

# عنوانات

| عوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا حوزی).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| واور پھراُسے آزاد کردیا جائے (تو کیااحکام ہوں گے؟) ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ب: جمائی اور دا دا کاهمٔ اور جب مملوک اینے غلام کوآ زاد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ئے تواس کی ولاء کے ملے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب: ولا وكوفر وخت كرنا اورأ سے بهد كرنا ۱۳ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اب:اپخشیقی آ قا کی بجائے 'کسی اور کی طرف خود کومنسوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ب جب وی اینے غلام کو پیا جازت دیدے کروہ جس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طرف جاہے ولاء کی نسبت کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اب: جوخص اپنے ماپ کی بجائے ' کسی اور کی طرف اپنی نسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طرف جاہے ولاء کی نسبت کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المديناة الأكاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ كَتَابُ الْهَ صَامَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب: ساقط کا حکم<br>باب: عربوں سے تعلق رکھنے والے اس شخص کا حکم جس کی<br>اصل کا پیچہ نہ ہو<br>باب: لقیط کی ولاء کا حکم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کران نام میں اور میں مطابق ہے۔<br>کران نام میں اور اور میں مطابق اور اور میں مطابق کی اور میں مطابق کا اور میں مطابق کا اور میں میں کا اور میں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بب رين عن د عروب المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عاب ویا وی کے ہارک میں اور دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اب و يون ويم رين جاع ٥ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | یاب تفیظ ولاء قلم می از دست در می در می از دست در می در می از دست در می در دست در می در م |
| اب: وطبیت کا واجب ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مولی ( لیعنی آقا ) کی وراثت اس کے مولی ( آزاد کردہ غلام ) کو<br>ملنا است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اب:میت کی نذر کو پورا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المنا  |
| اب:میت کی طرف سے صدقہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب: رشتے داروں کی وارثت کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إب: جب كوني صحف وصيت كرےاوراس كامال تھوڑا ہو ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: (اینے جس غلام) کے ساتھ میں قسطوں کی ادائیگی طے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اِب: آ دمی اینے مال میں سے کتنے تھے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کرول اوراس پرولاء کی شرط ندر کھوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وميت كرسكتائي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب:سائبه کی وراثت کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اب: وارث کے بارے میں وصیت نہیں کی جائے گی' نیز جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب: ولاء كابڑے كے لئے ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کوئی شخص اپنے پورے مال کے بارے میں وصیت کردے؟ ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اب: آ دمی کا اپنی وصیت ہے رجوع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے۔<br>باب:عورت کے آزاد کردہ غلاموں کی میراث کا حکم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اب بکسن کڑکے کا وصیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا نوصه و کس کر لترکی ما پرگاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اب و المنافق من المنافقة المنا | ے باب: جب کوئی شخص آزاد بچول کوجنم دے اور وہ خو دغلام میں اور دیا دیا ہے۔ اور دہ خود علام میں دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: چبوی سی آزاد پول تو مردے اور وہ تو وغلام<br>s click on the link<br>details/@zohaibhasanattari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| nccps://acaumal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۱۱ مصنف عبدالرزّاق(مبرشم) هم الرزّاق (مبرشم) هم الرزّاق (مبرشم) الرزّاق (مبرشم) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| فهرست ابواب عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان صفح                                                                        |
| اب: مهد کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کسی دوسرے کے بارے میں وصیت کرئے اور وہ دوسر مے خص                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے پہلےخود فوت ہو جائے                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اب: حاملہ عورت کا وصیت کرنا' یا آ دمی کا وصیت کے بارے                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يس اپنے ور ثاءے اجازت لينا                                                       |
| باب: جبان دونوں (میاں بیوی) میں سے' کوئی ایک' دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| كوكوئى چيز بهبرك تواسے الگ كرنا (يا قبض ميں لينا) ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| ﴿ كِتَابُ الصَّدَقَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| and the second s | ے باپ کی ام ولد ہے یا جو مخص اپنے غلام کے بارے میں                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وصیت کرتا ہے یا وصیت کی چیز ہلا کت کا شکار ہوجاتی ہےا٠١                          |
| باب: جب کوئی شخص کوئی چیز صدقه کرے اور پھروہ ورا ثت کی شکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب: جب کوئی شخص بنوفلاں کے لئے اور فلاں کی بیٹیوں کے لئے                        |
| میں یاخریدنے کی صورت میں اُس کے پاس واپس آ جائے؟ . ۱۳۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · ·                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کومستر دکر دیے (تو کیا حکم ہوگا؟)                                                |
| باب:عورت کا ( شادی کے بعد )ایک سال گزرنے سے پہلۓ'<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , A.                                                                             |
| کوئی چیزعطیه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| باب:عورت كاشِو هركى اجازت كے بغير كوئى چيز عطيه كرنا ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| باب:عورت کے لئے' اُس کے شو ہر کے مال میں سے<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| كتناجائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| باب: آ دمی اپنے بیٹے کے مال میں کتنا حاصل کرسکتا ہے؟ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نے کہا: تھا' نیز د ماغی تواز ن کی خرابی کے شکار مخص کا وصیت<br>میں ہے :          |
| بیٹے کو کس حد تک خرج کا پابند کیا جائے گا؟<br>دیرین میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| ﴿ كِتَابُ الْمُدَبَّرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کادکام)                                                                          |
| باب: مد بر کوفمر وخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| باب: مد بره کنیز کی اولا د کاحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب: عطيه دينا                                                                   |
| باب: آ دمی کا پنی مد بره کنیز کے ساتھ صحبت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ كِتَابُ الْمَوَاهِبِ ﴾                                                         |
| باب: جو مخص اپنے غلام کے بچھ جھے کوآ زاد کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کتاب: ہبدکے بارے میں روایات کاا                                                  |
| A LI LAKE AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |

| فهرست ابواب                                            | جهانگیری مصنف عبد الرزاة (جدشم) هم                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرست ابواب عنوان صفح                                  | عنوان صفح                                                                                                |
| کھپلوں کے ) رَس کا بیان اُسے بینااوراسے فروخت          | باب جو خص کسی مشتر که غلام میں سے اپنے جھے کو آزاد کر                                                    |
| rri                                                    |                                                                                                          |
|                                                        | باب:مرنے کے وقت غلام آزاد کرنااےا                                                                        |
|                                                        | باب: جب کور افخص مرنے کے وقت اپنے غلام کوآ زاد کردے ۱۷۳ باب مشکر                                         |
|                                                        | ب جب کوئی غلام ٔ دوآ دمیوں کے درمیان مشتر که ملکیت                                                       |
| شراب کی ) بوکا هم                                      | بؤاوران دونوں میں سے ایک دوسرے کے بارے میں غلام                                                          |
| مضان میں شراب پی لینااور سرمونڈوانا                    | تن ورويني کي گواهي ديد سيد المالياب الم                                                                  |
| نراب کے مختلف نام                                      | بب مشروط طور پرغلام آزاد کرنا                                                                            |
| ٹراب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے                        |                                                                                                          |
| ی اگرم مَنْ النَّیْمُ کے اصحاب میں سے کس پر حد جاری کی | میں موجود (بیچے ) کااشٹناءکر لۓ یاکوئی شخص اپنے بیٹے کو باب نج                                           |
| rom                                                    | خرید لے (تو کیا حکم ہوگا؟)                                                                               |
| یے دسترخوان پزہیں بیٹیا جائے گا جس پرشراب پی جاتی      | باب:غلام آزاد کرنے کا حلف اٹھالینا'یا جب آدمی اپنے غلام                                                  |
| ry                                                     | ے مال کے ذریعے کوئی غلام خرید لئے توالیلی صورت میں کیا ہو                                                |
| لورت كاشراب بالول مين لگانا                            |                                                                                                          |
| شراب کود واکے طور پراستعال کرنا                        |                                                                                                          |
| شراب کوسر که بنالینا                                   |                                                                                                          |
| جب کوئی شخص ' رُبّ ' ( گاڑھاشیرہ ) کونبیذ بنالے۲۲۲     | يا جو فخف كسى سكّد شخة داركاما لك بن جائي؟                                                               |
| ضرورت کی سورت میں رخصت کا بیان                         |                                                                                                          |
| گائے کے دودھ کا حکم                                    | باب بسكنًى كابيان ٢٠٩ إباب: أ                                                                            |
| مدینه منوره کاحرم ہونا                                 | باب: رقعل كابيان                                                                                         |
| جو شخص اہل مہینہ کوخوف ز دہ کرے                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |
| مدینه منوره میں رہائش اختیار کرنا                      | کتاب: مشروبات کے بارے میں روایات                                                                         |
| اُ مدیباژ کی فضیلت                                     | ،<br>باب: برتن مشروبات اور کھانے کی چیز وں کا بیان ۲۱۵ باب:                                              |
| ﴿ كِتَابُ الْعُقُولِ ﴾                                 | باب: دومختلف چیز وں کی نبیذ تیار کرنا                                                                    |
| ے: دیتوں کے بارے میں روایات                            | ب ب بی کی ملاوٹ کے بغیر ) خالص طور پریینا ۲۲۳ کتاب<br>باب: محبورکو ( کسی ملاوٹ کے بغیر ) خالص طور پریینا |

| فهرست ابواب                                                                                              | جِهانَّيري مصنف عبدالرزّاة (طدعم) (۲)                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                               | عنوان صفحه                                                                                                    |
| ب:سرکومونڈ نایاداڑھی کے بال نوچ لینا ۳۲۵                                                                 | باب: ہتھیار کے ذریعے تل عمر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                            |
| ب: پیشانی کا حکم                                                                                         | باب:شبه عمد کابیان                                                                                            |
| ب:ابروکا کم                                                                                              | باب صطاقاتان                                                                                                  |
| ب: آنکھ کی بلیک کاحکم                                                                                    | باب:شبه عمر کابیان ۲۹۱ ابار                                                                                   |
| ب: كان كاحكم                                                                                             | باب: دیت مغلظه میں گائے یا بگر یوں کا هلم ۲۹۴ آبار                                                            |
| ب:ساعت کاحکم                                                                                             | باب خطا کے طور پر دانتوں (کونقصان پہنچانے) کی دیت ۲۹۵ باب                                                     |
| ب: آنکه کاحکم                                                                                            | باب: گائے کی شکل میں دیت کی ادائیگی                                                                           |
| ب: کانے کی آنکھ کاعلم                                                                                    | باب: بکریوں کی شکل میں دیت کی ادائیگی                                                                         |
|                                                                                                          | باب: دیت کامعاملہ کیے ہوگا؟                                                                                   |
| مان پہنچائے ۔<br>سان پہنچائے ۔                                                                           | باب: دیت مغلظه کاحکم                                                                                          |
| ب:جب آنگھ( کاڈھیلا)ا پنی جکہ قائم رہے(اور بینا کی<br>تعدید کی میں میں میں ایک کا میں میں میں اور بینا کی | باب: کس صورت میں دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم ہوگی؟ ۲۰۰۳ باب                                                     |
| مت ہوجائے تواس کا کیا علم ہوگا؟)                                                                         | باب: جس شخص کے مال کوحرمت والے مہینے میں نقصان                                                                |
| ب: اللهن بلِك كا دُهيلا ہونا( مااس كے اپنے ہوجائے )<br>مر                                                | پنجایا جائے۔<br>اب دھنج مرک ہے مدملہ قبل کر سال ملی جہ ی کر سالہ                                              |
|                                                                                                          | باب: جو محض حرم کی حدود میں قبل کرے یااس میں چوری کرے ۳۱۱ کا تھا۔<br>اب مرضح ( زخم کا تھم)                    |
| ب ۱ هے جان ( ۱ هونے فروسو بودوہ مشار پر ملان من پر<br>مدعہ دیں۔ ا                                        | باب موضحہ (زخم کا تھم) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| د و و دور و دا کے کا م                                                                                   | باب: سرکے علاوہ موضحہ زخم کا تھم                                                                              |
| ب ناک کا جا کفی زخم                                                                                      | باب:ملطاة اورجوز فم موضحه سے كم ہواس كاحكم ١٩٩ باب                                                            |
|                                                                                                          | باب:طمانچەرسىدىرنا ١٠٠٠ باب                                                                                   |
| •                                                                                                        | باب: باشمه (زخم) كاحكم                                                                                        |
|                                                                                                          | باب: برصه (زخم) كاعكم                                                                                         |
| ب: دانتوں کا حکم                                                                                         | باب: غلام کے موضحہ زخم اوراس کے دانتوں کا حکم ۲۲۱ باب                                                         |
|                                                                                                          | باب: مامومه (زخم كاحكم)                                                                                       |
| ب:سياه دانت كاحكم                                                                                        | باب بمنقله (زخم كاتكم)                                                                                        |
|                                                                                                          | باب: جسم کے منقلہ رخم کا تھم ۔ اس سر ہوں ا<br>ایاب: جسم کے منقلہ رخم کا تھم ۔ اس سر اس اس سر اس اس کا تھا ہے۔ |
|                                                                                                          | ails/@zohaibhasanattari                                                                                       |

|                                                                                    | جهائگیری مصنف عبد الوزّ اق (مدشم) ﴿ ٤                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                         | عنوان صفح                                                                                                       |
| ب:عورت کی اگلی شرم گاه کا حکم                                                      | باب دانتون كالمنا                                                                                               |
| ب:افضاء كأحكم                                                                      | باب:ایسے بچوں کے دانت کا حکم جس کے دودھ کے دانت                                                                 |
| ب:عفله كاحكم                                                                       | ناؤنے ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۵۸ با                                                                                     |
| ب: كند هي كاحكم                                                                    | باب: جب دانت كوتو ژويا جائے اور پھر متعلقہ فر داسے اپنی                                                         |
| ب فتن كاهم                                                                         | جگه پردوباره رکھدے                                                                                              |
| ب: جس مخص کا ہاتھ اللہ کی راہ میں کٹ جائے ۳۸۵                                      | باب: جب کوئی مخص دوسرے کو کاٹے اور دوسر افخص اپناہاتھ با<br>تصینج لے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ب: ہاتھاور پاؤل کا علم                                                             | الاستان المستنج لے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                         |
| ب:انگليول كابيان                                                                   | باب: زبان كاعلم                                                                                                 |
| ·                                                                                  | باب: گو نگے مخص کی زبان اورخصی مخص کی شرم گاہ                                                                   |
| ب:اضافی انگلی کاتھم                                                                | 1                                                                                                               |
| ب: ہاتھ یا پاؤل کوتو ژ دینا                                                        | _                                                                                                               |
| ب مردے کی ہٹری کو تو ڑنے کا حکم                                                    |                                                                                                                 |
| ب:ناخن كانتكم                                                                      | 1                                                                                                               |
| ب:مرداورعورت کی دیت کب برابر ہوگی؟                                                 | 1                                                                                                               |
| ب: دیت کی وراثت کاتھم                                                              |                                                                                                                 |
| ب: قاتل کودرا ثبت نہیں ملے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |
| ب: قاتل کی سزا<br>مین بر سن بر را براید                                            |                                                                                                                 |
| ب:جب کوئی شخص خود کونقصان پہنچائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | باب: ریزه کی بڈی کا تھم<br>باب: پہلی کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                 |
| وروہاں مارا ج <b>ند</b> ا ہے یا سرجا ماہے                                          | باب: جا نفدزخم کا حکم<br>باب: مرد کی شرم گاه کا حکم                                                             |
|                                                                                    | باب: خصیوں کا حکم                                                                                               |
| پ ہیے ول ردے اوروہ ہیں اراد ، و<br>۱۱ شخص مملاعد کرطور رقبل کر تا سراور کیم خطا کر | باب: میون کا این کا               |
| ب ایک ن چ مرف ور پرن رهام ادر پارسات<br>اور رقل کر دیا سر                          | باب: متعد کابیان                                                                                                |
| ور پرن روپ ہے۔<br>یہ: چفخص حاکم وقت ( کے فصلے کے ) بغیر قصاص کے ۔ ۳۲۴              | ب سرین کابیان ۳۸۲ با ۱۳۸۲ با ۱۳۸۲ با ۱۳۸۲ با ۱۳۸۲ با ۱۳۸۶ و ۱۳۸۶ با ۱۳۸۶ با ۱۳۸۶ و ۱۳۸۶ با ۱۳۸۶ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۶ و |
| for more per                                                                       | als glick on the link                                                                                           |

| فهرست ابواب                                                      | <b>( \ )</b>   | ئيرى <b>مصنۇ. عبدالوزا</b> ق(مىن <sup>ىئىم</sup> )    |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                       |                | عنوان                                                 |
| ا کم وقت (یاسرکاری اہلکار) سے قصاص لینا۲۷                        | سن ۱۳۲۵ باب: ط | ب:غلام کے جرم کا تاوان کون ادا کرے گا؟                |
| ں اکرم مالی کا پنی ذات کے حوالے سے بدلہ دلوانا کے محا            | i              | ب: کتنے عرصے میں دیت وصول کی جائے گی؟                 |
| ببيب كاحكم                                                       |                | ب: نابیناشخص کے جرم کا حکم                            |
| زا څخص اورغلام کے درمیان قصاص نہیں ہوگا ۷۷                       |                | ·<br>ب: جانورکو پکڑ کر چلنے والے کا جر مانہ           |
| یشے خص ہے قصاص دلوانا'جوابھی بالغے نہ ہوا ہو ۲۷۸                 | ے اسم باب:۱    | ب: جو خص اینے غلام کو حکم دے اور وہ غلام سی کوتل کر د |
| ئب کچھ لوگ سی شخص کو ( مل کر )قتل کر دیں۹                        | اباب: ﴿        | ب جو خص کسی کو پکڑ کے رکھے اور دوسر اشخص اسے آل       |
| ہیب کو نی شخص 'کسی کو پکڑ کے رکھے اور دوسرا شخص اسے              | سههم أباب:     | لروے                                                  |
| رے ۔                                                             | غلام اقتل کر   | جیخف کسی غلام یا آ زادمخص ہے مدد لے(اوراس             |
| آ دی کا اپنی بیوی کو بلانے کا حکم                                | ۲۵ اباب:       | ا ٓ زاژخص کوکو ئی نقصان پنچے )                        |
| آ زاد محص کا غلام کوش کرنا یا غلام کا آ زاد حص کوش کرنا ۸۸%      | رکھے اباب:'    | اب: جو خض کسی آ زاد یاغلام کوکام کرنے کے لئے مزدور    |
| جب کوئی آ زاد خض می آزاد خض اورغلام کوئل کردے ۴۹۲                | ۲۳۳ یاب:       | ور پیرا ہے کوئی نقصان ہو                              |
| جب کوئی غلام دوآ ومیوں کے درمیان مشتر کے ملکیت ہواور             | ۳۳۸ باب:       | إب: ديوار يرموجود بيچ کويکارنا                        |
| وں میں سے ایک اپنے جھے کوآ زاد کر دے اور دوسرا                   | زاد کر ان دوا  | باب: جب کوئی غلام قمل کرد ہے اور پھراس کا آ قااہے آ   |
| وچائے                                                            | ۸۳۸ قتل ه      |                                                       |
| کمن بچےاور بردی عمر کے فرد کا لل کرنا ۳۹۳                        | ۴۳۸ باب:       | رے<br>باب: جو شخص ( قصاص کے دوران ) ندمر ہے           |
| جب کوئی آزاد شخص کسی غلام کوعمہ کے طور پرفل کردے۔ ۴۹۳            | ئے مہم اباب:   | باب: جب کوئی شخص این بیوی کے پاس کسی شخص کو پا 🗕      |
| غلام کے زخمول کا حکم                                             | تاہے سہم اباب  | باب: آ دی اینے غلام (یا کنیز) کوکس حد تک مار پیٹ سک   |
| :غلام کی دیت                                                     | کیمہ ایاب      | باپ: پيو يون يا څادمون کا مارنا                       |
| مخصوص جگه پر قصاص لینا                                           | اب ۱۳۵۵        | باب: آ دمی کا پنے غلام پرزنا کا الزام لگانا           |
| :مقتول کے ولی کا انتظار کیا جائے گا اگروہ چھوٹا ہو ۵۰۵           | ۵۵ اباب        | باب:عورت كوم وكعوض مين قتل كياجانا                    |
| : جس شخص کے اطراف کونقصان پہنچایا جائے'یا جس میں                 | ۲۵۷ باب        | باب: زخمول كا قصاص هوگا                               |
| بتی یا تین دیبتی لا گوہور ہی ہوں؟                                | فمی (دودی      | باب: قصاص ليتے ہوئے اس بات كا انتظار كرنا (كرز        |
| بمعاف کردینا                                                     | ۲۵۸ اباب       | شخف) تندرست ہوجائے                                    |
| ، دیت وصول کر لینے کے بعد قبل کرنا                               | ۱۳۲۳ باب       | باب: حاکم وقت جس شخف کوخوف ز ده کرے                   |
| : جو خصائے خون کی پیروی کرے یا صدقہ کردے ۵۱۰<br>for more peoples | glick on the   | باب: سے قصاص نہیں لیا جائے گا؟                        |
| https://archive.org/de                                           | tails/@zohai   | bhasanattari                                          |

| عنف عبد الوزّاق (طرشم) (۹) فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بہا یرن مح         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| عنف عبد الوزّاق (طدقتم) ﴿ ٩﴾ فهرست ابواب عنوان صفح عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| ی حدود کا مرتکب ہواور پھر قتل ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انور کے مارنے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب جو مخضر        |
| وئی شخص کسی دوسر ہے مخص کا مثلہ کرے اور پھراہے ہاب: پاگل ، بچے اور نشے کا شکار شخص کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                  |
| ، اب جھی ہوئی دیواریاراتے کا تھم میں گاہ ہے۔<br>بن حدود قائم نہیں کی جائیں گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قتل کردے           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| ے گھر میں اگر کسی کونقصان بہنچ تو کیا آ دمی اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| رے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| قتل عمد کا مرتکب ہواوراس کے ذمے قرض بھی ہو۔ ۱۹ کاب: سائیہ غلام کے جرم کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ېب:جو محقور<br>د و |
| رخون کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب بسطحى كج       |
| ت کابیان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ب: قسام<br>قة      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                  |
| ی شخص سے لاتعلقی کااظہار کر دیا گیا ہو ۔۔۔۔ ۵۲۰ باب: کھیت کی حرمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| ن کی قسامت کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| ں کی قسامت کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| ں جوم میں ماراجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| ی طلف اٹھائے اور پر کر بوری سرے ہیں۔<br>نے والے افراد' یا جب کوئی شخص دوسرے پر گر باب: اگرام ولدا پئے آتا کوئل کردے ( تو اس کا حکم کیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| ے والے ہر ادری جب ون فر دو سر سے پر و اور دوسر امر جائے گا؟) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| گا؟) مردر رفیات کارکردے مردی کا باب: جو محض گواہی سے انکارکردے ہے۔<br>18 کارکردے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| کچھلوگ ایک دوسر بے کوغو طه د س' پھران میں سے باب: اہل کتاب کی دیت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۔ ۔<br>باب:جب      |
| رجائے ۔ ۔ ۔ ۔ کوی کی دیت کا حکم ۔ ۔ ۔ ۔ محوی کی دیت کا حکم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کوئی آیک م         |
| کے بارے میں شبر کا حکم عمر کا باب مسلمان سے ذمی کوقصاص دلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب:زخم_           |
| پی کھاوگ ایک دوسر نے کو فوط دین پھران میں سے باب: اہل کتاب کی دیت کا حکم میں سے رجائے میں سے میں اب: مجوسی کی دیت کا حکم میں شہران میں سے کہ کا جربائے میں شہرکا حکم میں موجود نے کا جربائے ہیں | باب پیٹ            |
| س کسی ایسے بچے کوتل کردے جو پیدائش کے وقت باب اہل جاہلیت کے قیدیوں کا فدیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب:جو مخفر        |
| یا ہو۔ اور میں اوستے ہوئے زیادتی کر مانہ؟ جب وہ سزادیتے ہوئے زیادتی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چنج کریندرو        |
| کے پیٹ میں موجود بچے کا تھم میں اور میں اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب: کنیز ـ        |

| فهرست ابواب                                                            | جهائيري مصنف عبد الرزّاة (بدشم) ﴿١٠﴾                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                             | عنوان صفحہ                                                                                         |
| نے کا حکم                                                              | باب: ۋاكدۇالنا موركاتكم باب: چوركاتكم م                                                            |
| ب جب کوئی مخف کسی آزاد شخص کوفروفت کردے ۱۸۵                            | باب: چورکاتکم                                                                                      |
| ب:جب کوئی چورگھر میں پایا جائے اورا بھی وہ (چوری                       | باب: جو محض اینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجا تاہے                                                |
| مامان گھرے باہر) نہ نگلاً ہو                                           | وهشهيد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۵ کاسا                                                                     |
| ب: جو خض گھر میں نقب لگا تاہے اور وہاں سے سامان                        |                                                                                                    |
| اليتائج                                                                | باب: کسی دخی کوتل نہیں کیا جائے گا                                                                 |
| ب: جو خض عاریت کے طور پر کوئی چیز لے اور پھراس                         | ﴿ كِتَابُ اللَّقَطَةِ ﴾                                                                            |
| نکارکردے                                                               |                                                                                                    |
| ب: لوٹ لینا اور جو مخص کسی بدعتی کو پناہ دے                            | 1                                                                                                  |
| : کوئی چیزاُ چک لینا                                                   |                                                                                                    |
|                                                                        | مافریائے                                                                                           |
|                                                                        | باب:خوارج کے بارے میں جو کچھ منقول ہے ۱۳۴۷ باب                                                     |
| _                                                                      | باب بتھیاراٹھانے کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۰ اس کا                                             |
| . مختق 'لینی گفن چور کا حکم<br>                                        |                                                                                                    |
| ى:طراراورقفاف كانحكم                                                   |                                                                                                    |
| ,                                                                      | باب عورت کااسلام قبول کرنے کے بعد کفراختیار کرنا ۲۶۷ باب                                           |
| ۔: چوری کے بارے میں ایک مرداور دوغور توں کی گواہی کا                   |                                                                                                    |
| ZIT                                                                    | ہاتھ کا شنے کی سزانہیں دی جائے گی) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ی:چورکاجر مانه<br>هغه برای سیست بر سیست                                | باب: جاووگر کوتل کرنا                                                                              |
| : جو محص ایس چیز چوری کرے جس کو چوری کرنے پر ہاتھ                      | باب: چورکا ہاتھ کا ٹنا<br>باب: بایاں ہاتھ کا شنے کا تذکرہ ہے۔                                      |
| ٹاجا تاہو                                                              | باب:بایال بانه کاکنهٔ کره                                                                          |
|                                                                        | باب: چوری کے بارے میں گواہی دینا اور گواہوں کے                                                     |
| .:جو حص چوری کرتا ہے اور اس سے وہ چیز چوری ہو جاتی                     | ورميان اختلاف مونا                                                                                 |
| ۷۱۲                                                                    | باب: چور کااعتراف کرنا                                                                             |
| ہ: حمام میں چوری کرنے والا تھی اور بس چیز میں ہاتھ<br>for more, peocks | باب: سزال جائے کے بعد یا شدد کے ملیج میں اعتراف<br>ماب: مزال جائے کے بعد یا شدد کے ملیج میں اعتراف |

| فهرست :بواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (11)        | جِهاتَّيري مصنة عبد الوزّاة (جلائش)                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تسفحه       | عنوان                                                       |
| ﴿ كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۷۱۲         | تہیں کا ٹا جائے گا                                          |
| اب اہل کتاب کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۷ کتا      | باب: کھل اور کثر کی چوری کا حکم                             |
| ے: کیااہل کتاب ہے کسی چز کے ہار بے میں دریافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸ کے آبار  | باب:مسلمان کی پرده پوشی                                     |
| اجاسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲۷ کیا     | ېاب بېسس کابيان<br>سه                                       |
| ب: کیا یہودی کی عیادت کی جائے گی؟ نیز کیااے اسلام ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابار.       | باب: نتنی رقم (والی چیز کی چوری میں )چور کا ہاتھ کا ٹا جائے |
| ي کش کی جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 41۸ پیژ   |                                                             |
| : جب( کوئی اہل کتاب یاغیرمسلم )اسلام قبول کر لے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . ۲۳۷   بار | باب غلام کا چوری کرنا                                       |
| ير كياچيز واجب هوگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | باب:مفرورغلام کاچوری کرنا                                   |
| ے طہارت حاصل کرنے اوراس طرح کی دیگر چیزوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سسر اورا    | باب قط سالی کے دنوں میں ہاتھ کا شنے کی سزادینا              |
| ے کن باتوں کا حکم دیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امیں        | ﴿ كِتَابُ الْفَرَائِضِ ﴾                                    |
| . جب کوئی مشرک ایک دین کوچھوڑ کر دوسرے دین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                             |
| نتقل ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۲ طرق      | باب:دادا کا فرض حصه                                         |
| اسلام کےعلاوہ ہو) تو کیااہے چھوڑ دیا جائے گا؟ ۸۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۲۳ (جو     | باب: دادی کا حصه                                            |
| ،: کیاان کےعبادت خانوں کومنہدم کر دیا جائے گااورانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۲۸ باب     | باب: کون مجوب نہیں کرتا ہے؟                                 |
| ى چىز سے روكا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 کس       | باب: خاله کیھو پھی اور فریبی رشتے داروں کی وارثت کاحکم      |
| .: كيامسلمان ان كورميان فيصله كرسكته بين؟ ٨٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                             |
| ،: کیانسی یہودی کی وجہ سے مسلمان پر حد جاری کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إباب        | باب: لاحق ہونے والے اور وارث کا حکم کہ جب وہ قرض            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | کااعتراف کرے                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | باب: ڈ و بنے والول کا حکم                                   |
| لے)مشر کین کے ساتھ کیا اس وقت تک جنگ کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۸۵ اوا     | باب جمیل کا حکم                                             |
| جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے اور کیاان سے جزیہ وصول<br>عائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۷۸۷ کی:     | باب: كلاله كاحتم                                            |
| بائےگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۹۱ کیا      | باب: حلفاء کاحکم                                            |
| : جزید میں ان سے کتنی رقم وصول کی جائے گی؟ ۸۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اباب        | باب جب سی حص کا کوئی حلیف یا کوئی عزیز نه ہوئیز قیدی        |
| :ان کی زرعی پیداوار اوران کی تجارت کے سامان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عوم کے اباب | کی وراثت کا حکم                                             |
| AIA SECTION OF STATE | ers 496     | یاب طلتی ند کرکاحکم                                         |

| فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جبائيري مصنف عبدالوزاة (جدشم)                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عنوان صفحه                                                                                                     |
| باب:حضرت معاذبن جبل والثينة كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب: جب کوئی بہودی سی مسلمان کی زمین خرید لے چروہ                                                              |
| حضرت على بن ابوطالب رطانتهٔ كى وصيت ٨٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اس سے حاصل کر لی جائے یادہ اسلام قبول کر لے؟                                                                   |
| حضرت عمر بن خطاب واللغية كي وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب: مرتد کی میراث کاتھم                                                                                       |
| حضرت عمروبن العاص والغفيظ كي وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب: كياد ومختلف اديادن سي تعلق ركھنے والے افرادايك                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ووسرے کے وارث بنیں گے؟                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب وراثت اس وقت تك تقسيم بين كى جائے گى جب تك                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وه اسلام قبول نبيس كرليتا                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: ان مجوسیوں کی وارثت 'جومسلمان ہوجاتے ہیں ۸۳۳                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: کیا کوئی مخص اپنے مشرک رشتے دار کے لئے وصیت                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كرسكتا ہے؟ ياس كے لئے صلد حى كرسكتا ہے؟                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: کیا کوئی مسلمان غلام کسی کا فرکوفر وخت کیا جاسکتا<br>پ                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے یاوہ (کافر)اے اپناغلام بناسکتاہے؟                                                                           |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب: کیا کوئی مشرک حرم میں داخل ہوسکتا ہے؟                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: يهود يون كومدينه سے جلاوطن كرنا                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب قبطيول كاحكم                                                                                               |
| the control of the co | باب: جب کوئی ذمی سی مسلمان کے ساتھ عبد شکنی کرے یہ ۸۴۷<br>ایس جشخص اہل کتا ہے کہ شراب حوری کرلیے               |
| to the contract of the contrac |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: جب کوئی بچهٔ یاعیسائی کاغلام اسلام قبول کرلیں ۱۳۰۹                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: کیاان (غیرمسلموں کو) ترک کر دیا جائے گا کہوہ<br>دوسروں کو بیہودی بنائیں یاعیسائی بنائیں یازمزمہ کریں ۵۰،  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسروں کو میہودی بنا کی پاکلیسانی بنا کی پار سرمہر یں<br>باب:ان کے جادوگروں کو آس کیا جائے گا؟                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: ان کے جادوٹروں تو الیاجائے کا ؟                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: بر بدوسول ترعے ہوئے سراب یا کون اور پیر دسوں کرنا                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرنا<br>باب: جو مخض جزید کی ادائیگی کے حوالے ہے مفلس ہو جائے ۵۵                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب بو ک برین ادایی سے داعے کے میں اور بیان اور میں اور میں کا میں اور میں کا میں اور میں کا میں کا میں کا میں |

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْوَلَاءِ

كتاب: ولاءك بارك بين روايات بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِيَتِهِ

باب: ولاء كوفروخت كرنا اورأسے مبدكرنا

المَّوْرِيِّ، عَنْ اللَّهِ بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَبْدِ اللَّهُ بَنِ دِيْنَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَبْدِ اللّهُ بَنِ دِيْنَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمرَ يَقُولُ: فَعَرَاللّهُ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللّهُ بَنِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَهِ مَنْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَاءَ وَمُ وَخَتَ كُرِيْ وَلَاءَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَاءَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَ وَاللّهُ عُلِيلًا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَالْ

16139 - آ ثارِ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اَبْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ

16140 - آثارِ صابہ: عَبْدُ الرَّدَّ اق ، عَنِ ابْنِ عُينَيْنَةً، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيْ : الْوَلَاءُ وَلَاءُ وَحَدِيثَ البِخَارِي - كَتَابِ الفرائِق عَن بِيع الولاء وَحَن هِبته الولاء وَحَن هِبته عَن بِيع الولاء وَحَن هُبته عَن بِيع الولاء وَحَن هُبته عَن بِيع الولاء وَحَن هُبته الله وَلَى بِيع الولاء - حَدَيثُ: 2545سن ابن ماجه - كتاب الفرائض باب النهى عن بيع الولاء وَحَن هُبته - حَدَيث الفرائض باب النهى عن بيع الولاء وَحَن هُبته - حَدَيث الفرائض الله الله عَن بيع الولاء - حَدَيث الولاء - حَدَيث الفرائض الله عَن بيع الولاء وَحَن هُبته - حَدَيث الفرائض الله عَن بيع الولاء وهُبته - حَدَيث الولاء وهُبته - حَدَيث الله عَن بيع الولاء وهُبته - حَدَيث الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن عَد الله بن عَبر وَحَى الله بن عَبر الله بن عَبر الله بن عَبر الله بن عَبر الله بن عبر الله عن - ومن كتاب جراح العبد حديث: 192 مسند الطيالي - أحاديث النساء وما روى عبد الله بن دينار عن ابن عبر الحال الألف من اسبه أحبد حديث عبر الله بن عبر بن الخطاب رضي الله عنه حديث: 1618 المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسبه أحبد - حديث: 49

بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ، اَقِرَّهُ حَيْثُ جَمَلَهُ اللَّهُ عُزَّ وَجَلَّ

جی مجامد بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹیز فر ماتے ہیں: ولاء، حلف (یعنی حلیف بن جانے) کی مانند ہے اسے فروخت نہیں کیا جائے گا' تم اسے اُسی جگدر ہے دو جہاں اللہ تعالی نے اِسے رکھا ہے۔

16141 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ مَعْشَدٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنُ عَلِيّ قَالَ: الُوَلَاءُ شُغْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ مَنْ آخْرَزَ الْوَلَاءَ آخُرَزَ الْمِيْرَاتَ

ﷺ ابراہیم بخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹڑسے ولاء کوفروخت کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا؛ توانہوں نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی ایک اپنے نسب کوفروخت کرسکتا ہے؟

16143 - آ ٹارِصحابہ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی اَبُو الزُّبَیْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّٰهِ یَقُولُ: فِی بَیْعِ الْوَکاءِ قَالَ: اَکْرَهُ اَنْ یَبِیعَ مَرَّتَیْنِ

ابوز بیربیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کو کولاء کوفر وخت کرنے کے بارے میں ئی فرماتے ہوئے سا ہے: میں اے فروخت کرنے کو کمروہ قرارد یتا ہوں (راوی بیان کرتے ہیں:) یہ بات انہوں نے دومر تبدارشا دفرمائی۔

16144 - آ ٹارِسِحابِ: اَخْبَرَ مَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَ مَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكُرَهُ أَنْ يُسَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ: اَیَا کُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرِّ ؟ وَیَقُولُ: فَلَا یَبِیعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَلَا السَّیِدُ الَّذِی اَعْتَقَهُ فَمَا يَكُرُوهُ أَنْ يُسَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ: اَیْکُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرِّ ؟ وَیَقُولُ: فَلَا یَبِیعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَلَا السَّیِدُ الَّذِی اَعْتَقَهُ فَمَا يَكُروهُ أَنْ يُسَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ: فَلِكَ مَنْ نَفْسِهِ ؟ قَالَ: لَا، سَواءً ذلِكَ مِنْهُ وَمِنْ غَیْرِهِ قَالَ: ذلِكَ تَتُوى هُو اللّهِ مِنْلَهُ قَالَ: فَلُكَ مِنْ مَعْتَى وَلَا اللهِ بَانَ كُرتَ مِنْ مَعْتَى وَلَا اللهِ بَانَ كُرتَ مِن عَبْلُ وَلَاءً مَن عَلَى مَنْ مَعْتَى وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَاءَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا:اس کے مالکان اس کی ولاء کوفروخت کرسکتے ہیں؟انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!اس بارے میں حکم برابر ہے خواہ وہ اس کے آقا کی طرف سے ہو ٔیااس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو انہوں نے متفرق مواقع پڑیہ بات کہی تھی۔

16145 - آ تار<u>صحاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ عَبْدِ الْسَمَلِكِ بُنِ اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ ﷺ عطاء نے حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ کا می قول نقل کیا ہے: ولاء کاحق آ زاد کرنے والے کو ملے گا'اسے فروخت كرنا واسے ببدكرنا جائز نبيں ہے۔

16146 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: لا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوْهَبُ

اللہ ہے۔ طاوُس کے صاحبزادے اپنے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں: ولاء کوفروخت نہیں کیا جائے گا'اوراہے ہہنہیں

16147 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يْبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ

16148 - الوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا

🟶 🙈 معمر نے زہری کا بیقو لفل کیا ہے: ولاء کو فروخت نہیں کیا جائے گا اور اسے ہبنہیں کیا جائے گا۔

16149 - اقوال تابعين عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْـمُسَيِّبِ قَالَ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ

🤏 📽 سعید بن میتب فرماتے ہیں: ولاءنسب کی طرح کا تعلق ہے اسے فروخت نہیں کیا جائے گا اور ہر نہیں کیا جائے گا۔ 16150 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الْوَلَاءِ، وَيَكُرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَأَنْ يُوَالِيَ آحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيْهِ وَأَنْ يَهِبَهُ "

寒 🕏 : نافع نے حضرت عبدالله بن عمر واللها کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: وہ ولاء کو فروخت کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے وہ اسے شدید مکروہ قرار دیتے تھے اور اس بات کو بھی مکروہ قرار دیتے تھے کہ کوئی شخص اپنے آزاد کرنے والے آتا کی بجائے 'کسی اور کی طرف خود کومنسوب کرے یااس کو (ولاءکو) ہبدکردے۔

16151 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَاىَ، اَيَجُوزُ؟ قَالَ: لَا، مَوْتَيْنِ تَتُوى، وَقَدُ سَمِعْتُهُ قَبُلَهَا بِحِينِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهِبَ وَلَاءَ مَوْلَاهُ قَالَ: قُلْتُ فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَـأُذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَالَىٰ مَنْ شَاءَ فَقَدُ وَهَبَ وَلَاءَ هُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَ هُ لِآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْف عَنْهَا وَلَا عَدْلَ

🛞 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: میں نے اپنے غلام کی ولاء ہبه کردی ہے کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی نہیں!اییاد ومختلف موقعوں پر ہوااس سے پہلے ایک مرتبہ میں انہیں یہ کہتے ہوئے من چکا تھا:اس میں کوئی حرج

نہیں ہے کہ اگرآ دمی اینے غلام کی ولاءکو ہبہ کردے۔

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے کہا:اس میں اختلاف کیا ہے؟ کہ جب آپ اسے بیا اجازت دیتے ہیں کہ وہ جس کی طرف چاہوں کی طرف چاہوں کی سبت کردیے تو اس طرح بھی اس نے اپنی ولاء کو ہبہ کردیا 'اورا گروہ اپنی ولاء کو دوسرے کے لئے ہبہ کردیتا ہے' تو بیہ دونوں صور تیں ہبہ کی بنتی ہیں' انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مُنافِقِا نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''کسی قوم کی اجازت کے بغیر دوسروں کی طرف ولاء کی نسبت کرے گا'اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی'اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کرے گا''۔

## بَابٌ: إِذَا آذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

باب: جَبُ آ دمى اسِينَ عَلام كوبيا جازت ديد ئ كهوه جس كى طرف جاسئ ولاء كى نسبت كرك ما باب: جَبُ آ دمى اسِينَ عَلام كوبيا جازت ديد ئ كهوه جس كى طرف جاسئ ولاء كى نسبت كرك 16152 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَذِنْتُ لِمَوْلَاىَ انْ يُوالِى مَنْ شَاءَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يُوالِى الرَّجُلُ فَيَ جُولُى قَوْمٍ بِغَيْدِ إِذْنِهِمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينِ يَقُولُ: إِذَا اَذِنَ لِمَوْلَاهُ اَنْ يُوالِى مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ

ﷺ اُبن جَرِیج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر میں اپنے غلام کو یہ اجازت دے دوں کہ وہ جس کی طرف چاہئے ولاء کی نبیت کرلے تو کیا ہی جائز ہوگا؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں!

عمروبیان کرتے ہیں:عطاء نے یہ بات بیان کی ہے: ہم تک بیروایت پنچی ہے: نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی قوم کا آزاد ہونے والاغلام اُن کی اجازت کے بغیر'ولاء کی نسبت کسی اور کی طرف کرے۔

راوی بیان کرتے ہیں:اس سے پہلے میں عطاء کو یہ بیان کرتے ہوئے من چکا ہوں: وہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے غلام کو بیا جازت دیدے کہ وہ جس کی طرف چاہے ٔ ولاء کی نسبت کرلئے تو یہ بات اُس کے لئے جائز ہوگی۔

16153 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيُرِ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ تَوَالَى رَجُلًا مُسُلِمًا بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَوْ آرَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا

16154 - حديث نبوى: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ، آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُهُ، ثُمَّ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولُهُ، ثُمَّ كَتَبَ انَّهُ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ فَي مَعْدِ اللهِ يَقُولُهُ، ثُمَّ كَتَبَ النَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ فَي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَي مَعْدُ فَعَلَ ذَلِكَ

ابوز بیر بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ واللہ فاقت ہیں: نبی اکرم ساتھ ہے ہرشاخ پر اُس کے مخصوص جھے کی ادائیگی کولازم قرار دیا اور پھریہ بات ارشاد فرمائی:

''کسی مسلمان کے لئے بیہ بات جائز نہیں ہے' کہ وہ کسی شخص کی اجازت کے بغیر'اُس کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ نبست ولاء قائم کرے''

راوی بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے :اس صحیفے میں'نبی اکرم مُلَّاتِیَّا نے اس شخص پرلعنت بھی کی تھی'جو شخص ایسا کرتا ہے۔

16155 - آ ثارِ <u>المَّابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِعٍ ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُنْكِرُ اَنْ يَتَوَالَى اَحِدٌ غَيْرَ مَوْلَاهُ وَاَنْ يَهَبَهُ

اور کا فع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ اس بات کا افکار کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے غلام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرے 'یا کوئی شخص ولاء کو ہبہ کردے۔

16156 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمًا بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَوْ آوَى مُحُدِثًا فِى الْإِسُلامِ اَوِ انْتَهَبَ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ لَا صَرُفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ

🐙 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے ارشاوفر مایا ہے:

''جو خص کسی مسلمان کی اجازت کے بغیر اُس کے غلام کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرلے یا اسلام میں کسی بدعتی کو پناہ دے ا دے پاکسی اہم چیز کوئوٹ لے تو اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہوگی اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں ہوگی'۔

16157 - آ تارِصابِ عَسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ رَبِيعِ بُنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللهُ عَلِيِّ مِنُ اَهُلِ الْاَرْضِ يُرِيدُ اَنْ يُوَالِيَهُ فَابَى فَجَاءَ الله ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَالَاهُ قَالَ: فَوَلَدُهُ الْيَوْمَ كَلِيْرٌ

ﷺ رہیج بن ابوصالح نے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک شخص حضرت علی وٹاٹنڈ کے پاس آیا'وہ کسی اور سرز مین سے تعلق رکھتا تھا'اوروہ یہ جاہتا تھا کہ حضرت علی وٹاٹنڈ نے ساتھ نسبت ولاء قائم کرلے' تو حضرت علی وٹاٹنڈ نے انکار کردیا' وہ شخص حضرت علی معبداللّٰہ بن عباس وٹاٹنڈ کے پاس آیا اور اس نے اُن کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرلی۔

راوی بیان کرتے ہیں: آج اس شخص کی بہت می اولا دہے۔

16158 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ آتِي اُوَالِي مَنْ شِئتُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا اَذَى الْمُكَاتِبُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ

اللہ ہے میں ہے ہیں: اگر کوئی شخص کتابت کے معاہدے میں پیشرط عائد کرتا ہے کہ میں جس کے ساتھ چاہوں گا'نبیت ولاء قائم کرلوں گا'تو یہ بات جائز ہوگی۔

قادہ فرماتے ہیں: جب مکاتب غلام اپنے ذمہ لازم تمام ادائیگی کردے تووہ جس کے ساتھ جاہے نسبت ولاء قائم رسکتاہے۔

16159 - صديث نبوي: آخبركَ العبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَّهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ مَعْمَرٌ: وَابَى النَّاسُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: وَابَى النَّاسُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ

ﷺ سعید بن میں بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّیْم کا گزرایک شخص کے پاس سے ہوا'جواپنے غلام کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کرنے لگاتھا'تو نبی اکرم مُلِیم نے اس شخص سے فرمایا بتم اس کی ولاء کی شرط عائد کرو!

راوی بیان کرتے ہیں: قادہ فرماتے ہیں: اگرآ قانے اس کی ولاء کی شرط عائدنہ کی ہوئتو جب وہ مکاتب غلام آزا دہو گا'تو جس کے ساتھ چاہےگا'نسبت ولاء قائم کرلےگا۔

معمر بیان کرتے ہیں:لوگوں نے قیادہ کی اس بات کوشلیم ہیں کیا ہے۔

16160 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَدٍ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ: لَهُ وَلَاؤُهُ، وَلَهُ اَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ حَيْثُ شَاءَ، مَا لَمُ يَعْقِلُ عَنْهُ

## بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنُ اَعْتَقَ

## باب: ولاء كاحق آزاد كرنے والے كوماتا ہے

آ1616 - صديث نبوى: أخبر التخير الترزّاقِ قَالَ: اَخبر الترفّم عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ عُرُوهَ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ عَائِشَةً اللَّهُ عَلَاتُ عَائِشَةً اللَّهُ عَاللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَاللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالِهُ عَالِهُ اللَّهُ عَاللَا اللَّهُ عَاللَا اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاحِلَهُ أَنَيِيعُونَكِ؟ فَاعْتِقَكِ قَالَتُ: حَتَّى تَسْأَلَهُمُ، فَذَهَبَتُ فَسَأَلَتُهُمُ قَالُوا: نَعَمُ، وَالْوَلَاءُ لَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَالْحِيقِيهَا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنُ اعْتَقَ فَاشْتَرَتُهَا وَاعْتَقَتُهَا قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا بَالُ اَقُوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتَ فِي وَاعْتَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا بَالُ اَقُوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتَ فِي كَتَابِ اللهِ فَشَرُطُهُ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرُطُ اللهِ فَشَرُطُهُ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرُطُ اللهِ اللهِ فَشَرُطُهُ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرُطُ اللهِ اللهِ فَشَرُطُهُ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرُطُ اللهِ اللهُ وَاوْتَقُ

سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ایش میں ایریہ سیدہ عائشہ بی کابت کی رقم کے سلسلے میں ان سے مددحاصل کریں سیدہ عائشہ بھی نے فرمایا: اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ کہ وہ لوگتم سے جومطالبہ کررہ میں آبار وہ رقم میں انہیں ایک ساتھ ادا کردوں تو کیاوہ تمہیں فروخت کردیں گے تو میں تمہیں آزاد کردوں گی؟ بربرہ نے کہا: میں پہلے ان سے دریافت کرلیتی ہوں وہ گئ اس نے اپنے مالکان سے دریافت کیا: توانہوں نے کہا: ٹھیک ہے تاہم ولاء کاحق ہمارے پاس سے دریافت کرگی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی سے گئی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی اکرم مُلگی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو نبی کوخرید کراسے آزاد کر دیا۔

سیّدہ عائشہ ٹانٹابیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْمُ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے' نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشادفر مایا: دور کے سیستر کا استعمال کا معالم کا استعمال کا معالم کا استعمال کا معالم کا استعمال کا معالم کا معالم کا معالم

''لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ وہ الیی شرا لطامقرر کر دیتے ہیں'جن کی اجازت'اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہوتی ہے'جوشخص کوئی الیمی شرط عائد کرے'جس کی اجازت'اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہوئتو اس کی شرط کا لعدم ثمار ہوگی'خواہ اس نے سوشرطیں عائد کی ہوئی ہوں' اللّہ کی شرط ( لیعنی وہ شرط' جسے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہو ) وہ زیادہ حق دار ہوتی ہے'اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔

16162 - حديث نبوى: آخُبَ رَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، آنَّ عُرُوةَ، آخُبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا ابْتَاعَتُهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ آوَاقٍ لَمْ تُنْقِصُ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - يَعْنِي بَرِيرَةَ -

اللہ عروہ نے سیّدہ عاکشہ فی شاکے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے: انہوں نے ایک مکا تبہ کنیز کو آٹھ او قیہ کے عوض میں خریدلیا' انہوں نے کتابت کی رقم میں کوئی کمی نہیں کی'وہ کنیز سیّدہ بریرہ فی شاہر تھیں۔

16163 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ اَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ: لَمَّا سَامَتُ عَائِشَةُ بِبَرِيرَةَ قَالَتُ: اَعْتِقُهَا قَالُوا: وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلاءَ هَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ دَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا بَالُ الشَّرُطِ، قَدُ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا بَالُ الشَّرُطِ، قَدُ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللهِ، الْوَلاءُ لِمَنُ اعْتَقَ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا بَالُ الشَّرُطِ، قَدُ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللهِ، الْوَلاءُ لِمَنْ اعْتَقَ

عبدالله بن ابوملیکه بیان کرتے ہیں جب سیدہ عائشہ و الله الله علی توسیدہ عائشہ و الله علی عبد الله بی الرم مالی الله علی الله علی

لائے سیدہ عائشہ فی شانے نبی اکرم مَنْ اللّٰ کویہ بات بتائی تو نبی اکرم مَنْ اللّٰ ان کے ساتھ میشرط طے کرلو کیکن ولاء کاحق آزاد کرنے والے کوملتا ہے پھرنبی اکرم مَنْ اللّٰ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ مَنْ اللّٰمِ انْ ارشاد فرمایا:

كِتَابُ الْوَلَاءِ

''اليى شرط كاكيامعا لمد ہے؟ كه جب اس سے پہلے بى الله تعالى كا حق طے ہو چكا مؤولا عكاحق آزاد كرنے والے كو باتا ہے'' مقا 1646 مديث نبوى : عَبْدُ السَّرَّ اَقِ ، عَنِ ابْنِ جُويُجِ قَالَ: حَدَّقَنَى هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ تَ بَرِيدَ وَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ ! إِنْ اَحَبَّ اَهُلُكِ اَنُ بَرِيدَ وَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ ! إِنْ اَحَبَّ اَهُلُكِ اَنُ اَعُدَّهَ اَلَٰهُ مَ عَدَّةً وَاحِدةً وَيَكُونَ لِى وَلَا وُكِ فَعَلْتُ فَذَهَبَتُ اللّى اَهُلِهَا فَابُواْ اَفَجَاءَ تُ مِنْ عِنْدِ اَهُلِهَا وَرَسُولُ اللّهِ مَلَدًى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَالِسٌ فَقَالَتُ: قَدُ عَرَضُتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ فَابُواْ اِلّا اَنْ يَكُونَ الْوَلَاءَ فَالُولَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهَا فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالُولَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ رَسُولُ اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهَا فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالُولَاءُ لِمَنْ اعْتَقَ وَسُولُ اللّهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهَا فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالُولَاءُ لِمَنْ اعْتَقَ وَسُلَمَ فَسَالَهَا فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالُولَاءُ لِمَنْ اعْتَقَ وَسُلَمَ خَطِيبًا فِى النّاسِ فَحَمِدَ اللّهَ وَاثَنْ يَعَلَهُ شَرُطٍ، قَضَاءُ اللهِ اَحَقُ وَشَرُطُ اللّهِ اَوْقَقُ وَاللّهِ اَوْقَقُ وَ اللّهِ اللّهِ اَوْقَقُ وَاللّهِ الْوَلَى عَلَيْهِ مُ لَكُولُولَ اللّهِ اَوْقَقُ لُكُولُولُولَاءً لَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

''بریرہ آئیں اور بولیں: میں نے اپنے مالکان کے ساتھ نواوقیہ کے عوض میں کتابت کا معاہدہ کیا ہے اور ہرسال ایک اوقیہ کا ادائیگی لازم ہوگئ تو آپ اسلیلے میں میری مدد کریں سیّدہ عائشہ ڈیٹھ نے فرمایا: اگر تمہارے مالکان چاہیں، تو میں آئیس بیساری رقم ایک ساتھ اداکر دیتی ہوں اور تمہاری ولاء کا حق مجھے لی جائے گا'وہ خاتون اپنے مالکان کے پاس کئیں اس کے مالکان نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا 'وہ خاتون اپنے مالکان کے پاس سے واپس آئیں 'تو نبی اکرم شاہی (سیّدہ عائشہ ڈیٹھ کے گھر میں) تشریف فرما سے انکار کر دیا ہے وہ یہ ہے ہیں: تشریف فرما سے اس خاتون نے بتایا: میں نے ان مالکان کے سامنے بیپیش شرکھی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا ہے وہ یہ ہیتے ہیں: کہ ولاء کا حق اُن کے پاس رہے گا'نی اگرم شاہی تو سیّدہ عائشہ ڈیٹھ سے اس بارے میں دریافت کیا: 'سیّدہ عائشہ ڈیٹھ نے آپ شاہی کا میں ہوئے اور ولاء کی شرط اُن کے لئے رہنے عائشہ ڈیٹھ نے آپ شاہی کیا' پھر نبی اگرم شاہی ہوگی کی حدوث اور کی خدوث اور کرنے والے کو مات ہے' (سیّدہ عائشہ ڈیٹھ ایان کرنے ہیں:) میں نے ایسانی کیا' پھر نبی اگرم شاہی ہوگی کو خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ شاہی کیا گھر نے اللہ تعالی کی حدوث اور یان کرنے کے بعدار شاد فرمایا:

''امابعد!لوگوں کا کیامعاملہ ہے؟ کہ وہ ایسی شرائط عائد کردیتے ہیں' جن کی اجازت'اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتی ہے'ایسی شرط کالعدم ثنار ہوتی ہے'خواہ سوشرطیں ہی کیوں نہ ہول'اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زیادہ حق دارہے'اوراللہ تعالیٰ کی شرط زیادہ مضبوط ہے''۔

16165 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنُ اَعْتَقَ

🤏 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَافِیُّا نے ارشاد فر مایا ہے:

(r))

''ولاء کاحق' آزاد کرنے والے کوملتا ہے''۔

16166 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسِى قَالَ: حَدَّثَبَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرِ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضِى اَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ

ﷺ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر پڑھیا کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم طَلَقیمًا نے یہ فیصلہ دیا ہے: ولاء کاحق' آزاد کرنے والے کوملتا ہے۔

16167 - الرّال تابعين:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُثِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ اَعْتَقَ الْآبَ قَوْمٌ، وَاَعْتَقَ اِلابْنَ قَوْمٌ آخَرُوْنَ قَالَ: يَتَوَارَثَانِ بِالْآرْحَامِ، وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ عَلَى مَنْ اَعْتَقَ

گور مغیرہ نے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: ان سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جس کا ایک بیٹا ہے باپ کو ایک قوم نے آزاد کیا ہے اور بیٹے کو دوسر بے لوگوں نے آزاد کیا ہے تو ابراہیم نخعی نے فرمایا: وہ اپنے نسبی تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث بنیں گے اوران کی ولاء کاحق' اُن کوآزاد کرنے والے کو ملے گا۔

#### بَابُ السَّاقِطِ

#### باب ساقط كأحكم

مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: بَلَى يَقُولُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ يُوَالِى مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْآوَلِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ الَيْسَ يُوالِى مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْآوَلِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْآوَلِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ يَتَوَلَّتُهُ إِلَى مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْآوَلِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ يَتَوَلَّهُ مِنْ يَوَالِيهُم، يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ وَيَنْصُرُونَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، لِمَنْ مِيْوالُهُمْ فِي بَيْتِ قُلْتُ السَّاقِطُ لَمْ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْحَدِ وَلَمْ يُوالِ اَحَدًا فَيَمُوتُ كَذَلِكَ مَنْ يَوِثُهُم ۚ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ مِيْوالُهُمْ فِي بَيْتِ لَمُنَا وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ لَا فَعَلَا وَكُمْ يَعْفِلُونَ عَيْوالُهُمْ فِي بَيْتِ

گور ابن جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیاسا قط کویہ قن نہیں ہے؟ کہ وہ جس کے ساتھ عالیہ بست ولاء قائم کر لے؟ انہوں نے جواب دیا: بی ہاں! پھرانہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کے حوالے سے یہ بات نقل کی:

کر الیاشخص جس کے ساتھ چاہے نبیت ولاء قائم کر لے گا 'جب کہ اس سے پہلے' کسی کے ساتھ اس نے نبیت ولاء قائم نہ کی ہو۔

ابن جرتی کہتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ساقط کسی قوم کے درمیان آگر رہنا شروع کر دیتا ہے لیکن ان کے ساتھ بست ولاء قائم نہیں کرتا 'وہ لوگ اس کی طرف سے دیت اداکرتا ہے'وہ لوگ اس کی عراضت سے دیت اداکرتے ہیں' اور وہ ان لوگوں کی طرف سے دیت اداکرتا ہے'وہ لوگ اس کی عراضت کے ملے گی ؟

عطاء نے جواب دیا: اُن لوگول کو ملے گی میں نے دریافت کیا: اگر ساقط مخص کسی قوم کے درمیان آکر رہتانہیں ہے اور کس کے ساتھ نسبت ولاء قائم نہیں کرتا 'اور پھراسی طرح انقال کرجاتا ہے تواس کاوارث کون بنے گا؟ انہوں نے جواب دیا: مسلمان for mory process, agicle pp. the link بنیں گئاس کی وراثت 'بیت المال میں جمع ہوگی اور مسلمان ہی اس کی طرف سے دیت اداکریں گے (لیعنی بیت المال میں سے اس کی ادائیگی کی جائے گی)۔

16169 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ قَيْسسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنُ مَسْمُو فِي السَّوْرِ فِي السَّرُوقِ قَالَ: قُلُتُ: كَانَ فِينَا رَجُلَّ نَاذِلٌ أُصِيْبَ مَسْمُو فِي بِصُرَّةٍ فِيهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: قُلُتُ: كَانَ فِينَا رَجُلَّ نَاذِلٌ أُصِيْبَ بِالدَّيْلَمِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُو دٍ: هَلُ لَهُ رَحِمٌ ؟ قُلُتُ: لَا قَالَ: فَلاَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ ؟ قُلُتُ: لَا قَالَ: فَهَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ - يَعْنِى بَيْتَ الْمَالِ -

گور مسروق بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹوز کے پاس ایک تھیلی لے کرآیا، جس میں تین سودرہم موجود تھ راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: ہمارے در حمیان ایک شخص رہا کرتا تھا، جو کہیں باہر سے آکرر ہنا شروع ہوا تھا، وہ دیلم میں مارا گیا ہے (بیاس کا مال ہے) حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھؤ نے دریافت کیا: کیا اس کا کوئی رشتے دارموجود ہے؟ میں نے جواب دیا: جی نہیں! تو انہوں نے دیا: جی نہیں! تو انہوں نے دیا: جی نہیں! تو انہوں نے فرمایا: یہاں بہت سے ورثاء موجود ہیں'ان کی مراد بیت المال تھا۔

16170 - آ تارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ الْجَرَّاحِ، الْجَرَّاحِ، الْجَوْقِيَ عَنْ وَيَادِ بُنِ الْجَرَّاحِ، اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ: هَلُ لَهُ اَخُذُهَا؟ قَالَ: اجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّهُ اَحُدُ الْمُسْلِمِيْنَ،

ﷺ زیاد بن جراح بیان کرتے ہیں: ایک شخص کا انقال ہوگیا'اس نے سات سودرہم چھوڑے' حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹونے فرمایا: کیااس کاکوئی ایسار شتے دار ہے' جوان کو حاصل کرسکتا ہو؟ (جواب ملا: جی نہیں!) تو انہوں نے فرمایا: تم لوگ انہیں بیت المال میں جمع کروادو' کیونکہ و شخص بھی'ا یک مسلمان تھا۔

16171 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللى عَلِيِّ مِنُ اَهْلِ الْاَرْضِ ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْاَوَّلِ

16172 - آ تارِصاب: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا مَعُمَوٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيْرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الزُّهُوِيُّ: فَإِذَا لَمُ يُوَالِ اَحَدًّا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَعَقَلُوا عَنْهُ

گی زہری بیان کرتے ہیں :حفزت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ نے ایک ایسے تخص کے بارے میں'جس نے ایک قوم کے ساتھ نسبت ولاء قائم کی تھی' اس کے بارے میں یہ فصلہ دیا تھا کہ اس کی وراثت ان لوگوں کو یلے گی' اوراس کی دیت کی ادائیگی' ان لوگوں نسبت ولاء قائم کی تھی' اس کے بارے میں یہ فصلہ دیا تھا کہ اس کی وراثت ان اور سے بیٹ کی اور اس کی دیت کی ادائیگی' (rr)

پرلازم ہوگی۔

ز ہری بیان کرتے ہیں جب کوئی شخص کسی کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرلے گا'تو پھرمسلمان اس کے وارث بنیں گے'اوروہ اُس کی طرف سے دیت ادا کریں گے۔

16173 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: مَوْلاَىَ فُلانٌ فَلاَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلَّا اَنْ يَاتِيَ بِبَيَّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلافِ مَا قَالَ

ا جہاں کے اس تھے میں خرماتے ہیں جومرتے وقت یہ بیان کرتا ہے . فلال کے ساتھ میری نبست ولاء ہے ۔ فلال کے ساتھ میری نبست ولاء ہے ۔ تواس کے اس قول کے مطابق فیصلہ نہیں دیا جائے گا'البتۃ اگر کوئی عادل گواہی آ جاتی ہے' جواس کے بیان کیے ہوئے کے برخلاف ہو تو تھم مختلف ہوگا۔

# بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ اَصْلٌ

# باب: عربوں سے تعلق رکھنے والے اس شخص کا حکم 'جس کی اصل کا پیتہ نہ ہو

16174 - الوال تابعين: عَسْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ لَا يُعْلَمُ لَهُ اَصُلَّ قَدُ عَقَلُوا عَنْهُ وَعَاقَلَهُمْ فَيَمُوتُ لِمَنْ مِيْرَاثُهُ؟ قَالَ: قَدْ بَلَغَنَا اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: مَنْ كَانَ يَغْضَبُ لَهُ وَيَحُوطُهُ فَمِيْرَاثُهُ لَهُ قَالَهُ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارِ

ابن جرج بیان کرتے ہیں بین نے عطاء کے دریافت کیا ایک شخص جس کا تعلق عربوں سے ہے وہ کسی قوم میں آکرد ہے گئتا ہے اوراس شخص کی اصل کا پیتنہیں چلتا 'وہ لوگ اس کی طرف سے جرمانہ اداکرتے ہیں 'وہ ان لوگوں کی طرف سے جرمانہ اداکرتا ہے اگر وہ انتقال کرجاتا ہے 'تواس کی وراثت کسے ملے گی ؟ عطاء نے جواب دیا :ہم تک بیروایت پینچی ہے : حضرت عمر بن خطاب رٹا تھا اور اس کی حفاظت کرتا تھا 'اس عمر بن خطاب رٹا تھا اور اس کی حفاظت کرتا تھا 'اس مرحوم کی وراثت اس کی وجہ سے غضب کا اظہار کرتا تھا اور اس کی حفاظت کرتا تھا 'اس مرحوم کی وراثت اس کو ملے گی۔

عمروبن دینارنے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

16175 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ يَعُقِلُ عَنْهُمُ؟ قَالَ: " الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ، وَاقُولُ: مَنِزَلَةُ السَّاقِطِ مِثْلُ هَاذَا سَوَاءً "

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کون شخص ان لوگوں کی طرف سے دیت ادا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا: وہی لوگ اس کے وارث ہوں گے۔

میں بیکہتا ہوں:اس اعتبار ہے ساقط مخص بھی بالکل اس کی مانند ہوگا۔

16176 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيّ ، وَغَيْرِه قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ اَنْ إِذَا

for more reaches, salida pp, the link

(rr)

كَانَ فِي دِيوَان قَوْم عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيْرَاثُهُ لَهُمُ

ا کی گری اوردیگر حضرات بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈھٹوٹنے یہ بات تحریر کی تھی: جب کی شخص کاذکر کی قوم سے متعلق مخصوص دیوان (یعنی سرکاری کاغذات) میں ہؤاوروہ لوگ اس کی طرف سے جرمانہ اداکرنے کے پابند ہوں تو پھراس کی وراثت ان لوگوں کو ملے گی۔

الْعَاصِ اللّٰي عُمَرَاناً عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِى قِلابَةَ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بُنُ
 الْعَاصِ اللّٰي عُمَرَانَّ رَجُّلا كَانَ دِيوَانُهُ فِى قَوْمٍ ، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ فَمَاتَ ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ:
 إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فِيْهِمْ وَدِيوَانُهُ فِيْهِمْ فَادْفَعُ مِيْرَاتُهُ النِّهِمْ

ابوقلاً بہیان کرتے ہیں: حفرت عمروبن العاص والنفوذ نے حضرت عمر والنفوذ کو خط لکھا ایک شخص کا نام ایک مخصوص قوم کے دیوان (یعنی سرکاری کاغذات) میں تحریر تھا اور وہ شخص ان کی طرف سے جرماندادا کرنے کا پابند تھا 'وہ انتقال کر گیا ہے' اس کے دیوان (یعنی سرکاری کاغذات) میں تحریر تھا اور وہ شخص ان کی طرف سے جرماندادا کرنے کسی اور وارث کا پیتہ نہیں ہے؟ تو حضرت عمر والنوائے نہیں جوائی خط میں لکھا: اگروہ ان لوگوں کے ساتھ جرماندادا کرنے کا پابند تھا 'اوراس کا نام ان لوگوں کے ساتھ ایک دیوان میں تحریر ہے' تو چھرتم اس کی وراثت اُن لوگوں کودے دو۔

16178 - آثارِ صابي عَسْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ، اَنَّ عِنْدَهُ - یَوْمَ اَخْبَرَنِیُ هَذَا الْخَبَرَ - کِتَسَابًا مِنُ عُسَمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ إلی عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ: آنَّهُ كَتَبَ اللهِ عَمْرٌو یَسْالُهُ كَیْفَ تَرٰی فِی السَّرِّجُلِ یَسُحُلٰی بَیْنَ ظَهْرَیِ الْقَوْمِ، لَیْسَ لَهُ مَوْلًی مِنَ الْعَرَبِ وَلَمْ یَعْتِقُهُ اَحَدٌ یَعْقِلُونَ عَنْهُ وَیَنْصُرُونَهُ، وَیَدُهُ مَعَ السَّرِّجُلِ یَسُحُلٰی بَیْنَ ظَهْرَیِ الْقَوْمِ، لَیْسَ لَهُ مَوْلًی مِنَ الْعَرَبِ وَلَمْ یَعْتِقُهُ اَحَدٌ یَعْقِلُونَ عَنْهُ وَیَنْصُرُونَهُ، وَیَدُهُ مَعَ السَّرِجُلِ یَسُحُلٰی بَیْنَ ظَهْرَیِ الْقُومِ، لَیْسَ لَهُ مَوْلًی مِنَ الْعَرَبِ وَلَمْ یَعْتِقُهُ اَحَدٌ یَعْقِلُونَ عَنْهُ وَیَنْصُرُونَهُ، وَیَدُهُ مَعَ السَّرِجُونَ اللهُ وَارِثَ لَهُ؟ فَکَتَبَ لَهُ اَنَّ مِیْرَاثَهُ لَهُمْ فَانُ مَاتَ وَلَمْ یُوالِ اَحَدًّا وَلَمْ یَتَوَالَحُ وَلَمْ یَدَ عُ وَارِثًا فَعَیْرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِیْنَ

العاص ڈاٹیڈ کولکھاتھا، حضرت عمر و ڈاٹیڈ نے حضرت عمر ڈاٹیڈ کوخط لکھ کر دریا فت کیا: تھا: الیے شخص کے بارے میں آپ کی کیارائے العاص ڈاٹیڈ کولکھاتھا، حضرت عمر و ڈاٹیڈ نے حضرت عمر ڈاٹیڈ کوخط لکھ کر دریا فت کیا: تھا: الیے شخص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جوکسی قوم کے درمیان رہتا ہے اور اس کی کسی عرب کے ساتھ نسب ولا نہیں ہے اسے کسی نے آزاد نہیں کیا، لیکن جہال وہ رہتا ہے وہ لوگ اس کی طرف سے جرماندادا کرنے کے پابند ہیں اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں اس شخص کا ہاتھ ان لوگول کے ساتھ ہے اب وہ شخص فوت ہوجاتا ہے اور اس کا اور کوئی وارث موجود نہیں ہے تو حضرت عمر ڈاٹیڈ نے (جوابی) خط میں لکھاتھا: اس کی وراثت ان لوگول کو طلح گی اگروہ ایسے حال میں مراہو کہ اس نے کسی کے ساتھ نسبت ولاء قائم نہ کی ہو وہ کسی قوم میں داخل نہ ہوا ہواس نے کوئی وارث نہ چھوڑ اہو تو پھراس کی وراثت مسلمانوں کو ملے گی۔

16179 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُسدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی فِهْرٍ فِی الْبَحَاهِلِیَّةِ کَانَ رَجُلَ سُوءٍ خَلَعَهُ قَوْمُهُ، وَامَّا الْإِسُلامُ فَلَا خَلْعَ فِیْهِ فَوَالَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَكَانَ بَبْنَهُ وَبَیْنَ فِهْرِ فِی الْبَحَاهِ بَانَهُ وَاللهُ عَمْرُ وَنَوْ اللهُ عَمْرُ وَرَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَمَاتَ الْمَخْلُوعُ، وَتَوَكَ ابْنَا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِثًا فَقَصٰى عُمَرُ بُنُ عَمْرُ اللهِ وَرَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَمَاتَ الْمَخْلُوعُ، وَيَوَكَ ابْنَا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِثًا فَقَصٰى عُمَرُ بُنُ عَمْرُ اللهِ مُعْمَرُ اللهِ مُعْمَرُ اللهِ مُعْمَرُ اللهِ فَقَامِى وَارِثًا وَلَمْ يَعَمَرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

الُخَطَّابِ أَنَّ مِيْرَاتَهُ لِعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ "

گو کا عمروبن شعیب بیان کرنے ہیں: زمانہ جاہلیت میں بنوفہر سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جوا یک برا آدمی تھا اس کی قوم نے اسے نکال دیا' تاہم اسلام میں اس طرح نکالنے کی گنجائش نہیں ہے' حضرت عمروبن العاص ڈھائٹ نے اس کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرلی' اس شخص اور حضرت عمرو ڈھائٹ کے درمیان ننہیا لی عزیز دوں کے حوالے سے رشتہ داری بھی تھی' اس شخص کا انتقال ہوگیا' اس نے پس ماندگان میں ایک بیٹا چھوڑ ا' تو حسرت موری انتقال ہوگیا' تو اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑ ا' تو حضرت عمر بن خطاب ڈھائٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی وراث تو حضرت عمر وبن العاص ڈھائٹ کو ملے گی۔

16180 - آ تارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلِ : اِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ اهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِی لا يُعْلَمُ اَنَّ اَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ ، وَلا يُدُرى مِمَّنُ هُوَ فَمَنْ كَانَ كَانَ كَانَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُوصِى بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ

گو ابراہیم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹو نے ایک شخص سے فر مایا: ایے اہل یمن! تم میں سے جب کسی ایسے خص کا انتقال ہو جس کے بارے میں بیر پیتہ نہ ہو کہ عربوں میں اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ اور بیر پیتہ نہ چل سکے کہ وہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو جس شخص کی بیرحالت ہو وہ اگر انتقال کر جائے تو وہ اپنے پورے مال کے بارے میں جیسے جا ہے وصیت کرسکتا ہے۔

16181 - آ ثارِ <u>صَابِي</u> اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي رَبُّ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيْرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ

۔ کی کی زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤنے ایسے خص کے بارے میں فیصلہ دیاتھا'جس نے ایک قوم کے ساتھ نسبت ولاء قائم کر لی تھی' حضرت عمر ڈاٹٹؤنے اس کی وراثت'ان لوگوں کے لئے مخصوص کی تھی' اور اس کی دیت کی ادائیگی' اُن لوگوں پرلازم کی تھی۔

#### بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

# باب: لقيط كي ولاء كاحكم

16182 - آثارِ صابِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُوْ جَمِيلَةَ اَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَاتَاهُ بِهِ فَاتَّهَمَهُ عُمَرُ، فَاثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: فَهُوَ خُرُّ وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَكَ وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

 کی اچھائی کی تعریف کی گئ تو حضرت عمر ڈٹاٹیئنے فر مایا: یہ بچہ آزادشار ہوگا'اس کی ولاء کاحق تنہیں ملے گا'اوراس کاخرج بیت المال میں سے ادا کیا جائے گا۔

16183 - آ ثارِصاب: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ اَنَّ رَجُلا جَاءَ اِلَى اَهْلِهِ وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا فَلَهَبَ اِلَى عُمَرَ فَلَكَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَسَى الْغُويُرُ اَبُؤُسًا فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتَقَطُوهُ اِلَّا وَاَنَا غَائِبٌ وَسَالَ عَنْهُ عُمَرُ فَاثَنَى عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: فَوَلَاقُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَال

کی ہے۔ ایک شخص اپنے گھر آیا ان لوگوں کو کہیں ہے ایک شخص اپنے گھر آیا ان لوگوں کو کہیں ہے ایک بچہ پڑا ہوا ملاتھا 'وہ شخص حضرت عمر ڈاٹٹو کے پاس گیا اوران کے سامنے یہ بات ذکر کی تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے فر مایا: ہوسکتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہواس شخص نے کہا: گھر والوں نے اِسے اُس وقت اٹھایا تھا' جب میں وہاں موجود نہیں تھا' حضرت عمر ڈاٹٹو نے اس شخص کے بارے میں تھیت کی تواس کی اچھائی کی تعریف بیان کی گئی تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے فر مایا: اس کی ولا بہمہیں ملے گی اوراس کا فرچ بیت المال میں سے اداکرنا ہم پرلازم ہوگا۔

﴿ **16184 - آ** ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْسَحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، اَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ لَقِيطٍ فَقَالَ: هُوَ حُرُّ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَوَلَاؤُهُ لَهُمْ

گی بن جزار بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈلاٹٹؤ سے لقیط کے بارے میں دریافت کیا گیا: توانہوں نے فرمایا: وہ آزاد شار ہوگا'اس کی دیت ان لوگوں پر لازم ہوگی اوراس کی ولاءاُن لوگوں کو ملے گی (جنہیں وہ بچے ملاتھا)۔

16185 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ: مِيْرَاثُ اللَّقِيطِ عَنُ اَصْحَابِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَالْتَ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُعَلِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللللْمُعَالَ عَل

16186 - <u>آ ثارِ صحابہ عَ</u>بُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ زُهَيْرِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنُ ذُهْلِ بُنِ اَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ انَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا فَاتَىٰ بِهِ عَلِيًّا فَاَلْحَقَهُ عَلَىٰ مِانَةٍ

اللہ ہے۔ انہیں ایک بین اوس نے تمیم کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: انہیں ایک بچہ پڑا ہوا ملا'وہ اُسے لے کر حضرت علی ڈاٹٹوز کے باس آئے 'تو ایک سو کے عوض میں' حضرت علی ڈاٹٹوز نے اسے اس شخص کے ساتھ لاحق کر دیا۔

16187 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا فِي اللَّقِيطِ: هُوَ حُرِّ اللَّهِ عَلَى اللَّقِيطِ: هُوَ حُرِّ اللَّهُ وَ اللَّقِيطِ: هُوَ حُرِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّةَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

16188 - اتوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ آبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالُوا: لَوُ آنَّ رَجُلَا الْتَقَطَ ، وَلَدَ زِنَا فَارَادَ آنُ يُنُفِقَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْهِدُ قَالَ ابْوُ كَانَ يُرِيدُ آنُ يَخْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْهِدُ قَالَ ابُو حَنِيفَة : اَقُولُ آنَا: لَيْسَ بِشَى عِ إِلَّا آنُ يَفُرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلُطَانُ

(YZ)

گوئی ایام ابوصنیفہ نے مماد کے حوالے سے ابراہیم نحنی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: علاء یہ فرماتے ہیں: اگر کسی شخص کوئی ایسا بچہ پڑا ہوا ماتا ہے جوزنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوا اور پھروہ شخص اس پرخرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ چیزاس شخص کے حق میں اس بچے کے ذمہ قرض شار ہوگی اس شخص کو جا ہے کہ اس پر گواہ بنا لئے اور اگروہ شخص جا ہے کہ اس پر ثواب کی امیدر کھے تو پھروہ کسی کو گواہ نہ بنائے۔

امام ابوحنیفه فرماتے ہیں: میں بیے کہتا ہوں: الیم صورت میں کوئی قرض شارنہیں ہوگا، قرض صرف اس وقت شار ہوگا، جب حاکم وقت نے اس شخص پراس بچے کے خرچ کی فراہمی کومقرر کیا ہو۔

16189 - اقوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ اَنَّ امْرَاةً الْتَقَطَتُ صَبِيًّا، ثُمَّ جَاءَ تُ شُرَيْحًا تَطُلُبُ نَفَقَتَهُ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ قَالَ: وَوَلَاؤُهُ لَكِ

گی تھی من عتیبہ بیان کرتے ہیں: ایک عورت کوایک بچہ پڑا ہوا ملا' پھروہ قاضی شریح کے پاس آئی' تا کہ اس کے خرچ کا مطالبہ کرئے تو قاضی نے فر مایا: اس کا خرچ تمہیں نہیں ملے گا'البتۃ اس کی ولاء کا حق تمہیں ملے گا۔

16190 - آثارِ صابِ آخبَرَ نَا عَبُدُ السَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَ نَا عَمُرُو بْنُ دِيْنَادٍ، آنَ ابْنَ شِهَابٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ الْتَقَطَ وَلَدَ ذِنَّا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اذْهَبُ فَاسْتَرُضِعُهُ شِهَابٍ، آخُبَرَهُ آنَّهُ الْتَقَطَهُ فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اذْهَبُ فَاسْتَرُضِعُهُ بِمَالِ اللّهِ وَلَكَ وَلَا وُلَا مُن شِهَابٍ: وَالرَّجُلُ الَّذِى الْتَقَطَهُ فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ آخُبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْسُهُ بِمَالِ اللّهِ وَلَكَ وَلَا وُلَا يَنْ شِهَابٍ: وَالرَّجُلُ الَّذِى الْتَقَطَهُ فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ آخُبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْسُهُ اللّهِ وَلَكَ وَلَا وَلَا اللّهِ وَلَكَ وَلَا وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَكَ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ وَلَكَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَكَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَكُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَكَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَكُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَكَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَكُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ابن شہاب بیان کرتے ہیں: جن صاحب نے اس بچے کواٹھایا تھا'اوراُسے لے کرحضرت عمر دلائٹوئے پاس گئے تھے'انہوں نے بذات خود مجھے یہ بات بتائی ہے۔

## بَابُ مِيْرَاثِ الْمَوْلَىٰ مَوْلَاهُ

## مولیٰ (لعنی آقا) کی وراثت ٰاس کے مولیٰ ( آزاد کردہ غلام ) کوملنا

16191 - صديث بُوك : آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخبَرَنِی عَمْرُو بُنُ دِينَادٍ ، اَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ اَحَدًا يَرِثُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ إِلَى مَوْلَى لَهُ اَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ ، هُوَ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ إِلَى مَوْلَى لَهُ اَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ ، هُوَ لَذِى لَهُ الْوَلَاءُ ، هُو الَّذِى اَعْتَقَ

انقال ہوگیا اس نے پسماندگان میں کوئی ایب شخص کا انقال ہوگیا اس نے پسماندگان میں کوئی ایباشخص نہیں کوئی ایباشخص نہیں عبر سے معرف ایسان کوئی ایباشخص نہیں اور کا ایباشخص نہیں کے ایسان کا ایباشخص نہیں کے ایسان کا ایباشخص نہیں کے ایسان کی ایباشخص نہیں کے ایباشخص نہیں کی ایباشخص نہیں کی ایباشخص نہیں کے ایباشخص نہیں کے ایباشخص نہیں کی ایباشخص نہیں کے ایباشخص نہیں کی ایباشخص نہیں کے ایباشخص نہیں کی ایباشخص نہیں کے ایباشخص نہر کی کرنے

(r)

چھوڑا' جواس کاوارث بن سکتا' نبی اکرم مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا:تم لوگ (اس کا کوئی وراث) تلاش کرو!لیکن انہیں کوئی شخص ایسانہیں ملاُ جواس کاوارث بن سکتا' تو نبی اکرم مَنْ ﷺ نے اس شخص کی وارثت اس کے اس غلام کودی' جس کواس مرحوم نے آزاد کیاتھا' وہ غلام وہی تھا' جس کی ولاءاس میت کوملی تھی' جس نے اُس غلام کوآزاد کیاتھا۔

16192 - صديث نبوكُ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنُ عَوْسَجَةَ مَوُلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا إِلَّا عَبُدًا لَّهُ هُوَ اَعْتَقَهُ فَاعُطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ

کی حضرت عبداللہ بن عباس ٹا تھا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹا تھی کے زمانہ مبارک میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا 'اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا 'صرف اس کا ایک غلام تھا' جسے اس نے آزاد کیا تھا' تو نبی اکرم سُا تھی کے اس کی وراثت 'اس آزاد شدہ غلام کودے دی۔

آوُ1619 - آثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَضَى بِمِثُلِ هَلِهِ الْقَضِيَّةِ فِي اِنْسَانٍ لَمْ يَجِدُ لَهُ وَارِثًا الَّا مَوُلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ فَدَفَعَ مِيْرَاتَ الَّذِي اَعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ فَدَفَعَ مِيْرَاتَ الَّذِي اَعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ فَدَفَعَ مِيْرَاتَ الَّذِي اَعْتَقَ الَيْهِ "

گی عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹوئنے نے اس طرح کے مقد مے میں اس کی مانند فیصلہ دیا تھا'ایک شخص تھا'جس کا کوئی وارث نہیں تھا'صرف اس کاوہ غلام تھا'جسے اس نے آزاد کر دیا تھا'اور جس کی ولاء اس کوملنی تھی تو حضرت عمر ڈاٹٹوئنے نے اس مرحوم کی وراثت'اس غلام کودے دی تھی' جسے اس نے آزاد کیا تھا۔

16194 - آ ثارِ صابِ نَعَبُ دُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَ رٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْمَحْطَابِ بِبَابِ نَافِحٍ بُنِ عَبُدِ الْمَحَارِثِ وَكَانَ عَامِلًا لَّهُ عَلَى مَكَّةً فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هاذِهِ الْحَيْمَةِ ؟ قَالُوا: تُوفِّى يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ: فَمَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالُوا: آنْتَ قَالَ: وَلِمَ ؟ وَمَا بَنِنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ، وَلا وَلاءٌ الْحَيْمَةِ ؟ قَالُوا: كَا إِلَّا آنَهُ الشَورى غُلَامًا فَاعْتَقَهُ قَالَ: فَاعْطِهِ مِيْرَاثَهُ

گی عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کا گز رنافع بن عبدالحارث کے درواز ہے کے پاس سے ہوا جنہیں انہوں نے مکہ کا گورزم قرر کیا تھا 'حضرت عمر ڈاٹٹو نے دریافت کیا: اس لو ہار کا کیا حال ہے؟ جواس خیمے میں ہوتا تھا 'لوگوں نے بتایا: امیرالمؤمنین اس کا انقال ہوگیا ہے 'حضرت عمر ڈاٹٹو نے دریافت کیا: اس کا وارث کون بنا؟ لوگوں نے کہا: آپ! (یعنی بیت المال) حضرت عمر ڈاٹٹو نے دریافت کیا: وہ کیسے؟ میر ہے اور اس کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے اور کوئی ولا نہیں ہے کیا اس سے ایساندگان میں کوئی شخص نہیں چھوڑا؟ لوگوں نے کہا: جی نہیں! البتہ اس نے ایک غلام خرید کے آزاد کیا تھا 'تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے نہیں! البتہ اس نے ایک غلام خرید کے آزاد کیا تھا 'تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا: اس کی میراث 'اس غلام کودے دو۔

16195 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاق ، عَن ابُن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمُرو بُن دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ قَيْنًا، 

for more books click on the link

19

كَـانَ فِى خَطِّ بَنِى جُمَحٍ، مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا إِلَّا عَبُدًا هُوَ اَعْتَقَهُ فَقَدِمَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ وَرُفعَ ذَلِكَ اللّهِ فَامَرَ اَنْ يُعْطَى مِيْرَاثَهُ ذَلِكَ الْعَبُدُ الَّذِي اُعْتِقَ

ار خان میں ایک طاء بن دینار بیان کرتے ہیں: بوجی کے علاقے میں ایک لوہار کا انتقال ہوگیا'اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا'صرف ایک غلام تھا' جے اس نے آزاد کیا تھا' جب حضرت عمر بن خطاب رٹھٹؤ کمہ تشریف لائے اوران کے سامنے میہ مقدمہ پیش کیا گیا' تو انہوں نے بیتک دیا کہ اس مرحوم کی وراثت'اس غلام کودے دی جائے' جے اس نے آزاد کیا تھا۔

### بَابُ مِيْرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

## باب رشتے داروں کی وارثت کا حکم

16196 - آ <u>المرحاب</u> عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبُدُ اللَّهِ يُورِقَ الْوَدِي الْمَوَالِي قَالَ : وَحَدَّتَنِي الْمَوَالِي عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتُ وَتَرَكَتِ ابْنَ اُخْتِهَا يُورِقَانِ ذَوِى الْاَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ : وَحَدَّتَنِي اِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتُ وَتَرَكَتِ ابْنَ اُخْتِهَا لِالْمِيهِا وَتَسَرَكَتُ عَلْقَمَةً فَوَرَّتَ عَلْقَمَةُ الْمَالَ ابْنَ اُخْتِهَا لِالْمِيهَا قَالَ: وَمَاتَتُ مَوْلَاةً لِابْرَاهِيمَ فَجَاءَ تِ ابْنَةُ اَخِيهَا لِلْمَيْمِا فَاعْطَاهَا الْمِيْرِاتَ كُلَّهُ فَقَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي لَمْ الْعُطِكِهِ

ابرائیم خنی نے علقہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: ان کی ایک کنیز کا انتقال ہوگیا'اس نے پس ماندگان میں'ماں کی طرف سے شریک اپنی بہن کے بیٹے کوچھوڑ ا'اورعلقمہ کوچھوڑ ا(جنہوں نے 'اس کنیز کو آزاد کیا تھا) تو علقمہ نے اس مال کا وارث اس میت کے بھانج کو بنایا'جو مال کی طرف سے شریک اُس کی بہن کا بیٹا تھا'راوی بیان کرتے ہیں: ابراہیم خنی کی کنیز کا انتقال ہوگیا'تو اس خاتون کے باپ کی طرف سے شریک بھائی کی بیٹی آئی' ابراہیم خنی نے میت کی ساری میراث اُسے دے دی تھی' س موگیا'تو اس خاتون کے باپ کی طرف سے شریک بھائی کی بیٹی آئی' ابراہیم خنی نے میت کی ساری میراث اُسے دے دی تھی۔ عورت نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو ہرکت نصیب کرے' تو ابراہیم خنی نے فرمایا: اگر مجھے اس کا حق ہوتا' تو میں نے یہ ہمیں نہیں دین تھی۔ عورت نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو ہرکت نصیب کرے' تو ابراہیم خنی نے فرمایا: اُس کی منصور دُن واب نُن مَسْعُودِ یُورِ آفانِ ذَوِی الْارْ حَامِ دُونَ الْمَوَ الِیُ قَالَ: فَقَلْتُ: فَعَلِیْ بُنُ اَبِی طَالِبٍ؟ قَالَ: کَانَ اَشُدَهُمْ فِیْ ذَلِكَ

ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حفرت عمر ٹاٹٹؤاور حفرت عبداللہ بن مسعود ٹڑاٹٹؤ(یہ دونوں صاحبان)''موالی'' کی بنائٹ بجائے''ذوی الارحام'' کووارث قرار دیتے تھے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: حضرت علی بن ابوطالب طاشن کی کیارائے تھی؟) انہوں نے جواب دیا:وہ اس

الله اوراس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میں نے مدیند منورہ میں سے بات سی ہے: نبی اکرم تَالَیْمَ نے ارشاد فر مایا ہے: اللہ اوراس کارسول اس کے مولی ہوں گئے: جس کا کوئی ولی نہ ہواور ماموں اس کا وارث ہوگا، جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

16200 - آ ٹارِ کابِ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ يَعُلَى ، عَنُ مَنْصُوْرٍ ، اَوْ حُصَيْنٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ، ذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ الْاَعْمَش عَنْ عَلِيّ ، وَعُمَرَ ، وَعَبُدِ اللَّهِ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ اَيْضًا ،

16199-مستخرج أبى عوانة - أبواب المواريث باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للبيت وارث - حديث: 4556 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة باب ذوى الأرحام - ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه وديث: 6129 صحيح ابن حبان - كتاب العظر والإباحة وكتاب الفرائض عديث: 8078 سنن الدارمي - ومن كتاب الفرائض باب : في ميراث ذوى الأرحام - حديث: 2925 سنن ابن ماجه - كتاب الفرائض باب ذوى الأرحام - حديث: 2734 مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الفرائض وجل مات - حديث: 3050 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرائض توريث الخال - حديث: 615 سنن الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك حديث: 615 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك حديث: 260 البيرى البيهقي - كتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوى الأرحام - حديث: 11424 البحر الزخار مسند البزار - ومها روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف حديث عديث: 254

🛞 🙈 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے جس طرح کی روایت اعمش نے حضرت علی رہائی مخطوت عمر را النفذا ورحضرت عبدالله رالنفذك بارے ميں نقل كى ہے: بيد صفرات بھى إسى بات كے قائل ہيں۔

16201 - صديث نبوكي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

🤏 📽 يېي روايت ايک اورسند کے ہمراہ نبی اکرم مُثَاثِیُّا ہے منقول ہے۔

16202 - آ ثارِ الحُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخُبَونَا ابْنُ جُويْجِ قَالَ: اَخْبَوَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:

حَدَّثَنِيُ طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

🤏 🙈 سيّده عا نشصد يقد ظيَّ ابيان كرتى بين: الله اوراس كارسول اس كے مولى ہوں گئے جس كا كوئى مولى نه ہو اور ماموں اس كادارث ہوگا'جس كا كوئى دارث نہ ہو۔

16203 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْسِ جُرَيْحٍ فَالَ: قَالَ لِيُ عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنُ عُمَرَ، وَعَلِيّ، وَابُنِ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ اَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعُ ذَا رَحِمِ إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيْرَاثَهُ إِلَيْهَا، وَلَمْ يُورِّتُوا مَوَالِيَهُ مَعَهَا وَإِنَّهُمْ لَا يُورِّتُونَ مَوَالِيَهُ مَعَ ذِي رَحِمٍ

🤏 ابن جریج بیان کرتے ہیں: عبدالکریم نے مجھے یہ بات بتائی ہے: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو 'حضرت علی بن ابوطالب والنيو معرت عبدالله بن مسعود والنيومسروق تخعی اور شعمی بير سب حضرات) فرماتے ہيں: جب كوئي شخص فوت ہوجائے'اوراپنے ان موالی کوچھوڑے'جنہوں نے اسے آزاد کیا تھا'اوراپنے رشتے داروں میں سے صرف اپنی ماں' یا خالہ کوپس ماندگان میں چھوڑ ہے تواس کی وراثت' اس خاتون کودے دی جائے گی'یہ حضرات'اس خاتون کے ہمراہ' اس کے موالی کؤوارث قرارنہیں دیتے 'میرحضرات رشتے دار کی موجودگی میں' موالی کو دارث قر ارنہیں دیتے۔

16204 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قِيلَ لَهُ: إنَّ اَبَ عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَّتَ انْحَتًا الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ آبِي عُبَيْدَةَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ

ابواسحاق شیبانی نے امام شعمی کے بارے میں میر بات نقل کی ہے: ان سے کہا گیا; ابوعبیدہ بن عبداللہ نے بہن کومیت کے سارے مال کاوارث قراردے دیا ہے توامام معمی نے فرمایا: پیکام انہوں نے بھی کیا تھا جوابوعد نے ہے اور بہتر تھے حضرت عبدالله بن مسعود والتأثير بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

16205 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ هُشَيْمٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: شَهِدُتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ سَرَّحُسُ الْحُتُصِمَ اللَيْهِ فِي غُكَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ اَعْتَقُوهُ فَاخْتُصِمَ فِي مِيْرَاثِهِ الَى الْقَاسِمِ فَكَالَ: حَمَنْتِهِ فِى بَطُيٰكِ، وَاَرَضَعْتِهِ بِشَدْيِكِ لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ

ﷺ اساعیل بن سالم بیان کرتے ہیں: میں اس وقت قاسم بن عبدالرحمٰن کے پاس موجودتھا' جب ان کے سامنے ایک غلام کے بارے میں مقدمہ پیش کیا گیا'جوانقال کر گیاتھا'اس نے پس ماندگان میں اپنی مال'اور آزاد کرنے والے مولی حجوزے تھے اس کی وراثت کے بارے میں' مقدمہ قاسم کے سامنے پیش کیا گیا' تو انہوں نے (غلام کی ماں سے ) فرمایا: اس بیچ کوتم نے ا پنے پیٹ میں اٹھایا 'اوراپنی چھاتی سے اسے دودھ پلایا' اس کاسارا مال مہمیں ملےگا۔

16206 - اِتْوَالْ تَابِعِين: اَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا ابْنُ جُوَيْجِ قَالَ: اَخْبَوَنِى سُلَيْمَانُ الْاَحُوَلُ، عَنُ اَبِيي حَبِيبِ الْعِرَاقِيِّ اَنَّ امْرَاةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوقِيَّى وَلَهُ خَمْسُونَ دِيْنَارًا لَّيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمَّهُ وَمَوَ الِيْهِ بَعِيدٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا آبُو الشُّعْتَاءِ: وَيُحَكِ خُذِيهَا وَلَا تُعْطِهِمُ شَيْئًا

ابوصبیب عراقی بیان کرتے ہیں: ایک عورت کا ایک بیٹا تھا'جس کا انتقال ہوگیا' اس بچے کے پچاس دینار تھے جن کی البعا وارث صرف اس کی ماں تھی' یااس کے وہ موالی تھے' جودور کے تھے'توابوشعثاء نے اس خاتون سے کہا:تمہاراستیاناس ہو'تم بیرقم حاصل کرلؤاوران (موالیوں کو) کیچھی نیدینا۔

16207 - آ ثَارِصَابِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ كَانَ يُورِّثُ الْمَالَ دُوْنَ ذَوى الْأَرْحَامِ"

ﷺ معمر نے قنادہ کے حوالے ہے یہ بات نقل کی ہے: حضرت زیدین ثابت راہنے 'ذوی الارحام کی بجائے موالی كودارث قرار ديتے تھے۔

16208 - اقوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ آنَّهُ كَانَ يُورِّبُ الْمَالَ دُوْنَ ذُوى الْأَرْحَام

ﷺ معمر نے زہری کے حوالے ہے یہ بات نقل کی ہے: وہ ذوی الارحام کی بجائے 'موالی کو دارث قرار دیتے تھے۔ 16209 - آڻارِ ڪابه: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِى الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطَّ،

ﷺ مغیرہ نے امام شعبی کا یہ بیان فقل کیا ہے: حضرت زید بن ثابت اللہ فاقت وی الارحام میں سے کسی کو پچھ بھی نہیں دیتے

16210 - صريث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ اللَّي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَـدَّادٍ وَهُـوَ يُـحَـدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: اُخْتِي قَالَ: فَسَاَلْتُ الْقَوْمَ فَحَدَّثَنِي اَصْحَابُهُ اللَّهُ حَــدَّتُهُــمُ أَنَّ ابْـنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ،

کی سلمہ بن کہیل بیان کرتے ہیں: میں عبداللہ بن شداد کے پاس آیا ،جولوگوں کوکوئی بات بیان کررہے تھے میں نے ان

کی گفتگوکا آخری حصہ سنا'وہ فرمار ہے تھے: میری بہن میں نے لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا: 'توانہوں نے بتایا: وہ یہ بیان کرر ہے تھے: حضرت حمزہ ڈٹاٹیئو کی ایک صاحبز ادی تھیں' جوحضرت عبداللہ ڈٹاٹیؤ کی مال کی طرف سے شریک بہن تھیں'ان صاحبز ادی کے غلام کا انتقال ہوگیا'اس نے پس ماندگان میں اپنی بیٹی'اور حضرت حمزہ ڈٹاٹیؤ کی بیٹی کوچھوڑا'تو نبی اکرم سُلٹیؤ نے اس کی مانند تقسیم کی تھی۔

16211 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةً مِثْلَهُ هِ هِ يَهِى روايت ايك اورسند كهمراه منقول ہے۔

16212 - صديث نبوى: قَالَ: الشَّوْرِيُّ: وَاَخْبَرَنِى مَنْصُورٌ، وَالْاَعْمَشُ، اَنَّ اِبْرَاهِيمَ، كَانَ اِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ: اِنَّمَا اَطُعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطُعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطُعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطُعَمَهَا فَنَحْنُ نُطُعِمُ كَمَا اَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ﷺ منصوراوراعمش نے یہ بات نقل کی ہے: ابراہیم نخعی کے سامنے جب حضرت مزہ ڈٹاٹٹو کی صاحبز ادی کاواقعہ بیان کیا گیا' تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مُلٹی نے اس خاتون کو یہ حصہ ادا کیا تھا' اس پر کسی فقیہ نے ان سے کہا: اگر نبی اکرم مُلٹی نے یہ حصہ دیا تھا' تو ہم بھی یہ حصہ دے دیتے ہیں' جس طرح نبی اکرم مُلٹی نے دیا تھا۔

16213 - اقوال تابعين: آخبرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخُبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنُ اَبِى حُصَيْنٍ قَالَ: خَاصَمُتُ اِلَى شُرَيْحٍ فِى مُكَاتِبٍ لِى تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنُ كِتَابَتِهِ فَاعْطَانِى شُرَيْحٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَجَعَلَ لِابْنَتَيُهِ النَّكُنُيْنِ، وَجَعَلَ الْمُنتَيُهِ اللَّهُنَيْنِ، وَجَعَلَ الْمَا بَقِى

گی ابوحمین بیان کرتے ہیں: میں نے قاضی شریح کے سامنے اپنے ایک مکا تب غلام کے بارے میں ایک مقدمہ پیش کیا ، جس نے پس ماندگان میں ایک بچہ چھوڑ اتھا اور اس پر کتابت کی رقم کا بچھ حصد اداکر ناباقی تھا ، تو قاضی شریح نے کتابت کی باقی رہ جانے والی رقم کی ادائیگی مجھے کرنے کا فیصلہ دیا اور اس کی دوبیٹیوں کودو تہائی حصہ دینے کا فیصلہ دیا انہوں نے ابو حصین کو عصبہ قرار دیا ۔ ورباقی بچ جانے والی رقم کا نہیں وارث قرار دیا۔

16214 - صديث بوك عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اَرَادَ رَجُلٌ اَنُ يَشْتَرِى ، عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ فَحَلِفَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِعِنْقِهِ فَاشْتَرَاهُ فَاعْتَقَهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ فَانْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ فَانْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُو لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُو لَكَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ فَانْ لَهُ عُصْبَةً فَهُو لَكَ

16215 - الوال البين: اَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، فِى امْرَاةٍ اشْتَرَتُ اَبَاهَا فَاعْتَقَتُهُ، ثُمَّ تُوفِّى اَبُوهَا، وَتَرَكَ ابْنَتَيُهِ إِحْدَاهُمَا الَّتِى اَعْتَقَتُهُ قَالَ: تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِى فَاعْتَقَتُهُ قَالَ: تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِى فَاعْتَقَتُهُ اللهِ عَنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِى فَهُو لِلَّتِي اَعْتَقَتُهُ

گھی معمر نے زہری کے حوالے سے ایک الی خاتون کے بارے میں سے بات نقل کی ہے : جوا پنے باپ کوخر بدکرا سے آزاد کردیتی ہے بھراس کاباپ فوت ہو جاتا ہے اور پس ماندگان میں دوبیٹیاں چھوڑتا ہے جن میں سے ایک بیٹی وہ ہے جس نے اسے آزاد کیا ہے تو زہری نے فرمایا: وہ دونوں بیٹیاں اللہ تعالی کے علم کے مطابق دو تہائی جھے کی وارث بنیں گی اور جو مال باقی بچے گاؤوہ اس بیٹی کو ملے گا'جس نے اسے آزاد کیا تھا۔

المُ اللهُ اللهُ

گاؤی کے صاحبزاد ہے بیان کرتے ہیں: ان سے ایک ایسے محص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جوانقال کر جاتا ہے اور وہ پس ماندگان میں صرف اپنی ماں کوچھوڑتا ہے جوکسی کی کنیز ہے وہ کسی اور وارث کوئیس چھوڑتا تو طاؤس کے صاحبزاد ہے نے فرمایا: اس کے مال میں ہے اس کی ماں کوخرید کر آزاد کردیا جائے گا اور اس کی ماں بی اس کی وارث بنے گی۔ معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھا کے حوالے سے اس کی مانندروایت مجھ تک پینچی ہے۔

## بَابٌ فَيمَنُ قَاطَعُتُهُ وَلَمْ اَشْتَرِطُ وَلَاءً

باب: (اپنے جس غلام) كے ساتھ ميں قسطوں كى ادائيكى طے كرول اوراس پرولاء كى شرط ندر كھوں؟

16217 - اقوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّ اقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ رَجُلًا وَقَاطَعُهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطُ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلَاءَ كَ لِي لِيمَ لِيمَنُ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: لِسَيِّدِهِ قَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتِبٌ كَاتَبَ وَاشْتَرِطُ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلَائِي اللهِ مَنْ شِئْتُ اَيَجُوزُ؟ قَالَ: لِعَمْ قَالَ: عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَاشْتَرَطَ اَنَ وَلَائِي إِلَى مَنْ شِئْتُ اَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: عَطَاءٌ وَعَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَاشْتَرَطُ اللهِ اَحْدِ وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: هُوَ لِلَّذِي كَاتَبُهُ وَقَالَهَا: عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ

۔ کی ابن جربج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص ٔ دوسر شخص کے ساتھ 'کتابت کا معامدہ کرتا ہے'اوراس پر قسطوں کی ادائیگی طے کردیتا ہے' لیکن اس کا آقامیشرط عائد نہیں کرتا کہ تمہاری ولاء مجھے ملے گی' تو پھراس غلام کی ولاء کے ملے گی؟ عطاء نے جواب دیا: اس کے آقا کو۔

عمروبن دینارنے بھی یہی بات بیان کی ہے: میں نے عطاء سے دریافت کیا:اگرایک مکاتب غلام کتابت کامعاہدہ کرتا ہے؛ اور پیشرط عائد کرتا ہے کہ میری ولاء 'میں جسے چاہوں گا سے دوں گا'تو کیا بیدرست ہوگا؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں!

راوی بیان کرتے ہیں:عطاءاورعمرو بن دینار نے بہ بات بیان کی ہے:مسلمان ٔ اپنی آپس کی شرا نظ کے یابند ہوں گے۔ عطاء سے دریافت کیا گیا:اگرمکا تب غلام' کتابت کی رقم ادا کرنے کے بعدانقال کرجا تاہے اور وہ اپنی ولاءکس کے ساتھ مخصوص نہیں کرتا' اور مال جھوڑ کر جاتا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: وہ مال اس شخص کو ملے گا' جس نے اس کے ساتھ کتابت کامعابدہ کیا تھا۔عمروبن دینارنے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

16218 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِن اشْتَرَطَ فِي كِتَابَيهِ آنِي أُوالِي مَنْ شِنْتُ فَهُوَ جَائِزٌ

ساتھ جاہوں گامخصوص کروں گا' تو یہ جائز ہوگا۔

16219 - اقوال تابعين: قال عَبُدُ الرَّزَّاق: وَلَا اعْلَمُ مَعْمَوًا إِلَّا اَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ آنَّهُ قَالَ: إِذَا آذَى الْمُكَاتِبُ فَاتَدى جَمِيعَ كِتَابِيدِ فَيُوالِي مَنْ شَاءَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا رَايَتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذلِكَ

الله الله معمر نے قنادہ کا بیقول نقل کیا ہے: جب مکاتب غلام ادائیگی کرے اور کتابت کی پوری رقم ادا کردے تو وہ جس کے ساتھ جاہے نبیت ولاء قائم كرسكتا ہے معمريان كرتے ہيں: ميں نے لوگوں كونييں ويكھا كدانہوں نے اس حوالے سے قادہ كي پیروی کی ہو۔

16220 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ارَايَتَ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمٌ، وَلَمُ يُوَالِهِمْ قَالَ: قَدُ وَالَاهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْهُ وَهَلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ إَلَّا بِالْمُوَالَاةِ؟ قُلْتُ: اَرَايَتَ اِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَحَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ: فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ هُوَ اَحَقُّ بِمِيْرَاثِهِ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بَنُ دِيْنَارِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ: مِيْرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَاذَا كَهَيْنَةِ الَّذِي لَا مَوْلَى لَهُ، هَاذَا يَعْلَمُ مَوْ لَاهُ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کہ اگر کوئی قوم اس کی طرف سے جر ماندادا کرتی ہے کیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ نسبت ولاء قائم نہیں کرتا' تو عطاء نے جواب دیا: جب وہ لوگ اس کی طرف سے جرماندادا کریں گے تو گویااس نے ان لوگوں کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرلی' کیونکہ بیادا ٹیگی صرف موالات کے بتیجے میں ہی لازم ہوتی ہے میں نے دریافت کیا:اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کہ اگرکوئی قوم اس کی وجہ سے غضب کا ظہار کرتی ہے یااس کی حفاظت کرتی ہے کیکن اس کی طرف سے جرمانہ ادانہیں کرتی 'اورانہوں نے اس کے ساتھ نسبت ولاء قائم نہیں کی تھی (تو کیا تھم ہوگا؟)انہوں نے جواب دیا:ایسے غلام کی ولاءاں شخص کو ملے گئ جس نے اس کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کیاتھا'اوروہ خضاس کی میراث کازیادہ حق دارہوگا۔عمرو بن دینار نے بھی مجھے یہی بات بیان کی تھی۔

میں نے عطاء سے دریافت کیا تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ کا پیفر مان کہاں جائے گا؟ کہاں کی میراث اس مخض کو ملے گی' جواس کے

for more books click on the link

(ry)

کئے غضب ناک ہو جواس کی حفاظت کر ہے یااس کی مدد کر ہے تو عطاء نے فرمایا: پیخض اس کی ماننز ہیں ہوگا ،جس کا کوئی آقانہ ہو کیونکہ اِس کے آقا کا توبیعہ ہے۔

16221 - مديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبُدًا لَّهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِطُ وَلَاءَ هُ قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ وَلَاءَ هُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَابَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

ﷺ سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَناتِیْمُ کا گز راکیشخص کے پاس سے ہوا'جواپنے غلام کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کرر ہاتھا' تو نبی اکرم مناتِیْمُ نے اس شخص سے فرمایا: تم اس کی ولاء کی شرط عائد کرنا۔

رادی بیان کرتے ہیں: قادہ فرماتے ہیں:اگرغلام نے اپنی ولاء کی شرط طے نہیں کی تھی' تو جب وہ آزاد ہوگا' تو جس کے ساتھ چاہے گا' نسبت ولاء قائم کرلے گا۔معمر بیان کرتے ہیں:لوگوں نے اس حوالے سے قادہ کا انکار کیا ہے۔

#### بَابُ مِيْرَاثِ السَّائِبَةِ

# باب: سائبه کی وراثت کا حکم

16222 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَوْلَى لِى تُوفِّى اَعْتَقْتُهُ لِلَّهِ قَالَ: اَنْتَ اَحَقُّ بِمَالِهِ قَالَ: اَنْتَ اَحَقُّ بِمَالِهِ قَالَ: اِنَّمَا اَعْتَقْتُهُ لِلَّهِ قَالَ: اَنْتَ اَحَقُّ بِمَالِهِ فَإِنْ تَدَعُهُ فَارِنِهِ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيْرٌ - يَعْنِى بَيْتَ الْمَالِ -

ﷺ قادہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی تھڑ کے پاس آیا اور بولا: میراایک غلام فوت ہوگیا ہے؛ جسے میں نے سائبہ کے طور پر آزاد کیا تھا'اس نے مال چھوڑا ہے' تو حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی تھڑنے فرمایا: تم اس کے مال کے زیادہ حق دار ہواں شخص نے کہا: میں نے اس غلام کواللہ کی رضا کے حصول کے لئے آزاد کیا تھا' حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی تھڑنے فرمایا: تم اس کے مال کے زیادہ حق دار ہوا گرتم اس مال کوچھوڑتے ہوئتو وہ مال مجھے دو! یہاں اس کے اور بہت سے ورثاء ہیں۔

حضرت ابن مسعود رہائیں کی مراد بیھی کہ پھراُسے بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا۔

16223 - آثارِ الخَبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ آبِي قَيْسٍ الْآوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيْلَ اللَّهِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ: آخُبَونَا اللَّهُ وَعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبُدٌ فَاعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ شُرَحْبِيْلَ اللَّهِ فَلَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَآنُتَ آوُلَى النَّاسِ بِيعْمَتِهِ، وَآنُتَ آوُلَى النَّاسِ بِيعْمَتِهِ، وَآنَتُ اللَّهِ فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ، فَآرِنَاهُ فَجَعَلَهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ،

ایک میراایک کے باس آیااوران سے بولا: میراایک فض حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹوئے پاس آیااوران سے بولا: میراایک فلام تھا' جے میں نے آزاد کر دیاتھا' میں نے اللہ کی راہ میں' اسے سائبہ کے طور پر آزاد کیاتھا' تو حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹوئے فرمایا: مسلمان

سائبہنیں بناتے ہیں' زمانہ جاہلیت کےلوگ سائبہ بنایا کرتے تھے'تم اس غلام کی نعمت کے بارے میں' سب سے زیادہ حق رکھتے ہؤاوراس کی ورا ثت کے بارے میں سب سے زیادہ حق دار ہؤاگرتم اس میں حرج محسوں کرتے ہؤتو وہ مال ہمیں دو!

پھر حضرت عبدالله د فائنؤ نے اُسے بیت المال میں جمع کروادیا۔

16224 - آ ثارِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ 🤏 📽 يېي روايت ايک اورسند کے ہمراہ ٔ حضرت عبدالله بن مسعود رہ النوا ہے۔

16225 - اتوال تابعين: آخبَ رَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي اَعْتَقَهُ، وَيَرِثُهُ عَنْهُ

ﷺ امام شعمی فرماتے ہیں: سائبہ کاوارث اس کاوہ آقا ہے گا'جس نے اسے آزاد کیا تھا'اوروہ (غلام) اس ( آ قا) كاوارث يے گا۔

16226 - آ ثارِ الحَبِرَ الْحَبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: الْحُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخُبَرَنِي عَطَاءٌ، اَنَّ طَارِقًا، مَوْلَى ابْن اَبِي عَلْقَ مَةَ ابْتَاعَ اهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامَ فَاعْتَقَهُمْ فَرَجَعُواَ إِلَى الْيَمَنِ قُلْتُ: سَيَّبَهُمْ أَوْ اَعْتَقَهُمْ إِعْتَاقًا قَالَ: سَيَّبَهُمُ " قَالَ: فَمَاتُوا وَتَرَكُوا سِتَّةَ عَشَرَ ٱلْفَ دِرُهَمِ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ ٱلْفًا فَكَتَبَ اللي طَارِقِ فَابَى اَنْ يَاخُذَ مِيْسُ اللَّهُ مُ فَكَتَبَ فِي ذَٰلِكَ يَعُلَى إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ اللَّي يَعْلَى أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ آبَى فَابُتَع بِهَا رِقَابًا فَاَعُتِقُهُمُ

الله عطاء بیان کرتے ہیں: ابن ابوعلقمہ کے غلام طارق نے ایک گھرانے کے افراد کوخریدلیا' تا کہ آنہیں لا دکرشام لے جائے پھراس نے انہیں آزاد کردیا وہ لوگ یمن واپس طلے گئے میں نے دریافت کیا:اس نے انہیں سائر کیاتھا یا آزاد کیاتھا؟ انہوں نے بتایا:اس نے انہیں سائبہ کیا تھا۔راوی بیان کرتے ہیں:اس گھرانے کے وہ افرادمر گئے'اورانہوں نے سولہ ہزار'یا شاید سترہ ہزار درہم ترکے میں چھوڑے انہوں نے طارق کوخط لکھا' تو طارق نے ان کی وراثت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

یعلیٰ نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ کوخط لکھا' تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے یعلیٰ کو جوابی خط میں لکھا کہ وہ اس مال کوطارق کےسامنے پیش کرے اگروہ نہیں مانتا' تو پھراس مال کے ذریعے غلام خرید کرانہیں آ زاد کر دے۔

16227 - الْوَالْ تَابِعِين اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُؤْسِى يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَائِبَةٍ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ اَحَدًا اَنَّ مِيْرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَانَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ جَمِيعَا وَقَالَ سُلَيْ مَانُ بُنُ مُوسَى: إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَ هُ لِمَنْ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ وَلَاءَ هُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، جَمِيعًا، يَعْقِلُ عَنْهُ الإمَامُ وَيَرثُهُ

َ رَجِ 5 ہے'اوروہ کسی کے ساتھ نسبت ولاء قائم نہیں کرتا' (تواس کے بارے میں خط میں لکھا) کہاس کی وراثت اہل ایمان کو ملے گی'

اہل ایمان اس کی طرف سے جرمانداد اکریں گے۔

سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: سائبہ اپنی ولاء جس کوچاہئے ہبہ کرسکتا ہے اور اگروہ اییانہیں کرتا 'تواس کی ولاء تمام اہل ایمان کو ملے گی' حاکم وقت اس کی طرف سے جر ماندادا کرے گا'اور حاکم وقت ہی اس کا وارث بے گا۔

16228 - اتوال تابعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيُنجِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنُ رَجُلٍ اَعُنَى سَائِبَةً، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا؟ قَالَ: لَيْسَ مَوُلَاهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ

این شہاب نے ایک شخص کے بارے میں سے بات بیان کی ہے: اس نے ایک سائبہ غلام کوآزاد کیا 'تو دریافت کیا۔ اس کے بارے میں سنت کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس کے آزاد کرنے والے کا'اُس کے ساتھ کوئی واسطہ ہیں رہے گا'مسلمان اس کے وارث بنیں گے'اوراس مسلمان ہی اس کی طرف سے جرماندادا کریں گے۔

16229 - آ تارِ البَّخِيْدِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ اَبِى عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنْ النَّهُ دِيِّ ، عَنْ النَّهُ دِيِّ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا ، - يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

کی ابوعثان نہدی نے حضرت عمر بن خطاب رٹائٹو کا پیول نقل کیا ہے: سائبداور صدقہ اس کے مخصوص دن کے لئے ہول گے۔ (راوی بیان کرتے ہیں: ) حضرت عمر ڈاٹٹو کی مراد قیامت کا دن تھا۔

16230 - آ تارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَمَّارٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمُ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ،

کور پر آزاد کیا وہ اس کی طرف سے پچھودیناروں کے دوارث بے نوانہوں نے وہ رقم غلام آزاد کرنے میں خرج کی۔ کے طور پر آزاد کیا 'وہ اس کی طرف سے پچھودیناروں کے وارث بے 'توانہوں نے وہ رقم غلام آزاد کرنے میں خرج کی۔

16231 - آ ثارِ صاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ التَّوْرِيُّ : اَخْبَرَنِيهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ

﴾ بگرین عبدالله مزنی نے حضرت عبدالله بن عمر رہا ہے حوالے سے اس کی مانند قل کیا ہے توری بیان کرتے ہیں۔ سلیمان تیمی نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔

16232 - آ تارِسِحاب: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، اَنَّ سَالِمًا مَوْلَى ابْنِ الْمُعَمَرُ عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، اَنَّ سَالِمًا مَوْلَى ابْنِهَا ابْنِي حُذَيْفَةَ اَعْتَقَتُهُ امْرَاةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا قُبِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ دَفَعَ مِيْرَاثَهُ إِلَى الْاَنْصَارِيَّةِ الَّتِي اَعْتَقَتُهُ اَوْ إِلَى ابْنِهَا ابِي الْمُعَلَّمُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

16233 - آ تَارِسِحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنُدَ، عَنْ عَاسِرٍ

(rg)

الشَّعْيِيّ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَىٰ آبِي حُذَيْفَةَ اَعْتَقَتُهُ امْرَاَةٌ مِنَ الْانْصَارِ فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ اللّي مِيْرَاثِهِ فَآبَتُ أَنْ تَقْبَلَهُ وَقَالَتُ: إِنَّمَا اَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

ایک عام تعمی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوحذیفہ ڈاٹنٹو کے غلام مصرت سالم ڈٹٹٹو کوانصار سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے آزاد کیاتھا' جب وہ شہید ہوگئے' تو حضرت عمر ڈٹٹٹو نے اس خاتون کو بلایا' تا کہ وہ ان کی وراثت حاصل کرے' تواس خاتون نے اسے لینے سے انکار کردیا اور یہ کہا: میں نے اُسے اللّٰہ کی رضا کے صول کے لئے' سائبہ کے طور پر آزاد کیاتھا۔

16234 - الوال تابعين: عَبُدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثِنِيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَوْنٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ: إِنَّ اَبَا الْعَالِيَةَ اَوْصٰى بِمَالِهِ كُلِّهُ وَكَانَ اَعْتَقَ سَائِبَةً فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ

گور عبداللہ بن عون بیان کرتے ہیں: میں نے امام علی سے کہا: ابوالعالیہ نے اپنے پورے مال کے بارے میں وصیت کی ہے راوی بیان کرتے ہیں: ان صاحب کوسائیہ کے طور پر آزاد کیا گیا تھا، توامام علی نے فرمایا: اُسے اِس بات کاحق حاصل نہیں ہے۔

**16235 - اتوال تابيين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَالْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ** عَبْدَهُ سَائِبَةً اَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِلمَنْ شَاءَ قَالَ: لَيْسَ سَيّدُهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ يَرِثُهُ السُّلُطَانُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ

گو معمرنے نر ہری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے : میں نے ان سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا 'جواپنے غلام کوسائبہ کے طور پر آزاد کردیتا ہے 'کیاوہ غلام اپنی ولاء جس کے ساتھ حیاہے' اس کے ساتھ مخصوص کرسکتا ہے؟ زہری نے جواب دیا:اس کے آقاکا'اب کسی بھی حوالے سے'اس غلام سے واسط نہیں رہے گا' حاکم وقت اس آزاد ہونے والے فلام کاوارث بے گا'اوروئی اس کی طرف سے جرماندادا کرے گا۔

16236 - اتوال تا بعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِبًا ايُوالِى مَنْ شَاءَ الَّا اَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: بَرِئُتُ مِنْ وَلَائِكَ وَجَرِيرَتِكَ فَيُوالِى مَنْ شَاءَ الَّا اَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: بَرِئُتُ مِنْ وَلَائِكَ وَجَرِيرَتِكَ فَيُوالِى مَنْ شَاءَ وَهُو مُسَيَّبٌ، وَإِنْ مَنْ شَاءَ وَهُو مُسَيَّبٌ، وَإِنْ لَمَنْ شَاءَ وَهُو مُسَيَّبٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ وَالِ مَنْ شِئْتَ إِذَا قَالَ: أَنْتَ سَائِبَةٌ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَولُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَوْلُهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ قَالَ: لَمْ يَقُلُ وَالِ مَنْ شِئْتَ إِذَا قَالَ: أَنْتَ سَائِبَةٌ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَولُهُ أَنْتَ حُرٌ قَوْلَهُ الْبَتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَلُمْ يُوالِ السَّائِبَةُ اَحَدًا حَتَى مَاتَ قَالَ: يُدْعَى الَّذِي اعْمَاعِ فَالُ لِي مِيْرَاثِهِ فَإِنْ الْسَائِبَةُ اَحَدًا حَتَى مَاتَ قَالَ: يُدْعَى الَّذِي فَيُ اللهِ عَلَاهِ فَالْ إِلَى عَمُولُ وَبُنُ دِينَادٍ: مَا ارَى إلَّا فَلِكَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالَّذِي فَي مُولَاثِهِ فَإِنْ الْمَائِبَةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

🏶 🏶 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ہم کسی غلام کوسائیہ کے طور پرآ زاد کرتے ہیں تو کیاوہ

جس کے ساتھ جاہے نسبت ولاء قائم کرسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میہ بات کہی جاتی ہے: کدوہ جس کے ساتھ جاہے نسبت ولاء قائم کرسکتا ہے البتہ اگروہ اس کے ہمراہ میہ کہدد ہے: کہ میں تمہاری ولاءاور تمہار سے واسطے سے لاتعلق ہوں تو پھروہ جس کے ساتھ جاہے نسبت ولاء قائم کرسکتا ہے۔

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے اس بارے میں دوبارہ عطاء سے دریافت کیا: توانہوں نے کہا: ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آ قانے یہ کہا ہوکہ تم سائبہ کے طور پر آزادہوئو ایساغلام جس کے ساتھ چاہوہ لاء قائم کر لے گا، کیونکہ وہ سائبہ ہوئیں نے عطاء سے آزاد ہوا ہے لیکن اگر آ قانے یہ نہ کہا ہو: کہ تم جس کے ساتھ چاہوہ لاء قائم کرلواور یہ کہا ہو: کہ تم سائبہ ہو میں نے عطاء سے کہا: پھریہ بات اس کے اس قول سے کیا مختلف ہوگی؟ کہ تم آزادہوئیا یہ کہنا: کہ تم سائبہ ہو؟ انہوں نے فرمایا: اگروہ اس کوسائبہ قرارد ہے گا، تووہ اس غلام کوچھوڑ کر مطلق کرد ہے گا، میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگروہ سائبہ غلام مرتے دم تک کسی کے ساتھ فرارد ہے گا، تو ہوں کا بانہوں نے فرمایا: اس کی ورافت کے لئے اس خص کو بلایا جائے گا، جس نے اسے نبست ولاء قائم نہیں کرتا (تو کیا تھم ہوگا؟) انہوں نے فرمایا: اس کی ورافت کے لئے اس خص کو بلایا جائے گا، جس نے اسے تراد کیا تھا، اگروہ اس ورافت کو قبول کرلیتا ہے تو وہ اس بارے میں سب سے زیادہ حق دار ہوگا، ورنہ ورافت کی رقم کے ذریعے غلام خرید کرانہیں آزاد کردیا جائے گا۔

(ابن جرنج بیان کرتے ہیں:) عمروبن دینار نے جھے سے کہا: میری بھی اس بارے میں یہی رائے ہے میں نے عطاء سے دریافت کیا:اگروہ شخض اس غلام کواس صورت میں اداکرتا ہے کہوہ کثرت والی نذرکوحاصل کرتا ہے توانہوں نے فرمایا: جی ہاں! میں نے ان سے کہا: پھراس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خط کیا ہے گا؟ جس میں بیتحریر ہے: کہ اس کی وراثت اہال ایمان کو ملے گی انہوں نے تواس بات کو سلیم نہیں کیا کہ جس شخص نے اس کو آزاد کیا تھا اسے وراثت قبول کرنے کے لئے بلایا جائے گا میں نے ان سے کہا: جب اس شخص نے اس کی آزادی میں تواب کی امیدر کھی تھی تواب وہ کسی ایسی چیز کے حصول کے لئے کسے دوبارہ رجوع کرسکتا ہے؟ جواللہ کی رضا کے ساتھ مخصوص تھی انہوں نے فرمایا: اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ جو کسی کواللہ کی رضا کے لئے آزاد کرتا ہے اور پھراس کی میراث بھی حاصل کر لیتا ہے۔

16237 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ اَبْ عَينَنَةَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْهَادِ قَالَ: قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ اَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَتَرَكَ مِيْرَاثًا فَذَهَبَ الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ: قَتْلَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ اَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَتَرَكَ مِيْرَاثًا فَذَهَبَ بِمِيْرَاثِهِ اللّٰي عُصْبَةِ امْرَاقٍ مِّنَ الْاَنْصَادِ يُقَالُ لَهَا: عَمْرَةُ كَانَتُ قَدُ اعْتَقَتُهُ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ سَائِبَةً وَابَوْا انْ يَاخُذُوهُ فَقَالُوا: النَّهُ كَانَ سَائِبَةً وَابَوْا انْ يَاخُذُوهُ فَقَالُوا: اللّٰهُ كَانَ سَائِبَةً وَابَوْا انْ يَاخُذُوهُ فَقَالُوا عَمْرُ: احْبِسُوهُ عَلَى أُمِّدِ حَتَّى تَسْتَكُمِلَهُ اَوْ تَمُوتَ

گوں غیداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں: حضرت ابوحذیفہ ڈاٹٹوئے غلام محضرت سالم ڈٹٹٹوئٹ کیامہ میں شہید ہوگئ انہوں نے میراث چھوڑی ان کی میراث کے لئے انصار سے علق رکھنے والی ایک خاتون کو بلایا گیا، جس کانام ' عمرہ' تھا' وہ خاتون ان کی ' عصب' بنتی تھی' کیونکہ اس خاتون نے انہیں آزاد کیا تھا' لوگوں نے کہا: وہ غلام تو سائبہ کے طور پر آزاد ہواتھا' تو اس خاتون کے متعلقین نے وہ رقم لینے سے انکار کردیا' تو حضرت عمر ڈٹاٹٹوئٹ نے فرمایا: اس کی رقم اس کی مال کے لئے مخصوص رکھو! یا تو وہ اسے کمل

حاصل کرلئ یا پھراس کا انتقال ہوجائے۔

# بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكُبُرِ

#### باب: ولاء کابڑے کے لئے ہونا

16238 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، اَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ ، وَزَيْدَ بُنَ شَاهُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، اَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ ، وَزَيْدَ بُنَ شَاهِ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِى ثُمَّ مَاتَ احَدُ الْبَيْدِ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِى ثُمَّ مَاتَ الْعَمْ بَعَدُ وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ وَلِلْاَوَّ لِ سَبْعَةٌ قَالُوا: الْرَبُنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا فَصَارَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِمُ ، ثُمَّ مَاتَ الْعَمْ بَعَدُ وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ وَلِلْاَوَّ لِ سَبْعَةٌ قَالُوا: الْوَلَاءُ عَشَرَ سَهُمًا كَانَّ الْجَدَّ هُوَ الَّذِي مَاتَ ، فَوَرَّثُوهُ

گ کی ابراہیم خنی نے حضرت علی ڈٹاٹیز' حضرت عمر ڈٹاٹیز' حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹیز کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے نیہ حضرات ولاءکو بڑے کے لئے مخصوص کرتے ہیں۔

سفیان بیان کرتے ہیں: اس کی وضاحت ہے کہ ایک شخص فوت ہوجا تا ہے وہ پس ماندگان میں دو بیٹے چھوڑتا ہے اور پچھ آزاد شدہ غلام چھوڑتا ہے کچراس کے دوبیٹوں میں سے ایک فوت ہوجا تا ہے اور وہ بھی پس ماندگان میں بیٹے چھوڑتا ہے تواب ولاء کاحق ان بچوں کے چپا کو ملے گا'اگراس کے بعدوہ چپا بھی فوت ہوجا تا ہے جس کے پانچ بیٹے ہوں'اور پہلے والے بھائی کے سات کاحق ان بچوں کے پارہ جھے ہوں گار یوں شار کیا جائے گا'جیسے دادا کا انتقال ہوا ہے'اور بیلوگ اس کے وارث ہے ہیں۔ ولاء کے بارہ جھے ہوں گے اور یوں شار کیا جائے گا'جیسے دادا کا انتقال ہوا ہے'اور بیلوگ اس کے وارث ہے ہیں۔

16239 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ آبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِيّ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخعِيّ ، اَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدَ بُن ثَابِتٍ ، قَضَيَا فِى رَجُلٍ تَرَكَ اَخَاهُ لِآبِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَخَاهُ لِآبِيْهِ وَاَخَاهُ لِآبِيْهِ وَاَمِّهِ وَاَخَاهُ لِآبِيْهِ وَاَلْهِ وَالْكِهِ وَالْمِهِ وَالْمِهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَةِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَعْ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهُ وَالْمَهِ وَالْمَعْ وَالْمُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُ وَلَامُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُومُ وَالْ

گافتان در ایس مخعی بیان کر تے ہیں: حضرت علی دائتینا ورحضرت زید بن ثابت دائتین نے ایک شخص کے بارے میں میہ فیصلہ دیا تھا ، جس نے پس ماندگان میں ایک سگابھائی اور باپ کی طرف سے شریک ایک تھائی چھوڑا تھا اورایک آزادشدہ غلام چھوڑا تھا اورایک آزادشدہ غلام چھوڑا تھا اورایک آزادشدہ غلام جھوڑا تھا اورایک آزادشدہ غلام جھوڑا تھا اورایک آزادشدہ غلام حضرات نے بولا والاء کاحق باپ کی طرف سے شریک بھائی کول جائے گا اوراگر باپ کی حضرات نے بیفر مایا تھا : اگر سگا بھائی بھی فوت ہوجائے اوراس نے بیچ چھوڑے ہول والاء کاحق سگے بھائی کے بچول کی طرف جائے گا اوراس نے بیچ چھوڑے ہول تو چھرولاء کاحق سگے بھائی کے بچول کی طرف جائے گا اوراس نے بیچ چھوڑے ہول تو چھرولاء کاحق سگے بھائی کے بچول کی طرف جائے گا اوراس نے بیچ چھوڑے ہول تو پھرولاء کاحق سگے بھائی کے بچول کی طرف جائے گا اوراس کے بیچ موجود ہوئے۔

16240 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا مِثْلَ ذَٰلِكَ

﴿ معمر نَ رَبَرَى اور قَاده كَ بار عِين به بات نقل كى به: ان دونول حضرات نے اس كى ما نندفتو كا ديا ہے۔
16241 - اتوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : اَوَ الْتَابِعِين عَبْدُ الوَّاحِدِ عَشَرَةٌ وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ اَيَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ : كَانَ اَبِى يَقُولُ : هُو بَيْنَهُمُ عَلَى اَحَدَ عَشَرَ سَهُمًا فِي الْوَلَاءِ ،

گی معمر نے طاؤس کے صاحبز ادے کے حوالے سے ان کے والد کے بارے میں اس کی مانند تقل کیا ہے۔ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کے صاحبز ادے سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کہا گرایک بھائی کے دس بیٹے ہوں' اور ایک بھائی کا ایک بیٹا ہوئو کیا ولاء دونصف حصوں میں تقسیم ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا: میرے والدی فرماتے ہیں: ولاء اُن بچوں کے درمیان' گیارہ حصوں میں تقسیم ہوگی۔

16242 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ مِثْلَهُ ﴿ ابْنِ طَاؤُسٍ مِثْلَهُ ﴾ ابن جرت نے طاؤس كے صاحبزادے كے والے سے إس كى ماننو تقل كيا ہے۔

16243 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مَوَالِي مَوْالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَمَاتَ بَعْضُ مَوَالِي اَبِيْهِمْ قَالَ: يَرِثُهُ اَحَقُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بِالْمُعْتِقِ قُلْتُ: عَمَّنُ هَذَا؟ قَالَ: اَدُرَكُنَا النَّاسَ عَلَيْهِ

" ابن جرت بیان کرتے بین میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص فوت ہوجاتا ہے اوروہ پس ماندگان میں دو بیٹے چھوڑتا ہے اور کچھ آزاد شدہ غلام چھوڑتا ہے پھراس کے دو بیٹوں میں نے ایک کا انتقال ہوجاتا ہے اور وہ پس ماندگان میں کچھڑڑ کے چھوڑتا ہے پھراس کے باپ کے موالی میں سے کسی کا انتقال ہوجاتا ہے تو عطاء نے جواب دیا: اس کا دارث و شخص بنے گا جواس دن سب سے زیادہ تن دارتھا ، جب وہ آزاد ہواتھا ، میں نے دریافت کیا: یہ بات کس سے منقول ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے اس پرلوگوں کو پایا ہے۔

16244 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: اِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلُى وَلِلْهُ مَوْلُى كَانَ مِيْرَاثُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيْرَاثُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيْرَاثُهُ وَلَا مَنْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيْرَاثُهُ وَلَا مَنْ وَلَهُ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيْرَاثُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا يَكُنُ لِيَنِي الِابْنِ شَيْءٌ

گ طاؤس کے صاحبزادئ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ یہ فرماتے ہیں: اگر کوئی تخص فوت ہوجائے اور اس کا آزاد شدہ غلام موجود ہواور میت کے بیٹے بھی ہول اور پھرمیت کے سکے بیٹول میں سے کوئی ایک بیٹا فوت ہوجائے 'تواس غلام کی وراثت' میت کے سکے بیٹول کو ملے گی' میت کے بوتے کو پچھنہیں ملے گا۔

16245 - آ ثارِ صَابِي عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ اَبِي

بَكُرٍ، وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ قَبْلَهَا وَوَرِثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَائِشَةَ، ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَائِشَةَ وَالْفَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِيْ بَكُرٍ حَيٌّ فَوَرَّثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ آبِي بَكُرٍ ذَكُوانًا وَتَرَكَ الْقَاسِمَ، وَالْقَاسِمُ آحَقُّ مِنْهُمَا قَالَ: عَطَاءٌ: فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ وَجَعَلَ الْقَاسِمُ يُكَلِّمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَاذَا اتَّبَعَ مِنْ ذَلِكَ؟ "

كِتَابُ الْوَلَاءِ

عبدالرطن بن ابوبکر بڑا تھا کا انتقال سیّدہ عائشہ بڑا تھا ہوگیا تھا' حضرت عبدالرطن بن ابوبکر بڑا تھا کے وارث بے' کیونکہ حضرت عبدالرطن بن ابوبکر بڑا تھا کا انتقال سیّدہ عائشہ بڑا تھا ہوگیا تھا' حضرت عبدالرطن بن ابوبکر بڑا تھا کے صاحبزادے سیّدہ عائشہ بڑا تھا کے وارث بنے بختے بھر عبداللہ کا بھی انتقال ہوگیا' انہوں نے پس ماندگان بیس دو بیٹے جھوڑ ہے' پھرسیّدہ عائشہ بڑا تھا کے فلام ذکوان کا انتقال ہوگیا' اس وقت قاسم بن محد بن ابوبکر زندہ ہے' کیکن حضرت عبداللہ بن زبیر بڑا تھا نے عبداللہ بن عبدالرطن بن ابوبکر کے دونوں صاحبز ادوں کو ذکوان کا وارث قراردیا' انہوں نے قاسم بن محمد بن ابوبکرکو بچھ نبیس دیا' حالا نکہ قاسم ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ میں دیا' حالا نکہ قاسم ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ میں دیا حالا نکہ قاسم ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ میں دیا حق سے سے۔

عطاء بیان کرتے ہیں: اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رہی ہیں پراعتراض کیا گیا اور قاسم نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیکہا: انہوں نے اس مسکلے میں کس بات کی پیروی کی ہے؟

خَاصَمَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَى لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا فَحَاصَمَهُ بَنُو بَنِي عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ خَاصَمَهُ الْقَاسِمُ بَنُ مُحَمَّدٍ اللى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَى لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا فَحَاصَمَهُ بَنُو بَنِى عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ ابْنَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرْبَ اللَّي عَائِشَةَ وَكَانَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ اَحَا عَائِشَةَ لِآبِيْهَا وَأُمِّهَا فَقَطٰى بِهِ ابْنَ الرَّبِي بَكُرٍ وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّحْمٰنِ، وَكَانُوا ابْعَدَ بِآبٍ قَالَ: ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ: فَخَافَ عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ عِنِيْن الرُّبَيْرِ عِنِيْن الرُّبَيْرِ عِنِيْن الرَّبُونِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ، وَكَانُوا ابْعَدَ بِآبٍ قَالَ: ابْنُ ابِي مُلَيْكَةَ: فَخَافَ عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ عِنِيْن الرَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: جب عبد الملک کا عہد خلافت آیا 'تو قاسم ہے کہا گیا: اب آپُ مقدمہ کردین اب آپ کو آپ جسٹ جائے گا'تو قاسم نے کہا: میں نے اس وقت مقدمہ کیا تھا' اگر اس وقت مجھے کچھ دیا جاتا'تو میں وہ حاصل کر لیتا' کیکن اب ( LL)

میں مقدمہ بیں کروں گا۔

16247 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ اَبِيُ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ كَانَ يَنْقِلُ الْوَلَاءَ الْوَلَاءَ

🟶 📽 ابن جرت کمبیان کرتے ہیں: میرے والدنے مجھے یہ بات بتائی ہے: عبدالملک بن مروان ولا ء ونتقل کر دیتا تھا۔

16248 - آثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، آنَّ عَمْرَ و بْنَ شُعَيْبٍ ذَكَرَ آنَّ عِنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْمَحْطَّابِ اللّٰى عَـمْرِ و بْنِ الْعَاصِ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ الْآبُ كَانَ الْوَلَاءُ لِابْنَيْهِ ثُمَّ مَاتَ اَحَدُ الْمَحْطَّابِ اللّٰهُ وَلَهُ وَلَهُ مَاتَ اَعُدُ وَلَهُ مَكَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ اللّٰهُ وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِى كَانَ ابْنُ الِابْنِ عَلَى حِصَّةِ آبِيْهِ مِنَ الْوَلَاءِ ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ اللّٰهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِى كَانَ ابْنُ لِلابْنِ عَلَى حِصَّةِ آبِيهِ مِنَ الْوَلَاءِ ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ قَلْهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِى كَانَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ

ابن جرتج بیان کرتے ہیں: عمروبن شعیب نے یہ بات ذکر کی ہے: ان حضرات کے پاس ایک خط موجود تھا جوحفرت عمر وبن العاص والتی کا کھا تھا (اس خط میں یتج برتھا:) اگر کی شخص کے آزاد شدہ غلام ہوں اوراس شخص کے دو میٹے ہوں اور پھرو ہ خص انتقال کرجائے تو ولاء کاحق اس کے دونوں بیٹوں کو ملے گا'اورا گردونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک انتقال کرجائے اس کی بھی اولا دموجود ہو جوزینہ ہواور پھران آزاد شدہ غلاموں میں سے کوئی فوت ہوجائے تو میت کا پوتا'اپنے باپ کے جھے کے حوالے سے ولاء کاحق دار ہوگا'اورولاء اس کے چھے کوئیس ملے گی۔

راوی بیان کرتے ہیں: عمروبن شعیب نے بیہ بات ذکر کی: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹیڈنے بھی ولاء کا حکم' مال کی طرح مقرر کیا ہے وہ اُسے منتقل نہیں کرتے ہیں۔

َ 16249 - آ ثارِ صحابِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ شُبُرُمَةَ يَذُكُرُ اَنَّ عَلِيًّا، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ مُسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَوُا اَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبَ لَا يَحُوِزُهُ الَّذِي وَرِتَ وَلِيَّ النِّعْمَةِ وَلَكِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى اَوْلَى النَّاسِ بِوَلِيَّ النِّعْمَةِ

ﷺ عبداللہ بن شبرمہ ذکر کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹؤ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ اور حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹؤ نے یہ فیصلہ دیا تھا: کہ ولاء کواسی طرح منتقل کیا جائے گا، جس طرح نسب کونتقل کیا جاتا ہے' اور وہ شخص اسے محفوظ نہیں کرے گا، جوولی نعمت کا صب سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ کا وارث بنتا ہے' بلکہ یہ نتقل ہوکر' اُس شخص کی طرف جائے گی، جوولی نعمت کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہو۔

**16250 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَ**نِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرُاَةِ وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذَّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ اِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَرُاةِ

اللہ ہے توری فرماتے ہیں: جب عورت کا بیٹا فوت ہوجائے اورعورت کے پوتے موجود ہوں تو ولاء کاحق عورت کے عصبہ رشتہ داروں کی طرف لوٹ آئے گا۔

16251 - اتوال تابعين قَالَ: وَاخْبَرَنِي مُغِيسُ مُغِيسُ عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحِ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَجْرِي مَجْرَى

الْمَالِ لَا يَرُجِعُ وَالْقَوْلُ الْاَوَّلُ اَحَبُّ اِلَى سُفْيَانَ

ابراہیم مختی نے قاضی شریح کا یہ بیان قال کیا ہے : انہوں نے ولاء کو مال کے حکم میں رکھا ہے کہ وہ نہیں لو لے گئ تاہم بہلاقول سفیان کے نزد یک زیادہ پندیدہ ہے۔

16252 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ اَعْتَقَا عَبْدًا فَمَاتَ اَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهِ مَعَ عَيِّهِمُ بَيْنَهُمْ نِصْفَان

گی توری دوایے آدمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں:جوایک غلام کوآزاد کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوجا تا ہے اور دہ اولا دمیں مذکر ( یعنی بیٹے ) چھوڑتا ہے تو توری فرماتے ہیں:ولاء کاحق میت کی اولا دکو اُن کے چچا کے ہمراہ ملے گا'اور بیولاء اُن دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگی۔

16253 - الوّال تابعين: عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرُاةُ وَلَاؤُهُ لِوَلَلِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمُ ذَكَرٌ فَإِذَا انْقَرَصُوا كَانَ الْوَلَاءُ لِعَصَبَةِ اُمِّهِمُ " ،

المام کی ہے۔ جے کوئی عورت آزاد کرتی ہے تواس غلام کی ہے۔ جے کوئی عورت آزاد کرتی ہے تواس غلام کی والے اس عورت کے بواس غلام کی اس کے بچول میں سے کوئی بھی لڑکا موجود ہواورا گراس کے سب بچے فوت ہوجاتے بیں تو پھرولاء اُن کی ماں کے عصبہ دشتے داروں کو ملے گی۔

16254 - اتوال تابعين: قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: وَبَهَلَغَنِي إِيَّاىَ اَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنُ خِلاسِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ: الْوَلَاءُ لِابْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْج

گارہ نے بیروایت خلاس بن عمر بین کی کے حوالے سے دروایت پینی ہے: قادہ نے بیروایت خلاس بن عمر بن علی کے حوالے سے ذکر کی ہے معمر بیان کرتے ہیں: ولاء اُن کے بیٹوں کو ملے گا ابن جرتج نے بھی بہی بات بیان کی ہے۔
کو ملے گا ابن جرتج نے بھی بہی بات بیان کی ہے۔

## بَابُ مِيْرَاثِ الْمَرْاَةِ، وَالْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

# باب عورت کی اوراس غلام کی میراث کا حکم 'جوخودکوخرپدلیتا ہے

16255 - آ ٹارِ کابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ فَقَطٰى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيّ وَبِالْمِيْرَاثِ لِلزُّبَيْرِ

گور ابراہیم تحقی بیان کرتے ہیں: حضرت علی والنظاور حضرت زبیر والنظ کے درمیان سیّدہ صفیہ والنظ کے علام کے بارے سی ختر ف بوگیا تو حضرت عمر والنظ نے یہ فیصلہ دیا: اُن کے جرمانے کی ادائیگی حضرت علی والنظ پرلازم ہوگ اور اُن کی ورافت حضرت زبیر وجنز کو مل گی۔

16256 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَا تَتِ الْمَوْاَةُ وَتَرَكَتُ عُوَالِيَ فَالْمِيْرَاتُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ آبِي لَيْلَى يَقْضِى بِهِ

ﷺ امام شعبی بیان کرتے ہیں: جب کوئی عورت انقال کر جائے اور آزاد کردہ غلام چھوڑے تو وراثت اس عورت کے بچوں کو سطے گی اور جرمانے کی ادائیگی بھی اُن پرلازم ہوگی۔

راوی بیان کرتے ہیں: قاضی ابن ابولیلی اس کے مطابق فیصلہ دیتے تھے۔

مَوَالِي قَالَ: اَخْبَرَنِي مُغِيْرَةً، عَنْ اِبْرَاهِيم قَالَ لِلْابِ سُدْسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلابُنِ وَقَالَ الْحَكُمُ وَحَمَّادُ: الْوَلَاءُ لِلابُنِ قَالَ: الْحَكُمُ وَحَمَّادُ: الْوَلَاءُ لِلابُنِ قَالَ: وَبَلَغَنِي مُغِيْرَةً، عَنْ اِبْرَاهِيم قَالَ لِلْلَابِ سُدْسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلابُنِ وَقَالَ الْحَكُمُ وَحَمَّادُ: الْوَلَاءُ لِلابُنِ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ آنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابُنِ

کی اور کہ آزاد شدہ غلاموں کو چھوڑتی ہے تو مغیرہ نے ابراہیم نخفی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: باپ کوولاء کا چھٹا حصہ ملے اور کچھ آزاد شدہ غلاموں کو چھوڑتی ہے تو مغیرہ نے ابراہیم نخفی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: باپ کوولاء کا چھٹا حصہ ملے گائور باقی ساری ولاء بیٹے کو ملے گاؤہ میان کرتے ہیں: حضرت زید بن کا بت دی تات کے تاب یہ دوایت مجھ تک پینی ہے وہ فرماتے ہیں: ولاء بیٹے کو ملے گا۔

16258 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْمَرُاةُ ذَاتُ الُوَلَدِ الذُّكُورِ مَنُ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: عَصَبَتُهَا قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: نَعَمْ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جس عورت کی نرینداولا دموجود ہواً س کاجر مانہ کون اداکرے گا؟ عطاء نے جواب دیا: اس عورت کے عصبہ میں نے دریافت کیا: اور اس کی نرینداولا داس کی وارث بنے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

16259 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبُدُ يُبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ اَيُوالِيُ مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: وَلَاوُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ شَاءَ سَيِّدُهُ لَمْ يَجُزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبُدُ الَّذِي اَحَذَ مِنْهُ لِسَيِّدِهِ قُلْتُ مَنْ شَاءً؟ قَالَ: وَلَاوُهُ لِسَيِّدِهِ قَلْتُ الْعَبُدُ اللّهَ الْعَبُدُ اللّهَ الْعَبْدُ اللّهَ عَلَى الْعَبْدُ قَالَ: نَعَمُ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ قُلْتُ: فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ قَالَ: نَعَمُ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ قُلْتُ: فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِمَالِ الْعَبْدِ قَالَ: نَعَمُ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ قُلْتُ: فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَمُولُ اللهَ عَمْدُ اللّهُ عَلَى الشَّامِيّ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَهُو الْعَوْلِيْ وَلَا الْعَبْدِ الْعَالِي هُو لِمَولًا لاهُ فَهُو لِمَولًا لاهُ عَبْدِ الْعَاعَ مَنْ أَلُو اللّهُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ اللّهُ الْعَرْدِيزِ آيُّمَا عَبْدِ الْعَاعِ الْعَلَى عَنْفُولُ: كَتَبَ عُمَرُ اللّهُ الْعَبْدِ الْعَرْدِيزِ آيُّمَا عَبْدِ الْبَعَاعَ مَنْفُسَهُ بِمَالٍ هُو لِمَولًا لاهُ قَلُولًا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى السَّلِمُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ

سکتا ہے') کیکن وہ خودا پنے آقا کاہی مال ہے' میں نے دریافت کیا:اگراس کا آقابہ جانتا ہو کہ وہ اپنے آپ کوخریدر ہاہے؟ توعطاء نے جواب دیا: پھرالیں صورت میں وہ مکا تب شار ہوگا'اوراُس کی ولاءاُس کے آقا کو ملے گی۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے سلیمان بن موی شامی کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں پیکھاتھا کہ جوغلام مال کے عوض میں اپنے آپ کوخرید لے گا' تووہ مال بھی اس کے آقاکی ملکیت شار ہوگا'اوروہ غلام' خود بھی اسے آقاکی ملکیت شار ہوگا۔ اسے آقاکی ملکیت شار ہوگا۔

ُ 16260 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرُّ تَزَوَّ جَ آمَةً لِي فَحَمَلَتُ فَاعَتَقُتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي آعْتَقَهُ وَلَكِنْ مِيْرَاثُهُ لِلَّابِيْهِ

گو این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک آزاد محص نے میری کنیز کے ساتھ شادی کرلی وہ عورت عاملہ ہوگئ میں نے اس کے بیچ کوآزاد قرار دیا عالانکہ وہ بچہ ابھی اس عورت کے بیٹ میں تھا تو اس بچے کی ولاء کسے ملے گی؟ انہوں نے جواب دیا: اس محض کو ملے گی جس نے اسے آزاد کیا ہے کیکن اس بچے کی میراث اُس کے باپ کو ملے گی۔

# بَابُ مِيْرَاثِ مَوَالِى الْمَرْاَةِ ايُضًا

#### باب:عورت کے آزاد کردہ غلاموں کی میراث کاحکم

16261 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اشْعَتْ، عَنْ ابْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ الَّا مَا اَعْتَقُنَ اَوْ اَعْتَقَ مَنْ اَعْتَقُنَ قَالَ غَيْرُهُمْ: اَوْ جَرَّ مَنْ اَعْتَقُنَ وَإِلَّا فَهُوَ يَحْرِزُهُنَّ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ الَّا مَا اَعْتَقُنَ اَوْ اَعْتَقَ مَنْ اَعْتَقُنَ قَالَ غَيْرُهُمْ: اَوْ جَرَّ مَنْ اَعْتَقُنَ وَإِلَّا فَهُوَ يَحْرِزُهُنَّ

ابراہیم تخفی اور شعبی بیان کرتے ہیں:خواتین ولاء کی دارہ نہیں بنتی ہیں' وہ صرف اُس کی ولاء کی دارہ بنتی ہیں جس کو انہوں نے خود آزاد کیا ہوئیا جس کوان کے آزاد کیے ہوئے ( کسی سابقہ غلام ) نے آزاد کیا ہوئیا جس کوان کے آزاد کیے ہوئے ( کسی سابقہ غلام ) نے آزاد کیا ہوئیا جس کوان کے آزاد کیا تھا' تو اس صورت میں' وہ اس کو حاصل کرلیں گی البتدا گروہ انہیں محفوظ کرلے تو تھم مختلف ہوگا۔

16262 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثُنَ مِنَ الْوَلاءِ إِلَّا مَا اَعْتَقُنَ اَوْ كَاتَبُنَ

ام شعمی بیان کرتے ہیں: خواتین ولاء کی وارث نہیں بنتی ہیں البتہ جس کوانہوں نے خود آزاد کیا ہوئیا جس کے ساتھ سے استھ کتابت کا معاہدہ کیا ہو (وہ اُس کی ولاء کی وارث بن جائیں گی)۔

16263 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّادِ، عَنُ عَلِيّ بُي بَيُ طَالِبِ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبُنَ اَوْ اَعْتَقُنَ

ﷺ کی بن جزار نے 'حضرت علی بن ابوطالب ڈلٹٹؤ کا بیقول نقل کیا ہے :خوا تین ٔ ولاء کی وارٹ نہیں بنتی ہیں البتہ وہ اس آب میں آب در بن جا کیں گی' جس کے ساتھ انہوں نے کتابت کا معاہدہ کیا ہو یا جس کوانہوں نے خود آزاد کیا ہو۔ (M)

16264 - آ ثارِ صحابة قَالَ: الْحَكَمُ وَاخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، قَالَ الْحَكُمُ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُهُ

ابراہیم نخعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیڈ کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔ تھم بیان کرتے ہیں: قاضی شریح بھی اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں۔

إِبِينَ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعُبَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعُتَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعُتَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

ولاء کی جان کرتے ہیں: خاتون ولاء کی وارٹ نہیں ہے گی البتہ اگر غلام کواس نے خود آزاد کیا ہوئتواس غلام کی ولاء اس عورت کو ملے گی کیونکہ نبی اکرم مُلِی ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے:

''ولاء آزاد کرنے والے کوملتی ہے'۔

16266 - اقوال تابعين عَبْـدُ الـرَّزَاقِ ، عَـنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَرِثُ الْمَرْاَةُ مِنَ الْوَلَاءِ

ﷺ طاؤس کےصاحبز ادے ٔاپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں:عورت ٔ ولاء کی وارث بنے گی۔

16267 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي قَيْسُ مَولَى عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عَيْرِ ابِيْهِ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " تَرِثُ الْمَرُاةُ الْوَلَاءَ وَيَتُلُو ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ﴾ (الساء

**(1**:

ارث طاوئس کے صاحبزادے نے 'اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے: وہ فرماتے ہیں: عورت 'ولاء کی وارث بنے گی انہوں نے بیآیت تلاوت کی:

''والدین اور قریبی رشتے دار'جو چھوڑ کر جاتے ہیں'اس میں سے خواتین کامخصوص حصہ ہوگا''۔

16268 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ اَعْتَقَتِ امْرَاةٌ غُلامًا فَكَانَ لِلْالِكَ الْعُلامُ مَوَالِ فَلَهَا مِيْرَاثُهُمُ إِنْ مَاتُوا وَقَدُ مَاتَ مَوْلاهُمُ الْادُنى اللَّهِمُ،

گ این جریج بیان کرتے ہیں: اگرعورت نے غلام کوآزاد کیا ہؤاوراس غلام کے آزاد کردہ غلام موجود ہول تواگروہ مرجائے توان کی میراث اس عورت کو ملے گی جبکہ ان کا حقیقی آقا (جوعورت کا غلام تھا)وہ پہلے فوت ہو چکا ہو۔

گو عمر بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں: ان کی والدہ 'جومطلب بن ابووداعہ کی صاحبز ادی ہیں' ان کا ایک غلام تھا' اور اس غلام کے آگے بھی غلام سے ' ان کے غلام کا انتقال ہوگیا' اس غلام کے غلام کا انتقال ہوگیا' تو اس خاتون نے ان کی میراث حاصل کر لی تھی۔

راوی بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالرحمٰن نے یہ بات جعفر بن مطلب اور دیگر حضرات کے حوالے سے قبل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن کثیر نے بھی اس کی مانندروایت نقل کی ہے تاہم انہوں نے اسے جعفر بن مطلب کے حوالے سے نقل نہیں کیا ہے۔ کیا ہے۔

16270 - الرَّالَ الْمَكُنُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ فِى الْحُتَيْنِ الْبَتَاعَتُ اِحُدَاهُمَا اَخَاهَا فَاعْتَقَتُهُ ثُمَّ إِنَّ اَحَا هَا الْمُكُنِّ الْمَكُنُ الْمَكُنُ الْمُعَلِّ الْمُكَانِ الْمُكَانِ الْمُكَانِ الْمُكُنُ الْمُكَانِ الْمُكُنُ الْمُكَانِ الْمُكُنُ الْمُكَانِ الْمُكَانِقُولُ الْمُكَانِ الْمُكَانِقُولُ الْمُكَانِ الْمُكَانِ الْمُكَانِقُولُ الْمُكَانِقُولُ الْمُكَانِقُولُ الْمُكَانِقُولُ الْمُلْقَانِ الْمُكَانِقُولُ الْمُكَانِقُولِ الْمُكَانِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ

اور پھراس کاوہ بھائی کوخرید کراہے آزاد کردی ہے۔ اور پھراس کا وہ بھائی کوخرید کراہے آزاد کردی ہے ہے۔ اور پھراس کاوہ بھائی 'جے اس عورت نے آزاد کیا تھا'وہ اپنے باپ کوخرید کراسے آزاد کردیتا ہے' پھروہ بھائی انتقال کرجا تا ہے' تو توری فرماتے ہیں: اس کاباپ اس کاوارث بنے گا کیونکہ اب وہ ساری وراثت کو حاصل کرلے گا' پھراگراس کاباپ کرجا تا ہے' تو توری فرمانے ہیں: اس کاباپ اس کاوارث بنے گا کیونکہ وہ بھی انتقال کرجائے' تو اس کی دوبیٹیوں میں ہے' ایک' جواس کی آزاد کرنے والی ثار ہوگی' اسے دو تہائی حصہ ملے گا' اور جو باقی بچے گا' وہ آزاد کرنے والی کو ملے گا' کیونکہ وہ عصہ ثار ہوگی۔

# بَابُ النَّصُرَانِيِّ يُسُلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلِ

# باب جب کوئی عیسائی کسی شخص کے ہاتھ پراسلام قبول کرلے

16271 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عُمَرَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عُمَرَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ مَا لَكُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَسُلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلٍ فَهُوَ اللهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَسُلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلٍ فَهُو مَوْلاهُ

الله عضرت تميم دارى وللفاروايت كرت بين: نبي اكرم مَلَقِيمًا في ارشادفر مايا به:

'' جب کوئی شخص کسی کے ہاتھ پڑاسلام قبول کر لے تووہ اس کامولی شار ہوگا''۔

16272 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ: يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

ابراہیم نخفی ایسے مخف کے بارے میں بیان کرتے ہیں: جوکسی شخص کے ساتھ نسبت ولاء قائم کر لیتا ہے اوراس کے باتھ بہاسر مقبول کر لیتا ہے اوراس کے باتھ بہاسر مقبول کر لیتا ہے تو ابراہیم نخبی فرماتے ہیں: وہ اس کی طرف سے جرمانہ بھی اداکرے گا'اوروہ اس کاوارث بھی بنے گا۔

(0.)

16273 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ ﴿ مَصُور نَ ابرا بَيْمُ فَى كِرُوالِ سِي مَا نَذُقُلَ كِيابٍ -

16274 - اقوال البعين: عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، وَعَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: مِيْرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ

امام تعمی اور حسن بھری بیان کرتے ہیں: ایسے خص کی وراثت مسلمانوں کو ملے گی (یعنی بیت المال میں جمع کی جائے گی)۔

16275 - الوال تابعين: اَخْبَونَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَزَادَ: وَلَهُ اَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمُ يَعْقِلُ عَنْهُ

کاحق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی ولاء کو 'جس کی طرف چاہے نتقل کردئ جبکہ دوسر نے اس کا طرف سے کوئی جرماندادانہ کیا ہو۔ کاحق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی ولاء کو 'جس کی طرف چاہے نتقل کردئ جبکہ دوسر نے فردنے اس کی طرف سے کوئی جرماندادانہ کیا ہو۔

بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْآخُرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

باب: جب كوئي مخض أزاد بچول كوجنم دے اوروہ خود غلام مؤاور پھرائے آزاد كردياجائے

#### (تو کیااحکام ہوں گے؟)

16276 - آ تارِ <u>صاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، آنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبُدِ، يُعْتَقُ وَلَهُ اَوْلَادٌ وَاُمَّهُمْ حُرَّةٌ قَالَ: إِذَا عَتَقَ الْاَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ،

اراہیم نخعی نے حضرت عمر بن خطاب را النظام کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: ان سے ایسے غلام کے بارے میں دریافت کیا گیا: جسے آزاد کر دیاجا تا ہے اس غلام کی اولا دموجود ہوتی ہے اور اُس کی اولا دکی ماں ایک آزاد عورت ہوتی ہے (جس کی وجہ سے اولا دہمی آزاد شار ہوتی ہے ) تو حضرت عمر را النظام نے فرمایا: جب باپ آزاد ہوگا تو وہ ولا یکھینے لے گا۔

16277 - آثارِ <u>صحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ</u>، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ ﴿ ابراہیم نحق نے مضرت عمر والنَّاسے اس کی مانندُ اللہ کیا ہے۔

16278 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ الْاَسُودِ ، اَنَّ شُرَيْحًا ، كَانَ يَفُ ضِي الشَّغْبِيِّ، عَنِ الْاَسُودِ ، اَنَّ شُرَيْحًا ، كَانَ يَفُ ضِي الْاَسُودُ اللَّهُ مُوَّةٌ وَلَهَا اَوْلَادٌ قَضَى اَنَّ وَلَاءَ مَا وَلَدَتُ مِنْ زَوجِهَا مَمُلُوكًا لِمَوْلَى اللَّمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعْدُودِ قَالَ : يَجُرُّ الْاَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ بَعُدُ

ا سود بیان کرتے ہیں: قاضی شریح نے یہ فیصلہ دیاتھا کہ جب باب غلام ہواور ماں آزاد عورت ہواوراس عورت کی عصور پیان کرتے ہیں: قاضی شریح نے یہ فیصلہ دیاتھا کہ جب باب غلام ہواور ماں آزاد عورت ہواوراس عورت کی

اولا دہمی موجود ہو تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس عورت نے 'اپنے غلام شوہر سے جن بچوں کوجنم دیا ہے'ان کی ولاء ماں کے مولی کو حاصل ہوگی' یہ صورت حال اس وقت واقع ہوئی تھی' یہاں تک کہ اسود بن یزید نے قاضی شریح کویہ بتایا: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹیئی فیر ماتے ہیں: باپ جب آزاد ہوگا' تو وہ ولاء کو تھینج لے گا' تو قاضی شریح نے اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ دیا۔

16279 - الوَالَ تَا يَعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَدٍ ، عَنُ جَابِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، اَنَّ شُرَيْحًا ، كَانَ يَقْضِى اَنُ وَلَاءَ هُـمُ لِـمَولَى الْأُمِّ وَاَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ وَانَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُهُ حَتَّى اَخْبَرَهُ مَسْرُوقُ بُنُ الْاَجْدَعِ اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَ اَبُوهُمُ جَرَّ وَلَاءَ هُمْ فَاَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ

ام معنی بیان کرتے ہیں: قاضی شرح بہلے یہ فیصلہ دیتے تھے کہ ان بچوں کی ولاء ان کی ماں کے آقا کو ملے گی یہ صورت حال اس وقت واقع ہوئی تھی اس لئے بینتقل نہیں ہوگی مصرت زید بن ثابت ڈٹٹٹو بھی بہی فر ماتے ہیں بہاں تک کہ قاضی شرح کو مسروق نے بیہ بتایا: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹٹو پیفر ماتے ہیں: جب ان بچوں کا باب آزاد ہوجائے گا' تو وہ ان کی ولاء کو کھینچ کے مسروق نے بیہ بتایا: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹٹو پیفر ماتے ہیں: جب ان بچوں کا باب آزاد ہوجائے گا' تو وہ ان کی ولاء کو کھینچ کے گا' تو قاضی شرح نے اس قول کو اختیار کرلیا۔

الله وَاللهُ عَلِيَّ بُنَ اَيْرِ كَابِ عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ يَزَيْدَ الرَّشُكَ ، اَنَّ عَلِيَّ بُنَ اَبِى طَالِبٍ قَصٰى وَلَاءَ هُمُ اللي اَبِيْهِمُ وَاَنَّهُ جَرَّ الُوَلَاءَ حِينَ عَتَقَ

ا کے باپ کو ملے گران کرتے ہیں: حضرت علی بن ابوطالب جانتھ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کی ولاء اُن کے باپ کو ملے گ جب وہ آزاد ہوگا' تو وہ ولاء کو تھینچ لے گا۔

16281 - آثارِ البِهِ عَبِدُ الرَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ حَيْبَرَ فَإِذَا هُو بِفِتْيَانِ اَعَجَبَهُ ظُرُفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ التَّيُسِيَّ، اَخْبَرَهُ أَنَّ الزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ حَيْبَرَ فَإِذَا هُو بِفِتْيَانِ اَعَجَبَهُ ظُرُفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ لَلهُ: مَوَالٍ لِرَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ قَالَ: وَمِنْ أَيْن؟ قَالُوا: نَكَحَ غُلَامٌ لِلْاعْرَابِ مَوْلَاةً لَهُ فَجَاءَ تُ بِهَؤُلاءِ فَابْتَاعَ الزُّبَيْرُ لَلهُ: مَوَالٍ لِرَافِعِ بَنِ حَدِيجٍ قَالَ: وَمِنْ أَيْن؟ قَالُوا: نَكَحَ غُلَامٌ لِلْاعْرَابِ مَوْلاةً لَهُ فَجَاءَ تُ بِهَوُلاءِ فَابْتَاعَ الزُّبَيْرُ وَلَا لَكَ عُلَامًا فَاعْتَقَهُ ثُمَّ اَخْرَجَهُمْ مِنْ مَالٍ رَافِعٍ وَجَعَلَهُمْ فِى مَالِهِ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَارُسَلَ ذَلِكَ الْعَبْدَ اللهُ مُ يَحْمُسِينَ دِرُهُمَّ الْعَبْرَةُ مُوالِى فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَاخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَانَّهُمْ مَوَالِى فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَاخْبَرَهُ الْخَبَرَهُ الْخَبَرَةُ وَالْمُ الْعُورُ وَمَا قَالَ: قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: صَدَق الزُّبَيْرُهُمْ مَوَالِيْهِ قَالَ: فَهُمْ مَوَالِيْهِ حَتَى الْيَوْمِ وَالَيْهِ قَالَ: فَهُمْ مَوَالِيْهِ حَتَى الْيَوْمِ وَالَيْهِ فَالَ: فَهُمْ مَوَالِيْهِ قَالَ: فَهُمْ مَوَالِيْهِ قَالَ: فَهُمْ مَوَالِيْهِ حَتَى الْيَوْمِ

گوگ محد بن ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں: حضرت زبیر بن عوام والتی خبیر تشریف لائے وہاں کچھ نو جوان اُنہیں پُندآئے جن کا حلیہ اورجسم اچھا تھا اُنہوں نے دریافت کیا: یہ کس کے غلام ہیں؟ اُنہیں بتایا گیا: یہ حضرت رافع بن خدتی والتی کیا: یہ کس کے غلام ہیں؟ اُنہیں بتایا گیا: یہ حضرت رافع بن خدتی والتی کیا: ایک دیہاتی مخص کے غلام نے اُن کی کنیز کے ساتھ شادی کر کی تواس کنیز نے ان اُنہوں نے دریافت کیا: وہ کیے؟ لوگوں نے بتایا: ایک دیہاتی مخص کے غلام نے اُن کی کنیز کے ساتھ شادی کر کی تواس کنیز نے ان لؤکوں کو جنم دیا تو حضرت زبیر والتی نظام کو بعنی ان بچوں کے باپ کو بچاس درہم کے عوض میں خرید کرائے تا اُنہوں نے دوریان لڑکوں کو حضرت رافع والتی می اُنٹیز کو پیغام بھیج کر اُنہیں اس صورت حال کے بارے میں بتایا' اور کہا: اب وہ میرے نے اُنہوں نے حضرت رافع بن خدی والتی کو پیغام بھیج کر اُنہیں اس صورت حال کے بارے میں بتایا' اور کہا: اب وہ میرے

غلام شارہوں گے'اگرتم نے اس بارے میں مقدمہ کرنا ہے' تو تم حضرت عثان بڑا شؤے پاس چلے جاؤ! حضرت رافع بڑا تھ' حضرت عثان بڑا شؤے پاس گئے' اور انہیں صورت حال کے بارے میں بتایا' اور حضرت زہیر بڑا شؤنے جو پچھ کیا تھا' اس کے بارے میں بتایا' اور جو پچھ کہا تھا' اس کے بارے میں بھی بتایا' تو حضرت عثان غنی بڑا شؤنے فرمایا: زبیر نے بچھ کہا ہے' بیان کے غلام شارہوں گئے راوی بیان کرتے ہیں: تو وہ لوگ آج بھی اُن کے موالی شارہوتے ہیں۔

16282 - آ ثارِ صابد عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنِ الزَّبَيْرِ، اَنَّهُ قَدِمَ اَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانِ فِی اَرْضِهِ فَقَالَ: مَنْ هَوُلَاء ؟ فَقِيلَ لَهُ: اُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاَبُوهُمْ عَبْدُ فَابُنَا عَ اَبَاهُمْ فَاعْتَقَهُ، ثُمَّ اخْتَصَمَا اللَّي عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ: فَبَنَوُهُمْ اَحْيَاءٌ الْيُومَ

گو عربن عبداللہ بن عروہ بیان کرتے ہیں: حضرت زبیر و النائی خبیر میں موجودا پی زمین پر گئے تو ان کی زمین میں کچھ بی موجود تھے انہوں نے دریافت کیا: یہ کس کے ہیں؟ انہیں بتایا گیا: ان کی ماں 'حضرت رافع بن خدی والنی کی کنیز ہے اوران کا باب ایک غلام ہے حضرت زبیر و النی نے ان کے باب کو خرید کرا ہے آزاد کر دیا 'پھران دونو ل حضرات نے حضرت عثال والنی کی سامنے مقدمہ پیش کیا ' تو حضرت عثال والنی نے نے فیصلہ دیا کہ ان لڑکوں کی ولا ، حضرت زبیر و النی کو حاصل ہوگی راوی بیان کرتے ہیں: وہ نے آج بھی زندہ ہیں۔

آثار الموقع الم

ﷺ ہُنام بن عروہ نے اپنے والد کا یہ بیان قل کیا ہے: حضرت زبیر رفائی کا گزر حضرت رافع رفائی کے غلاموں کے پاس سے ہوا' وہ غلام انہیں اچھے لگے انہوں نے دریافت کیا: یہ س کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا: یہ حضرت رافع بن خدی دفائی کے غلام ہیں انہوں نے دریافت کیا: وہ کیے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی ماں حضرت رافع دفائی کی کنیز ہے اوران کا باپ فلاں دیباتی شخص کا غلام ہے تو حضرت زبیر رفائی نے ان لڑکوں کے باپ کوخرید کراہے آزاد کردیا' اور پھران لڑکوں سے کہا: اب تم لوگ میرے موالی شار ہوگے حضرت زبیر رفائی اور حضرت رافع دفائی نے اپنامقدمہ حضرت عثمان دفائی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا: ان لڑکوں کی ولاء محضرت زبیر رفائی کو حاصل ہوگی۔

ہشام بیان کرتے ہیں: جب حضرت معاویہ ڈٹائٹؤ کاعہدآیا توانہوں نے اس بارے میں حضرت معاویہ ڈٹائٹؤ کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو حضرت معاویہ ڈٹائٹؤ نے بھی ان لوگوں کے بارے میں ہمار جے تن میں فیصلہ دیا 'راوی بیان کرتے ہیں: وہ لوگ آج بھی ہمارے موالی شار ہوتے ہیں۔ (or)

16284 - آ تارِ البَّنِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوةَ، وَحُمَيْدِ الْاَعْرَجِ، عَنُ الْبُرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، اَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ حَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِى مَوْلَاةٍ لِرَافِعِ كَانَ زَوْجُهَا مَمُلُوكًا فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَاعْتَقَهُ فَاخْتَصَمَا اللَّي عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ،

ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں : حفرت رافع بن خدیج برائی ایک کنیز کے بارے میں 'حفرت زبیر براٹیٹوئے کے فلاف مقدمہ کیا'اس کنیز کا شوہرا یک غلام تھا' حضرت زبیر براٹیٹوئے اس غلام کوخرید کراسے آزاد کر دیا تھا'ان دونوں حضرات نے اپنامقدمہ پیش کیا' تو انہوں ( لیعنی حضرت عثمان غنی بڑائیٹوئ) نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کی ولاء حضرت زبیر بڑائیٹو کو ملے گی۔

16285 - اقوال تابعين: عبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِنيْرِيْنَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، إَنَّهُمَا كَانَا يَقُولُان مِثْلَ قَوْل عُثْمَانَ

🛠 🛠 ابن سیرین اور حسن بصری نے بھی حضرت عثمان ڈٹاٹیؤ کے قول کے مطابق فتو کی دیا ہے۔

16286 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى سَفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ وَجُدَهُ حُرَّا قَالَ: يَجُرُّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ

ام شعبی فرماتے ہیں: دادابھی ولاء کو سینجے لے گا'وہ یہ فرماتے ہیں: ایک شخص انتقال کرجاتا ہے' اور اپنے باپ کوغلام ہونے کے عالم میں چھوڑتا ہے' اور اس کا دادا آزاد ہوتا ہے' تو وہ فرماتے ہیں: دادا' ولاء کو کھینچ لے گا۔

**16287 - اتوال تابعين:**عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ الشَّوْرِيِّ، عَـنُ مُـغِيُـرَـةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِذَا اَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ

📽 📽 ابراہیم خمق فرماتے ہیں: جب مکاتب غلام نصف ادائیگی کردے گا'تو وہ ولاء کو کھنچے لے گا۔

16288 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرْنِنَى ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ الْمُصَلِّبِ بْنِ اَزْهَرَ ، اَخْبَرَاهُ اَنَّ مَرُوانَ قَضَى فِى الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ الْمُصَلِّبِ بْنِ اَزْهَرَ ، اَخْبَرَاهُ اَنَّ مَرُوانَ قَضَى فِى الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ الْمُصَلِّبِ بْنِ اَزْهَرَ ، اَخْبَرَاهُ اَنَّ مَرُوانَ قَضَى فِى الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّة فَتَلِدُ لَهُ وَهُو عَبْدٌ ، ثُمَّ يُعْتَقُ اَنَّ وَلَدَهَا لِاَهُلِ اَبِيهِمُ قُلْنَا لِعَبُدِ اللهِ فَلَعَلَّهُ قَضَى اللهِ فَلَعَلَّهُ وَاللهِ مَوَالِى مَوَالِى اَبِيهِمُ وَلَاءَ هُمْ خِينَ عَتَقَ اللهِ مَوَالِى مَوَالِى اَبِيهِمُ

گوگ عبداللہ بن میں یہ فیصلہ دیا تھا' جوغلام کے بجوں کو جن سے اور وہ غلام کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا' جوغلام کی آزاد عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے' تو وہ عورت اس غلام نے بچوں کو جنم دیتی ہے' اور وہ غلام بدستورغلام ہی رہتا ہے' پھراس غلام کے بچوں کو جنم دیتی ہے اور وہ غلام بدستورغلام ہی رہتا ہے' پھراس غلام کو آزاد کر دیا جاتا ہے' تو اب اس عورت کی اولا ڈاپنے باب کے رشتے داروں سے ملے گی' ہم نے عبداللہ بن مسیتب سے کب بوسکتا ہے کہ انہوں نے بوفیلہ دیا ہوکہ ایسان وقت تک نہیں ہوگا' جب تک وہ غلام زندہ ہے' انہوں نے جواب دیا جی نہیں بوگا' جب تک وہ غلام زندہ ہے' انہوں نے جواب دیا جی نہیں! بمدوہ جب آزاد ہوگا' تو وہ ان کی ولاء کو صفح کے گا اور وہ ولاء اُن بچوں کے باپ کے موالی کی طرف چلی جائے گی۔

16289 - اتوال تابعين أخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي

(ar)

عُرُوَـةُ بُنُ عِيَاضٍ، آنَّـهُ حَضَرَ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مَوُلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - عَبُدٌ لِفُلَانٍ - فَوَلَدَتُ لَهُ اَوْلَادًا لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ وَلَاؤُهُمُ لَهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا الْبَتَاعَهُ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَاءَ مَوَالِينَا لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ وَلَاؤُهُمُ لَهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِارْبَعِمِائِةِ دِرُهَمٍ قَالَ: وَلَوِ ابْتَاعَهُ بِمِائَةٍ دِرُهَمٍ وَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَاعْتَقْتُهُ

گوگ عروہ بن عیاض بیان کرتے ہیں: وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس موجود سے ایک شخص ان کے پاس آیااور بولا: ہماری ایک کنیز کے ساتھ ایک شخص نے شادی کر لی جوفلاں شخص کا غلام ہے اس کنیز نے اس شخص کے بچوں کوجنم دیا ، پھر فلاں شخص نے اس کنیز کے ساتھ ایک شخص کے بچوں کا پہر فلاں شخص نے اس کنیز کے بچوں ) کی دیا ، پھر فلاں شخص نے اس کے شوہر کوخر بیدلیا اور آزاد کردیا ، اب اس شخص کا بیکہنا ہے: ہمارے غلاموں ( یعنی ہماری کنیز کے بچوں ) کی ولاء اُس خض کو ملے گی اس شخص نے کہا: اللہ کی ولاء اُس نے اُس غلام کو صرف چارسودر ہم کے عوض میں خریدا ہے (اور اتنی رقم کے عوض میں وہ سارے بچواس کے پاس چلے جا کیس کے اُس غلام کو صرف جارسودر ہم کے عوض میں خریدا ہو (اور اتنی رقم کے عوض میں خریدا ہو (پھر بھی بہی تکم ہو جا کیس گے ) تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: خواہ اس نے اس غلام کوایک سودر ہم کے عوض میں خریدا ہو (پھر بھی بہی تکم ہو گا) اگرتم چاہے 'تو تم اس غلام کوخر بیکرا سے آزاد کردیتے۔

16290 - اتوال تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَلَاؤُهُمُ لِاَهُلِ اُمِّهِمُ وَقَالَ لِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ: كُنَّا نَسْمَعُ ذَٰلِكَ قَالَ لِى عَطَاءٌ: وَإِنْ اَعْتَقَ اَبَاهُمْ وَلَكِنُ اَبُوهُمْ يَرِثُهُمُ

گوں کی ولاء اُن جرتے نے عطاء کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے: ان بچوں کی ولاء اُن کی ماں کے مالکان کو ملے گی عمرو بن دینار نے مجھ سے کہا: ہم یہی بات سنتے آرہے ہیں عطاء نے مجھ سے کہا: اگر چدان بچوں کاباب آزاد ہوجائے 'پھر بھی یہی حکم ہو گا'البتہ یہ ہے کہان کاباب اُن کاوارث بنے گا۔

16291 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْآةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: عَصَبَتُهَا قُلُتُ: وَلَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: عَصَبَتُهَا قُلُتُ وَلَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: وَلَدُهَا لَهُمُ الْانَ وَلَاؤُهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُمْ وَيَرِثُونَهُ

گی ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ایک عورت جس کے بیٹے موجود ہیں اس کا جرمانہ کون اداکرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: اس عورت کے عصب میں نے کہا: اس کے بیٹے اس عورت کے وارث بن جا کیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے کہا: اگر اس کی مالکن (یا کنیز ) انتقال کرجائے اور اس کے بھی بیٹے موجود ہوں تو اس کی ورت کون اداکرے گا؟ انہوں نے کہا: اس کی اولا داداکرے گی اب ان کی ولاء انہیں مل جائے گی وہ ان کی طرف سے جرمانہ بھی اداکر سے گاوروہ اس کے وارث بھی ہوں گے۔

16293 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ قَالَ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ قَالَ عَنْ مَعْمَدٍ وَمِنْ مِنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ قَالَ

مَعْمَوْ: وَبَلَغَنِى عَنْ مَيْمُون بُنِ مِهْرَانَ، وَعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ ذٰلِكَ

ﷺ طاوُس کےصاحبز ادیے عکر مہ بن خالد کے حوالے سے اس کی مانندنقل کیا ہے معمر بیان کرتے ہیں: میمون بن مہران اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بیروایت مجھ تک پہنچی ہے: انہوں نے بھی اِس کی مانند تھم دیا ہے۔

16294 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى رَجَاءُ بُنُ حَيْوَةَ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِى آخِو خِلاَفَتِهِ اخْتَصَمَ اللَّهِ رَجُلانِ فِى مَوَالٍ ، أَمُّهُمُ حُرَّةٌ وَاَبُوهُمُ مَمْلُوكٌ ، ثُمَّ اُعْتِقَ ابْعَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِى آخِو خِلاَفَتِهِ اخْتَصَمَ اللَّهِ رَجُلانِ فِى مَوَالٍ ، أَمُّهُمُ حُرَّةٌ وَاَبُوهُمُ مَمْلُوكٌ ، ثُمَّ اعْتِقَ ابْعُ مُعْرَبُنَ ابْعُهُمُ اللَّهُ الْمَلِكِ انْ يَقْضِى بِوَلائِهِمُ لِاهْلِ ابْيهِمُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : اعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا قَبِيصٌ ، فَقَدُ كَانَ فِى ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِهِ لِاهْلِ الْمَهِمُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : اعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا قَبِيصُ ، فَقَدُ كَانَ فِى ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ الْحَطَّابِ قَدْ قَضَى بِهِ لِاهْلِ الْمَهِمُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : اعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا قَبِيصُ ، فَقَدَ كَانَ فِى ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ الْمَلِكِ عَيْرَ الْنَى الْمَلِكِ عَيْرَ الْمَلِكِ عَيْرَ الْمَلِكِ عَيْرَ الْمَلِكِ عَيْرَ الْمَلِكِ عَيْرَ الْمَهُمُ الْمَلِكِ عَبْدَ الْمَلِكِ عَبْدَ الْمَلِكِ عَيْرَ الْمَلِكِ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكِ الرَّجُكَيْنِ انَّ الْوَلَاءَ لِاهُلِ الْمِهِمُ الْمَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكِ الرَّجُكَيْنِ انَ الْوَلَاءَ لِاهُلِ الْمَهِمُ "

گان این شہاب بیان کرتے ہیں: رجاء بن حیوہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے: ایک مرتبہ وہ ظیفہ عبدالملک کے پاس موجود سے پیا سے عہد ظلافت کے آخری دور کی بات ہے کہ موالیوں کے بارے میں دوآ دمی مقدمہ لے کراس کے سامنے آئے ان موالیوں کی ماں ایک آزاد عورت تھی اور اُن کا باپ ایک غلام تھا 'گھراس کے بعدان کے باپ کوآزاد کر دیا گیا 'تو عبدالملک نے یہ ادادہ کیا کہ وہ ان موالیوں کی ولاء کے بارے میں اُن کے باپ کے مالکان کے حق میں فیصلہ کرے تو قبیصہ بن ذو وَیب نے ظیفہ کو بتایا: حضرت عمر بن خطاب بڑا تین نے ایک صورت حال میں اُن کی ماں کے مالکان کے حق میں فیصلہ دیا تھا 'تو ظیفہ عبدالملک نے کہا: اے قبیصہ اِن عور کروکہ تم کیا بیان کررہے ہو ہی کروں گا 'رادی بیان کرتے ہیں: پھر مجھے نہیں پیتہ کہ بعد میں قبیصہ نے کہا: یکی بات درست ہے میں اس کی مزید حقیق کرلوں گا 'رادی بیان کرتے ہیں: پھر مجھے نہیں پیتہ کہ بعد میں قبیصہ نے عبدالملک کو کیا بتایا؟ تا ہم مجھے یہ پیتہ ہے کہ عبدالملک نے ان دوافر اد کے مقدمے میں ان لڑکوں کی ولاء کا حکم اُن کی ماں کے مالکان کو تی میں دے دیا تھا۔

16295 - آثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ فَقَطٰى عُمَرُ بِالْعَقُلِ عَلَى عَلِيِّ وَبِالْمِيْرَاثِ لِلزُّبَيْرِ

اراہیم خنی بیان کرتے ہیں: حضرت علی والتونا ورحضرت زبیر والتین کے درمیان سیدہ صفیہ والتونا کے غلام کے بارے میں اختلاف ہوگیا، تو حضرت علی والتونا پر ہوگی اورورا ثت حضرت میں اختلاف ہوگیا، تو حضرت علی والتونا پر ہوگی اورورا ثت حضرت نہیں والتونا کو سلے گی۔

16296 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ قَالَ: إِذَا . مَـتَتِ الْمَرُاةُ وَتَرِكَتُ مَوَالِي فَالْمِيْرَاتُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقُلُ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ ابِي لَيُلِي يَقْضِي بِهِ

ا م شعبی بیان کرتے ہیں: جبعورت انقال کرجائے اور موالی چھوڑ کرجائے 'تو وراثت اس عورت کی اولا دکو ملے for more books click on the link

( DY)

گی اور جر مانے کی ادائیگی بھی انہیں پر ہوگی راوی بیان کرتے ہیں: ابن ابولیل نے اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔

وَ عَلَى الْمُواكِّ الْمُوالِّ الْمُعِينِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي امْرَاَةٍ مَاتَتُ وَتَرَكَتُ اَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَمَوَالِيَهَا قَالَ مُغِيْرَةٌ عَنْ اِبْرَاهِيمَ: لِلْلَابِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلابُنِ

کو سفیان توری ایسی عورت کے بارے میں بیان کرتے ہیں جوانقال کرجاتی ہے اور پس ماندگان میں اپنے باپ کو ملے کو اپنے بطیع کو اور بیٹے کو اور اپنے موالی کو چھوڑتی ہے تو مغیرہ نے ابراہیم مختی کے حوالے سے سے بات نقل کی ہے : ولاء کا چھٹا حصہ باپ کو ملے گا'اور باتی ساری ولا ء بیٹے کوٹل جائے گی۔

قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابُن قَالَ: ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُو آحَبُ اللَّي سُفْيَانَ الْوَلَاءِ لِلابُن وَبَلَغَنِى عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ آنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابُن قَالَ: ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُو آحَبُ اللَّي سُفْيَانَ

گی حماداورابن ابولیل نے تھم کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: ولاء بیٹے کو ملے گی مصرت زید بن ثابت رہاؤت کے بارے میں یہ روایت مجھ تک بینی ہے: وہ یہ فرماتے ہیں: السی صورت میں ولاء بیٹے کو ملے گی ابن جربج نے عطاء کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے اور یہ قول سفیان کے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے۔

ا المُوكِيَّةِ الْمُوالِ الْمُعِينِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: الْوَلَاءُ لِلَّهْلِ اُمَّهِمُ اَبَدًا، غَيْرَ اَنَّ الْاَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ مَا كَانِ حَيَّا

۔ ﷺ ﷺ سعید بن جبیراورمجاہدِفَر ماتے ہیں:ولاءٔ ہمیشہ اُن کی ماں کے مالکان کو ملے گی البتہ ان کاباپ جب تک زندہ ہے وہ ان کی ولاءکو سینج لے گا۔

# بَابُ الْجَدِّ وَالْآخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ

باب: بهائى اوردادا كا حكم اور جب مملوك اپنے غلام كوآ زادكرد ئواس كى ولاء كے ملے گى؟

16300 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوفِّى وَتَرَكَ جَدَّهُ وَاَخَاهُ نُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْآخِ؟ قَالَ: بَلَى وَقَالَ عَطَاءٌ فِى رَجُلٍ تُوفِّى وَتَرَكَ اَبَاهُ وَبَنِيهِ قَالَ: وَلَاءُ الْمَوْلَى لِينِيهِ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص انقال کرجاتا ہے وہ پس ماندگان میں اپنے دادااور اپنائی کے درمیان دادااور بھائی کے درمیان تقسیم نہیں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

عطاء نے ایسے خص کے بارے میں فرمایا ہے: جونوت ہوجا تا ہے اور پس ماندگان میں اپنے باپ اور بیٹوں کوچھوڑ تا ہے عطاء فرماتے ہیں:غلام کی ولاء اُس کے بیٹوں کو ملے گی۔

16301 - آثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، فِي رَجُلِ تُوُقِي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَاَخَاهُ وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيّتِ قَالَ: اَرَاهُ لِلْجَدِّ قَالَ الزُّهُرِيُّ: " وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ اَنَّهُ اَبٌ وَقَدْ عَلَى ذلِكَ اَشُوَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِفِي الْمِيْرَاثِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَان

الله الله معمر نے والے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے: جوانقال کرجا تا ہے اور اینے دادااور بھائی کوپس ماندگان میں چھوڑ تاہے' پھراس میت کا آزاد کردہ غلام بھی فوت ہوجا تاہے' توز ہری فرماتے ہیں: میں یہ بچھتا ہوں کہ ولا ۔ کاحق داداکو ملے گا'ز ہری بیان کرتے ہیں:حضرت عمر بن خطاب بڑائٹو کی رائے اس بارے میں مختلف ہے وہ یہ فرماتے ہیں:وہ باپ کی جگہ شار ہوگا اور اس صورت میں'ولاء کاحق'میراث میں اس کے دا دااور بھائی کے درمیان تقسیم ہوگا۔

معمر کہتے ہیں: میں نے زہری کے علاوہ دیگر حضرات کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ولاء کاحق اُن دونوں کے درمیان نصف ' نصف تقسيم ہوگا۔

16302 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، انَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اَذِنَ لِاَمَتِهِ فَاَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ: الْوَلاءُ لِلْاَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا

ابراہیم تخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے: اُن سے آیے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا:جوانی کنیزکواجازت دیتاہے' تووہ کنیزاینے غلام کوآ زاد کردیتی ہے' پھراس کنیز کوکوئی اورخرید لیتاہے' تو ابراہیم خعی فرماتے ہیں: ( آ زادشدہ غلام کی )ولاء کاحق' پہلے والےلوگوں کو حاصل ہوگا'جنہوں نے کنیز کوفر وخت کیا تھا۔

16303 - اتوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ آنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُل وَابْنِهِ، اَعْتَقَ الْآبَ قَوْمٌ وَالِابْنَ قَوْمٌ آخَرُوْنَ قَالَ: يَتَوَارَثَان بِالْآرْحَامِ وَيَكُوْنُ الْعَقْلُ عَلى مَنْ اعْتَقَ

ابراہیم نخعی ہے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: ایک شخص ہے اور اس کا بیٹا ہے باپ کوایک قوم نے آزاد کیاہے ٔاور بیٹے کودوسر بےلوگوں نے آزاد کیاہے توابراہیم مختی نے فرمایا: رشتے داری کی وجہ ہے وہ دونوں ایک دوسر ہے کے وارث بنیں گے'تا ہم جرمانے کی ادائیگی اس پرلازم ہوگی'جس نے آزاد کیا ہے۔

## بَابُ تَوَلِّى غَيْر مَوَالِيهِ

# باب:اییخ حقیقی آقا کی بجائے 'کسی اور کی طرف خودکومنسوب کرنا

16304 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ اَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدَّلًا وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا انْزَلَ ننه عَلى رَسُولِهِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق کو اپنے والد (امام باقر) کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم مُلِینًا کی تلوار کی میان میں 'یہ بات تحریر یائی گئی تھی:

''الله تعالیٰ کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرشی کرنے والے افراد تین ہیں ایک وہ تحض جوابے قاتل کے علاوہ کی اور کو (یعنی کسی کونا حق طور پر ) قبل کر دیے یا اپنے مارنے والے کے علاوہ کسی اور کو مارئ یا کسی بدعتی کو پناہ دی الله تعالیٰ ایسے خص کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کرے گا اور جو شخص اپنے حقیق آقاکی بجائے 'کسی اور کی طرف نسبت ولا عظام کرے گا وہ اس چیز کا انکار کرنے والا ہوگا 'جواللہ تعالیٰ نے حضرت محمد منافظ میں بینازل کی ہے'۔

16305 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ آبِيْ نَمِرٍ ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقُبُلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا

الله سعيد بن مستب بيان كرت بين: نبي اكرم مَا يَيْمُ في ارشا وفر مايا ب

'' جُوِّخص اپنے آزاد کرنے والے آقا کی بجائے' کسی اور کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرے گا'اس پراللہ تعالیٰ کی' فرشتوں اورانسانوں کی سب کی لعنت ہوگی'اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کرے گا''۔

16306 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ مَطَدٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةَ قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّهَا لَتَقُصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّهَا لَتَقُصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفَى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُو يَخُطُبُ بِمِنَى يَقُولُ : إِنَّ اللهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِيَسِيلُ عَلَى كَتِفَى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُو يَخُطُبُ بِمِنَى يَقُولُ : إِنَّ الله قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِيَسِيلُ عَلَى كَتِفَى اللهُ بِعَلَيْهِ وَصِيَّةٌ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، مَنِ اذَّعَى إلى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوِ انْتَمَى الله عَيْرِ مَنْ انْعَمَ الله بِهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ

کی حضرت عمروبین خارجہ بڑگٹؤ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم سکھیل کی اوٹٹنی کے منہ کے پنچ موجود تھا'اس کالعاب پنچ گرر ہاتھا'اوراس کالعاب میرے کندھے پرآ رہاتھا'میں نے نبی اکرم سکھیل کو منی میں خطبہ میں' بیارشاوفر ماتے ہوئے سا:

'' بے شک اللہ تعالی نے ہر حق وارکواس کا حق دے دیا ہے' تو اب وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی' بچہ فراش والے کو ملے گا'اور زنا کرنے والے کو محرومی ملے گی' جو خص اپنے باپ کے علاوہ کسی'اور کی طرف نبیت کا دعوی کرے' بیاس خص کے علاوہ کسی'اور کی طرف نبیت کا دعوی کرے' بیاس خص کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرے' جس شخص کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا ( یعنی آزادی نصیب کی ) تو ایسے خص پر' اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں' سب کی لعنت ہوگی'۔

16307 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوُرِيّ ، عَنْ لَيُثٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسِيلُ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِى وَلَا لِاَهْلِ بَيْتِى ، وَاَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِى وَلَا لِاَهْلِ بَيْتِى ، وَاَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَالْمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الَ

(09) جهاتگیری مصنف عبد الرزاق (ملاشم)

نَــاقَتِــهِ فَــقَــالَ: لَا وَالـلُّــهِ وَلَا مَا يُسَاوى هٰذَا وَلَا مَا يَزِنُ هٰذَا، لَعَنَ اللَّهُ مَنِ اذَّعَى اِلٰي غَيْرِ مَوَالِيُهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، إنَّ اللَّهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

سن ہے: وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافِیم کی اونٹنی کالعاب میرے زانوں پر بہدر ہاتھا 'وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُنافیم نے جميں خطبه ديتے ہوئے ارشاد فرمايا: آپ مَانْتِيْمُ اُس وفت اپني اوْمُني پرسوار منتے آپ مَانْتِيْمُ نے فرمايا:

" بشك صدقه لينا مير ع لئ يامير الل بيت ك لئ جائز نبيل بي جرني اكرم طَيْرًا في اوْمُني كي كردن ہےا کیک بال لیااور فرمایا:اللہ کی قتم!اس (بال) کے برائبریااس کے وزن جتنی ( کوئی چیز)لینا بھی جائز نہیں ہےُاللہ تعالی اس مخص پرلعنت کرے جوایے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف خودکومنسوب کرتاہے یاایے آزاد کرنے والے آ قاکی بجائے 'کسی اور کی طرف نسبت ولاء کرتا ہے' بچہ فراش والے کو ملے گا'اورز نا کرنے والے کومحروی ملے گی' یے شک الله تعالیٰ نے ہرحق دارکواس کاحق دے دیاہے تو وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی''۔

16308 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِعِ الْحَوْ لَانِيّ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ ٱعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقَّ حَقَّهُ فَكَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَن اذَّعَى اللَّي غَيْسِ اَبِيْسِهِ اَوْ تَوَالَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ اللّٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَاةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا اِلَّا بِإِذْن زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللُّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ ٱفْضَلُ آمُوَالِنَا ثُمَّ قَالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضٰى وَالْزَّعِيمُ غَارِمٌ

ا الله المامه بابلی دانشنایان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منافظ کو ججة الوداع کے موقوع پریدارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

'' بے شک اللہ تعالی نے ہرحق دارکواس کاحق دے دیاہے تو وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی بچے فراش والے کو ملے گا'اورزناکرنے والے کومحرومی ملے گی'اوراس کا حساب الله تعالیٰ کے ذمہ ہوگا' جو شخص اینے باپ کی بجائے' کسی اور کی طرف این نسبت کرے یااینے آزاد کرنے والے آقا کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت ولاء کرے تواس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی'جو قیامت کے دن تک جاری رہے گی عورت'ایے شوہر کی اجازت کے بغیر'اپنے گھر میں سے پچھٹر ج نہیں کرے گی' عرض کی گئی: یارسول اللہ!اناج بھی نہیں؟ نبی ا کرم مُٹاٹیٹے نے فر مایا: وہ ہمارے اموال میں ہے سب ے زیادہ فضیلت رکھتا ہے'۔ پھرآپ سُلَقِظِ نے ارشاد فرمایا:

''عاریت کے طور برلی ہوئی' چیز واپس کی جائے گی'منچہ کے طور پر لی ہوئی چیز کوواپس دیا جائے گا' قرض کوا دا کیا جائے گا'اورضامن بننے والا'جر ماندادا کرنے کا یابند ہوگا''۔ € Y• €

16309 - آ تارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيّ ، عَنِ الْآعُمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ اللهُ قَالَ : مَنْ تَوَلَّى مَوُلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِمُ فَعَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرُفًا ، وَلَا عَدُلًا قَالَ وَيَقُولُ: " الصَّرُفُ وَالْعَدُلُ: التَّطَوُّ عُ وَالْفَرِيضَةُ "

寒 🕏 ابراہیم یمی نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت علی ڈٹاٹنز کا پہول نقل کیا ہے:

''جو خص اپنے آتا کی اجازت کے بغیر کسی اور کی طرف نسبت ولاء ظاہر کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کرےگا''۔ رادی بیان کرتے ہیں: صرف اور عدل سے مراد ُنفل اور فرض عبادت ہے۔

#### بَابُ مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ آبِيهِ

# باب جو شخص اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے

16310 - صديث نبوى: آخبرَنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِم بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا آبُوُ عُشْمَانَ النَّهُ دِيُّ، آنَّهُ سَمِعَ سَعُدَ بُنَ آبِي وَقَاصٍ، وَآبَا بَكُرَةَ يَقُولُانِ: سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُشْمَانَ النَّهُ عَلَيْهِ الْبَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِآبِي يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِآبِي يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِآبِي عُشْمَانَ: لَقَدُ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَان حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ: آجَلُ آمَّا آحَدُهُمَا يَعْنِى سَعُدًا فَآوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي عَشْمَانَ: لَقَدُ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَان حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ: آجَلُ آمَّا آحَدُهُمَا يَعْنِى سَعُدًا فَآوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي عَشْمَانَ: لَقَدُ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَان حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ: آجَلُ آمَّا آحَدُهُمَا يَعْنِى سَعُدًا فَآوَلُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحَاصِرٌ لِآهُلِ الطَّائِفِ سَبِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحَاصِرٌ لِآهُلِ الطَّائِفِ بِشَكَرَةَ وَعِشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحَامِرٌ لَاهُلِ الطَّائِفِ بِشَلَاثَةٍ وَعِشُولُ مِنْ رَقَيْقِهِمْ حَسِبُتُهُ قَالَ: فَآعَتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ﷺ ابوعثمان نہدی بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹؤاور حضرت ابو بکرہ ڈلٹٹؤ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا بیدونوں حضرات بیان کرتے ہوئے سنا ہے:

''جو شخص اپنے باپ کی بجائے' کسی اور کی اولا دہونے کا دعویٰ کرئے اور وہ یہ بات جانتا ہو کہ وہ ( دوسرا شخص ) اُس کاباپ نہیں ہے' تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کوحرام کردےگا''۔

عاصم نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ابوعثان نہدی ہے کہا: آپ کے سامنے دوایسے افراد نے گواہی دی ہے کہان دونوں کی گواہی آپ کے سامنے دوایسے افراد نے گواہی دی ہے کہان دونوں کی گواہی آپ کے لئے کافی ہے تو ابوعثان نہدی نے فرمایا: جی ہاں! ان میں سے ایک صاحب بعنی حضرت سعد ڈائٹو وہ تحض ہیں جہنوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا' اور دوسر سے یعنی حضرت ابو بکرہ ڈائٹو وہ ہیں' جو نبی اکرم منافیق کے پاس قلعے سے اُمر کرآئے تھے' جب نبی اکرم منافیق نے اہل طائف کا محاصرہ کیا ہواتھا' ان کے ساتھ 23 غلام اور بھی تھے' میراخیال ہے: انہوں نے بیات بھی بیان کی تھی: نبی اکرم منافیق نے اُن سب لوگوں کو آزاد قرار دیا تھا۔

16311 - آ ثارِ<u>صحابہ:</u> عَبْسُدُ السَّرَزَّاقِ ، عَسْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، آنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: قَدُ كُنَّا نَقُرَاُ لَا تَرْغَبُوا عَنُ آبَائِكُمْ فَاِنَّهُ كُفُرٌ بِكُمْ اَوُ اِنَّ كُفُرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوا عَنُ آبَائِكُمْ

ا کے حضرت عبداللہ بن عباس ٹھ نیبیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عمر ٹھٹٹ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ہم سیہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے: آیت تلاوت کیا کرتے تھے:

" تم لوگ این آبا دَاجداد ہے مندنہ موڑ و کیونکہ بیتمہارا کفرشار ہوگا"

(راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)''تمہارے کفرمیں' یہ بات بھی شامل ہے کتم اپنے آباؤ اجداد سے منہ موڑلو''۔

16312 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى الْعَبَّاسُ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ ادَّعَى اللهِ غَيْرِ اَبِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

ا عباس نامی راوی نے ایک انصاری کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے نبی اکرم سُلِیم کم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ناہے: ''جو شخص اپنے باپ کی بجائے' کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے گا' اُس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی'۔

16313 - حديث بُوك : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ ، وَاَبِى بَكُرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ الَّهُ غَيْرَ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ الَّهُ غَيْرَ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ الَّهُ غَيْرَ اَبِيْهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى مَا عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى مَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُعْمَلِهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى مُعْمَلِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا

گی کا حضرت سعد بن الی وقاص دل نظر اور حضرت ابو بکره دلانتیز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی آم نے ارشاد فر مایا ہے: '' جو خص اپنے باپ کی بجائے' کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرئے اور وہ یہ بات جانتا ہو کہ وہ ( دوسر اشخص ) اس کا باپ نہیں ہے' تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کوحرام کردےگا''

عاصم بیان کرتے ہیں: میں نے عثمان نہدی سے کہا: آپ کے سامنے دوالیسے افراد نے گواہی دی ہے کہ وہ دونوں آپ کے لئے کافی ہیں۔

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنِ الْآَعَى اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنِ الْآَعَى اللّهِ وَهُو يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنِ الْآَعَى اللّهِ وَهُو يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنِ الْآَعَى اللّهِ وَهُو يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 16312 صحيح البخارى - كتاب البغازى، باب غزوة الطائف - حديث: 16312 صحيح البخارى - كتاب البغاضى التي إذا قالها حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم - حديث: 121 مستخرج أبي عوانة - كتاب الإيهان، بيان البعاصى التي إذا قالها العبد أو عملها لم يدخل البغة - حديث: 06سنن الدارمي - ومن كتاب السير، باب : في الذي ينتبي إلى غير مواليه - حديث: 2487 سنن ابن حديث: 2487 سنن أبي داؤد - كتاب الأدب، أبو اب النوم - باب في الرجل ينتبي إلى غير مواليه - حديث: 2606 مصنف ابن أبي شيبة - كتاب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه - حديث: 2606 مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب، ما يكره الرجل أن ينتبي إليه وليس كذلك - حديث: 2557 مسند الطيالسي - أبو بكرة حديث: 1916 البحر حديث: 1034 من اسه طالب عديث معن البغان من اسه طالب عديث: 3772

آبيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

َ ﷺ ابوعثمان نہدی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوما لک ٹاٹٹؤ کویہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم سکھیا نے ارشاد فر مایا ہے:

'' جَبِخُصُ اپنے باپ کی بجائے' کسی اور کی طرف خود کومنسوب کرئے اور وہ بیہ بات جانتا بھی ہو کہ وہ شخص اُس کا باپ نہیں ہے' تو ایسے شخص پر جنت حرام ہوگ''۔

16315 - آ ثارِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِى مَعْمَرِ الْاَوْدِيِّ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شِخِيرٍ قَالَ: قَالَ اَبُوْ بَكُرٍ الصِّدِيقُ: كُفُرٌ بِاللهِ تَعَالَى مَنِ اذَّعَى إلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِه، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بُنُ شِخِيرٍ قَالَ: قَالَ اَبُوْ بَكُرٍ الصِّدِيقُ: كُفُرٌ بِاللهِ تَعَالَى مَنِ اذَّعَى إلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِه، وَتَبَرَّا مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَ،

گی آبو عمراز دی جن کانام عبداللہ بن شخیر ہے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکرصدیق بی تیز فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی شخص اپنے نسب کی بجائے کسی اورنسب کا دعویٰ کردیے اوراپنے نسب سے لاتعلقی کا ظہار کرے خواہ وہ نسب کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔

16316 - <u>آ ثارِ حاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ ، عَنِ اَبِى بَكُرٍ مِثْلَهُ

🤏 🦟 يمي روايت ايك اورسند كے ہمراہ ٔ حضرت ابو بكرصد لق رٹائٹیز کے حوالے ہے منقول ہے۔

16317 - آ تارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَثِيْرٍ ، عَنُ شُعْبَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِی الْحَكُمُ ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: اَذَّعَی مُعَاوِیَةُ: اَنْ یُدُعَی رَجُلٌ مِنَ الْاَزُدِ یُقَالُ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و مَنِ اذَّعَی اِلٰی غَیْرِ اَبِیهِ فَلَنُ یَرِحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنُ مَسِیْرَةِ حَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَقِیلَ سَبْعُونَ عَامًا

گوں مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ رہا ہے کہ دعوی کی کیا کہ از وقبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو بلایا جائے (یعنی انہوں نے اس شخص کے معروف نسب کے برخلاف دعوی کر دیا روایت میں آگے چل کر یہ الفاظ ہیں:) جو شخص اپناپ کی بہائے کا اگر چہ جنت کی خوشبوئیا نے سوسال کے فاصلے سے اور ایک روایت کے مطابق سے سال کی فاصلے سے اور ایک روایت کے مطابق سے سال کی مسافت کے فاصلے سے محسوں ہو جاتی ہے۔

 عدى بن عدى بن عدى نے اپنے والد یا شاید اپنے بچا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: ایک غلام تھا ، جس کا نام کیان تھا 'اس نے اپنانام قیس رکھا' اور اپنے آتا وال کی طرف اپنی نسبت کی اور پھروہ کوفہ چلا گیا' اس کا باپ سوار ہوکر حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹوئے کی پاس آیا اور بولا: اے امیر المؤمنین! وہ میر ہے بچھونے پر پیدا ہوا' اور پھراس نے جھے سے منہ موڑ لیا' اور اپنی نسبت اپنے آتا وال کی طرف کر لی'جومیر ہے بھی آتا ہیں' تو حضرت عمر ڈٹاٹٹوئے فرمایا: اے ڈید بن خابت! کیا آپ یہ بات نہیں جانے ؟ کہ ہم یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے: ۔'' کہ تم لوگ اپنے باپ واوا سے منہ نہ موڑ و کیونکہ یہ تمہار اکفر شار ہوگا''۔ حضرت و نید ڈٹاٹٹوئے نے جواب دیا: جی ہاں! تو حضرت عمر ڈٹاٹٹوئے نے فرمایا: کاش ایسا ہوسکتا کہ میں (کوفہ) جاتا' اور میں تمہار سے بیٹے کوتمہار سے بیٹے کوتمہار سے بیٹے کوتمہار سے بیٹے کو مارتے' اور ایک سوئی تم اپنے اونٹ کو مارتے' اور ایک سوئی اپنے بیٹے کو مارتے' اور ایک سوئی تم اپنے اونٹ کو مارتے' اور ایک سوئی اپنے بیٹے کو مارتے' یہاں تک کتم اپنے گھر پہنچ جاتے۔



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْوَصَايَا

کتاب: وصیتوں کے بارے میں روایات بَابُ کَیْفَ تَکْتَبُ الْوَصِیَّةَ

# باب: وصيتوں كوكيستحرير كيا جائے گا؟

16319 - آثارِ صَابِدَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِيْنَ، عَنُ اَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَكُتُبُونَ فِى صُدُورٍ وَصَايَاهُمْ: بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ هِلَاَ مَا اَوْصَى بِهِ فُلاَنٌ: إِنَّهُ يَشُهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاَنَّ السَّاعَةَ يَشُهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاَنَّ السَّاعَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَانَّ السَّاعَةَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَانَّ السَّاعَةَ اللهُ وَيُصلِحُوا اللهَ وَيُعْقُوبُ (إِنَّ اللهُ وَيُصلِحُوا اللهُ وَرُسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ وَاوْصَاهُمْ بِمَا اَوْصَى اِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ (إِنَّ اللهُ اصْطَفَى لَكُمُ اللّذِينَ فَلَا تَمُونَنَ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ) (القرة: 132)

" وذَكَرَهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسٍ مِثْلَهُ

💨 🛠 حضرت انس بن ما لک بھائٹؤ بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ وصیتوں کے آغاز میں 'یتحریر کیا کرتے تھے:

''اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے بیدہ چیز ہے جوفلال نے وصیت کی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حضرت محمد شاہیم اس کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اُن پر درودوسلام نازل کرے قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شبہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قبروں میں موجود لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا (راوی بیان کرتے ہیں:) وہ خص اپنے اہل خانہ میں سے اپنے پس ماندگان کو یہ وصیت کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور آپس میں ٹھیک رہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کریں اگروہ اہل ایمان ہیں اور وہ اُنہیں وہی وصیت کرتا تھا' جو حضر ت ابر اہیم علیٰ شانے اپنے بیٹوں کو کھی اور حضر ت یعقو ب علیٰ شانے کی خات کی نہیں وہی وصیت کرتا تھا' جو حضر ت ابر اہیم علیٰ شانے اپنے بیٹوں کو کھی اور حضر ت یعقو ب علیٰ شانے کی خات کی خات کی خات کے دور کے میں وصیت کرتا تھا' جو حضر ت ابر اہیم علیٰ شانے اپنے بیٹوں کو کھی اور حضر ت یعقو ب علیٰ شانے کی خات کہ خات کرتا تھا' جو حضر ت ابر اہیم علیٰ شانے اپنے بیٹوں کو کھی اور حضر ت یعقو ب علیٰ اللہ کی کی کھی ہوں کہ کے خات کہ خات کی خات کے خات کی خات کی خوت کی خات کی کھی ہوں کو کھی ہوں کو کھی ہوں کی خات کی خات کے خات کی خات کی خات کی خات کی خات کے خات کی خات کے خات کی خات کے خات کی خات کر خا

''بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کونتخب کرلیا ہے' تو تم مسلمان ہونے کے عالم میں ہی مرنا'' یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ' حضرت انس ڈائٹنڈ کے حوالے سے منقول ہے۔ (ar)

16320 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَذُكُرُ وَصِيَّةَ رَبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ: هذَا مَا الْقَوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَذُكُرُ وَصِيَّةَ رَبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ: هذَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمُثِيبًا بِاتِّى رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَاُوصِى لِنَفْسِى، وَمَنُ اَطَاعَنِى بِاَنُ اَعْبُدَهُ فِى الْعَابِدِيْنَ، وَاَنْ اَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَى الْحَامِدِيْنَ، وَاَنْ اَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ

المسلم الله تعالی کرتے ہیں ہیں نے اپنے والدکور پیج بن خثیم کی وصیت ذکر کرتے ہوئے سا (کہ اس میں یہ تحریر تھا:)''یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں رہیج بن خثیم 'اپنی ذات کے حوالے سے اقرار کرتا ہے اور وہ اِس پرالله تعالی کو گواہ بنا تا ہے اور الله تعالی گواہ ہونے کے لئے کافی ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کو جزاد سنے والا ہے اور ثواب دینے والا ہے (میں یہ کہتا ہوں:) کہ میں الله تعالی کے پروردگار ہونے اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد منافیل کے نبی ہونے سے راضی ہوں (لیعنی اِن پراکیان رکھتا ہوں) میں اپنے آپ کو اور جومیر افر ما نبر دار ہو اُسے یہ تھین کرتا ہوں کہ میں عبادت گراروں کے ہمراہ الله تعالی کی عبادت کروں عبر ان الله تعالی کی جماعت کا خیر خواہ رہوں'۔

#### فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

#### باب: وصيت كاواجب بهونا

16321 - صديث نبول: أَخْبَوَ اعْبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا النَّوْدِيُّ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْفَاعِ، عَنُ اَبِى زُرُعَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَعْظُمُ اَجُرًا؟ قَالَ: اَنْ تُوْتِيَهُ وَانْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَامُلُ الْعَيْشَ وَلَا يَكُلُونِ كَذَا وَلَهُ لانٍ كَذَا وَلَهُ لانٍ كَذَا وَلَهُ لانٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِهُ لانٍ وَتَخْشَى الْفَقُرَ، وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِهُ لانٍ كَذَا وَلِهُ لانٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِهُ لانٍ

ابوزرعه بیان کرتے ہیں: ایک صاحب نے عرض کی: یارسول الله! کون ساصدقهٔ اجر کے اعتبار سے زیاد و برا ہے؟ انجا کرم علیا نے ارشاد فر مایا:

"نید کهتم اس وقت صدقه کرو جب تم تندرست بواور مال میں دلچیسی رکھتے ہوئتہ ہیں زندہ رہنے کی توقع ہواورغربت کا خوف بوئت کی تابع کی توقع ہواورغربت کا خوف بوئتم اس کام کواتنا ملے اور فلاں کواتنا ملے اور فلاں کواتنا ملے کے نکہ وہ تو ویسے ہی فلال کول جائے گا"۔

16321-ضحيح ابن حبان - كتاب الزكوة باب صدقة التطوع - ذكر البيان بأن صدقة الصحيح الشحيح العائف الفقر النومل طول العبر عديث: 3371سنن أبى داؤد - كتاب الوصايا باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية - حديث: 2496السنن للنسائي - كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية - حديث: 3573السنن الكبرى للنسائي - كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية - حديث: 6246السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكوة قال الله عز وجل: لن الوصايا الكراهية في تأخير الوصية - حديث: 992مسند أحبد بن حنبل - ، مسند أبي هريرة رضى الله عنه - حديث: تنافوا البرحتى تنفقوا مها - حديث: 992مسند أحديث: 5943الأدب البفرد للبحاري - باب قول الرجل: لا وأبيك والمدينة و 901مسند أبي يعلى البوصلي - مسند أبي هريرة حديث:

16322 - آثارِ الخَبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: إَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سِنَانٍ الْاَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَانِكَ الْمُرَّيَان: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبُذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ

ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹو فر ماتے ہیں: بیدونوں کام ہی غلط ہیں زندگی میں رو کے رکھنا'اورموت کے وفت خرج کے ار دینا۔

16323 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، آنَهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ اَنُ اَرَى الرَّجُلَ شَجِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ جَوَادًا عِنْدَ مَوْتِهِ

اور علی مسروق فرماتے ہیں جمجھے یہ بات پسندنہیں ہے کہ میر کسی المیسے خص کودیکھوں جواپی زندگی میں کنجوس تندرست اور حریص تھا'اور مرنے کے وقت بخی ہوگیا۔

16324 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنُ مُرَّةَ فِى قَوْلِهِ (وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِهِ) (البقرة: 177) قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: آنُ تُؤْتِيَهُ وَ آنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقُرَ (البقرة: 177) قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: آنُ تُؤْتِيهُ وَ آنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقُرَ (البقاد بارى تعالى ہے: ) ﴿ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہتم اپنے مال کواس وقت خرچ کروُ جب تم تندرست ہوُ مال میں دلچیبی رکھتے ہوُز ندگی کی تو قع ہوُ اورغربت کا اندیشہ ہو۔

16325 - مديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جُعِلَتُ لَكُمُ ثُلُثُ اَمُوالِكُمْ زِيَادَةً فِي اَعْمَالِكُمْ

کی حضرت سلیمان بن موی بھاٹھ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منطقی کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''تمہارے اموال کا ایک تہائی حصہ (مرنے کے وقت صدقہ کرنا) تمہارے لئے مقرر کیا گیا ہے تا کہ تمہارے اعمال میں اضافہ ہوجائے''۔

16326 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ المَعْمَدِ ، 16326 - صحيح البخارى - كتاب الوصايا' باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وصية - حديث: 2606 صحيح مسلم - كتاب الوصايا' باب ذكر الخبر البوجب على السلم الذي له شيء أن لا - حديث: 4633 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة' باب الغرة - ذكر ما يجب على البرء من إعداد الوصية لنفسه في حياته' حديث: 6116 موطأ مالك - كتاب الوصية' باب الأمر بالوصية حديث: 1450 سنن الدارمي - من كتاب الوصايا' باب : من استحب الوصية - حديث: 3121 سنن أبي داؤد - كتاب الوصايا' باب العث على الوصية حديث: 249 سنن ابن ماجه - كتاب الوصايا' باب الحث على الوصية - حديث: 269 السنن للنسائي - كتاب الوصايا' الكراهية في تأخير الوصية - حديث: 3573 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الوصايا' الكراهية في تأخير الوصية - حديث: 359 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الوصايا' الكراهية في تأخير الوصية - حديث الوصية - حديث الوصية على الوصية موره المورة من المورة من المورة من المورة والمورة من المديث والمورة والمديث والمورة والمديث والمديث والمديث والمورة والمديث والمدي

عُـمَرَ قَـالَ: سَـمِـعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ تَمُدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِى يَنُظُرُ مَا لَهُ عِنْدَهُ قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتُ عَلَىَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِى عِنْدِى، عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِى يَنُظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو بیارشاد فرماتے ہوئے ساہے: ''مسلمان پر بیہ بات لازم ہے کہ تین دن گزرنے سے پہلے ہی اُس کی وصیت اس کے پاس موجود ہو'' سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: کبھی بھی مجھ پر' تین دن ایسے نہیں گزرے' کہ اس دوران میری وصیت میرے پاس نہو۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے کہ آدمی کواس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے کیالینا ہے؟ اور کیاادا ٹیگی کرنی ہے؟

16327 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ آيُّوْبَ ، عَنُ آبِى قِلابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِيْ مَا يُحَدِّبُ عَنِ اللهِ عَنَالَةِ وَاحِدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِيْ مَا يُحَدِّبُ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ خَصُلَتَانِ آعُطَيْتُكُهُمَا لَمُ تَكُنُ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةً مِنْهُ مَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكِ اَرْحَمُكَ بِهِ " اَوْ قَالَ: اُطَهِّرُكَ بِهِ وَصَلاةً عِبَادِى عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكِ

ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنْ تَقِیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے: آپ نے اللہ تعالیٰ کا یفر مان نقل کیا ہے:

د'اے ابن آ دم! دو حصلتیں ہیں جو میں نے تہ ہیں عطاکی ہیں وہ میں نے تہ ہارے علاوہ اور کسی کونہیں دی ہیں میں نے تہ ہارے لئے تہ ہارے مال کے ایک حصے کی اجازت دی ہے تا کہ میں اس کی وجہ ہے تم پر رحم کروں (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) تا کہ میں اس کی وجہ سے تہ ہیں پاک کردوں (اور دوسری خصلت) تم ہارے مرنے کے بعد میرے بندوں کا تم پر نماز جنازہ اداکرنا'۔

16328 - اتوال تأبعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، النَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: مَا مِنُ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا اَهْلَهُ مَخْقُوقُونً اَنْ يُوصُوا عَنُهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُسٍ مَا اَخْبَرَنِى بِهِ اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقُلْتُ: كَذَٰلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ

 **€** ∧**F )** 

ذمديه بات لازم ہے كماس كے حوالے سے كوئى وصيت كريں ( تعنى صدقه و خيرات كرديں )۔

یں ہر ج کہ بیان کرتے ہیں: ابراہیم نے مجھے وصیت کے بارے میں جوبات بتائی تھی' میں نے وہ طاوس کے سامنے ذکر کی تو میں نے کہا: کیااہیا ہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

16329 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: اِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ

ا ما شعمی فرماتے ہیں وصیت اس چیز کو کمل کرنے کے لئے ہوتی ہے جوآ دمی نے صدقہ نہ کیا ہو۔

البن حری قشیم بن فلال باشاید فلال بن قاسم بیان کرتے ہیں: ابن حری قشیری نے مجھ سے کہا: کیا تمہارے والد نے وصیت کی؟ میں نے کہا: جی نہیں! انہوں نے فر مایا: چرتم ان کی طرف سے کوئی وصیت کردؤانہوں نے مجھ سے فر مایا: وصیت اس چیز کو کمل کرنے کے لئے ہوتی ہے جوآ دمی نے زکو قیاصد قد چھوڑ دیا تھا۔

16331 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَوْنٍ يَقُولُ: اِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ فَاحَبُّ اِلَّى اِذَا كَانَ الْمُوصٰى لَهُ غَنِيًّا اَنُ يَدَعَهَا

۔ ﷺ کی اللہ بن عون بیان کرتے ہیں وصیت بھی صدقے کے حکم میں ہوتی ہے اس لئے مجھے یہ بات پسند ہے کہ جس شخص کے بارے میں وصیت کی گئی ہوا گروہ خوشحال ہوئو وہ اُس کوچھوڑ دے۔

16332 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَسَالَ ذَكُونَا آنَّ زُبَيْرًا، وَطَلُحَة كَانَا يُشَيِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا آلَّا يَفْعَلا؟ تُسُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اَوْصَى وَاوْصَى اَبُو بَكُرٍ فَإِنْ اَوْصَى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ

## قَضَاءُ نَذُرِ الْمَيِّتِ

## باب:میت کی نذرکو بورا کرنا

16333 - حدیث نبوی: عَبْدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنِ الرُّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرٍ کَانَ عَلَی اُمِّهِ ، فَامَرَ بِقَضَائِهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرٍ کَانَ عَلَی اُمِم مَنْ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرِ کَ عَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرِ کَ اللهُ عَلَیْهِ عَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرِ کَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرِ كَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرٍ كَانَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرِ كَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرِ كَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى كَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ أَفَاقَضِيهُ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: اَيُنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى كَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ أَفَاقُضِيهُ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: اَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى كَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ أَفَاقُضِيهُ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: اَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى كَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ أَفَاقُضِيهُ؟ كَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ أَفَاقُضِيهُ؟ كَانَ عَلَيْهَا نَذُرُ الْفَاقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

16335 - آ تا رَحَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ آبِى أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَّاسٍ فَسَالُتُهُ فَقَالَ: بُنِ عُبَّامٍ فَسَالُتُهُ فَقَالَ: اعْتَكِفُ عَنْهَا وَصُمْ

کی عبیداللہ بن عبداللہ یہ بات ذکر کرتے ہیں: اُن کی والدہ کا انقال ہوگیا اس خاتون کے ذمہ اعتاف لازم تھا 'راوی کہتے ہیں: میرے بھائی جلدی سے حضرت عبداللہ بن عباس را اللہ کے پاس گئے اور اُن سے اِس بارے میں دریا فت کیا: تو انہوں نے فرمایا: تم اس خاتون کی طرف سے اعتکاف بھی کرلؤ اور روزہ بھی رکھو۔

# الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

# باب میت کی طرف سے صدقہ کرنا

16336 - الوالتابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُويُجٍ قَالَ: أَخْبَوَنِي إِبْوَاهِيمُ بْنُ مَيْسَوَةَ، أَنَّهُ اللَّوْسِ: الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: بَخِ بَخِ وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ

ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: آنہوں نے طاؤس سے کہا: میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: بہت اچھا ہے؛ بہت اچھا ہے؛ (راوی بیان کرتے ہیں:) انہوں نے اس بات پرخوشی کا اظہار کیا۔

16337 - صديث نوى: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَونَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَوَنِي يَعْلَى، آنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ،

مَوُلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ: آخُبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، آنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوفِيّتُ أُمُّهُ وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَنْهَا فَهَلُ يَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا؟ اللهِ إِنَّ أُمِّى تُوفِيّتُ وَآنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلُ يَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا؟ فَقَالَ: الشَّهدُكَ آنَّ حَائِطَ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا"

حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹھ کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ اس وقت اس خاتون کے پاس موجود نہیں تھے بعد میں وہ نبی اکرم سالھ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میں اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اس کا نہیں قائدہ ہو گا؟ نبی اکرم سکھ فی فر مایا: جی ہاں! تو انہوں نے کہا: میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ دمخر اف 'کاباغ اُن کی طرف سے صدقہ ہے۔

16338 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ ، اَنَّ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ ، اَنَّ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبْرَهُ اَنَّ اللهِ اِنَّ اُمِّى تُوقِيَّتُ وَلَمْ تَتَصَدَّقُ بِشَىءٍ اَفَلَهَا اَجُرٌ اِنْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا قَالَ: نَعْمُ قَالَ: فَإِنَّهَا قَدُ تَرَكَتُ مِخْرَافًا فَانَا اللهِ اِنَّ اللهِ اِنِّى قَدْ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا "

گوه عکرمد بیان کرتے ہیں: ایک خض نے عرض کی: یارسول الله! میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے وہ کوئی چیز صدقہ نہیں کرسکی تھیں اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا آئیس کوئی اجر ملے گا؟ نبی اکرم ساتھ نے ارشادفر مایا: جی ہاں! تو ان صاحب نے کہا: اس خاتون نے ایک باغ جھوڑ اتھا' اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں' کہ میں اس باغ کوان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ نے کہا: اس خاتون نے ایک باغ جھوڑ اتھا' اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں' کہ میں اس باغ کوان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ 16339 اتو ال تابعین عَبْدُ الدَّرِّ اَقِ ، عَنِ ابْنِ جُریْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً یَسُالُ: هَلُ لِلْمَیِّتِ اَجْرٌ فِیْمَا یُتَصَدِّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَیِّ؟ قَالَ: فَقَدُ بَلَعَنَا ذٰلِكَ

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں: ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! میری والدہ انقال کر چکی ہیں کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کردوں؟ نبی اکرم مُنافِیم نے فرمایا: جی ہاں!

16341 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُريُج، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ رَجُلا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اُمِّى تُوفِيّتُ وَلَمْ تُوصِ اَفَاُوصِى عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ آبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ آبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ اَلْاَحُجَّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمُ

ﷺ طاؤس کے صاحبز ادی اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم سکتی کی خدمت میں ماضر ہوا'اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میری والدہ کا انقال ہو گیا ہے وہ کوئی وصیت نہیں کرسکیں۔ کیا میں ان کی طرف سے وصیت کردوں؟ (یعنی کوئی چیزصد قد کردوں: ) نبی اکرم سکتی ہے فرمایا: جی ہاں!

راوی بیان کرتے ہیں: شعم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم شکھنے کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی:
یارسول اللہ! میرے والد بوڑھے عمر رسیدہ آ دمی ہیں وہ حج کے لئے نہیں جاسکتے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ انہیں اُونٹ پرتر چھا کرکے لٹادیا جائے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کرلوں؟ نبی اکرم مُنافیظ نے ارشا وفر مایا: جی ہاں!

16342 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ إِنَّ أَمِّى ابْنِ عُمُونِ وَهُو غَائِبٌ عَنُهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمِّى ابْنِ عُوفٍ وَهُو غَائِبٌ عَنُهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمِّى اللهِ إِنَّ أَمِّى تُعَمَّلُ وَلَمْ يَمُنَعُهَا اَنْ تُوصِى إِلَّا غَيْبَتِى اَرَايَتَ إِنْ تَصَدَّقُتُ لَهَا اَوْ اَعْتَقُتُ لَهَا اَلَهَا اَجُرٌ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَاعْتَقَ عَنُهَا عَشُرَ دِقَابِ

ابن عمیر بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُٹائوٰ کی والدہ کا انتقال ہوگیا'وہ اس وقت ان کے پاس موجو ذہیں تنظاس خاتون نے کوئی وصیت نہیں کی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُٹائوٰ نے عرض کی: یارسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے' میں اس وقت موجو ذہیں تھا' انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی' اوروہ کوئی وصیت اس کے نہیں کر سکیں' کیونکہ میں ان کے پاس موجو ذہیں تھا' تو اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کہ اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کردوں' یا ان کی طرف سے کوئی غلام آزاد کردوں' تو کیا نہیں اس کا اجر ملے گا؟ نبی اکرم مُنافِیْج نے ارشاد فر مایا: جی ہاں۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹوؤ نے اپنی والدہ کی طرف سے دس غلام آزاد کیے تھے۔

16343 - حديث نبوى: قَالَ: حَدَّثَ نَا مَعُمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنَّ أُمِّى اَفْتَلَتَتُ نَفْسَهَا، وَقَدُ عَلِمَتُ اَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ اَفْتَكَتَ نَفْسَهَا، وَقَدُ عَلِمَتُ اَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ اَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ

ﷺ ہشام بن عروہ 'اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم سُلَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا'اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا' میں یہ بہتا ہوں اگر انہیں بات چیت کرنے کا موقع ملتا' تو وہ صدقہ کرنے کے لئے کہتیں' تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کردوں؟ نبی اکرم سُلُمَیُمُ نے ارشاد فرمایا: جی ہاں!

16344 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ الْاَفْطَسِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَوْ اَنَّ رَجُلًا، تَصَدَّقَ عَنُ مَيّتٍ بِكِرَاع تَقَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْهُ

ﷺ سعید بنَ جیرِفَر ماتّے ہیں:اگر کو کی شخص میت کی طرف سے ایک پائے کوصد قد کرے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کی طرف ہے قبول کرلے گا۔ 16345 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ آبِي بَكْرِ فِي مَنَامٍ لَهُ فَاعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِكَادًا مِنْ تِكَادِهِ

🤏 قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر ڈاٹٹؤ کاسوتے میں انتقال ہوگیا، توسیّدہ عاکشہ ڈیٹٹانے ان کی طرف سے ان کے غلاموں میں سے ایک غلام کوآزاد کیا۔

16346 - آ ثارِ ابن عُمَدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ عَنْ آحَدِ، وَلَا يَصُومَنَّ آحَدٌ عَنْ آحَدٍ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلَّا تَصَدَّقُتَ عَنْهُ أَوْ آهَدَيْت

🛞 📽 نافع نے ٔ حضرت عبداللہ بن عمر ٹرائٹ کا پیقول نقل کیا ہے ۔ کو نی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نمازادانہیں کرے گا' کونی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روز ہنیں رکھے گا'اگرتم نے کرناہی ہے' تومیت کی طرف سے صدقہ کرویا کوئی چیز ہدیہ کے طور بردے دو۔

16347 - <u>حديث بُول:</u> عَبُسدُ الرَّزَّاقِ ، عَسنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَىالَ: ذُكِرَ لَنَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَقَ عَنِ امْرَاةٍ مَاتَتُ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً وَتَصَدَّقَ عَنْهَا

ابوبكربن عبدالرحن بيان كرتے ہيں: مارے سامنے بيربات ذكر كي كئ ب:

نبی اکرم مُثَاثِیم نے ایک خاتون کی طرف سے ایک غلام آزاد کیا'وہ خاتون انقال کر چکی تھیں'اس خاتون نے کوئی وصیت نہیں كي هم، نبي اكرم مُلَيْظِم ني اس خاتون كي طرف سے يجھ سامان صدقه كيا تھا۔

16348 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ ، كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ فَسَالَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو وَهِشَامٌ: هَلُ لَنَا آجُرٌ فِيْمَا أَعْتَقُنَا عَنْهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

ﷺ عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: عاص بن وائل کے ذمہ کچھ غلام آزاد کرنالازم تھے اس کے دونوں بیٹول میٹی عمرواور بشام نے اس بارے میں نبی اکرم مُظَیِّر سے دریافت کیا: کہ اگر ہم اس کی طرف سے غلام آزاد کردیں تو کیا ہمیں اس كاجر ملے كا؟ نبى اكرم مَالَيْكُم نے ارشادفر مايا: جي نبيس!

16349 - صديث نبوى:قَالَ: حَـدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ: اَحْسَبُهُ عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَىالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بُنِ وَائِلٍ مِائَةُ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمُسِينَ رَقَبَةً وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرِو خَمْسِينَ رَقَبَةً فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرٌ و لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنُ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاعْتَقْتَ عَنْهُ اَوْ تَصَدَّقُتَ اَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذٰلِكَ

ر المراب المرت الله المرت مين عاص بن واكل كے ذمه ايك سوغلام آزاد كرنالازم تھا ، تواس نے اپنے بيلے ہشام

کے ذیے بچاس غلاموں کی آزادی کولازم کیا'اور بچاس غلام آزاد کرنے کی ذمہ داری اپنے بیٹے عمر وکوسونی' حضرت عمر و بن العاص ڈاٹٹوننے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم ٹاٹٹوا سے کیا' تو نبی اکرم ٹاٹٹوانے ارشاد فر مایا کسی کافر کی طرف سے غلام کوآزاد نہیں کیا جائے گا'اگروہ مسلمان ہوتا اور پھرتم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے'یاصد قہ کرتے' یا جج کرتے' تو اِس کا ثواب اُسے پہنچ

16350 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةَ ، آنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَاى آبَا لَهَبِ آبَا لَهَبٍ ، آعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا ثُويْبَةُ وَكَانَتُ قَدُ آرُضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَاى آبَا لَهَبِ بَعُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَاى آبَا لَهَبِ بَعُنُ اللهُ عَلَيْهِ فِي النَّوْمِ فَسَالَهُ مَا وَجَدَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدُتُ بَعُدَكُمُ رَاحَةً غَيْرَ آنِي سُقِيتُ فِي هاذِهِ مِنِي وَآشَارَ إلَى النَّقُرَةِ الَّتِي تُحْتَ اِبْهَامِه فِي عِتْقِى ثُويْبَةً

گوگ سیّدہ زینب بنت ابوسلمہ ڈھٹابیان کرتی ہیں: ابولہب نے اپنی ایک کنیزکو (نبی اکرم مُلَّاثِیُّم کی ولا دت شریفہ کی خوشی میں) آزاد کردیا تھا'اس کانام'' ٹویبہ' تھا'اس کنیز نے نبی اکرم مُلَّاثِیُّم کو دود دھ بھی پلایا تھا'ابولہب کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا' تو اس نے جواب دیا جہارے اسے خواب میں دیکھا' تو اس نے جواب دیا جہارے بعد مجھے بھی راحت نصیب نہیں ہوئی' البتہ مجھے یہاں سے پانی پلایا جاتا ہے' اس نے اپنی اُس انگلی کی طرف سے اشارہ کر کے کہا' کیونکہ میں نے اس کے ذریعے اشارہ کر کے ثویہ کو آزاد کیا تھا۔

## الرَّجُلُ يُوصِى وَمَالُهُ قَلِيلٌ

## باب: جب کوئی شخص وصیت کرے اور اس کا مال تھوڑ ا ہو

16351 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ آبِيُهِ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوُلَى لَهُ مُ لَى مَوُلَى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ آلَا أُوصِى ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) (القرة اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) (القرة) وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ " قَالَ: وَكَانَ لَهُ سَبْعُ مِائَةٍ دِرُهَمِ

ﷺ ہشام بن عروہ اپنے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں: حضرت علی دلاتاتا ہے کی آزاد کردہ غلام کے پاس تشریف لائے جومرنے کے قریب تقائل نے جومرنے کے قریب تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہے۔ ''اگروہ (یعنی قریب مرگ شخص ) بھلائی جھوڑ کرجائے''

اورتمہارے پاس مال زیادہ نہیں ہے راوی بیان کرتے ہیں:اس مخص کے پاس سات سودر ہم تھے۔

26352 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ عُرُوَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ آبِي السَّالِ بَعَلْ عَنْ عُرُوةَ قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ بَنِى هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: أُوصِى ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّ مَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) (القرة: 180) وَإِنَّمَا تَرَكُ مَا كَا يَسِيْرًا فَدَعُهُ لِوَلَدِكِ فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِى "

كِتَابُ الْوَصَايَا

گوہ عروہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی ٹالٹیؤ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ایک فردگی عیادت کرنے کے لئے'اس کے پاس تشریف لائے'اس نے دریافت کیا: کیا میں وصیت کردوں؟ حضرت علی ٹالٹیؤ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے:
''اگروہ (لیعنی قریب مرگ شخص) بھلائی چھوڑ کر جائے''

اورتم توتھوڑا سامال مچھوڑ کر جارہے ہوئتم اسے اپنے بچوں کے لئے رہنے دؤتو حضرت علی ڈلٹٹنے نے اُسے وصیت کرنے سے منع

لرويابه

16353 - آ تارِ صابِ: آخبر اَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبر اَ ابْنُ جُويَجٍ قَالَ: آخبر اَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ اَنْ يُوصِى بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ: وَسُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِانَةِ يَقُولُ: لا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ اَنْ يُوصِى بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ: لا يَصُلُحُ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِانَةِ دِرُهُم فَقَالَ: قَلِيلٌ ذَٰلِكَ، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: فَكَانَ سَمَّى حِينَا لِهِ شَيْنًا؟ قَالَ: لا يَصُلُحُ، كَانَ اَبِي يُصُلِحُ بَيْنَهُمُ دِرُهُم فَقَالَ: قَلِيلٌ ذَٰلِكَ، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: فَكَانَ سَمَّى حِينَا لِهِ شَيْنًا؟ قَالَ: لا يَصُلُحُ ، كَانَ اَبِي يُصُلِحُ بَيْنَهُمُ هِي اللهِ قَالَ: لا يَصُلُحُ ، كَانَ اَبِي يُصُلِحُ بَيْنَهُمُ هِي اللهِ قَالَ: لا يَصُلُحُ ، كَانَ ابِي يُصُلِحُ بَيْنَهُمُ هِي اللهِ قَالَ: قَلِيلٌ ذَٰلِكَ، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: فَكَانَ سَمَّى حِينَا لِهُ شَيْئًا؟ قَالَ: لا يَصُلُحُ ، كَانَ ابِي يُصُلِحُ بَيْنَهُمُ هِي اللهِ قَالَ: قَلِيلٌ ذَلِكَ، فَقُلْتُ إِلهُ إِنْ عَبَالِ مِنْ عَبَالِ مِنْ عَبَالِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى عَلَى الْمُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

ریادہ اول ہی اس سے سے بیدہ ہوں ہوں ہے میرہ کا جاتا ہے۔ ہوں میں اس سے میں دریافت کیا گیا: توانہوں نے اس کی بیان کیا توانہوں نے

فرمایا: بیتھوڑے ہیں۔

رادی کہتے ہیں: میں نے طاوُس کے صاحبز ادے سے دریافت کیا: کیاوہ اس وقت کسی متعین رقم کے بارے میں وصیت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: بیدرست نہیں ہے میرے والدلوگوں کے درمیان بہتری چاہتے تھے۔

16354 - آ ثارِ صَابِد اَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ صَفِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَدُ وَلَهُ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ صَفِيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَدُ بُنِ عُمَيْرٍ، اَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتُ عَنُ رَجُلٍ، مَاتَ وَلَهُ اَرْبَعُمِائَةِ دِيْنَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ: مَا فَضُلَّ عَنُ وَلَدِهِ مَا فَضُلَّ عَنُ وَلَدِهِ مَا اللهِ عَنْ وَلَدِهِ مَا اللهِ عَنْ وَلَدِهِ مَا اللهِ عَنْ وَلَدِهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْ وَلَدِهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْ وَلَدِهِ مَا اللهِ عَنْ وَلَدِهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْ وَلَدِهُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ وَلَدِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّالَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

ﷺ عبدالله بن عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ ڈاٹھاسے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: 'جوانقال کرجا تا ہے' اس کے پاس چارسودینارموجود ہوتے ہیں' اُس کے گئی بچے بھی ہیں' توسیّدہ عائشہ ڈاٹھانے فرمایا: اس کے بچوں کے لئے ریکوئی زیادہ رقم نہیں ہے۔

الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ إِلَّا آنَّهُ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِی مَنْصُورُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِیثِ النَّوْرِیِّ إِلَّا آنَّهُ قَالَ: فَلَامَتُهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِنَّ ذَٰلِكَ لَقَلِيلٌ اَوْ نَحُو ذَٰلِكَ عَنْ اُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ إِلَّا آنَّهُ قَالَ: فَلَامَتُهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِنَّ ذَٰلِكَ لَقَلِيلٌ اَوْ نَحُو ذَٰلِكَ عَنْ اُمِّةٍ وَلَاكَ مَعُورِي عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَائِشَةً وَقَالَتْ: إِنَّ ذَٰلِكَ لَقَلِيلٌ اَوْ نَحُو ذَٰلِكَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

 🤏 📽 طاؤس کے صاحبز ادے'اینے والد کاریہ بیان نقل کرتے ہیں: جب آ دمی کے ورثاءتھوڑے ہوں' اور مال زیادہ ہو' تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہا گروہ ایک تہائی حصے تک کے بارے میں وصیت کردے' لیکن اگراس کا مال تھوڑا ہو'اورور ثاء زیادہ ہوں' تو پھراس کے لئے مناسب نہیں ہے کہوہ ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کرے۔

#### كُمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

#### باب: آ دمی اینے مال میں سے کتنے جھے کے بارے میں وصیت کرسکتا ہے؟

16357 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرِضُتُ مَرَضًا اَشُفَى عَلَى الْمَوْتِ قَالَ: فَعَادَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ لِيْ مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثْنِيُ إِلَّا ابْنَةٌ لِيْ اَفَاوُصِي بِتُلُثَىٰ مَالِي؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ يَا سَعُدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدُتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ اَنُ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْفَعَ اللّهُ بكَ اقُوَامًا وَيَصُرَّ بكَ الْاخَرِيْنَ، اللّٰهُمَّ ٱمْصِ لِاصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى اَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ

🟶 📽 عامر بن سعد بن ابی وقاص اینے والد کا میر بیان نقل کرتے ہیں: ججۃ الوداع کے موقع پر میں نبی اکرم منافیظ کے ساتھ شریک ہواتھا میں اتنا بیار ہوا کہ موت کے کنارے تک پہنچ گیا نبی اکرم مُناتِظُ میرے یاس تشریف لائے میں نے عرض کی: 16357-صحيح البخارى - كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل - حديث: 5045صحيح مسلم - كتاب الوصية بأب الوصية بالثلث - حديث: 3161صحيح ابن خزيمة - كتاب الزكوة ، جباع أبواب قسم المصدقات - باب ذكر الدلائل الأُخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 2190مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الوصايا ، باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر - حديث: 4652صحيح ابن حبان - كتاب الرضاع' باب النفقة - ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على حديث: 4310موطأ مالك - كتاب الوصية باب الوصية في الثلث لا تتعدى - حديث: 1453سنن الدارمي - من كتأب الوصايا' بأب : الوصية بالثلث - حديث: 3139سنن أبي داؤد - كتاب الوصايا' بأب ما جاء في مَّا لا يجوز للموصى في ماله؟ - حديث: 2495سنن ابن ماجه - كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث -حديث: 2705سنن سعيد بن منصور - كتاب الوصايا' بأب : هل يوصى الرجل من ماله بأكثر من الثلث - حديث: 325السنن الكبراى للنسائي - كتاب الفرائض ميراث الابنة الواحدة المنفردة - حديث: 6139مسند الطيالسي - أحاديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه' حديث: 190مسند عبد بن حبيد - مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه' حديث: 134 البحر الزخار مسند البزار - الزهرى ' حديث: 967 المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسبه أحمد -حديث: 1158المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - عروة بن الزبير عن ابن عبأس' حديث: 10529 یارسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے تو میں کیا میں اپ دو تہائی مال کے بارے میں وصیت کردوں؟

میں وصیت کردوں؟ نبی اکرم سُلُ اللہ ایر میں نے عرض کی: ایک تہائی مال کے بارے میں کردوں؟ آپ سُلُ اِیْ اِیک تہائی کے بارے میں کردوں؟ آپ سُلُ اِیک تہائی کے بارے میں کردوں؟ آپ سُلُ اِیک تہائی کے بارے میں کردوں؟ آپ سُلُ اِیک تہائی کے بارے میں کرسکتے ہوؤو سے ایک تہائی بھی زیادہ ہے اے سعد! تم اپنے ورثاء کو نوشحال چھوڑ کرجاؤ میں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم انہیں غریب چھوڑ کرجاؤ اور وہ لوگوں سے ما نگتے پھریں اے سعد! تم جو پھے بھی خرچ کروگ جس کے ذریعے تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوئو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تعہارے درجات اور مرہے میں اضافہ کرے گا 'ہوسکتا ہے تم ابھی اور زندہ رہو کہاں تک کہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نفع عطافر مائے 'اور دوسر بوگوں کو تہمارے ذریعے نقصان پہنچائے اس نہ بلٹادینا' البتہ سعد بن خولہ پر افسوس ہے نبی اکرم سُلُ اِللہ اِن نہ بلٹادینا' البتہ سعد بن خولہ پر افسوس ہے نبی اگرم سُلُ اِللہ اِن نے اُن پر افسوس کا کہاراس کے کیا تھا' کیونکہ اُن کا انتقال مکہ میں ہوگیا تھا۔

قَالَ: جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوهُهُ وَهُو يَكُرَهُ اَنْ يَمُوتَ بِالْاَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ قَالَ: جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوهُهُ وَهُو يَكُرَهُ اَنْ يَمُوتَ بِالْاَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِى بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَالشَّطُرُ قَالَ: فَالثَّلُثُ قَالَ: الثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغُنِينًا ءَ بِحَيْرٍ حَيْرٌ لَكَ مِنُ اَنْ تَدَعَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي آيَدِيهِمْ مَهُمَا اَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقُمَةِ تَدُفَّعُهَا اللَّي فِي المُرَاتِكِ

گی عمروبن سعیدن محضرت سعد رفاتین کامیہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم مناتین ان کی عیادت کرنے کے لئے ان کے پاس تشریف لائے انہیں میہ بات پندنہیں تھی کہ وہ الی سرز مین پرانقال کرجا ئیں جہاں سے وہ جرت کرکے جاچکے تھے اس لئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا میں اپنے پورے مال کے بارے میں وصیت کردوں؟ نبی اکرم مناتین نے ارشاوفر مایا: جی نہیں! انہوں نے عرض کی: ایک تہائی کے بارے انہوں نے عرض کی: ایک تہائی کے بارے میں؟ نبی اکرم مناتین نے اگر مناتی کے بارے میں کردؤو سے ایک تہائی بھی زیادہ ہے تم اپنے ورثاء کوخوشحال چھوڑ کرجاؤ' میں؟ نبی اکرم مناتین نے اس سے زیادہ بہتر ہے کہتم انہیں تنگدست چھوڑ کرجاؤ' اوروہ لوگوں سے ما تکتے پھرین' تم جو چیز بھی خرج کردگوہ صدقہ شارہوگا )۔

16359 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي اَبُو بَكُرِ بْنِ حَفُصٍ قَالَ: اشْتَكَى سَعُدُ بِنُ اَبِي وَسَلَّمَ وَسَّلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَاسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَم

اللُّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً وَأَنَا ذُو مَالِ كَثِيْرِ اَقَاُوصِي فِي إِخُوانِي - يَعْنِي الْمُهَاجِرِيْنَ - بِالثُّلْثَيُنِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَالشَّطُرُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَالنُّلُثُ؟ قَالَ: النُّلُثُ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ

🤏 🥮 ابو بکربن حفص بیان کرتے ہیں : حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو کمہ میں بیار ہو گئے 'یہ اُس وقت کی بات ہے' جب نی اکرم طابقاً جمة الوداع کرنے تشریف لائے ہوئے تھے نبی اکرم طابقاً ان کے پاس تشریف لائے ' تو انہوں نے عرض کی ایارسول الله! كياآب مجھ مكه ميں جھوڑ جائيں گے؟ نبي اكرم مَن يُنظِم ايك دن أن كے پاس مشہر برے رہے اگلے دن آپ سَن اَن كے پاس تشریف لائے انہوں نے آپ ملاقی کوسلام کیا اور عرض کی: اے اللہ کے نبی! کیا میں مکہ میں ہی مرجاؤں گا؟ نبی اکرم ملاقیہ نے فر مایا: مجھے تو قع ہے کہتم مکہ میں نہیں مرو گئے یہاں تک کہالٹہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کئی لوگوں کو نفع عطا کرے گا'اور کئی دوسرے لوگوں کوتمہارے ذریعے نقصان پہنچائے گا'تو حضرت سعد ڈلٹٹؤنے بیدوعا کی: کہ اُن کا انقال مکہ میں نہ ہو'نبی اکرم سُلٹٹِ نے فرمایا: اے الله! توسعد کی دعا کوقبول کرلے۔

راوی کہتے ہیں:اس وقت انہوں نے نبی اکرم مُن اللہ کی خدمت میں عرض کی:اے اللہ کے نبی!میری کوئی اولا زہیں ہے صرف ایک بٹی ہے اور بہت سامال ہے تو کیامیں اینے بھائیوں کے بارے میں دوتہائی جھے کی وصیت کردوں؟ ان کی مرادمہاجرین تھے نبی اکرم مُلِیّمانے ارشادفر مایا: جی نہیں!انبوں نے عرض کی: نصف کے بارے میں کر دوں؟ نبی اَ رم ملکیا نے فرمایا: جی نہیں! انہوں نے عرض کی: ایک تہائی جھے کے بارے میں کردوں؟ نبی اکرم مُلَّافِیُمُ نے فرمایا: ایک تہائی کے بارے میں کردو!ویسےایک تہائی بھی زیادہ ہے۔

16360 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ السُّهِ إِنَّ لِينٌ مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةَ اَفَاُوصِي بِالثُّلُثِينِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذلِكَ كَثِيْسٌ قَالَ: فَالنَّصْفُ؟ قَالَ: ذلِكَ كَثِيْرٌ قَالَ: فَالثُّلُكُ؟ قَالَ: فَسَكَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَصٰى بِذلِكَ

🤏 📽 عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹؤنے عرض کی: یارسول اللہ! میرے یاس مال موجود ہے' اور میری صرف ایک بیٹی ہے تو کیامیں دو تہائی حصے کے بارے میں وصیت کردوں؟ نبی اکرم تَالَیْجِمْ نے ارشاد فرمایا: پیزیادہ ہے انہوں نے عرض کی: نصف کے بارے میں کردوں؟ نبی اکرم مَثَافِیمَ نے فرمایا: بیزیادہ ہے انہوں نے عرض کی: ایک تہائی کے بارے میں كردول؟ راوى ييان كرتے ہيں: تو نبي اكرم ماليكم خاموش رہے۔

(راوی کہتے ہیں:) تواس کے بعدیہی معاملہ جاری ہوگیا ( کہ قریبِ مرگ شخص ایک تہائی ھے کے بارے میں وصیت

16361 - الْهُ وْرِصَابِ خُبَوَكَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَحْبَوَنَا القَّوْدِيُّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيّ قَىالَ: لَأَنُ أُوصِىَ بِالْحُسُمِسِ اَحَبُ إِلَىَّ مَنُ اَنْ أُوصِىَ بِالرُّبُعِ، وَاَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ أُوصِى (41)

بِالثُّكُثِ، وَمَنُ اَوْصَلَى بِالثُّكُثِ فَلَمْ يَتُوكُ شَيُّنَّا

یک کی وصت کروں نیے میں خات ہیں : میں پانچویں ہے کے بارے میں وصت کروں نیے میرے نزدیک اس سے زیادہ میں جو تھے سے کہ میں چوتھے ہے کہ میں چوتھے ہے کہ میں چوتھے ہے کہ میں چوتھے ہے کہ میں وصیت کروں اور میں چوتھے ہے کے بارے میں وصیت کرتا ہے وہ سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کرتا ہے وہ سے دیادہ پہندیدہ ہے کہ میں ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کرتا ہے وہ سے دیادہ پہندیدہ ہے کہ میں ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کرتا ہے وہ سے کہ ہیں جھ بڑے نہیں ہے۔

16362 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: إَبُرَاهِيمُ لَآنُ اُوصِى بِالنُّمُصِ آحَبُ السَّكُ مِنْ اَنْ اُوصِى بِالثَّلُثِ ، وَمَنْ اَوْصَى بِالثَّلُثِ فَلَمْ يَتُرُكُ شَنَّا اللَّهُ عِنَ اَنْ اُوصِى بِالثَّلُثِ ، وَمَنْ اَوْصَى بِالثَّلُثِ فَلَمْ يَتُرُكُ شَنَّا اللَّهُ عَنْ اَنْ اُوصِى بِالثَّلُثِ ، وَمَنْ اَوْصَى بِالثَّلُثِ فَلَمْ يَتُرُكُ شَنَّا

گوں معمر نے قادہ کا یہ بیان قل کیا ہے ابراہیم فرماتے ہیں میں پانچویں جھے کے بارے میں وصیت کروں 'یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں چوتھے جھے کے بارے میں وصیت کروں 'اور میں چوتھے جھے کے بارے میں وصیت کردوں 'یوسی کے بارے میں وصیت کردوں 'چوتھ ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کروں 'چوتھ ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کروں 'چوتھ ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کروں 'چوتھ کھوڑتا نہیں ہے۔

المُوسِى بِالْحُمُسِ وَقَالَ: "أُوصِى بِالْحُمُسِ وَقَالَ: "أُوصِى بِالْحُمُسِ وَقَالَ: "أُوصِى بِالْحُمُسِ وَقَالَ: "أُوصِى بِاللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ تَلا (وَاعْلَمُوا آنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَآنَ لِلَّهِ خُمُسَهُ) (الأنفال: 41) " وَأَوْصلى عُمَرُ بِالرَّبُع
بالرُّبُع

ی گھی قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر طاقت نے پانچویں جھے کے بارے میں وصیت کی تھی اور ارشاد فر مایا تھا: میں اتنے حصے کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں جتنے جھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے راضی ہوا' اور پھرانہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

''''تم لوگ یہ بات جان لو! کتمہیں غنیمت کے طور پر جو پچھ بھی حاصل ہوتا ہے' تو اُس کا پانچویں حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے''

(راوی بیان کرتے ہیں:)حضرت عمر رہائٹونے چوتھے جھے کے بارے میں وصیت کی تھی۔

16364 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَابَا قِلَابَةَ يَقُولُانِ: اَوْصَلَى اَبُوُ بَكُرِ بِالْخُمُسِ

16365- اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ الْحُمُسُ اَحَبُّ

**49** 

اِلْيَهِمْ مِنَ الزُّبُعِ، وَالرُّبُعُ اَحَبُّ اِلْيَهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

ﷺ اَنْ مَشْ نِ ابراہیم نخعی کا یہ تول نقل کیا ہے: ان حضرات کے نزدیک پانچویں جھے کے بارے میں وصیت کرنا 'چوتھے جھے کی بہنست زیادہ پہندیدہ تھا'اور چوتھا حصہ' اُن کے نزدیک ایک تہائی جھے سے زیادہ پہندیدہ تھا۔

16366 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ اَبِيُهِ قَالَ : اِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا، فَلَا بَاْسَ اَنُ يَبْلُغَ الثَّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ

الله معمر نے طاؤس کے صاحبزادے کے حوالے سے اُن کے والد کابیہ بیان نقل کیا ہے : جب آ دمی کے ورثاء تھوڑ ہے ہول تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی وصیت میں ایک تہائی حصے تک پہنچ جائے۔

16367 - آ ثارِ صحاب َ اَحْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ آَيُّوْبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: النُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخُسَ وَلَا شَطَطَ

ا نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کاریہ قول نقل کیا ہے: ایک تہائی حصد درمیانہ ہے نہ اِس میں کی ہے اور نہ بیشی عد --

16368 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَنَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعُوا انْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الَّا إِنَّهُ لَيُسَ لِامْرِءِ شَىٰءٌ ، الَّا لَا اَعْرِفَنَ امْراً بَخِيلٍ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَخَذَ يُدَعُدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ : وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلًا مُمُسِكًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اخَذَ يُدَعُدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ : وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلًا مُمُسِكًا حَشَى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ اخَذُت تُدَعُدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ ، ابْنَ آدَمَ اتَّقِ اللَّهَ ، اتَقِ اللَّهَ ، وَلَا تَجْمَعُ إِسَاءَ تَيْنِ فِي عَلَى الْحَيَاقِ ، وَإِسَاءَ ةً عِنْدَ الْمَوْتِ انْظُرُ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَخْتَاجُونَ وَلَا يَرِثُونَ فَاوُصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ فِالْمَعُرُوفِ

''تم لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنی ذات کا سودا کرلؤا ہے لوگو! خبر دار! معاطعے کے لئے کوئی صورت نہیں ہے خبر دار! میں کسی ایسے خض کونہ پاؤں'جواللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں کنجوی کا اظہار کر چکا ہو'جواس کے ذمہ لازم تھا' یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے' تو وہ اپنے مال کو إدھراُ دھرخرچ کرنے کی تلقین کرنا شروع کردئ'۔

رادی بیان کرتے ہیں: قادہ نے بیکہا: اے انسان! تمہاراستیاناس ہو! تم پہلے بخوں رہے اور مال کوروک کے رکھا کیہاں تک کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آیا تو تم نے اپنے مال کو بانٹنا اور تقسیم کرنا شروع کردیا اے انسان! تم اللہ سے ڈرو! تم اللہ سے ڈرو! اور اپنے مال کے بارے میں دوخرابیاں اکھٹی نہ کروا کی خرابی جوزندگی سے تعلق رکھتی ہے اور ایک خرابی جوموت کے قریب کے وقت سے تعلق رکھتی ہے تم اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لو! جومحتاج ہیں اور وارث نہیں بن سکتے ہیں تو اپنے مال میں سے اُن کے

لئے مناسب طور بروصیت کردو۔

16369 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ شُرَيْح قَالَ: الثَّلُثُ جَهُدٌ وَهُوَ جَائِزٌ ﴿ کی ابن سیرین نے قاضی شریح کا بیول نقل کیائے ایک تہائی حصہ مشکل ہے کیکن میہ جائز ہے۔ كَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِى بِمَالِهِ كُلِّهِ

باب: وارث کے بارے میں وصیت نہیں کی جائے گی' نیز جب کوئی شخص اسنے یورے مال کے

#### بارے میں وصیت کردے؟

16370 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقُدٌ لِآحَدٍ وَلَا عَصَبَةٌ يَرثُونَهُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ

ﷺ ﷺ عبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کاکسی کے ساتھ عقد نہ ہؤاورکوئی اس کا عصبہ نہ ہو'جواس کاوارث بن سکے تو پھراگروہ تحض جا ہے' تواپنے بورے مال کے بارے میں'جیسے جا ہے وصیت کردے۔

16371 - آ ثارِ حاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيّ، عَنُ اَبِي مَيْسَرَةَ، عَمُوو بُنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ مِنْ آحُرى حَيِّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ لَحَ كُمْ، وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً، وَلَا رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ

الله عمروبن شرصبل بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود الله الله عمد سے فر مایا: تم لوگ کوف میں سب سے مناسب قبیلے ہے تعلق رکھتے ہواً گرکوئی مخص فوت ہوجائے اور کوئی عصبہ نہ چھوڑے اور کوئی رشتہ دار نہ چھوڑے اور جب اس طرح کی صورت حال ہونتو پھراس کے لئے کیار کاوٹ ہوگی؟ کہوہ اپناسارا مال غریبوں اور سکینوں کے لئے مخصوص کردے۔

16372 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: رَاَتِ الْمُرَاَةُ عَلَى عَهْدِ اَبِي مُـوُسَى الْاشْعَرِيّ أَنَّهَا تَـمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذٰلِكَ الْوَقْتَ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْاشْعَرِيِّ فَمَاخْبَوَهُ فَقَالَ: أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُك؟ قَالَ: كَانَتَ احَقَّ النِّسَاءِ أَنْ تَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا الشَّهينَدَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ قَالَ: اَبُوْ مُوْسَى: اَفَتَأْمُرُنِيُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ هَلِهِ ؟ فَاجَازَهُ

کی ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھئے کے عہد گورنری میں ایک خاتون کو پیمحسوں ہوا کہ وہ اشعری والٹوک پاس آیا انہیں اس باوے میں بتایا تو حضرت ابوموی اشعری والٹوک دریافت کیا:تمہاری بیوی کیسی عورت تھی ؟اس نے کہا: وہ خوا تین میں اس بات کی سب سے زیادہ حق دارتھی کہوہ جنت میں داخل ہوجائے البتدائس کامعاملہ مختلف ہے جواللہ کی راہ میں شہید ہو تو حضرت ابوموی اشعری دانشنے فرمایا: تو کیاتم مجھے یہ کہدرے ہو؟ کہ میں البی عورت کے فیصلے کو کا لعدم قرار دے۔ for more books click on the link

دوں؟ تواں شخص نے بھی اس چیز (لیعنی اُس عورت کےصدقہ وخیرات) کو برقر ارر کھا۔

16373 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعْبَى، عَنْ مَسْرُو قِ أَنَّهُ قَالَ: فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً قَالَ: يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمُ يَفْعَلُ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

﴾ 🗫 مسروق فرماتے ہیں: جس شخص کا کوئی'' مولی عماقہ'' نہ ہوؤہ شخص اپنے مال کو جہاں جا ہے' خرچ کرسکتا ہے' اور اگراس نے ایسا کچھنہ کیا ہو تو وہ مال بیت المال میں جمع ہوجائے گا۔

16374 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلِ: يَا مَعْشَرَ اَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ اَصْلَهٔ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا يَدُرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْتُ شَاءَ

🤏 📽 ابراہیم خعی فرماتے ہیں:ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹؤنے ایک شخص سے فرمایا:اے یمن کے رہنے والو!تم میں سے جوالیا شخص انتقال کر جائے جس کے بارے میں یہ پہتہ نہ ہوکہ وہ عرب ہے یانہیں؟ اور یہ بھی پہتہ نہ ہوکہ اس کا تعلق کون سے گروہ سے ہے؟ تو جو خض ایسا ہوا گرائس کی موت کا وقت قریب آ جائے 'تووہ اپنے مال کے بارے میں جیسے چاہے' وصیت

16375 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِّنْ اَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: اِسْحَاقُ بُنُ رَاشِدٍ قَـالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقِّ فَلَا اَحَدَ اَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَإِذَا اَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُوْنَ بَعْضِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ "

🥮 🕷 اسحاق بن راشد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے مخص کے بارے میں خط میں لکھاتھا جو اینا پورامال صدقه کردیتا ہے کہ اگر تواس نے اپنے مال کوخن طور پرخرچ کرنے کا کہا ہے تو پھراس کے بورے مال کے بارے میں کوئی بھی تحف اس سے زیادہ حق دارنہیں ہوگا 'لیکن اگراس نے پھھور ٹاءکوادا ئیگی کی ہے اور پھھ کونہیں کی تو پھراسے صرف ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کاحق ہوگا۔

16376 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ ، حَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

> ''وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی''۔

16377 - الوَّال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَاةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هلذَا وَصَــذَاقُكِ عَـلَى الْفُ دِرُهَـمٍ وَصَـدَاقُ مِثْلِهَا خَمُسُمِائَةِ دِرُهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذٰلِكَ قَالَ: هُوَ لَهَا فِي مَالِه وَيَانُحُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ الْبِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ الْبِيهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوَ لَمْ يَأْمُرُهُ؟

فرانگیری مصنف عبد الوزاو (بادشم) (۸۲) (۸۲)

كِتَابُ الْوَصَايَا

گوں توری بیان کرتے ہیں: ایک شخص بیارتھا'اس نے ایک عورت سے کہا ہم میرے اِس بیٹے کے ساتھ شادی کرلو! تمہارامہرمیرے ذمہ ہوگا'جوایک ہزار درہم ہوگا' حالانکہ اس عورت کامہرشل پانچ سودرہم ہوتا ہے' پھروہ شخص اس بیاری کے دوران انتقال کرجاتا ہے' تو توری فرماتے ہیں: اس شخص کے مال میں سے اتنی رقم اس عورت کول جائے گی'اوراس شخص کے ورثاء یہ رقم اس کے بیٹے سے حاصل کریں گے' کیونکہ وہ شخص اپنے بیٹے کی شادی کا کفیل بنا ہے' کہ اس کی شادی کرواد نے کیاوہ اسے تھم نہیں دے سکتا تھا؟

### الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

#### باب: آ دمی کااینی وصیت سے رجوع کرنا

**16378 - اتوال تابعين** اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ

ابن برقَ بيان كرتے بين بين في عطاء كويد بيان كرتے بوئ ساہ : وصت سے ربوع كيا جاسكتا ہے 16379 - آثار صحاب : قبال : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ ، وَغَيْرِه يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ " قَالَ مَعْمَرٌ : بَلَغَنِي الله مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ ، وَغَيْرِه يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ " قَالَ مَعْمَرٌ : بَلَغِنِي الله وَ عَنْ مَرَه عَنْ وَمَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، مِثْلَ وَكَرَهُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْحَادِثِ بُنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عُمَر ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةً

ﷺ قمادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹو فر ماتے ہیں: وصیت اصل میں وہ ہوتی ہے' جوآخری ہو۔ معمر بیان کرتے ہیں: قمادہ فر ماتے ہیں: غلام آزاد کرنے کے بارے میں اپنی وصیت کے بارے میں آدمی کواختیار ہوگا اور س کےعلاوہ کے بارے میں بھی اختیار ہوگا'وہ اُس میں' جوچاہے' تبدیلی کرسکتا ہے۔

معمریان کرتے ہیں: مجھ تک بدروایت پنجی ہے کہ انہوں نے اسھاپی سند کے ساتھ حضرت عمر ر النافذ کے حوالے سے نقل

معمرنے طاوس كے صاحبز ادے كے حوالے سے أن كے والد كے حوالے سے قادہ كے قول كى مانند قل كيا ہے۔ 16381 - اقوال تابعين عَبْدُ الدَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوْسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي

۔ عمروبن مسلم نے طاوس کا یہ قول نقل کیا ہے: آدمی اپنے مد برغلام کے بارے میں رجوع کرسکتا ہے ( لیمنی اپنی وصیت کوکالعدم کرسکتا ہے )۔

16382 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا،

وَعَطَاءً، وَاَبَا الشَّعُشَاءِ يَقُولُونَ: آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ آحَقُّ مِنْ آوَّلِهٖ يَقُولُونَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْق وَغَيْرِهِ

گوی عمروبن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس' عطاء اور ابوشعثاء کو بیفر ماتے ہوئے سناہے: آ دمی کی آخری وصیت 'آس کی پہلی وصیت سے زیادہ حق دار ہوگی۔

یہ حضرات فرماتے ہیں: آ دی اپنی وصیت کے بارے میں جوچاہۓ تبدیلی کرسکتا ہے خواہ وہ غلام آ زاد کرنے کے بارے میں ہؤیاکسی اورمعا ملے کے بارے میں ہو۔

16383 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَآبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ

ا دی این از بنار نے عطاء طاؤس اور ابوشعثاء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: یہ حضرات فرماتے ہیں: آ دمی اپنی وصیت میں جو چاہے تبدیلی کرسکتا ہے خواہ وہ غلام آزاد کرنے کے بارے میں ہؤیا کسی اور چیز کے بارے میں ہو۔

16384 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَحْشِيّ ، عَنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُسَحَسَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، كَتَبَ اللّ عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْالُهُ عَنْ رَجُلٍ اَوْصلى بِوَصِيَّةٍ فَاُعْتِقَ فِيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِى وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا

ابوبكر بن محمد بيان كرتے بيں: نافع بن علقمہ نے عبد الملك كوخط لكھ كرأس سے اليے شخص كے بارے ميں دريافت كيا؛ كہ جوشخص كوئى وصيت كرتے ہوئے اس ميں غلام آزاد كرنے كاكہتا ہے اور پھروہ زندگى ميں ہى أس وصيت سے رجوع كرليتا ہے۔

16385 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ قَالُوا: كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرُجِعُ فِيْهَا مَا كَانَ حَيَّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ ،

ا معمر نے ابن شرمہ اور دیگر علاءِ کوفہ کا یہ بیان نقل کیا ہے : وصیت کرنے والا شخص جب تک زندہ ہے وہ اپنی وصیت سے رجوع کرسکتا ہے البنة غلام آزاد کرنے کامعاملہ مختلف ہے۔

16387 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، فِى امْرَاةٍ تَرَكَتُ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ دِرُهَمَّا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةً وَ وَالْ تَعْضُنَا: يَقُولُ: " السُّدُسُ يَدُخُلُ عَلَى خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَاوُصَتُ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَاوُصَتُ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا: يَقُولُ: " السُّدُسُ يَدُخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصُفُ سُدُسِ الشَّاةِ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَاذَا آمُرُ الْعَامَّةِ " صَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَاذَا آمُرُ الْعَامَّةِ " صَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَاذَا آمُرُ الْعَامَّةِ " صَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَاذَا آمُرُ الْعَامَةِ " صَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَاذَا آمُرُ الْعَامَةِ " صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصُورُ كَمُ السَّاقِ مِنْ اللَّهُ الْعَلَقَةِ " السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاقِ هَاذَا آمُرُ الْعَامَةِ " صَاحِبِ الشَّاقِ وَيَكُونُ لَهُ نِصُفُ سُدُسِ الشَّاقِ وَيَكُونُ لَهُ مِنْ السَّاقِ مِنْ السَّاقِ وَيَكُونُ لَهُ مِنْ السَّاقِ مِنْ السَّاقِ وَيَكُونُ لَهُ السَّاقِ مِنْ السَّاقِ وَيَعْضُنَا يَقُولُ اللَّكُونُ لَهُ الْعَامَةِ اللَّهُ وَيَكُونُ لَهُ فِي السَّاقِ وَيَكُونُ لَهُ الْعَامَةِ وَيَكُونُ لَلْهُ الْعَامَةُ عَلَى السَّاقِ وَيَكُونُ لَهُ الْمَالَةِ وَالْعَالَةِ وَيَعُضُنَا يَقُولُ الْعِلْمُ الْمَالَةِ وَاللَّهُ عَلَا اللَّوْلُ الْعُلْمُ الْعَامِلُ عَلَى الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعُلُولُ الْمُعُلِّدُ الْمُعْلَقِ الْعَلْمُ الْعَلَقَ الْمَالِي الْمُولُ الْعَلَقَ الْعَلَقَةُ الْمُولُولُولُ الْعَلَقَةُ الْعَلْمُ الْمُعَلِّقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَقَةُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الللْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ ا

پانچ درہم ہوتی ہے وہ ایک شخص کے بارے میں بیوصیت کرتی ہے کہ اسے بکری دے دی جائے اور ایک شخص کے بارے میں بیہ وصیت کرتی ہے کہ اسے بکری دے دی جائے اور ایک شخص کے بارے میں بہری واشل ہو وصیت کرتی ہے کہ اس کواس کے مال کا چھٹا حصہ دے دیا جائے 'تو بعض علاء بیفر ماتے ہیں: چس شخص کو چھٹا حصہ ملناتھا' وہ بکری کا 'تو بکری کے چھٹے جسے کا نصف اس شخص کوئل جائے گا' جبکہ بعض حضرات بیہ کہتے ہیں: جس شخص کو چھٹا حصہ ملناتھا' وہ بکری کا ساتواں حصہ وصول کرے گا' عام لوگوں کا یہی معاملہ ہے۔

**16388 - اتوال تابعين:**عَبْدُ السَّرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتُقًا

ا معمرنے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے: آدمی اپنی وصیت کے جارے میں جوچا ہے تبدیلی کرسکتا ہے خواہ وہ غلام آزاد کرنے کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔

16389 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِالْوَصِيَةِ ثُمَّ يُوصِي بِالْوَصِيَةِ ثُمَّ يُومِي بِالْوَصِيَةِ ثُمَّ يُومِي بِالْوَصِيَةِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُلِي مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن ال

۔ کی سی معمر نے کُز ہری کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے :جو پہلے ایک وصیت کرتا ہے پھرایک اور وصیت کردیتا ہے تو زہری نے فرمایا:اگرتواس نے دوسری وصیت میں پہلی وصیت کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں کی تواس کے ایک تہائی مال کے بارے میں 'یددونوں وصیتیں درست شارہوں گی۔

16390 - اتوال تابعين: اَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: اِنُ اَوْصَى اِنْسَانٌ بِتُلُثِهِ، ثُمَّ اَوْصَى بِوَصَايَا بَعُدَ ذَلِكَ تَحَاصَوُا فِي الثَّلُثِ

۔ این جرتے نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے: اگر کو نی شخص اپنے ایک تہائی مال کے بارے میں وصیت کردے اور پھراس کے بعد بچھاور وصیتین بھی کرئے توالیک تہائی مال کے حوالے ہے اُن وصیتوں کے جھے کر لیے جائیں گے۔

16391 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: عَبُدِى لِفُلانِ ثُمَّ قَالَ: نِصْفُ عَبُدِى لِفُلانِ، وَالْحَبُّهُ اِلَىَّ النَّلُثُ وَالنَّلُثَانِ قَالَهُ: ابْنُ ابِي لِفُلانِ، وَاحَبُّهُ اِلَىَّ النَّلُثُ وَالنَّلُثَانِ قَالَهُ: ابْنُ ابِي لِفُلانِ، وَاحَبُّهُ اِلَىَّ النَّلُثُ وَالنَّلُثَانِ قَالَهُ: ابْنُ ابِي لَفُلانِ، وَاحَبُّهُ اِلَىَّ النَّلُثُ وَالنَّلُثَانِ قَالَهُ: ابْنُ ابِي

گی توری بیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص بیہ کہے: میراغلام فلاں شخص کو ملے گائ پھروہ یہ کہے: میرے غلام کانصف حصہ فلاں کو ملے گائتو بعض اہل علم بیہ فرماتے ہیں: ایک شخص کو تین چوتھائی حصہ ملے گائتو بعض حضرات بیہ کہتے ہیں: ایک شخص کوایک تہائی حصہ ملے گائور دوسرے کودو تہائی ملیں گے اور میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ کی اور بعض حضرات بیہ کہتے ہیں: ایک شخص کوایک تہائی حصہ ملے گائور ذوسرے کودو تہائی ملیں گے اور دوسرے کودو تہائی ملے ابن ابولیلی اور زیادہ ترفقہاء نے یہی بات بیان کی ہے۔

16392 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ: إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْنًا فَقَدْ رَجَعَ فِيْهَا كُلِهَا قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَالُتُ ابْنَ شُبُرُمَةَ فَقَالَ: لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ

اللہ معمر نے ایوب کا یہ بیان نقل کیا ہے: اگر آ دمی اپنی وصیت میں کوئی تبدیلی کردئے تووہ اس پوری وصیت ہے بھی رجوع کرسکتا ہے۔ رجوع کرسکتا ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ابن شبر مہ ہے اِس بارے میں دریا فت کیا: 'توانہوں نے فرمایا:اس میں سے وہی چیز کم ہوگی جواس نے تبدیل کی ہوگی۔

16393 - اتوال تابعين: قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعُتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِفُلانِ وَلَفُكان نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِفُلانِ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثَّلُثِ بِنَفَقَتِهِ

ﷺ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے معمر کوسنا: اُن سے ایسے محف کے بارے میں دریافت کیا گیا: جویہ کہتا ہے: میراایک تہائی مال فلاں کو ملے گا'اور فلاں کا زندگی بھر کا خرچ اُس کو دیا جائے گا' تومعمر نے فرمایا: اس مخص کے لئے ایک تہائی حصہ کا نصف وقف کر دیا جائے گا۔

#### الرَّجُلُ يُعْطِى مَالَهُ كُلَّهُ

#### باب: جو مخص اپنا پورا مال دیدے

الله عَلَيْه وَسَلَمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْطِى مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَانَّهُ وَرِتَ كَلالَةً
 الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْطِى مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَانَّهُ وَرِتَ كَلالَةً

ا کا کوئی ولی وارث ہی نہیں ۔ نبی اکرم مٹائیٹی نے ارشا دفر مایا ہے : جوشخص اپنا پورا مال دے کر پھر بیٹے جائے اُس کی مثال ایوں ہے جیسے اس کا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے۔

16395 - صديث بوك عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوِ ، عَنِ الزُّهْوِيِّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰ و بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ ، عَنْ الرُّهُويِّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰ و بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ ، عَنْ اَبِيْدِ ، أَنَّهُ لَسَمَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي اَنْ لَا أُحَدِّتَ إِلَّا صِدُقًا وَانُ انْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : اَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ : فَإِنِّى المُعْمِى الَّذِي بَخَيْبَرَ ،

عبدالرحمٰن بن کعب اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے اُن کی تو بہ قبول کی تو انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میری تو بہ میں یہ بات شامل ہے کہ میں ہمیشہ سے بولوں گا اور میں اپنے سارے مال سے علیحد گی اختیار کرتا ہول ' یہ سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ ہے تو نبی اکرم مَن اللّٰ اُن اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ ہے تو نبی اکرم مَن اللّٰہ اُن اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ ہے تو نبی اس رکھو! بیتم ہارے تی میں زیادہ بہتر ہے تو حضرت کعب بن ما لک ڈاٹنو نے عرض کی: پھر میں خیبر میں موجود اپنا حصہ اپنے پاس رکھو! بیتم ہارے تو

16396 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ

#### ایک اورسند کے ہمراہ زہری سے منقول ہے۔

76397 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ، لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنُ اَهْجُرَ دَارَ قَوْمِى الَّتِى اَصَبْتُ فِيْهَا الذَّنْبَ حَسِبْتُ اللَّهُ قَالَ: اُجَاوِرُكَ وَانْ خَلِعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجُزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُثُ يَا اَبَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجُزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُثُ يَا اَبَا لَبُابَةَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجُزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُثُ يَا اَبَا

ابن جریج اور معمر نے زہری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: جب اللہ تعالی نے حضرت ابولبا بہ ڈھائٹو کی تو بہ قبول کرلی تو انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میری تو بہ میں یہ بات شامل ہے کہ میں اپنی قوم کے علاقے کوچھوڑ دوں جہاں میں نے گناہ کاار تکاب کیا تھا (راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: )اور میں آپ کے پڑوں میں آجاؤں گا'اوراپنے مال سے علیحد گی اختیار کرلوں گا'وہ مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے صدقہ ہوگا' تو نبی اکرم منافیق نے ارشاد فر مایا: اے ابولبا یہ!اس میں سے ایک تہائی (جھے کوصدقہ کرنا) بھی تمہارے لئے کفایت کرجائے گا۔

16398 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِى حَقٍّ فَلَا اَحَدَ اَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا اَعْظَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمُ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثَّلُتَ ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهُويِّ الْمَالَةُ فَي حَقٍّ فَلَا اَحَدَ اَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا اَعْظَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمُ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثَّلُتَ ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهُويِ

گی معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے شخص کے بارے میں خط لکھا 'جواپنا پورامال صدقہ کردیتا ہے' انہوں نے فرمایا: اگروہ اپنے مال کوحق طور پرخرچ کرتا ہے' تو پھراس کے مال کے بارے میں' اس سے زیادہ حقداراورکوئی نہیں ہے' لیکن اگروہ کچھور ٹا اور سے کو کودے دیتا ہے' اور کچھونیں دیتا' تو پھراُ سے ایک تہائی جھے کے بارے میں' وصیت کاحق حاصل ہوگا۔

معمرنے نیہ بات زہری کے حوالے سے قل کی ہے۔

16399 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعِمَ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّهَا كَانَتُ مِنُ اَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ يُرَةٌ

کی این جریج بیان کرتے ہیں: این شہاب کا پیکہنا ہے کہ حضرت ابولبابہ ٹالٹیؤے زیادہ گناہ سرز دہوئے تھے۔

16400 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيْهِ يُعْطِى مَالَهُ كُلَّهُ فِيْ حَقِّ الْحُورِ وَكَذَٰلِكَ قَالَ: لَا يُنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ، وَلَكِنِ الثَّلُثُ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ایک شخص جود ماغی توازن کی خرابی کا شکار نہیں ہے وہ اپنا پورامال ہلاکت کے لئے دے دیتا ہے۔ اس طرح انہوں نے فرمایا: ''حرائے'' نے نہیں روکا جائے گا' تاہم ایک تہائی حصہ ہوگا۔ 16401 - اقوال تابعین: عَبْدُ السرَّزَّ اقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: إِذَا حَصَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُکِبَ الْبَحْرُ لَمُ يَجُزُ إِلَّا الثُّلُثُ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ اَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ

🧩 📽 معمر بیان کرتے ہیں: جباڑ ائی شروع ہوجائے' یا طاعون پھیل جائے' یالوگ سمندری سفر پرروانہ ہوں' اُس وقت کوئی شخص صرف ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت کرسکتاہے اگروہ بعدمیں زندہ رہے اوراس نے غلام آزاد کیا ہو تواس كا آزاد كرنا درست شار موگا\_

16402 صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَـالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْطِى مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَفْعُدُ كَانَّهُ وَرِتَ كَلالَةً

'' جو شخص ا پناپورا مال (صدقے کے طور پر ) دیر تاہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے اس کا کوئی ولی وارث ہی ہیں ہے'۔

16403 - آ تارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ، اَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَىٰ قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ عَنُ ظَهْرِ غِنَّى؟ قَالَ: لَا تُعْطِى الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ

🤏 🙈 عطاء بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کویہ بیان کرتے ہوئے ساہے:صدقہ وہ ہوتاہے جے کرنے کے بعد بھی آ دمی خوشحال رہے'اورتم اُس پرخرج کا آغاز کرو'جوتمہارے زیر کفالت ہو'اوراو پروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہترہوتاہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا متن کے الفاظ' خطہ عن 'سے کیامراد ہے؟ انہوں نے فرمایا:تم اس طرح سے نہ دو کہ مال دینے کے بعد عم خود بیٹھ کرلوگوں سے مانگنا شروع کر دو۔

16404 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ آيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى قَالَ: قُلُتُ لِآيُونِ: مَا عَنْ ظَهْرِ غِنِّي؟ قَالَ: عَنْ فَصْلِ عِيَالِكَ

ى الرم مَا الله المريره والتنويان كرت مين: ني اكرم مَا الله المرارة والله المرابي الله المرابية المرا

16404-صحيح البخاري - كتاب الزكوة' باب لا صدقة إلا عن ظهر غني - حديث: 1371صحيح ابن خزيمة - كتاب الزكوة ؛ جماع أبواب صدقة التطوع - باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عبن يعول المتصدق ، حديث: 2269صحيح ابن حبان - كتاب الزكوة ابب صدقة التطوع - ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني حديث: 3404 السنن للنسائي - كتاب الزكوة الصدقة عن ظهر غني - حديث: 2499 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الزكوة الصدقة عن ظهر غنى - حديث: 2285سنن الدارقطني - كتاب النكاح اباب البهر - حديث: 3311المعجم الأوسط

''بہتر صدقہ وہ ہے' جسے کرنے کے بعد آ دمی خوشحال رہے'اور تم اپنے زیر کفالت پرخرج کا آغاز کرو'اوراو پروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے''۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ابوب سے دریافت کیا:'' ظہر غنی''سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ چیز جوتمہارے اہل و عیال کے خرچ کے علاوہ اضافی ہو۔

16405 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ آيُّوْبَ

🛞 🛞 يېي روايت ايک سند کے ہمراہ ٔ حضرت ابو ہريرہ رانگئيا کے حوالے سے منقول ہے۔

16406 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى

ارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

"دينے والا ہاتھ نيچے والے ہاتھ سے بہتر ہے '۔

عن حكيم بن حزام 'حديث: 3011

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَكِيم بُن حِزَامٍ يَوْم حُنَيْنٍ عَطَاءً فَاسْتَقَلَّهُ فَزَادَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَكُى أَعْطِيَتِكَ خَيْرٌ؟ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَكِيم بُن حِزَامٍ يَوْم حُنَيْنٍ عَطَاءً فَاسْتَقَلَّهُ فَزَادَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَكُى أَعْطِيَتِكَ خَيْرٌ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: يَا حَكِيم بُن حِزَامٍ إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَصِرةٌ خُلُوةٌ فَمَن الْحَدَّةُ وَسَعَاوَةٍ نَفْسٍ وَحُسُنِ اكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ اَخَدَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوء اكْلَةٍ لَم يُبَارِكُ لَهُ فِيْه، وَمَنْ اَخَدَه بِالسِّشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوء اكْلَةٍ لَم يُبَارِكُ لَهُ فِيْه، وَمَنْ الْحَدَةُ بِالسِّشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوء اكْلَةٍ لَم يُبَارِكُ لَهُ فِيْه، وَمَنْ الْحَدَةُ وَمِنْكَ يَا رُسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: وَمِنِى قَالَ: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَمِنِى قَالَ: فَوَالَذِى يَاكُلُ وَلَمْ يَشْبَعُ وَالْيَدُ اللهُ عَلَيْ حَكِيم بُن حِزَامٍ آنِى الشَّفْل يَقْبَلُ دُيواناً وَلَا عَطَاءً حَتَى مَاتَ قَالَ: وَمِنِى قَالَ: فَوَالَذِى بَعَنَا اللهُ عَلَى عَلَا اللهُ عَلَيْ عَمْرُ اللهُ عَلَيْ وَلَا عَلَا وَمُو يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْر الله العليا غير من اليد السفلي حديث: 1779 الستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الزعوة اليد العليا حديد عن اليد العليا - حديث: 1779 الستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الزعوة اليد العليا - حديث: 249 مصلية على المحيحين للحاكم - كتاب الزعوة اليد العليا - حديث: 249 مصلية عليه وسلم في الزهد حديث التعالى والمناس الكبرى المناس الكائم - كتاب اليوها مدول الكلم عن المناس الكبرى المناس عليه عليه وسلم في الزهد حديث: 379 المناس الكبرى المناس عليه عنه حديث حديث 180 الموصلي - شهر بن حوشب حديث: 640 المعبدى - أحاديث حكيم بن حزام رضى الله السه حديث: 650 مسند أبي يعلى الموصلي - شهر بن حوشب حديث: 640 المعبدى - أحاديث حكيم بن حزام رضى الله السه أحدث حديث: 630 مسند أبي على الموصلي - شهر بن حوشب حديث: 640 المعبدى - أحاديث حكيم بن حزام حسن السبب عده أحد حديث: 631 المعبد المحبد بن حزام حديث السبب المسل العبد المعبد الموسل المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المالة المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعب

#### إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْزَؤُكَ وَلَا غَيْرَكَ شَيْئًا

کی کی سعیدین میتب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگیا نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت حکیم بن حزام ڈائٹو کو کھ دیا انہیں وہ چیز تھوڑی گئی انہوں نے مزید کا تقاضا کیا 'پھر انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کون می چیز زیادہ بہتر ہے؟ نبی اکرم مُنگیا نے ارشاد فر مایا: پہلی والی پھر نبی اکرم مُنگیا نے اُن سے فر مایا: اے حکیم بن حزام! یہ مال سرسز اور بیٹھا ہے جو تحص نفس کی سخاوت اورا چھے طریقے سے حصول کے ہمراہ اسے لے گا اُس کے لئے اِس میں برکت رکھی جائے گئ اور ہو تحص لا لی اور جو تحص لا لی اور جو تحص لا لی جو سے سام میں برکت نہیں رکھی جائے گئ اور اُس کی مثال اُس تحص کی ما نند ہوگی جو کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتا 'اوراو پر والا ہاتھ نیچ والے ہاتھ سے بہتر ہے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر آپ سے لیا ہو تو بھی؟ نبی اگر م مُنگیا نے فر مایا: اگر جھے سے لیا ہوئو تھی انہوں نے عرض کی: اس ذات کی شم! جس نے آپ کوئی کے ہمراہ مبعوث کیا ہے' آپ کے بعد 'میں بھی کسی سے کوئی چیز نہیں ما نگوں گا۔

راوی بیان کرتے ہیں: تو وہ کوئی بھی سر کاری ادائیگی یا تنخوا نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہان کا انتقال ہو گیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹٹنے یہ کہا: اے اللہ! میں حکیم بن حزام کے بارے میں کتھے گواہ بنار ہاہوں کہ میں نے اس مال میں سے ان کے حق کے بارے میں انہیں بلایا تھا، کیکن انہوں نے وہ لینے سے انکار کردیا، تو حضرت حکیم بن حزام ڈاٹٹٹنے نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں نہ تو آپ سے اور نہ بی آپ کے علاوہ کی اور سے پچھلوں گا۔

اللهِ صَلَّى الله عَن رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَي وَسَلَّمَ: مَا يَمُنَعُ اَحَدَّكُمُ اَنْ يَكُونَ كَابِى فُلانٍ كَانَ إِذَا يَحْرَجَ قَالَ: اللهُمَّ إِنِى قَدُ تَصَدَّقُتُ بِعِرْضِى عَلَى عِرْضِى عَلَى عِرْضَى عَلَى عَلَى اللهُ مَ يَشْتِمُهُ اَحَدٌ لَمْ يَشْتِمُهُ

الشرى بيان كرتے ہيں: نبى اكرم عَلَيْهُمُ في ارشاوفر مايا:

'' کی شخص کے لئے اس بارے میں کیار کاوٹ ہے؟ کہوہ ابوفلاں کی ما نند ہوجائے جب وہ نکلاً تواس نے کہا: اے اللہ! میں نے اپنی عزت تیرے بندوں کے لئے صدقہ کردی ہے اب اس شخص کا بیا مالم ہے کہا گرکوئی اُسے برا کے تو وہ اس کو برانہیں کہتا''۔

## وَصِيَّةُ الْغُلامِ

## باب: کمن لڑ کے کا وصیت کرنا

16409 - آثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ اَبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَـزُمٍ، اَنَّ عَمْرَو بُنَ سُلَيْمٍ الْعَسَّانِیَّ اَوُصٰی وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ اَوْ ثِنْتَی عَشْرَةَ بِبِشْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِیْنَ اَلْفًا فَاجَازَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَصِیَّتَهُ 16410 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ اَبِى بَكُرِ بُنِ مُحَدِّمَةِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ غُلامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ فَقَالَ: بَنِ مُحَدِّمَدِ بُنِ عَمْرِ وَ بُنِ حَزْمٍ، اَنَّ عَمْرَو بُنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ غُلامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ فَقَالَ:

مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصِي بِبِنْرِ جُشَمٍ فَبِيعَتْ بِثَلَاثِيْنَ ٱلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ اَوْ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ وَقَدْ قَارَبَ

ابوبکر بن محمد بیان کرتے ہیں :عمر و بن سلیم غسانی کے بارے میں 'حضرت عمر رڈاٹنڈ کو یہ پہتہ چلا کہ وہ غسان قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا ہے 'جومر نے والا ہے' تو حضرت عمر رٹاٹنڈ نے فر مایا : تم لوگ اسے کہو کہ وہ وصیت کردے! تو اس نے بئر جشم کے بارے میں وصیت کی اس کویں کوئیں ہزار کے عوض میں فروخت کیا گیا' حالا نکہ اس لڑکے کی عمر دس سال'یا شاید بارہ سال کے آس بیاس تھی۔

16411 - آ ثارِ صحابه: عَبْسُهُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكُرِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ حَزْمٍ ، عَنْ آبِيهِ قَالَ : اَوْصلى غُكَرٌ مُنَّا لَهُ يَحْتَلِمُ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيْرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ ٱلْفًا فَرَفَعَ آبُوُ السَّحَاقَ ذَلِكَ الى عُمَرَ بُنِ النَّحَظَّابِ فَآجَازَ وَصِيَّتِهِ

گور عبداللہ بن ابو بکراپنے والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں: ہمارے ایک لڑکے نے جوابھی بالغ نہیں ہواتھا' شام میں موجود'اپنی چھوپھی کے بارے میں بہت سے مال کی وصیت کردی' جس کی قیت تمیں ہزار بنتی تھی' ابواسحاق نے یہ معاملہ حضرت عمر رفائٹو کے سامنے پیش کیا' تو انہوں نے اس کی وصیت کو درست قرار دیا۔

16412 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ قَالَ: خَاصَمْتُ اِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيّ اَوْصَلَى لِظِنْرٍ لَهُ بِاَرْبَعِينَ دِرُهَمًا فَاَجَازَهُ شُرَيْحٌ

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں نے ایک بچے کے بارے میں، قاضی شریح کے سامنے مقدمہ پیش کیا، جس نے اپنی دائی مال کے بارے میں چالیس درہم کی وصیت کی تھی، تو قاضی شریح نے اس کی وصیت کو درست قرار دیا۔

16413 - اتوال تابعين قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ قَالَ: اَوْصَلَى غُلامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرُثَدٌ حِينَ اَوْصَلَى الْخَوْرِيُّ وَصَلَّى اللَّهُ مَرُثَدٌ حِينَ اَوْصَلَى لِظِنْرٍ لَهُ مِنْ اَهْلِ الْحِيرَةِ فَاجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ وَقَالَ: إِذَا اَصَابَ الصَّغِيْرُ الْحَقَّ اَجَزُنَاهُ

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: ہمارے ایک لڑکے نے جس کانام'' مرثد' تھا'اس نے'' جیرہ'' سے تعلق رکھنے والی ایک دائی مال کے بارے میں وصیت کی تو قاضی شرت کے نے اس کی وصیت کو درست قر اردیا' انہوں نے بیفر مایا: اگر کمسن بچہ تیجے وصیت کرتا ہے' تو ہم اسے درست قر اردیں گے۔

16414 - الوال البعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنْ اَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيرٍ رَدَدُنَاهُ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيرٍ رَدَدُنَاهُ

🤏 📽 امام شعبی نے واضی شریح کا بیقول نقل کیا ہے: جوبھی جھوٹایا بڑا صحیح کام کرے گانہم اسے سیح قرار دیں گے اور جوبھی حچیوٹایا بڑاغلط کام کرےگا'ہم اسے کالعدم قرار دیں گے۔

16415 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَن ابْن سِيْرِيْنَ قَالَ: أَتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي جَارِيَةٍ اَوْصَتْ فَجَعَلُوا يُصَغَّرُوْنَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: مَنُ اَصَابَ الْحَقَّ اَجَزُنَا وَصِيَّتَهُ ابن سیرین بیان کرتے ہیں:عبداللہ بن عتبہ کے پاس ایک لڑکی کے بارے میں مقدمہ لایا گیا، جس نے وصیت کی تھی'لوگ اس لڑکی کوچھوٹا سمجھ رہے تھے'تو عبداللہ بن عتبہ نے فر مایا: جو درست کا م کرےگا'ہم اس کی وصیت کو برقر اررکھیں گے۔ 16416 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضُلِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزيز، كَانَ يَقُولُ: "فِي الْغُلامِ الَّذِي لَمْ يَبُلُغ الْحُلَمَ: لَا أَرَى أَنْ يَبُلُغَ ثُلُتَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ "قَالَ: وَيَجُوزُ لَهُ قَريبٌ مِنْ ذَلِكَ

ا کا ک بن فضل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیزار کے کے بارے میں فرماتے ہیں: جوابھی بالغ نہ ہوا ہوئیں سیمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پورے مال کے ایک تبائی جھے کے بارے میں وصیت نہیں کرے گا'وہ یہ فرماتے ہیں: اس (ایک تہائی حصے ) کے قریب ترین کے بارے میں وصیت کی جاعتی ہے۔

16417 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: وَصِيَّةُ الْغُلام جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ اللہ اللہ معمر نے زہری کا بدیان نقل کیا ہے: کمن الرے کی وصیت درست ہوگی جب اُسے مجھ بوجھ ہو۔

16418 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلُ تَعْلَمُ 000 إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيْرُ وَالصَّغِيْرَةُ جَازَتُ وَصِيَّتُهُمَا؟ قَالَ: مَا اَعْلَمُهُ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ یہ بات جانتے ہیں (اس سے آ گے کی عبارت عربی متن میں نہیں ہے) کہ جب کوئی کمس لڑ کا یالڑ کی وصیت کریں تو کیا یہ درست ہوگی ؟ انہوں نے فر مایا: مجھے اس بارے میں علم نہیں

16419 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى، اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَـضٰىي فِـى غُلامٍ مِّـنُ اَهُـلِ دِمَشُقَ اَوْصَى، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ ثِنْتَىٰ عَشُرَةَ سَنَةً جَازَتُ وَصِيَّتُهُ قَالَ: فَلَمْ يَزَلُ يَعْمَلُ بـذلِكَ وَيَقُضِىُ بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَخَشَيْنَا اَنْ يَرُدَّهُ فَقَضى بِهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَيُضًا فَلَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ بَعْدُ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ آحَدًا قَصْى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ

🯶 📽 سلیمان بن موی بیان کرتے ہیں: دمشق ہے تعلق رکھنے والے ایک لڑے نے وصیت کی' تو اس کے بارے میں خلیفہ عبدالملک نے بیکہا: اُگروہ بارہ سال کا ہو چکا ہو اُتواس کی وصیت درست ہوگی اس کے بعد مسلسل اسی قول برعمل ہوتار ہا اوراس کے مطابق فيصله دياجا تار ہا'يہاں تک كه جب حضرت عمر بن عبدالعزيز كاعهدخلافت آيا' تو جميں پيرانديشه ہوا كه كهيں وہ اس فيصلے کو کا لعدم قرار نہ دیں' لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کے مطابق فیصلہ دیا' تواس کے بعد ہمیشہ اسی قول پڑمل ہوتا آرہاہے ٔ راوی کہتے ہیں: ہمارے علم کے مطابق خلیفہ عبدالملک سے پہلے کسی اور نے اس کے مطابق فیصلنہ میں دیا تھا۔

16420 - اتْوَالْ تَالْجِين اَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا ابْنُ جُويْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ

الُوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتُ کی این جریج نے عطاء کا میربیان فقل کیا ہے: جب لڑ کے نے وصیت صحیح طور برکی ہوئتو وہ درست شار ہوگ ۔

16421 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ اَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ﷺ عطاء نے حضرت عبداللہ بن عباس رہا تھا کا یہ قول نقل کیا ہے الرکا جب تک بالغ نہیں ہوتا' اُس کی وصیت درست

16422 - اتوال تابعين: أَخْبَونَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُوَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْاحْمَقُ كَهَيْنَتِهِ قَـالَ: وَالْـمُ وَسْوِسُ اتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا؟ وَإِنْ اَوْصِيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: مَا اَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً وَقَالَهَا ۚ عَمُرُو بُنُ دِيُنَارِ

寒 😭 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: احمق کی مثال بھی اس کی مانند ہوگی؟ یا جس کووسو سے آتے ہوں' کیاان دونوں کی وصیت درست ہوگی؟ اگروہ دونوں ایسی حالت میں وصیت کردیں کہ ان کی عقل مغلوب ہو چکی ہو؟ تو عطاء نے جواب دیا: میر بے خیال میں اُن کی وصیت درست نہیں ہوگی عمر و بن دینار نے بھی یہی بات کہی ہے۔

16423 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْعُلَامِ حَتَّى

الله المحالي المرتع مين الركاجب تك بالغ نهين موتا اس كي وصيت درست نهين موگي ـ 16424 - اتوال تابعين أَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ قَالَ: لا تَجُوزُ

وَصِيَّةٌ، وَلَا عَطِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حِتَّى تَحِيضَ

وَذَكَرَ الثُّورِيُّ، عَنْ مُغِيْرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ الله الله مغیرہ نے ابراہیم بخی کا یہ تو اُنقل کیا ہے الرے کو جب تک احتلام نہیں ہوتا 'اورلزکی کو جب تک حیض نہیں آتا (یعنی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے )ان کی وصیت ٔ یا عطیهٔ یا مبه کرنا ' یا غلام آزاد کرنا' درست نہیں ہوگا۔

توری نے مغیرہ کے حوالے سے ابراہیم تخفی کا بہ قول نقل کیا ہے : لڑ کے کی وصیت اُس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک وہ بالغنہیں ہوجا تا۔

16425 - اقوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْأَوْزَاعِتُ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ

مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

. 🤏 🗫 مجاہد فر ماتے ہیں: لڑ کے کی وصیت درست نہیں ہوگی'جب تک و ہ بالغ نہیں ہوجا تا۔

# لِمَنِ الْوَصِيَّةُ

## باب وصیت کس کے لئے کی جائے گی؟

16426 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: مَنْ اَوْصلي لِقَوْم وَسَمَّاهُمُ وَتَــرَكَ ذَوى قَـرَايَتِـهِ مُــحُتَـاجِيـنَ انْتُـزِعَـتُ مِنْهُمُ وَرُدَّتُ عَلَى ذَوِى قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي آهُلِه فُقَرَاءُ فَلِكَهْلِ الْفُقَرَاءِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ اَوْصَى 000 الَّذِي وَصَّى لَهُمْ بِهَا،

ﷺ طاؤس کے صاحبزادے اینے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں : جو شخص کسی قوم کے بارے میں وصیت کرے اور ان کانام متعین کردے اوراپنے قریبی رشتے داروں کومخاج چھوڑ دے تو (جن لوگوں کے لئے اس نے وصیت کی تھی )ان سے رقم لے کز اُس کے رشتے داروں کودی جائے گی اوراگراس کے اہل خانہ میں غریب لوگ نہ ہوں 'تو پھرغریب لوگوں کودی جائے گی خواہوہ جوبھی ہوں'اوراگراس نے ان کے لئے وصیت کی ہؤجو (یہاں عربیمتن میں عبارت مکمل نہیں ہے )۔

16427 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، بِمِثْلَهُ الله المراد عن والدك والدك والدك والما كان المقل كيا هـ

16428 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا ٱوْصلى لِمَسَاكِيْنَ بُدِءَ بِمَسَاكِيْنَ ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ أَوْصَلَى لِقَوْمِ وَسَمَّاهُمُ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ،

اللہ معمرے زہری کا یہ تول نقل کیا ہے: جب کوئی تخص مساکین کے بارے میں وصیت کرے تو سب سے پہلے اس کے رشتے داروں کو دیا جائے گا'اورا گراس نے کسی قوم کے لئے وصیت کی ہؤاوران کا نام تعین کر دیا ہؤتو ہم ان لوگوں کو دیں گے'جس كانام اس في متعين كيا ہے۔

16429 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، وَقَالَهُ، قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ 🤏 📽 معمر بیان کرتے ہیں: قادہ نے یہی بات سعید بن میتب کے حوالے سے قال کی ہے جوز ہری کے قول کی مانند ہے۔ 16430 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ يَعُمُرَ، قَاضِ كَانَ لِاَهُلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: مَنْ اَوْصِي فَسَمَّى اَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى وَإِنْ قَالَ: يَضَعُهَا حَيْثُ اَمَرَ اللَّهُ اَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ

🤏 📽 عبیداللہ بن یعمر' جواہل بھرہ کے قاضی تھے'وہ بیان کرتے ہیں: جو خص وصیت کرتے ہوئے کسی کو متعین کر دیے' توجس کاتعین اس نے کیا ہے ہم اے ادائیگی کریں گے اور اگروہ خض سے کہے: جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اِے وہاں خرچ کیا جائے' تو پھرہم اُس کے قریبی رشتے داروں کووہ ادا ٹیکی کریں گے۔ 16431 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَنُ اَوْصلى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةِ مُحْتَاجُونَ اُعُطُوا ثُلُكَ الثَّلُثِ

۔ معمر نے ایک تخص کے حوالے سے حسن بھری کا یہ قول نقل کیا ہے : جو تخص اپنے ایک تہائی مال کے بارے میں وصیت کر نے اور اس کے قریبی رشتے دار بول 'جومیاج ہول' تواس ایک تہائی جھے کا ایک تہائی اُن لوگوں کودے دیا جائے گا۔

16432 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَطَاءً وَآنَا اَسْمَعُ ، عَنُ رَجُلٍ اَوْصَلَى لِمَوْلَاةٍ لَهُ فَقَالَ: هِى وَارِثُ قَالَ عَطَاءٌ: لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيْرَاثًا، وَلَكِنُ رَجُلٍ اَوْصَلَى لِمَوْلَاةٍ لَهُ فَقَالَ: هِى وَارِثُ قَالَ عَطَاءٌ: لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيْرَاثًا، وَلَكِنُ يُسْجُعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهُمُ الْمَرَاةِ، فَإِنْ كَانَ سَهُمُ تِلْكَ الْمَرْاةِ الْكُورُ مِنَ النَّلُثِ رَجَعَتُ إِلَى النَّلُثِ، وَإِنْ كَانَ الْمَيْتُ قَلْ يُسْجُعَلُ لَهَا مِنْهُ مِيْرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ اَسُهُم الْوَصِيّةِ اللهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ اَسُهُم وَلُو اللهُ مِنْ مِيْرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ اَسُهُم وَاللّهُ مِنْ مِيْرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ اللهُ عَلَى اللّهُ لَهُ مِنْ مِيْرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ اَسُهُم فَا مِنْ مِيْرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ اَسُهُم وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مِيْرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ اللّهُ مَلْكُمُ اللّهُ مِنْ مِيْرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ الللّهُ لَهُ مِنْ لَهُ مِنْ مَالَ سَهُمْ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَلِهِ الْوَصِيَّةِ الللّهُ لَوْمِلَ اللّهُ مِنْ لَا مَالًا مِثْلُ سَهُمْ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَلِهِ الْوَصِيَّةِ الللّهُ لَكُورُى

ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جوانی آزاد کرنے والی مالکن کے بارے میں وصیت کرتا ہے انہوں نے سوال کیا: کیاوہ ایسے خص کے بارے میں وصیت کرتا ہے انہوں نے سوال کیا: کیاوہ وارث بنے گی؟ عطاء نے جواب دیا:وہ وارث نہیں بنے گی کیونکہ وارث وہ بنتا ہے جس کا اللہ تعالی نے میراث میں حصہ مقرر کیا ہو تا ہم اس کی وراث میں سے اس عورت کا حصہ مقرر کیا جاسکتا ہے اگر عورت کا وہ حصہ ایک تہائی حصے نے یا دہ ہو تو پھروہ ایک تہائی کی طرف لوٹ جائے گا اور اگر میت نے ایک تہائی حصے کے بارے میں کوئی اور وصیت بھی کی ہوئی ہو تو وہ اس میں تقسیم ہو جائے گی اگر کوئی تخص اپنی آزاد کرنے والی مالکن کے بارے میں کسی حصے کے بارے میں وصیت کرتا ہے تو پھراس کا مال آٹھ حصوں میں تقسیم ہوگا اور اس عورت کو ایک مرد کا حصہ ملے گا اور اگر کوئی اور وصیت ہو تو وہ دوسری وصیت کی ما نند شار ہوگی۔

16433 - اتوال تابعين: اَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِذَا اَوُصلى فِي غَيْرِ اَقَارِبِهِ بِالنَّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثَّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثَّلُثِ

ﷺ قادہ نے حسن بھری کا یہ قول نقل کیا ہے: جب کوئی شخص اپنے رشتے داروں کے علاوہ کسی اور کے لئے ایک تہائی حصے کے بارے میں وصیت کرئے توان لوگوں کیلئے ایک تہائی کا ایک تہائی حصہ درست ہوگا 'اورا یک تہائی حصے کے دوتہائی حصے اُس کے رشتے داروں کولوٹا دیے جائیں گے۔

16434 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَنْ اَوُصٰى فَسَمَّى اَعُطُيْنَا مَنْ سَمَّى

وسیت کرتے ہوئے کسی کا اس نے تعین کا اس نے تعین کر ہے ہوئے کسی کا تعین کردئے تو جس کا اس نے تعین کیا ہے: جو تھی وصیت کرتے ہوئے کسی کا تعین کردیں گے۔ کیا ہے ہم اُسے ادائیگی کردیں گے۔

. 16435 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ اَوُصِٰى إِنْسَانٌ فِي اَمْرٍ،

فَرَايَتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ قَالَ: " فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِيْنِ وَفِي سَبِيُل اللَّهِ فَرَايُتَ خَيْرًا مِنُ ذَٰلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ: لَيْنَقَذْ قَوْلُهُ قَالَ: وَقَوْلُهُ الْاَوَّلُ اَعْجَبُ

🤏 🤲 ابن جرتج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب کوئی شخص کسی معاملے کے بارے میں کوئی وصیت کرتاہے اور پھرمیں اس کے برعکس معاملے کواس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں (تو مجھے کیا کرنا جاہیے؟)انہوں نے فرمایا بم وہ کروگئ جوزیادہ بہتر ہے جبکہ وصیت کرنے والے نے کسی متعین آ دمی کانعین نہ کیا ہوا گراس نے بیکہا ہو غریبوں کودے دیا جائے ' یااللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے 'تو پھرتم ہید کیھو کہ اس میں ہے کون سا کا م زیادہ بہتر ہے؟ اورتم وہ کا م کرو گے 'جوزیادہ بہتر ہو۔ لیکن اس کے بعدعطاء نے اِس موقف ہے رجوع کرلیا اور بولے: اس مخض کے قول کونا فذکیا جائے گا'ابن جریج کہتے ہیں: اُن کا پہلاقول میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

## الرَّجُلُ يُوصِى وَالْمَقُتُولُ، وَالْرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُل فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

باب جب کوئی شخص وصیت کرے اور وہ مقتول ہوئیا کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں وصیت

# کرے اور وہ دوسر مے خص سے پہلے خو دفوت ہوجائے

16436 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَيْتٍ گ 📽 امام شعمی فرماتے ہیں میت کے لئے وصیت درست نہیں ہوگی۔

16437 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا أَوْصِلَى أَنْ يُقْطَى عَنْ فكلن دِينُهُ وَقَدُ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِاَنَّهُ اَوْصٰي لِلْغُومَاءِ

🤏 📽 توری بیان کرتے ہیں:علماء پیفر ماتے ہیں: جب کوئی شخص بیوصیت کرے کہ فلاں کے قرض کوادا کردیا جائے اور وہ دومرا تخص فوت ہو چکا ہوئق بیدرست ہوگا' کیونکہ اِس صورت میں اُس نے قرض خواہوں کے لئے وصیت کی ہے۔

16438 - اتوال تابعين : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلِ وَصِيَّةٌ فَقَالَ: إذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَإِذَا أَوْصِي آنُ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ وَغُرِّمَ الثُّلُثُين

🥮 📽 توری بیان کرتے ہیں: قاتل کے لئے وصیت نہیں ہوگی وہ فرماتے ہیں: جب قاتل کوتل کردیا جائے تو پھراس کے لئے وصیت نہیں ہوگی اور جب اس نے بیوصیت کی ہو کہ اس سے درگز رکیا جائے 'تو پھرایک تہائی حصے کی ادائیگی عاقلہ پرلازم ہوگی' اوردوتہائی حصے کا جرمانہ اس پرعائد کیا جائے گا۔

16439 - اقوال تابعين:عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ اَوْصَلَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ اَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُو عَائِبٌ فَ مَاتَ الْمُوصِي لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصِي لَهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ قَالَ فَاللَّهُ وَهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصِي لَهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ قَالَ كِتَابُ الْوَصَايَا

**(44)** 

مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ عُثُمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ،

معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے تحص کے بارے میں نقل کیا ہے: جوکسی دوسر ہے تحص کے بارے میں کوئی وصیت کرتا ہے یا اسے کوئی چیز ہدکرتا ہے اوروہ دوسر اُتخص وہاں موجو زئییں ہوتا 'پھراس شخص کا انقال ہوجا تا ہے جس کے لئے وصیت کرتا ہے گئی تھی کیا جس کو چیز ہدکرنے کا کہا گیا تھا 'اوروہ وصیت کرنے والے سے پہلے فوت ہوجا تا ہے تو زہری فرماتے ہیں: اس شخص کو یااس کے ورثا ء کو پھی نہیں ملے گا۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے عثان بی کواس کی مانند فرماتے ہوئے سنا ہے۔

16440 - اقوال تابعين عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ﴾ ابن جرّ كَيْرِي نَار كِوالِ هِيْ النُّهْرِيِّ النَّالِيَّ اللهُ اللهُل

16441 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنُ قَتَادَةً فِى رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ اِلَى آخَرَ فَهَلَكَ الْمُهْدِى قَبْلَ اَنْ يَصِلَ لِلَّذِى اُهُدِيَتُ لَهُ قَالَ: فَهِى لِوَرَثَةِ الَّذِى اَهْدَاهَا إِلَّا اَنْ يَدُفَعَهَا اِلَى وَصِيٍّ اَوْ جَرِيٍّ الْمُهْدِى قَبْلَ اَنْ يَكِفُعَهَا اِلَى وَصِيٍّ اَوْ جَرِيٍّ

گوگ معمر نے قادہ کے حوالے ہے 'ایسے خص کے بارے مین فقل کیا ہے : جوالی شخص کے ذریعے کسی دوسر ہے خص کوکوئی سختی ہجوا تا ہے 'اور جس شخص کو تحفہ بھجوا تا ہے 'اس تک وہ تحفہ بہنچنے ہے پہلے 'تحفہ بھجوانے والے کا انتقال ہوجا تا ہے 'تو قادہ فرماتے ہیں : وہ تحفہ اس شخص کے ورثاء کو ملے گا'جس نے اس کو بھجوایا تھا'البتہ اگراس نے وہ تحفہ کسی وصی کؤیا کسی جری کو دیا تھا' تو پھر معاملہ مختلف ہوگا۔

ام شعبی بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسر مے خص کو تحفہ بھجوایا 'اوردوسر مے خص تک وہ تحفہ بہنچنے سے پہلے اس کا نقال ہوگیا' تو اس نے مبیدہ سلمانی کو پیغام بھیجا (اوراس کا حکم دریافت کیا: ) تو انہوں نے فرمایا: اگرتواس شخص نے انتقال سے کہا وہ تحفہ بھیجوایا تھا' تو پھروہ تحفہ بھیجوایا تھا' تو پھروہ تحفہ بھیجوایا تھا' جب اس کا انتقال ہو چکا تھا' تو پھروہ تحفہ بھیکہ وہ تحفہ بین دے سکتا۔ تحفہ زندہ شخص کی طرف لوٹ جائے گا' کیونکہ کوئی زندہ شخص کسی میت کو تحفہ بین دے سکتا۔

جس نے اس تحفے کو مجوایا تھا۔

مُ 16444 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُوصِى لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّهُوصِى قَالَ: اللَّهُ فَيَعُلَمُ ذَٰلِكَ الْمُوصِى بِمَوْتِهِ فَلَا يُحَدِّثُ فِيْمًا اَوْصَىٰ لَهُ بِهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِى قَالَ: فَالْوَصِيّةُ لِآهُلِ الْمُوصَىٰ لَهُ، قُلْتُ 000 يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ: لَا

گوہ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص دوسرے کے لئے وصیت کرتا ہے اور پھروہ شخص فوت ہوجا تا ہے جس کے لئے اس نے وصیت کی تھی اوراس وصیت کرنے والے کواس کے انتقال کا پیتہ چل جاتا ہے اوراس نے اس کے لئے جو وصیت کی تھی اس میں وہ کوئی نیا تھم نہیں دیتا 'پھروہ وصیت کرنے والا بھی فوت ہوجا تا ہے تو عطاء نے فرمایا: کہ وہ وصیت اس شخص کے لئے ہوگی جس کے لئے وصیت کی گئی تھی میں نے دریافت کیا: (عربی متن میں عبارت نا کمل ہے) انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

# وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

باب: حاملة عورت كا وصيت كرنا أيا آومى كا وصيت كى بار بين ورثاء سے اجازت لينا 16445 - اقوال تابعين أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلُتُ: اَرَأَى ؟ قَالَ: بَلُ سَمِعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ: هِى وَالْمُوضِعُ تُفُطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى اَوْلادِهمَا

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: حالمہ عورت اپنے حمل کے دوران جو پھھ بھی کرتی ہے وہ وصیت خارہوگا میں نے دریافت کیا: کی نیسی اللہ ہم نے اس کے بارے میں روایت سی خارہوگا میں نے دریافت کیا: کی نیسی اللہ ہم نے اس کے بارے میں روایت سی ہے عطاء بیان کرتے ہیں: حالمہ عورت اور دودھ پلانے والی غورت رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیں گی اگر آئیس اپنی اولا دے حوالے سے اندیشہ ہو۔

16446 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قَالَ مَعْمَرٌ: وَاَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

معمر بیان کرتے ہیں: مجھے اس مخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے عکر مہکواس کی مانند بیان کرتے ہوئے ساہے۔

16447 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ انَّهُ كَانَ يَرِى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِى حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثَّلُثِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحُنُ لَا نَأْخُذُ بِذَٰلِكَ نَقُولُ: مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا وَسَنَعَتِ الْحَمْلِ اَوْ يَدُنُو مَخَاضُهَا ﴿ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ اَوْ يَدُنُو مَخَاضُهَا

امام معمی نے قاضی شریح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ اس بات کے قائل تھے کہ حاملہ عورت اپنے حمل کے دوران جو ممل کرتی ہے وہ ایک تہائی جھے کے بارے میں وصیت شار ہوگا۔

توری بیان کرتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا نہیں دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں: جو کچھوہ کرتی ہے وہ جائز شار ہوگا 'البتہ اگروہ م مریضہ ہؤ جو ممل کے علاوہ ہوئیا اس کے وضع حمل کا وقت قریب آچکا تھا (تو اس دوران جواس نے کیا 'اُس کا حکم مختلف ہوگا )۔

16448 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، فِي الْحَامِلِ قَالَ: اِذَا اَوْصَتْ فَهُوَ فِي التَّلُثِ

اللہ کے طاوس کے صاحبزادے نے اپنے والد کے حوالے سے حاملہ عورت کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے: وہ فرماتے ہیں: جبوہ عورت وصیت کردے تو وہ ایک تہائی حصے میں شار ہوگی۔

16449 - اقوال تابعين: اَخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنُدَ، عَنِ الشَّعُبِيّ، عَنُ شُرَيْحٍ، اَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسُتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَاٰذَنُونَ لَهُ قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ اِذَا نَفَضُوا اَيْدِيهُمْ شُرَيْحٍ، اَنَّهُ قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ اِذَا نَفَضُوا اَيْدِيهُمْ مِنْ قَبْرِهِ

گھ امام معمی نے قاضی شرح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ فرماتے ہیں: جو شخص مرنے کے وقت وصیت کے بارے میں ان لوگوں مارے میں ان لوگوں مارے میں ان لوگوں بارے میں ان لوگوں کے بیں: ان لوگوں کو بعد میں اختیار ہوگا جب وہ اس کو فن کردیں گے (یعنی اگروہ چاہیں کو اس اجازت کو کالعدم کر سکتے ہیں )۔

الْخِيَارِ 16450 - الْوَالْ تَابِعِينِ عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا

ا ختیار ہوگا کہ (وہ اس اجازت کو کا لعدم قرار دیں)۔ اختیار ہوگا کہ (وہ اس اجازت کو کا لعدم قرار دیں)۔

16451 - اتوال تابعين عَهْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، كَانَ يَقُولُ: جَازَتُ إِذَا أَذِنُوا اللهُ اللهُ عَلَامًا عَلَيْهِ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً ، كَانَ يَقُولُ: جَازَتُ إِذَا أَذِنُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

16452 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ عَمْدٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا آذِنُوا فَقَدُ جَازَ عَلَيْهِمُ ﴿ الْحَرَاتُ وَ الْحَرَانُ وَالْحَرَانُ الْوَرَقَةُ فِي الْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَلَا الْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْمَانُونُ وَالْحَرَانُ وَالْمُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْمَالُولُونُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْمَالُونُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحَالُونُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَلَالُونُ وَالْحَالُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْحُرَانُ وَالْحَرَانُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْحَالُولُ وَالْحَرَانُ وَالْحَالُ وَالْمُوالُولُونُ وَالْحَرَانُ وَالْحُورُ وَالْحَالُونُ وَالْحَالُونُ وَالْحَرَانُ وَالْمُوالُونُ وَالْحَالُونُ وَالْمُوالُونُ وَالْحَرَانُ وَالْمُوالُونُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُولُولُونُ

المُعَنِّتُ لِوَارِثُ مَنِ عَسِدَ الرَّزَاقِ ، عَن سَفَيانَ قَالَ: إِذَا اوْصَى الْمَيْتَ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الوَرَثَةَ فِى عَن سَفَيانَ قَالَ: إِذَا اوْصَى الْمَيْتَ لِوَارِثُ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الوَرَثَةَ فِى حَسَاتِيهِ فَهُ مُ بِالْحِيَّارِ ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُ وَا رَجَعُوا لِلَّانَّهُمُ اَجَازُوا لِمَا لَمُ يَقَعُ لَهُمُ وَلَمْ يَمُلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعُدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا اَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ لَهُمْ إِنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ اَوْ لَمْ يُقْبَضُ

اللہ استعیان بیان کرتے ہیں: جب میت نے کسی وارث کے بارے میں وصیت کی ہواورمیت کی زندگی میں ورثاء نے

ام مبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوصنیفہ کے صاحبزادے ممادے دریافت کیا: آپ کے والد ( یعنی امام ابوصنیفہ بیشتہ الیے فقط کے بارے میں وصت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے: امام ابوصنیفہ بیشتہ الیے فقط کے بارے میں ایک کے بارے میں وصت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے: اگر ورثاء نے اسے جائز قرار دیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھریہ فلال کو ملے گا'یا سکین کو ملے گا' تو حماد نے جواب دیا: امام ابو صنیفہ اس بات کو جائز سمجھتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: فقہاء میں سے ایک صاحب نے یہ بات بیان کی ہے اور معمر نے اس کوروایت کر کے ریکہا ہے: انہوں نے جو کہا ہے ٔوہ درست ہے۔

الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالطِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

باب وصیت میں قابل افسوس کام کرنا'یاکسی کونقصان پہنچانا'یاام ولدکے بارے میں وصیت

## كرنا 'يا أے كوئى ادائيگى كرنا

16455 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَوٍ ، عَنُ اَشْعَتْ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَ وَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً ، فَإِذَا اَوْصَى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي حَالَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ ابُو هُرَيْرَةَ : وَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) وَصِيَّتِهِ فَيُحْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ ابُو هُرَيْرَةَ : وَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) (النساء : 13) - إلى - (وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (النساء : 13)

الله الله المريره والتُنتُ بيان كرت بين: نبي اكرم مَنْ اليَّمْ في ارشاد فرمايا ب:

''ایک شخص ستر سال تک نیکی کے کام کرتار ہتا ہے'اور جب وصیت کاوقت آتا ہے' تو وصیت میں وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے'اور پھراس کے عمل پر برے عمل کی مہر لگادی جاتی ہے' اور وہ جہنم میں چلاجا تا ہے'اور بعض اوقات کوئی شخص ستر سال تک برے کام کرتار ہتا ہے' لیکن وصیت میں وہ انصاف سے کام لیتا ہے' تو اس کے عمل کا اختیام جھلے پر ہوتا ہے' تو وہ جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔ راوى بيان كرتے ہيں: پھر حضرت ابو ہر برہ ڈاٹھؤنے فرمایا: اگرتم لوگ جا ہو توبیآیت تلاوت كرلو:

" بیالله تعالیٰ کی مقرر کرده حدود بین " - بیآیت یہاں تک ہے: "اس کے لئے اہانت والاعذاب ہوگا"۔

16456 - آ تاريحاب: عَبْدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ: " (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) (الطلاق: 1) "

کی حضرت عبداللہ بن عباس ٹی جا ان کرتے ہیں: وصیت میں کسی کونقصان پہنچا نا کبیرہ گنا ہوں میں سے ایک ہے پھرانہوں نے بہآیت تلاوت کی:

'' یه الله تعالی کی مقرر کرده حدود بین اور جوخص الله تعالی کی حدود سے تجاوز کرتا ہے'۔

16457 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوُرِيِّ فِى قَوْلِهِ: (فَمَنُ بَدَّلَهُ بَعُدَ مَا سَمِعَهُ) قَالَ: "بَلَعَنَا آنَّ الرَّجُلَ إِذَا اَوْصَلَى لَمُ يُعَيِّرُ وَصِيَّتَهُ حَتَّى نَوَلَتُ (فَمَنُ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ إِثْمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ) الرَّجُلَ إِذَا اَوْصَلَى لَمُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ حَتَّى نَوَلَتُ (فَمَنُ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ إِثْمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ) (البفرة: 182) فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ "

الله تورئ الله تعالى ك إس فرمان ك بار عيس بيان كرت بين:

''جو مخص اس کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کردئے''

توری فرماتے ہیں: ہم تک بدروایت بینچی ہے: پہلے بدہوتا تھا کہ جب کوئی مخص وصیت کرتا تھا' تووہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرسکتا تھا' یہاں تک کہ بدآیت نازل ہوگئ:

''توجس شخص کووصیت کرنے والے کی طرف سے کسی زیادتی' یا گناہ کااندیشہ ہؤاوروہ ان کے درمیان بہتری پیدا کرےتو پھراس کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے''

تووہ أیے حق کی طرف لوٹادےگا۔

16458 - آ ٹارِصحابہ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اَوْصٰى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ِلُامَّهَاتِ اَوْلَادِهِ

ﷺ توری ایک شخص کے حوالے سے حسن بھری کا یہ قول نقل کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب اللہ نظائے اپی ''ام ولد ( کنیزوں )'' کے بارے میں وصیت کی تھی۔

16459 - اتوال تابعین عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْمِيْ آنَّهُ اَوُصِلَى لِأُمِّ وَلَدِهِ " ﴿ وَلَمِهُ تَلْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْلِيْلِي اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْلِلْمُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه

16460 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا وَاَخْبَرَنِي إِيَّاى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَٰلِكَ

ر حسن بھری بیان کرتے ہیں:جب کوئی شخص اپنی ام ولد کوکوئی چیز دید ہے اور پھراس شخص کا انتقال ہوجائے تووہ چیز اس عورت کو ملے گی۔

راوی بیان کرتے ہیں:عبداللہ نے شعبہ کے حوالے سے حکم کے حوالے سے ابراہیم نخعی کے بارے میں اس کی مانند بات مجھے بتائی ہے۔

الرَّجُلِ يُوصِى لِاُمِّهِ وَهِى أُمُّ وَلَدِ لِآبِيهِ، وَالَّذِى يُوصِى لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ باب: ايک شخص اپنی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہے جواس کے باپ کی ام ولدہے یا جو شخص

ا پنے غلام کے بارے میں وصیت کرتا ہے یا وصیت کی چیز ہلاکت کا شکار ہوجاتی ہے

16461 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِى رَجُلٍ اَوْصَى لِاُمَّهَاتِ اَوْلادِه بِاَرْضٍ يَاكُدُنهَ عَلَى شَرْطِهِ الرَّجُلِ يُوصِى لِاُمِّهِ يَاكُدُنهَا مَا لَمُ يُنْكَحْنَ فَإِذَا نُكِحُنَ فَهِى رَدِّ عَلَى الْوَرَقَةِ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ الرَّجُلِ يُوصِى لِلاَمِّهِ وَهَى الْوَرَقَةِ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ الرَّجُلِ يُوصِى لِلاَمِّهِ وَهَى الْوَرَقَةِ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ الرَّجُلِ يُوصِى لِعَبْدِهِ ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ

کی جہ معمر نے زہری کے حوالے ہے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے: جواپنی امہات اولا دکے بارے میں کسی زمین کی وصیت کرتا ہے کہ وہ اس زمین کی پیداوار حاصل کرتی رہیں گی جب تک وہ آگے نکاح نہیں کرتیں جب وہ آگے نکاح کرلیں گی تو وہ زمین ورثاء کی طرف واپس آ جائے گی۔

ز ہری بیان کرتے ہیں: اس کی وصیت اس کی شرط کے مطابق درست شار ہوگی۔

16462 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ اَنَّ اِنْسَانًا، اَوْصَى لِاُمَّهِ وَهِى أُمَّ وَلَلِهِ لِاَبِيْهِ اَوْ لِلْمَّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزُ لِلَّنَّهَا مَمْلُو كَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيْرَاثُ يَرُجَعُ لِلْوَادِثِ

گونگی توری بیان کرتے ہیں:اگر کوئی شخص اپنی مال کے بارے میں وصیت کرئے جواس کے باپ کی ام ولد ہوئیاہ ہ اپنے کی ام بیٹے کی ام ولد کے بارے میں کوئی وصیت کرئے تو بید درست نہیں ہوگی' کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی ملکیت ہے'اور میراث' وارث کی طرف لوٹتی ہے۔

16463 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اَوْصَلَى رَجُلٌ لِعَبْدِه ثُلُثَ مَالِهِ اَوْ رُبُعُ مَالِهِ، فَالْعَبُدُ مِنَ الثَّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا اَوْصَلَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزُ

کی توری بیان کرتے ہیں: جب کو کی مختص اپنے غلام کے بارے میں اپنے ایک تہائی مال یا ایک چوتھائی مال کی وصیت کرے تو اس غلام کو ایک تہائی حصے میں سے آزاد کر دیا جائے گا'اورا گروہ اس غلام کے بارے میں متعین مقدار کے در جموں کی وصیت کرے تو پھرید درست نہیں ہوگا۔

16464 - اتوال تابعين: قَالَ عَنْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ

غَيْرِهٖ فَهُوَ جَائِزٌ

ﷺ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص کو حسن بھری کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص کسی دوسرے کے غلام کے بارے میں وصیت کرے توبیہ جائز ہوگا۔

16465 - آ ثارِ المَّارِيَّا فِي ، عَنِ ابْنِ مُيَيْسَةَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَوْقَدَةَ ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: سَالْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ايُوصِى الْعَبْدُ ؟ قَالَ: لا إلَّا بإذُن مَوَ الِيهِ

انہوں نے جندب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بی سے دریافت کیا: غلام وصیت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی نبیں!البنة وہ اپنے آقاؤں کی اجازت کے ساتھ ایسا کرسکتا ہے۔

16466 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصِٰى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ: فَلَيْسَ لِلَّذِي اَوْصِى لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ اِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِيْ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ

الرَّجُلُ يُوصِى لِبَنِى فُكَانِ وَبَنَاتِ فُكانِ وَالَّذِي يُوصِى لَهُ فَيَرُدُّهُ

باب جب کوئی شخص بنوفلاں کے لئے اور فلاں کی بیٹیوں کے لئے وصیت کرے یا جب کسی شخص

## کے لئے وصیت کی گئی ہوا وروہ اس کومستر دکردے (تو کیا حکم ہوگا؟)

16467 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اَعْتَقَ عَبُدًا لَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَقِى مِنَ التُّلُثِ فَهُوَ لِفُلانِ فَإِذَا الْعَبُدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ: الثَّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي ٱوْصلى لَهُ

اور پھر سفیان توری ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں جوم نے کے قریب اپنے غلام کو آزاد کردیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے ایک تہائی حصے میں سے جوبا تی ہے گان فلال کو ملے گاتواب وہ غلام تواس سے پہلے ہی آزاد ہو چکا ہوگا وہ فرماتے ہیں 'پوراایک تہائی حصہ اس شخص کو ملے گان جس کے لئے اس نے وصیت کی تھی۔

16468 - اتوال تابعين:قَالَ الشَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُـلٌ: ثُلُثُ مَالِيُ لِيَنِيُ فَ ` وَبَيِيُ فُلانٍ، وَالْاَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْاخَرُوْنَ سَبْعَةٌ قَالَ: ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَان، فَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلان وَبَنِي فُلان فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ

والے خص کے دی بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص یہ کہے: میرے مال کا ایک تہائی حصہ بنوفلاں کواور بنوفلاں کو ملے گائپہلے والے خص کے میرے مال کا ایک تہائی حصہ بنوفلاں کو وافراد کے بیٹوں والے خص کے دی بیٹے ہوں اور دوسرے والے کے سات ہول تو توری فرماتے ہیں: وہ ایک تہائی حصہ (ان دوافراد کے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو کے درمیان) دوحصوں میں تقسیم ہوگائیکن جب وصبت کرنے والے ہے بیٹے ہیں کہا ہونے فلاں شخص اور بنوفلاں کے درمیان تقسیم ہو

(1.m)

گائتو پھروہ تعداد کے حساب سے ہوگا۔

16469 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ فِى رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِى لِيَنِى فُلان فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا قَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ ثُلُثُ الثَّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: " لَـهُ نِـصُفُ الثَّلُثِ وَإِنَّمَا أُحِذَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلاُمِّهِ الشَّدُسُ) (النساء: 11) "

گوسے اوری ایسے محض کے بارے میں بیان کرتے ہیں:جوبہ کہتا ہے: میرے مال کا ایک تہائی حصہ بوفلاں کو ملے گا اور پھرلوگ یہ پاتے ہیں کہ اس محض کا توایک ہی بیٹا ہے تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں: اس ایک تہائی حصہ اس کے اس فرمان سے استدلال کو ملے گا 'بعض حضرات سے کہتے ہیں: ایک تہائی جصے کا نصف اسے ملے گا 'انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اِس فرمان سے استدلال کیا ہے:

"اوراگراس کے بھائی ہوں تواس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا"۔

16470 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، فِى رَجُلٍ اَوْصَى لِاَرَامِلَ بَنِى فَلانٍ قَالَ الشَّعْبِي: هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُقَالُ لِلرَّجُلِ اَرْمَلُ

المجائی سفیان توری ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو بنوفلاں سے تعلق رکھنے والی''ارامل''(یعنی بیوہ عورتوں) کے بارے میں وصیت کردیتا ہے' توامام شعمی فرماتے ہیں: یہ وصیت ان کے مردوں اور خواتین دونوں کے لئے ہوگی کیونکہ بعض ادقات مرد کے لئے بھی لفظ''ارمل' (یعنی رنڈوا)استعال ہوتا ہے۔

16471 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا اَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ ، ثُمَّ مَاتَ اَحَدُهُمَا فَلِلْاَحِرِ النِّصُفُ، وَإِذَا قَالَ: هُو مَاتَ اَحَدُهُمَا فَلِلْاَحِرِ النِّصُفُ، وَإِذَا قَالَ: هُو مَاتَ اَحَدُهُمَا فَلِلْاَحِرِ النِّصُفُ، وَإِذَا قَالَ: هُو لَفُلانٍ وَبَيْنَ فُلانٍ فَمَاتَ اَحَدُهُمَا فَلِلاَحِرِ النِّصُفُ، وَإِذَا قَالَ: هُو لِفُلانٍ وَلِهُذَا الْحَدَثِ فَهُو لِلرَّجُلِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَىءٌ وَإِذَا اَوْصَى بِعُولِ فُلانٍ لِفُلانٍ الْفُلانِ ، ثُمَّ اشْتَواهُ فَلَيْسَ بِشَىءٍ ؛ لِلنَّهُ آوْصَلَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ "

سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے ایک تہائی مال کے ہارے میں وصیت کرتے ہوئے ہیہ کہے بیہ فلال کواور فلال کو سلے گا اور پھران دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے تو ہاتی بہتے والے کووہ مال بل جائے گا اور اگر وصیت کرنے والے نے بیکہا ہو: وہ فلال اور فلال کے درمیان تقسیم ہوگا 'اور پھران دونوں میں سے ایک فوت ہوجائے تو وہر نے وضف سلے گا 'اور جب اس نے بیکہا ہو: یہ فلال کو سلے گا اور اس کام کے لئے ہوگا 'تو وہ اس شخص کو کمل طور پر بل جائے گا 'اور اس کام کے لئے ہوگا 'تو وہ اس شخص کو کمل طور پر بل جائے گا 'اور اس کام کے لئے اس میں سے پچھ بھی نہیں ہوگا 'اور آگر کس نے بیوصیت کی ہو: فلال کپڑ افلال کو سلے گا اور پھروہ اس کو تر یہ لئے تو پھراس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگا 'کور میں وقت وہ کپڑ اس کی ملکیت ہی نہیں تھا۔

16472 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ٱوْصٰى رَجُلُّ فَقَالَ لِيَنِي فَكُلْنٍ فَكَيْسَ لِيَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ كتَابُ الْوَصَايَا

کی سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب کوئی مخص وصیت کرتے ہوئے سے کہے: بنوفلاں کو ملے گا'تو پھراس میں اس مخص کی بیٹیاں شامل نہیں ہوں گی۔

16473 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاق ، عَن الشُّورِيّ قَالَ إِذَا قَالَ: عَبُدِي لِفُكَان ثُمَّ قَالَ بَعُدُ: نِصْفُ عَبُدِي لِفُكان مِّنَا مَنُ يَقُولُ: " ثَلَاثَةُ اَرْبَاعِ وَرُبُعُ وَمِنَّا مَنُ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَيْنِ " وَقَالَهُ ابْنُ اَبِى كَيُلَى وَالْعَامَّةُ

کی سفیان توری بیان کر تیے ہیں: جب کو بی شخص یہ کہے: میراغلام فلا ل کو ملے گا'اور پھر بعد میں وہ یہ کہے کہ میراغلام کانصف حصہ فلاں کو ملے گا'تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں: ایک شخص کوتین چوتھائی'اوردوسرے کوایک چوتھائی (غلام) ملے گا'اوربعض اہل علم یہ کہتے ہیں: ایک مخص کوایک تہائی اور دوسرے کو دوتہائی ملے گا'ابن ابولیلی اور زیادہ تر فقہاء نے میہی بات بیان کی ہے۔

16474 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا اَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبُلَ اَنُ يَـمُوتَ الْـمُوصِـى فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَـىْءٍ، يَرْجِعُ فِيْهَا إِنْ شَاءَ لِلَاّنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَّمْ يَقَعُ لَهُ بَعُدُ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعُدَ مَوْتِ الْـمُ وصِـى فَـقَـدُ مَـضَـى الرَّدُّ وَلَيُـسَ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِيْهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصِٰى لَهُ بَعُدَ مَوْتِ الْمُوصِى فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصِي لَهُ: لَا نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ؛ لِلآنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنُ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ "

دوسر آخف اہے مستر دکردے تواس کے مستر دکرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ اگر چاہے تواس سے رجوع کرسکتا ہے کیونکہ اس نے ایک ایس چیز واپس کی ہے جوابھی اس کے ق میں واقع ہی نہیں ہوئی ہے کیکن اگر وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد اس نے اس کومستر دکیا ہوئتوا بے مستر دکرنے کا تھم جاری ہوجائے گا'اوراس مخص کواس بارے میں رجوع کرنے کاحق حاصل نہیں ہو گا اوراگرجس کے بارے میں وصیت کی گئی تھی وہ وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد فوت ہوجا تا ہے اور جس کے بارے میں وصیت کی گئی تھی'اس کے ورثاء یہ کہتے ہیں: ہم اسے قبول نہیں کریں گئے توبیہ چیز مستر دکرنا شاز نہیں ہوگی' کیونکہ وصیت ان لوگوں کے لیے نہیں تھی' بلکہ وہ ایک ایبا مال شار ہوگا' جس کے وہ وارث بن گئے ہیں۔

- 16475 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَلَى رَجُلٌ بِأَخِ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ فَـقَـالَ: لَا ٱقْبَـلُ فَهُوَ جَائِزٌ لَيُسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ؛ لِآنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ وَلَيُسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعُدَهُ بِشَيْءٍ

اور دوسر المخض میہ کہددیتا ہے: میں اسے قبول نہیں کرتا' تو یہ وصیت درست شار ہوگی اور دوسر ہے خص کوکوئی چیز مستر دکرنے کاحق نہیں ہوگا' کیونکہاس نے جب اس کے لئے وصیت کی تھی تو غلام آزاد کرنا واقع ہوگیا'اور وصیت کرنے والے کے انتقال سے پہلے میاس کے بعد دوسر مے خص کامستر دکرنا' کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

الرَّجُلُ يَشْتَرِى وَيَبِيعُ فِي مَرَضِه، وَمَا عَلَى الْمُوصِى، وَالرَّجُلُ يُوصِى بِشَيْءٍ وَاجِبٍ الرَّجُلُ يَوصِى بِشَيْءٍ وَاجِبٍ الرَّجُلُ يَرُوصِى بِشَيْءٍ وَاجِبٍ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبُ عَلَى الْمُوصِى، وَالرَّجُلُ يُوصِى بِشَيْءٍ وَاجِبٍ الرَّبُ الرَّبُولِ الرَّبُولِ الرَّبُ الْمُوسِى اللَّلُولِ الرَّبُولِ الرَّبُولِ الرَّبُولِ الرَّبُ اللَّهُ الرَّبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسِلُ اللَّهُ الْمُعُلِقِ الْمُعِلَمُ المُلْمُ الْمُوسِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُوسِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُ الللِّهُ اللِمُ اللِّهُ اللْمُولِي الللللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّ اللللْمُ الللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللِمُ اللللِمُ الللِ

ب بب به به بوق الله المساور و المسا

گوں جابرنامی راوی نے امام شعبی کے حوالے سے ایسے شخص کے بارے میں نقل کیا ہے: جو بیاری کے دوران خرید وفروخت کرتا ہے امام شعبی فرماتے ہیں: وہ چیزاس کے مال کے ایک تہائی جھے کے بارے میں درست شار ہوگی خواہ وہ شخص دس سال تک بیار ہے۔

16477 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَـنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: اِذَا قَالَ: كُـلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِحَمْسِينَ فَالْفَصْلُ وَصِيَّةٌ اَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ حَمْسِينَ بِمِائَةٍ فَالْفَصْلُ وَصِيَّةٌ

اللہ سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب کوئی بیارا پنی بیاری کے دوران ایک سوکی قیمت والی چیز پیچاس کے عوض میں فروخت کردے تواضا فی رقم وصیت شارہوگی' یا پیچاس کی قیمت والی کوئی چیز ایک سو کے عوض میں خرید لے تواضا فی رقم وصیت شارہوگی۔ شارہوگی۔

16478 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبْدِى عَلَى ٱلْفِ دِرُهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمُسُمِائَةِ دِرُهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَىءٍ اَوْ قَالَ: بِيعُوا دَارِى بِٱلْفِ دِرُهَمٍ وَثَمَنُهَا ٱلْفٌ فَلَيْسَ بِشَىءٍ لَمُ يُوصِ بِشَىءٍ خَمُسُمِائَةِ دِرُهَمٍ وَثَمَنُهَا ٱلْفٌ وَمِائَةٌ فَهُوَ جَائِزٌ لِاَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِانَةَ وَإِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبُدِى اَوْ بِيعُوا دَارِى بِٱلْفِ دِرُهَمٍ وَقِيمَتُهَا ٱلْفٌ وَمِائَةٌ فَهُوَ جَائِزٌ لِاَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِانَةَ

گون سفیان و ری بیان کرتے ہیں جب آ دمی ہے گہے کہ م لوگ میر ب غلام کے ساتھ ایک ہزار درہم کے وض میں کتابت کا معاہدہ کرلواوراس غلام کی قیمت پانچ سودرہم ہوئو گویااس نے کوئی چیز وصیت نہیں کی یاوہ خض یہ کہے کہ میر سے گھر کوایک ہزار درہم کے عوض میں فروخت کردواوراس کے گھر کی قیمت ایک ہزار درہم ہو پھر یہ بھی کوئی نہیں ہوگی گویااس نے کوئی وصیت ہی نہیں کی لئین جب وہ یہ کہے: میر سے غلام کے ساتھ ایک ہزار درہم کے عوض میں کتابت کا معاہدہ کرلؤیا میر سے گھر کوایک ہزار درہم کے عوض میں فروخت کردؤاوران کی قیمت ایک ہزار اورا یک موثویہ درست ہوگا 'کیونکہ اس نے ایک سو کے بار سے میں وصیت کردی ہوگی۔

16479 - آ ثارِ <u>صحاب</u> َ اخْبَرَ نَا عَبُدُ السَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَ نَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ قَالَ: جَاءَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمُدَانَ عَلَى فَرَسٍ اَبُلَقَ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا اَوْصَلَى الِيُ تَرِكَةً لَهُ وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرَكِيهِ اَفَاشْتَرِيهِ قَالَ: لَا وَلَا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا

کی اس به بن زفر بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کے پاس ہمدان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ا بلق

گھوڑے پرسوارہوکرآیااور بولا: ایک شخص نے اپنے ترکے کے بارے میں وصیت کی اور بی گھوڑا اُس کے ترکے میں شامل ہے ۔ تو کیا میں اس کوخریدلوں؟ انہوں نے فرمایا: جی نہیں! تم اس کے مال میں سے کوئی بھی چیز نہ خریدنا۔

16480 - اتوال تابعين أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنْ نَافِعِ آنَهُ كَانَ يَسْتَقْرِ ضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوُدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً "

ا اشعث بیان کرتے ہیں: نافع ' بنتیم کے مال میں سے قرض لے لیا کرتے تھے اسے ود بعت کے طور پر رکھوادیتے تھے ' اوراسے مضاربت کے طور پر دے دیا کرتے تھے۔

16481 - اقوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ) (الانعام: 152) قَالَ: لَا تُقْرِضُ مِنْهُ، عَبُدُ الرَّزَّاقِ

ارشاد باری تعالی ہے:) کا سے بارے میں بیان کرتے ہیں: (ارشاد باری تعالی ہے:) دوم میتیم کے مال کے قریب نہ حاؤ''

عجامد كہتے ہيں: (اس سے مراویہ ہے: )تم أس ميں سے قرض ندوو

16482 - آ ثارِ صحابة قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

🟶 📽 کیروایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے حوالے سے منقول ہے۔

16483 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالاً: إِذَا اَوْصَى الرَّجُلُ بِشَىءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ اَوْ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ اَوْ صِيَامٌ اَوْ ظِهَارٌ اَوْ نَحُو هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ الرَّجُلُ بِشَىءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ اَوْ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ اَوْ صِيَامٌ اَوْ ظِهَارٌ اَوْ نَحُو هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ الرَّجُلُ بِشَىءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ اَوْ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ اَوْ صِيَامٌ الرَّادِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِي اللللْمُعِلَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُعِ

دونوں حضرات فرماتے ہیں: جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کے حوالے سے وصیت کردیے جواس پرواجب تھی' جیسے حج یافتم کا کفارہ اروز ڈیا ظرار' لائی طرح کی کوئی روز' توروز کا میں کرتے کے میں سے کا ان میں سے 'ان کی اسر کا

یاروز ہ'یا ظہار ٔیااس طرح کی کوئی اور چیز' تو وہ ( اس کے ترکے میں سے ) پورے مال میں ہے اوا کی جائے گی۔ 16484 - اقدال تابعین نے ٹی اگ ڈاف آؤ اگ نے آؤنا کھیڈ اگر ڈٹ کے گا ان کے آئا کھی اگر کے ایک کا انتہا ہے کہ انک

میں وصیت کرتا ہے جواس کے ذمہ واجب تھی جیسے جے 'یا ظہار یافتم 'یااس کے علاوہ کوئی اور چیز' توحسن بھری فرماتے ہیں:وہ پورے مال میں سے اداکی جائے گی۔

ابن سیرین بیان کرتے ہیں وہ مال کے ایک تہائی جھے میں سے اواکی جائے گی۔

16485 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيْرَةً ، عَنْ ابْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ فِي الثَّلُثِ وَقَالَهُ التَّوْرِي عَنْ ابْرَاهِيمَ

ﷺ مغیرہ نے ابراہیم نخعی کامیقول نقل کیا ہے: وہ ایک تہائی جھے میں سے شار کی جائے گی سفیان توری نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ الْوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبُدِهِ

باب وصیت کواسی جگہ خرج کرنا' جہاں وصیت کرنے والے نے کہا: تھا' نیز د ماغی تو ازن کی خرابی کے شکار مخص کا وصیت کرنا' اور پھر قبل کر دینا' یا کسی شخص کا اپنے غلام کے بیارے میں وصیت کرنا (ان سب صور توں کے احکام)

16486 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ آيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ الْمُوصَى الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْاَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَّةً

ایوب نے ابن سیرین کا یہ قول نقل کیا ہے: وصیت کواس جگہ رکھاجائے گا جہاں وصیت کرنے والے نے کہا: تھا'البتہ جس شخص کے بارے میں وصیت کی گئی ہے'اگروہ کوئی ایباشخص ہو'جوتہمت یا فتہ ہو'تو حاکم وقت اس وصیت کو منتقل کروادےگا۔

رادی بیان کرتے ہیں:ابن سیرین فرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کووصیت کردے جبکہ اس عورت پر کوئی تہمت نہ ہو۔

16487 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُوسَوسِ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا اَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ

گی معمرنے 'زہری کا یہ قول نقل کیا ہے : د ماغی توازن کی خرابی کے شکارشخص کی وصیت درست نہیں ہوگی برسام کے مریض کی یاوسوسول کے مریض کی وصیت بھی درست نہیں ہوگا 'البتۃ اگراس کے مریض کی یاوسوسول کے مریض کی وصیت بھی درست نہیں ہوگا 'البتۃ اگراس کے بارے میں یہ گواہی دے دی جائے کہ وہ (یہ کام کرتے وقت )عقل رکھتا تھا 'تو تھم مختلف ہوگا۔

**16488 - اتوال تابعين:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِيْ رَجُلٍ يُوصِى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِه ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً ، قَالَ: يَعْقِلُ الَّذِي اَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ايَضًا

ادر پھرائے قادہ ایسے محف کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی شخص کے لئے اپنے مال کے ایک تہائی جھے کی وصیت کردیتا ہے اور پھرائے تل خطاء کے طور پرتل کردیا جاتا ہے تو قادہ فرماتے ہیں: جس شخص کے لئے اس نے وصیت کی تھی وہ دیت کا ایک تہائی حصادا کرے گا۔ for more abooks, click on the link

16489 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَٱوْصِلَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِه، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِيْ سَفَرِهِ ذَٰلِكَ فَرُفِعَ امْرُهُ اِلَى عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ فَآعُطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ

کی تھم بن عتیہ بیان کرتے ہیں ایک فخص سفر کرنے کے لئے لکا اس نے ایک فخص کے بارے میں اینے ایک تہائی مال کے بارے میں وصیت کردی' پھروہ ہخص سفر کے دوران مارا گیا'اس کامعاملہ حضرت علی بن ابوطالب ڈالٹیؤ کے سامنے پیش کیا گیا' تو حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے اے مال کا ایک تہائی حصد دیا' اور دیت کا ایک تہائی حصد یا۔

16490 - اتوال تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيز فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيْقٍ وَلَمْ يُسَمِّدِ فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى آخَسُّهُمْ يَقُولُ: شَرُّهُمُ

ﷺ ساک بن فضل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے شخص کے بارے میں خط لکھاتھا' جو کسی غلام کے بارے میں وصیت کرتا ہے اور اس شخص کے کئی غلام ہوتے ہیں' لیکن وہ کسی کا تعین نہیں کرتا اور پیے کہتا ہے : جوان میں سب سے کم قیت کا ہوؤہ وہ اسے دے دیا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا: جوان میں سب سے برا ہو (وہ شار ہوگا)۔

# فِي التَّفُضِيلِ فِي النَّحُلِ

# باب:عطیہ دیتے ہوئے کسی کے ساتھ ترجیجی سلوک کرنا

16491 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ النَّعْمَان بُنِ

16491-صحيح البخاري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها٬ باب الهبة للولد - حديث: 2467صحيح مسلم -كتاب الهبات؛ بأب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة - حديث: 3137مستخرج أبي عوانة - أبواب المواريث؛ أبواب في الهبة - بيان حظر الناحل بعض بنيه نحلا دون بعض ' حديث: 4577صحيح ابن حبان - كتاب الهبة' حديث: 5174موطأ مالك - كتاب الأقضية' باب ما لا يجوز من النحل - حديث: 1434سنن أبي داؤد - كتاب البيوع' أبواب الإجارة - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل عديث: 3093سنن ابن ماجه - كتاب الهبات بأب الرجل ينحل ولنه - حديث: 2372السنن للنسائي - كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل -حديث: 3632مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الوصاياً في الرجل يفضل بعض ولله على بعض - حديث: 30371السنن الكبراي للنسائي - كتاب القضاء ' ذكر النهي عن قبول الشهادة - حديث: 5839شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الهبة والصلقة بأب : الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض - حديث: 3832سنن الدارقطني - كتأب البيوع حديث: 2599السنن الكبراى للبيهقي - كتاب الهبات عباع أبواب عطية الرجل ولده - بأب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية عديث: 11206مسند أحمد بن حنبل - أول مسند الكوفيين حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 18024مسند الشافعي - من الجزء الثاني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق عديث: 783مسند الحبيدى - أحاديث النعمان بن بشير رضى الله عنه عنه حديث: 894البحر الزخار مسند البزار - مسند النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم 'حديث: pp. the 27476 مايية وسلم وسلم for more pooks shick pp. the 27476

بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِيُ آبِي بَشِيرُ بُنُ سَعُدِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشُهِدَهُ عَلَى نُحُلٍ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلُتَ مِثْلَ هَلَا؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: فَارْجِعُهَا

حفرت نعمان بن بشير خاتظيان كرتے ہيں: ميرے والد حضرت بشير بن سعد خاتظ مجھے ساتھ لے كرئبى اكرم طاقية كى خدمت ميں گئے تاكہ نبى اكرم طاقية كو ديا تھا' نبى كى خدمت ميں گئے تاكہ نبى اكرم طاقية كو ديا تھا' نبى اكرم طاقية نبى الكرم طاقية نبى الكرم طاقية نبى الكرم طاقية نبى اكرم طاقية نبى اكرم طاقية نبى الكرم طاقية ن

16492 - مديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ، وَمُحَمَّدِ بُنِ النَّعْمَانِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بُنُ سَعْدِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَ كُلُّ وَلَدِكَ نَحَلُبٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَ كُلُّ وَلَدِكَ نَحَلُبٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا ثَلُهُ وَلَدِكَ نَحَلُبٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا ثَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعْتُهُ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ ال

کو بھی حضرت نعمان بن بشر و التخویان کرتے ہیں: میرے والد حضرت بشیر بن سعد والتح مجھے ساتھ لے کرنبی اکرم ساتھ کے اس بیٹے کوایک غلام عطبے کے طور پردیا ہے میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں تا کہ آپ کو گواہ بنالوں 'نبی اکرم ساتھ نے دریافت کیا: کیاتم نے اپنی ساری اولا دکوعطیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: جنہیں! نبی اکرم ساتھ کے خرمیں (لیعنی پھر میں گواہ نہیں بنوں گا)۔

16493 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ النُّعُمَانِ، وَحُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ آبِي بَشِيرٌ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِى نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا عُلامًا فَجِنْتُكَ لِاشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَكُلُ نَحَلْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا

ام معمی بیان کرتے ہیں: حضرت نعمان بن بشیر رفائن کی والدہ نے (ان کے والد) سے کہا: اے بشیر! آپ نعمان کو عطیہ کے طور پر پچھد یجے داویوں کا یہ کہنا ہے: حضرت نعمان بن بشیر رفائن کی والدہ و حضرت عبداللہ بن رواحہ رفائن کی صاحبز ادی تھیں وہ مسلسل اصرار کرتی رہیں بہاں تک کہ حضرت بشیر رفائن نے انہیں عطیہ کے طور پر پچھد ہے دیا، تو اس خاتون نے کہا: آپ اس کے بارے میں نبی اکرم طابق کو گواہ بنالیں وضرت بشیر رفائن نبی اکرم طابق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ طابق کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ وہ آپ کو اس برگواہ بنانا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم طابق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ طابق کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ وہ آپ کو اس برگواہ بنانا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم طابق کی خدمت میں دیا دتی کے کی کام پر گواہ نبیں بنوں گا۔
مانند عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دھا: جی نہیں! نبی اکرم طابق کی الدکواس روایت میں یہ الفاظ تقل کرتے ہوئے ساہے: نبی عون بن عبداللہ نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والدکواس روایت میں یہ الفاظ تقل کرتے ہوئے ساہے: نبی

اکرم منافیا نے فرمایا جم ان کے ( تعنی اپنے بچوں کے ) درمیان برابری رکھو۔

له 16494 - صريف بوى: عَبُدُ الْرَزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّنِنَى عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الشَّعْبِى ، اَنَّ عُلْمُ النَّعْمَانَ وَزَعِمُوا آنَّ أُمَّ النَّعْمَانِ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمُ النَّعُ عَمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَتُ أُمَّهُ: يَا بَشِيرُ: انْحَلِ النَّعُمَانَ وَزَعِمُوا آنَّ أُمَّ النَّعُمَانِ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ السَّمِعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ السَّهِ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ السَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ السَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اکرم طالبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ نبی اکرم طالبی کواس عطیہ کے بارے میں گواہ بنائیں جوانہوں نے اپنے بیٹے اکرم طالبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ نبی اکرم طالبی کی کوریا تھا، نبی اکرم طالبی کی است سب بیٹوں کواس کی مانندعطیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی :جی نہیں! تو نبی اکرم طالبی کے ارشاد فرمایا: اپنے بچوں کے درمیان برابری رکھوننی اکرم طالبی کے ارشاد فرمایا: اپنے بچوں کے درمیان برابری رکھوننی اکرم طالبی کے است سے انکار کردیا۔

16495 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: جَاءَ بَشِيرُ بُنُ سَعْدٍ بِانِيهِ التُّعْمَانِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ اِيَّاهُ ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ بَنْيَكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَارِبُوا بَيْنَ ابْنَائِكُمْ وَابَى اَنْ يَشُهَدَ

16496 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ اَبِى النَّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النَّعْمَانُ فَقَالَ: اشْهَدُ آنِى قَدُ نَحَلُتُهُ عَبُدًا اَوْ اَمَةً فَعَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَقِّ لَا اَشْهَدُ اللهُ عَلَى الْحَقِّ لَا اَشْهَدُ اللهَ عَلَى الْحَقِّ لَا اَشْهَدُ اللهِ عَلَى الْحَقِ لَا اَشْهَدُ اللهِ عَلَى الْحَقِ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

علاق کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں : بی اکرم شاہیم کاگر رحفرت نعمان جائیم کاگر رحفرت نعمان جائی کی کر رحفرت نعمان جائی ہی سے ہوا ان کے ہمراہ ان کے صاحبزاد سے حضرت نعمان جائی ہی سے انہوں نے عرض کی: آپ گواہ بن جائیے کہ میں اس کوغلام (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) ایک کنیز عطیہ کے طور پرد سے رہا ہوں نبی اکرم جائیم نے اکرم جائیم نے اکرم جائیم نے اکرم جائیم نے مرض کی: جی ہاں! نبی اکرم جائیم نے فرمایا: جو چیزتم نے اسے عطیہ کے طور پردی ہے انہیں بھی اس کی مانددی ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی نہیں! نبی اکرم جائیم نے ارشاد فرمایا: ہی صرف حق بات پر گواہ بنتا ہوں میں اس کا گواہ نہیں بنوں گا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: کیا آپ نے بیروایت اپنے والد کی زبانی سنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جنہیں!

16497 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَحَقَّ تَسُوِيَةُ النُّحُلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى

كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمُ قَدُ بَلَغَنَا ذِلِكَ عَنْ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَّهُ قَالَ: اَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ؟ قُلْتُ: فِي النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟ قُلْتُ: وَفِي غَيْرِهِ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیایہ بات لازم ہے کہ اولا دکے درمیان عطیات تقسیم کرتے ہوئے'اللّٰد کی کتاب کے مطابق برابری رکھی جائے'انہوں نے جواب دیا: جی ہاں' ہم تک اس بارے میں بیروایت پیچی ہے۔ : نبی اکرم مَثَالِیّاً نے ارشاد فرمایا تھا: کیاتم نے اپنی اولا د کے درمیان برابری رکھی ہے؟

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا بید حضرت نعمان بن بشیر دلائٹؤ کے واقعے میں ہواتھا (ابن جریج کہتے ہیں ) میں بیکہتا ہوں: اس کےعلاوہ (ایک اور ) واقعے میں بھی یہ بات مذکور ہے۔

16498 - آ تارسحاب عبد الرزّاق ، عن مَعْمَو، عَن أَيُّوب ، عن ابْنِ سِيْرِينَ ، اَنَّ سَعْدَ بُنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِى حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِى عُمَرُ اَبَا بَكُو فَقَالَ: مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ اَجُلِ ابْنِ سَعْدِ هٰذَا الْمَوْلُودِ ، وَلَمْ يَتُوكُ لَهُ شَيْنًا فَقَالَ ابُو بَكُو: وَانَا وَاللّٰهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ اَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ اَجْلِهِ فَانُطَلِقُ بِنَا اللَّي قَيْسِ الْمَوْلُودِ ، وَلَمْ يَتُوكُ لَهُ شَيْنًا فَقَالَ ابْوُ بَكُو: وَانَا وَاللّٰهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ اَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ اَجْلِهِ فَانُطَلِقُ بِنَا اللّٰي قَيْسِ الْمُعْدِ نُكِلِّمُهُ فِى اَجِيهِ فَاتَيَاهُ فَكَلَّمَاهُ فَقَالَ قَيْسُ: امَّا شَيْءٌ امْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا اَرْدُهُ ابَدًا وَلَكِنْ الشّهِدُكُمَا انَّ لَصِيْبَى لَهُ

کی ابن کے انقال کے بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا ، حضرت عمر بڑا تین کی دندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے درمیان اپنا مال تقیم کیا ان کے انقال کے بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا ، حضرت عمر بڑا تین کی مضرت ابو بکر بڑا تین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا: سعد کے نومولود بیٹے کی وجہ سے گزشتہ رات میں سونہیں سکا ، کیونکہ سعد نے اس کے لئے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے ، حضرت ابو بکر جڑا تین نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں بھی گزشتہ رات (اسی وجہ سے ) نہیں سوسکا (راوی کوشک ہے ، شایداس کی ما نند پچھ اور کلمات ہیں ) تم ہمار سے ساتھ سعد کے بیٹے قیس کی طرف چلو! تا کہ ہم اس کے بھائی کے بار سے میں اس کے ساتھ کوئی بات چیت کریں ، یہ دونوں حضرات ، قیس بن سعد کے بیاس آئے 'اور ان کے ساتھ اس بار سے میں بات چیت کی تو قیس نے کہا: حضرت سعد بن عبادہ جڑا تھی میں اسے برگواہ بنالیتا ہوں کہ میر سے عبادہ جڑا تھی نے والمخصوص حصر اس بھی کا لعدم نہیں کروں گا'البتہ میں آپ دونوں حضرات کواس بات پر گواہ بنالیتا ہوں کہ میر سے حصے میں آنے والانخصوص حصر اس بے کا ہوا۔

16499 - آ ثارِ <u>صلى:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَطَاءٌ، اَنَّ سَعْدَ بُنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَیْنَ بَنِیهِ ثُمَّ تُوفِّی وَامُرَاْتُهُ حُبْلی لَمْ یَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلامًا فَارْسَلَ اَبُوْ بَكُرٍ وَعُثْمَرُ فِی ذَٰلِكَ اِلٰی قَیْسِ بُنِ سَعْدِ بَنِ عُبَادَةَ قَالَ: اَمَّا اَمُرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَامُضَاهُ فَلَنُ اَعُودَ فِیْهِ، وَلَكِنْ نَصِیبِی لَهُ، قُلُتُ: اَعَلٰی كِتَابِ اللّٰهِ قَسَمَ قَالَ: لَا نَجِدُهُمْ كَانُوْ ایَقْسِمُوْنَ اِلَّا عَلٰی كِتَابِ اللّٰهِ

عطاء بیان کرتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹنڈ نے اپنامال اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کردیا 'پھران کا انقال ہوگیا'اس وقت ان کی املیہ حاملہ تھیں' لیکن انہیں اس خاتون کے حاملہ ہونے کا پیتنہیں چلا'اس خاتون نے ایک بچے کوجنم for morg leashs, shiely, on the link

ویا تو حضرت ابوبکر ڈاٹٹٹا ورحضرت عمر ڈاٹٹٹئے نے اس بارے میں حضرت قیس بن سعد ڈاٹٹٹ کو پیغام بھیجا' تو انہوں نے کہا: جہاں تک اس معاملے کاتعلق ہے کہ حضرت سعد ڈاٹٹٹ نے اپنا تر کہ تقسیم کردیا تھا' اورا سے جاری کردیا تھا' تو میں اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا' البتہ میرانخصوص حصۂ اس نیچے کا ہوا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیاانہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق تقسیم کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: ہم نے ان حضرات کو پایا ہے کہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق ہی تقسیم کیا کرتے تھے۔

مَّ الْحَهُ الْحُبَرَهُ هَلَذَا الْحَبَرُ: عَبَدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَمْرُو بْنُ ذَکُوانَ ، اَنَّ ذَکُوانَ اَبَا صَالِح، اَخْبَرَهُ هَٰذَا الْخَبَرَ، خَبَرَ قَيْسٍ اَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ اِلَى الشَّامِ فَمَاتَ

ﷺ وکوان ابوصالح نے قیس کاواقعہ قل کیاہے: انہوں نے اپنامال اپنے بیٹوں میں تقسیم کردیا'اور پھرشام تشریف لے اُنگاورو ہاں ان کا انقال ہوگیا۔

16501 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى مَنُ لَا آتَهِمُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ ابُنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَاَجْلَسَهُ اللّهِ ثُمَّ جَاءَ تُهُ ابْنَةٌ لَهُ فَاَحَذَ بِيدِهَا وَسَلَّمَ: دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ عَدَلُتَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ قَارِبُوا بَيْنَ اَبْنَائِكُمُ وَلَوْ فِى الْقُبَلِ فَاجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ عَدَلُتَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ قَارِبُوا بَيْنَ اَبُنَائِكُمُ وَلَوْ فِى الْقُبَلِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے: جس پر میں تہمت عائد نہیں کرتا نبی اکرم ساتھ کا کہ اس خص نے اپنے بات بتائی ہے: جس پر میں تہمت عائد نہیں کرتا نبی اکرم ساتھ کا کہ انصاری شخص نے اپنے ہاں بلوایا اس کا بیٹا اس کے پاس آ یا تو اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اُسے بٹھا دیا نبی چیٹالیا اور اپنے ساتھ بٹھالیا پھراس شخص کی بیٹی اس شخص کے پاس آئی تو اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اُسے بٹھا دیا نبی اگرم شاتھ نہ ساتھ بھراس شخص کی بنیاد پر دویہ رکھا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر تھا تم لوگ اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھوا خواہ بوسہ دینے کے حوالے سے بی کیوں نہو۔

16502 - اقوال تابعين: آخبرَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَارِتْ يَنُحِلُ بَنِيهِ آيُسَوِى بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ آبٍ اَوْ زَوْجَةٍ آيَحِقُ عَلَيْهِ آنُ يَنُحِلَ اَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ قَالَ: لَيُسَوِى بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ آبٍ اَوْ زَوْجَةٍ آيَحِقُ عَلَيْهِ آنُ يَنُحِلَ اَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ قَالَ: لَمُ اللهُ عَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک والد جوا پے بیٹوں کوعطیہ دیتا ہے کیاوہ ان کے درمیان اور بیوی کے درمیان برابری رکھے گا؟ یااس پریہ بات لازم ہوگی کداپنی اولا دے ہمراہ اپنے باپ اور اپنی بیوی کو بھی اللہ کی کتاب کے ہم کے مطابق عطیہ دے تو عطاء نے جواب دیا: یہ چزصرف اولا دے حوالے سے ذکر کی گئی ہے ہیں نے بی اکرم تاہیم کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے ہیں نے بی اکرم تاہیم کے حوالے سے اس کے علاوہ کی اور کے بارے میں کوئی روایت نہیں سی ہے۔

16503 - اتوال تابعين: آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ قَالَ: لَا تُفَصِّلُ اَحَدًا عَلَى اَحَدِ بِشَعْرَةٍ وَكَانَ يَقُولُ: النَّحْلُ بَاطِلٌ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَقُولُ: اعْدِلُ عَمْدَ اللّهِ اللّهُ اللّ جهانگیری مصنف عبد الوزّ او (عدشتم) ۱۱۳ ا

بَيْنَهُم قُلُتُ: هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ اَبُوهُمْ قَالَ: لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ اَبِيْهِ قَالَ: وَاقُولُ اَنَا: لَا قَدِ انْقَطَعَ النُّحُلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ

گوں کے صاحبز ادے اپنے والد کا یہ قول نقل کرتے ہیں دس میں سے کسی ایک کو بھی کسی دوسر نے پر فضیلت نہ دو! وہ یہ فرماتے ہیں: اس طرح کا عطیہ باطل شار ہوتا ہے اور شیطان کا عمل ہے وہ یہ فرماتے ہیں: تم ان بچوں کے درمیان برابری رکھو! میں نے کہا: جس دن ان بچوں کے باپ کا انتقال ہوتا ہے اگر اس کے عطیہ کا بچھ حصہ ہلاک ہوجائے (تو کیا حکم ہوگا؟) تو انہوں نے جواب دیا: جس بچکو باپ نے عطیہ دیا تھا اس بچکو اس کے باپ کے مال میں سے اس کی مانند (اور چیز) مل جائے گا۔
گو۔

راوی کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عطیہ کا لعدم ہوجائے گا اور وہ واجب اس وفت ہوگا'جب اس نے ان لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لیا ہو۔

16504 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: سَالْنَا عَطَاءَ بْنَ آبِي رَبَاحٍ قُلْتُ: اَرَدْتُ اَنْ الْفِعِ قَالَ: سَوِّ بَيْنَهُمُ الْحَلُهُ قَالَ: لَا وَابَى عَلَى إِبَاءً شَدِيدًا وَقَالَ: سَوِّ بَيْنَهُمُ

گی زہیر بن نافع بیان کرتے ہیں: ہم نے عطاء بن الی رباح سے سوال کیا میں نے کہا: میں بدارادہ کرتا ہوں کہ عطیہ دین میں اپنی اولا دمیں سے کسی ایک کودوسرے برتر جیح دول تو انہوں نے اس حوالے سے مجھے پرشدیدا نکار کیا اور بولے جم ان کے درمیان برابری رکھو۔

16505 - اتوال تابعين: آخبَونَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَونَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: التُّحلُ عِندَ الْمَوْتِ فِي الثُلْثِ

ابن جرت كَ فَ عطاء كاية ولْ قُلْ كيا ہم نے كوفت دياجائے والا ايك عطيدا يك تهائى مال ميں سے تار ہوگا۔
16506 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنْ طَاوْسٍ ، كَرِهَ اَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ اَبُو الشَّعْنَاءِ

گی عمرو بن دینارنے طاؤس کے بارے میں بیات نقل کی ہے کہ انہوں نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ (اپنی اولاد) میں ہے کسی ایک کودوسرے پرفضیات دی جائے (یعنی زیادہ ادائیگی کی جائے) جبکہ ابوشعثاء نے اس بارے میں رخصت دی ہے۔ میں ہیں جب

## بَابُ النُّحُلِ

#### باب:عطيه دينا

16507 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَمَّا حَضَرَّتُ اَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ ؟ قَالَ : اَى بُنَيَّةُ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ إِلَى غِنَى مِنْكِ وَلَا اَعَزَّ عَلَى فَقُرًا مِنْكِ وَإِنِى قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِيْنَ وَسُقًا مِنْ اَرُضِى الَّتِى بِالْغَابَةِ وَإِنَّكِ لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِى فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ ، وَإِنَّمَا هُوَ

َحَوَاكِ وَٱنْحَتَاكِ قَالَتُ عَائِشَةُ: هَلُ هِيَ إِلَّا أُمْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمُ، وَذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ قَدْ ٱلْقِي فِي نَفُسِي آنَهَا جَارِيَةٌ فَٱحْسِنُوْا اِلَيْهَا

16508 - آ ثارِ صحابہ عبد الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُویْجِ قَالَ: اَخْبَونِی ابْنُ اَبِی مُلَیْکَةَ ، اَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِی بَکُو ، اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَکُو قَالَ لِعَائِشَةَ: یَا بُنیَّةُ اِنِی نَحُلِا مِنْ خَیْبَرَ وَانِیْ اَحَافُ اَنْ اَکُونَ آ تُوتُكِ عَلَی وَلَدِی فَقَالَتْ عَائِشَةُ: یَا اَبْتَاهُ ، لَوْ کَانَتْ لِی خَیْبَرُ بِجِدَادِهَا لَوَدَدُتُهَا وَلَدِی وَالَّذِی وَالْکِ لَمْ تَکُونِی حُورِیهِ فَرُدِیهِ عَلَی وَلَدِی فَقَالَتْ عَائِشَةُ: یَا اَبْتَاهُ ، لَوْ کَانَتْ لِی خَیْبَرُ بِجِدَادِهَا لَوَدَدُتُهَا وَلَدِی وَالْکِ لَمْ تَکُونِی مُورِی بِی اِن کرتے ہیں: حضرت ابوبکر رُقَافِئ سیّدہ عائشہ جُھیا ہے کہا: اے میری بیمی ایمی میں موجود در میں تہیں عظیے کے طور پردی تھی ججے یہ اندیشہ ہے کہ میں اس حوالے سے دیکراولا دکے مقابلے میں تمہارے ساتھ ترجیحی سلوک کام تکب نہ ہوؤں اگرتم نے اسے قبضے میں نہیں لیا تو وہ میری اولا دکوواپس کردو! سیّدہ عائشہ جُھی نے کہا: اے ابا جان! اگر میرے پاس خیبر کے سادے باغات ہوتے تو میں انہیں بھی واپس کرد یق۔

16509 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: اَخْبَرَنِى الْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِى، اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ: " مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ اَبْنَاءَ هُمْ فَإِذَا مَاتَ الْابُنُ قَالَ الْابُنُ قَالَ الْابُنُ قَالَ الْابُنُ قَالَ الْابُنُ قَالَ الْابُنُ عَالَى وَفِى يَدِى وَإِذَا مَاتَ الْآبُ قَالَ: قَدُ كُنْتُ نَحَلَتُ ابْتِى كَذَا وَكَذَا ، لَا نَحْلَ اللّهُ لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ اَبِيهِ "

انہوں نے حضرت عمر بن مخر مداور عبدالرحمٰن بن عبدقاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عمر بن خطاب بڑا تھے کو یہ فرماتے ہوئے سناہے: لوگوں کا کیامعاملہ ہے؟ کدوہ اپنے بچوں کو پچھ عطیات دیتے ہیں اور جب اس کا بیٹا مرجا تا ہے تو بہتا ہے: میرامال ہے اور میرے ہاتھ میں ہے اور جب باپ مرجا تا ہے تو یہ کہتا ہے: میں نے اپنے بیٹے کوفلاں فلاں چیز عطیہ کے طور پردی تھی عطیہ صرف وہ ہوگا 'جس کو بیٹا وصول کرے گا اور باپ سے اپنے قبضے میں لے گا۔

16510 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ البِرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ: الزُّهْرِى فَاخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِى ذَٰلِكَ اللَّهِ فَقَالَ عُثْمَانُ: نَظَرُنَا فِى هَلِهِ النُّحُولِ فَرَايَّنَا اَنَّ اَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيّ اَبُوهُ عُثْمَانُ شُكِى ذَٰلِكَ اللَّهِ فَقَالَ عُثْمَانُ: نَظَرُنَا فِى هَلِهِ النُّحُولِ فَرَايَّنَا اَنَّ اَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيّ اَبُوهُ عَثْمَانُ ثَاثِنَا كَامِدِ خلافت آيا اور شكايات پيش كى كئيں تو حضرت عَان ثاثِيْنَا كام دخلافت آيا اور شكايات پيش كى كئيں تو حضرت

عثان ڈائٹونے فرمایا: ہم اس طرح کے عطیات کا جائزہ لیس گے تو ہماری بیرائے ہے کہ بچے کو جو چیز دی گئی تھی اس کاسب سے زیادہ حق داراس کاباب ہی ہوگا۔

16511 - الوال العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النَّحُلِ؟ قَالَ: الْأَا أُشُهِدَ وَأُعْلِمَ قِيلَ فَإِنَّ اَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ قَالَ: هُوَ اَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: قاضی شرح سے دریافت کیا گیا: بچے کے لئے عطیے میں سے کیا چیز جائز ہے انہوں نے فرمایا: جب اس عطیے پر گواہ بنالیا جائے اوراس کے بارے میں بتادیا جائے ان سے کہا گیا: اگر باپ اس چیز پر قبضہ کرلے انہوں نے فرمایا: وہ اس بات کازیادہ حق دارہے کہ اینے بیٹے کی طرف سے اس چیز کو قبضے میں لے۔

16512 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " هَلُ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ اِلَّا مَا دُفِعَ اللَّي مَنْ قَدُ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيْهًا؟ قَالَ: كَذَٰلِكَ زَعِمُوْا "

قَـالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ اَبَا بَكُرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحُلًا فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ اَيُّ هَنْتَاهُ اِنَّكِ اَحَبُّ النَّاسِ اِلِيُ وَاِنِيُ أُحِبُّ اَنْ تَرُدِّى اِلِيْ مَا نَحَلْتُكِ قَالَتْ: نَعَمُ

گوں ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیاعظیے میں سے صرف وہی جائز ہے جوائی خص کے حوالے کیا جائے جو قبض میں لے سکے اگر چہ وہ الیا مخص ہوکہ جس نے نکاح نہ کیا ہو یاوہ سفیہہ (یعنی بے وقوف) نہ ہوانہوں نے فرمایا: لوگوں نے تواسی طرح بیان کیا ہے۔

رادی بیان کرتے ہیں: مجھے سیّدہ عائشہ پڑھاکے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر بڑھی نے سیّدہ عائشہ پڑھا کو بلوایا اور فر مایا اچھی عائشہ پڑھا کو بلوایا اور فر مایا اچھی عائشہ پڑھا کو بلوایا اور فر مایا اچھی بیٹی تم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو تا ہم میری بیخواہش ہے کہ میں نے تمہیں عطیے کے طور پر جو چیز دی تھی وہ تم واپس کردوسیّدہ عائشہ پڑھانے فر مایا : ٹھیک ہے۔

16513 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخِبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى آنَّ عُمَرَ بُسنَ عَبُدِ الْعَوْدِيزِ كَتَبَ لَهُ: آيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدُ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدُفَّعُهُ اللَّهِ فَتِلْكَ البِّحُلَةُ بَاطِلَةٌ، وَزَعِمُوْا آنَّ اَخُذَهُ مِنْ نَحْلِ آبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ فَلَمْ يُبِنُهَا بِهِ فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

کی سلیمان بن موئی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں خط لکھا کہ جو شخص کوئی ایسا عطیہ کر ہے جس کو قبضے میں لیا جاسکتا ہواور پھروہ اس عطیے کو دوسر ہے شخص کے سپر دنہ کر ہے تو وہ عطیہ باطل شار ہوگالوگوں کا بیکہنا ہے کہ انہوں نے بیہ حکم حضرت ابو بکر رفائعۂ کے عطیے سے حاصل کیا تھا جو انہوں نے سیّدہ عائشہ جھی کو دیا تھی تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ انہوں نے واپس کروا دیا تھا۔

16514 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَصُٰلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آنَهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحُلِ اِلَّا مَا عُزِلَ وَالْفُرِدَ وَأُعُلِمَ الگی ساک بن فضل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیہ خط لکھاتھا کہ وہ عطیہ درست ہو گا جسے الگ کردیا جائے نمایاں کردیا جائے اور جس کے بارے میں بتادیا جائے۔

كتَابُ الْوَصَابَا

16515 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ فِى رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ ثُلُتَ اَرْضِهِ اَوْ رُبُعَهَا وَكَمْ يُقَاسِمُهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اَحَذَ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَاَخْبَرَنِى بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّحُعِى اَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ

گی معمر نے ابن شرمہ کے حوالے سے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے جواپنے بیٹے کوز مین کا ایک تہائی حصہ یا ایک چوتھائی حصہ عطیے کے طور پردے دیتا ہے اور وہ صرف فرق کے ذریعے اس جھے کوتھیم کرتا ہے تو ابن شرمہ نے کہا: اس کوصرف وہ چیز ملے گی جواس نے لوگوں سے حاصل کی ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں:ہمار بے بعض حضرات نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں:'' فرق' ہی'' حیاز ہ''شار ہوگا۔

آ**6516 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَغْمَرٍ ، عَنُ عُثْمَانَ الْبَتِّى فِي** رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَا لَّهُ سَهُمًا مَعُرُوفًا كَانَ لَهُ فِي الْمُعِنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَغْمَرٍ ، عَنُ عُثْمَانَ الْبَتِّى فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَا لَهُ سَهُمًا مَعُرُوفًا كَانَ لَهُ فِي اَرُضٍ ، وَلَمْ يَكُنُ قَاسَمَ اَصْحَابَهُ قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، اِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُقُسِمُ شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمُ

گو معمر نے عثان بق کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جواپ بیٹے کوایک معروف حصہ عطیے کے طور پر دیتا ہے جواس کی زمین کا ہوتا ہے کیکن وہ اپنے ساتھوں کے ساتھو اس کو تقسیم نہیں کرتا تو عثمان بتی فرماتے ہیں: جب وہ اس کے سارے حق میں سے نکل کراس کی طرف آ جائے گا تو وہ جائز ہوجائے گا' جب اس نے دیگر شراکت داروں کے ساتھ اسے قبضے میں لے لیا ہوا گر جدا سے با قاعد تقسیم نہ کیا ہو۔

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَيِّى اَحَبُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَاَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَيِّى اَحَبُ إِلِي وَقَالَ: مَا يُرِيدُوْنَ إِلَّا اَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ

گی معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ابن شرمہ ہے اس بارے میں دریافت کیا' تو انہوں نے فر مایا: یہ درست نہیں ہوگا جب تک اسے تقسیم نہیں کیاجا تا۔

معمر بیان کرتے ہیں:عثان بتی کا قول میر ہے نز دیگ زیادہ پسندیدہ ہےوہ بیان کرتے ہیں: بیدحضرات صرف بیر چاہتے ہیں کتقسیم کرنے والوں کو بے نیاز کر دیں۔

َ 16518 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا " قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ

ا کی معمر نے ابن شرمہ کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے کہ وہ بعض ور ٹاء کے قبضے کو پھی ہیں سیجھتے۔ معمر بیان کرتے ہیں: زہری نے اسے درست قرار دیاہے۔ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْمَوَاهِبِ

## کتاب: ہبدکے بارے میں روایات بَابُ الْهِبَاتِ

#### باب: هبه كابيان

16519 - آ ثارِ صابد عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَ مِ ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنُ وَهَبَ هِبَةً يَرُجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا اَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَمَنُ اَعْطَى فِي حَقٍّ اَوْ قَرَابَةٍ اَجَزُنَا عَطِيَّتَهُ،

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈائٹؤ فر ماتے ہیں: جو شخص کوئی ایسی چیز ہبد کرے جس کے تواب کی وہ امیدر کھتا ہوئو وہ اسپنے مالک کی طرف لوٹادی جائے گی یا پھراس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا اور جو شخص کسی حق' یار شتے داری کی وجہ سے ادائیگی کرتا ہے ہم اس کے عطیے کو درست قرار دیں گے۔

16520 - آثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ حاد نے ابراہیم خعی کے حوالے سے حضرت عمر النفاسے اس کی مانند قل کیا ہے۔

16521 - حَدَيث بُولُ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: وَهَبَ رَجُلْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاثَابَهُ فَلَمْ يَرُضَ فَزَادَهُ فَلَمْ يَرُضَ فَزَادَهُ فَلَمْ يَرُضَ فَزَادَهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لَقَدُ هَمَمُتُ اَنْ لَا اَقْبَلَ هِبَةً ورُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: الله اتَّهِبَ إلَّا مِنْ قُرَشِيّ اَوُ اَنْصَارِيّ اَوْ ثَقَفِيّ،

نے اسے مزید دیا ُ راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے: تین مرتبد سینے کے بعد نبی اکرم ٹائیٹی نے ارشاد فرمایا: میں نے بیارادہ کیا ہے کہ آئندہ میں کوئی بھی ہے قبول نہیں کروں گا

(IIV)

یہاں پر معمر بعض اوقات بیالفاظ نقل کرتے ہیں:'' آئندہ میں'صرف کسی قریش 'یاانصاری'یا ُتقفی شخص ہے، ی ہبہ قبول کروں '

گا"\_

16522 - حديث نبوى:عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُينْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ اَوْ دَوُسِيِّ

ﷺ یہی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹؤ کے حوالے سے منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ زائد ہیں: ''پاکسی'' دوسی''شخص سے قبول کروں گا''۔

16524 - آ ثارِ البَّخِينَةُ وَالنَّصُرَانِيُ لَا يَنْكِدُ بَنِ زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بَنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ اَنَّ الْمُسُلِمةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُسُلِمةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْاَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْاَعْرَابِيُّةَ وَالنَّصُرَانِيَّةَ وَالنَّصُرَانِيُّ لَا يَنْكِحُ الْمُسُلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْاَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْاَعْرَابِيُّ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

گی زیدبن وہب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہا گئے نے خط لکھا کہ مسلمان عیسائی عورت کے ساتھ نکائی کرسکتا ہے لیکن عیسائی مردمسلمان عیسائی مردمسلمان عورت کے ساتھ نکائی نہیں کرسکتا مہاجر دیباتی عورت کے ساتھ شادی کرسکتا ہے لیکن و یباتی ، مہاجرعورت کے ساتھ شادی نہیں کرسکتا کہ اسے اس کی ججرت کی جگہ سے نکال کر کہیں اور لے جائے اور جو شخص کسی رہتے دارکوکوئی چیز ہبہ کرئے اور دوسر افخص اس کے ہبہ کے مقالبے میں بدلے میں کوئی چیز ہبہ کرئے اور دوسر افخص اس کے ہبہ کے مقالبے میں بدلے میں کوئی چیز نہ دے تو پھروہ اس ہبہ کازیادہ حق دار ہوگا۔

16525 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُوْرٍ ، عَنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِى رَجِمٍ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا، وَمَنْ وَهَيِّ هِبَةً لِغَيْرِ ذِى رَجِمٍ فَلَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا اَنْ يُثَابَ

۔ ابراہیم نعی بیان کرتے ہیں: جو شخص کسی رشتے دار کو کوئی چیز ہبہ کرے تواسے اس سے رجوع کرنے کاحق نہیں ہوگا اور جو شخص رشتے دار کی بجائے کسی اور کوکوئی چیز ہبہ کر بے تواسے اس بات کاحق حاصل ہوگا کداسے واپس لے البتہ اگراہے اس کا ہدا۔

دے دیا گیا ہو تو حکم مختلف ہوگا۔

16526 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ اَبْزَى، عَنْ عَلِيّ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِى رَحِم فَلَمْ يُشَبُ مِنْهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ

کی قاسم بن عبدالرحمٰن نے ابن ابزیٰ کے حوالے سے حضرت علی ٹٹاٹیز کا بیقول نقل کیا ہے: جو شخص کسی رشتے دار کو ہبہ کرےاوراس کا بدلداسے نیدیا گیا 'تو وہ اس ہبدکا زیادہ حق دار ہوگا۔

16527 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْاَسُلَمِي قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: مَنْ اَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْالُ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ بَسْنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: مَنْ اَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْالُ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَاعْطَى فَهُو اَحَقُّ بِهِبَتِهِ حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى

کی ہے: حضرت عبداللہ بن عمر چھ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤنے فرمایا: جوشص کوئی چیز دے اور کچھ نہ مانگ نواسے اس کے ہبدکا کوئی بدلہ نہیں ملا اورا گراس نے کچھ مانگ لیا اورا سے دے دیا گیا ' تو وہ اپنے ہبد کا زیادہ حق دار ہوگا' جب تک اسے اس کا بدلہ نہیں ملتا' یا جب تک وہ راضی نہیں ہوتا۔

16528 - آ تارِصحاب: وَقَالَ: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ بِقَبِضُهَا فَهُو اَحَقُ بِهَا اَنْ يَرُجِعَ فِيْهَا مَا لَمْ يُثَبُ عَلَيْهَا إِوْ يُسْتَهْلَكُ اَوْ يَمُوتَ اَحَدُهُمَا هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ بِقَبِضُهَا فَهُو اَحَقُ بِهَا اَنْ يَرُجِعَ فِيْهَا مَا لَمْ يُثَبُ عَلَيْهَا إِوْ يُسْتَهْلَكُ اَوْ يَمُوتَ اَحَدُهُمَا

اراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب وٹائٹنے فرمایا: جو شخص رشتے دار کی بجائے کسی اور کوکوئی چیز بہہ کرے اور دوسر المحنص اسے قبضے میں لئے تو آ دمی کواس بات کاحق ہوگا کہ وہ اس ہبہ کووا پس لئے جب تک اسے اس کا بدلہ نہ دے دیا گیا ہوئیا وہ چیز ہلاک نہ ہوجائے 'یاان دونوں افراد میں سے کوئی ایک فوت نہ ہوجائے۔

16529 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَجُوْزُ حَتَّى تُقْبَضَ وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ إِنْ تُقْبَضَ

16530 - آ ثارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: سَالَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكَا لِابْنِهِ فِى مَالٍ فَيَـ قُـولُ الْبُوهُ: لَكَ مِانَةُ دِيْسَارٍ مِّنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ: قَطْى آبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ آنَّهُ لَا يَجُوْزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ

کی معمر نے زہری کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: میں نے ان سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جو مال میں اپنے بیٹے کا شراکت دار ہوتا ہے گیر باپ میہ ہتا ہے: میال جومیر ے اور تمہارے درمیان مشتر کہ ملکیت ہے؛ اس میں سے ایک سودینار تمہارے ہوئے تو زہری نے بتایا: حضرت ابوبکر ڈائٹڈا اور حضرت عمر ڈائٹڈ نے یہ فیصلہ دیا ہے: ایسا درست نہیں ہوگا، جب تک for morg heroks , shiely, pp. the link

بیٹااس مال کوحاصل نہیں کرلیتا' اوراس سے الگ نہیں ہوجا تا۔

16531 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ شُبُرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: اِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِيْنَارِ مِّنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا اَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزُ حَتَّى يُقَسِّمَهُ

گُوں معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ابن شبر مدسے اس کے بارے میں دریافت کیا: توانبوں نے فر مایا: اُگروہ تعین کردے اور بیٹے کے لئے اپنے مال میں سے ایک سودینار مقرر کردے توبیہ جائز ہوگا، لیکن اگراس نے تعین اس حوالے سے کیا ہو کہ ایک تہائی حصہ یا ایک چوتھائی حصہ تو پھر بیجا ئز نہیں ہوگا، جب تک وہ اس کو قسیم نہیں کردیتا۔

26532 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَ مَعْمَرٍ ، عَنُ عُثْمَانَ فِى رَجُلٍ : وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِيْهَا الْوَاهِبُ قَبْلَ اَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ قَالَ : فِيْهَا الْوَاهِبُ قَبْلَ اَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ قَالَ : فَيُهَا الْوَاهِبُ قَبْلَ اَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ قَالَ : فَلَيْسَ بِشَيْءٍ هِيَ لِلْمَوْهُوْبِ لَهُ حَتَّى يَقُبِضَهَا كَمَا قُبِضَتُ مِنُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ هِي لِلْمَوْهُوْبِ لَهُ حَتَّى يَقُبِضَهَا كَمَا قُبِضَتُ مِنُهُ

گوچ معمر نے عثان کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے: جو کسی دوسر سے خص کوکوئی چیز ہہہ کے طور پردیتا ہے اور دوسر المخص اس ہبہ کو قبضے میں لے لیتا ہے چر ہبہ کرنے والا اس چیز کووا پس لینا چاہتا ہے تو جس شخص کو ہبہ کیا گیا تھا 'وہ یہ کہتا ہے: میں نے وہ چیز تہیں واپس کردی تھی' چر ہبہ کرنے والا شخص اس چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے انتقال کرجا تا ہے جواس نے دوسر شخص کو ہبہ کی تھی' تو عثان فرماتے ہیں: اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگ وہ چیز اس شخص کی ملکیت شار ہوگ جس کو ہبہ کی گئی تھی۔ شار ہوگ جس کو ہبہ کی گئی تھی۔

16533 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِى رَحِمٍ لَا يُورِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثُوَابَ لَهُ وَمَنُ وَهَبَ مَنْ 000 يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ اَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ، قُلْتُ: كَذَٰلِكَ تَقُولُ؟ قُلَ: نَعَمُ

گوہ ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ہبہ کرنے والاُخض ، جوچیز کسی رشتے دارکو ہبہ کرتا ہے اوروہ کوئی بدلہ نہیں جاہتا ہوا ہے کوئی بدلہ نہیں ملے گااور جو خض کوئی چیز ہبہ کرتا ہے (یہاں عربی کی عبارت ناممل ہے) تو وہ اس بات کازیادہ حق دارہوگا ، جواس نے ہبہ کیا ہے جب تک اسے بدلہ نہیں دیا جاتا ، میں نے کہا: آپ اس طرح کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی باں!

16534 - اتوال تابعين: آخبر نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ آبيْهِ، آنَهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيُسَ يَشُتَرِطُ فِيهَا شَرُطًا فَهُو جَائِزٌ وَقَالَ: مُعَاذٌ مِنْ آهُلِ الْيَمَنِ قَصٰى آيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ ارْضًا عَلَى اللَّهُ وَقَالَ: مُعَاذٌ مِنْ اَهُلِ الْيَمَنِ قَصٰى آيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ ارْضًا عَلَى اللَّهُ وَهُوبِ لَهُ، وَآيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا إِلَى آجَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَى النَّهُ فَهِى لِلْمَوْهُوبِ لَهُ هَكَذَا فِى الشَّرُطِ اللَّهِ فَهِى لِلْمَوْهُوبِ لَهُ هَكَذَا فِى الشَّرُطِ وَصَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِى الْإِسْلَامِ"

(ITI)

🤏 📽 طاؤس کےصا جزادے ٔاپنے والد کا یہ بیان قال کرتے ہیں: جو خص کوئی چیز ہبہ کرے اوراس میں کوئی شرط عائد نہ کرے توبیہ جائز ہوگا' حضرت معاذبی تین نیس میں بیافیصلہ دیا تھا کہ جوشخص کوئی زمین ہبہ کے طور پر دے اس شرط پر کہتم میری اطاعت وفر ما نبرداری کرو گے اور پھروہ دوسرا تخص اس کی اطاعت وفر ما نبرداری کرے تووہ زمین اس شخص کی ملکیت ہوگی جس کو ہبہ کی گئی تھی اور جو تخص یہ کہے: وہ فلاں فلاں چیز کو تعین مدت تک کے لئے ہبہ کرتا ہے اور پھروہ چیز اس کی طرف واپس آ جائے گئ تووہ چیز بہدر نے والے کی ملکیت شار ہوگئ جب و مخصوص مدت آ جائے گئ اور جوشخص کوئی زمین بہدرے اوراس میں کوئی شرط عائدنه کرے تووہ زمین اس شخص کی ملکیت شار ہوگی جس کو ہبہ کی گئی ہے شرط میں اس طرح ہوگا 'حضرت معافر ٹائٹونے زمانہ اسلام میں ان لوگوں کے درمیان یہی فیصلہ دیا تھا۔

- 16535 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: وَنَقُوْلُ: ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِم قَالَ: وَنَقُولُ لَا يَكُونُ النَّوَابُ حَتَّى يَهِبَهُ وَيَقُولُ: هلذَا ثَوَابُ مَا اعْطَيْتَنِي، وَإِنْ اعْطَاهُ مِثْلَ ذلِكَ

کی سفیان توری بیان کرتے ہیں: ہم یہ کہتے ہیں: رشتہ دارُر شتے دار ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں: بدلہاس وقت، تک نہیں ہو گا'جب تک آ دمی اس کو ہبنہیں کرتا'وہ تخص یہ کہے گا تم نے جو مجھے دیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے' خواہ آ دمی اس تخص کواس کی مانند ہی کوئی چز دیدے۔

## بَابُ الْعَائِدِ فِي هبَتِهِ

## باب: بهبه واليس كينے والے كابيان

16536 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ آيُّوْبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ 16536-صحيح مسلم - كتاب الهبات؛ بأب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه - حديث: 3136صحيح البخارى - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها' باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها - حديث: 2470مستخرج أبي عوانة - أبواب المواريث أبواب في الهبة - حديث: 4561سنن ابن ماجه - كتأب الهبات بأب الرجوع في الهبة - حديث: 2383السنن للنسائي - كتأب الهبة ورجوع الوالد فيها يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك - حديث: 3651مصنف ابن أبي شيبة - كتأب البيوع والأقضية' من كره الرجوع في الهبة - حديث: 21254السنن الكبرى للنسائي - كتاب الهبة ورجوع الوالد فيها يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك -حديث: 6325شرح معاني الآثار للطحاوى - كتاب الهبة والصدقة بأب الرجوع في الهبة - حديث: 3814السنن الكبر'ى للبيهقى - كتاب الهبات' جماع أبواب عطية الرجل ولده - باب من قال : لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب' حديث: 11229مسند أحمد بن حنبل - مسند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب - حديث: 1821مسند الحبيدي -في الحج٬ حديث: 514مسند أبي يعلى الموصلي - أول مسند ابن عباس٬ حديث: 2349المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من اسمه : مقدام - حديث: 9138 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - سعيد بن المسيب عن ابن عباس حديث: 10506مسند الشهاب القضاعي - العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 'حديث: 278 الأدب المفرد للبخاري - باب من كره أمثال السوء 'حديث: 430

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ

''جمیں بری مثال دین نہیں جا ہے'لیکن (پھر بھی میں ہے کہتا ہوں:) ہبدوالیس لینے والا شخص'اس کتے کی مانند ہے'جواپی قے کوجاٹ لیتا ہے۔

16537 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ ٱيُّوْبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ

الله عكرمه بيان كرتے بين: نبي اكرم مُؤَيِّم في ارشاد فرمايا:

'' ہبدوالیں لینے والا'اس کتے کی مانند ہے' جواپنی قے دوبارہ کھالیتا ہے' ویسے بری مثال ہمارے لئے نہیں ہے''۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ

16539 - حديث نبوى: قَالَ مَعُمَرٌ: وَاَخُبَرَنِى مَنُ، سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ: فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ

اللہ ہے جسن بھری نے 'نبی اکرم مُلَّا ﷺ کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے :حسن بھری بیفر ماتے ہیں: آ دمی ہبہ کوواپس نہیں لےگا۔

16540 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قَالَ: كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِيَتِهِ؟ ﴿ الْمَاوَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ

16541 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ اَسْمَعُ وَانَا غُكَلَمٌ الْغِلُمَانَ، يَقُولُونَ: الَّذِی يَعُودُ فِی هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِی قَيْنِهِ وَلاَ اَشْعُرُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ قَالَ: إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْعُلُولَ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَ عَلَا اللّه

گاہ طاوئ بیان کرتے ہیں: میں جب جھوٹا تھا تو میں یہ بات سنا کرتا تھا'لوگ یہ کہتے تھے: ہبہکوواپس لینے والاشخص اس کتے کی مانند ہے' جود وبارہ اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے' مجھے نہیں معلوم تھا کر بیمثال ہی اکرم طابقیا نے بیان کی ہے'تا ہم بعد میں مجھے یہ بات پتہ چلی کہ نبی اکرم طابقیا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:'' جوشخص کوئی چیز ہبہکر ہے اور پھراس چیز کوواپس لے'اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے'جوقے کرتا ہے' اور پھرد و بارہ اپنی قے کو کھالیتا ہے''۔ 26542 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ اَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَهِبَ لِاَجَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَا خُذَهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدَ

''کسی شخص کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کوکوئی چیز ہبہ کرنے اور پھروہ چیز اس سے واپس لے' البت والد کا حکم مختلف ہے' ( یعنی وہ اپنی اولا دیئے ہبہ کی ہوئی چیز واپس لےسکتا ہے )۔

16543 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ

کی خالدالحذاء بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سائیل نے ارشاد فرمایا ہے: اپنے ہبدکوواپس لینے والاخض اس کتے کی مانند ہے' جواپنی تے کود وبارہ کھالیتا ہے' البتہ والد'اپنی اولا دے (ہبدکی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے)''۔

2654 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لِعَطَاءٍ وَآنَا اَسْمَعُ: رَجُلٌ وَهَبَ مُهُرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ثُمَّ عَادَ فِيْهِ الْوَاهِبُ قَالَ: اَرَى اَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ، يَعْفُولُ: لِعَطَاءٍ وَآنَا اَسْمَعُ: رَجُلٌ وَهَبَ مُهُرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ثُمَّ عَادَ فِيْهِ الْوَاهِبُ قَالَ: اَرَى اَنْ يُقَوَّمَ فِيهَمُنَهُ يَوْمَ وَهَبَهُ الْيَسَاءُ فَعَلَا فَعُلَانِيَةً، فَإِنْ عَادَ فِيْهِ فَاقِمُهُ قِيمَةً يَوْمَ وَهَبَهُ اَوْ شَرُوى الْمُهُرِ يَوْمَ وَهَبَهُ فَلْيَدُفَعُهُ اللَّهُ الْوَاهِبُ "

ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے سلیمان بن موکی کوعطاء سے یہ کہتے ہوئے سنا: میں اس وقت یہ بات بن رہا تھا: کہ ایک شخص جانور کا بچہ کی دوسرے کو بہہ کرتا ہے وہ بچہ دوسرے خض کے ہاں نشو ونما پا تا ہے بھر بہہ کرنے والا اسے والیس لینا چاہتا ہے تو انہوں نے فرمایا: میری بیدرائے ہے کہ جس دن اس شخص نے اس کو بہہ کیا تھا'اس دن اس کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا'سلیمان بن موکی نے بتایا: شام میں ایک شخص نے ایسا کیا تھا' تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے خط میں لکھا تھا: بہدوالیں' یا تو خوا تین لیتی ہیں' یا برے لوگ لیتے ہیں' تم بہدکر نے والے شخص کو کھلے عام کھڑ اکر واگروہ بہدوالیں لینا چاہتا ہے' تو جس دن اس نے وہ چیز بہدکی تھی' اس دن اس کی قیمت کا تعین کر واور پھروہ قیمت بہدکرنے والے کے حوالے کردو۔

16545 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِيْ رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَّجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَكَتَبَ اَنْ يُرَدَّ اِلَيْهِ عَلانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلانِيَةً

ا کہ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے تخص کے بارے میں خطائکھا تھا: جو کسی دوسر شے تخص کوکوئی چیز ہبہ کرتا ہے اور پھروہ چیز واٹیس لینا جا ہتا ہے تو انہوں نے خط میں لکھا: وہ چیز اسے اعلانیہ طور پر واپس کی جائے 'جس طرح اس نے اعلانیہ طور پر ہبہ کی تھی۔ تھی۔

16546 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْ

(Irr)

كِتَابُ الْمَوَاهِبِ

جهانگيري مصنف عبد الرزّاق (جدشم) الْعَزِينِ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرُجِعُ فِيْهَا وَلَهُ شَرُوَى هِيَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إذَا نَمَتْ قَالَ سُفْيَانُ: يَغْنِي

يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيْهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلُطَان قَالَ: وَكَانَ ابْنُ اَبِيْ لَيْلَى يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيْهَا دُوْنَ الْقَاضِي 🤏 📽 عبدالرحمٰن بن زیادییان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں لکھا: جو خض رشتے دار کی بجائے کسی اور کوکوئی چیز ہبدکرتا ہے تووہ اس سے رجوع نہیں کرسکتا' البنة اسے اس دن کے حساب سے بہدکی ہوئی چیز کی قیمت ملے گی جس دن اس نے وہ چیز ہبد کی تھی'اگراس چیز میں کوئی اضافہ ہوا ہو۔

سفیان کہتے ہیں:ان کے کہنے کامطلب میرتھا: وہ اس چیز کوصرف اس وقت واپس لےسکتا ہے جب وہ اعلان میطور پرحا کم وقت (یا قاضی ) کے سامنے اس کوواپس لے' وہ فر ماتے ہیں:ابن ابولیلیٰ پیفر ماتے ہیں: آ دمی' قاضی کے بغیر بھی'وہ چیز واپس لے

16547 - آَ ثَارِصِحَابِ:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً فَرَجَعَ فِيْهَا فَرُفِعَ ذَٰلِكَ اِلِّي عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَعَلَ نَمَاءَ هَا لِايْنِهِ

گی زہری بیان کرتے ہیں: ان سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جوایے بیٹے کوایک اونٹنی ہبہ کرتا ہے اور پھروہ اونٹنی واپس لینا چاہتا ہے توانہوں نے بتایا: اس طرح کامقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش کیا گیاتھا' توانہوں نے وہ اونٹنی ہبہ کرنے والے مخص کوواپس کروادی تھی اور اس کی نشو ونما پر جوخرج ہواتھا'وہ اس کے بیٹے كودلوايا تھا۔

## بَابُ الْهَبَةِ إِذَا استُهُلِكَتُ

## باب: جب ہبدوالی چیز ہلا کت کا شکار ہوجائے

16548 - اتوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ آيُّوْبَ، وَعَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِى، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي رَجُلِ وَهَبَ لِرَجُلِ هِبَةً، وَقَدْ هَلَكَتْ فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا

گی ایوب اور عبدالکریم جزری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیزنے ایسے خص کے بارے میں خط میں کھا'جوکسی مخص کوکوئی چیز ہبہ کرتا ہے' اور وہ چیز ہلا کت کا شکار ہوجاتی ہے' توانہوں نے خط میں لکھا کہ اس ہبہ کی قیمت واپس کی جائے گی، جواس دن تھی، جب اس شخص نے وہ چیز ہبد کی تھی۔

16549 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرُجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ فَإِنْ كَانَتُ قَدِ استُهُلِكَتُ فَلَهُ قِيمَةُ هبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا

💨 🕏 زہری بیان کرتے ہیں: آ دمی ہبہ کی ہوئی چیز واپس لےسکتا ہے اور اگروہ چیز ہلاکت کا شکار ہوجائے 'تو اس شخص کو اس کی وہ قیت ملے گی' جواُس دن تھی' جب اس نے وہ چیز ہید کی تھی۔ 16550 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيُ قَالَا: فِي الْهَبَةِ إِذَا السُتُهُلِكَتُ فَلَا رُجُوعَ فِيهُا

این جیرن جیرن جیرن طاوس اور معنی کابیر بیان نقل کیا ہے: جب بہیہ ہلاکت کا شکار ہوجائے 'تو پھراسے واپس نہیں الیا جا سکتا۔

16551 - اتوال تا بعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ سُفْيَانَ قَالَ: تَفْسِيْرُ اسْتِهُلاكِ الْهِبَةِ اَنْ يَبِيعَهَا، اَوْ يَهِبَهَا اَوْ يَاكُلُهَا اَوْ يَخُرُجَ مَنْ يَدِهِ اللّٰي غَيْرِهِ فَهِلَذَا اسْتِهُلاكُ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ بَعْضُ مَنُ بُشَارُ اللّهِ يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّوَتُ اَوْ اَحُدَتُ اَوْ يَخُرُجَ مَنْ يَدِهِ اللّٰي غَيْرِهِ فَهِلَذَا اسْتِهُلاكُ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ بَعْضُ مَنُ بُشَارُ اللّهِ يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّوتُ اَوْ اَحُدَتُ فِيهَا مَنْ نَحُو اَرْضٍ وُهِبَتُ لَهُ فَوَرَعَ فِيْهَا زَرُعًا اَوْ ثَوْبًا صَبَعَهُ اَوْ دَارًا بَنَاهَا اَوْ جَارِيَةً فِيهَا حَدَثًا فَلَا رُجُوعَ فِيهُا مِنْ نَحُو اَرْضٍ وُهِبَتُ لَهُ فَزَرَعَ فِيْهَا زَرُعًا اَوْ ثَوْبًا صَبَعَهُ اَوْ دَارًا بَنَاهَا اَوْ جَارِيَةً وَلَكُ اللّهُ وَلَا يَرُجُعُ فِي اَوْلادِهَا، لِانَّهُمْ إِنَّمَا وَلَا يَعْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا يَرُجِعُ فِي اَوْلادِهَا، لِانَّهُمْ إِنَّمَا وَهُبُهَا إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا يَرُجِعُ فِي اَوْلادِهَا، لِانَّهُمْ إِنَّمَا وَهُبُهُا إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا يَرُجعُ فِي اَوْلادِهَا، لِانَّهُمْ إِنَّمَا وَهُ بَاللّهُ وَلَا يَعْدَاللّهُ وَلَا يَرْبُعُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ يَكُونُوا فِيمُا وَهَبَ

اسفیان بیان کرتے ہیں: ہبہ کے ہلاکت کاشکارہونے کی وضاحت یوں ہوگتی ہے: آدمی اسے فروخت کردے یا آگے ہبہ کردے یا اس کوکھالے یاوہ اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے پاس چلی جائے تو یہ ہلاکت کاشکارہوناہوگا سفیان بیان کرتے ہیں: ایک بڑے عالم کا یہ کبنا ہے جب وہ چیز متغیر ہوجائے یا اس میں کوئی نئی صورت بیدا ہوجائے تو بھی اس سے رجو عنہیں کیا جاسکت جیسے زمین ہے جوایک شخص و ببہ ک گئی تھی اس نے اس میں کھیتی ہاڑی کی کیا کیڑا ہے اس کواس نے اس سے رجوع نہیں کیا جاسکت ہیں ہوگیا گئی ہیں۔ اور ہی پیدا ہوگیا تو اگرا کسی صورت مال میں ہیہ کرنے والاضف وہ چیز واپس لینا چاہتا ہے اور وہ چیز اس شخص کے پاس موجود ہو جسے بہہ کی گئی تھی تو بہہ کرنے والا اس کی

اولادكووا پس نہیں لے سكتا 'كونكه اولادا س خص كے بال پيرا ہوئى ہے جے وہ چيز بهدى گئ هى اوروہ بهدكا حصة شارنہیں ہوگى۔

16552 - اتوال تابعین عَبْدُ السرَّزَاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ: " إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ: لِللَّهُ وَهُولِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ فَهِى بِمَنْزِلَةِ قَالَ: لِللَّهُ وَهُولِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ فَهِى بِمَنْزِلَةِ الْاسْتِهُ لَاكِ لَا رُجُوعَ فِيْهَا "

سفیان بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص کی دوسر مے خص کو پکھ دراہم ہبہ کر ہے اور پھر ہبہ کرنے والا شخص دوسر ہے شخص کو یہ کہ دراہم ہبہ کرے اور پھر ہبہ کرنے والا شخص کو یہ کہ بہ تم سے جھے قرض کے طور پر دے دو!اوروہ اسے قرض کے طور پر دوہ رقم دیدے تو پھر یہ قرض شارہوں گئے جو ہبہ کرنے والا اس شخص کوادا کرنے کا پابند ہوگا ، جس نے اسے وہ ہبہ کے طور پر دیے تھے اور بیصورت بھی ہبہ والی چیز کے ہلاک ہونے کی مانند ہوگی ، جس میں رجوع نہیں کیا جاسکتا۔

16553 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوْبُ لَذُ

🤏 🙈 سفیان بیان کرتے ہیں: ہبہکرنے والا اس وقت اپنے ہبہ سے رجوع نہیں کرسکتا' جب وہ خض غیرموجو دہو'جس کووہ

جِائِيرِي مصنف عبد الرزّاق (مدشم)

## بَابُ هِبَةِ الْمَرْاَةِ لِزَوْجِهَا

## باب:عورت كااييخ شوم ركومهبه كرنا

16554 - اقوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَالَا الْسُمَعُ: " اَتَعُودُ الْمَرُاةُ فِي اِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا اَوْ غَيْرَهُ قَالَ: لَا "

گی این جریج بیان کرتے ہیں:سلیمان بن مویٰ نے عطاء سے کہا: میں بیہ بات سن رہاتھا عورت اپنے شو ہرکومہر یا کوئی اور چیز'اگر دیدیتی ہے'تو کیاوہ اسے واپس لے سکتی ہے؟انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

• 16555 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِذَا وَهَبَتُ لَهُ اَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي اَحَدُهُمَا الْاَخَرَ ،

ابراہیم نخبی بیان کرتے ہیں: جب عورت شوہر کوکوئی چیز ہبہ کردے یا شوہر بیوی کوکوئی چیز ببہ کردے تو یہ جائز ہو گا'ان دونوں میاں بیوی میں سے ہرا یک کا عطیہ جائز ہوگا' جوان میں سے کسی ایک نے دوسرے کودیا ہو۔

16556 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مِثْلَ قَوْل اِبْرَاهِيمَ

۔ پہرالرحمُن بن زیاد نے مصرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے:انہوں نے بھی ابراہیمُ نعی کے قول کی ما نندارشادفر مایا ہے:۔

16557 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَ تُهُ امْرَاةٌ وَهَبَتُ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيْهَا يَقُولُ: بَيِّنَتُكَ آنَّمَا وَهَبَتُهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرُهٍ وَلَا هَوَانِ وَإِلَّا فَيَمِينُهُا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتُهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ كُرُهٍ لَهَا وَهَوَانِ

گوگ الوب نے ابن سیرین کابہ بیان نقل کیا ہے: قاضی شریح کے پاس جب کوئی الی خانون آتی 'جس نے اپنے شوہر کوکوئی چیز ہبدگی ہوتی 'اوروہ اس چیز کووا پس لینا چاہتی' تووہ بیفر ماتے تھے جم اس بات کا جبوت پیش کرو کہ اس عورت نے یہ چیز تمہیں ایسی حالت میں دی تھی کہ وہ اس سے خوش تھی' بیکوئی زبردسی نہیں تھی' یا مجبوری نہیں تھی' ورنہ پھروہ عورت' اللہ کے نام کی قشم اٹھا لے گی' کہ اس نے وہ چیز تمہیں اپنی خوش سے نہیں دی تھی' بلکہ مجبوری کے عالم میں دی تھی۔

16558 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنُ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْاَةِ تُعْطِى زَوْجَهَا وَالزَّوْجِ يُعْطِى امْرَاتَهُ قَالَ: اَقِيلُهَا وَلَا اَقِيلُهُ"

امام تعمی نے قاضی شریح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ الیم عورت کے بارے میں فرماتے تھے جس نے

اپنے شو ہرکو جو پچھ دیا ہے'یا شوہرنے اپنی بیوی کو جو پچھ دیا ہے' اس کے بارے میں وہ فرماتے تھے: میں اس عورت کووہ چیز واپس كروادول گانكين شو ہر كووہ چيز واپس نہيں كرواؤں گا۔

16559 - اقوال تابعين: أَخْبَونَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا رَايُتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْاَةَ فِيْمَا وَهَبَتُ لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيْمَا وَهَبَ لِامْرَاتِهِ

حضرات 'عورت کوواپس کروادیتے تھے'لیکن شوہرا پی بیوی کو جو پچھ دیتا ہے'وہ حضرات اس کوواپس نہیں کرواتے تھے۔

16560 - اتوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ اَبِي المضَّحَى، عَنْ شُرَيْح، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ تُحَاصِمُ زَوْجَهَا فِيْ صَلَقَةٍ تَصَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحُ: لَوْ طَابَتُ نَفُسُهَا لَمُ تَجِءُ تَطُلُبُهُ فَلَمْ يُجِزُهُ

ابو کی نے قاضی شرح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: ایک صدقے کے بارے میں ایک خاتون اپے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کر آئی'وہ چیزاس نے اپنے مہر میں سے شو ہر کودی تھی' تو قاضی شرح نے فر مایا:اگراس نے اپنی خوشی ہے یہ چیز دی ہوتی 'توبیاس کامطالبہ کرنے کے لئے نہ آتی 'توانبوں نے اس کو درست قرار نہیں دیا۔

16561 - اتوال العِين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ آبِي جَعْفَرِ قَالَ: رَايَتُ شُورَيْحًا وَجَاءَ تُهُ امْرَاةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فَادَّعَى آنَّهَا اَبْرَاتُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: هَلُ رَأَيْتُمُ الْوَرَقَ؟ قَالُوا: لَا فَلَمْ

🤏 🕷 ابوجعفر بیان کرتے ہیں: میں نے قاضی شریح کودیکھا'ایک خاتون ان کے پاس آئی'جوایے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کرآئی تھی شو ہرکا یہ کہنا تھا کہ اس نے مہرمعاف کردیا ہے قاضی شریح نے گواہوں سے دریافت کیا: کیاتم لوگوں نے جاندی کے ( درہم ) دیکھے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! تو قاضی شریح نے اس کو درست قرار نہیں دیا۔

16562 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ التَّقَفِيُ قَىالَ: كَتَسَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ آنَّ النِّسَاءَ، يُعُطِينَ رَغُبَةً وَرَهْبَةً، فَايُّمَا امْرَاةٍ أَعُطَتُ زَوْجَهَا فَشَاءَ تُ أَنُ تَرْجِعَ

🤏 🗫 محمد بن عبدالله تُقفى بيان كرتے ہيں: حضرت عمر بن خطاب رفائيُّؤ نے ارشاد فر مایا بعض اوقات خواتین اپنی خوشی کے ساتھ کوئی چیز دیتی ہیں اور بعض اوقات خوف کی وجہ سے دیتی ہیں اور جوعورت اپنے شوہر کوکوئی چیز دیتی ہے اگروہ جا ہے کہ اس کوواپس لئے تو وہ اس چیز کوواپس لیسکتی ہے۔

16563 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِي، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّغْبِي، عَنْ شُويُحِ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرُجِعُ الْمَرْاَةُ فِيْمَا اَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فلا رَجْعَةً لَهُمَا

جهائيري مصنف عبد الرزّاق (ملاشم)

گھ وام شعمی نے قاضی شریح کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں :عورت نے شو ہرکوجو چیز دی ہووہ اس کوواپس لے علتی ہے جبکہ دونوں میاں بیوی زندہ ہوں کیکن اگروہ دونوں (یاان میں سے کوئی ایک)انتقال کر چکاہؤ تو پھراس چیز كودالين نهيس لياحاسكتاب

16564 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْح قَالَ: 000 الرَّجُلُ امْوَأَتَهُ وَعَبُدَهُ

کی امام معمی نے قاضی شریح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: آ دمی اپنی بیوی کو (اس کے آ گے عربی عبارت نامکمل

16565 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ رَجُلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا) (النساء: 4) قَالَ: حَتَّى الْمَمَاتِ،

کی جامد اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں: (ارشاد باری تعالی ہے:)

''اگروہ اُس میں ہے کوئی چیز خوشی ہے دیں''

مجاہد کہتے ہیں: یہ مکم صرف مرنے تک ہے۔

16566 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ آبِيْدِ مِثْلَهُ

الله عامد کے صاحبز ادے نے اپنے والد کے حوالے سے اس کی مانند قتل کیا ہے۔

16567 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ فِي الْمَرُاةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرُجِعُ قَالَ: تُسْتَحُلَفُ مَا وَهَبَتُ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يُوَدُّ اِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ: فَامَّا الْمَرُاةُ تَرَكَتُ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبُلَ أَنُ يَدُخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ آحَدًا اخْتَلَفَ فِيْهِ

کی ابن شرمهٔ ایسی خاتون کے بارے میں بیان کرتے ہیں: جواینے شوہرکوکوئی چیز ہبہ کرتی ہے اور پھروہ چیز واپس لینا جاہتی ہے تووہ فرماتے ہیں:عورت سے بیر حلف لیا جائے گا کہ اس نے اپنی خوشی سے وہ چیز ہبنہیں کی تھی اور پھرعورت کا مال اسےلوٹا دیاجائے گا'وہ فرماتے ہیں:اگرعورت نے تھتی ہے پہلے شوہر کوکوئی چیز دی ہو(یا چھوڑ دی ہو) توبیجا ئز ہوگا۔ معمر کہتے ہیں میرے علم کے مطابق کسی کواس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔

## بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

باب: جبان دونوں (میاں بیوی) میں ہے کوئی ایک دوسرے کوکوئی چیز ہبہ کرے تواسے الگ كرنا (يا قبض مين لينا)

16568 - اتوال تابعين: أَخْسَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتُ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا

الله کرنانہیں ہوگا جب عورت نے مردکو کوئی چیز ہبد کی ہوئیا مردنے عورت نے مردکو کوئی چیز ہبد کی ہوئیا مردنے عورت کوکوئی چیز ہبد کی ہوئیا مردنے عورت کوکوئی چیز ہبد کی ہو

16569 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ

کی ابرہیمٔ خی فرماتے ہیں:ان دونوں کے درمیان علیحدہ کرنانہیں ہوگا (یا قبضے میں لینانہیں ہوگا )۔

المجمَّدُ عَنِ ابْنِ شُبُوُمَةً قَالَ: إِنْ لَمْ يَحُزُ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبُومَةً قَالَ: إِنْ لَمْ يَحُزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ابن شرمہ بیان کرتے ہیں: اگران دونوں میں سے کسی ایک نے اس چیز کوالگ نہیں کیا 'جودوسر نے لی نے اسے ہم کھی 'تو پھراس کی کوئی حشیت نہیں ہوگ۔

16571 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادُ، وَابْنُ شُبُرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ آمِيْرِ الْكُوفَةِ فِى امْرَاةٍ آغَطَاهَا زَوْجُهَا شَيْنًا قَالَ ابْنُ آبِى لَيْلَى: " فَقُلْتُ آنَا وَحَمَّادٌ: قَبْضُهَا اِعْلامُهُ، ابْنِ نَدُوفٍ آمِيْرِ الْكُوفَةِ فِى امْرَاةٍ آغَطَاهَا زَوْجُهَا شَيْنًا قَالَ ابْنُ آبِى لَيْلَى: " فَقُلْتُ آنَا وَحَمَّادٌ: قَبْضُهَا اِعْلامُهُ، هِى فِي عِيَالِهِ " وَقَالَ ابْنُ شُبُرُمَةَ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَى تَقْبِضَهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ آحَبُ إِلَىً

ابن ابولیلی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں مادین ابوسلیمان اور ابن شرمہ کوفہ کے گورنراین عوف کے پاس موجود سے ایک خاتون کا معاملہ آیا جے اس کے شوہر نے کوئی چیز دی تھی تو ابن ابولیلی بیان کرتے ہیں: میں نے اور حماد بن ابوسلیمان نے کہا: عورت کا اس کو قبضے میں سے لینای اس کی اطلاع دینا ہے کیونکہ عورت مرد کے عیال میں شامل ہے جبکہ ابن شرمہ کا یہ کہنا تھا: وہ چیز عورت کی ملکیت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ عورت اس کو قبضے میں نہیں لیتی۔

سفیان کہتے ہیں ابن شرمہ کا قول میر سےزد یک زیادہ پسندیدہ ہے۔



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الصَّدَقَةِ

# كتاب: صدقه كے بارے ميں روايات بابٌ هَلُ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ

باب: کیا کوئی شخص صدقه کی ہوئی چیز واپس لےسکتاہے؟

76572 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، اَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلًا عَلَيْهِ وَحَمَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَجُلًا عَلَيْهِ وَمَ صَدَقَتِكَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ

یک حضرت عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر وہ اللہ کی راہ میں سواری کے لئے دیا ، پھرانہوں نے اس گھوڑا اللہ کی راہ میں سواری کے لئے دیا ، پھرانہوں نے اس گھوڑے کوفروخت ہوتے ہوئے دیکھا ، تو حضرت عمر وہ اللہ نے اس کوخرید نے کاارادہ کیا ، نبی اکرم علی اللہ نہیں الرم علی ہے ان سے فرمایا: تم اپنی صدقہ کی ہوئی چیز واپس نہلو!

16573 - صديث بوي:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، كَانَ

16572 - صحيح البخارى - كتاب الزكوة باب : هل يشترى الرجل صدقته ؟ - حديث: 1429 صحيح مسلم - كتاب الفركة الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه - حديث: 3129 مستخرج أبي عوانة - كتاب الزكوة باب بيان الإباحة للمتصدق قبول الهبة من صدقته التي تصدق بها - حديث: 2126 صحيح ابن حبان - كتاب الهبة ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به - حديث: 5201 صحيح ابن حبان الزكوة باب المتراء الصدقة والعود فيها - حديث: 623 سنن أبي داؤد - كتاب الزكوة باب الرجل يبتاع صدقته - حديث: 731 سنن ابن ماجه - كتاب الصدقات باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها - حديث: 2389 السنن النسائي - كتاب الزكوة شراء صدقته - حديث: 8318 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الزكوة شراء صدقته - حديث: 8362 شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الهبة والصدقة باب الرجوع في الهبة - حديث: 3818 السنن الكبرى للبيهةي - كتاب الجنائز ، جباع المواجوع في الهبة - حديث: 3818 السنن الكبرى للبيهةي - كتاب الجنائز ، جباع عن عبر حديث: 81 البحر الزخار مسند الجيدى - أحاديث عبر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبر مديث: 18 البحر الزخار مسند البزار - ما روى ابن عبر ، حديث: 18 مسند عبر بن الخطاب رضي الله عنه عنه مديث المديدى - مديث: 18 البحر الزخار مسند البزار - ما روى ابن عبر ، حديث: 18 المبدر المؤلد عنه عده مديث الله بن عبر رضي الله عنها - عبيد الله بن عبد الله ،

تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعُضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَاشُتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَاشُتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب النظائے ایک گھوڑ اصدقہ کیا کیا سواری کے لئے دیا کھرانہوں نے اس گھوڑ ہے کیے کہ انہوں نے اس گھوڑ ہے کیے کہ بیان کرم مُلَا اُلِیَا ہے دریافت کیا: کیا میں اس کوخریدلوں؟ تو نبی اکرم مُلَا اُلِیَا نے ارشاد فرمایا: تم اس کواور اس کے بچوں کور ہے دو ( یعنی تم اُن کونہ فریدو )۔

16574 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِى قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا ، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ مَعْمَرٌ : - يَعْنِى اَنْ لَيْسَ فِيْهَا رَجْعَةٌ - وَلَا ثَوَابٌ - وَلَا ثَوَابٌ

ﷺ ابوعثمان نہدی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ نے فرمایا: صدقہ اس کے مخصوص دن کے لئے ہوگا اور سائبہاس کے مخصوص دن کے لئے ہوگا اور سائبہاس کے مخصوص دن کے لئے ہوگا 'حضرت عمر ڈاٹٹو کی مرادیتھی کہ قیامت کے دن (اجروثواب کے حوالے ہے) ہوگا معمر بیان کرتے ہیں: ان کی مرادیتھی کہ اس میں رجوع نہیں کیا جاسکتا' اور اس کا بدلہ نہیں لیا جاسکتا۔

1**6575 - آ** ثارِصحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِى، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِى، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

ابوعثمان نہدی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائیؤنے ارشاد فرمایا ہے: صدقہ اور سائبہ ان کے مخصوص دن کے کئے مو کے لئے ہوں گے ان کی مراد قیامت کا دن تھا۔

16576 - اتوال تابعين: اَخْبَونَما عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِيَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ

اردہ پیتھا کہاس کواس کا بدیان نقل کیا ہے: آ دمی جب کوئی چیز بہد کرتا ہے تووہ اپنے بہد کوواپس لےسکتا ہے جبکہ اس کاارادہ پیتھا کہاس کواس کابدلہ ملے گا'لیکن آ دمی صدقہ کی ہوئی چیز کوواپس نہیں لےسکتا۔

بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ اِلَيْهِ بِمِيْرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ

باب جب کوئی شخص کوئی چیز صدقه کرے اور پھروہ وراثت کی شکل میں 'یاخریدنے کی صورت میں'

## أس كے پاس واپس آجائے؟

16577 - آ تَّارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتِقُ يَهُوْدِيًّا ، وَلَا نَصُرَانِيًّا إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصُرَانِى فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصُرَانِيُ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصُرَانِي فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصُرَانِي فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصُرَانِي فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصُرَانِي فَا عَلَى الْعَبْدَ النَّوْمَ وَالْنَا فَعَلْمَ اللَّهُ الْعَبْدَ النَّامُ وَالْمَالِي فَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدَ النَّصُوانِيُّ اللْهُ عَلَى الْمُعْرَادِي الْعُرْدَ الْمُعْرَادِي الْعُنْدَ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْرَانِيُّ اللْعُلْمُ الْمُعْرَالِيَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَانِيُّ اللْمُ الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرَادُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ اللْمُعْمِلُولُولُ اللّهُ اللْمُعْمُولُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الم بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ کھی یہودی یا عیسائی غلام کوآزاد نہیں کرتے ہے ایک مرتبہ انہوں نے ایک مرتبہ انہوں نے ایک عیسائی غلام اپنے بیٹے کوصد قے کے طور پردے دیا'ان کے اس بیٹے کا انتقال ہوگیا' تو حضرت عبداللہ بن عمر رہ اس عیسائی غلام کے وارث بن گئے' تو انہوں نے اس غلام کو اس وجہ ہے آزاد کر دیا کہ وہ اُسے پہلے صدقہ کر چکے تھے۔

16578 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا عَلِمُنَا بِهِ بَاْسَا وَمَا عَلِمُنَا اَحَدًا كَانَ يَكُرَهُهُ الَّا ابْنَ عُمَرَ

کو معمرنے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے: ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں اور ہمارے علم کے مطابق کسی نے بھی اس کو مکر وہ قر ارنہیں دیا ہے البتہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹھا تھا کا معاملہ مختلف ہے۔

16579 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلالٌ

ا الم معنی بیان کرتے ہیں: مکاتب غلام جوادا نیگی تمہیں کرتا ہے وہ حلال ہوگی۔

16580 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ ﴾ هم معرن زبرى كايقول فل كياب الله كاب جو چيز تهمين واپس كرد ئوه طال ثار موگ -

16581 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ جُلَسَاءِ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: اَخْبَرَنِي آنَهُ سَالَ الشَّعْبِيَّ عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَسْتَخْدِمَهَا قَالَ: فَسَالُتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا وَإِذَا مَاتَتُ أُمُّكَ فَهِي لَكَ مِيْرَاتُ

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: انہوں نے امام تعلی سے ایسے خادم کے بارے میں دریافت کیا: جوانہوں نے اپنی والدہ کوصد قے کے طور پر دیا تھا انہوں نے بتایا: مجھے سے بات کہی گئی: تمہارے لئے سے بات جائز نہیں ہے کہ تم اس کنیز سے خود خدمت لواوہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام تعلی سے اس بارے میں دریافت کیا: توانہوں نے کہا: جی بال! تم اس سے خدمت لے سکتے ہؤ جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوگا، تو وہ دراشت میں تمہیں مل جائے گی۔

16582 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلُ

کی امام معنی نے مسروق کاریر بیان نقل کیا ہے: اللہ کی کتاب جو چیز تمہیں واپس کردے تم اس کو کھالو۔

16583 - آ تارصحاب: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِعُكُمْ فَكَاتَبَتُهُ أُمُّهُ فَاَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتُ أُمُّهُ فَسَالَ عِمْرَانَ بُنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ: هُوَ لَكَ وَآنُتَ آحَقُ بِهِ إِنْ شِئْتَ آمُضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلَتَهُ لَهُ

ﷺ حمید بن ہلال بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے اپنی والدہ کوایک غلام صدقے کے طور پر دیا' اس کی والدہ نے اس کے

غلام کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کرلیا'اس غلام نے کتابت کی کچھ رقم ادابھی کردی چھراس شخص کی والدہ کا انتقال ہوگیا'اس نے حضرت عمران بن حصین رفائظ سے بیدمسکلہ دریافت کیا: توانہوں نے فرمایا: وہ غلام تمہاراہوگیا، تم اس کے زیادہ حق دارہوا گرتم عامؤتواللدكي رضاك لئے أسے اس طرح كرد وجس طرح تم نے يہلے أسے ركھاتھا (يعني اسے آزادكردو)

16584 - آ ثارِسِحاب:اَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بُنُ الْمُحْصَيْنِ وَانَا اَسْمَعُ اَوْ قَالَ: سَالْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُقِهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ: لَيْسَ لَهُ آجُرٌ مَا آكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَاذَا

ابن سيرين بيان كرتے ہيں: حضرت عمران بن حصين والنظ سے سوال كيا گيا: ميں بيد بات من رہاتھا، يا شايد انہوں نے خود بتایا 'کہ میں نے حضرت عمران بن حصین رہائٹا سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا: جواپنی والدہ کوایک غلام صدقے کے طور پردیتا ہے اور وہ ان کے غلے میں سے کھاتا ہے توانہوں نے فرمایا: وہ اس میں سے جو کچھ کھاتا ہے اس کا سے اجزئیس ملے گا'یاانہوں نے اس کی مانند کوئی بات کہی۔

- 16585 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِيُ عَطَاءٌ: فِي الصَّدَقَةِ اَكُرَهُ اَنْ تُورَّثُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيْلِ ثُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأَنَ عَلْقَمَةَ قَدُ كَتَبُّتُه في الْوَلَاءِ

🕏 🙈 ابن جرتج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: صدقے کے بارے میں میں اس بات کو کروہ سجھتا ہوں کہ اسے وراثت میں شامل کیا جائے البتہ اگروارث نے 'اسے اس راستے میں مقرر کیا ہو تو معاملہ مختلف ہوگا 'پھرعطاء نے میرے (لینی ابن جريج) سامنے علقمہ کا واقعہ کا بیان کیا' جومیں (یعنی امام عبدالرزاق) ولاء سے متعلق باب میں تحریر کر چکا ہوں۔

16586 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اَحَبُّ إِلَى أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَانُخُذُ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا

اراہیم تخی فرماتے ہیں : مجھے یہ بات پندہے کہ آدی اس صدقے میں سے نہ کھائے جوصد قد اس نے کیا ہو آدی مال کے ذریعے کوئی اور چیز حاصل کر لے۔

16587 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَصَدَّقُتُ عَلَى أُمِّى بِجَادِيَةٍ فَمَاتَتُ أُمِّى فَقَالَ: لَكَ أَجُولُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ

🗫 📽 ابن بریدهٔ اپنے والد کا بیربیان نقل کرتے ہیں: ایک خاتون نبی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئی'اس نے عرض کی: یارسول الله! میں نے اپنی والدہ کوایک کنیرصد قے کے طور پردی تھی میری والدہ کا انتقال ہوگیاہے نبی اکرم تالی نے ارشاد فرمایا :تمہار ااجرتمہیں مل جائے گا'اوروہ کنیز'وراثت میں تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔

16588 - حديث نبوى: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ أَيُّوْبَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادِ، عَنِ اَبِي

بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ اَبُوهُ اِلَى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمُ لَهُ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْآبُ فَوَرثَهَا الْبُنُّهُ

ابوبكر بن محمد بيان كرتے ميں: انصار سے تعلق ركھنے والے ايك شخص نے اپناباغ صدقه كرديا 'اس شخص كا والد' نبي اكرم مَثَاثِيْل كي خدمت ميں حاضر ہوا'اوراس بات كاذكركيا كهان لوگوں كواس باغ كي ضرورت بے تو نبي اكرم مَثَاثِيْل نے وہ باغ اس تخص کے والد کودے دیا' پھراس خص کے والد کا انتقال ہو گیا' تو اس کا بیٹا' اُس باغ کا وارث بن گیا۔

16589 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرِ، وَحُمَيْدٍ الْآغُرَج، كُلُّهُمْ عَنِ آبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَزُمٍ، آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ زَيْدٍ الْآنُصَارِي، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ ٱبُوهُ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمُ أَوْ نَحُوَ هَاذَا فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ اَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابوبكر بن محد بيان كرتے ميں: حضرت عبدالله بن زيدانصاري اللفظانے اپناباغ صدقه كرديا أن كے والد نبي ا كرم مَنْ يَنْتِمُ كَى خدمت ميں حاضر ہوئے اور اپنے حاجت مند ہونے كاذكر كيا' تو نبى اكرم مَنْ لِنْتُمَ نے ان كے والدكووہ باغ واپس کردیا' پھران کے والد کا انقال ہو گیا' تو نبی اکرم مَثَافِیْزانے وہ باغ اُن صاحب کو ( یعنی حضرت عبداللہ بن زید انصاری ڈاٹٹیڈ) کو واپس کردیا۔

# بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْض

## باب: صدقة صرف قبض مين لينے سے درست موتا ہے

16590 - اتوال تابعين: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْوِي، وَحَمَّادٍ، وَابُنِ شُبُرُمَةَ قَالُوا: لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

کی معمر نے زہری حماداورابن شبرمہ کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے: بید حضرات فرماتے ہیں: صدقہ اس وقت تک درست نہیں ہوتا' جب تک وہ قبضے میں نہ لے لیا جائے۔

16591 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْعٍ بُنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّغْبِي، آنَّ شُرَيُحًا، وَمَسُرُوقًا كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ

کی امام شعبی بیان کرتے ہیں: قاضی شرت کا اور مسروق صدقے کواس وقت تک درست شار نہیں کرتے تھے جب تک اسے قبضے میں نہ لے لیا جائے۔

16592 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِبِي قَالَ: كَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً ا العمل بن ابوغالد نے امام شعبی کابی قول نقل کیا ہے: صدقہ درست نہیں ہوتا 'جب تک وہ قبضے میں نہ لے الیاجائے۔

16593 - آ ثارِصَحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ اَبِى اُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ جَعْدَةَ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: الكَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِى الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ ،

ﷺ کی بن جعدہ بیان کرتے ہیں:حضرت عمر بن خطاب رٹائٹوز ماتے ہیں:صدقہ کے بارے میں مذاق کرنے والے اور سنجید گی ظاہر کرنے والے اور سنجید گی ظاہر کرنے والے کا کلم برابرہے۔

16594 - آثارِ <u>صحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ</u>، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ، عَنْ عَلِي مِثْلَهُ ﴿ اَسَ كَى مَا نَدْرُوايتُ مَصْرَتَ عَلَى رُلَّيْنَ كَحُوالَ سَيْمِي مِنْقُولَ ہے۔

16595 - آثَارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، اَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمُ تُقْبَضَ قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ وَقَوْلُ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ اَحَبُّ اللَّى سُفْيَانَ

اردیت کاسم بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈھٹیزاور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھٹیؤ صدقے کو درست قرار دیتے ہیں اگر چداہے قبضے میں نہلیا گیا ہو۔ میں اگر چداہے قبضے میں نہلیا گیا ہو۔

رادی بیان کرتے ہیں حضرت معاذبن جبل ڈائٹؤاور قاضی شرتے صدقے کواس وقت تک درست قرار نہیں دیتے 'جب تک وہ قبضے میں نہ لےلیا جائے'اور حضرت معاذ ڈائٹؤاور قاضی شرتے کا قول سفیان کے زدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

16596 - اتوال تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَونَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبُواهِيمَ قَالَ: اِذَا الْعَلَمْتِ الصَّدَقَةُ فَهِي جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمُ تُقْبِضُ يَقُولُ: عَبُدًا قَرَّ اَوْ اَمَةً اَوْ دَارًا وَهٰذَا النَّحُو

ا کہ منصورنے ابراہیم نحقی کا بیقول نقل کیا ہے: جب صدقے کے بارے میں بتادیا جائے 'تو بیہ جائز ہوگا'اگر چہ اسے قبضے میں نہ لیا گیا ہوؤہ بیفرماتے ہیں: جب آ دمی نے کسی غلام ٔ یا کنیز ٔ یا گھر ' یا اس طرح کی کسی اور چیز کے بارے میں متعین کر دیا ہو ( کہ بیہ صدقہ ہے تو بیددرست شار ہوگا )۔

16597 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: تَصَدَّقُ بِمَالِيُ عَلَى مَنُ شِئْتَ لَمْ يَكُنُ لَهُ لِيَا خُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنُ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمِ اَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ

گی سفیان بیان کرتے ہیں: اگرکوئی شخصؓ دوسرے شخص کویہ کہے :تم میرے مال میں سے جس کوچا ہو صدقہ کردو تو دوسر اقتحض اسے اپنے لئے حاصل نہیں کرسکتا 'البتۃ اگروہ چاہے' تواپنے کسی رشتے داریا اپنی اولا دکودے سکتا ہے۔

16598 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَها عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَىٰ قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَىْءٍ فَلَمُ يَقُبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ قَالَ: هُوَ فِى الثَّلُثِ،

(1my)

گوں معمرنے زہری کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے: ایک شخص کسی قوم کوصد قد کرتا ہے اور وہ مخص بیار ہوتا ہے وہ لوگ اس چیز کو قبضے میں نہیں لیتے ' یہاں تک کہ صدقہ کرنے والا شخص انتقال کرجا تا ہے ' تو زہری فرماتے ہیں: وہ صدقہ اس کے مال کے ایک تہائی جصے میں سے شار ہوگا۔

16599 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ جَابِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ ﴿ وَ الْعَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُو

## بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

باب:عورت کا (شادی کے بعد) ایک سال گزرنے سے پہلے کوئی چیزعطیہ کرنا

16600 - اتوال تابعين عَبُ لُه السرَّدَّاقِ ، عَنُ مَعُمَوٍ ، عَنُ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : لَا تَجُوزُ دُلامُرَاةٍ عَطِيَّةً فَى مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ اوْ تَبُلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سُنَةٌ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبُحَ وَتَكُرَهُ الْغَبْنَ فَى مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ اوْ تَبُلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سُنَةٌ ، وَحَتَّى تُحِبَ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَ الرِّبُحَ وَتَكُرَهُ الْغَبْنَ فَى مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ الرِّبُحَ وَتَكُرَهُ الْغَبْنَ فَى مَالِهَا وَمَعْنَ اللهُ وَحَتَّى تُعِبَ الرَّبُعِ الرَّبُعِ وَتَكُرَهُ الْغَبْنَ وَوَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

16601 - اقوال البعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ لِامْرَاةٍ عَطِيَةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ اَوْ تَبُلُغَ إِنَاهُ وَذَٰلِكَ سُنَّةً ،

و حسن بھری فرماتے ہیں :عورت کے لئے اپنے مال میں سے عطید دینا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ بیجے کو جنم نہیں دین یا اس کی مخصوص مدت پوری نہیں ہوجاتی ہے جوایک سال ہے۔

16602 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

ر معرنے قادہ کے حوالے ہے اس کی مانند قل کیا ہے۔

16603 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِى اَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَآةٍ حَدَثْ فِى مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ اَوْ يَمُضِى عَلَيْهَا حَوُلٌ فِى بَيْتِهَا بَعُدَمَا يَدُخُلَ عَلَيْهَا قُلْتُ: وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا شَىءٌ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آثَبَتَ؟ قَالَ: نَعَمُ زَعِمُوا

گوئی نئی چیز کرنا'اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ بچے کوجنم نہیں دین یا جب تک عورت کے لئے اپنے مال میں سے کوئی نئی چیز کرنا'اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ بچے کوجنم نہیں دین یا جب تک اسے زخصتی کے بعد اپنے گھر میں ایک سال نہیں گزرجا تا' میں نے دریافت کیا: کوئی ادائیگی کرنا' یا غلام آزاد کرنا' یا اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا بھی درست نہیں ہے؟ البتہ وہ اپنے والد کی رائے کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے عطاء سے دریافت کیا: یہ بات ثابت شدہ ہے؟

انہوں نے جواب دیا: تی ہاں الوگوں نے یہی بات بیان کی ہے۔

16604 - اتوال تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخُبَونَا ابْنُ جُويْجِ قَالَ: آخُبَوَنِی عَمُوو بُنُ دِيْنَادِ اَثَّ اَلْتَعْفَاءِ قَالَ: كَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرُواهَا قُلْتُ لِعَمْدٍ و اَفَوايَّتُ الْعِتَاقَةُ ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ الشَّعْفَاءِ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرُواهَا قُلْتُ لِعَمْدٍ و اَفَوايَّتُ الْعِتَاقَةُ ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ هُو الشَّعْفَاءِ فَم التَّ بِينَ البِوصِعَتَاء فَم التَّهُ بِينَ البِصِعَلَامَ وَقَتَ تَكَ جَارَنَهِ مِن مِن البَينَ مِن البَينَ مِن البَينَ مَن البَينَ مِن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مُن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مِن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ البَينَ البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مَن البَينَ مِن البَينَ مَن البَينَ البَينَ البَينَ البَينَ اللهُ ال

- 16605 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ كَبِرَتُ وَعَنَسَتُ - يَعْنِى بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِمَ عَانِقٌ لَمُ تُزَوَّجُ بَعُدُ فِى بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكُحُ - كَيْفَ؟ قَالَ: يَجُوزُ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبُرَتُ وَعَلِمَتُ جَازَلَهَا

گی ابن جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگروہ عورت بڑی عمر کی بوڑھی ہو پیکی ہؤاوراس کی شادی نہوئی ہوئو چھر کیا تاکہ ہوتی ہے جب اس نہوئی ہوئو چھر کیا تھم ہوتی ہے جب اس کی عمر زیادہ ہؤاورا سے تجربہ ہؤتواس کے لئے یہ بات جائز ہوگا۔

16606 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَّرٍ ، عَنُ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ قَالَ: إِذَا اَعُطَتِ الْمَوْاَةُ الْمَحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبُلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعُ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ اَيُّوْبُ: وَمَا رَايَتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ

گی ابن سیرین بیان کرتے ہیں: جب کم عمر شادی شدہ عورت (شادی کے بعد) ایک سال گزرنے سے پہلے کوئی چیز عطیہ کے طور پردے اوراس کوواپس نہ لئے یہاں تک کہ اس لڑکی کا نقال ہوجائے تو یہ جائز ہوگا ایوب کہتے ہیں: میں نے لوگوں کودیکھا ہے: انہوں نے اس حوالے سے ابن سیرین کی پیروی نہیں گی۔

## بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْآةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

## باب:عورت کاشو ہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز عطیہ کرنا

16607 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤْسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُرُلامُرَاقٍ شَىءٌ فِى مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا

🤏 📽 طاؤس کےصاحبز ادے اینے والد کا یہ بیان قال کرتے ہیں: نبی اکرم منافیا نے ارشا وفر مایا ہے:

''عورت کے لئے'اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر'اپنے مال میں سے پچھ بھی خرج کرنا جائز نہیں ہے' کیونکہ شوہراس کی عصمت کا مالک ہے'۔

16608 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَصْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ لِيُسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِى مَالِهَا شَيْنًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ا جازت کے بغیر کوئی وصیت نہیں کرستے ہیں۔ نبی اکرم مُنافِیْا نے یہ فیصلہ دیا ہے : شاد کی شدہ عورت اپنے مال کے بارے میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی وصیت نہیں کرسکتی۔

16609 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرُ اَقِ إِذَا الخُتَلَفَتُ هِى وَزَوْجُهَا فِى مَالِهَا فَقَالَتُ: أُرِيدُ اَنْ اَصِلَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي ، فَاَجَازَ لَهَا النَّلُثَ فِى حَيَاتِهَا "

گورت کورت کورت کاری کاری بیان نقل کیا ہے: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عورت کے حق میں فیصلہ دیا تھا' جب ایک عورت اور اس کے شوہر کے درمیان عورت کے مال کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا' عورت نے بیکہا تھا: میں بیچا ہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس صلہ رحی کا حکم دیا ہے میں وہ صلہ رحی کروں' اور مردکا ہے کہنا تھا: بیے عورت' مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے' تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عورت کے حق میں اس کی زندگی کے دوران ایک تہائی جھے (میں ہوتم کا تصرف کرنے ) کاحق دیا تھا۔

16610 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا اَعْطَتِ الْمَرْاَةُ مِنُ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهِ، وَلَا ضَرَدٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا

ان جھا ہے اور وہ عورت بیں: جب عورت اپنے مال میں سے کوئی عطیہ کرے اور وہ عورت بے وقوف نہ ہؤیا نقصان پہنچانا نہ چاہتی ہو گا تھاں کے شوہر کو پیر بات اچھی نہ لگے۔

16611 - الوال العين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَاَةٍ اَعْطَتُ مِنْ مَالِهَا اِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَاجِزُ عَطِيَّتَهَا

السے کھودے اور وہ بے وقوف بھی نہ ہواورنقصان پہنچانے والی بھی نۂ تو تم اس کے عطیہ کو درست قرار دو۔ میں سے کچھدے اور وہ بے وقوف بھی نہ ہواورنقصان پہنچانے والی بھی نۂ تو تم اس کے عطیہ کو درست قرار دو۔

# بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرُ آةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

باب:عورت کے لئے اُس کے شوہر کے مال میں سے کتنا جائز ہے؟

16612 - صديث نبوى: آخُبْرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: جَاءَ تُ هِنُدٌ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ اَهْلُ حِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ اَهْلُ حِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اَهْلُ حِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ اَهْلُ حِبَاءٍ اَحَبُّ اِلَىّ اَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اَهْلِ حِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ اَهْلُ حِبَاءٍ اَحَبُ اِلَىّ اَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اَهْلِ حِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ اَهْلُ حِبَاءٍ اَحَبُ اِلَى اَنْ يُعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَايُضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِى لَتَزْدَادِنَّ، ثُمَّ قَالَتُ: يَا رَسُولَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَايُضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِى لَتَزْدَادِنَّ، ثُمَّ قَالَتُ: يَا رَسُولَ

السُّهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمُسِكٌ فَهَلُ عَلَىَّ جَنَاحٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ

🏶 📽 سيّده عا تشه صديقه و النهايان كرتي بين : (حضرت ابوسفيان والنيّ كي الميهُ سيّده) مند (بنت متنبه والنها) نبي اكرم مَاليّيمُ کی خدمت میں حاضر ہوئیں انہوں نے عرض کی: یارسول الله! الله کی قتم! پہلے میری سب سے زیادہ شدید خواہش بیتھی کہرو تے زمین کے تمام گھرانوں میں سے آپ کے گھرانے کواللہ تعالی ذلت کا شکار کرے اور اب میری سب سے شدیدخواہش ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کوعزت عطا کرے۔ نبی اکرم مُن ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایساہی ہے اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے معمرنا می راوی کہتے ہیں: اس مے مرادیہ ہے کہ تہماری اس محبت میں اوراضا فد ہوگا 'پھر ہندنے عرض کی: یارسول الله! ابوسفیان ایک ایسے مخص ہیں جوخرچ ( کھل کر ) نہیں دیتے ' تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ کہ اگر میں ان کے مال میں ہے ان کی اجازت کے بغیران کے اہل خانہ پرخرج کروں؟ نبی اکرم ناٹیا نے ارشادفر مایا:اگرتم مناسب طریقے سے خرج کرتی ہوئو پھرتم ىركونى گناەنبىس ہوگا۔

16613 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَدائِشَةَ، أَنَّ هِـنُدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَ تُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُـلٌ شَـحِيـحٌ وَإِنَّـهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَتْ: فَهَلْ عَلَى فِي ذَٰلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكُفِيكِ وَيَنِيكِ بِالْمَعُرُوفِ

🤏 📽 سیّدہ عائشہ صدیقتہ ﷺ میان کرتی ہیں: معاویہ کی والدہ ہند نبی اکرم ملیّظ کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے 16612-صحيح البخاري - كتاب المناقب باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها - حديث: 3637صحيح مسلم - كتاب الأقضية باب قضية هند - حديث: 3320مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الأحكام بيان الخبر البوجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر بحجة المدعى - حديث: 5139صحيح ابن حبان - كتاب الرضاع باب النفقة -ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه ُ حديث: 4318المعجم الكبير للطبراني - باب الفاء ' باب الهاء - هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شبس بن عبد مناف عديث: 21071سنن الدارمي - ومن كتاب النكاح باب في وجوب نفقة الرجل على أهله - حديث: 2226سنن أبي داؤد - كتاب البيوع 'أبواب الإجارة - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يدة حديث: 3082سنن ابن ماجه - كتاب التجارات اباب ما للبرأة من مال زوجها - حديث: 2290 السنن للنسائي - كتاب آداب القضاة' قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه - حديث: 5349مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية البرأة تصدق من بيت زوجها - حديث: 21622السنن الكبراي للنسائي - كتاب عشرة النساء ، أخذ البرأة نفقتها من مال زوجها بغير إذنه - حديث: 8911سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك ُ في المرأة تقتل إذا ارتدت - حديث: 4001مسند الشافعي - ومن كتاب أحكام القرآن عديث: 1187مسند أبي يعلى البوصلي -مسند عائشة عديث: 4514المعجم الكبير للطبراني - باب الفاء ' باب الهاء - هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن

(10°)

عرض کی: یارسول الله! ابوسفیان ایک تنجوس آدمی ہے وہ مجھے خرچ نہیں دیتے ہیں (میری ضروریات تب پوری ہوتی ہیں) جب میں ان کی لاعلمی میں' ان کی رقم حاصل کرلول' انہوں نے عرض کی: کیا مجھے اس حوالے سے کوئی گناہ ہو گا؟ نبی اکرم سَلَقِیْمُ نے ارشاد فرمایا: تم آئی رقم حاصل کرلو! جوتمہارے لئے اور تمہارے بچوں کے لئے مناسب طور پر کافی ہو۔

16614 - حديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ ، اَنَّ اَسْمَاءَ ابْنَةَ اَبِى بَكُرٍ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى شَىءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْفِقِى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْفِقِى وَلَا تُوكِى فَيُوكِى عَلَيْكِ

ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: سیّدہ اساء بنت ابو بکر ڈٹاٹنا نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے پاس صرف وہ چیز ہوتی ہے جو حضرت زبیر ٹٹاٹنا مجھے لاکردیتے ہیں، تو کیامیں اس میں سے پچھ (اللہ کی راہ میں) خرچ کرسکتی ہوں؟ نبی اکرم شکیائے نے ارشاد فرمایا: تم خرچ کروا تم باندھ کر ندر کھو! ورنہ تمہارے لئے بھی باندھ دیا جائے گا۔

16615 - صديث نُبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَحِلُّ لِامْرَآةٍ مِّنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ قَالَ قَتَادَةُ : - يَعْنِى مَا لَا يُدَّخَوُ - : الْخُبُزُ وَاللَّحُمُ وَالصَّبُغُ

گھ قادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ فِیْمُ نے ارشاد فر مایا: ''عورت کے لئے شو ہر کے مال میں سے'صرف وہ چیز جائز ہے'جو'تر'ہو''۔ ''

قاده بیان کرتے ہیں:اس سے مرادوہ چیز ہے جسے ذخیرہ نہ کیا جاسکتا ہؤلیعنی روٹی 'گوشت اور سالن ۔

16616- صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَاتِى تُعْطِى مِنْ مَالِى بِغَيْرِ اِذْنِى قَالَ: فَانْتُمَا شَرِيكَانِ فِى الْاَجْرِ قَالَ: فَاتِّى اَمْنَعُهَا قَالَ: فَلَكَ مَا بَخَلْتَ بِهِ وَلَهَا مَا أَحُسَنَتُ مَا مَعْمُ اللهِ عَلْمَ مَا يَخَلْتَ بِهِ وَلَهَا مَا أَحُسَنَتُ

سے میری ہوئ میرے مال میں سے میری اجازت کے بین: ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! میری بیوی میرے مال میں سے میری اجازت کے بغیر (کسی کو کچھ) دے دیتی ہے؟ نبی اکرم مَنْ اللہ نے ارشاد فرمایا: تم دونوں اجر میں شراکت دارہو کے اس شخص نے کہا: میں اُسے ایسا کرنے سے روکتا ہوں نبی اگرم مَنْ اللہ نے فرمایا: تم نے جو بخل کیا ہے متہیں اس کابدلہ ملے گا اوروہ جواچھائی کرے گی اُسے اس کابدلہ ملے گا۔

16614-صحيح البخارى - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها' باب هبة البرأة لغير زوجها وعتقها - حديث: 16614-صحيح مسلم - كتاب الزكوة' باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء - حديث: 1772صحيح ابن حبان - كتاب الزكوة' باب صدقة التطوع - ذكر الإباحة للبرأة أن تتصدق من مال زوجها ما لم يجحف' حديث: 3416السنن للنسائى - كتاب الزكوة' الإحصاء في الصدقة - حديث: 2516السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزكوة' الإحصاء في الصدقة - حديث: شاب الركوة أبي بكر - ما روى ابن أبي مليكة ' حديث: حديث: 2303المعجم الكبير للطبراني - باب الألف' ما أسندت أساء بنت أبي بكر - ما روى ابن أبي مليكة ' حديث:

َ 16617 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسُرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثِنِى سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، مَوُلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَتُهُ امْرَاةٌ فَقَالَتُ: اَيَحِلُّ لِى اَنُ آخُذَ مِنُ دَرَاهِمَ زَوْجِى؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ اَنُ يَاخُذَ مِنْ حُلِيَّكِ؟ قَالَتُ: لَا قَالَ: فَهُوَ اَعُظُمُ عَلَيْكَ حَقَّا

گرمہ بیان کرتے ہیں: میں حفزت عبداللہ بن عباس بھا کے پاس موجود تھا ایک خاتون ان کے پاس آئی اور بولی ان کی میں سے بچھ حاصل کرلوں؟ حفزت ابن عباس بھانے وریافت کیا میرے لئے یہ بات جائز ہے کہ میں اپنے شوہر کے درہموں میں سے بچھ حاصل کرلوں؟ حضزت ابن عباس بھانے وریافت کیا کیا تمہار سے شوہر کے لئے یہ بات جائز ہے؟ کہ وہ تمہاراز پور حاصل کرلے؟ اس نے جواب دیا: جی نہیں! تو حضزت عبداللہ بن عباس بھانے فرمایا: پھرائس کاحق تم سے زیادہ ہے۔

16618 - آ ٹارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عَبُدِ الْـمَـلِكِ بُنِ آبِى سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ ، آنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرُا قِ تَـصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْاَجُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ اللهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرُا قِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ لَهَا اَنْ تَصَدَّقَ بِشَىءٍ مِّنُ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

گا: جواپینشو ہرکے مال میں سے کوئی چیز صدقہ کردیتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا: ایسانہیں ہوسکتا' البتہ وہ اپنی ذاتی خوراک میں سے کوئی چیز صدقہ کردیتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا: ایسانہیں ہوسکتا' البتہ وہ اپنی ذاتی خوراک میں سے کوئی چیز صدقہ کر سکتی ہے اور پھراس کا اجز اس عورت اوراس کے شوہر کے درمیان تقسیم ہوگا' البتہ عورت کے لئے یہ بات جا کرنہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اُس کی اجازت کے بغیر کچھڑج کرے۔

16619 - صديث بُوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا النَّوْرِيُّ: عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنُ شَقِيْقٍ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ٱنْفَقَتِ الْمَرْآةُ مِنُ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجُرُهَا، وَلِلْخَازِنِ مِثُلُ ذَٰلِكَ لَهَا بِمَا ٱنْفَقَتْ وَلَهُ لَهَا اَجُرُهَا، وَلِلْخَازِنِ مِثُلُ ذَٰلِكَ لَهَا بِمَا ٱنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ

- 16619 صحيح البخارى - كتاب الزكوة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه - حديث: 1370 صحيح مسلم - كتاب الزكوة باب أجر الخازن الأمين - حديث: 1762 صحيح ابن حبان - كتاب الزكوة باب صدقة التطوع - ذكر تفضل الله جل وعلا على البرأة إذا تصدقت من بيت حديث: 341 سنن أبي داؤد - كتاب الزكوة باب البرأة تتصدق من بيت زوجها - حديث: 144 سنن البرأة من مال زوجها - حديث: من مال زوجها - حديث: 229 السنن للنسائي - كتاب الزكوة صدقة البرأة من بيت زوجها - حديث: 2504 مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية البرأة تصدق من بيت زوجها - حديث: 1618 السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء ووجها - حديث الختلاف على شقيق في حديث عائشة فيه - حديث: 8198 مسند الحبيدي - أحاديث عائشة أم البؤمنين رضي الله عنها الاختلاف على شقيق في حديث عائشة فيه - حديث: 279 مسند عائشة حديث: 4241 المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف باب من اسبه إبراهيم - حديث: 279

الله عنده عائش صديقة طلاميان كرتى بين: ني اكرم ماليام خارشا وفر ماياب:

''جب کوئی عورت'اپنے شوہر کے اناج میں سے' کوئی خرابی پیدا کیے بغیر' کچھ خرچ کردے' تواس عورت کواس کا اجر ملے گا'اوراس کے شوہر کواس کی مانندا جر ملے گا'اوران دونوں میں سے کسی ایک کا اجر' دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا' خاز ن کا تھم بھی اس کی مانند ہے' عورت کوخرچ کرنے کا اجر ملے گا'اور شوہر کو کمانے کا اجر ملے گا''۔

ُ 16620 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِيُ حَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بْنِ اَبِيُ حَازِمٍ، عَنِ الْمُواَةُ الْمُواَةُ الْمُواَةُ الْمُواَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتُ: نَعَمُ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بَمُواَةً الْمُواَةُ الْمُواَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتُ: نَعَمُ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بَمَالِهِ بِمَالِهِ

ت کی و تیس بن ابو حازم ایک خاتون کابی بیان قل کرتے ہیں: وہ ایک مرتبہ سیّدہ عائشہ ڈاٹھا کے پاس موجود تھیں کسی عورت نے سیّدہ عائشہ ڈاٹھا سے دریافت کیا: کیا عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے کوئی چیز صدقہ کر سکتی ہے؟ سیّدہ عائشہ ڈاٹھانے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ وہ شوہر کے مال کے ذریعے اپنے مال کو بچا'ندر ہی ہو۔

16621 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنُ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْحَوُلَانِيّ ، عَنْ اَبِيُ الْمَامَةَ الْبَاهِ لِنِي مُسْلِمِ الْحَوُلَانِيّ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُ امْرَاةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا يِإِذُنِ زَوْجِهَا إلَّا يِإِذُنِ زَوْجِهَا إلَّا يِإِذُنِ زَوْجِهَا قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ : ذَلِكَ افْضَلُ امْوَالِنَا

اپنے شوہر کے گھر میں سے اس کی اجازت کے بین: میں نے نبی اکرم ناٹیٹی کویدارشادفر ماتے ہوئے ساہے: کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرئے عرض کی: کی گئی: یارسول اللہ! اٹاج بھی نہیں؟ نبی اکرم مَالیّنی نے ارشادفر مایا: وہ ہمارے اموال میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

باب: آ دمی اینے بیٹے کے مال میں کتنا حاصل کرسکتا ہے؟ اور بیٹے کؤ کس حد تک خرج

### كايابندكياجائے گا؟

16622 - آثارِ النَّجُرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا آعُطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتُ اَوْ يَسْتَهُلِكُهُ اَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيُنْ

﴿ ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤنے خطاکھا' آدمی اپنی اولا دکے مال میں ہے وہ چیز حاصل کرلے گا' جواس نے اپنے مال میں ہے اُسے دی تھی' جبکہ اس کا انتقال نہ ہوا ہوئیا وہ مال ہلاکت کا شکار نہ ہوا ہوئیا اس میں قرض واقع نہ ہو جائے۔ نہ ہو جائے۔

16623 - اتوال تابعين: عَبُدِ الدَّرَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ

for more books, callely on the link

الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ

ہے ۔ چھ چھ عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کی مانند تحریر کروایا تھا۔

16624 - اتوال تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَونَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: يَعْتَصِرُ الوَّلَدُ مَا اَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ

اپنی اولاد سے وہ چیز واپس لے گا'جواس نے اپنی اولاد سے وہ چیز واپس لے گا'جواس نے اپنی اولاد کواپنے مال میں سے باپ کودی تھی' مال میں سے دی تھی (جبکہ اولا د بالغ ہو) لیکن بیٹا'والد سے وہ چیز واپس نہیں لے گا'جو بیٹے نے اپنے مال میں سے باپ کودی تھی' کیونکہ باپ کاحق اُس یر ہے۔

16625 - اتوال تابعين: اَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَانُخُدُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتُ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ

گوہ قادہ نے مسن بھری کا یہ قول نقل کیا ہے: آدمی اپنے بیٹے کے مال میں سے جوچا ہے حاصل کرسکتا ہے اگروہ چاہے تواس کے مال میں سے جوچا ہے حاصل کرسکتا ہے اگروہ چاہے تواس کے مال میں سے کسی کنیز کواپنی کنیز بناسکتا ہے قادہ بیان کرتے ہیں: کنیز کے بارے میں انہوں نے جورائے بیان کی ہے وہ مجھے پہند نہیں ہے۔

16626 - اتوال تابين اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَاخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْسًا إِلَّا أَنْ يَـحْسَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعُرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْآبُ يَعُولُهُ، فَامَّا إِذَا كَانَ الْآبُ مُوسِرًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَاخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِى بِهِ مَالَهُ أَوْ يَضَعَهُ فِيْمَا لَا يَجِلُّ

گی معمرنے نربری کابی قول نقل کیا ہے: آدمی اپنی اولاد کے مال میں سے پچھ نہیں لے سکتا 'البتہ اگر آدمی مختاج ہوجائے نو پھر مناسب طور پرخرچ حاصل کرلے گا 'اوراس کابیٹااس کی کفالت کرے گا 'جس طرح اس کاباپ اس کی کفالت کرتارہا ہے' لیکن جب باپ خوشحال ہو' تو پھراسے بیح نہیں ہوگا کہ بیٹے کے مال میں سے پچھ حاصل کرئے اپنے مال کواس کے ذریعے محفوظ رکھے یا بیٹے کے مال کوسی ایسی جگہ پرخرچ کرئے جوحلال نہ ہو۔

16627 - مديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: آبُو بَكْرٍ ، آوُ قَالَ عُمَرُ : لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ : ابْنُكَ سَهُمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: آبُو بَكْرٍ ، آوُ قَالَ عُمَرُ : لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ : ابْنُكَ سَهُمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ

ﷺ ہشام بن عروہ نے' اپنے والد کابیہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم مُنافِیْن نے ارشاد فرمایا: (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ بیں: ) حضرت ابو بکر ٹائٹیئنے فرمایا: یا شاید حضرت عمر ڈاٹٹیٹ نے فرمایا: انہوں نے ایک شخص سے یہ کہاتھا، جس نے اپ حوالے سے اعتراض کیا تھا کہ اس بیٹے نے' باپ کو کچھ دینے سے انکار کردیا تھا (انہوں نے یہ کہاتھا: )تمہار ابیٹا تمہارے ترکش کا ایک تیرہے۔

16628 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ for more books click on the link عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِيُ مَالًا، وَإِنَّ لِيُ عِيَالًا، وَإِنَّ لِآبِي مَالًا، وَعِيَالًا وَآبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي " قَالَ: آنْتَ وَمَالُكَ لِآبِيكَ

ابن منکدربیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم سکھنے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: میرے پاس مال موجود ہے اور میرے عیال بھی ہیں اور میرے باپ کا بھی مال ہے اور اس کے عیال بھی ہیں اب میرابال بیرچاہتا ہے کہ میرے مال کو حاصل کرلے تو نبی اکرم سکھنے نے ارشاوفر مایا بتم اور تبہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔

16629 - اتوال تالعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ قَالَ: فَلَا يُضَارَّهُ اَبُوهُ وَابُنُهُ كَارِهٌ قَالَ: الْبُوهُ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمُ الْمُ عَيْرُهُ وَاجَعْتُهُ فِيْهَا فَقَالَ: ابُوهُ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمُ يَذْهَبُ بِهُ اللّٰهِ عَيْرُهُ وَاجَعْتُهُ فِيْهَا فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَدُتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ابُوهُ اَحَقُّ بِهِ

گی ابن جرج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا:اگرآ دمی کاباپ اس نے بے نیاز ہوتوانہوں نے فرمایا:ایی صورت میں باپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا 'جبہ بیٹااس بات کونا پسند کرر ہاہؤ میں نے عطاء سے دریافت کیا:اگراس کے باپ نے یہ ارادہ کیا ہو؟ کہ اس کی بیویاں زیادہ ہوجا کیں (یعنی اس کی بیویوں کوزیادہ ملے) یاس کا کھانا بہتر ہوئیازندگ بہتر ہوجائے تو عطاء نے فرمایا:اس کاباپ اس چیز کازیادہ حق دار ہوگا 'جبہدہ اس مال کوکی اور کے پاس نہ لے کرجائے 'ابن جرت کہتے ہیں: میں نے دوبارہ ایک مرتبہ یہی مسئلہ دریافت کیا: توانہوں نے یہی جواب دیا 'میں نے ان سے اس بارے میں دوبارہ دریافت کیا؛ توانہوں نے ذریافت کیا 'توانہوں نے نہی جواب دیا 'میں نے ان سے اس بارے میں دوبارہ دریافت کیا 'توانہوں نے دوبارہ گا۔

16630 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِيُ عَطَاءٌ: "كَانَ يُقَالُ (مَا آغُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ) (المسد: 2) وَلَدُهُ كَسْبُهُ وَمُجَاهِدٌ وَعَائِشَةُ قَالَاهُ

ابن جرتے بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: یہ بات کہی جاتی ہے: (ارشاد باری الله اللہ ہے:) "اس کے مال نے اسے بے نیاز نہیں کیا اور اس چیز نے بھی جو اُس نے کمائی تھی'

عطاء بیان کرتے ہیں:اس کی کمائی میں اس کی اولا دشامل ہے مجاہداورسیّدہ عائشہ ڈھٹٹانے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

16631 - آ ثارِ ابْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَلَدُهُ

ا بوطفیل نے حضرت عبداللہ بن عباس بھا کا بیول نقل کیا ہے: اس کا بیٹا اس کی کمائی ہے۔

16632 - اتوال تابعين أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَوَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ايْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ

ابن جریج نے طاؤس کے صاحبزادے کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: آدمی اپنے بیٹے کے مال میں سے مناسب طور پر کچھ بھی حاصل کرسکتا ہے۔

16633 - اقوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَوَهَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: لِيُؤَاجِرُ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ ٱبُوهُ ذَا حَاجَةٍ

寒 完 ابن جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: آ دمی کواپنے بیٹے کوکسی کام کے لئے مزدور رکھ ليناحا بع جبكه باب حاجت مندهو

16634 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ عَطَاءً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَالُ الْوَلَدِ طَيَّبُهُ اَطْيَبُ الطِّيبَةِ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: اہل علم میں سے ایک مخص نے عطاء کو یہ بات بتائی: نبی اکرم مَا اُلَیْمُ نے ارشافر مایا ہے: "بیٹے کے مال کا یا کیزہ حصہ سے زیادہ یا کیزہ چیز ہے"۔

16635 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُسَيْنِ يَقُولُ: رَجُلٌ خَاصَمَ ابَاهُ فَهَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ، ثُمَّ آمَرَ بِهِ قُلْتُ لَهُ: ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقُ بِهِ فَإِنْ غَلَبَكَ فَاطُلِعُنِي عَلَى ذَلَكَ أُعِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ آبَاهُ اللَّى عَلِيٍّ كَمِثُلِ هلذِهِ الْقِصَّةِ

🤏 😭 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے ابن حسین کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: ایک شخص نے اپنے والد کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف کیا تو نبی اکرم تا ایکا نے ارشادفر مایا بتم اور تمہارا مال اس کا ( یعنی تمہارے باپ کا) ہے چرآپ مالیکا نے (اس کے باپ سے ) فرمایا:تم اسے ساتھ لے کے چلے جاؤ'اگریۃ تم پرغالب آ جائے (بعنی تمہاری بات نہ مانے ) تو تم مجھے اطلاع دینا میں اس کے خلاہے تمہاری مدد کروں گا۔

راوی بیان کرتے ہیں: اسی طرح ایک مخص مقدمہ لے کر حضرت علی ڈھٹٹ کے پاس آیا....اس روایت میں بھی اس کی ما نندقصه مذکورے ب

16636 - صديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي يَسْأَلُنِي مَالِي قَالَ. فَاعْطِهِ إِيَّاهُ قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ آخُرُجَ لَهُ مِنْهُ قَالَ: فَاخُرُجُ لَهُ مِنْهُ قَالَ: فَاخُرُجُ لَهُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ كِتَابُ الصَّدَقَة

(ILA)

لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: لا تَعْصِ وَالِدَيْكَ فَإِنْ سَآلًاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ فَانْخَلِعُ لَهُمَا الله عبدالكريم بيان كرتے ہيں: ايك صاحب نے عرض كى: يارسول الله! ميرے والدمجھ سے ميرامال مانگتے ہيں نبي

ا كرم طَالِيَةً نے فرمایا: تم وہ انہیں دے دوااس نے كہا: وہ يہ جاہتے ہیں كہ میں اپناسارامال انہیں دے دول نبی اكرم طَالِيَّا نے فرمایا:تم ایناسارامال اسے دے دو!

راوی کہتے ہیں: ایک صاحب نے نبی اکرم مُلَا ﷺ کی خدمت میں عرض کی تو نبی اکرم مَلَا ﷺ نے انہیں تلقین کرتے ہوئے فرمایا:تم اینے ماں باپ کی نافر مانی نہ کرنا خواہ وہ تم سے بیمطالبہ کریں کہتم ان کے لئے اپنی دنیا ( یعنی سارے مال ) سے التعلق ہوجاؤ عمران کے لئے اس (سارے مال) سے العلق ہوجانا۔

16637 - حديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: بِرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلُ

🤏 💨 اساعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِمٌ نے ایک شخص کو تلقین کرتے ہوئے اس سے فر مایا: اپنے والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرنا' خواہ دہ تمہیں بیچکم دیں کہتم اپنے سارے مال سے لاتعلق ہوجاؤ (اگروہ ایسا کریں) تو تم بیھی کر لینا۔ **16638 - اتوال تابعين:اخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اخْبَرَنَا ابْنُ جُزَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيْمَا يَنَالُ** مِنْ مَـالِ ابْـنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الَابِ فِيْمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهَا قَالَ: إن اَحْتِيجَ فَنَعَمُ يَاخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا؟ قَالَ: نَعَمُ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ ٱلْأَبِ

🥮 😭 ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: پوتے کامال استعال کرنے کے بارے میں دادا کا کیا طریقہ ہوگا؟ یا اُسی طرح ہوگا؟ جس طرح باپ اپنے بیٹے کا مال استعال کرلیتا ہے خواہ بیٹا اسے ناپند کرتا ہو؟ عطاء نے جواب دیا:اگرتودادا محتاج ہوتو پھراییا،ی ہوگا'ایس صورت میں اس کا حکم باپ کی مانندہوگا'میں نے کہا:اگر چداس نے تاوان ادا کرنا ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!لیکن اگروہ حاجت مندنہ ہوئتو پھردادا'باپ کی ماننز نہیں ہوگا۔

16639 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّرَزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنُهُ وَإِنْ لَمْ يَذُهَبْ بِهِ اللّي غَيْرِهِ قَالَ: لَا وَلَيْسَ كَهَيْنَةِ الْوَالِدِ

گی ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا داداا پنے پوتے کا مال ایسے حاصل نہیں کرسکتا؟ کہ جب بوتا ہے ناپسند کرتا ہؤاور دادا' اُس سے بے نیاز بھی ہؤاوروہ اس مال کوکسی دوسرے کی طرف بھی نہ لے جائے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں کرسکتا کیونکہ دادا'باپ کی طرح نہیں ہے۔

16640 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ آبِي أَبِيهِ ا کا سفیان وری فرماتے ہیں: آ دی کواس کے دادا کعنی باپ کے باپ کا خرج فراہم کرنے کا پابند کیا جائے گا۔ 16641 - الوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتُ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوْسِرَةُ قَالَ: لَا شَيْءَ لَهَا

گی معمر نے زہری کا یہ بیان قال کیا ہے: اگریتیم بچوں کی ماں اس بات کی مختاج ہو کہ شوہر کے مال میں سے ان بچوں پرخرچ کرے تو اب عورت کا ہاتھ مرد کے ہاتھ کے ساتھ ہوگا ان سے دریا فت کیا گیا: اگروہ عورت خوشحال ہو؟ انہوں نے جواب دیا: پھراس عورت کوکوئی حق نہیں ہوگا۔

16642 - الوّال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمَّهُ مُحْتَاجَةٌ اَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: اَلَيْسَ لَهَا شَىْءٌ؟، قُلْتُ: لَا قَالَ: نَعَمُ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ اَحَقُّ مِنْهَا قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتُ اَمَةً لَمُ تُعْتَقُ، اَتُعْتَقُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمُ يُكُرَهُ عَلَى إعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ

گوگ این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کسی بیتم ہے کی ماں جومخاج ہوئو کیااس بیتم ہے کے مال میں سے اس عورت پرخرج کیا جائے گا؟ عطاء نے دریافت کیا: کیااس عورت کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا: جی نہیں!انہوں نے فرمایا: جی ہاں! کیونکہ اس بیتم ہے کے مال کو کھانے کا اس عورت سے زیادہ کوئی اور حق دار نہیں ہے میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگروہ عورت کوئی کنیز ہوئے آزاد نہ کیا گیا ہوئو کیااس مال میں سے اس عورت کو آزاد کیا جا سات ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!البت اس عورت کوآزاد کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے اگروہ لوگ اس سے نفع حاصل نہیں کرتے اوروہ اس کے خواب دیا: جی ہیں ہوتے۔

16643 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ عَمَّةٍ ، لَهُ سَالَتُ عَائِشَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لَهُ سَالَتُ عَائِشَةُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

ارے میں کا اور اس خارہ بن عمیر نے اپنی پھوپھی کا یہ بیان نقل کیا ہے: اس خاتون نے سیّدہ عائشہ وہ اسے ایسے بیتم کے بارے میں دریافت کیا : جوان کے زیر پرورش تھا 'اور اس خاتون نے اس بیتم کا مال استعال کیا تھا 'توسیّدہ عائشہ صدیقہ وہ انتخاب نے فرمایا: نبی اکرم مُالِیّۃ کے ارشاد فرمایا ہے:

''سب سے زیادہ پاکیزہ چیز وہ ہے جوآ دی اپنی کمائی میں سے کھا تا ہے اور آ دی کی اولا دبھی اس کی کمائی کا حصہ ہے'۔ 16644 - اتوال تابعین عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَدِيِّ، عَنْ خَالٍ لَهُ سَالَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ: وَرِتَ مِنِ امْرَاَتِيهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدُهُ فَارَادَ اَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اکْتُبُ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا

انہوں نے سعید بن جبیر ہے۔ وال کیا: وہ اپنی عبد الکریم جزری نے اپنے ماموں کے بارے میں سے بات نقل کی ہے: انہوں نے سعید بن جبیر ہے۔ وال کیا: وہ اپنی کی طرف سے خادم ( یعنی کنیز ) کے وارث بنے ہیں اس خادم کے وارث وہ بھی ہے 'اوران کا بیٹا بھی بنا' بھرانہوں نے اس

(IM)

خادم کے ساتھ ( لعنی اس کنیز کے ساتھ ) محبت کرنے کا ارادہ کیا توسعیدنے کہا: آپ اس کنیز کی قیمت اپنے ذمہ قرض کے طور پرلازم کرلیں ، جوقرض آپ نے اپنے بیٹے کوادا کرنا ہوگا اور پھراس کنیز کے ساتھ محبت کرلیں۔

اس کی قیمت ہے۔ کاربیان کرتے ہیں: انہوں نے وہب کوایک محص سے رہے ہوئے ساجو سعید بن جبیر کا قول ہے: تم اس کی قیمت کوائے دھار کے طور پرنوٹ کرلؤاور پھراس کنیز کے ساتھ صحبت کرلو۔

16646 - اتوال تابعين: اخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ: خَاصَمْتُ اللَّي شُرَيْحٍ فَقَصْلَى لِي بِالنَحَادِمِ وَقَصْلَى لِي النَّادِمِ وَقَصْلَى لِي النَّادِمِ وَقَصْلَى لِي النَّالِي شُرَيْحٍ فَقَصْلَى لِي بِالنَحَادِمِ وَقَصْلَى لِي اَنْ اَمْرَاتِهِ قِيمَتَهَا اللهُ الْمُرَاتِهِ قِيمَتَهَا

گو جروبن قیس نے اپنی دادی کامیہ بیان نقل کیا ہے: میں نے ایک خادم کے سلسلے میں واضی شریح کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا 'وہ خادم میرے والد نے اپنی بیوی کوصد تے کے طور پر (یا مہر کے طور پر) دیا تھا 'میں نے اس کے بارے میں قاضی شریح کے سامنے مقدمہ پیش کیا 'تو انہوں نے وہ خادم مجھے ادا کرنے کا فیصلہ دے دیا 'اور انہوں نے ریم بھی فیصلہ دیا کہ میں اپنے والد کی بیوی کواس کی قیت ادا کردوں گی۔

1**6647 - اتوال تابعين:**عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ايْنِهِ بِغَيْرِ اَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْنَاجٌ وَاَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: لَا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اَبُوهُ فِيْهِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آدی اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیرا پنے بیٹے کے مال میں سے کوئی چیز حاصل کرسکتا ہے؟ جبکہ اس کا بیٹا محتاج بھی ہو کیا اس کا باپ اس سے خدمت لے سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا: جی نہیں! اس کے بارے میں اس کے باپ کواللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔

الشَّعْفَاءِ كَانَ لَا يَرِى بَأَسًا بِاَنْ يَاكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ الْبِيهِ مَا يَاكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ الْبِيهِ إِذَا اَعْبَاهُ اَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ" الشَّعْفَاءِ كَانَ لَا يَرِى بَأَسًا بِاَنْ يَاكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ الْبِيهِ مَا يَاكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ الْبِيهِ إِذَا اَعْبَاهُ اَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ" الشَّعْفَاءِ كَانَ لَا يَرِى بَأَسًا بِاَنْ يَاكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ الْبِيهِ مَا يَاكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ الْبِيهِ إِذَا اَعْبَاهُ اَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ " الشَّعْفَاءِ كَانَ لَا يَرْى بَأْسًا بِاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَكُنُ لَكُ بِي بِي عَلَى الرَّعُولُ مِنْ مَالِ الْبِيهِ فَلَا الرَّوْقِ عَلَيْهِ مَا يَاكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ الْبِيهِ إِذَا اعْبَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولُ لَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَى النَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ فَقَةِ إِنْ لَهُ لَمُ مَكُنُ لَلَهُ حِيلَةٌ وَالْمُ اللَّهُ مَالَكُولُ لَلَهُ عَلَى اللَّهُ فَي النَّهُ فَي النَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَالُ الْمُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَقِ اللْمُعْتَالُ الْمُعْتَلِقُ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْت

اگراس کے جسن بھری بیان کرتے ہیں: ہروارث کواپنے وارث پرخرچ کرنے کے بارے میں پابند کیا جائے گا'اگراس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کا درائیں کے پاس کوئی حیلہ نہ ہو۔

16650 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنُ كَانَا مُشُورِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ آبِي آبِيْهِ، وَعَلَى نَفَقَةٍ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ هِمُ قَالَ: وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِا صِغَارًا كَانُوا آمُ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتُ غَنِيَّةً،

کی جماد بیان کرتے ہیں: آدمی کو اپنے ماں باپ پرخرج کرنے کا پابند کیا جائے گا نخواہ وہ ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہوں اس طرح آدمی کو اپند کیا جائے گا نخواہ کی کا بند کیا جائے گا نخواہ کی کا بند کیا جائے گا نخواہ کی کا اس طرح آدمی کو اپند کیا جائے گا نخواہ کا بند کیا جائے گا نخواہ کا اس طرح اسے اپنی اولاد کا خرج فراہم کرنے کا پابند کیا جائے گا نجب تک وہ نابالغ ہیں جب وہ بالغ ہوجا کیں تو پھروہ ان کے خرج کا پابند نہیں رہے گا 'وہ فرماتے ہیں: مال کواس کی اولا د کا خرج فراہم کرنے کا پابند نہیں کیا جائے گا نخواہ وہ اولا د کس ہوئیابوں ہوئواہ مال خوشال ہی کیوں نہ ہو۔



بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

## كتاب مدبركے بارے میں روایات

16651 - اتوال تابعين: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: المُدَبَّرُ مِنَ النُّلُثِ

16652 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ابْجَرَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنُ شُرَيْحٍ آنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثَّلُثِ، وَانَّ مَسُرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ

ا مام شعبی بیان کرتے ہیں: قاضی شرتے 'مد برغلام کوایک تہائی ھے میں شامل کرتے تھے'جبکہ مسروق اسے نکال دیتے تھے'اوروہ ایک تھے'اوروہ ایک تھے'اوروہ ایک تھے'اوروہ ایک تھا۔

16653 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ اَشْعَتْ، عَنِ الشَّغْبِي، اَنَّ عَلِيًّا، جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ لَثُلُث

🗫 📽 امام معمی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈھٹؤ 'مد برغلام کوایک تہائی حصے میں شار کرتے تھے۔

16654 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ قَالُوا: الْمُدَبَّرُ فِي النُّلُثِ

ام نر ہری قادہ اور حادی فرماتے ہیں: مدبرا یک تہائی تھے میں شار ہوگا۔

16655 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: لَدَبَّرُ وَصِيَّةٌ

🤏 🙈 ابن سیرین اور عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: مدیر وصیت شار ہوگا۔

16656 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ اَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْاخَرُ قَالَ: اَحَبُّ اِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ

ایک اس سفیان توری ایسے غلام کے بارے میں فرماتے ہیں: جوآ دمیوں کی ملکت ہواوران دونوں میں سے ایک اس کو مد برکرد نے اوردوسراا پنے حصے کوروک کے رکھے توسفیان توری فرماتے ہیں: ہمارے نزد یک زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ اس کی قیمت اداکردی جائے۔

16657 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ الْيُوبَ ، عَنُ البِي قِلابَةَ ، اَنَّ رَجُلا اَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنُ دُبُرِ مِّنهُ فَجَعَلَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثُّلُثِ

گ گ ابوقلاً بہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر کے طور پر آزاد کردیا' تو نبی اکرم تالیم نے اے اس کے ترکے کے ایک تہائی جھے میں شار کیا۔

16658 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ آبِى قِلابَةَ، آنَّ رَجُلامِنَ الْانْصَارِ دَبَّرَ عُلامًا لَهُ لَمْ يَدَعُ غَيْرَهُ فَاعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُغَةَ

ﷺ ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: انصار ہے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنے غلام کومد برقر اردے دیا'اس نے ترکے میں اس غلام کے علاوہ اور کچھنہیں چھوڑا' تو نبی اکرم مٹائٹیا نے اس غلام کے ایک تہائی جھے کوآ زاد قرار دیا۔

16659 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيُسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَيُدَبِّرُ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى عَيْرُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْعَبْدِ اللهُ اللهُ الْفَرَانُ عَنْهُ مِنْ فُلان ثُمَّ تَلا عَطَاءٌ (وَالَّذِينَ إِذَا الْفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا) (الفرقان: 67) وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ

ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی ابیا شخص اپنے غلام کو مد برقر اردے سکتا ہے؟ جس کے پاس اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! چرانہوں نے بیہ بات ذکر کی کہ نبی اکرم مَنْ اِنْتِیْمْ کے عہد مبارک میں؛ جب ایک غلام کو مد بر کیا گیا تھا' تو نبی اکرم مَنْ اِنْتِیْمْ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس غلام سے فلال شخص سے زیادہ بے نیاز ہے' چرعطاء نے یہ آیت تلاوت کی:

''جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں' تو نہ ہی نضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوی کرتے ہیں''۔

اس کے بعد انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب کوئی شخص اپنا پورا مال صدقہ کردیے اور یوں بیٹھ جائے کہ اس کے پاس مال ہی نہ ہوئتو اس کے بارے میں نبی اکرم مُنافِینا نے کیا فر مایا ہے۔

# بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ.

#### بآب: مد بركوفر وخت كرنا

مَّ 16660 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَا جَ سَيِّدُهُ اِلَى ثَمَنِهِ ،

ﷺ طاؤس کے صاحبز ادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: بی اکرم عَلَیْمَ نے ایک مدبر غلام کوفروخت کروادیا تھا، جس کا آقاس کی قبیت کامختاج تھا۔

كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

(101)

16661 - صريث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلَهُ

﴾ کا معمرنے محد بن منکدر کے حوالے سے اس کی ماننڈ نقل کیا ہے۔

جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ

16662 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَـقُـوُلُ: أُعْتِقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي فَقَالَ نُعَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ: أَنَا اَبْتَاعَهُ فَابْتَاعَهُ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ

الله عفرت جابر بن عبدالله انصاري والتنويبيان كرتے بين: نبي اكرم مَاليَّةُ كے زمانه اقدس ميں ايك تخص نے اپنے غلام کوآ زادکردیا'اس شخص کااس کےعلاوہ اورکوئی مال نہیں تھا'اس نے اس غلام کومد بر کےطور پرآ زاد کیا تھا' نبی اکرم مُلْ ﷺ نے دریافت کیا کون اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ تو حضرت نعیم بن عبدالله عدوی ڈاٹٹؤنے عرض کی : میں اس کوخرید تا ہوں انہوں نے اس کوخریدلیا' حضرت جابر ڈٹائٹزبیان کرتے ہیں:وہ ایک قبطی غلام تھا'جوایک سال میں ہی فوت ہو گیا'ابوز بیرنے اپنی روایت میں پیہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں:اس غلام کا نام یعقوب تھا۔

16663 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَـقُــوُلُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ غُلامًا لَّهُ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّى فَ اشْتَرَاهُ رَجُ لٌ مِنْ يَنِي عَدِيّ بُنِ كَعُبِ بُنِ النَّحَّامِ قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبُطِيًّا مَاتَ عَامَ اَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابُنِ الزُّبَيُرِ

آ زادکردیااس شخص کا'اس غلام کےعلاوہ اورکوئی مالنہیں تھا'نبی اکرم مُٹاٹیٹر نے فر مایا: کون اس غلام کو مجھے سے خریدے گا؟ تو ہنوعدی بن كعب سيتعلق ركھنے والے ايك صاحب نے اس غلام كوخريدليا ، حضرت جابر رفائنة بيان كرتے ہيں: وہ ايك قطبي غلام تھا ، جوابن 16662-صحيح البخاري - كتاب البيوع باب بيع المزايدة - حديث: 2051صحيح مسلم - كتاب الأيمان باب جواز بيع المدبر - حديث: 3241مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الوصاياً بأب إباحة الرجوع في التدبير - حديث: 4671صعيح ابن حبان - كتاب البيوع وباب بيع المدبر - ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديها لا مال له ومديث: 5007سنن أبي داؤد - كتاب العتق بأب في بيع المدبر - حديث: 3464السنن للنسائي - كتاب الزلحوة بأب أي الصدقة أفضل - حديث: 2511 السنن الكبرى للنسأتي - كتاب الزلخوة أي الصدقة أفضل - حديث: 2298 السنن الكبرى للنسائي - باب ما قذفه البحر' التدبير - حديث: 4857السنن الكبراي للبيهقي - كتاب المدبر' باب : المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه . - حديث: 20005مسند الشافعي - ومن كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم ' حديث: 1419مسند الطيالسي - أحاديث النساء ' مر أسند جابر بن عبد الله الأنصارى - مرا روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عديث: 1843مسند الحبيدي - أحاديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عديث: 1167مسند عبد بن حبيد - من مسند جابر بن عبد الله عديث: 1006مسند أبي يعلى الموصلي - مسند جابر عديث: 2110المعجم الأوسط للطبر اني - باب العين من بقية من أول اسبه ميم من اسبه موسى - حديث: 8326 -

زبیر کے عہد خلافت کے پہلے سال میں فوت ہوا تھا۔

مَنُ مَا الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: اَعْتَقَ اَبُو مَذَهُ فَبَلَغَ النَّرُورِيّ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: اَعْتَقَ اَبُو مَذْكُورٍ غُلامًا لَهُ يُ يُعُقُوبُ القِبُطِيُّ عَنُ دُبُرٍ مِّنَهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: لَمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَلهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: مَنْ يَشُتَرِيهِ مِنِيّى؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ النَّحَامِ حَتِنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بِثَمَانِمِاثَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُرِيهِ مِنِيّى؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ النَّحَامِ حَتِنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بِثَمَانِمِاثَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُوالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

النهول نے اسے مد بر کے طور پر آزاد کیا جب نبی اکرم منافیل کو اس بات کی اطلاع کمی تو آپ نافیل کے دریا فت فرمایا: کیا اس تھا انہوں نے اسے مد بر کے طور پر آزاد کیا جب نبی اکرم منافیل کو اس بات کی اطلاع کمی تو آپ نافیل نے دریا فت فرمایا: کیا اس کا اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: بی نہیں! تو نبی اکرم منافیل نے فرمایا: کون اس غلام کو مجھ سے فرید ہے گا؟ تو حضرت عمر بن خطاب بی افری کے سرالی عزیز حضرت نعیم بن نجام بیالی نے آٹھ سو کے عض میں وہ غلام خرید لیا 'بی اکرم سافیل کے دوہ رقم غلام کے سابقہ مالک کودے کر) ارشاد فرمایا: تم اسے اپنی ذات پرخرج کرواگر کی جائے تو اچ تو اور سراد حرج کرو۔ کرواگر کی جائے تو اور حراد حرج کرواگر کی جائے تو اور حراد حرج کرو۔

16665 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ عَيْدُهُ قَالَ: لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَبْدِ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى عَهْدِهٖ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَبْدِ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى عَهْدِهٖ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الَّذِي وَالَّذِينَ إِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا) (الفرقان: ٣٠ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّ فَلَانِ ثُمَّ تَلا عَطَاءٌ (وَالَّذِينَ إِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا) (الفرقان: ٣٠ وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص اپنے غلام کو مد برقر اردے دیتا ہے اس کا اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہوتا' تو عطاء نے جواب دیا: بید درست نہیں ہے پھر انہوں نے بیات ذکر کی: نبی اکرم مُن اللہ نے ایک علام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہوتا' تو عطاء نے جواب دیا: بید درست نہیں ہے پھر انہوں نے بیات ذکر کی: نبی اکرم مُن اللہ تعالی اس غلام مد برغلام کے بارے میں بیفر مایا: اللہ تعالی اس غلام سے فلال شخص سے ذیادہ بے نیاز ہے' پھر عطاء نے بیآیت تلاوت کی:

"جبوه لوگ خرچ كرتے ہيں تو فضول خرچى بھى نہيں كرتے اور تنجوى بھى نہيں كرتے"۔

اسی طرح عطاء نے بیہ بات ذکر کی: نبی اکرم ٹاکھٹانے ایک شخص کے بارے میں فرمایا تھا: جو شخص اپنے مال کوصد قہ کر ک خود یوں بیٹھ جاتا ہے کہاس کے پاس مال ہی نہیں ہوتا۔

16666 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قَالَ: سَالَنِى ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ: "كَيْفَ كَانَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الْمُدَبَّرِ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: إِنِ احْتَاجَ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَجُ

گی طاوس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں ابن منکدرنے مجھ سے مدبر غلام کے بارے میں دریافت کیا: انہوں نے کہا: آپ کے والداس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیااس کامالک اسے فروخت کرسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: اگروہ محتاج ہو؟ ابن منکدرنے کہا: اگر چہوہ محتاج نہ ہوئو بھی وہ ایسا کرسکتا ہے۔

\$100 B

7 16667 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَدُنَة ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عَمُرَة قَالَتُ : مَرْضَتُ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا قَالَتُ : فَذَهَبَ بَنُو اَحِيهَا اللّي رَجُلٍ فَذَكُرُوا مَرَضَهَا فَقَالَ : اِنَّكُمْ تُخْبِرُ وُنِي خَبَرَ امْرَضَهَا فَقَالَ : اِنَّكُمْ تُخْبِرُ وُنِي خَبَرَ امْرَا مَ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا فَقَالَتُ : مَاذَا امْرَا فَ عَلْبُو اَيَنْظُرُ وَنَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتُهَا وَكَانَتُ قَدُ دَبَّرَتُهَا فَدَعَتُهَا فَسَالَتُهَا فَقَالَتُ : مَاذَا امْرَا فَقَالَتُ : مَاذَا الْمَرَا فَي فَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کی بھاری طویل ہوگئ تو ان کے بھتے ایک شخص کے بارے بال کی بیاری کا نواس شخص نے کہا تم مجھے ایک شخص کے بارے بارے کے انہوں نے اس شخص کے بارے کا نہوں نے اس شخص کے بارے کی بیاری کا ذکر کیا' تو اس شخص نے کہا تم مجھے ایک ایک کنز نے ان میں بتارہ ہو' جس پر جادو کیا گیا ہے' جب ان لوگوں نے اس بات کی تحقیق کی تو پہ چلا کہ سیّدہ عائشہ ڈیٹیا نے اس کنز کو سیّدہ عائشہ ڈیٹیا نے اس کنز کو بلاکراس سے دریا فت کیا۔' اس نے پر جادو کروایا تھا' جس کنیز کوسیّدہ عائشہ ڈیٹیا نے مدیرہ قراردیا تھا' سیّدہ عائشہ ڈیٹیا نے اس کنز کو بلاکراس سے دریا فت کیا۔' اس نے اعتراف کرلیا' سیّدہ عائشہ ڈیٹیا نے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھ پر یہ بات لازم ہے کہ تمہیں کسی ایس شخص کے ہاتھ فروخت آزاد ہوجاؤں' تو سیّدہ عائشہ ڈیٹیا نے اس کنز کوفروخت کروادیا' اوراس کی قیمت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کے ذریعے ایک کنیز کوفر غیر پر کرآزاد کر دیا جائے۔

16668 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، بَاعَ مُدَبَّرًا اَ حَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَيَتِهِ

گ کی ایوب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مدبرغلام کوفر وخت کروادیا تھا'جس کے ذریعے انہوں نے اس غلام کے مالک کا قرض ادا کیا تھا۔

16669 - اقوال تابعين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَـعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةً قَالَ : اِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنُ اسْتَسْعَى فِى نَمْنِهِ

ا کہ کا معمر نے قادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے جب اس کے آقا کے ذمہ قرض ہو تو اس کی قیت کے بارے میں اس سے مزدوری کروائی جائے گی۔

16670 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاؤسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي لَنَّرِهِ

🤏 📽 عمروبن مسلم نے ٔ طاوَس کا بیقول نقل کیا ہے: آ دمی اپنے مد برغلام کوواپس لےسکتا ہے۔

16671 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريبج قَالَ: أَخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ ، أَنَّ طَاوُسًا، كَانَ لَا يَسرى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ قَالَ عَمُرٌو: وَآمَرَنِي أَنَ آكُتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا فَقُلْتُ لَهُ: آتَشُتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَسرى دَاْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ آنَّهُ يَقُولُ: اَوَ لَيْسَ يَحِقُّ لِى اَنْ اَرْجِعَ فِيْهَا إِنْ شِئْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقُضُونَ بِذَٰلِكَ الْيَوْمَ فَامَرَنِي أَنُ اكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ "

🛞 🙈 عمرو بن دیناربیان کرتے ہیں: طاؤس اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دمی اپنے آ زاد کردہ غلام کوواپس لے' عمروبیان کرتے ہیں: انہوں نے مجھے بیتھم دیاتھا کہ میں ان کی کنیز کے لئے مدبرہونے کا حکم تحریر کردوں میں نے ان سے کہا: کیا آپ بیشرط عائد کررہے ہیں'البتہ اگرآپ کی رائے مختلف ہؤتو اور بات ہے انہوں نے کہا: وہ کیسے؟ تو مجھےانداز ہ ہوگیا کہ وہ کہدرہے ہیں کہ کیا مجھےاس بات کاحق نہیں ہے' کہا گرمیں چاہوں' تو اس سے رجوع کرلوں' میں نے ان سے کہا: قاضی حضرات تو آج تک اس بارے میں فیصلہ نہیں دیتے ہیں' پھرانہوں نے مجھے تھم دیا کہ میں ان کے لئے وہ چیزتح ریرکروں'جو میں نے ان سے

16672 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ آيُّوُبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا:

🧩 🕾 ابن میرین اور عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں : مد بر وصیت شار ہوگا۔

16673 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرُجعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتلَى شَاءَ

🤏 📽 ابن ابوجیج نے مجاہد کا یہ بیان نقل کیا ہے: مد بروصیت شار ہوگا'اس کا مالک جب جا ہے'اس کے بارے میں رجوع كرسكتا ہے۔

16674 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُكُرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: مد برکوفروخت کرنا مکروہ ہے میں نے انہیں یہ بھی بیان کرتے ہوئے سنا: مد برغلام میں 'یا ہروصیت میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔

16675 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ انَّهُمَا كُرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "

الله عبدالكريم نے ابراہيم تخعي اور امام شعبي كے بارے ميں بير بات نقل كى ہے: ان دونوں حضرات نے مد برغلام کوفروخت کرنے کومکروہ قرار دیاہے۔ جهانگیری مصنف عبد الرزّاة (مدشم) (۱۵۲)

16676 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ وَرَعُ عَنْهُ وَرَعُ عَنْهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ وَرَعُ عَنْهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَالَّا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

· الوَّالَ الْعِينِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَاخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

اللہ معمرنے زہری کا بیبیان نقل کیا ہے: مدبر غلام کوفروخت نہیں کیا جائے گا معمریلان کر ترین جمہواں شخص نہ ان بارین تائی سرجس نرحسن بھیری کوایں کی

معمريان كرتے ہيں: مجھاس خص نے يہ بات بتائى ہے جس نے حسن بھرى كواس كى ما نندار شاوفر ماتے ہوئے ساہے۔
16678 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّى اُرْسِلْتُ اِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ اَسُالُكَ عَنُ رَجُلٍ فَقَالَ: يُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِيْ وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتُوكَ عَلَى حَالِهَا

گی معمر کے بارے میں 'یہ بات منقول ہے: ان کے پاس ایک خف آیا اور بولا: جھے کوفہ ہے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے ' تاکہ میں آپ سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کروں' جواپی کنیز کومد برقر اردے دیتا ہے' پھروہ اس کنیز کوفر وخت کر دیتا ہے' اور خریداراس کنیز کے ساتھ صحبت کرلیتا ہے' تو معمر نے جواب دیا: وہ کنیز واپس کردی جائے گی' جس خریدار نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے' وہ جر مانداداکرے گا' اور اس کنیز کواس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔

16679 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، اَوْ عَنْ غَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ عَنِ ابْنِ عُينُنَةَ ، وَابْنِ اَبِي يَحْيَى

ابن ابن عید نے سعید بن میتب کا بی تول نقل کیا ہے : مد بر سے رجوع نہیں کیا جا سکتا' یہ بات ابن عید نہ اور ابن ابو بحیٰ سے منقول ہے۔ منقول ہے۔

ے دواہ۔ 16680 - اتوال تابعین:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَاَعْتَقَهَا قَالَ: جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَا عُ هِلَاَ الَّذِى بَاعَهَا بِفَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا

گ معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے محض کے بارے میں نقل کیا ہے: جو کسی مد برہ کنیز کوخر بدکراسے آزاد کردیتا ہے اور تو زہری نے فر مایا: اس کا آزاد کرنادرست ہوگا'اور جس شخص نے اس کنیز کوفروخت کیا تھا'وہ اس کی قیت کے ذریعے' ایک اور کنیز خرید کراہے مد برکردےگا۔

اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

(104)

فَبَلَخَ ذَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى؟ فَاشْتَرَاهُ النَّعَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرُهَمٍ فَلَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ اللهِ وَقَالَ: إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبُدَا بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضُلٌّ فَيِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضُلٌّ فَبِقَرَائِنِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضُلٌّ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَاشَارَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ

ابوزیر بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن جابر ڈاٹٹو کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے: انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ابو فہ کور نے اپنے غلام کو مدیر کے طور پر آزاد کردیا ان صاحب کا اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا اس غلام کا نام یعقوب تھا اس بات کی اطلاع نبی اکرم ملکی تھا کہ وکمی تو آپ ملکی تو آپ ملکی نے دریافت کیا: کون اس کو جھ سے خرید ہے گا؟ تو حضرت نعیم بن عبداللہ عدوی ڈاٹٹو نے آٹھ سودرہم کے عوض میں اس غلام کوخرید لیا نبی اکرم ملکی نے اس کی قیمت اس کے سابقہ آتا کے سیردکی اور فرمایا: جب کوئی شخص تنگ دست ہوئو اسے اپنی ذات پرخرج کرنا جا ہے اگر بی جائے تواپنے بال بچوں پر کرے اگراضافی ہوئو یہاں اور وہاں کرئے نبی اکرم ملکی آئے نے اپنی دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کرکے یہ بات ارشاوفر مائی۔

#### بَابُ اَوُلادِ الْمُدَبَّرَةِ

# باب: مدبره كنير كي اولا د كاحكم

. 16682 - آثارِ صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمُ اللهِ عُن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمُ ﴾ حضرت عبدالله بن عمر اللهُ فرمات بين مديره كنيزكي اولادُ ان كي مان كي هم مين موكى \_

16683 - آثارِ حابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَحْشِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا

16685 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا

اولا دُاس (مدبرہ کنیز) کی جوالے سے سعید بن میں بنا کا پیول نقل کیا ہے: مدبرہ کی اولا دُاس (مدبرہ کنیز) کے عظم میں ہوگی۔

16686 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: اَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمُ

کی ہے کی بن سعید نے سعید بن مستب کا بیقول نقل کیا ہے مد برہ کی اولا ذاپنی مال کے حکم میں ہوگ ۔

المُورِيّ فِي الْمُدَبَّرَةِ اَمْ اللَّوْرُاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيّ فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ وَتَتُرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ وَلَكُمْ مَا اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَعْمِلُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ لَمَّا لَا مَعْمُ مُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مَعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَلِ اللَّهُ مُعْمَلُولُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَلِ اللْمُعْمِعُ مُعْمَلِ اللْمُعْمِعُ مُعْمِلُ اللْمُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمِلْ اللَّهُ مُعْمَلُولُ اللَّهُ مُعْمَلُولُ اللَّهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلُولُ اللَّهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ اللْمُعْمِعُ مُعْمِلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمِلُولُ اللَّهُ مُعْمِلًا مُعْمِلُولُ اللْمُعْمِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِمُ اللَّهُ مُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمُ

گ معمر نے زہری کے حوالے ہے مد برہ کے بارے میں نقل کیا ہے جونوت ہوجاتی ہے اور بچوں کوچھوڑ کر جاتی ہے ان بچوں کواس نے مد برہ ہوجانے کے بعد جنم دیا تھا' تو زہری فرماتے ہیں وہ بچاپنی ماں کے حکم میں ہوں گے۔

معمر بیان کرتے ہیں: مجھے اس محض نے یہ بات بتائی ہے جس نے عکر مہ کویہ بات بیان کرتے ہوئے ساہے : وہ بیچے آزاذ ہیں ہوں گے۔

16688 - اتوال تابعين: اَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَونَا ابْنُ جُويْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، اَنَّ اَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ: وَلَدُهُ عَبِيدٌ كِالحَامُطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مِتَّ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ،

اپنے مرنے کے بعدصدقہ قراردو توجب تک تم زندہ ہوئتم اس کا پھل کھا گئے ہیں: اس کی اولا دغلام شار ہوگی جیسے تم کسی باغ کو اپنے مرنے کے بعدصدقہ قراردو توجب تک تم زندہ ہوئتم اس کا پھل کھا گئے ہو۔

**16689 - اتوال تابعين:**عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : اَخْبَرَنِیُ عَمْرُو بْنُ دِیْنَارٍ ، عَنُ اَبِی الشَّعْثَاءِ، مِثْلَ ذَلَكَ

🤏 📽 عمر و بن دینارنے ابوشعثاء کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

16690 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمُرُو بْنُ دِيْنَادٍ، اَنَّ اَبَا الشَّعْتَاءِ، كَانَ يَقُولُ: اَوْلادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ، وَإِنْ كَانَتُ حُبُلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَّدُهَا كَالْمُدَبَّرِ كَانَّهُ عُضُو مِنْهَا الشَّعْتَاءِ، كَانَ يَقُولُ: اَوْلادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ، وَإِنْ كَانَتُ حُبُلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَّدُهَا كَالْمُدَبَّرِ كَانَّهُ عُضُو مِنْهَا

کی تاربیان کرتے ہیں: ابوشعثاء بیان کرتے ہیں: مدبر کی اولا دغلام شار ہوگی اورا گرعورت کومہ برقر اردیے کے وقت وہ حاملہ تھی' تو پھراس کی اولا دمد بر کی مانند ہوگی' گویا کہوہ اس کا ایک حصہ ہے۔

16691 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ وَاخْتَصَمَ اللَّهِ فِى اوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تُبَاعُ اوَلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمَدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تُبَاعُ اوَلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ الْمُدَبَّرَةِ فَا الْآخِرُ نَقُضًا لِلَّذِى قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ: الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَالَ: عَلَيْ مَنْ وَلَدُهُ اللَّهُ مَنْ مَا وَقَالَ اللَّحَرُ نَقُضًا لِلَّذِى قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ: الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَالَ: عَلَيْ مَا وَلَاهُ مَعْهَا قَالَ عِكُومَةُ: فَقَامَ وَلَمْ يَقُضِ فِيهُمْ بِشَيْءٍ حَسِبْتُ اللَّهُ قَالَ: اللَّهُ قَالَ: قَدْ يُهْدِى الرَّجُلُ الْبُكَنَةَ فَتَنْتِحُ فَيُنْحَرُ وَلَدُهَا مَعَهَا قَالَ عِكُومَةً: فَقَامَ وَلَمْ يَقُضِ فِيهُمْ بِشَيْءٍ حَسِبْتُ اللَّهُ قَالَ: قَدْ يُهْدِى الرَّجُلُ الْبُكَنَة فَتَنْتِحُ فَيْنَحَرُ وَلَدُهَا مَعَهَا قَالَ عِكُومَةً: فَقَامَ وَلَمْ يَقُضِ فِيهُمْ بِشَيْءٍ حَسِبْتُ اللَّهُ فَي عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى الْمُكَالِقُ مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

کر دیا جائے گا' کیونکہ جب کوئی شخص تھجوروں کا درخت صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کا پھل کھاسکتا ہے جبکہ ایک اور شخص نے اس کے برعکس رائے دی اس نے کہا: مد برہ کنیز کی اولا ڈمد برہ کنیز کے تھم میں ہوگی راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے اس شخص نے بیر مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ہدی کے طور پر بھجوا تا ہے اور وہ جانور کسی بچے کوجنم دے دیتا ہے تو اس جانور کے بچے کو بھی اس کی

مال كى ساتھ ذرى كرديا جائے گا عكرمه كہتے ہيں: تو خليف عبد الملك اٹھ كھڑ اہوا اوراس نے اس بارے ميں كوئى فيصلن بيس ديا۔ 16692 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بِسِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ

**16692 - الوال تابيين : خَبَرَنا عَبَدُ الرَّزَّاقِ قال: اخبَرَنا مَغْمَرٌ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ الفَصلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ** عَبُدِ الْعَزِيزِ اَنْ تُبَاعَ اَوْ**لَادُ الْمُدَبَّرَةِ** 

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَسَالَلُهُ آغُرَابِيِّ فَقَالَ: رَجُلُّ آغَتَقَ مَاهَتَهُ لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِّنَهُ، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا؟ قَالَ: فَالْتُوى عَلَيْهِ الْفَقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَسَالَلُهُ آغُرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ آغَتَقَ مَاهَتَهُ لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِّنَهُ، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا؟ قَالَ: فَالْتُوى عَلَيْهِ الْقَاسِمِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَصْى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: هَذَا لَقَاسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ: قَصْى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آنَ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: هَذَا لَعُرِيزِ آنَ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: هَذَا لَا مُنَالِكُ مَن الْقُومِ: قَصْى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آنَ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: هَذَا لَهُ مَنْ اللّهُ مُعَدَّمًا وَبَرَتُ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ النَّلُثِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أَمِّ الْوَلَدِ مَا اللّهُ فَي هَذَا إِلَّا مُعَدَّلًا

ابن عون بیان کرتے ہیں میں قاسم بن محمد کے پاس موجود تھا' ایک دیہاتی نے ان سے سوال کیا' اس نے کہا: ایک شخص اپنی کنیز کومد بر کے طور پر آزاد کر دیتا ہے' تو اس کنیز کے بچوں کا کیا تھم ہوگا؟ تو قاسم نے اس کا جواب دینے میں لیت وقعل سے کام لیا' حاضرین میں سے ایک صاحب بولے : حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کنیز کی اولا ڈاس کنیز کے تھم میں ہوگی' اور اس کنیز کی آزاد کی کے ساتھ اولا دبھی آزاد شار ہوگی' تو قاسم نے کہا: یہان کی ذاتی رائے ہے' میں یہ مجھتا ہوں کہ مدبر بن جانے کے بعد اس نے جن بچول کو جنم دیا ہے' ایس صورت میں وہ مدبرہ کنیز اور اس کی اولا دایک تہائی مال میں سے شار ہوں گے' اور ام ولد آزاد ہو جائے' تو اس کی اولا دبھی آزاد شار ہوگی۔

16694 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا زَقَّ جَ الرَّجُلُ اُمَّ وَلَدِهِ اَوْ مُدَبَّرَتَهِ فَمَا وَلَدَتَا مِنُ وَلَدِ فَهُو بِسَمَنُو لَتِهَا لَا يُبَاعُونَ ، وَلَا يُوْمَبُونَ ، وَلَا يُوْرَثُونَ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتُ وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتُ بَعُدَمَا دُبِرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ النَّلُثِ ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أَمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتُ وَعَتَقَ وَلَدُهَا مَا كَانَتُ وَلَدَتُ مِنْ النَّلُثِ ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أَمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتُ وَعَتَقَ وَلَدُهَا مَا كَانَتُ وَلَدَتُ مِنْ النَّلُثِ ، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثَّلُثِ ، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثَّلُثِ ، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثَّلُثِ ، وَلَا يُسَتَسْعَونَ فِي شَيْءٍ مِنْ وَلَدِ فَهُو بِمَنْ لِلَّهُ اللَّهُ يُبَاعُونَ بَعُدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثَّلُثِ ، وَلَا يُسْتَسْعَونَ فِي شَيْءٍ مِنْ وَلَدٍ فَهُو بِمَنْ لِلْعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّوْمِ اللَّهُ الْولَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّ

آزاد شار ہوں گئوہ مدبرہ کنیزاوراس کی اولا دمیت کے ترکے کے ایک تہائی جصے میں شارکیے جائیں گئاسی طرح اگرام ولد کا آتا فوت ہوجاتا ہے توام ولد بھی آزاد ہوجائے گی اورام ولد کی وہ اولا دہھی آزاد ہوجائے گی جواس نے ام ولد بننے کے بعد جنم دی تھی وہ اولا داین مال کے حکم میں ہوگی جب ام ولدائیے آقاکے بیچے کوجنم دیدے تواس کے بعداس کی اولا دکوفروخت نہیں کیا جاسکتا'البتہ وہ نہتو ایک تہائی حصے میں شار ہوں گئا اور نہ ہی ان سے سی قتم کی مزدوری کروائی جائے گی۔

16695 - اقوال تابعين عَبْدُ السَّرَّاقِ ، عَنْ اِسْسَمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْقَاسِم ، وَعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالًا: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمُ

ا ابن عون نے قاسم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیقول نقل کیا ہے: مد برہ کنیز کی اولا داپنی ماں کے حکم میں ہوگ۔ بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

#### باب: آ دمی کااین مدبرہ کنیز کے ساتھ صحبت کرنا

16696 - آ ثارِ كابِزَا خُبَوْنَا عَبُـدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، اَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهِمَا قَالُوا: يُصِيْبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتِهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ آحَبَّ قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُهُ

ﷺ عطاء نے مفرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ عن عبداللہ بن عمر رہ اللہ اور دیگر حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: آ دمی جب اپنی کنیز کومد برہ قرار دیدئے تو جب وہ چاہے وہ اس کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے ابن جرت کیمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کوبھی یہی بات بیان کرتے ہوئے ساہے۔

16697 - آ ثارِصابِ: آخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ نَافِع، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَوُهُمَا، ثُمَّ اَعْتَقَ اِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا

🤏 😸 نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اپنی دو کنیزوں کو مدبرہ قرار دے دیا تھا'وہ ان کے ساتھ صحبت کرتے تھے' پھرانہوں نے ان میں ہےا بک کنیز کوآ زاد کر کے اس کی شادی نافع کے ساتھ کروادی۔

16698 - آثارِ صحاب: أَخْبَرَنَا عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، وَعَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطُؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتُ إِحْدَاهُمَا

کیا کرتے تھے یہاں تک کہان دونوں میں سے ایک مدبرہ قراریائی۔

99699 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَا الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهِ وَلَا يَعُودُ فِيْهَا

ہےرجوع نہیں کرسکتا۔

16700 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، كَرِهَ اَنْ يَطاَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ: لَا تَقْرَبُهَا وَلاَحَدٍ فِيْهَا شَرُطٌ

اللہ معمر نے زہری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ اس بات کومکروہ قرار دیتے ہیں کہ آ دنی آئی مدیرہ کے ساتھ معمت کرے۔ محبت کرے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: آپ اسے مکروہ قرار کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا:اس کی وجہ حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ کا کیقول ہے:تم اس کے قریب نہ جانا 'جبکہ اس کنیز میں کسی اور شخص کے لئے شرط موجود ہو۔

16701 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عُمَرَ اللَّهُ اَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِنَهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَهِي حُبُلَى

ابن جریج نے عمر کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: انہوں نے اپنی کنیز کومد برہ کے طور پر آزاد کردیا 'مجروہ سات سال تک اس کے ساتھ صحبت کرتے رہے کچرا کی مرتبدوہ کنیز حاملے تھی 'توانہوں نے اسے آزاد کردیا۔

16702 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَطَا الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً ، وَلَا يَبِيعُهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهُا

اس سے دون بھری فرماتے ہیں: آدمی اپنی مدبرہ کنیز کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے البتہ وہ اسے فروخت نہیں کرسکتا 'یااس سے رجوع نہیں کرسکتا۔

16703 - آٹارِ <u>صحابہ عَبْ</u>دُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَا الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ ﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

16704 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَا بَاْسَ اَنْ يَطَا الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ

کی کی بن سعیدنے سعید بن مستب کا بی تول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دمی اپنی مدبرہ کنیز کے ساتھ صحبت کرے۔

#### بَابُ مَنْ اَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

باب: جو تخص اپنے غلام کے کچھ جھے کوآزاد کرے

16705 - حديث نبوى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ،

عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَلِّهِ قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ اَوْ ذَكُوانُ فَاعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ اِلَى النَّبيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ، وَتَرِقٌ فِي رِقِّكَ فَكَانَ يَخُدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اِسْمَاعِيلُ: وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبُدُ كُلُّهُ اِذَا اَعْتَقَ عَبْدًا لَّهُ نِصْفَهُ

یا شاید ذکوان تھا'ان کے دادانے اپنے نصف حصے کوآ زاد کر دیا' وہ غلام نبی اکرم مَثَاثِیْلَ کی خدمت میں حاضر ہوا'اور آپ مُاٹییُلَم کواس بارے میں بتایا تو نبی اکرم مُناتِظ نے اس سے فرمایا بمہارے جتنے جھے کوآزاد کیا گیا ہے اتنا حصہ آزاد ہے اور جتنا حصہ غلام تھا'ا تناحصہ غلام ہے' (راوی بیان کرتے ہیں: ) تووہ اپنے آقا کی مرتے دم تک خدمت کرتار ہا۔

اساعیل بیان کرتے ہیں: غلام کوکمل طور پرآزادقراردے دیا جائے گا'جب کوئی شخص اس غلام میں سے'اپنے نصف جھے کوآ زادکردے۔

16706 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، فِي رَجُلٍ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ قَالَ: يَعْتِقُ فِي عِنْقِهِ وَيَرِقُ فِي رِقِّهِ

غلام کانصف آزاد کردیا تھا' و وفر ماتے ہیں:غلام کا جتنا حصہ آزاد ہوا ہے وہ آزاد شار ہوگا اور جتنا غلام ہے وہ غلام شار ہوگا۔

16707 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيّ اَنَّهُ إِذَا اُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقِ وَيُسْتَسْعَى قَالَ النَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذٰلِكَ

کوآ زاد کردیا جائے' تو جتنا حصہ آ زاد کیا گیا ہے'وہ آ زاد ثنار ہوگا'اور باقی کے بارے میں'اس سے مزدوری کروائی جائے گی۔ سفیاُن بیان کرتے ہیں:حماد بن ابوسلیمان نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔

16708 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ لِفَاْفَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ كَانَ لِي عَبْدٌ اَعْتَفْتُ ثُلُثَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَا خُذُ بِهَا

🤏 📽 خالد بن سلمہ بیان کرتے ہیں. ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے پاس آیا'اس نے انہیں بتایا: میراایک غلام ہے جس کے ایک تہائی جھے کومیں نے آزاد کر دیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر ٹھٹنانے فرمایا: وہ غلام مکمل طور پرآزاد شار ہوگا' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

سفیان توری کہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

16709 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ: اَمْرَاَةٌ لَهَا عَبُدَانِ اَعْتَقَتُ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَيْمَا يَدُخُلا عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا شَرِيكَ لِلّه لَا شَرِيكَ لِلّهِ for more peaks glick on the link

هُمَّا حُرَّاه

گوت کے دوغلام تھاس نے ان دونوں میں سے ہرایک کے نسمت بھری کے پاس موجودتھا'ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا: ایک عورت کے دوغلام تھاس نے ان دونوں میں سے ہرایک کے نصف جھے کو آزاد کر دیا'تا کہ وہ دونوں اس کے ہاں نہ آئیں' توحسن نے کہا: اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے'وہ دونوں آزادشار ہوں گے۔

16710 - الوال البين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيُ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ عَبُدٌ فَاعْتَقَ مِنْهُ عُضُوًا عَتَقَ كُلُّهُ مِيْرَاثُهِ مِيْرَاثُهِ حُرِّ وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرِّ

ا مام شعبی بیان کرتے ہیں جب کسی شخص کا ایک علام ہواوروہ اس میں سے ایک عضو کو آزاد کردے تووہ غلام مکمل طور پر آزاد شار ہوگا'اس کی وراثت کا حکم' آزاد شخص کی وراثت کی مانند ہوگا'اس کی گواہی' آزاد شخص کی وراثت کا حکم' آزاد شخص کی وراثت کی مانند ہوگا'اس کی گواہی' آزاد شخص کی گواہی کی مانند ہوگی۔

16711 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إِصْبُعَكَ اَوْ ظُفُرُكَ اَوْ عُضُو ّ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ

الیک معمر نے قادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: جب کوئی شخص اپنے غلام سے یہ کہے: تمہاری انگلی یا تمہاراناخن یا تمہاراایک عضوآ زاد ہے توہ و غلام مکمل طور پر آزاد شار ہوگا۔

# بَابُ مَنُ اَعْتَقَ شِرْكًا لَّهُ فِي عَبْدٍ

# باب جو خص کسی مشتر کہ غلام میں سے اپنے جھے کوآ زاد کردے

21671 صديث نوى عَمْر اَنْ وَسُلَم قَالَ: مَنُ اَعْتَقَ شِوْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ اَقِيم مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِم، اِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ اَفِي عَبْدٍ اَقِيم مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِم، اِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ اَفِي حَلِيثِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزّهُويُ كَ لَا يُدُرى قَوْلُهُ: اِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ اَفِي حَلِيثِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزّهُويُ كَابِ العتق والولاء ، بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد منه حديث: 2836مستخرج أبى عوانة - مبتدأ كتاب العتق والولاء ، بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد منه بينه - حديث: 3836مستخرج أبى عوانة - مبتدأ كتاب العتق والولاء ، بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من مبلوكه بينه - حديث: 3836موطأ مالك - كتاب العتق والولاء ، باب من أعتق شركا له في مبلوك - حديث: 1459سن أبى داؤد حديث كتاب العتق والولاء ، باب من أعتق شركا له في مبلوك - حديث: 2529اسنن الكبرى للنسائي - باب ما قنفه البحر ، ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدها نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين - حديث: 3828شن الدارقطني - كتاب المكاتب حديث: 3693مسند الشافعي - ومن كتاب العتق فيعتقه أحدها - حديث: 3028سنن الدارقطني - كتاب المكاتب حديث: 569مسند الشافعي - ومن كتاب العتق فيعتقه أحدها - حديث: 578مسند البوصلي - مسندعد الله بي عبر حديث: 566

الم عن الم نے مفرت عبداللہ بن عمر رہ کا ہے بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم سالی نے ارشادفر مایا ہے: جو محض کسی غلام میں سے اپنے حصے کوآزاد کردئے تو غلام کا جو حصہ باقی بچاہے اس کی قیمت کا تعین اس مخص کے مال میں سے کیا جائے گا'جبکہ اس مخص کے پاس اتنامال ہو جواس غلام کی قیمت تک پہنچا ہو۔

راوی بیان کرتے ہیں: یہ پہنہیں چل سکا'روایت کے بیدالفاظ''اس شخص کے پاس اتنامال ہو'جوغلام کی قیمت تک پہنچ سکتاہو'' کیابیہ نبی اکرم ٹائٹیٹم کی حدیث کا حصہ ہےں؟ یابیہ بات زہری نے ارشادفر مائی ہے۔

16713 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَّهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبُدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

ا نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم سکھی نے ارشاد فرمایا ہے: 'دجو محض کسی غلام میں این حصے کوآزاد کردئے تو وہ غلام ممل طور پڑاس کے مال میں سے آزاد شار ہوگا 'اگراس محف کے پاس اتنامال موجود ہو'۔

16714 - حديث بُوك : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ اُمَيَّةَ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَدُ وَالْمَاعِيلُ بِنُ اُمَيَّةَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُسَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ اَعْتَقَ شِرُكًا لَّهُ فِي عَبْدٍ اُقِيمَ عَلَى الَّذِي اَعْتَقَهُ ، يُدُفَعُ ثَمَنُهُ اللَّي شُرَكَائِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي اَعْتَقَهُ ، يُدُفَعُ ثَمَنُهُ اللَّي شُرَكَائِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي اَعْتَقَهُ ، مُن اَعْتَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اَعْتَقَ شُرَكَائِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي اَعْتَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَقُهُ وَالْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِيَعْمُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِعُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاقِعُ الْعَلَاقُولُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاقِعَ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا الْعَلَاقُولُ الْعَلَالَةُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُوا الْعَلَاقُولُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَاهُ عَلَيْكُولُوا عَلَالَاللَّالِمُ الْ

ادر سے جھرت عبداللہ بن عمر تا اس بی اکرم ساتھ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:'' جوشخص کسی غلام میں'اپنے جھے کوآزاد کرد بے تواس کی قیمت کی ادائیگی اس شخص پرلازم ہوگی'جس نے اسے آزاد کیا ہے'وہ اس کی قیمت دیگر شراکت داروں کوادا کرے گااوروہ غلام اس شخص کے مال میں سے آزاد ہوگا'جس نے آزاد کیا ہے'۔

16715 - صديث نبوى: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَّهُ فِي عَبْدٍ اُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِٰهِ

الله عفرت عبدالله بن عمر تالله بيان كرتے بين: نبى اكرم تاليكم أن ارشادفر مايا ہے:

'' جو محض کسی غلام میں'اپنے حصے کوآ زاد کردیے تو اِس غلام کا ہا تی حصۂ اس مخص کے مال میں ہے آ زاد کروایا جائے گا''۔

16716 - صريث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ ، عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ آبِى عَبْدِ الرَّحُمْنِ ، عَنْ آبِى مَ اللهِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ، عَنْ آبِى مَ مُحُلَزٍ ، أَنَّ آخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَاعْتَقَ آحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ

ابوجلر بیان کرتے ہیں جہینہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کے درمیان ایک غلام مشتر کہ ملکیت تھا'ان دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کوآزاد کردیا' تو نبی اکرم سائیٹی نے اسے جرمانے کا پابند کیا' یہاں تک کہ نبی اکرم سائیٹی نے نئیمت میں سے اس کا حصہ فروخت کروادیا۔

- 16717 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نُهَيْكٍ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ for more specks click on the link

رَسُولُ السُّيهِ صَـلَّى السُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَعْتَقَ شِرُكًا لَّهُ فِى عَبْدٍ اَعْتَقَ مَا بَقِى فِى مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِى الْعَبْدُ

ﷺ حضرت ابوہریرہ ٹھٹنیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹھٹنے نے ارشادفر مایا ہے: جو خض اپنے غلام میں اپنے جھے کو آزاد کردئے تواس غلام کا بقیہ حصہ بھی اس کے مال میں سے آزاد کیا جائے گا'اورا گراس خص کے پاس اتنامال موجود نہ ہو' تو غلام سے مزدوری کروائی جائے گی۔

16718 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ قَالَ: اَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَّهُ لَيْهُ وَالْسَتَسْعَاهُ فِي الثَّلُثَيْنِ لَكُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَاعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثَّلُثَيْنِ

ﷺ ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے اپنے غلام کوآزادکردیا'اس شخص کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا'اوراس نے آزاد بھی مرنے کے قریب کیا تھا'تو نبی اکرم مَنَّ اللَّیْمَ نے اس غلام کے ایک تہائی جھے کوآزاد قرار دیا'اوردو تہائی جھے کے بارے میں اس سے مزدوری کروائی۔

16719 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلًا مِنْهُمُ اَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَامَرَهُ اَنْ يَسُعَى فِى الثَّلُثَيْنِ

ﷺ ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: عذرہ قبیلے کے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے یہ بات بیان کی ہے: ان کے قبیلے کے ایک شخص نے مرنے کے قبیلے کے ایک شخص نے مرنے کے قریب اپنے غلام کوآزاد کردیا' اس شخص کا کوئی اور مال نہیں تھا' یہ معاملہ نبی اکرم مُن این آئے کے سامنے پیش کیا گیا' تو نبی اکرم مُن این خلام کی ایک تہائی جھے کوآزاد کر قرار دیا' اور آپ مُن این کے اسے بیتکم دیا کہ و اپنے دو تہائی جھے کے بارے میں مزدوری کرے۔

16720 - اتوال العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَاعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبُدُ

گی ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: جب دوآ دمیوں کے درمیان کوئی غلام مشتر کہ ملکیت ہؤاوران دونوں میں سے ایک اپنے حصے کو آزاد کردے تواگروہ شخص خوشحال ہوگا' تو وہ دوسرے حصے کا ضامن ہوگا' اوراگروہ خوشحال نہیں ہوگا' تو پھرغلام' مزدوری کرکے (دوسرے حصے کی رقم اداکرے گا)۔

16721 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اُسَامَةُ بُنُ زَیْدٍ، آنَّهُ سَمِعَ سُلَیْمَانَ بُنَ یَسَادٍ يَقُولُ: اِذَا اَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقُصًا فِیُ عَبُدٍ فَإِنَّهُ یَضُمَنُ بَقِیَّتَهُ اِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ، فَانُ لَمْ یَکُنُ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَی الْعَبُدُ فِی يَقُولُ: اِذَا اَعْتَلَ لَهُ مَالٌ: فَقُلْتُ لِسُلَیْمَانَ: اَرَایَتَ اِنْ کَانَ الْعَبُدُ صَغِیْرًا قَالَ: کَذَلِكَ جَاءَ تِ السُّنَّةُ

🤏 📽 سلیمان بن بیارفرماتے ہیں: جب آدمی غلام میں ایک جھے کو آزاد کرے گا تووہ غلام کے بقیہ جھے کا ضامن ہو

گا'اگراس کے پاس اتنامال موجود ہو'اگراس کے پاس مال موجود نہ ہو'تو بقیہ جھے کے بارے میں غلام سے مزدوری کروائی جائے گ' راوی بیان کرتے ہیں: میں نے سلیمان سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگروہ غلام' کمسن بچے ہو؟انہوں نے فرمایا: سنت میں اسی طرح منقول ہے۔

(ITT)

16722 - الوّال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيْبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرُهَمًا فَمَا فَوُقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرُهَمًا فَمَا فَوُقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ اللّذِي ضَمِنَ لَهُ صُمِنَ لَهُ صُمَانٌ، وَإِنْ اَعْتَقَهُ وَهُو مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى اَيُسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبُدِ قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: إِذَا سَعَى فَالُولَاءُ بَيْنَهُمَا،

گھ سفیان توری بیان کرتے ہیں جماد بن ابوسلیمان فرماتے ہیں: اگرآ دمی کے پاس اتنامال ہوکہ وہ اپنے ساتھی کے حصے کی بوری رقم ادا کرسکتا ہو جو جرمانے کے طور پراس پرعائد ہوتی ہے تو پھراسے جرمانے کی ادائیگی کا پابند کیا جائے گا اور غلام برمزدوری کرنالا زم نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی رقم میں سے ایک درہم یا اس سے زیادہ رقم کم ہوتی ہے تو پھرا پی نصف قیمت کے بارے میں غلام ہی مزدوری کرے گا آزاد کرنے والے نے اسے بارے میں غلام ہی مزدوری کرے گا آزاد کرنے والے پر جرمانے کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی اگر آزاد کرنے والے نے اسے آزاد کیا تھا اور اس وقت وہ خوشحال تھا اور قاضی کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا اور تا کی تو کھی وہ جرمانہ اور قاضی کا فیصلہ کا پابند ہوگا اور غلام پرکوئی چیز لاگونہیں ہوگی لیکن اگر آزاد کرنے والے نے آزاد اس وقت کیا تھا جب وہ مفلس تھا اور قاضی کا فیصلہ دینے سے پہلے ہی وہ خوشحال ہوگیا تو غلام پر مزدوری کرنالا زم ہوگا۔

راوی بیان کرتے ہیں: حمادیہ فرماتے ہیں: اگر غلام نے مزدوری کرکے بقیہ رقم اداکی تو ولاءان دونوں کے درمیان تقسیم وگی۔

16723 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَزَكَرِيَّا، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّغبِيُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلَّذِي 00 وَقَالَهُ ابْنُ اَبِي لَيْلِي وَقَوْلُ حَمَّادٍ اَحَبُّ اِلَيَّ

ام شعبی فرماتے ہیں: ولاءاس شخص کے لئے ہوگی جو (اس کے آ گے عربی عبارت نامکمل ہے) ابن ابولیلیٰ نے بھی کی بات بیان کی ہے تا ہم حماد بن ابوسلیمان کا قول میر ہے زیادہ پہندیدہ ہے۔

16724 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ عَبُدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ بِغَيْرِ آمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِى مِنْهُ ثُمَّ اعْتِقَ فِى مَالِ الَّذِى اَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتُسْعِى هلذَا الْعَبُدُ بِمَا غُرِمَ وَحُدُهُمَا نَصِيْبَهُ بِغَيْرِ آمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِى مِنْهُ ثُمَّ اعْتِقَ فِى مَالِ الَّذِى اَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتُسْعِى هلذَا الْعَبُدُ بِمَا عُرِمَ فَي مَالِ الَّذِى اَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتُسْعَى الْعَبُد بِعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبُد قُلْتُ : يُسْتَسْعَى الْعَبُدُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُفْلِسًا وَيُسْتَسْعَى الْعَبُدُ حِينَئِذٍ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَبُدُ حِينَئِذٍ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ ا

🥮 📽 ابن جرتے بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا:اگر غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ غلام ہواوران دونوں میں

سے ایک اپنے جھے کواپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر آزاد کردی تو غلام کے باتی جھے کا تعین کیا جائے گا اور پھراس غلام کواس شخص کے مال میں سے آزاد کیا جائے گا جس نے اسے آزاد کیا ہے اور اس کوجس ادائیگی کا پابند کیا گیا ہے اس کے بارے میں اس غلام سے مزدوری کروائی جائے گی خواہ اس کو آزاد کرنے والاغریب سے مزدوری کروائی جائے گی خواہ اس کو آزاد کرنے والاغریب ہویا خوشحال ہو؟ انہوں نے جواب دیا: لوگ ہے کہتے ہیں غلام سے مزدوری نہیں کروائی جائے گی بیصرف اس وقت کروائی جا سے تی جب اسے آزاد کروانے والاشخص مفلس ہو تو اس صورت میں غلام سے مزدوری کروائی جائے گی۔

16725 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ: لَا يَتُبَعُ السَّيِّدُ الْعَبُدَ فِيُمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَنَاقه

اللہ ہے معمرنے قادہ کا بیقول نقل کیا ہے: غلام کی آزادی کی وجہ سے مالک پر جوجر مانہ عائد ہوا ہے وہ آقاغلام سے وصول نہیں کرےگا۔

16726 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ اَرَادَ اَنْ اَغْتِقَ عَنْهُ مَا اَغْتِقُ بِغَيْرِ اَمْرِهِ اَنْ يَجُلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: اَنَا اَقْضِى قِيمَتِى قَالَ: بَعُدُ هُوَ وَعَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ اَمْرِهِ اَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: اَنَا اَقْضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْتِقُ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ

گان برج کیمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگروہ بیارادہ کرتا ہے کہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر جس کوآ زاد کیا ہے؛ اس کی طرف سے اپنے حق پر برقر اررہے اور غلام بیہ کہتا ہے کہ میں اپنی قیمت ادا کر دیتا ہوں 'تو بعد میں انہوں نے اور عمرو بن دینار نے بیفر مایا: غلام کا آقابا تی بچنے والی نسبت حاصل کرنے کہ میں اپنی قیمت ادا کر دیتا ہوں: نبی اکرم مُلْ اِلْمَا اُلَّمَا مُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا کہ وہ غلام آزاد شار ہوگا' بیضر وری ہے۔ کا زیادہ حق دار ہوگا' جبکہ میں ہیے کہتا ہوں: نبی اکرم مُلْمَا اُلْمَا کہ اُلْمَا کہ وہ غلام آزاد شار ہوگا' بیضر وری ہے۔

**16727 - اقوال تابعين** عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِيُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي مَوْثَدٍ مَنُ اَعْتَقَ شِرْكًا لَّهُ عَلْى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا فَارَادَ اَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ فَانِي اُرَاهُ اَحَقَّ بِهَا اِنْ نَقَدَ

ابن جرج بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن ابومرثد نے مجھ سے کہا: جو تحض مشتر کہ غلام میں سے اپنے جھے کو آزاد کر دیتا ہے اور فلام مفلس ہوتا ہے اور وہ بیارادہ کرتا ہے کہ قیمت کے عوض میں اپنی ذات کو حاصل کرلے تو میں یہ بھتا ہوں کہا سے این دات کے بارے میں سب سے زیادہ حق ہوگا 'بشر طیکہ وہ نقدادا نیکی کرسکتا ہو۔

16728 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ الَّذِي اَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْمَبُدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي اَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبُدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي اَعْتَقَ عَلَيْهِ: اَنَا آخُذُ الْعَبُدَ بِذَلِكَ فَابَى الْعَبُدُ قَالَ: فَلَا يُكُرَهُ الْعَبُدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيءٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلِسَيِّدِه يَوْمٌ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَإِنْ كَاتَبَهُ اَحَدُ الشُّرَكَاءِ اَوْ قَاطَعَهُ بِامْرٍ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِ لَةِ الْعِنْقِ؟ قَالَ: نَعُمُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر آزاد کرنے والا شخص مفلس ہؤاور غلام مال دار ہواور جس کے خلاف ( لیعنی جس کے مقابلے میں ) اس نے آزاد کیاتھا'وہ یہ کہے: میں اس بنیاد پرغلام کو حاصل کر لیتا ہوں اور علام اس بات کو قبول نہ کرے تو ایسی صورت میں غلام کواس بات کا پابند نہیں کیا جائے گا'کہ ایک دن اس کی اپنی ذات کے لئے ہوگا ایک دن اس کے آتا ہے ہوگا ( جس نے اپنے جھے کوآزاد نہیں کیا )

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر شراکت داروں میں سے کوئی ایک اس غلام کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کر لیتا ہے'یا کوئی شخص شراکت داروں کی اجازت کے ساتھ غلام پر قسطوں کی ادائیگی لازم کر دیتا ہے'تو کیا ہے آزاد کرنے کے حکم میں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

16729 - <u>آ تارِسَحاب</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابُنِ شُبُرُمَةَ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيْبٌ فِي عَبْدٍ : لَا تُفْسِدُ عَلَى اَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ

ﷺ ابن شبرمہ بیان کر تے ہیں: حضرت عمر رٹی ٹنٹنے ایک ایسے خض سے بیفر مایا تھا: جس کا ایک غلام میں حصہ تھا' کہتم اینے ساتھیوں کوخراب نہ کرو! تم ضان ادا کر دو۔

َ 16730 - اِتُوال تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ اَعْتَقَ شِرْكًا لَّهُ فِي عَبْدٍ قَالَ: يُقَوَّمُ يَوْمَ يَقَهُ

اللہ معمر نے قادہ کے حوالے سے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے: جو کسی غلام میں اپنے حصے کوآ زاد کر دیتا ہے وہ فرماتے ہیں: جس دن اس نے اس غلام کوآ زاد کیا ہے اس دن اس غلام کی قیمت کا تعین کرلیا جائے گا۔

16731 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَاَةٍ قَالَتُ : إِنْ تَزَوَّ جَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبُدٍ لَهَا حُرٌّ ، فَتَزَوَّ جَ قَالَ : لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيْهَةٍ وَسَفِيْهٍ ، إلَّا اَنْ يَكُوْنَ لَهَا صُلُّهُ عَبُدٍ ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُوْنَ لَهَا كُلُّهُ

گو معمر نے زہری کے بارے میں نقل کیا ہے: ان سے ایسی خاتون کے بارے میں دریافت کیا گیا: جو ریہ ہی ہے کہ اگراس کے شوہر نے شادی کی تواس عورت کا ہر غلام آزاد ہوگا اور پھروہ مردشادی کرلیتا ہے تو زہری نے فرمایا: غلام آزاد کرنے کے حوالے سے بینیں کہا جائے گا کہ فلال عورت بے وقوف ہے کیونکہ ہربے وقوف عورت اور بے وقوف مردکی طرف سے غلام آزاد کرنا درست ہوتا ہے البتہ اگر عورت کا کسی غلام میں حصہ ہو تو پھروہ غلام آزاد شاز نہیں ہوگا اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ عورت کمل طور پر غلام کی مالک ہو۔

16732 - آ <u>ثَّارِ صَابِهِ عَبْ</u>دُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنُ آبِي حَمْزَةَ ، عَنِ النَعَعِى ، اَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ شِرُكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكًا ، فَإِنْ اَحَبُّوا اَنْ يَعْتِقُوا اَعْتَقُوا ، وَإِنْ عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكًا ، فَإِنْ اَحَبُّوا اَنْ يَعْتِقُوا اَعْتَقُوا ، وَإِنْ اَحْبُوا اَنْ يَعْتِقُوا اَقْ اَعْتَقُوا ، وَإِنْ اَحْبُوا اَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ

https://ataunnabi.blogspot.in جَالِّكُونَ مِصِنَةِ عِبِدِ الْرِزَ أَوْرِطِنَّمَ ) ﴿ ١٢٩﴾

گوں ابو حمزہ نے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے ایک ایسے غلام کو آزاد کیا جس میں اس کا حصہ تھا اس غلام کے دیگر مالکان حصے داریتیم بچے متے تو حضرت عمر مٹلائڈ نے فر مایا:ان بچول کے بڑے ہونے کا انظار کیا جائے گا' بھر بڑے ہوکرا گروہ چاہیں گئو آزاد کردیں گئو وہ غلام آزاد ہوجائے گا' اورا گروہ چاہیں گئو آزاد کرنے والاشخص آئبیں ضان ادا کردےگا۔

كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

16733 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كَانَ لِآلِ اَبِى الْعَاصِ غُلامٌ وَرِثُوهُ فَاَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاسْتَشُفَعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَقَهُ فَكَانَ يَقُولُ: اَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گوں نے محمد بن محمر و بن سلیم بیان کرتے ہیں: ابوالعاص کی آل کا ایک غلام تھا، جس کے وہ لوگ وارث بن گئے ان لوگوں نے اس غلام کوآزاد کردیا 'ان میں سے ایک شخص نے اپنے جھے کوآزاد نہیں کیا 'اس کے سامنے نبی اکرم طاقیم سے سفارش کروائی گئی 'تواس نے اپنا حصہ نبی اکرم طاقیم کو ہمبہ کردیا 'تو نبی اکرم طاقیم کے ساتھ نبیا جسے میں نبی اکرم طاقیم کے ساتھ نبیت ولا ورکھتا ہوں۔

16734 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِى عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ، ثُمَّ اَعْتَقَ الْآخَرُ بَعُدَمَا قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهُرِيَّ وَعَمْرَو بُنَ دِيْنَارٍ فِى الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَعْتَقَ اَكَاوُهُ وَمِيْرَاثُهُ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهُرِيَّ وَعَمْرَو بُنَ دِيْنَارٍ فِى الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ اَكَا وَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ: الْمِيْرَاتُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ ، وَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ: وَكُلْ شُمْرُمَة إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلِ لَهُ نَصِيْبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تُفْسِدُ عَلَى اَصُحَابِكَ فَتَضْمَنَ

معمرا بسے غلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں: جودوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے ان دونوں میں ہے ایک اپنے حصے کوآ زاد کردیتا ہے معمر کہتے ہیں: ہم یہ کہیں ہے ایک اپنے حصے کوآ زاد کردیتا ہے معمر کہتے ہیں: ہم یہ کہیں گے کہ اس غلام کی ولاء اور اس کی ورا شت ان دونوں مالکان کے درمیان تقسیم ہوگی جبکہ میں نے زہر زن اور عمرو بن دینار کوالیے غلام کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے ناہے: جودوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک اپنے حصے کوآ زاد کرتا ہے تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: ورا شت اور ولاء ان دونوں کے درمیان دوحصوں میں تقسیم ہوگی اس شخص پرضمان لازم نہیں ہوگا۔

راوی بیان کرتے ہیں: ابن شبر مدنے بیہ بات بیان کی ہے: حضرت عمر بن خطاب مٹائٹڈ نے اس شخف سے بیفر مایا تھا: جس شخص کااس غلام میں حصہ تھا' کہتم اپنے ساتھیوں کے جصے کوخراب نہ کر وُاورتم ضان ادا کر دو۔

وَالْوَكَا - اِلْوَالِ الْمِيْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَى الْاَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيْرَاثُ وَالْهَ كَالُو لَهُ الْمِيْرَاثُ وَالْهَ لَا عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَى الْاَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيْرَاثُ وَالْهَ لَاَءُ الْمِيْرَاثُ

🤏 📽 معمر نے ٔ ابن شبر مہ کا یہ قول نقل کیا ہے: پہلے خص پر ضمان لا زم ہوگا اور وراثت اور ولا 🚧 ی اسے ہی ملے گی۔

16736 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ آخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ قَالَ: يَعْتِقُ إِذَا مَلِكَهُ وَيَضْمَنُ الْآخُ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا، وَإِلَّا اسْتُسْعِى الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مِيْرَاثًا لَّمْ يَضْمَنُ لِلَاَنَّهُ وَقَعَ عَلَى وَهُوَ كَارَهُ

گوہ توری الیے خص کے بارے میں نقل کرتے ہیں: جو کسی دوسرے خص سے اپنے بھائی کے بچھ جھے کوخرید لیتا ہے تو وہ شخص مکمل طور پراس کاغلام ہوگا اور جیسے ہی وہ شخص اپنے بھائی کاما لک بنے گا 'وہ بھائی آزاد ہوجائے گا'اورا گروہ (خرید نے والا) بھائی خوشحال ہوگا' تو وہ ضمان ادا کرے گا'ور نہ آزاد ہونے والے غلام سے مزدوری کروائی جائے گی' اگر میراث ہوگی تو وہ ضامن نہیں ہوگا' کیونکہ اس صورت میں وہ اس پرزبرد تی لاگوہو گیا ہے۔

16737 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرِى مِنْ اَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ قَالَ: يُعْتَقُ وَيَضْمَنُ الَّذِيْ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ

اں کے نصف جھے کوفروخت کیا ہے وہ دور میں بیان کرتے ہیں جودوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے اوروہ غلام ان دونوں میں سے ایک مالک سے اپنی ذات کا نصف حصہ خرید لیتا ہے توری بیان کرتے ہیں : وہ غلام آزادشار ہو گا اور جس شخص نے ' اس کے نصف جھے کوفروخت کیا ہے وہ دوسرے شراکت دار کوجر مانہ اداکرے گا۔

**16738 - اقوال تابعين عَبْـدُ ال**رَّزَّاقِ ، عَـنِ الثَّوْرِيّ فِى عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ مِنْ اَبِ الْعَبْدِ وَاَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ قَالَ: اِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْبَائِعُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ اَبَا الْعَبْدِ

گوگ توری'ایسے غلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں جودوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے'ان دونوں میں سے ایک اپنے حصے کوغلام کے باپ کوفر وخت کردیتا ہے'اور غلام کا باپ'ایک مفلس شخص ہوتا ہے'تو توری فرماتے ہیں: اگروہ شخص چاہے گا'تو فلام کا باپ ضمان اداکر دے گا۔ چاہے گا'تو غلام کا باپ ضمان اداکر دے گا۔

16739 - اتوال البين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِذَا اَعْتَقَ الْعَبُدُ شِرُكَا لَّهُ فِي عَبُدِ اَعْتَقَ مَا اَلْعَبُدُ شِرُكًا لَهُ فِي عَبُدِ اَعْتَقَ مَا بَقِى فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِى الْعَبُدُ قَالَ: وَإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبُدِ وَمِيْرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَص وَقَالَهُ حَمَّادٌ وَمِيْرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَص وَقَالَهُ حَمَّادٌ

گی معمرنے 'مناد کے حوالے سے ابراہیم نخعی کا بیر قول نقل کیا ہے: جب کوئی شخص کسی غلام میں سے اپنے جھے کو آزاد ہونے واقع کا دور کے بیات مال موجود نہ ہوئو آزاد ہونے واقع زاد کرد سے نوباقی کا حصہ اس کے مال میں سے ہی آزاد کیا جائے گا اورا گراس شخص کے پاس مال موجود نہ ہوئو آزاد ہونے والے غلام سے مزدوری کروائی جائے گی وہ فرماتے ہیں: جب وہ مزدوری کر رہا ہوگا 'تو وہ غلام کے تھم میں ہوگا 'اس کی وارثت اور اس کی ولاء اس شخص کے لئے ہوگی 'جس کے لئے وہ مزدوری کررہا ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: قادہ نے بیہ بات بیان کی ہے: اس کی وراثت اور اس کی ولاء حصوں کے حساب سے ہوگی' حماد نے بھی یمی بات بیان کی ہے۔

## بَابُ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

#### باب: مرنے کے دفت غلام آزاد کرنا

الدَّرُدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ اللَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى إِذَا شَبِعَ الدَّرُدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى إِذَا شَبِعَ الدَّرُدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الوَرَدَاء اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ ال

'' جو شخص مرنے کے وقت غلام آزاد کرتا ہے'اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے' جوسیر ہونے کے بعد ( نج جانے والی چیز بطور ) تخذیججوادیتاہے''۔

16741 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِذَا كَانَتُ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِءَ بِالعَتَاقَةِ،

۔ کی اور کے ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل کیا ہے : جب (مرنے کے بعد)غلام آزاد کرنااوروصیت ہو تو پہلے غِلام آزاد کرنے پڑمل کیا جائے گا۔

16742 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ قَوْلِ اِبْرَاهِيمَ يُبُدَأُ بِالْعِتْقِ

کی ہے۔ ان کی رائے بھی ابراہیم نخی کے قول کی ماندہے کہ پہلے غلام آزاد کیا جائے گا۔ غلام آزاد کیا جائے گا۔

16743 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ اَشْعَتَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ قَالَ: يُبُدَأُ بِالْعِتْقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَاَصْحَابُهُ يُبُدَأُ بِالْعِتْقِ

افع نے مفرت عبداللہ بن عمر ﷺ کاریول نقل کیا ہے: پہلے غلام آزاد کیا جائے گا۔

توری بیان کرتے ہیں: ان کے شاگرد پہلے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔

16740-البستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب العتق، وأما حديث واثلة - حديث: 2777 سنن أبي داؤد - كتاب العتق، بأب في فضل العتق في الصحة - حديث: 3472 مسند أحبد بن حنبل - مسند الأنصار، حديث أبي الدرداء - حديث: 21186

كِتَابُ الْمُدَبَّر

ے حصے کوآ زاد کر دیتا ہے'اورا یک تہائی جصے کے علاوہ' بقیہ کے بارے میں لوگوں کے لئے وصیت کر دیتا ہے' جن کے ناموں کاوہ تعین کر دیتا ہے' تو بیدونوں حضرات فرماتے ہیں: پہلے غلام آ زاد کیا جائے گا'اور غلام کوکمل طور پرآ زاد کیا جائے گا'اگراس کے آزاد ہونے

کردیتا ہے تو یہ دولول حضرات فرمائے ہیں: پہلے غلام ا زاد کیا جائے گا اور غلام کو ممل طور پرآ زاد کیا جائے گا اگراس کے آزاد ہونے کے بعد پچھن کی جائے گا'تو پھران لوگوں کوادائیگی کی جائے گی' جن کے نام اس نے متعین کیے تھے۔

16745 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيُ قَالَ: إذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ

ام معمی فرماتے ہیں: جب غلام آزاد کرنااوروصیت ہوں تو پھر حصوں کے حساب سے (ان پھل کیا جائے گا)۔ 16746 - اقوال تابعین عَبُدُ السرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، وَالشَّوْرِيِّ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، آنَـهُ قَالَ: بالْحِصَص

🤏 🥮 الوب نے 'ابن سیرین کا یہ تو ل نقل کیا ہے:حصوں کا اعتبار ہوگا۔

16747 - الوالتابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى، وَلَكِنَّ الْعَبُدُ يَسْعَى فِيْمَا بَقِى عَلَيْهِ

ان معمر نے 'ابن شبر مہ کا بی قول نقل کیا ہے: غلام آزاد کرنااس طرح ہوگا' جس طرح میت نے تعین کیا تھا اور اس کی وصیت 'ان لوگوں کے لئے ہوگی' جن کے ناموں کا اس نے تعین کیا تھا' اور غلام کی جتنی بقید رقم رہ جائے گی' اس کے حوالے سے غلام مزدوری کر کے ادائیگی کر ہے گا۔

16748 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى اَهُلِ الْعَتَاقَةُ الْعَوْلُ، وَيُرْجَعُ فِى الْوَصِيَّةِ وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَيَقُولَانِ: يُبْدَأُ بِالْعِنْقِ

ابن جریج نے عطاء کا بی قول نقل کیا ہے عول آزاد ہونے والے غلاموں کی طرف لوٹ آئے گا اور وصیت میں اور علی جائے گا اور وصیت میں اور علی جائے گا۔ رجوع کیا جائے گا 'یہ بات عمر و بن دینارنے بیان کی ہے وہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں: پہلے غلام آزاد کیا جائے گا۔

## بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيْقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

# باب: جب کوئی شخص مرنے کے وقت اپنے غلام کوآ زاد کر دے

26749 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ آيُّوبَ ، عَنْ آبِى قِلابَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: تُوُقِى رَجُلٌ وَآعُتَى سِتَّةَ مَـمُـلُوكِيْنَ لَيُسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: لَوُ الْمُوفِينَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَاَقُرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَاَعْتَقَ اثْنَيْن وَاسْتَرَقَّ اَرْبَعَةً

ﷺ حفرت عمران بن حصین رہائی بیان کرتے ہیں: ایک شخص انقال کر گیا'اس نے مرنے سے پہلے اپنے چھے غلاموں کو آزاد کر دیا'اس شخص کاان غلاموں کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا'اس بات کی اطلاع نبی اکرم ٹائیٹی کولی' تو آپ ماٹیٹیا نے

ارشا دفر مایا:اگرمیں اس کو پالیتا' تواسے مسلمانوں کے ساتھ دفن نہ کیاجا تا' پھر نبی اکرم ٹاٹیٹی نے ان غلاموں کے درمیان قرعہ اندازی کی'اوران میں سے دوکوآ زاد قرار دیا'اور چارکوغلام رہنے دیا۔

16750 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: اَعُجَقَ رَجُلٌ مَمُلُو كَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمُ فَاَقُرَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اَحَدَهُمْ

ﷺ عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے اپنے تین غلاموں کوآزاد کر دیا 'اس کاان غلاموں کے علاوہ اور کو کی مال نہیں تھا' تو نبی اکرم نگائی نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کر کے ان میں سے ایک کوآزاد قرار دیا۔

16751 - مديث نبوى: آخُبَسَرَ نَسَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا آبُنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِيْ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ، آنَّهُ سَمِعَ مَكُحُولَا يَقُولُ: سَمِعُتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: آعُتَقَتِ امْرَاَةٌ اَوْ رَجُلٌ سِتَّةً اَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنُ لَهَا مَالٌ عَيْرُهُمُ، فَأَتِى فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَهُمْ وَعَطَاءٌ يَسُمَعُ، فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ: يُسْتَسْعُونَ عَيْرُهُمُ، فَأَتِى فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَهُمْ وَعَطَاءٌ يَسْمَعُ، فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ: يُسْتَسْعُونَ

ﷺ سعید بن میتب بیان کرتے ہیں:ایک مرڈیا ایک خاتون نے اپنے چید غلاموں کومرنے کے قریب آزاد کردیا'اس کا ان غلاموں کے علاوہ اور کو کی مال نہیں تھا' بیہ سعاملہ نبی اکرم نگا ٹیٹر کے سامنے پیش کیا گیا'تو آپ نگا ٹیٹر نے ان غلاموں کے درمیان قرعه اندازی کروادی' عطاء بیروایت سن رہے تھے'انہوں نے کہا: ہم تو یہ بیان کرتے آرہے ہیں کہان غلاموں سے مزدوری کروائی گئی تھی۔

16752 صديث نوى: عَبْدُ السَّرَّ اقِي مَنِ الْمُنْصَادِ تُوْقِيتُ اَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّيِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِى ذٰلِكَ قَوَلَا شَدِيدًا: ثُمَّ اَمَرَ بِسِتَّةٍ قِدَاحٍ فَاَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاعْتَقَ الْنَيْنِ قُلْتُ: عَنْ سَعِيدِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِى قَيْسُ: اَشَهِدَةً لِآثُومِ عَنِ النِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِى قَيْسُ: اَشَهِدَةً لِآثُومِ عَنِ النِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِى قَيْسُ: اَشَهِدَةً لِآثُوم عَنِ النِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِى قَيْسُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِى قَيْسُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِي قَيْسُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِى قَيْسُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِي قَيْسُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا نَاحُذُ الْانَ بِذٰلِكَ وَلَا يُقُطَى بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا نَاحُذُ الْانَ بِذٰلِكَ وَلَا يُقْطَى بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُكِمُانُ: فَلَا نَاحُدُ الْانَ بِذٰلِكَ وَلَا يُقْطَى بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلُهُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلُتُ لِسُلَيْمَانَ: الْامُرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكُحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلُتُ لِسُلَيْمَانَ: الْامُرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَلَا الله

کول بیان کرتے ہیں: انصار سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کا انقال ہوا'اس نے مرنے سے پہلے اپنے چھ غلاموں کوآ زادکردیا'اس خاتون کا ان غلاموں کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا'جب اس بات کی اطلاع نبی اکرم علی تو نبی اکرم علی تا ہے۔ اس بات کی اطلاع نبی اکرم علی تو نبی اکرم علی آپ ناتھ ہے تروں کے ذریعے قرعہ کروائی اکرم علی آپ ناتھ ہے اس بات پرشدیدنا پہندیدگی کا ظہار کیا' پھر آپ نگی نے ان غلاموں کے درمیان چھ تیروں کے ذریعے قرعہ کروائی اوران میں سے دوکوآ زاد قرار دیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیایہ روایت سعید بن میتب کے حوالے سے منقول ہے؟ انہوں نے فرمایا: انہوں نے اسے نبی اکرم سالی کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے نقل نہیں کیا، قیس نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں اس بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس روایت کوسعید بن میتب کے حوالے سے نبی اکرم سالی سے نقل کیا ہے۔

سلیمان بن موی نامی راوی بیان کرتے ہیں: نہ تو ہم اس روایت کواختیار کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے یہاں اس روایت کے مطابق فیصلہ دیا جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں: وہ غلام اپنے باقی نیجنے والے دو تہائی حصوں نے بارے میں مزدوری کریں گے۔

راوی بیان کرتے ہیں : میں نے اس بارے میں مکحول سے دریافت کیا: کہ اگر کسی غلام کی قیمت ایک ہزاردینارہ واور قرعہ اندازی میں اس کانام نکل آئے تو اس طرح تو سارا مال ہی چلاجائے گا؟ تو انہوں نے فر مایا: ہم نبی اکرم سکا ہے گاہ تو ہوں ہے جو کمحول نے بیان کی ہے انہوں نے کہا: پھران کی قیمت کا تعین کسے ہوسکتا ہے؟ میں نے سلیمان سے دریافت کیا ہے اگران دونوں کی قیمت ایک تہائی جصے سے زیادہ ہوئتو اضافی رقم ان دونوں سے وصول کی جائے گا اورا گروہ اس سے کم ہوئتو جو باتی رقم ہے اتنا حصہ قرعہ اندازی سے آزاد کر دیا جائے گا اورا گر کسی ایک کی طرف زیادہ حصہ جارہا ہوئتو اس سے میں کرلی جائے گا انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم تک یہ روایت پہنچی کہ نبی اکرم شکھ تھا نے ان لوگوں کو برقر اردکھا تھا۔

16753 - اتوال البعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ: ثُلُثُ رَقِيْقِى اَحْرَارٌ فَلَيْ سَرِيْمُ عَلَيْ الْمَنْ عُرٌ وَلَكِنُ ذَلِكَ كَانَ يُوصِى بِثُلُثِ رَقِيْقِهِ، فُلانٌ حُرٌ لِفُلانٍ مِّنُ كُلِّ عَبْدٍ ثُلَثَهُ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيْقِى أَقِيمَ قِيمَةً، ثُمَّ كُلِّ عَبْدٍ ثُلَثَهُ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيْقِى أَقِيمَ قِيمَةً، ثُمَّ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَهُ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيْقِى أَقِيمَ قِيمَةً، ثُمَّ أَقُرَعَتُ بَيْنَهُمْ فَأَعْتِقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ كَانَ عَوْلٌ آخَذْتَهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزَّيَادَةَ وَالْفَضْلَ

ابن جرج بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: اگروہ خص یہ ہے: میرے غلاموں میں سے ایک تہائی آزاد ہیں تو پھراس کی کوئی حشیت نہیں ہوگئ جب تک وہ ان کا تعین نہیں کردیتا اور پنہیں کہددیتا کہ فلاں آزاد ہے کیئن جب اس نے اپنے غلاموں میں سے ایک تہائی کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے یہ کہا ہو: کہ فلاں فلاں اس کی طرف سے آزاد ہوگا یا اس کی وراثت میں غلام آتے ہیں تو ہر غلام سے ایک تہائی حصہ آزاد ہوگا یا اس کی وراثت میں غلام آتے ہیں تو ہر غلام سے ایک تہائی حصہ آزاد ہوگا یا اس کی وراثت میں غلام آتے ہیں تو ہر غلام سے ایک تہائی حصہ آزاد قر اردیتا ہوں تو پھر قیمت کا تعین کیا جائے گا اوران غلاموں کے درمیان قرعہ اندازی کہ میں اپنے غلاموں کا ایک تہائی حصہ آزاد کیا جائے گا اورا گراور والے خص سے اس اضافی رقم کو وصول کرلوگے۔

16754 - آ تَّارِحَابِ:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ فَاعْدَ الرَّحُمٰنِ الرَّحُمٰنِ اللَّهِ ، عَنِ اللَّهِ ، عَنِ اللَّهِ ، عَنِ اللَّهِ ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالًا ، فَانَ اشْتِى فِي ثَمَنِكِ فَوَقَعُوا ذَٰلِكَ اللَّي ابْنِ مَسْهُودٍ فَقَالَ لَهَا: اسْعِى فِي ثَمَنِكِ

اس نے اس بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے ایک کنیزخریدی وہ شخص بیارتھا' مرنے کے قریب اس نے اس for more books click on the link

کنیز کوآ زاد کردیا' تووہ لوگ آئے' جنہوں نے اس کنیز کوفروخت کیا تھا' تا کہاس کنیز کی قیمت حاصل کریں' توانہیں اس مخص کا کوئی مال نہیں ملا اُنہوں نے اپنامقدمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھیا کے سامنے پیش کیا ' تو حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھیائے اس کنیز ہے فرمایا بتم اینی قیمت کے بارے میں مزدوری کرو۔

16755 - آ ثارِ كَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلِ اَعْتَقَ عَبُدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: سَعَى الْعَبُدُ فِي ثَمَنِهِ

🤏 📽 قاسم بیان کرتے ہیں : حفزت عبداللہ بن مسعود رہائیڈ سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا گیا ؛ جومرنے کے قریب اینے غلام کوآ زاد کردیتا ہے'اوراس شخص کا'اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہوتا'اوراس شخص کے ذمہ قرض بھی ہوتا ہے' تو حضرت عبدالله بن مسعود ر النفؤن فرمایا: غلام اپنی قیت کے بارے میں مز دوری کرے گا۔

16756 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبُدٌ فَاعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَتَبَ اَنْ يُبَاعَ الْعَبُدُ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ

🤏 🤏 معمر نے ایوب کامیہ بیان نقل کیا ہے : حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھاتھا کہ جس شخص کے ذمہ قرض ہواوراس کا مال صرف ایک غلام ہو جھے اس نے مرنے کے وقت آزاد کر دیا ہو تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے پیکھاتھا کہ اس غلام کوفروخت كركے الشخص كا قرض ادا كيا جائے گا۔

16757 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا اَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبُدًا لَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ استُسْعِي فِي الثَّلْثَيْنِ

الله المعمر نع قاده كايه بيان نقل كيا به جب كوئي محض مرنے كوفت اپنے غلام كوآ زادكرد باورات مخص كااس غلام کے علاوہ ادر کوئی مال نہ ہوئو اس غلام کے دوتہائی حصے کے بارے میں اس سے مزدوری کروائی جائے گی۔

16758 - اتْوَالْ تَابِعِين عَبُدُ الدَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ اَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُو كِيْنَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْـرُهُـمُ ثَـمَـنُ أَحَـدِهِمُ ٱلْفُ دِيْنَارِ، وَثَمَنُ الْاَخَرِ الْفَانِ، وَثَمَنُ الْاَخَرِ ثَلَاقُ قَالَ: أَقْرِعُ بَيْنَهُم، فَإِنْ خَرَجَ الَّـذِيُ ثَـمَـنُهُ الْآلُفُ اَقْرَعُ بَيْنَ الْاخَرَيْنِ، ثُمَّ أُحِذَ الْفَصْلُ مِنْ آيِّهِمَا اَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ، وَإِنْ حَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْفَان فَهُوَ الثُّلُثُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أُخِذَ مِنْهُ الْفَصْلُ

🤲 🤏 معمرنے والے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے: جو تین غلاموں کوآزاد کردیتا ہے اور ان غلاموں کے علاوہ اس شخص کااورکوئی مال نہیں ہوتا 'ان غلاموں میں سے ایک کی قیمت ایک ہزار دینار ہوتی ہے دوسرے کی قیمت دوہزاردینارہوتی ہے اورتیسرے کی قیمت تین ہزاردینارہوتی ہے قادہ فرماتے ہیں بتم ان کے درمیان قرعه اندازی کرؤاگراس منظم کانا م نکل آتا ہے جس کی قیمت ایک ہزار دینار ہے تو تم باقی کے دوغلاموں کے درمیان بھی قرعہ اندازی کرو پھراضا فی حصہ ان دونوں میں ہے جس کے نام کا قرعه نکل آئے گا'وہ قرعه اس کے حق میں تسلیم ہوگا اور اگراس مخص کا نام نکل آتا ہے' جس کی قیمت دو ہزار دینار ہے تووہ ایک تہائی حصہ شار ہوگا'اوراگراس مخص کانام نکل آتا ہے ، جس کی قیت تین ہزار دینار ہے تواس سے اضافی رقم وصول کرلی جائے گی۔

16759 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي يَزِيدَ فِي رَجُلِ آعُتَقَ ثُلُتَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتِقُ كُلُّهُ

این جریج نے عطاء اور عبیداللہ بن ابویزید کے حوالے سے ایسے محض کے بارے میں نقل کیا ہے جوم نے کے وقت اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آزاد کردیتا ہے توبید دونوں حضرات فرماتے ہیں: اس کے مال کے ایک تہائی حصے کے بارے میں قیمت کا تعین کیا جائے گا'جوغلام کا باقی حصہ رہ گیا تھا' اور پھراس غلام کو کمل طور پر آزاد قرار دیا جائے گا۔

16760 - اتوال تابعين: قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ التَّوْرِيَّ اَوُ هَشِيمًا اَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّثُ، عَنْ مُطْرَفٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا اَعْتَقَ ثُلُثُ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ اَعْتَقَ ثُلُثُهُ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبُدُ فِي النَّالُيْدِنِ، وَلَمْ يَضْمِنِ الْمَيْتُ قَالَ التَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءِ الْمُعَوَّلُ بِهِ

ﷺ امام شعبی اور حسن بھری بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص مرنے کے قریب اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آزاد کردئے تواس نے ایک تہائی حصہ آزاد کردئے وضان تواس نے ایک تہائی حصے کوآزاد کردیا ہے بقیہ دو تہائی حصول کے بارے میں علام سے مزدوری کروائی جائے گی اور میت کوضان کا یابنڈ بیس کیا جائے گا۔

توری بیان کرتے ہیں: عطاء کے قول کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔

16761 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَاَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اَعْتَقَ ثُلُثَ عَبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ ثُلُثُ: إِنَّهُ قَدْ اَوْصَى بِثُلُثِهِ فَقَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُعْتَقُ وَلَدُ الْمَوْتِ قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبُدُ قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ مَرِيضٌ ثُلُثُ فَلانٍ حُرِّ يُستَسْعَى الْعَبُدُ قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، وَاعْتِقَ كُلَّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثِهِ فَسَمَّى ثُلُثُ فَلانٍ حُرِّ وَصِيَةً، ثُمَّ مَاتَ اُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِى فِي ثُلُثِهِ، وَاعْتِقَ كُلَّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ

گی این جری بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جوم نے کے قریب اپنے غلام کا آمک تہائی حصہ اداکر دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: اس شخص کے مال کے ایک تہائی حصے کے بارے میں تعین کیا جائے گا اور غلام کے باقی حصے کو (اس کے ایک تہائی مال میں سے ) آزاد کیا جائے گا میں نے دریافت کیا: اگر اس نے اپنے مال کے ایک تہائی مال کے ایک تہائی مال کے حصے کے بارے میں وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا: اس کے مال کے ایک تہائی مال کے حصے کے بارے میں تیمت کا تعین کیا جائے گا اور پھر اس غلام کو آزاد کردیا جائے گا اور پھر غلام سے مزدوری کروائی جائے گی۔

والے (کے ترکے ) کے ایک تہائی جھے میں'اس پر کیا جائے گا اور غلام کمل آ زاد ہوجائے گا اور اس کے دوتہائی جھے کی قیمت وارث کے لئے خالص ہوجائے گی۔

16762 - اتوال تابعين: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: آتلى ابنُ الْمُسَيّبِ وَآنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ آحَدٌ فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ مَالَا غَيْرَ غُلامٍ فَآعُتَقَهُ قَالَ: إِنَّمَا لَهُ ثُلْثُهُ وَيُقَامُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ فَيُسْتَسْعَى فِي التَّلْثَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمَانِ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: داؤد بن ابوعاصم نے مجھے یہ بات بتائی ہے: ابن میتب کے پاس ایک خض آیا میں اس وفت ان کے پاس موجودتھا'اس وفت ان کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا'ان کو بتایا گیا: ایک شخص فوت ہو گیا ہے'اس نے ایک غلام کے علاو داور کوئی مال نہیں چھوڑا'اوراس غلام کوبھی اس نے آزاد کر دیا تھا'تو سعید بن مستب نے فرمایا:اس شخص کوایے مال کے ایک تہائی کے بارے میں اختیار ہوتا ہے غلام کی قیمت کا تعین کیا جائے گا'اور دوتہائی قیمت کے بارے میں اس سے مزدوری کروائی جائے گئ اوراگروہ اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے ایک دن ملے گا'اور دودن' وہ میت کے ورثاء كايابند ہوگا۔

16763 - صديث نوى أخبر كَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِــمُـرَانَ بُـنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: اَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُو كِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَاَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ، فَاعْتَقَ اثنين مِنهُمُ

الله الله حسن بقرى نے حضرت عمران بن حقین والته کا کہ بیان فال کیا ہے: ایک شخص نے مرنے کے قریب اپنے جھ غلاموں کوآ زاد کردیا' نبی اکرم منگینا نے ان کے درمیان قرعه اندازی کروائی' اوران میں سے دوغلاموں کوآ زاد قرار دیا۔

16764 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلِ اَعْتَقَ سِتَّةَ اَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُو كِيْنَ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ: يَقُومُونَ كُلَّهُمْ فَيُعْتِقُ ثُلْثُهُمْ، وَيَسْتَسْعَونَ فِي الثَّلْثَيْنِ

16763-صحيح مسلم - كتاب الأيبان باب من أعتق شركا له في عبد - حديث: 3240مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الوصايا' باب حظر الوصية بأكثر من الثلث وإجازتها بالثلث - حديث: 4668صحيح ابن حبان - كتاب العتق' بأب العتق في المرض ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له - حديث: 4384سنن أبي داؤد - كتاب العتق باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث - حديث: 3465سنن ابن ماجه - كتاب الأحكام' باب القضاء بالقرعة - حديث: 2342السنن للنسائي - كتاب الجنائز٬ الصلاة على من يحيف في وصيته - حديث: 1942سنن سعيد بن منصور - كتاب الوصايا٬ باب الرجل يعتق عند موته وليس له مال غيره - حديث: 399مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية' ما جاء في القرعة - حديث: 22881 السنن الكبراى للنسائي - كتأب الجنائز الصلاة على من جنف في وصيته - حديث: 2061شرح معانى الآثار للطحارى - كتاب الوصايا' باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال , وما يفعله المريض - حديث: 4899سنن الدارقطني - كتأب في الأقضية والأحكام وغير ذلك في المرأة تقتل إذا ارتدت - حديث: 3999مسند الشافعي جباتًيري مصنف عبد الرزّاق (مدشم) ﴿ ١٤٨)

📽 📽 امام شعبی 'ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جومرنے کے قریب ٔ اپنے چھے غلاموں کوآزاد کر دیتا ہے توانہوں نے فر مایا:ان سب کے ایک ایک تہائی جھے کوآ زاد قرار دیا جائے گا اور دؤ دوتہائی حصوں کے بارے میں وہ مز دوری کر کے ادائیگی

16765 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ اَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ،

ا کی ایراہیم مخعی کے حوالے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے : جومرنے کے قریب اپنے غلام کوآ زادکردیتا ہے اوروہ کچھ قرض بھی چھوڑ کر جاتا ہے اس تخص کا کوئی اور مال بھی نہیں ہوتا' تو ابرا ہیم نخبی فر ماتے ہیں:غلام سے اس

کی قیمت کے بارے میں مزدوری کروائی جائے گی۔ 16766 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْاسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ اَعْتَقَ عَبُدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ: يُسْتَسُعَى الْعَبُدُ فِي قِيمَتِهِ قَالَ: وَاخْبَرَنِي

الْحَجَّاجُ أَيْضًا عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ بَدُرِ عَنُ آبِي يَحْيَى الْاَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ السلام حسن بقرى نے مفرت على واللہ كا والے سے السے مفس كے بارے ميں نقل كيا ہے : جومر نے كے قريب اپنے غلام کوآ زادکردیتا ہے اور قرض جیموڑ کر جاتا ہے اس شخص کااور مال بھی نہیں ہوتا 'تو حضرت علی طافیٰ فرماتے ہیں: غلام ہے اس کی

قیمت کے بارے میں مز دوری کروائی جائے گی۔ اسی کی مانندروایت ایک اور سند کے ہمراہ نبی اکرم مانیکم سے منقول ہے۔

16767 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِ فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ فَقِيلَ لَهُ مَا ه لَذَانِ الْعَبُدَانِ قَالَ: اَحَدُهُ مَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَ الْعَبُدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنَّهُ حُرٌّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ

غَيْـرُهُــمَا، وَتَــمَـنُ كُـلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: آمَّا غَيْرُ الْمُدَبَّرِ فَيُسْتَسْعَى فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَآمَّا المُكَبَّرُ فَيَسْعَى فِيْ خَمْسِينَ

ہے اس سے کہا: جاتا ہے: ان دوغلاموں کا کیامعاملہ ہے؟ وہ یہ کہتا ہے: ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھروہ تخص انقال کر جاتا ہے دونوں غلام آتے ہیں اوران میں سے ہرا یک بیدعویٰ کرتا ہے کہ وہ آزاد ہے اور مرحوم محض کاان دونوں کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا'اوران دونوں غلاموں میں ہے ہرا یک کی قیمت تین سودرہم ہوتی ہے'توانہوں نے فرمایا: جہاں تک غیرمد بر کاتعلق ہے' تو ڈیڑھسو( در ہموں ) کی ادائیگی کے حوالے ہے اس سے مزدوری کروائی جائے گی اور جہاں تک مدبرغلام کاتعلق ہے تو وہ پچاس درہم کی مز دوری کرے گا۔

16768 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ انَّهُ اَعْتَقَ اَحَدَ غُلامَيْهِ لَا يُدُرى

اَيُّهُمَا هُوَ قَالَ: يُسْتَسْعَيَان فِي النِّصْفِ إِنْ قَيَّمْتَهُمَا

🏶 📽 سفیان توری ایسے خص کے بارے میں فر ماتے ہیں: جس کے بارے میں دوآ دمی پیرگواہی دے دیتے ہیں کہ اس نے اپنے دوغلاموں میں سے ایک کوآ زاد کردیا تھا'اوریہ پیتنہیں چلنا کہان دونوں میں سے کون سا آزاد کیا تھا؟

توری فر ماتے ہیں: ان دونوں کی قیت کاتعین کیا جائے گااوران کی نصف قیت کے حوالے سے ان سے مز دوری کروالی

16769 - اتوال العين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ اَوْصَى اَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَاَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ: إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتِبِ خَيْرًا لَّهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصُ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ

ُ کوآ زادکردیا جائے'اورساتھ وہ کچھاوروصیتیں بھی کرتا ہے'سفیان تُوری فرماتے ہیں: مکاتب کے ذمہ جوادا کیکی لازم ہے'اگروہ اس شخص کے حق میں زیادہ بہتر ہواتو ہم اس کواس کے لئے متعین کردیں گے اور اگر قیمت کم ہوگی تو پھرہم اس پر قیمت کی ادائیگی کولا زم قراردی گے۔

16770 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَسِ النُّورِيِّ فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلان أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيَّدُهُ فَسُيْلًا اَفِي صَحَّتِهِ اَوْ فِي مَرَضِهِ؟ قَالًا: لَا نَدْرِي قَالَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ

🤏 🙈 سفیان توری' ایسے غلام کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کے بارے میں دوآ دمی پیگواہی دے دیتے ہیں کہ اس کے آتانے اسے آزاد کردیاتھا' حالا نکہ اس کا آتا انتقال کر چکا ہو توان دونوں گواہوں سے بیدریافت کیا: جائے گا: کیااس آتا نے تندرتی کے دوران اسے آزاد کیا تھا؟ پا بیاری کے دوران اسے آزاد کیا تھا؟اگروہ دونوں جواب دیتے ہیں: کہمیں نہیں پیۃ 'تو پھروہ غلام اس آقاکے مال کے ایک تہائی جھے میں شار ہوگا۔

16771 - اِتُوالِ تابِعينِ قَالَ: الثَّوْرِيُّ: فِي " امْـرَآـةٍ تُـوُقِيَتُ وَتَرَكَتُ اُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَاَعْتَقَتُ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُ مِائَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ قَالَتِ الْاُخْتُ لِلْعَبْدِ: إنَّمَا اَنَا وَٱنْتَ شَرِيكَان لَيْسَ لَكَ إِلَّا اَرْبَعُمِانَةِ دِرُهَمِ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ فَقَدْ تَوِىَ الَّذِيْ عَلَى الزَّوْجِ وَتُعْطِى مِانَتَيْنِ مِنَ الْاَرْبَعِ الَّتِيْ كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعُطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بخَمْسِينَ وَمِائَةٍ"

🯶 📽 سفیان توری ایسی خاتون کے بارے میں بیان کرتے ہیں: جوانقال کرجاتی ہے اور پس ماندگان میں اپنی بہن اور ا پناشو ہرچھوڑ کر جاتی ہے وہ اپنے غلام کوآ زاد کردیتی ہے جس کی قیت پانچ سودرہم ہوتی ہے اوراس کے شوہر کے ذمہ سات سودرہم کی ادائیگی لازم ہوتی ہے تواگر شو ہر مفلس ہواوراس کی بہن غلام سے میہ کہتی ہے: میں اور تم شراکت دار میں متہبیں صرف حیار سودرہم ملیں گۓاگر مال نکل آۓ' پھرشو ہر کے ذرمہ جوادا نیکی ہووہ مال ہلاک ہوجا تا ہے'ا یکتہائی جھے میں سے جوته ہیں جا سو ۔ علنے تھےان میں سےتم دوسود ید داورتم پر جوایک سوبا تی ہیںان میں سےتم پچاس دید داورشو ہر سےتم ڈیڑ ھسوطلب کرو۔

16772 - الوال تابعين: قَالَ: سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ اَعْتَقَ غُلامَيْنِ لَهُ ثَمَنُ اَحَدِهِمَا اَرْبَعُمِائَةٍ، وَثَمَنُ الْاخَرِ مِائتَان فَ مَاتَ الَّذِى ثَمَنُهُ اَرْبَعُمِائَةٍ الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ اَسْهُمٍ فَلِلْوَرَثَةِ سِتَّمِائَةٍ، وَلِصَاحِبِ الثَّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلَـهُ سَهُمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيُنِ سَهُمٌ يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ اَسُهُمٍ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ فَلَهُ

قیمت حارسواور دوسرے کی قیمت دوسوہوتی ہے اور وہ غلام فوت ہوجا تاہے جس کی قیمت حارسوہوتی ہے تواب فرض وراثت نوحصول میں تقسیم ہوگی' ورثاءکو چیوسولیں گے'ایک تہائی جھے والے کوئین سولیس گے'اور چارسووالافوت ہوجائے' تو اسے دو حصےملیں گے'اور دوسودالےکوایک حصہ ملے گا'ور ثاء چھ حصے وصول کرلیں گے'اور قرض والا'ایک حصہ وصول کرے گا'اسے سات سومل جا کیں

16773 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشُّورِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ اَرْبَعَةَ اَعُبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبُدٍ مِائَةُ دِيْنَارٍ ، وَاعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ اَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَالسِّهَامُ، لِلْمَيِّتِ سَهُمٌ وَمَا بَقِي فَعَلَى خَمُسَةِ اَسُهُمٍ: لِلْمُعْتَقُ مِنْ ذَٰلِكَ سَهُمٌ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ ٱسْهُمٍ، وَلِلْوَرَثَةِ خَمْسِ ثُلُثِ مِائَةٍ "

گ کھی سفیان توری' ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جوچا رغلام چھوڑ کرجا تا ہے جن میں سے ہرغلام کی قیت ایک سودینار ہوتی ہے وہ ان میں سے دوغلام آزاد کر دیتا ہے اور پھران دونوں میں سے ایک کا انتقال أ آقا کے انتقال کے بعد ہوجا تا ہے ، تو پھر جھے بول ہوں گے کہا یک حصہ میت کے لئے ہوگا'جو باتی پچ جائے گا'وہ پانچ حصوں میں تقسیم ہوگا آزاد ہونے والے کواس میں سے ایک حصہ ملے گا اور ور ثا ءکو جا رحصے ال جا کیں گے اور ور ثا ءکو تین سوکا یا نچویں حصہ ملے گا۔

16774 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: فِي عَبُدٍ كُوتِبَ عَلَى ٱلْفِ دِرْهَمِ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَاَوْصِلَى بِحَمْسِينَ دِرُهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَاَعْتَقَ رَقِيُقًا وَاَوْصِلَى بِوَصَايَا قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتِبُ وَلَا يُقَوَّمُ وَيَبِيعُ كُلَّ إنُسَانِ الْمُكَاتِبَ بِحِصَتِهِ، وَيَضُرِبُ الْمُكَاتِبُ بِمَا أَوْصلَى لَهُ مَعَهُمُ إِلَّا آنَّهُ يَبُدَأُ بِالْعِتْقِ

کیاجا تاہے ٔاور پھرایں کا آقانقال کرجا تاہے ٔاوروہ اس کی کتابت کی رقم میں سے پیچاس درہم کے بارے میں وصیت کر دیتاہے ' اورغلام کوآزاد کردیتا ہے اور پھھدوسری وصیتیں بھی کرتا ہے۔

سفیان توری فرماتے ہیں: مکاتب غلام کونہ تو فروخت کیا جائے گا'اور نہاس کی قیمت کاتعین کیا جائے گا' ہر مخص مکاتب غلام میں سے اپنے جھے کوفروخت کردے گا'اورمکاتب کووہ ادائیگی کی جائے گی' جومیت نے اس کے لئے کی تھی' اور یہ ادائیگی دیگرشرا کت داروں کے ساتھ ہوگی البتہ آغاز غلام آزاد کرنے سے کیاجائے گا۔

16775 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ اَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَاعْتَقَ

غُلامًا لَّهُ ثَمَنُ مِانَتَى دِرْهَمٍ قَالَ: يُعْطِيهُمِ الْعَبُدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتِبٍ ثُلْثَى قِيمَتِهِ، وَيَبِيعُ الْعَبُدُ الْمُكَاتِبُ بِمِا اَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثَّلْثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ

الله السيخف ك بارك مين فرمات بين:جوانقال كرجاتا بأورمكاتب غلام چهور كرجاتا ب جس ك ذمه چارسودرہم کی ادائیگی ہوتی ہے وہ اپنے ایک اور غلام کوبھی آزاد کرتاہے جس کی قیت دوسودرہم ہوتی ہے وہ فر ماتے ہیں:وہ غلام جوم کا تب نہیں ہے وہ ان لوگوں کو اپنی قیمت کا دو تہائی حصہ دے گا' اور مکا تب غلام' بقیہ رقم ورثاء کوادا کرے گا'جواس کی قیمت کا دونتہائی ہوگی ۔

## بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ آحَدُهُمَا عَلَى الْاخْرِ بِالْعِتْق

باب: جب کوئی غلام' دوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہؤاوران دونوں میں سے ایک دوسرے

## کے بارے میں غلام آ زا دکر دینے کی گواہی دیدے

16776 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنُ حَمَّادٍ فِي عَبُدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاحَرِ آنَهُ اَعْتَقَهُ وَاَنْكُرَ الْآخَرُ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمَشْهُولُدُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا ﴾ 📽 🕷 معمرنے ٔ حماد کے حوالے سے ایسے غلام کے بارے میں نقل کیا ہے: جودوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے ان دونوں میں ہے ایک دوسرے کے بارے میں میاگواہی دے دیتا ہے کہ دوسرے شخص نے اس غلام کوآ زاد کر دیا ہے جبکہ دوسر المخف اس کا نکار کردیتا ہے تو حادفر ماتے ہیں: جس شخص کے خلاف گواہی دی گئی ہے اگروہ تنگ دست ہو گا تو غلام اس کومز دوری کرکے کما کے دیے گا'اورا گروہ خوشحال ہوگا' تو پھرغلام ان دونوں کومز دوری کرکے کما کے دیے گا۔

16777 - اتوال تابعين قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق : وَسَالُتُ التَّوْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَالُتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ

ا امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سفیان ثوری سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے حماد کے قول کے مانند جواب دیا، معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ابن شبر منہ سے یہی سوال کیا تھا، توانہوں نے فرمایا: تھا:غلام کوآ زاد قرار دیا جائے گا'اوراس کے ذیے مزدوری کرنالا زمنہیں ہوگا۔

16778 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا حَنِيفَةَ يَقُوْلُ: إِنْ كَانَ الْمَشْهُولُدُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ مُوْسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا فَإِن اعْتَرَف آنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَ هُ لِبَيْتِ الْمَالِ

ا امام عبد الرزاق نے محد بن عمارہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: انہوں نے امام ابوصنیفہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے جس شخص کے خلاف گواہی دی گئی ہے'اگروہ تنگدست ہوگا' تو غلام مز دوری کر کے ادائیگی کرے گا'اور ولاءان دونوں کے درمیان تقسیم for morg, pooks, skick, on, the link ہوگی' اور جس کے خلاف گواہی دی گئی تھی' اگروہ خوشحال ہو' تو پھراس غلام کی ولاء کا نصف حصہ اسے ملے گا' جوموقوف ہوگا' اگروہ اعتر اف کر لے گا کہاس نے غلام کوآ زاد کیا ہے' تو وہ ولاء کامشحق ہوگا'ور نہاس غلام کی ولاء'بیت الممال کول جائے گی۔

### بَابُ الْعِتُق بالشَّرُطِ

#### باب:مشروططور برغلام آ زادکرنا

16779 - آ ثارِصحاب: اَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُويِّ قَالَ: اَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ كُلَّ مُسْلِم مِّنُ رَقِيْقِ الْإِمَارَةِ، وَشَرَطَ انَّكُمْ تَخُدِمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَانَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ قَالَ: فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدُمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ الثَّلاتَ سِنِيْنَ بغُلامِهِ أَبِي فَرُوةَ

🤏 💨 معمر نے' زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ نے تمام سرکاری غلاموں اورتمام مسلمان سرکاری غلاموں کوآ زاد قرار دیاتھا' اور پیشرط عائد کی تھی کہتم میرے بعدوالے خلیفہ کی تین سال تک خدمت کرو گے' اور وہتمہارے ساتھ وہی سلوک کرےگا'جس طرح میں تبہارے ساتھ کرتار ہاہوں۔

راوی بیان کرتے ہیں: ابوفروہ نے اپنے غلام کے عوض میں حضرت عثمان ڈاٹٹٹاسے خدمت کے تین سالوں کا ختیار خرید

16780 - آ الرصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، اَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكُعَتَينِ مِنْ رَقِيْقِ الْمَالِ، وَاَعْتَقَ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْمَالِ كَانُوْا يَحْفِرُوْنَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمُ آنَّكُمْ تَخُدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِى ثَلَاتَ سِنِيْنَ، وَآنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ اَصْحَبُكُمْ بِهِ

🧩 💝 حضرت عبدالله بن عمر رہ ﷺ بیان کرتے ہیں:حضرت عمر بن خطاب رہائٹڈنے اپنی وصیت میں بیت المال ہے تعلق ر کھنے والے ہراس غلام کوآزاد کیاتھا' جونمازادا کرتا ہو ( یعنی جومسلمان ہو )انہوں نے بیت المال کے غلاموں میں سے ہراس غلام کوآ زاد قرار دیا تھا' جولوگوں کے لئے قبریں کھودتے تھے'اوران پر بیشرط عائد کی تھی کہتم میرے بعدوالے خیفہ کی تین سال تک خدمت کرتے رہو گے اور وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا' جومیں تمہارے ساتھ کرتار ہا ہوں۔

16781 - آ تارِصحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: اَخْبَرَنِى اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: اَخْبَرَنِى نَافِعٌ، عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ، أنَّ عُـمَـرَ بُـنَ الْـخَـطَّابِ، اَعْتَقَ كُلَّ مَنَّ صَلَّى مِنْ سَبْى الْعَرَبِ فَبَتَّ عِتْقَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ انَّكُمْ تَخْدِمُوْنَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاتَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ اَصْحَبُكُمْ بِهِ فَابْتَاعَ الْخِيَارُ حِدَمَتَهُ تِلْكَ الثَّلاتُ سَنَوَاتٍ مِّنْ عُثْمَانَ بَابِيْ فَرُوَةَ وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيْلَ الْخِيَارِ فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ اَبَا فَرُوَةَ 🏶 📽 ﴿ حَفرت عبدالله ﴿ تَالِيهِ بِيانَ كَرِبِّتِ مِينِ ﴿ حَضرت عمر بن خطاب ﴿ تَالِيوَانَ عَرِبُ عَلام كوآ زادقرار دياتها' انهول أ نے ان اوَّ وٰں کَ آزاد کَ 'وَ' بتہ' قرار دیا تھا'اوران پرییشرط عا کد کی تھی کہتم لوگ میرے بعدوالے خلیفہ کی تین سال تک خدمت

کرتے رہوگے'اور حفرت عمر ڈلائٹونے اس شرط میں ان لوگوں کے لئے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ خلیفہ تمہارے ساتھ وہی طرزعمل اختیار کرے گا'جومیں تمہارے ساتھ اختیار کرتار ہاہوں' تو (ان میں سے ایک غلام نے ) خدمت کا اختیار'جوتین سالوں کے بارے میں تھا'وہ حضرت عثان ڈلٹئڑ سے'ابو فروہ کے عوض میں خرید لیاتھا' تو حضرت عثان ڈلٹٹڑ نے اس اختیار کوواپس کردیا تھا'وہ شخص عِلاً كَيا 'اورحفزت عَمَان رَالْتَوْنِ نِهِ البوفروه كوقبضے ميں لےليا۔

16782 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ آعْتَقَ غُكَامًا لَّهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاتَ سِنِيْنَ فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نَحِلِهِ إِمَّا فِي حَجّ، وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ " فَقَالَ لَهُ: عَبُدُ اللَّهِ قَدُ تَرَكُتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ

🤏 📽 نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اینے ایک غلام کوآ زاد کیااوراس پریہ شرط عا کد کی کہ وہ تین سال تک ان کے لئے کام کرتارہے گا کھراس نے ایک سال کے کچھ عرصے تک حضرت عبداللہ بن عمر بھا کھا کے لئے جانوروں کوچرایا 'پھران کے پاس کوئی عطیات آئے'جوجج کے بارے میں تھے' یاعمرہ کے بارے میں تھے' تو حضرت عبداللہ ڈالٹو نے اس سے فرمایا: میں نے جوتم پرشرط عائد کی تھی اسے میں تمہارے لئے چھوڑ تا ہوں ابتم آزاد ہواور کام کرنے کے پابند نہیں ہو۔

16783 - اتوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: لا بأسَ أَنْ يَشْتَرِي، الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيْدِه بِشَىءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ اَخُدِمْنِي عَشْرَ سِنِيْنَ وَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ

اللہ این کرتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غلام اینے آقاہ اپنی خدمت کو کسی چیز کے عوض میں خرید لے جو چیز وہ قسطوں میں آقا کوادا کرے جس طرح اختیار میں کیا جاتا ہے۔

سفیان توری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں جواینے غلام سے بیکہتا ہے تم نے دس سال میری خدمت کرتی ہے پھرتم آزاد ہوگے پھراس مدت سے پہلے ہی آقا کا انتقال ہوجاتا ہے توسفیان توری فرماتے ہیں:وہ غلام شار ہوگا۔

16784 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ آنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيْهَا خَمْجَ سِنِيْنَ 🧩 📽 عمروین دینار بیان کرتے ہیں:حضرت علی رہائٹؤنے اپنی کچھ زمین صدقہ کی انہوں نے اپنے مرنے کے بعدا ہے صدقہ قرار دیا'ای طرح انہوں نے اپنے پچھ غلام آزاد کیے'اورانہیں اس بات کا پابند کیا کہتم لوگ اس زمین میں پانچ سال تک کام کرتے رہو گ۔

16785 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادِ، أَنَّ عَلِيًّا، تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَاعْتَقَ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ انَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ الْارْضِ خَمْسَ سِنِينَ 🧩 📽 عمروین دیناربیان کرتے ہیں:حضرت علی بڑاٹنانے اپنی کچھاز مین صدقہ کی انہوں نے مرنے کے بعد اے صدقہ

قرار دیا انہوں نے اپنے بچھ غلام بھی آزاد کیۓ اور انہیں اس بات کا پابند کیا کہتم پانچ سال تک اس زمین میں کام کاخ کرتے رہوگے۔

16786 - اقوال تابعين: آخبر من عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبر مَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: آنْتَ حُرٌّ فَابَتَ الْعِتُقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ

ﷺ معمر نے قادہ کے حوالے سے باشاید کسی اور کے حوالے سے سعید بن مستب کا میربیان قل کیا ہے: جب کوئی شخص میر کیے :تم آزاد ہواوروہ آزادی کو بتۂ رکھے تواس کے بعد ہر شرط کا لعدم شار ہوگی۔

1678 - اقوال تابعين: اَخْبَوْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوْنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ اَنْتَ حُرٌّ عَلَى اَنْ تَخُدِمُنِي عَشُرَ سِنِيْنَ فَلَهُ شَرْطُهُ

ابن شبرمہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے غلام سے یہ کہے: تم اس شرط پر آزاد ہوگے کہ تم دس سال تک میری خدمت کرؤتو آقا کواس شرط کاحق حاصل ہوگا۔

16788 - اتوال تابعين: قَالَ عَبُـدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ اَبَا حَنِيفَةَ، سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ قَالَ: لِغُلامِهِ إِذَا اَدَّيْتَ اِلَىَّ مِائَةَ دِيْنَارِ فَاَنْتَ حُرٌّ قَالَ: فَاَذَاهَا فَهُو حُرٌّ وَيَا خُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ

گونا ان سے ایسے تخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جو ان میں ان ان سے ایسے تخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جواپنے غلام سے بیکہتا ہے: جب مجھے ایک سودینارادا کردو گے توتم آزاد ہوگئ وہ بیان کرتے ہیں: جب وہ غلام اس قم کوادا کردے گا' تووہ آزاد شار ہوگا' اور آقااس سے اس کا بقیہ مال حاصل کرلے گا۔

16789 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اَعْتَقَ عَبُدَهُ عَلَى اَنُ يَخُدِمَهُ عَشُرَ سِنِيْنَ قَالَ: لَهُ شَرُطُهُ اِذَا رَضِي بذلِكَ

کی خدمت کرےگا سفیان توری ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں:جواپنے غلام کواس شرط پرآ زاد کرتا ہے کہ وہ غلام دس سال اس کی خدمت کرےگا سفیان توری فرماتے ہیں:اگر غلام اس شرط پر راضی ہوئتو آقا کواس شرط کاحق حاصل ہوگا۔

16790 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ اَمَتَهُ رَجُلًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ انَّهَا مَا وَلَدَتُ مِنِّى فَهُوَ حُرُّ قَالَ: لَهُ شَوْطُهُ حَتَّى يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا اَوْ يَمُوتَ فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ

وروہ سفیان توری'ایسے خص کے بارئے میں بیان کرتے ہیں جو کسی خص کے ساتھ اپنی کنیز کی شادی کر دیتا ہے'اوروہ شخص آ قاپر پیشرط عاکد کرتا ہے کہ میری جو بھی اولا دپیدا ہوگی وہ آزاد ہوگی' سفیان توری فرماتے ہیں اس شخص کواس شرط کا حق علی اس کنیز کوفروخت نہیں کر دیتا' یا مزمیس جاتا' اوروہ کنیز کسی دوسرے کی ملکیت میں منتقل نہیں موجاتی۔

16791 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنْ هشَام، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاَةٌ اللَّي شُرَيْحِ فَقَالَتُ:

اَعْتَ قُتُ غُلَامِي هَاذَا عَلَى اَنْ يُؤَدِّى اِلَىَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتُ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک خاتون قاضی شریح کے پاس آئی اور بولی: میں نے اپنے غلام کواس شرط پر آزاد کیا ہے کہ وہ میرے مرنے تک ہر مہینے دس درہم مجھے اداکر تارہ کا تو قاضی شریح نے فر مایا جمہارا آزاد کرنا درست ہے اور جمہاری شرط کا لعدم قراریائے گی۔

16792 - اَتُوالَ تَا بَعِين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوُرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِاَمَتِهِ: اِنْ وَلَدُتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرُّ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، ثُمَّ مَكَثَتُ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ قَالَ: يُعْتَقُ الْآوَّلُ

ﷺ سفیان توری' ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جواپی کنیز سے یہ کہتا ہے: اگرتم نے لڑکے کوجنم دیا تو وہ آزاد ہو گا'اور پھروہ کنیزلڑ کے کوجنم دے دیتی ہے' اس کے پچھ در بعدوہ ایک اور لڑکے کوجنم دیتی ہے' توسفیان توری فرماتے ہیں: پہلالڑ کا آزاد شار ہوگا۔

ُ 16793 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِاَمَتِهِ: اَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِيْنِهِ فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنُ مَلَّامًا فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنُ شَاءَ بَاعَ هٰذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرُطُ لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى

ا کی سفیان توری بیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنی کنیز سے بیہ کہے: وہ پہلالڑ کا 'جسے تم جنم دوگی' وہ آزاد شارہوگا اور پھروہ کنیز سے بیہ کہے: وہ پہلالڑ کا 'جسے تم جنم دوگی' وہ آزاد شارہوگا اور پچکو جنم نہیں دین 'اگروہ لڑکے کوجنم دیت ہے تو وہ کنیز ایک مردہ بچکو جنم دین 'اگروہ لڑکے کوجنم دیت ہے تو وہ کنیز ایک مردہ بچکو جنم دین البتہ مرنے والے پرغلام آزاد شارہوگا'اگر مالک چاہے تو اس کنیز کوفروخت کرسکتا ہے' جس کے ساتھ اس نے شرط طبے کی تھی' البتہ مرنے والے پرغلام آزاد کرناوا قعنہیں ہوتا۔

16794 - اتوال تابعين: قَالَ: وَسَمِعْتُ اَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: اَوَّلُ مَمْلُوكِ اَمْلُكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَصَالِكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا اَخْبَرَنِي حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعْتِقُ اَيُّهُمَا شَاءَ قَالَ اَبُوْ حَنِيفَةَ وَاقُولُ اَنَا: لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مَنْهُمَا لَانَّهُ لَيْسَ هُمَا اَوَّلَ

وہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوصنیفہ کو صنا: ان سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جو یہ کہتا ہے: وہ پہلائملوک ، جس کا میں مالک بنوں گا وہ آزاد شار ہوگا اور پھر وہ شخص ایک ساتھ دوآ دمیوں کا مالک بن جاتا ہے تو امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں: حماد نے ابراہیم نحفی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: آدمی ان دونوں میں سے جے چاہے گا اسے آزاد کرد ہے گا امام ابوصنیفہ بیان کرتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آزاد نہیں ہوگا کیونکہ وہ دونوں نہائے نہیں بن سکتے۔

16795 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَى آلْفُ دِرْهَمٍ

قَالَ: نَـرِى عَتْقَـهُ جَائِـزًا وَلَيْسَ عَلَى الَّذِى اَمَرَهُ شَىءٌ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِى اَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرُمُ عَلَى الَّذِى اَمَرَهُ شَىءٌ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِى اَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرُمُ عَلَى الَّذِى اَمَرَهُ الْعَبُدُ الَّذِى أَعْتِقَ وَيُرَدُّ اِلَيْهِ مَالُهُ

سفیان وری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جودوسر کے خص سے بہ کہتا ہے: تم اپنے غلام کوآزاد کردو! تمہیں ایک ہزار درہم کی ادائیگی میرے ذمہ ہے سفیان توری فرماتے ہیں: اس کا آزاد کرنادرست ہوگا 'اور جس شخص نے اسے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا' اس کے ذہر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی' اور ولاء اس شخص کے لئے نہیں ہوگی' جس نے اسے آزاد کیا ہے' اور تاوان کی ادائیگی اس شخص کے ذمہ ہوگی' جسے اس نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا' وہ غلام جسے آزاد کیا گیا ہے' وہ اس کا مال اسے لونادےگا۔

16796 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ التَّوْرِيِّ فِى رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اَعْتِقُ عَنِّى عَبُدَكَ فَاَعْتَقَهُ عَنْهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لَهَا لَكُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّلُولُولُولُ الللْمُلْمُولُ الللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُ

سفیان توری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں جود دسرے خص سے یہ تاہے بتم میری طرف سے اپنے غلام کو آزاد کر دو اور وہ خص اس کی طرف سے اس علام کو آزاد کر دو تاہے توسفیان توری فرماتے ہیں : ولاء کاحق حکم دینے والے کو ہوگا 'وہ فرماتے ہیں : جس شخص سے اس کی والدہ یہ کہیں : تم میری طرف سے اپنے غلام کو آزاد کر دو اور وہ اس خاتون کی طرف سے غلام کو آزاد کر دو اور وہ اس خاتون کی طرف سے غلام کو آزاد کر دو تو ولاء کاحق 'اس خاتون کو حاصل ہوگا۔

16797 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: لَوُ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَغْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: لَوُ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَعْتِقُ غُلامَكَ هَذَا وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ اعْتِقُ غُلامَكَ هَذَا وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ

گی زہری بیان کرتے ہیں: اگر کوئی تخص دوسرتے خص سے بیہ کہے: تم اپنے اس غلام کوآ زاد کردواس کی قیمت کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی تو وہ فرماتے ہیں: بیدرست ہے اوراس کی ولاء کاحق اس کے آقا کو ملے گا، جیسے ہی وہ اسے آزاد کرے گا، اور جس شخص نے ادائیگی اسے ذمہ لی ہے ادائیگی اس کے ذمہ ہی ہوگی۔

16798 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبُدِه: إِنْ مِتُّ فَجُاةً فَانْتَ حُرُّ فَقُتِلَ السَّيْدُ قَالَ: لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجُاءَةٍ لَا يُعْتَقُ

ا تواجع کے سفیان توری'ایسے تحص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوابے غلام سے پیر کہتا ہے: اگر میں اچا نک فوت ہو گیا' تو تم آزاد ہوگے اور پھراس کے آقا کوتل کردیا جاتا ہے' تو سفیان توری فرماتے ہیں: قتل ہونا' اچا تک موت نہیں ہوتی' اس لئے وہ غلام آزاد شار نہیں ہوگا۔

16799 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِه: " إِذَا اَدَّيْتَ إِلَىَّ اَلْفَ دِرُهَمٍ فَانْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ: إِذَا سَبَّ هِلَا النَّاسِبَ فَانْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَكَ لَل شَيْءً قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِذَا قَالَ: انْتَ حُرٌّ وَادِّ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَإِنْ اَقَرَّ الْعَبُدُ، وَادَّى إِلَيْهِ فَهُو حُرٌّ لِلسَّيِدِ أَنْ لَا شَيْءٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِذَا قَالَ: انْتَ حُرٌّ وَادِّ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَإِنْ اَقَرَّ الْعَبُدُ، وَادَّى إِلَيْهِ فَهُو حُرٌّ

وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ اَنْ يُؤَدِّى اِلْيَهِ فَهُوَ 000 لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

寒 🕏 سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب کو کی شخص اینے غلام سے بیہ کہے: جب تم نے مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دیئے تو تم آزادہوگے پھرآ قاکوید مناسب لگتا ہے کہ وہ غلام سے کوئی چیزوصول نہ کرنے تو آ قاکواس بات کاحق حاصل ہو گا'اس کی ما نندصورت اس وقت ہوگی' جب آ قابیہ کیے کہ جب اس ناسب نے برا کہا توتم آ زاد ہو گے اور پھر آ قا کو بیرمناسب لگے کہ وہ آ زاد نہ كرے توسفيان ثوري فرماتے ہيں: کچھ بھی واقع نہيں ہو گا اور اگرآ قابيہ كيے: تم آزاد ہوگے جبكہ تم مجھے اتی اتن رقم ادا كردو تواگرغلام اقر اركر لے اوروہ رقم اس كوادا كردے توغلام آزاد شار ہو گا كيكن اگروہ اقر ارنہيں كرتا كه وہ آقا كواتن رقم ادا کردےگا' تو پھراس مات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔

بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ اَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرى ابْنَهُ

باب جب کوئی شخص اپنی کنیز کوآزاد کردے اوراس کے بیٹ میں موجود (بیچ) کا استناء کرلے

## یا کوئی شخص اینے بیٹے کوخرید لے (تو کیا حکم ہوگا؟)

16800 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا آغَتَقَ الرَّجُلُ امَتَهُ ، وَاسْتَشْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ مَّا اسْتَثْنَى قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَاْخُذُ بَذَٰلِكَ نَقُولُ إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضُو مِّنْهَا وَإِذَا اَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَعْتِقُهَا لَمْ يُعْتَقُ إِلَّا مَا فِي بَطْنِهَا

🥮 🛞 ابراہیم نخعی فرمائتے ہیں: جب کوئی تخص اپنی کنیز کوآزاد کرے اور اس کے پیٹ میں موجود (بیچ) کا استثناء کرلے تو آ دمی کواس استناء کاحق حاصل ہوگا۔

سفیان توری فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں دیتے ہیں'ہم یہ کہتے ہیں: اگرآ دمی نے کنیز کے پیٹ میں موجود ( نیچے ) کا اشتناء کیا ہو' تووہ کنیز ممل طور پر آزاد ہوگی'اوراس کا بچیہ (جواس کے پیپ میں موجود ہے )وہ اس کے وجود کا'ایک حصہ شار ہوگا'البتہ جب آ قانے کنیز کے پیٹ میں موجود بچے کوآ زاد کیا'اور کنیز کوآ زادنہ کیا ہونوالی صورت میں صرف پیٹ میں موجود بچه ہی آ زادشار ہوگا۔

16801 - اتوال تابعين: أَخْبَونَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَقَتَادَةَ قَالَا فِي رَجُلِ: أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلًا، وَاسْتَنْنَي مَا فِي بَطْنِهَا قَالًا: لَيْسَ كَذْلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّان

اللہ اور قادہ ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں جوایی حاملہ کنیزکوآزاد کردیتا ہے اور اس کے پیٹ میں موجود بیجے کا اشٹناءکر لیتا ہے'یہ دونوں حضرات فر ماتے ہیں : پنہیں ہوسکتا' وہ کنیزاوراس کا بچہ دونوں آ زادشار ہوں گے۔

16802 - التوال تابعين: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، وَالتَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغبِيّ قَالَا: شَرْطُهُ جَائِزٌ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نخی کے قول کی عطاء اور امام ضعمی فرماتے ہیں: آقا کا پیشرط عائد کرنا جائز ہوگا' یعنی ان کاموقف بھی' ابراہیم نخعی کے قول کی مانند ہے۔

16803 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنُ مَعْمَ رٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولُان: هي وَوَلَدُهَا حُرَّان،

ﷺ تھم بن عتبیہ اور حسن بقری فرماتے ہیں: وہ کنیراوراس کا بچیآ زادشار ہوں گے۔

16804 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ ذَلِكَ السَّرِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلَ ذَلِكَ اللهَ اللهُ ا

16805 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَالْتُهُ عَنُ رَجُولِ الشُّتَرِى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْآبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: إِنْ خَرَجَ الابْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ اَبَاهُ، وَإِنْ لَمُ يَخُرُجُ مِنَ الثَّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَوِثُ لَمَ

گوں حمادنے ابراہیم مختی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے ان سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا: جو بیاری کے عالم میں اپنے بیٹے کوخرید لیتا ہے اور پھراس بیاری کے دوران باپ کا انقال ہوجا تا ہے تو ابراہیم مختی نے فرمایا: اگر بیٹے (کی قیمت)میت کے مال کے ایک تہائی حصے میں سے نکل سکتی ہوئتو وہ بیٹا اپنے باپ کاوارث بنے گا اورا گرنیس نکل سکتی تو پھروہ مزدوری کر کے (اپنی قیمت کی رقم) اداکر ہے گا اوروہ وارث نہیں بنے گا۔

بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَٰلِكَ

باب: غلام آزاد کرنے کا حلف اٹھالینا'یا جب آدمی اپنے غلام کے مال کے ذریعے کوئی غلام

#### خريد ك تواليي صورت ميں كيالا زم ہوگا؟

16806 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِى رَجُلٍ قَالَ لِعَبُدِهِ: يَوْمَ اَبِيعُكَ فَانْتَ حُرُّ قَالَ: لَيْسَ بِشَـىءَ ۚ وَهُـوَ عَبُـدُهُ وَمَـنُ قَالَ: إِذَا بِعُتُكَ فَانْتَ حُرٌّ فَسَوَاءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ اَفْعَلُ ذَٰلِكَ قَالَ: وَمِثْلُ ذَٰلِكَ اَنْ يَقُولُ: الرَّجُلُ يَوْمَ اَمُوتَ فَاَنْتَ حُرُّ فَيَمُوتُ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرُّ

گو سفیان ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جواپنے غلام سے بید کہتا ہے: جس دن میں نے تہہیں فروخت کیا، تم آزاد شارہو گئے سفیان فرماتے ہیں: اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ غلام اس کاغلام ہی رہے گا اور جو تخص یہ کہے: جب میں نے حتہبیں فروخت کردیا، توتم آزاد ہوگئ تواس کا تھم بھی برابر ہے 'سفیان کہتے ہیں: اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب بھی میں ایسا کروں گا، تو یہ ہوگا، وہ فرماتے ہیں: اس کی مانند بیکلمات ہیں کہ آدمی ہیے جس دن میں مرگیا 'اس دن تم آزاد ہوگئ تو وہ شخص خواہ رات ہیں مرکیا وان میں مرکیا وہ فرماتے ہیں اور شار ہوگا۔

16807 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِى رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهٖ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ آبِيُ لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ يَسْتَوْقِفَان ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَرَاهُ شَيْنًا

سفیان بیان کرتے ہیں: ابن ابولیل اور ابن شرمہ نے اس کواس پرموقو ف قرار دیا ہے جبکہ سفیان بیہ کہتے ہیں: ہم اس کو پچھ بھی نہیں سجھتے ہیں۔

16808 - اتوال تابعين عَبُدُ السَّرَّزَاقِ ، عَنُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتُقِ عَبُدِهِ اِنْ فَارَقُتُكَ اَوُ فَارَقُتَنِي قَالَ: اِنْ قَالَ فَارَقُتُكَ فَعُلَيْهِ فَسَنَهُ اِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَ فَارَقُتَنِي فَعَلَيْهِ الْعَبْدُ فَهُوَ حُرُّ

ا کہ سفیان ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جواپنے غلام کی آزادی کی قتم اٹھالیتا ہے کہ اگر میں تم سے جدا ہوا'یا تم مجھ سے جدا ہوئے (تو تم آزاد ہوگے) سفیان کہتے ہیں: اگر آ دمی نے بید کہا ہو: میں تم سے جدا ہوا' تو اس کا بھگتان آ دمی پر ہوگا' اس پرکوئی چیز لاز منہیں ہوگی' اوراگر آ دمی نے بیکہا: تم مجھ سے جدا ہوئے' اور غلام اس پر غالب آگیا' تو وہ غلام آزاد ثار ہوگا۔

16809 - اقوال تابعين عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبُدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالَا فَاعْتَقَهُ قَالَ: الْبَيْعُ وَالْعِتَقُ جَائِزٌ، وَيَا حُدُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ النَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَاشْتَرَاهُ فَاعْتَقَهُ قَالَ: الْبَيْعُ وَالْعِتَقُ جَائِزٌ، وَيَا حُدُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ النَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ اعْتَقَ فَاشْتَرَاهُ فَاعْتَقَهُ قَالَ: الْبَيْعُ وَالْعِتَقُ جَائِزٌ، وَيَا حُدُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ النَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَا الْمُعْتَقَ فَاشْتَرَاهُ فَاعْتَقَهُ قَالَ: الْبَيْعُ وَالْعِتَقُ جَائِزٌ، وَيَا حُدُ مِنْ الْمُعْتَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمَ عَلَامٍ كَ بارے مِن فرماتے ہیں: چوکی خص کو پیشدہ طور پرکوئی مال دیتا ہے اور پھروہ خص (اس مال کے ذریعے) اس غلام کوخر یدکراسے آزاد کردیتا ہے توابراہیم ختی فرماتے ہیں: یوفروخت کرنا اور فلاء کاحق از اور کرنے والے کوئی جائے گا۔ کا آفاخریدارے اس کی قیمت حاصل کرلے گاؤہ وقیمت جس کے عوض میں اس نے اس غلام کوخریداتھا اور ولاء کاحق از اور کرنے والے کوئی جائے گا۔

16810 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيُرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشُورُ طُ عَلَيْهِمُ اَنْ يُغْتِقُوهُ وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ: عَلَيْكَ اَنْ تُعْطِى كَذَا وَكَذَا قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَىءٌ

گی ابراہیم مخنی ایسے مخض کے بارے میں فرماتے ہیں جوابی غلام کو کسی قوم کوفروخت کردیتا ہے اوران لوگوں پر بیشر ط عائد کرتا ہے کہ وہ لوگ اس غلام کو کا آزاد کردیں اور پھروہ اپنے غلام سے یہ کہتا ہے :تم پر بید لازم ہے کہ تم اتی اتن رقم ادا کر و تو ابراہیم مختی فرماتے ہیں:غلام پرکوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔

16811 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُقُصٰى عَلَى الْعَبُدِ بِشَىءٍ إلَّا اَنُ يَتَحَرَّجَ يَعُطِيهِ يُعْطِيهِ

ﷺ معمر نے قادہ کا یہ تول نقل کیا ہے: غلام پرکوئی ادائیگی لازم قرار نہیں دی جائے گی البتہ اگروہ حرج محسوس کرے گا' تو وہ اے اداکر دے گا۔ 16812 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي رَجُلٍ اَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالَا فَاشْتَرَاهُ فَاعْتَقَهُ قَالَ: لَوْ اَخَذْتُهُ لَعَاقَبُتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً

ﷺ امام شعبی'ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کواس کا غلام کچھ مال دیتا ہے'اوروہ اس مال کے ذریعے غلام خرید کرا ہے آزاد کر دیتا ہے' توامام شعبی نے فرمایا: اگر میں ایسے خص کو پکڑلوں' تواسے شدید مزادوں گا۔

#### بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْرِقَابِ

#### باب کس شم کاغلام آزاد کرنا جائز ہے؟

16813 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُ طِّلِبِ وَجُهَ جَارِيَتَهُ فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ آعْلَمُ انَّهَا مُؤْمِنَةٌ آعْتِقُهَا قَالَ: فَسَالَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

ا کی خاوس کے صاحبزاد نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بڑا تھانے اپنی کنیز کے چہرے پر مارا ، پھروہ اس کنیز کو لے کرنی اکرم مالی آئے (اور آپ مالی کے ساری صورت حال بتائی ) نبی اکرم مالی آئے اور آپ مالی کے بیار سول اللہ! اگر مجھے یہ پند ہوکہ یہ کنیزمومن ہے تو میں اسے فرمایا: سیا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر مجھے یہ پند ہوکہ یہ کنیزمومن ہے تو میں اسے آزاد کردوں گان نبی اکرم مالی آئے اس کنیز سے کچھ سوالات کیے پھر آپ مالی آئے فرمایا: آپ اسے آزاد کردیں کیونکہ یہ مومن م

16814 - حديث نبوى: آخبر الرَّذَاقِ قَالَ: آخبر اللهِ بَنِ عَبْدُ الرَّذَاقِ قَالَ: آخبر اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنَ عَلَى وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَى رَقَبَةً مُ وَمَنَةً فَقَالَ لَهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَشُهِدِيْنَ اَنُ لا اِلهَ اللهُ؟ قَالَتُ: مَعْمُ قَالَ: اتَشُهِدِيْنَ اللهُ اللهُ؟ قَالَتُ: نَعَمُ قَالَ: اتَشُهِدِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتُ: نَعَمُ قَالَ: اتَشُهِدِيْنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ فَالَتُ: نَعَمُ قَالَ: اتَشُهِدِيْنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ فَالَتْ: نَعَمُ قَالَ: اتَشُهِدِيْنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ فَالَتُ: نَعَمُ قَالَ: اتَشُهِدِيْنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟

 بعددوبارہ زندہ ہونے پرایمان رکھتی ہو؟اس نے عرض کی:جی ہاں! نبی اکرم مُؤلِیّا نے (اس انصاری شخص سے) فرمایا تم اس آزادکردو۔

عَنَمْ تَرْعَاهَا، وَكَانَتُ شَاةَ صَفِيّ - يَعْنِى غَزِيرَةً - فِى غَنَمِه تِلُكَ فَارَادَ اَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُر فَحَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضِرْعَهَا فَعَضِبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ وَجُهَ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُر فَحَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضِرْعَهَا فَعَضِبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ وَجُهَ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُر فَحَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضِرْعَهَا فَعَالَ لَهُ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ وَذَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟ " قَالَتُ: نَعُمْ وَانَّ الْمُوتُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُوتُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

(راوی بیان کرتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: کیا یہ بات متند طور پر ثابت ہے؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں! لوگوں کا یہ کہنا ہے: ابوز بیر نے بھی مجھے بیان کی ہے؛ بعد میں اس کنیز نے قریش کے کسی مخص کے بچوں کو بھی جنم دیا تھا۔

بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُهُ فِي عِتْقِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيْنَ رَبُّكِ؟ فَاَشَارَتْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيْنَ رَبُّكِ؟ فَاَشَارَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيْنَ رَبُّكِ؟ فَاَشَارَتْ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيْنَ رَبُّكِ؟ فَاَشَارَتْ اللَّهِ قَالَ: اَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْتَ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّة، وَالنَّارِ اللهِ قَالَ: مَنْ اَنَا؟ قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَنَّة، وَالنَّارِ اللهِ قَالَ: مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَنَّة، وَالنَّارِ اللهِ قَالَ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَارِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَالْعَلَيْهُ وَسُلَعْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَ لَلْهُ اللّهُ وَالْتَلْعُ وَالْعَلَى السَّمَاءِ وَالْعَلَى السَّمَاءِ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى السَّلْمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْعَلَى السَّلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى الللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ثُمَّ قَالَ: اَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

کی بن ابوکٹیر بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے اپی کنیز کو گھٹر ماردیا ، پھروہ اس کنیز کو لے کرنی اکرم علی کے پاس آیا 'اوراس کوآ زاد کرنے کے بارے میں نبی اکرم علی کا سے مشورہ لیا 'نبی اکرم علی کا اوراس کوآ زاد کرنے کے بارے میں نبی اکرم علی کا سے مشورہ لیا 'نبی اکرم علی کا اس کے اس کنیز سے دریافت کیا: میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی: آپ اللہ کے کہاں ہے؟ اس نے آسان کی طرف اشارہ کردیا 'نبی اکرم علی کا اس کے دریافت کیا: میں کون ہون اور جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے پھر نبی اکرم علی کا اور جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے پھر نبی اکرم علی کے اور جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے پھر نبی اکرم علی کے ارشاد فرمایا: تم اسے آزاد کردو! یہ مومن عورت ہے۔

16817 - صديث نبوى: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ آيُّ الرِّقَابِ آفْضَلُ؟ قَالَ: آنْفَسُهَا عِنْدَ آهُلِهَا، وَآفُضَلُهَا، وَآغُلَاهَا ثَمَنًا

16818 - اتوال تابعين: عَبْـدُ الـوَّزَّاقِ ، عَـنِ الشَّوْرِيِّ، عَـنُ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ رَجُلًا سَالَهُ عَنُ وَلَدِ زِنَا وَعَنُ وَلَدِ رَشِدَةٍ ٱيُّهُمَا يُعْتَقُ؟ فَقَالَ: انْظُرُ ٱكْثَرَهُمَا ثَمَنًا

ﷺ امام شعبی سے ایک شخص نے سوال کیا: زناکے نتیج میں پیداہونے والے بچے یاجائز بچے میں سے کے آزاد کیاجائے؟ انہوں نے فرمایا: تم اس بات کا جائز ولوکہ کس کی قیمت زیادہ ہے؟

16819 - <u>آ ثارِ حاب:</u> عَبْـدُ الـرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنُ وَلَدِ زِنَا وَوَلَدِ رَشِدَةٍ فَقَالَ: انْظُرُوا اكْتَوَهُمَا ثَمَنًا،

الله بن عبد الرحمٰ قرشی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد الله بن عباس بھاسے سوال کیا گیا: زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والے بچے یا جائز نچے (میں سے کس کوآزاد کیا جائے؟) انہوں نے فرمایا: تم اس بات کا جائز ہو کہ کس کی قیمت زیادہ ہے؟

16820 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ

16821 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا لِلَّنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

 16822 - اتوال تابعين: عَسْدُ الرَّزَّاقِ ، عَسْ مَعْسَمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: لَا يُجْزِءُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ

ﷺ طاوُس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب غلام کوآزاد کرناوا جب ہوجائے 'توزنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہ آزاد کرنا جائز نہیں ہوگا۔

16823 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُجْزِءُ ، وَلَدُ بَغِيَّةٍ ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَا مُصُرِّدٌ وَلَا أَعْلَمُ الزُّهُرِيِّ وَلَا يَهُوْدِيٌّ ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ ، وَلَا مُشُرِكٌ فِى رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ قَالَ: وَلَا اَعْلَمُ الزُّهُرِيُّ الِّا قَالَ: يُجُزِءُ الْمُكَاتِبُ مُ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ الْوَاجِبَةِ الْوَاجِبَةِ الْوَاجِبَةِ الْوَاجِبَةِ

اللہ بھی ہوجائے توزناکے نتیج میں بیدا ہونے والا بچہ بیام کوآزاد کرناواجب ہوجائے توزناکے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہ بیام ولکرننے بالم کوآزاد کرناجائز نہیں ہوگا رادی کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق زہری نے یہ بھی فرمایا تھا: جب غلام آزاد کرناجا موازد کرناجائز ہے۔

16824 - آ ثارِ حابِ: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَ وٍ ، عَنْ اَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيّ قَالَ: سَالُنَا ابُنُ عُمَرَ عَنْ قِرَاءَ قِ النِّهَارِ ، فَقَامَ يُصَلِّى فَرُبَّمَا اَسْمَعَنَا الْآيَةَ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِصَغِيْرٍ ، وَلَا كَبِيرِ النِّهَارِ ، فَقَامَ يُصَلِّى فَرُبَّمَا اَسْمَعَنَا الْآيَةَ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِى جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْ هِ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى اَتَى سُوقَ الظَّهْرِ ، وَمَعَهُ عَصَاهُ فِى يَدِهِ فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِى جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَسُوقَ الظَّهُرِ ، وَمَعَهُ عَصَاهُ فِى يَدِهِ فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِى جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَتُعْلَ اللَّهُ مِنْكَ رَقَبَقُ وَاللَّهُ مِنْكَ رَقَبَقَ هُا مِنْ رَجُلِ يَقُبُلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَقَ هُا قَالَ : فَجَاءَ هُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتُ عَلَى رَقَبَقُ مُ أَبْتَعُتُهَا مِنْ رَجُلٍ وَقَالَ : اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذُهَبُ فَخُذُ وَلَكَ لَا تُجْرِءُ لَا تُعَرِي قَلُ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذُهَبُ فَخُذُ وَرَقِكَ قَالَ : فَإِنْ عَمْرَ : لَمْ يَقُبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذُهَبُ فَخُذُ وَلَا لَا لَا لَهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذُهَبُ فَخُذُ

کیا: توانہوں نے ہمیں نماز پڑھانا شروع کی بعض اوقات وہ کوئی ایک آیت اونچی آواز میں بھی پڑھ لیتے سے راوی کہتے ہیں: پھروہ ازار کی طرف تشریف لے گئے ہم ان کے ساتھ چل رہے سے وہ جب بھی کی چھوٹے یا بڑے کے پاس سے گزرتے سے تواوی سے سالم کرتے سے بیاں سے گزرتے سے تواسک سلام کرتے سے بہاں تک کہ وہ بازار میں آگئے ان کے پاس ان کا عصاتھا، جوان کے ہاتھ میں موجود تھا انہوں نے اپنے عصاک در یعے ایک اونٹ کے پہلوکوٹولنا شروع کیا، پھردریافت کیا: یہ کتنے کا ہے؟ پھرانہوں نے ایک اور کے بارے میں بھاؤور یافت کیا: ایک خض ان کے پاس آیااوراس نے دریافت کیا: یہ کتنے کا ہے؟ پھرانہوں نے ایک اور کے بارے میں بھاؤور یافت کیا: ایک خض ان کے پاس آیااوراس نے دریافت کیا: بھے پرایک غلام آزاد کرنالازم ہے، میں نے ایک شخص سے ایک غلام خرید کراسے آزاد کردیا، پھر جھے بتایا گیا: اس کے سابقہ مالک نے اسے کہیں سے انوا کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے غلام آزاد کرنے کو قبول نہیں کرے گا، تم جاؤاورا پی رقم واپس لے لو! اس شخص نے کہا: میں تو اس کو آزاد کر چکاہوں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی نے فرمایا: میں تمہیں سے کہ درہا ہوں کہاس کی اوا کیگی تمہاری طرف سے درست نہیں کو گی۔

16825 - اتوال تابعين: آخبر نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ ايَجْزِءُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبُلُغ الْحَنَتَ قَالَ: لَا وَلَكِنَّ كَبِيَّرَا رَجُلًا صَدَقَ

(191)

گی ابن جرت کمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا کم س بچہ کیا اسے ایسی صورت میں آزاد کی لازم ہواوروہ بچہ بھی ابھی بالغ نہ ہوا ہوئو انہوں نے فرمایا: جی نہیں! (یعنی جائز نہیں ہے) اس کے لئے بڑی عمر کا آ دمی ہونا ضروری ہے۔

16826 - اتوال تابعين: عَبُـدُ السرَّزَّاقِ ، عَـنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوْسٍ قَالَ: تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ

گی لیث نے طاوَس کا بیقول نقل کیا ہے: غلام کی آزادی میں ام ولد کنیزیامد برہ کنیز کی ادائیگی درست ہے۔
16827 - اتوال تابعین عَلْدُ الدَّنَّ اَقْ ، عَن النَّفُهُ ، عَن عَدْ أُمُونَهُ قَى عَدْ الدَّانَ اللہ مَا أَمُّ الْمَالِ

16827 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّغِيِّي مِثْلَ ذَٰلِكَ

کی ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: ام ولد کنیز اور مدبرہ کنیز کوغلام کی آزادی کی صورت میں آزاد کیا جاسکتا ہے کہی روایت امام شعبی ہے بھی منقول ہے۔

16828 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: " مَنُ اَعْتَقَ مِنُ عَمَلٍ فَاِنَّهُ يُجْزِءُ، اِذَا قَالَ: اِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَاَعْتَقَ فَانَّهُ يُجُزِءُ اِذَا كَانَتُ لَهُ مَنْفَعَةٌ "

ابراہیم نخی فرماتے ہیں: جو شخص کسی عمل کی وجہ سے غلام آ زاد کرے تو وہ چائز ہوگا' جبکہ وہ شخص یہ کیے: جب اس نے بیمل کیا تو وہ غلام آ زاد ہوگا' تو ایسا کرنا جائز ہوگا'بشر طیکہ اس کا کوئی فائدہ ہو۔

16829 - الوَّالَ تَابِعِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْزِءُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ ، وَلَا اَعْدَمُ ، وَلَا اَجْذَمُ ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلاءِ وَنَحُوُ هَٰذَا

اللہ ہے کہ حسن بھری فرماتے ہیں: جب کسی غلام کوآ زاد کرناواجب ہوئوالیں صورت میں معذور ٔیاجذام کے مریض ' یاشدید بیار ٔیااس کی مانندغلام کوآ زاد کرنادرست نہیں ہوگا۔

16830 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفُسِ خَطَأً قَالَ: لَا يَجُوزُ اِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنةً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَطَاءٌ: " اِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلامِه هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرَّا حَتَّى يَقُولُ: لِلَّهِ لَمْ يُودِ الْعَتَاقَةَ " لَكُم يُودِ الْعَتَاقَةَ "

ابن جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص قبل خطا کا مرتکب ہوتا ہے انہوں نے فر مایا: ایسی صورت میں صرف کسی موکن غلام کوآزاد کرنالازم ہوگا 'جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے: ۔عطاء فر ماتے ہیں: اگر آدمی ایسی میں میں میں کہتا کہ وہ اللّٰہ کے لئے آزاد ہے' کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایسی میں میں میں میں کہتا کہ وہ اللّٰہ کے لئے آزاد ہے' کیونکہ ہوسکتا ہے کہ

(190)

آ دمی نے غلام آزاد کرنے کامفہوم (اپنے کلمات کے ذریعے )مراد نہ لیا ہو۔

16831 - اتوال تابعين:عُبُدُ الْرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْحَطَأَ صَبِّيٌّ مُرْضَعٌ اللَّا مَلْ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْحَطَأَ صَبِيٌّ " مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرُفِ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: 92) لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "

گراز در کرناجائز میں ہے اس کے لئے بیضروری ہے جو کو آزاد کرناجائز میں ہے اس کے لئے بیضروری ہے جو نماز پڑھتا ہو (یعنی بالغ ہو چکا ہو) کیونکہ حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹٹو کی قرائت کے مطابق بید الفاظ ہیں:'' تو مؤمن غلام کو آزاد کرنا''

اس لئے الی صورت میں نیچ کوآ زاد کرنا جائز نہیں ہوگا۔

16832 - اتوال تابعين:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَتَجُوْزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأَ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا اَعْرَجُ وَاَشَلُّ؟ فَاسْتَحِلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدُنَ

گونا این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا قبل خطا کی صورت میں کسی مومن کوآ زاد کرنا جائز ہوگا جوتندرست نہ ہوئیکن اس سے نفع حاصل کیا جاسکتا ہوؤو لفکڑا ہویا فالج زدہ ہو؟ توانہوں نے کمل تندرست کوجائز قرار دیا' اور قربانی کے جوزور ورقی س کی مثال کے طور پر پیش کیا )۔

16833 - آوان بعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرُضَعٌ ﴾ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيِّ مُرُضَعٌ ﴾ همر ن زبر في كيه بيان قل كيا ہے: ظہار (كَ كفار عين) دودھ پيتے بچ (كوآزادكرنا) جائز ہے۔

16834 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَمِيْنُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ مُؤْمِنَةً، اَتُجْزِءُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ؟ قَالَ: مَا نَرِى فِيْهَا اِلَّا مُؤْمِنَةً وَقَالَهَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ

ﷺ ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ظہار کے کفار کے میں مومن غلام کاذگر نہیں ہے۔ تو کیاغیر مومن کوآزاد کرنا جائز ہوگا؟انہوں نے فرمایا: ہمارے نزدیک الیی صورت حال میں صرف کسی مومن کوہی آزاد کیا جاسکتا ہے عمروبن دینارنے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔

16835 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِءُ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِيْنِ الْيَهُوْدِيُّ، وَالنَّصُرَانِيُّ

و عطاء فرمات بين: ظهارك تفارك من ياتم ك تفارك مين يهودئ ياعيسائى (غلام) كوآزاد كرنا جائز به المحقق المحتقق المحقق المحقق المحقق المحقق المحقق المحتقق المحقق المحقق المحتقق المحت

وَلَعَلَّهُ أَنۡ يَقُضِيَ

گور ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب کسی مون غلام کوآزاد کرنالازم ہوئو کیاالی صورت میں بچے کوآزاد کرنا جائز ہوگا؟انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیسے جبکہ وہ نمازادا کرنہیں کرتا'اور جھے نہیں معلوم کہ (کیاوہ بڑا ہوکر) مسلمان ہوگا'یانہیں ہوگا؟ تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی'اس کے بچھ دن بعد میں نے دوبارہ ان سے یہ مسلمان ہی شارہوگا۔
سے یہ مسلم دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: میں سے جھتا ہوں کہ وہ بچہ مسلمان ہی شارہوگا۔

رادی بیان کرتے ہیں: عمروبن دینار فرماتے ہیں: اس بچے کے بارے میں میں سیمجھتا ہوں کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ مسلمان ہی ہوگا میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس کی وجہ سے کہ جب وہ بالغ ہوگا تو مسلمان شار ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اگروہ اس سے پہلے فوت ہوجائے تو اس کی نماز جنازہ اداکی جائے گی میں نے عطاء سے دریافت کیا: عجمیوں کے وہ قیدی نچے ہوا ہوں کے اور جوابھی بالغ نہ ہوئے ہوں انہوں نے فرمایا: ان میں سے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے زد کی زیادہ پندیدہ ہوں گے اور ہوسکتا ہے کہ وہ فیصلہ کردے۔

16837 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَتُحِبُّ اَنُ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ اَنَّهُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: نَعَمُ

گی ابن جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کی آزادی کو دویا تین سال کے لئے مؤخر کر دیا جائے تا کہ یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ تندرست ہے' (یااس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے؟) انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

16838 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِءُ الْاَعْوَرُ فِي الرَّفَةَ ﴿ الْمَصْ فَ الرَاتِيمُ خَعِي كاية ولْقُلْ كيا ہے: جب (مطلق طور پر) غلام آزاد كرنا ہؤتو كانے غلام كوآزاد كرنا جائز ہـ ۔ 16839 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاق ، عَنِ التَّوْرِيّ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ: يَجُوزُ الْاَعْمَى مِنْ دَقَبَةٍ ﴿ الله عَن فَر الله عَن فَر الله عَن (جب مطلق غلام كوآزاد كرنا ہو) تو نابينا غلام كوآزاد كرنا جائز ہے۔

16840 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلُتُ لَهُ: فَالْآخُولُ قَالَ: الْآخُولُ وَالْآشَلُ اِذَا اُومِنَ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: بھیگے کا کیاتھم ہے؟ انہوں نے جواب دیا بنگڑے کے مقابلے میں بھیٹا بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ کام پورے کرسکتا ہے تاہم مکمل تندرست غلام کوآ زاد کرنا 'میرے نزدیک زیادہ پندیدہ

ابن جریج بیان کرتے ہیں :عمروبن دینارفرماتے ہیں :میرے نزدیک کانے پاشل ہاتھوں والے غلام کوآ زاد کرنا جائز ہے

**(194)** 

جبكه ومحفوظ ہو۔

16841 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ آنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ عِتْقَ النَّصُرَانِيِّ " اللَّهُ اللَّهُ عَانَ يَكُرَهُ عِتْقَ النَّصُرَانِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَلَ

16842 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: يُجْزِءُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصُرَانِيُّ

🟶 🕏 عطاءاورمجامد فرماتے ہیں: ظہار کے کفارے میں بہودی یاعیسائی غلام کوآ زاد کیا جاسکتا ہے۔

16843 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرُ آنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى، وَمَا لَمُ يَكُنُ مُؤْمِنَةً فَيُجُزِءُ مَا لَمُ يُصَلِّ

ابراہیم خی فرماتے ہیں: قرآن میں جس بھی چیز کے بارے میں (غلام آزاد کرنے کے لئے )لفظ مومن و کر ہواہے اواس سے مرادوہ غلام ہوگا ، جونمازادا کرتا ہواور جس میں مومن کا فرکز ہیں ہوا وہاں وہ غلام بھی کفایت کرجائے گا جونماز ادانہ کرتا ہو (یعنی جوسلمان نہو)۔

16844 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالُتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِتْقِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْوَانِيِّ هَلُ فِيْهِ اَجُرُّ؟ قَالَ: لَا وَكُرِهَ عِنْقَهُ

اس معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے یہودی یاعیسائی کوآ زاد کرنے کے بارے میں دریافت کیا: کہ کیااس کا جرہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: بی نہیں! انہوں نے ایسے غلام کوآ زاد کرنے کو مکر وہ قرار دیا۔

16845 - آ تارِصحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَآنُ اَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتِقَ وَلَدَ ذِنَا

گی زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹٹؤ فرماتے ہیں: میں اللہ کی راہ میں' دوجوتے کسی کودے دول' یہ میرے زدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا کہ میں زناکے نتیج میں پیدا ہونے والے بیچکو آزاد کروں۔

16846 - آ ثارِ الرَّابَةُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَمُرُو بْنُ دِیْنَادٍ ، اَنَّ الزَّبَیْرَ بُنَ مُوْسَی بْنِ مِیْنَاءَ ، اَخْبَرَهُ اَنُ اُمَّ صَالِحِ ابْنَهُ طَارِقِ بُنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْتَفَعٍ اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا ، سَالَتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِیْنَ عَنْ اِغْتَاقِ ، اَوْلادِ الرِّنَا فَقَالَتُ: اَعْتِقُوهُمُ وَاَحْسِنُوا اللَّهِمُ وَاَمَّا ابْنُ عُیینَنَةَ فَذَکَرَهُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّبَیْرِ بُنِ مُوسَی، عَنْ اُمِّ وَلَادِ الرِّنَا فَقَالَتُ: اَعْتِقُوهُمُ وَاَحْسِنُوا اللَّهِمُ وَاَمَّا ابْنُ عُیینَةَ فَذَکَرَهُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّبَیْرِ بُنِ مُوسَی، عَنْ اُمِّ حَکِیمِ ابْنَةِ طَارِقِ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ قَالَ: وَاظُنَّهُ قَالَ: قَالَتُ: وَاسْتَوْصُوا بِهِمُ

کی ام صالح بنت طارق بیان کرتی ہیں: انہوں نے ام المؤمنین سیّدہ عا کشیصدیقد ڈاٹھاسے زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والے بچول کوآزاد کرنے کے بارے میں دریافت کیا؛ توسیّدہ عائشہ ڈاٹھانے فرمایا: تم انہیں آزاد کر دواورتم ان کے ساتھ اچھا سلوک

ابن عیینہ نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈاٹھا کے حوالے ہے اس کی مانند قال کیا ہے۔

راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے اس روایت میں بیالفاظ بھی ہیں: سیّدہ عائشہ ڈٹاٹھانے فرمایا: تم ان کے بارے میں بھلائی کی تلقین کوقبول کرو۔

16847 - آ ثارِ <u>صاب</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمَخَطَّابِ قَالَ فِي اَوْلَادِ الزِّنَا: اَعْتِقُوهُمْ وَاَحُسِنُوا اِلْيَهِمُ

گ سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤنے زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں بیفر مایا تھا:تم انہیں آزاد کرواوران کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

16848 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْاَسْلَمِيّ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، اَعْتَقَ غُلامًا لَّهُ مَجُوسِيًّا، وَاَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ

ا کہ اللہ محوی غلام کوآزاد کردیا تھا'انہوں نے دنیا کی خوب خلام کوآزاد کردیا تھا'انہوں نے کا کہ کو تک غلام کوآزاد کردیا تھا'انہوں نے دناکے متیج میں پیدا ہونے والے بچول کو بھی آزاد کیا تھا۔

16849 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ كَانَتُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى آخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَاعْتَقَهُ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَيَتِهِ لِاَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يَمُلِكُهُ سَاعَةً

کی سفیان توری' ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کے ذھے غلام آزاد کرنالازم ہوتا ہے' اور پھروہ اپنے بھائی کو یا سگے رشتے دارکوٹر یدکراسے آزاد کر دیتا ہے' تو سفیان توری فرماتے ہیں: اس کی طرف سے بیآزادی درست نہیں ہوگی کیونکہ وہ گھڑی بھر کے لئے بھی اپنے رشتے دار کاما لک بننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

**16850 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ سُفُيَانَ قَالَ: الصَّبِيُّ الَّذِيُ لَمُ يَعُقِلُ يُجُزِءُ فِى الظِّهَارِ وَالْيَمِيُنِ** وَالْمُشُرِكُ اَيُضًا

کوبھی آزاد کیاجا سکتا ہے۔ کوبھی آزاد کیاجا سکتا ہے۔

16851 - حدیث بوی عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ اَبِی بَکُرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ عَمْرٍو بُنِ اَوْسٍ، عَنُ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ اُمَّهُ هَلَکَتُ وَامَرَتُهُ اَنْ يُعْتَى عَنُهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَجَاءَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْتِنِی بِهَا فَقَالَ: لَا اَمُلُكُ اللَّهُ عَالَيْهِ السَّمَاءِ قَالَ: فَمَنُ اَنَا ؟ قَالَتُ: رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: اَعْتِقُهَا وَسَلَّمَ: اللهُ عَروبن اوس فَ السَّمَاءِ قَالَ: فَمَنُ الله كَاللهُ عَلَيْهِ عَروبن اوس فَ السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَروبن اوس فَ السَّمَاءِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَروبن اوس فَ السَّمَاءِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَروبن اوس فَ السَّمَاءِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَروبن اوس فَ السَّمَاءِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاءُ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَّمَاءُ عَلَى السَّمَاءُ عَلَى السَّمَاءُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّمَاءُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّمَ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى السَلَمُ عَلَمُ عَامُ عَلَى السَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَل

خدمت میں حاضرہوئ اورآپ می کی کے سامنے یہ بات ذکر کی انہوں نے عرض کی: میں صرف ایک سیاہ فام مجمی کنیز کاما لک ہوں جسے یہ پتہ نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم مُلَّا اُلِم عَلَیْ نے فرمایا بتم اسے میرے پاس لے کر آؤ وہ صاحب اسے نبی اکرم مُلِّا کے پاس لے کر آئے نبی اکرم مُلِّا نے دریافت کیا:اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کنیز نے جواب دیا:آسان میں نبی اکرم مُلِیْ نے دریافت کیا: میں کون ہوں؟ اس کنیز نے جواب دیا:اللہ کے رسول ہیں نبی اکرم مُلِیْ نے (ان صاحب اسے) فرمایا:تم اسے آزاد کردو۔

16852 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْكَافِرَةُ اَتَرِى فِيهَا اَجُرًّا قَالَ: نَعَمُ اللهُ الْكَافِرَةُ اَتَرِى فِيهَا اَجُرًّا قَالَ: نَعَمُ اللهُ ا

## بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيْهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ

باب: جس غلام (يا كنير) ميس آزادى كى شرط ركه دى جائيا چوخص كسى سكر شنة داركاما لك بن جائي؟ 16853 - أَ \* رَصَابِ عَبُدُ اللّهِ الْجَوْدِيّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُورُيْرِيّ، عَنْ آبِي عَبُدِ اللّهِ الْجِمْدِيّ، عَنْ آبِي عَبُدِ اللّهِ الْجِمْدِيّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُورُيْرِيّ، عَنْ آبِي عَبُدِ اللهِ الْجِمْدِيّ، عَنْ مَعْفِي الْجُورُيْرِيّ، عَنْ آبِي عَبُدِ اللهِ الْجِمْدِيّ، عَنْ اللهِ الْجَمْدِيّ، فَالْ تَشْتَرِ طُ لِاَهْلِهَا الْعِنْقَ، فَالّا تَشْتَرِ هُ لِلهَ اللهِ الْجَمْدَةُ مِنَ الرّقِ وَلَكِنِ السُتَرِهَا إِنْ شِنْتَ وَهَبُتَ

حضرت معقل بن يمار رُلِيَّ فَر مات بين جبتم كى كوثر يدلو تواس كے مالكان كے ساتھ اس كوآزادكر نے كى شرط طے نہ كرو كيونكه يم معامده غلامى كے حوالے سے ہے تاہم تم العيخ يد نے كه بعدا گر چاہو تو فروخت كردواورا گر چاہو تو به كردول طے نہ كروك يونكه يم معامده غلامى كے حوالے سے ہے تاہم تم العيخ يد نے بعدا گر چاہو تو فروخت كردواورا گر چاہو تو به كردول طے نہ كوئك القور يُّ عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي حَالِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالاً: إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَاشْتَرِ طُ عَلَيْكَ الْعِتْقَ، فَلَيْسَتَ بِالسَّلِيمَةِ

گی ابراہیم نخی اوراما م معنی فرماتے ہیں: جبتم کسی کوخر یدواور دوسرافریق تم پراس کی آزادی کی شرط لا گوکر دیے تو پھر پیہ سودا درست نہیں ہوگا۔

**16855 - اتوال تابعين:** أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

گی معمر نے 'زہری کا بیبیان قل کیا ہے: جو شخص کی سگر شتے دار کا مالک بن جاتا ہے وہ رشتے دار آزاد ہوجاتا ہے۔
16856 - آثارِ صحاب اَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا مَعْمَوْ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ عُمَو بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلْكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ خُرٌ

🤏 🙈 قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائٹی فرماتے ہیں: جو محض کسی سکے رشتے دار کاما لک بن جائے ( تووہ

رشتے دار) آزاد شار ہوتا ہے۔

16857 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ

گی ابن ابولی نے ایک شخص کے حوالے ہے حضرت عمر بن خطاب رہا تھ کا یہ قول نقل کیا ہے جو شخص سکے رشتے دار کا مالک بن جائے (تو وہ رشتے دار ) آزاد ہوجا تا ہے۔

16858 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْاَبُ اَوِ الِلاَبُنُ اَوِ الْاَحُ اَوِ الْاُمُّ عَتَقُوا

﴾ امام تعمی فرماتے ہیں: جب(آ دمی) باپ یا بیٹے یا بھائی' یا مال کا مالک بن جائے' تووہ آزاد ثار ہول گے۔

16859 - اَقُوال تالِعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِذَا مَلَكَ الاَّخُ اَوِ الْاَحْتَ اَوِ الْعَلَّةَ عَتَقُوْا وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ

16860 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللَّي ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي ٱرْضَعَتِ ابْنًا لِي وَالِّي أُرِيدُ اَنُ اَبِيعَهَا قَالَ: فَمَنَعُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ: لَيْ مَنْ يَعِهُ أُمَّ وَلَدِى؟

ابراہیم نحقی نے علقمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی نٹیز کے پاس آیا اور بولا: میری ایک کنیز نے میرے ایک بیٹے کو دود دھ پلایا ہے اب میں اس کنیز کوفر وخت کرنا چاہتا ہوں' تو حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی نٹیز نے اس شخص کنیز نے میری ام ولد کوکون خریدے گا؟

16861 - آ تارِ النَّوْرِيِّ، عَنُ مُسْتَوْرِدِ بُنِ السَّوْرِيُّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ مُسْتَوْرِدِ بُنِ الْآوُرِيُّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ مُسْتَوْرِدِ بُنِ الْآوُرِيُّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ مُسْتَوْرِدِ بُنِ الْآوَ مُنْ عَلِيدَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کی مستور دبن احف بیان کرتے ہیں: ایک محض حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹنے کے پاس آیا اور بولا: میرے چیانے اپنی کنیز کے ساتھ میرا نکاح کروادیا' اس کنیز نے میرے بیچ کوجنم دیا' اب وہ چپایہ جاہتا ہے کہ میری اولا دکوبھی اپناغلام بنالے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹ نے فرمایا: اُسے اِس بات کاحی نہیں ہے۔

26862 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةً، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ

💨 🕷 ابراہیمُخی فرماتے ہیں جب باپ ٔ اولا دکا مالک بن جائے 'تو اولا د آزاد شار ہوگی۔

16863 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ زَكَرِيَّا، عَنُ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْآبُ وَالِابْنُ عَتَقَا، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمُ بِعَتْقِهِمَا

۔ کی ہے عام شعبی فرماتے ہیں: جبآ دمی اپنے باپ یا بیٹے کا مالک بن جائے 'تووہ دونوں آزاد شار ہوں گے اگر چہآ دمی نے ان دونوں کو آزاد قرار دینے کے بارے میں کلام نہ کیا ہو۔

16864 - اتوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ اخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ اَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ تَكَلَّمَ بِعِنْقِيهِ

ابن سیرین فرماتے ہیں: جو تحض اپنے بھائی کامالک بن جائے تووہ بھائی آزاد ہوجائے گا'اگر چہ آدمی نے اس کو آزاد کرنے کا کلام نہ کیا ہو۔

16865 - اتوال تابعين: اَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا هِشَامُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِذَا مَلَكَ الْاَحُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

🤏 📽 ہشام نے حسن بھری کا یہ تو ل نقل کیا ہے: جب آ دمی رضاعی بھائی کا مالک بن جائے ( تو بھی یہی حکم ہوگا )۔

16866 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ اَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقُ قَالَ الزُّهُرِيُّ: وَمَضَتِ السُّنَّةُ اَنْ يُبَاعَ الْآخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ،

ا جہا تہ ہیں: جب آ دی اپنے رضاعی بھائی کا مالک بن جائے تو وہ آزاد شارنہیں ہوگا'ز ہری فر ماتے ہیں: تاہم پیطریقہ جاری ہے کدرضاعی بھائی کوفروخت نہیں کیا جاسکتا۔

16867 - اقوال تابعين قَالَ: مَعْمَرٌ وَقَالَ: قَتَادَةُ: يُبَاعُ

گھ معمر بیان کرتے ہیں: قادہ فرماتے ہیں:اسے فروخت کیاجا سکتا ہے۔

16868 - اتوال تابعين: اَخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ، وَالْحَسَنِ قَالَا: يُبَاعُ الْاَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

🟶 🕏 ابن سیرین اور حسن بصری فرماتے ہیں: رضاعی بھائی کوفروخت کیا جا سکتا ہے۔

16869 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: قَالَ: بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْاَخْ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ اَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ

گی توری بیان کرتے ہیں: رضاعی ماں کوفروخت کرنا قضاء کے اعتبار سے جائز ہے تاہم آدمی کے لئے یہ بات مکرہ م ہے(کہوہ اپنی رضاعی ماں کوفروخت کرد ہے) اس طرح رضاعی بھائی سے اس کا بھائی خدمت لیتار ہے گا اوراس کو پابندر کھے گا۔ 16870 - اتوال تابعین: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا سَعِیدُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ: اَوْ صٰی رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتْنِ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ، فَسَالُتُ عَطَاءَ بْنَ آبِي رَبَّاحٍ قَالَ: اجْمَعُهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ

گی سعید بن سائب بیان کرتے ہیں: ہم میں سے آیک شخص نے دوغلاموں کے بارے میں تلقین کی اوران دونوں کی قیمت کا تعین کردیا 'لیکن ہمیں اس قیمت کے غلام نہیں مل سکے' میں نے عطاء بن ابی رباح سے بید سئلہ دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: بیرقم تم اس غلام میں جمع کردو ( بعنی اس کے ذریعے ایک غلام خرید کے آزاد کردو )۔

16871 - اتوال تابعين آخبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَ نَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ يَقُولُ: إِن اشْتَرَيْتُ فَكُلاً فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: يَعْتَقُ قُلْتُ لَهُ: فَايُنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ الَّا فِيْمَا يَمُلِكُ ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ اَنْ يَقُولَ: غُلامُ فُلانِ حُرُّ ، فَهِذَا لَا يَجُوزُ ، فَامَّا إِذَا كَانَ فِى مُلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ

کی نہری ایسے محض کے بارے میں فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے: اگر میں نے فلال شخص کوخریدلیا تو وہ آزاد ہوگا ' پھروہ شخص اس دوسرے شخص کوخرید بھی لیتا ہے تو زہری فرماتے ہیں: وہ دوسر شخص آزاد ہوجائے گا میں نے ان سے دریافت کیا: پھر فقہاء کا یہ قول کہاں جائے گا؟ آزاد کرنا اس وقت درست نہیں ہوتا 'جب تک آ دمی مالک نہ ہو زہری نے فرمایا: اس کی صورت یوں ہوگا ۔ آدمی نے یہ کہا ہو: فلال کا غلام آزاد ہے تو یہ جا کرنہیں ہوگا ' لیکن جب وہ غلام آ دمی کی ملکیت میں ہوگا تو پھروہ آزاد ہوجائے گا۔

#### بَابُ الْعُمُرِ'ى

#### باب:عمریٰ کابیان

16872 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: " الْعُمُرِي اَنْ يَقُولُ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ "

ان کے طاوئس کے صاحبز ادے اپنے والد کے حوالے سے جبکہ قبادہ 'حسن بھری کے حوالے سے میہ بات نقل کرتے ہیں نید دونوں حضرات فرماتے ہیں :عمر کی سے مراد میہ ہے کہ آ دمی میہ ہے : (بیہ چیز ) تمہاری زندگی بھرکے لئے تمہاری ہے۔

16873 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّ ق ، عَنِ ابْنِ جُويْجِ قَالَ: اَخْبَوَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ ، اَنَّ طَاوُسًا، اَخْبَرَ هُ اَنَّ الْحَكَلَافَ 16873 - حديث ابن ماجه - كتاب الهبات ، باب العبرى - حديث : 2378 السنن للنسائى - كتاب الرقبى ، ذكر الاختلاف على أبى الزبير - حديث : 3676 مصنف ابن أبى شيبة - كتاب البيوع والأقضية ، العبرى وما قالوا فيها - حديث : 2135 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الهبات ، باب العبرى - حديث : 2106 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الهبات ، باب العبرى - حديث : 2106 مسند الأنصار ، حديث زيد بن ثابت - حديث : 2106 مسند الشافعى - ومن كتاب اختلاف مألك والشافعى رضى الله عنها ، حديث : 199 البعجم الصغير للطبرانى - من اسبه عبد العزيز ، حديث : 178 البعجم الأوسط للطبرانى - باب العين ، من اسبه : عبد العزيز - حديث : 1497 البعجم الأوسط للطبرانى - باب العين ، من اسبه : عبد العزيز - حديث : 1497 البعجم الكبير للطبرانى - باب العين ، من اسبه : عبد العزيز - حديث : 1497 البعجم الكبير للطبرانى - باب العين ، من اسبه : عبد العزيز - حديث البدرى ، حديث : 4807 البعجم الأوسط للطبرانى - باب العين ، أبا سعيد ويقال أبو خارجة - حجر البدرى ، حديث : 4807 البدرى ، حديث : 4807 البعبر نابت الأنصارى يكنى أبا سعيد ويقال أبو خارجة - حجر البدرى ، حديث : 4807 البدرى ، 480

حُـجُرًا الْـمَـدَرَى، اَخْبَرَهُ آنَّـهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمُرِى لِلُوَارِثِ،

ﷺ طاؤس بیان کرتے ہیں: حجرمدری نے بیہ بات بیان کی ہے: انہوں نے حضرت زید بن ثابت رٹھٹی کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے: نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ اِن ارشاد فر مایا ہے: عمر کی وارث کے لئے ہوگی۔

16874 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ طَاوْسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيّ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ

🟶 📽 کیمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹٹؤ کے حوالے سے منقول ہے۔

16875 - صديث نبوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ اَبِى نَجِيحٍ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَعَلَ الرُّقُبَى لِلَّذِى اَرُقَبَهَا، وَالْعُمُرٰى لِلَّذِى اَعْمَرَهَا

ا کہ اور میں میں میں جا بت وہ الکھنے بیان کرتے ہیں: نبی اکرم میں کھی کو اس مخص کے لئے مقرر کیا ہے جس کوآ دمی نے وہ دی ہواور عمر کی کو اس مخص کے لئے دیا ہے جس نے وہ عمر کی کے طور پر دی ہو۔

16876 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ٹالٹامیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹالٹام نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص کوئی چیز عمر کی کے طور پر دیتا ہے وہ اس کی ہوگی۔

16877 - آثارِ صحاب: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِی حَبِيبُ بْنُ اَبِی ثَابِتٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، سَالَهُ اَعُرَابِیٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ اَعْطَی ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ فَنِتَجَتُ ذَوْدًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِي لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ قَالَ: اَفْرَايُتَ إِنْ كَانَتُ صَدَقَةً؟ قَالَ: هُوَ اَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ

جو حبیب بن ابو ثابت بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹو کو صنا: ایک دیہاتی نے ان سے سوال کیا: ایک شخص اپنے بیٹے کواپنی اوٹئی دے دیتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا (وہ اوٹٹی اس کی رہے گی) پھروہ اوٹٹی ایک اونٹ کو جنم دیتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹونے فر مایا: وہ اس کی زندگی اور اس کی موت میں اس کی ملکیت رہے گی اس نے دریافت کیا: اگروہ صدقہ کے طور پر دے تو پھراس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: فاس صورت میں تو وہ اور بھی نے دور ہوجائے گی۔

16878 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُمرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِیْهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْعُمْرِ ى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا

**16879** - آ ثارِ صابِ اَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ اَبِي ثَالَ: سَـمِـعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَالَهُ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ اَعْطَى ابْنَهُ نَاقِةً لَهُ حَيَاتَهُ فَانْتَجَهَا فَكَانَتُ اِبَلا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

کی صبیب بن ابوثابت بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کوسنا: ایک دیہاتی نے ان سے سوال کیا:ایک شخص اپنے بیٹے کوزندگی بھر کے لئے ایک اوٹنی دے دیتاہے اس اوٹنی کے ہاں بچہ پیدا ہوتاہے 'جواونٹ ہوتاہے' تو حضرت عَبِداللَّهِ بنعمر ﷺ نے فرمایا: و ہاؤنٹی اس کی زندگی اورموت 'ہرخال میں اسی کی رہےگی۔

16880 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ، عَنِ الْعُمْرِى فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا "، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلِ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ؟ "قَالَ: لَيُسَ انَا قَطَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا

ابن سیرین فرماتے ہیں: میں قاضی شریح کے پاس موجود تھا'ایک شخص ان کے پاس آیا'اوران سے عمریٰ کے بارے ایک اس سے مریٰ کے بارے میں دریافت کیا: توانہوں نے فرمایا: جس کے لئے یہ کیا گیا ہؤیداس کے لئے جائز ہوگا' پھروہ مخص کچھ دیرخاموش رہا'اس نے كها: آپ نے س بنياد پريه فيصله دياہ، تو قاضى شريح نے كها: ميں نے يه فيصله بيس ديا ، بلكه الله تعالى نے اپنے نبي سُلَيْظُم كى زبانی پیے فیصلہ دیاہے کہ جب کوئی شخص زندگی بھر کے لئے کسی چیز کاما لک ہوجائے 'توجب وہ مرجائے گا'تووہ چیزاس کے ورثاءکو ملے

> 16881 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحِ کی معمرنے ایک مخص کے حوالے ہے حسن بھری ہے قاضی شریح کے قول کی ماننڈ قل کیا ہے۔

16882 - اتوال تابعين:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ قَالَ: أَتِى شُرَيْحٌ فِي الْعُمُ مراى فَقَصْلِي آنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: ٱقَصَيْتَ لِي يَا آبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ آنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا قَصْلِي لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: قاضی شریح کے پاس عمریٰ کے بارے میں ایک مقدمہ آیا 'توانہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جس تخص کو یے عمریٰ کے طور پر دی گئی تھی' ہے اُسی کی ہوگ' تو سائل نے کہا: فا ہے ابوامیہ! کیا آپ میرے قق میں فیصلہ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: قمیں یہ فیصلہٰ ہیں دے رہا' یہ فیصلہ تمہارے حق میں' حضرت محمد مثانی ایمنی نبی اکرم مثانی آئے نے دیا ہے۔

16883 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ هِشَامِ أَرْسَلَ اِلَيْهِ وَالَى الزُّهُ رِيِّ وَهُ وَ بِمَكَّةَ فَسَالَهُمَا عَنِ الْعُمُرَى فَقُلْتُ: هِيَ جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهُ رِيُّ فَقَالَ: إنَّكُمَا قَدِ اخِتَكَفُتُ مَا عَلَى فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ؟ قَالَ: قُلْتُ : نَعَمُ لِهَا شَيْخٌ لَا إَعْلَمُ كَمثُلِهِ شَيْخًا اَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلُتُ: عَطَاءُ بُنُ آبِى رَبَاحٍ فَاَرُسَلَ اِلَيْهِ آنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَىَّ فِى الْعُمُرِى فَمَا تَقُولُ فِيْهَا؟ قَالَ: فَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْعُمُرِى جَائِزَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ: لَكِنَّ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوَانَ لَمُ يَقُضِ بِهِلْذَا، فَقَالَ: بَلُ قَطَى بِهَا عَبُدُ الْمَلِكِ فِي يَنِي فُلان

تان ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: سلیمان بن ہشام نے انہیں اور زہری کو پیغام بھیجا'وہ اس وقت مکہ ہیں موجود تھا'اس نے ان دونوں حضرات سے عمریٰ کے بارے میں دریافت کیا: تو میں نے کہا: یہ جس شخص کوعمریٰ کے طور پردیا گیا ہو'اس کے لئے جائز ہے' جبکہ زہری نے اس کے برخلاف رائے پیش کی' توسلیمان نے کہا: آپ دونوں نے میر ہے سامنے مختلف آ راء پیش کردی ہیں' کیا مکہ میں کوئی اور عالم ہے؟ قادہ کہتے ہیں: میں نے جواب دیا: جی ہاں! یہاں ایک بزرگ ہیں' مجھےا سے کسی فرد کاعلم نہیں ہے جو علم کے اعتبار سے ان سے مقدم ہو' سلیمان نے دریافت کیا: وہ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا: عطاء ابن ابی رباح' اس نے انہیں بلوایا اور انہیں بتایا: ان دوحضرات نے عمریٰ کے بارے میں میرے سامنے مختلف آ راء پیش کی ہیں' تو اس کے بارے میں آپ بلوایا اور انہیں بتایا: ان دوحضرات نے عمریٰ کے بارے میں میرے سامنے مختلف آ راء پیش کی ہیں' تو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ عطاء نے جواب دیا: بی اکرم شاہی نے نے فیصلہ دیا ہے کہ عمریٰ جائز ہے' ایک شخص نے کہا! لیکن خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تو اس کے مطابق فیصلہ مروان نے تو اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔

بُنَ سَعُدِ بُنِ آبِي سَرُحٍ، آخِي يَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيّ آخُبَرَهُ: كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ فَقَالَ: عَبُدُ الْمَلِكِ فِي بَنَ سَعُدِ بُنِ آبِي سَرُحٍ، آخِي يَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيّ آخُبَرَهُ: كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ فَقَالَ: عَبُدُ الْمَلِكِ فِي بَنَ سَعُدِ بُنِ آبِي الْعَاصِ، وَلَكِنَّهَا دَارُنَا كَانَتُ لَنَا فِي إِمَارَتِهِ مَسْكَنَكَ اللَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي قُلُتُ: مَا هِي بِدَارِ آلِ آبِي الْعَاصِ، وَلَكِنَّهَا دَارُنَا كَانَتُ لَنَا فِي الْمَالِيَةِ، ثُمَّ اَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا كَانَتُ نَكُمْ إِلَّا عُمْرَى. قَالَ: قُلْتُ: آبًا مَا كَانَتُ فَهِي لَنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: فَانَظُرُ اتَّ فَلُكَ: آمَّا بِمَالٍ فَلَا آبِيعُهَا إِلَّا بِدَارٍ قَالَ: فَانَظُرُ اتَى نُكُمْ وَلِ مُرُوانَ وَلَكِنُ غَيَّرَهَا قَالَ: قُلْتُ دَارُ عَنْ مَنْ مُ وَرِي شِئْكِ مِوْلِ مَرُوانَ وَلَكِنُ غَيَّرَهَا قَالَ: قُلْتُ دَارُ عَنْ عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ دَارُ الْاَخْنَسِ قَالَ: قِلْكَ دَارٌ مِنْ دُورٍ مَرُوانَ وَلَكِنُ غَيَّرَهَا قَالَ: قُلْتُ: دَارُ عِرْمَاشِ قَالَ: هِي لَكَ قَالَ فَهِ عَتُهَا إِيَّاهُ بِدَارٍ حِرْمَاشِ قَالَ: هِي لَكَ قَالَ فَهِ عَتُهَا إِيَّاهُ بِدَارٍ حِرْمَاشِ

گرمہ بین خالد بیان کرتے ہیں آوس بن سعد جُن کا تعلق بنوعا مربن لؤی سے ہے وہ بیان کرتے ہیں: دار حکم میں ہمارا ایک گھر تھا عبد الملک نے اپنے عہد حکومت میں یہ کہا: تمہارا گھر دارالعاصی میں ہوگا میں نے کہا: وہ آل ابوالعاص کا محلّہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا محلّہ ہے جوز مانہ جا بلیت سے ہمارا جلا آر ہا ہے اور ہم نے یہیں رہتے ہوئے اسلام قبول کیا 'اس نے کہا: وہ جگہ تو تمہیں عمریٰ کے طور پردی گئی میں نے کہا: وہ جس وجہ ہے بھی دی گئی تھی نبی اگرم طابق وہ جگہ ہماری ہی ہے اس نے کہا: تم شمیک کہدر ہے ہو کیا تعلق ہے تو وہ ش اس نے کہا: تم محل کہ ایس نے کہا: تم محل کہ ایس نے کہا: تم وہ سے جو بھی زمین تم چاہواس کے فوض کا البتہ جگہ کے موال کی وہ سے خوض میں کردیا ہوں 'اس نے کہا: تم و کھوا بمیری زمینوں میں ہے جو بھی زمین تم چاہواس کے فوض میں کردیا ہوں 'اس نے کہا: تم و کھوا بمیری زمینوں میں سے جو بھی زمین تم چاہواس کی خوض میں سے حو بھی زمین کے زمینوں میں نے کہا: ایوب بن اخس کا گھر میں حاصل کرنا جا ہتا ہوں 'راوی بیان کرتے ہیں: وہ مروان کی زمینوں میں عوض میں بیدے دو میں نے کہا: ایوب بن اخس کا گھر میں حاصل کرنا جا بتا ہوں 'راوی بیان کرتے ہیں: وہ مروان کی زمینوں میں بیان کرتے ہیں: وہ مروان کی زمینوں میں موض میں بیدے دو میں نے کہا: ایوب بن اخس کا گھر میں حاصل کرنا جا بتا ہوں 'راوی بیان کرتے ہیں: وہ مروان کی زمینوں میں کو نوٹ میں کو خوش میں بید دے دو میں نے کہا: ایوب بن اخس کو کھر میں حاصل کرنا جا بتا ہوں 'راوی بیان کرتے ہیں: وہ مروان کی زمینوں میں کو خوش میں کو کھر کی کھر کی کھر کیا کھر میں حاصل کرنا جا بتا ہوں 'راوی بیان کرتے ہیں: وہ مروان کی زمینوں میں کیا کھر میں کے کھر کیا کھر میں حاصل کرنا جا بتا ہوں 'راوی بیان کرتے ہیں: وہ مروان کی زمینوں میں کیا کھر میں حاصل کرنا ہوں کیا کہ کو کھر کیا کہ کیا کہ کو کھر کو کی کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کیا کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کیا کھر کیا کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کیا کہ کر کے کھر کیا کو کھر کیا کہ کر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ

ے ایک جگہ تھی'لیکن انہوں نے اسے تبدیل کردیاتھا' میں نے کہا: پھردار حرماش' اس نے کہا: وہ تمہارا ہوا' تو میں نے وہ جگہ دار حرماش کی جگہ اُسے فروخت کردی۔

16885 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

اس نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھا کا میر بیان نقل کیا ہے : جو شخص کوئی چیز عمریٰ کے طور پر دیتا ہے وہ چیز اس شخص کی ملکیت ہوتی ہے۔ شخص کی ملکیت ہوتی ہے۔

16886 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: اَعْمَرَتِ امْرَاةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنَا لَهَا، ثُمَّ تُوفِي وَتُوفِي وَتُوفِي عَدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ اِخُوةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّر: بَلُ كَانَ الْحَائِطُ لِآبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا اللي وَلَدُ الْمُعَمِّر: بَلُ كَانَ الْحَائِطُ لِآبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا اللي وَلَدُ الْمُعَمِّر: بَلُ كَانَ الْحَائِطُ لِآبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا اللي طَارِقِ مَولُلي عُشُمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرِى لِصَاحِبِهَا فَقَطَى بِنَالِكَ طَارِقٌ مُولًى عَبْدِ الْمَلِكِ اَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَاَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ بِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ بِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَرَهُ بِذَلِكَ، وَاخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ وَسَلَّى وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ وَلَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرُو بُنُ شُعَمْرِ حَتَّى الْيَوْمِ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ: عَمْرُو بُنُ شُعَيْبِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ الْعُمُرِى لِمَنْ اعْمَرَهَا

قال: ابْنُ جُورَيْجٍ وَحُدِفُتُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: الْعُمُورَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدُ فَبَضَهَا هُوَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: الْعُمُورَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَالَ بَعِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَوْنَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالَمُو لَا عَلَيْكُولُو لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ

ابن جریج بیان کرتے ہیں عمرو بن شعیب نے یہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم مُلَّاثِیَّا نے یہ فیصلہ دیاتھا: عمریٰ والی چیز' اُس شخص کے لئے ہوگی' جسے وہ عمریٰ کے طور پر دی گئی ہو۔ ابن جرت جیان کرتے ہیں: نبی اکرم من اللے اے حوالے سے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے: آپ سکا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے: عمریٰ اس سے متعلقہ فر د کی ملکیت ہوگی' جبکہ وہ مخف اس پر قبضہ کر لے۔

16887 - آ ثارِ<u>صحابہ عَ</u>بُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللُّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمُرَى الَّتِي اَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقُولُ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَاَمَّا إِذَا قَالَ ": هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرُجِعُ اللَّي صَاحِبِهَا " قَالَ: وَكَانَ الزُّهُرِيُّ يُفْتِي بِهِ

🧩 🙈 حضرت جابر بن عبدالله ﷺ فرماتے ہیں: وہ عمر کیٰ جسے نبی اکرم نگاٹیا نے درست قرار دیاہے'وہ یہ ہے: کہ آ دمی سیہ کہے: میر چیزتمہاری ہوئی اورتمہارے پس ماندگان کی ہوئی' لیکن جب آ دمی نے پیکہاہو: جب تک تم زندہ رہے یہ چیزتمہاری ہے' تو پھروہ چیزاینے اصل مالک کی طرف لوٹ آئے گی'راوی بیان کرتے ہیں: زہری اس کےمطابق فتو ٹی دیتے ہیں۔

16888 - صديث نبوى:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: ٱخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ حَدَّثَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: آيُّمَا رَجُلٍ آعُمَرَ عُمُراى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِى لَهُ يَوِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ

الله الله عن عروه نے الله عن والد كے حوالے سے نبى اكرم مَاليّ كے بارے ميں نيہ بات نقل كى ہے: آپ مَاليّا نے ارشاد فرمایا ہے: جس مخص کوکوئی چیز عمریٰ کے طور پر دی جائے جواس کے لئے اور اس کے پس ماندگان کے لئے ہو تو یہ چیز اس کی ملکیت شار ہوگی' اوراس کے بعد' جو تخص اس کا وارث بنے گا' و ہ اس چیز میں بھی وارث بنے گا۔

16889 - اقوال تابعين:عَبُـدُ السَّرَّزَاقِ ، عَـنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: اِذَا أَعُطَى الرَّجُلُ بَعُضَ وَرَثَتِهِ شَيْنًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ اَسُكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيْرَاثِ

🤏 🥮 ہشام بن عروہ 'اپنے والد کا میر بیان نقل کرتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی وارث کوکوئی چیز دیدے' جواس کے لئے زندگی بھر کے لئے ہوئیا اسے اس کی زندگی بھر کے لئے رہنے کے لئے کوئی جگہ دیدے تو وہ چیز وراثت میں لوٹ آئے

16890 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي اَعْطَى آنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيُنِ تَتُرلَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنُ سُبُلِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمُ

🕏 📽 ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص عمریٰ کے طور پر کوئی (غلام) دیتا ہے اور جس تشخص کووہ (غلام ) دے رہاہے ٔ اس پروہ بیشرط عا کد کرتاہے کہ جب تم فوت ہوگئے توبی<sub>ہ</sub> آزاد ہو گا' توانہوں نے یعنی عطاء نے فر مایا: کیاوہ دومرتبدالگ الگ آزاد ہوگا؟ میں نے دریافت کیا: کیاوہ پھراللہ کی راہ میں آزاد شار ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا:جی

16891 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: هِي لَكَ خَيَاتَكَ فَإِذَا

مِتُ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: لَا وَكَمَا مِتُ فَهِيَ حُرَّةٌ

۔ ﷺ ہے معمر نے زہری اور قادہ کا یہ قول نقل کیا ہے: جب آ دمی یہ کہے: یہ کنیزتمہاری زندگی بھرکے لئے تمہاری ہوئی اور جب تم مرجاؤ گے تو وہ آزاد ہوگی انہوں نے فر مایا: جی نہیں! جیسے میں مروں گا ' تو وہ آزاد ہوجائے گی۔

16892 - اقوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِذَا مِثُّ فَإِنَّهُ يُبَاعَ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِيُنِ قَالَ: وَذَا مِثُ فَإِنَّهُ يُبَاعَ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِيُنِ قَالَ: وَذَا مِثُ فَإِنَّهُ يُبَاعَ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِيُنِ قَالَ: وَذَا مِثُ فَإِنَّهُ يُبَاعَ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِيُنِ قَالَ: وَيَكُونُ كَذَالِكَ مَرَّتَيْنِ تَتُرَى

ابن جریج بیان کرتے ہیں: اگروہ خص یہ کہے: جب میں مرجاؤں' تواس کوفروخت کردیا جائے' اور پھراس کی قیمت مسکینوں میں تقسیم کردی جائے' توانہوں نے فرمایا: کیا دوالگ' الگ مرتبہ ایسا ہوگا۔

16893 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَّاءٍ: اَفَرَايُتَ اِنُ قَالَ هُوَ رَدُّ عَلَى وَرَثَتِى قَالَ: قُلْتُ لِعَطَّاءٍ: اَفَرَايُتَ اِنْ قَالَ هُوَ رَدُّ عَلَى وَرَثَتِى قَالَ: لَا هُوَ لِلَّذِى اَعُطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: لِلاَنَّهُ شِرُطُ الْعَتَاقَةِ مَعَ الْإِعْمَارِ

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کیاوہ میرے ورثاء کی طرف واپس آجائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بیاس شخص کی ملکیت ہوگی جس نے زندگی بھرکے لئے اور موت کے عالم میں بھی دی تھی' میں نے کہا: پھران دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی وجہ رہے کہ غلام آزاد کرنے کوزندگی بھرکے لئے دینے کے ساتھ مشروط

قراردیا گیاہے۔

16894 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِى لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِى لِفُلَانِ فَهِى عَلَى مَا قَالَ: قَالَ عَلِیّ: هُوَ عَلَى شُوطِهِ قَالَ مَعْمَوٌ: قَالَ قَتَادَةُ هِى لِوَرَثَةَ الْآوَّلِ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِى لِفُلانِ فَهِى عَلَى مَا قَالَ: قَالَ عَلِیّ: هُو عَلَى شُوطِهِ قَالَ مَعْمَوْ: قَالَ قَتَادَةُ هِى لِوَرَثَةَ الْآوَلِ كَا مَا قَالَ: قَالَ عَلِیّ: هُو عَلَى شُوطِهِ قَالَ مَعْمَوْ: قَالَ قَتَادَةُ هِى لِوَرَثَةَ الْآوَلِ كَالَ اللَّهُ الْآوَلِ كَاللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَالِ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَالِقَ اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّه

16895 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اَوْصَى فَقَالَ: هِى لِفُلانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِى لِفُلانِ قَالَ: هِى لِلْاَوَّلِ وَقَالَ: لَيُسَ لِلْاَحِرِ شَىءٌ

گھ سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص وصیت کرتے ہوئے یہ کہے: یہ فلان شخص کی زندگی بھرکے لئے اس کے پاس رہے گی اور جب وہ مرجائے گا' تو فلال کول جائے گی' تو توری فرماتے ہیں: وہ پہلے شخص کے پاس ہی رہے گی' وہ فرماتے ہیں: دوسر شے خص کواس میں سے کچھ کئی ہیں سلے گا۔

16896 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْاَسْلَمِيّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرِى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ

کی حضرت عبدالله بن عباس بی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منتقام نے ارشاوفر مایا ہے:

''عمریٰ جائز ہے اوراس میں وراثت کے احکام جاری ہوں گے''۔

• 16897 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمُرِى وَسُنَّتِهَا عَنُ حَدِيثِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمُرِى وَسُنَّتِهَا عَنُ حَدِيثِ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، اَنَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ الْاَنْصَارِى، اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهُ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِيهِ فَقَالَ: قَدْ اَعُطَيَتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِى مِنْهُمُ اَحَدٌ فَإِنَّهَا وَسَلَّمَ قَضَى اللهُ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِيهِ فَقَالَ: قَدْ اَعُطَيَتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِى مِنْهُمُ اَحَدٌ فَإِنَّهَا لِهُ وَلِعَقِيهِ فَقَالَ: قَدْ اَعُطَاهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ اَجُلِ اللهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَادِيثُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن شہاب نے عمریٰ اور اس کے طریقے کے بارے میں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے مصرت جابر بن عبداللہ رہ اللہ رہ اور ایت بیان کی ہے: نبی اکرم سکا اللہ نے اللہ اللہ رہ اللہ رہ اللہ رہ اللہ رہ اور ایت بیان کی ہے: نبی اکرم سکا اللہ نے اللہ اللہ کے اس یہ چرخمہیں اور کو کوئی چیز عمریٰ کے طور پر دے جواس دوسر شخص اور اس کے لیس ماندگان کے لئے ہوا اور دینے والل یہ کہ: میں یہ چیز مہی باقی رہے تو یہ چیز اس شخص کی ملکیت ہوگی جس کواس نے وہ تمہارے لیس ماندگان کو دے رہا ہوں جب تک ان میں سے کوئی بھی باقی رہے تو یہ چیز اس شخص کی ملکیت ہوگی جس کواس نے وہ چیز دی ہے اور یہ دینے والے شخص کی طرف واپس نہیں آئے گی اس کی وجہ رہے کہ اس شخص نے ایک ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت کے احکام جاری ہوں گے۔

16898 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الـرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ اَعُطَاهُ سَنَةً اَوُ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مَنَحَهَا اَحَاهُ وَلَيْسَتُ بِعُمْرَى

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر کوئی شخص دوسرے کوایک سال یا دوسال کے لئے کوئی چیز دیدیتا ہے تو بیدہ وعطیہ ہوگا 'جواس نے اپنے بھائی کو دیا ہے' یہ چیز عمریٰ شارنہیں ہوگی۔

#### بَابُ السُّكُنَى

## باب بسكني كابيان

16899 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِى لَكَ مَنِيْحَ مَا عِشْتُ اَوُ هِى لَكَ مَنِيْحَ مَا عِشْتُ اَوُ هِى لَكَ مُا عِشْتُ وَلَمْ يَذُكُرُ مَنِيْحًا ، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنِ هِى لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذُكُرُ مَنِيْحًا ، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنِ هِى لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذُكُرُ مَنِيْحًا ، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنِ فَهِى جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ

ابن شرمہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص میہ کے: جب تک میں زندہ رہا (یاجب تک تم زندہ رہ) میہ چیز عطیہ کے طور پرتمہاری ہے یا جب تک میں زندہ رہا (یاجب تک تم زندہ رہا کے لئے تمہاری ہے تو یہ چیز پہلے والے شخص کی طور پرتمہاری ہے یا جب تک میں زندہ رہے ) میر ہائش کے لئے تمہاری ہوئی اور وہ شخص عطیہ طرف والیس آ جائے گی'اور جب آ دمی نے یہ کہا ہو: جب تک میں زندہ رہا (یاجب تک تم زندہ رہے ) میتمہاری ہوئی اور وہ شخص عطیہ ہونے کا ذکر نہ کرے یار ہائش استعال کا ذکر نہ کرے تو وہ دوسر شخص کے لئے اور اس کے پس ماندگان کے لئے شار ہوگی۔

16900 - اقوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُويُجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنُ رَجُلٍ وَإَنَا اَسْمَعُ

عَنَ رَجُلِ قَالَ: وَلِيدَتِي هَاذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَاذِهِ الْعُمْرَى

🤏 🕷 ابن جریج بیان کرتے ہیں:عطاء ہے ایسے مخص کے بارے میں دیافت کیا گیا: میں اس وقت یہ بات من رہاتھا'وہ تخص به کہتا ہے: میری به کنیزتمهاری ہے جب تک میں زندہ رہا تو عطاء نے فرمایا: به چیزعمری شارہوگ ۔

16901 - اتُّوالَ تابِعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا: إذَا قَالَ: هاذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِي لَهُ وَلِعَقِيهِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ،

🤏 📽 قادہ نے مس بھری اور عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے جب کوئی شخص یہ کہے ۔ یہ گھر تمہاری رہائش کے لئے ہے جب تک میں زندہ رہا(یا جب تک تم زندہ رہے ) تو بید وسر تے خص کواوراس کے پس ماندگان کو ملے گا' قیادہ بھی یہی بات کہتے ہیں اور اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

16902 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: السُّكُنَى تَرْجِعُ اللَّي

کی امام تعمی فرماتے ہیں: رہائش کے طور پر دی جانے والی چیز اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے گی۔

16903 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيّ قَالَ: السُّكُنَى تَرْجِعُ إِلَى آهُلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا

ا ما شعمی فرماتے ہیں: رہائش کی جگہ اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے گی جب اس شخص کا انتقال ہوجائے جس کووہ رہنے کے لئے دی گئ تھی'یا اس شخص کا انقال ہوجائے'جس نے وہ رہنے کے لئے دی تھی۔

16904 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي السُّكُنَي يَوْجِعُ فِيْهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ

ر ابراہیم تخعی رہائش جگہ دینے کے بارے میں فرماتے ہیں: اس کامالک جب جاہے گا اس سے رجوع کرلے گا' کیونکہ بیعاریت کے طور پر دی ہوئی چیز ہے۔

16905 - آثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَفْصَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْكَنَتُ مَوَلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتُ، فَمَاتَتُ مَوَلَاتُهَا فَقَبَضَتُ حَفُصَةُ بَيْتَهَا

🤏 📽 نافع بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیٹا کی زوجہ محتر مہسیّدہ هفصہ ٹاٹٹانے اپنی ایک کنیز کواپنا گھر رہنے کے لئے دیا کہ جب تک وہ زندہ رہی (وہ اس میں رہے )اس کنیز کا انقال ہوگیا' توسیّدہ حفصہ چھٹی نے وہ گھر اپنے قبضے میں لے لیا۔

16906 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: السُّكُنَى تَرْجِعُ إِلَىٰ اَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا اَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا وَالْعُمُراي جَائِزَةٌ

🗫 😸 حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں: رہائش جگه اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے گی' جب اس شخص کا انقال

ہوجائے جواس میں رہ رہاتھا البتداس کے مالک کواس سے رجوع کرنے کاحتی نہیں ہوگا اور عمریٰ جائز ہے۔

16907 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِى لَكَ سُكُنَى رَجَعَتُ وَإِذَا قَالَ: هِى لَكَ السُّكُنَهَا فَهِى جَائِزَةٌ لَهُ اَبَدًا إِنَّمَا هِى كَالتَّعَلُّم مِنْهُ اَبَدًا

ﷺ سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب آ دمی ہے کہے: بیتمہارے رہنے کے لئے ہے تووہ چیزلوٹ آئے گی اور جب بیر کہے: بیتمہاری ہوئی اورتم اس میں رہو! تو بیدوسر شخص کے لئے ہمیشہ کے لئے ہوجائے گی اور یہ یوں شار ہوگا جیسے ہمیشہ کے لئے کوئی چیز دے دی ہے۔

16908 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِي قَالَ: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هلِذِهِ الدَّارُ سُكُنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

ام شعبی ایسے محف کے بارے میں فرماتے ہیں: جو یہ کہتا ہے: یہ گھر تمہارے رہنے کے لئے ہوا ،جب تک تم مزہیں جاتے ، تو اما شعبی فرماتے ہیں: اس کی زندگی اور موت ، دونوں صوتوں میں بیاسی کا شار ہوگا۔

#### بَابُ الرُّقُبِي

#### باب: رقبیٰ کابیان

16909 - اِتُوالِ تَابِعِينِ عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَـعُـمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ قَالَ: الرُّقْبَى اَنُ يَقُولَ: هِىَ لِلْآخِرِ مِنِّى وَمِنْكَ مَوْتًا

- 16910 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ ، عَنُ طَاوُسٍ قَالَ: الرُّقْبَى اَنُ تَقُولَ: خُذُهَا هِيَ لِلْاَخِرِ مِنِي وَمِنْكَ

ﷺ طاوس فرماتے ہیں: قبی سے جم سے کہو تم اسے حاصل کرلو!میری یا مہماری موت دونوں صورتوں میں ' سے چیز دوسرے کی ہوئی۔

16911 - اتوال تابعین عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ سُفْیَانَ قَالَ: الرُّقْبَی اَنُ یَقُولَ: هِیَ لَكَ فَاِذَا مِتَ فَهِیَ اِلَیَّ رَدُّ ﴿ اللَّهُ قَبِی اَنْ یَقُولَ: هِیَ لَكَ فَاذَا مِتَ فَهِیَ اِلَیَّ رَدُّ ﴾ شفیان بیان کرتے ہیں: رقی ہے کہ آ دی ہے کہ: بیتمہاری ہوئی اور جبتم مرجاؤ کے تو یہ میری طرف واپس جائے گی۔

16912 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الرُّفْتَى، وَمَنُ اُرُقِبَ شَيْئًا فَهُو لَهُ

اللہ کا وکس کے صاحبز اوے اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: رقعیٰ جائز نہیں ہے' اور جس شخص کورتھیٰ کے طور پر کوئی چیز دی جائے' وہ اس کی ملکیت ہوگی۔

16913 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ طَاؤُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رُقْبَى فَمَنُ اَرْقَبَ رُقْبَى ، فَهِى لِمَنُ اُرْقِبَهَا

16914 - آ ثارِ صاب: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنُ اُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنُ اُعُمِرَهَا، وَمَنُ اُعُمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

کی طاوُس نے' حصرت عبداللہ بن عباس ٹاپھ کا یہ بیان نقل کیا ہے : جس شخص کورتمیٰ کے طور پر کوئی چیز دی جائے 'یاعمر کٰ کے طور پر کوئی چیز دی جائے' تو وہ چیز اس شخص کی ملکیت ہوگی ( جس کو وہ دی گئی ہے )۔

16915 - حديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِى أُرْقِبَهَا

ا کے طرت زید ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹؤ کے رقع کواس شخص کے لئے قرار دیا ہے' جس کووہ رقعیٰ کے طور پر دی گئی ہو۔

16916 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ

الله قاده بیان کرتے ہیں: رقی 'جائزہے۔

16917 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ

رَّ اللَّهُ وَمِرَى فَرَمَاتَ مِينَ رَقِي وَصِيتَ ہے۔ 16918 - اتوال تابعین عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ: "الشُتَرَى ثَلَاثُ نِسُوَةٍ دَارًا ، فَقُلُنَ هِيَ

16918 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: " اشترَى ثَلاثُ نِسُوَةٍ دَارًا ، فَقَلْنَ هَىَ لِللهُ عَلَيْ مَعْمَر ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: " اشترَى ثَلاثُ نِسُوَةٍ دَارًا ، فَقَلْنَ هَى لِللهُ عَلَيْ مَعْمَلُ اللهِ عَنَّ مَعْمَلُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ " اللهُ عَنَّ وَجَلَّ " اللهِ عَنْ مَعْمَان اللهِ عَنَّ وَجَلَّ " اللهِ عَنْ مَعْمَان اللهِ عَنْ وَجَلَّ " اللهِ عَنْ مَعْمَان اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ مَعْمَان اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ مَعْمَان اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ مَعْمَان اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَالْمَانَ اللهُ اللهِ عَنْ وَالْمَانِ اللهِ عَنْ وَالْمَانِ اللهُ اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُل

گی امام شعبی فرماتے ہیں: تین خواتین نے ایک گھر خرید ااور یہ کہا: ہم میں سے جو عورت طلاق یافتہ ہوگئ یا ہیوہ ہوگئ کی ایمان ہوگئ کے سامنے پیش یا تھان ہوگئ کے سامنے پیش کی توان کو گئی کے سامنے پیش کیا توانہوں نے فرمایا: بیرتنی ہے جب پہلی عورت فوت ہوگئ تو باقی دو کے لئے اس میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا'اور یہ چیز اللّٰد کی راہ کا حصہ شار ہوگی۔

16919 - آ تَارِصَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ for more books click on the link

قَالَ: الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى

16920 - صديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِیْ عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِی ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنُ اُعْمِرَ شَيْئًا اَوُ ارُقِبَهُ فَهِسَى لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قَالَ: " وَالرَّقُبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنُ اُعْمِرَ سَيْئًا اَوُ ارُقِبَهُ فَهِسَى لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قَالَ: الْعُمُرِى اَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِاَنْ يَعْمَرَ حَيَاتَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ فِى الرُّقْبَى شَيْئًا وَ اللهُ عَلَى الرُّقْبَى شَيْئًا وَ الرَّوْبَى عَنْكَ فِى الرُّقْبَى قَالَ: لَمُ السَمَعُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الرُّقْبَى شَيْئًا وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ا

کی حضرت عبداللہ بن عمر ٹالٹنا ہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹیم نے ارشادفر مایا ہے: عمریٰ اور رقعیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس شخص کو کوئی چیز عمریٰ کے طور پر یا رقبی اے طور پر دے دی جائے تو زندگی اور موت مرحال میں وہ اُس کی ملکیت شار ہوگی۔

راوی بیان کرتے ہیں: رقع سے مرادیہ ہے کہ آدی یہ کہے: یہ میری یا تمہاری طرف موت کی صورت میں بعد میں رہ جانے والے کی ملکیت ہوگی اور عمریٰ سے مرادیہ ہے کہ آدمی کسی دوسر مے فض کے لئے اسے زندگی بھر کے لئے مقرر کردے کہ وہ اُسے زندگی بھر کے لئے میچیز دے رہا ہے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے صبیب بن ابو ثابت سے دریافت کیا: عطاء نے آپ کے حوالے سے قبی کے بارے میں مجھے بات بتائی ہے تو انہوں نے بتایا: میں نے تو حضرت عبداللہ بن عمر ڈی اسے قبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا ہے میں نے تو ان سے صرف عمر کی کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا عطاء فرماتے ہیں: اگر آدمی ضرف عمر کی کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا عطاء فرماتے ہیں: اگر آدمی نے ایک سال کے لئے 'یادوسال کے لئے' کوئی چیز کسی کودی ہو تو وہ اسے''عطیہ' کانام دیتے ہیں' جواس نے دوسر شخص کو عطیہ کے طور پردی ہے' یہ چیز عمر کی شار نہیں ہوگی۔

16921 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلْ فَقِيلَ هَلْذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ الَيْهِ فَقُلْتُ: اَفْتِنِى، فَقَالَ: لَسْتُ اُفْتِى وَلَكِنِّى اَقْضِى قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ ، ثُمَّ وَلَدِ هَدُ حَبِيسًا عَلَيْهِمُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوْهَبُ ، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِى الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُوْهَبُ ، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِى الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

گو عطاء بن سائب بیان کرتے ہیں: میں بیٹھا ہواتھا'ایک شخص وہاں سے گزراتو بتایا گیا کہ بیقاضی شرح ہیں' میں اٹھ کراُن کے پاس گیا' میں نے کہا: آپ مجھے نتو کی دیجئے!انہوں نے فر مایا: میں فتو کی نہیں دیتا' میں (عدالتی) فیصلہ دیتا ہوں' میں نے کہا: ایک شخص اپنے بیٹے کو گھر ہبہ کر دیتا ہے اور پھراپنی اولا دکی اولا دکے لئے اس گھر کو مخصوص کر دیتا ہے کہ نہ اسے فروخت کیا جائے گا اور نہ بہہ کیا جائے گا' تو قاضی شرح نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے مقرر کر دہ حصوں کے مقابلے میں' کسی کے لئے روک کے رکھنے کی

اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

16922 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ: تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِهِ فَجَازَتُ

اور دی اولا د کے لئے خصوص کردیا' تو یہ بات جائز تھی۔ اولا دکی اولا د کے لئے مخصوص کردیا' تو یہ بات جائز تھی۔

16923 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِيْ عَطَاءٌ: فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ لَا يَخْرُجُ اَحَدٌ مِنْ اهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ اَحَدٍ مِنْهُمُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمُ فَضُلٌّ مِنَ الْمَسْكَنِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے زمین کے صدقہ کے بارے میں مجھ سے یہ کہا: صدقہ جن لوگوں کو کیا گیا ہے اُن میں سے کوئی ایک کسی دوسر کے کہیں نکال سکتا 'البتة اگران کے پاس اضافی رہائش ہو تو تھم مختلف ہوگا۔



بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْآشُرِبَةِ

# كتاب مشروبات كے بارے ميں روايات باب الظُّرُوفِ وَالْاَشُوبَةِ وَالْاَطْعِمَةِ

#### باب برتن مشروبات اور کھانے کی چیزوں کابیان

16924 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا اَبُوْ سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادِ بُنِ بِشُرِ الْاَعْرَابِيُّ قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ انَسِ بُنِ يَعْقُوبَ اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ

ا الله الله الله عنه من ما لك التنويميان كرت بين: نبي اكرم مناتيم في وباءاور مزفت مع كيا ہے۔

16925 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِى آنَهُ نُهِى عَنُ اَنُ يُشُرَبَ فِى السُّرَاءِ وَالتَّقِيرِ، وَكُلِّ شَىءٍ مُزَفَّتٍ مِّنُ سِقَاءٍ وَغَيْرِهٖ لَمْ يَبُلُغُنِى غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ الرَّصَاصَةُ؟ قَالَ: زَعَمُوْا اَنَّ الدُّبَّاءِ وَالتَّقِيرِ، وَكُلِّ شَيءٍ مُزَفَّتٍ مِّنُ سِقَاءٍ وَغَيْرِهٖ لَمْ يَبُلُغُنِى غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ الرَّصَاصَةُ؟ قَالَ: زَعَمُوْا اَنَّ الدُّسَعُودِ كَانَ يَشُرَبُ فِى الرَّصَاصِ

عطاء بیان کرتے ہیں: ہم تک بدروایت پینچی ہے: اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ د باء اور نقیر میں کوئی مشروب پیا جائے اور مزفت والی ہر چیز خواہ وہ مشکیزہ ہو یا کوئی اور چیز ہو (اس میں کوئی چیز پینے سے بھی منع کیا گیا ہے )ان کے علاوہ کسی برتن کے بارے میں مجھ تک کوئی روایت نہیں پینچی ہے۔

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا:سیسہ (قلعی والے برتن ) کا کیاتھم ہے؟انہوں نے جواب دیا:لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹی سیسہ (قلعی والے برتن ) میں لی لیتے تھے۔

**16926 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، عَنْ اَبِى** هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالْحَنْتَمِ

16927 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالْحَنْتَمِ

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس رُن الله بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَلَالْتِيْمَ نے دباء ُ نقير 'مزفت اور حنتم سے منع كيا ہے۔

16928 - مديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى اَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ - يَعْنِى النَّبِيذَ فِى الْجَرِّ قُلْتُ وَالْاَبْيَضُ؟ قَالَ: لَا اَوْدِى

کی حضرت عبداللہ بن ابواوفی ڈالٹو بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُٹالٹو اُ کوسبز گھڑے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے ان کی مرادیتھی کہ اُس گھڑے میں نبیذ تیار کرنے سے منع کیا ہے میں نے دریافت کیا: سفید گھڑے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نبیں معلوم۔

16929 - مدیث نبوی: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ ابْوُ قَزَعَةَ، اَنَّ ابَا نَصْرَةَ، اَخْبَرَهُ وَحَسَنًا، اَخْبَرَهُمَا اَنَّ ابَا سَعِيدِ الْخُدُرِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ عَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ مَا اللَّهِ فِدَاكَ مَاذَا يَصُلُحُ لَنَا مِنَ الْاَشْرِيَةِ، فَقَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ عَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ اللهُ فِدَاكَ مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: نعَمِ الْجِدُعُ يُنقُرُ وَسَطُهُ، وَلَا الدُّبَّاءِ، وَلَا الدُّبَاءِ، وَلَا الدُّبَاءِ، وَلَا الدُّبَاءِ، وَلَا الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَا جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ اوَ تَدُرِى مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: نعَمِ الْجِدُعُ يُنقُرُ وَسَطُهُ، وَلَا الدُّبَاءِ، وَلَا الدُّبَاءِ، وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ بِاللهُ وَكَا اللهُ فِدَاكَ اوَ تَدُرِى مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: نعَمِ الْجِدُعُ عُيْفَرُ وَسَطُهُ، وَلَا الدُّبَاءِ، وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ بِاللهُ وَمَا اللهُ فِذَاكَ اوَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ بِاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ بِاللهُ وَكَاللهُ عَلَيْكُمْ بِاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ مِاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ بِاللهُ وَلَا عَرَى اللهُ وَلَا عَمْرِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

الْخُدُرِيُّ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَاءَ كُمْ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: وَلَا نَرَى شَيْنًا الْخُدُرِيُّ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَاءَ كُمْ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: وَلَا نَرَى شَيْنًا فَصَكُونَنَا سَاعَةً، فَإِذَا هُمْ قَدْ جَاءُ وا فَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: تُسَمُّونَ هانِهِ التَّمُو الْبَرُنِيُّ وَهاذِهِ كَذَا، وَهَذَه كَذَا السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ شَولَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ شَولَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَواا الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّ

ابوہارون عبدی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ نے مجھے بتایا: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مٹاٹیٹا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ مٹاٹیٹا نے ارشاد فرمایا: عبدالقیس قبیلے کا وفد تمہارے پاس آنے والاہے۔

راوی کہتے ہیں:ہمیں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کچھ دیرگز رنے کے بعدوہ لوگ آ گئے انہوں نے نبی اکرم مَالَّيْظِ کو سلام کیا نبی اکرم تالی نے ان سے دریافت کیا جمہاری مجوروں میں سے (راوی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں: )تمہارے زادسفریس سے کوئی چیزتمہارے یاس باقی بچی ہے؟ انہوں نے عرض کی ؛ جی ہاں! تو نبی اکرم مَثَاثِیم کے حکم کے تحت ایک دسترخوان بچھایا گیا'اوران کے پاس جو باقی بچی ہوئی تھجوریں تھیں' وہ اس پرر کھ دی گئیں' پھر نبی اکرم ٹاپٹیٹر نے اپنے اصحاب کوجمع کیااور ارشاد فر مایا جم لوگ اس محبورکو' برنی' کہتے ہواس کو بینام دیتے ہواس کووہ نام دیتے ہوننی اکرم منافیا نے مختلف قسم کی محبوروں کے بارے میں بتایا' توان لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! پھرنبی اکرم مُلاہیم کے ان میں سے ہرایک فرد کے بارے میں کسی مسلمان فر دکویہ تحكم ديا كهوه أسےاپنے ہاںمہمان كےطور رپھمرائے ٰ اسے قرآن كى تعليم دے ٰ اسے نماز كاطريقه سکھائے ٰ وہ لوگ ايك ہفتہ وہاں تھ ہرے رہے بھرنبی اکرم منافقہ نے انہیں بلایا' پھرنبی اکرم منافقہ نے انہیں ایسی حالت میں پایا کہ وہ دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کر چکے تھے'اوراس کی سمجھ بوجھ حاصل کر چکے تھے' پھر نبی اکرم مُلاٹیٹانے ان کے میز بان تبدیل کردیے'اور مزیدایک ہفتے تک انہیں وہاں رہنے دیا' پھرآپ مُناقِیمًا نے انہیں بلایا اورآپ مُناقِیمًا نے انہیں پایا کہ وہ قرآن کاعلم سکھ چکے تھے وین مسائل کاعلم سکھ چکے تھے انہوں نے عرض کی بارسول اللہ! اب ہم اپنے علاقے کی طرف جانے کے خواہش مند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی کی تعلیم اور دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا کردی ہے نبی اکرم مُنافِقاً نے فرمایا بتم اپنے علاقوں کی طرف واپس جاؤ!ان لوگوں نے کہا:اگر ہم نبی اکرم مَنْ ﷺ سے ان مشروبات کے بارے میں دریافت کرلیں 'جوہم اپنے علاقوں میں پیتے ہیں (توبیمناسب ہوگا)انہوں نے عرض کی: یارسول الله! ہم تھجورکا (تنا) لیتے ہیں' پھراس کو کھودتے ہیں اور پھراس میں تھجورڈ التے ہیں اور اس میں پانی ڈال دیتے ہیں جب وہ صاف ہوجا تا ہے تو ہم اسے پی لیتے ہیں' نبی اکرم مَلَا ﷺ نے دریافت فر مایا: اور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہم مزفت لیتے ہیں اور اس میں محبور ڈالتے ہیں اور پھراس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور جب وہ تیار ہوجاتا ہے تو ہم اسے پی لیتے ہیں نبی اكرم مَا لِيَتِمْ نِهِ وريافت كيا: اوركيا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض كى: ہم دباء ليتے ہيں اس ميں تھجور ڈالتے ہيں اس ميں يانی ڈالتے ہيں

#### https://ataunnabi.blogspot.in

جباتَّيري مصنف عبد الرزّاق (بلاشم) ﴿٢١٨﴾

٢١) كَتَابُ الْاَشْرِبَةِ

جب وہ تیار ہوجا تا ہے تو ہم اسے پی لیتے ہیں' بی اکرم طاقیا نے دریافت کیا: اور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہم صنتم لیتے ہیں اس میں کھجورڈ التے ہیں' اس میں پانی ڈالتے ہیں' جب وہ تیار ہوجا تا ہے' تو ہم اسے پی لیتے ہیں' نبی اکرم طاقیا ہے لوگ دباء میں' یانقیر میں' یاصنتم میں نبیذ تیار نہ کرو! تم لوگ اُن مشکیزوں میں نبیذ تیار کرو' جن کے منہ بند ہوجاتے ہیں' اگر تمہیں شک

توں دہاء یں یاشیر میں یا سم میں مبید تیار نہ سروہ م نوٹ ان سیروں میں مبید تیار سرو بن سے منہ بید ہوجائے ہیں ہر ہو' تو تم اس میں پانی ملا کے اس کے جوش کوختم کردو۔ ابوہارون نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوسعید خدری جان شئے سے دریافت کیا: کیا آپ نے اس کے بعد بھی

ابوہارون ما کی رادی بیان کرتے ہیں۔ یک سے صفرت ابو معید حدری ہی ایک کیا ہیں اپ کے اس کے بعد میں گھڑ ہے میں بنی ہوئی بنیذ پی ہے؟ انہوں نے فرمایا: سیمان اللہ! کیا نبی اکرم طابی کے منع کرنے کے بعد میں ایسا کروں گا؟ 16931 - آٹار صحابہ: عَبْدُ السرَّذَّ اقِ ، عَنِ ابْنِ جُسرَیْسِج قَالَ: قِیلَ لِعَطَاءِ: سِقَایَةُ ابْنِ عَبَّاسِ الَّتِنَی یَجْعَلُ فِیْهَا

السَّبِيـذَ مُـزَقَّتَةٌ؟ قَـالَ: اَجَـلُ وَلَـمُ يَـكُنُ عَلَى عَهُدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا، قَبْلَ ذَلِكَ يُسُقَوُنَ فِى حِيَاضٍ مِّنُ اُدُمٍ فَاحُدَثَتُ هَلِذِهِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاحِ بَعُدَ ابْنِ عَبَّاسٍ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: عطاء سے دریافت کیا گیا: حفرت عبداللہ بن عباس بھی کاوہ مشکیزہ جس میں ان کے لئے نیذ تیار کی جاتی تھی' کیاوہ مزفت والاتھا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! حضرت عبداللہ بن عباس بھی کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا' پہلے لوگ چڑے کے مشکیزوں میں پانی بیا کرتے تھا'یہ چیز حضرت عبداللہ بن عباس بھی کے انقال کے بعد ججاج کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔

16932 - آ ثارِ الحَابِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوْسٍ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَهَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ

ی کا بی سور ماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹنے نے گھڑےاور دباء کی نبیذ سے منع کیا ہے۔

16933 - صديث نبوى: اَحْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ اَنَّ رَجُلًا، جَمَاءَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَنْتَبِذُوْا فِى الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ: نَعَمُ، وَكُنَةً إِنْ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتَةٍ " فَكَانَ اَبُوهُ يَنَهَى عَنْ كُلِّ جَرِّ وَدُبَّاءٍ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرٍ مُزَفَّتَةٍ "

ایک خص حفرت عبداللہ بن عمر اللہ کے والد کے حوالے سے 'یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک شخص حفرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن آیا اور بولا: کیا نبی اکرم ساتی آنے اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ لوگ گھڑے میں 'یا د باء میں نبیذ تیار کریں؟ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن غراب دیا: بی ہاں!

طاؤس کےصاحبزادے بیان کرتے ہیں:ان کے والد'ہرشم کے گھڑےاور دباءکواستعال کرنے ہے منع کرتے تھے'خواہ وہ رفت ہو'یاغیرمزفت ہو۔

16934 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَهَى عَنِ الْجَرِّ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالدُّبَّاءِ

اور دباء (نامی برتنوں کو سنتال کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منتیج کو گھڑے اور مزفت اور دباء (نامی برتنوں کو استعال کرنے ) منع کرتے ہوئے سنا ہے۔

16935 - صديث نبوى: قَالَ: اَبُو النَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدُ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدُ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرِ مِّنُ حِجَارَةٍ

ابوزبیر بیان کرتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کا کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے: نبی اکرم سَلَیْمَ نے گھڑے مزفت اورنقیر (کواستعال کرنے) ہے منع کیا ہے جب نبی اکرم سَلَیْمَ کو نبیذ تیار کرنے کے لئے مشکیز ہیں ماتا تھا تو آپ سُلَیْمَ کے لئے پھر کے بنے ہوئے پیالے میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔

16936 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَوَنِي عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنِ اَيُمَنَ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ نَافِعَ بُنَ عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنِ اَيْمَنَ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، نَبَذَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي الْمَزَادِ

**16937 - صديث نبوى:** اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ بُنُ كَثِيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُنْبَذَ فِى كُلِّ شَيْءٍ يُطْبَقُ

16938 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَامٌ فَقُلُتُ: " اَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: يَزُعُمُونَ ذَٰلِكَ

ﷺ ثابت بنانی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بھاتھا سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں دریافت کیا 'توانہوں نے فر مایا: بیحرام ہے میں نے دریافت کیا: کہانبی اکرم مٹائیڈ نے منع کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر وہش نے جواب دیا: لوگوں کا یہی کہنا ہے۔

16939 - اتوال تابعين: عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَا: يُكْرَهُ الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ اَنْ يُنْبَذَ فِيهُمَا

🤏 📽 قادہ اور عکر مہ بیان کرتے ہیں شیشے کے برتن اور قلعی والے برتن میں نبیذ تیار کرنا مکروہ ہے۔

16940 - صديث نبوى: عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ: شَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمُ وَسَلَّمَ الْمَشَاعِلَ يَوْمَ حَيْبَرَ وَذَلِكَ آنَّهُ وَجَدَ اَهُلَ خَيْبَرَ يَشُرَبُونَ فِيْهَا

اس کی وجہ پی تھی کہ آپ نے غزوہ خیبر کے موقوع پر مشاعل کوتڑ وادیا تھا'اس کی وجہ پیقی کہ آپ کے for more peaks, glick on the link

(rr.)

اہل خیبر کو یا یا تھا کہ وہ اس میں پیا کرتے تھے۔

المُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ، وَقَدُ نَبُدُوا لِصِبِي لَهُمْ فِى كُوزٍ فَاهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ، وَقَدُ نَبُذُوا لِصِبِي لَهُمْ فِى كُوزٍ فَاهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ، وَقَدُ نَبُذُوا لِصِبِي لَهُمْ فِى كُوزٍ فَاهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ، وَقَدُ نَبُدُوا لِصِبِي لَهُمْ فِى كُوزٍ فَاهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ الْهُلِهِ، وَقَدُ نَبُدُوا لِصِبِي لَهُمْ فِي كُوزٍ فَاهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ الْهُلِهِ، وَقَدُ نَبُذُوا لِصِبِي لَهُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ الْهُلِهِ، وَقَدُ نَبُذُوا لِصِبِي لَهُمْ فِي كُوزٍ فَاهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُونَ السَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

لوگوں نے کسی بچے کے لئے کوزے میں نبیذ تیار کی ہے تو نبی اکرم مُلَاثِیْم نے اس مشروب کو بہادیااوراس کوزے کوتوڑ دیا۔ 18040 ہوتا ۔ ابعد بیریزٹر کی دیا تاتی ہے تاہی ہے کہ تیار کی تاتی ہے کہ اور کی اور کی ترقی تیار کا تھے تاریخ سے

16942 - اتوال تابعين:عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، وَعَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ كَانَا يَكُرَهَانِ النَّبِيذَ فِي الْحِجَارَةِ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْاَسُقِيَةَ الَّتِي يُوكَى عَلَيْكَا "

ﷺ قادہ اور عکرمہ' پھر میں نبیذ تیار کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں' بلکہ ہر چیز میں مکروہ قرار دیتے ہیں' البتہ ان مشکیزوں کا حکم مختلف ہے' جن کامنہ بند کر دیا جاتا ہے۔

16943 - اتوال تابين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تَتَخُذُوا مِنْ جُلُودُ الْبَقَرِ سِفَاءً يُنبُدُ فِيْهِ لَهُ يُصُنعُ لَهُ ، وَكَانَ مِنْ أُهُبِ الْغَنَمِ فَهِ لَذَا خِدَاعٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِدَاعَ قَالَ: وَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ الشَّهَ لَهُ يَنبُدُ الْجَرِّ حُلُوا ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: فَالرُّبُ فِي الْجَرِّ؟ " قَالَ: نَعَمُ قِيلَ: فَلِمَ ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّبَ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمُ يَزُدَدُ إِلَّا شِلَةً قَالَ: يَوْدَدُ إِلَّا شِلَةً قَالَ: عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ دَدُ إِلَّا شِلَةً قَالَ: عَمْ قِيلَ: فَلِمَ ؟ قَالَ: النَّهِيذَ إِذَا تَرَكُتَهُ لَمُ يَزُدَدُ إِلَّا شِلَةً قَالَ عَلَمُ يَزُدُدُ إِلَّا شِلَةً قَالَ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

اللہ عکرمہ فرماتے ہیں: تم لوگ گائے کی کھال کے ذریعے ایٹامشکیزہ تیار نہ کرو جس میں نبیذ تنار کرنی ہو کیونکہ اسے اس مقصد کے لئے نہیں بنایا گیا ہے مشکیزہ بمری کی کھال کا ہوگا' یہ چیز دھوکہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ دھو کے کو پسند نہیں کرتا۔

راوی بیان کرتے ہیں: عکرمہ سے دریافت کیا گیا: کیا ہم گھڑے کی نبیذ پی سکتے ہیں؟ جبکہ وہ میٹی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! سائل نے دریافت کیا: گھڑے کا'' رُبّ' ( بھلوں کے رس کو پکا کر تیار کیا گاڑھا شیرہ ) پی سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ان سے سوال کیا گیا: اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: جب تم ''رُبّ' کوچھوڑ دوگئواس کی مٹھاس میں اضافہ ہوگا' ادر جب تم نبیذ کواس میں چھوڑ و گئواس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔

16944 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: " ِلَآنُ اَشُرَبَ قُمْقَمًا مِنْ مَاءٍ مُحْمًى يُحُرِقُ مَا اَحُرَقَ ، وَيُبْقِى مَا اَبْقَى اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنُ اَشُرَبَ نَبِيذَ الْجَرِّ

گ قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو فرماتے ہیں: میں گرم ترین پانی پی لوں' جو کچھ چیز وں کوجلا دے اور کچھ کورہنے دے' میمیرے نز دیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں گھڑے کی نبیذ پی لوں۔

16945 - آ ثارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَبَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيدِ الْحَرِّ فَقَالَ: صَدَقَ ذَلِكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ مَدَرٍ

ارے میں دریافت کی جیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بھا سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں دریافت کیا: توانہوں نے فرمایا: انہوں نے سے بات حضرت عبداللہ بن عباس بھا کو بتائی توانہوں نے فرمایا: انہوں نے سے کہا ہے اس کواللہ اور اس کے رسول ما گھا نے حرام قرار دیا ہے میں نے دریافت کیا: گھڑے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا مٹی سے بی ہوئی ہر چیز۔

16946 - آثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ آثُونَ ، عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَالَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : إِنَّا اَهُلَ اَرْضِ كَذَا سَالَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ اَهُلَ اَرْضِ كَذَا وَكَذَا كَتَى عَدَّ خَمْسَةَ اَشُوبَةٍ سَمَّاهَا خَمُرًا ، وَعَدَّدَ خَمْسَةَ وَكُذَا كَتَى عَدَّ خَمْسَةَ اَشُوبَةٍ سَمَّاهَا خَمُرًا ، وَعَدَّدَ خَمْسَةَ اَرْضِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ : فَحَفِظُتُ الْعَسَلَ وَالشَّعِيرَ وَاللَّبَنَ

گوکے ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے: حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھا ہے سوال کیا: ہم تھجور لے کراُسے کھو کھلے برتن میں ڈال دیتے ہیں پھراس نے یہ بات ذکر کی کہ وہ اسے کیسے تیار کرتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھا نے فر مایا: فلال فلال علاقے کے رہنے والے لوگ اس طرح شراب تیار کیا کرتے تھے اور وہ اس کو یڈیپنام دیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے پانچ فتم کے مشروبات کا ذکر کیا، جنہیں انہوں نے دخم''کانام دیا' اور انہوں نے یانچ مختلف علاقوں کا ذکر کیا

محمد بن سيرين بيان كرتے بين: مجھان ميں سے شهر جواور دود هكى بات يادره گئ (كمان سے شراب تياركى جاتى تقى) ۔

16947 - آثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ اَبِى الْعَالِيَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلْ الْعَالِيَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْحُدُرِيِّ فَسَالُتُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَانِى قُلْتُ لَهُ: فَالْجُفُّ ؟ قَالَ: ذَلِكَ اَخْبَتُ وَاَخْبَتُ قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُفُّ؟ قَالَ: ذِلِكَ اَخْبَتُ وَاَخْبَتُ قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُفُّ؟ قَالَ: ذِلِكَ اَخْبَتُ وَاَخْبَتُ قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُفُّ؟ قَالَ: مِثْلُ الصَّدَاقِ شَيْءٌ لَهُ قَوَائِمُ

ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابوسعید خدری واٹن کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ان سے گھڑے کی نبیز کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے مجھے (اس کواستعال کرنے سے ) منع کردیا میں نے ان سے دریافت کیا: جوخشک ہوا اس کا کیا تھم ہوگا؟) انہوں نے فرمایا: وہ زیادہ بری ہے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: خٹک سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: صداق کی مانندایک ایسی چیزجس کے یائے ہوتے ہیں۔

16948 - آ ثارِ حابِ عَبُ لُهُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، اُتِى وَهُوَ بِطَرِيقِ الشَّامِ بِسَـطِيـحَتَيُـنِ فِيْهِمَا نَبِيذٌ فَشَرِبَ مِنُ اِحْدَاهُمَا وَعَدَلَ عَنِ الْاُخُراى قَالَ : فَامَرَ بِالْاُخُراى فَرُفِعَتْ فَجِىءَ بِهَا مِنَ الْغَدِ ، وَقَدِ اشْتَدَّ مَا فِيْهَا بَعْضَ الشِّلَةِ قَالَ : فَذَاقَهُ ثُمَّ قَالَ : بَخِ بَخِ اكْسِرُوا بِالْمَاءِ

ان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب وٹائٹؤشام جارہے تھان کے پاس دوبرتن لائے گئے جن میں بین کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب وٹائٹؤشام جارہے تھان کے پاس دوبرت لائے گئے جن میں بین کواٹھالیا گیا، بین کھی انہوں نے ان میں سے ایک برتن میں سے پی لیا اور دوسرے سے مندموڑ لیا ان کے تھم کے تحت دوسرے برتن کواٹھالیا گیا

پھرا گلے دن اس برتن کولایا گیا' تواس میں موجود شروب میں پچھ شدت آ چکی تھی'انہوں نے اسے چکھااور پھر بولے. اچھاہے اچھاہے' تم اس کے جوش کو پانی کے ذریعے ختم کردو۔

16949 صدين بوى عبد الرقاق ، عن ابان ، عن سعيد بن جُبيُو ، عن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبِيّ صَلّى بِ اصْحَابِهِ يَوُمًا ، فَلَمّا قَصْى صَلاتَهُ نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ هَذَا رَجُلٌ شَارِبٌ ، فَدَعَا النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّجُلَ فَقَالَ : مَا شَرِبُتُ ؟ فَقَالَ : عَمَدُتُ اللّي زَبِيبٍ فَجَعَلُتُهُ فِى جَرِّ حَتّى إِذَا بَلَغَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَا اَهُلَ الْوَادِى آلا إِنّى اَنْهَاكُم عَمّا فِى الْجَرِّ الْاحْمَرِ ، وَالْاسُودِ مِنْهُ ، لِيُنْبِذُ اَحَدُكُمْ فِى سِقَائِهِ ، فَإِذَا خَشِيهُ فَلْيُشَجِّجُهُ بِالْمَاءِ ،

سعید بن جیز نبی اکرم نگایا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک دن آپ نگایا نے اسخاب کونماز پڑھائی جب آپ نگایا نے نماز کمل کی توایک صاحب نے بلندآ واز میں عرض کی: یارسول اللہ! اس خص نے نمراب پی ہوئی ہے نبی اکرم نگایا نے اس نے سکھر کے نماز کمل کی نواید اور دریافت کیا: تم نے کیا بیا ہے؟ اس نے عرض کی: میں نے کشش کی اُسے گھڑے میں وُلا جب وہ تیز ہوگئ تو میں نے اُسے پی لیا 'بی اکرم نگایا نے ارشاوفر مایا: اے اس علاقے کے رہنے والو! خردار! میں تمہیں سرخ گھڑے مین تیار کے جانے والے مشروب کواستعال کرنے سے منع کرتا ہوں آدمی کواپنے مشکز کے میں نبیذ تیار کرنی چا ہے اور اگراسے اُس کے بارے میں اندیشہ ہو (کہ وہ تیز ہوچک ہے) تواس میں پانی ملالین چا ہے۔ مشکز کے میں نبیذ تیار کرنی چا ہے اور اگراسے اُس کے بارے میں اندیشہ ہو (کہ وہ تیز ہوچک ہے) تواس میں پانی ملالین چا ہے۔ مشکز کے میں نبیذ تیار کرنی چا ہے اور اگراسے اُس کے بارے میں اندیشہ ہو (کہ وہ تیز ہوچک ہے) تواس میں پانی ملالین چا ہے۔ مشکز کے میں وہ بین وہ بین وہ بین وہ بین میں بینی ملالین جا ہے۔ میں اندیشہ ہو کہ بین وہ بین وہ بین وہ بین میں اندیشہ میں وہ بین وہ بین کے بین وہ بی

المُوقِعَة مِن مَدِيد يَعَدُو مَدِّت وَهُ مُرْت بَرِهِ مِن بِهِ مِن مِن مَن عَلَى مَامِدٍ مُن شَقِيُقٍ، عَن ابُن ابُن مَامُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْ

عبداللہ بن مسعود رہ ہے ہوں یہ بارے میں یہ بات نقل کی ہے: انہوں ( یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہے ہیں یہ بات نقل کی ہے: انہوں ( یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہے ہیں: میں نے وہ مسعود رہ ہے ہیں: میں تیار کی ہوئی نبیدانہیں ( یعنی شقیق کو ) پلائی تھی ابووائل بیان کرتے ہیں: میں نے وہ گھڑاد یکھا ہوا ہے۔

26952 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسْرَائِيلَ بُنِ يُونُسَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ قَرْصَافَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتُ: دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ فَطَرَحَتُ لِى، وَسَادَةً فَسَالَتُهَا امْرَاةٌ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتُ: نَجْعَلُ التَّمْرَةَ فِى الْكُوزِ فَالَتُنْ : دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ فَطَرَحَتُ لِى، وَسَادَةً فَسَالَتُهَا امْرَاةٌ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتُ: نَجْعَلُ التَّمْرَةَ فِى الْكُوزِ فَنَالْتُنْ : اللَّرَبِي وَلَا تَشْرَبِي مُسْكِرًا

کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے میرے لئے تکیہ رکھوایا ایک خات میں حاضر ہوئی انہوں نے میرے لئے تکیہ رکھوایا ایک خاتون نے ان سے نبید کے بارے میں اریافت کیا: توانہوں نے فرمایا: ہم کھجورکو برتن میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پکاتے ہیں اور اس کی نبید تیار کر لیتے ہیں اور پھراہے پی لیتے ہیں سیّدہ عائشہ ڈاٹھانے فرمایا: تم اسے پی لوالیکن تم کوئی نشہ آور چیز نہ

ببينابه

16953 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسُرَائِيلَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ اللهِ فِي عَبْدُ الرَّحُمٰنِ، عَنُ اللهِ فِي عَبْدُدَةَ قَالَتُ: كُنْتُ ٱنْتَبِذُ لِعَبُدِ اللهِ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، وَهُوَ يَنْظُرُ اِلِيُهَا فَيَشُرَبُ مِنْهَا

16954 - آثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا جَمْرَةَ الضَّبَعِيَّ يَقُولُ: كَانَ اَلْكُ بِي مُلَكُ عَبَّاسٍ لَا تَشُرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ اَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ الْسَلْمُ بُنُ مَالِكِ يَشُرَبُ نَبِيذَ الْمَجَرِقَ عَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تَشُرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ اَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ النَّسُ بُنُ مَالِكِ يَشُورُ بَيْ يَلِي لِيتَ تَصِدِ السَّ بَنِ مَا لَكَ يَشَوْ الْعَرَبُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُرْكِى بَيْنِ لِي لِيتَ تَصِد السَّ بَنِ مَا لَكَ يَشَوْ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُرْكِى بَيْنَ لِي لِيتَ تَصِد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ابو جمرہ بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عباس ٹا ٹھانے فر مایا: ہے:تم اسے نہ بیئو!اگر چہوہ شہد سے زیادہ میٹھی ہی کیوں نہ

٠٠/٢

16955 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: شَرِبَ ابْنُ مَسُعُودٍ وَالْسَامَةُ وَالْوُ مَسْعُودٍ الْآنُصَادِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ،

ابراہیم تخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹینا 'حضرت اسامہ بن زید بھی اور حضرت اسامہ بن زید بھی اور حضرت ابومسعودانصاری ڈھٹینا گھڑے کی نبیذیی لیتے تھے۔

16956 - آ ٹارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ هِثْلَهُ ﴾ يهي روايت ايك اور سند كهمراه ابرا جيم خعى سے منقول ہے۔

76957 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ اللَّحْرَاسَانِيّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدةَ ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبَذُوْ ا فِى كُلِّ وَعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبَذُوْ ا فِى كُلِّ وَعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ مَسْكِرٍ

ابن بريده اپنوالد كي حوالے سے نبي اكرم عليہ كايفر مان قل كرتے ہيں:

'' يلى فَتْهِيں گُھڑے كى نبيذ ہے پہلے منع كيا تھا'ابتم ہر برتن ميں نبيذ تيار كرليا كروْتا ہم ہرنشآ ور چيز ہے اجتناب كرنا''۔

16958 - حديث نبوك : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريَّجِ قَالَ : بَلَغَنِى عَنُ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَنْبُذَ جَرَّةً اَوْ فَيْ جَرَّةٍ مِّنْ رَصَاصِ اَوْ جَرَّةٍ مِّنْ قَوَارِيرَ ، وَالَّا يَنْبُذُوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَنْبُذَ جَرَّةً اَوْ فَيْ جَرَّةٍ مِّنْ رَصَاصِ اَوْ جَرَّةٍ مِّنْ قَوَارِيرَ ، وَالَّا يَنْبُذُوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَنْبُذُ جَرَّةً اَوْ فَيْ جَرَّةٍ مِّنْ رَصَاصِ اَوْ جَرَّةٍ مِّنْ قَوَارِيرَ ، وَالَّا يَنْبُذُوْ الْاَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَنْبُذُ وَالْاَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْتُورِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِيْ وَالْعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِيْلُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِيْ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللّ

إلَّا فِي سِقَاءٍ يُوكُوا عَلَيْهِ

ﷺ عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنے نے یہ بات بیان کی ہے: بی اکرم سڑھی نے اس بات سے منع کیا تھا کہ ہم گھڑے میں نبیذ تیار کریں' آپ سڑھی نے فرمایا: تھا: نبیذ صرف مشکیزے میں تیار کی جائے گئ جس کے منہ کو بند کردیا جاتا ہے۔

16959 - آ تارِصحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ مَنُ اُصَدِّقُ اَنَّ رَجُلَا، جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَقَاهُ مِنْ جَرٍّ قَالَ: ثُمَّ اَتَیْتُ عَلِیًّا فَاسْتَسْقَی فَسُقِی مَنْ جَرٍّ فَقَالَ لِلَّذِی سَقَاهُ: مِنْ اَیْنَ سَقَیْتَنِی؟ فَقَالَ: مِنَ الْجَرِّ فَقَالَ: الْبَدِی سَقَاهُ: مِنْ اَیْنَ سَقَیْتَنِی؟ فَقَالَ: مِنَ الْجَرِّ فَقَالَ: الْبَیْنُ بِهَا فَابْتَرَزَ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرَّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ قَالَ: لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ اللَّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ،

ابن جرت بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے: جے میں سچاقر اردیتاہوں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تین کرتے ہیں: پھر میں عبداللہ بن مسعود رہا تین کرتے ہیں: پھر میں حضرت علی رہا تین کرتے ہیں: پھر میں حضرت علی رہا تین کہ انہوں نے پانی مانگا تو آئیس گھڑے کا مشروب بلایا گیا ، جس شخص نے آئیس پانی لاکے دیا تھا انہوں نے دریافت کیا بتم نے مجھے پانی کہاں سے لاکے دیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا: گھڑے سے مضرت علی رہا تین کہاں سے لاکے دیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا: گھڑے کو اٹھا کر مارااورا سے تو رہ دیا انہوں نے میں ایک مرتبہ نہ سنا ہوتا (تو میں ایسانہ کرتا)۔

16960 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْرَعْتُ، فَلَمْ انْتَهِ اللهِ حَتَّى نَزَلَ فَسَالُتُ النَّاسَ مَا قَالَ؟ وَالْمُزَفَّتِ اَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِمَا قَالُوا: نَهَى عَنِ النَّبِيذِ، وَالْمُزَفَّتِ اَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِمَا

رے بی اکرم مَنْ الله علی میں اللہ بن عمر رہ اللہ بن عمر رہ اللہ بن عمر رہ کے ہیں۔ میں نے بی اکرم مَنْ الله کی میر رہ کے اس میں ہے ہیں۔ میں نے بی اکرم مَنْ الله کی ایک میرے بی ایک میرے بی ایک میں ہے ایک میں نے لوگوں سے دریافت کیا: آپ مَنْ الله کی اکرم مَنْ الله کی ایک میں بنیا اور مرفت میں بنیا تیار کرنے سے منع کیا ہے۔
کیاار شادفر مایا ہے:؟ تولوگوں نے بتایا: نبی اکرم مَنْ الله کی نبیذ اور مرفت میں بنیا تیار کرنے سے منع کیا ہے۔

16961 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْآ حُوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ اَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْآوُعِيَةِ فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَاذِنَ فِى الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رہ اللہ اللہ ہیں کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُیّا نے مختلف میں کے برتنوں کواستعال کرنے سے منع کیا' تو آپ سُلِیّا ہے کہ خدمت میں عرض کی: گئ: سب لوگوں کے پاس مشکیز نے نہیں ہوتے ہیں' تو نبی اکرم سُلیّا ہے اس گھڑے کی اجازت دی' جومزفت نہ ہو۔

16962 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ بَكَارِ بُنِ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، آنَّهُ سَالَ طَاوُسًا عَنِ

الشَّرَابِ فَآخُبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ "

انہیں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ علی حوالے سے بیہ بات بتائی: نبی اکرم طاقی کے گھڑے اور دباء (کواستعال کرنے) سے منع کیا ہے۔

16963 - حديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنُ شُعْبَةَ بُنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَوْعِيَةِ قَالَ : نَهَى عَنِ عَنْ ذَاذَانَ قَالَ : قُلُتُ لَابُنِ عُمَرَ اَخْبِرُنِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَوْعِيَةِ قَالَ : نَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِى النَّخُلَةُ تُنُسَجُ نَسُجًا وَتُنْقَرُ نَقُرًا ، وَنَهَى عَنِ الدَّبَّاءِ وَهِى الْقَرْعَةُ ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِى النَّخُلَةُ تُنُسَجُ نَسُجًا وَتُنْقَرُ نَقُرًا ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِى النَّخُلَةُ تُنُسَجُ نَسُجًا وَتُنْقَرُ نَقُرًا ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِى النَّغُلَةُ تُنُسَجُ نَسُجًا وَتُنْقَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْقَيْرِ ، وَامَرَ اَنْ يُشُرَبَ فِى الْاَسْقِيَةِ

16964 - حديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: حُدَّثَتْنِى اُمَيْمَةُ قَالَتُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: اَيَعْجَزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْخُذَ، كُلَّ عَامٍ جِلْدَ اُصْحِيَتِهَا يَجْعَلُهُ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَتُ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَنِ الْجَرِّ اَنْ يُنْتَبَذُ فِيهِ، وَعَنُ وَعَاءَ يُنِ آخَرَيْنِ إِلَّا الْخَلَّ

کی امیمہ نامی خاتون بیان کرتی ہیں: میں نے سیّدہ عائشہ فیٹھا کویہ بیان کرتے ہوئے ساہے: کیاتم میں سے کوئی ایک شخص اس بات سے عاجز آگیا ہے؟ کہوہ ہرسال اپنی قربانی کی کھال لے کراس کا مشکیزہ بنالے اوراس میں نبیذ تیار کرلیا کرئے نبی اکرم مُلَّیِّی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ گھڑے میں نبیذ تیار کی جائے 'آپ مُلَّی کے دودوسرے برتنوں سے بھی منع کیا ہے البتہ سرے کامعاملہ مختلف ہے۔

## بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ

## بآب: دومختلف چیزوں کی نبیذ تیار کرنا

16965 - صديث نبوي: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى گَثِيْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى قَتَادَةَ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: نَهُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهُو وَالرُّطَبِ آنْ يُخْتَلَطَ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ آنْ يُخْتَلَطَ وَقَالَ: هُوَ دُونَ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ آنْ يُخْتَلَطَ وَقَالَ: هُو دُونَ الرُّطَبِ

اور عبداللہ بن ابوقادہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم تَا اَیُّا نے خشک اور تر تھجور کو ملاکر یا کشمش اور تھجور کو ملاکر یا کشمش اور تھجور کو ملاکر (نبیذ تیار کرنے) ہے منع کیا ہے آپ تا ایشاد فر مایا ہے: ان دونوں میں سے ہرا یک کی نبیذ الگ سے تیار کی جائے راوی کہتے ہیں: میں نے اپنے استاد سے دریافت کیا: لفظ ''زہو' سے کیامراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تر تھجور سے بچھ کم رایعنی وہ تھجور جوابھی کمل 'تر' نہوئی ہو )۔

16966 - آ ثارِ <u>صحاب</u> اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ: لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسُرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ نَبِيذًا،

ﷺ عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹالٹ کو پیفر ماتے ہوئے ساہے: تم لوگ خشک تھجوراور تر تھجور کی یا تھجوراور کشمش کی اکھٹی نبیذیتیار نہ کرو۔

16967 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

🤏 🧩 يمي روايت ايك اورسند كے ہمراہ ٔ حضرت جابر ڈاٹٹنز كے حوالے ہے 'بی اكرم مُلَاثِیْمَ ہے منقول ہے۔

16968 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ، وَالْبُسُرِ - يَعْنِى اَنْ يَنْتَبِذَا جَمِيعًا -

ﷺ حضرت جابر وللنظ میان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا تَظِمَ نے مجبوراور کشمش تر مجبوراور خشک مجبور سے منع کیا ہے راوی کہتے ہیں: یعنی اِن دونوں کی ایک ساتھ نبیذ تیار کرنے سے منع کیا ہے۔

16969 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: الْبُسُرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ - يَعْنِي إِذَا جُمِعَا -

گی حضرت جابر بن عبداللہ ٹی فرماتے ہیں: تراورخشک کھجورخمر ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں: یعنی جب ان دونوں کی اکٹھی نبیذ تیار کی جائے۔

16970 - صديث بوى: آخبر اَنَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبر اَنَ مَعْمَرٌ، عَنُ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَاَبَانَ، كُلِهِمْ عَنُ اَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّى يَوْمَئِذٍ لَاسْقِى اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَامَرُونِي فَكَفَاتُهَا وَكَفَا النَّاسُ انِي مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّى يَوْمَئِذٍ لَاسْقِى اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَامَرُونِي فَكَفَاتُهَا وَكَفَا النَّاسُ النَّاسُ وَالتَّمْرُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِى مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ حَمْرًا مَحُلُوطَيْنِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِى مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ حَمْرًا فَتَادُنُ لِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلُوا اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ

الله عضرت انس بن ما لک ڈائٹوز بیان کرتے ہیں: جس دن شراب کوحرام قرار دیا گیا' میں اُس دن گیارہ افراد کوشراب اور

( rr\_ )

حضرت انس ڈٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں: ان دنوں ان لوگوں کی شراب یہ ہوتی تھی کہ تر اور خشک تھجور کو ملا کر بنالی جائے 'راوی بیان کرتے ہیں: ان دفوں ان لوگوں کی شراب یہ ہوتی تھی کہ تر اور خشک تھجور کو ملا کر بنالی جائے 'راوی بیان کے ہیں: ایک شخص نبی آئے ہیں آئے ہیں اس شراب کوفروخت کرکے بیتیم کا مال اسے واپس فرروں؟ نبی آگر میں اس شراب کوفروخت کرکے بیتیم کا مال اسے واپس کردوں؟ نبی اکرم مُنا اللہ تعالی میہودیوں کو برباد کرئے جب ان کے لئے چربی کو حرام قر اردیا گیا، تو انہوں نے اس کوفروخت کرنے اس کی قیمت کھا نا شروع کردی' نبی اکرم مُنا اللہ تعالی میں اس میں اس شخص کوشراب فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی۔

16971 - صديث نبوى: قَالَ مَعْمَرٌ: وَاَخْبَرَنِى الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ خُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَاكَلُوا اَثْمَانَهَا

ان پرچربی سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سَائِیا نے ارشادفر مایا: الله تعالی یہودیوں پرلعنت کرے اُن پرچربی کوحرام قرار دیا گیا' توانہوں نے اس کوفر وخت کر کے اس کی قیمت کھانا شروع کردی۔

َ 16972 - <u>آ ثارِ صحابہ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَنُ، رَاٰى اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُقُطَعُ لَهُ ذَنُوبُ لُبُسُرِ

ﷺ سفیان توری بیان کرتے ہیں: مجھے اس شخص نے سہ بات بتائی ہے جس نے حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹڈ کودیکھا کہ اُن کے لئے خشک تھجور کے کنارے کائے جاتے تھے۔

16973 - آثارِ كابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنْبِذَ يَقُطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا فَيَضَعُهُ وَحُدَهُ ، وَيَنْبِذَ التَّمْرَ وَحُدَهُ ، وَالْبُسْرَ وَحُدَهُ

ﷺ قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک ٹاٹٹڈ جب نبیذ تیار کرنے کاارادہ کرتے تھے' تو تھجور کے اس جھے کوکاٹ لیتے تھے تو اس جھے کوکاٹ لیتے تھے تھے اور خشک تھجور کی الگ تیار کرتے تھے اور تر تھجور کی الگ تیار کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

16974 - آ ثارِ البَّهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَمُرُو بَنُ دِيْنَارٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ اوَ اَخْبَرَنِى عَنْهُ مَنُ اُصَدِّقُ ، آلَا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسُرِ ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ ، قُلْتُ لِعَمْرٍ و : وَهَلُ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ لِعَمْرٍ و اَو لَيْسَ إِنَّمَا نُهِى عَنْ اَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِى النَّبِيذِ ، وَاَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا " قَالَ: بَلَى قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِى النَّبِيذِ ، وَاَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا " قَالَ: بَلَى قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِى النَّخِلَةِ ؟ قَالَ: لَا اَدْرِى

ﷺ حضرت جابر بن عبدالله بن فن من الله بن من الله بن من الله بن الله بن

کیا: کیا بی می اس صورت میں نہیں ہے؟ کہ ان دونوں کونبیذ میں اکٹھا کیا جائے 'یا ان دونوں کی نبیذ ایک ساتھ تیار کی جائے 'انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: تھجوروں کا کیا تھم ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: جھے نہیں معلوم۔

16975 - اتوال تابعين: عَهْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ نَهَى اَنُ يَنْتَبِذُوا الْبُسُرَ ، وَالتَّمْرَ

کی طاوس کے صاحبزادے این والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: انہوں نے خٹک اور تر تھجور کی نبیذ (ایک ساتھ) تیار کرنے سے منع کیا ہے۔

16976 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اُخْبِرْتُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، آنَّ رَجُلًا، سَالَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: آجُمَعُ النَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لَمَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ امَرَ آنُ يُنْظُرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمُرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ " وَقَالَ: يَكْفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ وَسَلَّمَ انْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ " وَقَالَ: يَكْفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: ایک فخص نے حفرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا سے سوال کیا: اس نے کہا: میں محجورا در کشمش کو (نبیذ تیار کرنے کے لئے) جمع کرسکتا ہوں انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اس فخص نے دریافت کیا: وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا: بی نہیں! اس فخص نے دریافت کیا: وہ کیوں؟ انہوں نے بتایا: ایک فخص کونشہ ہوگیا نبی جواب دیا: نبی اکرم طابع نے اس سے منع کیا ہے اس فخص نے دریافت کیا: وہ کیوں؟ انہوں نے بتایا: ایک فخص کونشہ ہوگیا نبی اکرم طابع نے اس پر حدجاری کی پھر آپ طابع نے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ اس نے پیا کیا ہے؟ تو وہ محبوراور کشمش کی ہوئی نبیذ تھی تو نبید کا ایک سے نبید کیا ہے۔

16977 - آثارِ <u>صَابِ عَبُ</u>دُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ آنُ يُنْتَبَذَ الْبُسُرُ، وَالرَّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمُرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا

انع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر طاقت ہے اس بات سے منع گیا گیا ہے کہ خشک اور تر محبور کی اس بات سے منع گیا گیا ہے کہ خشک اور تر محبور کی نبیذ ایک ساتھ بنائی جائے۔

16978 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: اَذَكَرَ جَابِرٌ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنُ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسُرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمُرِ " قَالَ: لَا إِلَّا اَنْ اَكُوْنَ نَسِيتُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا حضرت جابر رٹائٹو نے یہ بات ذکر کی ہے؟ کہ نبی اکرم بڑائٹو نے نے جواب اکرم بڑائٹو نے نے مجوراور خشک کھجوراور حشمش کے علاوہ وو مختلف چیزوں کی اکٹھی نبیذ تیار کرینے سے منع کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! ویسے ہوسکتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں۔

• 16979 - اتوال تا بعين : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَٱلْتُ عَطَاءً عَمَّا سُوَى مَا ذَكرَ جَابِرٌ ، مِمَّا فِى الْحَبَلَةِ وَالنَّخُلَةِ اَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَابَى، قَالَ فِى الْحُلُّقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ: فَسَٱلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ الْمَسَلِ الْمَسَلِ الْمَسْلِ الْمُسَلِ الْمَسْلِ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: إِنِّى اَرَى مَا شَلَّا بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمُ عُولِيْ وَالْمَرْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمُ عُولِهُ فَيْ جَولُوهِ قَضِيبَانِ ، ثُمَّ بِتَمُو وَالْمُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ ، ثُمَّ يُوضَعُ فِى جَولُوهِ قَضِيبَانِ ، ثُمَّ بِتَمُو

ان جرت بیان کری بین ان کے علاوہ بیات کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: حضرت جابر دائٹو نے جو چیزیں ذکر کی بین ان کے علاوہ بیا گئی ہے؟ جوجلہ میں ہوتی ہے کیان دونوں کی ببیذ ایک ساتھ تیار کی جا تھی ہے؟ تو انہوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے حلقان کے بارے میں کہا کہ انہیں ایک دوسرے سے کا ٹا جاسکتا ہے میں نے ان سے شہد کے بارے میں دریافت کیا: کہ کیا دوسری چیزوں کے ساتھ جھوریا فرسک کے ساتھ شہد کو طاکر ببیذ تیار کی جاستی ہے؟ انہوں نے فر مایا: میں منبیں جھتا کہ اس میں کوئی ایک چیزوں کے ساتھ میں اضافہ کرتی ہے نیا بی اصل حالت پری برقر ارد ہتے ہیں میں نے ان سے دریافت کیا: کیا کمجوراور کشمش کو نبیذ تیار کرتے ہوئے جمع کیا جاسکتا ہے؟ کہ جب وہ میٹھی ہوں تو ان کو پی لیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا: بی نہیں! ان دونوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

ابن جرت کہتے ہیں: میں سے کہتاہوں: جی ہاں! کیا آپ نے دیکھانہیں ہے کہ ایک برتن میں نبیذ تیاری جائے تو نبی اکرم مالی خات سے مع کیا ہے کہ جب وہیٹی ہو تواسے نہ پیا جائے۔

ا ہام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: لفظ''حلقان'' سے مرادشاخ ہے جسے چیردیا جائے اور پھراس کے اندردوشاخیس رکھ دی جائیس اور پھر تھجورر کھی جائے۔

16980 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظُرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكْرِهَهُ، وَقَالَ: قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَّهُ اَدُخَلَ عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظُرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ: وَآخُشَى اَنْ يَشُتِدَّ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ: ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَاوَدُتُهُ فَكِرِهَهُ قَالَ: وَآخُشَى اَنْ يَشُتِدَّ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ: مَا اَرْسَى بِنْلِكَ بَأَسًا

ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: پینے وقت ان دونوں کو ملانے کے بارے میں آپ کیارائے رکھتے ہیں؟ جبکہ ان دونوں کی نبیز' دومخلف برتنوں میں الگ سے تیار کی گئی ہوئو عطاء نے اسے بھی مکروہ قرار دیا' انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُلَّا اِللَّمْ نے اس سے بھی منع کیا ہے گویا کہ انہوں نے اس صورت حال کوبھی نبی اکرم مُلَّا اِللَّمْ کی ممانعت میں شامل کیا' میں نے دوبارہ ان سے بیمسکلہ دریافت کیا: تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا اور بولے: مجھے بیاندیشہ ہے کہ اس طرح اس میں شدرت آجاتی ہے' عمرو بن دینار نے مجھ سے کہا: میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا ہوں' امام عبد الرزاق فرماتے ہیں: میں بھی اس میں شدرت آجاتی ہے' عمرو بن دینار نے مجھ سے کہا: میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا ہوں' امام عبد الرزاق فرماتے ہیں: میں بھی اس میں

کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں۔

16981 - اتوال تابعين: آخبر نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، كَرِهَ اَنْ يُجْعَلَ، نَطُلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطُلِ النَّطُلُ: الطَّحِلُ "

ﷺ قَادہ نے سعید بن میتب کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے : وہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ نبیذ کے منطل 'کودوسری نبیذ میں شامل نیا جائے تا کہ نطل 'کے ذریعے اس میں شدت ہوجائے ۔ نظل 'کودوسری نبیذ میں شامل نیا جائے تا کہ نظل 'کے ذریعے اس میں شدت ہوجائے ۔ نبیا نہ مسلمی

لفظ نطل سےمراهمحل ہے۔

16982 - صديث نبوى: آخبر كَنا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبر كَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَ ةَ اَنَّ نَبِتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ، وَالتَّمُو جَمِيعًا، وَالزَّهُو، وَالرُّطُبُ جَمِيعًا"
وَالرُّطُبُ جَمِيعًا"

گی حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیز کے اس بات سے منع کیا ہے کہ شمش اور تھجور کی نبیذ ایک ساتھ تیار کی جائے' یا کچی تھجوراور تازہ تھجور کی نبیذ ایک ساتھ تیار کی جائے۔

### بَابُ الْبُسُرِ بَحْتًا

## باب: کھجورکو ( کسی ملاوٹ کے بغیر ) خالص طور پر پینا

16983 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبُدُ الْكَرِيْمِ بَنُ آبِي الْمُخَارِقِ، اَنَّ عُرُوةَ ، اَخْبَرَهُ عَنْ عَبُدُ الْكَرِيْمِ بَنُ آبِي الْمُخَارِقِ، اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ يُكُرَهُ شَرَابُ فَضَيخِ الْبُسُرِ بَحْتًا عُرُوةَ ، اَخْبَرَهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بَنِ اَبِي لَيْلَى، اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ يُكُرَهُ شَرَابُ فَضَيخِ الْبُسُرِ بَحْتًا عُورِي فَيْ عَرُوه بَالِ كُويِهِ بِيانَ كُرتِ بُوكِ مِنَا وَهُ فَرَمَاتَ بِينَ الْجُورِي فَيْ اللَّهُ عَبِينَ اللَّهِ لِيَا عَبِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُولُولَ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى

16984 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ الْگرِیْمِ، عَنَ اَبِی الشَّعْنَاءِ آنَّهُ قَدُ كَانَ يُنَهَى عَنْ شَرَابِ الْبُسُرِ، بَحُتًا "

16985 - آ ثارِ حابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ ، اَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْهِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ ،

🤏 🧩 يېي روايت ايك اورسند كے ہمراہ حضرت عبدالله بن عباس اللها كے حوالے سے منقول ہے۔

• 16986 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَاَبُو الزُّبَيْرِ: مَا عَلِمُنَاهُ يَكُرَهُ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں:عطاءُ عمرو بن دیناراورابوز بیرفر ماتے ہیں: ہمیں اس کے بارے میں بیام نہیں ہے کہ بیہ مکروہ ہے۔

16987 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ اَنَسٍ ، آنَهُمُ قَالُوا : لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَاَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَحُدَهُ

ﷺ معمر نے قادہ اور حسن بھری کے حوالے ہے جبکہ ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس ٹھاٹھؤ کے حوالے ہے یہ بات نقل کی ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں بیر کہتا ہوں: نبی اکرم مُنافیاً نے بیہ بات ارشاد فر مائی ہے: اِن دونوں میں سے ہرا یک کی نبیز کوالگ سے تیار کرلو۔

## بَابُ الْعَصِيرِ، شُرِّبِهِ وَبَيْعِهِ

باب: (کیلوں کے ) رَس کا بیان اُسے بینااوراسے فروخت کرنا

16988 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَضَحَهُ نَهَارًا فَامُسٰى فَلَا يُقَرِّبُهُ قَالَ : وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : حَتَّى يَغْلِى

ﷺ سعید بن جبیر فرماتے ہیں جب آدمی دن کے وقت اسے تیار کرے اور شام ہوجائے تو پھر آدمی اس کے قریب نہ جائے 'بعض حضرات کہتے ہیں: اس وقت تک 'جب تک اس میں جوش نہیں آ جا تا۔

16989 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَالْتُ طَاوُسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: اشْرَبُهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمُ تَخَفُهُ، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْسِرُهُ بِالْمَاءِ

از داور بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس سے رس کے بارے میں دریافت کیا: توانہوں نے فرمایا: تم مشکیزے میں اندیشہ ہو( کہوہ نشرآ ورہوسکتا ہے) تو تم مشکیزے میں اندیشہ ہو( کہوہ نشرآ ورہوسکتا ہے) تو تم یانی کے ذریعے اس کے جوش کوتوڑ دو۔

اللهِ بُنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: السَّرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اللهِ بُنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اللهِ بُنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اللهِ بُنِ مُرَّةً مَا اللهِ بُنِ مُرَّةً مَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

🤏 🙈 عبدالله بن مره نے مضرت عبدالله بن عمر الله على الله كار قول تقل كيا ہے :تم اس كے رس كو بى او جب تك اس كے شيطان

(rrr)

نے اسے حاصل نہ کیا ہوئسائل نے دریافت کیا: اس کاشیطان اسے کب حاصل کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: تین کے بعد (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: ) تین میں۔

18991 - اقوال تابعين: عَهْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُعَيْنٍ، أَنَّ اَبَا عُبَيْدَةً بُنَ عَبُدِ اللهِ، كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ

🕏 🕏 حمین بیان کرتے ہیں: ابوعبید و بن عبداللہ رس فروخت کردیتے تھے۔

18992 - اقوال تابعين: أخبر الكَّرُاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ نَافِعِ قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَسَكَّتَ، فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ فَتَبَسَّمَ طَاوُسٌ وَقَالَ: صَدَقَ اَبُو مُحَمَّدٍ،

ا کہ جام بن نافع بیان کرتے ہیں: طاؤس سے رس وٹر وحت رے بے بارے میں دریافت کیا گیا؛ تو وہ خاموش رہے؛ عبد الرحمٰن بن بزید صنعانی نے کہا: جس چیز کو پینا تمہارے لئے حلال ہوگا اسے فروخت کرتا بھی تمہارے لئے حلال ہوگا، تو طاؤس مسکراد بے اور بولے: ابو محمد نے بچ کہا ہے۔

16993 - آثار محابة: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنُ آيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مِسْرِيْنَ قَالَ: سَالَ قَهْرَ مَانُ سَعْدِ بْنِ آبِي 16993 - آثار محابة: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنُ آيُّوبَ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: بِعُهُ عِنبًا قَالَ: لَا يَشْتَرُونَهُ قَالَ: الْجَعَلُهُ زَبِيبًا قَالَ: لَا يَصُلُحُ قَالَ: الْفَلَعُهُ الْجَعَلُهُ زَبِيبًا قَالَ: لَا يَصُلُحُ قَالَ: الْفَلَعُهُ

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت سعدین الی وقاص فائٹ کے منٹی نے حضرت سعد فائٹ سے ان کی زمین کے بارے میں دریافت کیا؛ وہ منٹی ان سے بہ اجازت ما تک رہاتھا کہ وہ ان کی زمین کے انگوروں کارس نکال لے تو حضرت سعد فائٹ نے اس سے کہا: تم انہیں انگوروں کی شکل میں ہی فروخت کردو منٹی نے کہا: لوگ اسے نہیں خریدیں گئے حضرت سعد فائٹ نے کہا: تم اس کی شمش (یامنقی ) بنالواس نے کہا: پھریٹ میک نہیں رہے گا مصرت سعد فائٹ نے فرمایا: تم اسے اکھاڑلو ( لیمن ضائع کردو )۔

4 1699 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَٱلْتُ الزُّهُرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنبَهُ مِمَّنُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ

**16995 - اتوال تابعين ِقَالَ: مَعْمَرٌ : وَٱخْبَرَنِيُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ** 

ر طاؤس كے صاحبزادے نے اپنے والد كے حوالے ئے بیات نقل كى ہے: انہوں نے اسے مگروہ قرار دیا ہے۔ 16996 و الدي الله على الله عَلَى الله ع

رَجُلِ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذُبَحَهَا لِصَنَمِهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

کرتا ہے جواس بکری کواپنے بت کے سامنے ذرج کرنے کاارادہ رکھتا ہوئو زہری نے فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

16997 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طاؤسٍ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَـمُرًا، وَخَلَطَ فِيْهِ مَاءً، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى اَرْضِ الْهِنْدِ فَبَاعَهُ وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ، وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ قِرُدٌ فَاحَلَ الْقِرُدُ الْكِيسَ، وَصَعَدَ عَلَى الدَّقَلِ فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَى السَّفِينَةِ دِرْهَمَّا وَفِي الْبُحْرِ دِرْهَمَّا حَتَى اَتَى عَلَى

💨 完 لیٹ نے طاوئس کے حوالے ہے 'یہ بات نقل کی ہے: ایک شخص نے شراب خریدی اوراس میں یانی ملادیا' پھروہ اسے لا دکر ہندی سرز مین کی طرف چلا گیااوروہاں اسے فروخت کردیا'اس نے رقم کی تھیلی کشتی میں رکھی'کشتی میں ایک بندر بھی تھا'اس بندرنے وہ تھیلی لی'اور بادبان پرچڑھ گیا'وہ ایک درہم کشتی میں بھینک دیتا تھا'ادرایک درہم دریامیں بھینک دیتا تھا'یہاں تک کہاس نے یوری رقم کے ساتھ یمی سلوک کیا۔

### بَابُ مَا يُنَهِى عَنْهُ مِنَ الْاَشُرِبَةِ

## باب: کون ی قتم کے مشروبات سے منع کیا گیاہے؟

16998 - آ ثارِ صحابه: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ رُمَّانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بُنُ الرَّفَافِ قَالَ: آتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ آنَا وَقَيْسُ، مَوْلَى الصَّحَّاكِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ هَبَطَ مِنَ الْجَمْرَةِ يُويدُ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ: الْـحَـمُدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا رُؤُيتَكَ، وَإِنَّكَ قَدْ رَايُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رُؤُيتِكَ بَرَكَةٌ وَلَوَلَا اتَّكَ عَـلْى هٰ ذَا الْـحَالِ لَسَالْتُكَ قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ قَدِ اخْتَلَفَ إِلَى هٰذَا الْبَيْتِ ٱرْبَعِينَ عَامًا مَا بَيْنَ حَجّ وَعُمْرَةٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ إِلَى آهُلِهِ وَجَدَهُمْ قَدْ صَنَعُوا لَهُ نَبِيذًا مِنْ هَذَا الزَّبيب، فَإِنْ صُبُّ عَـلَيْهِ الْمَاءُ لَمُ يُحِفُ، وَإِنْ شَوِبَهُ كَمَا هُوَ سَكِرَ، فَقَالَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ: ادْنُ مِنِّى، فَدَنَا مِنْهُ فَدَفَعَهُ فِي صَدُرِهِ حَتَّى وَقَعَ عَـلْى اسْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: ٱنْتَ هُوَ فَلَا حَجَّ لَكَ وَلَا كَرَامَةَ، فَقَالَ: مَا سَٱلْتُكُ إِلَّا عَنْ نَفْسِى وَاللَّهِ لَا ٱذُوقُ مِنْهُ قَطُرَةً اَبَدًا

🟶 📽 تھیم بن رفاف بیان کرتے ہیں: میں اور قیس' جوضحاک کے غلام ہیں' ہم حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئ تو ہم نے انہیں پایا کہ وہ جمرہ سے نیچ اتر رہے تھے اور مکہ جارہے تھے قیس نے ان سے کہا: ہرطرح کی حد الله تعالی کے لئے مخصوص ہے جس نے ہمیں آپ کی زیارت نصیب کی ہے کیونکہ آپ نے نبی اکرم مُلاہم کا کھیا کی زیارت کی ہوئی ہے تو آپ کی زیارت میں برکت پائی جاتی ہے اگرآپ کی بیر سورت حال نہ ہوتی ، تومیں آپ سے سوالات کرتا انہوں نے فرمایا جمہیں جومناسب لگتاہے تم پوچھلوا تو قیس نے ان سے کہا: ایک شخص جج اور عمرہ کرنے کے لئے چالیس سال تک اس گھر کی طرف آتا جا تا ہے اور جب وہ اپنے اہل خانہ کی طرف واپس جا تا ہے تو وہ ان لوگوں کو پا تا ہے کہ اہل خانہ نے اس کے لئے شمش کی نبیذ تیار کی ہے اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے تو پھرتو پچھ بھی نہ ہوا گراسے ایسے ہی پی لیا جائے تو آدمی کونشہ ہوجائے حضرت عبداللہ بن عمر شاہد نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دھادیا 'بہاں تک کہ وہ پیٹھ کے بل گرگیا 'پھر حضرت عبداللہ بن عمر شاہد نے فر مایا: کیا تم وہ فر دہو؟ کہ نہ تو تمہارا آج ہوگا اور یہی تمہیں کوئی عزت نصیب ہوگی اس نے کہا: میں نے آپ سے اپنی ذات کے بارے میں ہی سوال کیا تھا 'اللہ کی قسم! اب میں اس میں سے بھی بھی ایک قطرہ بھی نہیں چکھوں گا۔

999 - اتوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُويَّجٍ قَالَ: قَالَ لِيْ عَطَاءٌ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَاءً نَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

17000 - صين بُون : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ اَبَا مُوسِى وَاَحَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَهُلَ الْيَمَنِ يَشُرَبُونَ اَشُوبَةً لَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ اَبَا مُوسَى وَاَحَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَهُلَ الْيَمَنِ يَشُرَبُونَ اَشُوبَةً لَهُمُ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اَمَّا الْبِتُعُ فَالْعَسَلُ يَقُوضُ، وَاَمَّا الْمِزُرُ فَشَرَابٌ يُجْعَلُ مِنَ الذَّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: لَا اَدْرِى مَا ذَلِكَ؟ حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ

کا گورنر بنا کر بھیجاان دونوں نے عرض کی: یارسول اللہ! اہل یمن کھی شروبات پیتے ہیں 'بی اکرم مُلَّا اُلِمَ اللہ اہل یمن کھی مشروبات پیتے ہیں 'بی اکرم مُلَّا اُلِمَ اللہ اہل یمن کھی مشروبات پیتے ہیں 'بی اکرم مُلَّا اُلِمَ اللہ اہل یمن کھی مشروبات پیتے ہیں 'بی اکرم مُلَّا اُلِمَ اللہ اہل یمن کھی مشروبات پیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی: جہاں تک ہیں؟ انہوں نے عرض کی: جہاں تک مزر کا تعلق ہے تو وہ گذم اور جوسے بنایا گیامشروب ہوتا ہے آپ مُلِیم نے تو وہ گذم اور جوسے بنایا گیامشروب ہوتا ہے آپ مُلِیم فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تاہم تم دونوں کے لئے ہرنشہ آور چیز کورام قراردیا گیا ہے۔

17001 - مَدْيِثْنِوَى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا آيَةَ الْحَمْرِ وَهُو يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَقَالَ رَجُلٌ: فَكَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَمَا الْمِزْرِ ؟ قَالَ: شَرَابٌ مُسْكِرٍ حَرَامٌ الْمَعْبَرِ عَنَ الْحَبِّ قَالَ: يُسْكِرُ ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

کی کا وس کے صاحبزادنے اینے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اگرم طاقیا ہے شراب کے حکم سے متعلق آیت تلاوت کی آپ طاؤس کے صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! مزر کا کیا حکم ہے؟ نبی اگرم طاقیا نے دریافت کیا: مزر کیا ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی: یہ ایک شراب ہے جودانے کے ذریعے بنائی جاتی ہے نبی اگرم طاقیا نے دریافت کیا: کیاری نشہ کرتی ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم طاقیا نے ارشاد فرمایا: ہرنشہ آورمشر وب حرام اگرم طاقیا نے دریافت کیا: ہرنشہ آورمشر وب حرام

17002 - مدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهُوِيّ ، عَنُ البَّهِ صَلَّى سَلَمَةَ ، عَنُ عَائِشَةَ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتُعِ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ : عَبُدُ الرَّزَّاقِ : الْبِتُعُ نَبِيدُ الْعَسَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتُعُ نَبِيدُ الْعَسَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتُعِ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُو حَرَامٌ قَالَ : عَبُدُ الرَّيْ الْمِنَ الْبِتُعُ نَبِيدُ الْعَسَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتُعُ نَبِيدُ الْعَسَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتُعُ نَبِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتُعُ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُو حَرَامٌ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتُعُ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُو حَرَامٌ قَالَ : عَبُدُ الرَّزَاقِ : الْبِتُعُ نَبِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرُونَ الْبَعْمُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُنِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَلَمَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُولَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَ وَسَلَّمَ سُلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُوا مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْمَلِي اللْعَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں بتع شہد کی نبیذ ہوتی ہے۔

17003 - آ ثارِ صَابِ اَخْبَوَ اَ عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَوَ نَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيُوِيْنَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَمَرَ فَكَ جَرِّ مِثْلَ هَلَا، وَاشَارَ ابْنِ عُمَرَ فَكَ جَرِّ مِثْلَ هَلَا، وَاشَارَ ابْنِ عُمَرَ فَكَ جَرِّ مِثْلَ هَلَا، وَاشَارَ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ بِيدِهِ فَيَهْضِمُ طَعَامِى، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِو قَلِيلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَاشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ بِيدِهِ فَيَهْضِمُ طَعَامِى، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِو قَلِيلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَاشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر رفاق کے پاس موجود تھا' ایک تخص ان کے پاس آیا اور بولا: میں ایک ایساتھ میں ہوں کہ مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا' میں اپ گھر والوں کو ہدایت کرتا ہوں' تو وہ میرے لئے اس طرح کے گھڑے میں ایک ایسانحض ہوں کہ مجھے کھانا ہضم ہوتا ہے' حضرت میں نبیذ تیار کردیتے ہیں' اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرکے بتایا' تو وہ (مشروب) پینے سے مجھے کھانا ہضم ہوتا ہے' حضرت عبداللہ بن عمر رفاق نے فر مایا: میں تمہیں نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں' خواہ وہ تھوڑی ہویا زیادہ ہو' اور میں تم پراللہ کو گواہ بنا تا ہوں' یہ بات انہوں نے تین مرتبدار شاد فر مائی۔

🟶 📽 نافع نے مضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا بیقول نقل کیا ہے: ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور ہرنشہ آور چیز خمر ہے۔

17005 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ آبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

🟶 📽 ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَافِیاً نے ارشاد فر مایا ہے: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

17006 - آ ثارِ <u>صَابِه: عَبْـدُ الرَّزَّاقِ</u> ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَّرَ الْمَدِيْنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا اَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقْ، فَالْحَسُوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ

ﷺ عمروبن شعیب نے 'اپنے والد کے حوالے سے 'اپنے دادا (حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص بڑالٹنے ) کے حوالے سے نبی اکرم حالی کا یہ فرمان نقل کیا ہے : جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کردے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

17008 - آثارِ النّبيد فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ عَقِيلَ بُنِ مَعْقِلٍ ، اَنَّ هَمَّامَ بُنَ مُنَبِّهِ ، اَخْبَرَهُ قَالَ: فَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النّبيد فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمُنِ هِذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ: فَلْتُ فَلْتُ فَلْ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ: فَلْ صَرِبُتُ مِنَ الْخَمْرِ وَغَضِبَ قَالَ: فَتَرَكُتُهُ حَتَى انبُسَطَ اَوْ قَالَ: اَسْفَرَ وَجُهُهُ مِنَ الْخَمْرِ وَغَضِبَ قَالَ: فَتَرَكُتُهُ حَتَى انبُسَطَ اَوْ قَالَ: اَسْفَرَ وَجُهُهُ الْخَمْرِ فَلَا السَّمَالُكَ وَلَهُ فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمِنِ إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفُتُ وَقَدْ يَاتِي الرَّاكِبُ فَيَسْأَلُكَ وَلَا الشَّيْءَ فَيَاكُ ابْنُ عُمَرَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: اَعِرَاقِيٌّ اَنْتَ؟ عَنِ الشَّيْءَ فَيَاكُ ابْنُ عُمَرَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: اَعْرَاقِيَّ آنْتَ؟ فَلْتُ: مِنْ اَهُلِ الْيَمَنِ، قَالَ: المَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ لَا سَبِيلَ الِيُهَا، وَامَّا مَا سُواهَا مِنَ الْاَشْرِيَةِ فَكُلُّ مُسْكِرٌ حَرَامٌ

ابوعبدالرحمٰن! اس مشروب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہرنشہ ورچیز حرام ہے میں نے کہا: اُک میں شراب پی ابوی اور مجھے نشہ نہ ہو(تو کیا تھم ہو گا؟) انہوں نے فرمایا: اُف ہے اُف ہے شراب کی کیابات ہوئی؟ انہوں نے غصے کااظہار کیا، تو میں نے میا انہوں نے غصے کااظہار کیا، تو میں نے میا بات وہیں ختم کردی میاں تک کہ جب ان کا عزاج خوشگوار ہوا (راوی کوشک ہے یا شاید یہ الفاظ ہیں: ) ان کا چرہ دوش ہوا تو انہوں نے اپنے آس پاس افراد سے بات چیت کرنا شروع کردی میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! اہمی ہیں: ) ان کا چرہ دوش ہوا تو انہوں نے اپنے آس پاس افراد سے بات چیت کرنا شروع کردی میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! اہمی کھی بات باتی ہوا تا ہے اوردہ آپ سے ایک چیز کے بار سے میں دریافت کرتا ہے اوردہ کی بات کی دم حاصل کر لیتا ہے اور پھراسے دنیا جہان میں پھیلا دیتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر مجانب کے خرمایا: بیاوردہ کیا تم عراقی ہو؟ میں نے جواب دیا: اہل کمن سے ہے انہوں نے فرمایا: جہاں تک تم کراتعلق ہے تو ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ انہوں نے فرمایا: جہاں تک اس کے علاوہ مشروبات کا تعلق ہے تو ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

17009 - اتوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِيُ عَطَاءٌ: اَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَاللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَاللهُ عَلَيْكَ

ابن جرت کبیان کرتے ہیں:عطاء نے مجھ سے کہا: میں تمہیں ہرنشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں خواہ وہ تھوڑی ہوئیازیادہ ہواور میں اللہ تعالیٰ کوتم پر گواہ بنا تا ہوں۔

17010 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبُلُخُ اَنْ يُسْكِرُ قُلْتُ: لَمُ يَسُكِرُ قُلْتُ: لَمُ عَنُهِ الْمَدُّ قَالَ: لَا حَدُّ اللَّهُ الْمَدُّ قَالَ: لَا حَدُّ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کی این جرتی بیان کرتے ہیں:عطاء نے مجھ سے کہا:اگر کوئی شخص نشراً ورچیز پی لے اور اتی مقدار میں نہ پیئے کہ اسے ا نشہ ہو' تواس پر حدواجب ہوجائے گی' اگر چہ اسے نشہ نہ ہواہو' میں نے کہا: اس بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی' انہوں نے فر مایا: سزایا حداس صورت میں ہوگی کہ جب وہ دوبارہ ایبا کرے گا تواسے سزادی جائے گی راوی کہتے ہیں: میں نے ان سے کہا:اگر میں اپنے سامنے نشہ آور چیزیا تا ہوں 'توانہوں نے فر مایا: حد جاری نہیں ہوگی تم اسے اس مقام پر رکھو گے کہ جیسے اس میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔

**17011 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قَالَ لِيْ عَبْدُ الْكَوِيْمِ بْنُ آبِي الْمُخَارِقِ: وَلَا يُجْلَدُ** فِيْمَا دُوْنَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ مِنَ الْمُسْكِرِ إِلَّا أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ أَوْ طِلَاءٍ حُدَّ

🕏 完 ابن جریج بیان کرتے ہیں: عبد الکریم بن ابوخارق نے مجھ سے کہا: خمراورنشہ آ ورطلاء کے علاوہ میں کوڑ ہے نہیں لگائے جائیں گئے البتہ اس صورت میں لگائے جائیں گئے جب کوئی مشروب بی کرنشہ ہوجائے 'کیکن خمریا طلاء کا کوئی ایک گھونٹ بھی لی لئے تواس پر صد جاری ہوگی۔

**17012 - مديث نبوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ** الشِّخِيرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَشُرِبَةٍ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا اَوْ نَحْوَ هلذَا قَالَ: فَاشْرَبُوا مَا لَمُ يُسَفِّهُ آحُكِامَكُمُ وَلَا يُذُهِبُ آمُوَالَكُمْ

📽 📽 حفرت علاء بن عبدالله بن فخير ولالتؤييان كرتے ہيں: نبي اكرم مَاليَّمُ في مختلف قتم كےمشروبات ہے منع كيا ہے راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملائظ کی خدمت میں عرض کی گئ: ان کے بغیر چارہ نہیں ہے یااس کی مانندکوئی اور کلمہ کہا گیا، تو نبی ا کرم مُلَّاثِیمٌ نے ارشاد فرمایا بتم مشمر و بات پینو' جبکہ وہ تمہاری سمجھ داری کو بے وقو فی میں تبدیل نہ کریں'اور تمہارے اموال کو خصت نہ کریں(کیعنی تمہیں نشدنہ ہو)۔

17013 - آ ٹارِصحابہ: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوْنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْل، عَنْ ذَرِّ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْسِ اَبْزَى، عَنُ اَبِيْدِ قَالَ: سَالُتُ اُبَىّ بُنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ السَّويْقَ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نَجَعِتَ بِهِ قُلُتُ: لَا تُوافِقُنِي هَاذِهِ الْآشُرِبَةُ: قَالَ: فَالْحَمْرُ إِذَا تُرِيدُ؟

🤏 📽 زرین عبدالله این ابزی کے حوالے سے ان کے والد کانیہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت ابی بن کعب بڑالٹڑ سے نبیذ کے بارے میں دریافت کیا: 'توانہوں نے فرمایا:تم یانی بی لؤتم ستو بی لؤتم دودھ بی لؤجس سے بھی تمہیں فائدہ ہؤمیں نے کہا: پیشروبات مجھےموافق نہیں آتے ہیں' توانہوں نے فرمایا: پھرتم شراب پینا جا ہے ہو؟

17014 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثِينُ أَبُو الْجُويَيْرِيَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا اَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قُلُتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، اَرَايَتَ الشَّرَابَ الْـحُلُو الْحَلالَ الطَّيّب؟ قَالَ: فَاشُرَبِ الْحَلالَ الطَّيّبَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلالِ الطَّيّبِ إِلَّا الْحَرَامَ الْخَبِيثَ قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: قُلْنَا لَهُ: مَا الْبَاذَقْ؟ قَالَ: شَيْءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ

ابوجورية جرمى بيان كرتے ہيں: ميں نے ياشايد كس تخص نے حضرت عبدالله بن عباس کا اوق كے بارے

میں دریافت کیا؛ توانہوں نے فرمایا: حضرت محمد مُن ﷺ اس بارے میں پہلے فیصلہ دے چکے ہیں کہ باذق اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے،
میں نے دریافت کیا: اے حضرت ابن عباس! انی مشروب کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جومیٹھا، حلال اور پا کیزہ ہو؟ انہوں نے فرمایا: تم حلال اور پا کیزہ چیز کے بعد صرف حرام اور ضبیث چیز باقی رہ جاتی ہے۔
مو؟ انہوں نے فرمایا: تم حلال اور پا کیزہ چیز کی اور پا کیزہ چیز کے بعد صراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ ایک چیز ہے جس کے ابو یعقوب بیان کرتے ہیں: ہم نے ان سے دریافت کیا: یاذ ق سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ ایک چیز ہے جس کے

ابو یعقوب بیان کرتے ہیں:ہم نے ان سے دریافت کیا:باذق سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے شراب میں شدت پیدا کی جاتی ہے۔

## بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْاَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

باب بمشکیروں کی نبیذ کی حد کابیان نیزتین دن کے بعداُس کونہیں پیاجائے گا

17015 - آ ثارِ صابد اَخبَر اَن عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخبَر نَا ابْنُ جُريْج قَالَ: اَخْبَر نِى اِسْمَاعِيلُ، " اَنَّ رَجُلاعَبَ فِى شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَر بُنِ الْحَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَكِرَ فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى اَفَاقَ فَحَدَّهُ، ثُمَّ اَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَى شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَر بُنِ الْحَطَّابِ فِى الْمَزَادِ وَهُوَ عَامِلُ مَكَّةَ فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بُنُ عَبُدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِى الْمَزَادِ وَهُو عَامِلُ مَكَّةَ فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى فَشَرِبَ مِنْهُ قَلَ الشَّرَابُ طَوْرَهُ، ثُمَّ عَدَا فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَنَعَهُ فِى الْجِفَانِ، فَاوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ "

اساعیل نامی راوی بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت عمر رٹائٹونا کی نبیذ میں سے کچھ پی کی وہ اس وقت مدینہ منورہ کی طرف سفر کررہے تھے اُسے نشہ ہوگیا، حضرت عمر رٹائٹونا نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، جب اسے ہوش آیا، تو حضرت عمر رٹائٹونا نے اس برحد جاری کی کی حضرت عمر رٹائٹونا نے اس میں پانی ملا کر اس کو پی لیا، راوی بیان کرتے ہیں: نافع بن عبدالحارث نے حضرت عمر رٹائٹونا کے مشکیزے میں تاخیر ہوگئ، یہاں تک کہ اس عمر رٹائٹونا کے مشکیزے میں تاخیر ہوگئ، یہاں تک کہ اس مشروب کی حالت تبدیل ہوگئ، پھرانہوں نے دوبارہ اسے تیار کیا، حضرت عمر رٹائٹونا نے اسے منگوایا تواسے تیز پایا، انہوں نے برتن میں اسے تیار کیا، اوراس میں پانی ملادیا، پھراسے پی لیا اور لوگوں کو بھی پلایا۔

17016 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِبُواهِيمَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِى الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِيِّ

🛞 🤲 سيّده عا ئشەصدىقە ئىڭئاميان كرتى بىن: نبى اكرم ئىڭئىم ''ضارى'' برتنوں میں پینے سے پر ہیز كرتے تھے۔

17017 - آ ثارِ اللهِ بُنَ الْاَسُودِ قَالَ: اَحَذُنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ، فَاكُثُرْنَا مِنْهُ فِى اَدَاوَانَا، وَاقَلَلْنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْقَ حَدَّثَنِى وَهَبُ بُنُ الْاَسُودِ قَالَ: اَحَذُنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ، فَاكُثُرْنَا مِنْهُ فِى اَدَاوَانَا، وَاقَلَلْنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْقَ عُمَرَ قَالَ: هَلُ مِنْ شَرَابٍ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاحْبَرُوهُ هاذِهِ عُمَرَ حَدِّى عَدَا طَوْرَهُ، فَلَمَ قَالَ: قَرُونِيهِ فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ قَالَ: عَبُدُ الرَّزَّاقُ: اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقُ:

### وَهٰذَا كُلُّهُ فِي الْاَسُقِيَةِ

وہب بن اسود بیان کرتے ہیں: ہم نے صاف سھری کشمش کی اور اسے برتنوں میں زیادہ ڈالا اور پانی تھوڑاڈالا حضرت عمر ڈالٹؤ سے ان کی ملاقت ہوگئ تو انہوں نے دریافت کیا گئے ہے کہا ہی اس کا طور بڑھ چکا تھا 'جب حضرت عمر ڈالٹؤ سے ان کی ملاقت ہوگئ تو انہوں نے دریافت کیا: کیا کوئی مشروب ہے؟ ہم نے جواب دیا: جی ہاں! میر المونین! پھرلوگوں نے انہیں صورت حال بتائی کہاس کا طور بڑھ گیا ہے تو حضرت عمر ڈالٹؤ نے فرمایا: وہ مجھے دکھاؤ! حضرت عمر ڈالٹؤ نے اسے چکھا تو اسے تیز پایا تو پانی کے ذریعے اس کی شدت کوختم کر کے اسے پی لیا۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: پیسب چیزیں مشکیزیں میں تیار کی جاتی تھیں۔

17018 - مديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوُلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ طَافَ بِالْبَيْتِ اَتَى عَبَّاسًا فَقَالَ: اسْقُواْ فَقَالَ عَبَّاسٌ: اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ عَبَّاسٌ اللهُ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِى الْبَيْتِ، فَإِنَّ هِذَا الشَّرَابَ قَدُ لَوَّ ثَتُهُ الْآيُدِى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسَقِيَة "

گی عکرمہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم طَالِیَمْ بیت الله کاطواف کررہے تھے اس دوران آپ طَالِیْمْ حضرت عباس ڈالٹونے پاس تا الله! کیا ہم آپ کووہ عباس ڈالٹونے پاس تشریف لائے اور فرمایا: پینے کے لئے پچھادیں! حضرت عباس ڈالٹونے عرض کی: یارسول الله! کیا ہم آپ کووہ مشروب نے جسے میرے ہاتھوں نے تیار کیا ہے نبی اکرم طَالْیَمْ نے فرمایا: آپ لوگ وہی چیز میمن جولوگوں کو پلاتے ہیں تو انہوں نے وہ پلایا۔

ابن عیبینہ نے بیروایت نقل کی ہے: نبی اکرم مَنْ ﷺ نے پانی منگوا کراس میں ڈالا اور پھراسے پی لیا'ان دنوں مشروب مشکیزوں میں تیار ہوتا تھا۔

17019 - الوال البين: اَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَوَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ مِيْنَاءَ، النَّبِيدُ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَالْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: نُهِيَ عَنُ اَنْ يُشُوبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

گی عبدالرحمٰن بن میناء بیان کرتے ہیں: انہوں نے قاسم بن محمد کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: اس بات ہے منع کیا گیا ہے کرتین دن گزرنے کے بعد نبیذ کو پہاجائے۔

17020 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، اَنَّ عَبِيدَةَ ، كَانَ يَقُولُ : اَحُدَتَ النَّاسُ اَشْرِبَةً مَا اَدُرِى مَا هِيَ ، مَا لِى شَرَابٌ مُنُدُ عِشُرِيْنَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ ، وَالسَّوَيْقَ ، وَالْعَسَلَ ، وَاللَّبَنَ وَذَكَرَهُ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنُ اَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبِيدَةً

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: عبیدہ فرماتے ہیں: لوگوں نے نت نئے قسم کے مشروبات ایجاد کر لئے ہیں' مجھے نہیں ہے۔ for more books glick on the link معلوم کہوہ کیا ہوتے ہیں؟ میں تو ہیں سال سے صرف پانی 'ستو'شہداور دودھ پی رہا ہوں۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

المُ اللهُ اللهُ

ا کی مجاہد بیان کرتے ہیں: نی اکرم مُلَاقِیُّم ''سَقایہ' یعنی آبُ زمزم کے سقایہ کی طرف تشریف لائے اور آپ مُلَاقِیٰ نے نواس میں پانی ملا بینی آپ مُلَاقِیٰ کے چہرے پرشدت کے آٹار نمایاں ہوئے آپ مُلَاقِیٰ نے دوسری مرتبہ وہ دینے کا حکم دیا 'تواس میں پانی ملا کراس کے جوش کوئم کیا گیا' آپ مُلَاقِیٰ نے اس میں سے بیا' تو پھرآپ مُلَاقِیٰ کے چہرے پرتیزی کے آٹارمحسوں ہوئے آپ مُلَاقِیٰ کے حکم کے حت تیسری مرتبہ اس میں اور پانی ملایا گیا' اور پھراسے بی لیا گیا۔

2702 - آ ثارِ اللهُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: تَلَقَّتُ لَقِيفٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبُهُ اللَّى فَمِه كَرِهَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاشْرَبُوهُ عُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْتَعِي عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَ

ا تعدین میتب بیان کرتے ہیں: ثقیف ٔ حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹو کے سامنے مشروب لے کر آئے ' حضرت عمر نگائٹو کے سامنے مشروب لے کر آئے ' حضرت عمر نگائٹو نے ان لوگوں کو بلوالیا جب وہ مشروب ان کے منہ کے قریب آیا ' تو انہیں وہ اچھانہیں لگا' انہوں نے پانی منگوا کراس میں ملا یا اور پھر فر مایا: اس طرح (کرکے ) 'تم اس کو بی لو۔

17023 - آ ثارِ<u>صَابِ عَ</u>بُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَسَالَ: اِذَا اَطَعَسَمَكَ اَخُوكَ الْمُسُلِمُ طَعَامًا فَكُلْ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا، فَاشُرَبُ وَلَا تَسْاَلُ، فَإِنْ رَابَكَ فَاشُجُجُهُ بِالْمَاءِ،

کی حضرت ابوہریرہ رہائٹوفر ماتے ہیں: جبتمہارامسلمان بھائی تمہیں کچھ کھلائے تو تم کھالؤ جب وہ کوئی مشروب تمہیں پلائے تو تم پی لواورتم سوال نہ کروا گرتمہیں کئی چیز کے بارے میں شک ہوئو تم اس میں پانی ملالو۔

**17024 - آ** *تَارِصحاب*ِ عَبْسُلُ السَّرَدَّاقِ ، عَسُ اَبِـى مَعْشَرٍ الْمَدِيْنِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ، عَنُ اَبِيُه، عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ مِثْلَهُ

🤏 🙈 بیمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ کے حوالے سے منقول ہے۔

17025 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ زُهَيْرِ بُنِ نَافِعِ قَالَ: سَالْتُ عَطَاءَ بُنَ آبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْمِزُرِ فَقَالَ: وَمَا الْمِزُرُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ اللَّي جَنْبِهِ: الْغُبَيْرَاءُ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

فر مایا: مزرکیا ہوتا ہے؟ ان کے پہلومیں موجودا یک خص نے جواب دیا: غبیر اء توانہوں نے فر مایا: ہرنشہ آور چیزحرام ہے۔

17026 - <u>ٱ ْ الرَّحابِ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، سَمِعَ هَانِنًا ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: شَهِدُّتُ عُثْمَانَ ، وَأَيْرَابَ ، وَكَسَرَ الدُّبَّاءَ ةَ وَيَحْمِلُهُ ، فَجَلَدَهُ اَسُواطًا ، وَاَهْرَاقَ الشَّرَابَ ، وَكَسَرَ الدُّبَّاءَ ةَ

ان معرف ایک شخص کا به بیان نقل کیا ہے: اس نے حضرت عثان ڈٹٹٹؤ کے غلام ہانی کو به بیان کرتے ہوئے سا: میں حضرت عثان ڈٹٹٹؤ کے پاس موجود نبیذ پائی گئ تھی' جس کواس نے اٹھایا ہوا تھا' تو حضرت عثان ڈٹٹٹؤ نے اسے کوڑے لگوائے اوراس مشروب کو بہادیا اوراس برتن کوتوڑ دیا۔

17027 - آ ثارِ صحابة: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَانْحُبَرَنِي اَبُو وَائِلٍ آنَّهُ سَمِعَهُ مِنُ هَانِ عِ مِثْلَهُ هِ هِ يَهِي روايت الكِ اورسند كِهمراه منقول بـــ

### بَابُ الرِّيحِ

## باب: (شراب کی ) بو کا حکم

17028 - آ ثارِ صابِ اَخْبَرَ اَ عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَ اَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: شَهِدُتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنِّى وَجَدُتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ دِيحَ الشَّرَابِ، وَإِنِّى سَائِلُهُ عَنْهَا فَزَعَمَ آنَّهَا الطِّلَاءُ ، وَإِنِّى سَائِلٌ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِئُ شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدُتُهُ قَالَ: فَشَهِدُتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَجُلِدُهُ

گوہ سائب بن یزید بیان کرتے ہیں: میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹڈ کے ساتھ موجود تھا' جب انہوں نے ایک نماز جنازہ ادا کی' پھروہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پھر بولے : مجھے عبیداللہ بن عمر سے شراب کی بومحسوں ہوئی ہے' میں نے اس سے اس بو کے بارے میں حقیق کروں گا' جواس نے بیا ہے'اگروہ بارے میں حقیق کروں گا' جواس نے بیا ہے'اگروہ نشہ آور ہوا' تو میں اسے کوڑے لگاؤں گا' راوی بیان کرتے ہیں: اس کے بعد میں اس وقت بھی حضرت عمر ڈاٹٹڈ کے پاس موجود تھا' جب انہوں نے اس خض کوکوڑے لگوائے تھے۔

17029 - آثارِ <u>صَحَابِہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ آنَهُ حَضَرَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَجْلِدُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ تَامَّا "

ﷺ سائب بن بزید بیان کرتے ہیں: وہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹڑ کے پاس موجود تھے' جب انہوں نے ایک شخص کو کو کے ایک شخص کوکوڑ ہے گگوائے تھے' جس سے شراب کی بوانہیں محسوس ہوئی تھی' انہوں نے اس شخص کو کممل حد کے کوڑے لگائے تھے۔

17030 - آ ثارِ صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا وَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ شَرَابِ جَلَلَهُ جَلَدَاتٍ ، إِنْ كَانَ مِمَّنُ يُدُمِنُ الشَّرَابَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدُمِنٍ تُوكَ

🛞 🕽 اساعیل بن امید بیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر رٹاٹھٔ کوکسی شخص سے شراب کی بومحسوں ہوتی تھی' تو وہ اسے کوڑے لگوایا کرتے تھے اگروہ با قاعدگی سے شراب پینے والا تخص ہوتاتھا کین اگروہ با قاعدگی سے بینے والانہ ہوتا تو پھراہے

17031 - آ ثارِصحابہ:عَبْسُدُ السَّرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ وَلَدِ يَعَلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ يَعَلَى بْنَ اُمَيَّةَ قَـالَ: قُـلْتُ لِعُمَرَ إِنَّا بِأَرْضِ فِيْهَا شَرَابٌ كَثِيرٌ - يَعْنِي الْيَمَنَ - فَكَيْفَ نَجْلِدُهُ؟ قَالَ: إِذَا اسْتُقُرِءَ أُمَّ الْقُرُآنِ فَلَمْ يَقُرَاْهَا، وَلَمْ يَعُرِفَ رِدَاءَ هُ، إِذَا ٱلْقَيْتَهُ بَيْنَ ٱلْاَرْدِيَةِ فَاحْدُدْهُ

🟶 📽 يعلىٰ بن اميه بيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت عمر راللنؤے ہے كہا: ہم ايك اليي سرز مين يررجے ہيں جہاں شراب نوشي بہت زیادہ ہے ان کی مرادیمن تھا' تو ہم ایسے محض کو کیسے کوڑے لگا ئیں؟ انہوں نے فرمایا: جب اس کوسور و فاتحہ کی تلاوت کے لئے کہاجائے'اوروہ اسے سیج طرح سے نہ پڑھ سکے'یاوہ مختلف چا دروں کے درمیان اپنی چا درکونہ پہچان سکے (تواس کا مطلب ہےوہ نشے کا شکار ہوگا )تم اس پر حد جاری کر دو۔

17032 - آ ثارِ صابد عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، يَزُعُمُ آنَهُ اسْتَشَارَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ آمِيْرُ الطَّائِفِ فِي الرِّيحِ آيَجُلِدُ فِيهَا؟ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِذَا وَجَدْتَهَا مِنَ الْمُدْمِنِ، وَإلَّا فلا ر

🤏 📽 ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابن زبیرے مشورہ لیا 'جوطا کف کے گورنر تھے' کہ کیا شراب کی بومحسوں ہونے پرکوڑے لگائے جائیں گے؟ توانہوں نے جوابی خط میں لکھا: جب یہ بؤبا قاعد گی سے شراب پینے والے مخص سے محسوں ہوگی (توتم اسے کوڑے لگادینا) ورنہیں۔

17033 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِيْ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَتِى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا قَــَدُ سَكِـرَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْكُرْ بَعْضٌ فَحِيَّاهُمْ جَمِيعًا قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إذَا وَجَدَ عِنْدَ رَجُلٍ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَشُرَبُهُ فَالنَّكَالُ

الله الله معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پیچی ہے: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب کچھ ایسے لوگوں کولا یا گیا'جنہوں نے شراب بی تھی اور ان میں سے کچھ لوگوں کونشہ نہیں ہوا'اوران میں سے کچھ کونشہ ہو گیا تھا' تو حضرت عمر بن عبدالعزيزنے ان سب لوگوں كوكوڑ كيكوائے تھے۔

معمر بیان کرتے ہیں ہم تک بیروایت بینی ہے کہ جب وہ کسی شخص کے پاس نشہ آور شروب پاتے جواس کے سامنے موجود ہوتا اوراس نے اس مشروب کو پیانہ ہوتا' تواہے سزادی جاتی تھی۔

17034 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ حَسُوتَى خَمْرِ حُدَّ قَالَ: وَإِنْ سَقَى رَجُلُ ابْنَهُ حَسُوَةً كَذٰلِكَ حُدَّ

🛠 📽 معمر نے قادہ کا میریان نقل کیا ہے : جو محض شراب کے دوگھونٹ پیئے گا'اس پر حد جاری ہوگی'وہ فرماتے ہیں : اگر کوئی

(rrr)

شخص اپنے بیٹے کوایک گھونٹ پلادے تواس پر تھیجد جاری ہوگ۔

17035 - آثارِ صحابة : أُخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعُمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ اَبِى عُبَيْدٍ قَالَتُ: وَجَدَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِى بَيْتِ رُوَيُشِدٍ التَّقَفِيّ، خَمُرًّا وَقَدُ كَانَ جُلِدَ فِى الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَةَ وَقَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: رُويُشِدٌ قَالَ: بَلُ فُويُسِقٌ

گوہ نافع بیان کرتے ہیں سیدہ صفیہ بنت ابوعبید رہ النہ نے بیان کی ہے حضرت عمر بن خطاب رہ النہ نے دولیت بیان کی ہے حضرت عمر بن خطاب رہ النہ نے دولیت دولیت نقفی کے گھر میں خمر پائی اس شخص کو شہر اب نوشی کی وجہ ہے کوڑے لگائے جاچکے تھے تو حضرت عمر رہ النہ نے اس شخص کے گھر کوجلوادیا تھا انہوں نے دریافت کیا: اس کا نام کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا: رویشد (یعنی تھوڑ اہدایت یافتہ) تو انہوں نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ فویسق (یعنی چھوٹا گہر کار) ہے۔

17036 - آثارِ صحابه: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَیُّوْبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ صَفِیَّةً مِثْلَهُ گُوگ يَهِي روايت ايک اور سند کے ہمراہ سیّدہ صفیہ بنت ابوعبید رُنَّهُا کے حوالے سے منقول ہے۔

17037 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيُجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرِّيحُ وَهُوَ يَعْقِلُ قَالَ: لَا اَحِدُّ اِلَّا بِبَيْنَةٍ إِنَّ الرِّيحَ لِيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ: لَا اَحِدُ فِى الرِّيحِ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: (شراب کی) بوکا کیاتھم ہوگا؟ جبکہ آ دمی ہوش وحواس میں ہو؟ توانہوں نے فرمایا: میں صرف کسی ثبوت کی بنیاد پر حد جاری کروں گا' کیونکہ بوٹو بعض اوقات اس شراب کی بھی ہوتی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

عمروبن دینار فرماتے ہیں: بومحسوں ہونے کی بنیاد پڑمیں حدجاری نہیں کروں گا۔

17038 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَدَ قَوْمًا عَلَىٰ شَرَابِ وَوَجَدَ مَعَهُمُ سَاقِيًا فَضَرَبَهُ مَعَهُمُ

گوں ابن میمی نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پچھ لوگوں کو مراہ شراب پلانے والے کو مجمی پکڑلیاتھا' تواس شخص کی بھی ان لوگوں کے ہمراہ شراب پلانے والے کو بھی پکڑلیاتھا' تواس شخص کی بھی ان لوگوں کے ہمراہ پٹائی کی۔

7039 - آ ثارِ النَّانِيَّةِ وَقَالَ: مَا السَّمُكَ؟ قَالَ: رُوَيُشِدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ فِى بَيْتِ رُوَيُشِدِ النَّقَفِيّ، خَمُرًا فَحَرَّقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيُشِدٌ قَالَ: بَلُ أَنْتَ فُويُسِقٌ

ا نع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائٹوئے رویشڈ تقفی کے گھر میں شراب پائی تواس کے گھر کوجلوادیا انہوں نے دریافت کیا: تمہارانام کیا ہے؟اس نے جواب دیا: رویشڈ تو حضرت عمر رہائٹوئنے نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ تم فویس ہو۔

17040 - آ تارِصحاب: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: غَرَّبَ عُمَرُ ابْنَ أُمَيَّةَ

بْنِ خَلَفٍ فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرْقَلَ فَتَنَصَّرَ، قَالَ عُمَرُ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبَدًا

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈاٹٹوئنے امیہ بن خلف کے بیٹے کوشراب نوشی کی وجہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا' تو وہ جاکے ہرقل سے مل گیا اور عیسائی ہوگیا' تو حضرت عمر ڈٹاٹٹوئنے فر مایا: اس کے بعد میں بھی بھی کسی مسلمان کوجلا وطن نہیں کروں گا۔

17041 - آثار صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ فَقَالُوا: اقْرَا عَلَيْنَا فَقَرَا سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا هَكَذَا انْزِلَتْ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: بُنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ فَقَالُوا: اقْرَاتُهَا عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى: اَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ وَجَدَ مِنْهُ وَيُحَدِّمُ وَتَكُذِبُ بِالْقُرْآنِ لَا أَقُومُ حَتَّى تُجُلَدَ الْحَدَّ فَجُلِدَ الْحَدُّ لَحَدُّ الْحَدَّ فَجُلِدَ الْحَدُّ وَحَدَ مِنْهُ وَيَعَالَى عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ ال

کی علقمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹؤشام میں موجود تھے کوگوں نے کہا: آپ ہمارے سامنے تلاوت کی جیئے! توانہوں نے سورہ پوسف کی تلاوت کی حاضرین میں سے ایک شخص بولا: یہ سورت اس طرح نازل نہیں ہوئی تو حضرت عبداللہ رٹائٹؤ نے فر مایا: تمہاراستیاناس ہواللہ کی تم ! میں نے یہ سورت نبی اکرم مٹائٹؤ کے سامنے پڑھ کرسنائی تھی تو نبی اکرم سائٹؤ نے فر مایا: تھا: تم نے ٹھیک پڑھی ہے اہمی حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹؤ اس شخص کے ساتھ بات چیت کررہے تھے کہ اس شخص سے شراب کی بوانہیں محسوس ہوئی، تو حضرت عبداللہ رٹائٹؤ نے دریافت کیا: کیاتم گندگی پیتے ہواور قرآن کو جھٹلاتے ہو؟ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں اُٹھوں گا، جب تک تمہیں حد کے کوڑ نہیں لگائے جاتے، تو اس شخص کو حد کے کوڑے لگائے گئے۔

# بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

## باب: رمضان میں شراب پی لینااور سرمونڈوانا

17042 - آ ثارِ صابد: آخبَ وَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَونَا النَّوْدِيُّ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي مَرُوانَ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ عَلِيًّا ضَوَبَ النَّجَاشِيُّ الْحَادِثِيِّ الشَّاعِرَ ثُمَّ حَبَسَهُ، كَانَ شَوِبَ الْحَمُو فِي رَمَضَانَ فَصَوَبَهُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَحَبَسَهُ، ثُمَّ ضَوَبَ النَّجَاشِيُّ الْحَادِثِيِّ الشَّاعِرَ ثُمَّ حَبَسَهُ، كَانَ شَوِبَ الْمَحْمُو فِي رَمَضَانَ فَصَوَبَهُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَعَشُويُنَ، وَقَالَ: إِنَّمَا جَلَدُتُكَ هَذِهِ الْعِشُويَنَ لِجُو اَتِكَ عَلَى اللهِ، وَإِفْطَادِكَ فِي رَمَضَانَ الْحَرَجَهُ مِنَ الْعَدِ فَجَلَدَةً عِشُويُنَ ، وَقَالَ: إِنَّمَا جَلَدُتُكَ هَذِهِ الْعِشُويَنَ لِجُو اللّهِ عَلَى اللهِ، وَإِفْطَادِكَ فِي رَمَضَانَ الْحَرَبَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الْعَالَ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

17043 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> : عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ ، عَنُ اَبِى سِنَانَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى الْهُذَيُلِ قَالَ: أَتِى عُمَرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمُرَ فِى رَمَضَانَ وَعِلْدَانُنَا صِيَامٌ فَصَرَبَهُ ثَمَانِيْنَ وَسَيَّرَهُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمُرَ فِى رَمَضَانَ وَعِلْدَانُنَا صِيَامٌ فَصَرَبَهُ ثَمَانِيْنَ وَسَيَّرَهُ

إلَى الشَّام

گو عبداللہ بن ابو ہذیل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ولاٹیؤئے پاس ایک بوڑھے کولایا گیا، جس نے رمضان کے مہینے میں شراب پی لی تھی' تو حضرت عمر ولاٹیؤئے فرمایا: رمضان میں بیرزیادتی' ہمارے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے' پھرُ حضرت عمر ولاٹیؤئے نے اسے اسی کوڑے لگوائے اوراسے شام کی طرف ججوادیا۔

17044 - آ ثارِ عَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ اُمَيَّةَ، آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا وَجَدَ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ نَفَاهُ مَعَ الْحَدِّ

ﷺ اساعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹی جب کسی شخص کو پاتے کہ اس نے رمضان میں شراب نوشی کی ہوتی تو حد جاری کرنے کے ہمراہ اسے جلاوطن کر دیتے تھے۔

17045 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ فِى رَمَضَانَ ، فَإِنْ كَانَ ابْتَدَعَ دِيُسًا غَيْرَ الْإِسُلَامِ اسْتُتِيبَ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ جُلِدَ وَنُكِّلَ وَطُوِّفَ وَسُمِعَ بِه ، وَالَّذِى يَتُرُكُ الصَّلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ

گوی زہری فرماتے ہیں: جو تحض رمضان میں شراب پیتا ہے گویا کہ وہ اسلام کی بجائے کوئی اور دین اختیار کرلیتا ہے اس سے تو بہ کروائی جائے گی اگروہ کوئی فاسق ہوئو اسے کوڑے لگائے جائیں گے سزادی جائے گی گھمایا پھرایا جائے گااس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا اور جو تحض نماز کوڑک کرتا ہواس کا تھم بھی اس کی مانند ہے۔

17046 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ قَالَ: بَلَغَنِيُ آنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكِّلَ وَعُزِّرَ \$ \$ \$ معمر بيان كرتے ہيں: جُھ تک بيروايت پَيْخي ہے جب كوئي محض نشه آور چيز پي لے تواسے سزادي جائے گي اور پڻائي کي جائے گي۔

€ rmy €

ابوسروع عقبہ بن حارث نے بھی شراب پی بد دونوں افراداس وقت مصر میں موجود سے اور بدھنرت عربی خطاب بڑا ٹھٹا کے عہد خلافت کی بات ہے ان دونوں کونشہ ہوگیا اگلے دن سے بد دونوں حضرت عمر و بن العاص بڑا ٹھٹا کے باس آئے جواس وقت مصر کے گورتر سے ان دونوں کونشہ ہوگیا اگلے دن سے بدونوں حضرت عمر و بن العاص بڑا ٹھٹا کے بات ہے ان دونوں کونشہ ہوگیا اگلے دن سے بدونوں حضرت عمر و بن العاص بڑا ٹھٹا کے بات ہوں بھی دونوں نے کہا: آپ ہمیں پاک کردیں کیونکہ ہم شراب پینے کی وجہ سے نشے کاشکار ہوگئے سے حضرت عبداللہ ڈاٹھٹا بیان کر دیتا ہوں بھی میں مزہد سے بھائی نے جمیہ بیان باک کردیا ہوں بھی میں مزہد سے بھائی نے جمیہ بیان اس نے امیر کواس بارے میں مزہد سے بھی کہ بددونوں حضرت عمر و بیان ٹھٹا کے بیان بھی گئے سے میرے بھائی نے جھے بتایا: اس نے امیر کواس بارے میں بھی اور میں ہونوں کے تھے میرے بھائی نے جھے بتایا: اس نے امیر کواس بارے میں بتا ہوں ہونوں حضرت عمر اللہ ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں: میں نے اپنا کولوں کی موجودگی میں سرنہیں مونڈ اجائے گاتم گھر جاؤ میں تہباراسرمونڈ دیتا ہوں۔ عبداللہ ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں: میں نے اپنا تھا کہ مدجودگی میں سرنہیں مونڈ دیا حضرت عمر و ڈاٹھٹا کونط کھا کہ عبدالرحمٰن کوتم باندھ کرمیرے پاس عبداللہ ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں: میں نے اپناتھا کہ مدجودگی بیاس آئے تو حضرت عمر و ڈاٹھٹا کونط کھا کھا بدارحمٰن کوتم باندھ کرمیرے پاس تھے وہ اوانہوں نے اسابق کیا جب وہ دھزت عمر ڈاٹھٹا کے اور کھرے کونط کھا کھا کہ اندھ کرمیرے پاس سرادی کیونکہ حضرت عمر ڈاٹھٹا کوان کیا مقال آئیا اس وجہ سے ہوا کہ حضرت عمر ڈاٹھٹا نے آئیس جوکوڑے کوٹر کھا گھا کی اور سے کھر ڈاٹھٹا کوٹرے کھی تھرت عمر ڈاٹھٹا کہا کوٹرے کا مارنے کی وجہ سے ان کا انتقال نہیں ہوا کہ حضرت عمر ڈاٹھٹا نے آئیس جوکوڑے کوٹرے کا کھی تھی اور اس کی دورے کا کا نقال اس وجہ سے ہوا کہ حضرت عمر ڈاٹھٹا نے آئیس جوکوڑے کوٹرے کھا کے تھے وہ اس کی وجہ سے ان کا انتقال نہیں ہوا۔

17048 - آ ثارِ الله عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِى قِلابَةَ ، وَعِكْرِمَةَ ، قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
 جَعَلَ الله حَلْقَ الرَّاسِ سُنَّةً ، وَنُسُكًا فَجَعَلْتُمُوهُ نَكَالًا ، وَزِدْتُمُوهُ فِي الْعُقُوبَةِ

ا بوقلابداور عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بھا فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے سرمونڈ نے کوسنت اور حج کارکن قرار دیا ہے اورتم لوگوں نے اسے سزابنا دیا ہے اورتم اس کے ذریعے سزامیں اضافہ کر دیتے ہو۔

## بَابُ اَسْمَاءِ الْخَمُو

## باب:شراب كے مختلف نام

17049 - آ ثارِ صحاب: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ اَبِى حَيَّانَ، عَنِ الشَّغبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، نَزَلَ تَحْوِيْمُ الْخَمُرِ وَهِى مِنْ حَمْسٍ مِّنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنُطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحَمُرِ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ،

ازل جمرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے حفرت عمر ہاتھ کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوااس وقت میہ پانچ چیز ول سے بنائی جاتی تھی تھجور، شمش، گندم، جواور شہد ، خمر ہراس چیز کو کہتے ہیں جوعقل کوڈ ھانپ لے۔

17051 - آٹارِ <u>صحابہ:</u> عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ آبِي بُرُدَةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: الْاَشُوبِيَةُ مِنْ حَمْسٍ مِّنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَمَا حَمْرَتَهُ فَعَتَّفَتَهُ فَهُوَ حَمْرٌ قَالَ: الْاَشُوبِيَةُ مِنْ حَمْسٍ مِّنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَمَا حَمْرَتَهُ فَعَتَّفَتَهُ فَهُو حَمْرٌ هَالَ: الْاَشُوبِيَةُ مِنْ الْحِنْطُابِ اللَّيْوَةُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

17052 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ اَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُوْنُ فِى آخِرِ اُمَّتِى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُوْنُ فِى آخِرِ اُمَّتِى نَاسٌ يَسْتَحِلُونَ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ

ابراہیم بن ابو بکر نے اہل شام سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کانام عبداللہ بن محیریز جمی ہے ان کے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثِیم کا کام مَثَاثِیم کا میڈر مان فقل کیا ہے:

''میری امت کے آخری دور میں کچھ لوگ ہوں گے جوشراب کوایک اور نام دے کرحلال قرار دیں گے جو (نام) انہوں نے خوداس کارکھا ہوگا''۔

17053 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ يَحُيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ: آخُبَرَنِي آبُو كَثِيْرٍ ، آنَهُ سَمِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمُرُ مِنُ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ: النَّخُلَةِ وَالْعِنَبَةِ " الْخَمُرُ مِنُ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ: النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمُرُ مِنُ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ: النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ: النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِنبَةِ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمْرُ مِنْ هَاتِيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمْرُ مِنْ هَاتِيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ: النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ "

''شرابان دودرختوں سے بنائی جاتی ہے محبوراورانگور'۔

17054 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِى يَحْيَى، عَنُ رَبِيعَةَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى مُسُلِمٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمُرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالسَّكُرُ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمِزُرُ مِنَ النُّرَةِ، وَالْعَبْرُاءُ مِنَ النَّرِ، وَالْبَيْعُ عَنُ تَرَاضٍ وَالْعُبَيْرَاءُ مِنَ الْحَدِيعَةُ فِى النَّارِ، وَالْبَيْعُ عَنُ تَرَاضٍ وَالْعُبَيْرَاءُ مِنَ الْحَدِيعَةُ فِى النَّارِ، وَالْبَيْعُ عَنُ تَرَاضٍ وَالْعُبَيْرَاءُ مِنَ الْحَدِيعَةُ فِى النَّارِ، وَالْبَيْعُ عَنُ تَرَاضٍ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ تَرَاضٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

'' خمرانگورسے بنتی ہے سکر کھجورسے بنتی ہے مزر (گیہوں) سے بنتی ہے غییر اء گندم سے بنتی ہے بتع شہدسے بنتی ہے ہرنشہ آور چیز حرام ہے دھو کہ اور فریب جہنم میں ہوں گے اور سودابا ہمی رضا مندی سے ہوگا''۔

ابُنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشُوبَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشُوبَنَ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشُوبَانَ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشُورَ مَا يَا عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَي

"میری امت کاایک گروہ شراب کودوسرانا م لے کرضرور (اس کو) پینے گاوہ نام انہوں نے خوداس کارکھا ہوگا"۔ بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

### باب: شراب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے

17056 - حديث نبوى: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشُرَبُهَا لَمْ يَتُبُ مِنْهَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاحِرَةِ

الله عندالله بن عمر والفهابيان كرتے بين: نبي اكرم مَالَيْكُمْ فِي ارشاد فر مايا ہے:

'' بڑتخص دنیامیں شراب پیتیا ہواور پھراس حالت میں مرجائے کہ وہ شراب نوشی کرتار ہا ہواوراس نے شراب نوشی سے توبہ نہ کی ہوئتو اللہ تعالی شراب کوآخرت میں اس کے لئے حرام قرار دیدے گا''۔

(یااس کوآ خرت میں شراب ہے محروم رکھے گا)۔

17057 - حديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

🤏 🙈 يهى روايت ايك اورسند كهمراه حضرت عبدالله بن عمر تا الله عن منقول ہے۔

17058 - حديث بوي: آخبَونَا عَبُدُ الوَّزَاقِ قَالَ: آخُبَونَا مَعْمَرُ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَسُقِيَهُ مِنْ نَهُرِ الْحَبَالِ قِيلَ: وَمَا نَهُرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيدُ اَهُلِ النَّارِ ۗ

#### ى اكرم نَاتِكُمُ فِي اللهُ بن عمر والقيابيان كرتے ہيں: نبي اكرم نَاتِكُمُ في ارشاوفر مايا ہے:

17056-صحيح مسلم - كتاب الأشربة باب عقوبة من شرب الخبر إذا لم يتب منها بمنعه إياها - حديث: 3829 مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب تحريم الخمر 'بيان عقاب من يشرب المسكر - حديث: 6423موطاً مالك - كتاب الأشربة 'باب تحريم الخمر - حديث: 1545سنن الدارمي - ومن كتاب الأشربة 'باب في التشديد على شارب الخمر -حديث: 2063سنن ابن ماجه - كتاب الأشربة' باب من شرب الخمر في الدنيا - حديث: 3371السنن للنسائي - كتاب الأشربة' توبة شارب الخمر - حديث: 5600مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأشربة' في الخمر وما جاء فيها - حديث: 23551السنن الكبرى للنسائي - كتاب الأشربة وذكر الأوعية التي خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن - توبة شارب الحمر' حديث: 5036السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة'كتاب الأشربة والحدفيها - باب ما جاء في تحريم الحبر' حديث: 16125السنن الصغير للبيهقي - كتاب الأشربة' باب الأشربة - حديث: 2660مسند الشافعي - ومن كتاب الأشربة ولي عديث: 1259مسند الطيالسي - أحاديث النساء وما أسند عبد الله بن عبر بن الخطاب رحمه الله عن -وما روى نافع عن ابن عمر' حديث: 1955مسند ابن الجعد - شعبة ' حديث: 976مسند عبد بن حميد - أحاديث ابن عبر'حديث: 771

''جو خص شراب پیئے گااس کی جالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی اگروہ تو بہر لیتا ہے' تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول کر لے گا یہ بات آپ مُلْقِطُ نے ارشاد فرمائی (اور پھر فرمایا) اگروہ پھر ایسا کرے گا (یعنی چوتھی مرتبہ شراب پیئے گا) تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ اسے نہر خبال میں سے بلائے عرض کی گئی: نہر خبال سے مراد کیا ہے نبی اکرم مُلَّقِطُ نے فرمایا: اہل جہنم کی پیپ (کی نہر)۔

اللہ تعالی حکورت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: جو خص شراب پیئے گااللہ تعالی حالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گااگروہ ان چالیس دنوں کے دوران انقال کر گیا تو جہنم میں جائے گااللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔

27060 - آ ثارِ عابد: عبد الرَّزَاق ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزُّهُو يَ ، عَنِ البُّهُ وَيَ ، عَنْ النَّاسَ ، فَقَالَ: اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أُمَّ الْحَبَائِثِ ، اِنَّ هِ هَمَانَ بُنَ عَقَانَ يَخُطُبُ النَّاسَ ، فَقَالَ: اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أُمَّ الْحَبَائِثِ ، اِنَّ جَكُلا مِ مَمْنُ كَانَ قَبُلَكُمُ كَانَ يَتَعَبَّدُ ، وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَعَلَقَتُهُ امْرَاةٌ غَاوِيَةٌ ، فَارْسَلَتُ اللّهِ آنِي اُرِيدُ اَنُ اللهِ الْحَبَائِثِ ، اِنَّ اللهِ الْحَبَائِثِ ، اِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ابوبکر بن عبدالرحمٰن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں کے مفرت عن اُن رَبَّتُونَا کولوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بیار شادفر ماتے ہوئے سنانہوں نے فرمایا:

" تم لوگ شراب سے اجتناب کرو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص عبادت گزارتھا'وہ خوا تین سے اتعلق رہتا تھا ایک مرتبہ ایک گمراہ عورت اس کے پیچھے پڑگی اس نے اس عبادت گزار کو پیغام بھوایا کہ میں تمہاری گواہی ایک معاطے میں حاصل کرنا چاہتی ہوں وہ اس عورت کی کنیز کے ساتھ گیا جب بھی وہ ایک درواز بے میں داخل ہوتا تو پیچھے والے درواز ہے کو بند کردیا جاتا یہاں تک کہ وہ اس خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا جس کے میں داخل ہوتا تو پیچھے والے درواز ہے کو بند کردیا جاتا یہاں تک کہ وہ اس خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس شراب کا ایک برتن موجود تھا اس عورت نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے کسی گواہی کی وجہ سے تمہیں نہیں بلایا میں نے میں گواہی کی وجہ سے تمہیں نہیں بلایا میں نے میں جیخ و پکار کر کے تمہیں رسوائی کا شکار کردوں گی جب اس عبادت گزار نے دیکھا کہ اس عورت کی کوئی ایک بات

(ra.)

مانے بغیر چارہ نہیں ہے تواس نے کہا بتم مجھے شراب کا ایک گلاس پلا دواس عورت نے اسے وہ پلادیا عبادت گزار نے کہا بتم مجھے شراب کا ایک گلاس پلا دواس عورت نے اسے وہ پلادیا عبادت گزار نے کہا بتم مجھے ایک اور دواس نے شراب پی اسے نشہ ہو گیا نشے کے دوران اس نے لڑکے کوبھی قبل کردیا اور عورت کے ساتھ زنا بھی کرلیا (حضرت عثان ڈاٹٹو نے فر مایا:) تم لوگ شراب سے اجتناب کرو۔اللہ کی قتم! کسی شخص کے دل میں ایمان اور با قاعد گی سے شراب پینا کھے نہیں ہو سکتے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو ضرور با ہر نکال دے گا'۔

17061 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ اَبَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَسُلَّمَ اللهُ شَارِبُ الْحَمُرَ يَوُمَ القِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاهُ ، وَهُوَ سَكُرَهُنُ فَيَقُولُ: وَيُلَكَ مَا شَرِبْتَ ؟ فَيَقُولُ: الْحَمْرَ قَالَ: اَوْ لَمُ أُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ فَيقُولُ: بَلَى، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ

الله حسن بقرى بيان كرتے بين: نبى اكرم مُثَافِيًا نے ارشادفر مايا ہے:

''شراب پینے والا شخص قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تووہ نشے کا شکار ہوگا پروردگار فرمائے گاتمہار استیاناس ہوتم نے کیا بیاہے؟ وہ عرض کرے گا:شراب پی ہے پروردگار فرمائے گا کیامیں نے اسے تم پرحرام قرار نہیں دیاتھا' وہ عرض کرےگا: جی ہاں! تواسے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا''۔

17062 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنِ امْرَاَةٍ سَالَتُ عَائِشَةَ فِى نِسُوَةٍ عَنِ السَّبِيدِ ، فَقَالَتُ: قَدْ اَكُثَرُتُنَّ عَلَى ، إِذَا ظَنَّتُ اِحُدَاكُنَّ اَنَّهُ إِذَا نَقَعَتُ كِسُرَتَهَا فِى الْمَاءِ اَنَّ ذَلِكَ يُسُكِرُهَا النَّبِيدِ ، فَقَالَتُ خَيْبُهُ فَلَتُجْتَبِهُ وَ الْمَاءِ اَنَّ ذَلِكَ يُسُكِرُهَا فَلْتَجْتَبِهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَمُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِمُ

جعفر بن برقان نے یہ بات نقل کی ہے بچھ خواتین کی موجود گی میں ایک خاتون نے سیّدہ عائشہ وہ سے نبیذ کے بارے میں دریافت کیا' توسیّدہ عائشہ وہ سے کمان ہوکہ اگر دہ نبیذ میں دریافت کیا' توسیّدہ عائشہ وہ کہ اس کونشہ کردے گی توعورت کواس سے اجتناب کرنا جا ہیں۔ اگر وہ نبیذ میں پانی ملادے تو بھر بھی وہ اس کونشہ کردے گی توعورت کواس سے اجتناب کرنا جا ہیں۔

17063 - آ ثارِ <u>صحاب:</u> عَبْدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَبَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ : اِنَّهُ فِى الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ اَنَّ خَطِينَةَ الْخَمْرِ تَعْلُو الْخَطَايَا كَمَّا تَعْلُو شَجَرَتُهَا الشَّجَرَ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر و رہا تھڑا فرماتے ہیں: ایک کتاب میں یہتحریر ہے: شراب کا گناہ دیگر گناہوں پراسی طرح فوقیت رکھتا ہے' جس طرح اس کا درخت دوسرے درختوں سے بلند ہوتا ہے۔

17064 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ لَيُثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسُرُوقِ بْنِ الْاَحْدَعِ قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتَ وَالْعُزَّى

کی مسروق بن اجدع فرماتے ہیں: شراب کو پینے والا بت کی عبادت کرنے والے کی مانند ہے شراب کو پینے والا ُلات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والے کی مانند ہے۔

17065 - اقوال تابعين: آخبسونا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا هَمَّامُ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ

جُبَيْ رٍ يَتَقُولُ: مِنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلاةً مَا كَانَ فِي مَثَانَتِهِ مِنْهُ قَطْرَةٌ، فَانُ مَاتَ مِنْهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، وَهِي صَدِيدُ آهُلِ النَّارِ وَقَيْحِهِمُ

ایک خلاد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابن جبیر کو بیفر ماتے ہوئے سنا جو تحض نشہ آور چیز پیئے گااس کا ایک قطرہ بھی جب تک اس کے مثانے میں موجودر ہے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا اور اگروہ اس حالت میں مرگیا تواللہ تعالیٰ کے ذمہ بیہ یات لازم ہے کہ وہ اسے طینہ خبال میں سے پلائے جواہل جہنم کی پیپ اور گندگی کا نچوڑ ہے۔

17066 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ اَبَانَ ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوُشَبٍ ، عَنُ اَبِى ذَرِّ قَالَ : مَنُ شَرِبَ مُسُكِرًا مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ رِجُسٌ وَرِجُسَ صَلَاتَهُ اَرْبَعِينَ لَيَلَةٍ ، فَإِنُ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنُ عَادَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ مُسُكِرًا مِنَ الشَّالِثَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ اَنْ يَسُقِيمُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ

کی حضرت ابوذرغفاری ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں: جو محض نشہ آورمشروب بیتا ہے توبیا پاکی ہے اورا بیے مخض کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اگروہ اس دوران توبہ کر لے تواللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے اگروہ پھرشراب پیئے (اس کے بعد تیسری یا شاید چوتھی مرتبہ انہوں نے بیکہا) کہ اللہ تعالی کے ذمہ بیہ بات لازم ہوگی کہ اسے طینہ خبال میں سے پلائے۔

17067 - آ تارِصابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنْ اَبَانَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرَو قَالَ . لُعِنَتِ الْسَحَمُرَ ، وَشَارِبُهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَعَاصِرُهَا ، وَمُعْتَصِرُهَا ، وَبَائِعُهَا ، وَمُبْتَاعُهَا ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا ، وَحَاملُهَا وَالْمَحُمُولَةُ لَهُ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمرو نُلْاَلُوْا ماتے ہیں: شراب پراسے پینے والے پراسے پلانے والے پراسے نچوڑنے والے پراسے نخوڑنے والے پراسے نخوڑوانے والے پراسے لاوکر لے جانے پراسے نخروفت کرنے والے پراسے لاوکر لے جانے والے پراورجس کی طرف لاوکر لے جائی جارہی ہو(ان سب پر)لعنت کی گئی ہے۔

17068 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَبَانَ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ : إِنَّ الْحَبَائِثَ جُعِلَتُ فِي الْحَبَائِثِ مُعْمَلٍ ، عَنْ الْحَمْرَ وَقَعَ بِالْحَبَائِثِ

گی معمر نے ابان کے حوالے سے مرفوع حدیث کے طور پر بیہ بات نقل کی ہے (نبی اکرم مُلَّ ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے: ) ''تمام برائیوں کوایک گھر میں رکھا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا اور پھران کی کنجی شراب کو بنا دیا گیا جو شخص شراب پیتا ہے وہ دیگر تمام برائیوں میں بھی مبتلاء ہوجا تا ہے''۔

17069 - القوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَّنِ رُفَيَّعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بَنِ عُمَيْرٍ قَالَ: إنَّ الْخَمْرَ مُفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

کی عبید بن عمیر فرماتے ہیں :شراب ہر برائی کی تنجی ہے۔

17070 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيح، عَنِ ابْنِ الْمُنْكِدِرِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّه for more phospacation on the link

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُدُمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ

'' جو خص با قاعد گی ہے شراب پیتے ہوئے مرجائے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پرغضبنا ک ہوگا اور و چخص بت کی عبادت کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔

17071 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ آبِى يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالُمُشُوكِ بِاللهِ حَتَّى يُمْسِى، وَكَذَٰلِكَ إِنْ شَرِبَهَا لَيُلا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَذَٰ شَرِبَهَا حَتَّى يَسُكَرَ لَمْ يَقُبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً ٱرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَمَنْ مَاتَ وَفِى عُرُوقِهِ مِنْهَا شَىءٌ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ

ابن منكدر بيان كرتے ہيں: نبي اكرم تلكي في ارشاوفر مايا ہے:

''جو خصص سے کے وقت شراب پی لے وہ شام تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک قرار دینے والے کی مانندر ہتا ہے اس طرح اگر وہ رات کے وقت اگر اسے پی لے توضیح تک ایسے رہتا ہے جو خص شراب پیئے یہاں تک کہ اسے نشہ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا اور جو خص ایسی حالت میں مرے کہ شراب میں سے پچھ بھی اس کی رگوں میں موجود ہوئو وہ شخص زمانہ جاہلیت کی موت مرتا ہے''۔

17072 - صديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ، وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ، وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ، وَلَا يَتُرُكُهَا وَهُو عَلَيْهَا قَادِرٌ شَرْبَةً مِنْ عَنْ رَجُلٍ، وَلا يَتُرُكُهَا وَهُو عَلَيْهَا قَادِرٌ الْبُعْاءَ مَرْضَاتِى إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَارُويُتُهُ فِى حَظِيرَةِ الْقُدُسِ

الله عندالله بن عمر الله الله عن المرم من الفيان مرت مين المرم من الفيان في الرشاوفر مايا ب

''الله تعالیٰ نے اپی عزت اور قدرت کی قتم اٹھا کریہ بات فرمائی ہے کہ جو بھی مسلمان بندہ شراب پیٹے گامیں اسے (جہنم میں) کھولتا ہوا پانی بلاؤں گا'خواہ اسے عذاب دیا جائے خواہ اس کی مغفرت ہوجائے اور جو شخص میری رضا کے حصول کے لئے شراب پر قدرت رکھنے کے باوجوداسے ترک کردے گامیں اسے (آخرت کامشروب) بلاؤں گااور حظیرة القدس میں اسے سیراب کروں گا''۔

" 17073 - آ تا رَصَى بَعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ آبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ آبِي دَاوُدَ الْاَحْمَرِيِّ قَالَ: " خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَقَالَ: يَا النَّهَ النَّاسُ تَفَقَّدُوا آرِقَّاءَ كُمْ وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَكُمْ بِضَرَائِبِهِمْ ؟ فَإِنَّ لَحُمَّا خَذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَقَالَ: يَا النَّهَ النَّاسُ تَفَقَّدُوا آرِقَّاءَ كُمْ وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَكُمْ بِضَرَائِبِهِمْ ؟ فَإِنَّ لَحُمَّا كُمُ وَاعْلَمُوا أَنْ بَائِعَ الْحَمْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَسَاقِيَهُ كَشَارِبِه ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْحَمْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَمُشْقِيهُ كَشَارِبِه ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْحَمْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَسَاقِيهُ ، وَمُشَقِيهُ كَشَارِبِه ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْحَمْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَسَاقِيهُ ، وَمُشْقِيهُ كَشَارِبِه ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْحَمْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَسَاقِيهُ ، وَمُشْقِيهُ كَشَارِبِه ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْحَمْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَسَاقِيهُ ، وَمُشْقِيهُ كَشَارِبِه ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْحَمْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَمُشْقِيهُ وَمُسْقِيهُ كَشَارِبِه ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْحَمْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَمُنْتَاعِهُ ، وَمُقْتَنِيهِ كَآكِلِهِ "

گوانے دائن میں جمعی خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا: الوگو! اپنے ملائن میں جمعی خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا: الوگو! اپنے غلاموں کی دیکھ بھال کر واور اس بات کا دھیان رکھو کہ وہ ادائیگیاں کہاں سے لے کرتمہارے پاس آتے ہیں؟ کیونکہ جس گوشت کی نشو ونما حرام کے ذریعے ہوگی وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور تم لوگ یہ بات جان لوکہ شراب کوفر وخت کرنے والا اسے خرید نے والا اسے نہیں والے کی مانند ہے)۔

17074 - آ تارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنُ لَيْثِ بْنِ اَبِى سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ: يَجِىءُ يَوُمَ القِيَامَةِ شَارِبُ الْحَمْرِ مُسُوَدًا وَجُهُهُ مُزُرَفَةٌ عَيْنَاهُ مَائِلٌ شِقُّهُ اَوْ قَالَ: شِدُقُهُ مُدُلِيًا لِسَانُهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ يَقُذُرُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ

الله بن عبد الله بن عبد الله بیان کرتے بین: قیامت کے دن شراب پینے والا مخص آئے گااس کا چہرہ سیاہ ہوگا آئھیں نیلی موں گی اور ایک پہلولئکا ہوا ہوگا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ بین: )اس کی با چھیں کھلی ہوئی ہوں گی اور اس کی زبان سے لعاب بہدراس کے سینے پر آر ہا ہوگا ہروہ شخص جواسے دیکھے گااس سے کراہت محسوس کرے گا۔

# بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# باب: نبی اکرم مَثَاثِیْم کے اصحاب میں سے کس پر حد جاری کی گئی

17075 - الوال العين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَيُّوْبَ بُنَ اَبِيُ تَمِيمَةَ يَقُولُ: لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ بَدْرِ اِلَّا قُدَامَةُ بُنُ مَظْعُونِ

گی ایوب بن ابوتمیمہ فر ماتے ہیں :غز وہ بڈر میں شرکت کرنے والوں میں سے کسی پر بھی شراب نوشی کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوئی صرف حضرت قدامہ بن مظعون ڈائٹیئی پر حد جاری ہوئی تھی۔

7076 - آثارِ صابِ: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعُ مَوٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَة ، وَكَانَ اَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَظَّابِ، اسْتَعْمَلَ قُدَامَة بُنَ مَظُعُونِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُو خَالُ حَفْصَة وَعَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ قُدَامَة شَرِبَ اللّهِ بِنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ قُدَامَة شَرِبَ اللّهِ عَلَى عُمْرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ : يَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ قُدَامَة شَرِبَ فَسَكِرَ ، وَلَقَدُ رَايَّتُهُ مَعُكَ قَالَ: يَهُ مَعُدُ قَالَ: ابَهُ هُرَيْرَةَ : فَقَالَ عُمَرُ: اللهِ عَقَالَ: يَهُ مَعُكَ قَالَ: اللهِ عَقَالَ عُمْرُ: اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْبَعْرَانَ فَقَالَ عُمْرُ: اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلُ الْعَلَى عُمْرُ: اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ عَمُولُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ عَمْرُ: مَا اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ عَمْرُ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ عَمْرُ عَمَلُ اللهِ عَمْلُ عَمْرُ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهُ عَمْرُ عَمَلُ اللهُ عَمْرُ عَمَلُ اللهُ عَمْرُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ عَمْرُ عَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ عَمْرُ عَمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُ عَمْرُ عَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّى الْنَشِدُكَ اللّهَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتُمُسِكَنَّ لِسَانَكَ اَوُ لَاسُوءَ نَكَ فَقَالَ الْجَارُودُ: اَمَّا وَاللّٰهِ مَا ذَاكَ فَالَسَحَقِ اَنْ شَرِبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُ نِى، فَقَالَ اَبُو هُرِيُرةَ اِنْ كُنْتَ تَشُكَّ فِى شَهَادَتِنَا فَارُسَلَ اللّٰ ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلُهَا، وَهِى الشَّهَادَةَ عَلَى وَوْجِهَا فَقَالَ عُمَرُ اللّٰ هَنَهُ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا فَاقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى وَوْجِها فَقَالَ عُمَرُ اللّٰ هَنَهُ الْوَلِيدِ يَشُدُها فَاقَامَتِ الشَّهادَةَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ : لَوْ شَرِبُتَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تَجُلُدُ وَيَم طَعِمُوا الْحَالِيةِ عَلَى السَّاسِ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ : ثُمَّ الْقُولُونَ عَاكَالَ التَّالِيلُ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ : ثُمَّ الْفَالِ السَّالِيلُ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ : ثُمَّ الْفَيلُ عُمْرُ عَلَى النّاسِ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ : ثَمَّ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ : ثَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ : ثَمَّ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ : لَا يَوْنَ فِى جُلْدِ فَقَالَ لِاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللل

پرقابور کھوگے یا پھر میں تمہارے ساتھ براسلوک کروں گاجاورت نے کہا: اللہ کی قتم! بیتوحق بات نہیں ہے کہ شراب آپ کے پچازاد نے پی ہواور براسلوک آپ میرے ساتھ کریں حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹؤ نے کہا: اگر آپ کو ہماری گواہی کے بارے میں شک ہے تو آپ ولید کی صاحبزادی کو پیغام بھیج کران سے دریافت کرلیں راوی کہتے ہیں: وہ خاتون حضرت قدامہ ڈٹائٹؤ کی اہلیتھیں حضرت عمر ڈٹائٹؤ نے ولید بنت ہندکو پیغام بھیجااوراسے اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کیا: (کہ یہ معاملہ کیا ہے؟) تو اس خاتون نے اپ شو ہر کے خلاف گواہی دے دی۔ حضرت قدامہ ڈٹائٹؤ نے قدامہ ڈٹائٹؤ نے کہا: میں تم پر حدجاری کروں گا حضرت قدامہ ڈٹائٹؤ نے کہا: جس طرح لوگوں کا کہنا ہے اس کے مطابق آگر میں نے شراب پی بھی ہو تو بھی آپ لوگ مجھے کوڑوں کی سز آئیں دے سکتے حضرت عمر مٹائٹؤ نے کہا: وہ کوئائؤ نے کہا: اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا ہے:

''وہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جو کچھ کھاتے ہیں (اس کے حوالے سے ) ان پرکوئی گناہ نہیں ہے جبکہ وہ پر ہیز گار ہوں اور ایمان رکھتے ہوں''۔

حضرت عمر رالفنز نے فرمایا بتم نے اس آیت کا غلط مفہوم بیان کیا ہے اگرتم نے پر ہیز گاری اختیار کی ہوتی تو تم نے اس چیز ہے اجتناب کرناتھا جس چیز کواللہ تعالی نے تم پرحرام قرار دیا ہے پھر حضرت عمر ڈٹائٹڈ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: قدامہ کو کوڑے لگانے کے بارے میں آپ لوگوں کی کیارائے ہے لوگوں نے کہا: یہ جب تک بیار ہیں آپ اس وقت تک انہیں کوڑے نہ لگا کیں ہم یمی مجھتے ہیں تو حضرت عمر فٹھٹا کچھ دن خاموش رہے ایک دن انہوں نے حضرت قدامہ ٹٹھٹا کوکوڑے لگانے کا پختہ ارادہ کیااورا پنے ساتھیوں سے فرمایا قدامہ کوکوڑے لگانے کے بارے میں تم لوگوں کی کیارائے ہےانہوں نے کہا: جب تک وہ کمزور ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں کوڑے لگا ئیں حضرت عمر ڈلاٹٹؤنے فرمایا: وہ کوڑوں کے پنیجے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہویہ میرے نز دیک اس سے زیادہ پبندیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں حاضر ہو کہ وہ میری گردن پرسوار ہوتم لوگ مکمل کوڑا لے کرمیرے پاس آؤ پھر حضرت عمر والٹو کے تحت قدامہ کوکوڑے لگائے گئے حضرت عمر والٹونے قدامہ برناراضگی کا ظہار کیا اور ان سے لاتعلقی اختیار کرلی پھروہ حج کے لئے گئے حضرتَ قد امہ اٹھٹی بھی ان کے ساتھ تھے لیکن ان دونوں کی ناراضگی رہی جب بید حضرات مجے سے واپس آرہے تھے تو حضرت عمر واللظ نے ایک مرتبہ سقیا کے مقام پر پڑاؤ کیاوہاں وہ سو گئے جب وہ بیدارہوئے توانہوں نے فرمایا: قدامہ کوبلاؤاسے جلدی میرے پاس لے کے آؤاللہ کی قتم! میں پیسمجھتا ہوں کہ اب میراانقال ہونے والا ہے اللہ کی قتم! میں نے خواب دیکھاہے کہ ایک مخص میرے پاس آیا اور بولا آپ قدامہ کے ساتھ سلح کرلیں کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں (پھر حضرت عمر ڈلٹٹؤنے فرمایا:)تم اسے جلدی میرے پاس لے کے آؤجب لوگ حضرت قدامہ ڈلٹٹؤ کے پاس گئے توانہوں نے آنے سے انکار کردیا حضرت عمر ڈاٹھڑنے حکم دیا کہ اگروہ نہ مانے تواسے کھییٹ کے لے آؤ پھر حضرت عمر ڈاٹھڑنے ان کے ساتھ بات چیت کی اوران کے لئے دعائے مغفرت کی تو یوں ان دونوں حضرات کی صلح ہوئی۔

مَّ الْمُورِينِ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كَانَ اَبُوْ مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يَرُالُ يَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُوْمَ الْقَادِسِيَّةِ رَآهُمْ يَقْتَتِلُونَ ، فَكَانَّهُ رَاى يُحُلُدُ فِي الْخَمْرِ ، فَلَمَّا اَكُثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَاوَثَقُوهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ رَآهُمْ يَقْتَتِلُونَ ، فَكَانَّهُ رَاى

الْـمُشْـرِكِيْـنَ وَقَـدُ اَصَابُوا فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَارُسَلَ الى أُمِّ وَلَدِ سَعْدٍ اَوُ الى امْرَاةِ سَعْدٍ يَقُولُ لَهَا: إِنَّ اَبَا مِحْجَنِ يَتُولُ لَهَا: إِنَّ اَبَا مِحْجَنِ يَتُولُ لَهَا: إِنَّ حَلَى هِذَا الْفَرَسِ، وَدَفَعْتِ اللَّهِ سِلَاحًا لَّيَكُونَنَّ اَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ اِلَّا اَنْ يَعْمُلُونَ وَكَفَعْتِ اللَّهِ سِلَاحًا لَيَكُونَنَّ اَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ اِلَّا اَنْ يَقُتُلَ، وَقَالَ اَبُو مِحْجَنِ يَتَمَثَّلَ:

وَٱتُسرَكَ مَشْدُودًا عَسلَتَى وَثَساقِيساً مَصَارِيعُ مَنْ دُونِنَى تُصَمَّ الْمُنَادِيَا، كَفَى حُزُنًا إِنْ تَلْتَقِىَ الْحَيْلُ بِالْقِنَا إِذَا شِئْتُ عَنَّانِى الْحَدِيدُ وَغُلِّقَتُ

فَذَهَبَتِ الْاُخُورِى فَقَالَتُ: ذَلِكَ لِامْوَاهِ سَعْدٍ، فَحَلَّتُ عَنْهُ قَيُودَهُ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسِ كَانَ فِي اللّاارِ وَاعْطِى سِلَاحًا، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُ صُ حَتَّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ لَا يَزَالُ يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ، وَيَدُقُ صُلْبَهُ، وَاعْرَالِيهِ سَعْلٌ، فَتَعَجَّبَ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا الْفَارِسُ؟ قَالَ: "فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلّا يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللهُ فَرَجَعَ ابُو فَخَجَنِ وَرَدَّ السِّلاحَ، وَجَعَلَ رِجُلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ، فَجَاءَ سَعْدٌ، فَقَالَتُ لَهُ امْرَاتُهُ - اَو أُمُّ وَلَدِهِ: كَيْفَ مِحْجَنِ وَرَدَّ السِّلاحَ، وَجَعَلَ يُحْبِرُهَا وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا حَتَّى بَعَتَ اللهُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ ابْلَقَ، لَوْلا آتِى تَرَكُتُ ابَا كَانَ قِتَالُكُمُ مُ اللهُ وَمُحَبِرٍ فَى الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ انَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ ابِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: وَاللّهِ انَّهُ لَابُو مِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ امْرِه كَذَا مِحْجَنٍ فِي الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ انَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ ابِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: وَاللّهِ انَّهُ لَابُو مِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ امْرِهُ كَذَا وَلَا إِنَّهُ لَابُو مِحْجَنٍ، وَاللّهِ لا تَذْخُلُ فِى رَاسِي ابَدًا، إِنَّهُ عَنْهُ انْ وَاللّهِ لا تَدْخُلُ فِى رَاسِي ابَدًا، إِنَّهَا كُنْتُ آنَفُ انُ ادَعَها مِنْ اجْلِ جَلْدِكَ قَالَ: فَلَمْ يَشُرَبُهَا بَعْدَ وَلَاكَ اللهُ لا تَدْخُلُ فِى رَاسِي ابَدًا، إِنَّمَا كُنْتُ آنَفُ انُ ادَعَها مِنْ اجْلِ جَلْدِكَ قَالَ: فَلَمْ يَشُرَبُهَا بَعْدَ

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ابوجن کوشراب نوشی کی وجہ ہے اکثر کوڑے لگتے رہے جب ان کا بیمل زیادہ ہوگیا تو لوگوں نے انہیں قید کردیا اور باندھ دیا جب جنگ قادسیہ ہوئی تو ابوجن کا بیاندازہ تھا کہ شرکین مسلمانوں کونقسان پہنچا کیں ہوگیا تو لوگوں نے انہیں قید کردیا اور باندھ دیا جب جنگ قادسیہ ہوئی تو ابوجن کا بلیہ کو پیغام بھیج کران سے کہا: کہ ابوجن آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور اسے بیگوڑا دے دیں اور اسے ہتھیا ردے دیں تو وہ جنگ میں حصہ لے کر سب سے کہا واپس آئے گا پھر ابوجن نے بیاشعار پڑھے:

'' مُمَلَّین ہونے کے لئے اتنابی کافی ہے کہ کل میدان میں گھڑسوارا یک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے اور مجھے میری بیڑیوں میں یہاں باندھ کے رکھا ہوا ہے' جب میں ہتھیا راستعال کرنا چاہوں گا تو میرے لئے میدان کا راستہ بند ہوگا اور منادی کو خاموش کیا جاچکا ہوگا''۔

کسی نے یہ پیغام حضرت سعد ڈٹاٹنڈ کی اہلیہ کودیا تو حضرت سعد ڈٹاٹنڈ کی اہلیہ نے ان کی بیڑیاں کھول دیں انہیں گھر میں موجودا کی گھوڑ اسواری کے لئے دیا نہیں ہتھیاردیا وہ گھوڑ ہے کوایڑ لگا کرلوگوں کے ساتھ ملے اور مسلسل دشمنوں کو مارتے رہے حضرت سعد ڈٹاٹنڈ نے دورسے انہیں دیکھاتو حمران ہوئے انہوں نے دریافت کیا: کہ یہ گھڑسوارکون ہے راوی بیان کرتے ہیں: کچھ دیرگز رنے کے بعداللہ تعالی نے دشمن کو پسپا کردیا ابو مجمن واپس آ گئے انہوں نے ہتھیارلوٹا دیے اوراپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیس

(roz)

جیسے پہلے موجود تھیں حضرت سعد رٹی تھڑا گھر آئے توان کی اہلیہ یا شایدان کی ام ولد نے دریافت کیا: جنگ کیسی رہی؟انہوں نے جنگ کے بارے میں انہیں بتانا شروع کیا اور یہ کہا کہ ہم بڑی مشکل صورت حال کا شکار ہو چکے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کوایک گھوڑ ہے پر بھیجا اگر میں نے ابو مجن کو بندھا ہوا نہ چھوڑ اہوتا تو میں یہ گمان کرتا کہ اس میں ابو مجن کی خصوصیات پائی جاتی تھیں اس خاتون نے پوراوا قعہ حضرت سعد رٹی تھڑا کو صنایا تو حضرت سعد رٹی تھڑا کو سنایا تو حضرت سعد رٹی تھڑا کو سنایا تو حضرت سعد رٹی تھڑا نے ان صاحب کو بلاکران کی بیڑیاں کھولیں اور فر مایا: اب ہم بھی بھی شراب نوشی کی وجہ سے تمہیں کوڑ نے بیں لگا کیں گے تھا اب وہ بھی بھی میر سے سرمیں واضل نہیں ہوگی۔راوی بیان کرتے ہیں: تو اس کے بعد ان صاحب نے کہا: اللہ کی تنم! اب وہ بھی بھی میر سے سرمیں واضل نہیں ہوگی۔راوی بیان کرتے ہیں: تو اس کے بعد ان صاحب نے کہی شراب نہیں ہی

17078 - آثار صابه عَسُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُويُحٍ قَالَ: اُخْبِرُتُ إِنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ وَجَدَ اَبَا جَنْدَلَ بُنَ سُجَيْلِ بُنِ عَسُمُ وَ وَضِرَارَ بُنَ الْحَطَّابِ الْمُحَارِبِيّ، وَاَبَّا الْاَزْوَرِ وَهُمْ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَسِرِبُوا، فَقَالَ البَّوْ جَنْدَلِ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بُحنَدَلٍ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بُحنَدَلٍ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بُحنَدَلٍ : (لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بُحنَدَلٍ الْمَعْدُونَ الْمَائِدة : 83 الْإِينَة فَكَتَبَ ابُوعُ عُبَيْدَةَ اللهِ عُمَرُ انَّ اللَّذِي وَيَسَ لِآبِي جَنْدَلٍ الْحَطِينَة وَيَّنَ لَهُ الْحُصُومَة قَاحُدُدُهُمُ فَقَالَ: ابُو الْاَزْوَرِ الْعَدُونَ اللَّهِ الْعَدُونَ اللَّهِ الْعَدُونَ اللهُ الْعَدُونَ الْعَدُونَ اللهُ الْعَدُورَ وَحُدَّ الْاَحْرَانِ قَالَ: فَقَالَ ابُو بُعَنْدُونَ اللهِ الْعَرْورَ وَحُدَّ الْاَحْرَانِ قَالَ: فَقَالَ ابُو جَنْدَلٍ : هَمُ فَالَ: فَلَقَى الْمُعْرُونَ اللهُ الْعَدُونَ اللهُ الْعَدُونَ اللهُ الْعَرْورِ وَحُدَّ الْاحْرَانِ قَالَ: فَقَالَ ابُو بُولِكَ الْمَعْدُونَ اللهُ الْعَرْورِ الْعَدُونَ اللهُ الْعَرْورِ الْعَدُونَ اللهُ الْعَرْورِ الْعَدُونَ اللهُ الْعَرْورِ الْعَلْمُ مُ عَبُدُلُ وَصِرَانُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَرْورِ الْعَدُونَ اللهُ الْعَرْورِ الْعَلْمُ مُ عَلَى اللهُ الْعَرْورِ الْعَلْمُ مُ عَالِلْكَ الْمُعْرَالِ الْعَلِيمَ الْعَلَى اللهِ الْعَرْورِ الْعَلْمُ مُ عَلَى اللهُ الْعَرْورِ الْعَلْمُ مُ عَلَى اللهُ الْعَرْورِ وَحُدَى اللهُ الْعَرْورِ الْعَلَى اللهُ الْعَرْورُ اللهُ الْعَلِي التَّوْمِ اللهُ الْعَرْورِ الْعَلْمُ مُ عَلَى اللهُ الْعَرْورِ الْعَلَى اللهُ الْعَرْورُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَرْورُ اللهُ الْعَرْورُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَرْورُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْم

''ان لوگوں پراس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے جوانہوں نے کھایا ہو جوایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے جبکہ وہ پر ہیز گاری اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں''۔

حفرت ابوعبیدہ ڈائٹونے حفرت عمر ڈاٹٹو کوخط لکھا کہ ابوجندل نے میرے مقابلے میں اس آیت سے استدلال کیا ہے تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے جوابی خط میں لکھا کہ جس نے ابوجندل کے لئے اس گناہ کو آراستہ کیا ہے اس نے اس کے لئے اس دلیل کو بھی آراستہ کردیا ہے ہم ان لوگوں پر مدجاری کر وابواز ورنے کہا: کیا آ پہم پر مدجاری کریں گے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹوئونے کہا: جی ہاں! تو ابواز ورنے کہا: آپ ہمیں چھوڑ دیں کل ہم نے دشمن کا سامنا کرنا ہے اگر ہم مارے گئے تو ٹھیک ہے اگر ہم آپ کے پاس واپس آگئے تو آپ ہم پر حدجاری کر دیجئے گا گلے دن ابوجندل ضراراورابواز ورکا تمن سے سامنا ہواتو از ورنے جام شہادت نوش for mora posters. Slick pp. the link

َربياورباقی دو حضرات پر بعد میں حدجاری کی گئی ابو جندل نے کہا: میں ہلاکت کا شکار ہوگیا حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنٹو نے یہ بات حضرت عمر ڈاٹنٹو کو چھوڑ دیا (انہوں نے خطرت عمر ڈاٹنٹو کو چھوڑ دیا (انہوں نے خط میں لکھا:)

'' بے شک جس نے تمہارے لئے گناہ کوآ راستہ کیا ہے اس نے تمہارے لئے تو بہ کو بھی روک دیا ہے''۔ (ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:)

''حم بیاللّٰد تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو غالب علم والا ہے گناہ کی مغفرت کرنے والا ہے' تو بہ قبول کرنے والا ہے'۔ کرنے والا ہے زبردست سز ادینے والا ہے'۔

17079 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكُحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ شَرِبَ الْحَمُرَ فَاضُرِبُوهُ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ: مِنُ شَرِبَ الْحَمُرَ فَاضُرِبُوهُ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ: مِنُ شَرِبَ الْحَمُرَ فَاقْتُلُوهُ شَرِبَ الْحَمُرَ فَاقْتُلُوهُ

کی سے محول بیان کرتے ہیں: بی اکرم سی نے ارشاد فر مایا ہے: جو خص شراب بیئے تم اس کی بٹائی کرو پھرآپ سی کے ارشاد فر مایا: جو خص شراب بیئے تم اسے آل کردو۔ ارشاد فر مایا: جو شخص شراب بیئے تم اس کی بٹائی کرو پھرآپ سی کی ایش نے چوتھی مرتبدار شاد فر مایا: جو شخص شراب بیئے تم اسے آل کردو۔

17080 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ شُعَيْبٍ ، يُحَدِّتُ أَنَّ اَبَا مُوسَى الْاَشُعَرِيَّ، حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَالَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَالَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُسُكِرُ ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَإِنْ هَهُمُ عَنْهُ قَالَ: فَذُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُسُكِرُ ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَإِنْ هَهُمُ عَنْهُ قَالَ: فَذُ لَهُ مَنْ لَمُ يَنْتِهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقتُلُهُ

گونی اکرم علی اکر نے بیں: جب حضرت ابوموی اشعری طائع کو نبی اکرم علی کی کی اکرم علی ان کے انہوں کے بالارم علی کی ان کے بالارم علی کے ان کے بالارم علی کی انہوں نے دریافت کیا: کیا وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بی ہالارم علی نے فرمایا: تم ال اوگوں کواس مے منع کر دینا انہوں نے عرض کی: میں نے ان لوگوں کومنع کیا ہے لیکن وہ بازنہیں آئے نبی اکرم علی نے فرایا: جو تیسری مرتبہ بھی بازنہ آئے تم الے قل کردینا۔

17081 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُدَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ آبِي شُوَيْرَةَ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْدُيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُومُمْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْدُ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُومُمْ

قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكُوْتُ ذَٰلِكَ لَابْنِ الْمُنْكَدِرِ فَثَالَ: قَدُ تُولِكَ الْقَتُلُ قَدُ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النَّعَيْمَان فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتِى بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتِى بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ اَوْ ٱكْرَ

لگاؤیہ بات آپ مُنافیظ نے تین مرتبدارشا دفر مائی اور فر مایا: اگروہ چوتھی مرتبہ بھی پینیں توتم انہیں قتل کردو۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے یہ روایت ابن منکدر کے سامنے بیان کی توانہوں نے فرمایا قبل کرنے کی سزاکورک کردیا گیا تھا نبی اکرم طَائِیْم کے پاس ابن نعیمان کولایا گیا آپ طَائِیْم نے انہیں کوڑے لگوائے پھرانہیں لایا گیا آپ طَائِیْم نے پھرانہیں کوڑے لگوائے پھرانہیں چوتھی مرتبدلایا گیا تو آپ طَائِیْم نے انہیں کوڑے لگوائے پھرانہیں چوتھی مرتبدلایا گیا تو آپ طَائِیْم نے انہیں کوڑے لگوائے یا شاید (یدالفاظ ہیں:) انہیں سزادی۔

17082 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ قَالَ: اُتِى بِابْنِ النَّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا اَكْثَرُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَشُرَبُ ، وَمَا اَكْثَرُ مَا يُجُلَدُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

گھ معمر نے زید بن اسلم کابی بیان نقل کیا ہے ابن نعیمان کو نبی اکرم ٹائٹی کے پاس لایا گیا آپ ٹائٹی کے انہیں کوڑے لگوائے بھرانہیں آپ ٹائٹی کے پاس لایا گیا پھر آپ ٹائٹی مرتبہ لگوائے بھرانہیں آپ ٹائٹی کے پاس لایا گیا پھر آپ ٹائٹی نے انہیں کوڑے لگوائے راوی کہتے ہیں: چاریا شاید پائج مرتبہ ایسا ہوا تو ایک خص نے کہا: اے اللہ اس پرلعت کریکٹی زیادہ شراب پیتا ہے اور اس کو کتنے کوڑے لگ چکے ہیں تو نبی اکرم ٹائٹی نے ارش دفر مایا: تم اس پرلعت نہ کرو کیونکہ بیانتہ اور اس کے رسول سے محت کرتا ہے۔

17083 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ' إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ اللهَ قَدُ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثَمَّ إِنْ اللهُ قَدُ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِنْ اللهُ قَدُ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِنْ اللهُ قَدُ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمُّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمُّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمُّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ اللهُ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمُ ، ثُمُّ إِنْهُ إِلْهُ إِنْهُ عَلَى إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنَ

گور نہیں ہوتم انہیں کرتے ہیں: نبی اکرم طاقیا نے ارشادفر مایا ہے: جب وہ لوگ شراب پییں توتم انہیں کوڑے لگاؤ پھراگردہ شراب پییں توتم انہیں قوتم انہیں توقم انہیں کوڑے کہ اگردہ شراب پیئے تو انہیں کوڑے لگاؤ پھراگردہ شراب پیئے تو آنہیں کوڑے لگاؤ پھراگردہ شراب پیئے تو تاہیں کوڑے لگاؤ پھراگردہ شراب پیئے تو تاہیں کوڑے لگاؤ پھراگردہ شراب پیئے تو تاہیں کوڑے لگاؤ پیرا تاہیں کوڑے کے الروہ شراب پیئے تو تاہیں کوڑے لگاؤ پھراگردہ شراب پیئے تو تاہیں کوڑے لگاؤ پیرائی کے المرتبدذ کرکی۔

المُ 17084 - صدیث نبوی: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَیْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوْیْبٍ إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلا فِی الْحَمْرَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ اُتِیَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ اَیُضًا لَّمْ یَزِ ذَ عَلَی ذَلِكَ " صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلا فِی الْحَمْرَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ اُتِی بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ اَیُضًا لَمْ یَزِ ذَ عَلَی ذَلِكَ " هَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلا فِی الْحَمْرَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ الرَّمَ تَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلا فِی الْحَمْرَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ الرَّمَ تَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجِهِ سَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَرْتِهِ وَسَلَّى مُرَتِهِ وَلَيْكُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَكُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسِلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ

17085 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلِيّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ وَالْمُعِلَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُوا عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْ

فَاقْتُلُوهُ قَالَ: فَاتِى بِابْنِ النَّعَيُمَانِ قَدُ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْآيْدِى، ثُمَّ أَتِى بِهِ النَّانِيَةَ فَكَذَٰلِكَ، ثُمُّ أَتِى بِهِ النَّالِئَةَ فَكَذَٰلِكَ، ثُمُّ أَتِى بِهِ النَّالِئَةَ فَكَذَٰلِكَ، ثُمُّ أَتِى بِهِ النَّالِئَةَ فَكَذَٰلِكَ، ثُمَّ أَتِى بِهِ النَّالِئَةَ فَكَذَٰلِكَ، ثُمُّ أَتِى بِهِ النَّالِئَةَ فَكَذَٰلِكَ، ثُمَّ أَتِى بِهِ الرَّابِعَةَ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ

الرم عروبن ديناربيان كرتے ہيں: نبي اكرم كالل فيان ارشاد فرمايا:

"جو خص شراب پیئے تم اس پر حد جاری کرواگروہ دوسری مرتبہ شراب پیئے تو تم اس پر حد جاری کرواگروہ تیسری مرتبہ شراب پیئے تو تم اس پر حد جاری کرواگروہ چوقی مرتبہ شراب پیئے تو تم اس پر حد جاری کرواگروہ چوقی مرتبہ شراب پیئے تو تم اسے قل کردوراوی بیان کرتے ہیں: ابن نعیمان کولایا گیا انہوں نے شراب پی تھی ان کی جوتوں اور ہاتھوں کے ذریعے پٹائی کی گئی پھر ہوتھی دوسری مرتبہ لایا گیا تو اس طرح سزادی گئی پھر چوتھی مرتبہ لایا گیا تو نبی اکرم مُلا پی ان پر حد جاری کروائی اور قل کی سزا کوختم کردیا"۔

17086 - صديث نوى: عَهُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مُ حَمَّدِ بَنِ رَاشِدٍ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ آبِى اُمَيَّةَ، عَنُ قَبِيصَةَ بَنِ دُوْيُدٍ، وَنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ آبِى اُمَيَّةَ، عَنُ قَبِيصَةَ بَنِ دُوْيُدٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْحَمْرِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ جَلَدَ ابَا مِحْجَنِ بُنَ مِحْجَنِ الثَّقَفِى فِي الْحَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ، وَامَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: بَلَغَنِى إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ جَلَدَ ابَا مِحْجَنِ بُنَ مَعْرِو بُنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِى فِي الْحَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ﷺ حضرت قبیصہ بن ذوکیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹاٹیٹانے ایک شخص کوشراب نوشی کی وجہ سے چارمرتبہ پٹوایا تھااسی طرح حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹٹ نے ابومجن ثقفی کوشراب نوشی کی وجہ ہے آٹھ مرتبہ پٹوایا تھا

ابن جرتج بیان کرتے ہیں: مجھ تک میروایت پنچی ہے حضرت عمر بن خطاب نگاٹیؤنے ابونجن بن حبیب بن عمر و بن عمیر ثقفی کوشراب نوشی کی وجہ سے سات مرتبہ کوڑے لگوائے تھے۔

17087 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ آبِى النَّجُودِ، عَنُ ذَكُوانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى النَّجُودِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى سُفُيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْحَمُرَ فَاجُلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: فَإِنْ شَرِبَهَا آرُبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْحَمُرَ فَاجُلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: فَإِنْ شَرِبَهَا آرُبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ

ا حضرت معاویہ بن ابوسفیان وٹائٹو نبی اکرم نٹائٹی کا پیفر مان نقل کرتے ہیں ''جوخص شراب پیئے اسے کوڑے لگا ؤ میہ بات آپ مٹائٹی نے تین مرتبہ ارشا دفر مائی اور پھر فر مایا اگروہ چوتھی مرتبہ بھی پی لیتوانے لل کردو''۔

بَابُ لَا يُجْلَسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشُرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

باب: ایسے دسترخوان پزہیں بیٹھا جائے گاجس پرشراب بی جاتی ہو

17088 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ حَرَامٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: " كَتَبَ اللَيْنَا for more books click on the link

(1Y1)

عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيْبٌ، وَلَا تَٱكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشُرَبُ عَلَيْهَا الْخَمُرُ، وَالْإِنْ الْغَرَضَيْنِ "

ﷺ حرام بن معاویہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب دلائٹؤنے ہمیں خط لکھا کہ خزیر تہہارے ساتھ نہ رہیں تہارے درمیان صلیب کو بلندنہ کیا جائے اورتم کسی ایسے دستر خوان پر کھانا نہ کھانا جس پرشراب پی جاتی ہوتم گھوڑوں کی تربیت کرنا اورنشانوں کے درمیان چلتے رہنا (یعنی نشانے بازی کی مشق کرتے رہنا)۔

گوگ عبداللہ بن محر نُبی اکرم مَنَّا اُلِیا کا بیفر مان نقل کرتے ہیں اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھنے والے کسی بھی شخص کے لئے بیہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس پرشراب پی جاتی ہواوراللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی بھی شخص کے لئے بیہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ جمعہ میں شریک نہ ہو۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں میں نے بدروانیت ابو بحربن عبداللہ سے اس سند کے ساتھ تی ہے۔

17090 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيُعِيِّ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: صَنَعَ اَبُوُ مِجْلَزٍ طَعَامًا وَدَعَا عَلَيْهِ اَصْحَابَهُ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاتِى بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِى عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَ: فَقَالَ ابْرُ مِجْلَزِ: لَا تُدِرُهُ مِثْلَ الْكَأْسِ دَعْهُ فَمَنْ اَحَبَّ إِنْ يَشُرَبَ فَلْيَدُ عُ بِهِ

گی عمران بن حدیر بیان کرتے ہیں: ابومجلز نے کھانا تیار کیااورا پنے ساتھیوں کو کھانے کی دعوت دی ان میں سے ایک شخص نے پینے کے لئے کچھ مانگا تو اس کے لئے شراب لائی گئی اس نے شراب پی پھراس نے اپنے وائیں طرف موجو دخض کی طرف بڑھادی تو ابومجلز نے کہا:تم اسے پینے کے برتن کی طرح گردش نہ دوا سے رکھ دو جو شخص پینا چا ہے گاوہ اسے منگوالے گا۔

## بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْاَةِ بِالْخَمْرِ

#### باب عورت كاشراب بالول مين لگانا

17091 - الوال البين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَتَمْتَشِطُ الْمَرُاةُ بِالسُّكْرِ قَالَ: لَا ، وَقَالَ عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ: لَا تَمْتَشِطُ الْمَرُاةُ بِالْخَمْرِ

گون نشآور چیز بالوں میں لگا عتی ہے۔ اور یافت کیا: کیا کوئی عورت کوئی نشآ ور چیز بالوں میں لگا عتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! عبدالکریم نے بھی یہی فرمایا ہے جی نہیں! عمروین دینار فرماتے ہیں:عورت شراب بالوں میں نہیں

لگاسكتى.

- 17092 - آ ثارِ الرَّقَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَنَهَى إِنْ تَمْتَشِطَ الْمَرُاةُ بِالْمُسْكِرِ بِالْمُسْكِرِ

🛞 🕏 زہری بیان کرتے ہیں:سیّدہ عائشہ ﷺ اس بات ہے منع کرتی تھیں کہ عورت نشہ آور چیز بالوں میں لگائے۔

17093 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: سُنِلَ عِكْرِمَةُ اَتَمْتَشِطُ الْمَرُاةُ بِالْمُسْكِرِ قَالَ: لَا تَمْتَشِطُ بِمَعْصِيةِ اللهِ

الله تعالیٰ کی معصیت والی چیز بالوں میں نہیں لگائے گیا۔ کہ عورت نشر آور چیز بالوں میں لگاسکتی ہے؟ انہوں نے فر مایا: وہ

17094 - آثارِ <u>حَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ الْمَدِيْنِيّ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قِيلَ لَابُنِ عُمَرَ الْهُ فِي رُءُ وسِهِنَّ الْحَاصَّةَ النِّسَاءَ يَمْتَشِطُنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ٱلْقَى اللَّهُ فِي رُءُ وسِهِنَّ الْحَاصَّةَ

افع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کوکہا گیا خواتین بالوں میں شراب لگاتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کے سروں میں حاصہ (نامی بیاری) ڈال دےگا۔ (جس کی وجہ سے بال جھڑ جاتے ہیں)

17095 - آثارِ المَّابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ: ذُكِرَ نِسَاءٌ يَمُتَشِطُنَ بِالْخَمُرِ فَقَالَ: لَا طَيَّبَهُنَّ اللَّهُ

ابراہیم نے حضرت حذیفہ رہائی کا یہ تول نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ خواتین بالوں میں شراب لگاتی ہیں تو انہوں نے فر مایا: اللہ تعالی انہیں پاکیزہ نہیں کرےگا۔

17096 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ إِبُنَ عُمَرَ، وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ فَقَالَ: أَخُوجُوهُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيُطَانِ

گی نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رہا ہی نے اپنے گھر میں سوئن کی بومحسوں کی تو فر مایا سے نکال دویہ گندگی ہے'اور شیطان کے مل کا حصہ ہے۔

## بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

## باب:شراب کودوا کے طور پراستعال کرنا

17097 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبُدٍ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَمُ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ "،

🛠 📽 حضرت عبدالله الله الله الله تعالى نے تمہاری شفاءاس چیز میں نہیں رکھی ہے جہےاس نے تمہارے لئے

حرام قرار دیا ہے۔

17098 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ نَحْوَهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَالسَّكُرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرَةِ يُخْلَطُ مَعَهُ شَيْءٌ

ﷺ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے معمر بیان کرتے ہیں: سکر تھجور سے بنتی ہے جس کے ہمراہ کوئی اور چیز ملالی جاتی ہے۔

17100 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَصُرَمِيّ ، عَنُ اَبِيْهِ ، اِنَّ رَجُّلا يُقَالُ لَهُ سُويُدُ بْنُ طَارِقٍ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا دَاءً لَيْسَتُ بِدَوَاءٍ ،

اکرم طَائِیَّ ہے شراب کے بارے میں دریافت کیا' تو آپ طَائِیْ نے انہیں اس سے منع کردیاان صاحب نے عرض کی: میں اسے دوا کے لئے استعال کرتا ہوں نبی اکرم طَائِیْ نے انہیں اور ہے۔ دوا کیے لئے استعال کرتا ہوں نبی اکرم طَائِیْ نے ارشاد فرمایا: یہ بیاری ہے یہ دوانہیں ہے۔

17101 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهِلْا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

🤏 📽 يېي روايت ايك اور سند كے همراه منقول ہے۔

17102 - آ تارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَسْقُوا اَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ ، فَإِنَّ اَوْلَادَكُمُ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ آتَسُقُونَهُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ ، إِنَّمَا اِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمُ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيمُا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

17100-صحيح مسلم - كتاب الأشربة باب تحريم التداوى بالخبر - حديث: 3764مستخرج أبي عوانة - مبتداً كتاب تحريم الخبر بيان النهي عن اتخاذ الخبر - حديث: 6431محيح ابن حبان - كتاب الطهارة باب النجاسة وتطهيرها - ذكر الخبر البدحض قول من زعم أن العرنيين إنها أبيح لهم حديث: 1405سن الدارمي - ومن كتاب الأشربة باب ليس في الخبر شفاء - حديث: 8002سن أبي داؤد - كتاب الطب باب في الأدوية البكروهة - حديث: 3393سن ابن ماجه - كتاب الطب باب النهي أن يتداوى بالخبر - حديث: 8498مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطب في الخبر يتداوى به والسكر - حديث: 6292الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - طارق بن سويد الحضرمي حديث: في الخبر يتداوى به والسكر - حديث: 6292الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - طارق بن سويد الحضرمي حديث: 2182سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها باب اتخاذ الخل من الخبر - حديث: 1309السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الضحايا جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة - باب النهي عن التداوى بالسكر حديث: 1829مسند الطيالسي - وحديث والل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 1099 المعجم الكبير للطبراني

کی حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹو فرماتے ہیں: تم اپنی اولا دکوشراب نہ بلاؤ کیونکہ تمہاری اولا دفطرت پر پیدا ہوئی ہے کیا تم انہیں ایس چیز بلانا چاہتے ہوجس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جوانہیں وہ بلائے گا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفاءاس چیز میں نہیں رکھی ہے جواس نے تم پرحرام قرار دی ہے۔

17103 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ الْمَدِيْنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ غُلَامًا لَّهُ سَقَى بَعِيرًا لَّهُ خَمُرًا فَتَوَاعَدَهُ "

ان کے اونٹ کوشراب بلادی تو حضرت عبداللہ بن عمر وہا اللہ علام نے ان کے اونٹ کوشراب بلادی تو حضرت عبداللہ بن عمر وہا اللہ ان کے اونٹ کوشراب بلادی تو حضرت عبداللہ بن عمر وہا اللہ نے اسے سزادی۔

17104 - آئارِ صابد عبد الدَّرَاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ اَيُّوْبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذُكِرَ لَهُ عُلامٌ لَهُ نَاقَةٌ رِجُلُهُ : أَنَّهَا انْكَسَرَتْ فَنُعِتَ لَهَا الْحَمُرُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا قَالَ : لَا قَالَ : لَا قَالَ : لَوْ فَعَلْتَ اَوْجَعُتُكَ ضَرْبًا رِجُلُهُ : أَنَّهَا انْكَسَرَتْ فَنُعِتَ لَهَا الْخَمُرُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا قَالَ : لَا قَالَ : لَا قَالَ : لَوْ فَعَلْتَ اَوْجَعُتُكَ ضَرْبًا وَحُمْدُ الله عَلَى ا

17105 - آ ثارِ <u>صحابہ</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يُدَاوِى دُبُرَ دَاتَتِهِ بِالْحَمُرِ "

ا کہ سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈلاٹٹواس بات کونا پہندیدہ قرار دیتے تھے کہ جانور کی شرم گاہ میں دواکے طور پرشراب لگائی جائے۔

17106 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوُا يَكْرَهُونَ اَنْ يَسْقُوُا دَوَابَّهُ ﴿ الْخَمْرِ، وَاَنْ يَتَدَلَّكُوا بِدَرُدَيِّ الْخَمْرِ قَالَ النَّوْرِيُّ: يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ وَإِنِ اصْطَبَغَ مِ الْخَمْرِ فَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ وَإِنِ اصْطَبَغَ مِ رَجُلٌ بِخَمْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ

ابراہیم خی بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ اس بات کو مکر وہ سجھتے تھے کہ جانوروں کو شراب پلائی جائے 'یا شراب کی تلجست ان کے جسم پر ملی جائے۔

سفیان توری بیان کرتے ہیں: جو محض شراب کوحقنہ کے طور پراستعال کرتا ہے اس کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے تا ہم اُس پر حد جاری نہیں ہوگی اورا گرکوئی محض شراب میں کپڑے کورنگ لیتا ہے تواس پر حد جاری نہیں ہوگی تا ہم اسے سزادی جائے گی۔

### بَابُ الْخَمُرِ يُجْعَلُ خَلا

#### باب:شراب كوسركه بنالينا

17107 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حُدِّثُينِي امُرَاةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حُدِّثُينِي امُرَاةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشِ النَّهَا رَاتُ عَلِيًّا يَصُطَبِغُ بِحَلِّ حَمْرٍ "

انہوں نے شراب سے بین ہوئے میں: مجھے ام حراش نامی ایک خاتون نے یہ بات بتائی کہ اس نے حضرت علی بڑاٹنؤ کودیکھا کہ انہوں نے شراب سے بینے ہوئے سرکے کوسالن کے طور پر استعال کیا۔

17108 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ امْرَاَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشٍ قَالَتُ: رَايَتُ عَلِيًّا اَحَذَ خُبُزًا مِنُ سَلَّةٍ فَاصْطَبَعَ بِخَلِّ حَمْرِ

انہوں نے جو کی روٹی لی اوراس پرشراب سے بین ام حراش نامی خاتون نے بیہ بات بیان کی ہے میں نے حضرت علی ڈٹاٹیؤ کودیکھا کہ انہوں نے جو کی روٹی لی اوراس پرشراب سے بینے ہوئے سر کے کولگالیا۔

17109 - آ تارِ السَّدَة الرَّزَاقِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُّوخِيّ، عَنْ عَطِيَّة بُنِ قَيْسٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ اَبِى اللَّرُدَاءِ وَرَجُلٌ يَتَغَدَّى فَدَعَاهُ اِلَى طَعَامِهِ فَقَالَ: وَمَا طَعَامُك؟ قَالَ: خُبُزٌ، وَمُرِيِّ، وَزَيْتٌ قَالَ: مِنْ اَصْحَابِ اَبِى اللَّرُدَاءِ فَسَالَاهُ، فَقَالَ: ذَبَحَتُ اللهُ مِنْ اللَّهُ مُن الْحَمْرِ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: " هُو خَسَمُرٌ فَتَوَاعَدَا اِلَى اَبِى اللَّرُدَاءِ فَسَالَاهُ، فَقَالَ: ذَبَحَتُ خَمْرَهَا الشَّمُسُ، وَالْمَلُحُ، وَالْحِيتَانُ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ

عطیہ بن قیس بیان کرتے ہیں: حضرت ابودرداء ڈاٹھؤے شاگردوں میں سے ایک صاحب کا انتقال ہوااس وقت ایک شخص کھانا کھار ہاتھا کھانے والے نے انہیں بھی کھائے کی دعوت دی تو گزرنے والے صاحب نے دریافت کیا: آپ کیا کھارہے ہیں اس نے جواب دیا: روٹی مری اور زیتون کا تیل ان صاحب نے کہا: کیا مری وہی چیز ہے جے شراب سے بنایاجا تا ہے اس شخص نے جواب دیا: جی ہاں! تو ان صاحب نے کہا: پھر تو یہ شراب ہی ہوئی ان دونوں نے طے کیا کہ وہ حضرت بنایاجا تا ہے اس شخص نے جواب دیا: جی ہاں! تو ان صاحب نے کہا: پھر تو یہ شراب ہی ہوئی ان دونوں نے طے کیا کہ وہ حضرت ابودرداء ڈاٹھؤ کی خدمت میں جا کیں گے اور ان سے یہ سوال کریں گے (کہ اس کا حکم کیا ہے؟ جب وہ دونوں حضرت ابودرداء ڈاٹھؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ) تو اس شخص نے کہا: اس کے شراب ہونے کودھوپ نمک اور مچھلیوں نے ذرج کر دیا ہے تو حضرت ابودرداء ڈاٹھؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ) تو اس شخص نے کہا: اس کے شراب ہونے کودھوپ نمک اور مچھلیوں نے ذرج کر دیا ہے تو حضرت ابودرداء ڈاٹھؤ نے فر مایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

17110 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ، آنَّهُ سَمِعَ مَكُحُولَا يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: لَا يَعِلُّ حَلَّ مِنْ خَمْرٍ الْفُسِدَةُ حَتَّى يَكُونَ اللهُ هُو الَّذِي اَفَسَدَهَا،

خود بخو دخراب ہو کے سرکہ بن گئی ہو)۔

17111 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ آبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَسْلَمَ، مَوُلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

🧩 🧩 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

17112 - آ الرَّحَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ

گ 🕏 🕏 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

17113 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجُعَلُ الْخَمُرُ خَلا؟ قَالَ: نَعَمُ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمُرُو بْنُ دِيْنَارِ مِثْلَهُ

ابن جرت کہیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: شراب کوسر کہ بنایا جا سکتا ہے انہوں نے فر مایا: بی ہاں! ابن جرت کہتے ہیں عمر و بن دینار نے بھی مجھے اس کی مانند جواب دیا تھا۔

17114 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ اصْطَنَعَ حَلَّ حَمْرٍ اَوْ قَالَ: حَسَا حَلَّ حَمْر

گ معمرنے ایوب کا پیر بیان نقل کیا ہے میں نے ابن سیرین کوشراب کوسر کہ بناتے ہوئے دیکھا ہے راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں ( میں نے ابن سیرین کودیکھا ) انہوں نے شراب سے بنے ہوئے سرکے کوچاٹ لیا۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبُّ نَبِيذًا

## باب: جب کوئی شخص''رُبّ'( گاڑھاشیرہ) کونبیذ بنالے

17115 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: سَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الرُّبِ يُجْعَلُ نَبِيذًا فَقَالَ: اَحْيَيَتَهَا بَعْدَمَا كَانَتُ قَدُ مَاتَتُ

ﷺ زید بن رفیع نے معبر جمنی کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے ایک شخص نے ان سے رُبّ کو نبیذ بنانے کے بارے میں دریافت کیا' تو انہوں نے فر آمایا:تم نے اسے زندگی دی ہے اس کے بعد کہ دہ فوت ہوچکی تھی۔

17116 - آثار صحاب: عَبُدُ الحرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ اَسُلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ عُمَرُ : إِنَّ فِي قَالَ : قَدِمْنَا الْجَابِيَةَ مَعَ عُمَرَ ، فَأُتِينَا بِطِلَاءٍ وَهُوَ مِثُلُ عَقِيدِ الرُّبِّ ، إِنَّمَا يُخَاصُ بِالْمِخُوَضِ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ فِي عَلَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ \* ﴿ اللَّهُ مِنْ السَّرَابِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ \* ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِنُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْمُ اللَّامُ اللَّذُا اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِ الللْمُنْ الْم

چزیائی جاتی ہے جس مے منع کیا گیا ہے۔

أَ الْحَامِ وَ الْمَارِيَّ وَ الْمَارِقَ الْمَالَةُ وَ عَنُ اِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنُ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقِ، عَنُ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، اَنَّ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ، وَزَقَهُمُ الطِّلَاءَ فَسَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ وَزَقَنَا الطِّلَاءُ نَجْدَحُهُ فِي سُوَيْقِنَا، وَخُبُزنَا لَيْسَ بِبَاذَقِكُمُ الْحَبِيثَ

ارے بارے کی شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھؤ نے لوگوں کوطلاء دیالوگوں نے ان سے طلاء کے بارے میں دریافت کیا' توانہوں نے فرمایا: حضرت عمر ڈلٹھؤ ہمیں طلاء دیتے تھے ہم انہیں ستومیں ملادیتے تھے اور سالن روٹی کے ساتھ کھالیتے تھے (وہ طلاء) تمہارے خبیث ' باذق' (یعنی انگور کے کیے شیرے ) کی طرح کانہیں تھا ہے

17118 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَالْتُ طَاوُسًا عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ: لَا بَاْسَ بِهِ فَصَلُ الْعَسَلِ تَاكُلُهُ بِالْحُبْزِ، وَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَشُرَبُهُ؟ عَلَيْكَ بِه، وَلَا تَشُوبُهُ، وَلَا تَسُقِهِ، وَلَا تَسُعَنُ بِهَمَنِهِ

گوگ داؤد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس سے طلاء کے بارے میں دریافت کیا' توانہوں نے فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے دریافت کیا: طلاء کیا ہوتا ہے انہوں نے فر مایا: وہ شہد کی مانندا کی چیز ہوتی ہے جسے تم روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہواسے پانی میں ملا کے اسے پی بھی سکتے ہوتم اسے استعالی کر سکتے ہولیکن اس کے علاوہ کے قریب نہ جاناتم اسے (یعنی طلاء کے علاوہ کو) پینانہیں اسے بلا نانہیں اسے فروخت نہ کرنا اور اس کی قیمت کے ذریعے مدد حاصل نہ کرنا۔

17119 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كُتِبَ لِنُوحٍ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ اثْنَانِ اَوْ قَالَ: زَوْجَانِ فَاخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ وَضَلَّتُ عَلَيْهِ حَبَلَتَانِ ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا فَلَقِيهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ: مَا تَبْعِی ؟ فَالَ: زَوْجَانِ فَاخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ وَضَلَّتُ عَلَيْهِ حَبَلَتَانِ ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا فَلَقِيهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ: مَا تَبْعِی ؟ فَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَهَبَ بِهِمَا قَالَ الْمَلِكُ: أَنَا آتِيكَ بِهِ وَبِهِمَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ ، فَالَى اللَّهُ لَكَ فِيهُمَا شَرِيكٌ ، فَالَ اللَّهُ لَكُ إِنَّ الشَّيْطُونَ وَيَنْقَى الثَّلُثُ " قَالَ الْمَلَكُ: اَحْسَنْتَ وَانْتَ مُحُسَانٌ إِنَّ لَكَ إِنْ تَأْكُلَهُ عِنبًا وَيَطْبَحُهُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُقَاهُ وَيَبْقَى الثَّلُثُ " قَالَ الْمُلَكُ: فَوَافَقَ ذَلِكَ كِتَابَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ

یکا ئیں یہاں تک کہ جب اس کا دوتہائی حصہ رخصت ہوجائے اور ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے ( تووہ کی ہوئی چیز کھالیں ) ابن سیرین کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کا مکتوب بھی اس کے مطابق ہے۔

17120 - آ تارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إلى عَدَّمَادِ بُنِ يَاسِرٍ اَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهَا جَاءَ تُنَا اَشُوبَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَانَّهَا طِلَاءُ الْإبِلِ، قَدُ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهَا الَّذِي عَدَّمَادِ بُنِ يَاسِرٍ اَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهَا جَاءَ تُنَا اَشُوبَةٌ مِنْ قِبَلَ الشَّامِ كَانَّهَا طِلَاءُ الْإبِلِ، قَدُ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهَا اللَّذِي فِي الشَّامِ كَانَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلَالَةُ الْمُلَالِمُ الْمُلَالَةُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللللَّامُ الللَّهُ اللَّالَمُ اللللَّامُ الللَّالَةُ

گوں امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب والنوائے حضرت عمار بن یاسر والنوا کوخط لکھا: تحقیق ہمارے پاس سام کی طرف سے پچھ مشروبات آئے ہیں جواونٹ کے طلاء کی مانند ہیں انہیں پکایا جاتا ہے یہاں تک کہ جب ان کا دوتہائی حصہ رخصت ہوجاتا ہے جس میں شیطان کی خباشت پائی جاتی (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) شیطان خبیث کا (حصہ پایا جاتا ہے) اور اس کے جنون کی بوپائی جاتی ہوائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو اسے روئی کے ساتھ کھالیا جاتا ہے تو تم اپنی طرف کے لوگوں کو یہ ہدایت کروکہ وہ اسے استعمال کرلیا کریں۔

17121 - آ ثارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَنْ صُوْدٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُوَيْدِ بَنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ اِلَى عُمَّالِهِ اِنْ يَرُزُقُوْ ا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ

استعال کرنے سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر را اللہ نے اہلکاروں کو خط ککھاتھا کہ وہ لوگوں کو طلاء (استعال کرنے کے اس وقت دیں جب اس کا دو تہائی حصہ رخصت ہو چکا ہواور ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا ہو۔

17122 - آ ٹارِصحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ مَطَوٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبَى عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ، اَنَّ اَبَا طَلُحَةَ وَابَا عُبَيْدَةَ وَمُعَاذَ بُنَ جَبَلِ كَانُوْا يَشُرَبُوْنَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِى ثُلُثُهُ ، يَعْنِى الرُّبَّ

کی قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹا حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹا اور حضرت معاذبن جبل ڈٹاٹٹؤ طلاء پی لیا کرتے تھے جبکہ اس کا دوتہائی حصہ رخصت ہو چکا ہوا ورا بیک تہائی حصہ باقی رہ گیا ہوراوی کہتے ہیں:اس سے مراد'' رُبّ' ہے۔

#### بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

#### باب: ضرورت كى سورت ميں رخصت كابيان

مِّنْهَا لَكَانَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتُ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَابَى وَكُرِهَهُ مِنَ الْمَوْاَةِ " وَكُرِهَهُ مِنَ الْمَوْاَةِ "

گھ ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کوسناان سے ایسی خاتون کے بارے میں دریافت کیا گیا: جس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اتا ہے تو جوطبیب اس کامحرم نہ ہوکیا وہ اس جھے کو باندھ سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! بیضر ورت کے پیش نظر ہے۔

اس پرعبداللہ بن عبید بن عمیر نے کہا: کہ ایک عورت فوت ہوجاتی ہے اوراس کے پیٹ میں اس کا بچہ موجود ہے اس بچ کے بارے میں بیاندیشہ ہے کہ کہیں وہ بھی نہ مرجائے تو کیا کوئی شخص اس کا پیٹ چیرکراس کے پیٹ سے بچے کو نکال سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا: بیصورت عورت کی کسی اور جسمانی تکلیف کی مانٹرنہیں ہے۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر نے کہا: اگر کوئی او نمنی تھک جاتی ہے اور اس کے بارے میں مرنے کا اندیشہ ہو تو کیا اس کے پیٹ میں سے بچے کو چیرکرنکالا جا سکتا ہے تو انہوں نے اس کا انکارکردیا اور اسے کیروہ قراردیا۔

17124 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَسْاَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهُ إِنْ يَشْتَوِطَ عَلَى كَبِدِه فَيَشُرَبُ ذَلِكَ اللَّمَ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ فَرَخَصَ لَهُ فِيْهِ قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؟ قَالَ: ضَرُورَةٌ قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ إِنَّ فِيهُ إِنَّ يُعْلَمُ، وَذَكُوثُ لَهُ اَلْبَانَ الْاَتُنِ عِنْدَ ذَلِكَ فَرَخَصَ فِيهِ إِنْ يُشُوبَ دَوَاعً لَهُ: إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ إِنَّ فِيهُ إِنَّ يُشُوبَ دَوَاعً لَهُ: إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ إِنَّ فِيهُ إِنَّ يُشُوبَ وَوَاعًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّ فِيهُ إِنْ يُشُوبَ وَوَاعًا كَمَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

17125 - اقوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكُسُرِ وَاَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : لَا تَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ

ہے۔ جابر بن زید بیان کرتے ہیں: اَیک شخص ہٹری وغیرہ ٹوٹنے یااس طرح کی مختلف صورتوں میں خواتین کاعلاج کیا کرتا تھاتو جابر بن زیدنے اس سے کہا:تم اس میں سے کوئی چیز نہرو کنا ( یعنی پیکام کرتے رہو )۔

17126 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ، فِي الْمَوْاَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسُرُ اَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِينُ عَلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى اَعْذَرَ بِالْعُذُرِ

گ معمر نے ابوب کے حوالے سے الیی خاتون کے بارے میں نقل کیا ہے جس کی کوئی ہڑی ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی رخم لگ جاتا ہے اوراس کا علاج صرف مردہی کر سکتے ہیں تو ابوب نے فر مایا: اللہ تعالی عذر کوسب سے زیادہ قبول کرنے والا ہے۔

for mory persons, Shire of the link 17127 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْاَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمُ فَيُخَاطُ قَالَ: شَمِعْتُهُ يُسْاَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمُ فَيُخَاطُ قَالَ: شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ

گی معمر نے قادہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے میں نے انہیں سناان سے''محری' کے بارے میں دریافت کیا گیا' جن کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں پھرانہیں ہی لیاجا تا ہے' تو انہوں نے فرمایا: یہ ایک الیی چیز ہے' جس کے ذریعے علاج کیاجا تا ہے۔

17128 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ اَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ قَالَ: شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبُانَ الْاُتُن مِنْ مَرَض كَانَ بهِ

ابن ابو کیچی نے ایک شخص جس کا انہوں نے نام بھی ذکر کیا تھا' ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت علی بن حسین (یعنی امام زین العابدین ) نے ایک بیماری کے دوران (دواء کے طوریر) گدھی کا دورھ پیا تھا۔

17129 - اتوال تابعين: عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَالْتُهُ عَنْ الْبَانِ الْاَتُنِ الْالْمُلِيَّةِ، وَنُعِتَ، لِابْنِهِ فَكُرِهَهُ

ارے میں کا ان کے بیٹے کے لئے دواء کے طور پروہ تجویز کیا گیاتھا' توابراہیم نخعی نے اسے مکروہ قزار دیا۔ دریافت کیا:ان کے بیٹے کے لئے دواء کے طور پروہ تجویز کیا گیاتھا' توابراہیم نخعی نے اسے مکروہ قزار دیا۔

17130 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْآفُطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ وَٱلْبَانِهَا

🤏 😸 سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: یالتو گدھوں کے گوشت اوران کے دورھ سے منع کیا گیا ہے۔

17132 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِنَعَمٍ ، وَاَذِنَ لَهُمْ بَابُوالِهَا ، وَالْبَانِهَا فَلَمَّا صَحَوْا الْمَهِ فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِنَعَمٍ ، وَاَذِنَ لَهُمْ بَابُوالِهَا ، وَالْبَانِهَا فَلَمَّا صَحَوْا قَتَبُلُوا الرَّاعِي ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ ، فَاتِي بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ ايْدِيهُمْ وَارْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ اعْينَهُمْ ، وَسَمَلَ اعْينَهُمْ وَدُكَرَ اَنَّ انسَا، وَتُدرِ كُوا حَتْى مَاتُوا قَالَ: وَقَالَ لِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْينَهُمْ وَذَكَرَ اَنَّ انسَا، وَتُدرِكُوا حَتْى مَاتُوا قَالَ: وَقَالَ لِي هِمُ اللهُ عَلِي وَالْمَ وَالْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْمَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَ وَدُكُوا الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْمَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهُ الْمُعَالِمُ الْعَلَيْمِ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُولُ الْتُلْعُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَعُ الْعَلَيْهِ وَلَا لَهُمُ اللهُ الْمُعَلِيْهُ وَلَا الْعُلِي الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَامِ الْعَلَيْمِ وَالْوَالِقَ الْمُعْتَالُولُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْعُلْمُ الْمَالِمُ الْعُلِي اللهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمِ وَالْمُعُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعَلَيْمِ اللهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ ا

ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمِدَ انَسٌ إلى شَيْطَانِ فَحَدَّثَهَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا. يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا. عَبْدِ الرَّزَاق،

ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک ڈاٹوئٹ نے یہ بات بیان کی ہے پھولوگ مدینہ منورہ آئے وہاں کی آب وہوا انہیں موافق نہیں آئی تو نبی اکرم مُنٹیٹی نے انہیں حکم دیا کہوہ جانوروں میں چلے جا کمیں آپ مُنٹیٹی نے انہیں اجازت دی کہوہ ان جانوروں کا پیشاب اور ان کا دودھ پیسیں جب وہ لوگ تندرست ہوئے تو انہوں نے ان جانوروں کے چرواہے کوئل کر دیا اور ان کا دودھ پیسیں جب وہ لوگ تندرست ہوئے تو انہوں نے ان جانوروں کے چرواہے کوئل کر دیا اور اونٹ ہاکہ کرلے گئے انہیں پکڑ کرنبی اکرم مُنٹیٹی کے پاس لایا گیا تو نبی اکرم مُنٹیٹی نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو ادیے ان کی آنکھوں میں گرمسلائیاں پھروادیں اور انہیں اس حالت میں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہوہ آسی حالت میں مرگئے۔

رادی بیان کرتے ہیں: ہشام بن عروہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ نبی اکرم مٹائیل نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھردادیں۔ انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ حضرت انس ٹرائیل نے جب یہ بات حجاج کے سامنے ذکر کی توحس نے کہا: حضرت انس ٹرائیل نے شیطان کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم مٹائیل نے ہاتھ بھی کٹوادیے تھے اور سلائیاں بھی پھروادی تھیں حسن نے اس ٹوالٹ نے سامنے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم مٹائیل نے اس حوالے سے حضرت انس ٹرائیل بیا عشر اض کیا میں نے ان سے دریافت کیا: لفظ دسمل ' کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دواب دیا بیات کے اس میں گھونے دیا جائے۔

17133 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، لَعَلَّهُ عَنْ آيُّوْبَ، آبُوْ سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ آبِي قِكَابَةَ، عَنْ

17132 - صحيح المخارى - كتاب الوضوء بأب أبوال الإبل - حديث: 230 صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين - حديث: 324 صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء جماع أبواب ذكر المنتخب بأب على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس حديث: 116 مستخرج أبى عوانة - كتاب العدود بأب بأب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس حديث: 116 مستخرج أبى عوانة - كتاب العدود بأب بأب النجاسة وتطهيرها - ذكر الغبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة حديث: 1402 الطهارة بأب النجاسة وتطهيرها - ذكر الغبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة حديث: 1402 الطهارة بأب المنافق عن المحاربة - حديث: 192 سن ابن ماجه - كتاب الحدود بأب من حارب وسعى فى داؤد - كتاب المحادد بأب ما جاء فى المحاربة - حديث: 192 سن ابن ماجه - كتاب الحدود بأب من حارب وسعى فى ابن أبى شيبة - كتاب الجهاد ما قالوا فى الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به - حديث: 282 شرح معانى الآثار للطحاوى - ابن البيقض الوضوء وما لا ينقضه بول ما يؤكل لحمه يصيب الثوب - حديث: 282 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الجنايات باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ؟ - حديث: 214 سن الدارقطني - كتاب الطهارة باب فى طهارة كتاب البخايات باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ؟ - حديث: 214 سن المناقل - كتاب القصاص بالسيف - باب القصاص بالسيف - باب القصاص بالسيف - باب القصاص المنبي خير السيف خديث: 1492 سن الماد أبى على الموصلى - أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى \* حديث: 1492 المعجم الطبراني - باب الألف من اسمة أحدد - حديث: 1491 المعجم الصغير للطبراني - باب من اسمه إبراهيم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمة أحدد - حديث: 1491 المعجم الصغير للطبراني - باب الألف من اسمة أحدد - حديث: 1491 المعجم الصغير للطبراني - باب الألف من اسمة أحدد - حديث: 1491 المعجم الصغير للطبراني - باب الألف من اسمة أحدد - حديث: 1491 المعجم الصغير للطبراني - باب من اسمه إبراهيم المورة المعتم الصغير للطبراني - باب الألف من اسمة أحدد - حديث: 1491 المعتم الصغير المعتم الصغير المعتم الم

أنَّسٍ، أنَّهُمْ مِنَ عُكُلِ

قَالَ: وَقَالَ لِي هِ هَامُ بُنُ عُرُوةَ سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْيُنَهُمُ وَذَكَرَ اَنَّ اَنَسًا، ذَكَرَ ذَلِكَ لِللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعُنَهُمُ وَذَكَرَ اَنَّ اَنَسًا، ذَكَرَ ذَلِكَ لِللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَتّى تَذُوبَا. عَبُدِ ذَلِكَ عَلَى النّهُ وَيَ النّهُ وَيَ النّهُ وَيَ النّهُ وَيَ اللّهُ عَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ الللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ان کوں کا اور سند کے ہمراہ حضرت انس ڈاٹٹؤ سے منقول ہے جس میں یہ فرکور ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ''عمکل'' قبیلے سے تھا۔

راوی بیان کرتے ہیں: ہشام بن عروہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے نبی اکرم مُنَا ﷺ نے ان کی آتکھوں میں سلائیاں پھروادی سے تھیں یہ بات حضرت انس ڈاٹٹونے نے جاج کے سامنے ذکر کی (تو اس پرتبھرہ کرتے ہوئے) حسن بھری نے کہا: حضرت انس ڈاٹٹونے نے اکس بھروادی تھی تو انہوں نے ایک شیطان کے پاس جا کراسے یہ بات بتادی ہے کہ نبی اکرم مُناٹھ ہے اعضاء کوادیے تھے اور سلائی پھروادی تھی تو انہوں نے حضرت انس ڈاٹٹوئر پراعتراض کیا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: لفظ دسمل' کا کیامطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ کہتے یا لوہے کی دھار تیز کر کے آتکھوں میں گھونے دی جائے اور آتکھیں ضائع ہوجا کیں۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت انس دلائٹڑ سے منقول ہے۔

17134 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَـعُمَرٍ ، عَنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ آنَّهُ كَانَ لَا يَرِي بَاْسًا اَنْ يُتَدَاوَى الْبُولِ "

ﷺ معمرنے عطاء خراسانی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ (جانور کے ) پیشاب کو دواء کے طور پراستعال کیا جائے۔

17135 - <u>صديث نيوى:</u> عَبُسُدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى زُهُرَةَ اِنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِى ٱلْبَانِ الْإِبِلِ وَابُوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمُ - يَعْنِى الْمُرَّ - وَاشْبَاهَهُ مِنَ الْاَمْرَاضِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: بنوز ہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے ارشاد فر مایا:

''اونٹول کے دودھ اور ان کے بیشاب میں تمہاری بیاری'' ذرب'' (اس سے مراد جگر کی ایک مخصوص بیاری ہے ) کے لئے دواء ہے اوراس کی ماننددیگر بیاریوں (کی بھی دوائ ہے'۔

17136 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: مَا اكْلُتَ لَحْمَهُ فَاشُرَبُ بَوْلَهُ عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: مَا اكْلُتَ لَحْمَهُ فَاشُرَبُ بَوْلَهُ عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: مَا اكْلُتَ لَحْمَهُ فَاشُرَبُ بَوْلَهُ عَلَيْهِ وَ الْعَنْ مَعْمَرِ مَعْمَرِ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَ عَنْ مَعْمَرِ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَنْ مَعْمَدُ وَ اللّهُ عَنْ مَعْمَرِ فَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ مَعْمَرِ فَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَعْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ ع

17137 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ قَالَ. مَا أَكُلُتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ،

🤏 📽 عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں جم جس جانور کا گوشت کھاتے ہواس کے بیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔

17138 - اتوال تابعين:قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَ ابْنُ جُرَيْج، عَنُ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

🤏 🥷 یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ منقول ہے۔

17139 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ اَبَانَ بُنِ اَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلّ ذَاتِ كِرُش

17140 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كا بَأْسَ بَابُوالِ الْإِبلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا قَالَ: وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ بَابُوالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَم بَاسًا

﴾ ﴿ ابراہیم خنی فرماتے ہیں:اونٹوں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہےانہوں نے پیہ بات بھی بیان کی کہلوگ گائے اور کریوں کے پیشاب میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

17141 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ اَهُلِ الْبَصْرَةِ عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ الْحَسَنِ اَنَهُ رَحَّصَ فِي اَبُوَالِ الْأَتُن لِلدَّوَاءِ "

🤏 完 حسن بھری نے دوا کے طور پر استعال کرنے کے لئے گدھی کے بیشا ب کواستعال کرنے کی اجازت دی ہے۔

17142 - آ تَارِيحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسُرَائِيلَ بُنِ يُونُسَ، عَنُ مَجْزَاَةَ بُنِ زَاهِرِ، عَنُ اَبِيْهِ، وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ الشَّجَرَةَ انَّهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ اَنْ يَسْتَنْقِعَ بَالْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي لَحُمُهَا يُطُبَخُ - فَكِرَهَ ذَلِكَ

🤏 🙈 مجزاة بن زاہر نے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے انہیں صلح حدیبیہ میں شرکت کا شرف حاصل ہے کہ وہ بیار ہو گئے انہیں میہ بات تجویز کی گئی کہ وہ گدھی کا دودھاور اس کا گوشت استعال کریں (توٹھیک ہوجائیں گے ) توانہوں نے اس کےاستعال کومکروہ سمجھا۔

17143 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، أَنَّ اَبَاهُ ، أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ ، جُرُحًا فِي فَخِذِ امْرَاةِ فَجَوَّ بَ لَهُ عَنْهُ - يَعْنِي فَجَوَّ فَ لَهُ عَنْهُ -

🛞 🛞 : طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: ان کے والدنے طبیب کو پیھم دیا کہ وہ اس زخم کودیکھے جوعورت کے زانوں پرلگا تھااور پھراس کاعلاج کرے۔

# بَابُ اَلْبَانِ الْبَقَرِ

## باب: گائے کے دودھ کا حکم

17144 - آ ثارِ صَابِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شَهَابٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ طَارِقِ بُنْ مُسْتُ عَدِهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا وَقَلْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَوْمُ مِنْ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا إِلَى الْمُعَالِي لَمْ مُنْ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَى الْمُعَالِي لَمُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُلْمِ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُولِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُولِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُلْ مُنْ مُنْ الْمُنْ

گوں طارق بن شہاب نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کا پی قول نقل کیا ہے اللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہے اس کی دوابھی نازل کی ہے تم پر گائے کا دودھ استعال کرنالازم ہے کیونکہ وہ ہرشم کے درخت سے چرتی ہے (تواس کے اثرات اس کے دودھ میں آتے ہوں گے )۔

#### بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِيْنَةِ

#### باب مدينه منوره كاحرم هونا

َ 17145 - آ ثارِ صَابِ اَخْبَرَنَا عَلْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرُتُهُنَّ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرُتُهُنَّ، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ الْثَنَى عَشَرَ مِيلًا حِمَّى

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فر ماتے ہیں: میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان موجود جگہ میں کسی ہرن کو پاؤں تو میں اسے نہیں ڈراؤں گا۔ نبی اکرم طاقیقانے مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقوں کو چراگاہ قرار دیا ہے۔

17146 - صدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابنِ جُرَیْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَبْدُ اللهِ بُنُ اَبِیُ بَکُوٍ، اَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ قَالَ: وَهُوَ يَخُطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ اِنَّ نَبِیَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِیِ الْمَدِیْنَةِ اَوْ قَالَ: هُوَ هُوَ خَدِیجٍ قَالَ: وَهُوَ يَخُطُبُ بِالْمَدِیْنَةِ اِنَّ نَبِیَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِیِ الْمَدِیْنَةِ اَوْ قَالَ: هُوَ هُو عَدِيجٍ قَالَ: هُو هُو صَوْمَ بَعْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَا بَتِی اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِی الْمُدِیْنَةِ اَوْ قَالَ: هُو هُو مَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِی اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِی اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِی الْمُدِیْنَةِ اَوْ قَالَ: هُو هُو مُن عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِی اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِی الْمُدِیْنَةِ اَوْ قَالَ: هُو مُو يَعْ مُونِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِی اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَیْنَ لَابَتِی اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَرَامَ مَا بَیْنَ لَابَتِی اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّالَ عَلَیْهُ وَسُلِی اللهِ عَلَیْهُ وَسُلُهُ مِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَیْ مَا بَیْنَ لَابِیْلُولِ مَا بِیْ اللهِ عَلَیْمَ مِی اللهِ عَلَیْهِ مِی اللهُ عَلَیْهُ وَسُلَا مِی اللهُ عَلَیْهِ مَا اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهُ مِی اللهِ عَلَیْهِ مِی اللهِ عَلَیْهِ مِی اللهِ عَلَیْهِ مِی اللهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ مَا عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهُ مِی اللهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ

مدينه منوره كدونول كنارول كدرميان موجود جكدكورم قرارديا براوى كوشك بشايديدالفاظ بين: وه بروه ب- ما مدينه منوره كدونول كنارول كدرميان موجود جكد كورم قرام بن عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْعَضُدِ وَشَيْنًا آخَرَ قَالَ: إِلَّا لِمُنْشِدِ ضَالَةٍ أَوْ عَصَا لِحَدِيدَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا گورام قرار دیا ہے۔ وہ گئی میں ایک کرم سی آنے مدینہ منورہ میں آنے والی ہرتیم کی ککڑی کورام قرار دیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں: البتہ مکشدہ چیز کا علان کرنے والے کے لئے لینایالو ہے کے لئے دستہ لگانے کا حکم مختلف ہے جس کے ذریعے آدمی نفع حاصل کرے۔

17148 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابنِ جُرَيْجِ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، آنَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ

ﷺ حضرت زید بن ثابت بھٹو فرماتے ہیں: نبی اکرم سٹائیٹی نے مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ یَوٹرم قرار دیا ہے شکارکرنے کے حوالے ہے بھی اور درخت تو ڑنے کے حوالے ہے بھی۔

17149 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ آبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ آبِى ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى سَعِيدِ اللهِ، عَنِ آبِى هُوَيْرَةَ ، اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّقْيَا مِنَ الْحَرَّةِ قَالَ: اللهُمَّ إِنَّ اِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللهُمَّ وَاتِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللهُمَّ وَاتِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيمُ مَكَّة ، اللهُمَّ وَاتِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيمُ مَكَّة ، اللهُمَّ وَاتِّى الْمَرْفَقِ اللهُ اللهُ اللهُمَّ وَاتِّى اللهُمْ وَاتِّى اللهُمَّ وَاتَى اللهُمْ وَاتِي اللهُمْ وَاتِي اللهُمْ وَاتِي اللهُمْ وَاتِي اللهُمْ وَالْمَالِمُ اللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَالَّهُمْ وَاللهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَلَمْ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّه

''اے اللّٰہ بے شک حضرت ابراہیم میلیُّ تیرے بندے اور تیرے رسول تھے انہوں نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا اے اللّٰہ میں مدینہ کے دونوں کناروں کوحرم قرار دیتا ہوں ای طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیّا نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا''۔

17150 - آ تارِصحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَبْدُ الْكَرِيْمِ بُنُ اَبِي الْمُخَارِقِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمَخَارِقِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمَخَارِقِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمَتَى الْمَخَارِينَ، فَمَنُ وَجَدُتَهُ احْتَطَبَ مِنْ بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِيْنَةِ فَلَكَ فَاسُهُ وَحَبْلُهُ " قَالَ: وَتَوْبَاهُ، قَالَ عُمْرُ: لَا ذَٰلِكَ كَثِيْرٌ

گو عبدالکریم بن ابوخارق بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ نے حضرت قد امد بن مظعون ڈاٹٹؤ کے غلام سے کہا: تم ککڑیاں تو ڑنے والوں کا دھیان رکھنا جس شخص کوتم یاؤ کہ اس نے مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کسی جگہ سے لکڑیاں تو ڑی ہیں تو تم اس کا کلہاڑ ااوراس کی رسی حاصل کرلیناس نے دریافت کیا: اس کے کپڑے بھی لے لوں حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے کہا جنہیں بیزیادہ ہوجائے گا۔

17151 - آ ثارِ صَابِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، اَنَّ سَعْدَ بُسنَ اَبِسَى وَقَاصٍ، وَجَدَ اِنْسَانًا يَعْضِدُ فَيَخْبِطُ عَضَاهَا بِالْعَقِيْقِ، فَاخَذَ فَاسَهُ وَنِطْعَهُ، وَمَا سُوَى ذَلِكَ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ اللهِ سَادَتِهِ، فَاخْبَرَهُمَ الْخَبَرَ هُمَ الْخَبَرَ فَانْطَلَقُوْ اللّٰي سَعْدٍ فَقَالُوا الْعُلَامُ عُلَامُنَا فَارُدُدُ اللهِ مَا اَخَذُتَ مِنْهُ فَقَالَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مِنْ وَجَدُنْمُوهُ يَعْضِدُ او يَحْتَطِبُ عِضَاهَ الْمَدِيْنَةِ بَرِيدًا فِي بَريدٍ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ فَلَمْ اكُنْ اَرُدُ شَيْنًا اَعْطَانِيهِ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

ﷺ عبیداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹوئے نے ایک شخص کو پایا کہ وہ عقیق کے مقام پرککڑیاں تو ژر ہاتھا تو حضرت سعد ڈاٹٹوئے اس کا کلہاڑااوراس کی رسی لے لی وہ غلام اپنے آقاؤں کے پاس گیااورانہیں اس صورت حال کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ حضرت سعد ڈاٹٹوئے پاس آئے اورانہوں نے کہا: کہ یہ بھاراغلام ہے آپ نے اس سے جو پچھ لیا ہے وہ واپس کردیں تو حضرت سعد ڈاٹٹوئے نے مایا: میں نے نبی اکرم مُلٹوئِم کو بیارشا وفر ماتے ہوئے سنا ہے

''مدینہ کے ہرطرف میں ایک برید کے فاصلے پرتم جس بھی شخص کوکوئی لکڑی تو ڑتے ہوئے یا پودا تو ڑتے ہوئے دیکھوتو اس کاسامان تم حاصل کرلو'' (حضرت سعد ڈاٹٹوئٹ نے فرمایا:)جو چیزنبی اکرم مٹاٹیوئٹ نے مجھے عطاکی ہے میں وہ واپس نہیں کروں گا۔

17152 - آ ثارِ صحابة: عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ اِذَا
 وَجَدَا اَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْنًا سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ

گو معمر نے اہل مدینہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ اور حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹؤ کسی شخص کو پاتے کہ اس نے چراگاہ (یعنی مدینہ منورہ کی حدود) میں سے کوئی چیز کاٹی ہے تووہ اس کا کلہاڑا اور اس کی رسی چھین لیا کرتے تھے۔

17153 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيُمِيّ ، عَنُ آبِيْهِ ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَىءٌ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ چیزیں ہیں جواس صحیفے میں مذکور ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مدید منورہ 'معیر' سے لے کر'' تور'' تک حرم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ چیزیں ہیں جواس صحیفے میں مذکور ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مدید منورہ 'معیر' سے لے کر'' تور'' تک حرم ہے جو شخص یہاں کوئی بدعت پیدا کرے گایا ہوتی کو پناہ دے گااس پراللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کرے گااس پراللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کرے گا ور اللہ تعالیٰ کے نام پردی ہوئی پناہ کی ساں حیثیت رکھتی ہے (مسلمان کی دی ہوئی پناہ کی خلاف ورزی کرے گااس پراللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہوگی اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں ہوگی ۔ "ہوگی'۔"

راوی بیان کرتے ہیں :صرف اورعدل ہے مرادفل اور فرض چیز ہے۔

#### مِنْ آخَافَ آهُلَ الْمَدِيْنَةِ

## باب جو خص اہل مدینہ کوخوف زدہ کرے

مديث نبوى: آخبر آنا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخبَرَنِی عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عُبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ يُحَنَّسٍ، عَنُ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آرَادَ آهُلَ هَلِهِ الْبَلْدِة بِسُوءٍ يَعْنِى الْمَدِيْنَةَ آذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آرَادَ آهُلَ هَلِهُ الْبُلُدِة بِسُوءٍ يَعْنِى الْمَدِيْنَةَ آذَابَهُ اللهُ فِي النَّادِ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ " عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: صَرْت الوبريه وَالنَّائِينَ كُرتَ بِينَ الرَّمَ مَنْ اللهُ عَلَى الشَّادِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَالِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں یوں گھول دیے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔

17155 - حديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُمَارَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَارَةَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَرَادَ اَهُلَةَا بِسُوءٍ اَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

الله المريره والشوايان كرتے ميں: نبي اكرم مَالَيْكُم نے ارشاد فر مايا ہے:

''جو خص یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کارادہ کرے گااللہ تعالیٰ اسے (جہنم میں) یوں گھول دیے گا جس طرح نمک یانی میں حل ہوجا تاہے''۔

17156 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ آبِى مَعْشَوِ قَالِ: سَمِعْتُ آبَا عَبُدِ اللهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا عَبُدِ اللهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا هُولَ اللهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا هُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آرَادَ آهُلَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِيْنَةَ آذَابَهُ اللهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

ابوعبدالله قراظ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ رہ النظ کو یزید بن معاویہ سے یہ کہتے ہوئے سنانبی اکرم مالیا نے بیارشادفر مایا ہے:

''جو خص اس شہروالوں کے ساتھ برائی کاارادہ کرے (نبی اکرم سکا ﷺ کی مراد مدینه منورہ تھی ) تواللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں اس طرح گھول دے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے'۔

17157 - صديح مسلم - كتاب الحج' باب من أراد أهل البدينة بسوء أذابه الله - حديث: 2534مستخرج أبي عوانة - كتاب الحج' باب من أراد أهل البدينة بسوء أذابه الله - حديث: 2534مستخرج أبي عوانة - كتاب الحج' باب عقاب من يريد بالبدينة سوء ا وبأهلها - حديث: 3059صحيح ابن حبان - كتاب الحج' باب - ذكر كتاب الحج' باب فضل البدينة بسوء بها' حديث: 3797سنن ابن ماجه - كتاب البناسك' باب فضل البدينة بعديث: 3112السنن الكبرى للنسائي - كتاب البناسك' إشعار الهدى - من أخاف أهل البدينة أو أرادهم بسوء حديث: 4138مسند الحبيدى - باب جامع عن أبي هريرة' حديث: 1115البحر الزخار مسند البزار - ومها روى الشيوخ (حديث: 1108مسند أبي يعلى الموصل عمل عن أبي هريرة' حديث \$5854مسند المناسد أبي يعلى الموصل عمل عن أبي هريرة مديث \$5854مسند المناسد أبي يعلى الموصل على الموصل المناسد أبي المناسل المناسلة و 5854مسند أبي يعلى الموصل عن أبي هريرة ومها وكالمناس المناسلة و 5854مهـ و المناسلة و المناسلة و 5854مهـ و المناسلة و 5854مهـ و المناسلة و الم

寒 ويدين الم بيان كرتے بين: نبي اكرم عليم في نوعا كي:

''اے اللہ جو خص مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کرے تواہے یوں گھول دینا جس طرح سیسہ آگ میں بگھل جاتا ہے یا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے یا جس طرح کھال دھوپ میں سو کھ جاتی ہے''۔

17158 - حديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ سَبْرَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ا کہ اللہ بن بیار نے ایک صحابی کے حوالے سے نبی اکرم مُن اللہ کا یفر مان نقل کیا ہے: ''جو شخص اہل مدینہ کوخوف زوہ کرے گا اللہ تعالی اسے خوف میں مبتلاء کرے گا''۔

#### بَابُ سُكُنَى الْمَدِيْنَةِ

## باب: مدینه منوره میں ربائش اختیار کرنا

91759 - مديث بُوك: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَفْتَحُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الرُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ اَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَهِ مِنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَاتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيهِمْ، وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَاتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيهِمْ، وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعَرَاقُ، فَيَاتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاهْلِيهِمْ، وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعُراقُ، فَيَاتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاهْلِيهِمْ، وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفتَحُ

الله حضرت سفیان بن ابوز ہیر رہائٹ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم ٹائٹی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے دائش میں نختی ہوگا کچھ لوگ آئیں گے الانکہ دیمن فتح ہوگا کچھ لوگ آئیں گے اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنی پیروی کرنے والے افراد کوسوار کروائے لے جائیں گے حالانکہ

ا گرانہیں علم ہوتا تو مدینہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا پھر شام فتح ہو گا پھر کچھلوگ آئیں گے اپنے اہل خانہ اور اپ فرمانبر داروں کوسوار کروائے لیے جائیں گے حالا نکہا گرانہیں علم ہوئتو مدینہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے پھر عراق فتح ہوگا تو پچھلوگ آئیں گے اور اسے زائل زان اور بیز فرمان کر اس کر اس کیٹن گران کہتر کے ایک کا بہتر علم ہوئتا ہے منہ میں کر ایک کہت

ا پنے اہل خانہ اورا پنے فر مانبر داروں کوسوار کروا کے لیے جائین گے حالانکہ انہیں علم ہوئومدینہ منورہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ 17180 میں مزیری نئے ڈیول گائیات کے ایس کے حالانکہ انہیں علم ہوئومدینہ منورہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

الزَّبَيْرِ، وَمَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنْ عُرُوقَ بُنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخُورُجُ اَحَدٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ رَغْبَةً عَنْهَا اللهَ ابْدَلَهَا اللهُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ

17160-موطأً مالك - كتاب الجامع باب ما جاء في سكني المدينة والخروج منها - حديث: 1597 المستدرك على

#### 🕊 📽 عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگھے نے ارشاد فر مایا ہے:

'' جو خص مدینه منورہ سے مندموڑتے ہوئے اس میں سے نکلے گااللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص مدینه منورہ کوعطا کر دےگا''۔

17161 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ شَهِدَ لَهُ اَوْ شَفَعَ لَهُ

الله الله والمالي المالي المال

''جو خص مدینه منوره میں انتقال کرے گا (نبی ا کرم مَلَّاتِیْمٌ) اس کے حق میں گواہی دیں گے یااس کی شفاعت کریں گے''۔

17162 - صديث بُوك عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ آبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هِثُلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

🤏 📽 يهي روايت ايك اورسند كے ہمراہ نبي اكرم مَالَقِيمٌ مے منقول ہے۔

مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ اَبِيْهِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَبَرَ عَلَى لَاُواءِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ جَهُدِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا اَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَنْحَازَنَ الْإِيمَانُ إِلَيْهَا كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ الدِّمَنُ

ا کی ایم من عروہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم مُنْ اللَّهُم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں

''جو خص مدینه منورہ کی تخی یا تنگی پرصبر سے کام لے گامیں قیامت کے دن اس کا گواہ (راوی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں:)اس کی شفاعت کرنے والا ہوؤںگا''۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَیْکِم نے ارشادفر مایا ہے:

"اليمان مدينه منوره كى طرف يول لوث آئے گا جس طرح سيلا بى پانى نشيمى علاقے كى طرف جاتا ہے '۔

17164 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ اعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسُلامِ فَجَاءَ مِنَ الْعَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَقِلْنِيُ اَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ طِيبَهَا

نبی اکرم منافظ نے اس کی بات نہیں مانی وہ تین دن لگا تارآ تار ہااور ہر مرتبہ یہی عرض کرتار ہایارسول اللہ! آپ مجھے میری بیعت واپس کردیں نبی اکرم مَنَافِیْمُ نے اس کی یہ بات نہیں مانی تووہ مخص خود ہی چلا گیا نبی اکرم مَنَافِیْمُ نے ارشادفر مایا: مدینه منورہ بھٹی کی طرح ہے جوزنگ کوختم کردیتی ہے اور صاف چیز کونکھاردیتی ہے۔

17165 - <u>مديث نبوى:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ عُيَيُنَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرى يَقُولُونَ: يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ الْجَبَتَ

ر حضرت ابو ہر روہ ٹائنئیان کرتے ہیں: نبی اکرم تائیلا نے ارشا وفر مایا:

'' مجھےا کیے بستی کے بارے میں تھم دیا گیاہے جوتمام بستیوں کواپنی لپیٹ میں لے گی لوگ اسے بیڑ ب کہتے ہیں اور پیر مدینہ ہے'اور بیلوگوں کو بوں صاف کرتا ہے'جس طرح بھٹی زنگ کوصاف کردیتی ہے''۔

17166 - صديث بوي: عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ الْبَجَلِيّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ غَالِب بْن عُبَيْدِ اللهِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَنِيْ يَعْنِيْ مَنْ أَتَى الْمَدِيْنَةَ كَانَ فِي جِوَارِي، وَمَنْ مَاتَ يَعْنِيْ بِوَاحِدٍ مِّنَ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

🟶 🕏 غالب بن عبیداللہ نے نبی اکرم مُالیناً تک مرفوع حدیث کے طور پریہ بات نقل کی ہے نبی اکرم مُالیناً نے ارشاد فرمایا

'' جو خص میری زیارت کرے (اس سے مرادیہ ہے کہ جو خص مدینہ منورہ آئے )وہ میری پناہ میں ہو گا اور جو مخص فوت ہوجائے راوی کہتے ہیں: لیعن حرمین میں ہے کسی ایک جگہ پر فوت ہواسے قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھایا جائے گاجوخوف ز دہ نہیں ہوں گے'۔

**17167 - صديث نبوى** عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّنْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِمْنِ بُنِ آبِى لَيْلَى، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُّ قَالَ لِلْمَدِيْنَةِ يَثُوبُ فَلْيَقُلُ: اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا هِيَ طِيبَةٌ هيَ طِيبَةٌ هيَ طِيبَةٌ "،

الله عبدالرطن بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم تَالیّنا نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص مدینه منورہ کے لئے لفظ یثرب استعال کرے اسے تین مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے: میں اللہ تعالی ہے مغفرے طلب کرتا ہوں کیونکہ یہ ( لیعنی مدینہ منورہ ) پاکیزہ ہے یہ

17168 - حِد يَثْنُول:اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لٰيلَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

🤏 🙈 يهى روايت ايك اورسند كے ہمراہ نبي آكرم مل ﷺ سے منقول ہے۔

#### فَضُلُ أُحُدٍ

#### باب: أحديها رُكَى فضيلت

17169 - حديث بوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنَ جُرَيْج قَالَ: آخْبَرَنِيُ هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيْهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

ﷺ ہشام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں اُحدیباڑنبی اکرم مُثَاثِیم کے سامنے آیا تو نبی ا كرم مَا لَيْنِمُ نے ارشاد فرمایا: په بہاڑ ہم ہے محبت كرتا ہے اور ہم اس ہے محبت كرتے ہیں۔

17170 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ آبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: طَلَعَ عَلَيْنَا اَحَدٌ وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هاذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

🤏 🗞 حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں اُحد پہاڑ ہمارے سامنے آیا ہم اس وقت نبی اکرم مَثَاثِیُمَا کے ساتھ تھے آپ مَالْیُنْ نے ارشاد فرمایا: یہ بہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

1717 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ اَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحُدٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِّنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَالتُّرْعَةُ بَابٌ وَدَحُلٌ عَلَى رُكُنٍ مِّنُ اَرْكَانِ النَّارِ ابولیل بیان کرتے ہیں: نبی اکرم من الیان نے ارشادفر مایا ہے:

''احدیہاڑ جنت کے دروازے پرہوگا''۔

راوی کہتے ہیں: ترعہ سے مرادُ دروازہ ہے''اور حل پہاڑجہنم کے ارکان میں سے ایک رکن ہوگا''۔

17172 - آ ثارِ اللهِ بُنِ تَمَّامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ تَمَّامٍ، عَنِ امْرَاةٍ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ أُحُدًا عَلَى بَابٍ مِّنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا جِنْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرَهِ، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ گی حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: اُحد پہاڑ جنت کے ایک دروازے پر ہو گا جب تم اس کے پاس آ وُتُواس کے درخت کا کھِل کھا وُخواہ اس کا کا نٹاہی کیوں نہ ہو۔

17169-صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير' بأب فضل الخدمة في الغزو - حديث: 2754صحيح مسلم - كتأب الحج 'باب فضل المدينة - حديث: 2506صحيح ابن حبان - كتاب السير ' باب في الخلافة والإمارة - ذكر الإباحة للإمام إعطاء أهل الشرك الهدايا إذا طمع في إسلامهم عديت: 4568موطأ مالك - كتاب الجامع باب ما جاء في تحريم المدينة - حديث: 1601مصنف ابن أبي شيبة - كتاب المغازى ما حفظ أبو بكر في غزوة تبوك - حديث: 36324 السنن

الكبراي للبيهقي - جماع أبواب وقت الحج والعمرة٬ جماع أبواب جزاء الصيد - باب ما جاء في حرم النمدينه٬ حديث.

9356مسند أبي يعلى الموصلي - أبو سفيان 'حديث: 3599المعجم الأوسط للطبراني - بأب العين' بأب الميم من اسمه : محمد - حديث: 6624المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل ومما أسند سهل بن سعد - العباس بن سهل بن سعد

عن أبيه' حديث: 5585

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْعُقُولِ

کتاب: دیتوں کے بارے میں روایات سرور میرور اور میں

بَابُ عَمْدِ السِّلاحِ

باب: ہتھیار کے ذریعے آعمہ

17173 - اقوال تابعين اَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا ابْنُ جُوَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَمْدُ السِّكَا حُكَالِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى

کی این جرتئ نے عطاء کا پیتول نقل کیا ہے تل عد ہتھیار کے ذریعے ہوتا ہے ہم تک اس طرح دومختلف مواقع پر بیروایت پنچی ہے۔

17174 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيْمِ، عَنْ عَلِيّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ آنَّ الْعَمْدَ السِّلاحُ

ا عبدالکریم نے حضرت علی بڑھٹیزا ور حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھٹیز کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے قتل عمد ہتھیار کے ذریعے ہوتا ہے۔

17175 - اقوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَونَا ابْنُ جُويْجٍ قَالَ: سَالُتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللهِ فِي الْعَمْدِ مَا هُو؟ قَالَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: السِّكَاحُ قَالَ: وَهَلْ يَقُولُ ابُو عَبُدِ الرَّحْمٰنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: وَقَالَ لِيُ ابْنُ طَاوُسٍ: وَفِيْمَا اَخْبَرُتُكَ عَنِ الْمَرْاتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرَ الْهُذَلِيَّتَيْنِ قَالَ: وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ فِي خَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس سے قبل عدے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں دریافت کیا: کہ اس سے مرادکیا ہے؟ انہوں نے کہا: کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا: لوگ یہ کہتے ہیں اس سے مرادہ تھیا رکے ذریعے قبل کرنا ہے انہوں نے دریافت کیا: کیا ابوعبدالرحمٰن نے اس کے علاوہ کوئی اور بات کہی ہے؟ اس سے مرادیمی

راوی بیان کرتے ہیں. طاؤس کےصاحبز ادے نے مجھ سے کہا: میں نے تہمیں دوخوا تین کے بارے میں جوروایت بیان کی

ہے اس میں شفاء ( یعنی تسلی ) ہے ان کی مرادوہ روایت تھی جو ہذیل قبیلے کی دوخوا تین کے بارے میں تھی انہوں نے فر مایا:اگر کوئی شخص پتم لے کرآ کر دوسر شخص کاسراس کے ذریعے کچل دیتو ہے بھی قتل عمد ہوگا۔

17176 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِىُ عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُ وَ الْخَدُوا الْعَقُلَ دِيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلُ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدُفَعُ إِلَى اَهُلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُ وا اَخَذُوا الْعَقُلَ دِيَةَ مُسْلِمَةٍ، وَهِى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَارْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمُدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ

🛞 🛣 ابن جریج بیان کرتے ہیں عمرو بن شعیب نے مجھے بتایا نبی اکرم مالی تا نے ارشاد فر مایا ہے۔

''جو شخص قتل عمد کامر تکب ہوا ہے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جاسے الگیروہ چاہیں گے تواسے قتل کر دیں گے اور اگر چاہیں گے تو دیت لے لیس گے جو تعین دیت ہوگی اوروہ ایک سواونٹ ہیں جن میں سے تمیں حقہ اور تمیں جذعہ اور چالیس خلفہ ہوں گے میتل عمد کی صورت میں ہوگا جبکہ قتل کرنے والے کوئل نہ کیا جائے''۔

المُسَيِّبِ قَالَ: الْعَمُدُ الْحَدِيدُ بِابْرَةٍ فَمَا فَوُقَهَا مِنَ السِّكَرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْعَمُدُ الْحَدِيدُ بِابْرَةٍ فَمَا فَوُقَهَا مِنَ السِّكَاحِ

﴾ پ سعید بن میتب فرماتے ہیں قبل عمد لوہے کے ذریعے ہوتا ہے خواہ سوواہ ویااس کے اوپر کو کی اور ہتھیار ہو۔

17178 - اقوال تابعين: عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا عَمُدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

کی حسن بھری فرماتے ہیں قبل عمر صرف لوہے کے ذریعے ہوتا ہے۔

17179 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

الله حسن بصرى بيان كرتے بين: نبى اكرم مَنْ اللهُ في ارشاد فر مايا ہے:

"قصاص صرف لوہے (کے ذریعے کیے جانے والے تل) کالیا جاسکتا ہے"۔

17180 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إلَّا بِحَدِيدَةِ

امام على نے مسروق كار يول نقل كيا ہے تل عمر صرف او ہے كے ذريعے ہوتا ہے۔

17181 - عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنُ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمُدُ الَّا بِحَدِيدَةٍ

کی مروق فرماتے ہیں قبل عمر صرف لوہے کے ذریعے ہوتا ہے۔

17182 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ اَبِى عَازِبٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خَطَّاً إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَّاً اَرْشٌ

🤏 😸 حضرت نعمان بن بشير ٹائٹيز نبي اکرم طائیوم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں

جهائليرى مصنف عبد الرزّاة (جلاشم)

''ہر چیز ( یعنی برتل ) خطاء شار ہوگا'البنة تلوار کا معاملہ مختلف ہے'اور برتل عمد میں دیت لازم ہوگی''۔

17183 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

گ 🕏 🕏 معمر نے زہری کا یہ بیان قل کیا ہے نبی اکرم مَالیّا کِم نے تحریر کروایا تھا:

'' جو شخص کسی مومن کو جان بو جھر کر آل کر دیے تو اس میں قصاص ہوگا'البتہ مقتول کا ولی اگر راضی ہو جائے ( تو دیت ہوگی )''۔

17184 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ إِن اقْتَتَلُوا بِ الشُّيُوفِ قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ، وَمَجْروح حَقَّهُ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجُرُوحِ اقْتَـصَّ، وَإِن اصْـطَلَحُوا عَلَى العَقُلِ جَازَ صُلُحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ اَنْ لَا يَقْتُلَ الْإمَامُ اَحَدًا عَفَا عَنْهُ اَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّكَمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ وَالْخَطَأَ، فِيْمَا كَانَ مِنْ لِعْبِ اَوْ رَمْي، فَاصَابَ غَيْرَهُ وَاشْبَاهِ ذْلِكَ فِيْهِ الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْحَطَأَ، وَآمَّا الْعَمْدِ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ اَنُ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ: الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْاَنْصَارِ وَلَا تَتُرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقُلِ

🤏 زہری فرماتے ہیں: لوگوں کے درمیان قتل عمدی صورت سے ہے کہ کسی نے تلوار کے ذریعے دوسرے کوتل کیا ہوالی صورت میں ان کے درمیان قصاص کافیصلہ ہو گا اور ہرمقتول یا ہرزخی کے حق کوامام روک لے گا اگرمقتول کاولی یا زخی شخص جا ہے گا تو قصاص لے گااورا گردونوں فریق دیت رصلح کرلیں توان کی پیشلے بھی درست ہوگی اورسنت کا حکم یہ ہے کہ حاکم وقت کسی ایسے ھخص گوتل نہیں کرے گا جسے مفتول کے اولیاء نے معاف کردیا ہوا مام ( یعنی حاکم )ان کے درمیان انصاف سے کام لے گا اوروہ ان کے حقوق کے حوالے سے انہیں یا بند کرے گا۔

قتل خطابہ ہے: جو تلطی سے ہوجائے یا تیر لگنے سے ہویااس طرح کی کوئی اور صورت ہواس میں دیت کی ادائیگی لازم ہوتی ہے قتل خطامیں دیت کی ادائیگی عاقلہ (یعنی خاندان) پرلازم ہوتی ہے جہاں تک اس عمد کاتعلق ہے جوشبہ عمد ہوتا ہے تواس میں دیت کی ادائیگی آ دمی پرلازم ہوتی ہےالبتہ اگراس کا خاندان اس کی مدد کرے تو معاملہ مختلف ہے اوران لوگوں پریہ بات لا زم ہے کہ وہ اس کی مد دکریں جیسا کہ نبی اکرم مائیٹیا کے حوالے سے ہم تک بیروایت پیچی ہے کہ آپ مُناٹیٹیا نے خطرمیں بیچر مرکبیا تھا: '' بیروہ خط ہے جوقریش اورانصار کے بارے میں آپ مُناتِیَّا نے تحریر کروایا تھا کہتم کوئی الیی گنجائش ترکنہیں کروگے کہ جس میں کسی کوچھٹر وانا ہویا دیت کی ادائیگی کرنی ہوئواس حوالے سے اس کی مدد کرو گے''۔

17185 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْج قَالَ: اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ، انَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُسمَيْرٍ يَـقُـوُلُ: يَنْسطَلِقُ الرَّجُلُ الْآيَّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفُضَخَ رَاْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ: لَيُسَ بعَمْدِ وَاَتُّ عَمْدِ اعْمَدُ مِنْ ذَٰلِكَ ﷺ ابوز بیربیان کرتے ہیں: انہوں نے عبید بن عمیر کو بیفر ماتے ہوئے ساہے: ایک شخص جاتا ہے اور دوسرے کا پھر یالاٹھی کے ذریعے اس کاسر پھوڑ دیتا ہے اور پھروہ یہ کہتا ہے کہ قبل عمر نہیں ہے اس سے زیادہ بڑاعمداور کیا ہوگا؟

17186 - اتوالَ العين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، اَنَّ عُرُوةَ ، كَتَبَ اِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى رَجُدُ الْمَعْدُ وَمَاكُ ، اَنَّ عُرُوةَ ، كَتَبَ اللَّى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى رَجُدُ الْمَعْدُ اللَّى مَا عَلَى اَوْضَاحِ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِى يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ اَنِ ادْفَعْهُ اللَى اَوْفَعُهُ اللَى السَّبِيّ ، فَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللل

کی گردن میں موجود ہار چھننے کے لئے بچ کا گلاد باکرائے تل کردیا تھا چروہ ہاراس سے دستیاب ہوگیا اوراس نے جرم کا اعتراف کرلیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جوابی خط میں لکھا: تم اس کو بچ کے اولیاء کے سپر دکرداگروہ چاہیں تواسے تل کردیں۔

کردیں۔

17187 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجْرٍ " قَالَ: أَنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَاقِدُهُ ، وَإِنْ كَإِنْ رَمَى رَمْيًا فَلَا تُقِدُهُ

گی ۔ ساک بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیزنے ایک شخص کے بارے میں خط میں لکھاتھا جس نے بپھر کے ذریعے (کسی کوتل کیا تھا) حضرت عمر بن عبدالعزیزنے فرمایا:اگراس نے بپھرایک ہی مرتبہ ماراتھا تو پھرتم اس سے قصاص دلواؤاگراس نے دورہے بھینکا تھا تو پھرتم قصاص نہ دلواؤ۔

17188 - اتوال تابعين عَبُدُ الْوَزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا عَادَ وَبَدَاَ بالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ

گی محد بن قیس نے امام شعبی کامیہ قول نقل کیا ہے جب آدمی نے عصایا پھرکے ذریعے بار بار مارکے (قتل کردے) تواس میں قصاص ہوگا۔

17189 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا اَعَلَّ - يَعْنِي اَعَلَّ: عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ

💨 🛞 اما شعبی فر ماتے ہیں: جب وہ خص دوبارہ (پتھریالاُٹھی) کومارے تواس میں قصاص ہوگا۔

17190 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنُ اِبْوَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيْهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

قَالَ جَابِرٌ: وَسَالُتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ "عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَا: دِيَةٌ لُغَلَّظُةٌ "

🤏 📽 حماد نے ابراہیم نخعی کا بیقول نقل کیا ہے جو مخص عصا کے ذریعے دومر تبہ مارے تواس میں دیت مغلظہ ہوگ ۔

جابر بیان کرتے ہیں: میں نے امام شعبی اور حکم ہے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جوعصا کے ذریعے دوسر ہے خص کو دوم تبضر ب لگا تا ہے اور دوسر اشخص فوت ہوجا تا ہے تو ان دونوں نے فرمایا:اس میں دیت مغلظہ ہوگی۔

17191 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِى لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِى لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اعْتَبَطَ مُؤُمِنًا قَتَلا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِنَّ انُ يَرُضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَالْمَعُ مِنُومِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ وَيَعُومِ وَلَيْ وَالْمَعُ مَنِ اللهِ وَالْمَعُ وَلِيهِ وَيَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصَرَهُ فَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَمَا اخْتَلَفْتُم، فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللهِ

الله عبدالرحمٰن بن ابوليلي بيان كرتے ميں: نبي اكرم مَا اللَّهُ في ارشاد فرمايا ہے:

'' جو خص کسی مومن کوحملہ کر کے تل کر دیتو اس میں قصاص لازم ہوگا'البتہ اگر مقتول کا ولی راضی ہوجائے تو معاملہ مختلف ہے'
ادراس بارے میں تمام اہل ایمان کیسال حیثیت رکھیں گے اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی بھی مومن کے لئے
یہ بات جا کر نہیں ہے کہ وہ اس ( قاتل ) کو بناہ دے یا اس کی مدد کرے جو شخص اسے بناہ دے گایا اس کی مدد کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ
غضبنا کہ ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور جب کسی چیز کے بارے میں تمہارے درمیان اختلاف ہوجائے تو اس بارے میں اللہ
تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ ابرا ہیم خنی ہے منقول ہے۔

#### بَابُ شِبْهِ الْعَمُدِ

#### باب:شبه عمر كابيان

17193 - اتوال تابعين: آخبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَونَا ابْنُ جُويُجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمُدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيْمَا وَالْعَصَا فِيْمَا قَالَ: ذَلِكَ مَرَّتَيُنِ تَتُوى قُلْتُ لَهُ: اَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا عَلِمُنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيْمَا ذُوْنَ النَّفُسِ خَطَأَ شِبْهُ الْعَمُدِ؟ قَالَ: نَعَمُ

ہوئو کیا یہ بھی شبعد ہوگاانہوں نے جواب دیا:جی ہاں!

17194 - اقوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ قَامَ رَجُلْ اللَّ رَجُلْ اللَّ رَجُلُ اللَّ وَكُسَرَ اَسْنَانَهُ اَوْ بِعُودٍ فَفَقاً عَيْنَهُ قَالَ: لَا يُقادُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَاقُولُ اَنَا: يُقَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ اَسْنَانَهُ اَوْ بِعُودٍ فَفَقاً عَيْنَهُ قَالَ: لَا يُقِدَى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَاذًا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَاسْنَانَهُ لَيْ لِيدُ نَفْسَهُ فَيَتُوى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَاذًا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَاسْنَانَهُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص پھر لے کر دوسر ہے کو مارتا ہے اور اس کے دانت تو را دیتا ہے یا لکڑی کے ذریعے اس کی آئھ پھوڑ دیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا ابن جریج کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے قصاص لیا جائے گا کیونکہ یہ جان کی مانند نہیں ہے کہ ایک شخص دوسر شخص کوزخی کرے اور اس کا مقصدا سے جان سے مارنا نہ ہولیکن دوسر شخص جان سے چلا جائے جبکہ یہاں تو اس شخص نے دوسر شخص کی انت (کو نقصان پہنچانے) کا ارادہ کہا تھا۔

17195 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِيْ رَجُلٍ قَامَ اللي رَجُلٍ بِحجرٍ فَكَسَ اَسْنانهُ وَفَقَا عَيْنَهُ قَالَ: يُقَادُ مِنْهُ

ﷺ معمرنے قادہ کے حوالے سے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو پھر لے کردوسر شیخص کی طرف بہ تا ہے اور اس کے دانت تو ڑدیتا ہے یا اس کی آئکھ پھوڑ دیتا ہے تو انہوں نے جواب دیا: اس سے قصاص لیا جائے گا۔

17196 - اقرال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبُهُ الْعَمُدِ الْحَجَرُ، وِالْعَصَا، وَالسَّوْطُ، وَالدَّفْعَةُ، وَالدَّفْقَةُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيْهِ التَّغُلِيظُ فِي الدِّيَةِ قَالَ: وَالْخَطَا اَنْ يَرْمِي شَيْئًا فَيُخُطِءَ بِهِ

اور ہرات عبداللہ بن مسعود رہ اللہ اور ہرات ہیں شبہ عمد پھر عصالاتھی دھکادیئے گرانے کی صورت میں ہوتا ہے اور ہرا چیز میں ہوتا ہے جس میں تم نے اس کا ارادہ کیا ہوا لی صورت میں دیت مغلظہ لازم ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں قبل خطابیہ ہے کہ آدئی کوئی چیز پھینکے اور وہ غلطی سے کسی کو جاگے۔

17197 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ مَا اسْتَفْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ

ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر میں کشخص کودھکادیتا ہوں یا گرادیتا ہوں تو انہوں نے فر مایا: یہ شیع نہیں ہوگا۔

17198 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَبِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَحْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكُرِيْمِ. عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.اَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا

الله الله عبد الكريم نے حضرت علی والتا اور حضرت عبد الله بن مسعود والتا اللہ علیہ بارے میں بیہ بات نقل كی ہے ( بید دونوں

حضرات فرماتے ہیں)شبہ عمد پھریالاٹھی کے ذریعے ہوتا ہے۔

و 17199 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِبُهُ الْعَمْدِ مُعَلَّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ رَمْيًا فِي عَمِيًّا مِنْ عَيْدٍ هَذَا عَيْدٍ ضَغِينَةٍ ، وَلَا حَمُلِ سِلَاحٍ فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَعَقُلُهُ مُعَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ

🛠 🕏 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناتیکا نے ارشادفر مایا ہے:

''شبہ عمر میں دیت مغلظہ لازم ہوتی ہے ایسا کرنے والے تو تل نہیں کیا جائے گااس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان لوگوں کے درمنیان آتا ہے' اور پھران کے درمیان افراتفری پھیلا دیتا ہے جو کسی سابقہ اختلاف یالڑائی کی وجہ ہے نہیں ہوتی اور ہتھیار نہیں اُٹھایا جائے گا اور جو خص ہم پر ہتھیا راٹھائے گااس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا راستے میں گھات نہیں لگائی جائے گی جو خص اس کے علاوہ صورت میں مارا جائے تو وہ شبہ عمد ہوگا اور اس کی دیت مغلظہ ہوگی اور ایسا کرنے والے خص کو تنہیں کیا جائے گا۔

17200 - اتوال الجين: آخبر الوَّزَاقِ قَالَ: آخبر الوَّزَاقِ قَالَ: اَخبر اللهُ جُريُجِ قَالَ: اَخبَر نِي عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ، اَنَهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرَّمِيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا، اَوْ بِالسَّوْطِ، اَوِ الرَّامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى، وَلَا يُقْتَلُ بِعُولُ: اللهِ مَنْ قَاتِلُهُ وَاقُولُ: الَّا تَولَى اللهِ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ بِعِمُودٍ فَقَتَلَتُهَا اَنَّهُ لَمْ يَقْتُلُهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِيْنَهَا" اَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسِ عَنْ اَبِيهِ ضَرَبَتُ إِحْدَاهُمَا اللهُ حُرى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتُهَا آنَّهُ لَمْ يَقْتُلُهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِيْنَهَا" اَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيهِ

النہ جم وین دیناربیان کرتے ہیں: انہوں نے طاؤس کو یہ بیان کرتے ہوئے ساکہ جس شخص کوٹرائی کے دوران عصایالا شمی گئی ہے یا پھر ماراجاتا ہے اور وہ مرجاتا ہے تو الی صورت میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی قتل کرنے والے کواس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گااس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہنہیں چل سکے گا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات ملاحظہٰ ہیں کی کہ نبی اکرم طابق نے نہ بل قبیلے ہے تعلق رکھنے والی دوخوا تین کے بارے میں کیا فیصلہ دیا تھا جن میں سے ایک عورت کو لکڑی ماری تھی اوراس کوتل کر دیا تھا نبی اکرم طابق نے اس عورت کوتل نہیں کروایا تھا بلکہ آپ طابق نے اس عورت اوراس کے بیٹ میں موجود بے کی دیت دلوائی تھی۔

طاؤس کےصاحبزادے نے اپنے والد کےحوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔

17201 - صين بوى: أَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِى قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: عِنْدَ اَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكُرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ الِّي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَقُلٍ اَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ قَالَ: فَفِي ذَلِكَ وَسَلَّمَ مِنْ عَقُلٍ اَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ قَالَ: فَفِي ذَلِكَ وَسَلَّمَ مِنْ عَقُلٍ اَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ قَالَ: فَفِي ذَلِكَ وَسَلَّمَ مِنْ عَقُلٍ اَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ قَالَ: فَفِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْحَطَأُ الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمُ يَحْمِلُ سِلَاحًا

🤏 📽 طاؤس کےصاحبز ادےاپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: یہ میرے والد کے پاس ایک تحریر تھی جس میں دیت ہے متعلق احکام تھے جس میں اس وحی کا تذکرہ تھا جو نبی اکرم علیہ کی طبف آئی' اس میں پیچریتھا کہ نبی اکرم علیہ کے جب بھی دیت یاصد نے کے بارے میں فیصلہ دیا تو وہ وحی کے مطابق تھاراوی بیان کرتے ہیں: اس کتاب میں پیچریتھا اور یہ بات نبی اکرم مَنْ ﷺ کے جارے میں منقول تھی ( کہ آپ نے بیتکم دیا ہے) قتل عمد کی دیت قتل خطا کی دیت ہوگی جو پھریا عصایالا کھی کے ذریعِتل ہوگا جبکہ آ دمی نے ہتھیار نہاٹھایا ہو۔

17202 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنُ آبِيْهِ ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرِ أَوْ عَصَا فَفِيْهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

🯶 📽 طاوُس کےصاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جوشخص افراد تفری کے دوران پھریا عصا کے ذریعے مارا جائے تواس میں دیت مغلظہ لا زم ہوگی۔

17203 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ ، عَنْ طَاؤس ، عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيًّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرُبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصَا، فَعَقُلُهُ عَقُلُ الْخَطَأَ وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهٖ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهٖ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

'' جو شخص پھر لگنے سے بالاٹھی یا عصا لگنے سے مارا جائے تواس کی دیت قتل خطا کی دیت ہوگی اور جس شخص کوگھات لگا کر ماراجائے تواس پرقصاص لا زم ہوگا اس کے اوراس کولل کرنے والے (مقتول کے ولی) کے درمیان حاکل نہیں ہوا جائے گا جو خص اس کے اور اس کے قاتل کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گااس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کرےگا''۔

17204 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ اَوْ بِالْحَجَرِ اَوِ

### 📽 📽 معمر نے قیادہ کا بیربیان نقل کیا ہے شبہ عمد رہے کہ ہٹری کے ذریعے یا پتھریالاکھی کے ذریعے ضرب لگائی جائے۔

17203-سنن أبي داؤد - كتاب الديات باب فيمن قتل في عبياً بين قوم - حديث: 3996 سنن ابن ماجه - كتاب الديات باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية - حديث: 2631 السنن للنسائي - كتاب البيوع باب من قتل بحجر أو سوط - حديث: 4732 السنن الكبراي للنسائح - " قتل حجر أو بسوط - حديث 6781 سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره ـ بد 2/47 السدر الكبرى للبيهني كتاب النفقات جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص - بأب إيحاب القصاص في العهد حديث: 14800 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - طاوس عديث: 10650

17205 - <u>آثارِ صحاب</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمُرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شِبُهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ

اللہ کا عاصم بن ضمر ہ نے حضرت علی ڈائٹڈ کا بیقو ک تیا ہے ''شبہ عمد یہ ہے کہ موٹی لکڑی یا بڑے پھر کے ذریعے ضرب لگائی جائے''۔

17206 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلاحٍ وَمَا كَانَ بِسِلاحٍ وَمَا كَانَ خُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ الْخَشَبَةُ ، وَالْحَجَرُ وَالْعَصَا اَنْ يُرِيدَ شَيْنًا فَيُصِيْبَ غَيْرَهُ ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ الْخَشَبَةُ ، وَالْحَجَرُ وَالْعَصَا اَنْ يُرِيدَ شَيْنًا فَيُصِيْبَ غَيْرَهُ ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ اللّهِ فِي النَّفُس

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں قتل عمدیہ ہے کہ جب ہتھیار کے ذریعے قبل کیا جائے اور جو چیزلو ہے کے علاوہ ہووہ شبہ عمد شار ہوگی جیسے ککڑی یا پتھریالاٹھی کہ آ دمی نے اسے ایک جگہ مارنا چا ہتھا اور وہ دوسری جگہ لگ گیا (اور دوسر آخض اس کے نتیجے میں مرگیا) اور شبر عمد صرف جان کی صورت میں ہوتا ہے (زخموں کی صورت میں نہیں ہوتا )۔

#### بَابُ الْخَطَأ

### باب قتل خطا كابيان

17207 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ثَمُعُمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَّا اَنْ يَرْمِيَ ، اِنْسَانًا فَيُصِيْبَ غَيْرَهُ اَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُحِلِءَ بِهِ

گ کی معمر نے قادہ کا یہ بیان قال کیا ہے آل خطابہ ہے کہ آدمی نے ایک شخص کو تیر مارا ہواوروہ دوسر سے کولگ جائے 'یا کسی مر چیز کو مارا ہواوروہ غلطی سے (کسی دوسر سے کولگ جائے )۔

17208 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْحَطَّا أَنْ تُرِيدَ، شَيْئًا فَيُصِيْبَ غَيْرَهُ

گی مغیرہ نے ابراہیم خی کا یہ تول قال کیا ہے تال خطابہ ہے کتم نے ایک چیز کا ارادہ کیا ہواور وہ دوسرے کولگ جائے۔ 17209 - اتوال تابعین عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَطَأُ اَنْ يُرِيدَ، امْراً قَيْصِيْبَ غَيْرَهُ فَيُصِيْبَ غَيْرَهُ

اردہ کا معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قتل خطا کے بارے میں یہ تحریر کیا تھا کہ آ دمی ایک چیز کاارادہ کرے اور وہ دوسرے کولگ جائے۔

#### بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

#### باب: شبه عمر کابیان

17210 - اتوال تابعين أخبَر نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُعَلَّظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ اللِّيَةُ وَلَا يُقُتَلُ بِهِ مَرَّتَيُنِ تَتُرَى،

🤏 📽 ابن جریج نے عطاء کا پیقول نقل کیا ہے شبه عمد میں دیت مغلظہ ہوگی اور اس میں قتل نہیں کیا جائے گا ہیہ بات وومخلف مواقع برمنقول ہے۔

17211 - آ ثارِ المَّارِيَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ، عَنْ عَلِيِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْل عَطَاءِ

🯶 📽 عبدالکریم نے حضرت علی ڈلائٹڈا ورحضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹڈ کے حوالے سے عطاء کے قول کی ماننڈنٹل کیا ہے۔

17212 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ السَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ وَهُو يَقُولُ: الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي ٱنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَـزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ، آلا إِنَّ كُلَّ مَاثَرَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمِي الْيَوْمَ إِلَّا مَا كَانَتُ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ الله، وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأَ الْقَتْلُ بِالسَّوْطِ وَالْحَجَرِ فِيهِمَا مِائَةُ بَعِيرٍ مِّنْهَا ارْبَعُوْنَ فِي بُطُو نِهَا أَوْ لَادُهَا

يرموجود تقي آب مَنْ اللَّهُ فِي ارشادفر مايا:

''ہرطرح کی حداس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا جس نے اپنے بندے کی مدد کی اس نے تنها (وشمن کے )لشکروں کو پسیا کر دیا خبر دارز مانہ جاہلیت کا ہر معاملہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے البتہ ان چیزوں کامعاملہ مختلف ہے جس کا تعلق خانہ کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کو یانی ملانے سے ہے خبر دار جو تل عمداور خطا کے درمیان ہویعنی لاٹھی یا پھر کے ذریعے قتل کیا گیا ہواس میں ایک سواونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی جن میں ہے جالیس ایسے ہول گے کہان کے پیٹ میں ان کے بیچے ہول'۔

17213 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ إَوْسٍ السَّــٰدُوسِــيّ، عَـنُ رَجُــلٍ مِّـنُ اَصْـحَـابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُـمَ مَـكَّةَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصْرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاحْزَابَ وَحُدَهُ الَّا إِنَّ كُلَّ مَا ثَرَةٍ تُعَدُّ وَتُسدُعَى وَمَالٌ وَدَمٌ تَسحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحُجَّاجِ الَّا، إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا قَالَ الْقَاسِمُ: مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِي بُطُونِهَا اَوْلادُهَا، قَالَ خَالِدٌ: وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسِمِ: مِائَةٌ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِي بُطُونِهَا اَوْلادُهَا

ﷺ عقبہ بن اوس سدوی نے ایک صحافی کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم عَلَّقِیمًا مکہ تشریف لائے تو آپ عَلِیمًا نے فر مایا:

'اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیاا پنے بندے کی مدد کی اوراس نے تنہا (دشمن کے ) الشکروں کو پسپا کر دیا خبر دار ہروہ ترجیحی چیز جس کا شار کیا جاتا ہے اور جس کے حوالے سے بلایا جاتا ہے جو بھی مال اور جو بھی خون ہے وہ میرے ان دوقد موں کے بنچے ہے البتہ خانہ کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کا معاملہ مختلف ہے خبر دار قتل خطا کا مقتول وہ شخص ہوگا جسے لائھی یا عصا کے ذریعے تل کیا گیا ہو''۔

قاسم بیان کرتے ہیں: (اس کی دیت کے ایک سواونٹوں میں ) چالیس اونٹنیاں وہ ہوں گی جن کے پیٹ میں بچے موجو دہوں جبکہ قاسم کے علاوہ دیگر راویوں نے بیالفاظ نقل کیے ہیں ایک سواونٹ ہوں گے جن میں سے چالیس ایسی اونٹنیاں ہوں گی جن کے پیٹ میں ان کے بچے ہوں۔

17214 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: الدِّيَةُ الْكُبُرَى الَّتِي غَلَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونِ وَارْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِيْنَةً

ا معمرنے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے بڑی دیت جے نبی اکرم مَا ﷺ نے مغلطہ قرار دیا ہے اس میں تمیں حقہ تمیں بنت لبون اور جا لیا ہے جو جوان اور موٹے تازے ہوں۔

17215 - اقوال تابعين اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيْهِ قَالَ: وَشِبُهُ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونِ وَاَرْبَعُونَ حَلِفَةً

کی کہ معمر نے طاوئ کے صاحبز ادے کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے شبہ عمد میں تمیں حقہ تمیں بنت لبون اور جالیس خلفہ ہوں گے۔

17216 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ قَالَ : فِى الْكِتَابِ الَّذِى عِنْدَ آبِى وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ لِى : فِى ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اصْطَلَحُوا فِى الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

ابن جریج نے طاوس کے صاحبزادے کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں : میرے والد کے پاس جو تحریر موجود تھی وہ نبی اکرم ساتھ کے حوالے سے منقول تھی جس میں یہ ندکور تھا کہ شبہ عد (کی دیت کیا ہوگی؟)اس کے بعد معمر کی نقل کردہ روایت کی مانندروایت ہے جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ نبی اکرم ساتھ کے حوالے سے منقول اس تحریم میں یہ بھی ذکر تھا جب قل عمد کی صورت میں لوگ کرلیں تواس میں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا جس کے بارے میں لوگوں

نے آپس میں صلح کی ہے۔

17217 - آ ثارِ <u>صحاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، اَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِى شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَاَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إلى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ

ﷺ مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ٹلائٹڑنے فرمایا: شبہ عمد کی صورت میں تمیں جذعة میں حقداور چالیس ایسےاونٹ ہوں گے جو ثنیہ سے لے کربازل تک کے درمیان کے ہوں اور بیسب خلفہ ہوں گے۔

17218 - صديث نبوك اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يُدُفَعُ إِلَى اَهُلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُ وا اَخَذُوا الْعَقْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يُدُفَعُ إِلَى اَهُلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُ وا اَخَذُوا الْعَقْلَ مِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ،

الله عمروبن شعيب نے نبى اكرم ماليكم كايد فرمان قل كيا ہے:

''جو خص عمر کے طور پر قبل کردے اسے مقتول کے ورثاء کے حوالے کردیا جائے گااگروہ چاہیں گے تواسے قبل کردیں گے اور اگر چاہیں گے تو دیت کے ایک سواونٹ وصول کرلیں گے جس میں تمیں حقتمیں جذعہ اور چالیس خلفہ ہوں گے یہ قبل عمر کی دیت ہوگی اس صورت میں جب قبل کرنے والے کو (قصاص میں) قبل نہ کیا جائے''۔

17219 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ اَبِيُ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ، وَالْمُغِيْرَةِ بُنِ شُغْبَةَ مِثْلَهُ

🟶 🙈 يهي روايت ايك اورسند كے ہمراہ حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹٹیزاور حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹیز سے منقول ہے۔

17220 - اِتْواْلْ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ أَيْدِ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَاَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَيْيَّةٍ اللّى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ

ام شعبی نے حضرت زید رہا تھ کا یہ بیان قل کیا ہے شبه عمد کی صورت میں تمیں حقہ میں جذعہ اور چالیس ایسے اونٹ اور کیے جائیں گے جو ثنیہ سے لے کے باذل تک کی عمر کے ہوں اور بیسب خلفہ ہول گے۔

17221 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اَرْبَعُوْنَ حَلِفَةً وَثَلَاثُونَ حَلَّهُ وَثَلَاثُونَ جَلَفَةً وَثَلَاثُونَ جَلَقَةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً

😸 📽 ابن جریج نے عطاء کا پیول نقل کیا ہے جالیس خلفہ تمیں حقداور تمیں جذعہ ہوں گے۔

17222 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاتُ وَثَلَاثُونَ جَلَقُهُ وَارْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إلى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ

گی ابراہیم نحقی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈلٹٹو نے فر مایا: شبہ عمد کی صورت میں تینتس حقہ تینتیس جذبہ اور چونتیس ایسے اونٹ ہوں گے جوعمر کے اعتبار سے ثنیہ سے لے کر باذل تک کی عمر کے ہوں گے اور وہ سب خلفہ ہوں گے۔ for more absorts click on the link 17223 - <u>آ ثارِ حَابِ</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِى شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ ، وَخَمْسٌ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ لَبُوْن ،

ہے ۔ ابراہیم یے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائڈ کا یہ قول نقل کیا ہے شبہ عمد میں پچیس حقہ پچیس جذعہ پچیس بنت مخاص اور پچیس بنت مخاص اور پچیس بنت مخاص اور پچیس بنت لبون ہوں گے۔

17224 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ شُلَهُ

> ا ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ 1725ء میں طاحیا نے 'ڈیالا ''آئیاتہ کے 'دیار

17225 - آ ٹارِ صحابہ: عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عُشْمَانَ بُنِ مَسَطَرٍ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، آنَّ عُشُمَانَ ، وَزَيْدًا ، قَالًا: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ اَرْبَعُونَ جَذَعَةً حَلِفَةً اِلَى بَاذِلِ عَامِهَا وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونِ عُشْمَانَ ، وَزَيْدًا ، قَالًا: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ اَرْبَعُونَ جَذَعَةً حَلِفَةً اللَّي بَاذِلِ عَامِهَا وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونِ عُشْمَانَ ، وَزَيْدًا ، قَالَاثُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الْمُعَلِّى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

ہیں: اس میں چالیس جزعہوں گے جو خلفہ سے لے کر بازل تک کی عمر کے ہوں گے اور تمیں حقہ اور تمیں بنت لبون ہوں گے۔ 17226 - اتوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ

عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ اَقَلُوا أَوْ أَكْثَرُوا عَلَى مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَهُ قَالَ ؛ إِذَا اصطَلَحُوا فِي العَمْدِ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُو عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ اَقَلُوا أَوْ أَكْثَرُوا

گوں معمر نے قادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے قل عمر کی صورت میں جب دونوں فریق کی چیز برصلح کرلیں تواس کے مطابق ادائیگی لازم ہوگی جس پرانہوں نے سلح کی ہے خواہ وہ تھوڑی ہویازیادہ ہو۔

### بَابُ تَغُلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَم

## باب دیت مغلظه میں گائے یا بکر یوں کا حکم

17227 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ فِى تَغُلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ: الرُّبُعُ وَالشَّدُسُ

الله الله عمرو بن شعیب گائے اور بکری کی مغلظہ میں فرماتے ہیں: وہ ایک چوتھا کی یا چھٹا حصہ ہوگا۔

17228 - اقرال تابعين اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ: مَا اَعْلَمُهُ

ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: گائے اور بکری میں مغلظہ کیا ہوگی انہوں نے فر مایا: مجھے اس کاعلم نہیں ہے۔ 17229 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ دَاوُدُ بْنُ اَبِیُ عَاصِمٍ، اَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ الشَّدُسُ، لَيْسَ فِيْهَا ذَكُرٌ قَالَ: وَإِنَّهُ لَتُؤُخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِيْنَةُ، قُلْتُ لِدَاوُدَ: اثَبَتَ مَا تُخْبِرُنِی عَنْ سِنِی الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: لَمْ يَزَلُ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَا يَغْزِيهِ إلى اَحَدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ

انہوں نے داؤد بن ابوعاصم بیان کرتے ہیں: گائے اور بکری میں مغلظہ چھٹا حصہ ہوگا جس میں کوئی نرنہیں ہوگا انہوں نے فر مایا: موٹا تازہ ثنیہ وصول کرلیا جائے گامیں نے داؤد سے دریافت کیا: گائے اور بکری کی عمر کے بارے میں جو چیز آپ نے مجھے بتائی ہے کیا یہ متند طور پر منقول ہے انہوں نے جواب دیا: ایسا ہی ہوتا آر ہاہے تا ہم انہوں نے اس بات کی نسبت کسی متعین فردک طرف نہیں کی جس سے انہوں نے یہ بات نی ہوانہوں نے صرف یہ کہا: لوگ یہ کہتے ہیں۔

### بَابُ اَسْنَانَ دِيَةِ الْحَطَأ

## باب خطا کے طور پردانتوں ( کونقصان پہنچانے ) کی دیت

17230 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: "عَقْلُ الْحَطَأَ حَمْسَةُ انْحُمَاسٍ: عِشْرُوْنَ مِنْهَا بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَحَاضٍ وَعِشْرُوْنَ حِقَّةً وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَعِشْرُوْنَ ابْنَ لَبُوْنٍ " لَبُوْنِ "

۔ گھ ابن شہاب فرماتے ہیں: خطاکی دیت پانچ صورتوں میں ہوگی ان میں ہے ہیں بنت لبون ہیں بنت مخاض دس حقہ دس جذبے اور ہیں بنت لبون ہوں گے۔

17231 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ قَالَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُوْنِ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَمُخَاضٍ ، وَعَشُرٌ بَنُو لَبُوْنِ ذُكُورٍ لَبُوْن وَكُورٍ لَهُون ، وَثَلَاثُونَ بَنْتَ مَخَاضٍ ، وَعَشُرٌ بَنُو لَبُوْنِ ذُكُورٍ

ﷺ کی معمر نے طاوس کے صاحبزادے کے حوالے سے اُن کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے تمیں حقہ تمیں بنت لبون تمیں بنت مخاض اور دس بنولبون مذکر ہوں گے۔

17232 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَتَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُوْن، وَعِشُرُونَ بِنُتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونِ ذُكُورٌ ،

گی معمر نے زہری کا پیقو ک تھا کیا ہے گئل خطا کی دیت میں اونٹوں میں سے میں حقہ تمیں بنت لبون ہیں بنت مخاض اور ہیں بنولبون مذکر ہوں گے۔ میں بنولبون مذکر ہوں گے۔

17233 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ اَبِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي دِيَةِ الْخَطَأُ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ،

ا کا کوس کے صاحبز ادے بیان کرتے ہیں: وہ تحریر جومیرے والد کے پاس موجودتھی' جس میں نبی اکرم سیتیم کے for more books زمان کو میں نبی اکرم سیتیم کے

حوالے سے منقول روایات تھیں اس میں قتل خطا کی دیت کے بار بے میں بیدذ کرتھا۔

اس کے بعدراوی نے معمر کی نقل کر دوروایت کی مانندروایت نقل کی ہے۔

17234 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ر وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأُ مِثْلَهُ

🤏 📽 يېى روايت ايك اورسند كے ہمراہ منقول ہے۔

17235 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " دِيَةُ الْحَطَأُ مِنَ الْإِبِلِ مِسَائَةٌ: خَـمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمُسٌ وَعِشُرُونَ ابْنَ لَبُون ذُكُورٌ " وَعِشُرُونَ ابْنَ لَبُون ذُكُورٌ "

جی ابن جرت بیان کرتے ہیں: عطاء فر ماتے ہیں: اونٹوں کی شکل میں قتل خطا کی دیت میں ایک سواونٹ ہوں گے جن میں سے پچیس حقہ پچیس جذعہ پچیس بنت مخاض اور پچیس ابن لبون مذکر ہوں گے۔

17236 - آ تارِ البَّائِدِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ مَنْصُوْرٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي الْحَطَأَ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَحَمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَحَمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ لَمَخَاضٍ ، وَحَمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ لَمُخَاضٍ ، وَحَمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ لَمُخَاضٍ ، وَحَمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ لَمُخَاضٍ ، وَحَمُسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ لَمُؤْنِ
 لَبُونِ

گُھ کی منصورنے ابراہیم نخعی کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت علی رٹائٹڈ فر ماتے ہیں قبل خطا کی دیت میں بجیس حقہ بجیس جذعہ بجیس بنت مخاض اور بچیس بنت لبون ہوں گے۔

17231 - حديث نبوى: آخبَسَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخبَرَنِی عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، آنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ آرْبَاعُ مِثُلُ فِي كِتَابٍ لِعُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ آرْبَاعُ مِثُلُ فِي كِتَابٍ لِعُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ آرْبَاعُ مِثُلُ وَيُولِ اللهِ عَلَى مَكَانَهَا بَنُو لَبُونَ ذُكُورٌ وَاذَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى مَكَانَهَا بَنُو لَبُونَ ذُكُورٌ وَاذَ اللهِ اللهِ عَلَى مَكَانَهَا بَنُو لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْتِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى مَنْ الللهُ عَلَيْهِ مِلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُثَلِّ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلْمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَاللّهُ عَلَى مُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْولُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَامًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَامًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بھاتھ نے نبی اگرم مٹائیل کے حوالے سے جوتح بر بھجوائی تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ مسلمان کی دیت ایک سواونٹ ہوں گے جو چار صور توں میں ہوں گے اس کے بعد حضرت علی جائیل کے قول کی مانند ندکور ہے تاہم اس میں یہ چیز زائد ہے کہ اگر بنت مخاص دستیاب نہ ہو تو اس کی جگہ بنت لبون ندکر شامل کردیے جائیں گے۔

گُھ کا ابراہیم نحقی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود جائٹو فر ماتے ہیں قبل عمد کی صورت میں پانچ قسم کی ادا نیکی ہوگ میں حقہ میں جذعہ میں بنت مخاص میں ابن مجانب اور میں بنت لبون ہول گے۔ ( r92 )

17239 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي دِيَةِ الْخَطَأُ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونِ ، وَعَشُرٌ بَنُو لَبُونِ ذُكُورٌ

ابن ابوجی نے مجاہد کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے تل خطا کی دیت میں تمیں جذعہ تمیں حقہ تمیں بنت لبون اور دس بنولبون مذکر ہوں گے۔

### بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَر

## باب: گائے کی شکل میں دیت کی ادائیگی ۔

17240 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الدِّينَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَعَا بَقَرَةٍ ﴿ ابن جرتَ نِے عطاء کا بیتول نقل کیا ہے گائے کی صورت میں دیت کی ادائیگی میں دوسوگائے اداکی جا کیں گی۔

17241 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ المُزُّهُرِيِّ ، وَقَتَادَةَ قَالَا: الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤُخَذُ النَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا

المعرف زہری اور قادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے گائے کی شکل میں دیت کی ادائیگی کی صورت میں دوسوگائے اداکی جائیں گی قادہ فرماتے ہیں: ثنیہ یااس سے بڑی عمر کی گائے وصول کی جائیں گی۔

17242 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عَقُلُهُ فِى الْبَقَرِ فَمِائَتَا بَقَرَةٍ قَالَ: وَقَالَ ابُو بَكُرٍ مَنْ كَانَ عَقُلُهُ فِى الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعِيرٍ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عَقُلُهُ فِى الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعَقَرَتَيْنِ ، وَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ: عَلَى اَهُلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ

گی عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیا نے ارشادفر مایا ہے: جس شخص نے گائے کی صورت میں دیت ادا کرنی ہوئو دوسوگائے ادا کی جائیں گی۔

ابوبکر فرماتے ہیں: جس شخص کی دیت گائے کی شکل میں ہو گو ہراونٹ دوگائے کے برابر ثار ہو گا حضرت عمر بن خطاب ڈیاٹٹڈ فرماتے ہیں: گائے اداکرنے والوں پر دوسوگائیں کی ادائیگی لازم ہو گی۔

17243 - آ <u>ثارِ صحابہ:</u> عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلَى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْنَا اَنَّهَا مُسِنَّةٌ

امام شعبی نے حضرت عمر جانئی کا بی تول نقل کیا ہے گائے والوں پر دوسوگائے کی ادائیگی لازم ہوگی سفیان بیان کرتے ہیں: ہم نے بیہ بات من رکھی ہے کہ وہ گائے مسند ہول گی۔

17244 - اقرال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ قَالَ : مِائَتَا بَقَرَةٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ : فِي الْحَطَّ الْجَذَعُ ، وَالشَّنِيُّ ، وَفِي الْمُعَلَّظَة حِيَارُ الْمَالِ
عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ : فِي الْحَطَّ الْجَذَعُ ، وَالشَّنِيُّ ، وَفِي الْمُعَلَّظَة حِيَارُ الْمَالِ
عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ : فِي الْحَطَّ الْجَذَعُ ، وَالشَّنِيُّ ، وَفِي الْمُعَلِّظَة حِيَارُ الْمَالِ

شعیب نے یہ بات بیان کی ہے تل خطا کی صورت میں جذعی اور تنی کی ادائیگی ہوگی اور مغلظہ کی صورت میں مال میں ہے بہترین کی

17245 - آ ثارِصابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِى اَسْنَانِ الْبَقَرِ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: مِائَتَا بَقَرَةٍ مِائَةُ جَذَعَةٍ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ

🛞 🛞 اما شعمی گائے کی عمر کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹڈ نے بیفر مایا ہے دوسوگائے کی ادائیگی لازم ہوگی ایک سوجذ عداور ایک سومسنہ ہول گی۔

17246 - اتوال تابعين عَبْدُ السَّرَزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ، أَنَّ اَسْنَانَ الْبَقَرِ، رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتُ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ تَنِيٍّ، وَمَا بَقِى مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ قَالَ: عَبْدُ إِلرَّزَّاقِ: - يَغْنِي مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيْرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ -

🛞 🛞 داؤد بن ابوعاصم فرماتے ہیں: گائے کی عمروں میں چارفتمیں ہوں گی ایک چوتھائی توابع ہوگی ایک چوتھائی وہ ہوں گی'جس میں خاندان مددکرے گاخواہ وہ جیموٹی ہویا بڑی ہویا ثنی ہواور **ج**وباقی ہوں گی وہ درمیانی قتم کے مال سے ہوں گی داؤ دنے بەبتايا:لۇك يېي كىنتى باي ـ

ا مام مبدالرز ال فرمائے ہیں تعن تم جوجا ہوا داکر دوچھوٹی یابڑی ادا کر دو۔

#### بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

## باب: بکریوں کی شکل میں دیت کی ادائیگی

17247 - اقوال تابعين أخبر رَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ ٱلْفَا

🤏 🛞 ابن جریج نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے بکر یوں کی صورت میں دیت کی ادائیگی میں دو ہزار بکریاں ادا کی جائیں گی۔ 17248 - اقوال تابعين عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَـعُـمَرٍ ، عَـنِ الزُّهُرِيِّ ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤُخَذُ التَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ

وسول کی جائے گی اس میں کوئی کانی یا بوڑھی ( بمری ) یاز ( یعنی بمرا ) وصول نہیں کیا جائے گا۔

17249 - صديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عَقُلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَٱلْفَا شَاةٍ وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: مَنْ كَانَ عَقُلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَكُلَّ بَعِيرٍ بِعِشْرِيْنَ شَاةً، وَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: عَلَى آهُلِ الشَّاءِ ٱلْفَا شَاةٍ

تُ کی عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَّیْنِا کَے ارشاد فر مایا ہے: جس شخص نے بکریوں کی شکل میں دیت اداکر نی ہوئو وہ دو ہزار بکریاں اداکرے گا۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: جس شخص نے بکریوں کی صورت میں دیت اداکرنی ہو توایک اونٹ ہیں بکریوں کے برابرقرار دیا جائے گا حضرت عمر بن خطاب رٹائٹو فرماتے ہیں: بکریوں والوں پردو ہزار بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17250 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنُ عُمَرَ قَالَ: عَلَى اَهْلِ الشَّاةِ اَلْفَا شَاةٍ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

17251 - آ ثارِ صحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، رَفَعَهُ اللَّيْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأَ

ا عمروبن شعیب نے حضرت عمر بن خطاب رہائی کا بیقول نقل کیا ہے تی اور جذعہ کووصول کیا جائے گا جس طرح اسے صدقہ میں وصول کیا جائے گا۔

17252 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی دَاوُدُ بُنُ اَبِی عَاصِم، اَنَّ اَسْنَانَ دِیَةِ الْعَنْمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِی مِنْ صَغِیْرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِی الْعَشِیرَةُ مِنْ صَغِیْرٍ، وَكَبِیرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِی مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَیْسَ فِیْهِ ذِکْرٌ قَالَ: لَمُ یَزَلُ یَقُولُهُ وَیَقُولُهُ النَّاسُ

گوچی داؤ دبن ابوعاصم بیان کرتے ہیں: بکریوں کی دیت میں چارتشمیں ہوں گی ایک چوتھائی وہ ہوں گی جو وادی کوعبور کرسکیں 'خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ایک چوتھائی وہ ہوں گی جن کے بارے میں خاندان مدد کرےخواہ وہ چھوٹی ہویا بڑی آور فارض اور جو باقی بچیں گی وہ درمیانے مال میں ہے ہوں گےان میں کوئی نرجانورنہیں ہوگا

داؤد کہتے ہیں: وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں:لوگوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

17253 - آ تارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ الْفَاشَاةِ الْفَاشَاةِ الْفَاشَاةِ

ا بن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈائٹوز فر ماتے ہیں: بکر یوں کی شکل میں دیت کی ادا کیگی کی صورت میں دو ہزار بکریاں ادا کرنا ہوں گی ۔ میں دو ہزار بکریاں ادا کرنا ہوں گی ۔

### بَابُ كَيْفَ آمُرُ الدِّيَةِ

### باب: دیت کامعامله کیسے ہوگا؟

17254 - حديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقَ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى

#### فِي النَّفُسِ بِالدِّيَةِ

الله عَلَيْهُ مَعْمِ نَرْبِرِى كَوَالِ سَهِ بِا تَنْقُلَ كَ اللهِ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: كَانَتِ الدِّيةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ اُوقِيَةٌ، فَلَالِكَ اَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبلُ، وَرَحُصَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ اُوقِيَةٌ، فَلَالِكَ اَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ عَلَتِ الْإِبلُ، وَرَحُصَتِ اللهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ عُلَتِ الْإِبلُ، وَرَحُصَتِ الْوَرِقُ اَيُضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ اُوقِيَتَيْنِ، فَلَالِكَ اللهَ لَوَرِقُ اَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ الوقِيَتَيْنِ، فَلَالِكَ اللهَ وَرَحُصَتِ الْوَرِقُ اَيُضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ الوقِيَتَيْنِ، فَلَالِكَ الْمَورِقُ اللهَ اللهِ مِنْ النَّهُ وَمَنْ الْبَقِرِ ، وَمِنَ الْبَقِرِ ، وَمِنَ الْبَقِرِ ، وَمِنَ النَّامِ وَمَنَ الشَّاوِ اللهِ اللهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

گی زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنْ الله کے زمانداقد سیس دیت ایک سواونٹ کی شکل میں ہوتی تھی ہرایک اونٹ کا ایک او قیہ ہوتا تھا اور یوں یہ چار ہزار بن جاتے تھے جب جھزت عمر ڈلائٹو کا زماند آیا اور اونٹوں کی قیمتیں بڑھ گئیں اور چاندی کی قیمت کم ہوگئی تو حضرت عمر ڈلائٹو نے ڈیڑھا وقیہ کے برابرایک قرار دے دیا پھر اونٹوں کی قیمتیں اور زیادہ ہوگئیں اور جاندی کی قیمت اور کم ہوگئی تو حضرت عمر ڈلائٹو نے اسے دواوقیہ کے برابر قرار دے دیا یوں یہ آٹھ ہزار (درہم) بن گئے اس کے بعد مسلسل اونٹوں کی قیمت ہوتی رہے یہاں تک کہ یہ بارہ ہزار (درہم)یا ایک ہزار دینار ہو گئے اور گائے میں دوسوگائے اور بریوں میں دو ہزار بریوں کی اوائیگی لازم ہے۔

17256 - آ ثارِ صابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ اللِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً لِكُلِ بَعِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ اَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ الْحَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا فَلَتُ الْقَرَقِ ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الْآمُرُ الْآوَلُ وَمِائَةً نَاقَةٍ اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهَ مُن اللهَ مُن اللهَ مُن اللهَ مُن اللهُ مُن اللهَ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الل

ابن جریج نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے پہلے دیت اونٹوں کی شکل میں ہوتی تھی یہاں تک کہ جب حضرت عمر شاتئ کا زمانہ آیا تو اونٹوں کی قیمت ایک سومیں (درہم) مقرر کی راوی کہتے ہیں : میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر بستی کارہنے والا شخص چاہئ تو وہ ایک سواونٹ یا دوسوگائے یا دوسو بکریاں دے سکتا ہے خواہ وہ سونانہ بھی دے؟ انہوں نے فرمایا: اگروہ چاہئے اوانٹ اداکردے اور سونانہ دئ یہ پہلامعاملہ ہوتا تھا۔

17257 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَفَيُعُطِى الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا اَوْ غَنَا اللهُ عَلَيْهِ غَنَا اللهُ عَلَيْهِ غَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَقُلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّا لَعُلُولُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ ا

ابن جرت جیان کرتے ہیں: میں نے عطاسے دریافت کیا: کیاشہرکار ہنے والاُخف اگر جائے ہوگائے یا مکریاں اوا کر جانوروں میں سے اونٹ کے علاوہ اورکوئی اوا کیگی نہیں کر سکتے وہ بیان کرتے ہیں: بی آ رم عالیۃ کے کا دہ افدی میں شہری لوگ ہیں دیت اوا کرتے ہیں: بی آ رم عالیۃ کے خات اور کرتے ہیں: بی آ رم عالیۃ کے خات اورکوئی او

**17258 - اتوال تابعين:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: عَلَى اَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَى اَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى اَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ

ابن جرت نے عطاء کا آیہ بیان قال کیا ہے یہ بات کہی جاتی ہے اونٹ والوں پراونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی گائے والوں پرگائے کی ادائیگی لازم ہوگی اور بکریوں والوں پر بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17259 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَلَى اَهُلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَى اَهُلِ الْغَنَمُ ، وَعَلَى اَهُلِ الْخَنَمُ ، وَعَلَى اَهُلِ الْخَنَمُ ، وَعَلَى اَهُلِ الْخَنَمُ ، وَعَلَى اَهُلِ الْجَزِّ الْحُلَلُ

گی اور معمر نے قمادہ کا کیہ بیان نقل کیا ہے اونٹ والوں پر اونٹوں کی ادائیگی لا زم ہوگی اور سونے والوں پر سونے کی ادائیگی لا زم ہوگی اور کی والوں پر کیٹر ہے کی ادائیگی لا زم ہوگی اور کپڑے والوں پر کپڑے کی ادائیگی لا زم ہوگی اور کپڑے والوں پر کپڑے کی ادائیگی لا زم ہوگی۔ ادائیگی لا زم ہوگی۔

17260 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيُجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ الْكَرِيْمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ اَوِ الشَّاةِ اَعْطَى الْإِبِلَ

ﷺ عَبْدالكريم نے حسن بھڑى كايةول نقل كياہے گائيوں يا بكريوں كاما لك اگر جاہے تواونٹ ادا كرسكتا ہے۔

17261 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: مِائَةُ بَعِيرٍ اَوْ قِيمَةُ ذلِكَ مِنْ رَعِي

اور چیز ہوگی۔ اوک سے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان قال کرتے ہیں: ایک سواونٹ ہوں گے یا پھران کی قیمت کے برابرکوئی اور چیز ہوگی۔

17262 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُوَّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةُ مِانَةٌ مِنَ الْإِبلِ

ادائیگی طاؤس کےصاحبزاد ہے ایپ والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: نبی اکرم مُن ﷺ نے دیت میں ایک سواونوں کی ادائیگی مقرر کی ہے۔

17263 - آ ثارِ صَابِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، اَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى اَهُلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَى اللَّانَانِيرِ اَلْفَ دِيْنَارٍ ، وَعَلَى اَهُلِ الْحُلَلِ مِائَتَى حُلَّةٍ ، وَعَلَى اَهُلِ الْبَقَرِ مِائَتَى بَقَرَةٍ " الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَى اَهُلِ النَّاءِ الْفَى شَاةٍ وَسَمِعْتُ آنَهَا سُنَّةٌ ، وَعَلَى اَهُلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى اللَّاءِ الشَّاءِ الْفَى شَاةٍ وَسَمِعْتُ آنَهَا سُنَّةٌ ، وَعَلَى اَهُلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

ابن ابولیل نے امام تعمی کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عمر ڈلٹنز نے چاندی والوں پردس ہزار کی ویناروالوں پرایک ہزار کی کیا ہے۔ ہزار کی کی گئے والوں پردوسوگا ئیوں کی ادائیگی لازم قراردی تھی وہ بیان کرتے ہیں: ہم نے یمی سناہے کہ یمی سنت ہے اور بکریوں والوں پردوہزار بکریوں کی ادائیگی لازم ہے میں نے بیسناہے کہ یمی سنت ہے اونٹ والوں پر

ایک سواونٹوں کی ادائیگی لازم ہے۔

17264 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى اَبُوْ بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيْرٍ بَقَرَتَيْن ،

﴾ معمر نے ایک شخص کے حوالے سے عکر مہ کا یہ بیان نقل کیا ہے حصرت ابو بکر مٹائٹی نے ایک اونٹ کی جگہ دوگا ئیوں کی ادائیگی لا زم قرار دی تھی۔

17266 - اتوال البعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: دِيَةُ الْحِمْيَرِيّ ثَلَاتُمِانَةِ حُلَّةٍ مِّنْ حُلَل الثَّلاثِ

کی کی عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کو بیفر ماتے ہوئے سامے میری کی دیت تین علوں کے تین سو حلے ہوں گے۔

17267 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْقُولَ لَهُ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ حَقٌّ قَالَ: مَا نَرِى الَّا آنَهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ حَقٌّ قَالَ: مَا نَرِى الَّا آنَهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتُ، لَا تُصْرَفُ اللَّى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ

گھ ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کویہ بیان کرتے ہوئے ساہ میں نے کہا: دیہاتی شخص جوگائے یا بحریوں کا مالک ہوتا ہے کیاا سے اس بات کی اجازت ہوگی کہ اگر وہ چاہ تو اونٹ اداکرد ہے اگر چہوہ شخص اس بات کونا پیند کرتا ہو جسے دیت اداکی جانے ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہم یہی سمجھے ہیں کہ جس شخص کودیت اداکی جانے ہے! انہوں نے فرمایا: ہم یہی سمجھے ہیں کہ جس شخص کودیت اداکی جانی جان کا بیتی ہے اس کا حق صرف بیہ ہے کہ دیت اداکر نے والے نے جوادائیگی کی ہے وہ اسے قبول سے بیتی دیت اداکر نے والے نے جوادائیگی کی ہے وہ اسے قبول سے بیتی دیت اداکر نے والے کے علاوہ اور کسی طرف نہیں جائے گا۔

17268 - اتوال تابعين: آخبرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخبَرَ نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيْهِ، آنَّهُ كَرَيْجٍ قَالَ: آخبَرَ نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيْهِ، آنَّهُ كَرَ مَقولُ: عَلَى النَّاسِ آجُمَعِينَ آهَلِ الْقَرْيَةِ، آوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى آهُلِ الْعَنَمِ الْعَنَمُ، وَعَلَى آهُلِ الْبَزِّ الْبَزِّ قَالَ: يُعُطُونَ مِنُ آيِ صِنْفٍ الْمُورِقِ الْوَرِقِ، وَعَلَى آهُلِ الْبَزِّ الْبَزِّ قَالَ: يُعُطُونَ مِنُ آيِ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا كَانَتُ، إن ارْتَفَعَتُ آوِ انْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ

طاؤس کے صاحبز ادے اپنے والد کا یہ بیان تعل کرتے ہیں: تمام لوگوں پرخواہ وہ شہروں کے رہنے والے ہوں یاد پہاتوں کے رہنے والے ہوں یاد پہاتوں کے رہنے والوں پر جاندی کی ادائیگی لازم ہے جس شخص کے پاس اونٹ نہ ہوں تو جاندی والوں پر جاندی کی گائیوں والوں پر گائے کی بکریوں والوں پر بگریوں کی اور کپڑے والوں کپڑے کی ادائیگی لازم ہوگی وہ فرماتے ہیں: اونٹ کی قیمت

کے حساب سے بیلوگ جس بھی شکل میں جا ہیں ادائیگی کردیں گے خواہ اس دن اونٹ کی قیمت زیادہ ہویا کم ہو( اونٹوں کی قیمت کاہی اعتبار ہوگا)۔

17269 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوْسِ آهْلُ الطَّعَامِ الذُّرَةُ عَلَيْهِمُ طَعَامٌ؟ قَالَ: لَهُ السَّمَعُ بِذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ ابْوهُ: فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ مِنَ النَّاسِ، فَهُو حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

گوں ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کے صاحبزادے سے دریافت کیا: اناج والے لوگ جن کے پاس گیہوں ہوتا ہے کیاان پراناج کی اوائیگی لازم ہوگی انہوں نے جواب دیا: میں نے اس کے بارے میں پھیمیں سنا ہے طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: ان کے والدفر ماتے ہیں: لوگوں میں سے جو شخص اونٹوں کے ذریعے بچنا چا ہتا ہوتو یہاں شخص کاحق ہے جسے دیت اواکی جارہی ہے۔

الله صَلَّى الله عَمْرُو بَنُ شُعَيْبٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَمْرُو بَنُ شُعَيْبٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الْإِبِلَ عَلَى اَهُلِ الْقُراى اَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَادٍ اَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى اَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا عَلَى اللهُ عَلَى اَهُلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ: وَقَصى اَبُو بَكُرٍ فِى الدِّيَةِ عَلَى اَهُلِ الْقُراى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الْإِبِلُ فَاقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ سِتَّمِائَةِ دِيْنَارٍ اللي ثَمَانِمِائَةٍ

وَقَضٰى عُمَرُ فِى الدِّيةِ عَلَى اَهُلِ الْقُرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَاَنَا اَحْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِى، وَاَنْ يُصَابَ النَّحْفِضُ فِيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْإِبلِ، وَتَرْتَفِعُ فِيْهِ وَارَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَانَا اَحْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِى، وَاَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلَكَ دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ، وَاَنْ تَرْتَفَعَ دِيَتُهُ بِعَيْرِ حَقِّ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِيْنَ، فَتَجْتَاحُهُمُ فَلَيْسَ عَلَى اللَّهُ عِلَيْ فِي الْبَيْطِ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَّهْ وِالْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ، وَلا عَلَى اهْلِ الْقُرى فِيْهِ تَعْلِيظُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرَ الْفًا، وَعَقُلُ اهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى الْإِبلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى الْمُلِ الْبَادِيَةِ عَلَى الْإِبلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى الْمُلِ الْبَادِيَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى الْمُلِ الْبَادِيةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعلَى الْمُلِ الْبَادِيةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى الْمُلِ الْبَقِرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى اللهِ الشَّاءِ الْفَاشَاةِ، وَلَوْ الْقِيمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى الْمُلِ الْبَادِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى الْمُلِ الشَّاءِ وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ وَلُو لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَوْ كَانَ وَيُولُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه

 حساب سے ادائیگی لازم ہوگی خواہ وہ جوبھی ہووہ فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر ڈٹٹٹٹٹنے دیت کے بارے میں یہ فیصلہ دیاتھا کہ شہروالوں پر جب مال زیادہ ہواوراونٹوں کی قیمت بڑھ چکی ہؤتواس حساب سے ادائیگی لازم ہوگی انہوں نے ایک سواونٹوں کو چھ سودیناروں سے لے کے آٹھ سودیناروں کے برابرقراردیاتھا

كِتَابُ الْعُقُول

حضرت عمر ڈاٹھنے نے دیت کے بارے میں شہروالوں پر بیدادا کیگی لازم قراردی تھی کہ وہ بارہ ہزار (درہم )اداکریں گے وہ فرماتے ہیں: میں بیہ بیجتا ہوں کہ مختلف زمانوں میں دیت مختلف رہی ہے کی زمانے میں اونٹ کی قیت کم ہوجاتی تھی کی میں زیادہ ہوجاتی تھی ای ساز میں ہے کہ ای اور کے میں بیاد بیشہ ہوجاتی ہوجاتی تھی ای میرے بعد فیصلہ کرنے میں کوئی زیادتی نہ ہوجائے اور کسی مسلمان شخص کو پہنقصان پنچے اور پھراس کی دیت باطل ہوجائے 'یاس کی دیت ناحق طور پرزیادہ ہوجائے اور دوسرے مسلمانوں پراس کی ادا نیگی لازم ہوجائے جوان کے لئے پریشانی کا باعث بن جائے شہروالوں پر دیت مغلظہ ہوجائے اور دوسرے مسلمانوں پراس کی ادا نیگی لازم ہوجائے جوان کے لئے پریشانی کا باعث بن جائے شہروالوں پر دیت مغلظہ میں بارہ ہزار (درہم ) سے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگی جبہ ویرانوں میں رہنے والوں پر دیت کی شکل میں ایک سواوٹوں کی ادا نیگی لازم ہوگی جبہ ویرانوں میں رہنے والوں پر دیت کی شکل میں ایک سواوٹوں کی ادا نیگی لازم ہوگی جبہ ویرانوں میں رہنے فیصلہ دیا ہے گا کیوں والوں دوسوگا کیوں کی ادا نیگی سونے باچا ندی کی شکل میں ہوئی ویرار کمریوں کی ادا نیگی لازم ہوگی اوراگر شہروالوں پر قیت کا تعین کیا جائے اور دیت کی ادا نیگی سونے باچا ندی کی شکل میں مین تو پھراس کے لئے قیمت کا تعین کر دیا جائے گا اگر نبی اگرم شائی ہیں ایک میں تھیں تکی اورائی ہیں میں ایک میں تعین طور پر دیت کی ادا نیگی میں میں تعین طور پر دیت کی ادا نیگی میں وی کی قیمت کے حساب سے متعین کیا تھا۔

کا فیصلہ دے دیت تو پھراس میں کوئی اضافہ نہیں ہوسکا تھا اور ہم نے اس بار بے میں نبی اکرم شائی کے فیصلے کی پیروی کرنی تھی لیکن کی تھی لیکن کی شکل میں تعین کیا تھا۔

17271 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ يَحْيَی بُنُ سَعِيدٍ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، فَرَضَ اللِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ اَلْفَ دِيْنَارِ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَیُ عَشَرَ اَلْفًا

ﷺ کی بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹؤ نے سونے کی شکل میں ایک ہزار ( دیناروں ) اور جاندی کی شکل میں بارہ ہزار ( درہموں ) کودیت کے طور پرمقرر کیا تھا۔

17272 - آثارِ على البَّرِ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِی عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، اَنَّ فِی کِتَابِ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْاَجْنَادَ، فَكَتَبَ اَنَّ عَلَى اَهُلِ الْإِبلِ مِانَةً مِنَ الْحَبْدِ الْعَبْدِ اللَّهُ الْمُلِ الْسَلَقِ الْفَاشَاةِ الْفَاشَاةِ ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَرَّ مِنْ اَهُلِ الْمَيْمَ بِنِيسِهِ اللَّهِ وَعَلَى الْمُلُولُ الشَّاةِ الْفَاشَاقِ ، وَعَلَى مَنْ الْاعْرَابِ فَدِيتُهُ مِنَ الْإِبلِ لَا يُكَلِّفُ خَمْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ﷺ عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں یہ تحریر تھا کہ حضرت عمر بن

كِتَابُ الْعُقُول

خطاب بناتونے جب مختلف متوں میں لشکرروانہ کے تو آپ نے بزرگوں سے مشورہ لیا اور بیتح ریکیا کہ اونٹ والوں پرایک سواونوں کی اور جوشخص یمن سے تعلق رکھتا ہواور کپڑا بنانے کا کام کے اور جوشخص یمن سے تعلق رکھتا ہواور کپڑا بنانے کا کام کرتا ہواس پر پانچے سوحلوں کی یااس کے علاوہ حلوں میں سے ان کی قیمت کی اوائیگی لازم ہوگی اگرکوئی دیباتی جرم کامر تکب ہوتا ہے نواس کی دیت اونٹوں کی شکل میں ہوگی دیباتی کوسونے یا جاندی کی اوائیگی کا پابندنہیں کیا جائے گا جب کوئی دیباتی جرم کامر تکب مواوروہ اونٹوں کی شکل میں ایک سواونٹ دیت کے طور پرادا کردے تو ٹھیک ہے اگر اسے اونٹ نہیں ملتے تو وہ پھراس کے برابردو ہزار بکریاں اداکرے گا۔

حضرت عثمان غني جلينيَّ نه ويت مغلظه ميں حيار ہزار درہم كى ادائيكى كا فيصله ديا تھا۔

17273 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيينَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلَى لِيَنِى عَدِيّ بُنِ كَعْبٍ رَجُّلًا مِنَ الْانْصَارِ فَقَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَى عَشَرَ الْفَ دِرُهَ وَقَالَ: " عَدِيّ بُنِ كَعْبٍ رَجُّلًا مِنَ الْانْصَارِ فَقَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَى عَشَرَ الْفَ دِرُهَ وَقَالَ: " وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ فَصْلِهِ ) (التوبة: 74) "

گرمہ بیان کرتے ہیں: بنوعدی بن کعب کے ایک غلام نے انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو آل کر دیا تو نبی اکرم طالقیا نے اس کی دیت میں بارہ بزار درہم کی ادائیگی کا فیصلہ دیا راوی کہتے ہیں: یہ وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں:

'' انبیں صرف اس بات کا غصہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول نے اپنے فضل کے تحت انہیں خوش حال کر دیا''۔

#### بَابُ التَّغُلِيظِ

### باب ديت مغلظه كاحكم

17274 - آ تَارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى اهْلَ الْقُرٰى تَغْلِيظٌ لِلَاَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمُ ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ ،

ان کا دائیگی لازم ہے اور سونا بھی مغلظہ (گاڑھایازیادہ) ہوتا ہے۔ پرسونے کی ادائیگی لازم ہے اور سونا بھی مغلظہ (گاڑھایازیادہ) ہوتا ہے۔

17275 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ، مَثْلَهُ الْ الْمَرْدَ عَنْ عُمَرَ، مَثْلَهُ اللهُ عَنْ عُمْرَ، مَثْلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُمْرَ، مَثْلَهُ اللهُ عَنْ عُمْرَ اللهُ اللهُ

17276 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُعَلَّطُ الدِّيَةُ اِلَّا فِي اَسْنَانِ الْإِبِلِ لَا فِي النَّهَبِ، وَلَا فِي الْوَرِقِ إِنَّمَا الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ تَغْلِيظُ

ﷺ عکرمہ فرماتے ہیں: دیت معلظہ صرف اونٹوں کی شکل میں ہوگی نہ و نے کی شکل میں ہوگی نہ چاندی کی شکل میں ہوگی ۔ کیونکہ سونے اور جاندی کی شکل میں اسے مزید مخت کر دیا جائے گا۔ r. Y)

17217 - آ ثار صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِوْ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي تَعْلِيظِ الدِّيَةِ بِنَرْبَعَةِ آلافِ دِرُهَم

🏶 📽 عمر و بنَّ شعیب فرماتے ہیں: حضرت عثان غنی ڈاٹھنے نے دیت مغلظہ میں چار ہزار درہم کی اوا نیگی نجا فیصلہ دیا تھا۔

# بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

## باب كس صورت مين ديت مغلظه كي ادائيگي لازم موگى؟

17278 - الوال الجين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ

17279 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: مَنْ قُتِلَ فِي النَّهُرِ قِي النَّهُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، قُتِلَ وَهُوَ مُجُرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ،

کی ۔ زہری اور مجاہد فرماتے ہیں: جس شخص کوحرمت والے مہینے میں قتل کیا گیا ہویا جے احرام کی حالت میں قتل کیا گیا ہویا جے حرم کی حدود میں قتل کیا گیا ہوئو اس صورت میں ایک مکمل دیت اورایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17280 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

گ ہے اس کی مانندروایت ابن شہاب کے حوالے سے منقول ہے۔

\_ 17281 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَتُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُعَلَّظَةٌ

ﷺ معمر نے قیادہ کامیہ بیان نقل کیا ہے' جس شخص کوحرم کی حدود میں قتل کیا گیا ہو' تو اس کی ایک مکمل دیت اور ایک ایک تہائی دیت ہوگی اور جس شخص کواحرام کی حالت میں قتل کیا گیا ہواس کی دیت مغلظہ ہوگی۔

17282 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيحٍ ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: اَوْطَا رَجُلَّ امْرَاةً فَرَسًا فِي الْسَمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلُعًا مِنْ اَضَلَاعِهَا ، فَمَاتَتُ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيْهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ؛ لِآنهَا كَانَتُ فِي الْسَمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلُعًا مِنْ اَضَلَاعِهَا ، فَمَاتَتُ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيْهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ؛ لِآنهَا كَانَتُ فِي الْحَرَمِ ، جَعَلَهَا الدِّيَةِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ

ابن ابوجی نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے جی کے موقع پرایک محف کے گھوڑے نے ایک عورت کو پاؤں سلے روند دیا جس سے اس کی پہلی ٹوٹ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی ڈاٹٹونے نے اس میں آٹھ ہزار درہم کی ادائیگی لازم قرار دی 'کیونکہ وہ عورت اس وقت حرم کی حدود میں تھی۔حضرت عثمان ڈاٹٹونے ایک مکمل دیت اور ایک تہائی دیت کی ادائیگی کا فیصلہ

ويابه

17283 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ، عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَهُ الَّا اَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ: بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

17284 - اقرال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيْهِ تَغْلِيظًا قُلْتُ: فَابْنُ عَمَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمُ فِى كُلِّ ذِى رَحِمٌ تَغْلِيظًا قُلْتُ: فَابْنُ عَمَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمُ فِى كُلِّ ذِى رَحِمٍ تَغْلِيظٌ

گان جرت کمیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے ایسے خص کے بارے میں کہا تھا جوا پے پڑوی کوئل کردیتا ہے کہ اس میں دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم ہوگی لوگوں کا یہی کہنا ہے میں نے دریافت کیا: کہا گروہ کی سگے رشتے دار کوئل کردیتا ہے انہوں نے فرمایا: ہم تک بدروایت بہنچی ہے کہ اس صورت میں بھی دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم ہوگی میں نے دریافت کیا: اگر کوئی اپنی پھوپھی کے میٹے کوئل کردیتا ہے انہوں نے فرمایا: جی بار! ہر شتے دار (نے قبل کی صورت) میں دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17285 - اتوال البعين: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الوَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا ابْنُ جُويُجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِي: تَغُلِيظٌ فِي الشَّهُوِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ

گی این جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے انہوں نے مجھ سے فرمایا حرمت والے مہینے میں یا حرم کی حدود میں (قتل کرنے کی صورت میں ) دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17286 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ، وَشَيْ النَّهُولُ، اَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ: فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَادِ، وَفِي الشَّهُوِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ،

گوی عمروبن دیناراورسلیمان احول بیان کرتے ہیں: ان دونوں نے طاؤس کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے حرم کی حدود میں یا پڑوی کو یا حرمت والے مہینے میں (فتل کرنے کی صورت میں ) دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17287 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْهِ قَالَ: تَغْلِيظٌ فِي الْدِيةِ شَيْءٌ

ﷺ کہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ زائد ہیں: بیہ مغلظہ اونٹوں کی عمروں کے حساب سے ہوگی و یسے دیت مغلظہ میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

17288 - حديث نبوى: أَخْبَوَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَوَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخُبَوَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ 🟶 📽 طاؤس کے صاحبزاد کے اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم علی کا کی فرمان نقل کرتے ہیں: کہ آپ علیہ نے فرمایا: ہے پڑوی کو یاحرمت والے مہینے میں (قتل کرنے کی صورت میں ) دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17289 - آ عُرِسِ عِنْ اَبُو طَاوُس، عَنْ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُس، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَـاَلُـتُ ابْـنَ عَبَّـاسِ اَوْ سَالَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَّهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَا أَدُرى فَكَانَ ابْنُ طَاوْسِ لَا يَقُولُ فِيْهَا شَيْئًا

🏶 🕏 طاوّس کے صاحبزادے اینے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس پھی ہے سوال کیایا کسی شخص نے ان سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جوایے پڑوی کوحرمت والے مہینے میں اور حرم کی حدود میں قتل کردیتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس چھنے فرمایا: مجھے نہیں معلوم ( کہاس کا حکم کیا ہوگا )۔

طاؤس کےصاحبزاد ہے بھی اس بارے میں پچھنیں کہتے تھے۔

17290 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ حَلالٌ حَرَامًا غُلِّظَتُ دِيَتُهُ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلاَّلا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ

🤏 🛞 ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: اگراحرام کے بغیر والا شخص احرام والے شخص کوتل کر دیتائے تو اس کی دیت مغلظہ ہوگی اورا گراحرام والاحض احرام کے بغیر مخص کفل کردیتا ہے تو اس کی دیت مغلظہ ہوگی۔

17291 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهُرِ الْحَرَام ا الله الله الله معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے حرمت والے مہینے میں زخمی کرنے کی صورت میں دیت مغلظہ ہوگی۔

17292 - اتوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُويُج قَالَ: أَخْبَونِي ابْنُ أَبِي نَجِيح، عَنُ مُسَجَاهِدٍ اللَّهُ قَالَ: فِي وَجُهِ الْمَوْاَةِ تَغُلِيظٌ وَالَّهُ قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفُلِي تَغُلِيظٌ فِيْهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَالْمَوْاَةِ وَكَانَ يَقُولُ: التَّغُلِيظُ لَيُسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ فَكُلَّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ فَفَضُلَ آحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغُلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ

🏶 🏶 مجاہد فرماتے ہیں:عورت کے چبرے میں دیت مغلظہ ہوگی وہ پیفرماتے ہیں: نیچےوالے ہونٹ میں دیت مغلظہ ہوگی خواہ مرد کا ہو یاعورت کا ہووہ پی فرماتے ہیں: دیت مغلظہ مال کی تعداد میں زیادتی کانام نہیں ہے بلکہ اونٹوں میں زیادہ بہتر اونٹوں کی ادائیگی کی شکل میں ہوگی ہر دوایسی چیزیں جن کی مقدار برابر ہولیکن ان میں سے ایک کو دوسرے پرفضیات حاصل ہو' توبيه چيز مغلظه ثار ہوگي کيکن بيرمال کي تعداد ميں اضافة بيں ہوگا۔

17293 - آ تَارِسَحَابِهِ: عَبُدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُويُنج قَالَ: آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: لَيْسَ عَلَى آهُلِ الْقُراى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرّامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ

🏶 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ٹاکٹؤنے فر مایا: شہروالوں پر دیت مغلظہ میں اضافہ لازم نہیں

ہوگا نہ ہی حرمت والے مہینے میں نہ ہی حرم کی حدود میں۔

17294 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَضَى ، فِيْمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ اَوْ فِي الْحَرَمِ اَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ

المجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائٹؤنے یہ فیصلہ دیاتھا کہ جو خص حرمت والے مہینے میں یاحرم کی صدود میں یا احرام کی حالت میں قتل ہوجا تاہے تواس کوایک مکمل دیت اورایک تہائی دیت اداکی جائے گی۔

17295 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَاَشْعَتَ، عَنِ الشَّعْبِيّ اتَّفَقَا عَلَى اَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحُرِمِ، وَلَا فِي الشَّعْبِيّ اتَّفَقَا الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحُرِمِ، وَلَا فِي الشَّعْبِيّ اللَّهُ "

گی ابراہیم نخعی اورامام شعبی کااس بات پراتفاق پایاجا تا ہے کہ حرم کی حدودیا احرام والے شخص یااس طرح کی اور کسی صورت میں دیت مغلظ نہیں ہوگی۔

17296 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ قَالُوا : مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ قَالَ قَتَادَةً : فَذَكَرُتُ دُلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ : مَا أَعُرِفُ هِذَا

المستحص کورمت والے مہینے میں قبل کر ہاتے ہیں: جس شخص کورمت والے مہینے میں قبل کر دیا جائے تواسے ایک مکمل دیت اور ایک تہائی دیت اداکر نی ہوگی قنادہ بیان کرتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ حسن بصری کے سامنے کیا تو انہوں نے فرمایا: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

# بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ

# باب جس شخص کے مال کو حرمت والے مہینے میں نقصان پہنچایا جائے

17297 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا اُصِيْبَ مِنْ مَوَاشِى النَّاسِ وَاَمُوَالِهِمُ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ هٰذَا فِى الْعَمْدِ

ا معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے اگر حرمت والے مہینے میں لوگوں کے مولیثی یا موال کونقصان پہنچایا جائے تو جان بو جھ کر کرنے کی صورت میں ایک تہائی حصداضا فی ادا کیا جائے گا۔

17298 - <u>آ ثارِ حاب عَ</u>بُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ ، اَنَّ عُثْمَانَ ، اَغُرَمَ فِيْ نَاقَةِ مُحْرِمِ اَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَاغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا ﴿ مُحْرِمِ اَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَاغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰ

ا نہری نے ابان بن عثان کے حوالے سے حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے کہ ایک احرام اللہ عثان کی ایک احرام والے شخص نے ملاک کردیا تو حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ نے اس اونٹنی کی قیمت کے علاوہ ایک تبائی

مزیدادائیگی جرمانے کے طور پرعائدگی۔

گھ ابان بن عثان بیان کرتے ہیں: حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کے پاس ایک شخص کولایا گیا جس کے پاس ایک شخص کا کمشدہ جانور تھا یہ حرمت والے مہینے کی بات ہے اس شخص کے ہاں وہ جانور مرگیا تو حضرت عثان ڈاٹٹؤ نے اس براس کی قیمت جرمانے کے طور برادا کرنالا زم قرار دیا اوراس کی قیمت کا ایک تہائی حصہ مزیدادا کرنالا زم قرار دیا۔

17300 - صديث نبوى: آخبَ رَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخبَرَنِی عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، اَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولُانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي إِلِضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِيلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا إِنْ آذَاهَا بَعْدَمَا يَكُتُمُهَا أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ قَرِيْنَتُهَا مِثْلُهَا

الرائد المرمديان كرت بين: ني اكرم تلكم المرم المائية في الراشاوفر مايا ب

'' گمشدہ چھپایا گیا اونٹ اس کی دیت اس کی مثل ہوگی اگر آ دمی اس کو چھپانے کے بعد اسے اداکر تا ہے یا اس کے پاس سے وہ پایا جاتا ہے تو اس پر اس کی ماننداداکر نالا زم ہوگا''۔

17301 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: شَهْرُ اللهِ الْاَصَمُّ رَجَبٌ قَالَ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْاَشْهُرَ الْحُرُمَ لِآنَ الظُّلُمَ فِيْهَا اَحَدُّ قَالَ: " وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلالٍ اَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْتَلُ فِي الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْاَشْهُرَ الْحُرُمَ لِآنَ اللَّهُ تَعَالَى: (الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ) (البقرة: 194) " شَهْرٍ حَرَامٍ حَتَّى يَجِىءَ شَهْرٌ حَلالٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ) (البقرة: 194) "

ﷺ زہری فرماتے ہیں: اللہ تعالی کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے وہ بیان کرتے ہیں: مسلمان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے ہیں کونکہ اس دوران ظلم کرنازیادہ تخت ہے جس شخص کوحرمت والے مہینے کے علاوہ میں قتل کیا گیا ہو یا رخی کیا گیا ہو تو مجرم کوحرمت والے مہینے ختم نہیں ہوجاتے اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے:

''حرمت والامهيينه حرمت والےمهينے کے بدلے''۔

17302 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: آخبَرَنِى اَنَّ رَجُلَا جُو حَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَنَّ رَجُلًا جُو حَلِي، فَارُسَلَ اِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، جُو فَى شَهْرٍ حَرَامٍ، فَارُسَلَ اِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِى شَهْرٍ حَرَامٍ، فَارُسَلَ اِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُو فِى طَائِفَةِ اللَّالِ لَا تُقِدُهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَكلالٌ

ابن جریج نے عطاء کایہ بیان نقل کیا ہے جھے یہ بات بنائی گئی کہ ایک شخص کو حلال مہینے میں زخمی کیا گیا تو عثان بن محمد جوان دنوں امیر تھے انہوں نے اسے حرمت والے مہینے میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو عبید بن عمیر نے یہ کہا کہ تم اس کو بدلہ اس وقت تک نہ دلواؤجب تک حلال مہینے نہیں آجا تا۔

### بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

# باب: جو شخص حرم کی حدود میں قتل کرے یااس میں چوری کرے

17303 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: آرَايَتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ الْمَقْتُولِ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ الْمَقْتُولِ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ الْمَعْرَمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ،

گی ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایسے بخص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے جوج م کی صدود میں قل کردیتا ہے تواس قل کرنے والے کو کہاں قبل کیا جائے گا انہوں نے فرمایا: اگر کوئی محف حرم کی حدود میں قبل کرتا ہے تواسے حرم کی حدود میں قبل کیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی حرمت والے پہنوں میں وقتل کرتا ہے تواسے حرم کی حدود میں قبل کرتا ہے تواس بارے میں ان کا حکم بھی حرم کی مانند ہوگا۔

17304 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

🤏 🕏 اس کی مانندروایت زبری کےحوالے سے منقول ہے۔

17305 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتِلَ فِي الْحَرَمِ الْحَرَمِ الْحَرَمِ الْحُرَمِ الْحَرَمِ الْحُرَمِ الْحُرَمِ الْحُرَمِ الْحُرَمِ الْحُرَمِ الْحَرَمِ الْحُرَمِ الْحَرَمِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

گی زہری فرماتے ہیں: جو شخص حرم کی حدود میں قتل کردے اسے حرم کی حدود میں ہی قتل کیا جائے گا اور جو شخص حرم کی حدود سے باہر قتل کر کے حرم کی حدود میں داخل ہو جائے اسے حرم کی حدود سے باہر لے جا کر پھر قتل کیا جائے گا وہ فرماتے ہیں: سنت یہی ہے۔

17306 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَنْ قَتَلَ آوُ سَرَقَ فِي الْبِحِلِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ ، وَلَا يُؤُوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخُوجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَتَلَ آوُ سَرَقَ فَا حِنْ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ ، وَلَا يُؤُوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخُوجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَتَلَ آوُ سَرَقَ فَا لُحِلِ فَا لُحَرَمِ إِلَى الْحِلِ ، وَلَا يُقِيمُ وَا عَلَيْهِ مَا آصَابَ الْحُرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِ ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ اللَّهُ فَى الْحَرَمِ وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ الْحَرَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَرَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى الْحَرَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى الْحَرَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

کی حدود کی بارت عبداللہ بن عباس ٹی شافر ماتے ہیں : جو تحض حرم کی حدود کے باہر قبل کرتا ہے یا چوری کرتا ہے اور پھرحرم کی حدود میں داخل ہوجا تا ہے نواس کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا اور اس کے ساتھ بات چیت نہیں کی جائے گی اسے بناہ نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ گفتگونہیں کی جائے گی اور جو تحض قبل کرتا ہے گی اس کے ساتھ گفتگونہیں کی جائے گی اور جو تحض قبل کرتا ہے گی اس کے ساتھ گفتگونہیں کی جائے گی اور جو تحض قبل کرتا ہے بیاچوری کرتا ہے اور ایسرادی کی حدود سے باہر پھر حرم کی حدود میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر لوگ بدارادہ کرتے ہیں کہ اس کے جرم کی اسے سزادیں تواسے حرم کی حدود سے باہر لے جایا جائے گالیکن اگر کوئی شخص حرم کی حدود کے اندر قبل کرتا ہے

یا چوری کرتاہے تو حرم کے حدود میں ہی اس کوسز او ہے دی جائے گی۔

17307 - آ ثارِصحاب: اَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَالَ: اَخْبَوَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاؤس، وَإِبْوَاهِيمَ بْنِ مَيْسَوَةَ، عَنْ طَاؤسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيْمَنُ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ: لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤْوَى قَالَ ابْنُ طَاوُس: وَيُذَكَّرُ وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ: يُؤْتِي اِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلانُ، اتَّقِي اللَّهَ فِي دَم فُلان اخُرُ جُ مِنَ الْمَحَارِم 🛞 📽 حضرت عبدالله بن عباس 🖫 فرماتے ہیں: جو محض حرم کی حدود کے با ہر قبل کرتا ہے' اُور پھر حرم کی حدود میں داخل ہوجا تا ہے' تواس کے ساتھ بیٹھانہیں جائے گابات چیت نہیں کی جائے گی خرید وفروخت نہیں کی جائے گی اسے پناہنہیں دی جائے

طاؤس کےصاحبزاد کے کہتے ہیںا ہے وعظ ونصیحت کی جائے گی جبکہ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں اس کے پاس آ کریہ کہا جائے گا ہے فلاںتم اللہ تعالیٰ سے فلا شخص کے تل کے حوالے سے ڈرواور حرم کی حدود سے با ہرنگل جاؤ۔

17308 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَن النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَمُطَرِّفٍ ، عَن الشَّعْبِيّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ اَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ آمِنَ 🛞 📽 امام شعبی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص حرم کی حدود میں قتل کردے یا حرم کی حدود میں قابل حد جرم کا مرتکب ہو' تو حرم کی حدود میں ہی اس کوسز ادے دی جائے گی لیکن جب اس نے حرم کی حدود ہے با ہرتل کیا ہواور پھرحرم میں داخل ہوجائے تو وہ امن میں آجائے گا۔

17309 - آ ثارِ صحاب: آخبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَ نَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: عَـلنى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ اَخَذَهُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ اَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ اَخُرَجَهُ اِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ فَقَالَ: اَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ اَخُرَجَهُ اِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ آيُ يَقُولُ: اَدَحَلَهُ بِامَان، ثُمَّ اَخُرَجَهُ وَكَانَ ذلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْآمُرِ، وَاعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتَّلا، فَلَمْ يَلْبَتْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ 🯶 🕏 طاؤس کےصاحبزادےایے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس 🕬 کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر چھیار تنقید کی جنہوں نے حرم سے باہر سے پکڑا تھااور پھر حرم کی حدود میں لا کر پھرا ہے حرم کی حدود سے باہر لے جاکرا ہے تل کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس بھٹ نے فرمایا:انہوں نے اسے حرم کی حدود میں داخل کیا پھر حرم کی حدود سے باہر لے جاکراہے قتل کردیاان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس شخص کوامان کے ساتھ اندرداخل کیااور پھر باہر نکال دیاوہ ایک شخص تھا جس پرابن زبیر نے حکومتی معاملے کے حوالے سے الزام عائد کیا تھااوراس شخص نے ابن ز بیر کے خلاف عبدالملک کی مدد کی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈپھ کی بیرائے تھی کہا یہ شخص گوتل نہیں کیا جاسکتااس کے پچھ ہی سریسے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر جھ کوبھی شہید کردیا گیا تھا۔

#### بَابُ الْمُوضِحَةِ

### باب: موضحه (زخم كاحكم)

17310 - اتوال تابعين: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا ابْنُ جُويْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسُ نَ الْإِبل

ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے موضحہ زخم میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگ۔

17311 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

🧩 🛠 حضرت زید بن ثابت ٹٹائٹو فرماتے ہیں:موضحہ میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17312 - صديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِّنَ الْإِبِلِ اَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ اَوَ الْبَقَرِ اَوِ الشَّاءِ

ﷺ عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طبی نے موضحہ زخم کے بارے میں پانچ اونٹوں یاان کے برابرسونے یا جاتھا۔ یا جا ندی یا گائے یا بکریوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17313 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ قَالَا: اَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوْسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ

ار شاوفر مایا ہے:) ایک ما جزاد کے نے اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم علیہ کی بید بات نقل کی ہے ( کہ آپ علیہ نے ارشا وفر مایا ہے:)

''موضحہ میں (پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی )۔

17314 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِحَمْسِ مِّنَ الْإِبِلِ "

کی کا عبداللہ بن ابو بکراینے والد کے حوالے ہے اپنے دادا کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں موضحہ کے بارے میں نبی اکرم سائیٹی نے پانچ اونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

. 17315 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ السَّرَزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، وَمُسحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

🟶 📽 عاصم بن ضمر ہ حضرت علی الله کا کی تیول نقل کرتے ہیں موضحہ میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی ۔

17316 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالتَّوْرِيّ ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِمْ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،

جهانگيري مصنف عبد الرزّاة (ملاشم)

كِتَابُ الْعُقُوْل

(FIII)

كَتَبَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُضِ فِيْمَا دُوْنَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ ﴿ هِ مَعْمِ اورِثُورِي نِے اپنے بعض اصحاب کے جوالے سے یہ نائے نُقل کی ہے کہ حضرت عمر ہر

گی معمراورتوری نے اپ بعض اصحاب کے جوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپ خط میں سیکھا تھا نی اگرم من فی نے نے موضحہ سے چھوٹے زخم میں کسی ادائیگی کا فیصلہ نہیں دیا۔

17317 - صديث بُوى الْحُبَوْنَا عَبُدُ الْرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُؤْسَى قَالَ: كَتَبَ عُسَمَ رُالِى الْآجُسَادِ، وَلَا نَعُلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَصْى فِيْمَا دُوْنَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ قَالَ: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَصْى فِيْمَا دُوْنَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ قَالَ: وَقَصْلَى عُسَمَ رُبُنُ الْبَحْظَابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِحَمْسٍ مِّنَ الْإِبِلِ اَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهَ مِن الْإِبِلِ اَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهَ مِن الْإِبِلِ اَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهَ مِن الْوَرِقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْاةِ بِحَمْسٍ مِّنَ الْإِبِلِ اَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهُ مِن الْوَرِقِ

گوں سلیمان بن مُوی بیان کرتے ہیں: حَفَرتَ عَمر رُقَافِیاً فِی مُخْلَف اَشکروں کی طرف یہ خطاکھاتھا کہ ہمارے علم کے مطابق نبی اکرم مِن فِی اللہ نے موضحہ سے جھوٹے کسی زخم کے بارے میں کسی ادائیگی کا فیصلہ بیں دیا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب بھائٹنانے موضحہ میں پانچ اونٹون یابس نے برابر سونے یا جاندی کی ادائیگی کافیصلہ دیا تھااور عورت کے موضحہ زخم میں پانچ اونٹوں یااس کے برابر سونے یا جاندی کی ادائیگی کافیصلہ دیا تھا۔

17318 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى رَجُلٌ ، مِنْ آهُلِ الْيَمَنِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْبَحَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ

گی معمر بیان کرتے ہیں یمن سے تعلق رکھنے والے ایک تخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے حضرت عمر بن خطاب رہا تھا نے نے فرمایا: موضحہ کا حساب انگوشھے کے حساب سے لگایا جائے گااس سے جوزیادہ ہوگا اس سے ادائیگی میں اضافہ ہوگا۔

17319 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُوْنَ الْمُوضِحَةِ فُكُومَةٌ

الله الله عند الراميم تحفى كاية والقل كيات موضحه على زخم مين ثالث كے فيلے كا عتبار موكا ...

17320 - مديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُضِ فِيْمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ

الله المسلم المس

17321 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحْمَدُ بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوبَي ، عَنْ زَيْدِ بُنِ شَابِتٍ قَالَ: فِي النَّامِيةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلَاجِمَةِ ثَلَاثُ مِنَ الْإِبلِ ، وَفِي السَّمُحَاقِ ارْبَعٌ ، وَفِي السَّمُحَاقِ الْبَعْ مُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ مَعْ اللَّهُ اللَّهِ مَعْ اللَّهُ اللَّهِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَفِي الْمَامُومَةِ ثَلُثُ الدِّيةِ ، وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَفِي السَّمُحَاقِ اللَّهُ وَلِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَفِي السَّمُ عَشْرَةً ، وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةَ وَلَا يَفْهَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

### بَابُ مَوْضِعِ عَقُلِ الْمُوضِحَةِ

### باب:موضحه کی دیت کے مقام کابیان

17322 - آثارِ صحابة الخبر اَن عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنُ رَجُلَيْنِ اخْتَ صَسَمَا اللّٰي عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ خَالِدٍ فِى مُوضِحَةٍ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيْهَا شَىءٌ فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لِعَبُدِ اللّٰهِ بُنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: صَدَقَ عَبُدُ اللهِ بُنُ خَالِدٍ، قَدُ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: فِى الْمُوضِحَةِ لَا يَعْقِلُهَا اَهُلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا اَهُلُ الْمُؤْفِدَةِ لَا يَعْقِلُهَا اَهُلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا اَهْلُ الْبُادِيَةِ

این ابوملیکہ دوآ دمیوں کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے موضحہ زخم کے بارے میں اپنا مقدمہ عبداللہ بن خالد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فر مایا: اس میں کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی راوی کہتے ہیں: میں نے اس کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن زبیر جائیں ہوں نے کیا تو انہوں نے فر مایا: عبداللہ بن خالد نے ٹھیک کہا ہے حضرت عمر بن خطاب جائیں ہور ماتے تھے موضحہ زخم کی دیت شہروالے ادائییں کریں گے ویرانے والے اس کی دیت اداکریں گے۔

17323 - <u>آثارِ صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى الْبَوَادِي قَالَ: وَآمَا عَلَى الْقُرَى الْفُراى فَلَا قَالَ: قَدُ اَدُرَكُتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا اَهُلُ الْقُرَى

کی دیمی علاقوں والوں پرلازم ہوگی جہاں تک نہیں: موضحہ کی ادائیگی دیمی علاقوں والوں پرلازم ہوگی جہاں تک شہروالوں کاتعلق ہےان پرلازم نہیں ہوگی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے بیصورت حال پائی ہے کہ شہروں کے رہنے والے لوگ اس کی دیت ادائہیں کرتے ہیں۔

17324 - آثارِ صابي: اَخْبَوْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوْنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ يَقُولُ: جَاءَ عُمَيْرُ بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطُلُبُ مُوضِحَةً اُصِيْبَ بِهَا حَسِبْتُ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عُمَدُ بُنُ الْخَطَّابِ: لَا يَعْقِلُهَا اَهْلُ الْقُرْى وَيَعْقِلُهَا اَهْلُ الْبُادِيَةِ

(r17)

ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں عمیر بن خالد جو حضرت عمر و بن العاص ڈاٹٹنے کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹنے کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹنے کے باس آئے اور ان سے موضحہ زخم کی دیت دلوانے کا مطالبہ کیا جوزخم انہیں لگا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹنے فرمایا: اس کی کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹنے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹنے فرماتے ہیں: شہر کے رہنے والے لوگ اس کی دیت ادائریں گے۔

17325 - آ ثارِصحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَامِرِ الْغِفَارِيِّ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ اَهْلِ الْقُرَى

کی امرغفاری بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹڈنے شہروالوں پرموضحہ زخم کو کا لعدم قرار دیا ہے۔

17326 - آ ثَارِصَابِ اَخْبَوْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوْنَا ابْنُ جُوَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يُحَدِّتُ عَنْ اَبِيُ سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اَبْطَلَهَا عَنُ اَهْلِ الْقُرَى

🤏 📽 ابوسلمہ بن سفیان بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈھٹنے نے شہروالوں سے اسے کالعدم قرار دیا ہے۔

17327 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُوضِحَةُ عَلَى اَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ؟ قَالَ: نَعَمُ

کی این جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا موضحہ میں دیہات کے رہنے والوں پر پانچ اوٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

17328 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ اِلَى اَهُلِ الْقُراى اَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ، وَجَعَلَ فِيهَا حَمْسِينَ دِيْنَارًا

انہوں نے اس کی دیت پیاس دینار مقرر کی ۔ انہوں نے اس کی دیت پیاس دینار مقرر کی ۔

### بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

### باب: سرکے علاوہ موضحہ زخم کا حکم

17329 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مُوضِحَةٌ فِى غَيْرِ الرَّاسُ فِى الْوَجْهِ اَوْ فِى الْمِيدِ اَيَعْقِلُهَا اَهْلُ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: إِى وَاللَّهِ اَظُنُّهَا اِذَا اَوْضَحَتُ

گاں ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: موضحہ سرکے علاوہ چبرے پریاہاتھ پر ہوئو کیااس میں بھی دیہات والے لوگ دیت اداکریں گے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! اللہ کی قسم!اس کے بارے میں میرایمی گمان ہے جبکہ وہ واضح ہو۔

17330 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِى الْسَمُ وَصِحَةِ الَّتِى تَكُونُ فِى جَسَدِ الْإِنْسَانِ لَيُسَتُ فِى رَاسِهِ ، فَقَضَى اَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذُرٌ مُسَمَّى اَنَّ فِى السَمُ وَصِحَةِ الَّتِى تَكُونُ فِى عَشْرِ نَذُرِهَا مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِى الْيَدِ ، فَهِى نِصُفُ عُشْرِ نَذُرِهَا مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِى الْيَدِ ، فَهِى نِصُفُ عُشْرِ نَذُرِهَا مَا لَمْ تَكُنُ فِى الْآصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتُ فِى الْكَانِ فَوْقَ الْآصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنْ أَوْلَ الْآصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَدُرُهُ مِثْلُ نَذُرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ ، وَقَصَى فِى الرَّجُلِ الصَّابِعِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْآصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَدُرُهُ مِثْلُ نَذُرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ ، وَقَصَى فِى الرَّجُلِ الْمَالِعِ عَنْ النَّذُرِ فِى الْسَابِعِ مَنَ الْكَفِّ فَنْ أَنْ أَنْ أَوْقَ الْآصَابِعِ مِنَ الْكَفِ فَا لَيْدُومُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِعِ مِنَ الْكَفِي فَالْمُ وَمَا كُنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالِعِ عَشَالًا مَا قَضَى بِهِ فِى الْيَدِ مِنَ النَّذُرِ فِى الْسَابِعِ مَنَ الْكَفِي وَمُوضِحَتِهَا

گو گروہن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بھاتھ نے انسان کے جسم میں لگنے والے موضحہ زخم کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ جوسر کے علاوہ میں لگاہو تو اس میں ہر ہڑی کے لئے ایک متعین ادائیگی ہوگی اور ہر عضو کے خصوص موضحہ زخم میں اس عضو کی خصوص ادائیگی کا بیسوال حصہ لازم ہوگا جو جب ہاتھ میں موضحہ زخم ہوگا تو وہ انگلیوں کہ دیت کا بیسوال حصہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلیوں کی دیت الگیوں تک نہ پہنچا ہو جب انگلیوں میں موضحہ زخم ہوگا تو وہ انگلیوں کا بیسوال حصہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلیوں کی دیت لازم الگ الگ ہوتی ہے ہرانگلی کی دیت دس اونٹ ہوتی ہے لین جو انگلیوں سے او پڑھیلی میں ہوئو تو اس میں کلائی یاباز وکی دیت لازم ہوگی انہوں نے ہاتھ کے بارے میں فیصلہ دیا ہے کہ جس کا تعلق اس کی انگلیوں کی دیت اور اس کے موضحہ زخم کے بارے میں ہوگا۔

17331 - آ تارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْ مَرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَصٰى فِى مُوضِحَةِ الْإصْبَعِ نِصْفَ عُشُرِ نَذُرِ تِلُكَ الْإصْبَعِ

گ کی عکرمہ بیان کرتے ہیں : حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤنے انگلی کےموضحہ زخم میں اس انگلی کی دیت کے بیسویں جھے ک ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17332 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْ مَانَ بُنَ يَسُونِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْ مَانَ بُنَ يَسُادٍ، يَذُكُونَ فِى الْوَجْهِ عَيْبُ، سُلَيْ مَانَ بُنَ عَلْ الْمُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدُرِ عَيْبِ الْوَجْهِ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ عَقُلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدُرِ عَيْبِ الْوَجْهِ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ عَقُلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدُرِ عَيْبِ الْوَجْهِ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ عَقُلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ

گی سلیمان بن بیار ذکرکرتے ہیں چبرے میں لگنے والاموضحہ زخم سر میں موضحہ زخم کی مانند ہوگا'البنۃ اگر چبرے میں عیب موجود ہو' تو تھم مختلف ہوگا اور اس چبرے کے عیب کے حساب سے چبرے کے موضحہ زخم میں تعین کرلیا جائے گا جو اس کے اور موضعہ زخم کی نصف ادائیگی کے درمیان ہوگا۔

17333 - آ ثارِ صَابِ اَحْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بُنَ اَرُطَاةَ يُحَدِّثُ عَنُ مَكُحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّاسِ، وَالْحَاجِبِ، وَالْاَنْفِ سَوَاءٌ

🯶 📽 حضرت زید بن ثابت ڑھٹا موضحہ زخم کے بار ہے میں فر ماتے ہیں: جوسر میں یاابرومیں یاناک میں لگا ہو کہ ان سب

17334 - اتوال تابعين عَسلُ الرزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِي قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، فَفِيْهَا خَمْسَةٌ وَعِشُرُوْنَ دِيْنَارًا، وَإِذَا كَانَتُ فِي الْيَدِ فَمِثُلُ ذَٰلِكَ

🯶 🥮 عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں: جب موضحہ زخم انسان کےجسم میں لگا ہو تواس پیپیں دینار کی ادائیگی لازم ہوگی اورجب ہاتھ میں لگاہو' تو بھی اس کی مانند ہوگا۔

17335 - الْوَال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ گ 🕏 🖈 معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے سراور چہرے کا زخم برابر کی حیثیت رکھتا ہے۔

17336 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاق قِالَ: اَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيّ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزيز قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ

🧩 🕏 عبدالکریم جزری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیفر مایا ہے سراور چہرے کاموضحہ زخم برابر کی حیثیت

17337 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ قَالَ: وَلَا تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ إِنَّمَا تَكُونُ فِيْهِ حُكُومَةٌ

🟶 📽 حماد نے ابراہیم تخعی کا پیقول نقل کیا ہے بید دونوں برابر کی حثیت رکھتے ہیں البتہ وہ پیفر ماتے ہیں: بیادائیگی جسم کے موضحہ زخم میں نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ثالث کے نصلے کا اعتبار ہوگا۔

17338 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ

الله عدين ميتب فرماتے ہيں: چېرے كاموضحه زخم سركے موضحه زخم سے دكنا ہوگا۔

17339 - آ ثَارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ، عَنُ رَجُلِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي الْجِرَاجِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَلَا أَبُو بَكُرِ، فَقَضى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، وَلَيْسَ فِي الرَّأْسِ انَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذُرٌ مُسَمَّى فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذُرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتُ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصُفُ عُشُرِ نَذُرِهَا مَا لَمْ تَكُنُ فِي الْآصَابِعِ، فَهِيَ نِصُفُ عُشُرِ نَذُرِ الْإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ فَنَذُرُهَا مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الذِّرَاعِ وَالْعَصُٰدِ وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي

🤏 📽 عکرمہ بیان کرتے ہیں:حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹؤ نے ان زخموں کے بارے میں فیصلہ دیا تھاجن کے بارے میں بی اکرم مُلَّیْظِ نے فیصلہ نہیں دیااور حضرت ابو بکر ڈلٹٹؤ نے بھی نہیں دیا تھا تو حضرت عمر ڈلٹٹؤ نے وہ موضحہ زخم جوانسان کے جسم میں گتا ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگروہ سرمیں نہ ہوئو جس بھی ہڈی پر متعین دیت کی ادائیگی لازم ہوتی ہواس ہڈی کے موضحہ زخم میں اس ہڈی کی دیت کا بیسواں حصہ موضحہ زخم میں اس ہڈی کی دیت کا بیسواں حصہ ہوگا جبکہ وہ زخم انگیوں تک نہ پہنچا ہوا گروہ انگیوں میں ہوگا تو پھر انگیوں کی دیت کا بیسواں حصہ ہوگا اور جو انگیوں سے او پر ہتھیلیوں میں ہوگا تو وہ کا ان کی موضحہ زخم کی مانند ہوگا اور جو انگیوں کے کا میں ہوگا تو وہ کا ان کی موضحہ زخم کی مانند ہوگا اور جو انگیوں کے کہ کا میں ہوگا تو وہ کلائی یاباز و کے موضحہ زخم کی مانند ہوگا اور یاؤں کا تھم بھی ہاتھ کی مانند ہے۔

### بَابُ الْمُلْطَاقِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

## باب ملطاة اورجوزخم موضحه سے كم مواس كاحكم

17340 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُجَيِّ، اَنَّ عَلِيًّا، قَضَى فِي السَّمْحَاقِ، وَهِيَ الْمُلْطَاةُ بِاَرْبَعِ مِّنَ الْإِبِلِ

ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔ ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17341 - آ تارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيّ مِثْلَهُ ﴾ يهى روايت ايك اورسند كهمراه حضرت على والنَّوْن مِنقول ہے۔

17342 - آ تارِ البَّنِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيُبٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ تَالِيتٍ قَالَ: فِي النَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلاحِمَةِ ثَلَاثٌ، وَفِي السَّمُحَاقِ اَرْبَعْ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمُسٌ،

گی لازم ہوگی باضعہ میں دواونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی باضعہ میں ایک اونٹ کی ادائیگی لازم ہوگی باضعہ میں دواونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی متلاحمہ میں تین اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی متلاحمہ میں تین اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لازم ہوگی۔

17343 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً مِثْلَهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا اعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ ، عَنْ عَلِيّ ، كَ مَعْمَرَ نَ قَتَادَةً مِثْلَهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا اعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ ، عَنْ عَلِيّ ، كَ مَعْمَرَ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

17344 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخبِرتُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ إِلَّا آنَهُ لَمُ يَذُكُر الْمُوضِحَة

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں:عبدالملک کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس سے حضرت زید جل اللہ کے قول کے مطابق منقول ہے تا ہم اس میں انہوں نے موضحہ کا ذکر نہیں کیا۔ 17345 - آثارِ صَابِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: قُلْتُ لِمَالِكِ: إِنَّ الثَّوُرِيَّ اَخْبَرَنَا عَنُكَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ قُسَيُطٍ، عَنِ ابْنِ السَّوْرِيِّ اَخْبَرَنَا عَنُكَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ قُسَيُطٍ، عَنِ ابْنِ السَّمُسَيِّبِ، اَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَضَيَا فِي الْمُلْطَاةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ فَقَالَ لِي: قَدُ حَدَّثُتُهُ بِهِ فَقُلْتُ: فَحَدَّثَنِي بِهِ السَّمُ الرَّجُلُ عِنْدَنَا هَنَالِكَ يَعْنِي يَزِيدَ بُنَ قُسَيُطٍ فَلَا ذَالْكَ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ عِنْدَنَا هَنَالِكَ يَعْنِي يَزِيدَ بُنَ قُسَيْطٍ

گوگ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے امام مالک سے کہا: سفیان توری نے آپ کے حوالے سے بزید بن قسیط کے حوالے سے سند بن مستب کے حوالے سے بیات نقل کی ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹٹڈ اور حضرت عثان غنی ڈاٹٹڈ نے ملطا ق کے بارے میں نصف موضحہ کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا تو امام مالک نے مجھے جواب دیا میں نے اسے بید حدیث بیان کی تھی میں نے اسے کہا: پھر آپ مجھے بھی بیہ بات بیان کردیں تو انہوں نے اس کا انکار کردیا اور بولے ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا اور نہ بی اس کا راوی ہمارے نہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا اور نہ بی اس کا راوی ہمارے نزدیک کوئی متند حیثیت رکھتا ہے امام مالک کی مرادیز یدبن قسیط تھے۔

17346 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: أُخْبِرُتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، آنَّهُ قَالَ: فِي اللَّامِيَةِ النُّعُبِرِيِّ، عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، آنَّهُ قَالَ: فِي اللَّامِيَةِ النَّعُرِي اللَّامِيةِ النَّامِيةِ الصَّعُرِي اللَّامِيةِ الصَّعُرِي اللَّهُ ورُهَمِ

کی حضرت زید بن ثابت ڈائٹو فر ماتے ہیں: دامیہ کبرئی کے بارے میں لوگوں کی بیرائے ہے کہ بیہ متلاحمہ ہے اس میں تنین سودر ہم کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تمین سودر ہم کی ادائیگی لازم ہوگی موضحہ میں دوسودر ہم کی ادائیگی لازم ہوگی دامیصغریٰ میں ایک سودر ہم کی ادائیگی لازم ہوگی۔ بَابُ اللَّطْ مَیة

#### باب:طمانچەرسىدكرنا

17347 - اتوال تابعين: آخبَر نَما عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلِّى لِسُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبٍ يُحَدِّتُ يُخبِرُ مَعْمَرَ، انَّ سُلَيْمَانَ بُنَ حَبِيبٍ، قَضَى فِى الصَّكَّةِ، إِذَا احْمَرَّتُ أَوِ اخْضَرَّتُ أَوِ اسُوَذَتُ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ وَالْحَمْرَ عُمْرَاتُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ا مام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سلیمان بن حبیب کے غلام کو سنا کہ وہ معمرکویہ بتارہے تھے کہ سلیمان بن حبیب نے طمانچہ مارنے کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب اگلے کا (چبرہ) سرخ یا سبزیا سیاہ ہوجائے گاتو چھد ینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ الْهَاشِمَةِ

## باب: ہاشمہ( زخم ) کاحکم

17348 - آ ثارِ صَحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَائِمَةً قَالَ: فِي الْهَاشِمَةِ عَشُرٌ مِنَ الْإِبِلِ

کی تبیصہ بن ذویب نے حضرت زید بن ثابت رٹائٹؤ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے بی فر مایا ہے کہ آ ہا شمہ زخم میں دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17349 - اتوال البعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِيهَا عَشُرٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ بَعْضُهُم: خَمْسَةٌ وَسَبُعُوْنَ دِيْنَارًا

ا بعض حضرات کا بیان میں ایس میں دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی تیا دہ بیان کرتے ہیں بعض حضرات کا بیہ کہنا ہے کہ پھتر دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17350 - اتوال تابعین عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: فِی الْهَاشِمَةِ فِی الرَّاسِ سَمِعْنَا اَنَّ فِیْهَا اَلْفَ دِرُهَمِ 17350 - اتوال تابعین عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: فِی الْهَاشِمَةِ فِی الرَّاسِ سَمِعْنَا اَنَّ فِیْهَا اَلْفَ دِرُهَمٍ ﴾ امام عبدالرزاق نے سفیان توری کا پیتول قل کیا ہے سر میں ہاشمہ زخم کے بارے میں ہم نے بیسنا ہے کہ اس میں ایک ہزار درہم کی ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ الْحَرُصَةِ

## باب برصه (زخم) كاتحكم

17351 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْحَرُصَةِ، خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِرُهَمًا ﴿ 1735 - اقوال تابعین عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي الْخَرْصَةِ ، خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِرُهُمًا ﴾ هم معمر بيان كرتے ہيں: مجھ تک يدروايت پنجي ہرصد خم ميں پنتاليس درجم كي ادائيكي لا زم ہوگ ۔

17352 - آ تارِصابہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّهُ قَالَ: فِى الْحَرُّصَةِ الَّتِىُ تَكُوُنُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِى الرَّاسِ خَمْسُونَ دِرُهَمًا

ام م طعمی نے حضرت زید بن ثابت ر النظر کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے وہ ہرصہ زخم جوسر میں گوشت اور جلد کے درمیان لگتا ہے اس میں بچاس درہم کی ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ

## باب غلام کےموضحہ زخم اوراس کے دانتوں کا حکم

17353 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبُدِ وَسِنِّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا نِصْفُ عُشُر ثَمَنِهِ

ر معمر نے قادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے غلام کے موضحہ زخم یا اس کے دانت میں سے ہرایک میں اس کی قیمت کا بیسوال حصدادا کرنالازم ہوگا۔

17354 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيّ، فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ

(rrr)

عُشُر ثَمَنِهِ

۔ کے بیسویں جھے کی اس کی قیمت کے بیسویں جھے کی اس کی قیمت کے بیسویں جھے کی اور کی اس کی قیمت کے بیسویں جھے کی اوا نیگی لازم ہوگی۔

#### بَابُ الْمَامُومَةِ

### باب مامومه (زخم كاحكم)

17356 - آثارِ <u>المَّابِ</u>: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : فِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

گی عاصم بن ضمر ہ نے حضرت علی والنو کا بی تول نقل کیا ہے ما مومہ میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ 17357 - آٹار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْلَهُ گی عاصم نے حضرت علی والنو کے حوالے سے اس کی مانزَ قبل کیا ہے۔

17358 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِيٌ بَكْرٍ ، عَنْ اَبِيُهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

ایک کا عبداللہ بن ابو بکراپنے والدے حوالے ہے اپنے دادا کا بیربیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگِیْزانے مامومہ میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17359 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَدٍ ، وَالثَّوْدِيّ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيج ، عَنُ مُجَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَة ، وَإِنْ خَبَلَتُ شِقَّهُ أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ أَوْ ذَهَبُ عَقُلُهُ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً " مُجَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّية ، وَإِنْ خَبَلَتُ شِقَّهُ أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ أَوْ ذَهَبُ عَقُلُهُ فَفِيهَا الدِّيةَ كَامِلَةً " مُحَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيكَ الدِيكَ عَلَى الدِّيكَ الدِّيكَ الدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدِينَ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ

17360 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ اَبِيُ نَجِيحٍ، اَنَّ مُجَاهِدًا، كَانَ يَقُولُ: فِي ثَلَاثٍ مِّنَ الْمَامُومَةِ اللِّيَةُ اِنْ خَبَلَتُ شِقَّهُ اَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ اَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّغِدِ

ابن ابوجی بیان کرتے ہیں: مجاہد فرماتے ہیں: ما تین قسم کے مامومہ زخموں میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اگر آدی کا ایک بہلو بیار ہوگا ایک پہلو بیار ہو جائے اس کی عقل رخصت ہویا اس پر کپکی طاری ہونے گئے (یعنی دورشے کا مریض بن جائے)۔
17361 - حدیث نبوی: عَبْدُ المَّرَّ اَقِ ، عَنِ اَبْنِ جُریَّجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اَبُنُ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ اَبِیُ کِتَابٌ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَامُومَةِ ثَلَاتٌ وَثَلَاثُونَ

ارے میں کے طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والد کے پاس ایک تحریر موجود تھی جو نبی اکرم ملی اور کے بارے میں منقول روایات کے بارے میں منقول روایات کے بارے میں منقول روایات کے بارے میں کرنے کے بارے میں کے بارے ک

17362 - آ ثارِ البَّابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ مَكُحُولٍ ، عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيُبٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : اِذَا كَانَتِ الْمَامُومَةُ عَمُدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيةِ ، وَإِذَا كَانَتِ خَطاً فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيةِ

ادائیگی تعبیصہ بن ذوکیب بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رہائیڈ فرماتے ہیں: مامومہ میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

محمد بن راشد بیان کرتے ہیں: میں نے مکحول کو پی فرماتے ہوئے سناہے جب مامومہ زخم عمد کی صورت میں لگا ہو' تو اس میں دو تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور جب وہ خطا کے طور پرلگا ہو' تو پھراس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی (عربی عبارت میں اسی طرح تحریرہے)۔

17363 - الوَالَ تابِعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ: فِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الْعَقُلِ ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ اَوْ عَدُلُهَا مِنَ اللَّهَ بِ إِو الْوَرِقِ قَالَ: وَقَطٰى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِمِمْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَقَطٰى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِمِمْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَقَطٰى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِمِمْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَقَطٰى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَامُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيْبَ السَّاقُ آوِ الْفَخِذُ آوِ الذِّرَاعُ آوِ الْعَصُدُ حَتَّى وَقَطْهُا وَلَا يَحْرَبُ عَظُمُهَا فَلَا يَجْتَمِعُ ، فِيهَا نِصُفُ مَامُومَةِ الرَّأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوطًا وَنِصُفٌ

گی ابن جرت کے غروبن شعیب کا میریان قل کیا ہے مامومہ زخم میں دیت کا ایک تہائی حصہ یعنی تنتیں اونٹوں یاان کے برابرسونے یا جاندی کی ادائیگی لازم ہوگی وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹونے اس کی مانند فیصلہ دیا تھا حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹونے نے اس کی مانند فیصلہ دیا تھا حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹونے نے جسم میں لگنے والے مامومہ زخم کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگریہ زخم پنڈلی یاز انوں یا کلائی پریاباز و پراگا ہو یہاں تک کہ گودانکل آئے اور ہڈی ظاہر ہوجائے جوجڑ نہ سکتی ہوئو اس میں سرکے مامومہ زخم کا نصف لازم ہوگا لیعنی سولہ کمل اور نصف اونٹٹیاں اداکر نالازم ہوگا۔

## بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

### باب:منقله (زخم كاحكم)

17364 - آ تارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالتَّوْرِيِّ ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ

📽 📽 عاصم بن ضمر ہ حضرت علی ڈلٹنؤ کا یہ قول نقل کرتے ہیں منقلہ میں پندرہ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگ ۔

17365 - آ ثارِ<u>صَابِ</u>عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشُرَةَ

مَّ هَ هَ قَبِيهِ بِن ذَوَيبِ حَفرت زير بِن ثابت رُلَّ فَيْ كاير بيان قَل كرت مِن مثقله مِن پندره اونول كى ادائيكى لازم موگ ـ 17366 - اقوال تابعين اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشُرَةً مِنَ الْإِبلِ قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ اَيُضًا

ا بن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: منقلہ میں پندرہ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی راوی بیان کرتے ہیں: ابن ابوملیکہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔

17367 - صديث نبوي:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِيُ عِنْدَ اَبِيُ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ،

ا کا کوس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والدکے پاس جوتح ریموجودتھی جس میں نبی اکرم مُثَاثِیَّا ہے منقول روایات تھیں اس میں بیدادہ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17368 - حديث نبوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ آبِيهِ مِثْلَهُ

ﷺ اس کی مانندروایت طاوُس کےصاحبزادے کےحوالے سےان کےوالد سےمنقول ہے۔

17369 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِى الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشُرَةَ مِنَ الْإِبلِ، اَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، اَوِ الْوَرِقِ، اَوِ الشَّاءِ وَقَطْى عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِى الْمَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ بِنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ فِى مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ

ان کے برابرسونے یا جاندی یا بکر یوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ایاان کے برابرسونے یا جاندی یا بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

> مرداورعورت کے منقولہ زخم کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب را اللہ اس کی مانند فیصلہ دیا ہے باب مُنقِّلَةِ الْجَسَدِ

### باب جسم کے منقلہ زخم کا حکم

17370 - آ تارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ آنَّ مَا كَانَتُ مِنْ مَنْقُولٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِى الْعَضُدِ آوِ الدِّرَاعِ آوِ السَّاقِ آوِ الْفَحِذِ ، فَهِى نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّاسِ ، سَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصُفٌ

🧩 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں . حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹئنے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو بھی منقلہ زخم ہوجس میں ہڈی

منتقل ہوجائے خواہ بازومیں ہویا پیڈلی میں ہویا کلائی میں ہویا زانوں میں ہوئتواس میں سرکے منقلہ زخم کی نصف ادائیگی لازم ہوگی یعنی ساڑھے سات اونٹنیاں اداکرنالازم ہوگا۔

17371 - آ تارِ البَّاقِ البَّرَقَاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنْ عُمَرَ فِى مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّاسِ ، إِذَا كَانَ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِى الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ آوِ الْفَخِذِ

ﷺ عکرمہنے حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ کے حوالے سے جسم کے منقولہ زخم کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے وہ سر کے منقولہ زخم کا نصف ہوگا جبکہ ہڈی منتقل ہوجائے خواہ وہ کلائی میں ہویاباز ومیں ہویا پیٹر لی میں ہویاز انوں میں ہو۔

### بَابُ حَلَقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللَّحْيَةِ

### باب:سرکومونڈ نایا داڑھی کے بال نوچ لینا

17372 - اقوال تابعين: آخبَوَسَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا ابْنُ جُويَجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حَلْقُ الرَّاسِ اللهُ الدَّرُ؟ قَالَ: لَمْ اَعْلَمُ

گی ابن جرتئ نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے میں نے ان سے دریافت کیا: سرکومونڈ نے کے بارے میں کیا تھکم ہے؟ کیااس میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی؟انہوں نے جواب دیا: مجھے علم نہیں ہے۔

17373 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريَّجِ قَالَ: اَخْبَرَنِی اَیُّوبُ السَّخْتِیَانِیُّ قَالَ: قَالَ لِی ابْنُ سِیْسِیْنَ لَوْ نَتْفَ مِنُ لِحُیَتِكِ مَا یَكُونُ فِی ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُریُحٌ: تُوضَعُ فِی الْمِیزَانِ، فَإِنْ لَمْ یَكُنُ فِی سِیْسِیْنَ لَوْ نَتْفَ مِنْ لِحَیَتِكِ مَا یَكُونُ فِی ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُریُحٌ: تُوضَعُ فِی الْمِیزَانِ، فَإِنْ لَمْ یَكُنُ فِی اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّ

گی ایوب ختیانی بیان کرتے ہیں: ابن سیرین نے مجھ سے کہا: اگر کوئی شخص تمہاری داڑھی کے بال نوچ لیتا ہے تو اس میں کیاادا ئیگی لازم ہوگی پھرمحمد بن سیرین نے بتایا: قاضی شریح نے بیفر مایا ہے کہ وہ بال میزان میں رکھے جائیں گے اگر مجرم کی داڑھی کے بال اتنے زیادہ نہ ہوتو پھر سرمیں سے اس کوکمل کیا جائے گا۔

سفیان بیان کرتے ہیں: ہم نے یہ بات سی ہے کہ جب سرمونڈ دیا جائے اور پھروہاں بال ندا گیس یاداڑھی مونڈ دی جائے توان میں سے ہرایک میں دیت لازم ہوگی۔

17374 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ خَلِيفَةَ ، عَنُ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ: اَفْرَ غَ رَجُلٌ عَلَيْ وَالْتِيَةِ كَامِلَةٍ " اَفْرَ غَ رَجُلٌ عَلَيْ وِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ "

الرخصت ہوگئے ہوں سلمہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسرے کے سر پر ہانڈی ڈال دی تو دوسرے کے بال رخصت ہوگئے و شخص حضرت علی و شخص حضرت و شخص حضرت علی و شخص حضرت و شخص صفرت و شخص حضرت و شخص حضرت و شخص حضرت و شخص صفرت و شخص صفر

17375 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ

(rry)

لِحْيَةِ رَجُلٍ فَقَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ

گی ابن سیرین نے قاضی شریح کے حوالے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے جود وسرے کی داڑھی کے بال نوچ لیتا ہے وہ فرماتے ہیں: میزان میں اس سے قصاص دلوایا جائے گا اور اگروہ پورانہیں ہو گا تو سر کے بالوں سے اسے مکمل کروایا جائے گا۔

### بَابُ الْجَبْهَةِ

## باب: ببیثانی کا حکم

17376 - اقوال تابعين قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: قَالَ: سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتُ حُكُمٌ الرَّزَاقِ: قَالَ: سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتُ حُكُمٌ ﴿ وَمِلْهُ وَ الْجَالِينِ الْأَنْ الْمُوالِدِيدِ بِي فِيلَهُ وَ الْمَارِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

گا ـ

17377 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَالَ: فِى الْجَبُهَةِ إِذَا هُ شِمَتُ، وَفِيهُا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ، وَحَمْسُونَ دِيْنَارًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِى الْجَبُهَةِ إِذَا هُ شِمَتُ، وَفِيهُا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ، وَحَمْسُونَ دِيْنَارًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُحَبِيْنِ وَقَدُ اَدَّاهُ كُسِرَ شَانُ الْوَجُهِ وَلَمْ يُنْقَلُ مِنْهَ الْعِظَامُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْاُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِعَ اللَّحْيَيْنِ وَقَدُ اَدَّاهُ الشَّعُرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبُهُ الْجُرُحُ، وَلَمْ يُنْقَلُ مِنْهُ عَظْمٌ فَفِيْهِ مِائَةُ دِيْنَارٍ

عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے کہ پیشانی کے بارے میں انہوں نے فرمایا: ہے کہ جب اسے تو ڑدیا جائے اور اس میں زخم اندر کی طرف ہوئو تو اس میں ڈیڑھ سودیناروں کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگردونوں ابروؤں کے درمیان تو ڑا گیا ہوئو اس کا تھم چبرے کی مانند ہوگا اور اس میں سے ہڈی منتقل نہ ہوئی ہوئو ایک چوتھائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگردونوں کا نوں کے درمیان کی جگہ تو ڑی گئی ہواور زخم جبڑوں تک پہنچ گیا ہواور گہرا ہولیکن اس میں ہڈی منتقل نہ ہوئی ہوئو اس میں ایک سودینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ الْحَاجِب

## باب: ابروكاحكم

17378 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٱخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَاجِبُ يُشْتَرُ؟ قَالَ: لَمُ اَسْمَعُ فِيْهِ بِشَيْءٍ

ابن جریج این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا ابرومیں دیت اداکی جائے گی؟ انہوں نے فر مایا: میں نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں تی ہے۔

17379 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي الْحَاجِبَيْنِ اللَّهِيَةُ ، وَفِي اَحَدِهمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ،

ادائیگی لازم ہوگی۔ میں دونوں ابروؤں میں کممل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور ایک ابرومیں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17380 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَ قُوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَزَادَ فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَٰلِكَ

ابرد کا جتنا نقصان ہوگا تو اس سے دیت لازم ہوگا۔

17381 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ اللَّذِيةُ قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكُومَةُ عَدُلِ

گی سلیمان شیبانی نے امام شعبی کا بیقول نقل کیا ہے دونوں ابروؤں میں کممل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جبکہ دیگر حضرات کا بیکہنا ہے کہ اس بارے میں عادل ثالث کے فیصلے کا اعتبار ہوگا۔

17382 - آ تارِصاب آخبر نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبر نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى اَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ، إِذَا أُصِيْبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ، فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ عَشُرًا مِنَ الْإِبِلِ

گوٹ عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤنے ابروکے بارے میں یہ فیصلہ دیاتھا کہ جب اسے نقصان پہنچایا جائے یہاں تک کہ اس کے بال ختم ہوجا کیں تو انہوں نے اس میں دوموضحہ کے بارے میں فیصلہ دیاتھا یعنی دس اونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17383 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَبْدُ الْکَرِیْمِ، اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ اَنَّ فِیْهِ الرُّبُعَ ، وَفِیْمَا ذَهْبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ اُصِیْبَ السَّبِ مَنْهُ وَلَمْ یَکُنُ لِلْمُوضِحَةِ نَذُرٌ ، فَإِنْ اُصِیْبَ بِمَنْقُولَةٍ السَّالَ نَذُرَ الْحَاجِبِ قَطُّ، وَلَمْ یَکُنُ لِلْمُوضِحَةِ نَذُرٌ ، فَإِنْ اُصِیْبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذُرَ الْحَاجِبِ قَطُّ، وَلَمْ یَکُنُ لِلْمُوضِحَةِ نَذُرٌ ، فَإِنْ اصِیْبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذُرَ الْحَاجِبِ قَطُّ ، وَلَمْ یَکُنُ لِلْمُوضِحَةِ نَذُرٌ ، فَإِنْ الْصِیْبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذُرَ الْحَاجِبِ قَطْ

عبدالكريم بيان كرتے ہيں: نبى اكرم طُلَيْمَ كاصحاب كے حوالے سے ان تک بيروايت بينجى ہے كہ جب ابرو كے بال اكھير ليئے جائيں تو اس ميں ديت كے ايك چوتھائى حصے كى ادائيگى لازم ہوگى اورا گرابروكونقصان بہنچايا گيا ہوئتو اس حساب سے ادائيگى لازم ہوگى اورا گرابروكونقصان بہنچايا گيا ہوجوموضحہ كے مطابق ہوجس ميں اس كے بال رخصت ہوجائيں تو اس ميں تو اس ميں تو اس ميں تھى ابر داورمنقولہ ميں صرف ابروكى ديت لازم ہوگى موضحہ زخم كى ديت لازم نہيں ہوگى اورا گراسے منقولہ زخم لاحق ہوا ہوئتو اس ميں بھى ابر داورمنقولہ زخم دونوں كى ديت لازم ہوگى۔

## بَابُ شُفُرِ الْعَيْنِ

## باب أنكهي بلك كاحكم

17384 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْاَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَقَالُوا: إِذَا لَعَزِيزِ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْاَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَقَالُوا: إِذَا ذَهَبَ جَفُنُ الْعَيْنِ الْاَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَقَالُوا: إِذَا ذَهَبَ جَفُنُ الْعَيْنِ فَاعُورَاتُ فَدِيَةُ الْعَيْنِ "

کی عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پلکا مسلم پیش ہوا جب اسے اکھاڑ دیا جائے تواس میں آنکھ کی دیت کا ایک تہائی حصدادا کرنا لازم ہوگا ان حضرات نے فرمایا: کہ جب آنکھ کا ڈھیلاختم ہوجائے اور آدمی کا ناہوجائے تو پوری آنکھ کی دیت لازم ہوگا۔

17385 - اتوال تابعين:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ بَعْضِ اَصْحَابِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِى كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ

💨 🕷 امام شعبی فرماتے ہیں : ہریلک میں آنکھ کی دیت کا ایک چوتھا کی حصہ لازم ہوگا۔

17386 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَالِمِيةِ قَالَ: فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ

ﷺ قبیصہ بن ذوکیب حضرت زید بن ثابت رہائی کا پیول نقل کرتے ہیں آ کھ کی پیوٹے میں ایک چوتھائی دیت لازم ہوگی۔

## بَابُ الْاُذُن

## باب: كان كاحكم

17387 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي الْاُذِنِ إِذَا اسْتُؤُصِلَتُ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ،

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: جب کان کوجڑ سے اکھاڑلیا جائے تواس میں پچاس اونٹوں کی ادائیگی۔ لازم ہوگی۔

17388 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ﴿ اَسَى كَمَا نَدُرُوايت مُجَامِد كَوَالْے سِيمِنْقُولَ ہے۔

17389 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ

قَالَ: فِي ٱلْأَذُن اِذًا النِّصْفُ يَعْنِي نِصْفَ الدِّيَةِ قَالَ سُفْيَانُ: فَمَا أُصِيْبَ مِنَ ٱلْأَذُنِ فَبِحِسَابِ ذَٰلِكَ

کی کی عاصم بن ضمر ہ حضرت علی ڈھٹٹو کا یہ قول نقل کرتے ہیں ایسی صورت میں کان میں نصف یعنی نصف دیت لازم ہوگی سفیان کہتے ہیں کان کو جونقصان منبیجے گاوہ اس حساب سے ہوگا۔

17390 - اقوال تابعين: أَظِنَهُ - عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْاُذُنِ إِذَا اسْتُؤُصِلَتُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذُ ذَهَبَ السَّمُعُ فَنِصُفُ الدِّيَةِ

ﷺ ابن ابو بجیح نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے جب کان کو جڑ سے اکھاڑ لیا جائے تو اس میں نصف دیت لازم ہوگی اور جب ساعت رخصت مجوجائے تو نصف دیت لازم ہوگی۔

17391 - آ <u>تَّارِصَى بِ</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُسرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّهُ قَالَ: قَالَ اَبُو بَكُوِ: فِي الْاُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا الشَّعُرُ وَالْعِمَامَةُ

ﷺ کی طاوس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا ہے کان میں پندرہ اونٹ ادا کر نالازم ہوگا کیونکہ (اگراس کوجڑ ہے اکھاڑ بھی لیا گیا ہو) تو بال اور عمامہ اسے چھپالیتے ہیں۔

17392 - آ تارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: اَوَّلُ مَنُ قَصَى فِي الْأُذُنِ اَبُوْ بَكُرِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ لَا يَضُرُّ سَمْعًا ، وَلَا يُنْقِصُ قُوَّةً يُغَيِّبُهَا الشَّعُرُ وَالْعِمَامَةُ

ﷺ طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: کان کے بارے میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ڈاٹٹوٹنے پندرہ اونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا جب کہ ساعت کوکوئی نقصان نہ ہوا ہوا ورقوت میں کوئی کمی نہ آئی ہواس کی وجہ سے ہے کہ بال اور عمامہ اس حصے کو چھپالیس گے۔

• 17393 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، اَنَّ عَلْقَمَةَ بُنَ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهُمَا الدِّيَةُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهُ الدِّيَةُ

۔ کے علقمہ بن قیس بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹٹے نے فرمایا: ہے ہر جوڑے والے عضومیں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور ہروہ عضو جوایک ہواس میں بھی کمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17394 - آ تارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ آيُّوْبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، اَنَّ اَبَا بَكُرٍ قَضَى فِي الْاذُنِ بِحَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَا يَضُرُّ سَمُعًا ، وَلَا يُنْقِصُ قُوَّةً يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامِةُ

ﷺ تمکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رٹاٹٹؤنے کان کے بارے میں پندرہ اونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا'وہ فرماتے ہیں: بیاس صورت میں ہے جبکہ ساعت کوکوئی نقصان نہ ہوا ہواور قوت میں کوئی کی نہ آئی ہو کیونکہ بال اور عمامہ اس حصے کو چھپالیس سے

- 17395 - آ ثارِ<u>صَى بِنِ</u>عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، قَصْى فِي

(rr.)

الْأَذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ

ﷺ طاؤس کے صاحبز ادے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹونے کان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب اسے جڑسے اکھاڑ دیا گیا ہوئتو اس میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17396 - آثار صحاب: عَبْدُ الوَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوْسٍ ، وَعِكْرِمَةَ اَنَّ عُمَرَ قَضَى بِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

ﷺ طاؤس اور عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رہ النفونے یہ فیصلہ دیا تھامعمر بیان کرتے ہیں: لوگوں کا بھی اسی پرعمل --

17397 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: فِي الْأَذُنِ إِذَا اسْتُؤُصِلَتُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، فَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُقَدَّرُ بِالْقِرُطَاسِ قَالَ قَتَادَةُ: وَإِذَا ذَهَبَ السَّمُعُ فَنِصْفُ دِيَتِهَا قَالَ: وَقَصْى فِيْهَا أَبُو بَكُرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ

گی معمر نے قادہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جب کان کوجڑ سے اکھاڑ دیاجائے تو اس میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگر اس کا چھے حصہ کاٹا گیا ہوئتو اس حساب سے ادائیگی لازم ہوگی اور اس کا اندازہ جم کے حساب سے کرلیاجائے گا قادہ بیان کرتے ہیں: گا قادہ بیان کرتے ہیں: اگر آ دمی کی ساعت رخصت ہوجائے تو پھر نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈاٹھٹے نے ایس صورت میں پندرہ اونٹوں کی ادائیگی لازم قراردی ہے۔

17398 - اتوال تابين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةً قَالَ: إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمُ ، تُقُطَعُ فَقَدُ تَمَّ عَقُلُهَا ، وَإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا فَفِيهَا الدِّيةُ كَامِلَةً الْفُ دِيْنَارِ

گ معمر نے قیادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے جب ساعت رخصت ہوجائے اور کان کا ٹانہ گیا ہوئواس کی دیت مکمل ہوگی اور اگر کان بھی کاٹ لیا گیا ہواور ساعت بھی رخصت ہوجائے تو پھراس میں مکمل دیت یعنی ایک ہزار دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17399 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَطَى اَبُو بَكْرٍ فِى الْاَذُنِ فَجَعَلَهَا مَنْ عُمُرُ وَيُهَا مِنْ عُمْرُ فِيهَا مِنِصْفِ الدِّيَةِ اَوْ عَدْلِ ذَٰلِكَ مِنَ ﴾ مَنْ قُولَةً قَالَ: لَا يَذُهَبُ سَمْعُهَا وَيَسْتُرُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ وَقَطْى عُمَرُ فِيهَا بِنِصْفِ الدِّيَةِ اَوْ عَدْلِ ذَٰلِكَ مِنَ ﴾ الذَّهَب اَو الْوَرق

گی عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رڈاٹٹڑنے کان کے بارے میں فیصلہ دیتے ہوئے اسے منقولہ زخم کی مانند قرار دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: تھا آ دمی کی ساعت رخصت نہیں ہوئی بال اور عمامہ اس جھے کوڈ ھانپ لیس گے لیکن حضرت عمر بڑاٹٹڑنے الی صورت حال میں نصف دیت یااس کے برابرسونے یا جاندی کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17400 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: اِذَا قُطِعَتِ ٱلْأَذُنُ تَمَّ عَقْلُهَا قَالَ: وَقَطٰى فِيهَا اَبُوْ بَكُرِ بِحَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبل

(mm)

ﷺ کی است معمر نے قبارہ کا میہ بیان نقل کیا ہے جب کان کوکاٹ دیا گیا ہوئو کان کی دیت مکمل ہوگی وہ فر ماتے ہیں : حضرت ابو بکر ڈٹٹٹڑنے ایسی صورت میں پیدرہ اونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17401 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ حُمَيُدٍ الشَّامِيّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ زَيْدٍ قَالَ: فِيُ شَحْمَةِ الْاُذُن ثُلُثُ الدِّيَةِ

💨 🙈 تکول نے حضرت زید را اللہ کا ایقول نقل کیا ہے کان کی لومیں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

## بَابُ السَّمْع

### باب ساعت كاحكم

17402 - اَوَالَ تَابِعِينِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: لَمْ يَبُلُغُنِى فِى ذَهَابِ السَّمْعِ شَىءٌ وَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: لَمْ يَبُلُغُنِى فِى ذَهَابِ السَّمْعِ شَىءٌ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ عُلَاثَةَ قُلُتُ: الرَّجُلُ يَدَّعِى 17403 - الوَّالَ تَلِيْنِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ عُلَاثَةَ قُلُتُ: الرَّجُلُ يَدَّعِى ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ عُلَاثَةَ قُلُتُ: الرَّجُلُ يَدَّعِى ابْنَ عُلَمَ مُن صَرِّبِهِ كَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: تُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ فَإِنْ قُدِرَ عَلَى شَىءٍ ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ، ثُمَّ اعْطِى فَإِن الْمُعْرَفِي وَمُ الْمُعُولِي الْمُعْرَفِي الْمُعْرَفِي الْمُ تُصَمَّ وَتُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ وَ الْمُعْرَفِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْرَفِي الْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعْرَفِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِّى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْمِى الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ ا

ابن جریج نے عمر نامی راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے میں نے ابن علاقہ سے سوال کیا میں نے کہا: ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا بہر بین اسے لگنے والی ضرب کی وجہ سے بیدا ہوا ہے اس بات کا پیھ کیسے چلے گا تو انہوں نے فر مایا: اس کی غفلتوں کو تلاش کیا جائے گا اور ادائیگی کردی جائے گی اور اگروہ کو تولاش کیا جائے گا اور ادائیگی کردی جائے گی اور اگروہ یہ دعویٰ کرے کہ دوکا نوں میں سے ایک سے بہر جہوگیا ہے دوسر سے سے بیس ہوا تو پھر اس کی غفلت کو تلاش کی جائے گا ( لیعنی اس کا جھوٹ پکڑنے کی کوشش کی جائے گا ( کیمنی اس کا جھوٹ پکڑنے کی کوشش کی جائے گی )۔

17404 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهٖ قَالَ: يُغْتَرُّ فَيُنْظُرُ آيَسُمَعُ ثُمُ لَا

گی سفیان توری بیان کرتے ہیں: ابراہیم تحفی اور دیگر حضرات کے حوالے سے بیروایت مجھ تک پینجی ہے کہ اس کی آز ماکش کی جائے گی اوراس بات کا جائز ولیا جائے گا کہ کیاو ہ من سکتا ہے یانہیں من سکتا ؟

17405 - اقوال تابعين اَحْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَبِمُسُونَ

﴾ ﴾ ابنَّ ابولِی نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے ساعت رخصت ہونے کی صورت میں پیچاس (اونٹوں کی ادائیگی لازم )۔ 17406 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: بَلَغَنِى اَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: ضَرَبَنِى فُلانٌ حَتَّى صَمَّتُ اِحُدَى اُذُنَى قَالَ: فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ نَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ادْعُ الْاَطِبَّاءَ فَدَعَاهُمُ فَشَمُّوهَا فَقَالُوا لِلصَّمَّاءِ: هٰذِهِ الصَّمَّاءُ "

( mmr )

گی این جرتے بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پنچی ہے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور بولا: فلال شخص نے مجھے ضرب لگائی جس کے نتیج میں میراایک کان بہرہ ہو گیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے دریافت کیا: ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گااس نے کہا: آپ طبیبوں کو بلالیس حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں بلوایا انہوں نے اسے پچھے سونگھایا اور پھر بہرے کان کے بارے میں بیرکہا کہ بیکان بہراہے۔

17407 - اتوال تابيين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ اَنُ قَالَ: لَمْ اَسْمَعُ فِى شَىءٍ يُصَابُ بِهِ عَمَّمَ فَاهُ، وَمَنْحَرَيْهِ، فَإِنْ سَمِعَ صَرِيرًا فِى الْأُذُنِ حِينَ يُعَمَّمُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

گو این جرج بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جس بات پر اتفاق کیا گیا تھا اس میں یہ بھی مذکور تھا کہ میں نے کہ اس میں یہ بھی مذکور تھا کہ میں نے ایس میں کوئی روایت نہیں تن ہے جس میں آ دمی کو ایساز نم پہنچایا گیا ہو جو اس کے منداور نشنوں پر اثر انداز ہوا ہو۔اگروہ اس کے نتیج میں کان میں آ واز س سکتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### بَابُ الْعَيْنِ

## باب: أنكه كأحكم

17408 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى بَكْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

گ عبداللہ بن ابو بکرنے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم سکھیا نے ان لوگوں کے لئے جوتحر ریکھوائی تھی اس میں بیدند کورتھا کہ آئکھ (کی دیت میں) بچاس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17409 - <u>آثارِ حابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِىُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: فِى الْعَيْن نِصْفُ الدِّيَةِ

گی عاصم بن ضمر ہ نے حضرت علی ڈاٹھئا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے آنکھ میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگ۔
17410 - آثارِ صحابہ عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ آبِی اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ مِثْلَهُ
گی عاصم بن ضمر ہ نے حضرت علی ڈاٹھئا کے حوالے سے اس کی مانندروایت نقل کی ہے۔

17411 - آ ثارِصحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ ، عَنُ اَشُعَتُ بُنِ سَوَّادٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : الْعَيْنَان سَوَاءٌ

گوی معمر نے زہری اور قادہ کا پیول نقل کیا ہے دونوں آنکھوں میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی ایک آنکھ میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور جتنی بینائی رخصت ہوگی تواسی حساب سے ادائیگی لازم ہوگی معمر سے سوال کیا گیا اس بات کا پنہ کسے چلے گا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت علی ڈاٹنو کے بارے میں مجھ تک بیروایت پنچی ہے کہ انہوں نے بیفر مایا ہے کہ جس آنکھ کو نقصان پنچیا ہے آدمی اسے بند کرے گا اور پھر دوسری آنکھ کے ذریعے دیکھے گا اور اس بات کا جائزہ لے گا کہ اس کی بینائی کہاں تک کام کرتی ہے پھر دو اس آئکھ کے ذریعے دیکھے گا جے نقصان پنچیایا گیا ہے تو جو کمی ہوگی وہ اس حساب سے ہوگی۔

17413 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: فِى الْعَيْنِ حَمْسُونَ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: فَلَهَبَ بَعُصُ بَصَوِهَا وَبَقِى بَعُصٌ قَالَ: بِحِسَابٍ مَا ذَهَبَ يُمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ وَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ وَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ فَيَحْسِبُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ

گان جری بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: آنکھ میں بچپاس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگرآ دمی کی بچھ بینائی رخصت ہوئی ہے ای دریافت کیا: اگرآ دمی کی بچھ بینائی رخصت ہوئی ہے ای حساب سے ادائیگی لازم ہوگی آدمی صحیح آنکھ بند کرے گا اور دوسری آنکھ کے ذریعے دیکھے گا بھر دوسری آنکھ کو بند کرے گا اور صحیح آنکھ کے ذریعے دیکھے گا تو جتنی بینائی رخصت ہوئی ہوگی اس حساب سے ادائیگی لازم ہوگی۔

المَّامَةُ وَعَلَيْهُ السَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْدَدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلًا اَوْ عَيْدَ السَّلَطِ مِ اللَّاسِ عَيْدَ السَّلَطِ مِ اللَّاسِ كَيْفَ يُقَيِّدُونَهُ ، فَارَادُوا اَنْ يُقَيِّدُوهُ فَاعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقَيِّدُونَهُ ، وَجَعَلُ وَاللَّهُمْ عَلِيٌّ فَامَرَ بِهِ فَجَعَلَ عَلَى وَجُهِهِ كُرْسُفًا ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ الشَّمْسَ ، وَادْنَى مِنْ عَيْنِهِ مَرْ آةً ، فَالْتَمَعَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ

کی جینائی کے میں عتبیہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسرے کو طمانچہ رسید کیایا کوئی اور چیز ماری تو دوسر نے خص کی بینائی رخصت ہوگئی کیکن اس کی آنکھا پی جگہ پر قائم تھی لوگوں نے اسے قصاص دلوانے کا ارادہ کیا لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کا قصاص کیے دلوا نمیں جب انہیں ہے جھ نہیں آئی کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے تو حضرت علی ڈاٹھٹان کے پاس تشریف لائے آپ نے (نقصان کہ بنچانے والے خص) کے بارے میں حکم دیااس کے چہرے پر دوئی لگائی گھراس کا رخ دھوپ کی طرف کیا گیا اوراس کی ایک آئکھ کے قریب آئکھ کردیا گیا جس کے نتیج میں اس کی بینائی رخصت ہوگئی کین اس کی آئکھا پنی جگہ پر قائم تھی ۔

17415 - آ تارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: بَلَغَنِى قَالَ: اَحْسِبُهُ عَنُ عَلِيٍّ ، اَنَّهُ قَالَ: يُغُمِ ضُ عَيْنَهُ الَّتِى الْحِيبُ وَ الْمَا نَقَصَ يُعُمِ ضُ عَيْنَهُ الَّتِى الْحِيبُ وَ الْمَا نَقَصَ الْحَدِمِ فَيَنْظُرُ اِللَّحُولَى فَيَنْظُرُ ايْنَ مُنْتَهَى بَصَرِهِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِهِ إِذِهِ الَّتِى اُصِيبَتُ فَمَا نَقَصَ اللهِ الْحَدَ بِحِسَابِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

المجھ قادہ بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پینچی ہے جس کے بارے میں میرا بی گمان ہے کہ بیہ حضرت علی رہائیؤ کے حوالے سے منقول ہے آپ نے فر مایا: ہے آدمی کی جس آ نکھ کو نقصان پہنچا ہوآ دمی اس آ نکھ کو بند کرے گا اور دوسری آ نکھ کے ذریعے دکھے کا جسے نقصان پہنچا یا گیا ہے کہ کراس بات کا جائزہ لے گا کہ اس کی بینائی کہاں تک کام کرتی ہے پھروہ اس آ نکھ کے ذریعے دکھے گا جسے نقصان پہنچا یا گیا ہے تو بینائی میں جو کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگی اس حساب سے وہ دیت وصول کرے گا۔

17416 - إِثْوَالَ تَابِعِينِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ضَعُفَتُ عَيْنُهُ مِنْ كِبَوِ فَأَصِيْبَتُ قَالَ: نَذُرُهَا وَافِي وَقَالَ: فِي الْمَرِيضِ " يُقْتَلُ: دِيَتُهُ وَافِيَةٌ وَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ

گی لین جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر کسی شخص کی بینائی عمرزیادہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہوتی بیائی عمرزیادہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہوتی ہوتی ہے اور پھراس کی آئکھ کو نقصان پہنچادیا جاتا ہے تو عطاء نے فرمایا: اس کی دیت مکمل ہوگی بارے میں پیفر مایا ہے اگراہے کی کردیا جاتا ہے تو اس کی دیت مکمل ہوگی

عبدالكريم نے بھی اس كی مانندارشا دفر مايا ہے:۔ 17417 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ طَاؤُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ

اَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ

ابن جرتئے بیان کرتے ہیں: طاؤس کے صاحبز ادے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ تحریر جومیرے والد کے پاس موجود تھی' جس میں نبی اکرم علیجا سے منقول روایات تھیں۔اُس میں یہ مذکورتھا کہ آئکھ کی دیت بچاس اونٹ ہوگی۔

17418 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِى الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ اَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ اَوِ الشَّاءِ اَوِ الْبَقَرِ

گ کی عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مگانی آئے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں نصف دیت یعنی بچپاس اونٹ یااس کے برابر سونے یا جاندی یا بحریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17419 - آ ثارِ<u>صحابہ: عَبُ</u>دُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: فِى الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ اَوُ عَدُلُ ذَٰلِكَ مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي عَيْنِ الْمَرُاةِ نِصْفُ دِيَتِهَا اَوْ عَدُلُ ذَٰلِكَ مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِق

ار سونے کا اس کے برابرسونے کے برابرسونے کی اس کے برابرسونے کی میں نصف دیت یا اس کے برابرسونے کے برابرسونے کی ادائیگی لازم ہوگی۔ یا جاندی کی ادائیگی لازم ہوگی عورت کی آنکھ میں اس کی نصف دیت لازم ہوگی یا اس کے برابرسونے یا جاندی کی ادائیگی لازم ہوگی۔ 17420 - اتوال الجين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، فِي رَجُلٍ فَقَا عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَامَ اللهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَامَ يَجْعَلُ عَقْلَ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لِلاَنَّهُ كَانَ عَمْدًا ، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قَتَلَ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لِلاَنَّهُ كَانَ عَمْدًا ، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قَتَلَ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لِلاَنَّةُ كَانَ عَمْدًا ، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قَتَلَ

گی زہری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں جودوسرے خص کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے اور پھراس کا چیاز اداٹھ کرا سے قتل کردیتا ہے تو زہری نے بیفرمایا کہ آنکھ کی دیت مقتول کے مال میں شامل کی جائے گی کیونکہ اس شخص نے جان ہو جھ کرا سے نقصان پہنچایا ہے اور قاتل شخص سے قبل کرنے کا قصاص لیا جائے گا۔

17421 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، " فِي رَجُلٍ فَقَا عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِى قَالَ : إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلُطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرِمَهُ ، وَإِنْ عَمِى قَبُلَ اَنْ يَقُضِى فَلَيْسَ لَهُ شَىءٌ ، وَكَذَٰلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ اَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى عَلَيْهِ ، يَغُرَمُ "

گور دیتا ہے اور پھروہ خورنا بینا ہوجاتا ہے ہیں: جودوسر شخص کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے اور پھروہ خودنا بینا ہوجاتا ہے تو انہوں نے فرمایا: اگرتو سید معاملہ حاکم وقت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ قصاص کا حکم دیتا ہے تو وہ اس پر جرمانہ عائد کر بے گا اور اگروہ اس کا فیصلہ دینے سے پہلے ہی نابینا ہوگیا تو پھراس پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگی اسی طرح قاتل کا حکم ہے کہ اگروہ اپنے خلاف فیصلہ ہوجانے کے بعد مرجاتا ہے یا قبل ہوجاتا ہے تو بہی حکم ہوگا کہ وہ تاوان اداکر ہے گا۔

17422 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ رَجُلًا فَقَا عَيْنَ نَفْسِهِ ، فَقَطٰى لَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِعَقْلِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ

گوگ معمر نے قادہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک شخص نے اپنی آنکھ پھوڑی تو حضرت عمر رہا تھا نے اس کے خاندان پردیت کی ادائیگی کولازم قراردیا۔

# بَابُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ باب: كانے كي آئكھ كا حكم

17423 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فُقِئَتُ عَيْنُ الْاَعُورِ فُقِئَتُ عَيْنُ الْاَعُورِ فُقِئَتُ عَيْنُ الْاَعُورِ خَطَاً فَلَهَا الدِّيَةُ الْفُ دِيْنَارٍ ، وَإِذَا فُقِئَتُ عَيْنُ الْاَعُورِ خَطاً فَلَهَا الدِّيَةُ الْفُ دِيْنَارٍ عَيْنُ الَّذِي فَقَاهَا، وَغَرِمَ ايَضًا لِلْاَعُورِ خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ ، وَإِذَا فُقِئَتُ عَيْنُ الْاَعُورِ خَطاً فَلَهَا الدِّيَةُ الْفُ دِيْنَارٍ

گوٹی معمر نے زہری اور قادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے جب کا نے شخص کی آئھ پھوڑ دی جائے تو جس شخص نے اس کی آئھ پھوڑی ہے اس کی آئھ کھوڑی ہے اس کی ایک ہزار دینارملیں گے۔

مَّ المُّكِمَّةُ المُّوالِ المِّينِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، اَنَّ الْاَعْوَرَ تُفْقَا عَيْنُهُ فِيْهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً قُلْتُ: عَمَّنُ؟ قَالَ: لَمُ نَزَلُ نَسْمَعُهُ قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ رَبِيعَةُ

كِتَابُ الْعُقُول

(rry)

گی این شہاب بیان کرتے ہیں: اگر کانے شخص کی آئکھ کو پھوڑ دیا جائے تواس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی میں نے دریافت کیا: یہ بات سنتے آرہے ہیں انہوں نے فرمایا: ربیعۃ الرائے نے بھی یہی بات کس سے منقول ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم مسلسل یہی بات سنتے آرہے ہیں انہوں نے فرمایا: ربیعۃ الرائے نے بھی یہی بات کہی ہے۔

17425 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فَقَا الْاَعُورُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا اُغُرِمَ الْفَا دِيْنَارٍ ، وَإِذَا فَقَاهَا خَطَأً اُغُرِمَ خَمْسَمِائَةٍ دِيْنَارٍ

ﷺ معمر نے زہری اور قادہ کا پیقول نقل کیا ہے جب کا ناتخص صحیح آدمی کی آنکھ جان بو جھ کر پھوڑ دے تو اس پرایک ہزار دینار جر مانہ عائد کیا جائے گا اور جب اس نے خطا کے طور پراس کی آنکھ پھوڑی ہؤتو اس پر پانچے سودینار جر مانے کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17426 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ فَاُصِيبَتُ عَيْنُهُ ، الصَّحِيحَةُ قَالَ: نَرِى اَنْ يُزَادَ فِي عَقُلِ عَيْنِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْاُخْرَى الَّتِي لَمُ تُصَبُ

گی معمر نے زہری کے حوالے ہے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جس کی ایک آئکھ میں سفیدی ہوتی ہے اور پھراس کی صحیح والی آئکھ کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے توانہوں نے فرمایا: ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اس آئکھ کی دیت میں اضافہ کیا جائے گاجودوسری آئکھ کے حوالے سے کمی ہونی تھی جس کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔

17427 - آ ثارِ صابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَضَيَا فِي عَيْنِ الْاَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً

ابن جریج بیان کرتے ہیں: سعید بن میتب کے حوالے سے بیہ بات مجھے بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر بڑاتھ ناور حضرت عثمان غنی بڑائٹر نے کا نے خص کی آئکھ کے بارے میں کممل دیت کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17428 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى عِيَاضٍ اَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَى اَنَّ فِى عَيْنِ الْاَعُورِ الدِّيَةَ كَامِلَةً

گ کی محمد بن ابوعیاض بیان کرتے میں: حضرت عمر دلٹائیڈا ورحضرت عثان دلٹائیڈ کا اس بات پرا تفاق ہے کہ کانے مخص کی آئکھ ( کوضا کع کرنے کی صورت میں ) مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17429 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى، اَنَّ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَدَةَ، اَخْبَرَهُ اَنَّ صَاحِبَ حَرْسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوَانَ " اَصَابَ سَوْطُهُ عَيْنَ اَعُورَ فَفَقَاهَا قَالَ: فَاعُطَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيهَا الْفَ دِيْنَارٍ " فَاعْطَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيهَا الْفَ دِيْنَارٍ "

گی رجاء بن حیوۃ بیان کرئے ہیں: عبدالملک بن مروان کے ایک سپائی کی لاٹھی ایک کا نے شخص کی آنکھ کولگی اور اس کانے شخص کی آنکھ ضائع ہوگئ تو عبدالملک نے اس شخص ایک ہزار دینار (بعنی کممل دیت)ادا کی۔

17430 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخُبَرَنِی عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الُعَزِينِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، فِي الْعَيْنِ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِه غَيْرُهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي عَيْنِ الْمَرْاَةِ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهَا غَيْرُهَا ثُمَّ أُصِيْبَتْ، الدِّيَةُ كَامِلَةً

الله الله عمر بن عبد العزيز نے حضرت عمر بن خطاب واللهٰ کے حوالے سے سے بات بیان کی ہے کہ جب آ دمی کی بینائی بالک ہی باقی خدر ہے ٔ تومکمل دیت کی ادا نیگی لا زم ہوگی اورعورت کی آئکھ کا حکم یہ ہے کہ جب اس کی بینائی بالکل ہی باقی نہ رہے تو اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

17431 - آ تارِصحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِي مِ لَكِيةِ مِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَفُوانَ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، قَضَى فِيْ عَيْنِ اَعُورَ ، فُقِئَتُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ بِالدِّيَةِ

الله عبدالله بن صفوان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہا تھنے نے کانے شخص کی آنکھ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب اس کی سیح آ نکھ کو پھوڑ دیا گیا ہوئو مکمل دیت ادا کی جائے گی۔

17432 - آ ثارِ محابه عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَلِيّ، فِي رَجُلِ آعُورَ فُقِئَتُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا إِنْ شَاءَ آخَذَ اللِّيةَ كَامِلَةً، وَإِنْ شَاءَ فَقَاَ عَيْنًا وَآخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ

🤏 📽 خلاص بن عمرونے حضرت علی ڈاٹٹنز کے حوالے ہے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کا ناتھااوراس کی صحیح آئکھ کوجان بو جھ کر پھوڑ دیا گیا تواگر وہ تخص حاہے تومکمل دیت وصول کرے اور اگر چاہے ( تو نقصان پہنچانے والے کی )ایک آئکھ پھوڑ کرنصف دیت وصول کرلے۔

17433 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، " فِي عَيْنِ الْآعُورِ تُصَابُ وَ قَالَ: نِصْفُ الدِّيَةِ "

گری ہے۔ اس سے ابراہیم نخعی کے حوالے سے کانے شخص کی آئکھ کونقصان پہنچنے کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:اس میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17434 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي عَيْنِ الْأَعُورِ تُصَابُ قَالَ: انَا اَدِى، قَتِيلَ اللَّهِ فِيْهَا اليَّصْفُ

🥮 📽 امام معمی نے مسروق کے حوالے سے کا نے مخص کی آئکھ کوضائع کرنے کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے میں اللہ کے قتیل کودیت ادا کروں گااس میں نصف دیت کی ادا لیکی لازم ہوگی۔

17435 - آ ثارِ شِحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ اَبِي الضَّحَى قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَعْقِلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَا عَيْنَ الْآعُورِ، فَقَالَ: مَا آنَا فَقَاتُ، عَيْنَهُ الْاُحُرَى، فِيْهَا النِّصْفُ ابوسی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن معقل سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جو کانے مخص کی آئکھ پھوڑ دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: اس کی دوسری آئکھ میں نے تو نہیں پھوڑی تھی اس میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگ ۔

17436 - آ ثارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي عَيْنِ الْإَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنَ الْكِرِيْمِ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنُ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي عَيْنِ الْاَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

کی تھم بن عتیبہ نے بعض صحابہ کرام رہی اُلیُز کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کانے شخص کی آنکھ میں بچاس اونٹوں ا (بعنی نصف دیت) کی ادائیگی لازم ہوگی۔

## بَابُ الْاَعُورِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَان

## باب: جب کوئی کا ناشخص کسی (تندرست شخص) کی آنکھ کونقصان پہنچائے

17437 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْاَعُورُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانِ عَمْدًا اَيُقَادُ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا اَرِى اَنْ يُقَادَ مِنْهُ، اَرِى لَهُ اللِّيَةَ وَافِيَةً

گھ ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر کا ناشخص (تندرست) شخص کی آنکھ کو جان ہو جھ کر نقصان پنچا تا ہے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا نہوں نے فر مایا: میری بدرائے نہیں ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے میں بی سمجھتا ہوں کہ وہ ممل دیت اداکرےگا۔

17438 - آ ثارِ المَّابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عُثْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنَ اَبِى عِيَاضٍ ، اَنَّ عُثْمَانَ ، قَضَى فِي رَجُلٍ اَعُورَ فَقَا عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ : عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْاَعُورِ وَعَلَيْهِ اللِّيَةُ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ عَمُدًا

ابوعیاض بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان ڈاٹھؤ نے ایک کا نے شخص کے بار نے میں یہ فیصلہ دیا تھا جس نے ایک تذرست شخص کی آئکھ پھوڑ دی تھی انہوں نے فر مایا: تھااس پراس کی آئکھ کی دیت ادا کرنالا زم ہوگا اس پر قصاص دینالا زم نہیں ہوگا۔
قادہ بیان کرتے ہیں: سعید بن مسیّب نے بیہ بات بیان کی ہے کا نے شخص سے قصاص نہیں لیا جائے گا اس پر کممل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جبکہ اس نے جان ہو جھ کر (دوسر شے خص کی آئکھ کو) نقصان پہنچایا ہو۔

17439 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فَقَا الْاَعُورُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا انْغُرِمَ اللَّفَ دِيْنَارِ ، وَإِذَا فَقَاهَا خَطَاً غُرِّمَ خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ

ﷺ معمر نے ًزہری اور قادہ کا بی قول َ قتل کیا ہے جب کا ناتھ خص صحیح شخص کی آئکھ کو جان ہو جھ کر پھوڑ دے تو اسے ایک ہزار دینار جر مانہ کیا جائے گا اوراگروہ فلطی ہے اسے بھوڑ دی تو پھروہ یا پچ سودینار کی ادائیگی کرےگا۔

17440 - آ تَارِصَى بِ اَخْبَوَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي عِيَاضٍ، اَنَّ عُمَرَ،

وَعُشْمَانَ، اجْتَمَعَا عَلَى اَنَّ الْاَعُورَ اِنْ فَقَا عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ وَذَكَرَ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ: اَقَامَ اللَّهُ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ (الْعَيْنَ بِالْعِيْنِ) (المَانَدة: 45)، وَقَدُ عَلِمَ هَذَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنُ نَسِيًّا

گی گرین ابوعیاض بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈٹاٹٹؤا در حضرت عثان ڈٹاٹٹؤ کا اس بات پراتفاق ہے کہ اگر کوئی کا ناشخص دوسر شے خض کی آئکھ پھوڑ دیت تالی جائٹؤ فرماتے دوسر شے خض کی آئکھ پھوڑ دیت تالی بیان ناسکتانی جائٹؤ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قصاص کا تھم دیا ہے:

· ' آنگھ کابدلہ آنگھ'۔

توجب وهمخص به بات جانتا ہے تواب اس پر قصاص لا زم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بھولانہیں ہے۔

### بَابُ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

باب: جب آنکھ (کا ڈھیل) اپنی جگہ قائم رہے (اور بینائی رخصت ہوجائے تواس کا کیا حکم ہوگا؟)
17441 - آٹار صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَصٰى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا نُقِنَتُ بِنُكُثِ دِيَتِهَا

قَـالَ مَـعُـمَـرٌ: وَبَلَغَنِىُ اَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ قَصٰى فِى الْيَدِ الشَّلَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ وَالسِّنِّ السَّوُدَاءِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ ثُلُتَ دِيَتِهَا،

ا کہ معمر نے قیادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹؤ نے قائم رہ جانے والی آئکھ جبکہ اسے پھوڑا گیا ہواس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کی ایک تہائی دیت ادا کی جائے گی۔

معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت کینچی ہے قیادہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھنا کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے حضرت عمر ٹاٹھنا نے شل ہوجانے والے ہاتھ یا قائم رہنے والی آئھ (جس کی بینائی رخصت ہو چکی ہو ) یا سیاہ ہوجانے والے دانت ان میں سے ہرا کیک کے بارے میں اس عضو کی دیت کے ایک تہائی جھے کی ادائیگی کا فیصلہ دیا ہے۔

17442 - آ ثارِ حَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

🙈 📽 : اسی کی مانندروایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس مُلْفِیا کے حوالے سے منقول ہے۔

17444 - اتوال تابعين: آخبرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ، وَمَعْمَرُ قَالَا: آخبَرَنَا ابْنُ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ، اَنَّ لِلْعَيْنِ الْفَائِمَةِ الَّتِي لَا يُبْصِرُ بِهَا إِنْ ثُقِبَتُ اَوْ بُخِصَتْ كَانَ فِيْهَا نِصْفُ نَذُرِ الْعَيْنِ حَمْسٌ وَعِشُرُونَ، وَإِنْ كَانَ قِيْهَا نَصْفُ نَذُرِ الْعَيْنِ حَمْسٌ وَعِشُرُونَ، وَإِنْ كَانَ قِلْهَ آخَذَ فِيْهَا نَذُرَهَا آوَّلَ مَرَّةٍ

گی ابن ابوجی نے مجاہد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب آئکھ قائم ہواوراس کے ذریعے آدمی دیکھ نہ سکتا ہوا گراس میں سوراخ کردیا جائے یااس کو پھوڑ دیا جائے تواس میں آئکھ کی دیت کا نصف لازم ہوگا جو پچپیں (اونٹ) ہیں اور اگر آدمی نے اس کی دیت پہلے بھی وصول کی ہوئی ہو (تو بھی یہی حکم ہوگا)۔

17445 - آ ثارِ صَابِ اَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ اَبِي عَاصِمٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا

۔ سعید بن میں بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈلٹنڈنے آئکھ کے بارے میں یہ فیصلہ دیاتھا جواپی جگہ م موجود ہواوراس کونقصان پہنچایا جائے تواس کی ایک تہائی دیت اداکی جائے گی۔

17446 - آ ثارِ صَابِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا

ابن شہاب نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ کے حوالے سے قائم رہ جانے والی الی آئکھ جس کو پھوڑ دیا گیا ہوا س میں آئکھ کی ایک تہائی دیت لازم ہونے کی روایت نقل کی ہے۔

َ 17447 - آ ثارِ صحابه: اَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ بْنُ اُمَيَّةَ، اَنَّ بُكَيْرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشْجِ، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، اَنَّهُ قَالَ: فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، اَنَّهُ قَالَ: فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشُرُ الدِّيَةَ مِائَةُ دِيْنَارٍ

گی سلیمان بن بیار نے حضرت زید بن ثابت رفی تو کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے انہوں نے قائم رہ جانے والی الی آئکہ جس کو پھوڑ دیا گیا ہواس کے بارے میں یہ فرمایا ہے: اس میں دیت کا دسواں حصہ یعنی ایک سودینار کی ادائیگی لازم ہوگ۔
17448 - اقوال تابعین عَبْدُ السرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، عَنْ یَحْیَی ، آنَهُ سَمِعَ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیِّبِ یَقُولُ: فِی الْعَیْنِ الْقَائِمَةِ تُبْحَصُ عُشُرُ الدِّیَة

گی سعید بن میتب فرماتے ہیں: قائم رہ جانے والی ( یعنی موجود ) آنکھ جس کو پھوڑ دیا گیا ہواں میں دیت کادسواں حصہ لازم ہوگا۔

17449 - آ ثارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، قَطَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ، إِذَا حُسِفَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا

ا عبدالعزيز بن عمر في يه بات نقل كى ہے حضرت عمر بن خطاب رفائن في آئد كے بارے ميں يہ فيصله دياہے كه

جبوه بجه جائة واس ميس اس كى ديت كاايك تهائى حصد لازم موكار

الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إذَا اُصِيْبَتُ وَطُفِئَتُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا اللهُ عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَصْى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إذَا اُصِيْبَتُ وَطُفِئَتُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا

ا کہ سالم نے بیہ بات نقل کی ہے حضرت عمر بن خطاب رہ النظائے نے قائم رہ جانے والی آئکھ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب اس کونقصان پہنچایا جائے اور بجھ جائے تواس میں اس کی دیت کا ایک تہائی حصد لازم ہوگا۔

17451 - اتوال تابعين عَبُندُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ مَسُرُوقٍ ، فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالتَّرْقُوةِ ، وَالضِّلْع ، وَاشْبَاهِهِ حُكُمٌ

ﷺ امام شعبی نے مسروق کے حوالے سے مفلوج ہوجانے والے ہاتھ قائم رہنے والی آئکھ گردن پہلی اور اس طرح کی دیگر صورتوں کے بارے میں ہیکہا ہے کہ بیقاضی کی صوابدید پر ہوگا۔

• 17452 - الوال البين: أخبر آن عُبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخبَرَنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، آنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ آغُلاهَا دُمُوعًا لَّا تَرُقًا، فَإِنَّهَا ثُلُثَا دِيَةٍ، وَإِنْ كَانَتُ دَمُعَةً لَا يَجِفُّ دَمُعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ آحُيَانًا دَمُعَةً لَا يَجِفُّ دَمُعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ آحُيَانًا يَذُهَبُ فِيْهَا بَصَرُهَا فَفِيهُا خَمُسُمِائَةٍ دِيْنَارٍ، وَإِنْ كَانَتُ دَمُعَةً تَجِفُ مَرَّةً، وَتَسْحَلُ الْحُراى تُؤْذِيهِ، وتَضُرُّ بِبَصَرِهِ يَدُهُ الْعَيْنِ فِيهَا شُفْرَةٌ، فَعَلَى نَحُو ذَلِكَ مِنْ مِائَةٍ دِيْنَارٍ " فَيْ الْعَيْنِ فِيهَا شُفْرَةٌ، فَعَلَى نَحُو ذَلِكَ مِنْ مِائَةٍ دِيْنَارٍ "

گو عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں یہ بات تحریقی کہ اگر آنکھ پرطمانچہ رسید کیا جائے اوراس کے او پروالے جھے ہے آنسو بہنا شروع ہو جور کے نہیں تو اس میں دو تہائی دیت کی ادائی لازم ہوگی کین اگر وہ ایسا آنسو ہے جو وہ ایسا آنسو ہو جو خشک نہیں ہوتا لیکن پہلے والے آنسو ہے ہو ایسا آنسو ہو جاتا ہے اور اس میں بینائی رخصت ہوجاتی ہے تو الی صورت میں پانچ سود بنار کی ادائی لازم ہوگی اوراگروہ ایسا آنسو ہے جو بھی خشک ہوجاتا ہے اور بھی بہنے لگتا ہے اور آدمی کو اذیت دیتا ہے اور اس کے نتیج میں آدمی کی بینائی کو نقصان پہنچا ہے تو آئکھ کی دیت کا پانچواں حصہ لازم ہوگا اوراگروہ ایسا آنسو ہے جو آئکھ کے نیچو والے جھے سے نکلتا ہے اور اس کی منتب اور اس کے منتب اور اس کے منتب اور اس کے منتب کی اور اس کے منتب کی اور اس کی منتب کی اور اس کی مانند میں ایک سود بنار کی اور آگروہ ایسا آنسو ہے جو آئکھ کے نیچو والے جھے سے نکلتا ہے اور اس میں بیک ہے تو اس کی مانند میں ایک سود بنار کی اور آئری لازم ہوگی۔

### بَابُ شَتَرِ الْعَيْنِ

## باب آئکھ کی بلک کاڈ صیلا ہونا (یااس کے اُلٹے ہوجانے ) کا حکم

17453 - آ ثارِصحاب: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخُبَرَنِيُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ عُـمَـرَ بُـنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ الِي أُمَرَاءِ الْآجُنَادِ اَنُ يَكْتُبُوا اِلَيْهِ بِعِلْمٍ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ (rrr)

فِي شَتَرِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

گو عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لشکروں کے امیروں کوخط لکھا کہ وہ اپنے ہاں کے علاء کے علم کے حوالے سے انہیں تحریریں بھجوائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو تمام فقہاء کا جس بات پراتفاق تھا اس میں یہ بات شامل تھی: آٹھی پلک کے ڈھیلے ہوجانے میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

## بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ

ﷺ عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں : حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شکروں کے امیروں کوخط لکھا کہ وہ اپنے ہاں کے علاء کے علم کے حوالے سے انہیں تحریریں بھجوا ئیں راوی بیان کرتے ہیں : تو تمام فقہاء کا جس بات پراتفاق تھا اس میں سے بات شامل تھی کہ آنکھ کے حجاج میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

#### بَابُ الْآنُفِ

## باب: ناك كاحكم

- 17455 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْآنُفِ يُسْتَأْصَلُ؟ قَالَ: يَةُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگرناک کوسرے سے کاٹ دیا جائے تواس میں کتنی ادا کیگی لازم ہوگی انہوں نے جواب دیا: مکمل دیت کی۔ ادا کیگی لازم ہوگی انہوں نے جواب دیا: مکمل دیت کی۔

17456 - <u>ٱ ثارِصحابہ:</u>عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، وَالنَّوْرِيِّ ، عَنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْاَنْفِ الدِّيَةُ اِذَا اسْتُؤُصِلَ

ا عاصم بن ضمر ہ نے حضرت علی مٹائنۂ کا بیقول نقل کیا ہے ناک میں پوری دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جب اسے جڑ سے کا طب دیا جائے۔ کاٹ دیا جائے۔

17457 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكُرٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ وَفِى الْآنُفِ ، إِذَا اُوعِى جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

كِتَابُ العُقوَل

الله عبدالله بن ابو بكرني اسين والدك حوالے سے اسيند واوا كے حوالے سے يہ بات نقل كى ہے نبى اكرم مُنْ يَشْرُان ان لوگوں كوتحريجيوائي تھى جس ميں يتحرير تھا كہ جب ناك كوكاٹ دياجائے تواس ميں كمل ديت يعني ايك سواونٹوں كى ادائيگى لازم

17458 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى

المرى بيان كرتے ہيں: نبى اكرم مَاليَّةُ إنے ناك ميں كمل ديت كى ادائيگى كافيصله ديا ہے۔

17459 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي رَوْثَةِ الْآنُفِ ثُلُثُ الدَّنة

الله عجابد فرماتے ہیں: ناک کے سرے کے کنارے میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگ۔

المَّوْقَةِ الثَّلُثُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، فَإِنْ أَصِيْبَتْ مِنَ الرَّوْقَةِ الثَّلُثُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَعْظُمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، فَإِنْ أَصِيْبَتْ مِنَ الرَّوْقَةِ الْاَرْنَبَةُ اَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ

ﷺ مجاہد بیان کرتے ہیں: ناک کے سرے کے کنارے میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور جب ناک کے سرے کے کنارے سے بانسے پاکسی اور مقام تک بینچ جائے لیکن وہ ہڑی تک نہ پہنچا ہوتو اس میں ناک کے سرے کے کنارے کے حساب ہے ادائیگی لا زم ہوگی۔

17461 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصٰى فِي الْآنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِاللِّيَةِ، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْتَتُهُ فَالنِّصْفُ

الله عكرمه بيان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ اللَّهِ إن ناك كے بارے ميں يه فيصله دياتھا كه جب اسے مكمل طور يركات دیا جائے تو دیت کی ادائیکی لازم ہوگی اور جب اس کے سرے کے کنارے کو کا ٹا جائے تو نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17462 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي ٱلْاَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيْبَ مِنَ ٱلْاَنْفِ دُوْنَ ذَٰلِكَ فَبِحِسَابِهِ

🤏 🕷 ابن جرتے بیان کرتے ہیں:سلیمان بن مویٰ نے بیہ بات بیان کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ناک کے بارے میں پیفر مایا ہے کہ جب اسے سرے سے کاٹ دیا جائے تو اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی اور اس سے کم ناک کوجونقصان پہنچایا جائے گا تواس حساب سے ادائیگی بھی لا زم ہوگ ۔

17463 - مديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَصٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى ِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآنُفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقُلِ كَامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتُ رَوْتَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقُلِ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، كِتَابُ الْعُقُول

( muu )

آوُ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ

گی عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم تا پی ناک کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب اسے کممل طور پرکاٹ دیا جائے تواس میں طور پرکاٹ دیا جائے تواس میں ادائیگی لازم ہوگی اور جب اس کے سرے کے کنارے کوکاٹ دیا جائے تواس میں نصف دیت کی ادائیگی یعنی بچاس اوٹول کی ادائیگی لازم ہوگی یااس کے برابرسونے یا چاندی یا گائے یا بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17465 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنُ عُبْدِ الْعَزِيزِ ، فَعُمَرَ ، عَنُ عُبْدِ الْعَزِيزِ ، فَعَلَمُ عُمْرَ ، عَنُ عُبْدِ الْعَزِيزِ ، فَعَلَمُ عُمْرَ ، عَنُ عُبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي الْآنْفِ اذْ الْوَعِي جَدُعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيْبَ مِنَ الْآنْفِ دُوْنَ ذَلِكَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ الْوَرْقِ ، وَفِي الْفَوْرِقِ ، وَفِي الْمَصْرُ اَةِ إِذَا اَوْعِيَتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَمَا أُصِيْبَ مِنَ الْآنُفِ دُوْنَ ذَلِكَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ . الْمَرْقِ

گاٹ عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جب ناک کوسر سے سے کاٹ دیا جائے تو اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اس سے کم ناک کو جونقصان پہنچایا جائے گا تو اس حساب سے ادائیگی لازم ہوگی اگر عورت کی ناک کو کاٹ دیا جائے تو اس میں مکمل دیت کی ہوگی یا اس حساب سے سونے یا جائے تو اس میں کمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اس سے کم جونقصان پہنچایا جائے تو اس حساب سے سونے یا جائدی کی شکل میں ادائیگی لازم ہوگی۔

17466 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِيُهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنَ الْآنُفِ فَبِحِسَابِهِ

### بَابُ جَائِفَةِ الْآنُفِ

## باب: ناك كاجا كفه زخم

17467 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْآنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْن جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْآنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْن جَرَيْجِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جواب ديا: جي بان!

17468 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ اَبِيُ نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الْاَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالتَّلْثَان

ا کہ کہ مجاہد فرماتے ہیں: ناک کے جا نفہ زخم میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگروہ نفوذ کر جائے تو دو تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17469 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ ، فِي الْاَنْفِ اِذَا خُرِمَ مِانَةُ دِيْنَارٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: هَيَ تَقُولُ: هي جَائِفَةٌ

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے دیگر حضرات کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی وہ فرماتے ہیں: بیرجا کفہ زخم شار ہوگا۔

17470 - آثارِ صابد عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج قَالَ: اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بُنُ آبِى سُلَيْمَانَ، آنَّ عَبُدًا كَسَرَ احْدَى قَصَبَتَى اَنْفِ رَجُلٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ اللَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ: وَجَدُتُ فِى كِتَابٍ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ الْحُمَّانِ الْحَطَّابِ الْحُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللَّهُ عُمْرُ اللَّهُ اللَّهُ سُرَاقَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَسَرَ اِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَابَى عُمَرُ اللَّهُ عُمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ الْمُلَالِي اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ ال

گان بن ابوسلیمان بیان کرتے ہیں: ایک غلام نے ایک شخص کے ناک کے دوبانسوں میں سے ایک کوتو ڑ دیا بیہ مقدمہ خضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو کی تحریر میں یہ بات پائی ہے کہ جس بھی ہڈی کوتو ڑ دیا جائے اور پھراسے جوڑا جائے جیسے وہ پہلے تھی و یسے جوڑلیا جائے تو اس میں دوحقہ کی ادائیگی لازم ہوگ۔ راوی بیان کرتے ہیں: ابن سراقہ نے عثان بن ابوسلیمان سے اس روایت کے بارے میں دوبارہ دریافت کیا تو انہوں نے بتایا: ناک کے دوبانسوں میں سے ایک کوتو ڑ دیا گیا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پر دوحقہ کی ادائیگی لازم قرار دی تھی۔

المعلن المعلن عبد المعلن عبد السرّد السرّد السرّد السرّد العزيز المعنن عبد العزيز العزيز المعنن عبد العزيز المعنن عبد العزيز المعنن عبد العزيز المعنن المعنى المعن

ا العزيز بن عمريان كرتے ہيں حضرت عمر بن عبدالعزيز نے يہ فرمايا ہے كه اگرناك كواس طرح توڑ ديا جائے كه وہ عیب کا باعث ہوٴ تو اس میں ایک دیت کا چھٹا حصہ لا زم ہوگا اورا گراس کے دونوں نقنوں میں عیب آ جائے تو نقوں کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم ہوگا اگرناک کابانسہ ٹوٹ جائے تواس میں دیت کے ایک تہائی جھے کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگروہ بالکل ساتھ لگ جائے یوں کہاس کی آ وازخراب ہوجائے تواس میں نصف دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی اگرآ دمی کی آ واز بیٹھ گئی ہواورخراب ہوگئی ہوٴ تو یا نچ سودینار کی ادائیگی لا زم ہوگی اوراگراس میں کوئی عیب نہیں آتا کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی کوئی بونہیں آتی تواس میں ایک چوتھائی ویت کی ادائیگی لازم ہوگی اگرناک کے بانسے کونقصان پہنچایا جائے اور وہ خراب ہوجائے اور اس میں عیب آ جائے تاہم وہ بد بوکومحسوں نہ کرسکتا ہو' تو دیت کا آٹھواں حصہ یعنی ایک سوپچپیں دیناروں کی ادائیگی لا زم ہوگی اورا گرکسی شخص نے اس کے ناک پر مارااور پھروہ ناکٹھیک ہوگئ اور اس میں ظاہری طور برعیب باقی نه رباالبته وہ خوشبویابد بوکومسوس نه کرسکتا ہوئو پھراسے دیت کا دسوال حصہ بعنی ایک سودینارملیں گے۔

17472 - اقوال تابعين: قَالَ: سَمِعُتُ مَولًى لِسُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَضَى سُلَيْمَانُ بُنُ حَبِيبٍ فِي الْآنُفِ إِذَا اُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِيْنَارٍ

🤏 🙈 امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سلیمان بن حبیب کے غلام کوید بیان کرتے ہوئے سناہے کہ سلیمان بن حبیب نے ناک کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب اس کوزخی کیا جائے تواس میں دس دینار کی ادائیگی لازم ہوگی اور جب اسے تو ژ دیا جائے تواکی سودینار کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

17473 - اقوال تابعين قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكُمٌ

#### بَابُ اللِّحْيَةِ

### باب: دا رهی کا حکم

17474 - اتوال تابعين:عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، فِيْ رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحُيَةِ آخَرَ قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ ٱكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ،

ابن سیرین ایستخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جودوسر شخص کی داڑھی نوچ لیتا ہے انہوں نے فرمایا: اس مخص ہے برابری کی بنیاد پرقصاص لیا جائے گااورا گراس شخص کے داڑھی کے بال تھوڑے ہوں' تواس کے سرکے بال (اس حساب سے نوچ لیے جائیں گے )۔

17475 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

ابن سيرين نے قاضی شرح كے حوالے سے اس كى مانن نقل كيا ہے۔

## بَابُ الشَّفَتيُن

### باب: ہونٹوں کاحکم

17476 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشَّفَتَانِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ 🤏 🥷 ابن جریجیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریاً فت کیا: ہونٹوں کا حکم کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا: پچاس اونٹ۔ 1747 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ "

اللہ اللہ معمر نے زہری اور قبارہ نے سعید بن مسیتب کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے دونوں ہونٹوں میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی قمادہ بیان کرتے ہیں:اگران دونوں میں سے کسی ایک کو کاٹ دیا جائے تو نصف دیت میں ادائیگی لازم ہوگی۔

17478 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فِي الشَّفُةِ السُّفُلَى ثُلُثًا الدِّيَةِ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ

اور المری نے سعید بن میتب کانیہ بیان نقل کیا ہے نیچے والے ہونٹ میں دوتہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اوپروالے ہونٹ میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17479 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْرِ آبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ هُمَا سَوَاةٌ، وَإِنَّمَا تَفُضُلُ السُّفُلَى فِي اَسْنَانِ الْإِبِلِ وَقَالَ قَتَادَةُ: هُمَا سَوَاءٌ

🤏 🛞 ابن ابوجیم نے مجاہد کامیہ بیان نقل کیا ہے دونوں ہونٹوں کا حکم برابر ہے اونٹوں کی عمر میں نیچے والے ہونٹ کونضیات حاصل ہوتی ہے قادہ بیان کرتے ہیں: دونوں ہونٹوں کا حکم برابر ہے۔

17480 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ اَبِيُ نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، فِي الشُّفَتَيُنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ، وَتَفُضُلُ السُّفُلَى مِنَ الْعُلْيَا فِي الْمَرْاَةِ، وَالرَّجُلِ فِي التَّعْلِيظِ ، وَلا تَفُضُلُ بِزِيَادَةٍ فِي الْعَدَدِ وَلَكِنُ فِي ٱسْنَانِ الْإِبِلِ

🐭 完 ابن ابوجیج نے مجاہد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے دونوں ہونٹوں میں پچین کی ادائیگی لازم ہوگی عورت کے نیجے والے ہونٹ کوفضیات حاصل ہوگی۔

دیت لازم ہونے کے حوالے سے عورت اور مرد کے نیچے والے ہونٹ کوفضیات حاصل ہوگی لیکن پیفضیات تعداد میں اضافے کے حوالے سے نہیں ہوگی بلکہ اونٹوں کی عمر کے حساب سے ہوگی۔

17481 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيُ دَاوُدُ بنُ آبِي عَاصِمٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

17482 - آثارِ <u>صَابِهِ عَبُ</u>دُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضْى آبُو بَكُرٍ فِى الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ، مِانَةٍ مِّنَ

کے گھی عمر و بن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤنے دونوں ہونٹوں میں مکمل دیت لیعنی ایک سواونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17483 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ ﴾ ﴿ زَكْرِيَا مَ الشَّغْبِيِّ قَالَ: الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ ﴾ ﴿ زَكْرِيانِ المَ مُعْمَى كايتولْ قَلْ كيا ہے دونوں ہونٹ برابر كي حيثيت ركھتے ہيں۔

17484 - آ ثارِ صَحَابِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسْرَائِيلَ قَالَ: اَخْبَرَنِىُ اَبُوُ اِسْحَاقَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمُرَةَ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ اللِّيَةُ

🤏 🙈 عاصم بن ضمر ہ نے حضرت علی ڈاٹیؤ کا یہ تو ل نقل کیا ہے دونوں ہونٹوں میں مکمل دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

17485 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ مَنْصُوْرٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: "كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ: اللِّسَانِ، وَالْاَنْفِ، وَشِبُهِ ذَلِكَ، اللِّيَةُ، وَفِي الاثْنَيْنِ اللِّيَةُ " قُلْتُ: الشَّفَتَيْنِ؟ قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ وَاحِدٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ: اللِّسَانِ، وَالْاَنْفِ، وَشِبُهِ ذَلِكَ، اللِّيهَةُ، وَفِي الاثْنَيْنِ اللِّيهَةُ " قُلْتُ: الشَّفَتَيْنِ؟ قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ وَاحِدٍ مِّنَ اللِّيهَةُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

سے کہ اجراہیم حق فرماتے ہیں: یہ بات ہی جاتی ہے کہ انسان کا ہروہ عضو جوایک ہوجیسے زبان نا کیااس کی مانند دیگر اعضاء ہیں ان میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور جواعضاء دوہوں ان میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی میں نے دریافت کیا: ' ہونٹوں کا حکم کیا ہوگا؟انہوں نے فرمایا: یہی ہوگا۔

بَابُ الشَّارِبَيُنَ

# باب: د ونو ل مونچھوں کا حکم

17486 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِيُ فِي الشَّارِبَيْنَ عِشُرُوْنَ وَمِائَةُ دِيْنَارٍ فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ دِيْنَارًا

گ کھی معمر بیان کرتے ہیں: مونچھوں کے بارے میں مجھ تک بیروایت کپنجی ہے کہ اِن میں ایک سوہیں دیناروں کی ۱۰۱ ئیگی لازم ہوگی اور دونوں میں سےایک میں ساٹھ دینار کی ادائیگی لازم ہوگی ۔

17487 - اِلْوَالْ تَالِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اجْتَمَعَ لِعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَنَّ مَنْ مَرُطَ شَارِبَ فِيُهِ سِتُّونَ دِيْنَارًا، فَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيْهِمَا مِائَةٌ وَعِشُرُوْنَ دِيْنَارًا ابن جریج بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس بات پراتفاق کیا گیا کہ جو شخص کسی دوسرے کی مونچھ کاٹ دیتا ہے تو اس میں ساٹھ دینار کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگر دونوں مونچھین کاٹ دیتا ہے تو پھراس میں ایک سوہیں دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

## بَابُ الْاسْنَانِ

## باب: دانتون كاحكم

17488 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيْهِ ، وَفِى السِّنِّ خَمُسٌ مِنَ الْإِبِلِ

ان کا کرم ملکیا نے الدے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے نبی اکرم ملکی ال اوگوں کو جومکتو بھجوایا تھااس میں یہ بات تحریر تھی کہ دانت کی دیت پانچ اونٹ ہوگی۔

17489 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيْهِ آنَهُ كَانَ يُسَاوِى بَيْنَ الْاَسْنَانِ فِي الْعَقُلِ

گی ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ دیت کی ادائیگی کے حوالے سے وہ تمام دانتوں کو برابر کی حیثیت دیتے ہیں۔

17490 - مديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْلَى فِي البِّنِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْلَى فِي البِّنِ عَلَى النِّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْلَى فَكُ الرَّا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا بِمَا يَرَى اَهُلُ الرَّانِي قَطْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَشُورَةِ

ﷺ طاؤس کےصاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے میہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم مٹائیٹی نے دانت میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم قرار دی ہے۔

طاؤس بیان کرتے ہیں: ہردانت کواپنے ساتھ والے پرفضیات حاصل ہوگی اوراس بارے میں اہل رائے اورمشورہ دینے والےافراد کےمشورے کےمطابق فیصلہ دیا جائے گا۔

17491 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مِنْ اَيْنَ نَبُدَاُ؟ قَالَ: الثَّنِيَّتَانِ حَيْرُ الْاَسْنَانِ

ان ہے دریافت کیا ہم کہاں ہے طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں بیہ بات نقل کرتے ہیں میں نے ان سے دریافت کیا ہم کہاں سے آغاز کریں گے؟ انہوں نے فرمایا شنیتان وانتوں میں سب سے بہتر ہیں۔

17492 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالتَّوْرِيّ ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيّ

https://ataunnabi.blogspot.in

جباتّيرن مصنف عبد الوزّاق (ملائثم) ﴿٣٥٠)

كِتَابُ الْعُقُولِ

قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

عن رہی چیسی مصلی میں موہبی کا اسلام بن ضمرہ نے حضرت علی ٹٹاٹیؤ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ دانت میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

بُونِ -17493 - <u>آ ثارِ حاب</u>ِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ ، اَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ اللَّهِ اَنَّ الْاَسْنَانَ سَوَاءٌ

علی امام معنی نے قاضی شرح کے حوالے سے سے بات نقل کی ہے حضرت عمر رفائٹو نے انہیں خط کھھا کہ تمام دانت برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

- القوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ قَالًا: فِي كُلِّ سَنَّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبلِ ، وَالْاَضْرَاسُ ، وَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ

ان ان برابر کی حیثر سے زہری اور قادہ کا بیقول نقل کیا ہے ہر دانت میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی اس بارے میں داڑھ اور دانت برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

17495 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ آبِي غَطَفَانَ ، آنَّ مَرُوانَ ، وَرُسَلَهُ وَالْمَا الْمِنْ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الصِّرُسِ؟ فَقَالَ: فِيْهِ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: فَرَدِّنِي اللَّي ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُسَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الصِّرُسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ آنَكَ لَا تَعْتِبُو ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْاَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ فَقَالَ: اتَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَهِم مِثْلَ الْاَصْراسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ آنَكَ لَا تَعْتَبُو ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْاَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ فَقَالَ: اتَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَهِم مِثْلَ الْاَصْراسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ آنَكَ لَا تَعْتَبُو ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْاَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ فَقَالَ: اتَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَهِم مِثْلَ الْاَصْراسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ آنَكَ لَا تَعْتَبُو ذَٰلِكَ إِلَّا بِيكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ا

17496 - آ ٹارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالتَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ اَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ إَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ

17497 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَعَلَ فِى كُلِّ ضِرُسٍ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ

ا بن شرمه بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رٹائٹنے نے ہر داڑھ میں پانچے اونٹوں کی ادائیگی لازم قرار دی تھی۔

( mai)

17498 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْاَسْنَانُ؟ قَالَ: فِى النَّنِيَّيْنِ، وَالسُّنَانُ؟ قَالَ: فِى النَّنِيَّيْنِ، وَالسُّنَانُ؟ فَالَ نَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، اَعْلَى الْفَمِ وَاسْفَلُهُ، كُلُّ ذَٰلِكَ سَوَاءٌ وَالْاَضُرَاسُ سَوَاءٌ

گی این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: دانتوں کا کیاتھم ہوگا؟ انہوں نے فرمایا: ثنایا رہاعیہ اور ناب دونوں طرف کے ان دانتوں میں بانچ پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی اور اس کے علاوہ تمام داڑھوں میں دو دواونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی اس بارے میں منہ کا اوپر والاحصہ اور نیچے والاحصہ برابر کی حیثیت رکھیں گے اور تمام داڑھیں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں۔
ہیں۔

17499 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ: قَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَصَابِعِ، وَالْاَسْنَانِ سَوَاءٌ

کی عمروبن شعیب نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے داداحضرت عبداللہ بن عمرو رٹی لٹی کا یہ بیان نقل کیا ہے نبی اکرم مُلٹی کا نہ بیان نقل کیا ہے نبی اکرم مُلٹی کا بیان نقل کیا ہے نبی اکرم مُلٹی کا بیان نقل کیا ہے تبیں۔

**17500 - اتوال تابعين:**عَبْـــُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ، رَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ،

گی محمد بن راشد بیان کرتے ہیں: میں نے مکول کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے تمام انگلیاں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں اور تمام دانت برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

17501 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى نَجِيحٍ ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاءِ

🗫 📽 ابن جرت کیان کرتے ہیں: ابن ابو بھے نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ بھی عطاء کے قول کی مانندنو کی دیتے ہیں۔

17502 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِى السِّنِّ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ اَوْ عَدُلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، اَوِ الْوَرِقِ اَوِ الشَّاءِ

ا کہ عمرو بن شعیب بیان کر تے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیم کے بیہ بات اُرشاد فرمائی ہے دانت میں پانچ اونوں کی ادائیگی لازم ہوگی یا اس کے برابرسونے یا جاندی یا بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17503 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ يَقُولُ: خَالَفَنِى الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى مُلَيْكَةَ يَقُولُ: خَالَفَنِى الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ فِى الْاَسْنَانِ فَقَالَ: فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْاَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا فَقُلْتُ: كَلَّا، وَلَوْ كَانَ مُفَضِّلًا لَّفَضَّلَ الثَّنَايَا

📽 🛞 ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن ابوملیکہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ حارث بن عبداللہ نے علقمہ کے سامنے دانتوں

کے بارے میں میرے موقف کی مخالف کی اور یہ کہا کہ حضرت معاویہ ڈٹائٹڑنے داڑھوں کودیگر دانتوں پرفضیات دی ہے میں نے کہا: نیہیں ہوسکتا اگرفضیات دی جانی ہوئتو پھر سامنے کے دانتوں کودی جائے گی۔

17504 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى قَالَ: فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَفِي الْاَسْنَان خَمْسٌ مِنَ الْإِبلِ

َ کَ کَ کِی سلیمانَ بن موکی بیان کرئے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تحریمیں یہ بات مذکورتھی: دانتوں میں پانچ اونٹوں کی ادا کیگی لازم ہوگی • •

17505 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بُنُ مُسْلِمٍ، آنَهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: يُفَضَّلُ النَّابُ فِیْ اَعْلَی الْفَمِ، وَاسْفَلِهِ عَلَی الْاَضْرَاسِ وَانَّهُ قَالَ: فِی الْاَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ

اللہ کا میرو بن مسلم بیان کرتے ہیں: انہوں نے طاؤس کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے منہ کے اوپروالے جھے اور نیجے والے حصے میں انہوں نے منہ کے دانتوں کو داڑھوں پر فضیلت حاصل ہوگی انہوں نے داڑھوں کے بارے میں بیفر مایا ہے کہ بیچھوٹے اونٹ ہیں۔

17506 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " اَسْنَانُ الْمَرْاَةِ تُصَابُ جَمِيعًا قَالَ: خَمْسُونَ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر عورت کے تمام دانتوں کو نقصان پہنچادیا جا تا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اس میں بچاس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

- 17507 - آثارِ صَابِهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخُبَرَنِى ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَطَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِيُمَا اَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ اَعْلَى الْفَمِ وَاسْفَلِه بِحَمْسِ قَلَائِصَ، وَفِى الْاَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، وَصَلَّى عُمَرُ اللَّهُ قَالَ: اَنَا اَعْلَمُ بِالْاَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ فَقَضَى فِيهَا بِحَمْسٍ خَمْسٍ، قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ ، وَأُصِيْبَتُ اَضُراسُهُ قَالَ: اَنَا اَعْلَمُ بِالْاَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ فَقَضَى فِيهَا بِحَمْسٍ خَمْسٍ، قَالَ سَعِيدٌ: وَلَوْ أُصِيبُ الْفَمُ كُلُهُ فِى قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ وَلَوْ أُصِيبَ فِى قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتُ، وَلَوْ كُنْتُ انَا لَجَعَلْتُ فِى الْاَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

یہاں تک کہ جب حضرت معاویہ رٹائٹۂ کا زمانہ آیااوران کی داڑھوں کونقصان پہنچاتوانہوں نے فرمایا: میں داڑھوں کے بارے میں حضرت عمر ٹٹائٹۂ سے زیادہ علم رکھتا ہوں' توانہوں نے داڑھوں میں بھی یانچ یانچ اونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا۔

سعیدین میتب فرماتے ہیں: اگر پورے منہ کونقصان پنچایا جائے تو حضرت عمر راٹائنے کے فیصلے کے حساب سے دیت کم ہوجائے کی اور حضرت معاویہ رٹائنے کے فیصلے کے حساب سے دیت زیادہ ہوجائے گی اگر مجھے حق ہوئتو میں داڑھوں میں دودواونٹوں

كِتَابُ الْعُقُولِ

کی ادائیگی لازم قرار دول گااس صورت میں دیت مکمل ہوجائے گی۔

17508 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ اَزْهَرَ بْنِ مُحَارِبِ قَالَ: اخْتَصَمَ اللي شُرَيْح رَجُلان اَصَابَ اَحَـدُهُــمَا ثَنِيَّةَ الْاخَرِ، وَاَصَابَ الْاخَرُ ضِرْسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: النَّنِيَّةُ، وَجَمَالُهَا، وَالطِّرُسُ، وَمَنْفَعَتُهُ سِنَّا بِسِنِّ قُرِنَا قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ النَّنِيَّةُ بِالنَّنِيَّةِ، وَالطِّرُسُ بِالظِّرُسِ "

از ہر بن محارب بیان کرتے ہیں: دوآ دمیوں نے قاضی شریح کے سامنے مقدمہ پیش کیاان میں سے ایک نے دوسرے کے ثنیہ دانتوں کونقصان پہنچایا تھا اور دوسرے نے اس کی داڑھوں کونقصان پہنچایا تھا تو قاضی شریح نے فیصلہ دیا کہ ثنیہ کے ساتھ ان کی خوبصورتی وابسۃ ہے' اور داڑھوں کے ساتھ ان کافائدہ وابسۃ ہے( کہ ان کے ذریعے چپایاجا تاہے ) توہر دانت کودوسرے دانت کاعوض قرار دیا جائے گا۔

سفیان توری بیان کرتے ہیں: دیگر حضرات نے بیکہاہے ثنیہ تنیہ کے عوض میں ہوگا اور داڑھ داڑھ کے عوض میں ہوگی۔ بَابُ صَدْعِ السِّنِّ

### باب: دانتول كوتكليف يهنجانا

17509 - آ ثارِصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي السِّينِّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، فَإِن اسُوَدَّتُ فَفِيْهَا الْعَقُلُ كَامِّلا، وَإِلَّا فَمَا اسُوَّدَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَٰلِكَ "

گی حفرت زیدبن ثابت ر الفیافر ماتے ہیں: دانت ( کوتکلیف پہنچانے کی صورت میں )ایک سال انتظار کیا جائے گا گراس دوران وه کالا ہوگیا تو اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی ورنہ جتنا کالا ہوگا اسی حساب سے ادائیگی لا زم ہوگی۔

17510 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْح ، مِثْلَهِ

گا ایک اور سند کے ساتھ قاضی شریح کے حوالے ہے اس کی مانندروایت منقول ہے۔

17511 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُسُتَأْنَي بِهَا سَنَةً، فَإِن اسُوَدَّتُ فَفِيْهَا دِيَتُهَا، وَإِلَّا فَفِيْهَا الْحُكُمُ

🤏 📽 ابراہیم خخی فر ماتے ہیں:اس کے لئے ایک سال کاانتظار کیاجائے گااگروہ سیاہ ہوگیا تواس کی دیت لازم ہوگی ورنہ اس میں قاضی کی صوابدید کے مطابق ادائیگی لازم ہوگی۔

17512 - آ ثارِصحاب: اَخْبَوْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوْنَا ابْنُ جُوَيْجِ قَالَ: اَخْبَوَنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عُمَوَ اَنَّ فِي كِتَىابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ اَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ، فَإِن اسُوَدَّتُ فَقَدْ تَمَّ عَقُلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسُوَّدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سَنِّ الْمَرْآةِ مِثْلُ ذَلِكَ 🤏 🕏 عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن خطاب ڑھیؤ کے حوالے سے جومکتو ب

تحریر کیا تھااس میں بیتحریر تھادانت میں پانچ اونٹول کی ادائیگی لازم ہوگی یااس کے مطابق سونے یا چاندی کی ادائیگی لازم ہوگی اگروہ سیاہ ہوجائے (اورٹو ٹانہ ہو) تو بھی اس کی کممل دیت لازم ہوگی اوراگراس کا بچھ حصد ٹوٹ جائے کیکن دانت سیاہ نہ ہو' تواسی سب سے ادائیگی لازم ہوگی عورت کے دانت کا حکم بھی اس کی مانند ہے۔

17513 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنِ اسُوَدَّتُ فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ تَمَّ عَقُلُهَا

کی کی اور فرماتے ہیں: دانت کے لئے انتظار کیاجائے گااگروہ ایک سال کاعرصہ گزرنے سے پہلے ساہ ہو گیا تو اس کی مسل دیت ادا کرنالازم ہوگا۔

17514 - الرال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَسَادَةَ قَالَ: إِنْ قُصِمَتِ السِّنُّ، وَلَمُ تَسُودٌ فَعَلَى حِسَابِهِ حِسَابِهِ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا كَسَرَهُ مِنَ النَّيْيَّةِ فَبِحِسَابِهِ

ا تادہ فرماتے ہیں اگردانت کوتوڑ دیاجائے اور وہ سیاہ نہ ہو تواس میں جو کی ہوئی ہے ای حساب سے ادائیگی لازم ہوگی۔ ہوگی قمادہ فرماتے ہیں: ثنیہ میں سے جس کوآ دمی توڑ دے گا تو اس حساب سے ادائیگی لازم ہوگی۔

17515 - اقوال تابعين: اَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا ابْنُ جُولَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَقَطَتُ سَنَّ اَوْ
 رَجفَتُ اَوِ اسْوَدَّتُ فَسُواءٌ، قَدْ مَاتَتُ

الله على والتران أروانت كرجائ يا ملنے لكے ياسياه ہوجائے تواس كا حكم برابر ہے وہ كوياضا نع ہوكيا۔

17516 - آ ثارِسِحابِ عَبُسُدُ السَّرَدَّاقِ ، عَسِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخُبَرَنِيُ عَبُدُ الْكَرِيْمِ، عَنُ عَلِيِّ فِي السِّنِّ تُصَابُ قَالَ: إِن اسُوَدَّتُ فَنَذُرُهَا وَافٍ

کی جہ کہ اگر دانت کو نقصان پہنچایا جائے تو حضرت علی ڈائٹنا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر دانت کو نقصان پہنچایا جائے تو حضرت علی ڈائٹنا فر ماتے ہیں: اگر وہ سیاہ ہوجائے تو اس کی مکمل دیت اداکی جائے گی۔

17517 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ دَاوُدُ بْنُ اَبِی عَاصِمٍ قَالَ: كَفَتْكَ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضی فِی السِّنِ تُصَابُ فَتَسُوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًّا

ا داؤد بن ابوعاصم بیان کرتے ہیں :تمہارے لئے اتناہی کافی ہے کہ خلیفہ عبد الملک نے دانت کونقصان پہنچانے کے بارے میں یہ فیانے کے بارے میں اور کا بیانی کا دائیگی لازم ہوگی۔

**17518 - اتوال تابعين:**عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، فِى السِّنِّ اِذَا اسُوَذَّتُ فَقَدُ نَمَّ عَقُلُهَا

ابن شہاب دانت کے بارے میں فرماتے ہیں: اگروہ سیاہ ہوجائے تواس کی ممل دیت کی ادائیگی لازم ہوگ۔ 17519 - اقوال تابعین: آخبر مَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: آخبرَ مَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخبرَ نِيْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ قَالَ:

"مِحَمَا اجُتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنُّ فَانْصَدَعَتُ، وَهِى بَيْضَاءُ صَحِيحَةٌ، وَلَهُ يَسْقُطُ مِنْهَا شَيْءٌ فَفِي صَدْعِهَا نِصْفُ دِيَتِهَا

ج کی عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں : حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جن چیزوں پراتفاق ظاہر کیا گیا تھا ان میں یہ بات بھی تھی کہ اگر دانت کونقصان پہنچایا جائے اور وہ ٹو نے نہیں کیکن خراب ہوجائے وہ سفیداور بظاہر ٹھیک ہواس میں سے کوئی بھی حصہ نہ ٹوٹا ہوئتو اس کی تکلیف کی صورت میں اس کی نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17520 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عَبْدُ الْکُوِیْمِ قَالَ اَبُو سَعِیدِ اَظُنُّهُ عَنْ عَلِیّ قَالَ: فِی السِّنِّ تُسَسَابَ وَیَهُ خَشُونَ اَنْ تَسُودَّ یَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً، فَانِ اسْوَذَّتُ فَفِیُهَا نَذُرُهَا وَافِیًا، وَإِنْ لَمْ تَسْوَذُ فَلَیْسَ فِیْهَا شَیْءٌ قَالَ عَبْدُ الْکُوِیْمِ: وَیَقُولُونَ: فَإِن اسُودَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَیْسَ فِیْهَا شَیْءٌ "

ابوسعید نے حضرت علی مٹائٹڑ کے حوالے نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب دانت کو نقصان پنچے اور لوگوں کو یہ اندیشہ ہوگا و وہ سیاہ ہوجائے گاتو اس کے لئے ایک سال انتظار کر ہے گا گروہ سیاہ ہوگیا تو اس میں دانت کی مکمل دیت اوا کرنالازم ہوگا اور آئے۔۔ سیاہ نہ ہواتو پھراس میں کوئی اوائیگی لازم نہیں ہوگی

عبدالكريم فرماتے ہيں: علاء كے بير بات بيان كى ہے كەاگرايك سال گزرنے كے بعدوہ سياہ ہوتا ہے تو پھرائى ميں كوئى ادائيكى لازمنہيں ہوگى۔

### بَابُ السِّنّ السَّوْدَاءِ

## باب سیاه دانت کا حکم

17521 - آ ثارِ <u>صحابہ: عَبْ</u>دُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَصْى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَ ا ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالْيَدِ الشَّلَاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا

ﷺ معمر نے قادہ کا یہ بیان قل کیا ہے۔ آہ دانت کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹڑنے یہ فیصلہ دیا تھی کہ جب وہ ٹوٹ جائے'یا آئکھا پنی جَلد پر موجود ہو( لیکن بینائی رخصت ہوجائے ) یا ہاتھ شل ہوجائے تو اس میں اس عضوی ایک تبائی ،یت کی ادائیگی لازم ہوگ ۔

17522 - آ تا اِسِحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عُثُمَانَ بُنِ مَطَرٍ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ . عَنُ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ . مِثْلَهِ

ﷺ کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی کے حوالے سے حضرت عمر رہا تھوں ہے اس کی مانند منقول ہے۔ مانند منقول ہے۔

17523 - اتوال تأبيين عَبْسدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي السِّنَ السَّوْدَاءِ، إِذَا

كُسِرَتُ حُكُومَةُ عَدُلِ

ﷺ ابراہیم' سیاً ہ دانت کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ جب وہ ٹوٹ جائے تواس بارے میں عادل ثالث کا فیصلہ معتبر ہو

6

17524 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فِى السِّنِّ إِذَا اُصِيْبَتُ، فَإِنِ السَّوِدَّتُ فَفِيهَا عَقُلُهَا كَامِلًا، فَإِنْ اصِيْبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيْهَا الْعَقُلُ ايَّضًا كَامِلًا

اداکرنالازم ہوگااوراگروہ دوبارہ اس (سیاہ) دانت کونقصان پنچے اگروہ سیاہ ہوجائے تواس میں دانت کی مکمل دیت اداکرنالازم ہوگااوراگروہ دوبارہ اس (سیاہ) دانت کونقصان پنچایا جائے تو بھی اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17525 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطُرَّحُ قَالَ: فِيْهَا شَىءٌ فِيهُا شَىءٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدُ اَخَذَ شَىءٌ فَلْتُ لَهُ: فِيْهَا شَىءٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدُ اَخَذَ بِنَدُرِهَا قَالَ: نَعَمُ بِنَدُرِهَا قَالَ: نَعَمُ

گی این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر سیاہ دانت کوتوڑ دیا جائے؟ تو انہوں نے فر مایا: اس میں موجود ہونے کی خوبصورتی پائی جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ کوتو گھیر کے رکھتا ہے تا ہم اس بارے میں ان تک کوئی روایت نہیں پہنچی تھی میں نے ان سے دریافت کیا: کیا اس میں کوئی ادائیگی لازم ہوگی؟ اگر اس شخص نے اس کی دیت پہلے وصول کی ہوئی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

17526 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى نَجِيح، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: اِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ اَوُ رَجَفَتُ، ثُمَّ طُرِحَتُ فَيْصُفُ نَذُرِهَا، وَإِنْ كَانَ اَحَذَ فِيْهَا نَذُرَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَامَّا مَعْمَرٌ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيح، عَنُ مُجَاهِدٍ فِى السِّنِّ السَّوُدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا

ادا کرنالازم ہوگا اور آگر آدی پہلے اس دانت کی دیت وصول کر چکا تھا تو بھی یہی ادائیگی لازم ہوگی۔ ادا کرنالازم ہوگا اور اگر آ دمی پہلے اس دانت کی دیت وصول کر چکا تھا تو بھی یہی ادائیگی لازم ہوگی۔

معمرنے اپنی سند کے ساتھ مجاہد کے حوالے سے سیاہ دانت کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے کہ اس کی دیت کا چوتھائی حصہ لازم ہوگا۔

17527 - الوال العين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى دَاوُدُ بْنُ اَبِى عَاصِمٍ، اَنَّ عَبُدَ الْمَلِكِ، قَطَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسُودٌ بِنَذُرِهَا وَافِيًا، فَإِنْ طُرِحَتُ بَعُدُ فَذَهَبَتُ اَنَّ فِيهَا نَذُرَهَا وَافِيًا

گوں واؤد بن ابوعاصم بیان کرتے ہیں:عبدالملک نے دانت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جس کونقصان پہنچایا جائے اوروہ سیاہ ہوجائے تو اس کی مکمل دیت اور کرنالازم ہوگا اور اگر اس کے بعدا سے تو ڑدیا جائے تو پھر بھی اس کی مکمل دیت ادا کرنالازم ہوگا۔ ادا کرنالازم ہوگا۔

(raz)

17528 - آ ثارِ صاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَمَّنُ اَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي السِّنَ السَّوْدَاءِ تُطُوّحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا

ﷺ ابن شہاب نے ایک شخص کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رٹائٹؤ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ سیاہ دانت توڑے جانے کے بارے میں انہوں نے دانت کی ایک تہائی دیت کی ادائیگی ( کا حکم دیا تھا )۔

17529 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ آنَهُ قَصٰى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

انہوں عبدالعزیزنے حضرت عمر بن خطاب رٹائٹؤ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ سیاہ دانت کے بارے میں انہوں نے بیڈ فیصلہ دیا تھا کہ اگروہ ٹوٹ جائے تو اس میں دانت کی ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

## باب: اضافی دانت کاهکم

17530 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ،

ہ کی کول نے حضرت زید بن ثابت رٹائٹؤ کا پیول نقل کیا ہے اضافی دانت میں دانت کی ایک تہائی دیت ادا کرنالا زم ہو گا۔

> 17531 - آ ثارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ ﴿ اس كَى ما نندروايت حضرت زيد رَفَاتُونَ كَحوالے مِنقول ہے۔

بَابُ السِّنِّ تَرَّفُلُ

#### باب: دانتون كالمنا

17532 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ وَهِى تَرْفُلُ قَالَ: فِيْهَا خَمْسٌ وَعِشُرُوْنَ دِيْنَارًا

گی معمر کے بارے میں یہ بات منقول ہان سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جودوسرے کے دانت کونقصان پہنچا تا ہے اوروہ دانت ملنے لگتا ہے توانہوں نے فرمایا: اس میں پچیس دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17533 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، فِي رَجُلٍ اَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَالَتُ قَالَ: فِيهَا حُكُمٌ وَقَالَ: إِنْ اصْفَرَّتُ فَفِيْهَا حُكُمٌ

🤏 📽 معمرا یسے شخص کے بارے میں فر ماتے ہیں: جودوسر ہے شخص کے دانت کونقصان پہنچا تا ہے یہاں تک کہ وہ لٹک جاتا ہے توانہوں نے فرمایا:اس میں ثالث کی صوابدید پر فیصلہ ہو گا انہوں نے فرمایا:اگروہ دانت زرد ہوجا تا ہے تو بھی اس میں ٹالٹ کی صوابہ ید کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

## بَابُ اَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي كُمُ يُثْغِرُ

باب: ایسے بچوں کے دانت کا حکم جس کے دورھ کے دانت نہ ٹوٹے ہوں

17534 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّغِييِّ، فِي اَسْنَانَ الصَّبِيّ الَّذِي لَمُ يُتْغِرُ " قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكُمٌ

ا مام شعمی بچے کے دانتوں کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کے دودھ کے دانت نہٹو ٹے ہوں کہ ایسے بیچے پر کوئی ادائیگی لازمنہیں ہوگی دیگر حضرات نے فرمایا: ہے اس بارے میں ثالث کا فیصلہ معتبر ہوگا۔

17535 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَعَلَ فِي اَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمُ يُثُغِرُ بَعِيرًا بَعِيرًا

اللہ اللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رٹائٹؤ نے بیجے کے دانتوں میں (ہردانت) کے بارے میں ایک ایک اونٹ کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17536 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ آبِي حَنِيفَةَ قَالَ: فِيهِ حُكُمٌ قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: فِيْهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ا ام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: امام ابوحنیفه فرماتے ہیں: ایسی صورت میں ثالث کے فیصلے کا عتبار ہوگا حضرت زَیدِین ثابت طانتی فرماتے میں:اس میں دس دیناروں کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

17537 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: اَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ، اَنَّهُ جَعَلَ فِي اَسْنَانِ الصَّغِيْرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَّا يَحْفَظُهُ

ابن سیر ین نے مبیدہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جس بیج کے دودھ کے دانت نہ او نے ہوں اس کے دانتوں کے بارے میں انہول نے کوئی ادائیگی لازم قرار نہیں دی تھی۔

17538 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَكْحُولٌ اَنَّهُ قَالَ: فِي اَسْنَانِ الَّذِي لَمُ يُثْغِرُ فِي كُلِّ سَنَّ قَلُو صٌ سَوَاءٌ كُلُّهَا

ﷺ مکول فرماتے ہیں: وہ بچہ جس کے دودھ کے دانت نہ ٹوٹے ہوں اس کے ہردانت کے عوض میں ایک اوٹٹی کی ادائیگی لازم ہوگی اورتمام دانتوں کاحکم برابر ہوگا۔

17539 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

قَالَ: إِنْ اَصَابَ اَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرُ قَالَ: يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ، فَلَا دِيَةَ فِيهَا، وَلَا قَوَدَ

الله عبدالعزيز بن عمر في حضرت عمر بن عبدالعزيز كايه بيان فقل كياب اكرآ دمي ايسے نيچ كے دانت توڑد برحس كے دودھ کے دانت نہ ٹوٹے ہوں تووہ فرماتے ہیں: ایک سال تک انتظار کیا جائے گااگر نئے دانت نکل آتے ہیں توٹھیک ہے ورندان میں نہ تو دیت لا زم ہوگی اور نہ ہی قصاص لا زم ہوگا۔

17540 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي صَبِي كَسَرَ سَنَّ صَبِي لَمُ يُثُغِرُ قَالَ: عَلَيْهِ غُرُمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ

ابن جریج نے ابن شہاب کے حوالے سے بیچ کے بارے میں نقل کیا ہے جودوسرے چھوٹے بیچ کے دانت تو ردیتا ہے جس کے دودھ کے دانت ابھی نہیں ٹوٹے تھے تو ابن شہاب نے فرمایا: کہ ٹالث اس بارے میں جومناسب سمجھے گااس حساب ہے جرمانہ عائد ہوجائے گا۔

17541 - اتْوَالْ تَابْعِين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، فِي اَسْنَان الَّذِي لَمْ يُنْغِرُ فِي كُلِّ سَنِّ بَعِيرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: خُمْسُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ سَنِّ

الله الله معمر نے علاء کوفه میں سے ایک صاحب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جس بیجے کے دور وہ کے دانت نہ اُو نے ہوں اس کے ہرایک دانت کے عوض میں ایک اونٹ کی ادائیگی لا زم ہوگی دیگر حضرات نے یہ کہاہے کہ ہر دانت میں دیت کا پانچواں حصدا دا كرنالا زم موگا\_

## بَابُ السِّنِّ تُنُزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

باب: جب دانت کوتو ڑ دیا جائے اور پھر متعلقہ فر داسے اپنی جگہ پر دوہارہ ر کھدے

17542 - الوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُويْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيْعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ قَالَ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: يَقُلَعُهَا مَرَّةً أُخُرَى

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے ایسے دانت کے بارے میں فرمایا ہے جے قصاص میں توڑ دیا جاتا ہے اور پھراں دانت والاشخص اسے اس کی جگہ پرر کھ دیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام عبدالرزاق بیان کرتے میں:سفیان فرماتے ہیں: اسے دوسری مرتب اکھاڑلیا جائے گا۔

17543 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكُرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، آنَـهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْع اَصْلِه كَهَيْءَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ، فَيْقَادُ مِنْهَا فَنَبْرَا الَّتِي أَقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي ٱسْتَقِيدَ لَهَا،

ا تارنا قصاص نہیں ہے اس کی مثال اس ہاتھ کی طرح ہوگی جسے توڑا جاتا ہے اور پھراس کا قصاص لے لیاجاتا ہے توجس تخص سے قصاص لیا گیا تھااس کا ہاتھ ٹھیک ہوجاتا ہے اورجس کے لئے قصاص لیا گیا تھااس کا ہاتھ شل رہتا ہے۔

17544 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ عَطَاءٍ النُحُرَاسَانِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِيْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

ا سعد بن الله معمر نے عطاء خرسانی کے حوالے سے عطاء بن ابی رباح کے قول کی مانندُقل کیا ہے معمر بیان کرتے ہیں اسعید بن مستب کے حوالے سے دور ایک میتب کے حوالے سے رہا بات مجھ تک پینچی ہے وہ یہ فرماتے ہیں اسے صرف ایک مرتبہ بی الگ کیا جائے گا۔

17545 - اتوال تابعين:قَالَ سُفْيَانُ: "فِي الَّـذِي يُصِيهُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذُهَبُ قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا قَالَ: يُذُهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتُ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ اَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتُ مَكَانَهَا كَانَ لِلَّذِي أُصِيْبَتُ ثَنِيَّتُهُ اَنْ يَقُلَعَ ثَنِيَّتَهُ الْأُخْرَى

گی سفیان ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جودوسرے تخص کے سامنے کے دانت تو ژدیتا ہے اور وہ ختم ہوجاتے ہیں اس سے قصاص لے لیاجا تا ہے اور پھروہ اپنے سامنے کے دانت اس کی جگہ پردوبارہ لگوالیتا ہے توانہوں نے فرمایا: اس کے سامنے کے دانتوں سامنے کے دانتوں سامنے کے دانتوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا تواسے بیرت حاصل ہوگا کے دونتوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا تواسے بیرت حاصل ہوگا کہ دوسرے تحصال مرتا تاریلے۔

17546 - صديث بُوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى صَفُوانُ بُنُ يَعْلَى بُنِ امْيَّةَ هَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: اَمْيَّةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ امْيَّةَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَسَلَّمَ غَزُوةَ الْعُسُرَةَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْعَزُوةَ الْعُسُرةَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْعَزُوةُ اَوْنَقُ عَمَلِى قَالَ: وَكَانَ لِى اَجِيرٌ فَقَاتَلَ اِنْسَانًا فَعَضَّ اَحَدُهُمَا يَدَ الْاحْرِ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِ، فَانْتَزَعَ اِحْدَى ثَنِيَّتَهُ فَالَى: وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَتَهُ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ ثَنِيَّتُهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَةٍ وَسَلَّمَ فَا فَعَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَدَهُ فِي فِيكَ تَقُضِمُهَا ؟ كَانَّهَا فِي فَحَلِّ يَقُضَمُهَا

ﷺ حضرت یعلی بن امیہ رفاقین بیان کرتے ہیں: غزوہ تبوک میں نبی اکرم مناقیا کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لئے گیا حضرت یعلی بن امیہ رفاقین فرمایا کرتے ہیں: میر الیک مزدور تھاں کی ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہوگی ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر کا ٹاجس کے ہاتھ برکا ٹاگیا تھااس کی ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہوگی ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر کا ٹاجس کے ہاتھ پرکا ٹاگیا تھااس نے کا شخے والے کے سامنے کے دودانت ٹوٹ گئے وہ دونوں نبی برکا ٹاگیا تھااس نے کا شخے والے کے سامنے کے دودانت ٹوٹ گئے وہ دونوں نبی اکرم مناقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم مناقیا نے اس کے دانتوں کورائیگاں قرار دیاراوی کہتے ہیں: میراخیال ہے دوایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم مناقیا کیا وہ اپناہا تھ تمہارے منہ میں رہنے دیتا؟ کہتا کہتم اسے یوں کا شخے جس طرح کوئی اونٹ چہالیتا ہے۔

#### ( m 41 )

## بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

## باب: جب کوئی شخص دوسرے کو کاٹے اور دوسر اشخص اپناہاتھ تھینج لے

17547 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حُمَيْدِ الْاَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ آجِيرٌ لِيَعُلَى بُنِ اُمَيَّةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَاجُتَذَبَ الْاَخَرُ يَدَهُ فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا، فَاتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَيَعَضُّ اَنْ اَمَيَّةً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَاجُتَذَبَ الْاَخَرُ يَدَهُ فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا، فَاتَيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَيَعَضُّ اَحَدُكُمُ اَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحُلِ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقُلَ؟ فَابُطَلَهَا

کی مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت یعلی بن امیہ ڈٹاٹٹ کے ایک ملازم نے ایک شخص کے ہاتھ پرکاٹ لیادوسر سے شخص نے اپناہاتھ کھینچاتو کا منے والے کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے وہ دونوں نبی اکرم مُٹاٹٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ مُٹاٹٹی نے ارشاد فرمایا: کیا کوئی شخص اپنے بھائی کے ہاتھ پریوں کا فتا ہے جس طرح اونٹ چباتا ہے اور اس کی دیت بھی لینا چاہتا ہے نبی اگرم مُٹاٹٹی نے اسے دائیگاں قراردے دیا۔

17548 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ: عَطَّ رَجُلٌ وَخُلُ وَجُلٌ وَجُلٌ وَخُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اَرَدُتَ اَنَّ تَقُضَمَ يَدَ اَحِيكَ كَمَا يَقُضِمُ الْفَحُلُ ،

اہتھ حضرت عمران بن حصین بڑا تھئیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ پر کاٹا تو دوسرے شخص کے (ہاتھ کھینچنے پر)اس کے دانت ٹوٹ گئے نبی اکرم مُٹاٹیٹی نے اسے رائیگال قرار دیا آپ مُٹاٹیٹی نے ارشا دفر مایا: تم نے بیارادہ کیا تھا کہ تم ایٹ بھائی کے ہاتھ کو یوں چبالوجس طرح اونٹ چبالیتا ہے۔

17548-صحيح البخارى - كتاب الديات باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه - حديث: 6512صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - حديث: 3254مستخرج أبى عوانة - كتاب الحدود باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر - حديث: 6954محيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة كتاب الرهن - ذكر إبطال القصاص في ثنية العاض يد أخيه إذا انقلعت بجذب حديث: 6089سنن المحظر والإباحة كتاب الديات باب فيين عض يد رجل فانتزع المعضوض يده - حديث: 7337سنن ابن ماجه - كتاب الديات باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه - حديث: 2653السنن للنسائي - كتاب البيوع القود من العضة - حديث: 6753شرح معاني الآثار للطحاوى - حديث المحلول النيان الكبرى للنسائي - كتاب القيامة القود من العضة - حديث: 6753شرح معاني الآثار للطحاوى - كتاب السير باب ما ينهي عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب - حديث: 1640هسند ابن الجعد - تتادة حديث السرقة جماع أبواب صفة السوط - باب ما يسقط القصاص من العبد حديث: 3040 المعجم الأوسط للطبر انى - باب العين من اسمه عبد الزيار - أول حديث عبران بن حصين حديث: 3039 المعجم الأوسط للطبر انى - باب العين من اسمه عبد الله من اسمه عفيف - زرارة بن أوني من اسمه عبد الله من اسمه عفيف - زرارة بن أوني خديث: 15345

17549 - صدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ ﴾ اس کی ما نندروایت حضرت عمران بن صین مُنْ اللهٰ کے حوالے سے منقول ہے۔

17550 - آ تارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ عَلِيًّا قَالَ : اِنْ شِئْتَ اَمْكُنْتَ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزَعُهَا وَابُطَلَ دِيَتَهُ

ا معمر نے قیادہ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا :اگرتم چاہوئو تم اپناہاتھ اس کے منہ میں دے دو! وہ اس پر کاٹ لیتا ہے پھرتم بھی اسے صینچ لینا تو حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اس کی دیت کو کا لعدم قر اردیا۔

17551 - آ ثَارِصَحَابِ آخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَوَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَوَنِى ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ، آنَّ إِنْسَانًا آتَى آبَا بَكُرِ الصِّدِّيقِ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتُ سِنَّهُ فَقَالَ آبُو بَكُرِ: فُقِدِتُ يَمِينُهُ

ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کے پاس آیا ایک شخص نے اس کو کا ٹا تھا اس نے اپناہاتھ تھینچا تو دوسرے کے دانت ٹوٹ گئے تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹٹ نے فر مایا: اس کی بمین مفقو دہوگئی ہے۔

17552 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ اَبِي الضُّحَى قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: انْتَزَعُ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُع

کی ابوسی بیان کرتے ہیں۔ قاضی شرح نے فرمایا: تم اپناہاتھ درندے کے منہ سے تھینچ لو۔

2553 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، فِى رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتُ اِصْبَعُهُ قَالَ : يَقُتَصُّ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ شَلَّتُ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْقَوَدَ ، وَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ اِصْبَعِهِ الَّتِى شَلَّتُ ، فَإِنْ شَلَّتُ يَقُتَصُّ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ شَلَّتُ ، فَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ اِصْبَعِهِ الَّتِى شَلَّتُ ، فَإِنْ شَلَّتُ مِنْ يَسْتَقِيدَ مِنْ هُ مِمَا اَصَابَ فَفِى ذَلِكَ الْعَقْلُ ، وَإِنْ بَلَغَ النَّفُسَ لِلَّنَّ اللَّهُ هُوَ الَّذِى امَرَ بِالْقَوْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوْدُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَسْتَقِيدُ عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ عَلَى اللهُ قَوْدُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَسْتَقِيدُ عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ وَلِكَ الْكَافَةُ وَالْتُ مَا يَعْفُلُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللل

گوی زہری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جود وسرے خص کے ہاتھ پر کا فائے اور دوسرے خص کی انگلیاں شل ہوجاتی ہیں نہری فرماتے ہیں: ایسا کرنے والے خص سے قصاص لیا جائے گا اگر دوسرے کا ہاتھ بھی شل ہوجاتا ہے تو قصاص پورالیا جائے گا اور اگر دوسرے کا ہاتھ شمل ہوجاتا ہے تو قصاص پورالیا جائے گا اور اگر دوسرے کا ہاتھ شل ہوتی تو وہ متاثر وفریق کو انگی کی دیت دے گا جوشل ہوئی تھی اور اگر جس سے قصاص لیا جارہا ہے اس کا ہاتھ شل ہوجاتا ہے تو بھر اس بی وہ تو وہ متاثر وفریق کی لازم ہوگی اگر چدوہ جان تک پہنچی ہو کیونکہ اللہ تعالی نے قصاص لیا جاتھ ہوگی ہوگی تھی ہوگی گا تو مہوگی اس پر قصاص وینالازم نہیں ہوگا اگر قصاص لینے واللہ میں ہوگا اگر قصاص لینے اللہ میں ہوگا اگر قصاص لینے مالی میں ہوگا اگر قصاص لینے کی اوا لیکی لازم ہوگی اس پر قصاص وینالازم نہیں ہوگا اگر قصاص لینے واللہ میں سے تعادر کر جاتھ ہوگی گا تھی ہوگی ہوگی گا تھی گا تھی گا تھی گا تھی گا تھی گا تھ

#### (ryr)

### بَابُ اللِّسَان

## باب:زبان كاحكم

17554 - الوّال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اللِّسَانُ يُقُطَعُ كُلُّهُ؟ قَالَ: اللِّيَةُ فَلُتُ: يُقُطَعُ مِنْهُ مَا يُذُهِبُ الْكَلامُ، وَبَقِى مِنَ اللِّسَان؟ قَالَ: مَا اَرِي إِلَّا اَنَّ فِيْهِ اللِّيَةَ اِذُ ذَهَبَ الْكَلامُ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگرزبان کو کمل طور پرکاٹ دیا جائے؟ انہوں نے فرمایا: دیت لازم ہوگی میں نے کہا: اگرزبان کا تناحصہ کاٹ لیا جائے جس کی وجہ سے آدمی کلام نہ کر سکے لیکن زبان موجود ہو تو انہوں نے فرمایا: جب کلام کرنے کی صلاحیت ختم جائے تو میری رائے کے مطابق الیم صورت میں بھی کمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17555 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيُ نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ قُطِعَتْ اَسُلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلامِ ، وَلَمْ يُبَيِّنُ بَعْضًا ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ بِالْحُرُوفِ إِنْ بَيَّنَ نِصْفَ الْحُرُوفِ فَيَعْمُ الْحُرُوفِ فَيْكُ الدِّيَةِ فَيْصُفُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ بَيَّنَ الثَّلُيُّنِ فَعُلُثُ الدِّيَةِ

کی کام فرماتے ہیں: زبان میں کممل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اوراگرزبان کے کنارے کوکاٹا جائے اور آدمی کا پھے کلام واضح ہواور پھے کلام واضح نہ ہوئو پھراس میں حروف کے حساب سے اعتبار کیا جائے گا اگر نصف حروف واضح ہوتے ہیں تو نصف دیت ہوگی اگرا یک تہائی حروف واضح ہوتے ہیں تو ایک تہائی دیت لازم ہوگی۔

17556 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا اُصِيْبَ مِنْهُ شَىٰءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشُرِيْنَ حَرُفًا قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: فِى ذَلِكَ حُكْمٌ

ا کہ کا ہوفر ماتے ہیں: جب زبان کو نقصان پہنچایا جائے تو اٹھا کیس حروف کے حساب سے ادا کیگی لازم ہوگی دیگر حضرات فرماتے ہیں: اس بارے میں ثالث کے قول کا اعتبار ہوگا۔

آ 17557 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِیْ نَجِیحٍ، اَنَّ اللِّسَانَ اِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُدُهِبُ الْكَلامِ اَنَّ فِيْهِ اللِّيَةَ قُلْتُ: عَمَّنُ؟ قَالَ: هُوَ قُولُ النَّاسِ قَالَ: فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلامِ، وَبَقِى بَعْضٌ مَا يُدُهِبُ الْكَلامِ وَإِلْكَلامِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشُويُنَ حَوْفًا قُلْتُ: عَمَّنُ؟ قَالَ: لَا اَدُرِى

ابن ابوجیح بیان کرتے ہیں: جب زبان کواتنا کاٹ دیا جائے کہ اس کے ذریعے کلام کرنے کی صلاحیت ختم ہوجائے تواس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی ابن جرج کہتے ہیں میں نے دریافت کیا: یہ بات کس سے منقول ہے؟ انہوں نے فرمایا: لوگول کی بہی رائے ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کلام کرنے کیکچھ صلاحیت ختم ہوجاتی ہے اور پچھ صلاحیت باتی رہ جاتی ہے تو کلام کا حساب ہوگا اور وہ کلام اٹھا کیس حروف کے اعتبار سے ہوگا میں نے کہا: یہ بات کس سے منقول ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے فرمایا جھے معتبار سے ہوگا میں ہے کہا: یہ بات کس سے منقول ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے فرمایا جسم معتبار ہے ہوگا کے معتبار ہے ہوگا کہ سے منقول ہے؟ انہوں نے فرمایا کی معتبار ہوگا کی جہوں ہے۔ ہوگا کی معتبار ہوگا کی کا معتبار ہوگا کی کا معتبار ہوگا کی معتبار ہوگا کی معتبار ہوگا کی معتبار ہو

كِتَابُ الْعُقُولِ

تهبين معلوم

17558 - اقوال تابعين: آخبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَونَا ابْنُ جُرِيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْآجْنَادِ مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ اَنُ يَمْنَعَ الْكَلامَ كُلَّهُ فَفِيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا نَقَصَ دُوْنَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ

ات سلیمان بن موئی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اشکروں کی طرف جو مکتوب بھجوایا تھااس میں سے بات تحریقی کہ جب زبان کا ہے دی جائے اور اس کی صورت یہ ہو کہ آ دمی مکمل طور پر کلام نہ کر سکے تو اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ہوگی اور اگر کلام کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جائے تو جتنی کمی ہوگی اسی حساب سے دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17559 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى اَبُوْ بَكُرٍ فِى اللِّسَانِ ، إِذَا قُطِعَ بِاللِّيَةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ اَصْلِهِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ اَسُلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيْهِ نِصْفُ اللِّيَةِ

گوں عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈھاٹھٹانے زبان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب اسے کاٹ دیا جائے تواس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جب اسے سرے سے کاٹ دیا گیا ہولیکن اگراس کا کنارہ کاٹا گیا ہواور زبان والشخص کلام کرسکتا ہوئواس میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17560 - آثارِ صَابِدَ اَخْبَوَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَوَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، فِى اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤُصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ، فَى اللِّسَانِ أَذَا اسْتُؤُصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ اَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيْهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِي لِسَانِ الْمَرُاقِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَقَصَّ هٰذِهِ الْقِصَّةَ كَامِلَةً كُلَّهَا

گور حفرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن خطاب رفائظ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب زبان کو جڑسے کا خد دیا جائے تواس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگر زبان کو اتنا نقصان پنچایا جائے کہ اس کی وجہ سے آدمی کلام نہ کرسکے تواس میں بھی مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی سے بعدراوی نے یہ پوراوا قعہ بیان کیا ہے۔

17561 - آ ثارِ عاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي اللِّسَانِ اللِّيَةُ

اللہ ہے عکرمہ فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤنے زبان کے بارے میں بیہ فیصلہ دیا ہے کہ جب اسے کاٹ دیا جائے تو اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اوراگراس کا کنارہ کا ٹا جائے اور آ دمی بعض کلام واضح طور پر کرسکتا ہواوربعض کلام واضح طور پر نہ

كرسكتا ہو تو پھرنصف ديت كى ادائيگى لا زم ہوگى \_

## بَابُ لِلسَانِ الْأَعْجَمِ وَذِكْرِ الْخَصِيّ

باب ا کو نگے شخص کی زبان اورخصی شخص کی شرم گاہ (کونقصان پہنچانے کا حکم)

17563 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي لِسَانِ الْاَعْجَمِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيّ ثُلُثُ الدِّيَةِ

ﷺ معمر نے قادہ کے حوالے سے گوئے شخص کی زبان کے بارے میں سے بات نقل کی ہے کہ اس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ادائیگی لازم ہوگی۔

17564 - <u>آ ثارِ صاب</u>: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي لِسَانِ الْآخُرَسِ، وَفِي ذَكِرِ الْحَصِيّ الْخَطَّابِ فِي لِسَانِ الْآخُرَسِ، وَفِي ذَكِرِ الْحَصِيّ حُكُمٌ عَدُلٌ

گول بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائٹؤنے یہ فیصلہ دیاتھا کہ اگر گونگے شخص کی زبان کو جڑسے کاٹ دیا جائے تواس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی سفیان فرماتے ہیں: گونگے شخص کی زبان اور خصی شخص کی شرم گاہ کے بارے میں عادل ثالث کا فیصلہ معتبر ہوگا۔

## بَابُ الصَّعَرِ

## باب رخسار کے ٹیڑھے ہونے کا حکم

17565 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فِى الصَّعَر، إذَا لَمْ يَلُتَفِتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

کی کمحول نے حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹو کے حوالے سے رخسار کے ٹیڑھے ہونے کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہا گرآ دمی منہ گھمانے کے قابل ندر ہے تو مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17566 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْ مَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضُوّبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ لِدِّيَةِ لِصَفَ لَدِيةِ

ﷺ ﷺ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے یہ بات سی ہے کہ ایک شخص کی پٹائی کی گئی جس کے نتیجے میں اس کارخسار ٹیڑھاہو گیا تواس میں نصف دیت کی ادائیگی لازم قرار دی گئی۔

17567 - اقوال تابعين قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتُ حُكُمٌ

ﷺ سفیان رخصار ٹیڑھا ہونے کے بارے میں یے فرماتے ہیں: اگرآ دمی منہ کونہ گھماسکتا ہو' تو اس بارے میں ثالث کے اللہ کا اعتبار ہوگا۔

17568 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، اَنَّ عُمَرَ لَىَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، اَنَّ عُمَرَ لَىَ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمُ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مُنْحَرِفًا نِصُفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِانَةِ دِيْنَارٍ

کی ہے کہ جب آ دمی منہ کونہ تھم سکتا ہوئو اس میں نصف دیت کی ادائیگی یعنی پانچ سودینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔ کی ہے کہ جب آ دمی منہ کونہ تھما سکتا ہوئو اس میں نصف دیت کی ادائیگی یعنی پانچ سودینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ الصُّونِ وَالْحَنْجَرَةِ

### باب: آواز اور نرخرے کا حکم

17569 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ: الضَّرْبَةُ تَذْهَبُ بِالصَّوْتِ قَالَ: لَمْ اَسْمَعُ فِى ذَٰلِكَ شَيْئًا قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّوْتِ اِذَا انْقَطَعَ حُكُمٌ

ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں میں نے دریافت کیا: ایسی ضرب جس کی وجہ ہے آواز ختم ہوجائے (اس کا حکم کیا ہوگا؟) انہوں نے فرمایا: میں نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں نئے ہے

سفیان فرماتے ہیں: جب آواز بند ہوجائے تو پھراس بارے میں ثالث کے فیصلے کا عتبار ہوگا۔

17570 - اتوال تابعين: عَبُسدُ الرَّزَّاقِ ، عَسُ مَعْسَمَرٍ ، عَنِ ابُنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنُ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً

﴿ مَهِ مَهِ مُهِ مُهِ مَنَ مِن جَبِ ضَرَبِ لَكَانَ كَ نَتِجِ مِن آواز بَند مُوجائِ تَوَاسَ مِن مُمَلُ وَيت كَى اوا يَكَى لازم مُوكَى مَا اللهِ مَن عَبُدُ الْعَزِيرِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيرِ ، اللهِ مَا اللهِ مَنْ عَبُدُ الْعَزِيرِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيرِ ، اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا المَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا

اد آواز بند ہوجائے تو مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگا ۔ مفرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: جب زخرے کوتو ژدیا جائے اور آواز بند ہوجائے تو مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17572 - آ ثارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فِي الرَّجُلِ يُضُرَبُ حَتَّى يَغَنَّ، فَلَا يَفُهَمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، اَوْ يُضُرَبُ حَتَّى يَغَنَّ، فَلَا يَفُهَمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً

 **€ ۲ 1 2 )** 

ا بی بات مجھانہ سکے تواس میں کممل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

" 17573 - الوال تابعين: آخبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَونَا ابْنُ جُوَيْجٍ، عَنْ عَبُدِ الْكَوِيْمِ، وَ دَاوُدَ بُنِ اَبِيُ عَاصِمٍ، فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

ی این جرتی نے عبدالکریم اور ابوعاصم کے حوالے ہے آواز کے بارے میں سے بات نقل کی ہے کہ جب وہ بند ہوجائے تواس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

## بَابُ اللَّحٰي

### باب: جبر ے کا حکم

17574 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَسُ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، فِي اللَّحْي ، إِذَا انْكَسَرَ ٱرْبَعُوْنَ فِيْنَارًا ،

ا مام على جرر عرب ك بار على فرمات مين جب وه نوث جائة واس مين جائد السائل وينار كى ادا يكى لازم مول ـ 17575 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ مِثْلَهُ

🤏 🕷 امام معنی کے حوالے ہے اس کی مانندروایت منقول ہے۔

17576 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي فَقَمَي الْإِنْسَانِ قَالَ : يُثْنِى اِبْهَامَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا السُّفُلَى ، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتَحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ اِبْهَامِهِ السُّفُلَى فَبِالْحِسَابِ

سعید بن میتب آدمی کے جبڑوں کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: آدمی اپنے انگوشے کوموڑ کراپنے نچلے جبڑے پر کھے گااور پنامنہ کھولے گااور پھرانگوٹھادونوں جبڑوں کے درمیان رکھ دے گانو منہ کھولنے میں جوئی ہوئی ہے اس حساب سے ادائیگی لازم ہوگی۔

## بَابُ الذَّقَن

## باب: گھوڑی کا حکم

17577 - اتوال تابعين: اَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، اَنَّهُ قَالَ: فِي الذَّقَنِ حُكْمٌ

ا کے جین عبرالعزیز فرماتے ہیں: ٹھوڑی میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی سفیاری توری کہتے ہیں تھوڑی میں ثالث کے فیصلے کا عتمار ہوگا۔

## بَابُ التَّرُقُوَةِ

## باب: ہنسلی کی ہڈی کا حکم

17578 - آثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ ، وَمَعُمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ جُنْدُبِ ، عَنْ اَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ

ادائیگی کا تھم دیا تھا۔ ادائیگی کا تھم دیا تھا۔

17579 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي التَّرْقُوَةِ: اُخْبِرُتُ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَاَرْبَعُوْنَ دِيْنَارًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

گوں قادہ ہنلی کی ہڈی کے بارے میں بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئ ہے کہ اس میں بیس دینار کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگراس میں ناہمواری ( یعنی وہ صحیح طرح سے جڑنہ سکی ہو ) ہوئتو پھر چالیس دینار کی ادائیگی لازم ہوگی ان دونوں میں سے ہرا کیک میں ایسا ہی ہوگا۔

17580 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: اَنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوةُ ، فَلَمْ يَعِشُ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيْهَا حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيْهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ اللَّذِيَةُ وَانْ عَاشَ فَفِيْهَا حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيْهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ اللَّذِيةُ وَانْ عَاشَ فَفِيْهَا حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيْهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِيلِيْ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

گی عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں:اگر ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور باقی نہ رہے تو مکمل دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی اور اگرآ دئی چکے جائے تو پچپاس اونٹوں کی ادائیگی لا زم ہوگی ان دونوں صورتوں میں دیت کی ادائیگی ہی لا زم ہوگی۔

17581 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنُ عَامِرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: إِنُ كُسِرَتُ فَارْبَعُونَ دِيْنَارًا

گی عامر شعبی اورمجامد فرماتے ہیں:اگروہ ٹوٹ جائے تو چالیس دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

**17582 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بَنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِي** صَدْعِهَا اَرْبَعَةُ اَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبُلِ كَسُرِ التَّرُقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ

گوٹ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: اس کو تکلیف پہنچانے کی صورت میں اس کی دیت کے پانچ حصوں میں سے چار کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگر اس ہڈی کے حساب سے اندازہ اللہ اللہ کی اور اگر اس ہڈی کے حساب سے اندازہ الگا جائے گاجتنی ہاتھ کی دیت کم ہوگی۔

17583 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي التَّرُقُوةِ

ا ما شعبی مسروق کا پیفر مان نقل کرتے ہیں ہنسلی کی ہڈی میں ثالث کے فیصلے کا اعتبار ہوگا۔

## بَابُ ثَدي الرَّجُلِ وَالْمَرُاوَ

## باب: مرد یاعورت کی حیماتی کاحکم

17584 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْي الرَّجُلِ قَالَ: لَا تُدْرِي

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آ دمی کی چھاتی کا کیا حکم ہوگا؟ انہوں نے فر مایا: مجھے نہیں معلوم۔

7585 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِسَا ﴿ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُولُولِ

17586 - آ ثارِ اللهُ عَنْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، اَنَّ اَبَا بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِيْنَارًا ، وَفِي حَلَمَةِ الْمَوْاَةِ مِائَةَ دِيْنَارٌ

ﷺ عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹؤنے آدمی کی چھاتی میں پیچاس دیناراورعورت کی چھاتی میں ایک سودینار کی ادائیگی مقرر کی تھی۔

17587 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ:

اس کی مانندروایت عطاء خراسانی کے حوالے سے منقول ہے ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: الیی صورت میں ثالث کے فیصلے کا عتبار ہوگا۔

17588 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَصٰى اَبُو بَكُرٍ فِى ثَدُي الرَّجُلِ ، إذَا ذَهَبَتُ حَلَمَتُهُ بِحَمْسٍ مِّنَ الْإِبِلِ

گی عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رٹائٹؤ نے مرد کی چھاتی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب اس کے حلمہ ( یعنی پیتان کے سرے ) رخصت ہوجا کیں تو پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

975 - آ ٹارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ فِي ثَدِّي الرَّجُلِ حُكُمٌ گُلُو يَ الرَّجُلِ حُكُمٌ الرَّائِيمُ فَي مُردكى چِهاتى كے بارے ميں فرماتے ہيں: ثالث كے فيصلے كااعتبار ہوگا۔

17590 - اتوال تابعين:عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي ثَدْيَي الْمَرُاةِ الدِّيَةُ، وَفِي اَحَدِهمَا النِّصُفُ

كِتَابُ الْعُقُولِ

الله الله الله المنان نے امام طعمی کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے عورت کی (دونوں) جھا تیوں میں کمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اورا کیک میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17591 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِي ثَدْيَىِ الْمَرْاَةِ اللِّيَةُ، وَفِي آحَدِهِمَا نِصْفُ اللِّيةِ

🧩 🛞 ابراہیم نخعی نے امائشعسی کے قول کی مانند فقل کیاہے جوعورت کی دونوں جھاتیوں کے بارے میں ہے کہ اس میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اورایک میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17592 - آ تارصاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الثَّدى رُبُعُ الدِّيَةِ

🤏 🙈 حضرت زید رہائیڈ فرماتے ہیں: جھاتی کے حلمہ (پیتان کے سرے) میں ایک چوتھائی دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی۔ 17593 - اقوال تابعين أخبر كَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبُدَ الْمَلِكِ، قَصٰى فِي قِتَالِ غَسَّانَ، وَاصَابُوا النِّسَاءَ، قَصٰى فِي الثَّدُي بِنَحَمْسِينَ قُلْتُ: لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنَّ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ قَالَ: لَا آدُرِى

ا داؤد بن ابوعاصم بیان کرتے ہیں: خلیفہ عبدالملک کے زمانے میں غسان کے ساتھ الوائی میں جب لوگوں نے عورتول کونقصان پہنچایا تھا تو انہوں نے چھاتی پر پچاس کی ادائیگ کافیصلہ دیا تھامیں نے داؤد علیا سے دریافت کیا: مرد کی چھاتی کے حلمه (لینی پیتان کے سرے) اورعورت کی جیماتی کے حلمه (لینی پیتان کے سرے) دونوں کا یہی حکم ہے۔انہوں نے فر مایا جھے

17594 - آ تَارِسَحَابِهِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ: قَضَى آبُو بَكُرِ فِي ثَذِي الْمَرُاةِ بِعَشْرِ مِّنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصِبُ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ اَصْلِهِ فَحَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ

🤏 🙈 عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤنے عورت کی چھاتی میں دس اونٹوں کی ادائیگی کاحکم دیا تھا جبکہ نقصان صرف چھاتی کے حلمہ (یعنی بیتان کے سرے) کو پہنچا ہولیکن جب اسے سرے سے کاٹ دیا گیا ہو تواس میں پندرہ اونٹوں کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

بَابُ الصُّلُب

باب بشت كاحكم

17595 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، فِي الصَّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً (rz1)

ادائیگی لازم ہوگی۔

مَّرُ مَنَ المَّكَ الْمَاعُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " فِي الصُّلُبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ اللِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَذُهَبِ الْمَاءُ فَنِصْفُ اللِّيَةِ قَالَ: قَضَى بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی ادائیگی لازم ہوگی اورا گرپانی ختم نہ ہوئو نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی وہ بیان کرتے ہیں: کہ نبی اکرم مُلاَیْمِیْم نے بہی فیصلہ دیا تھا۔ دیا تھا۔

17597 - آ تارِصاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اَبِى بَكْرٍ ، اَوُ عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا لَمُ يُولَدُ لَهُ ، فَالدِّيَةُ وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ

اولا دنہ ہؤتو اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اورا گراولا د ہوجائے تو نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17598 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الصَّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ؟ قَالَ: فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وَإِن انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصُ مِنْهَا

ان سے دریافت کی اور کی میں جب پشت کوتوڑ دیا جائے تواس میں کمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی میں نے ان سے دریافت کیا: اگراسے توڑا جائے اور پھراس میں ایک طرف جھکا وُ پایا جاتا ہو؟ توانہوں نے فرمایا: دیت کی ادائیگی سے زیادہ لازم نہیں ہوگی اوراگروہ دوبارہ جڑ جائے تو پھراس دیت میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

17599 - آثارِ الخَبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْخَيْرِ فَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَصْى فِى رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَصْى فِى رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوُ دَبَ وَلَمْ يَقْعُدُ، وَهُوَ يَمُشِى، وَهُوَ مُحْدَوُ دَبٌ قَالَ: فَمَشَى فَقَصْى لَهُ بِنُلُقَى الدِّيَةِ

گوں کے بارے میں فیصلہ دیا جس کی پشت تو ڑ دی گئی تقی تو وہ کبڑا ہو گیا تھا بیٹے نہیں سکتا تھا جب وہ چلتا تھا تو جھک کر چلتا تھا تو حضر کے بارے میں فیصلہ دیا جس کی پشت تو ڑ دی گئی تقی تو وہ کبڑا ہو گیا تھا بیٹے نہیں سکتا تھا جب وہ چلتا تھا تو جھک کر چلتا تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھانے اس کے قت میں دو تہائی دیت کا فیصلہ دیا تھا۔

17600 - آ ثارِصحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، اَنَّ اَبَا بَكُرٍ ، اَوْ عُمَرَ قَصٰى فِى الصَّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدُ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ

ﷺ عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑیا شاید حضرت عمر ڈاٹٹڑنے پشت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر آ دمی

(rzr)

کی کوئی اولا د نه ہو تو پھر دیت لا زم ہوگی اورا گراولا دہوسکتی ہو' تو نصف دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

17601 - اتوال تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَونَا ابْنُ جُوَيْجٍ قَالَ: آخُبَرَنِى ابْنُ ابِى نَجِيحٍ، عَنُ مُ جَاهِدٍ قَالَ: إِنْ كُسِرَ الصُّلُبُ فَجُبِرَ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعُ مَنِيُّهُ، وَكَانَ فِى الظَّهْرِ مَيْلٌ فَجُرَحٌ يُرى فِيْهِ فَيْهِ

ابن جرت کیبیان کرتے ہیں: ابن ابو نجی نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے اگر پشت کوتو ژکر پھر جوڑ دیا جائے اور آدمی کی منی منقطع ہوجائے تو مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگر منی منقطع نہیں ہوتی اور پشت میں میلان (یعنی ایک طرف کو جھکاؤ) آجا تاہے تو پھراس کوایک زخم شار کیا جائے گا۔

17602 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ سُفْیَانَ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ سُفْیَانَ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُ مَا لِلْهِ بُنَ الزُّبَيْرِ قَصَٰی فِی رَجُلٍ کُسِوَ صُلْبُهُ فَاحَدُوْ دَبَ، وَلَمْ يَقُعُدُ وَهُوَ يَمْشِی مُحْدَوْ دَبًا بِفُلْنِی الدِّیَةِ

گوں محمد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن زبیر ڈھٹاکے پاس موجود تھا۔انہوں نے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ دیا تھا جس کی پشت توڑ دی گئی تھی اوروہ کبڑا ہو گیا تھا اوروہ بیڑھ نہیں سکتا تھا'وہ کبڑا ہو کر چلتا تھا۔انہوں نے اس کے حق میں دو تہائی دیت کا فیصلہ دیا تھا۔

آ 17603 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَبْدُ الْكَرِيْمِ إِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ اَنْ يُمُسِكَ رِجُلاهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً

۔ ابن جرتے بیان کرتے ہیں:عبدالکریم نے مجھ سے کہا:اگرآ دمی اپنی ٹائگیں رو کنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوئتو پھر مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17604 - آثارِ صابد عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَصٰى اَبُو بَكْرٍ فِى صُلْبِ الرَّبُلِ الْجُلِ إِذَا كُانَ لَا يَحْمِلُ لَهُ وَينِصْفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ لَهُ عَنْ عَمْلُ لَهُ وَينِصُفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ لَهُ عَنْ عَمْلُ لَهُ وَينِصُفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ

اسے عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رہا تھئے نے آ دمی کی پشت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب اسے تو ژدیا جائے اور گراس کے لئے اور پھر جوڑ دیا جائے تو اس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جبکہ اس کے لئے بوجھا ٹھاناممکن مؤتو پھر نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

بَابُ الْفَقَارِ

باب:ریژه کی مڈی کا حکم

- 17605 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ ٱرْطَاةَ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ زَائِدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْفَقَارِ

فِيُ كُلِّ فَقَارَةٍ آحَدٌ، وَثَلَاثُونَ دِيْنَارًا، وَرُبُعُ دِيْنَارِ

ﷺ زائدۂ ریڑھ کی ہڈی کے بارے میں فَر ماتے ہیں: کہ ہرایک ہڈی میں اکتیس (مکمل دیناروں) اور ایک چوتھائی ُ دینار کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

17606 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الوَّزَاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرُتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدًا، قَضَى فِى فَقَادِ الظُّهُ رِكُلِّهِ بِاللِّيَةِ كَامِلَةً، وَهِيَ ٱلْفُ دِيْنَارٍ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَةً كُلُّ فَقَارَةٍ آحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِيْنَارًا، إذَا كُسِـرَتْ، ثُـمَّ بَـرَاَتْ عَـلـى غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَاتُ عَلَى عَثْمِ فَفِى كَسْرِهَا اَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِيْنَارًا، وَرُبُعُ دِيْنَارِ وَفِى عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارَةِ حُكُمٌ

ﷺ امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت زید ڈٹاٹٹؤنے پشت کی ریڑھ کی ہٹری کے بارے میں مکمل دیت کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھااوروہ ایک ہزاردینارہے اور پشت میں بتیں ہڈیاں ہوتی ہیں تو اس اعتبارسے ہر ہڈی کے اکتیس دینار بنتے ہیں جب اسے توڑدیاجائے پھراگروہ ناہمواری کے بغیر تھیک ہوجائے اگرتووہ ناہمواری کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے تواس کوتوڑنے میں اکتیس دیناراورایک چوتھائی دینار کی ادائیگی لازم ہوگی اوراس میں جوناہمواریہے اس میں ثالث کے فیصلے کااعتبار ہوگا اوروہ اضافی ادائیگی ہوگی جواس کےعلاوہ ہوگی۔

سفیان توری بیان کرتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں ثالث کے فیصلے کا عتبار ہوگا۔

# بَابُ الصِّلَع

## باب: پیلی کاتھم

17607 - آ تارِصحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَدٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ اَسُلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: فِي الضِّلُعِ جَمَلٌ

، حضرت عمر والشخاع غلام اسلم بیان کرتے ہیں: حضرت عمر طالفؤنے پہلی کے بارے میں ایک اونٹ کی ادائیگی کا حکم

17608 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الضِّلْعِ إِذَا

ابن ابو بحج نے عجام کا یہ بیان قل کیا ہے جب پہلی کوتو ڑویا جائے تو ایک اونٹ کی ادائیگی لازم ہوگ ۔

17609 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشُرُوْنَ دِيْنَارًا، فَإِنْ كَانَ فِيْهَا عَثْمٌ فَارْبَعُوْنَ

الله عنده نے پہلی کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب اسے تو رُکر جوڑ دیا جائے تو بیس دینار کی ادائیگی لازم

ہوگی اگراس میں ناہمواری ہو تو چالیس دیناری ادائیگی لازم ہوگی۔

17610 - آ ثارِ صحابه عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اَنَّهُ قَصٰی فِی الضِّلْعِ بِبَعِيرٍ "

ارے میں سے عبدالعزیز بن عمر بن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹؤ کے بارے میں بید بات نقل کی ہے کہ انہوں نے پہلی میں ایک اونٹ کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17611 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي الضِّلْعِ حُكُمٌ

ا المشعنی نے مسروق کا بیتول نقل کیا ہے پہلی میں ثالث کے فیصلے کا اعتبار ہوگا۔

17612 - الراكابين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي ضِلْعِ الْمَرْاَةِ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ يُنَانِيرَ

گ کی معمر نے قنادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے جب عورت کی پہلی تو ڑ دی جائے تو اس میں دس دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ الْجَائِفَةِ

## باب: جا كفه زخم كاحكم

17613 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إذَا كَانَتُ خَطَأً فَفِيْهَا ثُلُكُ الدِّيَةِ

🛞 📽 کمکول بیان کرتے ہیں:جب جا کفہ ذخم خطا کے طور پر ہو تو اس میں دیت کا ایک تہائی حصہ لا زم ہوگا۔

17614 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُريَّجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كُمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: النَّلُثُ قَالَ: النَّلُثُ فَيَفَذَتُ مِنَ الشِّقِ الْاَحْرِ قَالَ: فَلَعَلَّهُ اَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ النَّلُثَانِ

ابن جرت کی بان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جا کفہ میں کتنی ادائیگی لازم ہوگی؟ انہوں نے فر مایا: ایک تہائی ( دیت کی ) میں نے کہا: اگروہ دوسری طرف سے نکل آتا ہے؟ توانہوں نے فر مایا: ہوسکتا ہے کہ ایسی صورت میں دوتہائی دیت کی ادائیگی لازم ہو۔

17615 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِيُ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْبَائُكُ، فَإِنْ نَفَذَتُ فَالثَّلُثَان،

از مہوگی اور اگروہ دوسری طرف سے نکل آئے تو دوتہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگروہ دوسری طرف سے نکل آئے تو دوتہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17616 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ اللهُ اللهُو

17617 - آ ثارِ<u>صَحابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ اَبِى بَكْرٍ قَالَ : إِذَا نَفَذَتُ فَهِى جَائِفَتَان

ﷺ ابن ابو بچنج نے حَضرت ابو بکر رہائی کا یہ تول نقل کیا ہے کہ جب وہ دوسری طرف سے نکل آئے تو یہ دوجا کفہ زخم شار ہوں گے۔

> 17618 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَائِفَتَان فَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَة قاده بيان كرتے بين: دوجا نفه زخمول مين دوتهائي ديت كي ادائيگي لازم بوگي ـ

17619 - صديث ثبوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصٰى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ

الله عبدالله بن ابوبكرنے اپنے والد كے حوالے سے اپنے دادا كے حوالے سے بيہ بات نقل كى ہے نبى اكرم تَلَيَّمُ نے جا كفه ميں ايك تهائى ديت كى ادائيگى كافيصله ديا تھا۔

17620 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيُ نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الْجَائِفَةِ فَي الْجَائِفَةِ فِي الْجَائِفَةِ فَي الْجَائِفَةِ فِي الْجَائِفَةِ فَي الْجَائِفَةِ فَي الْجَائِفَةِ فَي الْجَائِفَةِ فَي الْجَائِفَةِ فَي الْجَائِفَةِ فَلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ا کا جاہد فرماتے ہیں: پہلویاناف کے زخم میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگروہ دوسری طرف سے نکل آئے تو تو اس میں دوتہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17621 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ اَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثُونَ

ﷺ طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والد کے پاس ایک تحریرتھی جو نبی اکرم مُنگیاہے منقول روایات کے بارے میں تھی جس میں یہ ندکورتھا کہ جا کفہ میں تینتیس (اونٹول کی ادائیگی لازم ہوگی)۔

17622 - آ ثارِ البَّخَادُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْجَانِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

ادا گیگی ادا کیگی ادا کیگی ادا کیگی اور ایست میں بات نقل کی ہے کہ جا کفد میں ایک تہائی دیت کی ادا کیگی لازم موگ ۔ موگ ۔

17623 - آ تارِ<u>صَابِہ:</u>عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنِ البُّنِ الْمُسَيِّبِ، اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ اَبَا بَكُرٍ، قَضَى فِى الْجَائِفَةِ الَّتِى نَفَذَتُ بِثُلْثَى الدِّيَةِ، اِذَا نَفَذَتِ الْخَصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا،

وَبَرِءَ صَاحِبُهَا قَالَ سُفْيَانُ: لَا اَرِى وَلَا تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلَّا فِي الْجَوْفِ سَمِعْنَا ذلِكَ

🯶 📽 عمرو بن شعیب نے سعید بن میتب اور دیگر حضرات کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے جا کفہ زخم جونفوذ کر جا تا ہے اس کے بارے میں حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹؤنے یہ فیصلہ دیاتھا کہ اس میں دو تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اگروہ زخم خصیوں تک پہنچ جاتا ہے' اور اس زخم کا آ دمی ٹھیک بھی ہوجاتا ہے' تو سفیان کہتے ہیں میں سیجھتا ہوں کہ جا کفہ زخم صرف وہ ہوتا ہے جو پیپ میں لگاہواہوہم نے یہی بات سی ہے۔

17624 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، وَالتَّوْرِيِّ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةِ فِي عُضُو فِيْهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَٰلِكَ الْعُضُوِ

کی ادائیگی بھی لا زم ہوگی۔

17625 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: "سَمِعْتُ النَّاسَ، يَقُولُونَ: فِي جَائِفَةٍ مُمِخَّةٍ النَّلُثُ "

🤏 🧩 کیلی بن سعید فرماتے ہیں: میں نے لوگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ جا کفہ زخم جس میں گودا ظاہر ہوجائے اس میں ایک تہائی ویت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17626 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَايَتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِخَّةِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَٰلِكَ الْعُضُو

🟶 🙈 کی بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے لوگوں کودیکھاہے گودے کوظا ہر کرنے والے جا کفہ زخم میں وہ لوگ اس عضو کی دیت کا ایک تہائی لا زم قرار دیتے ہیں۔

17627 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ آبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ آنَّهُ قَالَ: إِذَا نَفَذَتُ فَفِيْهَا

🟶 📽 ابراہیم ختی فرماتے ہیں: جب وہ نفوذ کر جائے تو پھراس میں دو تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17628 - آ ثارِ صحابِ اَخْبَولَا عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمُوو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى اَبُوْ بَكُرٍ فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلْثَيِ الدِّيَةِ وَقَالَ: هُمَا جَائِفَتَانِ

🛞 📽 عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈلاٹٹؤنے جا نفد زخم کے بارے میں فیصلہ دیا تھا جو پیٹ میں لگتا ہے' اوروہ نفوس کرجاتا ہے کہ اس میں دوتہائی دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی انہوں نے فرمایا: تھابیدوجا کفہ زخم شار ہوں گے۔

17629 - آ ثارِ صَابِ أَخْبَوَ لَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَوَنَا ابْنُ جُولِيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَضَى اَبُوْ بَكُرٍ فِي الْجَائِفَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْحُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ مِنْ كُلِّ الشِّقَيْنِ بِثُلُثِي الدِّيَة 🟶 📽 سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈٹاٹنڈ نے جا نفہ کے بارے میں یہ فیصلہ دیاتھا کہ اگروہ نفوذ کر کے خصیوں تک پہنچ جاتا ہے تو پید میں دونوں طرف سے اس میں دو تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17630 - صَرَيث بُوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيُج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتُ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدُلُهَا مِنَ الذَّهَب، أو الْوَرِق، أو الشَّاءِ،

🟶 📽 عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثالِثاً نے ارشاد فرمایا ہے: جب جا کفہ پیٹ میں ہو' تواس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی معنی تینتیں اونٹ یاان کی قیمت کے برابرسونے یاج ندی یا بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17631 - آ تارِصاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ وَفِي الْجَائِفَةِ مِنَ الْمَرْآةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا

ا الله الله الله العزيز في حضرت عمر بن خطاب التاثية كه حوال سه اس كى ما نند فقل كياسي عورت ك جا كفه زخم کے بارے میں عورت کی دیت کا ایک تہائی حصدلا زم ہوگا۔

17632 - آ تا رصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَضَى مُعَاوِيَةُ فِى كُلِّ نَافِذَةٍ فِى عُـضُـوٍ مُمَحَّةٍ ثُلُثَ دِيَةِ ذَٰلِكَ الْعُضُوِ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْاخَرِ فَثُلُثُ وَعُشُرُ دِيَةِ ذَٰلِكَ الْعُضُوِ، وَقَضَى فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي الْجَوْفِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَعُشُرِ الدِّيَةِ

بارے میں بیفر مایا ہے کہ اس عضو کی دیت کا ایک تہائی حصد لازم ہوگا اور اگروہ زخم دوسری طرف سے نکل آتا ہے تو اس عضو کی دیت کا ایک تہائی حصہ اور دسواں حصہ لازم ہوگا پیٹ میں نفوذ کرنے والے ہرزخم کے بارے میں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ دیت کا ایک تہائی حصہ اور دیت کا دسواں حصہ لا زم ہوں گے۔

## بَابُ الذَّكَر

## باب: مرد کی شرم گاه کا تھم

17633 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكُرِ بِالدِّيَةِ "

🤏 📽 زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم تالیہ نے مردی شرم گاہ میں پوری دیت کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17634 - آ ٹارِصحابہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنُ عَلِيِّ اَنَّهُ قَصٰى فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً " ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔ اور کی سے کہ انہوں نے مردی شرم گاہ میں کمل دیت کی ہے کہ انہوں نے مردی شرم گاہ میں کمل دیت کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17635 - آ ثارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُرَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ

ﷺ عاصم بن ضمرہ نے حضرت علی ڈاٹٹؤ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے مردکی شرم گاہ میں مکمل دیت کی ادائیگی ( کا حکم بیان کیا ہے )۔

17636 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ ابِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَإِذَا قُطِعَ الذَّكُرُ فَفِيْهِ مِائَةُ نَاقَةٍ قَدِ انْقَطَعَتُ شَهُوَتُهُ، وَذَهَبَ نَسُلُهُ

گو ہو توں کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والدکے پاس ایک تحریر موجود تھی جو نبی اکرم مُناتیجا کے بارے میں منقول تھی اس میں بید فدکور تھا کہ جب مرد کی شرم گاہ کوکاٹ دیا جائے تو اس میں ایک سواؤنٹیوں کی ادائیگی لازم ہوگی کیونکہ اس کی شہوت بھی ختم ہوگئی ہے۔ شہوت بھی ختم ہوگئی ہے۔

17637 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِى الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، إذَا الْصِيْبَ شَىءٌ مِمَّا بَقِى الْحَشَفَةُ ثُمَّ اُصِيْبَ شَىءٌ مِمَّا بَقِى الْحَشَفَةُ ثُمَّ الْصِيْبَ شَىءٌ مِمَّا بَقِى الْحَشَفَةُ ثُمَّ اللَّكَ مَلَا الذَّكُرُ قَالَ: الدِّيَةُ قُلْتُ: اَرَايَتَ إِنِ اسْتُؤُصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ الْصِيْبَ شَىءٌ مِمَّا بَقِى الْحَشَفَةُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْعَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْ

عطاء فرماتے ہیں: مرد کی شرم گاہ میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جب اسے نقصان پہنچادیا جائے میں نے دریافت کیا: دریافت کیا: کداگر مرد کی شرم گاہ کو جڑسے اکھاڑ دیا جائے؟ انہوں نے فرمایا: بکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر شرم گاہ کے کنارے کو کاٹ دیا جائے اور پھر جو حصہ بچے اس میں نقصان پہنچایا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا: بیا یک زخم شار ہوگا۔

17638 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخُبَرَنِيُ ابْنُ اَبِيْ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِيْ حَشَفَتِهِ وَحُدِهَا الدِّيَةُ

کی مجاہد'مرد کی شرم گاہ کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ اس میں کمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور شرم گاہ کے کنارے میں بھی کمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17639 - آ ثارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَصْلَى اَبُوْ بَكُوٍ فِى ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ مِانَةٍ مِّنَ الْإِبِلِ

ﷺ عمروً بن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤنے مرد کی شرم گاہ کے بارے میں مکمل دیت یعنی ایک سواونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17640 - اقوال تابعين أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُوَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ، فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، فَمَا كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَبِحِسَابِهِ

🤏 حضرت عمر بن عبد العزيز مردكي شرم گاه كے بارے ميں فرماتے ہيں: كه ممل ديت كى ادائيگى لازم ہوگى اور جوكم نقصان ہوگا تواسی حساب سے ادائیگی لا زم ہوگی۔

17641 - اقوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَمْ فِي ذَكْرِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَاتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ قُلُتُ: أَرَايَتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلَيْسَ يُوقِي نَذَرَهُ؟ قَالَ: بَلَى

🤏 🥮 ابن جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جو شخص عورت کے ساتھ صحبت نہ کرسکتا ہواس کی شرم گاہ میں کتنی ادائیگی لازم ہوگی؟ انہوں نے فرمایا:اس کی مانندلازم ہوگی جواس مخص کی شرم گاہ میں لازم ہوتی ہے جوعورت کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے میں نے دریافت کیا: بردی عمر کے تخص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ جس کی شہوت ختم ہو چکی ہو کیااس میں بھی مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی؟ انہوں نے فرمایا:جی ہاں!

17642 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي ذَكرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكر الَّـذِئ يَـأْتِـى النِّسَاءَ كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيُنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ قَالَ: وَكَذٰلِكَ فِي لِسَانِ الْاَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَان الصَّحِيح

🤏 📽 قَاده فرماتے ہیں: جو مخص عورت کے ساتھ صحبت نہ کرسکتا ہواس کی شرم گاہ میں اس شخص کی شرم گاہ کاایک تہائی حصہ لازم ہوگا جومورتوں کے ساتھ صحبت کرسکتا ہووہ اس کوآنکھ پر قیاس کرتے ہیں جواپی جگہ پرموجود ہو(لیکن بینائی رخصت ہو چکی ہو) یا جودانت (اپنی جگد پرموجودہو) لیکن وہ سیاہ ہو چکا ہووہ فرماتے ہیں: گو نگے شخص کی زبان کا بھی اس کی مانند حکم ہے کہ سیخے شخص کی زبان کی دیت کا ایک تہائی لا زم ہوگا۔

17643 - آ تَارِصِحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكُحُولًا يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الْآخُرَسِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ

ﷺ مکحول بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹؤنے شل ہاتھ اور گونگے کی زبان کے بارے میں بیفر مایا تھا اور خصی شخص کی شرم گاہ کے بارے میں فرمایا تھا جھے کاٹ دیا جا تا ہے کہ اس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17644 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، فِي ذَكْرِ الْخَصِيِّ حُكُمٌ

گ کے سفیان توری خصی شخص کی شرم گاہ کے بارے میں فرماتے ہیں:اس میں ثالث کے فیصلے کا عتبار ہوگا۔

17645 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ آبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي ذَكر الْخَصِيّ حُكُمٌ 🤏 🥷 ابراہیم تخعی فرماتے ہیں خصی تحف کی شرم گاہ میں ثالث کے فیصلے کا عتبار ہوگا۔

### بَابُ الْبَيُضَتَيُنِ

## باب:خصيول كاحكم

17646 - <u>آ ثارِ صحابہ</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْدِيِّ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ صَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ

بَ مَنْ مَ مَنْ مَمْ وَ فَ حَفْرت عَلَى الْأَنْ كَ بارے میں یہ بات نقل كى ہے كہ ایک نصیے میں نصف دیت لازم ہوگی۔ 17647 - اتوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیِّبِ قَالَ: فِي الْبَیْضَتَیْنِ الدِّیَةُ كَامِلَةً

عَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْبَيْضَتَانِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: دونوں خصیوں کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہرخصیے میں پیاس پیاس (اونٹوں کی ادائیگی)لازم ہوگی۔

17649 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، وَمَعْمَوٍ ، عَنِ ابْنِ ابِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَافِيَةً حَمْسُونَ حَمْسُونَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : اَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يَفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : لَا الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَافِي خَمْسُونَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : اَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يَفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : لَا الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَافِي حَمْسُونَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : اَحْفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يَفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : لَا اللّهُ عَلَى الرَّهُ عَلَى الرَّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

17650 - آ ثارِ اللهُ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ، عَنُ اَشُعَتُ بُنِ سَوَّادٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْإِنْشِيَان سَوَاءٌ،

ﷺ امام شعبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹٹۂ کا پیول نقل کیا ہے دونوں نصبے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

17651 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ،

🥷 مجاہد کے حوالے ہے اس کی مانند منقول ہے۔

17652 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ مِثْكَهُ

ر ابرائیم خی کے حوالے سے اس کی مانند منقول ہے۔

17653 - اقوال تابعين عَسِدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فِي الْيُسُرِى مِنَ

الْبَيْضَتَيْنِ الثَّلُثَانِ

، سعید بن مستب بیان کرتے ہیں: ہائیں نصبے میں دو تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17654 - آ تارِصاب عَنُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُمَرَ، اَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الْاَعَلَى بِسُدُسٍ مِّنَ الدِّيَةِ

ﷺ حَفْرت عبدالله بن عمرو بن العاص وللشئائے حضرت عمر ولائٹنائے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے خصیوں کو اوپر کی طرف سے نقصان پہنچانے کی صورت میں دیت کے چھٹے جھے کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

#### بَابُ الْمَثَانَةِ

#### باب مثانه کابیان

17655 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتُ ثُلُكُ الدِّيَةِ فَا لَمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتُ ثُلُكُ الدِّيَةِ

ا ما شعبی بیان کرتے ہیں: جب مثانے کو پھاڑ دیاجائے تواس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17656 - اتوال تابعين: آخُبَرَكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، آنَّهُ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتُ فَلَمْ تُمُسِكِ الْبُوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ: وَاقُولُ آنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةٌ وَقَالَهُ آهُلُ الشَّامِ

ﷺ امام شعمی فرماتے ہیں: کہ جب مثانے کو پھاڑ دیا جائے اور وہ بیشاب نہ روک سکے تواس میں ایک تہائی دیت کی اور انسگی لا زم ہوگی

راوی کہتے ہیں: میں لیکہتا ہوں کہاس میں مکمل دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی اہل شام بھی کہی بات کہتے ہیں۔

سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب آ دمی پیشاب نہ روک سکتا ہوئتواں میں کممل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اس کے بارے میں مرداورعورت کا حکم برابر ہوگا وہ فرماتے ہیں: جو شخص پیشاب (یا پاخانہ) نہ روک سکتا ہوئتواں میں کممل دیت کی ادائیگی لازم ہوگا۔

### بَابُ الْمَقْعَدَةِ

#### باب: مقعد كابيان

17658 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْسِكَ

(TAT)

خَلاءَهُ فَالدَّيَةُ

ا عبدالكريم بيان كرتے بين جب بيرحالت ہوكة آدمى پاخانے كوندروك سكے تواس ميں كمل ديت كى ادائيگى لازم

ہوگی۔

97659 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ مِثْلَهُ سفيان ورى كروالي ساس كى ما نندمنقول بـــ

بَابُ الْإِلْيَتَيْن

#### باب:سرين كابيان

17660 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، اَنَّهُ قَالَ: فِي الْإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَّةٌ، وَفِيْ اِحْدَاهُمَا النِّصْفُ

گو عمروبن شعیب سرین کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: کداگر انہیں کاٹ دیاجائے یہاں تک کہ ہڈی ظاہر ہوجائے تواس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اوران دونوں میں سے ایک کونقصان پہنچانے کی صورت میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17661 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: لَا اَعْلَمُهُ الَّا عَبُدَ الْكَرِيْمِ ، عَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ : فِي الْإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبُلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ

ازم ہوگی۔ عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: جب سرین کوکاٹ دیاجائے گایہاں تک کہ ہڈی نظر آجائے تو دیت کی ادائیگی۔

17662 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الْإِلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ الرَّابِيمُ فَى فَرِاتِي الدِّيدَةُ الرَّابِيمُ فَى فَرِاتِ بِي الْمِلْكُونِ وَيَ كَاوَالْيَكَ لازم بوگى \_

## بَابُ قُبُلِ الْمَرُاةِ

## باب عورت کی اگلی شرم گاہ کا حکم

17663 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرُاةِ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ فِيْهِ شَيْنًا بِبَلَادِنَا

ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: عورت کی اگلی شرم گاہ میں کتنی ادائیگی لازم ہوگی؟ انہوں عنو م نے فرمایا: مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں (اس بارے میں کوئی فتو کی دیا گیا ہو)۔ 17664 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: يُقُطَى فُي شُفُرَيْهَا، إذَا الْعَظْمَ، وَإِنْ كَانَتُ يُقُطَى فِي شُفُرَيْهَا، إذَا الْعَظْمَ، وَإِنْ كَانَتُ عَاقِرًا لَّا تَحْمِلُ

گور محمد بن حارث بن سفیان بیان کرتے ہیں :عورت کی اگلی شرم گاہ کے کنارے کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ جب اسے یوں زخمی کیا جائے کہ دونوں کناروں میں جب اسے یوں زخمی کیا جائے کہ دہ زخم ہڈی تک پہنچ جائے اور اگرعورت بانجھ ہو حالمہ نہ ہو سکتی ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ اس کی دیت لازم ہوگی جب دہ ہڈی تک پہنچ جائے اور اگرعورت بانجھ ہو حالمہ نہ ہو سکتی ہو تو بھی یہی حکم ہے۔

17665 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ فِي رَكِبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ اَجُلِ اَنَّهُ يَمُنَعُ الْمَرُاةَ اللَّذَةَ مِنَ الْجِمَاع

ابن جریج بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس بات پراتفاق ظاہر کیا گیاتھا کہ جب عورت کی شرمگاہ کوکاٹ دیا جائے تواس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی کیونکہ یہ چیزعورت کے لئے صحبت کی لذت کوروک دیے گی۔

## بَابُ الْإِفْضِاءِ

### باب:افضاء كاحكم

17666 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنُ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِى اِفْضِاءِ الْمَرُاةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِنْ اَجُلِ النَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَةَ وَالْجِمَاعَ

گ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں :عورت کی شرم گاہ کوکشادہ کرنے کی صورت میں مکمل دیت کی ادا کیگی لازم ہوگی کیونکہ یہ چیزلذت اور جماع کوروک دیتی ہے۔

17667 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمَوْاَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا اِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيْهَا الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيْهَا الدِّيَةُ كُنُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيْهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً

گورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کا شوہراس کی شرم گاہ قائد نے الیی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کا شوہراس کی شرم گاہ کو کشادہ کردیتا ہے کہ اگراس کے نتیج میں وہ بیٹنا ب یا پاخانہ یا (بیچ کی پیدائش کے وقت) بیچ کوروک سمتی ہوتواس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگروہ بیٹنا ب یا پاخانہ یا بیچ کی پیدائش کونہیں روسکتی تو پھراس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17668 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي الْمَرُ آةِ اِذَا غُلِبَتُ عَلَى نَفْسِهَا فَاُفْضِيَتُ ، اَوْ ذَهَبَ عَذُرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِها، وَقَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِا

(PAP)

گی عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ نے عورت کے بارے میں بیفر مایا تھا کہ اگراس پرغلبہ حاصل کر کے اس کی شرم گاہ کو کشادہ کردیا جائے گیا ان مہوگا۔ کر کے اس کی شرم گاہ کو کشادہ کردیا جائے 'یا اس کے پردہ بکارت کو ختم کردیا جائے تو اس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں: اس صورت میں عورت پر حد جاری نہیں ہوگی ( کیونکہ اس کے ساتھ زبردتی کی گئی ہے )۔

17669 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِى الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْاةَ فَيُفْضِيهَا قَالَ: ثُلُثُ الدِّيَة

ان کادہ ایسے محف کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی عورت کے ساتھ صحبت کر کے اس کی شرم گاہ کو کشادہ کر دیتا ہے ، تو انہوں نے فرمایا: اس میں ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

آ 17670 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ، آنَّ رَجُّلًا اسْتَكُرَةَ امْرَاةً فَافْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الْحَدَّ، وَآغُرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا

اس کی شرم گاہ کو کشادہ کی جہر ہیں۔ ایک شخص نے عورت کے ساتھ زبردسی صحبت کرکے اس کی شرم گاہ کو کشادہ کر دیا تو حضرت عمر بن خطاب رہائنڈ نے مرد پر حد جاری کی اور اسے عورت کی دیت کے ایک تہائی جھے کا جر ماندادا کرنے کا پابند کیا۔

### بَابُ الْعَفَلَةِ

### باب عفله كاحكم

17671 - اتوال تابعين عَبُدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَنِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الطَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ اَجُلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَةَ وَالْجَمَاعَ وَالْجَمَاعَ

گوں عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے علاء نے ان کے عہد خلافت میں جن چیزوں پر اتفاق کیا تھا ان میں ایک بید چیز بھی تھی کہ جوعفلہ کسی ضرب کے نتیج میں ہواس میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی کیونکہ بیہ چیزلذت اور جماع کوروک دیت ہے۔

## بَابُ الْمَنْكِب

### باب: كندهے كاحكم

17672 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَنْكِبِ، إِذَا كُسِرَ اَرْبَعُوْنَ دِيْنَارًا

🤏 📽 امام معنی کندھے کے بارے میں فرماتے ہیں: جب اسے تو ژدیا جائے تواس میں چالیس دینار کی ادائیگی لازم

( TAO)

جهائليرى مصنف عبد الرزاق (طدعثم)

كِتابُ العُقول

ہوگی۔

17673 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، آنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ اذَا كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ اَرْبَعُوْنَ دِيْنَارًا "، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَنْكِبِ حُكُمٌ

جو عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جن باتوں پراتفاق ہواتھاان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جب کند ھے کوتوڑ دیا جائے اور پھراسے جوڑ دیا جائے اگراس میں نا ہمواری نہ ہوئتو چالیس دیناری ادائیگی لازم ہوگ سفیان فرماتے ہیں: کند ھے میں ثالث کے فیصلے کا عتبار ہوگا۔

## بَابُ الْفَتُق

## باب:فتق كاحكم

17674 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ، عَنْ اَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَة

ﷺ ابوعون نے قاضی شریح کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ فتق کے بارے میں انہوں نے ایک تہائی دیت کا کہا ہے۔

## بَابُ مَنُ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

## باب: جس شخص کا ہاتھ اللہ کی راہ میں کٹ جائے

17675 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ قَطَعَ انْسَانٌ يَدَهُ الْاُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيتَيْنِ ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدِّ فَقَطَعَ اِنْسَانٌ يَدَهُ الْاُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيتَا الَّتِي قَطَعَ انْسَانٌ يَدَهُ الْاُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيتَا الَّتِي قَطَعَ انْسَانٌ يَدَهُ الْاُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيتَا اللهِ يَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

17676 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: لَوْ أُعْطِى عَقْلَ يَدَيْنِ ، وَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِّنَ السَّدَادِ ، وَلَمْ اَسْمَعْ فِيْهِ سُنَّةً

گاہم معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوا اور اس کے بعدا س کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو انہوں نے فر مایا: اگر اس شخص کو دونوں ہاتھوں کی دیت دی جائے تو میں میں بھی تا چیز ہیں ہے ویسے میں نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں سی ہے۔

ہانگیری **مصنف عبد الوزّ ا**ق (جلا<sup>شم</sup>)

كِتَابُ الْعُقُولِ

بَابُ الْيَدِ وَالرِّجُلِ

باب: ما تھاور یا وُں کا حکم

17677 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ

17679 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرِ ، عَنْ آبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، آنَّ رَسُولَ

للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ الله عبدالله بن ابو بكراي والدك حوالے سے اپنے واداك حوالے سے نبى اكرم مُلَا الله كا بارے ميں يه بات عل کرتے ہیں آپ نے ان لوگوں کی طرف مکتوب بھوایا تھا جس میں یہ بات تحریرتھی: ہاتھ میں بچاس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی اور

17680 - آ ثارِ صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيَّ ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ

🤏 🕷 ابن جرتئ نے عطاء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ لیا جائے لینی جب کندھے سے کاٹ دیا جائے تواس میں بچاس اونٹوں کی ادائیگی لا زم ہوگی پاؤں کا تھم بھی اس کی مانند ہے۔ **17678 - صديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْي** 

ﷺ وَبِرى بِيان كَرَتْ عِبِنَ أَنِي اكرم سَلَيْظُ فِي وَوَوْلِ بِالصّول مِين مكمل ديت كي ادا يَكُي كااور دونوں ياؤں ميں مكمل ديت

لَالَ: وَفِي الْيَدِ نِصُفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ

اور عاصم بن ضمر ہے نے حضرت علی رہائیڈ کے حوالے سے سیر بات نقل کی ہے ہاتھ میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور

إ وُل ميں نصف ديت کی ادا ئيگی لا زم ہوگی **۔** 17681 - اتوال تابعين عَبُدُ الرزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ،

لْتُ: مِنْ آيْنَ؟ آمِنَ الْمَنْكِبِ، آمُ مِنَ الْكَفِّ؟ قَالَ: بَلُ مِنَ الْمَنْكِبِ الله الله عطاء ماتھ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب اسے کاٹ دیا جائے تو بچیاس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی میں نے ریافت کیا: کہاں سے (کاٹ دیاجائے) کیا کندھے سے یا ہتھیلی سے؟ انہوں نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ کندھے سے۔

لْإِبِلِ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَالرِّجُلُ مِثْلُهَا

ى الْيَكَيْنِ بِاللِّيَةِ، وَفِي الرِّجُلَيْنَ بِاللِّيةِ

اِ وُل میں بچاس اونٹوں کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

کی ادا ئیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17682 - صديث نبوى: أَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُويْجِ قَالَ: أَخْبَونِي ابْنُ طَاوْسٍ قَالَ: كَانَ مِنْدَ اَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ارے میں کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والدکے پاس نبی اکرم مُلَقِعً سے منقول احکام کے بارے میں جوتر رموجود تھی اس میں یہ بات مٰدکورتھی: ہاتھ میں پچاس (اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی )اور یا وَں میں پچاس (اونٹوں کی ادائیگی

17683 - صريث نبوى:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ ابُـنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقُلِ، وَفِي الرِّجُلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، اَوْ عَدُلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ

🟶 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: ہاتھ میں نصف دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی اور پاؤں میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جو بچاس اونٹ ہوں گے یااس کے برابرسونایا جا ندی یا گائے یا بکریاں ہوں گی۔

17684 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْيَدِ نِصُفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجُلِ نِصُفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدُلُ ذلكَ مِنَ الذَّهَبِ آوِ الْوَرِقِ 🥮 📽 حضرت عمر بن عبدالعزيز نے حضرت عمر بن خطاب رٹائٹنز کا پیقول نقل کیا ہے ہاتھ میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور پاؤل میں نصف دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی یااس کے برابرسونے باچ**اندی کی ادائیگی لا ز**م ہوگی۔

17685 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الرِّجُلَيْن اللِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مِنْ يَقُولُ: إِنْ نَقَصَتْ رِجُلُهُ اِصْبَعًا فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجُلِ، وَإِنْ نَقَصَتُ اِصْبَعَيْن فَخُمُسَا دِيَةٍ رِجُلِهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعِ فَتَلَاثَةُ أَخُمَاسِ دِيَةٍ رِجُلِهِ

📽 📽 معمر نے قیادہ کا بیقول نقل کیا ہے دونّوں ہاتھوں میں مکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور دونوں پاؤں میں مکمل دیت

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے قنادہ کو پیفر ماتے ہوئے سناہے اگر پاؤں میں ایک انگلی کم ہوئو پاؤں کی دیت کا پانچواں حصہ لا زم ہوگاا گردوانگلیاں کم ہوجا کمیں تو پاؤں کی دیت کے دو پانچویں حصےلا زم ہوں گےاگر مین انگلیاں کم ہوں' تو پھر پاؤں کی دیت کے تین پانچویں حصےلا زم ہوں گے۔

17686 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ آوْ مِمَّا دُوْنَهُ اِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالْهِرِّجُلُ كَذَٰلِكَ مِنَ الْفَخِذِ اِلَى الْكَعْبِ

📽 📽 معمر نے قیادہ کا بیربیان نقل کیا ہے ہے تھم برابر ہے کہ ہاتھ کو کہیں ہے بھی کا ٹا جائے خواہ کند ھے ہے کا ٹا جائے' یااس سے نیچ کسی جگہ سے کا ٹا جائے جود ہاں تک ہو جہاں کنگن آتا ہے پاؤں کا حکم بھی اس کی مانند ہے کہ وہ زانوں سے لے کے تسمے تک

**17687 - اقوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " اَرَايُتَ اِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ** 

https://ataunnabi.blogspot.in كِتَابُ الْعُقُول

اللِّدَرَاعِ؟ قَالَ: خَـمْسُونَ قُلُتُ: فَقُطِعَ شَىءٌ مِمَّا بَقِى بَعُدُ؟ قَالَ: جُرُحٌ، لَا ٱحْسِبُهُ إِلَّا ذَٰلِكَ، إِلَّا اَنُ يَكُونَ قَدُ مَضَتُ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ

کی ابن جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر نصف کلائی سے ہاتھ کو کاٹ دیاجا تا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: بچاس (اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی) میں نے دریافت کیا: جو پچ گیا تھا اگراس میں ہے کسی حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے ( تواس کا کیا تھم ہوگا؟ ) انہوں نے فر مایا: یہ ایک زخم شار ہوگا میں اسے صرف زخم ہی معجھوں گا'

البته اگراس بارے میں سنت کا کوئی فیصلہ پہلے آچکا ہو تومعاملہ مختلف ہوگا۔ 17688 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ فِي الْإِعْرَجِ: إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا، فَقَدُ تَمَّ عَقْلُهَا

فَمَا نَقَصَ فَبحِسَابِ ذَٰلِكَ کی قادہ کُنگڑ ہے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: کہا گروہ اس کے ذریعے چل نہیں سکتا تواس کی دیت کمل ہوگی اور اگرویسے کوئی کی آتی ہے تواس کمی کے حساب سے دیت لازم ہوگی۔

17689 - اقوال تابعين: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا ابُنُ جُويُجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابُنُ اَبِى نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، إِنْ قَطَعَ الْكُفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا الْإِ الذِّرَاعَ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ اللِّذَرَاع، فَيَصُفُ نَذُرِ الْيَدِ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ، فَإِنْ كَانَتُ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا، اَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ، فَهُ جَاهِـ دٌ يَقُولُ: ذَٰلِكَ فَنِصُفُ نَذَرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعُدُ فَجُرُحٌ يُرى فِيهِ، فَحَدَّثُتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا

کی این ابوجی نے مجاہد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے'اگرآ دمی دوسرے کی مختیلی کاٹ دیتا ہے' تو بچپاس اونٹوں کی ادا کیگی لازم ہوگی اگر کلائی کےعلاوہ باقی پوراہاتھ کاٹ دیتا ہے یا نصف کلائی سے کاٹ دیتا ہے توہاتھ کی دیت کا نصف یعنی تجییں اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی اورا گرکلائی پہلے نصف کٹی ہوئی تھی یا ہتھیلی کٹی ہوئی تھی اس کے بعد کلائی بھی کاٹ دیتا ہے تو مجاہد فرماتے ہیں: ہاتھ کی دیت کانصف ہوگا اورا گروہ باقی نیج جانے والے حصے کو بعد میں کا ٹتا ہے' تو پھروہ ایک زخم شار ہوگا جس کے بارے میں ثالث کی صوابدید پر فیصلہ ہوگاراوی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کو یہ بات بیان کی توانہوں نے فرمایا: میں میں جھتا ہوں کہ وہ ایک

17690 - اقوال تابعين:عَبْـدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا: فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتُ دِيَتُهَا كَامِلَةً

ﷺ معمرُ زہری' قنادہ اور عکرمہ کے بارے میں سے بات نقل کی ہے ہاتھ کے بارے میں سے حضرات فرماتے ہیں: اگروہ شل

ہوجائے' تواس کی دیت کمل ہوگی۔

17691 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابُنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: إِذَا نَقَصَتِ الرِّجُلُ عَنُ صَاحِبَتِهَا، فَأَعُطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتُ، أَوْ زَادَتُ عَلَى صَاحِبَتِهَا

کی ابن شَرمه فرمائے ہیں: جب ایک ٹانگ دوسری سے چھوٹی ہوجائے تو جتنی چھوٹی ہوئی ہے تم اس حساب سے ادائیگ کروگے۔

17692 - آ ثارِ<u>صَابِ عَ</u>بُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، فِى الْيَدِ وَالرِّجُلِ إِذَا نَقَصَتُ فَالْحِسَابُ

گ عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب ہاتھ یا پاؤں جھوٹے ہوجا کیں تواس حساب سے ادائیگی لازم ہوگی۔

## بَابُ الْاصَابِع

### باب:انگلیوں کا بیان

17693 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالنَّوْرِيِّ ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَفِي الْاَصَابِعِ عَشُرٌ عَشُرٌ

ہوگی)۔ ہوگی)۔

مَعْمَدٍ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اللهِ بْنِ آبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اللهِ بْنِ آبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمُ كِتَابًا فِيْهِ وَفِى آصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجُلَيْنِ فِى كُلِّ اصْبَعِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشُرٌ مِنَ الْإِبل

ریں عزیا ہے۔ کہ عبداللہ بن ابو بکراپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر رہ گائٹنے نے انہیں جو مکتوب بھجوایا تھا اس میں یہ تحریرتھا: دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی تمام انگیوں میں سے ہرایک انگی میں دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17695 - صديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخُبَرَنِى ابْنُ طَاؤُسٍ قَالَ: عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَفِى الْاصَابِعِ عَشُرٌ عَشُرٌ

َ ﷺ طَاوَسَ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والد کے پاس نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے حوالے سے منقول احکام پر مشتمل جوتح برتھی اس میں بیدند کورتھا:انگلیوں میں دس دس (اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی )۔ 17696 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِى الْاَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِى كُلِّ اِصْبَعِ لاَ ذِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ اَوْ قِيمَةُ ذَٰلِكَ مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ اَوِ السَّاءِ " قَالَ : وَقَطَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : فِى كُلِّ اِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

گون عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیٹا نے ارشادفر مایا ہے: انگلیوں میں سے ہرایک انگلی میں دس دس دس دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی ان میں کسی ایک کونمایاں حیثیت حاصل نہیں ہوگی یا پھردس اونٹوں کے برابرسونے یا چاندی یا بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب طالتہ نے میہ فیصلہ دیاہے ہرانگلی میں دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17697 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، فِى كُلِّ اِصْبَعِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِيلِ ، اَوْ عَدُلُهَا مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ ، وَفِى كُلِّ فَصَبَةٍ فَطِعَتْ مِنْ قَطِعَتْ مِنْ اَصَابِعِ يَدِ الْمَرُاةِ اَوْ فَطِعَتْ مِنْ النَّهَ مِنَ الذَّهَبِ الْمَرْاةِ الْوَرِقِ ، وَفِى كُلِّ قَصَبِ اصَابِعِ الْمَرْاةِ ثُلُثُ عَقُلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، وَمِنْ الذَّهَبِ الْمَرُاةِ ثُلُثُ عَقُلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، وَمِنْ الذَّهَبِ الْمَرْاةِ ثُلُثُ عَقُلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، وَمِنْ الذَّهَبِ الْمَرْاةِ الْمُرْاةِ ثُلُثُ عَقُلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، وَمِنْ الذَّهَبِ الْمَرْاةِ الْوَرِقِ ، وَفِيْ كُلِّ قَصَبِ اصَابِعِ الْمَرْاةِ ثُلُثُ عَقُلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، وَمُ عَدُلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ الْوَرِقِ ، وَفِيْ كُلِّ قَصَبَةٍ مِّنْ قَصَبِ اصَابِعِ الْمَرْاةِ ثُلُثُ عَقُلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، وَمُ عَدُلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ الْوَرِقِ ، وَفِيْ كُلِّ قَصَبَةٍ مِّنْ قَصَبِ اصَابِعِ الْمَرْاةِ ثُلُثُ عَقُلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، وَفِي عُلُ الْعَلَى مِنَ الذَّهُ مِنَ الذَّهَبِ الْوَرِقِ ، وَفِي عُلْ قَصَبَةٍ مِّنْ قَصَبِ اصَابِعِ الْمَرْاةِ ثُلُكَ عَقُلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، وَفِي مُنْ الذَّهُ مِنَ الذَّهُ مِنَ الذَّهِ الْوَرِقِ ،

گوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن خطاب والنوئے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ ہرانگی میں دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی اور انگلیوں کی پوروں میں سے کسی پورکوکاٹ دیا جائے یاوہ شل ادائیگی لازم ہوگی اور انگلیوں کی پوروں میں سے کسی پورکوکاٹ دیا جائے یاوہ شل ہوجائے تو پھرانگلی کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم ہوگا اور مردیا عورت کے ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں میں سے کسی کوکاٹ دیا جائے تو اس کے برابرسونے یا چاندی کی ادائیگی لازم ہوگی اورعورت کی انگلیوں میں سے ہرایک پور میں انگلی کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم ہوگی۔

7698 - آ تارِ المُسَيِّبِ، آنَ عُمَرَ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، آنَ عُمَرَ، جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشُرًا، وَفِي الْوُسُطَى عَشْرًا، وَفِي الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتَّا، حَتْى وَجَدُنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آنَّ الْاصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ فَاحَذَ بِهِ سِتًا، حَتْى وَجَدُنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آنَّ الْاصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ فَاحَذَ بِهِ سِتًا، حَتْى وَجَدُنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آنَّ الْاصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ فَاحَذَ بِهِ سِتًا، حَتَّى وَجَدُنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَرْمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آنَّ الْاصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ فَاحَذَ بِهِ سِتًا، حَتَى لازم قراردى صَى الرم قراردى صَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ عَلَى لازم قراردى صَى الله واللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى لازم قراردى صَى يَبال عَلَى كَهُمَ فَيْ اللهُ عَلَى لازم قراردى صَى اورسب سے چھوٹی انگی میں چھاونوں کی ادائیگی لازم قراردی صَی یہاں تک کہم نے آل علی میں ایک متوب علی ایک متوب علی اس کے متوب علی ایک متوب علی اس کے باس ایک متوب بیا یو جو بی اکرم شاہ الله علی دین الله علی دیا شروع کیا۔

17699 - آ تارِصاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ، عَنِ الْاَشْعَثِ بُنِ سَوَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّ ابْنَ

مَسْعُودٍ قَالَ: الْاسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْاَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالْاَشْيَانِ سَوَاءٌ، وَالْاَشْيَانِ سَوَاءٌ، وَالْاَشْيَانِ سَوَاءٌ، وَالْاَشْيَانِ سَوَاءٌ، وَالْاَشْيَانِ سَوَاءٌ، وَالْاَشْيَانِ سَوَاءٌ،

گوں امام قعمی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹیئفر ماتے ہیں: تمام دانت برابر کی حیثیت رکھتے ہیں تمام انگلیاں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں دونوں آنکھیں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں دونوں ہاتھ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں پاؤں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں خصیے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

17700 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ شُرَيْحٍ ، اَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ الْاَصَابِعَ سَوَاءٌ "

الله الله الكهال برابركي حفرت عمر والنوائي في المهاكما كممام الكليال برابركي حثيت ركهتي بين -

17701 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: فِي كُلِّ اِصْبَعِ عَشْرٌ، وَفِي كُلِّ سَنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْاَصَابِع سَوَاءٌ وَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ

گ محمد بن راشد بیان کرتے ہیں: میں نے مکول کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ہرانگلی میں دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی ہر دانت میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی تمام انگلیاں اورتمام دانت برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

17702 - مديث نبوى:قَالَ مُحَمَّدٌ: وَٱخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

﴾ ﴾ عمر وبن شعیب نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عبدالله بن عمر و الفیزے اس کی ما نندروایت نقل کی ہے۔

17703 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اَشُهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ وَشُرَيْح اَنَّهُمَا قَالَا: الْاصَابِعُ سَوَاءٌ عَشُرًا عَشُرًا مِنَ الْإِبِلِ

گوں امام معنی بیان کرتے ہیں: میں مسروق اور قاضی شریح کے بارے میں بیدگوائی دے کریہ بات بیان کرتا ہوں کہ ان دونوں حضرات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: تمام انگلیاں برابر کی حیثیت رکھتی نین اور ان میں دس دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17704 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُوْرٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِّنَ الْاَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْاِصْبَعِ اللَّا الْاِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلانِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ النِّصْفُ

ﷺ منصورنے ابراہیم نخعی کا بیقو لنقل کی ہے انگلیوں کے ہر جوڑ میں ہاتھ کی انگلی کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم ہوگا' البتہ انگوٹھے کا معاملہ مختلف ہے اس کے دوجوڑ ہوتے ہیں تو اس کے ہر جوڑ میں (ہاتھ کی انگلی کی دیت کا ) نصف لا زم ہوگا۔

17705 - آ ثارِ <u>صاب</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِيْ كُلِّ انْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ قَالَ: وَفِي حَدِيثٍ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ: ثَلَاثُ قَلَائِصَ ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ

( mar )

ان مہوگا۔ اور میں انگلی کی دیت کا ایک تہائی حصد اللہ مہوگا۔ اللہ

عکرمہ نے حضرت عمر ڈلاٹھئے کے حوالے سے ایک روایت میں بیالفاظ نقل کیے ہیں: تمین اونٹنیاں اور ایک اونٹ کا ایک تہائی حصہ لا زم ہوگا۔

17706 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرِّحُمٰنِ الْاَنْصَارِيّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي الْآصَابِعِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ اَخْبَرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآلِ حَزْمٍ فَي كُلِّ اصْبُعِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشُرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَا خَذَ بِهِ ، وَتَرَكَ اَمَرَهُ الْآوَلَ

ﷺ سعید بن میں بہان کرتے ہیں : حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ نے انگیوں کے بارے میں پہلے ایک فیصلہ دیا پھرانہیں پیۃ چلا کہ نبی اکرم مٹاٹیٹا نے ایک مکتوب بھوایا تھا جس میں میر کریرتھا کہ ہرانگی کی دیت دس اونٹ ہوں گے تو حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے اس کواختیار کیااورا پنے پہلے قول کوترک کردیا۔

17707 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ ، وَالْآيَى تَلِيْهَا فَفِيهِ اعْشُرٌ مِنَ الْإِبلِ .

گی ہشام بن عروہ نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے جب انگو تھے کو کاٹ دیا جائے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو کاٹ دیائے تو اس میں دس اونٹوں کی دیائے تو اس میں دس اونٹوں کی دیائے تو اس میں دس اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17708 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى قَالَ: فِى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَنِينِ الْكَابِينِ عَبْدِ الْكَابِينِ عَبْدِ الْكَابِعِ ، إذَا قُطِعَتُ اَوْ شَلَّتُ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، إلَّا مَا كَانَ مِنَ الْإِبْهَامِ ، فَإِنَّمَا هِى قَصَبَتَانِ ، فَفِى كُلِّ قَصَبَةٍ مِّنَ الْإِبْهَامِ نِصُفُ دِيَتِهِا الْإِبْهَامِ ، فَإِنَّمَا هِى قَصَبَتَانِ ، فَفِى كُلِّ قَصَبَةٍ مِّنَ الْإِبْهَامِ نِصُفُ دِيَتِهِا

ات سلیمان بن موسی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختلف کشکروں کو جو مکتوب بھجوایا تھا اس میں یہ بات تحریر تھی کہ انگیوں کے سرے میں نے ہرایک میں جب اسے کاٹ دیا جائے 'یاوہ شل ہوجائے توانگل کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم ہوگا'البتہ انگو تھے کامعاملہ مختلف ہے کیونکہ اس کے دوجوڑ ہوتے ہیں تو انگو تھے کے ہرجوڑ میں اس کی دیت کا نصف حصہ لازم ہوگا۔

### بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ

باب شل ماتھ كاھكم

17709 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَاءِ، تُقُطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا 寒 🕏 ابن جرتے نے عطاء کے حوالے سے یہ بات قال کی ہے کہ اگرشل انگلی کوکاٹ دیا جائے تو اس میں ادائیگی لازم ہوگی کیونکہاس کی خوبصورتی تو ہوتی ہے۔

17710 - اتوال تابعين:عَبْـدُ الـرَّزَاقِ ، عَـنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ: فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ ثُلُثُ

ابن ابوجی نے مجاہد کے حوالے سے شل ہاتھ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اس کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم

17711 - آ ٹارِصاب: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْسِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَصٰى فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ تُقُطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَفِي الرِّجُلِ الشَّلَاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا کاٹ دیا جائے توہاتھ کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم ہوگا اورشل پاؤں (کوکاٹنے کی صورت میں)اس کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم ہوگا۔

17712 - آ ثارِ صَحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنُ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشُّكُّوءِ تُقُطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِها، وَفِي الرِّجْلِ الشَّكَّرِءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا

🤏 🙈 ابن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈٹائٹؤ نےشل ہاتھ کو کاٹ دیے جانے کی صورت میں ہاتھ کی دیت کے ایک تہائی حصے کی ادا لیکی کا فیصلہ دیا تھا اورشل پاؤں کے بارے میں پاؤں کی دیت کے ایک تہائی حصے کی ادا کیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

17713 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ قَنَادَةَ، فِي رَجُلٍ اَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: يَغُرَمُ لَهُ

ہے۔ کا دہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص جس کا ایک ہاتھ شل ہے اس کا سیح ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو مجرم دونوں ہاتھوں کی دیت جرمانے کے طور پرادا کرے گا۔

17714 - آ تَارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، إِذَا قُطِعَتُ بِثُلُثِ دِيَتِها،

ا کی است معمر نے قیادہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے شل ہاتھ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹیز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگراہے کاف دیا جائے تواس کی دیت کا ایک تہائی حصد لازم ہوگا۔

17715 - آ ثارِ صحاب: عَبُ لُد الرَّزَّاقِ ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ مَطَرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

🥮 🐭 حضرت عبدالله بن عباس رہ 🕳 کے حوالے ہے حضرت عمر رہائٹیئے سے اس کی ما نندروایت منقول ہے۔

جبانگیری مصنف عبدالرزاق (طلاشم) هم ۱۹۹۳

17716 - آ ثارِصِحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا

کی سعید بن میں نے حضرت عمر والفیائے حوالے سے شل ہاتھ سیاہ دانت اور آئکھ میں موجود ڈھیلے (جبکہ بینائی رخصت ہوچکی ہو) کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اس عضو کی دیت کا ایک تہائی حصہ لازم ہوگا۔

17717 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَيْن الَّتِي قَدُ ذَهَبَ ضَوْءُ هَا، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَذَكَرِ الْحَصِيِّ، وَلِسَان الْاَخْرَسِ حُكُمٌ

کی جماد نے ابراہیم تخعی کے حوالے ہے ایسی آنکھ کی بارے میں نقل کیا ہے جس کی بینائی رخصت ہو چکی ہویا جودانت ساہ ہو چکا ہو یا جو ہاتھ شل ہو (اگرا سے نقصان پہنچایا جائے ) یا خصی شخص ( کی شرمگاہ کونقصان پہنچایا جائے ) یا گو نگے شخص کی زبان کا شنے کی صورت میں (ان سب صورتوں میں) ثالث کے فیصلے کا اعتبار ہوگا۔

17718 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَاءِ تُقُطَعُ نِصْفُ دِيَتِهِا کی معمرنے زہری کے حوالے سے شل انگلی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اگراہے کاٹ دیا جائے تواس کی دیت كانصف لا زم ہوگا۔

## بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِلَةِ باب: اضافی انگلی کا حکم

17719 - آ ثارِصحاب: اَخْبَوَنَا عَبُـدُ الرَّزَّاقِ قَـالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُوَيْجٍ، عَنْ دَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ذَيْدٍ، اَنَّهُ قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ

کی کول نے حضرتِ زید ڈاٹنٹ کا پیوَ اُنٹنٹ کا کیا ہےاضا فی انگلی میں انگلی کی دیت کا ایک تہائی لازم ہوگا۔

17720 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَنُ اَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُوْلُونَ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ أَوْ تُطُرَحُ السِّنُّ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا قَدْ شَانَ فَيَرَى فِيْهَا کی ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے اہل علم کو پہ فرماتے ہوئے سنا ہےا ضافی انگلی یااضافی دانت کواگر کاٹ دیا جائے' یا دانت کوا کھاڑلیا جائے تواس میں کوئی ادائیگی لازمنہیں ہوگی البتہ کیونکہ وہ جگہ بدنما ہوگئی ہے اس لئے اس بارے میں مناسب

17721 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِى فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، وَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حُكُمٌ

کو ہے معمر بیان کرتے ہیں: اضافی دانت یااضافی انگلی کے بارے میں مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس عضو کی دیت کا ایک

تہائی لا زم ہوگا

سفیان بیان کرتے ہیں:اضافی انگلی کے بارے میں ثالث کے فیصلے کااعتبار ہوگا۔

1772 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنُ ابْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ اشَلِ الشَّلَلِ صُلْحٌ وَ الشَّلَلِ صُلْحٌ الشَّلَلِ صُلْحٌ

گی تمادنے ابراہیم نخعی کے حوالے سے ایٹے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جس کی انگلیاں شل ہوتی ہیں اوراس کا ہاتھ عمد کے طور پر کاٹ دیا جاتا ہے تو ابراہیم نخعی نے فرنایا: ہاتھ کا جو حصہ ٹھیک تھا اور جو حصہ شل تھا ان سب کے بارے میں باہمی رضا مندی کے ساتھ دیت اداکی جائے گی۔

## بَابُ كَسُرِ الْيَدِ وَالرِّجُلِ

### باب: ہاتھ یا یاؤں کوتوڑ دینا

17723 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِيْ عَطَاءٌ: فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجُلِ وَالتَّرُقُوةِ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِى فِي ذَٰلِكَ شَيْءٌ وَمَا بَلَغَنِيْ مَا هُوَ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: ہاتھ' پاؤں یا ہنسلی کی ہڈی تو ڑنے کے بارے میں مجھے عطاء نے یہ کہا: اگروہ جوڑی جائے اور ٹھیک جڑجائے تو اس میں کیاادائیگی لازم ہوگی؟اس بارے میں مجھ تک کوئی روایت نہیں پینچی۔

17724 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَوٍ ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجُلُ وَإِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجُلُ وَإِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ السِّاقُ ، ثُمَّ جُبِرَتُ فَاسْتَوَتُ فَفِى كُلِّ وَاحِدَةٍ عِشُرُونَ دِيْنَارًا قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِى أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنُ عُمَرَ ، قَالَ قَتَادَةُ: " فَإِنْ كَانَ فِيْهَا عَثْمٌ فَارْبَعُونَ دِيْنَارًا

گی معمرنے قنادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے جب ہاتھ یا پاؤں یا کلائی یازانوں یا بازویا پنڈلی کوتوڑ دیا جائے اور پھراسے جوڑا جائے تو وہ ٹھیک ہوجائے توان میں سے ہرا یک عضومیں ہیں دینار کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پہنچی ہے قادہ نے سلیمان بن بیار کے حوالے سے حضرت عمر رہا تھا ہے۔ قادہ فرماتے ہیں:اگراس میں ناہمواری ہوئو پھر جیالیس دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17725 - اتوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَـقُولُ: إِذَا جُبِرَتُ فَلَيْسَ فِيُهَا شَيْءٌ قَالَ: حِينَئِذٍ

• 17726 - آ ثارِ صحابہ: اَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، اَنَّ نَافِعَ بْنَ for more books click on the link

عَلْقَمَةَ، أُتِى فِى رِجْلٍ مُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقُضِى فِيه بِحَمْسِمِائَةِ دِرُهَمٍ، حَتَّى آخَبَرَنِى عَاصِمُ بُنُ سُفَيَانَ، آنَّ سُفَيَانَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فَكَتَبَ بِحَمْسِ اَوْاقٍ فِى الْيَدِ، اَوِ الرِّجُلِ تُكُسَرُ، ثُمَّ تُجْبَرُ سُفَيَانَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فَكَتَبَ بِحَمْسِ اَوْاقٍ فِى الْيَكِ، اَوِ الرِّجُلِ تُكُسَرُ، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلَا يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ وَلَا شَلَلٌ؟ قَالَ: فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائتَى دِرُهَمِ وَتَسْتَقِيمُ، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلَا يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ وَلَا شَلَلٌ؟ قَالَ: فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائتَى دِرُهَمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(r97)

نے اس میں پاپچ سودرہم کی ادائیلی کا فیصلہ دیا تھا لیکن پھر عاصم بن سفیان نے جھے یہ بات بتائی کہ سفیان بن عبداللہ نے حضرت عمر بین خطاب بڑائیڈ کو خطرت عمر بڑائیڈ نے جوابی خط میں لکھا کہ ہاتھ نیاپاؤں کوتوڑے جانے کی صورت میں پاپنچ اوقیہ کی ادائیگی لازم ہوگی پھراس کو باندھا جائے اور وہ ٹھیکہ ہوجائے (توبیادائیگی لازم ہوگی) میں نے عکر مہدے دریافت کیا: یعنی اس کے بعد پھراس میں کوئی ٹیڑھا پن یاشل ہونا نہ پایا جاتا ہو؟ انہوں نے فر مایا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: تو نافع بن علقمہ نے اس صورت میں دوسودرہم کی ادائیگی کا فیصلہ دیا۔

1772 - آ ثارِ <u>صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْدِيّ، عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُـمَرَ، اَنَّهُ قَـالَ: فِـى السَّـاقِ اَوِ الدِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتُ، ثُمَّ جُبِرَتُ فَاسْتَوَتُ فِى غَيْرِ عَثْمٍ عِشُرُوْنَ دِيْنَارًا، اَوْ حِقَّتَانِ

ﷺ عکرمہ بن خالد نے ایک شخص کے حوالے سے حضرت عمر رٹی ٹھٹؤ کے بارے میں سے بات نقل کی ہے کہ انہوں نے پنڈلی یاباز و کے بارے میں بید فیصلہ دیا تھا کہ جب وہ ٹوٹ جائیں اور پھروہ جڑجائیں اور کسی ناہمواری کے بغیر ٹھیک ہوجائیں تواس میں میں دیناریادو حقہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17728 - اتوال تابين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى بِشُرُ بُنُ عَاصِمٍ، اَنَّ غُلَامًا لَّهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِى مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنُ حَرُثٍ لَهُ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ فَضَرَبَ اَحَدَهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ، ثُمَّ يُؤَاجِرُ فِى مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنُ حَرُثٍ لَهُ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ فَضَرَبَ اَحَدَهُمْ فَدَقَ عَضُدَهُ، ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتُ لَيْسَ فِيهُا جَوْرٌ، وَلا بَاسٌ فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيْهَا بِحَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَكَتَبَ الَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابٍ لَا اَدْرِى مَا هُوَ فَرَدَّهُ نَافِعٌ اللَّى مِائتَى دِرُهَمٍ

گی بشر بن عاصم بیان کرتے ہیں: ان کا ایک غلام مکہ میں مزدوری کیا کرتاتھا' وہ کھیت سے سامان لا کرر کھ دیتا تھا ایک مرتبہ کچھ بچے وہاں آئے وہ ان کے چھے دوڑ ااوران میں سے ایک کو مارا تو اس نجے کا بازوٹوٹ گیا پھراسے جوڑا گیا تو وہ ٹھیک ہوگیا اوراس میں کوئی خرائی نہیں رہی اور کوئی حرج نہیں رہا تو نافع بن علقمہ نے اس کے بارے میں پانچ سودرہم کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تو عامر نے انہیں خط کھا (راوی کہتے ہیں:) مجھے نہیں معلوم کہ اس خط میں کیا تحریرتھا؟ تا ہم نافع بن علقمہ نے جرمانہ دوسودرہم

17729 - آ ثارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُينُنَةَ، عَنُ بِشُو بُنِ عَاصِمٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ حَالِدٍ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ شَفْيَانَ، اَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ اِلَى شُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي اَجِدِ الرِّنُدَيْنِ مِنَ الْيِكِ اذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْم مِائَتَا دِرُهَمِ شَفْيَانَ، اَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ اِلَى شُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي اَجَدِ الرِّنْدَيْنِ مِنَ الْيِكِ اذَا ا کے اسم بن سفیان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر وٹاٹیؤنے سفیان بن عبداللہ کوخط لکھا کہ ہاتھ کی دوکلا ئیوں میں سے کوئی ایک اگر ٹوٹنے کے بعد کمل طور پرچیج جڑجائے اس میں کوئی نہ ہمواری نہ ہوئتو دوسودرہم کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17730 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَحْشِيّ، عَنُ اَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَطَى مَرُوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجُلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتُ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ

گوں اَبوبکر بن محمد بیان کرتے ہیں: مروان نے ایسے خص کے بارے میں فیصلہ دیا تھا جود وسر نے خص کی ٹا نگ توڑ دیتا ہے پھراس کوجوڑا جا تا ہے' تو وہ ٹھیک ہوجاتی ہے' تو اس میں دواؤنٹیوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

1771 - آ ثارِ الْحَبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِى يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتُ، فَكَتَبَ اللهِ عَمَرُ إِنْ كَانَتُ جُبِرَتُ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَان

کھاوہ طاکف میں حضرت عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: سفیان بن عبداللہ نے حضرت عمر مٹائٹنا کوخط کھاوہ طاکف میں حضرت عمر مٹائٹنا کے مقرر کردہ گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر مٹائٹنا ہے باتھ کے بارے میں مشورہ لیا جسے تو ڑدیا گیا ہوئو حضرت عمر مٹائٹنا نے انہیں جوانی خط میں لکھا کہ اگروہ تھے طریقے سے جڑجا تا ہے تواس شخص کوحقہ ملیں گے۔

### بَابُ كَسُرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

## باب: مردے کی ہٹری کوتو ڑنے کا حکم

17732 - صديث بُول: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ، اَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ اَخْبَرَتُهُ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ كَسُرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمَثَلِ كَسُرِهِ حَيًّا. يَعْنِى فِى الْإِثْمِ.

کی جانہوں نے نبی اکرم علیہ کو ہیں سیدہ عائشہ کا انتہ کی انتہ کی انتہ کی انتہ کی انتہ کی انتہا کی انتہ کی انتہا کے اعتبار سے انسا ہے۔

17732 صحيح ابن حبان - كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدماً أو مؤخرا' فصل في القبور - ذكر الإخبار عبا يستحب للبرء من تحفظ أذى البوتي ولاسيبا' حديث: 3224موطاً مالك - كتاب الجنائز' باب ما جاء في الاختفاء - حديث 563سنن أبي داؤد - كتاب الجنائز' باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ؟ - حديث: 2808سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز' باب في النهي عن كسر عظام البيت - حديث: 1611سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغير « حديث: 1914سنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز' جباع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر - باب من كره أن يحفر له قبر غيره إذا كان يتوهم' حديث: 6677

17733 - حديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

🛞 🧶 يبي روايت ايك أورسند كے ہمراہ سيّدہ عائشہ فَاتَهُا كِي حوالے سے نبي اكرم مَلَّ الْفِيْمُ سے منقول ہے۔

بَابُ الظُّفُرِ

باب: ناخن كاحكم

17734 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا فَمَا اَدُرِي مَا

ﷺ ابن جرت کے عطاء کا بیقول نقل کیا ہے ناخن کے بارے میں میں نے ایک روایت ٹی ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس سے مراد کیا ہے۔

17735 - اتوال تا بعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفُرُ ،
 أو اعْوَرَّتُ فَنَاقَةٌ

ہوگ۔ این ابونچ نے مجاہد کا بیقول نقل کیا ہے'اگر ناخن سیاہ ہوجائے' یا خراب ہوجائے تو اس میں ایک اونٹنی کی ادائیگی لازم ہوگی۔

- 17736 - اتوال تابعين: اَخْبَونَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِيُ نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اِذَا يَبِسَتِ الظُّفُرُ فَفِيْهِ نَاقَةٌ

17737 - اقوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِيُ عَبُدُ الْكَرِيْمِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمُ تَنْبُتُ فَنَاقَتَان، وَإِنْ نَبَتَتُ عَمَّا لَيْسَ لَهَا، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ

ار میں جب اور آگر دوبارہ اُ گئواس میں دواونٹیوں کی ادائیگی لازم ہوگی اورا گردوبارہ اُ گ آئے کیکن اس میں چبک نہ ہوئو تو پھراس میں ایک اونٹی کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17738 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْ مَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَبَتَتِ الظُّفُرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتُ مِيرَان

مروع ۔ ﷺ معمر نے قادہ کایہ قول نقل کیا ہے اگر ناخن اگ آئے توایک اونٹ کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگر خراب ہو جائے تو دواونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17739 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ

سُفْيَانَ، عَنْ اُذَيْنَةَ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفُرِ: إِذَا طُرِحَتُ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابُنُ لَبُوْنِ 🤏 📽 محمد بن حارث بن سفیان نے اذینہ کے حوالے سے بیہ بات فقل کی ہے ناخن کے بارے میں وہ یہ فر ماتے ہیں: کہ

جب اسے الگ کردیا جائے اور پھروہ دوبارہ نہاگے تواس میں ایک بنت مخاض کی ادائیگی لازم ہوگی اوراگروہ دستیاب نہ ہوتو ابن لبون کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17740 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ، عَنْ اُذَيْنَةَ، انَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِيهِ فَرُشٌ مِنَ الْإِبِلِ - يَعْنِي صَغِيرًا -

ﷺ عمرو بن دینارنے اذینہ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:اس میں ایک چھوٹے اونٹ کی ادائیگی

17741 - آَ تَارِصَابِ:عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَـعُـمَرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَصٰى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ، وَفَسَدَ بِقَلُوصِ

🤏 📽 عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ نے ناخن کے بارے میں پیہ فیصلہ دیاتھا کہ جب وہ خراب اور فاسد ہوجائے توایک اونٹ ادا کیا جائے گا۔

17742 - آ ثارِ صحابه: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصِ

🧩 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنٹونے ناخن کے بارے میں ایک اونٹ کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھاجب وہخراب اور فاسد ہوجائے۔

17743 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظَّفُرِ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإصْبَع عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "

ﷺ عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے بیاب نقل کی ہے کہ ان کے سامنے ناخن کے بارے میں اس بات پرا تفاق ہوا کہ جب اس کوا لگ کر دیا جائے اور وہ ٹوٹ جائے' یا وہ سیاہ ہوجائے' یا گرجائے تو اس میں انگل کی دیت کادسواں حصہ لیعنی دس دینارلا زم ہوں گے۔

17744 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الظَّفُرِ: إِذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ ٱلْإِصْبَع

🧩 🙈 حبابر بن زید نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا کے بارے میں یہ بات نقل کی ہےانہوں نے ناخن کے بارے میں یہ فر مایا ہے جب وہ خراب ہوجائے تواس میں انگلی کی دیت کا پانچواں حصدلازم ہوگا۔

17745 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الْحَجَّ جُ، عَنْ مَكُحُوبٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فِي الظَّفُرِ يُقْلَعُ إِنْ

(r••)

خَرَجَ اَسُودَ، أَوْ لَمْ يَخُرُجُ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ اَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ "

گی مکول نے حضرت زید بن ثابت رہ تھا کے حوالے سے ناخن کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے کہ اگراسے اکھاڑلیا جائے اور پھر جوناخن نکلے'وہ سیاہ ہویادوبارہ ناخن نہ نکلے'تواس میں دس دینار کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگر نکل آئے اور وہ سفیہ بھی ہو'تواس میں یانچے دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْاَةَ

## باب: مرداورعورت کی دیت کب برابر ہوگی؟

17746 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُتَ الدِّيَةِ، وَذَٰلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْاَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ

گی معمر نے زہری کا یہ قول نقل کیا ہے مرداور عورت کی دیت اس وقت تک برابر ہوگی جب تک وہ دیت کے ایک تہائی حصے تک نہیں پہنچ جاتی اور وہ جا کفہ کی صورت میں ہوگی جب وہ اس تک پہنچ جائے تو پھرعورت کی دیت مردکی دیت کا نصف ہوجائے گی۔ گی۔

17747 - اقوال تابعین عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ آبِیهِ قَالَ: ثُلُثُ دِیَةِ الرَّجُلِ" ﴿ اللَّهُ عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ آبِیهِ قَالَ: ثُلُثُ دِیَةِ الرَّجُلِ" ﴿ مُرداور عُورت ﴾ شام بن عروه نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے مردکی دیت کے ایک تہائی جھے تک (مرداور عُورت دونوں کی دیت برابر ہے گی )۔

17748 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ شُرَيْحِ قَالَ: كَتَبَ النَّيْ عُمَرُ بِحَدُمُ سِ مِّنُ صَوَافِى الْأُمَرَاءِ ، اَنَّ الْاَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالْاَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِى عَيْنِ اللَّاابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَسْلَلُ عَنُ وَلَذِه عِنْدَ مَوْتِهِ فَاصُدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنُ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، اِلَى النَّلُثِ مِنْ يُسْلَلُ عَنْ وَلَذِه عِنْدَ مَوْتِهِ فَاصُدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، اِلَى النَّلُثِ مِنْ يَعْدَ الرَّجَالِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

گی امام معمی نے قاضی شرک کامیہ بیان نقل کیا ہے حضرت عمر ڈاٹٹوٹ نے مجھے خط لکھا جس میں پانچ واضح احکام تھے اور وہ یہ کہتام دانت برابر کی حیثیت رکھتے ہیں تمام انگلیاں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں جانور کی آ نکھضا کع کرنے کی صورت میں اس کی قیمت کے ایک چوتھائی حصے کی ادائیگی لازم ہوگی اور جس شخص سے مرنے کے وقت اس کی اولا د کے بارے میں دریافت کیا: جائے تو اس وقت جب وہ موت کے قریب ہوآ دمی سب سے زیادہ سے بولتا ہے نیز مردوں اور عورتوں کے زخموں کا تھم برابر ہوگا جبکہ وہ مردوں کی دیت کے ایک تہائی حصے تک پہنچتا ہو۔

َ 17749 - الْوَالَ الْعَين: اَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: سَالْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي اِصْبَعِيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ: قُلْتُ: فَيْ اِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ: قُلْتُ: فَثَلَاتٌ؟ فِي اِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ: قُلْتُ: فَثَلَاتٌ؟

قَـالَ: ثَلَاثُونَ، قُلْتُ: فَارْبَعْ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتُ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: السُّنَّةُ اَعْتَ فَالَ: السُّنَّةُ

گوی رہید ہیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن مستب سے سوال کیاعورت کی ایک انگلی کی دیت کتنی ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: میں اونٹ میں نے دریافت کیا: دوانگلیوں کی دیت کتنی ہوگی انہوں نے جواب دیا: میں اونٹ میں نے دریافت کیا: تین کی کتنی ہوگی انہوں نے جواب دیا: میں اونٹ میں نے دریافت کیا: چار کی کتنی ہوگی انہوں نے جواب دیا: میں اونٹ میں نے کہا: ایسی صورت میں تو اس کا زخم زیادہ بوچکا ہے اوراس کا نقصان شدید ہوچکا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کی دیت کم ہوجائے گی؟ انہوں نے فرمایا: کیاتم عراق کے رہنے والے ہو؟ میں نے جواب دیا: میں یا تو ایک عالم ہوں جو وضاحت چاہتا ہے یا جابل شخص ہوں جو تم حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں نے فرمایا: سنت کا حکم یہی ہے (جومیں نے بیان کیا ہے)۔

17750 - اقوال تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، بِمِثْلِهِ إِلَّا انَّهُ قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا جَاهِلٌ قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، اَوْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ قَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ اَحِى

گی یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سعید بن میتب کے حوالے ہے منقول ہے تاہم اس میں بیداننہ نہ آپ میں نے کہا: اب تواس کی مصیبت زیادہ ہوگئ ہے اور اس کا زخم بڑھ گیا ہے کیااس کی دیت کم ہوجائے گی؟ '' ہول نے دریافت کیا: تمہاراتعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا: میں یا تو ناواقف محض ہوں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ المجمعی اور جومہارت حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں نے فرمایا: اے میرے جینے اسنت (کاحکم یہی ہے)۔

17751 - اقوال تابعين: آخبركا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبركا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخبرَنِي رَبِيعَةَ. اللهُ سيعَ اللهُ المُسَيِّبِ يَقُولُ: يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْاَةُ، فِيْمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ قَالَ: وَلَمُ اَسْمَعُهُ يَنُصُّهُ الله اَحْدِ

گی ربید بیان کرتے ہیں: انہوں نے سعید بن میتب کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہم دکی دیت کے ایک تہائی سے ت تک میں مرداور عورت کی دیت برابر ہوگی ربیعہ نے بیہ بات بیان کی میں نے سعید بن میتب کو سی کی طرف منسوب کر ۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔

17752 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ. آنَه كَانَ يَنُقُولُ: وَيَتُهَا الْمُرُاوَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبُلُغَ الثَّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثَّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا، مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْمَامُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ

ﷺ ہشام بن عروہ عروہ کے بارے میں نقل کرئے ہیں وہ فرماتے ہیں:عورت کی دیت مرد کی دیت کی مانند ہوگی جب تک وہ (مرد کی دیت کے ایک تہائی جھے تک نہیں پہنچتی جب وہ ایک تہائی جھے تک پہنچ جائے تو پھرعورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہوگی جائے نفیداور مامومہ زخم میں عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف کی مانند ہوگی۔

17753 - آ ثارِ صَابِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بُنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَصَّابِ قَالَ: إِنْ أُصِيْبَتُ إِصْبِعَانِ مِنْ اَصَابِعِ الْمَرْاَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيْبَتُ اَصَابِعِهَا فَفِيهِنَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيْبَتُ اَصَابِعُهَا أُصِيْبَتُ اَصَابِعُهَا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيْبَتُ اَصَابِعُهَا أَصِيْبَتُ اللَّهُ وَعَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبُلُغَ الثَّلُث، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ عِنْدَ كَلُكَ، فَيْفَرَقُ، فَيَكُونُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَتِهِ، وَعَقَلُ الْمَرْاةِ فِي دِيَتِهِا

كِتَابُ الْغُقُولِ

المجان الكليول من عبدالعزيز نے حضرت عمر بن خطاب بنائيز كا يہ بيان نُقُل كيا ہے عورت كى تمام الكليول ميں سے كى بھى والكليول و انقصان پہنچا جائے توان ميں بيں اونٹول كى ادائيكى لازم ہوگى اگر تين الكليول كونقصان پہنچا جائے توان ميں بندره انتول كى ادائيكى لازم ہوگى اگر تمام الكليول و انتول كى ادائيكى لازم ہوگى اگر تمام الكليول و انتول كى ادائيكى لازم ہوگى اگر تمام الكليول و تصان پہنچا جائے تو ن ميں عورت كى ديت برابررہ كى جب تك وہ (مردكى ديت كى ديت كے درميان فرق ہوجائے كا يہ الگ الگ ديت كے درميان فرق ہوجائے كا يہ الگ الگ ہوجائى گيراس مقام پرمرداورعورت كى ديت كے درميان فرق ہوجائے كا يہ الگ الگ ہوجائى گيراس مقام پرمرداورعورت كى ديت سے موگى۔

17754 - اتوال تابعين أخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْسَمْرُادَةُ الرَّجُلَ قَالَ: عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبُلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، فَمَا دُوْنَهُ فَإِذَا بَلَغَتُ جُرُوْحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهِا، كَانَ فِي الْسَمْرُادَةُ الرَّجُلَ قَالَ: هَوْنَهُ فَإِذَا بَلَغَتُ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهِا، كَانَ فِي جَرَاحِهَا مِنْ جَرُاحِهِ النِّصْفُ "

گوگ ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کس مقام تک مرداورعورت کی دیت برابرہوگی؟ انہوں نے فر مایا: اس کی دیت اس وقت تک برابرہوگی جب تک وہ (مردکی) دیت کے ایک تہائی جھے تک نہیں پہنچ جاتی یاس سے کم نہیں رہتی جب اس کے زخم اس کی دیت کے ایک تہائی جھے تک پہنچ جائیں تو پھرعورت کا زخم مرد کے زخم (کی دیت کے حیاب سے) نصف ہوگا۔

17755 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالْتُ عَطَاءً عَنُ اَرْبَعٍ مِّنُ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَهُ قَالَ: فِيهًا عِشُرُونَ

ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے عورت کی چار پوروں کونقصان پہنچانے کے بارے میں دریا فت کیا: جنہیں ایک ساتھ نقصان پہنچایا جاتا ہے' تو انہوں نے فر مایا: اس میں ہیں اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

17756 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقُلُ الْمَرْاَةِ مِثُلُ عَقُلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبُلُغُ ثُلُثَ دِيَتِهِا، وَذَٰلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُو نِصُفُ عَقُلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ،

🛞 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طلیم انتظام نے ارشاد فرمایا ہے: عورت کی دیت مرد کی دیت کی مانند ہو گی جب

ِ تک وہ اس کی دیت کےا کیٹ تہائی حصے تک نہیں پہنچ جاتی اور بیمنقولہ زخم میں ہوگی منقولہ زخم سے جوزا کد ہوگا تواس میں مر د کی دیت کانصف لا زم ہوگا۔

17757 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلِمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلَمُ وَالْمَا مِنْ مَا مُعْمَلِهِ وَسَلَمَ وَالْمَالِمُ وَسَلِمُ وَالْمِنْ فَالْمَا مُعْمَلِهِ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَ

الله الله عرمه نے نبی اکرم مالیہ کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

17758 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْ مَرٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، وَعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا: تُعَاقِلُ الْمَرْاَةُ الرَّجُلَ فِي جَرَاحِهَا اللَّي ثُلُثِ دِيَتِها ،

گ ک معمر نے قیادہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیقول نقل کیا ہے عورت کے زخموں میں عورت کی دیت کے ایک تہائی حصے تک مرداور عورت کی دیت برابر ہوگی۔

977 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ، عَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ \$ \$ 1775 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ \$ \$ \$ الى كى ما نندروايت ايك اورسند كساته حضرت عمر بن عبدالعزيز منقول ہے۔

17760 - <u>آ ثارِ صحابہ: عَبْ</u>دُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جِرَاحَاتُ الْمَرُاةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ، وَالْمُوضِحَةِ، وَفِيْمَا سِوَى ذَٰلِكَ عَلَى النِّصُفِ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: اِلَى الثَّلُثِ

گوگ ابراہیم نخی حضرت علی ڈلائٹؤ کا بیقول نقل کرتے ہیں عورت کے زخم مردوں کے زخموں کا نصف شار ہوں گے۔ ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹؤ فر ماتے ہیں دانت موضحہ زخم اوراس کے علاوہ زخموں میں بیدونوں برابر کی حیثیت رکھیں گے جب تک وہ نصف تک نہیں پہنچتے حضرت زید بن ثابت ڈلائٹؤ فر ماتے ہیں: جب تک وہ ایک تہائی تک نہیں پہنچتے ( تب تک برابر ہوں گے )۔

17761 - آ ثارِصحاب: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ اِلٰى خَمْسِ مِّنَ الْإِبِلِ قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

گوں کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹنؤ کا بیقو ل نقل کیا ہے پانچ اونٹوں تک مرداورعورت برابر کی حیثیت رکھیں گے راوی کہتے ہیں: حضرت علی ڈاٹنؤ فرماتے ہیں: ہرصورت میں (عورت کی دیت مرد کی دیت کا) نصف ہوگی۔

17762 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مُوضِحَةُ الْمَرُاةِ، وَسِنَّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقُلِ

🤏 🙈 سعید بن میتب فر ماتے ہیں :عورت کا موضحہ زخم اس کا دانت اس کامنقلہ زخم ان سب صورتوں میں مر داورعورت کی

دیت برابررہے گی جب تک وہ دیت کے ایک تہائی حصے تک نہیں پہنچتی۔

17763 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: اللَّى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُل

گی کی بن سعید نے سعید بن مستب کا بیقول نقل کیا ہے مرد کی دیت کے ایک تہائی جھے تک (مرداورعورت دونوں کی دیت برابر شار ہوگی)۔

#### بَابُ مِيْرَاثِ الدِّيَةِ

## باب: دیت کی وراثت کا حکم

17764 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَو ، عَنِ الزُّهُوعِيّ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ : مَا اَرَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ مَا اَرَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ شَا اَرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ شَيْنًا ، فَقَالَ : الضَّحَاكُ بُنُ سُفْيَانَ الْحِكَلابِيُّ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللّهُ الل

17765 - آ ثارِ <u>صاب</u>َ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيُهِ ، وَقَالَ: خَطَأْ

کی سعید بن میتب کے حوالے ہے اس کی مانندروایت منقول ہے تاہم اس میں بیالفاظ زائد ہیں کہانہوں نے بیکہا کہ وقتل خطا کے طور یوتل ہوئے تھے۔

17766 - حديث نبوى : عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرُاةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَصَلَ مِنْ وَرَثِيَهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْاةُ تَعْلِهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَعُقُلِهَ ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقُلِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلُ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيْرَاتُ

(r.a) عورت کے عصبہ رشتے داراس کی دیت ادا کریں گے لیکن وہ وارث صرف اس چیز کے ہوں گے جوعورت کے ورثاء میں سے مال پی

جائے گاوہی لوگ عورت کے قاتل کوتل کریں گے اورعورت اپنے شوہر کے مال میں اور اس کی دیت میں وارث سے گی اور شو ہڑ عورت کے مال میں اور اس کی دیت میں وارث بنے گابشر طیکہ ان دونوں میں سے سی ایک نے دوسرے کوتل نہ کیا ہو کیونکہ نبی ا کرم مَا ﷺ نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے کہ قاتل کومیراث نہیں ملتی۔

17767 - حديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْآةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا

ا الشاد من الله المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم المنظمة وارادا کریں گے اوراس کے بیٹے اس کے وارث بنیں گے۔

17768 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَقُلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيةُ عَلَى الْمِيْرَاثِ

ابرا بيمخنى بيان كرت بين: نى اكرم تافياً في ارشاوفر مايا ب

"جرمانے کی ادائیگی عصبہ برلازم ہوگی اور دیت کی ادائیگی وراثت میں تقسیم ہوگی"۔

17769 - اقوال تابعين : أَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَقُلُ كَهَيْئَةِ الْمِيْرَاثِ قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخُوةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: نَعَمُ

ﷺ ابن جرتے نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے دیت وراثت کی مانند ہوگی میں نے دریافت کیا: کیامیت کے مال کی طرف سے شریک بھائی اس کے وارث بنیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

17770 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرَّثُ الْإِخُوَةُ، مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

ﷺ کیلی بن ابوکٹیرنے ابوسلمہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہوہ ماں کی طرف سے شریک بھائیوں کودیت میں وارث قرار نہیں دیتے ہیں۔

1771 - آ ثارِصحابِ: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا ابْنُ جُوَيْجٍ قَالَ: اَخْبَوَنِی عَمْرُو بْنُ دِیْنَارِ، آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللُّهِ بُنَ مُسحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ: قَدُ ظَلَمَ الْإِخُوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمُ يَجْعَلُ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ

🤏 🙈 عبدالله بن محمد بن علی بن ابوطالب بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈٹائٹؤ فر ماتے ہیں: وہ شخص مال کی طرف سے شریک بھائیوں بڑکلم کا مرتکب ہوتا ہے جوانہیں دیت میں وارث قرار نہیں دیتا۔

17772 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْ يَنْ مَعْمَر قَالَ: كَتَيْنَ عُمِرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلى عَامِلِهِ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ

زَوْجُهَا عَــمُــدًا، اَوْ رَجُــلٍ قُتِــلَتِ امْرَاتُهُ عَمْدًا، اِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ فَوَرَّثَهُ مِنُ دِيَةِ امْرَاتِهِ النِّصْفَ، اِلَّا اَنْ يَـكُــوُنَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرَّثُهُ الرِّبُعَ وَوَرَّثَهَا مِنُ دِيَةِ زَوْجِهَا الرِّبُعَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثَّمْنُ، فَإِنْ اَحَبُوا اَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ اَحَبُّوا اَنْ يَعْفُوا عَفُوا قَالَ: وَاَحْبَرَنِيْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَزِيرَةِ، اَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ اِلَيْهِمُ

گوگ معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنا ال کار کوخط کھا جوا کیے کورت کے بارے میں تھا جس کے شوہر کوتل عمد کے طور پر قل کردیا گیا تھا (تو حضرت عمر بن شوہر کوتل عمد کے طور پر قل کردیا گیا تھا (تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے خط میں لکھا) کہ اگروہ لوگ دیت پر صلح کر لیتے ہیں تو تم اس شخص کواس کی ہیوی کی دیت کے نصف جھے کا وارث قرار دینا البتہ اگر عورت کواس کے شوہر کی دیت میں سے قرار دینا البتہ اگر عورت کی اولا دموجود ہوئتو تھرتی والا دموجود ہوئتو آٹھویں جھے کا وارث قرار دینا اگروہ قاتل کوئل کرنا چاہیں تو اسے قتل کردیں اگروہ درگز رکر دیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: اہل جزیرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مجھے بیہ بات بتائی ہے کہ حضرت عمر ڈلٹٹڑنے بھی اس ک طرف اس کی مانند خطاکھا تھا۔

17773 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِیْهِ، اَنَّهُ قَالَ: وَيَسَقُرضُ مَنَ الْمِيْرَاثِ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَسَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّتَ امْرَاةً مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا، وَرَجُلاَ مِنْ دِيَةِ امْرَاتِهِ اَهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّتَ امْرَاةً مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا، وَرَجُلاَ مِنْ دِيَةِ امْرَاتِهِ

طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان تقل کرتے ہیں: انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ تمام ورثاء دیت میں سے اس کی مانندوارث بنیں گے جس طرح وہ وراثت میں وارث بنتے ہیں طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میں نے اہل مدینہ کو یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم مُناہیم نے عورت کواس کے شوہر کی دیت میں وارث قرار دیا تھا اور مردکواس کی ہیوی کی دیت میں وارث قرار دیا تھا۔ دیت میں وارث قرار دیا تھا۔

17714 - صديث بوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَاةٌ فَعَقُلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثَارُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْاَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنُ مَالِهُ ، وَعَقُلِهَا ، وَعَقُلِهَا ، مَا لَمُ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاَخَرَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَقُلُ مِيْرَاتٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ لِلْعَصَبَةِ

گور میں شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَاتِیَّا نے ارشاد فر مایا: اگر عورت قبل ہوجاتی ہے تواس کی دیت اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگی اوروہی لوگ اس کے خون کے بدلے کامطالبہ کریں گے اور اس کے قاتل کو قبل کریں گے اور عورت اپنے شوہر کے مال میں سے اور اس کی دیت میں اس کی وارث ہوگی اور مردعورت کے مال میں سے اور اس کی دیت میں سے اس کا وارث ہوگی اور مردعورت کے مال میں سے اور اس کی دیت میں سے اس کا وارث ہوگی اور شرکے قبل نہ کیا ہو۔

نبی اکرم ملاتیم نے ارشادفر مایا ہے: دیت وراثت ہے جومقول کے ورثاء کے درمیان ان کے فرض حصول کے حساب سے تقسیم ہوگی اور جو چکے جائے گاوہ عصبہ کو ملے گا۔

17775 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرُاَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا

الله عمروبن شعيب بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُلْقِيْمٌ نے ارشادفر مايا ہے:

''عورت کی طرف سے جر مانداس کے عصبہ رشتے دارادا کریں گے خواہ وہ جوبھی ہوں لیکن وہ اس عورت کے وارث نبیں بنیں گے وہ صرف اس چیز کے وارث بنیں گے جو ورثاء کے جھے کے بعداضا فی پچ جائے گی''۔

#### بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيْرَاتُ

## باب: قاتل کووراشت نہیں ملے گی

17776 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا لَّا يَرِثُ مِنْ وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ يَرِثُ مِنْ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ

گی ابن جرتئ بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: ایک تخص اپنے بیٹے کوجان بو جھ کرفتل کر دیتا ہے 'تو وہ اس کی دیت میں وارث نہیں بنے گااور نہ ہی اس کے مال میں سے کسی چیز کا وارث بنے گالیکن اگروہ اپنے بیٹے کوخطاء کے طور پرفتل کرتا ہے' تو پھروہ مال میں سے اس کا وارث بن جائے گالیکن دیت میں وارث پھر بھی نہیں بنے گا۔

آ 1777 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُحَاهِدٍ ، قَالَا: مَنْ قَتَلَ وَجُلَّا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِه ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دَيَتِهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَّمْ يَرِثُ مِنْ مَالِه ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَّمْ يَرِثُ مِنْ مَالِه ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَّمْ يَرِثُ مِنْ مَالِه ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دَيَتِهِ مَنْ مَالِه ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ

ارث بنے سعید بن میں باور مجاہد فرماتے ہیں: جو محص کسی کوتل خطاء کے طور پرتل کردی تو وہ اس کے مال میں وارث بنے گالیکن وہ اس کی دیت میں وارث نہیں بنے گا اوراگروہ دوسر ہے کوعمہ کے طور پرتل کردی تو وہ نہ اس کے مال میں وارث بنے گا اور نہ ہی اس کی دیت میں وارث بنے گا۔

17778 - اتوال تابعين عَبْدُ السَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدُهُ مِنْهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، وَآغُرَمَهُ دِيتَهُ ، وَلَمْ يُورِّنُهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَآخَاهُ لِلَابِيهِ مُدُلِحٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدُهُ مِنْهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، وَآغُرَمَهُ دِيتَهُ ، وَلَمْ يُورِّنُهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَآخَاهُ لِلَابِيهِ

سلیما بن بیار بیان کرتے ہیں: بنومد لج سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنے بیٹے کوتل کر دیا تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ نے اسے قصاص نہیں دلوایا انہوں نے اس پر دیت کی ادائیگی کولازم قرار دیا تا ہم انہوں نے اسے اس کے بیٹے کا وارث قرار دیا تا ہم انہوں نے اس مرحوم کی ماں کواس کا وارث قرار دیا اس کے باپ کی طرف سے شریک بھائی کو وارث قرار دیا۔

17779 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنُ اَيُّوبَ ، عَنُ اَبِى قِلابَةَ ، وَعَنُ قَتَادَةَ ، قَالا: اسْمُ الرَّجُلِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجُلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْدُ : لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدُ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لَلَّهِ مِنْ بَصَرِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَتُ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ قَتَلَهُ فَامَرَ بِجَمِيعِ مَالِه ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ قَالُوا: فَمَنُ يَرِثُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ: فِي عَرْفَجَةَ التَّرَابُ فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَاخَاهُ

اب مقتول کا قصاص نہیں دلواؤں گا تو حضرت مراقد بن مالک ڈھٹٹ نے عرض کی: اے امیر المونین اس نے اسے قبل کیا ہے حالا نکہ وہ مقتول کا قصاص نہیں دلواؤں گا تو حضرت مراقد بن مالک ڈھٹٹ نے عرض کی: اے امیر المونین اس نے اسے قبل کیا ہے حالا نکہ وہ (مقتول) اس کے نزد یک اس کی بینائی سے زیادہ محبوب ہوگالیکن کیونکہ اس کے اندر عصبیت پائی جاتی تھی اس لئے اس نے اسے قبل کر دیا حالا نکہ بیاسے قبل نہیں کرنا چا ہتا تھا تو حضرت عمر ڈھٹٹ نے اس کے سارے مال کے بارے میں حکم دیا اور پھر اس پر دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم قرار دی لوگوں نے عرض کی: اے امیر المونین اس کا وارث کون ہوگا؟ تو حضرت عمر ڈھٹٹٹ نے فر مایا عرفی منہ میں تو مٹی ہوگی حضرت عمر ڈھٹٹٹ نے اس مقتول کی ماں اور اس کے بھائی کو اس کا وارث قرار دیا۔

17780 - آثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، وَذَكَرَ اَنَّ قَتَادَةَ الْمُدُلِجِيَّ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَ تُ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَا، فَقَالَتِ امْرَاتُهُ: لَا اَرْضَى حَتَّى تَأْمُوهَا بِسَرُحِ الْغَنَمِ فَامَرَهَا ، فَقَالَ الْمُنْ فَقَالَ بَسُرُح الْغُفَى الْمُنَا ، فَقَالَت الْمَرَّةِ اللَّهُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلُ ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَعَضِبَ وَاَحَذَ الْمُنْهَا فَامَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلُ ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَعَضِبَ وَاَحَذَ الْمُنْهَا فَامَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلُ ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَعَضِبَ وَاَحَدَ اللَّهُ فَقَالَ : " وَافَينِي بِقُدَيْدِ الشَّيْفَ وَاصَابَ سَاقَ ابْنِيهِ ، فَنَزَفَ فَمَاتَ ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فِي ذَٰلِكَ ، فَقَالَ : " وَافَينِي بِقُدَيْدِ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَاتِّى نَاذِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَاَخَذَ ارْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إلى بَاذِلِ عَامِهَا ، وَثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثِيْنَ حِقَّةً بُعِيرٍ ، فَاتِى نَاذِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَاَخَذَ ارْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إلى بَاذِلِ عَامِهَا ، وَثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثِيْنَ حِقَةً وَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدُهُ اللَّهُ مُعَالًا عُمْرُ وَا تَنَادَةً عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَدِ " الْمَكَذَبُ فَاخُواتُهُ ، فَعَلَقَا عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ "

 قادہ کومعذور قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے جان بو جھ کراسے قل نہیں کیاانہوں نے ''حدب' پر مارنے کاارادہ کیا تھالیکن نشانہ خطاہو گیا تو حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے دیت مغلظہ کی ادائیگی لازم قرار دی اورانہوں نے اسے شبہ عمد کے مترادف قرار دیا۔

1781 - صريث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِى عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِى حَدِيثِ قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ

وراثت میں سے) کچھنیں ملےگا۔ وراثت میں سے) کچھنیں ملےگا۔

17782 - أَ ثَارِصَامِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ عَمُوو بُنِ شُعَيْبٍ، اَنَّ سُواقَةَ بُنَ جُعْشُمٍ، اَتَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَاَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدُعَى قَتَادَةَ حَذَف ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَاصَابَ سَاقَيْهِ، فَنُنزِى مِنْهُ فَمَاتَ فَاعُرضَ عَنْهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ سُواقَةُ: لَيْنُ كُنْتَ وَالِيَّا لَتَقْبِلَنَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ سَاقَيْهِ، فَنُنزِى مِنْهُ فَمَاتَ فَاعْرَضَ عَلَيْهِ الْآمُو، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدُ لِى بِقُدَيْدٍ عِشُويُن وَمِائَةً، فَلَمَّا جَاءَهُ فَامُرُنا إلَيْهِ عُمَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْآمُو، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدُ لِى بِقُدَيْدٍ عِشُويُن وَمِائَةً، فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَنْ مَنْهُ عَمَلُ اللهُ عَمَرُ عَلَيْهِ الْآمُونَ فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدُ لِى بِقُدَيْدٍ عِشُويُن وَمِائَةً، فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَنْ مَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَسَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاكُ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاكُ

ﷺ عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت سراقہ بن بعثم ناٹھ حضرت عمر بن خطاب فراٹھ کے پاس آئے اور انہیں یہ بتایا: ان کے قبیلے کے ایک فردجس کانام قادہ تھااس نے اپنے بیٹے کوتلوار ماری جس کی وجہ سے اس کاخون بہنے لگااوروہ بیٹامر گیا حضرت عمر مُلاٹھ نے ان سے منہ پھیرلیا سراقہ نے ان سے کہا: اگر آپ حکمران ہیں تو آپ ہماری طرف رخ کریں اور اگر آپ کی بجائے کوئی اور اس معاملے کا مگران ہے تو آپ ہمیں اس کی طرف بھیج دیں تو حضرت عمر مُلاٹھ نے ان کی طرف رخ کی کیا نہوں نے دوبارہ صورت حال حضرت عمر مُلاٹھ کے سامنے پیش کی تو حضرت عمر مُلاٹھ نے فرمایا: ہم میر لے لئے قدید کے مقام پرایک سوہیں اونٹ تیار کروجب وہ ان کولے کے آئے تو حضرت عمر الاٹھ نے اس میں سے میں حقے تمیں جذمہ اور چالیس خلفہ وصول کی پھردریا فت کیا: مقتول کا بھائی کہاں ہے؟ (انہوں نے اس سے فرمایا) تم آنہیں وصول کراو پھرانہوں نے یہ بات بتائی کہ وصول کے پھردریا فت کیا: مقتول کا بھائی کہاں ہے؟ (انہوں نے اس سے فرمایا) تم آنہیں وصول کراو پھرانہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے بی اگرم مُلاٹھ کو یہ بات ارشاو فرماتے ہوئے سنا ہے: قاتل کوورا شت میں حصر نہیں ماتا۔

17783 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيْرَاتٌ

ارشاد فرماتے ہوئے ساب قاتل کوراشت نہیں ملتی۔ اسٹاد فرماتے ہوئے ساب بیان کی ہے میں نے نبی اکرم ساتھ کا کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساب قاتل کووراشت نہیں ملتی۔

17784 - آ تَارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ اَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُو مُوَّالِيَةً فَالَ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً قَالَ: لَوْ فَتَلْتَهُ عَمُدًا اَقَدُنَاكَ بِهِ ، for morg peoples alicle on the

ابوقلانبہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھؤکے عہد خلافت میں ایک شخص نے اپنے بھائی کوتل کردیا تو حضرت عمر ڈاٹھؤنے اس (قاتل) کووارث قرار نہیں دیا اس شخص نے کہا: اے امیر المونین میں نے غلطی سے اسے قبل کیا ہے۔ حضرت عمر ڈاٹھؤنے فرمایا: اگرتم نے جان بوجھ کے اسے قبل کیا ہوتا تو ہم تم سے قصاص دلواتے۔

17785 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوَسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاتُ وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ا کا وکس کے صاحبز ادے اپنے والد کا یہ بیان قال کرتے ہیں: قاتل کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا نہوں نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیا کے حوالے ہے ذکر کی ہے۔

17786 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ لَيَثٍ، عَنْ طَاوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

ا کا وس نے حضرت براللہ بن عباس رہا کا اللہ کا وارث نہیں ہے گا۔

17787 - آثار عَهَ اللهُ عَنْ مَعُمَدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ نَمْ يَكُنُ لَهُ عَنْ مَعُمَدٍ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ، قَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ لَيْسَ لِعُنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاتٌ، وَنَعْنَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ

17788 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقُتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ

گ ابراہیم تخفی ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جواپنے بیٹے گوتل عمد کے طور پرٹنل کر دیتا ہے وہ فرماتے ہیں: وہ شخص اس کی دیت میں وارث نہیں بنے گااوراس کے مال میں بھی وارث نہیں بنے گا۔

17789 - آ ثارِ صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا اَوْ قَتَلَهُ خَطَأً

گ امام معنی بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھؤنے فر مایا: قاتل مقتول کی کسی چیز کاوار دینہیں بنیا خواہ اس نے قتل عمد کے طور پراھے قبل کیا ہویاقتل خطا کے طور پرقبل کیا ہو۔

17790 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْ صُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ for more peaks stick on the link

الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَمُ خَطَأً،

🤏 🤲 ابراہیمُ تخی فرماتے ہیں: قاتل دیت میں وارث نہیں بنیا اور مال میں وارث نہیں بنیا خواہ تل عمد ہویاقتل خطا ہو۔

17791 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَرِثُ عَلَى حَالَ ،

17792 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

🤏 📽 ابراہیم خنی کے حوالے ہے اس کی مانندروایت منقول ہے۔

17793 - اتوال البعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اَبِي حَنِيفَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

ﷺ امام ابوصنیفہ نے حماد کے حوالے سے ابراہیم نخعی کا بیقول نقل کیا ہے تل خواہ قبل خطا ہو پھر بھی قاتل نہ دیت کاوارث بنے گا اور نہ مال میں سے کسی چیز کاوارث بنے گا۔

17794 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَينِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: اَوْلُ مَا قُصِىٰ اَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ يَنِي اِسْرَائِيلَ

ابن سیرین نے عبیدہ کا یہ قول نقل کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں سب سے پہلے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ قاتل وارث نہیں بنے گا۔

17795 - اقرال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُوْرَثْ مِنْهُ ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ

ابن سیرین نے عبیدہ کا یہ قول نقل کیا ہے انہوں نے اس روایت میں بیالفاظ زائدنقل کیے ہیں کہ اس شخص کو مقتول کا دارث قبیں دیا گیا اور ہمارے علم کے مطابق اس کے بعد کہھی بھی کوئی قاتل وارث نہیں بنا۔

17796 - <u>آثارِ صحاب</u>: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عُشْمَانَ بُنِ مَطَرٍ ، اَوْ غَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، اَنَّ رَجُلًا رَمَى اُمَّهُ بِسَحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفعَ ذَلِكَ اللَى عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِاللِّيَةِ ، وَلَمْ يُورِّثُهُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَعَلَيْهِ بِاللِّيَةِ ، وَلَمْ يُورِّثُهُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَقَالَ : الْحَجَرُ

گوشک ہے تا دہ نے حسن بھری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک شخص نے اپنی ماں کو پھر مار کے اسے قبل کر دیا یہ مقدمہ حضرت علی بن ابوطالب ڈٹائٹڈ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علی ڈٹائٹڈ نے اس شخص پر دیت کی ادائیگی لازم ہونے کا فیصلہ دیا البتہ انہوں نے اس شخص کو اس عورت کا وارث میں سے تبہارا حصہ انگارے ہیں (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) پھر ہیں (یامحروی ہے)۔

17797 - آ تَارِصَابِ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ؛ عَنِ إِبْنِ جُرَبُحٍ قَالَ: هُرِّتُتُ؛ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَاقْتُلَنَّهُ قَالَ:

https://archive.org/details/@zohaihhasanattari

لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْاَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الْاِبْنَ مِنْ اَبِيهِ ﴿ ابن جرجَ بيان كرتے بين بجھے يہ بات بتائى ہے گئ كه حضرت عمر بن خطاب رُفَاتُونَا نے ارشاد فر مایا: میں ایسے خص کونل کروادوں گا توانہوں نے کہا: آپ کو بہتی نہیں ہے میں نبی اکرم مُنَافِیْم کے پاس موجود تھا آپ مُنافِیم نے بیٹے سے باپ کا قصاص دلوایا تھالیکن باپ سے بیٹے کا قصاص نہیں دلوایا تھا۔

گون عمرو بن شعیب بیان کرتے بین: نبی اکرم مُنافیاً نے ارشاد فر مایا ہے: جوشف کسی کوئل کردے تو وہ اس کا وارث نہیں بیخ گا گر چہاں کے علاوہ مقتول کا کوئی اور وارث نہ ہوخواہ مقتول باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہوں' نبی اکرم مُنافیاً نے بیکھی ارشاد فر مایا ہے: کہ قاتل کو پھنیں ملے گا۔

17799 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنُ عُرُوَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْفَقُ لَلْهُ وَارِثٌ خَطَأً؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ يَجُوزُ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ الْمَلِهِ مَنْ اَهْلِهِ

گی ہشام بن عروہ نے عروہ کا پیربیان قل کیا ہے ہم نے ایسے خص کے بار ہے ہیں دریافت کیا: جوایسے خص کوخطاء کے طور پرقل کردیتا ہے جس کا اس نے وارث بنیا تھا کیا وہ مقتول کی دیت میں سے کسی چیز کا وارث بنے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اگر ایبا کرنا جائز ہوتا تو آدمی اپنے اہل خانہ میں سے جس کونا پیند کرتا ہوتا اسے قل کر دیتا (اوراس کی دیت کا وارث بن جاتا)۔

17800 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ اَبَاهُ اَوْ اَخَاهُ قَالَ: كَانَ سَلَفُ هَاذِهِ الْاُمَّةِ يُعَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ اللِّيَةَ اتَّهَمَتُهُمُ الْاَئِمَّةُ

اسلاف کار معمول ہے کہ وہ الیں صورت میں دیت مغلظہ کولا زم قرار دیتے ہیں اور ائمہ ان لوگوں پر تہمت عائد کرتے ہیں۔
اسلاف کار معمول ہے کہ وہ الیں صورت میں دیت مغلظہ کولا زم قرار دیتے ہیں اور ائمہ ان لوگوں پر تہمت عائد کرتے ہیں۔

17801 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ، آنَهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُو عَلَى الْعَاقِلَةِ

اس خص سفیان توری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوایئے بیٹے کوجان بوجھ کرلل کردیتا ہے وہ فرماتے ہیں: دیت اس خص کے مال میں سے اداکی جائے گی اس کے عاقلہ پرکوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی لیکن قتل اگر خطاکے طور پر ہوا ہوتو پھر عاقلہ مرادائیگی لازم ہوگی۔

for more hereks, glick on the link

17802 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ حَرْمَلَةَ، آنَهُ سَمِعَ رَجُلا مِنْ جُدَامٍ يُحَدِّرٍ، فَمَاتَتُ فَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكِ فَقَصَّ عَلَيْهِ اَمْرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْقِلُهَا، وَلا تَرِثُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَبُوكِ فَقَصَّ عَلَيْهِ اَمْرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْقِلُهَا، وَلا تَرِثُهَا

عبدالرحمٰن بن حرملہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے جذام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کوسنا کہ ان کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام عدی تھا اس نے اپنی بیوی کو پھر مارا تو وہ بیوی فوت ہوگئ وہ نبی اکرم مُلَّا ﷺ کے سامنے صورت حال ذکر کی تو نبی اکرم مُلِیَّا نے فر مایا:تم اس کی دیت ادا کرو گے لیکن تم اس کے وارث نہیں بنوگے۔

### بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

### باب: قاتل کی سزا

17803 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخُبَرَنِیُ عَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِی الَّذِی یَقُتُلُ الْعَبُدَ عَمْدًا، اللهِ عَلَیْهِ الْقِصَاصُ، یُجُلَدُ مِائَةً قُلْتُ: کَیْفَ؟ قَالَ: فِی الْحُرِّ یَقُتُلُ الْعَبُدَ عَمْدًا، وَاشْبَاهِ ذَلِكَ

گی عباس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رہالٹیؤنے فرمایا: جو محض جان بوجھ کر قبل کرتا ہے اور پھر جس شخص پر قصاص واقع ہوجا تا ہے اسے ایک سوکوڑے لگائے جا ئیں میس نے کہا: وہ کیسے انہوں نے فرمایا: یہ اس صورت میں ہوگا جب کوئی آزاد محض کسی غلام کوجان بوجھ کر قبل کردے یا اس کی مانند صور توں میں ہوگا۔

• . 17804 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ اَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضُرَّبُ مِائَةً

۔ کی اساعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں: میں نے سنا کہ جو شخص غلام کوتل کردے اسے قید کردیا جائے گا اور ایک سوکوڑے لگائے جائیں گے۔

17805 - آ ثارِ صاب عَسْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ
 حُرَّا، قَتَلَ عَبْدًا مِاثَةً، وَنَفَاهُ عَامًا

ﷺ عمروبن شعیب فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ نے ایک شخص کی پٹائی کروائی تھی اسے ایک سوکوڑے لگوائے تھے جس نے اپنے غلام کوتل کیا تھا حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے اس قاتل کوایک سال کے لئے جلاوطن بھی کردیا تھا۔

17806 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريُجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اِنْ قَتَلَ حُرَّ عَبُدًا عَمُدًا، عُوقِبَ بِ جَلُدٍ وَجِيعٍ وَسِجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ، فَاِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأَ أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ اَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ گی این شہاب بیان کرتے ہیں:اگر کوئی آزاد شخص کسی غلام کوجان بوجھ کوتل کردی تواسے سزامیں ایک سوکوڑے لگائے جائیں گے اور قید کیا جائے گا اور فلام آزاد کرنالازم ہوگا اگراس کے پاس اس کی تنجائس نہ ہوئو تو وہ مسلسل دوماہ کے روزے رکھے گا گراس نے غلام کوتل خطاء کے طور پر تل کیا ہوئو اسے تھم دیا جائے گا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے بادوماہ کے مسلسل روزے رکھے البتۃ ایسے تخص کو سز انہیں دی جائے گی۔

17807 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ ، وَالنَّكَالَ ، وَغُرُمَ مَا اَصَابَ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً وَقَصٰى بِذَٰلِكَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ارتکاب کیا ہے اس کا جرمانہ ہوگا اور وہ غلام بھی آزاد کرے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ کا ارتکاب کیا ہے اس کا جرمانہ ہوگا اور وہ غلام بھی آزاد کرے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ دیا ہے۔

17808 - اتوال تابعين عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الاَعْتِرَافَ ﴿ كَا مِنْ مَعْمَلُ الْعَاقِلَةُ الاَعْتِرَافَ ﴿ كَا مِنْ عَلَى الرَّمِ مُونَ وَالْحَرَمَانَ ﴾ ﴿ جَابِرِنَا مِي رَاوِي نِي المَّعْمِي كَايِةُ وَلَ نُقَلَ كَيَا هُمَ الْمَانِ اعْتَرَافَ (كَ مَتِيجِ مِينَ لازم مُونَ وَالْحَرَمَانَ ) كاوزنَ بَين المُعَاتَ گار

17809 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوْسَى، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، قَصٰى اَنَّ الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ، وَلَا الصُّلُحَ إِلَّا اَنْ يَشَّاءُ وا "

اٹھائے گا ورنہ ہی صلح کا ٹھائے گا'البتۃ اگروہ چاہیں تو تورت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ خاندان اعتراف کاوزن نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی صلح کا ٹھائے گا'البتۃ اگروہ چاہیں تواپیا کر سکتے ہیں۔

17810 - آ ثارِ<u>صحابہ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ عُمَرَ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَىٰ الْاَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا

ﷺ عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر ڈٹاٹیڈ کا بیقول نقل کیا ہے آ دمی جس بھی جرم کا مرتکب ہوگا اس میں دیت کی ادائیگی اولیاء پرلا زم ہوگی۔

17811 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " اَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقُلٌ عَمُلُ الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي غَلْ الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمُدُ، وَالاعْتِرَافُ، وَالصُّلُحُ، وَالْمَمُلُوكُ "

امام تعمی فرماتے ہیں: چارصورتیں ایسی ہیں جن میں دیت کی ادائیگی خاندان پرلازم نہیں ہوتی ہے آ دمی کے اپنے مال میں سے اداکیے جائیں گی قتل عمدُ اعتراف صلح اورغلام کوتل کرنا۔

17812 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمُدُ وَشِبُهُ الْعَمْدِ، وَالاعْتِرَافُ، وَالشَّلُحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ إِلَّا اَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمُ اَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا، اَنَّ رَسُولَ السَّلُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِى كِتَابِهِ الَّذِى كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالْانْصَارِ: لَا يَتُرُكُونَ مُفُرَحًا اَنْ يُعِينُوهُ فِى اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا يُعَرِّدُونَ مُفُرَحًا اَنْ يُعِينُوهُ فِى اللهِ عَلَيْهِ مَا للهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِى كِتَابِهِ الَّذِى كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالْانْصَارِ: لَا يَتُرُكُونَ مُفْرَحًا اَنْ يُعِينُوهُ فِى

فَكَاكٍ، أَوْ عَقُلِ قَالَ: وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ

ی کی خاندان پرلازم ہوگا ہے ہیں: عمد، شبع میں اعتراف ملح ان سب میں ادائیگی خاندان پرلازم نہیں ہوگی ہے آدی کے اپنے مال میں سے اداکر نااس پرلازم ہوگا البتہ اگر خاندان اس کی مددکر دے تو معالمہ مختلف ہے اور ان خاندان والوں پر بدلازم ہوگا البتہ اگر خاندان اس کی مددکر یں جیسا کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم مُن اللی خاندان اس کو بیس میں یہ فرمایا تھا کہ آپ مُن اور انصار کے درمیان تحریر کروایا تھا کہ وہ لوگ ان کونیس چھوڑیں گے وہ غلام آزاد کرنے کے بارے میں ان کی مدد کریں گے یا دیت کی ادائیگی میں ان کی مدد کریں گے۔

راوی کہتے ہیں:لفظ مفرہ کا مطلب و شخص ہوتا ہے جس کے جر مانے کی ادائیگی خاندان پر لازم نہیں ہوتی۔

17813 - آ تارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَخُذِلُوهُ ، عِنْدَ شَيْءٍ اَصَابَهُ - يَعْنِى فِي الصَّلْح -

گوں کو اس بات حق حاصل نہیں ہے کہ اس خطاب ڈاٹٹؤ نے فرمایا: ان لوگوں کواس بات حق حاصل نہیں ہے کہ اس خصل کو سوا ہوئے کے لئے چھوڑ دیں اس صورت میں جب اس نے جرم کاار تکاب کیا تھا حضرت عمر ڈاٹٹؤ کی مرادیتھی کہا گرصلے ہورہی ہؤتو پھرا سے اس کے حال بنہیں جھوڑیں گے۔

17814 - اقوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ: شِبُهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُوْنَ الْعَاقِلَةِ قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوُنَ ذَٰلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ابن ابولیلی بیان کرتے ہیں: شبعد کی ادائیگی آ دمی پراس کے مال میں لازم ہوگی خاندان پرلازم نہیں ہوگی سفیان کہتے ہیں ہارےاصحاب کا بیموقف ہے کہ ایسی صورت میں ادائیگی خاندان پرلازم ہوگی۔

17815 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ اَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُوْنَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُوْنَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَلْمَة، وَلَا الصُّلُحَ، وَلَا اللهُعْتِرَافَ

ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: موضحہ سے چھوٹے زخم میں خاندان دیت ادانہیں کرے گااور نہ ہی قتل عمد کی دیت ادا کرے گانہ ہی صلح کی اور نہ ہی اعتراف کی۔

17816 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيْبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ

ا مام شعبی فرماتے ہیں: ہروہ زخم جس کا قصاص نہ لیاجا سکتا ہو تواس کا جرمانہ نقصان پنجانے والے کے مال میں سے اداکیا جائے گا جبکہ اس نے عمد اُلیا کیا ہوا بن جرت کے عطاء کے حوالے سے یہی بات نقل کی ہے۔

17817 - اتوال تابعين قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عن سُفْيَانُ: مَا دُوْنَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي اَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

کی سفیان فرماتے ہیں: موضحہ سے چھوٹے زخم کی ادائیگی نقصان پہنچانے والے پرلازم ہوگی موضحہ اور اس سے او پروالے زخموں کی ادائیگی خاندان پرلازم ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیزنے یہ فیصلہ دیا تھا کہ موضحہ کی ادائیگی خاندان پرلازم ہوگی۔

17818 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النُّلُثُ فَمَا دُوْنَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِدٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ﷺ معمر نے زہری کا پیول قل کیا ہے (دیت ہے ) ایک تہائی یاس ہے کم کی ادائیگی مجرم کے اپنے مال میں سے ہوگی اور جواس سے زیادہ ہوگا اس کی ادائیگی خاندان پر ہوگا۔

17819 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الثَّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَالَ: وَقَالَ لِي: ذَلِكَ ابْنُ ايُمَنَ ، وَلَا اَشُكُّ اَنَّهُ قَالَ: وَمَا لَمُ يَبُلُغِ الثَّلُثَ ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً

ابن جرتئ نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے جب وہ ( جُر مانہ یادیت ) ایک تہائی تک بینج جائے تو یہ خاندان پرلازم ہوگ انہوں نے فرمایا: جب وہ ایک تہائی تک نہ پہنچ تو وہ آ دمی کی مخصوص قوم پرلازم ہوگی۔

17820 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعُ مَرٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: إنَّهُمُ مُحْتَمِعُونَ، اَوُ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: كِدُنَا اَنُ نَجْتَمِعَ اَنَّ مَا دُوْنَ الثَّلُثِ فِى مَالِهِ خَاصَّةً. قَالَ سُفْيَانُ فِى جِنَايَةِ مُحْتَمِعُونَ، اَوُ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: كِدُنَا اَنُ نَجْتَمِعَ اَنَّ مَا دُوْنَ الثَّلُثِ فِى مَالِهِ خَاصَةً. قَالَ النَّهُ الرَّزَّاقِ: قَالَ النَّهُ الرَّزَّاقِ: قَالَ اللَّهُ فِي صَبِيِّ: الصَّبِيِّ: مَا كَانَ مِنْ مَالٍ الصَّبِيِّ فَي مَالِ الصَّبِيِّ فَي مَالِ الصَّبِيِّ فَي مَالِ الصَّبِيِّ فَي مَالِ الصَّبِيِّ

ان الله عبد الله بن عمر بیان کرتے ہیں: ان لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے یا شاید امام عبد الرزاق نے بیا الفاظ آت ہیں: قریب ہے کہ ہمار اس بات پر اتفاق ہوجائے کہ ایک تہائی ہے کم جرمانہ آدمی کے اپنے مال میں سے اداکیا جائے گا

سفیان توری بچے جرم کے ارتکاب کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: مال کی صورت میں جوبھی ادائیگی ہے( لیعنی اس نے جو کسی کے مال کا جونقصان کیا تھا) تو وہ بچے کے مال میں سے ادا کیا جائے گا اور جوزخم کی صورت میں ہواس کی ادائیگی خاندان پر ہوگ۔ ابن ابولیل بچے کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ اگروہ کسی بڑی ئے ساتھ زنا کرلے تو اس کی ادائیگی بچے کے مال میں سے ہوگی۔

17821 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبُدًا خَطَأَ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ قَالَ ابُنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى: لَا نَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لِآنَهُ مَالٌ

اگروہ کسی کے جانور کو خطا کے طور پر مارد ہے تو اس کی ادائیگی اس کے خاندان پر ہوگی ۔ اگروہ کسی کے جانور کو خطا کے طور پر مارد ہے تو اس کی ادائیگی اس کے خاندان پر ہوگی ۔ ابن جرج بیان کرتے ہیں عمروبن دیناراورسلیمان بن موسیٰ نے یہ بات بیان کی ہے بیادائیگی خاندان پرلازم نہیں ہوگی یہ آدمی کے اپنے مال میں سے ادائیگی کی جائے گی کیونکہ (جس چیز کواس نے نقصان پہنچایا ہے)وہ بھی ایک مال ہے۔

كِتَابُ الْعُقُولِ

17822 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ بَعْضِ عُلَمَاءِ اَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إذَا كَانَ خَطَأً

۔ معمر نے بعض علاء کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے موضحہ اور اس سے اوپر والے زخم کی ادائیگی خاندان پر ہوگی جبکہ وہ زخم خطا کے طور پر پہنچایا گیا ہو۔

17823 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَسُونَ اللَّهُ وَا قَالَ: وَالاَعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ: وَقَصْى بِذَلِكَ عُمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

گی سلیمان بن موسی ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی خص کوجان بوجھ کرقل کردیتا ہے اور دوسرے فریق (کاوراث) دیت پرراضی ہوجا تا ہے توسلیمان بن مولی نے فرمایا: خاندان اس کی ادائیگی نہیں کرے گا البتہ اگروہ چاہیں (تو قاتل کی مدد کر سکتے ہیں) وہ فرماتے ہیں: اعتراف کا تھم بھی اسی طرح ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔

المُّلُثُ الْمُوتِي عَالَى: اللَّالِيَّانِ عَلَى اللَّرْاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ قَالَ: الثَّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

ایک جہائی جھے یااس ہے کم معرنے زہری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: (کلمل دیت کے )ایک تہائی جھے یااس ہے کم کی ادائیگی آ دمی کے اپنے مال میں سے کی جائے گی۔

17825 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النُّلُثُ فَمَا دُوْنَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ فَعَلَى اَهُلِ اللِّيوَان

اس سے زیادہ ہودہ اہل دیوان میں سے کی جائے گی۔ اوائیگی آدی کے اپنے مال میں سے کی جائے گی اور جوادائیگی اس سے زیادہ ہودہ اہل دیوان میں سے کی جائے گی۔

## بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفُسَهُ

باب:جب کوئی شخص خود کونقصان پہنچائے

17826 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، وَقَتَادَةَ ، فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالَا : عُمَرُ يَدُّ مِنْ اَيْدِي الْمُسْلِمِيْنَ (MIN)

الله معمر نے زہری اور قادہ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے جو محض کو خود کو نقصان پہنچائے تو بید دونوں حضرات فرماتے میں: (حضرت عمر ڈاٹٹیڈ فرماتے ہیں:) دہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہے۔

المُعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ الْحَبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ رَجُلًا فَقَا عَيْنَ نَفْسِهَ ، خَطَأً فَقَاضَى لَهُ عُمَرُ بِدِيَتِها عَلَى عَاقِلَتِهِ

کی و تاکہ میان کرتے ہیں: ایک شخص نے غلطی سے اپنی آئکھ پھوڑ لی تو حضرت عمر رہا ہونے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی دیت ادا کی جائے گی اور اس کی ادائیگی اس کے خاندان پرلازم ہوگی۔

17828 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَاجِزٌ يَرُجُزُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرُ مَاذَا تَقُولُ: وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَمْ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرُ مَاذَا تَقُولُ: قَالَ: اَوْجُرُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرُ مَاذَا تَقُولُ: قَالَ: اَقُولُ:

تَالَلَهُ لَوْكَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقُتَ:

#### وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ:

وَثَيِّستِ الْاَقُسدَامَ إِنْ لَاقَيْسنَسا إِذَا يَسقُسوُوا اَبَيْنَسا

فَسانُسزِلَسُ سَكِيُنَةً عَلَيْنَا وَالْمُشُرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَقُولُ هَلَا؟ قَالَ: آبِيْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَهَا قَالَ: رَحِمَهُ اللهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلاةَ عَلَيْهِ مَخَافَةَ، اَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ: " كَلَّا بَلُ مَاتَ مُجَاهِدًا لَّهُ اَجُرَانِ النَّاهُ وَيَنْ بِسَيْفِهِ فَاصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ الْمُشْوِكِيْنَ بِسَيْفِهِ فَاصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ

"الله كالمم الرالله نه موتاتوجم في مدايت حاصل نبيس كرني تفي"

حضرت عمر طاشئن نے فرمایا بتم نے سیج کہاہے (اس نے اگلامصرعه سنایا)

'' نه بی ہم نے صدقہ کرنا تھا اور نه ہی ہم نے نماز ادا کرنی تھی''

حضرت عمر ر الله في في مايا بتم في كها ب (اس في الكامصرعد بروها:)

''پس تو ہم پرسکینت نازل فر مااور ہمیں ثابت قدم رکھنا جب ہم (وشمن کا)سامنا کریں گےمشر کین نے ہمارےخلاف سرکشی

کی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کتم لوگ کفر کروتو ہم ان کی یہ بات نہیں مانتے"

نونی اکرم مگاری اللہ امیرے والد کے ہیں؟ اس مخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے والد کے ہیں انہوں نے سے اشعار کہ ہیں انہوں نے سے اشعار کہ ہیں اگرم مگاری اللہ! لوگوں نے ان کی ہیں شعار کہ ہیں آئی اللہ اللہ! لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادانہیں کی لوگوں کو یہ اندیشہ تھا کہ شایدانہوں نے خودشی کی ہے نبی اکرم مگاری ایسا ہر گرنہیں ہے بلکہ وہ مجاہدہونے کے عالم میں مرائے اور اسے دگنا اجر ملے گا

ز ہری بیان کرتے ہیں ان صاحب نے ایک مشرک پراپنی تلوار کے ذریعے حملہ کیا تھا توان کی تلوارخودانہیں ہی لگ گئی تھی جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔

## بَابُ الرَّجُلِ يَقُتُلُ، ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ اَوْ يَمُوتُ

باب: ایک شخص قبل کرکے فرار ہو کے سی اور جگہ چلاجا تا ہے اور وہاں ماراجا تا ہے یا مرجا تا ہے 17829 - اقوال تابعین عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ ، فَلَمْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ

گی معمر نے قیادہ کے حوالے سے حسن بھری کے حوالے سے ایسے خفس کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی اور شخص کو جان بو جھ کرفتل کرتا ہے پھر فرار ہو جاتا ہے اور پھر پکڑے جانے سے پہلے مرجاتا ہے اور مال چھوڑ کر جاتا ہے تو حسن بھری نے فر مایا: ان لوگوں (یعنی مقتول کے درثاء) کو صرف قصاص کا اختیار ہوگا۔

17830 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلٌ عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمُ يَقُدُدُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا فَدِيتُهُ فِى مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ "، قِيلَ لَهُ: فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ قَالَ: قَدُ يَقُدُدُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَاقُولُ اللَّهُ يَتَكُبُوهُ وَلَانُ يَتَنَبَّتُوا فِى شَأَيْهِ فَلَمُ يَتَنَبَّتُوا، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيّنَةُ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِى السِّبُنِ حَتَّى مَاتَ ، وَاقُولُ اللَّهُ يَتَنَبَّتُوا فَي شَأَيْهِ فَلَمُ يَتَنَبَّتُوا ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيّنَةُ بَعُدَمًا مَاتَ اللَّهُ الْمُعْتَولُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

این جری نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے اگر کوئی محض کسی دوسرے کوئل عمد کے طور پرٹل کردے اور پھر فرار ہوجائے اور پکڑانہ جائے یہاں تک کہ مرجائے اور مال چھوڑ کرجائے تو مقتول کی دیت اس کے مال میں سے اداکی جائے گی ان سے کہا گیا:اگر قاتل کوقید کردیا جائے اور قید میں اس کا انتقال ہوجائے تو انہوں نے فرمایا:لوگوں نے اسے قل کرہی دیا ہے لوگوں نے اسے قید میں بند کردیا تھا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔

میں بیکہتا ہوں کہ اگرلوگوں نے اسے اس لئے قید کیاتھا تا کہ اس کے معاملے کی تحقیق کریں اور لوگوں کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد ثبوت سامنے آیا کہ اسے قبل کیا گیاتھا تو پھر مقول کی دیت اس کے مال میں سے ادا کی جائے گی خواہ

لوگوں نے اسے روک کے کیوں نہ رکھا ہوا ہواور جب انہوں نے بیتحقیق کرلی کہ یہی شخص قاتل ہے یہاں تک کہ وہ شخص مرگیا تو پھر مقتول کا حق نہیں رہے گا۔

كِتَابُ الْعُقُولِ

17831 - الراكابين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ قَالَ: سَالْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، الرَّبُولِ، الرَّبُولِ، اللَّهُ عَنْهُ، اَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ، إلَّا اَنْ يَشَاءُ

گی ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جو کسی کوتل کردیتا ہے ' تو کیااس شخص کے مال میں سے دیت اداکی جائے گی یاس کا خاندان اس کی طرف سے دیت اداکرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جب قتل عمد ہوئتو پھر خاندان دیت ادانہیں کرے گا'البت اگروہ جا ہیں تو ایسا کربھی سکتے ہیں۔

17832 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِىُ عَطَاءٌ: " كُدَّ شَىْءٍ لَيُسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقُلُهُ فَى مَالٍ الْمُصِيْبِ اِنْ قَطَعَ يَمِيْنَهُ عَمُدًا، وَكَانَتُ يَمِيْنُ الْقَاطِعِ قَدُ فَى مَالٍ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيْبِ اِنْ قَطَعَ يَمِيْنَهُ عَمُدًا، وَكَانَتُ يَمِيْنُ الْقَاطِعِ قَدُ قُسُطِعَ قَدُ وَلِنَ مَالَ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتُ لَهُ يَدُ يُسُرَى لَمْ يُقَدُ مَنْ الْعَقْلُ كَذَٰلِكَ فِى الْاَعْضَاءِ كُلِّهَا وَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ابْنُ شِهَابٍ

ابن جرتی بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ ہے کہا: ہروہ صورت جس میں قصاص نہ ہواس میں دیت کی ادائیگی نقصان پہنچانے والے شخص کے مال میں سے کی جائے گی اگر اس شخص کا مال نہ ہوئو نقصان پہنچانے والے کے خاندان پراس کی ادائیگی لازم ہوگی اگرکوئی شخص دوسرے شخص کا ہاتھ جان ہو جھ کرکاٹ دیتا ہے اور ہاتھ کا لئے والے دایاں ہاتھ اس سے پہلے ہی کٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر دیت کی ادائیگی ہانھ کا لئے والے کے مال میں سے کی جائے گی اور اگر اس کے پاس مال موجود نہ ہوا تو ادائیگی اس کے خاندان پرلازم ہوگی اور اگر اس کا بایاں ہاتھ موجود ہوئو تو پھر اس سے قصاص وصول نہیں کیا جائے گا دیگر تمام اعضاء میں دیت کا حکم بھی اس کی مانند ہے ابن شہاب نے بھی اس کی مانند بات کہی ہے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَقُتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرَّا

باب: جو خص اپنے بیٹے کوخطا کے طور پر آل کردے یا جوغلام اپنے بیٹے کوآل کردے اوروہ بیٹا آزاد ہو 17833 - اتوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حَطاً قَالَ: يَعُرَمُ دِيَتَهُ عَالِمَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ

ا معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جواینے بیٹے کو خطاکے طور پر قل کردیتا ہے۔ تو زہری فرماتے ہیں: اس کی عاقلہ اس کی دیت اداکر ہے گی جبکہ ثبوت فراہم ہوجائیں۔

17834 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:

فَقُلُتُ لِعَطَاءٍ: وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا؟ قَالَ: لَا بُدَّ اَنُ يُودَى

ابن جریج نے عطاء کے حوالے سے زہری کے قول کی مانند قل کیا ہے ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا:اگرکوئی غلام اینے بیٹے گوٹل کردے جوآ زاد ہو توانہوں نے فر مایا: پیضروری ہے کہاس کی دیت اداکی جائے۔

**17835 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ فَقَاَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأَ اَوْ كَسَرَ يَدَهُ** خَطَأً قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيَّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمُ بَيّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ

🤏 📽 معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو خطا کے طور پراینے بیٹے کی آئکھ پھوڑ دیتا ہے یاس کا ہاتھ تو ڑ دیتا ہے' توانہوں نے فرمایا:اگراس بارے میں ثبوت فراہم ہوجاتے ہیں تواس کی دیت کی ادائیگی اس کی عاقلہ یرلا زم ہوگی اورا گر ثبوت فرا ہمنہیں ہوتے تو پھراہے کچھنہیں ملے گا'البنة اس کےاپنے مال میں ہےادا ئیگی کی جائے گی۔

17836 - اتْوِالْ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنُ آبِيْهِ، وَتُقَادُ الْمَرْاَةُ مِنْ زَوْجِهَا

🕏 🕏 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیاجائے گا'البتہ عورت کا قصاص اس کے شوہر سے لیاجائے گا۔

17837 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيْبُ نَفْسَهُ بِالْجُرُ حِ خَطَأً قَالَ: يَعُقِلُهُ عَاقِلَتُهُ، يُقَالُ: يَدٌ مِنُ آيُدِى الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ آخُبَرَنِي بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيْرُ عَلَى دَابَّتِهِ ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ فَفَقَاتُ عَيْنَهُ، فَكَتَبَ فِيْهِ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ إلى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إنْ قَامَتِ الْبَيْنَةُ، آنَّهُ اَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأَ فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ: يَدٌ مِنُ آيُدِى الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ: وَآمَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَقَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحُوَ هَلَاا

🤏 🕷 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص فلطی سے خود کوزخی کر لیتا ہے انہوں نے فر مایا:اس کی عا قلہاس کی دیت ادا کرے گی بیہ بات کہی جاتی ہے وہ مسلمانوں کا ایک فرد ہے پھرانہوں نے مجھے بیہ بات بتائی کہ ا یک مرتبہ ایک شخص اپنی سواری پر جار ہاتھااس نے سواری کو مارا تواس کی چھٹری کا کھل واپس آ کراس کی آنکھ میں لگااوراس کی آنکھ ضا کع ہوگئی تو حضرت عمرو بن العاص ڈٹائٹؤ نے اس بارے میں حضرت عمر ڈٹائٹؤ کوخط ککھا حضرت عمر ڈٹائٹؤ نے فر مایا:اگر ثبوت فراہم ہوجا تا ہے کہ اس نے خطا کےطور برخو د کونقصان پہنچایا ہے تو پھردیت ادا کی جائے گی حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا: وہ مسلمانوں کا ایک

جہاں تک عمروبن شعیب کاتعلق ہے' توانہوں نے روایت میں بیالفاظ نقل کیے ہیں ایک شخص نے اپنی سواری کوعصا مارا تووہ واپس آ کراس کی آ نکھ میں لگ گیا چرانہوں نے اس کی مانندروایت بقل کی ہے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً

باب: ایک شخص پہلے عمد کے طور پر قبل کرتا ہے اور پھر خطا کے طور پر قبل کر دیتا ہے

17838 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَغْمَوٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِى رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا حَطَأَ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمُدًا قَتَالَ: يُقْتَلُ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ، خَطَأً فَكَذَٰلِكَ، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ: يُقْتَلُ، ثُمَّ قَتَلَ آخُرَ، خَطَأً فَكَذَٰلِكَ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَطَاءُ بُنُ آبِى رَبَاحٍ: مَا كُنْتُ لِلُخَيِّبَ آهُلَ الْآوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ، إذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهُرِيُّ وَقَالَ الرُّهُرِيُّ

گی معمر نے قاً دہ کے حوالے سے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے جود وسر مے تخص کو خطا کے طور پرقل کردیا ہے پھر ایک اور تجا ہے پھر ایک اور تخص کو عدر کے طور پرقل کردیا جائے گا اور پھر قتل خطا کی دیت کی ادائیگی اس کی عاقلہ پرلازم ہوگی اور اگر کوئی شخص پہلے کسی تخص کو عدے طور پرقل کرتا ہے اور بعد میں کسی اور کو خطا کے طور پرقل کردیتا ہے تو بھی یہی تھم ہوگا۔

قادہ بیان کرتے ہیں: عطاء بن ابی رباح فر ماتے ہیں ہیں پہلے والےلوگوں کودیت کےحوالے سے رسوانہیں کروں گا جبکہ ان کا قصاص رہ گیا ہومعمر بیان کرتے ہیں: زہری نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

17839 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمُدًا، ثُمَّ حُبِسَ فِى الْمُسْرِ ، فَحَبُسِ، فَحَاءَ هُ رَجُلٌ عَمُدًا، ثُمَّ حُبِسَ فِى الْمُحَبُسِ، فَحَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ: تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِاَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ، الَّذِي قَتَلَ عَمُدًا حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

گاہ معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے خف کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی کوعمد کے طور پر تل کرتا ہے پھرا سے قیدی کے طور پر رکھا جاتا ہے اس دوران ایک شخص اس کے پاس آتا ہے 'تو وہ اسے خطاء کے طور پر تل کر دیتا ہے' تو انہوں نے فر مایا: دیت کی ادائیگی آدمی کے اولیاء کوادا کی جائے گی اور بیاس شخص پر لازم ہوگی جس نے اسے تل کیا ہے' جس نے اسے عمد کے طور پر قل کیا تھا کیونکہ قصاص پہلے اس کے ذمے لازم ہو چکا ہے۔

17840 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: اِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا حَطَأَ، ثُمَّ قَتَلَ آخَوَ عَمُدًا، فَلْيُودَ الْخَطَا مِنْ اَجُلِ النَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبُلَ الْعَمُدِ

ابن جرت کیان کرتے ہیں:عطاء فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص دوسرے کوخطا کے طور پرتل کردیے پھروہ کسی اور کوعد کے طور پرتل کردیے تو تل خطاوالے کودیت اداکی جائے گی اس کی وجہ سے ہے کہ قتل عمد کا ارتکاب ہونے سے پہلے ہی اس دیت کی ادائیگی ثابت ہو چکی تھی۔

17841 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِيُ عَطَاءٌ: فِيُ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمُدًا، فَجَاءَ الْاَخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمُدًا قَالَ: لِاَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَ عَلَى قَاتَلِهِمُ الدِّيَةُ

ابن جرت کہیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھے ایسے تخص کے بارے میں فر مایا جو کسی کوعمہ کے طور پر قبل کرتا ہے پھرایک اور تخص آتا ہے اور قاتل کوعمہ کے طور پر قبل کردیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: قاتل نے جس شخص کوتل کیا تھا اس کے ورثاء کو دیت لینے کاحق حاصل ہوگا۔

17842 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَمُدًا، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا اللَّهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَمُدًا، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا اللَّهِيَةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْاَوَّلُ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ عَطَاءٍ

گی معمرنے زبری کا بیر بیان نقل کیا ہے'اگروہ عمد کے طور پر قبل کرتا ہے'اور پھروہ خطا کے طور پر قبل کرتا ہے' توان دونوں کودیت لینے کاحق ہوگا اگر پہنے والوں کا قصاص رہ جاتا ہے قادہ نے عطاء کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

17843 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ، فَلَا شَيْءَ لَهُمُ اِنَّمَا دِيتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطاً وَهُو قَوْلُ: قَتَادَةَ

گاکھ معمرنے قادہ کے حوالے سیحسن بھری کا بیقول نقل کیا ہے ان لوگوں کو قصاص کا حق ہوگا ان کواور کو کی چیز نہیں ملے گی کیونکہ اس کی دیت تو اس کے ورٹا ءکو ملے گی جس کونل خطا کے طور پر قبل کیا تھا قادہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

17844 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً قَالَ بِهِ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْاَوَّلِينَ عَلَى هَوُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا قَوَدَ ، وَلَا دِينَةً

گی معمرنے زہری کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جوکسی کوعمہ کے طور پر آل کرتا ہے پھر کسی اور کوخطا کے طور پر آل کرتا ہے وہ فرماتے ہیں: اس کے بدلے میں اسے آل کردیا جائے گا اور دیت ان لوگوں پر لازم ہوگی جنہوں نے ان کے مطلوبہ فردسے قصاص لے لیا ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں جسن بھری فر ماتے ہیں: نەقصاص ہوگا اور نہ ہی دیت ہوگی۔

17845 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمُدًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ: تَكُوْنُ الدِّيَةُ لِاهْلِ الْاَوَّلِ

گاگ قادہ نے عطاء بن ابی رہاح کے حوالے سے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی کوعمہ کے طور پر قبل کردیتا ہے پھرا یک اور شخص آتا ہے'اوروہ اسے خطا کے طور پر قبل کر دیتا ہے' توانہوں نے فرمایا: دیت پہلے والوں کو ملے گی۔

17846 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِيْ رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأَ قَالَ: لَا يُودَى مِنْ اَجُل آنَّهُ اَغُلَقَ دِيَتَهُ

ابن جرت نے عطاء کے حوالے سے ایٹ تخص کے بارے میں نقل کیا ہے جوعد کے طور پر قبل کرتا ہے پھر خطا کے طور پر قبل کرتا ہے پھر خطا کے طور پر قبل کرتا ہے نوانہوں نے فر مایا: دیت اوانہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے اپنی دیت کو بند کر دیا ہے۔

17847 - اتوال تابعين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَيَبْطُلُ دَمُ الْآوَّلِ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمُ

۔ '' کی سفیان توری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی قبل کرتا ہے پھرایک اور شخص آتا ہے جوقاتل کو بھی قبل کر دیتا ہے' توانہوں نے فرمایا: جس نے اسے قبل کیا تھااس کے بدلے میں اسے قبل کر دیا جائے گااور پہلے والے کاخون رائیگال جائے گا کیونکہ پہلے والے کے درثاء کوقصاص کا اختیار تھااور اس کی صورت اب باقی نہیں رہی ہے۔

## بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ آمَرِ السُّلُطَانِ

## باب: جو شخص حاكم وقت (كے فيلے كے ) بغير قصاص لے

17848 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ فِى رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِنَّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُبُلِغُهُ السُّلُطَانَ، اَوْ قَالَ: الْإِمَامَ قَالَ: عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ

اورائے سی معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی گوتل کرتا ہے پھر مقتول کا ولی اسے ملتا ہے ' اورائے تل کردیتا ہے بیمقد مدحا کم وقت کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتا (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) تو زہری نے فرمایا: اس (مقتول کے ولی کو ) سزادی جائے گی تا ہم اسے تل نہیں کیا جائے گا۔

2784 - اقوال تابين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِى رَجُلٍ سَرَقَ فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ: تُقُطعُ يَدُ اللَّذِي عَدَا عَلَيْهِ ، وَتُقُطعُ رِجُلُ السَّارِقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : عَلَى الَّذِي قَطعَ السَّارِقَ لَعُمَدٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : عَلَى الَّذِي قَطعَ السَّارِقَ اللَّهَ عَلَى اللَّذِي اللَّهَ عَلَى اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

گی معمر نے قادہ کے حوالے ہے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جو چوری کرتا ہے تو ایک شخص اس پر حملہ کر کے اس کا ہاتھ کا ٹا تھا اس کا ہاتھ کا فاور چورکا یاؤں (چورک کی سزا کے طور پر ) کا ٹا جائے گا

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایک صاحب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے چور کا ہاتھ کا ٹاتھا اس پر دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور چورکواس کے علاوہ اور کوئی سز انہیں دی جائے گی

ابن ابولیل ایسے خص کے بارے میں بیان کرتے ہیں: جو کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے 'اور پھراس ہاتھ کاٹے ہوئے خص کا باپ آتا ہے'اور ہاتھ کاٹنے والے کا ہاٹھ کاٹ دیتا ہے' تو انہوں نے فر مایا: (اس باپ کے ) ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔

الشَّلُطَانَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِيُ غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدُ اُحِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ النَّالِمُ عَلَيْهِمَا قَدُ اُحِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ السُّلُطَانَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِيُ غَيْرُ ذَلِكَ، لِآنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدُ اُحِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ

الْمُرْتَدُّ قَبْلَ آنُ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلُطَانِ فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ

سفیان توری بیان کرتے میں: جب چور کا ہاتھ کا ان دیا جائے 'یاز ناکرنے والے قبل کر دیا جائے اس سے پہلے کہ اس کا معاملہ حاکم وقت کے سامنے پیش ہوتا (تو ایس صورت میں قصاص لازم ہوگا) لیکن چوریاز انی کواس کے علاوہ اور کوئی سز آنہیں ملے گی کیونکہ ان پر جوسز الا گوہوتی تھی وہ آنہیں دے دی گئی ہے' اور جب مرتد شخص کا معاملہ حاکم وقت کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اسے تل کردیا جائے تو اس کے قاتل پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔

المجمّل المجمّل المجمّل المجمّل المرزّاق ، عن الشَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ اَحَوَانِ فَعَفَا اَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْاَحَرُ قَبُلَ اَنْ يَرُفَعُهُ اِلَى الْإِمَام قَالَ: هُوَ خَطَأْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ

گی سفیان توری ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی کوتل کر دیتا ہے مقتول کے دو بھائی ہوتے ہیں ان میں سے ایک معاف کر دیتا ہے اور معاملہ حاکم وفت کے پاس جانے سے پہلے دوسرا بھائی قاتل کوتل کر دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: یقل خطاشار ہوگا اس پر دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اس سے نصف دیت وصول کرلی جائے گی۔

## بَابُ مَنْ يَعُقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى

## باب: غلام کے جرم کا تاوان کون ادا کرے گا؟

17852 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَبَى الْقَوْمُ اَنُ يَعْقِلُوا عَنُ مَوْلَاهُمُ الْكُونُ مَوْلِى مَنْ عَقَلَ عَنُهُ، وَهُوَ مَوْلَانَا "، قَالَ عَطَاءٌ: اَيَكُونُ مَوْلِى مَنْ عَقَلَ عَنُهُ، وَهُو مَوْلَانَا "، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ اَبَى اَهُلُهُ اَنْ يَعْقِلُوا عَنُهُ فَهُو مَوْلَى الْمُصَابِ

انکارکردیتے ہیں تو چرنے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: لوگ اپنے غلام کے جرمانے کوادا کرنے سے انکارکردیتے ہیں تو پھراس کی طرف سے جرمانہ کون اداکرے گا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے کہا: تھایا تو وہ لوگ اس کا جرمانہ اداکر یں گے درنہ ہم اس کی طرف سے جرمانہ اداکر یں گے اور وہ ہمارا (لیعنی ریاست کا) غلام شارہوگا

عطاء فرماتے ہیں: اگراس کے مالکان جرمانہ اداکرنے سے انکار کردیتے ہیں اور لوگ بھی اس کی طرف سے جرمانہ اداکرنے سے انکار کردیتے ہیں تو جس شخص کونقصان پہنچایا گیاتھا'وہ اس کاغلام شار ہوگا۔

17853 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْجَطَّابِ آَنَهُ مَا اَصَعَابَ اَحَدٌ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ مِنْ عَقُلٍ ، كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ إِنْ اَصَابَهُ فَهُوَ عَقُلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، إِنْ شَاءُ وا ، وَإِنْ اَبُوا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَخُذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ اصَابَهُ

ادائیگی جرم کاارتکاب کرے تواس جرمانے کی ادائیگی اس کی عاقلہ پرلازم ہوگی اگروہ چاہیں توادا کردیں ادر اگروہ انکار کریں

توانبیں اس بات کاحق نہیں ہوگا کہ اس کوجومصیبت لاحق ہوئی ہے اس میں وہ اسے رسوائی کاشکار کریں۔

17854 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى اَوْلِيَائِهِ فِى كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "

ان کا دیت عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کامی تول نقل کیا ہے غلام جس بھی جرم کاار تکاب کرے گااس کی دیت کی ادائیگی اس کے اولیاء پرلازم ہوگی۔

کی سفیان توری فرماتے ہیں جب عاقلہ اپنے غلام کی طرف سے دیت اداکرنے سے انکار کردے تو انہیں اس بات پر مجبور کیا جائے گا۔ (کہوہ اس کی طرف سے دیت اداکریں)

17856 - الوال الجين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، آنَ الْمَوَالِي لَا تَحْمِلُ الْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمُ وَعَاقِلَتِهِمُ
 آنُسَابُهَا مَعَاقِلَهَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمُ وَعَاقِلَتِهِمُ

گی معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیہ بات تحریر کی تھی غلاموں کے جرمانے کی ادائیگی ان کی عاقلہ پرلازم نہیں ہوگی بلکہان کے آقاؤں پراوران کے آقاؤں کی عاقلہ پرلازم ہوگی۔

### بَابُ فِي كُمُ تُؤُخَّذُ الدِّيَةُ؟

### باب: کتنے عرصے میں دیت وصول کی جائے گی؟

17857 - آثارِ صابد عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُريَّجٍ قَالَ: اُخْبِرُتُ، عَنْ آبِى وَائِلٍ، آنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، جَعَلَ اللَّيَةِ فِى سَنَتْيُنِ، وَمَا دُوْنَ النِّصُفَ فِى سَنَةٍ، قَالَ ابْنُ جُريُّج: وَجَعَلَ عُمَرُ: الثَّلُثَيُنِ فِى سَنَتَيْنِ

ﷺ ابودائل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹنے نے میمقرر کیاتھا کہ مکمل دیت کی ادائیگی مین سال میں لازم ہوگی اور نصف دیت کی ادائیگی دوسال میں کرنی ہوگی اور نصف سے کم دیت کی ادائیگی ایک سال میں کرنی ہوگی

ا بن جریج بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈٹاٹنؤ نے دوتہائی دیت کی ادائیگی دوسالوں میں مقرر کی تھی۔

اللهُ عَلَى الشَّعْبِيّ، اَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الشَّعْبَ عَنِ الشَّعْبِيّ، اَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ الدِّيَةَ فِي اللهُ عَلِيّةِ فِي الشَّعْبِيّ، اَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ الدِّيَةَ فِي اللهُ عُطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ وَالنِّصُفَ، وَالثَّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثَّالُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُوْنَ الثَّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُوْنَ الثَّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ام معمی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر والنونے دیت کی ادائیگی کے بارے میں بیکہاتھا کہ تخواہوں میں سے تین سال میں اسے ادائیا جائے گانصف یادو تہائی دیت کی ادائیگی دوسال میں کی جائے گی ایک تہائی دیت ایک سال میں ادائی جائے

گی اور جوالیک تہائی ہے کم ہوگی وہ اسی سال میں ادا کی جائے گی (جس میں جرم کاار تکاب ہواتھا)۔

71859 - آثارِ البَّرُ اللَّذَ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ آيُّوْبَ بُنِ مُوْسَى، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، وَعَلَى اللَّرَاهِمِ، اللَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنُ عُمَرَ ، انَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: اللِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ الْفًا عَلَى اَهُلِ اللَّرَاهِمِ، وَعَلَى اَهُلِ اللَّالَةِ مَنَ الْإِبلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ، وَعَلَى اَهُلِ الْبَقِرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى اَهُلِ اللَّالَةِ وَعَلَى اَهُلِ اللَّالَةِ مِنَ الْإِبلِ، وَعَلَى اَهُلِ اللَّهَ مِنَادٍ ، وَعَلَى اَهُلِ اللَّالَةِ مِنَ الْإِبلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ مِائَةً مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَدُنُ وَالنَّلُ فَي مَا اللَّهُ فَلُو فِي عَامِهِ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ النَّلُثِ فَهُو فِي عَامِهِ ذَلِكَ

گی محمہ بن راشد بیان کرتے ہیں: انہوں نے مکول کو حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہوئے شاہے کہ انہوں نے بیاری شکل میں ادائیگی کرنے والوں پربارہ ہزار درہم دیت کے طور پرادا کرنالازم ہوں گے دیناری شکل میں ادائیگی کرنے والوں پربارہ ہزار درہم دیت کے طور پرادا کرنالازم ہول گا کے میں اوائیگی کرنے والوں پرایک ہزار دیناروں کی ادائیگی لازم ہوگی اونٹوں والوں پرایک سواونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی گائے والوں پردوسو گائیوں کی ادائیگی لازم ہوگی کردوسو طوں کی ادائیگی لازم ہوگی کہڑے والوں پردوسو طوں کی ادائیگی لازم ہوگی کہڑے والوں پردوسو گائیوں کی ادائیگی لازم ہوگی کہڑے والوں پردوسو گائیوں کی ادائیگی لازم ہوگی کہڑے والوں پردوسو گائیوں کی ادائیگی لازم ہوگی کے شرے والوں پردوسو گائیوں کی ادائیگی لازم ہوگی کہڑے والوں پردوسو گائیوں کی ادائیگی لازم ہوگی کے شرک کے دوسو کی کہڑے والوں پردوسو گائیوں کی ادائیگی لازم ہوگی کے دوسو کا کو دوسو کا کو دوسو کی کی کہ کی دوسو گائیوں کی دوسو گائیوں کی دوسو کی کو دوسو کی کو دوسو کی دوسو کا کو دوسو کی دوسو کی

دیت کے بارے میں حضرت عمر مٹائٹونے یہ فیصلہ دیا تھا دو تہائی دیت دوسال میں اداکی جائے گی نصف دیت دوسال میں اداکی جائے گی۔ اداکی جائے گی۔ اداکی جائے گی۔

17860 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَوْ غَيْرِ هِ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَّةِ فَفِي سَنَةٍ ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثًا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ

کی ابراہیم خنی فرماتے ہیں: جب ایک تہائی دیت ہوئو وہ ایک سال میں ادا کی جائے گی جب دو تہائی دیت ہویا نصف دیت ہوئان ویت ہوئان ہے۔ دیت ہوئان وہ دوسال میں ادا کی جائے گی۔

17861 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ ﴿ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ ﴿ عَنْ مَعْمَوْ ، عَنْ مَعْمَوْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْمَوْ ، عَنْ مَعْمَوْ مَا لَذِي اللَّهِ عَنْ مَعْمَوْ مَا اللَّهِ عَنْ مَعْمَوْ مَا اللَّهِ عَنْ مَعْمَوْ مَا اللَّهِ عَنْ مَعْمَوْ مَا مَعْمَوْ مَا مُعْمَوْ مَعْمَوْ مَا مَعْمَوْ مَا مَعْمَوْ مَعْمَوْ مَعْمَوْ مَعْمَوْ مَعْمَوْ مَا مِعْمَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَعْمَوْ مَعْمَوْ مَعْمَوْ مِنْ مَعْمَوْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ مَعْمَوْ مَعْمَوْ مَعْمَوْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ مَعْمَوْ مُعْمَوْ مَعْمَوْ مُعْمَوْ مَعْمَوْ مُعْمَوْ مَعْمَوْ مُعْمَوْ مُعْمُونُ مُعْمَوْ مَعْمَوْ مُعْمَوْ مُعْمُولُ مُعْمَوْ مُعْمَوْ مُعْمُولُ مُعْمَوْ مُعْمُولُ مُعْمَوْ مُعْمَوْ مُعْمَوْ مُعْمُولُ مُعْمَوْ مُعْمَوْ مُعْمُولُ مُعْمَوْ مُعْمَوْ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ اللَّذِي مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ اللَّذِي مُعْمُولُ م

#### بَابُ جناية الأعمى

# باب نابینا شخص کے جرم کا حکم

17862 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرًا يَقُولُ: قَصٰى عُثْمَانُ اَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ اَعْمَى فَاصَابَهُ بِشَىءٍ فَهُوَ هَدَرٌ

فیصلہ دیا تھا کہ جوشخص کسی نابینا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوا ورنابینا اسے کوئی نقصان پہنچا دیتو وہ نقصان رائیگاں جائے گا۔

## بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

### باب: جانورکو پکڑ کر جلنے والے کا جر مانہ

17863 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: يَغُرَمُ الْقَائِدُ عَنُ يَدِهَا، وَ لَا يَغُرَمُ عَنُ رَجُلِهَا قَالَ: يَغُرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا، وَلَا يَغُرَمُ الْقَائِدُ وَجُلِهَا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَكَانَتِ الدَّابَّةُ عَارَمَتُ فَضَرَبَتُ بِيَدِهَا اِنْسَانًا، وَهِيَ تُقَادُ قَالَ: يَغُرَمُ الْقَائِدُ

پی ابن جرتی نے عطاء کا پیول نقل کیا ہے جانورا پنے ہاتھ کے ذریعے جونقصان پہنچائے گااس کا جرمانداس کو پکڑ کر چلنے والا اداکر کے لکین وہ اپنی ٹانگوں کے ذریعے جونقصان پہنچائے گاوہ اس کا جرماندا دانہیں کرے گابن جرتی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا:اگر کوئی جانورسرکش ہوجائے اور وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی شخص کو مارد نے کی اس کا بدلد دلوایا جائے؟ گاانہوں نے فرمایا:اس کوساتھ لے کرچلنے والا جرمانداد اکرے گا۔

17864 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: السَّائِقُ يَغُرَمُ عَنِ الْيَدِ، وَالرَّجُلِ قَالَ: زَعَمُوْا آنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، فَرَادَدُتُهُ، فَقَالَ: يَقُولُ: الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ

ابن جرن جرن بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جانورکوہا تک کرلے جانے والاہاتھ یا پاؤب کے نقصان کا جرمانہ اور کرے گائیں نے دوبارہ ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہاتھ کا نقصان اداکرے گائیں نے دوبارہ ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: اس بارے میں راستے کا اعتبار ہوگا راستے کا اعتبار ہوگا۔

17865 - اتْوَالَ تَابِعِين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَغُرَمُ الْقَائِدُ مَا اَوْطَا بِيَدٍ اَوْ رِجُلٍ ، فَاذَا نَفَحَتُ لَمْ يُغُرَمُ قَالَ: وَالرَّاكِبُ كَذَٰلِكَ إِلَّا اَنْ يَكُفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ

ﷺ معمر نے قیادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے جانورا پنے ہاتھ یا پاُوں کے ذریعے جس چیز کورونددے گا سے ساتھ لے کر چلنے والا اس کا جربہ نہ اداکرے گا اور جب وہ جانور کھر کے کنارے کے ذریعے مارے تو پھراس کا جرمانہ ادانہیں کیا جائے گا وہ فرماتے ہیں: سوار کا آئم بھی اسی طرح ہے البتہ اگر سوار نے لگام تھنج کراسے روک لیا ہوا در پھر بھی وہ کھر کے کنارے کے ذریعے مارے تو جرمانہ! کندکیا جائے گا۔

17866 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، فِي الرَّدِيفَيْنِ قَالَ: إِذَا اَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا اَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا

ﷺ معمر نے زہری کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے اگر جانور پر دوآ دمی سوار ہوں اور ان دونوں کا جانور کسی کونقصان پنچاد ہے تو وہ دونوں جرماندادا کریں گے۔

17867 - الوال تابعين :عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْ مَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَضْمَنُ for mory harder stick par the link

الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ،

ا ما شَعَى فرماتے ہیں: پیچے بیٹے والا شخص بھی اپنے ساتھی کے ہمراہ جرمانداد اکرے گا۔ 17868 - اتوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ مِثْلَهُ پھ ابن سیرین کے حوالے سے اس کی مانند منقول ہے۔

17869 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّاكِبُ ٱتُرَاهُ كَهَيْمَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرُمِ عَنُ يَدِهَا قَالَ: نَعَمُ

گی این جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: سوار محف کے بارے میں آپ کیابیرائے رکھتے ہیں کہ جرمانے کی ادائیگی کے حوالے سے وہ جانور کوساتھ لے کرچلنے والے کی مانندہ؟ جبکہ جانور نے ہاتھ کے ذریعے نقصان پہنچایا ہوانہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

17870 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ قُلْتُ: وَمَا عَاقَبَتُ؟ قَالَ: إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَاَصَابَتُهُ

17871 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، عَنْ قَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ: نَحَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهِا رَجُلٌ فَنَ فَحَتُ اِنْسَانًا فَجَرَحَتُهُ ، فَاتَوْا سَلْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ: يَعُرَمُ الرَّاكِبُ فَاتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: " يَعُرَمُ النَّاحِسُ

اس خص بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: ایک خص نے جانورکو ہٹکارااس جانور پرایک خص سوارتھااس نے اس مخص کو مارکرزخی کردیاوہ لوگ سلمان بن رہیعہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا: سوار خض جرمانہ اداکرے گاوہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹو کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا: جانورکوڈرانے والا جرمانہ اداکرے گا۔

17872 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: رَكِبَتُ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَحَسَتُ بِهَا أُخْرَى، فَوَقَعَتُ، فَمَاتَتُ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاحِسَةِ وَالْمَنْحُوسَةِ

ﷺ ابن مجاہدا پنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک لڑکی دوسری لڑکی پر چڑھ گئی تو دوسری بھڑک اٹھی تو اوپر والی نیچے گرگئی اور مرگئی تو انہوں نے بھڑ کنے والی اور بھڑکا نے والی (دونوں) پر تاوان کی ادائیگی لازم قر اردی۔

17873 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى قَيْسِ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَعُدِنُ جُبَارٌ، وَالْمِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِى الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ، وَالرَّجُلُ جُبَارٌ، وَلِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ، وَالرَّجُلُ جُبَارٌ، -

يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ -، وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ

علی حضرت ہذیل بن شرصیل و الارائیگاں کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی آغیر نے ارشاد فرمایا ہے: کان میں گر کرم نے والا رائیگاں جائے گا کنویں میں گر کرم نے والا رائیگاں جائے گا سائبہ جانو ررائیگاں جائے گا کا کنویں میں گر کرم نے والا رائیگاں جائے گا سائبہ جانو رکے باؤں مارنے (کے نتیج میں مرنے والا رائیگاں جائے گا)

یا وُں رائیگاں جائے گا سے مراد رہے کہ جانو رکے پاؤں مارنے (کے نتیج میں مرنے والا رائیگاں جائے گا)

لفظ جہارے مراد رائیگاں جانا ہے۔

17874 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنُ اَبِى فَرُوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: الرَّجُلُ جُبَارٌ

ابوفروه بيان كرتے بين: مين نے امام عمى كوي فرماتے ہوئے ساہ (جانوركا) پاؤل مارنارا يَكَال جائكا)۔ 17875 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرِّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نَفَحَتُ اِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفُسِيْرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيْرًا، وَقَالَ: غَيْرُ الثَّوْرِيّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ وَضَمِنَ مَا اَصَابَتُ بِيدِهَا

گی حماد نے ابراہیم نخعی کامیہ بیان نقل کیا ہے جب جانور کسی انسان کو کھر کے کنارے کے ذریعے مارے تو پھراس پرجر مانہ کی ادامیکی لازم نہیں ہوگی سفیان کہتے ہیں اس کی وضاحت ہمارے نزدیک سیے ہے کہ جبکہ وہ معمولی ہوسفیان کے علاوہ دیگر حضرات نے ہمادے حوالے سے ابراہیم نخعی کے حوالے سے بیات نقل کی ہے کہ جب جانور نے اپنے ہاتھ کے ذریعے نقصان کی بنجایا ہوئة آدمی جرمانہ اداکرے گا۔

17876 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى قَائِدٍ وَرَاكِبٍ اَوْطَآ اِنْسَانًا قَالَ: يَغُرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ اَعْمَى لَا يُبْصِرُ ، أَوْ مَرِيضًا لَّا يَسْتَطِيعُ اَنُ يَصُرِفَ دَابَّتَهُ ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِيُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّاكِبُ النَّهُ وَالرَّاكِبُ اللَّهُ عَلَى الْقَائِدِ الْقَائِدِ الْقَائِدُ ، فَنَوْى اَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ

گی معمر نے زہری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب جانور کسی انسان کو پیروں تلے روند دیتواسے ساتھ لے کر جانے والا یا اس پر سوار شخص جر ماندادا کریں گے لیکن اگر سوار شخص نابینا تھا جود کیے نہیں سکتا تھا اور جانے والے رہائے ہوئے ہوئے ہے۔ جانورکو ساتھ لے جانے والے برلازم ہوگا۔ ہوگا۔

17877 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، فِي اِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمُحٍ فَاصَابَ الرُّمُحُ اِنْسَانًا قَالَ: يَضْمَنُ

۔ معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے تحص کے بارے میں نقل کیا ہے جوسوار ہوتا ہے اور اس کے پاس نیز ہ ہوتا ہے ، اور اس کا نیز ہ کی انسان کولگ جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا: وہ جرماندادا کرےگا۔

(141)

17878 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ قَادَ الدَّوَابَّ فَتَبِعَتُهَا دَوَابُّ فَاصَابَتُ إِنْسَانًا قَالَ: يَضْمَنُ وَإِن انْفَلَتَتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

اللہ معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی جانورکو لے کر جار ہاہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھاور جانور بھی آ جاتے ہیں پھروہ جانور کسی انسان کونقصان پہنچادیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: وہ صان اداکر کے الیکن اگروہ جانور کھسک کرچلا گیا تھا تو پھراس پر صان کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔

17879 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ الْتَحكَمِ، عَنْ اِبُواهِيمَ قَالَ: " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَعْبُعُهَا فَلَوْ فَاصَابَ الْفَلُوُّ اِنْسَانًا قَالَ: يَضْمَنُ، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبهَا

گی ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: جب آ دمی اپنی سواری پر نکلے اور اس کے پیچھے اور جانور آ جائے اور جانور کا بچہ کسی انسان کونقصان پنچادے توابراہیم تخفی فرماتے ہیں: وہ جرمانہ اداکرے گاسفیان توری فرماتے ہیں: اگروہ جانور کھسک کرچلا جائے تو پھر جانوروا لے تخص پرتاوان کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔

**17880 - اتوال تابعين:**عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: لَا اَعْلَمُ الزُّهْرِىَّ اِلَّا قَالَ: اِذَا كَانَ طَارِدًا اَوْ رَاكِبًا ، فَاصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، اَوْ رِجُلِهَا غُرِمَ ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ

گی معمر بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق زہری نے بیکہاہے کہ جب وہ ہا تک رہا ہویا سوار ہواور پھر جانورا پنے ہاتھ کے ذریعے یا پاؤں کے ذریعے نقصان پہنچائے توجر مانے کی ادائیگی لازم ہوگی لیکن آ دمی اسے ساتھ لے کر جار ہا ہوتو پھر جرمانہ لازمنہیں ہوگا۔

## بَابُ الَّذِي يَامُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا

# باب جو شخص اینے غلام کو حکم دے اور وہ غلام سی کو آل کردے

17881 - اقرال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلَّ اَمَرَ عَبْدَهُ اَنْ يَقُنُلَ فَكَ الْمَوْءَ وَلَا يُقْتَلُ الْعَبُدُ، اَرَايَتَ لَوْ اَنَّ رَجُلَّا اَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَلْمِي الْاَمِرِ سَمِعْتُ ابَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ: يُقْتَلُ الْحُرُّ الْاَمِرُ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبُدُ، اَرَايَتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا اَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ اللّٰي رَجُلٍ مَنْ اَهْدَاهَا؟، قُلْتُ: فَامَرَ آجِيرَهُ قَالَ: اَرِلِي آجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ، قُلْتُ: فَامَرَ رَجُلًا حُرَّا، اَوْ عَبُدًا لَا يَعْدُ وَلَا فَي اللّهِ عَبْدِهُ اللّهُ يَعُدُدُ إِنْ اَمَرَ حُرَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْمَامُودِ إِذَا لَمْ يَمُلِكُهُمَا، اَوْ يَكُونَا آجِيرَيْنِ، قَالَ عَطَاءٌ بَعُدُ: إِنْ اَمَرَ حُرَّا الْمَامُودُ وَلَا فِي اللّهِ عِيرِ شَيْءٌ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص اپنے غلام کو تھم دیتا ہے کہ وہ کسی کو آل کردے تو انہول نے فر مایا جھم دینے والے پر سزالا گوہوگی میں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹڈ کو سد بیان کرتے ہوئے سنا ہے تھم دینے والے

آزاد خص کوئی کو این کے ایک کا غلام کو آئی ہیں کیا جائے گائی بارے میں تہہاری کیارائے ہے کہ اگر کوئی خص اپنے غلام کے ہمراہ کوئی خص کو بھوا تا ہے؛ تو وہ تحفہ دینے والاکون ہوگا؟ میں نے کہا:اگر کوئی خص اپنے ملازم کوئی خص کو بہت کا تھم دیتا ہے؟ انہوں نے را مایا: میں یہ جھتا ہوں کہ ملازم بھی غلام کی مانند ہوگا میں نے کہا:اگر کوئی خص کسی آزاد خص کو یا کسی ایسے غلام کو جس کا وہ مالک نہ ہوا سے یہ تھم دیتا ہے؛ تو وہ دونوں ملازم شاز نہیں ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا:اگر آدمی ان کا مالک نہیں ہے تو پھر سرزا اس شخص کو دی جائے گی جس کو تھم دیا گیا تھا یا گروہ دونوں ملازم ہوں اس کے بعد عطاء نے یہ کہا کہ اگر اس نے کسی آزاد خص کو تکم دیا تھا تو جس جسی کوئی روایت نہیں پنچی اور ملازم کے بارے میں ان تک کوئی روایت نہیں پنچی اور ملازم کے بارے میں ان تک کوئی روایت نہیں پنچی اور ملازم کے بارے میں ان تک کوئی روایت نہیں پنچی ۔

2**1882 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ فِي** رَجُلٍ اَمَرَ رَجُلًا خُرَّا فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَلَيْسَ عَلَى الْأَمِرِ شَيُءٌ

ﷺ ابن جریج نے عطاء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد شخص کو بیت کم دے اور دوسر اشخص کسی اور کوئل کرنے والے کوئل کیا جائے گاتھ مدینے والے پر کوئی سز اللا گوئیس ہوگی۔

17883 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسِلَى قَالَ: لَوُ اَمَرَ رَجُلَّ عَبْدًا لَّهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَّمُ يُقْتَلِ الْامِرُ، وَلَكِنَّهُ يَدِيدِ، وَيُعَاقَبُ، وَيُحْبَسُ، فَإِنْ اَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْمُحرَّ اِنْ شَاءَ اَطَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْامِرُ

گونی سلیمان بن موی بیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنے غلام کو تکم دےاوروہ کسی شخص کو آل کر دے تو تھم دیے والے کو آل نہیں کیا جائے گا البتہ اسے سزادی جائے گی اور قیدر کھا جائے گا لیکن اگر اس نے کسی آزاد شخص کو تھم دیا ہو' تو اب آزاد شخص کی مرضی ہے وہ چاہئے تو اس کی بات مان لے اور اگر چاہئے تو نہ مانے ایسی صورت میں تھم دینے والے کو آل نہیں کیا جائے گا۔

17884 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ جَابِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِى رَجُلٍ امَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ

ام شعبی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوغلام کو عکم دیتا ہے اور وہ غلام کسی کو قل کر دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: غلام کو قل کر دیا جائے گا اور آقا کو سزادی جائے گی۔

قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَىءٌ قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحُنُ نَرِى آنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعُزِيرَهُ

ام صعبی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جواپنے غلام کو علم دیتا ہے اور وہ کسی شخص کو آل کردیتا ہے اور وہ کسی شخص کو آل کردیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: غلام کو آل کردیا جائے گا اور آقا پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی سفیان کہتے ہیں ہم بیرائے رکھتے ہیں کہ آقا کوسز ادی جائے گی۔

17886 - اتوال تابعين: قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِيْ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَقَتَلَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ عُرُمٌ، وَلَمْ يُخْرِجُهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الْامِرُ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ: غَيْرِهِ اقْتُلُ فُلَانًا فَقَتَلَهُ، قُتِلَ الْعَبْدُ، وَيُعْرَّمُ الْامِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَبْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

سفیان بیان کرتے ہیں: جو شخص کسی اور کے غلام کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آقا کوتل کر دواور وہ غلام اس کوتل کر دیتا ہے کہ تم اپنے آقا کوتل کر دواور وہ غلام اس کوتل کر دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: اس پر جرمانے کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی اور وہ اسے کسی چیز میں سے بھی نہیں نکال سکے گاتا ہم تھم دینے والے کوسزادی جائے گی البتہ اگر اس نے کسی اور کے غلام سے بیہ کہا کہ تم فلاں کوتل کر دواور اس نے اسے تل کر دیا تو پھر غلام کوتل کر دیا و پھر غلام کوتل کے طور پر اداکر ہے گا۔
کیا جائے گا اور تھم دینے والا شخص غلام کے آقا کواس کی قیمت جرمانے کے طور پر اداکر ہے گا۔

17887 - اقوال تابعين:قَالَ سُفْيَانُ: "فِي الَّـذِي يَـقُـوْلُ لِعَبْدِ رَجُلٍ اقْتُلُ فُلانًا خَطَأَ فَقَتَلَهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمِو شَيْءٌ"

گ کی سفیان توری ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی شخص کے غلام کو یہ کہتا ہے کہتم فلاں کو خطا کے طور پر قل کردواوروہ اسے قبل کردیتا ہے تو سفیان فرماتے ہیں: حکم دینے والے پر کوئی چیز لا زمنہیں ہوگی۔

17888 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابُنِ جُريُدِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى رَجُلٍ يَامُرُ عَبُدَهُ يَقُتُلُ رَجُلًا قَالَ: سَمِعُتُ ابَا هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ: لَوْ اَنَّ رَجُلًا اَرْسَلَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ: لَوْ اَنَّ رَجُلًا اَرْسَلَ بَهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلِ مَنْ اَهْدَاهَا؟

گی این جرت نے عطاء سے حوالے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے جواپنے غلام کو حکم دیتا ہے اور وہ کسی کوتل کر دیتا ہے عطاء فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنڈ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے حکم دینے والے آزاد محض کوتل کر دیا جائے گا غلام کوتل نہیں کیا جائے گا حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنٹ نے فرمایا: اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کے ہمراہ کوئی تحفہ بھیجتا ہے تو اس تحفے کو صحنے والا کون ہوگا؟

17889 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَمَرَ رَجُلَّا لَا يَمُلِكُهُ قَدُ بَلَغَ اَنُ يُجْرِى لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْبِهِ ذَلِكَ قَالَ: زَعَمُوا اَنَّهُ عَلَى الْامِرِ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص کسی دوسر شخص کو تکم دیتا ہے جس دوسر سے شخص کاوہ مالک نہیں ہے کہ وہ اس کے گھوڑ ہے کولے کے آئے اور جب وہ گھوڑ اچلتا ہے 'تو مرجا تا ہے (یاکسی کا نقصان کر دیتا ہے ) تو انہوں نے فرمایا: لوگوں کا بیکہنا ہے کہ ایسی صورت میں ادائیگی تھم دینے والے پرلازم ہوگی۔

17890 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اَبِي حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اَحَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ اِذَنِ اَهْلِهِ، فَاَجُولى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ قَالَ: يَضْمَنُ

ا ام عبدالرزاق نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے ان سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا

گیا: جوکسی غلام کے مالکان کی اجازت کے بغیر کوئی غلام حاصل کر لیتا ہے اور اس کو گھڑ دوڑ میں شامل کرتا ہے پھروہ مرجا تا ہے انہوں نے فر مایا: وہ جر ماندادا کرنے کا یابند ہوگا۔

17891 - الوالتابعين قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ التَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ اَمَرَ صَبِيًّا اَنُ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ: يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغُرَمُ لَهُ الَّذِي اَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ

ﷺ سفیان توری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی بچے کو کم دیتا ہے کہ وہ کسی مخص کو آل کردے توسفیان فرماتے ہیں: اس شخص کی دیت بچے کے مال میں سے ہوگی اور اس دیت جتنی رقم تھم دینے والا شخص اسے ( لیعنی بچے کو ) جرمانے کے طور برادا کرے گا۔

# بَابُ الَّذِي يُمُسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

# باب جو شخص کسی کو بکڑ کے رکھے اور دوسر اشخص اسے تل کر دے

17892 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ

ﷺ الماعیل بن امیہ نے مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات نقل کی ہے نبی اکرم مُنَّا ﷺ نے فر مایا: ہے قبل کرنے والے کوتل کر دیا جائے گااور پکڑے رکھنے والے کو باندھ دیا جائے گا۔

17893 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلَّ اَمُسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يُفْتِلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمُسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُوْنَ نَفْسِهِ قَالَ: يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمُسِكُ، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلا؟ قَالَ: فَلَا يُقْتَلُ الْمُمُسِكُ ايُضًا قَالَ: لَمُ يُسَمُّ مَ وَلَيْ عَلَى السَّاطِي مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمُنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ ارِيدَ بِهِ قَالَ: لَا يُقْتَلُ - يَعْنِى السَّاطِيَّ الَّذِي يَسُطُو بِيدِهِ فَيَضُرِ بُ حَتَّى يَقْتُلَ -

ایک اور شخص اسے قتل کردیتا ہے توانہوں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص دوسر شخص کو پکڑے رکھتا ہے یہاں تک کہ ایک اور شخص اسے قتل کردیتا ہے توانہوں نے فرمایا: حضرت علی ڈٹائٹنے نے یہ فرمایا ہے قتل کرنے والے کوتل کردیاجائے گا اور پکڑ کرر کھنے والے کوموت تک قیدخانے میں رکھاجائے گا میں نے دریافت کیا: اگروہ قتل کرنے کی بجائے اسے نقصان پہنچاتے ہیں توانہوں نے فرمایا: مارنے والے سے قصاص لیاجائے گا اور پکڑنے والے کوسرزادی جائے گی میں نے دریافت کیا: اگروہ اسے قتل کردیتا ہے انہوں نے فرمایا: اس نے فرمایا: اس نے فرمایا: تو پکڑنے والے کوتل نہیں کیاجائے گا انہوں نے فرمایا: اس نے اسے پکڑا نہیں ہے اور اس کی رہنمائی نہیں کی رہنمائی نہیں کی رہنمائی نہیں کی مادوہ شخص تھا جوابنا ہاتھ بلند کر کے ضرب لگا تا ہے کرنا چا ہتا تھا تو انہوں نے فرمایا: اس صورت میں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا ان کی مرادوہ شخص تھا جوابنا ہاتھ بلند کر کے ضرب لگا تا ہے

تا کەل كردے۔

17894 - آ ثارِ البَّرِيَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَطَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسَ الكحابس للكمؤت

کوم تے دم تک قیدرکھا جائے گا۔

17895 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَّيَّةَ، خَبَرًا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتِلُ الْقَاتِلُ

🏶 🕏 اساعیل بن امیه بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹاٹیٹا کے حوالے سے متند طور پریہ بات منقول ہے کہ پکڑ کرر کھنے والے ُ ومرتے دم تک قید میں رکھا جائے گا جس طرح اس نے پیڑ کے رکھا تھا اور قاتل کوتل کر دیا جائے گا۔

### بَابُ مِن استَعَانَ عَبُدًا أَوُ حُرًّا

باب: جو شخص کسی غلام یا آزاد شخص سے مدد لے (اوراس غلام یا آزاد شخص کوکو کی نقصان پہنچے ) آ

17896 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدُ عَقِلَ فِي عَوْن، فَمَاتَ لَمْ يَغُرَمْهُ، وَعَمْرٌو قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقُتُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَعْقِلَ

🤏 🛞 ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: جو خض کسی آزاد خض سے مدد لے تو وہ مدد کاجر مانہ بھی ادا کرے گالیکن اگروہ انقال کر جاتا ہے تووہ اس کا جر مانہ ادانہیں کرے گاعمرو کہتے ہیں میں نے عطاء سے کہا: اس کاوقت کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا: یہ کہ اس کو عقل ہو (یعنی وہ بالغ ہو چکا ہو )۔

17897 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبُدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذُن إَهْلِهِ فَقَدُ ضَمنَهُ،

🛞 🙈 معمر نے حماد کا میہ بیان نقل کیا ہے جو خص کسی غلام یا بیچے کے اہل خانہ کی اجازت کے بغیراس سے مدد لے تووہ اس

**17898 - ا**قوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ ابن جریج نے عطاء کے حوالے سے اس کی مانزلقل کیا ہے۔

17899 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَمَّادٍ فِيْ رَجُلِ اَمَرَ صَبِيَّيْنِ اَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغُرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي آمَرَهُ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ

🤏 📽 معمر نے حماد کے حوالے سے ایسے محص کے بارے میں نقل کیا ہے جودو بچوں کو تھم دیتا ہے کہ وہ کشتی کریں پھران

دونوں میں سے ایک دوسر کے کوخی کر دیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: زخی ہونے والے کی دیت زخی کرنے والے پر لازم ہو گی اور جس شخص نے انہیں حکم دیا تھا' وہ اس کی مانندر قم اسے جر مانے کے طور پرادا کرے گا۔

كِتَابُ الْعُقُول

17900 - اتوال تابعين: عَبْـدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ اِذُن مَوَالِيْهِ ضَمِنَ

﴿ ابراَ بِيمُ خَى فرمات بِين: جُوِّضُ كَى غلام كَ آقاوُل كَى اجازت كِ بغيراس عدد كوه تاوان اداكر كا - 17901 - اقوال تابعين: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابَوْ حَنِيفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، " مِنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بغَيْرِ اذُن اَهُلِهِ ضَيِمَ قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِيتُلُكَ الْمَنْزِلَةِ "

ﷺ امام ابوصنیفہ نے حماد کے حوالے سے ابراہیم نخعی کا بی تو ل نقل کیا ہے جو شخص کسی غلام کے آقاؤں کی اجازت کے بغیراس سے مددحاصل کرے وہ صنان اداکر ہے گائے کا حکم بھی اس کی مانند ہے۔

17902 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُنِلَ عَنُ رَجُلٍ اسْنَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدُمِ حَائِطٍ فَسَلَفَ بَعْضُهُمُ فِيُهِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ ، وَهُوَ عَلَى آصِْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوُا مِنَ الحَائِطِ لَمُ يُعِينُوا

گارت معمر نے زہری کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے ان سے ایسے محف کے بارے میں دریافت کیا گیا: جو کسی عمارت کو گرانے کے لئے کچھلوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے اور پھران لوگوں میں سے کوئی ایک اس کے ملبے تلے آئے مرجاتا ہے تو انہوں نے فرمایا: جس محف نے ان سے مدد ما تکی تھی اس پر کوئی جرمانہ عا کہ نہیں ہوگا یہ دیت اس کے ساتھیوں پرلا گوہوگی جواس دیوار سے اسے سے سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کی مدنہیں گی۔

### بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ فَعَنَتَ

باب: جو شخص کسی آزاد یا غلام کو کام کرنے کے لئے مز دورر کھے اور پھراہے کوئی نقصان ہو

آلَ: لَا يَعْرَمُ قُلْتُ: خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَاٰذَنُوْ اللَّهِ يَعْمَلُ السَّنَا جَرْتُ عَلَمَ اللَّوَ اللَّهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يَعْرَمُ قُلْتُ لَهُ: فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ، وَيَعْمَلُ فَاسْتَأْجَرُتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ؟ وَلَكَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: يَغْرَمُ قُلْتُ لَهُ: فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ، وَيَعْمَلُ فَاسْتَأْجَرُتُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَعْرَمُ قُلْتُ: خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَاٰذَنُوْ اللَّهُ بِعَمَلٍ، فَاسْتَأْجَرُتُهُ فِي عَمِلٍ بِغَيْرِ آمْرِهِمُ؟ قَالَ: يَغْرَمُ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں کسی غلام کوکام کرنے کے لئے مزدور کھتا ہوں اس کے مالکان میہ بات جانتے ہیں کہ وہ میے کام کرنے لگاہے اور پھراس کام کرنے کی وجہ سے وہ خض مرجاتا ہے تو عطاء نے فرمایا: وہ جرمانہ اور کام کرلیتا یا کوئی اور کمائی کرلیتایا کوئی اور کام کرلیتا میں نے جرمانہ اور کھاتھا تواس کے کام نے اسے ماردیا انہوں نے فرمایا: وہ جرمانہ ادائیس کرے گامیں نے کہا: کسی ایسی قوم کا خادم جسے ان

نوگوں نے کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی میں ان لوگوں کی اجازت کے بغیراسے کام کرنے کے لئے مزدورر کھ لیتا ہوں انہوں نے فر مایا:اس کاجر ماندادا کیاجائے گا۔

17904 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا فِي حَفَرِ رَكِيَّةٍ ، اَوُ هَـدُمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ ، وَلَكِنُ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيْتَ

گھود نے کے لئے کے اور ان اور قادہ کے حوالے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی کویں کو کوود نے کے لئے یا عمارت کو گرانے کے لئے یکھ لوگوں کو مزدور رکھتا ہے پھروہ عمارت کی کھوگوں پر گرجاتی ہے اور ان میں سے کوئی ایک مرجاتا ہے تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: جس شخص نے انہیں مزدور رکھا تھا اس پرضمان کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی بلکہ میت کا تعلق جس خاندان سے ہوہ کوگ دیت اداکریں گے۔

**17905 - اتوال تابعين:**عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِىُ بَعْضُ مَنْ أُخِذَ عَنْهُ: لَوُ اَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِاَصُلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ اَحَدُهُمَا، كَانَتِ اللِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا

گی ابن جرت کیان کرتے ہیں: مجھے ایک ایسے مخص نے یہ بات بنائی جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے کہ اگر دوآ دمی کسی دیوار کی بنیاد کھودر ہے ہوں اور وہ دیواران پر گر جائے اور ان میں سے ایک مرجائے تو دیت ان دونوں افراد کے درمیان دوحصوں میں تقسیم ہوگ ۔ میں تقسیم ہوگ ۔

17906 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا ، يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا ، فَعَجَزُوا عَنْهُ ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهَمُ غُرُمٌ ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ اعْنَتَ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ اَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا اَصَابَ

گام معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے محف کے بارے میں نقل کیا ہے جو پچھلوگوں کومز دورر کھتا ہے وہ لوگ اس کے لئے کام کاج کرتے ہیں وہ لوگ ایک پھراٹھاتے ہیں اور اسے اٹھانے سے عاجز آجاتے ہیں پھروہ پھران میں سے کسی ایک پر گرجا تا ہے تو انہوں نے فرمایا: جس شخص نے انہیں مز دورر کھا تھا اس پر کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا جرمانہ اس شخص پرعائد ہوگا جس نے اسے دشواری کا شکار کیا ہوتو اس کا جرمانہ اس شخص پرعائد ہوگا۔

17907 - اقوال تابعین عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهُدِمُوْنَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْظُا، وَجَرَحَ بَعْظًا قَالَ: يُعْطُونَ دِيَةَ قَتَلاهُمَ ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمُ فَسَقَطَ نَاحِيةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْظًا، وَجَرَحَ بَعْظًا قَالَ: يُعْطُونَ دِيَةَ قَتَلاهُمَ ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمُ فَسَقَطَ نَا لَجِيهُ اللهِ عَنْ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْظًا مَنْ الْجَرِحَ مِنْهُمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَلَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

#### (MM)

# بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

### باب د بوار برموجود بچكوپكارنا

17908 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَادٍ اَنِ السَّتَأْخِرُ فَخَرَّ فَمَاتَ قَالَ: يُورَى عَنُ عَلِيِّ اَنَّهُ قَالَ: يَغُرُمُهُ قَالَ: يُفُزِعُهُ، قُلُتُ: فَنَادَى كَبِيرًا؟ قَالَ: مَا اُرَاهُ اللَّا مِنْلَهُ، رَادَدُتُهُ فَكَانَ يَولَى أَنْ بَغُرَمَ

گور ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: ایک شخص دیوار پرموجود بچے کو پکارتا ہے کہ تم نیچ آ جا وَاوروہ بچہ نیچ گرکر مرجا تا ہے انہوں نے فرمایا: حضرت علی ڈاٹٹؤ سے بیروایت نقل کی گئی ہے کہ وہ شخص اس کو جرماندادا کرے گا آپ نے فرمایا تھا: اس شخص نے اسے خوف زدہ کیا ہے میں نے کہا: اگر اس نے کسی بڑے کو (اسی طرح پکاراہو) انہوں نے کہا: میں ہیں جھتا ہوں کہ اس کی مانند تھم ہوگا میں نے دوبارہ ان سے یہی بات دریافت کیا' تووہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ جرماندادا کرے گا۔

### بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

# باب: جب کوئی غلام قتل کردے اور پھراس کا آقا سے آزاد کردے

17909 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنُ عَبُدٍ قَتَلَ رَجُلًا فَالَعْبَدَ اللَّهُ وَالْ الْحَكُمُ: وَغَيْرُهُ، الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبُدِ قَالَ: وَيَقُولُونَ: اِنْ فَالْحَيْمُ فَالْقِيمَةُ عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ قَالَ: وَقَالَ الْحَكُمُ: وَغَيْرُهُ، الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبُدِ قَالَ: وَيَقُولُونَ: اِنْ فَالْحَيْمُ فَالْقِيمَةُ عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ قَالَ: وَقَالَ الْحَكُمُ: وَغَيْرُهُ، الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبُدِ قَالَ: وَيَقُولُونَ: اِنْ فَالْقِيمَةُ

ام شعبی لے ایسے غلام کے بارے میں دریافت کیا گیا: جو کسی شخص کوتل کردیتاہے پھراس غلام کواں کا آقا آزاد کردیتا ہے بھراس غلام کواں کا آقا آزاد کردیتا ہے توانہوں نے فرمایا: دیت کی ادائیگی آقا پرلازم ہوگی وہ بیان کرتے ہیں: حکم اور دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہ قیمت غلام کی قیمت ہوگی وہ فرماتے ہیں: علاء نے یہ کہا ہے کہ اگراسے علم تھا تو دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اگر علم نہیں تھا تو پھر قیمت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

# بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ باب:جو شخص (قصاص كے دوران) ندمرے

17910 - آ تَارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عُمَرَ ، اَنَّ يَحُيَى بُنَ يَعُلَى ، اَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعُلَى ، يُخْبِرُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ: قَاتِلَ اَحِى ، فَدَفَعَهُ اِلنِّهِ يَعْلَى ، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ ، حَتَّى رَاى اَنَّهُ قَدُ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ فَا خَدُهُ اَهْلُهُ ، فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَا فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ: قَاتِلَ اَحِى ، فَقَالَ: اَوْ لَيْسَ قَدْ دَفَعُتُهُ اِلَيْكَ فَاحْبَرَهُ وَبِهِ رَمَقٌ فَا خَدَهُ اللّهَ يَعْلَى ، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ فَحُشِيتُ جُرُوْحُهُ فَوَجَدَ فِيْهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : اِنْ شِنْتَ فَادْفَعُ النّهِ قَدْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كِتَابُ الْعُقُولِ

دِيَتَ أَ، واقْتُلُهُ، وَإِلَّا فَدَعُهُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعُلَى فَكَتَبَ عُمَرُ اللي يَعَلَىٰ، اَنُ اَقُدِمَ عَلِيَّ فَقَدُمَ عَلَيْهِ فَالْحَبَرَ هُ اللَّحَبَرَ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بَنَ اَبِى طَالِبٍ فَاشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى فَاخَبَرَهُ اللَّحَبَرَ هُ اللَّحَبَرَ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بَنَ اَبِى طَالِبٍ فَاشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، فَاتَفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَلَا يَقُتُلُهُ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمْلِهِ عَمْلِهِ

کا در ہوا کہ جو کہ ان یعلیٰ بیان کرتے ہیں: انہوں نے یعلیٰ کوایک شخص کو یہ بیان کرتے ہوئے سا کہ ایک شخص یعلیٰ کے پاس آیا اور بولا: یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ یعلیٰ نے اسے اس کے حوالے کر دیا اس نے اسے کوار کے ذریعے مارا یہاں تک کہ وہ یہ سمجھا کہ دوسر شخص مرگیا ہے گئین دوسر شخص میں زندگی کی رمتی باتی تھی اس کے اہل خانہ ہے اٹھا کے لیے انہوں نے اس کا علاق کیا تو وہ شخص کھیک ہوگیا پہلا شخص کھی بوری سورت حالی یعلیٰ کے پاس آیا اور بولا: میرے بھائی کا قاتل؟ یعلیٰ نے کہا: کیا میں نے اس تمہار سے پر ذہیں کر دیا تھا؟ اس نے بوری صورت حالی یعلیٰ کو جائی لاخل نے اس شخص کو بلایا تو اس کا بیر مال تھا کہ وہ خود چاتا ہوآیا اور اس کے زخم بھر چکے تھے کیاں نے بوری صورت حال بھی کو دوہ شخص حضرت عمر بھائی کو جائی کو دیا ہوآیا کی دیت اسے اداکر دواور پھراسے قبل کر دوور نہ اسے چھوڑ دووہ شخص حضرت عمر بھائیڈنے کے پاس گیا اور انہیں ساری صورت حال بتائی حضرت کی دیت اسے اداکر دواور پھراسے قبل کر دوور نہ اس آئے اور انہیں ساری صورت حال بتائی حضرت عمر بھائیڈنے نے اس بارے میں حضرت علی بیا تھائی ہوئی کہا تھائی ہوئی کہا ہو تھی ہو پھرانہوں نے فیصلہ میں ہوئی کہائی کو دیت اواکر کے اسے مربی گائیڈنے نے اس بارے میں حضرت علی بھائی کے فیصلہ کے مطابق ہوئی کہ وہ آدمی دوسر شخص کو دیت اواکر کے اسے دیا تھا تو حضرت عمر بھائی اور دیم انہوں نے اسے اداکر دور کو میں جو پھرانہوں نے اسے اداکر دور کام پر برقرار رکھا۔

17911 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی عُنْمَانُ بْنُ اَبِی سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى اَنَّ هِذَا الْقَاتِلَ اَدِيْنَهُ اَهْلُهُ، فَبَرَا، فَجَاءُ وا بِهِ يَعْلَى، فَذَكَرَ، فَابَى عْمَرُ اَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ "عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى اَنَّ هِذَا الْقَاتِلَ اَدِيْنَهُ اَهْلُهُ، فَبَرَا، فَجَاءُ وا بِهِ يَعْلَى، فَذَكَرَ، فَابَى عْمَرُ اَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ " عَنْ عِكْرِمَة بْنِ يَعْلَى اللَّهُ اللَّائِيَةَ اللَّهُ اللَّائِيَةَ اللَّهُ اللَّائِيَةَ اللَّهُ اللَّائِيَةَ اللَّهُ اللَّائِيَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّائِيَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّائِيَةَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللللللِمُ الللللللِمُ اللَّهُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللللللَّةُ اللللللللْمُ اللَّلْمُ الللللللللِمُ الللللللِمُ الللللللللل

17912 - الوال تابعين قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَا ؟ قَالَ: يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جِرَاحَةً

ام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: سفیان فرماتے ہیں: جس شخص پرموت واقع نہ ہووہ تندرست ہوجائے تواہے وابع کی است ہوجائے تواہے دوبارہ قبل کیا جائے گا۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَاتِهِ رَجُّلًا

# باب: جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو پائے

17913 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُسِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَاتِيهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ ايَهُدَرُ؟ قَالَ: مَا مِنْ اَمَوِ إِلَّا بِالْبَيْنَةِ

ابن جری بیان کر نے بین بین بین کر نے بین کی میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص اپنی بیوی کے پاس ایک شخص کو پاتا ہے اور اسے آل کردیتا ہے تو کیا (مقتول کا) خون رائیگاں جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: جی نبیں! اس کے لئے جوت کی فراہمی ضروری ہے۔
17914 - اتوال تابعین: عَبُدُ السرَّذَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُریْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ ابْنُ اَبِیُ نَجِیجٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ کَانَ یُنْکِرُ اَنْ یَکُونَ عُمَرُ اَهْدَرَ دَمَهُ اِلَّا بِالْبَیْنَةِ "

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن ابوجیج نے مجاہد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اکار کیا تھا کہ حضرت عمر والنون نے ایسے خص کے خون کورائیگاں قرار دیا تھا البتہ ثبوت کا معاملہ مختلف ہے۔

17915 - آثارِ صابد عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالتَّوْرِيِّ ، قَالَا: اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنُ اَهُ لِ الشَّامِ يُدُعَى جُبَيْرًا ، وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، اَوْ قَتَلَهُمَا ، قَالَ الشَّامِ يُدُعَى جُبَيْرًا ، وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، اَوْ قَتَلَهُمَا ، قَالَ الشَّامِ يُدُعَى جُبَيْرًا ، وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، اَوْ قَتَلَهُمَا ، قَالَ الشَّعْرِيّ ، اَنْ اللهُ عَنْهُ ، اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ ، اللهُ عَنْهُ ، اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ ، اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ ، اللهُ عَلَاهُ ، اللهُ عَلَاهُ ، اللهُ عَلَاهُ ، اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

کو سعید بن سبت بیان کرتے ہیں: اہل شام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جس کانام جبیر تھااس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص کو پایا تواسے تل کر دیاراوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں ان دونوں کوتل کر دیا سفیان توری نے بیالفاظ تل کر دیا حضرت معاویہ ڈاٹنؤ کے لئے اس بارے میں فیصلہ کرنامشکل ہوا تو انہوں نے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹنؤ نے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹنؤ نے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹنؤ نے حضرت علی ڈاٹنؤ سے اس بارے میں دریافت کریں حضرت ابوموی اشعری ڈاٹنؤ نے بیان جضرت معاویہ ڈاٹنؤ نے مجھے خط لکھا ہے تا کہ میں آپ سے اس بارے میں دریافت کروں تو حضرت علی ڈاٹنؤ نے ذرمایا: میں عظیم ابوالحن ہوں 'جب تک وہ چارگواہ پیش نہیں کرتا۔

17916 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ ﴿ الْمُ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ ﴾ ها سعيد بن ميتب كي والي ساس كي ما نندمنقول ہے۔

**17917 - حديث نبوى:اَخْبَىرَنَا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَالَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى** 

اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَجِدُ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَابَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَابَى اللهُ ال

کی ایک خض اپنی ہوی کے پاس ایک خض نے بی اکرم ساتی ہوت کی فراہمی ضروری ہے حض اپنی ہوی کے پاس ایک اور خض کو پا تا ہے اور اسے قبل کردیتا ہے تو نبی اکرم ساتی ہوت کی فراہمی ضروری ہے حضرت سعد بن عبادہ جاتی نے فرمایا: ثبوت کی فراہمی ضروری ہے حضرت سعد بن عبادہ جاتی ہوئی نے فرمایا: کیاتم لوگ بن رہے ہو؟ تمہار اسر دار کیا کہدرہا ہے؟ لوگوں عرض کی: تلوار سے واضح ثبوت اور کون ساہوگا نبی اکرم ساتی ہوئی نے فرمایا: کیاتم لوگ بن رہے ہو؟ تمہار اسر دار کیا کہدرہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ انہیں ملامت نہ کریں میراج کے تیز آ دمی میں اللہ کی تسم !انہوں نے صرف کنواری خاتون کے ساتھ بی شادی کی اور کبھی کسی خاتون کو خلاق نہیں دی کہ ہم میں ہے کوئی ایک شخص اس کے ساتھ شادی کرسکتا نبی اکرم ساتھ ہے فرمایا: اللہ تعالی صرف گوہول کرتا ہے۔

17918 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِى الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ الْمَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَا يُرِيدُ اَنْ يَقُولَ: شَاهِدًا فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ: " إِذًا يَتَبَايَعُ فِيْهِ السَّكُوانُ وَالْغَيْرَانُ

گو پاتا ہے انہوں نے بتایا نبی اکرم سالی کے ارشاد فر مایا ہے: گواہ ہونے کے لئے تلوار کافی ہے (راوی بیان کرتے ہیں: )متن میں کو پاتا ہے انہوں نے بتایا نبی اکرم سالی کی ارشاد فر مایا ہے: گواہ ہونے کے لئے تلوار کافی ہے (راوی بیان کرتے ہیں: )متن میں لفظ شاہد ہے لیکن ان کی بات مکمل نقل نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ نے فر مایا: اگرالیا ہونے گئے تو نشے کا شکار شخص اور مزاج کے تیزلوگ (اپنی ہویوں کو) قتل کرنے لگیں گے۔

17919 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: اَحْسِبُهُ عَنُ عُبَيْدِ بُسِ عُسَمَيْرٍ قَالَ: اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنُ هُذَيْلٍ ، فَأَرُسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ ، فَاعْجَبَتِ الظَّيُفَ فَتَبِعَهَا ، فَارَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَامُتنَعَتُ فَعَارَكَهَا سَاعَةً فَانْفَلَتَتُ مِنْهُ انْفِلاتَةً ، فَرَمَتُهُ بِحَجَرٍ ، فَفَظَّتُ كَيدَهُ فَمَاتَ ، ثُمَّ فَارَكَهَا سَاعَةً فَانْفَلَتَتُ مِنْهُ انْفِلاتَةً ، فَرَمَتُهُ بِحَجَرٍ ، فَفَظَّتُ كَيدَهُ فَمَاتَ ، ثُمَّ جَاءَ تُ إلَى اَهُ لِهَا ، فَا خَبَرَتُهُمُ فَذَهَبَ الْفُلْقَالَ عُمَر ، فَاحْبَرُوهُ ، فَارُسَلَ عُمَر ، فَوَجَدَ آثَارَهُمَا ، فَقَالَ عُمَر : قَيْدُ اللّهُ لا يُودَى ابَدًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ قَضَتِ الْقُضَاةُ بَعُدُ بِانْ يُودَى

گوں عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے ہزیل قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کواپنے ہاں مہمان کے طور پر تھر ہرایا ان لوگوں نے اپنی کنیز کو بھیجا جو لکڑیاں اکھٹی کیا کرتی تھی مہمان کو وہ کنیز اچھی لگی وہ اس کے پیچھے گیا اس نے اس کنیز کے ساتھ صحبت کرنا چاہی تو کنیز نے انکار کر دیا مہمان نے زبردستی اس پر قابو پانا چاہا تو کنیز نے خودکواس سے چھڑ وایا اورا سے پھر مارا تو اس مہمان کا کلیجہ بھٹ گیا اوروہ مرگیا پھروہ کنیز اپنے مالکان کے پاس آئی اور انہیں صورت حال بتائی' اس کے مائی ن حضرت

عمر بڑا تھنے کے پاس آئے اور انہیں صورت حال بتائی حضرت عمر بڑا تھنے نے پیغام بھیج کران دونوں کے آثار دریافت کیے حضرت عمر بڑا تھنے نے کہا: اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آل ہونے والے محض کی دیت بھی ادانہیں کی جائے گی زہری فرماتے ہیں: اس کے بعد قاضی یہی فیصلہ دیتے آرہے ہیں کہا یہ محض کی دیت ادا کی جائے گی۔

17920 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنُ هٰذَا وَاَقُولُ اَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاق:

> وَاشْعَتُ غَرَّهُ الْإِسُلَامُ مِنِّى ... لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيُلَ التِّمَامِ اَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطُوِى .. عَلَى حَمْرًاءَ قَابِلَةِ الْحِزَامِ كَانَّ مُجَامِعَ الرَّبَلاتِ مِنْهَا .. فِنَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامٍ

''اوراشعث'اسلام نے اسے میرے حوالے سے غلط نہی کا شکار کردیا 'میں اس کی شادی پرساری رات لہوولعب میں مبتلا رہا' میں نے مٹی پر رات بسر کی اور وہ عمدہ اونٹنی پرسوار رہا' جس طرح مختلف قسم کے گروہ اُٹھ کر دوسرے گروہوں کی طرف جاتے ہیں''۔

17921 - <u>آ ثارِ حابہ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةَ بُنِ النَّعْمَانِ، عَنْ هَانِءِ بُنِ حِزَامٍ، اَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلانِيَةِ اَنْ اَقِيدُوهُ، وَكِتَابًا فِي السِّرِّ اَنْ اَعُطُوهُ الدِّيَةَ " مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلانِيَةِ اَنْ اَقِيدُوهُ، وَكِتَابًا فِي السِّرِّ اَنْ اَعْطُوهُ الدِّيَةَ "

انی بن حزام بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مخص کو پایا توان دونوں کو آل کردیا حضرت عمر مٹائٹو نے اس بارے میں خط کھا جس میں علان پہلور پر تو یہ کھا گیا کہ اس کا قصاص دلوایا جائے اور پوشیدہ طور پر ایک کمتو بہجوایا جس میں پہلھا تھا کہ اسے دیت دے دی جائے۔

17922 - آ ثارِ صابد اَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِى قِلابَةَ قَالَ: وَاَخْبَرَ نِى رَجُلٌ مِنْ اَخْبَرَ نِى اَسْلَمَ فِى بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطُوِيًّا فِى حَصِيرٍ، وَجُدَّرَ عُلْ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ فِى بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطُويًّا فِى حَصِيرٍ، وَجُدَّرَ عُلْ مِنْ عُزَاعَةً وَجُدَّرَ عُلْ مِنْ اللهَ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ سَنَةً

گول بیان کرتے ہیں خزاعہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے شام ہوجانے کے بعد اسلم قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ابوا یا اور اسے ایک رکھنے والے ایک شخص کو ابوا یا اور اسے ایک سوکوڑے لگوائے اور اسے ایک سال کے لئے جلاوطن کردیا۔

17923 - آ ثارِصابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكُحُولًا يُحَدِّثُ، اَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا بَعْدَ الْعَتَمَةِ مُلَقَّفًا فِي حَصِيرٍ فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِائَةً

🛞 🕏 محمد بن راشد بیان کرتے ہیں ً: میں نے مکول کو میربیان کرتے ہوئے سا ہےا یک شخص نے شام ہوجانے کے بعدا یک

-----

تخص كوا بن تحريم بنائى مين لينا بوا بايا تو حضرت عمر النفوا في المناس المعمر عن المورد الكوائد المؤرس المورد المورد المؤرس المؤ

ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص جس کانام جندب تھااس نے اپی قوم کے ایک نوجوان جس کانام ہر ہ تھاا ہے اپنی قوم کے ایک نوجوان جس کانام ہر ہ تھاا ہے اپنی قوم کے افراد سفیان بن عبداللہ کے اپنی گئے جو حضرت عمر ڈاٹٹو کی طرف سے ان لوگوں کے مقرر کر دہ گور نر سے تو ہر ہ کوہونے والے ہر نقصان کو انہوں نے کا لعدم قرار دیاان کی قوم کے افراد ضجنان کے مقام پر حضرت عمر ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر ہ نے کہا: اے امیر المونین جندب نے محصر میری چازاد کے پاس پایا جس سے میں نے کھانا مانگا تھا پھراس نے میرے ساتھ یہ یہ کردیا تو سفیان نے اس کو کا لعدم قرار دیا حضرت عمر شائل نے نو ساتھ یہ یہ کردیا تو سفیان نے اس کو کا لعدم قرار دیا حضرت عمر شائل نے نے ساتھ او پھراسے ایک مولوڑ ہے لگاؤ۔

17925 - آ ثارِ البَّخَدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ اَبِى جَعْفَرٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنُ جُنُدُبٍ ، آنَّهُ اَخَذَ فِى بَيْتِهِ رَجُّلا فَرَضَّ اُنْفَيْيهِ فَاَهْدَرَهُ عُمَرُ قَالَ: وَاَخْبَرَنِى صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَنْ جُنْدُبٍ ، آنَّهُ اَخَذَ فِى بَيْتِهِ رَجُّلا فَدَقَ كُلَّ فَقَارٍ ظَهْرِهِ ، فَاهْدَرَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدٍ اَنَّ رَجُّلا وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رَجُّلا فَدَقَ كُلَّ فَقَارٍ ظَهْرِهِ ، فَاهْدَرَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

کی کے سلیمان بن بیار نے جندب کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک شخص کو پایا تواس کے خصے کاٹ دیے حضرت عمر ڈاٹنڈ نے اس کورائیگاں قرار دیا۔

قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک اور شخص کو پایا تو اس کی پشت کی ہر ہڈی تو ڑ دی تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ نے اسے رائزگاں قرار دیا۔

### بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُو كِهِ

# باب: آدمی این غلام (یا کنیز) کوس حد تک مار پیٹ سکتا ہے

17926 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَّهُ وَكَسَرَهُ قَالَ: لِيَكُسِهِ ثَوْبًا، اَوْ لِيُطْعِمُهُ شَيْئًا، فَقَالَ حَيَّانُ: هَكَذَا اَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَّهُ وَكَسَرَهُ قَالَ: لِيكُسِهِ ثَوْبًا، اَوْ لِيُطْعِمُهُ شَيْئًا، فَقَالَ حَيَّانُ: هَكَذَا اَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

حَيَّانُ: فَفَقَا عَيْنَهُ؟ قَالَ: اَحَبُّ اِلَىَّ اَنُ يُعْتِقَهُ

گوگ ابن جرتی بیان کرتے ہیں: حیان عبدی نے عطاء سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جواپ غلام کوزخی کرتا ہے اوراس کی (کوئی ہٹری وغیرہ تو ٹر دیتا ہے) تو عطاء نے فرمایا: اسے چاہے کہ غلام کو کیٹر ایپننے کے لئے دے یا کوئی چیز کھانے کے لئے دے حیان بیان کرتے ہیں: کہ جابر بن بزید نے حضرت عبداللہ بن عباس کا سے حوالے سے اس کی ما نندروایت مجھے بیان کی ہے حیان نے دریافت کیا: کہ اگروہ غلام کی آئکھ پھوڑ دیتا ہے؟ تو عطاء نے فرمایا: میرے نزدیک زیادہ پندیدہ یہ ہے کہ وہ آدی اس غلام کو آزاد کردے۔

17927 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبُدٍ لَهُ عَتَق

ا وہ عمرنے قادہ کا بیقول نقل کیا ہے جو تحض اپنے غلام کا مثلہ کرتا ہے اسے اس غلام کوآ زاد کردینا چاہیے (یاوہ غلام آزاد ہوجائے گا)۔

17928 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اَشُعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا، فَقَامَ الْعَبُدُ فَزِعًا، حَتَّى اتَى بِئُرًا، فَالُقَى نَفْسَهُ فِيْهِا، فَلَمَّا اَصْبَحَ اتَى عُمَرَ فَاعْتَقَهُ، فَأْتِى عُمَرُ بِسَبْيِ بَعْدَ ذَلِكَ فَاعُطَاهُ عَبُدًا، قَالَ الْحَسَنُ: كَانُوا يُعَاقَبُونَ، وَيُعْقَبُونَ - يَعْنِى لَمَّا اَعْتَقَهُ - اَعْقَبَهُ عُمَرُ مَكَانَهُ ذَلِكَ فَاعُطَاهُ عَبُدًا، قَالَ الْحَسَنُ: كَانُوا يُعَاقَبُونَ، وَيُعْقَبُونَ - يَعْنِى لَمَّا اَعْتَقَهُ - اَعْقَبَهُ عُمَرُ مَكَانَهُ

ا کی جسن بھری بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے اپنے غلام کے بیٹ پرآگ کا شعلہ لگایا وہ غلام گھبرا کر اٹھا اور کنویں کے پاس آیا اور کنویں میں چھلا نگ لگادی الگے دن وہ شخص ( یعنی غلام کا مالک) حضرت عمر دلی تیز کے پاس آیا اور اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیااس کے بعد حضرت عمر دلی تیز کے پاس قیدی لائے گئے تو حضرت عمر دلی تیز نے اس شخص کو ایک غلام عطا کیا۔

حسن بھری بیان کرتے ہیں: پہلے لوگوں کوسزادی جاتی تھی توانہیں بدلہ بھی دیاجا تھاان کی مرادیتھی کہ جب اس شخص نے اپنے غلام کوآزاد قرار دیا تو حضرت عمر ڈاٹٹٹڑنے اس کی جگہ اسے ایک اور غلام دے دیا۔

17929 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ رَجُّلا كَوَى غُلامًا لَّهُ بِالنَّارِ، فَاَعْتَقَهُ عُمَرُ

کی کی در میں بھری بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے اپنے غلام کوآگ کے ذریعے داعا تو حضرت عمر رہ انتخاب اس غلام کوآزاد کروادیا۔

17930 - آ ٹارِ صابہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: وَقَعَ سُفْيَانُ بُنُ الْاَسُوَدِ بَنِ عَبْدِ الْاَسُوَدِ عَلَى الْمَعْ الْمَوْ عَلَى ، فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا ، فَاعْتَقَهَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَاَوْجَعَهُ ضَرْبًا عَبْدِ الْاَسُودِ فَي عَجُزُهَا ، فَاعْتَقَهَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَاَوْجَعَهُ ضَرْبًا عَبْدِ الْاَسُودِ فَي الْمَوْلِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

تھ تھ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں. تقلیان بن اسود ہے ایک میر وسڑا دی اجوں سے استے اسے اسے اس وال کی سرین میں حضرت حضرت عمر بن خطاب ٹڑائٹوئانے اس کنیز کوآزاد قرار دیااور سفیان بن اسود کی بٹائی کروائی۔

17931 - آ تَارِصَابِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، عَنْ for more wooks stick on the link

عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ٱقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ عَلَى النَّارِ فَاعْتَقَهَا عُمَرُ "

ﷺ عبدالملک بن ابوسلیمان نے ایک شخص کے حوالے سے حضرت عمر رفانٹوئے بارے میں یہ بات نقل کی ہے ایک شخص نے اپنی کنیز کوآگ پر بٹھا دیا تو حضرت عمر رفانٹوئے اس کنیز کوآزاد کردیا۔

17932 - صيث بول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو ، اَنَّ ذِنْبَاعَ الْاَرُورِ عِبْنَ ذِنْبَاع ، وَجَدَ عُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَّعَ انْفَهُ ، فَاتَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو ، اَنَّ ذِنْبَاعَ الْاَلْا عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ الْعَرْزَمِي قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ اَنَا مُحَمَّد بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِي قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ آنَا مُحَمَّد بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِي يُعَلِي اللهِ الْعَرْزَمِي يُحَدِّتُ بِهِ عَنْ عَمُوو بْنِ شُعَيْب

ابوروح بن نباع نے اپنے فلام کواپی کنیز کے ساتھ پایا تو فلام کی شرم گاہ کاٹ دی اور اس کاناک کاٹ دیاوہ غلام نبی البوروح بن زنباع نظام کواپی کنیز کے ساتھ پایا تو غلام کی شرم گاہ کاٹ دی اور اس کاناک کاٹ دیاوہ غلام نبی اکرم طابع البوروح زنباع سے دریافت کیا: تم نے اکرم طابع کے سامنے آیا اور آپ طابع کے سامنے یہ بات ذکر کی نبی اکرم طابع نے ابوروح زنباع سے دریافت کیا: تم نے ایسا کیوں کیا؟انہوں نے جواب دیا: اس غلام نے یہ یہ کیا تھا نبی اکرم طابع کے فرایاتم جاؤ! تم آزادہو۔

ا مام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں جمد بن عبیداللہ عزری نے عمرو بن شعیب کے حوالے سے میردوایت بیان کی ہے۔

17933 - حديث نوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: آخْبَرَنِی مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اعْلَمُ ابَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابِی مَسْعُودٍ الْآنُصَارِيّ، وَهُو يَضْرِبُ خَادِمَهُ فَنَادَاهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اعْلَمُ ابَا مَسْعُودٍ فَلَمَّا سَمِعَهُ ٱلْقَی السَّوْطَ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَلَهُ اَقْدَرُ عَلَیْكَ مِنْكَ عَلَی هٰذَا قَالَ: وَنَهَى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ عَنْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ عَنَاءً وَلَا تَعْدُولُونَ عَنْهُمْ ، وَلَا تَفْدَحُوهُمْ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ كَرِهَ عَبْدَهُ فَلْيَبِعُهُ، وَلَا يَخْعَلُ وِزْقَ اللهِ عَلَيْهِ عَنَاءً

کی بنائی کررہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم سُلُیناً کا گزر حضرت ابومسعودانصاری بنائٹا کے پاس سے ہوا جواپنے خادم کی بنائی کررہ جے تھے نبی اکرم سُلُیناً نے انہیں بلندآواز میں پکار کر فرمایا: اسے ابومسعودتم یہ بات جان لوجب انہوں نے یہ بات می تو انہوں نے ایم سازی اللہ کی فتم! تم اس پرجتنی قدرت رکھتے ہواللہ تعالی تم پراس سے زیادہ قدرت رکھتے ہواللہ تعالی تم پراس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طَائِیْمُ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آ دمی اپنے غلام کااس طرح سے مثلہ کرے کہ وہ کانا ہوجائے 'یااس کی ناک کٹ جائے نبی اکرم طَائِیْمُ نے فرمایا: ہے تم ان (غلاموں) کوسیر ہوئے کھلا وُتم انہیں بھوکا نہ رکھوتم انہیں مناسب لباس فراہم کروتم انہیں نامناسب لباس میں حساب لیا جائے مناسب لباس فراہم کروتم انہیں نامناسب لباس میں حساب لیا جائے

(rry)

گااورتم انہیں بوجھل نہ کروجس مخص کواپناغلام اچھانہ لگے وہ اسے فروخت کردے کیکن وہ اپنے اوپراللہ تعالیٰ کے رزق کومصیبتنہ بنائے۔

17934 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِى عَاصِمٍ قَالَ: بَلَغَنِى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَهِ اطَّتِ السَّمَاءُ قَالَ: وَأُخْبِرُتُ اَنَّهُ قَالَ: وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَنِظَ مَا فِى السَّمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَهِ اطَّتِ السَّمَاءُ قَالَ: وَأُخْبِرُتُ اَنَّهُ قَالَ: وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَنِظَ مَا فِى السَّمَاءِ مَوْضِعُ كَفِّ، اَوْ قَالَ شِبُرٍ: إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ فَاتَّقُوا الله ، وَاحْسِنُوا الله مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ اَطُعِمُوهُمْ، مِمَّا تَلُهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ فَاتَّقُوا الله ، وَاحْسِنُوا الله مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمْ اَطُعِمُوهُمْ، مِمَّا تَلُهُ مُعَلِي مُعَلِي الله عَلَيْهُ وَلَا تُعَلِيفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ ، فَإِنْ جَاءُ وا بِشَىءٍ مِنْ اَخُلاقِهِمْ يُحَالِفُ شَيْئًا مِنْ اَخُلاقِهِمْ يُحَالِفُ شَيْئًا مِنْ اَخُلاقِهُمْ عَيْرَكُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ الله ،

واود بن ابوعاصم بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پینی ہے نبی اکرم تا ایکا نے ارشاد فر مایا: خبر دارآ سان کر جر چرا تا ہے راوی بیان کرتے ہیں: مجھ یہ بات بتائی گئ ہے کہ نبی اکرم تا ایکا نے یہ بھی ارشاد فر مایا: کہ آسان کواس بات کاحق ہے کہ وہ چر چرا تا ہے راوی بیان کرتے ہیں: کہ بھی ایک ہے ڈرتے رہواور جو تمہارے زیر ملکیت ہیں ان کے ساتھ اچھاسلوک کروجو تم کھاتے ہواس میں سے آئیس کھا وُجو تم پہنتے ہواس میں سے آئیس پہنا وُاور آئیس کسی ایک چیز کا پابند نہ کروجس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور اگروہ اپنے اخلاق کے اعتبارے کی ایک حرکت کے مرتکب ہوں جو تمہارے اخلاق کے بخلاف ہوئو تم ان کی برائی کوایے علاوہ کسی اور کی طرف پھیر دولیکن اللہ کے بندوں کوعذاب نددو۔

17935 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اَرِقَّاءَ كُمْ، اَرِقَّاءَ كُمْ، اَطُعِمُوهُمْ مِمَّا تَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اَرِقَّاءَ كُمْ، اَرِقَّاءَ كُمْ، اَطُعِمُوهُمْ مِمَّا تَلُهُ وَلَا تُعَدِّبُوا عَنَا اللهُ وَلَا تُعَدِّبُوا عَبَادَ اللهُ، وَلَا تُعَدِّبُوا عِبَادَ اللهُ، وَلَا تُعَدِّبُوا عِبَادَ اللهُ وَلَا تُعَدِّبُوا عَبَادَ اللهُ وَلَا تُعَدِّبُوا عَبَادَ اللهُ وَلَا تُعَدِّبُوا

عبدالرحمٰن بن یزیداپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُنَّاتِیَّا نے ججۃ الوداع کے موقع پرارشاد فرمایا: تمہارے غلام تمہارے غلام (ان کاخیال رکھنا) جوتم کھاؤاس میں سے انہیں کھلانا جوتم پہنواس میں سے انہیں کہنانا اگروہ کسی ایسے جرم کاار تکاب کریں جنہیں تم معاف نہ کرسکتے ہو تواللہ کے بندوں کوفروخت کردینالیکن اللہ کے بندوں کوعذاب ندیناتم لوگ انہیں عذاب ندینا۔

17936 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَاَعْتَقَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ آجُرِهٖ مَا يَزِنُ هِلَاَ، اَوْ يُسَاوِى هِلَاَ، وَآخَذَ شَيْئًا بِيَدِهِ، آتِي عَنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَاَعْتَقَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ آجُرِهٖ مَا يَزِنُ هِلَاَا، اَوْ يُسَاوِى هِلَاَ، وَآخَذَ شَيْئًا بِيَدِهِ، آتِي مَنْ ضَرَبَ عَبُدًا لَّهُ حَدًّا لَّهُ يَأْتِهِ، اَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبُدًا لَهُ حَدًّا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبُدًا لَهُ حَدًّا لَهُ مَا يُتِهِ، اَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ

🟶 📽 زاذان بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ یاس بیٹھا ہواتھا۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلا کرا سے

آزاد کردیا پھروہ بولے مجھے اس کوآزاد کرنے کا اتناا جربھی نہیں ملے گاجتنااس چیز کاوزن ہے یااس کے برابر بھی نہیں ملے گاانہوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز (یا تنکاوغیرہ) پکڑ کریہ بات ارشاد فر مائی (پھرانہوں نے بتایا) میں نے نبی اکرم سُکھیٹا کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے:

'' جو شخص بلاوجها پنے غلام کی پٹائی کرے یا سے طمانچہ رسید کرے تواس کا کفارہ پیہے کہ وہ اسے آزاد کردے''

17937 - صديث بُوك عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن قَالَ: كُنَّا يَنِى مُقَرِّن سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَنَا خَادِمٌ لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ فَلَ طَمَهَا احَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتِقُوهَا فَقُلْنَا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تَخْدِمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغُنُواْ عَنْهَا، ثُمَّ خَلُوا سَبِيلَهَا

کی کی حضرت سوید بن مقرن و النظامیان کرتے ہیں: ہم بنومقرن ہم سات بھائی تھے یہ بی اکرم مٹائیلاً کے زمانہ اقدس کی بات ہے ہماراایک خادم (یعنی کنیز) تھا ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی خادم نہیں تھا ہم میں ہے کسی ایک نے اسے طمانچہ رسید کردیا تو نبی اکرم مٹائیلاً نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اسے آزاد کردوہم نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی خادم نہیں ہے نبی اکرم مٹائیلاً نے ارشاد فرمایا: یہ تہماری خدمت کرتی رہے گی جب تک تم اس سے بنیاز نہیں ہوجاتے پھرتم اسے چھوڑ دینار (یعنی آزاد کردینا)۔

### بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْحَدَمِ

#### باب: بيويول يا خادمول كامارنا

17938 - آ ثارِصحاب:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ "،

17939 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ هُوهِ اسْ كَانْ مِنْ الْمُعْدِينَ عَلَيْهُ الْمُثَارِّينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ

اس کی مانندروایت حضرت عمر رٹائٹیز کے بارے میں منقول ہے۔

17940 - اقوال البين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: سُئِلَ نَافِعٌ هَلُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضُرِبُ رَقِيْقَهُ ؟ قَالَ: سُئِلَ نَافِعٌ هَلُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضُرِبُ رَقِيْقَهُ ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَيُعْتِقُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَكَذَا

ایوب بیان کرتے ہیں: نافع سے سوال کیا گیا کیا حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا پنے غلاموں کی پٹائی کردیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!انہوں نے ایک ہی گھڑی میں استے اسنے خادموں کوآزاد بھی کیا ہے۔

17941 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِشَاهِ بُنِ عُرُوَةً ، أَنَّ الزُّبْيَرُ ، كَانَ يَضُرِبُ نِسَاءَ هُ حَتَّى

يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعُوادَ الْمِشْجَبِ

جهائليري مصنف عبد الرزّ او (ملاشم)

ﷺ ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: حضرت زبیر ﴿ اللَّهُ اپنی خواتین ( یعنی بیویوں ) کی پٹائی کردیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے خواتین ( کی پٹائی کرتے ہوئے ) کھونٹی کی لکڑیاں تو ڑ دی تھیں۔

17942 - حديث نبوى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَّهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللَّهُ، وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ، الْإِ كَانَ اَحَبَّهُمَا اِلَيْهِ اَيْسَرُهُمَا، حَتّى يَكُونَ اِثْمًا، فَاذَا كَانَ اِثْمًا، كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفُسِهَ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى اِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهُ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهُ

🛞 🙈 عروہ نے سیدہ عائشہ ڈھٹا کا یہ بیان نقل کیا ہے: اللہ کے رسول ملکیا نے اپنی کسی خاتون کویاکسی اہلیہ کو بھی نہیں مارا آپ نے اپنے دست مبارک کے ذریعے بھی کسی کوئییں ماراالبتہ جہاد کے دوران (دشمن کو مارنے کامعاملہ مختلف ہے) جب بھی آپ منافظ کود ومعاملات کے درمیان اختیار دیا گیاتو آپ کے نز دیک زیادہ پسندیدہ وہ ہوتا تھا جوزیارہ آسان ہوبشر طیکہ وہ کو کی گناہ کا کام نہ ہوا گروہ کوئی گناہ کا کام ہوتا تھا تو آپ گناہ سے سب سے زیادہ دورر ہنے والے تھے آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کامبھی انقام نہیں لیاالبتہ جب الله تعالیٰ کی کسی حرمت کو پامال کیا گیا تو آپ الله تعالیٰ کے لئے انتقام لیتے

17943 - مديث نبوى عَبُدُ الزَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُونَة ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا يَسْتَحْيِي اَحَدُكُمُ اَنْ يَضُوبَ امْرَاتَهُ كَمَا يَضُوبُ الْعَبُدَ يَضُوبُهَا اَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا

۔ چ ک ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان فل کرتے ہیں: کیا کسی شخص کواس بات پر شرم نہیں آتی کہوہ اپنی بیوی کی یوں پٹائی کرتا ہے جس طرح غلام کی کرتا ہے وہ دن کے آغاز میں بیوی کی پٹائی کرتا ہے اوراس کے آخری حصے میں پھراس کے ساتھ لیٹ ما تا ہے کیاا ہے شرم ہیں آئی۔

17944 - صديث بُوك عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوقَ، عَنْ عَائِشَةَ، نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

🤏 🙈 يېي روايت ايك اورسند كے ساتھ سيّده عائشہ ۋانجا سے منقول ہے۔

17945 - صديث نبوك: آخُبَونَا عَبُدُ إلرَّزَاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُـمَرَ، عَنُ إِيَىاسٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَضُرِبُوا إِمَاءَ اللَّهُ قَىالَ: فَلَذِيرَ النِّيسَاءُ، وَسَاءَتُ أَخُلَاقُهُنَّ عَلَى أَزُوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَيْرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتُ آخُلاقُهُنَّ عَلَى اَزْوَاجِهِنَّ مُنُدُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاضُرِبُوهُنَّ فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَ هُمُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَاتَى نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْتَكِيْنَ الضَّرُبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اصْبَحَ: لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُوْنَ امْرَاةً، كُلُهُنَّ يَشْتَكِيْنَ الضَّرْبَ، وَايُمُ اللهُ لا تَجِدُونَ اوْلَئِكَ حَيَارَكُمُ

ایس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُونِم نے ارشادفر مایا: اللہ کی کنیزوں کونہ مارو! راوی بیان کرتے ہیں: تو خوا تین ہے باک ہوگئی میں اور اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے رویے خراب ہوگئے حضرت عمر بڑا تھانے عرض کی: یارسول اللہ! خوا تین ہے باک ہوگئی ہیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے رویے خراب ہوگئے ہیں جب سے آپ نے انہیں مار نے ہے منع کیا ہے راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُونِم نے ارشادفر مایا: تم ان کی پٹائی کردیا کروتو لوگوں نے اپنی ہویوں کی پٹائی کرنی شروع کی بہت ہی خوا تین (نبی اکرم سُلُونِم کی از واج مطہرات) کے پاس آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ ان کی پٹائی ہوئی ہوا گلے دن صبح نبی اکرم سُلُونِم نے ارشادفر مایا: محمد (سُلُونِم) کے گھروالوں کے پاس گزشتہ رات سترخوا تین آئیں تھیں اور سب نے پٹائی کی دن صبح نبی اللہ کہ می اللہ کہ میں ان لوگوں کوا ہے ہیں ہے بہتر نہیں یا وگے (جوا پئی ہویوں کی پٹائی کرتے ہیں)۔

17946 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِيْنَ ، لَا وَاللهُ مَا سَيَّنِى سَبَّةً قَطُّ ، وَلَا قَالَ لِى: اُتٍّ قَطُّ ، وَلَا قَالَ لِى: أَتٍّ قَطُّ ، وَلَا قَالَ لِى: لِشَىءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ لِى: اُتٍّ قَطُّ ، وَلَا قَالَ لِى: الشَّىءِ لَمُ الْفَعُلُهُ اللهُ عَلْتَهُ "

گون حفرت انس والتونیان کرتے ہیں: میں نے دس سال نبی اکرم مالی کی خدمت کی ہے اللہ کی قتم! آپ نے بھی بھی بھی جھے برانہیں کہا بھی آپ نے مجھے بہیں کہا کہ تم نے مجھے برانہیں کہا بھی آپ نے مجھے بہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اور میں نے جو کام نہیں کیا تھا اس کے بارے میں بھی بہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟

17947 - حديث بُولِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَنِى ثَابِتٌ، عَنُ اَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " حَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِيْنَ، فَلَا وَاللهُ مَا قَالَ لِى لِشَىءٍ صَنَعْتُهُ، لَمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لِشَىءٍ لَمْ صَنَعْتَهُ، وَلَا لَامَنِى فَإِنْ لَامَنِى بَعْضُ اَهْلِهِ قَالَ: دَعْهُ مَا قُدِرَ فَهُوَ كَائِنٌ، اَوْ مَا قُضِى فَهُوَ كَائِنٌ

17945-صحيح ابن حبان - كتاب الحج' باب الهدى - ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى أدبهن ضربا عديث: 17945 حديث: 14250سن الدارمي - حديث: 14250سن المحاكم - كتاب النكاح' أما حديث سالم - حديث: 2696سن الدارمي - ومن كتاب النكاح' باب في النهي عن ضرب النساء - حديث: 2189سن أبي داؤد - كتاب النكاح' باب في ضرب النساء - حديث: 1847اسن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة حديث: 1847سن ابن ماجه - كتاب النكاح' باب ضرب النساء - حديث: 1888اسن الكبرى للبيهقي - كتاب القسم والنشوز' باب ما جاء في ضربها - النساء' ضرب الرجل زوجته - حديث: 1888اسن الكبرى للبيهقي - كتاب القسم والنشوز' باب ما جاء في ضربها - حديث: 13820سند الشافعي - ومن كتاب الخلع والنشوز' حديث: 1179مسند الحبيدي - حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه' حديث: 846المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه إياس' إياس بن عبد الله بن أبي ذباب حديث: 783

https://ataunnabi.blogspot.in

الله عنرت انس رہ اللہ این الله علی الله عن ا

كِتَابُ الْعُقُولِ

17948 - اقوال تابعين:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَـعُـمَـدٍ قَـالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنُ ضَرُبِ الْحَدَمِ؟ فَقَالَ: كَانُوُّا يَضُرِبُوْنَهُمْ وَلَا يَلْعَنُوْنَهُمُ

گی معمر بیان کرتے ہیں: زہری سے خادموں کی پٹائی کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا: توانہوں نے فر مایا: پہلے لوگ ان کی پٹائی کردیا کرتے تھے البتہ ان برلعنت نہیں کرتے تھے۔

17949 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدُ وُسِمَ فِى وَجُهِم، تُدَخِّنُ مَنْ حِرَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هلذَا لَا يَسِمَنَّ اَحَدُ الْوَجُه، وَلَا يَضُرِبَنَّ اَحَدُ الْوَجُه

ھی حضرت جابر بن عبداللہ ڈیٹھی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیل کاگز رایک گدھے کے پاس سے ہواجس کے چبرے پر داغ لگایا گیا تھا اوراس کے نتھنوں میں سے دھوال نکل رہاتھا نبی اکرم مٹائیل نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے ایسا کیا ہے اس پراللہ تعالیٰ اعذت کرے کوئی شخص چبرے پر ہرگز نہ مارے۔

17950 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا صَرَبْتُمْ، فَاتَّقُو الْوَجُهَ، فَإِنَّ اللهُ حَلَقَ وَجُهَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

ﷺ قادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنالیم ہے ارشاد فر مایا ہے، جب تم ماروتو چبرے پر مارنے سے اجتناب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مضرت آدم ملیکا کے چبرے کواپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

17951 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْسَمَ شِ، عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنُ اَبِيُ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

ﷺ حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ بیان کرتے ہیں نبی اکرم سڑاتھ نے ارشاد فرمایا ہے: جب کوئی شخص کڑے تو چبرے پر (ضرب لگانے سے ) اجتناب کرے۔

17952 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ يَحْيَى الْبَجَلِيّ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنُ آبِيُ هُسرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضَسرَبَ آحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْة، وَلَا يَقُولَنَّ: قَبَّحَ اللهُ وَجُهَكَ، وَوَجْهَ مَنُ اَشْبَهُ وَجُهَكَ؛ فَإِنَّ اللهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "

الله حضرت ابو ہریرہ ڈائٹے بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹی نے ارشا دفر مایا ہے:

''جب کوئی مخص مارے تو چبرے پر مارنے سے اجتناب کرے اور یہ ہر گزنہ کہے: اللہ تعالی تمہارے چبرے کوئیج کرے' کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم ملیٹا کواپنی صورت پر پیدا کیا ہے''۔

17953 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی عَطَاءٌ، آنَهُ يَنْهَی عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لِلرَّجُلِ قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ

ابن جرج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھے بتایا: انہوں نے ایک شخص کونع کیا جودوسر کے خص کویہ کہدر ہاتھا کہ اللہ تعالی تبہارے چبرے کو قتیج کرے۔

17954 - آ تارِ <u>کابِ</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِى ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ آبِى شَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ: لَا يَضْرِبُ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ظُلُمًا إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یکی است کے طور پر مارین مارین ماسر بڑائٹیز فرماتے ہیں: جو بھی شخص اپنے غلام کوظلم کے طور پر مارے گا تو قیامت کے دن اس سے قصاص دلوایا جائے گا۔

17955 - اتوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: رَايَتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلَامًا لَّهُ بَرُبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ" 
هم معربيان كرتے بين بين نے زہری کے ہاں ان کے ایک بر برغلام کودیکھا جے لوہے کے ذریعے باندھا گیا تھا۔
عمر بیان کرتے بین بین نے در ہری کے ہاں ان کے ایک بر برغلام کودیکھا جے لوہے کے ذریعے باندھا گیا تھا۔

17956 - <u>آ ثارِ كَابِ</u>عَبُدُ السَّرَزَّاقِ ، عَـنُ مَـغُــمَــرٍ ، عَـنُ قَتَادَةَ ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ ، كَانَ يَقُولُ: اَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ

17957 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عَيْنَهُ ، عَنِ الْحَسْنِ قَالَ . بَئِنَ رَجُلُ يَضُوبُ عُلامًا لَهُ وَهُو يَقُولُ : اَعُوذُ بِاللَّهُ إِذَ بَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ اعْوِدْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَالُقَى مَا فِى يَدِهِ لَهُ وَهُو يَقُولُ : اَعُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَالُقَى مَا فِى يَدِهِ وَحَلَّى عَنِ الْعَبُدِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَا وَاللَّهِ لَلَّهُ اَحَقُ اَنُ يُعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنِّى قَالَ: فَقَالَ الرَّبُ عُلْدِهُ وَسَلَّمَ : اللَّهُ قَالَ : فَقَالَ الرَّبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ قَالَ : وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمُ تَفْعَلُ لَوَاقَعَ وَجُهُكَ سَفْعَ النَّارِ

سن بھری بیان کرتے ہیں: ایک شخص اپنے غلام کی پٹائی کررہاتھا اورغلام ہے کہدرہاتھا کہ ہیں اللہ کی بناہ مانگاہوں اس دوران اس غلام نے بی اکرم سکھی کے دوران اس غلام نے بی اکرم سکھی کودیکھا تو بولا میں اللہ کے رسول کی بناہ مانگاہوں' تواس کے آتا نے اپنے ہاتھ میں موجود (چھڑی یا کوڑے) کور کھ دیا اورغلام کوچھوڑ دیا تو بی اکرم سکھی نے ارشادفر مایا پناہ مانگنے کے حوالے سے اللہ تعالی مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے نام پر بناہ دی جائے راوی کہتے ہیں: تواس شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! بیاللہ کی رضا کے لئے آزاد ہے نبی اکرم سکھی نے ارشادفر مایا: اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگرتم ایسانہ کرتے تو تمہارا چرہ جہنم کے الاؤمیں جاتا۔

كِتَابُ الْعُقُوٰلِ

17958 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَنُ اِبْرَاهِیمَ التَّیُمِیِّ قَالَ: مَرَّ اَبُوُ ذَرِّ عَلَیٰ رَجُلٍ یَصُورِبُ عُلَامًا لَّهُ، فَقَالَ لَهُ اَبُوْ ذَرِّ: اِنِّی لَاعْلَمُ مَا اَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ، وَمَا هُوَ قَائِلٌ لَكَ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِیَ اللَّهُ مَّ اَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ، وَمَا هُوَ قَائِلٌ لَكَ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اعْفِرُ لِی اَللَّهُمَّ الرَّحَمُنِیُ فَیَقُولُ: اکْنُتَ تَرْحَمُ

(rar)

ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوذرغفاری بھاٹھ کا گزرایک شخص کے پاس سے ہواجوا پے غلام کی بٹائی کررہاتھا حضرت ابوذرغفاری بھاٹھ نے اس سے فر مایا میں بیجا نتاہوں کہتم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کیا عرض کرو گے اور وہ تہہیں کیا کہے گاتم بیکہو گے: اے اللہ! تو میری مغفرت کردے تو پروردگار فر مائے گاکیا تم نے معاف کیا تھا؟ تم کہو گے اے اللہ! تو مجھ پروم کر! تو وہ فر مائے گاکیا تم نے رحم کیا تھا؟

آبِي عَنُ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي مَسْعُودٍ الْآنُ صَارِيّ قَالَ: وَاللّهِ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: وَاللّهِ لَلّهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ أَضُوبَ مَمْلُوكًا لِي اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: وَاللّهِ لَلّهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ أَضُوبَ مَمْلُوكًا لِي اَبَدًا

عرت ابومسعودانصاری و التی ایک مرتبه میں اپنے غلام کی پٹائی کرر ہاتھا اسی دوران میں نے اپنے علام کی پٹائی کرر ہاتھا اسی دوران میں نے اپنے بیجھے آ وازئی: اے ابومسعود! تم جان لو۔ اے ابومسعود! تم جان لو۔ یہ تین مرتبہ کہا گیا میں نے مؤکر دیکھا تو نبی اکرم منافیا تھے نبی اکرم منافیا نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! اللہ تعالی تم پراس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس پررکھتے ہو (راوی کہتے ہیں: ) تو میں نے یہ حلف اٹھایا کہ میں کہی اینے غلام کی پٹائی نہیں کروں گا۔

17960 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِى الشَّعْبِيُّ: مَا ضَرَبُتُ عُلامًا لِى قَطُّ اللَّهُ عَلَيْ الشَّعْبِيُّ: مَا ضَرَبُتُ عُلامًا لِى قَطُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوعُ

17961 - اتوال تابعين: عَبُـدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: " اِذَا سَـمِـعْتَنِي ٱقُولُ: لِغُلَامِي اَخْزَاكَ اللَّهُ فَهُوَ حُرَّ "

کی امام معنی فرماتے ہیں: جبتم مجھےاپنے غلام کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ اللہ تعالیٰ تہمیں رسوا کرے تو وہ غلام آزاد شار ہو

17962 - اتوال تابعين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تَجْمَعُوا عَلَى الْحَدَم اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

ہے جہیب بن ابوٹابت بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہتم خادموں پررات اور دن کوجمع نہ کرو( یعنی سلسل ان سے خدمت نہ لیتے رہو )۔

**17963 - حديث نبوي** عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ،

(rom)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّقُوْا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا آهُلُ الْبَيْتِ

گوں اور دبن علی اپنے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ٹھٹٹا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم سُلٹٹٹا نے ارشا دفر مایا: کوڑے کوالی عبدائکا وُجہال گھر میں رہنے والے سب افرادا سے دیکے سکیس ( یعنی ان پررعب طاری رہے )۔

17964 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَنُنَةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ حُمَيُدِ بُنِ نَافِعٍ، عَنُ اَسُمَاءَ بِنُ سَعِيدٍ، عَنُ حُمَيُدِ بُنِ نَافِعٍ، عَنُ اَسُمَاءَ بِنُ سَعِيدٍ ، عَنُ حُمَيُدِ بُنِ نَافِعٍ، عَنُ اَسُمَاءَ بِنُ سَكُمْ وَسَلَّمَ: " إِنِّسَى لَا كُرَهُ اَنُ ارَى الرَّجُلَ نَايِرًا، فَرَبِصَ رَقَبَةً بِنُ سَبِيدٍ ، عَنُ حَمْدِ بُهَا قَائِمًا عَلَى مَرَسِهِ يَضُربُهَا

کی سیّدہ اساء بنت ابو بکر ٹھٹا بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُلاکیٹا نے ارشاد فرمایا: مجھے یہ بات ناپیند ہے کہ میں کسی شخص کوالیم حالت میں پاؤں کہ اس کی گردن کی رئیس بھولی ہوئی ہوں اوروہ اپنی بیوی کے پاس کھڑ ااس کی پیٹائی کررہا ہو۔\*

- 17965 صديث بوك: آخبر آنا عبد الرزّاق قال: آخبر كا يَحْيَى قال: حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ، عَنُ مَعُرُورِ بُنِ سُويَدٍ قَالَ: مَرَرُتُ بِالرّبَذَةِ فَرَايَتُ اَبَا ذَرِّ عَلَيْهِ بُرُدَةٌ، وَعَلَى عُلامِهِ اُختُهَا، فَقُلْتُ: يَا اَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ هَاتَيْنِ فَكَانَتُ حُلَّةً، فَقَالَ: يَا اَبَا ذَرٍ لَوْ جَمَعْتَ هَاتَيْنِ فَكَانَتُ مُلَّةً، فَقَالَ: النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعُذِرَهُ مِنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرٍ إِنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً قَالَ: قُلْتُ: يَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيعُذِرَهُ مِنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فِيكَ جَاهِلِيَّةً قَالَ: قَلَا الله فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيعُورَهُ مِنِى هَا لِكَبَرِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ امْرُو ٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنَّهُمْ إِخُوانُكُمْ جَعَلَهُمُ الله فِيتُكَ مَرَا لَكِبَرِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ امْرُو ٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنَّهُمْ إِخُوانُكُمْ جَعَلَهُمُ الله فِيتُكَ مَلَى مِنْ عَلَيْهِ وَمَنَ الْكِبَرِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ امْرُو ٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنَّهُمْ إِخُوانُكُمْ جَعَلَهُمُ الله فِيتُيةً لَكُمْ رَسُولَ الله مِن يُعَلِيهُ مَا يَعُلِبُهُ فَإِنْ فَعَلَ لَكُمْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلُيهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَيُلْبِسُهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَعُلِبُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلُكُ عَلَيْهِ

 جاتی ہے (بیغلام)تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کوتہارے ماتحت کیاہے توجس شخص کا بھائی اس کا ماتحت بن جائے تواسے چاہیے کہ اس کواپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے لباس میں سے اسے پہنائے اور اسے کسی ایسے کا م کا پابند نہ کرے جواسے مغلوب کردے اگروہ ایسا کرتاہے تواس کام کے بارے میں اس کی مدد بھی کرے۔

17966 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيْمِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، اَنَّ اَبَا ذَرِّ ، كَانَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ بُرُدُ قُطْنٍ ، وَشَمْلَةٌ ، وَلَهُ غُنَيْمَةٌ ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرُدُ قُطْنٍ ، وَشَمْلَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بُرُدُ قُطْنٍ ، وَشَمْلَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اَطُعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَلا تُكلِّفُوهُمْ مَا لا يُطِيقُونَ ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَاعِينُوهُمْ ، وَإِنْ كَرِهُ مُتُمُوهُمْ فَبِيعُوهُ ، وَاسْتَبْدِلُوهُمْ ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلُقًا اَمُثَالَكُمْ

اوران کے غلام کے جمم پر بھی اونی چا دراور لیٹنے والی چا درتھی ان سے اس بات کی گئی تو انہوں نے ور اور لیٹنے والی چا درتھی اوران کے غلام کے جسم پر بھی اونی چا دراور لیٹنے والی چا درتھی ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے فر مایا: میں نے نبی اگرم مُناتِقاً کو میارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے:

''ان(غلاموں) کواس میں سے کھلا وُجوتم کھاتے ہواوراس میں سے پہننے کے لئے دوجوتم پہنتے ہواورانہیں اس کام کا پابندنہ کروجس کی وہ طافت نہیں رکھتے'اگرتم ایسا کرتے ہوئے تو ان کی مدد کرو'اگرتم انہیں ناپیند کروتو انہیں فروخت کردواوران کی جگہ (دوسرے غلام) حاصل کرلو'لیکن اپنے جیسی مخلوق کوعذاب نہدو''۔

17967 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشَحِ، عَنْ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ بُكيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشَحِ، عَنْ عَبْدَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ عَنْ عَبْدَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسُوتُهُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيتُقُ

ﷺ محجلان ابومحدییان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ کو نبی اکرم مٹائٹۂ کے حوالے سے بیاصدیث روایت کرتے ہوئے سنا ہے آپ نے فرمایا:

''غلام کوکھانااورلباس فراہم کیا جائے گااورتم اسے صرف کسی ایسے ہی کام کا پابند کرو گے جس کی وہ طاقت رکھتا ہؤ'۔

17968 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ حَبِیبُ بُنُ اَبِیُ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَّ الْإِنْسَانَ اِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ اَرْبَعِینَ سَوْطًا، فَاِنَّهُ عَدَا "

ارتا ہے وہ اس زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ مارتا ہے وہ اس زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔

17969 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ اَبِيُهِ ، اَنَّهُ كَانَ يُقَيِّدُ غُلَامَهُ بِالْقَيْدِ وَ الْعَالَمِ اللَّهِ عَنْ الْعَيْدِ الْعَيْدِ "

ا طاؤس کے صاحبز اوے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کوہلکی سی بیڑی

میں قید کیا تھا۔

# بَابُ قَذُفِ الرَّجُلِ مَمْلُوْكَهُ

### باب: آ دمی کااینے غلام پرزنا کاالزام لگانا

17970 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ ، آنَّ امْرَاةً قَذَفَتُ وَلِيدَةً فَقَالَتُ لَهَا: يَا زَانِيَةُ " اَوُ رَجُلٌ قَذَفَ اَمَتَهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ: اَرَايَتَهَا تَزُنِي؟ قَالَ: لَا ، فَقَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهٖ لَتُجُلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيْنَ

گی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں: ایک خاتون نے اپنے کنیز پر زنا کاالزام لگایااوراس سے کہا: اے زانیہ یا شایدایک شخص نے اپنی کنیز پر زنا کاالزام لگایا حضرت عبدالله بن عمر ٹی شانے دریافت کیا: کیاتم نے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہی نہیں! حضرت عبدالله بن عمر ٹی شانے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن تہمیں اس کے حوالے سے اُسی کوڑے لگائے جا کیں گے۔

17971 - اقوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلاءِ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ آمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيْنَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِّنْ حَدِيدٍ

ﷺ سعید بن میتب فرماتے ہیں: جو تخص اپنی کنیز پرزنا کاالزام لگا تا ہے قیامت کے دن اے لوہے کے بینے ہوئے اُسّی کوڑے لگائے جا کیں گے۔

17972 - آ ثارِ صحابه عَدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُ مَرٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنُ عِكْدِ مَةَ ، اَنَّ امُرَاةً قَذَفَ وَلَيْ لَهُ مَنْ مَعُ مَرٍ ، عَنُ يَحْدَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنُ عِكْدِ مَةَ ، اَنَّ امْرَاةً قَذَفَ اَمَتَهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : اَرَايَتَهَا تَزُنِى ؟ قَالَ : لا قَالَ : وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَتُجُلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيْنَ

گی عکرمہ بیان کرتے ہیں: ایک عورت نے اپنی کنیز پرزنا کا الزام لگایا اور کہا اے زانیہ یا شاید ایک مخص نے اپنی کنیز پرزنا کا الزام لگایا تو حضرت عبدالله بن عمر شاہنے نے فرمایا: کیا تم ہے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے جواب دیا: جی نہیں! حضرت عبدالله بن عمر شاہنے نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن تہمیں اس کی وجہ سے استی کوڑے لگائے جا کیں گے۔

# بَابُ الْمَرُاةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

باب عورت كومرد كي عوض مين قتل كياجانا

17973 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ﴿ عَنْ إَبْنَ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " وَالْمَرْاَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا

فَضُلٌ، وَعَمُرٌو

ﷺ ابن جریج نے عطاء کا بیتول نقل کیا ہے عورت کومرد کے عوض میں قبل کیا جائے گاان کے درمیان کوئی فضیلت نہیں ہے عمرونے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

17974 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُقَادُ الْمَرْاَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْآدَبِ يَقُولُ: لَوُ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلَكِنُ إِن اعْتَدَى عَلَيْهِا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ

اگرم دعورت کی بٹائی کرے اور اسے نئی کروے (تو بھی قصاص نہیں دلوایا جائے گاوہ فرماتے ہیں: اگرم دعورت کی بٹائی کرے اور اسے زخمی کروے (تو بھی قصاص نہیں دلوایا جائے گا)لیکن وہ اگراس کے خلاف زیادتی کرتے ہوئے اسے قبل کردئے تو پھر قصاص دلوایا جائے گا۔

17975 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَتَلَ رَجُلًا بِالْمُرَاةِ ﴿ وَاللَّهُ مِن عَلْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

17976 - <u>آثارِ صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمْدِ وَالْعَرْدِ وَالْمَوْاَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوُقَهَا مِنَ الْجَرَاحِ ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عُمَدٍ الْخَطَّابِ قَالَ: وَتُقَادُ الْمَرُاةَ مِنْ الرَّجُلِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوُقَهَا مِنَ الْجَرَاحِ ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَمْدِ السَّلُو فِى الصَّلُحِ فِى دِيَتِهِا ، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَىءٌ إلَّا اَنْ يَشَاءُ وا

گوں حضرت عمر بن خطاب رٹائٹؤ فرماتے ہیں: عورت کومردسے قصاص دلوایا جائے گا جو ہرعد میں ہوگا جس میں جانی نقصان کیا گیا ہو نام پنچایا گیا ہو تو بھروہ لوگ دیت میں جس پرصلح کرلیں گے تو آ دی عورت کی دیت ادا کردے گاخواہ وہ رقم عورت کی دیت اضافی ہولیکن اس پرصلح ہو پچکی ہو تو ایسی صورت میں عاقلہ پراس میں سے بچھ بھی لازم نہیں ہوگا'البتہ اگروہ چاہیں (تو آ دی کی مدد کر سکتے ہیں )۔

17977 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ، الَّا فِي النَّفُسِ وَكَا بَيْنَ الْاَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ الَّا فِي النَّفُسِ

ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: مرداورعورت کے درمیان قصاص نہیں ہوگا صرف جان کی صورت میں ایباہوسکتا ہے اس طرح آزادا فراداورغلاموں کے درمیان قصاص نہیں ہوگا البتہ جان کے معالمے میں ہوگا۔

17978 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ جَعْفَرِ بَنِ بُرُقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ اَنَّ الْقِصَاصَ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ فِى الْعَمْدِ حَتَّى فِى النَّفْسِ "، قَالَ سُفْيَانُ: الْقِصَاصُ فِى النَّفْسِ، وَمَا دُوْنَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ فِى قَوْلِ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ

چ چعفر بن برقان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا کہ قصاص مرداورعورت کے درمیان قتل عمد کی

(ral)

صورت میں ہوگا جو جان کے حوالے سے ہو

سفیان فرماتے ہیں: قصاص جان کے بارے میں بھی ہوگا اور اس ہے کم میں بھی ہوگا جومر داورعورت کے درمیان ہوگا ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی بات کے قائل ہیں۔

وَالْمَوْرَةِ، فَفِيْهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ، أَوْ قَتْلِ النَّفُسِ، أَوْ غَيْرِهَا إِذَا كَانَ عَمْدًا

ﷺ حضرت علی ڈٹٹٹؤ فر ماتے ہیں: مرداورعورت کے درمیان جو (مقدمہ ہوتا ہے)اس میں قصاص دیا جائے گاخواہ وہ زخم سے تعلق رکھتا ہویا جان کوتل کرنے کے حوالے ہے ہویااس کے علاوہ ہو جبکہ عمد کے طور پرایسا کیا گیا ہو۔

17980 - <u>آ تارِصاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلافِ "

﴿ مَهِ مَهِ مِهِ مِهِ مِن صَّلَ الْمَاتُونُ كَ وَالْمُ مِن النَّاقُ مِي بِاللَّاقُ مِن مَهِ اللَّهُ وَوَ وَلَ كَ دَرَمِيانَ جَهِ بَرَارَكَ ادَا يَكُنَ الرِّ جَالِ 17981 - الوَّالَ البَّعِينِ عَبْدُ السَّرَزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةً ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّ جَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ قَالَ: وَقَالَهُ جَابِرٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ

ابراہیم نخبی فرماتے ہیں :عمد کی صورت میں مردوں اورعورتوں کے درمیان قصاص ہوگا جابرنے یہی روایت اما شعمی کے حوالے سے قتل کی ہے۔ کے حوالے سے قتل کی ہے۔

17982 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيُسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ، اِلَّا فِي النَّفُسِ، وَلَا بَيْنَ الْاَحُرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ، اِلَّا فِي النَّفُسِ

گی امام ابوصنیفہ نے حماد کے حوالے سے ابراہیم تحفی کا بی تو ل نقل کیا ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان قصاص نہیں ہوگا صرف جان کے معاملے میں ہوگا آزادا فراداور غلاموں کے درمیان قصاص نہیں ہوگا 'البنة صرف جان کے معاملے میں ہوگا۔

# بَابُ الْجُرُورِحِ قِصَاصٌ

#### باب: زخمول كا قصاص موگا

17983 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَالْجُرُو حُ قِصَاصٌ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ اَنْ يَضُوبَهُ، وَلَا يَسْجِنَهُ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ، وَمَا كَانَ اللّهُ نَسِيًّا لَّوُ شَاءَ لَامَرَ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ

کی ہے ابن جرتے نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے زخموں کا قصاص ہوگا حاکم وقت کواس بات کی اجازَت نہیں ہے کہ وہ پٹائی کرے یااس کو قید کر دے کیونکہ قصاص لینے کا تھم ہے اللہ تعالی کوئی چیز بھولانہیں ہے اگر وہ چا بتا تو پٹائی کرنے کا یا قید کرنے کا بھی تھم دے دیتا۔ 17984 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُريَّج، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ اَبِي مُلَيُكَة، قَالَا: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلٌ وَجَرَحَ الْمَقْتُولِ مَا جَرَحَ بِالْقَاتِلِ جُرُحًا، قُتِلَ الْقَاتِلُ، وَوَدَى اَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جَرَحَ بِالْقَاتِلِ

گی ابن جرتے نے عطاءاورابن ابوملیکہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص دوسرے کوئل کردے اور مقتول نے قاتل کوزخمی کیا ہوئو قاتل کوئل کیا جائے گا اور مقتول کے ورثاء اس زخم کی دیت ادا کریں گے جوقاتل کولائل ہواتھا۔

### بَابُ الانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبُراً

باب: قصاص لیتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا (کرزخمی شخص) تندرست ہوجائے 17985 - اتوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُریْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: یَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ اَنْ یَبُراَ صَاحِبُهُ ﴿ اِبْنَ جَرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ کا اِنظار کیاجائے گا کہ متعلقہ (یعنی متاثرہ) فردتندرست ہوجائے۔

17986 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ طَلْحَةَ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بُنِ يَنِ يَنِ يَنِ يَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بُنِ يَنِ يَنِ يَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَوْ يُنُ وَجُلِهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَوْ مَنْ وَكُلُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْ

گوچ محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسرے شخص کی ٹانگ پر ہڈی مارکے اسے زخمی کر دیا۔ وسر آخص نبی اکرم ملکی آگے ہے پاس آیا اور بولا مجھے قصاص دلوا ہے نبی اکرم ملکی نے نہیں ہو ملتا جب تک تم تندرست نہیں ہوجاتے اس نے کہا: آپ مجھے قصاص دلوا ہے نبی اکرم ملکی نے اسے قصاص دلوا دیا پھروہ شخص مستقل کنگڑ ابوگیا پھروہ شخص آیا اور بولا آپ میراحق دلوا ہے نبی اکرم ملکی نے فرمایا: ابتہ ہیں پھنییں ملے گا۔

17987 - <u>حديث نبوى:</u> عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَـعُـمَرٍ ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ لَمُهُ

🤏 🙈 یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ محمد بن طلحہ سے منقول ہے۔

17988 - حديث بوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبْعَدَكَ اللهُ اَنْتَ عَجَّلْتَ

ہ عمر وہن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اَلِیَّا نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ تنهیں دور کرے تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کما تھا۔ کما تھا۔

17989 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدُ ٱلْاَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُّلًا وَجَا رَجُلًا بِقَرُن فِي فَخِذِهِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبَ اِلَيْهِ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَتَّى تَبْرَا فَابَى إِلَّا اَنْ يُقِيدَهُ فَاَقَادَهُ، فَاَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْدُ، فَجَاءَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا أَرَى لَكَ شَيْئًا قَدُ اَخَذُتَ حَقَّكَ

ﷺ مجاہدیان کرتے ہیں:ایک شخص نے دوسر شخص کے زانوں پر ہڈی مارکراسے زخمی کردیا وہ شخص نبی اکرم مَثَاثِیْمَ کے یاس آیااور آپ کے سامنے مطالبہ کیا کہ آپ اسے قصاص دلوا کمیں نبی اکرم ٹائٹیٹانے فرمایا: جب تک تم ٹھیکنہیں ہوجاتے (اس وقت تک قصاص نہیں دلوایا جائے گا)اس شخص نے یہ بات نہیں مانی اوراصرار کیا کہ اسے قصاص دلوایا جائے نبی اکرم مُلَّيَّةُ انے اسے قصاص دلوادیا تواس کے بعدوہ مستقل طور پیشل (یعنی مفلوج) ہو گیاوہ پھر نبی اکرم مُنَافِیّاً کے پاس آیا تو آپ مُنافِیّا نے ارشاد فرمایا: میں سی محصا ہوں کہ ابتمہیں مجھنیں ملے گاتم نے اپناحق وصول کرلیا ہے۔

17990 - حديث بوي: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ وَهُبِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ اللي طَرِيْفِ بُنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامْ، أَنَّ صَفْوَانَ بُنَ الْمُعَطِّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بُنَ ثَابِتٍ بِ السَّيْفِ، فَجَاءَ تِ الْاَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنْتَظِرُوْنَ، فَإِنْ بَرَا صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتُ نُقِدُكُمْ فَعُوفِيَ فَقَالَتِ الْآنْصَارُ: قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّ هَوَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَفُوِ، قَالَ: فَعَفَوْا عَنْهُ فَاعْطَاهُ صَفُوانُ جَارِيَةً فَهِيَ أُمٌّ عَبُدِ الرِّحُمٰنِ بُنِ حَسَّانَ

🤏 🥷 یزید بن وہب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبد العزیز نے طریف بن ربیعہ کی طرف خط لکھا تھا جوشام کے قاضی تتھاں خط میں پیلکھا کہ حضرت صفوان بن معطل ڈاٹنٹو نے حضرت حسان بن ثابت ڈاٹنٹو کوملوار ماری تو وہنمی اکرم مٹاٹیٹو کی خدمت ہ میں حاضر ہوئے اور بولے قصاص دلوایا جائے نبی ا کرم مٹاٹیا گھٹے ارشاد فرمایا : تم لوگ انتظار کروا گرتمہارا ساتھی تندرست ہو گیا تو تم قصاص لے لینا اور اگروہ مرگیا تو ہم تمہیں قصاص دلوادیں گے حضرت حسان رہائی بعد میں ٹھیک ہو گئے تو انصار نے کہا: آپ لوگ میہ بات جانتے ہیں کہ نبی اکرم تالیم کم یہ خواہش ہے کہ الیم صورت میں معاف کردیاجائے توان لوگوں نے مجرم کومعاف کر دیا حضرت صفوان ڈلٹٹیڈنے حضرت حسان بن ثابت ڈلٹٹیڈ کوایک کنیر دی جوحضرت حسان ڈلٹٹیڈ کےصاحبز ادیع عبدالرحمٰن کی والدہ بني تتحييل.

17991 - <u>صديث نبوى:</u>عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَصٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَوَ بِقَرْنِ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَقِلُنِي، فَقَالَ: حَتَّى تَبُرَا جِرَاحُكَ فَ اَبَى الرَّجُلُ إِلَّا اَنْ يَسْتَقِيدَ فَاَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، وَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَا صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ آمُولَكَ أَنُ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبُراً حِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَٱبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرْجُكَ، ثُمَّ لَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِهِ جُوْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ
for mory pooks glick on the link اللّذِي عَرَجَ اَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتّى يَبُرا جُرْحُ صَاحِبِهِ؟ " فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبُراُ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، اَوْ عَرَجٍ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَهُوَ عَقُلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَاصِيْبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ،

کی ٹانگ پر ہٹری مارکراسے زخی کردیا تھااس نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بجھے تصاص دلوا ہے آپ ٹاٹھا نے فرمایا: پہلے تہماراز خم کھیک ہوجائے لیکن وہ محض تہیں مانا اور تصاص لینے پراصرار کیا تو نبی اکرم تالیج انے اسے تصاص دلوا دیا 'بعد میں جس محض سے کھیک ہوجائے لیکن وہ محض نہیں مانا اور تصاص لینے پراصرار کیا تو نبی اکرم تالیج ان ایس تشار اہو گیا ہوں اور دومر اختص تھیک ہوگیا ہے نبی اگرم تالیج ان نظر اور کیا تاہم نہیں ہوجا تاتم نے میری ہوگیا ہے نبی اگرم تالیج ان اور تعمل میں اور دومر اختص تھیک ہوگیا ہے نبی اگرم تالیج ان نظر مانی کی تو اللہ تعالی نے تمہیں دور کردیا اور تمہار النگر این رائے گال گیا پھراس واقعہ کے بعد یعنی جس میں آدی لنگر اہوگیا تھا اس کے بعد نبی اکرم تالیج ان نے تمہیں دور کردیا اور تمہار النگر این رائے گال گیا پھراس واقعہ کے بعد یعنی جس میں آدی لنگر اہوگیا تھا اس کے بعد نبی اگرم تالیج ان ہوجا تا جہ تو تعمل دور کردیا اور تمہار النگر این ہوجا تا ہے تو اس کا قصاص اس وقت تک نہ دلوایا جائے جب تک زخی شخص تندرست نہیں ہوجا تا جب تو پھر قصاص دلوایا جائے گا اور اگر اس کا قصاص ہوجا تا ہے تو پھر قصاص دلوایا جائے گا اور اگر اس کا قصاص دلوایا جائے گا دور گرخض زخم کا قصاص ہوجا تا ہے اور دھر صف اور جوخض زخم کا قصاص لیا گیا تھا اسے اضافی نقصان ہوجا تا ہے تو پھر اس اضافی نقصان کے جرمانے کی ادائی دومر نے فریل کے لیا تم ہوگی ۔

پر لازم ہوگی ۔

17992 - مدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ: اَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ \ اس كى ما نندروايت عمروبن شعيب كروالے سے منقول ہے۔

17993 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَوْن ، فَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن ، اَو ثَلَاثًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن ، اَو ثَلَاثًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : دَعُهُ حَتَى تَبُراَ فَاقَادَه بِه ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الله اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَمُو عَقُلٌ ، وَمَنِ السُتَقَادَ جُرُحًا فَاصِيْه اللهُ عَلَيْه وَلَى اللهُ عَلَيْه وَالله وَمَن اللهُ عَلَيْه وَلَوْم عَقُلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرُح صَاحِيهِ لَه ، وقَصْلُ الْ الْوَلاء لِمَنُ اعْتَق

پس عکرمہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسرے شخص کوہڈی مارکرزخی کردیادوسرا شخص نبی اکرم سکھیے کے پاس آیااور بولا مجھے قصاص دلوایے نبی اکرم سکھیے نے فرمایا: اسے رہنے دوجب تک تم ٹھیک نہیں ہوجاتے اس نے دویا شاید تین مرتبہ اپنی بات دہرائی نبی اکرم سکھیے کہ ماتے رہے: اسے تصاص اپنی بات دہرائی نبی اکرم سکھیے کہ اسے قصاص دلوادیا قصاص لینے والشخص بعد میں لنگڑ اہو گیا وہ نبی اکرم سکھیے کی خدمت میں حاضر ہوااور بولا میرامقا بل فریق تو ٹھیک ہوگیا ہے دلوادیا قصاص لینے والشخص بعد میں لنگڑ اہوگیا وہ نبی اکرم سکھیے کی خدمت میں حاضر ہوااور بولا میرامقا بل فریق تو ٹھیک ہوگیا ہے

(ry)

اور میں کنگڑا ہو گیا ہوں نبی اکرم مُناتِیْنِ نے فرمایا: کیامیں نے تمہیں حکم نہیں دیاتھا کہتم قصاص نہ لوجب تک تمہاراز ٹم ٹھیک نہیں ہوجاتا پھرز خم جس حد تک بھی جاتا اس کا حساب کیا جاتا اگر شل ہوجاتا پالنگڑا پن ہوجاتا تواس میں قصاص نہ ہوتا اس میں دیت ہوتی ویت ہوتی جو خص کسی زخم کا قصاص لیا جارہ ہے اسے زیادہ نقصان ہوجائے تواس کی دیت کی ادائیگی (قصاص لینے والے) پرلازم ہوگی۔ آپ مُناتِیْنِ نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ ولاء کاحق آزاد کرنے والے کوحاصل ہوتا ہے۔

17994 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ اَنْ يَبْرَا صَاحِبُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدِ صَاحِبُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدِ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: ایک شخص دوسر مے خف سے قصاص لیتا ہے اس سے پہلے کہ دوسر اشخص تندرست ہوتا پھروہ شخص فوت ہوجا تا ہے جوقصاص لینے والا تھا جسے دوسر مے شخص نے نقصان پہنچایا تھا تو عطاء نے فرمایا: میں یہ بچھتا ہوں کہ قصاص لینے والے کی دیت کی ابقید قم دیت کے طور پرادا کی جائے گی۔

17995 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَسُتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: اَرَى اَنْ يُؤُدَى قَالَ: وَقَالَ لِى عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ: اَظُنُّ اَنَّهُ سَيُودَى

17996 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: لَوْ اَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ

ا کاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: اگر کوئی شخص دوسرے سے قصاص لے اور جس سے قصاص لیا جارہا ہے والد کا یہ بیان نقل کر جائے تو وہ (لیعنی بہلا شخص) اس کی دیت جرمانے کے طور پرادا کرےگا۔

17998 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ فِى رَجُلٍ اَشَلَّ اِصْبَعَ رَجُلٍ قَالَ: يَسْتَقِيدُ مِنْهُ فَإِنْ شَلَّتُ اِصْبَعُهُ وَإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ

اس سے قصاص لیتا ہے تو پہلے محف کی انگلی شل ہوجاتی ہے اور سے میں نقل کیا ہے جو کسی مخف کی انگلی کوشل کردیتا ہے دوسرا مخف اس سے قصاص لیتا ہے تو پہلے محف کی انگلی شل ہوجاتی ہے تو ٹھیک ہے ور نہ وہ اس کودیت ادا کرے گا۔

17999 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ الشَّيْرَائِيِ، اَوْ غَيْرِهِ اَنَا اَشُكُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِى رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: عَقْلُهُ عَلَى الَّذِى اسْتَقَادَهُ مِنْهُ، وَيَطُرَحُ

عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضَلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ

ام شعبی ایسے تخص کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو کسی کوزخمی کرتا ہے اس سے قصاص لیاجا تا ہے تو وہ شخص ہلاک ہوجا تا ہے جس سے قصاص لیاجار ہاتھا تو امام شعبی نے فرمایا: اس کی دیت اس شخص پرلازم ہوگی جس نے اس سے قصاص لیاتھا اور اس دیت میں سے اس زخم کی دیت الگ کرلی جائے گی جو باقی بچے گااس کی ادائیگی اس پرلازم ہوگی۔

18000 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكُلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ لِآنَ النَّفْسَ خَطَأْ

این شرمہ نے حارث عمکلی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جس سے قصاص لیا جار ہاتھا اگروہ مرجائے تو قصاص لیا جار ہاتھا اگروہ مرجائے تو (قصاص لینے والا ) اس کی دیت جرمانے کے طور پرادا کرے گا کیونکہ بیٹل خطاشار ہوگا۔

18001 - الوال العين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحُسَنِ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ

ا کے ایس نے حسن بھری کا یہ قول نقل کیا ہے جو محص قصاص لیتے ہوئے مرجائے تواس کوریت نہیں ملے گی۔

18002 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنُ عُمَرَ قَالَ : قَتُلُهُ حَقَّ ـ يَعْنِى انُ لَا دِيَةً ـ

۔ کی سعید بن میتب نے حضرت عمر ڈلیٹؤ کا بیقول نقل کیا ہے اس کا قبل حق شار ہوگا ان کی مراد بیٹھی کہ اس کی دیت نہیں ہوگی۔

18003 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يَرُويِهِ عَنُ بَعُضِهِمْ يَقُولُ لَا يَغُرَمُهُ إنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ اَتَى عَلَى اَجَلِهِ

اورو و قادہ نے بعض حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اس کا تاوان ادانہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک سراتھی اورو و شخص اپنی موت آیے مراہے۔

18004 - آ ثار عاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يُودَى قَتْلُهُ حَقَّ

کی تقادہ نے سعید بن میتب کے حوالے سے حضرت عمر رہا تھ کا یہ قول نقل کیا ہے اس کی دیت ادانہیں کی جائے گی اس کا قتل حق ہے۔

1805- آثار صحابة قَالَ قَتَادَةُ: وَالْحَبَرَيْنَ رَجُلٌ، عَنُ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللّهُ اللّهُ حضرت فَى مَا لِهِ عَالَبَ عَلَى اللهُ كَتَابُ اللهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللّهُ كَابُ (كَ فَصِلْحَ) فَي السَّالَ كَابُ اللّهُ كَابُ اللّهُ كَابُ اللّهُ كَالْبُ (كَ فَصِلْحَ) فَي السَّالَ كَابُ اللّهُ كَابُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

المُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالًا: لا يَغُرَمُهُ، أَوْ قَالَ

آحَدُهُمَا: قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الْاحَرُ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ

کی حضرت عمر ر النظاور حضرت علی را النظافر ماتے ہیں: آدمی اس کا تاوان ادانہیں کرے گایا شایدان دونوں میں سے کسی ا ایک نے کہا: ہے کہاس کا قل حق ہے اور دوسرے صاحب نے کہا: ہے اللہ کی کتاب (کے فیصلے) نے اسے قل کروایا ہے۔

يَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسُنَّهُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْقُورِيِّ ، عَنْ اَبِى حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : مَا كُنُتُ الْإَقِيمَ عَلَى اَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَآجِدَ فِى نَفُسِى إِلَّا صَاحِبَ الْحَمْرِ فَلَوْ مَاتَ ، وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسُنَّهُ وَسَلَّمَ لَمُ يَسُنَّهُ

ہے عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت علی بڑاٹھ فرماتے ہیں: اگر میں کسی پرحد جاری کروں اور اس وجہ ہے وہ مرجائے تو میں اس کی دیت مرجائے تو مجھے اس حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی البتہ شراب پینے والے کا معاملہ مختلف ہے اگروہ مرجا تا ہے تو میں اس کی دیت اداکروں کا کیونکہ نبی اکرم سالھ نے اس بارے میں کوئی با قاعدہ سزامقر زنہیں کی تھی۔

18008 - آ تارِ الهِيمَ، عَنِ الْبِنِ مَسْعُودٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيتُهُ غَيْرَ آنَّهُ يُطُرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرُحِهِ

ﷺ ابراہیم نخی نے حصرت عبداللہ بن مسعود رہائیڈ کا بیقول نقل کیا ہے جس شخص نے اس سے قصاص لیا تھااس پراس کی ویت کی ادائیگی لازم ہوگی البتۃ اس کے زخم کی ویت اس میں سے منہا کر لی جائے گی۔

18009 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ ، اَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى اَنَّهُ مَنُ مَاتَ فِى الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ كِتَابُ اللهُ، قَتَلَهُ قُلْتُ لَهُ: مَنْ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ: اَظُنُهُ مُحَمَّدَ بُنَ عُبَيْدِ اللهُ الْعَرْزَمِيَّ

وروں گائی این جرتے نے محدنا می راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت علی ڈٹاٹیڈا ور حضرت عمر ڈٹاٹیڈ کا اس بات پراتفاق ہے کہ جو شخص قصاص کے دوران مرجائے اس کو (دیت کا) حق نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی کتاب (کے فیصلہ )نے اسے قل کروایا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے محمدنا می راوی سے مراوعبید اللہ عرزی ہیں۔

### بَابُ مَنْ اَفُزَعَهُ السُّلُطَانُ

# باب: حاکم وقت جس شخص کوخوف ز دہ کرے

18010 - آثارِ <u>صحاب</u>: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنُ مَطَدٍ الْوَرَّاقِ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اَرْسَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ اللّٰهِ امْرَاَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْحَلُ عَلَيْهِا ، فَانْكَرَ ذَلِكَ ، فَارْسَلَ اِلْيُهَا ، فَقِيلَ لَهَا: اَجِيبِى عُمَرَ ، فَقَالَتُ: يَا وَيُلْهَا مَنَا لَهَا ، وَلِعُمَرَ قَالَ: فَبَيْنَا هِى فِى الطَّرِيقِ فَزِعَتْ فَصَرَبَهَا الطَّلْقُ فَلَ حَلَتُ دَارًا ، فَالْقَتْ وَلَدَهَا ، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ . فَاسُتَشَارَ عُمَرُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُم ، اَنْ لَيُسَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ . فَاسُتَشَارَ عُمَرُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُم ، اَنْ لَيُسَ

عَلَيْكَ شَىءٌ، إِنَّـمَا أَنْتَ وَالْ وَمُؤَدِّبٌ قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُواْ قَالُوا: بِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، اَرِى اَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ اَنْتَ اَفُزَعُتَهَا، بِرَأْيِهِمْ فَقَدُ اَخْطَا رَايُهُمْ، وَإِنْ كَانُواْ قَالُوا: فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، اَرِى اَنَّ دِيتَهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ اَنْتَ اَفُزَعُتَهَا، وَالْهُمْ فَقَدُ اَخْطَا رَايُهُمْ، وَإِنْ كَانُواْ قَالُوا: فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، اَرِى اَنَّ دِيتَهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ اَنْتَ اَفُزَعُتَهَا، وَالْهُمْ فَقَدُ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ: فَامَرَ عَلِيّاً اَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْفِى يَاخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرِيْشٍ لِآنَهُ خَطَأُ وَالْفَاقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ فَالْمَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى قُرَيْشٍ لِآنَهُ فَعَلَمُ عَلَيْكَ فَالْمَ يَعْفِي عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْفِى يَاخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرِيْشٍ لِآنَهُ خَطَأً وَاللّهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْفِى يَا خُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرِيْشٍ لِآنَهُ خَطَأً اللّهُ عَلَى قُولُهُ عَلَيْكُ قَالَ عَصَلَهُ عَلَيْكُ فَالْمَ يَعْفِى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَوْلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا تُونَ كُولُوا يَا حَلَى اللّهُ الْعُلَالُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الّا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

18011 - <u>آ ثارِصاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وَإِسْقَاطِهَا وَامُرِهِ إِيَّاهُ اَنْ يَضُرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشِ

کی ہے جس میں بید کورے علی ڈاٹیؤ کے مشورے کے بارے میں روایت نقل کی ہے جس میں بید ندکور ہے اس عورت نے بیجے کو پیدا کیا (اور وہ بچیمر گیا) اور حضرت عمر ڈاٹیؤ نے بیتھم دیا کہ وہ اس کی دیت کی ادائیگی قریش پرلازم کریں۔

#### بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ

### باب: کس سے قصاص نہیں لیا جائے گا؟

18012 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَيُقَادُ مِنَ الْمَامُومَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا اَحَدًا اَقَادَ مِنْهَا قَبُلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیامامومہ زخم کا قصاص لیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھاسے پہلے اور کسی کے بارے میں ہم نے بیروایت نہیں سنی کدأس نے اِس زخم کا قصاص دلوایا ہو۔

18013 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَقَادَ مِنَ الْمَامُومَةِ

الله بن الله الله الله بن الله ا

18014 - اتوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بُنِ مُسحَسَّدِ بُنِ عَسمُرِو بُنِ حَزْمٍ قَالَ : كَسَرَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ فَسَالُتُ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَامَرَنِى اكْثَرُ مَنْ سَالُتُ بِالْقَوَدِ فَاقَذْتُ مِنْهُ

ابوبکربن محمد بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسرے شخص کا زانوں تو ڑدیا میں نے مدینہ منورہ میں لوگوں سے دریافت کیا: ان میں سے اکثر نے مجھے یہی تھم دیا کہ قصاص لیاجائے تو میں نے اس شخص کوقصاص دلوایا۔

18015 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ، وَالْجَائِفَةِ ﴾ ابن جريَ عن المَنْقُولَةِ، وَالْجَائِفَةِ ﴾ ابن جريَ عن عطاء كايتول نقل كيا ہے منقولہ اور جا نفه كا قصاص نہيں دلوايا جائے گا۔

18016 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " فَاللَّحْيُ يُكُسَرُ، وَالصُّلْبُ وَالْيَدُ وَالْاَنْفُ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنُ ذَلِكَ كُلِّهِ "

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر جبڑ اتو رُدیاجا تا ہے یاپشت یاناک یاہاتھ (تو رُدیاجا تا ہے) تو عطاء نے فرمایا: ان سب کا قصاص نہیں لیاجائے گا۔

18017 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ شَىءٍ إِذَا اَقَدُتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِيُ اَصَابَ سَوَاءً فَاقِدُ مِنْهُ، قُلْتُ: فَالْعَيْنُ؟ قَالَ: نَعَمُ، اللَّذِي اَصَابَ سَوَاءً فَاقِدُ مِنْهُ، قُلْتُ: فَالْعَيْنُ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَالسِّنُ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو، قَوْلَ عَطَاءٍ قَالَ: نِعْمَ، مَا قَالَ

ابن جرت نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے ہروہ صورت حال جس میں تم بالکل درست طریقے سے برابر کا قصاص لے سکوتو اس میں قصاص دلوادولیکن ہروہ صورت جس میں اس طرح قصاص دلواناممکن نہ ہوئو تم اس میں قصاص نہ دلواؤمیں نے دریافت کیا: آئکھ کا کیا تھم ہوگا ؟ انہوں نے فرمایا: دانت کا بھی یہی تھم ہوگا۔

ابن جریج کہتے ہیں میں نے عمرو بن دینار کے سامنے عطاء کا قول نقل کیا توانہوں نے فرمایا: جی ہاں! جوانہوں نے کہا: ہے (وہ درست ہے)۔

18018 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَدٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَاْمُومَةِ الْمَامُومَةِ الْمَامُومَةِ الْمَامُومَةِ الْمَامُومَةِ الْمَامُومَةِ عَنِ الزُّهُويِّ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَامُومَةِ الْمَامُومَةِ عَنِ الزُّهُويِّ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَامُومَةِ عَنِ الزَّهُ الْمَامُومَةِ عَنْ مَعْمَدِ عَلَى الْمَامُومَةُ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَلَيْكُ وَلَا الْمَامُومَةِ وَلَا الْمَامُومَةُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ وَلَا الْمَامُومَةُ عَلَى الْمُعْتِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمَامُومَةُ عَلَى الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمَامُومَةُ عَلَيْكُ وَالْمُومَةُ عَلَى الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمُعْلَقِ وَالْمُومِةُ عَلَيْكُ وَلَا الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمُعْلَقِيقُ وَلَا الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمُعْلِقِينَ عَبْدُ اللّهُ الْمُعْتَى عَلَيْكُ وَلَا الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمُعْلَقِيقِ وَلَا الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِقِ وَلَا الْمُعْلِقِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا الْمُعْلِمُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ عَلَيْكُ وَلَا الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْكُ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ عَلَيْكُ وَلَالْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْ

. 18019 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْمَامُومَةِ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُامُومَةِ ﴾ ابن شهاب فرمات بين: مامومه رخم مين قصاص نهيل بوگا ـ

18020 - اتوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ، وَلَا الْمَامُومَةِ، وَلَا الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَلَا الرِّجُلِ الشَّلَّاءِ، وَفِيْ ذِلِكَ الدِّيَةُ

کی تقادہ فرماتے ہیں: ہاشمہ، منقلہ، جا کفہ، مامومہ، شل ہاتھ اور شل پاؤں (ان سب صورتوں میں) قصاص نہیں ہوگا ان سب میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

18021 - صديث نبوى:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَنْ مَـعُـمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَوَدَ فِى الشَّلَلِ ، وَلَا فِى الْعَرَجِ ، وَلَا فِى الْكَسُرِ وَفِيْهِ الْعَقُلُ ،

ان تک بیروایت کینی این کرتے ہیں: ان تک بیروایت کینی ہے نبی اکرم مُلَّیُّا نے ارشادفر مایا ہے: شل ہونے لنگڑ ہے ہونے اوٹ جانے میں قصاص لا گونییں ہوگاس میں دیت کی ادائیگ لازم ہوگی۔

**18022 - حديث نبوى:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ ابُـنِ جُـرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

الله الله عمرو بن شعیب نے نبی اکرم علی کا کے حوالے سے اس کی مانزلقل کیا ہے۔

18023 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ اَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، اَنَّهُمَا قَالَا: لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلَا الرَّاسَ

کی حسن بھری اورا ما شعمی فرماتے ہیں سرکےعلاوہ کسی ہڈی میں قصاص نہیں ہوگا۔

18024 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ ، ﴿ وَصَاصٌ ، الْمَصْعَى فَرِمَاتَ بِينَ: لِمُرْيِن مِن قَصَاصُ بَيْنِ هُوگا۔ ﴿ وَالْمَصْلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَمُ اللَّهُ عَلَى أَلَمُ اللَّهُ عَلَى أَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُصْلَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَظَامِ قِصَاصُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَظَامِ قِصَاصٌ اللَّهُ عَلَى الْعِظَامِ قِلْمَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا ع

18025 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

الله علم في ابراميم تخى كوالي ساس كى ماننقل كيا بـ

18026 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ جلوازَا لِشُورَيْحِ ضَرَبَ اِنْسَانًا بِالسَّوْطِ، فَاقَادَ مِنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَاصْحَابُنَا يَقُولُونَ: لَا قَوَدَ فِى اللَّطْمَةِ، وَلَا فِى اَشْبَاهِهَا، وَلَا فِى السَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَفِى ذَلِكَ حُكُمٌ

ابراہیم تختی فرماتے ہیں: قاضی شریح کے جلواز نے ایک شخص کولاٹھی ماری تو قاضی شریح نے اس سے قصاص دلوایا سفیان کہتے ہیں جانا مارنے کی صورتوں میں دلوایا سفیان کہتے ہیں جانا مارنے کی صورتوں میں فیصاص نہیں ہوگا ایس صورت میں ثالث کی صوابدید کے مطابق (جرمانہ عائد کیا جائے گا)۔

18027 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ ، وَالْجَائِفَةِ ، وَالْجَائِفَةِ ، وَالْجَائِفَةِ ، وَالْجَائِفَةِ ، وَالْجَائِفَةِ ، وَلَا قَوَدَ فِي كُسُرِ عَظُم

🤏 📽 ابن شبر مەفر ماتے ہیں :منقله ، جا كفه ، مامومه زخم میں قصاص نہیں ہوگا اور ہڈی تو ڑنے میں قصاص نہیں ہوگا۔ 18028 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَا يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ، وَقَالَ ابْنُ أبي لَيْلَى: لَا قُودَ فِيها

🤏 📽 ابن شبرمه فرماتے ہیں: چانٹامارنے کا قصاص نہیں لیاجائے گاابن ابولیلیٰ فرماتے ہیں:اس کا قصاص نہیں ہوگا۔

18029 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا: كَا قِصَاصَ فِي اللَّطُمَةِ ، وَكَا

ا ما است بصرى اور قاده فرماتے ہیں: جا نثامار نے یا مکامار نے میں قصاص نہیں ہوگا۔

18030 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَ ابِ يَقُولُ: لَطَمَ عَمُّ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ رَجُلًا مِنَّا فَجَاءَ عَمُّهُ اللَّى خَالِدٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلُ لوُجُوهِ كُمْ فَضَّلًا عَلَى وُجُوهِنَا، إِنَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ خَالِدٌ: اقْتَصَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ آخِيهِ: الْطُمُ واشُدُدْ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ قَالَ: دَعْهَا لِلَّهُ

🤏 📽 طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں:حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ کے چیانے ہم میں سے ایک مخص کوطمانچہ ماردیا پھران کے چیاحضرت خالد ڈٹاٹٹٹاکے پاس آئے اور بولےائے قریش کے گروہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہروں کو ہمارے چیروں پرفضیلت عطانہیں کی ہےالبتہ اس فضیلت کامعاملہ مختلف ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوعطا کی ہے تو حضرت خالد رہائٹڑنے کہا تم قصاص لےلوتواں شخص نے اپنے بھتیج سے کہا:تم طمانچہ مارواورز ورسے مارنا جب اس شخص نے ہاتھ بلند کیا تو اس نے کہا:اس کواللہ

18031 - اقوال تابعين: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَوْلَى لِسُلَيْمَانَ يَقُولُ: يُخْبِرُ مَعْمَرًا: إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَصٰى فِي الصَّكَّةِ، إِن احْمَرَّتُ أَوِ اسْوَذَّتُ أَوِ اخْصَرَّتُ بِسِنَّةِ دَنَانِيرَ

🤏 📽 امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سلیمان کے آزاد کردہ غلام کومعمرکویہ بیان کرتے ہوئے سنا کے سلیمان بن حبیب نے طمانچہ مارنے کے بارے میں یہ فیصلہ دیاتھا کہ اگر (دوسر فیض کادانت یا چہرہ) سرخ یا سیاہ یا سبز ہوجاتا ہے توچھ دینارادا کرنالازم ہوں گے۔

### بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلُطَان

### باب حائم ونت (یا سرکاری المکار) سے قصاص لینا

18032 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرُورَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ ابَا جَهُمِ بُنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ اَبُو جَهُمٍ فَشَجَّهُ، فَاتَوُا كِتَابُ الْعُقُولِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَمْ يَرُضُوا قَالَ: فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاءِ إِنِّى خَاطِبٌ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاءِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاءِ النَّيْقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاءِ النَّيْقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمُ النَّيْقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يَكُفُوا فَكَفُوا، ثُمَّ دَعَاهُمُ فَزَادَهُمُ، وَقَالَ: ارَضِيتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمُ فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَكُفُوا فَكَفُوا، ثُمَّ دَعَاهُمُ فَزَادَهُمُ، وَقَالَ: ارَضِيتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمُ

€ ~YA €

ﷺ سیّدہ عاکشہ صدیقہ ٹی ایک کرتی ہیں بی اکرم ٹی ایک بھڑ ابوجیم بن حدیقہ بڑا ٹی کوز کو ہ کی وصولی کے لئے بھیجاز کو ہ کی ادا کیگی کے حوالے سے ایک شخص کے ساتھ ان کا بھڑ اہوگیا حضرت ابوجیم بڑا ٹین نے اسے مارااورا سے زخمی کردیاوہ لوگ بی اکرم ٹائیٹا کے پاس آئے اور بولے یارسول اللہ! قصاص دلوایے بی اکرم ٹائیٹا نے فرمایا بتم اتی اتی رقم لیاوہ ہوئے بی اکرم ٹائیٹا نے فرمایا بتم اتی رقم لیاوہ ہوئے بی اکرم ٹائیٹا نے فرمایا بتم اتی رقم لیاوہ وہ اس سے بھی راضی نہیں ہوئے بی اکرم ٹائیٹا نے فرمایا بتم اتی رقم لیاوہ وہ اس سے بھی راضی نہیں ہوئے بی اکرم ٹائیٹا نے فرمایا بی میں انہیں اتی ہوئے بی اکرم ٹائیٹا نے فرمایا بی بیٹ کو لوں سے خطاب کروں گا ورتم ہاری رضا مندی کے بارے میں آئیں تی رقم کا اور قصاص لینا چاہ دی نہیں اتی اتی رقم کی پیش کش کی توبیا گل راضی ہو گئے (پھرآ پ ٹائیٹا نے ان لوگوں سے دریافت کیا: کی کہا تھی میں نے آئیں آئی آئی رقم کی پیش کش کی توبیا گل راضی ہو گئے (پھرآ پ ٹائیٹا نے ان لوگوں کے ہوانہوں نے جواب دیا: جی نہیں! مہاج بین نے ان پر جملہ کرنے کا ارادہ کیا تو نبی اگرم ٹائیٹا نے نہیں تھم دیا کہتم لوگ رک جاؤدہ لوگ رک گئے پھر نبی اکرم ٹائیٹا نے ان لوگوں کو بلواکر مزید کی پیشکش کی اور دریافت کیا: کیاتم لوگ راضی ہو گئے ہوانہوں نے جواب دیا: بی نہیں اگرم ٹائیٹا نے ان لوگوں کو بلواکر مزید کی پیشکش کی اور دریافت کیا: کیاتم لوگ راضی ہو گئے ہوانہوں نے جواب دیا: بی ہو بی اگرم ٹائیٹا نے ان لوگوں کو بلواکر مزید کی پیشکش کی اور دریافت کیا: کیاتم لوگ راضی ہو گئے ہوانہوں نے جواب دیا: بی ہاری ان کرم ٹائیٹا نے ان لوگوں کو بلواکر مزید کی پیشکش کی اور دریافت کیاتم لوگوں کو بلواکر مزید کی پیشکش کی اور دریافت کیاتم لوگوں کو بلواکر مزید کی پیشکش کی اور دریافت کیاتم لوگوں کو بلواکر مزید کی پیشکش کی اور دریافت کیاتم لوگوں کو بلواکر مزید کی پیشکش کی اور دریافت کیاتم لوگوں کو بلواکر مؤلوں کو بلواکر مؤلوں کی بیشکش کی اور دریافت کیاتھ کی کرانے کیاتھ کیاتھ کیاتھ کیاتھ کیاتھ کیاتھ کی اور دریافت کیاتھ کیاتھ کی دور کی سے کو کرانے کو کرانے کیاتھ کی کرانے کیاتھ کی کرانے کیاتھ کی کرانے کی کرانے کیاتھ کی کرانے کیاتھ کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کیاتھ کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرکر کے کرانے کی کرانے کیاتھ کی کرانے کی کرانے کر

18033 - صديث بوى : عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَوٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الرِّحْمِنِ الْاَنْصَارِيّ ، عَنُ عُرُوةَ ، اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَا جَهُمٍ عَلَى غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، فَبَلَغَ اَبَا جَهُمٍ ، اَنَّ مَالِكَ بُنَ الْبَرُصَاءِ اَوِ الْحَارِتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَالُهُ الْقُودَ ، بُنَ الْبَرُصَاءِ ، غَلَّ مِنَ الْعُنَائِمِ ، فَضَرَبَهُ اَبُو جَهُمٍ فَشَجَّهُ مَنْقُولَةً ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَالُهُ الْقُودَ ، بُنَ الْبَرُصَاءِ ، غَلَّ مِنَ الْعُنَائِمِ ، فَضَرَبَهُ ابُو جَهُمٍ فَشَجَّهُ مَنْقُولَةً ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَرُبَكَ عَلَى ذَنْبِ آذُنْبَتَهُ لَا قَودَ لَكَ ، لَكَ مِائَةُ شَاةٍ ، فَلَمُ يَرُضَ قَالَ : فَلَكَ مِائَتُ شَاةٍ فَلَمُ يَرُضَ قَالَ : فَرَضِى الرَّجُلُ قَالَ : وَعِلْمِى اللهُ عَرْمَ عَنُ الْعُرْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْمَ قَالَ : فَرَضِى الرَّجُلُ قَالَ : فَرَضِى الرَّجُلُ قَالَ : وَعِلْمِى اللهُ عَرْمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ لَا أَذِيدُكَ حَسِبُتُ اللهُ قَالَ : فَرَضِى الرَّجُلُ قَالَ : وَعِلْمِى اللهُ عَرْمَ عَلَ اللهُ عَلَيْهِ لَا أَذِيدُكَ حَسِبُتُ اللهُ قَالَ : فَرَضِى الرَّجُلُ قَالَ : وَعِلْمِى اللهُ عَلْمَ يَرُضَ قَالَ : فَلَا لَاللهُ عَلَى ذَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ لَا أَذِيدُكَ حَسِبُتُ اللهُ قَالَ : فَرَضِى الرَّجُلُ قَالَ : وَعِلْمِى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ا کرم مُلَّاثِیْ نے فرمایا بتم تین سولے لومیں اس سے زیادہ نہیں دوں گاراوی کہتے ہیں :میراخیال ہے کہ روایت میں بیالفاظ ہیں کہ تووہ شخص راضی ہو گیا۔

راوی کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے بیروایت عروہ کے حوالے سے قتل کی ہے۔

2034 - مديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : حَرَجَ سَاعٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ مَعَهُ اَيُو جُهُمٍ فَامَّهُ بِلَحْيَى بَعِيرٍ ، فَلَمَّا قَدُمُوا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنُدُبًا وَاصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَرضِيتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ : فَإِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنُدُبًا وَاصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَرضِيتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ : فَإِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنُدُبًا وَاصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَرضِيتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ : فَإِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِو فَذَكَرَ وَصَاهُمُ عَلَى الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَلَمْ تَزُعُمُوا النَّكُمُ قَلَ رَضِيتُم فَقَالَ : اَلَمْ تَزُعُمُوا النَّكُمُ قَلَ رَضِيتُم عَلَى الْمُعْتَدِي وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَلَمْ تَزُعُمُوا النَّكُمُ قَلَ وَسَلَّمَ فَقَالَ : المَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : المَ مُنَوْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَرضِيتُم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وضَاهُمْ ، وَقَالَ : اَرضِيتُم فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وضَاهُمْ ، وَقَالَ : اَرضِيتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمُ ، وَلَمْ يُقِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وضَاهُمْ ، وَقَالَ : اَرضِيتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمُ ، وَلَمْ يُقِدُ

ﷺ عبداللہ بن عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: نی اکرم تاہیم کے نا منداقد سیس ایک اہل کارز کو ق کی وصولی کے لئے نکا اس کے ساتھ حضرت ابوجند بن برصاء ڈھٹو اور حضرت ابوجہ بن عائم ڈھٹو بھی تھے۔ابوجند بن برصاء ڈھٹو نے ابن قیس کے اسلاف رفخر کیا تو ابوجہ م ڈھٹو ان کی طرف بڑھے اور اونٹ کی ہڑی مارکر آئیس فہی کردیا جب وہ لوگ مدینہ منورہ میں نبی اگرم تاہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم تاہیم نے جند باوران کے ساتھیوں کوراضی کرنا چاہا (اور آئیس کچھا دائیگ کی چش کش کی) پھر آپ تاہیم نے دریافت کیا: تم لوگ راضی ہوگئے ہوانہوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم تاہیم نے فرمایا: میں منبر پر تھراری رضامندی کا ذکر کرووں گاجب میں اس کا ذکر کروں گاتو تم لوگ راضی ہوگئے ہوانہوں نے جواب دیا: جی ٹیس! نبی اکرم تاہیم فی منبر پر کھڑ ہو ہوئے آپ تاہم کوگ راضی ہوگئے ہوانہوں نے جواب دیا: جی ٹیس! نبی اکرم تاہم کی کھڑ ہے نبیس کہاتھا کہ تم لوگ راضی ہوگئے ہوتم نے اس وقت مجھ سے مزید ما تک منبر سے نیچ آگئے اور ان سے فرمایا کیا تم نے پہیں کہاتھا کہ تم لوگ راضی ہوگئے ہوانہوں نے جواب دیا: جی ٹیس مزید کی چیشش کی اور دریافت کیا: کیا تم لوگ راضی ہوگئے ہوانہوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اگرم تاہم کی ایکرم تاہم کی اور دریافت کیا: کیا تم لوگ راضی ہوگئے ہوانہوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی منبر پر کھڑ امو کر تمہاری رضامندی کا ذکر کروں گاجب میں تم سے دریافت کروں کہ کیا تم لوگ راضی ہوگئے ہوانہوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اگرم تاہم کی کھڑ ہوئے آپ تاہم کی دیں مضامندی کا ذکر کیا اور دریافت کیا: کیا تم لوگ راضی ہوگئے ہوئی ہوئی کی رضامندی کا ذکر کیا اور دریافت کیا: کیا تم لوگ راضی ہوگئے ہوئی ہوئی کیا تھی ہوئی ہیں جو گے انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! نبی اگرم تاہم کیا تم لوگ ان اس صاحب سے قصاص ٹیس کی دیکر کیا اور دریافت کیا: کیا تم لوگ راضی ہوگئے ہوئی کیا تھی ہوگئے کیا تم لوگ راضی دوایا۔

18035 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الدَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ٱنْيُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، اَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَاقَادَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِتُقَيِّدُ مِنْ عُمَّالِكَ قَالَ : نَعَمُ

قَالَ: إِذًا لَّا نَعُمَلُ لَكَ قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا قَالَ: أَوْ تُرْضِيَهِ قَالَ: أَوْ أَرْضِيهِ "

🯶 📽 مغیرہ بن سلیمان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر وہالٹیؤ کے ایک اہل کارنے ایک شخص کو مارا تو حضرت عمر وہالٹیؤ نے اس سے قصاص دلوایا حضرت عمرو بن العاص ڈاٹٹؤ نے کہا: اے امیر المونین کیا آپ اپنے اہل کاروں سے قصاص دلوا کیں گے؟ حضرت عمر طلقنانے جواب دیا: جی ہاں! تو حضرت عمر و بن العاص ڈلٹٹنانے کہا: پھر ہم آپ کے لئے کامنہیں کریں گے حضرت عمر طلثنانے فرمایا:خواہتم لوگ میرے لئے کام نہ کرو( راوی کوشک ہے ٹایدیہ الفاظ ہیں: ) یاتم لوگ اسے راضی کردو ( ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے کیکن مفہوم یہی ہے )۔

18036 - آ تارِ المَّارِيَّا فِي مَعَنُ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ آبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِيْنَ حِمَى اللهُ لَا تَحِلَّ لِاَحَدِ، إِلَّا أَنْ يُخُرِجَهَا حَدٌّ قَالَ: وَلَقَدُ رَايُتُ بَيَاضَ ابطِه قَائِمًا يُقيدُ مِنْ نَفْسِه

الله تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی ت چراہ گاہ ہیں اور سیسی بھی شخص کے لئے حلال نہیں ہیں البتہ اگر کوئی حدانہیں باہر نکال دیتو معاملہ مختلف ہے

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے خودد یکھا کہوہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی اور وہ اپنی ذات کے حوالے سے بدلہ دلوارے تھے۔

# بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ

#### باب نبی اکرم مَثَاثِیَمُ کا پی ذات کے حوالے سے بدلہ دلوانا

18037 - حديث نبوى: عَبُسُدُ السَّرَزَّاقِ ، عَسَ مَسْعُمَرٍ ، عَنْ آبِي هَارُوْنَ الْعَبُدِيِّ ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْزِلِه يُوِيدُ الصَّلاةَ فَآخَذَ رَجُلٌ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَـقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْنِي فَسَتُدْرِ كُ حَاجَتَكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، وَالرَّجُلُ يَـاْبَى فَـرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ السَّوْطَ فَضَرَبَهُ، وَقَالَ: دَعْنِي سَتُدْدِكُ حَاجَتَكَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: آيُنَ الرَّجُلُ الَّذِي جَلَدُتُهُ آنِفًا؟ قَالَ: فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ اللي بَعْضِ، وَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي جَـلَـدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرِ الصُّفُوفِ، فَقَالَ: إَعُوذُ بِاللَّهُ مِنْ غَضَبِ اللَّهُ وَغَضِب رَسُولِه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْنُ فَاقْتَصَّ، فَرَمَى اِلَيْهِ بِالسَّوْطِ قَالَ: بَلْ اَعْفُو قَالَ: اَوْ تَعْفُو؟ فَقَالَ إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا، فَلَا يُعْطِيهِ مَـظُلَمَتَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا انْتَقَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَقَالَ اَبُو ذَرٍّ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ اَتَذْكُرُ لَيْلَةَ كُنْتُ ٱقُودُ بِكَ الرَّاحِلَةَ، فَإِذَا قُدُتُهَا اَبُطَاتُ، وَإِذَا سُقْتُهَا اعْتَرَضَتُ، وَاَنْتَ نَاعِسٌ عَلَيْهِا فَخَفَقُتُ رَاسَكَ بِالْمِخْفَقَةِ،

وَقُلُتُ: إِيَّاكَ، إِيَّاكَ وَالْقَوْمَ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَاسْتَقِدُ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بَلُ اَعْفُو قَالَ: بَلِ اسْتَقِدُ مِنِّى اَحَبُّ إِلَى قَالَ: فَصَرَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ، رَايْتُهُ يَتَضَوَّرُ مِنْهَا

ابوسعیدخدری والنظیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم تالنے ایٹ گھرسے باہرتشریف لائے آپ کاارادہ 😸 🕏 نماز برطانے کا تھااس دوران ایک شخص نے آپ کی اونٹن کی لگام پکڑلی اور بولایارسول اللہ! مجھے کام ہے نبی اکرم منافیظ نے ارشا دفر مایا بتم مجھے چھوڑ دوتھوڑی دیر بعدتمہاری ضرورت پوری ہوجائے گی نبی اکرم مَنَاتِیَمُ نے تین مرتبہ یہی بات فرمائی کیکن اس شخص نے یہ بات نہیں مانی تو نبی اکرم من الیا کے اپنی جھڑی اٹھا کراس شخص کو ماردی اور فرمایا: تم مجھے جھوڑ دوتمہاری ضرورت تھوڑی در بعد یوری ہوجائے گی چرنبی اکرم ٹاٹیا نے لوگوں کونماز پڑھائی جب آپ ٹاٹیا نماز پڑھا کرفارغ ہوئے تو آپ ٹاٹیا نے دریافت کیاو چھٹ کہاں ہے جے میں نے تھوڑی در پہلے ماراتھا؟لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے انہوں نے دریافت کیا: وہ کون شخص ہے؟ جسے نبی اکرم ٹائیوًا نے ماراتھا آخری صفول میں سے ایک شخص آ گے آیا اور بولا میں اللہ کے فضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نبی اکرم نگائیا نے فرمایا بتم قریب ہوجاؤاور بدلہ لے لونبی اکرم نگائیا نے اپنی حیمٹری اس کی طرف برهادی اس نے عرض کی: میں درگز رکر تا ہوں نبی اکرم تالیا ہے فرمایا: کیاتم درگز رکرتے ہو؟ اس نے عرض کی: میں نے درگزر کیا نبی اکرم ساتھ نے ارشا دفر مایا:اس ذات کی تنم!جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جب کوئی مومن کسی مومن برظلم کرے اور دنیامیں اس زیادتی کابدلہ اسے نہ دے تو قیامت کے دن اس شخص کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے انتقام کے گاراوی کہتے ہیں:حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹھیا نے عرض کی:اے اللہ کے نبی کیا آپ کووہ رات یاد ہے جب میں آپ کی سواری کو لے کرچل رہاتھاجب میں نے اسے چلانا چاہاتواس نے چلنے میں تاخیر کی جب میں نے اسے ہائکنا چاہاتو وہ پھیل گئی آپ اس وقت اس یراونگھ رہے تھے تو میں نے درے کے ذریعے آپ کو مارا تھا اور پہ کہا تھا: لوگوں کا دھیان کریں تو آپ نے ارشادفر مایا تھا: نبی ا كرم مَ كَانْتِيمَ نِهِ مايا: جي بان! انہوں نے عرض كى: يارسول الله! آپ مجھ سے بدلہ لے ليس نبي اكرم مَنَانِيمَ نے فرمايا: ميس معاف كرتابول انہول نے عرض كى: آپ مجھ سے بدله ليس يه ميرے نزديك زيادہ پنديدہ ہے راوى بيان كرتے ہيں: تونبى ا کرم مُناتِیًا نے اپنی چیٹری کے ذریعے ایک ضرب انہیں لگائی میں نے انہیں دیکھا کہ وہ پیٹ کول رہے تھے۔

ُ 18038 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعُمَوٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقِي رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقِي رَجُلًا مُخْتَضِبًا بِصُفُرَةٍ ، وَفِى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِبدَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلْهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

﴾ حسن بھری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناتِیم کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے زردرنگ کاخضاب

لگایا ہوا تھا نبی اکرم مَنَافِیْا کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی نبی اکرم مَنافِیا نے فرمایا: ورس کو کھر چ دونبی اکرم مَنافِیا نے اس حیم کے ذریعے اس شخص کو چھو یا اور فرمایا کیا میں نے تہ ہیں اس سے منع نہیں کیا تھا اس کا نشان اس شخص کے پیٹ پرلگ گیا اس میں سے خون نہیں فکلا اس شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! بدلہ دیں لوگوں نے کہا: کیا تم اللہ کے رسول سے بدلہ لینا چاہ درجہ ہو؟ تو اس نے کہا: کیا تم اللہ کے اللہ تعالی نے میری جلد پرفضیلت نہیں دی ہے راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مُنافِیا نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا تم بدلہ لے لوتو اس شخص نے نبی اکرم مُنافِیا کے پیٹ کو بوسہ دیا اور بولا میں اسے آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں تا کہ اس کے بدلے آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں۔

18039 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَوَادَةُ بُنُ عَمْرٍ و يَتَخَلَّقُ كَانَهُ عُرْجُونٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ يَعَضُّ لَهُ قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا وَهُو مُتَخَلِّقٌ فَاهُوى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَهُ "، فَقَالَ: الْقِصَاصُ يَا يَوْمًا وَهُو مُتَخَلِّقٌ فَاهُوى لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِه فَجَرَحَهُ "، فَقَالَ: الْقِصَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاعُطَاهُ الْعُودَ وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ قَالَ: فَجَعَلَ يَرُفَعُهُمَا قَالَ: فَنَهَرَهُ رَسُولَ اللَّهِ ، فَاعُودَ وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ قَالَ: فَجَعَلَ يَرُفَعُهُمَا قَالَ: فَنَهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَا فَرَمَى بِالْقَضِيبِ، وَعَلِقَ يُقَيِّلُهُ، وَقَالَ: يَا نَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ كَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَى بِالْقَضِيبِ، وَعَلِقَ يُقَيِّلُهُ، وَقَالَ: يَا نَبِى اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ تَشُفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

المرجی حسن بھری بیان کرتے ہیں: انصار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام سوادہ بن عمروتھا، وہ خلوق لگایا کرتا تھا اور چھڑی محسوں ہوتا تھا نبی اکرم مُلَّا اللّٰہِ اسے دیکھتے تھے تو اس پر ناراضگی کا ظہار کرتے تھے ایک دن وہ آیا تو اس نے خلوق لگائی ہوئی تھی نبی اکرم مُلَّا اللّٰہِ اس کی طرف بر حمائی اور اسے زخمی کر دیا اس نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کا بدلہ دیں نبی اکرم مُلَّا اللّٰہِ اس کا بدلہ دیں نبی اکرم مُلَّا اللّٰہِ اس کا بدلہ دیں نبی اکرم مُلَّالِی نبی اکرم مُلَّالِی اسے دے دی نبی اکرم مُلَّالِی اس کے دوقیصیں بہنی ہوئی تھیں آپ انہیں اٹھانے لگے لوگوں نے اس شخص کوڈا ٹالیکن نبی اکرم مُلَّالِی اُنہ ایک اور اس جگہ کونمایاں کیا جہاں آپ نے اسے مارا تھا تو اس نے چھڑی کو ایک طرف رکھا اور آپ مُلِی کے ساتھ جب کرآپ مُلِی مُلا کا بوسہ لینے لگا اس نے عرض کی: اے اللہ کے مارا تھا تو اس نے جھڑی کو ایک طرف رکھا اور آپ مُلِی اس کے بدلے میں قیامت کے دن میری شفاعت کریں۔

18040 - آ ثارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْدِى عَلَى بَعْضِ عُمَّالِه، فَارَادَ اَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: اِذَنُ لَا يَعْمَلُ لَكَ قَالَ: وَإِنْ اَنَا لَا رَجُلٌ يَسْتَأْدِى عَلَى بَعْضِ عُمَّالِه، فَارَادَ اَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: اِذَنُ لَا يَعْمَلُ لَكَ قَالَ: وَإِنْ اَنَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ عَمْرٌو: فَهَلَّا غَيْرَ ذَلِكَ تُرْضِيهِ قَالَ عَمْرٌو: فَهَلَّا غَيْرَ ذَلِكَ تُرْضِيهِ قَالَ: اَوْ الرَّضِيهِ

ﷺ عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر ولا تنظیفا متشریف لائے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اوران سے کی اہل کار کے حوالے سے انہیں بدلہ دلوانے کی درخواست کی حضرت عمر ولا تنظیف نے انہیں بدلہ دلوانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر و بن الحاص ولا تنظیف خضرت عمر ولا تنظیف نے فرمایا: میں اس

(rzr)

شخص کو کیوں بدلہ نہ دلواؤں جبکہ میں نے نبی اکرم مُٹائیٹی کودیکھا ہے کہ آپ مٹائیٹی نے اپنی ذات کے حوالے سے بدلہ دینے کا موقع دیا تھا تو حضرت عمر و ڈاٹنٹونے کہا: آپ نے اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس کوراضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) میں اس شخص کواس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے راضی کر دیتا ہوں۔

18041 - صديث بُونِ: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابُنُ عُيَنُنَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ السَّمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْاَنْصَارِ قَ يَا لَلْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمِعَ ذَلِكَ السُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَاخْبَرُوهُ بِالَّذِى كَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَاخْبَرُوهُ بِالَّذِى كَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهِينَةَ وَلَكُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَا عِرُونَ لَكُمَا وَلَا لَعُمُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ اللهُ الل

گو عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رہ اللہ رہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے ایک مرتبہ ہم نبی اکرم سکھنے کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک ہوئے مہاجرین سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو مارا تو انصاری نے بکارا اے انصار (میری مدد کے لئے آؤ) مہاجرنے بھی کہا اے مہاجرین (میری مدد کے لئے آؤ) نبی اگرم سکھنے نے یہ بات می تو ارشاد فر مایا: یہ کیاز مانہ جاہلیت کی طرح کی بکار ہے؟ آپ کوصورت حال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ من میں بتایا گیا تو آپ کوشورت حال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ من میں بتایا گیا تو آپ کوشور دو! یہ بد بودار چز ہے۔

رادی بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مَنْ اَلَیْمُ مدینه منورہ تشریف لائے تھاں وقت مہاجرین کی تعدادانصار سے کم تھی اس کے بعد مہاجرین کی تعدادزیادہ ہوگئ تھی جب عبداللہ بن اُئی کواس واقعہ کے بارے میں پتہ چلاتواس نے کہا: کیا انہوں نے ایبا کیا ہے؟ اللہ کی قتم! جب ہم مدینہ واپس جا کیں گے تو وہاں سے عزت دارلوگ کم تر لوگوں کو باہر نکال دیں گے حضرت عمر دالتُ نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ مجھے اجازت دیجے کہ بیس اس منافق کی گردن اڑا دوں نبی اکرم مُنَافِیْمُ نے فرمایا: اسے رہے دو! ورنہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ مجمد (مُنافِیْمُ) اسے ساتھیوں کوئل کرواد ہے ہیں۔

18042 - حديث نبوى: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اُسَامَةَ، عَنْ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَادَ مِنْ نَفْسِهِ، وَاَنَّ اَبَا بَكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَقَادَ رَجُلًا مِنْ نَفْسِهِ، وَاَنَّ عُمَرَ اَقَادَ سَعُدًا مِنْ نَفْسِهِ

ﷺ سعید بن میں بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافِیْم نے آپی ذات کے حوالے سے بدلہ دلوایا تعاحضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے ایک شخص کوا بی ذات کے حوالے سے بدلہ دلوایا تھا۔ ایک شخص کوا بی ذات کے حوالے سے بدلہ دلوایا تھا۔

(r/r)

قَلَسِيتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَاْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ مُتَكِنًا، اَوْ قَالَ: مُعْتَمِدًا فَنَسِيتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَاْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ مُتَكِنًا، اَوْ قَالَ: مُعْتَمِدًا عَلَى الْفَصُّلِ بُنِ عَبَّسٍ، فَقَالَ: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعْدَ الْمِنْبَرَ، وَقَالَ اَحْمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ الَّذِي لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَرْضًا فَهِلَا عِرْضِى، فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ، وَمَنْ ضَرَبُتُ لَهُ طَهُرًا فَهِلَا طَهُرى فَلْيَسُتَقِدُ مِنْهُ، وَمَنْ اخَدُتُ لَهُ مَالًا فَهِلَا ا مَالِى فَلْيَاخُذُ مِنْهُ، وَلا يَقُولُنَ احَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَانَّهَا لَيُسَتَقِدُ مِنْهُ، وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# بَابُ الطَّبِيْبِ

## باب طبيب كأحكم

18044 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ كِتَابٍ لِعُمَرَ بُعُمَرَ عَنُ كِتَابٍ لِعُمَرَ بُعُمَرَ عَنُ كِتَابٍ لِعُمَرَ بُعِنَ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنُ كِتَابٍ لِعُمَرَ بُعُرُوفًا، بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِيْ هِ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَيُّمَا مُتَطَبِّبٍ لَمُ يَكُنُ بِالطِّبِ مَعُرُوفًا، يَتَطَبَّبُ عَلَى اَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، بِحَدِيدَةِ النماس المثاله، فَاصَابَ نَفُسًا فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا اَصَابَ

كِتَابُ الْعُقُولِ

الله عبدالعزيز بن عمر بيان كرتے ہيں: حضرت عمر بن عبدالعزيز كے كمتوب ميں يہ بات تحرير تقى ہم تك يه روايت پنجى ہے نبی اکرم مَنَاتِیْا نے ارشادفر مایا ہے: علاج معالجہ کرنے والا جو محص طب کے حوالے سے معروف نہ ہواور پھروہ کسی شخص کاعلاج کرتے ہوئے اس پرلوہے کے اوز اراستعال کرے اور پھرکسی کا جانی یااس سے کم نقصان کردی تو اس نے نقصان کیا ہوگا اس کے مطابق دیت کی ادائیگی اس شخص پرلازم ہوگی۔

18045 - آ ثارِ البِيَعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنُ آبِي قِلَابَةَ ، عَنْ آبِي مَلِيح بْنِ أُسَامَةَ ، إَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، صَـمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ، فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِيِّ فَضَمَّنَهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ ايُّونَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَاةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ فَاعْنَقَتُ جَارِيَةً فَضَمَّنَهَا عُمَرُ

🕏 💝 ابولیج بن اسامہ بیان کرتے ہیں:حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ نے ایک شخص کوجر مانے کی ادائیگی کا یابند کیا تھا جو بچوں کے ختنے کرتا تھاا دراس نے ایک بیچے کی شرم گاہ کو کاٹ دیا تھا تو حضرت عمر رٹھاٹیڈنے اس پر جر مانہ عا کد کیا تھا۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایوب کے علاوہ ایک اور راوی کویہ بیان کرتے ہوئے سناہے کہ ایک عورت لڑکیوں کے ختنے کیا کرتی تھی'اس نے ایک لڑکی کوزیادہ چیرہ لگادیا تو حضرت عمر ٹٹاٹٹٹانے اس پر جر مانہ عا کد کیا تھا۔

18046 - آ ثارِ السَّارِيَّ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " فِي الطَّبِيبِ إِنْ لَمُ يُشُهِدُ عَلَىٰ مَا يُعَالِجُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ يَقُولُ: يَضْمَنُ "

الرطبیب کے صاحبزادے نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت علی ڈاٹٹٹ فرماتے ہیں: اگر طبیب کے بارے میں بی ثبوت فراہم نہ ہوسکے جودہ علاج معالجہ کرتاہے (وہ اس کا ماہر بھی ہے ) تو پھر آ دمی اپنے آپ کوہی ملامت کرے حضرت علی ٹٹائٹؤ فر ماتے ہیں: وہ طبیب جر ماندادا کرے گا۔

18047 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلاءِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِم قَالَ: خَطَبَ عَـلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْاطِبَّاءِ الْبَيَاطِرَةِ، وَالْمُتَطِّبِينَ مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إنْسَانًا، اَوْ دَابَّةً فَلْيَاخُذُ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَ ةَ، فَإِنَّهُ كَانَ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ فَعَطَبَ فَهُوَ ضَامِنٌ

🛞 📽 ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں: حضرت علی بٹاٹٹانے لوگوں کوخطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا: اے علم طب کے ماہرین اور علاج معالجہ کرنے والے افراد اہم میں سے جو خص کسی انسان یاجانور کاعلاج کرے تواہیے لئے ذمہ نہ ہونے کا طے کرلے اگر کوئی شخص کسی کاعلاج کرے اور اپنی ذات کے لئے بری الذمہ ہونا طے نہ کرے اور پھر متعلقہ مریض مرجائے تو وہ شخص

18048 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلِ انْعَلَ دَابَّةً فَعَنَّتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَفْعَلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَلَّفَ لَيْسَ ذَٰلِكَ عَمَلَهُ فَقَدُ ضَمِنَ

اللہ معمر نے زہری کے حوالے سے یہ بات تقل کی ہان سے ایسے مخص کے بار کے میں دریافت کیا گیا: جو کسی

(rzy)

جانور کے کھر لگا تا ہے اور اس جانور کے کھر کوخراب کردیتا ہے انہوں نے فر مایا: اگر تو وہ مخص بیکام کرتا ہے تو پھراس پرکوئی جر مانہ نہیں ہوگا اورا گروہ خواہ مخواہ بیکام کرر ہاتھا اس کا بید پیشنہیں ہے تو پھروہ جر مانہ ادا کرےگا۔

18049 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: فِي الطَّبِيبِ اِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَّلا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ الَّا اَنْ يَتَعَدَّى

کی ہے معمر نے زہری کا یہ قول نقل کیا ہے طبیب اگراپنے ہاتھ کے ذریعے کام کرتا ہے تو پھراس پرکوئی جر مانہ عا کذبیں ہوگا' البتہ اگروہ حدسے تجاوز کر بے قومعاملہ مختلف ہوگا۔

18050 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ يُونُسَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِى ضَمَانٌ، قَالَ يُونُسُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَلَا عَلَى الْحَجَّامِ ضَمَانٌ "

کی اماضعی فرماتے ہیں: دواداروکرنے والے پرجر ماندلازمنہیں ہوگا۔

یونس نے اما م تعمی کے حوالے سے میربات نقل کی ہے کہ پچھنے لگانے والے پر بھی جرمانہ لا گونہیں ہوگا۔

18051 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ آبِيُ اِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَارٍ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَانْ دَخَلَ يِاذْنِهِمْ، وَمَنْ اللَّهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ دَخَلَ يِاذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمُ

ی می می می می می می می می دوادین والا یا جانوروں کا معالجیا تیجینے لگانے والے پرجر ماندلا گونہیں ہوگا ، جب کوئی شخص کی قوم کے علاقے میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہواوران لوگوں کے کتے اسے زخمی کردیں توان لوگوں پرجر ماندلا گونہیں ہوگالیکن اگروہ ان کی اجازت کے ساتھ ان کے علاقے میں داخل ہوا تھا تو پھروہ لوگ جر ماندادا کریں گے اور جو کسی قوم کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھا تکے اور وہ لوگ اس کی آئکھ پھوڑ دیں توان لوگوں پرکوئی جر ماندلاز منہیں ہوگا۔

18052 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهٖ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ عَقُلٌ وَعَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک طبیب زخم کو چیرہ لگا تا ہے (اور اس کے نتیج میں) وہ خض مرجا تا ہے تو انہوں نے فر مایا: اس پر دیت کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی عمر وبن دینار بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

18053 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى قَالَ: مَنُ عَاقَبَ عُقُوبَةً فِي عَيْرُ السَّرَافِ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ

کی سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: جو خص کسی زیادتی کے بغیر کوئی سزاد ہے تواس پردیت کی ادائیگی لازم نہیں

(r22)

#### بَابٌ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

## باب: آزاد شخص اورغلام کے درمیان قصاص نہیں ہوگا

18054 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُقَادُ الْعَبُدُ مِنَ الْحُرِّ قَالَ: وَقَالَ الْعَبُدُ مِنَ الْحُرِّ قَالَ: وَقَالَ الْعَبُدُ مِنَ الْحُرِّ قَالَ: وَقَالَ الْعَبُدُ مِنَ الْحُرِّ

۔ سے عطاء فرماتے ہیں: غلام کوآزاد شخص سے قصاص نہیں دلوایا جائے گاابراہیم نخعی فرماتے ہیں: غلام آزاد شخص سے قصاص نہیں لے گا۔

18055 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَبْدٌ يَشُجُّ الْحُرَّ اَوْ يَفْقَا عَيْنَهُ قَالَ: لَا يَسْتَقِيدُ حُرَّ مِنْ عَبْدٍ وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ: وَسُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى

گی ابن جرت نے عطاء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے میں نے ان سے کہا: ایک غلام ایک آزاد مخص کوزخی کردیتا ہے یااس کی آکھ پھوڑ دیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: آزاد شخص غلام سے قصاص نہیں لے گا مجاہداور سلیمان بن موسیٰ نے بھی یہی ہے۔ یہی بات کہی ہے۔

18056 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبُدُ مِنَ الْحُرِّ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ اِنْ قَتَلَهُ اَوْ جَرَحَهُ ، وَعَقُلُ الْمَمُّلُوكِ فِى ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِى دِيَتِهِ

ا کہ سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں: غلام اور اور محص سے قصاص نہیں لے گالیکن اگروہ اسے قبل کردیتا ہے یا زخی کردیتا ہے تو اس کی دیت جتنا ہوگا۔ تو اس کی دیت اداکر سے گا اور غلام کا جرمانداس کی قیمت میں سے ادا کیا جائے گا جوآز او محض کی دیت جتنا ہوگا۔

18057 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنُ جَابِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيُسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبُدِ قِصَاصٌ قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهُوِيُّ

امام معمی فرماتے ہیں: آزاد محف اور غلام کے درمیان قصاص نہیں ہوگامعمر بیان کرتے ہیں: زہری نے بھی یہی بات کہی ہے۔ کہی ہے۔

18058 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَوُ صَكَّ حُرُّ عَبُدًا ، اَوْ عَبُدٌ حُرَّا اُرْضِى بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا

امام همی فرماتے ہیں: اگر آزاد مخص غلام کومکامارے باغلام آزاد مخص کومارے توصلے کے ذریعے ان دونوں کے درمیان تصاص نہیں ہوگا۔

18059 - اتوال تابعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: لَا يُقَادُ الْعَبُدُ، وَلَا الذِّيِّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِم،

جائكيرى مصنف عبد الوزاة (طدشم) ( ٢٢٨)

🤏 🥷 یمیٰ بن ابوکشر بیان کرتے ہیں: آزاد مسلمان شخص ہے کسی غلام یا ذمی کوقصاص نہیں دلوایا جائے گا۔

18060 - اتوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

ا ما معنی کے حوالے سے اس کی مانند منقول ہے۔

18061 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ آبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْاَحُوادِ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفُسِ

ﷺ امام ابوصنیفہ نے حماد کے حوالے سے ابراہیم تخعی کا بیقول نقل کیا ہے آزادا فرادا ورغلاموں کے درمیان قصاص صرف

18062 - آ تا رصحاب عَهُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَذِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمْدَ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمْدَ ، عَنْ عُمْدِ يَبُلُغُ نَفْسًا ، فَمَا دُونَهَا مِنَ عُمْرَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبُلُغُ نَفْسًا ، فَمَا دُونَهَا مِنَ وَمُ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبُلُغُ نَفْسًا ، فَمَا دُونَهَا مِنَ

۔ ﷺ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ کایہ قول نقل کیا ہے غلام کوآ زاد مخص سے قصاص نہیں دلوایا جائے گاعورت کومرد سے قصاص دلوایا جائے گاجو ہرعمد کی صورت میں ہوگا جو جان تک پہنچتا ہویا اس سے کم کسی زخم کی شکل میں

بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنَ لَمْ يَبُلُغ الْحُلُمَ

باب: ایسے خص سے قصاص دلوانا' جوابھی بالغ نہ ہوا ہو

18063 - اتوال تابعين:عَبُـدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُويُجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، اَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِّنُ اَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ اَصَابَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَابَى، إلَّا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، فَكَتَبَ فِي ذَٰلِكَ عُثْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ اِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِيْنَةَ فَكَتَبَ أَنُ لَا يُقَادَ مِنْهُ

🤏 ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ اپنے خاندان کے افراداور بنوسہم کے درمیان موجود تھے ایک لڑ کا جوابھی بالغ نہیں ہوا تھا اس نے ایک شخص کے دانتوں کونقصان پہنچادیا تو اس شخص نے اصرار کیا کہ اسے قصاص دلوایا جائے عثمان بن ربیعہ نے اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطالکھا جوان دنوں مدینہ منورہ کے گورنر تتھے تو انہوں نے جوالی خط میں لکھا کہاس (بچے سے) قصاص نہیں دلوایا جائے گا۔

18064 - آ ٹارِصاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِیُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، اَنَّ فِی كِتَابِ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ آنَّهُ لَا قَوَدَ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ " ۔ کی عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں بیتح بیتھا کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹنڈ نے بیفر مایا ہے قصاص یاز خم کا قصاص یاقتل یا حدیا سزاایسے (بیچ) پرلاز منہیں ہوگی جو بالغ نہ ہوا ہوا س وقت تک جب تک اسے بیہ پینہیں چل جاتا کہ اسلام میں اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔

18065 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِى الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَضَلَ الشَّنَةُ اَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَّمُ يَبُلُغِ فَطَلَبَ الصَّبِيِّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ اَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَّمُ يَبُلُغِ الصَّبِيِّ ، الصَّبِيِّ عَلَى المَّهِ فَقَلَلَ الصَّبِيِّ ، فَالَ مَعْمَرٌ : الْجَعَلُ عَلَى قَاتَلِه دِيَةً لِآهُلِ الصَّبِيِّ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِآهُلِ الْمَقْتُولِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِآهُلِ الْمَقْتُولِ

گونر نے کی ایسے بچے کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی تخص کوتلوار مارکراسے قبل کردیتا ہے ایک تخص بچے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی تلوار کے ذریعے بچنا چاہتا ہے 'تواسی دوران ایک شخص اس بچے کوقبل کردیتا ہے تو زہری نے فر مایا: سنت طریقہ سی ہے کہ بچے کافتل عمد آل خطاشار ہوگا اور جو شخص کسی ایسے شخص کوقبل کرد ہے جو بالغ نہ ہوا ہو ہم اس بچے کا قصاص دلوا کیں گے۔

معمر بیان کرتے ہیں: زہری کا قول مجھے پیندنہیں ہے معمر کہتے ہیں آپ بچے کے قاتل پردیت کی ادائیگی لازم کڑیں گے جو بچے کے قاتل پردیت کی ادائیگی لازم کریں گے جو پہلے متنول کے گھر والوں کو ملے گا۔ جو بچے کے گھر والوں کو ملے گی اور بچے کے خاندان والوں پر بھی دیت کی ادائیگی لازم کریں گے جو پہلے متنول کے گھر والوں کو ملے گی۔

18066 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيّ خَطَأْ،

الله الله معمر نے قنادہ کا بیقول نقل کیا ہے بیچے کا عمد ، خطّا شار ہوگا۔

18067 - اقوال تابعين قَالَ سُفْيَانُ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ جَاءَ ثَ بِهِ الْآ حَادِيثُ ﴿ الْحَالَةُ مَوْلَ ہِ ﴾ سفیان فرماتے ہیں: حدود صرف اس خصیر قائم ہوں گی جوبالغ ہو چکا ہوا سبارے میں حدیث منقول ہے۔ 18068 - اقوال تابعین عَبدُ الرَّدَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطأً ﴾ همتمر نے زہری کا یہ قول نقل کیا ہے سنت جاری ہو چکی ہے کہ نیچ کا عمر ، خطاشار ہوگا۔

#### بَابُ النَّفَر يَقُتُلُونَ الرَّجُلَ

# بآب جب پچھلوگ سی شخص کو (مل کر) قتل کر دیں

18069 - آ ثارِ المَّابِيَّةِ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، اَنَّ سِتَّةَ رِجَالِ وَامْرَاةً قَسَلُه وَ وَهُو الْمُواَةُ عَنْهُ مَ مُكَنِّكَةً ، اَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَاةً قَسَلُه اللهُ عَمْرَ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ اَنِ اقْتُلُهُمْ جَمِيعًا، فَلَوْ قَسَلَهُ اَهُلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلُهُمْ مَ جَمِيعًا فَلَوْ قَسَلَهُ اَهُلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلُتُهُمْ

ﷺ ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: صنعاء میں چھ مردوں اور ایک عورت نے مل کرایک شخص کوتل کردیا (وہاں ک

گورنر) یعلی نے ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر ڈٹاٹٹڑ کو خط لکھا تو حضرت عمر ڈٹاٹٹڑنے ان لوگوں کے بارے میں بیتحریر کیا کہتم ان سب کوتل کروا دوا گرصنعاء کے رہنے والے تمام افراد نے اس شخص کوتل کیا ہوتا تو میں ان سب کوتل کروادیتا۔

(M.)

18070 - آ ثارِ البَّانِ عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عُمَرُ، اَنَّ حَىَّ بْنَ يَعْلَى، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ اَنَّهُ كَتَبَ الِيَّهِ اَنِ اقْتَلُهُمَا فَلَوِ اشْتَرَكَ فِى رَجُلٍ وَامْرَاةٍ قَتَلًا رَجُلًا، فَكَتَبَ الِيَّهِ اَنِ اقْتَلُهُمَا فَلَوِ اشْتَرَكَ فِى دَمِهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلُتُهُمُ

چو حی بن یعلی بیان کرتے ہیں: انہوں نے یعلیٰ کویہ بات بیان کرتے ہوئے سناہے کہ انہوں نے حضرت عمر ڈاٹنو کو کھا کہ عمر ڈاٹنو کو کہ انہوں نے حضرت عمر ڈاٹنو کو کھا کہ عمر ڈاٹنو کو کھا کہ عمر داورا یک عورت کے بارے میں تھاان دونوں نے ایک مردوگل کیا تھا تو حضرت عمر ڈاٹنو نے یہ خط لکھا کہ تم ان دونوں کو تل کر دواگراس (مقتول) کے خون میں صنعاء کے رہنے والے تمام افراد شریک ہوتے تو میں ان سب افراد کو تل کروادیتا۔

18071 - آ تارِ<u>صَامِ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَقُولُ فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ

گی عطاء فرماتے ہیں: حَضرت عمر بن خطاب رہ النظریہ فرماتے ہیں: اگر پچھ لوگ مل کرایک شخص کولل کردیں تو ان سب کواس کے بدلے میں قبل کردیا جائے گا۔

18072 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُقْتَلُ الرَّجُلانِ بِالرَّجُلِ

ﷺ معمر نے قادہ کا یہ قول نقل کیا ہے ایک شخص کے بدلے میں دوآ دمیوں کوتل کردیا جائے گا (یعنی اگروہ دونوں اس کے قاتل ہوں)۔ قاتل ہوں)۔

الْحَطَّابِ، " اَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلَاثَةٍ مِّنُ صَنْعَاءَ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَا عَلَيْهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ مَضَتِ النُّخُطَّابِ، " اَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلَاثَةٍ مِّنُ صَنْعَاءَ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَا عَلَيْهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ الَّا يُقْتَلُ إِلَّا وَاحِدٌ

ﷺ سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائیڈ نے صنعاء کے رہنے والے تین آ دمیوں کوایک شخص کے بدلے میں قبل کروادیا تھا آپ نے ارشاد فر مایا تھا: صنعاء کے رہنے والے تمام افرادا گراس کے قبل کے جرم میں شریک ہوتے تو میں ان سب کوفل کروادیتا

زہری بیان کرتے ہیں: اس کے بعد بہی سنت جاری ہوئی کہ (مقول کے بدلے میں) صرف ایک شخص کول کیا جائے گا۔ 18074 - آٹارِ <u>صحابہ:</u> عَبْدُ الدَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ اَیُّوْبَ، عَنْ اَبِیْ قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ عُمَرُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ مَنْعَاءَ

ایوب نے ابوقلا بہ کایہ قول نقل کیا ہے حضرت عمر دلالٹؤنے صنعاء میں ایک مخص کے بدلے میں سات افراد کوتل

كرواياتها.

18075 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: رُفِعَ الحَّى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَوٍ قَتَلُوا رَجُلًا بِسَسَنْعَاءَ قَالَ: فَقَتَلَهُمْ بِهِ وَقَالَ: لَقُ تَمَالًا عَلَيْهِ اَهُلُ صَنْعَاءَ قَتَلَتُهُمْ بِهِ قَالَ: وَاخْبَرَنِى مَنْطُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبِهِ نَا خُذُ

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں حضرت عمر رہ النظائے کے سامنے سات افراد کا معاملہ پیش کیا گیا جنہوں نے صنعاء میں ایک شخص کوتل کیا تھا تو حضرت عمر رہ النظائی حضرت عمر النظائی اس کے بدلے میں ان سب کوتل کروادیا اور فرمایا اگر صنعاء کے رہنے والے سب لوگ اس کے قبل میں شریک ہوتے تو میں اس کے بدلے میں ان سب کوتل کروادیتا۔

منصورنے ابراہیم تخعی کے حوالے سے حضرت عمر ڈھائنے سے اس کی مانند فقل کیا ہے سفیان کہتے ہیں ہم اس کے مطابق فتو ی دیتے ہیں۔

18076 - آثارِ اللهِ بُنِ اَبِي مُلَيْكَة، اَنَّ الْمُرَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَ نِي عَبُدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ ابِي مُلَيْكَة، اَنَّ امْرَاةً كَانَتُ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ اَحِلَاءَ فَقَالُوا: اَمْسِكِيهِ لَنَا عَنْدَ فِالْمَاتُ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ اَحِلَاءَ فَقَالُوا: اَمْسِكِيهِ لَنَا عِنْدَكِ، فَامْسَكُتْهُ فَقَتَلُوهُ عِنْدَهَا، وَالْقَوْهُ فِي بِنُو، فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ فَاسْتَخْرَجُوهُ، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِه، فَكَتَب يَعْلَى بِنُو الْمَرَّاةَ وَاللهُ مُ الْمَرْاقَةَ وَإِيَّاهُمْ فَلَوْ قَتَلَهُ اَهُلُ صَنْعَاءَ الْحُمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ

گورت نے عبداللہ بن عبداللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: یمن میں ایک عورت تھی جس کے چھ دوست تھے اس عورت نے کہا: تم اس وقت تک میر نے ترین بیں آسکے جب تک تم میر نے تو ہر کے بیٹے گفل نہیں کردیے ان لوگوں نے کہا: تم اس کو ہمارے لئے اپنے ہاں روک کے رکھانوان چھافراد نے اس لڑکے کواس عورت کے ہاں قل کے اپنے ہاں روک کے رکھانوان چھافراد نے اس لڑکے کواس عورت کے ہاں قل کرکے اس کی لاش کو زکالاتو ان لوگوں نے قل کر کے اس کی لاش کو زکالاتو ان لوگوں نے اس کی بارے میں رہنمائی کی لوگوں نے اس کی لاش کو زکالاتو ان لوگوں نے اس قبل کا اعتراف کرلیا یعلی بن امید نے ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر ڈائٹونز نے فرمایا: تم ان سب کواس کے کو یعنی عورت کو اور چھافراد کوئل کر وادوا گرصنعاء کے رہنے والے سب لوگ اس کے قبل میں شریک ہوتے تو میں ان سب کواس کے بدلے میں قبل کر واد ویا۔

18077 - آثارِ المَّنَّةُ الْسَجَبِ عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی عَمْرٌ و اَنَّ حَی بُنَ يَعُلَی، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ يَعُلَى يُخْبِرُ بِهِ لَذَا الْسَجَبِرِ، قَالَ: اسْمُ الْمَقْتُولِ آصِيلٌ، وَالْقَوْهُ فِی بِئْرٍ بِعَمَدَانَ فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَانُ الْاحْضَرُ، يَعُلَى يَخُبِرُ بِهِ لَذَا الْسَجَبِرِ، قَالَ: اسْمُ الْمَقْتُولِ آصِيلٌ، وَالْقَوْهُ فِی بِئْرٍ بِعَمَدَانَ فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَانُ الْاحْضَرُ، فَصَلَاهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ آصِيلًا، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ يَعُلَى فَصَافَ اللهُ مَا اللهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ اصِيلًا، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ يَعُلَى كَانَ يَعُلَى مَنْ قَتَلَ الْهُ عَلَى مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

يَشُكُّ فِيُهِا حَتَّى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَايَتَ لَوُ اَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرَقَةٍ جَزُورٍ فَاَحَدَ هَذَا عُضُوًا، وَهَذَا عُضُوًا اَكُنْتَ قَاطِعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَذَٰلِكَ حِينَ اسْتَمُدَ حَ لَهُ الرَّاٰيُ

(MY)

گوں میں یعلیٰ بیان کرتے ہیں: انہوں نے یعلیٰ کو بدوا قعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ مقتول کا نام اصل تھا ان لوگوں نے اسے غمد ان کے کنویں میں ڈال دیا تھا سبز مکھیوں نے اس کے بارے میں رہنمائی کی اس کڑے کے باپ کی بیوی صنعاء میں پھھ دن تک گدھے پرسوار ہوکر گھومتی رہی اور بیکہتی رہی اے اللہ تو اس کو پوشیدہ نہ رکھنا جس نے اصیل کو تل کیا ہے۔

یعلی نامی راوی کہتے ہیں:اس عورت کا ایک دوست تھا جس نے اس اٹر کے توثل کیا تھا اس آ دمی نے اوراس لڑے کے باپ کی بوی نے اسے قتل کیا تھا تی بن یعلی کہتے ہیں میں نے یعلی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رفائٹوئنے مجھے خط لکھا کہتم ان سب کوثل کرواد واگر اس مقتول کے خون میں صنعاء کے رہنے والے سب لوگ شریک ہوتے تو میں ان سب لوگوں کوثل کرواد یتا۔

ابن جرت نامی رادی بیان کرتے ہیں: عبدالکریم نامی راوی نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حفزت عمر وٹاٹیڈ کواس صورت حال کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ آگر پچھاوگ لل کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ آگر پچھاوگ لل جارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ آگر پچھاوگ لل جل کراونٹ کا گوشت چوری کر لیتے ہیں ایک مخص ایک عضو حاصل کر لیتا ہے دوسر اضخص دوسر اعضو حاصل کر لیتا ہے تو کیا آپ ان کے ہاتھ کو اکمیں گھاٹی کی ہاتھ کو اکمیں گھاٹی کی ہاتھ کو اکمیں گھاٹی کی جواب دیا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: تواس وقت حضرت عمر رٹاٹیڈ نے حضرت علی رٹاٹیڈ کی رائے کی تعریف کی۔

18078 - آ ٹارِ صحابہ: قَالَ ابْنُ جُورَیْجِ: وَاَخْبَرَنِی اَبُو بَکُرٍ بِمِثْلِ خَبَرِ عَبُدِ الْکُرِیْمِ عَنْ عَلِیّ ﴿ اَبُن جُرَیْمِ عَنْ عَلِیّ اِسْ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ عَبِدِ الكريم كروائے سے مفرت علی اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ عَبِدَ اللّٰہِ عَبِدِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ ا

18079 - آثارِ مَا الْهُورِ وَهُو الْهُورُ وَهُوهُ وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا، وَكَانَ لَهَا حَلِيلٌ، فَقَالَتُ: إِنَّ هَلَا الْفُلامَ فَاصِحُنَا، وَكَانَ لَهَا حَلِيلٌ، فَقَالَتُ: إِنَّ هِلَا الْفُلامَ فَاصِحُنَا، فَانُطُرُوا كَيْفَ تَصَنْعُونَ بِهِ فَتَمَالُوا عَلَيْهِ وَهُمُ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرْاةِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَمَالُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا فَانُطُرُوا كَيْفَ تَصَنْعُونَ بِهِ؟ فَتَمَالُوا عَلَيْهِ وَهُمُ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرُاةِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَمَالُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا الْمُرْوا كَيْفَ تَمَالُوا عَلَيْهِ وَهُمُ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرْاةِ قَالَ: قُلْلُ لَكُمْ قَالَ: لَا عُمْرَةً قَالَ: فَقَالَ: الْفُلامُ قَالَ: فَقَالَ: الْفُلامُ قَالَ: وَحَطَبَ اللّهُمَّ لا تُخْفِى وَمَ الْمَوْوِةُ قَالَ: وَحَطَبَ الْمُورُةِ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ اللّهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُمُ لا تُحْفِى وَهَ مَدَانَ بَعْدَ آيَّامٍ، فَإِنَّ اللّهُ مَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَا هَلْ تُحْفِى وَهُمَ اللّهُ وَلَا الْفُلامَ الْوَلُومُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا هَلْ تُحْلُولُ وَا هَلْ تُحْمُونَ هَلَا الْفُلامَ الْوَلُومُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(MM)

فَلَمَّا هَبَطَ فِيْهَا اسْتَخْرَجَهُ اللَّهِمُ، ثُمَّ حَرَجَ، فَاعْتَرَفَ الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَرُاةِ، وَاعْتَرَفْتِ الْمَرُاةُ، وَاعْتَرَفُوا كُلُهُمْ، فَلَوْ تَمَالَا بِهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ قَالَ: فَقَتَلَ السَّبُعَةَ فَكُو تَمَالًا بِهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ قَالَ: فَقَتَلَ السَّبُعَةَ

🤏 😭 زیاد بن جبل نے ایک شخص کارپر بیان نقل کیا ہے صنعاء میں ایک عورت تھی جس کے ساتھ اس کا ایک سوتیلا بیٹار ہتا تھااس عورت کا شو ہر کہیں گیا ہوا تھااس عورت کا سوتیلا بیٹااس کے ہاں رہتا تھااس عورت کا ایک دوست بھی تھااس عورت نے کہا بہار کا ہمیں رسوائی کا شکار کردے گاتم لوگ اس بات کا جائزہ لوکہتم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہوئوان لوگوں نے اسے قل کرنے کاارادہ کرلیاوہ سات افراد تھے جواس عورت کے ساتھ تھاس نے دریافت کیا:تم لوگ اس کے ساتھ کیا کرو گے اس نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم تا ہم یہ ہے کہ ان میں ہے کسی ایک کوچھری دی جائے گی پھران سب نے اس لڑ کے کوتل کر کے غمدان کے کنویں میں ڈال دیاجب اس بیجے کی گمشدگی کاواقعہ مشہور ہواتواس کے باپ کی بیوی (لینی اس کی سوتیلی ماں) گدھے پر چکرلگاتے ہوئے گزری پیروہی عورت تھی جس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ ال کراسے قبل کیا تھا' وہ یہ کہدری تھی اے اللہ تواصیل کے خون کو پوشیدہ ندر کھنا یعلیٰ اس وقت لوگوں کوخطبہ دے رہے تھے انہوں نے فرمایا بتم لوگ اس بات کی تحقیق کرو کہ تہمیں اس لڑ کے بارے میں کچھ پتہ چاتا ہے یا تہارے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے راوی بیان کرتے ہیں: ایک شخص کا گزر کچھ دن بعدغمد ان کے کنویں کے باس سے ہواتو وہاں سبزرنگ کی کھی موجودتھی ایک کھی کنویں سے باہرآتی تھی اتو دوسری اندر چلی جاتی تھی اس شخص نے کو یں میں جھا نک کردیکھا تواہے وہاں سے ناپندیدہ بومحسوں ہوئی وہ یعلی کے پاس آیااور بولامیرا پی خیال ہے کہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی اس لڑ کے کی طرف کردوں گا پھراس نے پوری بات بتائی تو یعلی وہاں سے نکلے اور کنویں کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ کچھلوگ بھی تھے جس شخص نے اس لڑ کے کوتل کیا تھا یعنی جواس عورت کا دوست تھااس نے کہا: آپ مجھے کسی رسی کی مدد سے ینچا تاریں لوگوں نے اسے رسی دی وہ اس رسی کی مدد ہے کنویں کے اندراتر اچھروہ بولاتم لوگ مجھے اوپر بلند کر ولوگوں نے اسے . اویر بلند کیا تواس نے کہا: میں کوئی چیز نہیں یا سکالوگوں نے کہا: لیکن اس وقت تو ہمیں پہلے سے زیادہ بومحسوس ہونا شروع ہوگئی ہے جب ہم آئے تھے پھران میں سے ایک اور شخص نے کہا تم لوگ مجھے لڑکا ؤجب ان لوگوں نے اسے لڑکانے کاارادہ کیا توایک شخص رکیکی طاری ہوگی لوگوں نے اس سے تحقیق حال کی تواس نے پوری صورت حال بتادی توایک شخص نیجے اتر ااوراڑ کے کی لاش نکال كربا مرك آياعورت كے دوست نے بھى اعتراف كرلياعورت نے بھى اعتراف كرلياان سب لوگوں نے بھى اعتراف كرليا يعلى دلانتؤن اس بارے ميں حضرت عمر ثلاثينا كوخط لكھا تو حضرت عمر دلائتؤنے انہيں جوابی خط میں لکھا كہتم ان سب كوتل کروادوا گرصنعاء کے رہنے والے تمام افراداس کے قتل میں شریک ہوئے ہوتے تو میں نے ان سب کو قبل کروادینا تھاراوی کہتے تو یعلی نے ان سات افراد کوتل کر دیا۔

18080 - اتوال تابعين عَبُدُ السَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ فِي النَّفُرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ: يَقُتُلُ اَوْلِيَاؤُهُ مِنْ شَاءُ وا، وَيَعْفُونَ عَمَّنُ شَاءُ وا، وَيَاخُذُونَ الدِّيَةَ مِمَّنُ شَاءُ وا،

🤏 📽 ابراہیم خعی فرماتے ہیں: جب کچھلوگ مل کرکسی گوٹل کردیں تو مقتول کے ورثاء جسے جا ہیں اسے قبل کروادیں اور جس

ہے جا ہیں اس سے دیت وصول کرلیں۔

18081 - اتوال تابعين عِبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

الله معمر نے قنادہ کے حوالے ہے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

18082 - آ ثارِ الْمَاهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوُ اَنَّ مِائَةً، قَتَلُو ا رَجُلًا قُتِلُوا بِهِ

الله عکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کابی تول نقل کیا ہے اگرایک سوافراد نے ایک شخص کولل کیا ہو اواس کے بدلے میں ان سب کولل کردیا جائے گا۔

18083 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ ، وَلَا تُقُطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ ، قَالَ سُفْيَانُ: فِى قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلًا قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْهُمُ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمُ جَمِيعًا

گی معمر نے زہری کا می قول نقل کیا ہے ایک شخص کے بدلے میں دوافراد کوتل نہیں کیا جائے گا اورایک ہاتھ کے بدلے میں دو ہاتھوں کونہیں کیا جائے گا اورایک ہاتھ کے بدلے میں دو ہاتھوں کونہیں کا ٹاجائے گا سفیان کہتے ہیں جب کچھلوگ مل کر کسی شخص کا ہاتھ کا اٹ یہ تقاص نہیں لیا جائے گا ، البتة ان سب پردیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

1**8084 - اتوال تابعين:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: اِذَا قَتَلَ النَّفُرُ اَحَدًا، اخْتَارُوا اَيَّهُمْ شَاءُ وا قَالَ: وَقَالَهُ غَيْرُهُ اَيُضًا

گی معمر نے زہری کا بی تول نقل کیا ہے جب بچھاوگ مل کرا یک شخص کوتل کردیں تو (مقتول کے ور ٹاء) جس کو چاہیں گےاختیار کرلیس گےراوی کہتے ہیں:ان کےعلاوہ کسی اور نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

1**8085 - اتوال تابعين:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: " كَـانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ اِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ اَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، اِلَّا مَا قَالُوا: فِي عُمَرَ "

گوں عمروبن دینارفر ماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر ٹائٹنا ورخلیفہ عبدالملک (الیی صورت حال میں)ان افراد میں سے صرف کسی ایک فخص کو ہی قبل کرواتے تھے میرے علم کے مطابق کسی نے بھی ان سب افراد کو قبیس کروایا (جومقول کے قبل میں شریک تھے) البتہ اس روایت کا معاملہ مختلف ہے جولوگول نے حضرت عمر رٹائٹؤئے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

18086 - اقوال تابعين: عَبُسدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرِّحُمٰنِ قَالَ فِى رَجُلِ قَتَلَ ثَلَاثَةً: اَيُقْتَلُ بِهِمْ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: نَعَمُ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ

ﷺ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ایسے تخف کے بارے میں فر ماتے ہیں: جوتین افراد کوّل کردیتا ہے کہ کیاان سب کے عوض میں اسے قل کردیا جائے گا؟معمرنے جواب دیا: جی ہاں!حسن بھری اور قادہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔

18087 - الوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الوَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ: هُوَ

بهمَا قَطُّ

َ وَ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص دوآ زادافراد کوتل کر دیتا ہے توانہوں نے فرمایا: وہان دونوں کے مقابلے میں قل کر دیا جائے گا۔

**18088 - اتوال تابعين:**عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ ، فِى رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ: هُمَا بِهِ

ﷺ کی کی بن ابوکشرنے ابوسلمہ کے حوالے سے دوا سے آ دمیوں کے بارے میں نقل کیا ہے جوایک شخص کوتل کر دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں: ان دونوں کوائ شخص کے عوض میں قتل کر دیا جائے گا۔

## بَابُ الرَّجُلِ يُمُسِكُ الرَّجُلَ فَيَقَتُلُهُ الْاخَرُ

# باب جب کوئی شخص کسی کو پکڑ کے رکھے اور دوسر اشخص اسے آل کردے

18089 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغِيِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْاَحَرُ فِي السِّجُنِ حَتَّى يَمُوتَ،

ام شعبی حضرت علی والنظر کے حوالے کے ایسے شخص کے بارے میں نقل کرتے ہیں جوایک شخص کوتل کرتا ہے اور دوسرے شخص نے اس مقتول کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے تو حضرت علی والنظر فرماتے ہیں: قاتل کوتل کردیا جائے گا اور دوسرے شخص کوقید کردیا جائے گا اور دوسرے شخص کوقید کردیا جائے گا اور مرتے دیم تک قیدر کھا جائے گا۔

18090 - آ ثارِ صحابه: عُمُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ عَلِيًّا، قَصٰى بِمِثْلِهِ

الله المعمر نے قادہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اس کی مانند فیصلہ دیا ہے۔

الم 18091 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اَمُسَكَ رَجُلًا لِآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ: فَكُرُوا اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: يُمُسَكُ الْمُمُسِكُ فِى السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، وَيُقْتَلُ الْاخَرُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ بَلَغَ مِنْ هُ شَيْفًا دُونَ نَفُسِهِ اَيُمُسَكُ الْمُمُسِكُ فِى السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ؟ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنَ السَّاطِى وَيُعَاقَبُ بَلَغَ مِنْ هُ شَيْفًا دُونَ نَفُسِهِ اَيُمُسَكُ الْمُمُسِكُ فِى السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ؟ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنَ السَّاطِى وَيُعَاقَبُ الْمُمُسِكُ، وَلَا يُقَدَّلُ الْمُمُسِكُ المُمُسِكُ اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ الله

گو گا ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریا فت کیا: ایک شخص کسی دوسر کے شخص کو کسی تیسر مے شخص کے لئے کی رکھتا ہے تا کہ وہ تیسر اس دوسر ہے کو آل کردے تو انہوں نے بتایالوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت علی رٹی تیزیہ فرماتے ہیں: پکڑ کرر کھنے والے شخص کو مرتے دم تک قیدر کھا جائے گا اور دوسرے (یعنی قاتل کو) قتل کردیا جائے گا۔

میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگروہ قل نہیں کرتے بلکہ اسے نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا پکڑ کے رکھنے والے کو پھر بھی مرتے

دم تک قیدر کھاجائے گاانہوں نے فر مایا: جی نہیں! مارنے والے سے قصاص دلوایا جائے گااور پکڑ کے رکھنے والے کوسز ادی جائے گی اس سے قصاص نہیں دلوایا جائے گامیں نے دریافت کیا: اگروہ اس تول کردیتا ہے انہوں نے فرمایا: پھربھی میں بینہیں سمحتا کہ پکڑے رکھنے والے مخص کوتل کر دیا جائے میں نے ان ہے دریافت کیا:اگروہ مخص اسے پکڑ کے نہیں رکھتا اور تل کے بارے میں اس کی رہنمائی بھی نہیں کرتالیکن قاتل کے ساتھ چل کرجاتا ہے بات جیت کرتا ہے اوراس کواس کی مراد سے منع بھی کرتا ہے تو انہوں نے فر مایا: اسے آنہیں کیا جائے گا۔

18092 - صديث نبوي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ: أُخْبِرْتُ خَبَرًا ، قَدُ سَمِعْتُهُ وَٱثْبَتُهُ عَنِ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ اساعیل بن امید بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے میں نے بدروایت سی بھی ہے اوراہے متند بھی سمجھا ہے

آپ مُنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: کیڑ کے رکھنے والے کومرتے دم تک قیدر کھا جائے گا جس طرح اس نے کیڑ کے رکھا تھا اور قاتل کوتل

18093 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي قَوْمِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلِ فَأَمْسَكَهُ بَـعْضُهُمْ، وَفَقَا عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: تُفْقَا عَيْنُ الَّذِي فَقَا عَيْنَهُ، وَيُعَاقَبُ الْاخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَةً مُنكِّلَةً، فَإِنْ اَحَبّ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا

ا کے بارے میں فرماتے ہیں جوکسی شخص کول کر پکڑ لیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اس شخص کو پکڑلیتا ہے اور کوئی ایک اس کی آئکھ پھوڑ دیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: جس شخص نے اس کی آئکھ پھوڑ ی تھی اس کی آئکھ پھوڑ دی جائے گی اور باقی سب لوگوں کو تکلیف دینے والی اور رسوا کرنے والی سز ادی جائے گی اگر و چھن دیت لینا چاہے تویدیت ان سب

18094 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي النَّفُرِ يَقُتُلُونَ الْرَّجُلَ حَطَأً قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ كَفَّارَةٌ،

🤏 🙈 حسن بصری ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں: جول جل کرکسی شخص کوخطا کے طور پرقل کردیتے ہیں تووہ فرماتے ہیں:ان میں سے ہرایک پر کفارہ لازم ہوگا۔

18095 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. کی سفیان توری نے یونس کے حوالے سے حسن بھری سے اس کی مانند قبل کیا ہے۔

18096 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ. ایک اور سند کے ساتھ ابراہیم تحقی کے حوالے سے اس کی مانند منقول ہے۔

18097 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

ایک اورسند کے ساتھ ابراہیم تخفی ہے اس کی مانند منقول ہے۔

18098 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ اَشُعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ كَفَّارَةٌ،

کی این شرمه نے حارث عملی کایہ بیان قال کیا ہے ان میں سے ہرایک پر کفارہ لازم ہوگا۔

999 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ هِ هُ معمر نے بچل بن ابوکٹیر کے حوالے سے عکر مہسے اس کی مانٹر قال کیا ہے۔

الله الله الموال المعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ ، وَالصَّلْتُ ، اَنَّ رَجُلًا

بِ الْبَصْرَةِ رَاى اِنْسَانًا فَظَنَّ آنَهُ كَلُبٌ فَرَجَمَهُ فَقَتَلَهُ، فَإِذَا هُوَ اِنْسَانٌ فَلَمْ يَدُرِ النَّاسُ مَنُ قَتَلَهُ، فَجَاءَ عَدِيُّ بُنُ اَرْطَاءَ فَا نَحْبَرَهُ اَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَهُ، وَكَتَبَ فِيهِ إلى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّكَ بِئُسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنُتَ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَآخْبَرَكَ آنَهُ قَاتَلَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَاجْعَلُ دِيَتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ وَزَعَمَ الصَّلْتُ، وَسَجَنُت، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَآخْبَرَكَ آنَهُ قَاتَلَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَاجْعَلُ دِيتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ وَزَعَمَ الصَّلْتُ، وَالْمَقْتُولُ وَانَّ الْمَقْتُولُ كَانَ عَاسًّا يَعُشُ

ابن جرت بیان کرتے ہیں جمہ بن نسیر اورصلت نے جمھے یہ بات بتائی ہے بھرہ میں ایک شخص نے ایک انسان کود یکھاوہ یہ سمجھا کہ شاید یہ کتا ہے اس نے اسے بھر مارکرا ہے قل کردیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو انسان ہے اب لوگوں کو یہ پہتہ نہیں چلا کہ اس کوقل کس نے کیا ہے عدی بن ارطاق آئے تو اس شخص نے انہیں بتایا: اس نے اسے قل کیا ہے عدی نے اس شخص کوقید کردیا اور اس کے برے میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو خط کھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو خط کھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے جوابی خط میں کھا کہ جب تم نے اسے قید کیا تھا تو تم نے ایک غلط کام کیا ہے وہ بذات خود آیا تھا اور اس نے تنہیں یہ بتایا تھا کہ اس نے مقتول کوقل کیا ہے تم اس کوچھوڑ دیتے اور مقتول کی دیت قاتل کے خاندان پر عائد کردیتے۔

صلت نامی راوی نے ریہ بات بیان کی ہے: وہ دونوں افراد یعنی قاتل اور مقتول بنواسد سے تعلق رکھتے تھے اور مقتول ایک چوکیدارتھا۔

#### بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَاتَهِ

## باب: آ دمی کا پنی بیوی کو بلانے کا حکم

کی شرم گاہ کونقصان پہنچتا ہے تو حارث نے یہ فیصلہ دیا کہ مرد پردیت کی ادائیگی لازم ہوگی جوان دونوں کے درمیان دوحصوں میں تقتیم ہوگی۔

18102 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بُنِ اَبِى عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَالَهُ ابْنُ اَشُوعَ عَنْ رَجُلِ اَبُرَكَ امْرَاتَهُ فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: يَغْرَمُ

گی عیسیٰ بن ابوعزہ نے امام تعمی کا یہ تول نقل کیا ہے ابن اشوکی نے ان سے ایسے محض کے بارے میں دریافت کیا: جوعورت کواوندھا کرکے اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے' اور اس کے سامنے کے دانت تو ڑ دیتا ہے' تو امام تعمی نے فر مایا: وہ جر مانہ ادا کرے گا۔

18103 - الوال البعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّ جَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنُ اَهُلِهَا، فَاَفْزَعَهَا فَمَاتَتُ قَالَ: عَلَيْهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِا، قَبُلَ اَنُ تُطِيْقَ

گی معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے محف کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی کنیز کے ساتھ (یا کم سالڑی کے ساتھ) شادی کرتا ہے وہ لڑی کے گھر والوں سے چھپ کراس کے پاس جاتا ہے اور اسے ڈراتا ہے تو وہ لڑی فوت ہوجاتی ہے اس کے ساتھ صحبت الزم ہوگی کیونکہ اس نے لڑکی کے اس قابل ہونے سے پہلے اس کے ساتھ صحبت کردی۔

# بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبُدًا وَالْعَبُدِ حُرَّا بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبُدًا وَالْعَبُدِ حُرَّا بِاللهِ الْمَارِنَا لَيْنَا مَا الْمُرَادِينَا عَلام كَا الْمُرَادِينَا عَلام كَا الْمُرَادِينَا لَمُنَا الْمُرَادِينَا لَمُنَا الْمُرَادُ الْمُحْصَ كُولَ كُرنا

18104 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرُّ وَعَبُدُ حُرَّا خَطًا قَدِيتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ

ابن جریج نے نے ایک شخص کے حوالے سے کمول کا بی تو لفتل کیا ہے اگر کوئی آزاد شخص کسی غلام شخص کوخطا کے طور پر قل کردے تواس کی دیت غلام کی قیمت سے حساب کے ہوگی اور آزاد شخص کا حصہ اس کی دیت میں ہوگا۔

18105 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرُّ وَعَبُدٌ قَتَلَا حُرَّا عَمْدًا قَالَ: الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبُدُ لِاَهْلِهِ

گی این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریاضت کیا: ایک آزادادرایک غلام ایک شخص کو جان ہو جھے کر قل کردیتے ہیں توانہوں نے فرمایا: آزاد شخص کواس کے بدلے میں قتل کردیا جائے گااور غلام مقتول کے درثاءکول جائے گا۔

18106 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اَبِى حَنِيفَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ فِى حُرِّ وَعَبُدٍ قَتَّلَا رَجُلًا عَــمُـدًا قَـالَ: يُـقَتَّلَانِ بِـه، قَالَ سُفْيَانُ: يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمُدًا، فَإِنْ كَانَ حَطأً أُخِذَ الْعَبُدُ بِرُمَّتِه، وَعَلَى الْحُرِّ

نِصْفُ الدِّيَةِ، إلَّا أَنْ يَسْأَمُوا إلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفُدُوهُ

گی امام ابوصنیفہ نے حماد کے حوالے سے ابراہیم نخبی کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ اگر ایک آزاد شخص اور ایک غلام کسی کوعد کے طور پر قبل کردیتے ہیں توان دونوں کواس کے بدلے میں قبل کردیا جائے گاسفیان بیان کرتے ہیں: جب قبل عمد ہوئ تو پھران دونوں کواس کے بدلے میں قبل کردیا جائے گالیکن جب قبل خطاہ وئو تو غلام کواس کے بدلے میں حاصل کر لیا جائے گا اور آزاد خض پر نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی البتہ اگر مقتول کے ورثاء جا ہیں تو غلام پر بھی فدیے کے ادائیگی لازم کر سکتے ہیں۔

18107 - الوال البين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتَّلا حُرَّا قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، الَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبُدِ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ : هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ

گو مجاہد فرمائتے ہیں: جب کوئی غلام اور آزاد خص کسی آزاد خص کوئی کوئی کردیں تو دیت کی اوائیگی آزاد خص پرلازم ہوگی البتہ اس رقم کا معاملہ مختلف ہے جوغلام کی قیت تک پہنچتی ہو مجاہد کے علاوہ دیگر حضرات نے بیہ کہا ہے کہ وہ دیت ان دونوں کے درمیان دوحصوں میں تقسیم ہوگی۔

18108 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ شَاءُ وا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ مَا جَمِيعًا، وَإِنْ شَاءُ وا عَفَوُا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْاخَرَ

گی معمرنے قیادہ کا پیقول نقل کیا ہے'اگروہ لوگ جا ہیں تو آزاد شخص کوتل کردیں اور غلام کواپنی غلامی میں لے لیں اور اگر چاہیں تو ان دونوں کوتل کردیں اورا گر چاہیں تو ایک کومعاف کردیں اور دوسرے کوتل کردیں۔

18109 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي حُرِّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ: يُقْتَلُ الْحُرُّ، وَإِنْ شَاءَ اَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُ وا اسْتَخْدَمُوهُ

گی معمرنے زہری کے حوالے سے ایسے آزاد مخص کے بارے میں نقل کیا ہے جسے ایک آزاد مخص اور ایک غلام قبل کردیتے ہیں تو وہ فر ماتے ہیں: آزاد مخص کولل کردیا جائے گا گرمقتول کے ورثاء جا ہیں تو غلام کو بھی قبل کردین آورا گرجا ہیں تو اسے اپناغلام بنالیں۔

18110 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُريُج قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اَبُوْ فَرُوَةَ، عَنُ اَبِیهِ، اَنَّ نَاسًا كَانُوْا يَسُقُونَ ظَهُرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجٍ مَكَّةَ، فَاصَابَ الظَّهُرُ رَجُّلَيْنِ عَبُدًا، وَحُرَّا فَقَصٰى عَبُدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمُ بِالْحِصَصِ ثَمَنُ الْعَبُدِ، وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبُدِ، وَدِيَةِ الْحُرِّ "

گھ ابوفروہ نے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے بچھ لوگ مکہ کے راستے میں ایک جانور کو ہا تک کر لے جارہے تھے تو اس جانور نے دوآ دمیوں کو مار دیا ایک غلام تھا اور ایک آزاد شخص تھا تو خلیفہ عبدالملک نے بیہ فیصلہ دیا کہ اس کی دیت ان کے درمیان حصول کے اعتبار سے تقسیم ہوگی 'جوغلام کی قیمت ہوگی اور آزاد شخص کی دیت ہوگی۔

18111 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبُدٍ قَتَلَ حُرَّا حَطَأً قَالَ: إِنْ شَاءَ اَهْلُ الْعَبُدِ، اَسُلَمُوا الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ شَاءُ وا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ

ابن ابو کی نے مجاہدے حوالے سے ایسے غلام کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی آزاد مخص کوخطاکے طور پر قل کر دیتا ہے تو وہ فرماتے ہیں: اگر غلام کے مالکان چاہیں تو اس کے جرم کے عوض میں اس غلام کو (مقتول کے ورثاء کے ) سپر دکر دیں اور اگر جاہیں تو آزاد مختص کی دیت غلام کے فدیے کے طور پرادا کردیں۔

الْمَقْتُول، اَحَقُّ بِالْعَبِّدِ إِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُ وا اسْتَرَقُّوهُ الْمَقْتُول، اَحَقُ بِالْعَبِّدِ إِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُ وا اسْتَرَقُّوهُ

گوں معمر نے قادہ کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے قادہ بیان کرتے ہیں: اگرہ ہو عدکے طور برہو گاتو مقتول کے ورثاء علام کے زیادہ حق دارہوں گے اگر وہ چاہیں تواسے قل کردیں اوراگر چاہیں تواسے اپناغلام بنالیں۔

18113 - الوال الجين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، آنَّهُ بَلَعَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِعَمَنِ الْعَبْدِ

معمر بیان کرتے ہیں: ان تک بدروایت پینی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بدفر مایا تھا اگراس غلام کا آقا جا ہے۔ تو غلام کی قیمت فدیے کے طور پرادا کردے۔

<u> 18114 - اقوال تابعين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ</u> ، عَـنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا: الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمُ سُنَّةُ الْاَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ

ار کے جوالے سے آزادلوگوں کی اور قادہ کا یہ قول نقل کیا ہے غلاموں کے بارے میں قصاص کے حوالے سے آزادلوگوں کی مانندطریقہ اختیار کیا جائے گا۔

18115 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ قَالَ: قُلْتَ نِعَصَّءٍ عَبْدٌ قَتَلَ حُرَّا عَمْدًا قَالَ: فَالْعَبُدُ لَهُمْ الْعَبُدُ قَالَ: هُمْ اَحَقُ بِهِ هُوَ لَهُمْ لَهُمْ ، قُلْتُ: فَارَادَ سَيِّدُ الْعَبُدِ اَنْ يُعْطِى الدِّيَةَ، وَيَفُدِى عَبُدَهُ، وَابَى اَهُلُ الْحُرِّ الَّا الْعَبُدَ قَالَ: هُمْ اَحَقُ بِهِ هُوَ لَهُمْ اَبَى اللهِ مُعْ اَلَى اللهِ مُ قَلْتُ اللهُ اللهِ اللهُ عَبْدُ بِحُرِّ اللهَ وَاللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ بِحُرِّ اللهَ اللهُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ عَبْدُ بِحُرِّ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک غلام آزاد محض و مدے طور پرتل کردیا ہے تو انہوں نے فرمایا: وہ غلام مقتول کی ملکیت میں آجائے گامیں نے کہا: اگر غلام کاما لک بیاراد ہ کرتا ہے کہ دیت ادا کردے اور اپنے غلام کا فدیدادا کردے اور آزاد (مقتول) کے ورثا نہیں مانتے وہ غلام کو لینے پراصرار کرتے ہیں تو عطاء نے فرمایا: وہ لوگ اس غلام کے تریادہ حق دار ہوں گے انہیں اس بات کاحق ہوگا کہ وہ اس غلام کودیئے سے انکار کردیں میں نے کہا: اگروہ غلام ان سے حوالے کردیتا ہے اور پھر مقتول کے ورثاء غلام کول کرنے ہیں تو عطاء نے فرمایا: اگروہ چاہیں تو اسے قل کر سکتے ہیں میں نے

کہا: کیاکسی غلام کوایک آزاد شخص کے بدلے میں قتل کردیا جائے گاانہوں نے فرمایا:اس بات کومکروہ قراردیا گیا ہے۔ معمومہ مقدمان بعد میں ترک واقا ہوتا ہے۔ ایس کی ترک ہے گائے گائے کی ایک بات کا دریا گائے گئے گئے گئے گئے گئے ت

18116 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: " عَبُدٌ فَقَاَ عَيْنَ حُرِّ، اَفَتَسْتَحِبُّ اَنُ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا "

۔ ابن جرتن بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک غلام ایک آزاد مخص کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو کیا آپ یہ بھتے ہیں کہ اس سے قصاص لیا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

18117 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ طَارِقٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِى رَقَبَتِهِ، إِنُ شَاءَ مَوَالِيْهِ اَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاءُ وا غَرِمُوا عَنْهُ

ال کے جوم میں اسے امام معنی کا یقول نقل کیا ہے غلام کا جرم اس کی گردن میں ہوگا اگراس کے موالی جا ہیں گے تو اس کے جرم کے عوض میں اسے (متعلقہ افراد کے )سپر دکردیں گے اور اگر جا ہیں گے تو اس کی طرف سے جرمانداد اکردیں گے۔

18118 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِى مَمُلُوكٍ قَتَلَ رَجُّلا قَالَ: إِنْ شَاءَ اَوْلِيَاءُ الْسَمَقُتُ وُلِ الْعَفُو، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقُولِ الْمَا عَبْدَ قَالَ الْمَا عَبْدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَيْسَ لَهُمُ إِلَّا الْقَوَدُ، اَوِ الْعَفُو، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِقُولِ الْمَا عِنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

َ ﴾ ﴾ امام شعبی فرماتے ہیں: جب کوئی غلام کس شخص کوتل کردے تواگر مقتول کے درثاء جا ہیں توغلام کوا پناغلام بنالیس ابرا ہیم خعی فرماتے ہیں:انہیں صرف قصاص لینے کاحق ہوگا یا معاف کرنے کا اختیار ہوگا

سفیان توری نے ابراہیم نخعی کے قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے ابن جربج نے عطاء کے حوالے سے امام شعبی کے قول کی ماننڈنل ہے۔

18119 - اقوالى تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعُتُ اَبَا حَنِيفَةَ، يَسْاَلُ عَنْ عَبُدٍ اَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلا حَطاً، فَقَالَ: الْحَبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: يُدُفَعُ إلى اَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول، فَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُ وا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ عَنْهُ، فَإِنْ شَاءُ وا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ عَنْهُ، فَإِنْ شَاءُ وا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ شَاءُ وَا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ شَاءُ وَا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ شَاءُ وا عَنْهُ وَلِي الْمَقْتُولِ الْدَيْرَقُوهُ وَلَا الْمَقْتُولُ الْمَقْتُولُ الْدُولُولُ الْدَيْرُ قُولُ الْمَقْتُولُ الْدَيْرُقُولُ الْمُقْتُولُ الْمُقْتُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُقْتُولُ الْمُقْتُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَالِمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَالِمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلَالِمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَالِمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَالِمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِمُؤْلِ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلَالُولُ الْمُؤْلِلْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلَالِمُؤْلِلِمُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلِمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِيلُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُلْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُلُلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلُ ال

ام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوطنیفہ کو سناان سے ایسے غلام کے بارے میں دریافت کیا گیا: جومفرور ہوجا تا ہے پھروہ کی شخص کو خطا کے طور پرقل کر دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: جماد نے ابراہیم نجی کاریول نقل کیا ہے اس غلام کو مقتول کے ورثاء کے سپر دکر دیا جائے گا اگروہ چاہیں گے تو اسے قبل کر دیں گے اور اگروہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اگروہ لوگ اس غلام کومعاف کر دیتے ہیں تو وہ غلام اپنے پہلے آقاؤں کے پاس چلاجائے گا مقتول کے ورثاء کو بیت حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اسے اپنا غلام بنالیں۔

18120 - <u>آ ثارِ صلى ب</u>َعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: اِنْ شَاءُ وا اسْتَرَقُّوهُ

ام جعفرصادق نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت علی طابعت کیا ہے اگر وہ لوگ جا ہیں تواسے اپناغلام بھی بنا سکتے ہیں۔ مجھی بنا سکتے ہیں۔

18121 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ عَبِيدٌ: قَتَلُوا حُرَّا عَمُدًا اَسُنَتُهُمْ سُنَةُ الْآخُورَادِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمُدًا؟ قَالَ: مَا اَرِى إِلَّا انَّهُمْ لِاَهْلِهِ مِنْ اَجُلِ انَّهُمْ مَالٌ، لَيُسُوا كَهَيْنَةِ الْآخُورَادِ قَتَلُوا حُرَّا الْآخُورَادِ يَقَتُلُونَ الْحُرَّ عَمُدُاً؟ قَالَ: مَا اَرِى إِلَّا انَّهُمْ لِاَهْلِهِ مِنْ اَجُلِ انَّهُمْ مَالٌ، لَيُسُوا كَهَيْنَةِ الْآخُورَادِ قَتَلُوا حُرَّا الْآخُولَ وَلَا اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالٌ اللَّهُمُ مَالٌ اللَّهُ مَالٌ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالًا لِيَعْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَالٌ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

18122 - اتوال تابعين قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ لِي: عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ: مَا اَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا، إلَّا كَامُرِ الْاَحْرَادِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَّهُمُ اَحَدُهُمُ

گی این جرتے بیان کرتے ہیں :عمر وین دینارنے مجھ سے کہا: میں یہ بھتا ہوں کہ جب پچھفلام مل کرایک آزاد خُض کولّل کردیں توان کامعاملہ آزادلوگوں کی مانند ہو گا جنہوں نے کسی آزاد خُض کو جان بو جھ کرفل کیا ہوان میں سے کوئی ایک ان لوگوں کول جائے گا۔

#### بَابُ الْحُرِّ يَقَٰتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبُدَ

# باب: جب کوئی آزاد شخص کسی آزاد شخص اور غلام گوتل کرد ہے

المُعَلَّا عَلَى الْمَعَلَى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: حُرُّ قَتَلَ حُرَّا، وَعَبُدًا خَطَأَ قَالَ: دِيَةُ الْحُرِّ، وَدِيَةُ الْعَبُدِ، قُلُتُ الْعَبُدِ، قُلُتُ الْعَبُدِ، قُلُتُ: فَعَمُدًا قَالَ: " يُقتَّلُ بِالْحُرِّ، وَيَغُرَمُ الْعَبُدَ اللَّا اَنُ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ ثَمَنَ الْمَمُلُوكِ؟ وَلَا اَعْلَمُ هَذَا اللَّا عَنُ قَتَلَ حُرَّيْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: لَا اَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ وَيَعُرَمُ ثَمَنَ الْمَمُلُوكِ؟ وَلا اَعْلَمُ هَذَا اللَّا عَنُ عَمْرِ وَمُنِي شُعَيْبٍ قَالَ: لا اَعْلَمُ إلَّا اَنُ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ، وَيَغُرَمَ ثَمَنَ الْمَمُلُوكِ

کی این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص جو آزاد ہے وہ آزاد تخص اور ایک غلام کوخطا کے طور پر قبل کردیتا ہے توانہوں نے فرمایا: آزاد تخص کی دیت اداکی جائے گی میں نے کہنا اگر چہاس نے قبل عمد کیا ہو؟ انہوں نے فرمایا: گرا اُد تخص کو قبل کر دیا جائے گا اور غلام کا وہ جرماندادا کرے گا'البتۃ اگر سنت کا تکم کہنا اگر چہاس نے قبل عمد کیا ہو؟ انہوں نے فرمایا: پھر آزاد فراد کوفل کیا ہو میں نے کہا: یہ کسے ہوگا کہ آزاد تخص کے عوض میں اسے قبل اس کے علاوہ ہو تو معاملہ مختلف ہے خواہ اس نے دوآزاد فراد کوفل کیا ہو میں نے کہا: یہ کسے ہوگا کہ آزاد تخص کے عوض میں اسے قبل کردیا جائے اور آزاد تخص کے اہل خانہ غلام کی قیمت جرمانے کے طور پرادا کریں میرے علم کے مطابق تو یہ بات صرف عمرو بن شعیب سے منقول ہے وہ یہ فرماتے ہیں: مجھے تو صرف میلم ہے کہ آزاد خص کے عوضمیں اسے قبل کیا جائے گا اور غلام کی قیمت وہ

@ mam )

جر مانے کے طور پرادا کرے گا۔

18124 - اقوال تابعين: عَسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِيْ حُرِّ قَتَلَ حُرَّا وَعَبُدًا عَمُدًا، يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغُرَمُ ثَمَنَ الْعَبُدِ فِي مَالِهِ

ُ عَمْرَ فَ قَادِهُ كَايِقُولُ قُلْ كَيَا ہِ جَبِ كُولُى آزادُ فَصَ كَى آزادُ فَصَ اور كَى غَلام كُوعِدَ كِطور بِقُلْ كَردَ فَاوَاكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

تاب: جب کوئی غلام دوآ دمیول کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہواوران دونوں میں سے ایک اپنے جھے کو جب کوئی غلام دوآ دمیول کو آزاد کر دے اور دوسراقتل ہوجائے

18125 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِى عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَعْتَقَهُ اَحَدُهُمَا ، وَقَتْلُهُ الْاَخَرُ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ يَغُرَمُ الْمُعْتِقُ ، لِلَّذِى قَتَلَ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهُرِيُّ: هُوَ عَبُدٌ حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُهُمْ

گھ معمر نے قادہ کے حوالے سے ایسے غلام کے بارے میں نقل کیا ہے جودوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک اسے آزاد کردیتا ہے اور دوسرااسے قتل کردیتا ہے 'توانہوں نے فرمایا: وہ غلام آزاد محض کی مانند قرار پائے گا آزاد کرنے والا شخص جرمانداس کی نصف دیت کا ہوگا اور پھراس غلام کی دیت اس قاتل پرعائد ہوگی جواس کے ورثا بکو ملے گ

معمر بیان کرتے ہیں: زہری نے مید بیان کی ہے وہ اس وقت تک غلام شار ہوگا جب تک ممل طور پر آزاد نہیں ہوجا تا۔

# بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلانِ

## باب کمسن بچاور بردی عمر کے فرد کافتل کرنا۔

18126 - الْوَالَ تَابِعِينِ عَبِّدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ فِيُ رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى اَهْلِ الصَّبِيِّ، إِنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأً، قَالَ الْحَسَنُ: دِيَةٌ وَلَا قَتْلٌ

گاہ معمرنے قادہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اور ایک بچہل کرایک شخص کوعمہ کے طور پر قبل کردیے ہیں تو قادہ نے فاتل کوئل ہوگئی کے کاعم بھی تو قادہ نے فرمایا: (بڑی عمر کے ) قاتل کوئل کردیا جائے گااور بیچ کے گھروالوں پردیت کی اوئیگی لازم ہوگی کوئلہ بیچ کاعم بھی خطاشار ہوتا ہے جسن کہتے ہیں ایسی صورت میں (صرف) دیت کی ادائیگی لازم ہوگی (قاتل کو ) قتل نہیں کیا جائے گا۔

كِتَابُ الْعُقُول

يَدُرِى لَعَلَّ الصَّبِيَّ، هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا لَوْ اَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هٰذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ عَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلُ

( nan )

گی این جرت بیان کرتے ہیں: بہت سے حضرات نے یہ بات بیان کی ہے اس کے عوض میں قاتل کوتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ پین بہل کی مرب کی وجہ سے وہ شخص قتل ہوا ہوجس طرح اگر ہم کسی تربیت یا فتہ کتے کو کسی شکار کے پاس بھیجتے ہیں اور اس کتے کے ہمراہ ایک غیر تربیت بیا فتہ کتا بھی اس شکار تک بہتے جاتا ہے اور دونوں اسے مار نے میں اکتھے ہوتے ہیں تواس شکار کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔

18128 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيُرَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِى كَبِيرٍ وَصَغِيْرٍ، قَتَلَا رَجُلًا قَالَ: " لَا يُدُقِّدُ لُ الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيْرِ عَلَى الْجَازَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ مَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ اللَّاحِرِ فِى مَالِه، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

گوں مغیرہ نے ابراہیم نخی کا بیقول نقل کیا ہے کہ اگرا یک بڑی عمر کا شخص اور ایک بچیل کرایک شخص کوتل کردیتے ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کوتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ پہتنہیں چل سکتا کہ کس کے وار کی وجہ سے مقتول مراہے البتہ ان دونوں پر دیت کی ادائیگی اس کے اپنے کی دیت کی ادائیگی اس کے اپنے ملک کی دیت کی ادائیگی اس کے اپنے مال میں سے کی جائے گی ابراہیم نے یہی بات بیان کی ہے۔

18129 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأُ، كَانَتِ الدِّيَةُ

ادا بیگی ہشام نے حسن بھری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جب عمدُ خطامیں داخل ہو جائے تو پھر دیت کی ادا لیگی لازم ہوگی۔

#### بَابُ الْحُرِّ يَقُتُلُ الْعَبْدَ عَمُدًا

## باب جب کوئی آ زاد شخص کسی غلام کوعمہ کے طور برقل کر دے

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلُنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ فَرَاجَعُوهُ قَالَ: قَضَى اللَّهُ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَضَى اللَّهُ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ

المسلم ا

18131 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ آبِي صَالِحٍ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ

رَجُلِ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ فَعَاوَ دُتُهُ، فَقَالَ: لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ آهُلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمُ

الله المجل بن ابوصالح بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن مستب سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جوکسی غلام کوجان بوجھ کرقتل کردیتاہے توانہوں نے فرمایا:اس کے عوض میں اس مخص کوتل کردیا جائے گامیں نے دوبارہ ان سے پیمسلہ دریافت کیا' توانہوں نے فرمایا: اگرتمام اہل بمن اس غلام کولل کرنے پرا کھے ہوجا کمیں تو میں پان سب کولل کروا دوں گا۔

18132 - اتوال تابعين:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِح ، اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ ، وَعَلِيَّ بُسَ آبِيى كَثِيْسِ آرُسَلاهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ قَالَ: فَرَجَعْثُ اِلْيَهِمَا فَآخُبَرْتُهُمَا، قَالَا: وَهِمْتَ فَارْجِعُ فَاسْأَلُهُ قَالَ: فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَسَاَلُتُهُ، فَقَالَ: مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ: فَاخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يُقْتَلُ بِهِ يَا ابُنَ اَخِي لَوْ كَانُوْ ا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمُ بِهِ

🟶 📽 سہیل بن ابوصالح بیان کرتے ہیں: زید بن اسلم اورعلی بن ابوکٹیرنے انہیں سعید بن میتب کے پاس بھیجا تا کہ ان سے بیمسئلہ دریافت کریں توسعید نے فرمایا: اس شخص کواس کے عرضمیں قتل کر دیا جائے گامیں ان دونوں حضرات کے پاس واپس آیا اورانہیں اس بارے میں بتایا توان دونوں حضرات نے کہا تہہیں بات سمجھنے میں وہم ہواہے تم واپس جا کران سے مسکلہ دریافت كرومين دوباره ان كے ياس آياوران سے بيمسكله دريافت كيا كوانبول نے فرمايا بتم كون مو؟ ميس نے انبيس بتايانبول نے فرمایا:اےمیرے بھتیج!اس غلام مخض کواس آزاد مخص کے عوضمیں قتل کردیا جائے گا اگرایک سوافراد نے اس غلام کوتل کیا ہوتا تومیں اس کے بدلے میں ان سب کوٹل کروادیتا۔

18133 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ ﷺ سہیل بن ابوصالے نے سعید بن مستب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے (آزاد مخص کو)اس (غلام) کے عوض میں قبل کروادیا جائے گا۔

18134 - آثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ ، اَوْ اَحَلِهِ مَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: وَآخُبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِا آنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ قَالَ: فَأَخُبَرَنِيُ ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: كَتَبَ ذَٰلِكَ عَلَى يَنِي إِسُرَائِيلَ، فَهَلِدِهِ الْآيَةُ لَنَا، وَلَهُمْ

رارشاد بارى الله بن عباس بي فرمات بين: (ارشاد بارى الله الله ين الله بين الله الله بين الله

''اورہم نے ان پر بیلا زم کیاتھا کہ جان کابدلہ جا ان ہے''

سعید بن میتب فرماتے ہیں بیہ بات اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پرلازم کی تھی توبیآ یت ہمارے لئے بھی ہے اوران کے لئے

18135 - اقوال تابعين عَبُدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ آبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُفَتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ

عَمْدًا، قَالَ النَّوُرِيُّ: إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهٍ قُتِلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُنَا

امام ابوحنیفہ نے حماد کے حوالے سے ابراہیم تخفی کا بیقول نقل کیا ہے جب وہ (قتل) عمد کے طور پر ہوئتو اس کے بدلے میں اسے قبل کر دیا جائے گا

سفیان توری فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنے غلام کوئل کردے یا کسی اور کے غلام کوئل کردے تو اس کے بدلے میں ایے نتل کردیا جائے گا (امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: )ہمارا بھی یہی قول ہے۔

الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ وَعُرُمَ مَا اَصَابَ الرَّزَّآقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِمِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ وَعُرُمَ مَا اَصَابَ

اللہ سے معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے آزاد مخص اور غلام کے درمیان قصاص نہیں ہو گا بلکہ سزا'رسوائی اور اس چیز کا جرمانہ ہوگا جس جرم کا ارتکاب اس نے کیا ہے۔

18137 - اتوال تابعين عَبُدُ الوَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَوٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبُدَهُ عَمُدًا قَالَ: يُعَاقِبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ

ا کہ خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جواپنے غلام کوعمہ کے طور پر آل کردیتا ہے وہ فرماتے ہیں: اس شخص کو تکلیف دینے والی سزادی جائے گی اور قید کردیا جائے گا۔

18138 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِيْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفُسِهِ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ

18139 - آ ثارِ الله بن عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ حُمَيْدِ بنِ رُوَيُمَانَ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ عَمُرِو بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ مِائَةً، عَنْ عَبُدِهِ، كَانَا يَضُرِ بَانِهِ مِائَةً، وَيُسُجنَانِهِ مَنْ عَبُدِهِ، كَانَا يَضُرِ بَانِهِ مِائَةً، ويُسُجنَانِهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ مَنْ عَبُدِ الْكُرِيمِ آبِي وَيُسُجنَانِهِ مَنْ قَالَ: وَاَخْبَرَنِي آبِي، عَنْ عَبُدِ الْكُرِيمِ آبِي الْمُسُلِمِيْنَ سَنَةً، إذَا قَتَلَهُ عَمُدًا قَالَ: وَاَخْبَرَنِي آبِي، عَنْ عَبُدِ الْكُرِيمِ آبِي الْمُسُلِمِينَ سَنَةً، إذَا قَتَلَهُ عَمُدًا قَالَ: وَاَخْبَرَنِي آبِي، عَنْ عَبُدِ الْكُرِيمِ آبِي

عمروبن شعیب اپ والدے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو دُاللہ کایہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت اللہ بن عمرو دُاللہ کایہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت الوبکر ڈاللہ اور حضرت عمر دُللہ کا کہ سوکوڑے لگاتے تھاور الوبکر ڈاللہ اور حضرت عمر دُللہ کاری وظفے سے ان محروم ایک سال کے لئے اسے مسلمانوں کے ساتھ اس کے حصے (یعنی سرکاری وظفے سے )محروم کردیتے تھے جبکہ اس نے غلام کوعمہ کے طور یولل کیا ہو۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ عبدالکریم ابوامیہ کے حوالے سے منقول ہے جس میں بیالفاظ ہیں انہوں نے فر مایا: ایسے

شخص کوغلام آزاد کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

18140 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا يُقَادُ الْمُسُلِمُ بِالْمَمْلُوكِ

۔ چھ کی بن ابوکشر نے عکر مہ کا بیقول نقل کیا ہے غلام کے عوض میں مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

18141 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ: الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ: اَرَى آنَهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عمروبن دینارے دریافت کیا: غلام کے بدلے میں غلام کول کیا جائے گا انہوں نے فرمایا: میں سیجھتا ہوں کہ غلام کے بدلے میں آزاد شخص کول نہیں کیا جائے گا'البته غلام کے بدلے میں غلام کول کردیا جائے گا۔

#### بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ

#### باب: غلام کے زخموں کا حکم

18142 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِى اَثْمَانِهِمُ ، بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْاَحْرَارِ فِى دِيَتِهِمُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلُعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظُرُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ اَثْمَانِهِمُ "

گری نے سعید بن مستب کا بی قول نقل کیا ہے غلاموں کے زخم ان کی قیمتوں کے حساب سے ہوں گے اور آزادا فراد کے زخم ان کی دیت کے حساب سے ہوں گے

ز ہری فرماتے ہیں: علاء میں سے پچھ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ غلام اور کنیزیں ایک سامان ہوتے ہیں تو اس بات کا جائزہ لیا جائے گا ( کہ زخم لگنے کی وجہ سے )ان کی قیمت میں کتنی کی ہوئی ہے؟

18143 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: دِيَةُ أُمِّ الُوَلَدِ وَإِنُ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا

یک کے کہ اس کی اور قبادہ فرمائے ہیں: ام ولد کی دیت ہوگی اگراس نے اپنے آقا کے بیچے کوجنم دیا ہوجواس بیچے کی مال کی دیت ہوگی جب تک اس عورت کا آقامزہیں جاتا۔

18144 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيْمَا دُوْنَ النَّفُس خَطَأْ، فَإِذَا كَانَ النَّفُسَ أُقِيدَ مِنْهُ

۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جان کے علاوہ میں غلاموں کو لگنے والے زخم خطاشار ہوں گے لیکن جب جان کا معاملہ ہوئ تو پھراس سے قصاص دلوایا جائے گا۔ 18145 - الوال الجين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا: الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَقَالَا: سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْاَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ

ا کہ اور قادہ فرماتے ہیں: ہرصورت میں قصاص ہوگا بید دونوں فرماتے ہیں: قصاص لینے کے اعتبار سے غلام کے بارے میں ج بارے میں بھی وہی طریقہ کار ہوگا جوآزادا فراد کا ہوتا ہے۔

18146 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي عَبُدَيْنِ قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: لَا يَتَفَاضَلَانِ وَإِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ

گی سفیان توری دوایسے غلاموں کے بارے میں فرماتے ہیں: جن میں سے ایک دوسرے گوتل کردیتا ہے وہ فرماتے ہیں: ان دونوں کو باہمی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی اگر چدان دونوں میں سے ایک دوسرے سے زیادہ بہتر ہو۔

الْقَاتِل قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ السَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبُدًا عَمُدَّا: الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ

کی معمر قادہ کے حوالے سے ایسے غلام کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو کسی غلام کوعمہ کے طور پر قل کردیتا ہے تو قادہ ف فرماتے ہیں: اگر مقتول قاتل سے بہتر ہو تو بھی اس کے عوض میں اسے قل کردیا جائے گا۔

18148 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى عَبْدٍ ثَمَنُهُ ٱلْفُ دِيْنَارٍ ، فَقَا عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ الْفُ دِيْنَارٍ ، فَقَا عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ الْفُ دِيْنَارٍ فَالَّذِي هُو خَيْرٌ فُقِنَتُ عَيْنُهُ الْفُ دِيْنَارٍ قَالَ: إِنْ كَانَ فَقَا عَيْنَهُ عَمْدًا ، فَالْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً ، فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُو خَيْرٌ فُقِنَتُ عَيْنُهُ لَيْسَ عِلَى اَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ لَنَ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُلِهِ إِلَّا ذَلِكَ

گی معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے غلام کے بارے میں نقل کیا ہے'جس کی قیمت ایک ہزار دینار ہوتی ہے'اوروہ کسی ایسے غلام کی آئھ پھوڑ دیتا ہے'جس کی قیمت ایک ہزار دینار ہوتی ہے' توزہری فرماتے ہیں:اگر تواس نے عمد کے طور پراس کی آئھ پھوڑی تھی تو پھوڑی تھی تو پھوڑی تھی تو پھوٹی تی پھوڑی گئ آئھ پھوڑی تھی تو پھر قصاص ہوگا اگر خطا کے طور پر پھوڑی تھی تو پھر دیت ہوگی اوراگروہ غلام زیادہ بہتر تھا جس کی آئھ پھوڑی گئ تو پھراس کی قیمت کی ادائیگی اس پرلازم ہوگی اس کے مالکان کو صرف اس بات کاحق حاصل ہوگا۔

18149 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ سَالِمِ بْنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا جُرِحَ الْمَصْمُدُوكُ بِالْحُرِّ، يُعْقَلُ جُرُحُ النُّحِرِّ فِى ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ، فَإِنْ شَاءَ اَهُلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقَلِ جُرُحِ الْحُرِّ، وَإِنْ الْمَمْدُوكُ بِالْمُحِرِّ، يَعْقَلُ جُرُحِ النُّحرِّ وَإِنْ سَاءً وَا اَسْلَمُوا، وَإِنْ بَلَغَتُ نَفْسَ الْحُرِّ

الم بن عبداللہ فرماتے ہیں: جب آزاد مخص کے بدلے میں غلام کوزخی کیاجائے تو پھرآزاد مخص کے زخم کی دیت علام کی قیمت میں سے منہا کی جائے گی اگر غلام کے مالکان چاہیں گے تو آزاد مخص کے زخم کی دیت اس کے فدیے کے طور پراداکردیں گے اوراگر جا ہیں گے تو اس غلام کواس کے حوالے کردیں گے خواہ وہ جرم آزاد مختص کی جان تک پہنچتا ہو۔

18150 - آ ثارِصحاب: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ

(11)

عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: وَعَقُلُ الْعَبُدِ فِي ثَمَنِهِ، مِثْلُ عَقُلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ

18151 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً فِي ٱرْبَعَةِ آعُبُدٍ ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ سَيّدُ الْعَبُدِ قَتَلَهُمُ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَخُدَمَهُمُ

گی معمر نے قادہ کے حوالے سے ایسے چار غلاموں کے بارے میں نقل کیا ہے جوایک غلام کوعمد کے طور پرقتل کردیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: اگراس (مقتول)غلام کا آقا چاہے تو ان سب کوتل کردے گااور اگر چاہے گا تو ان سب کواپی غلامی میں لے گا۔

18152 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجُلُهُ قَالَ: نِصْفُ ثَمَنِهِ

کی زہری نے سعید بن میتب کے حوالے سے ایسے غلام کے بارے میں نقل کیا ہے جس کا پاؤں کاٹ دیاجا تا ہے تووہ فر ہاتے بیں: اس کی قیمت کا نصف ادا کر نالازم ہوگا۔

18153 - الرّال العين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: لَوُ آنَّ رَجُلًا ضَرَبَ عُلَامَ رَجُلٍ ، فَجَدَ عَ الْفَهُ ، اَوْ الْذَلَهُ ، اَوْ اَشَلَ يَدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ

گی معمر نے قنادہ کا بیربیان نقل کیا ہے اگر کو کی شخص کسی دوسرے کے غلام کو مارتا ہے یا اس کی ناک کاٹ دیتا ہے یا کان کاٹ دیتا ہے یا اس کے ہاتھ کوشل کردیتا ہے تو دوسر اشخص وہ غلام اس کے حوالے کر دیے گا اور نقصان پہنچانے والاشخص اس کی طرح کا ایک غلام جرمانے کے طور پراسے اداکرے گا۔

18154 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبُدٌ قَتَلَ عَبُدًا خَطاً ، الْقَاتِلُ شَرَّ مِنَ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اهُلُ الْقَاتِلِ اَسْلَمُوْا عَبْدَهُمْ ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءُ وا ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولِ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءُ وا - الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، فَكَذَٰلِكَ اَيْضًا لَّهُمْ ، - آيُّ ذَلِكَ شَاءُ وا -

گاہی ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک غلام دوسر سے غلام کوخطا کے طور پر قبل کردیا ہے اور قاتل مقتول سے زیادہ براہو؟ انہوں نے فرمایا: اگر قاتل کے مالکان چاہیں تواپنے غلام کو (مقتول کے مالک) کے حوالے کردیں یا پھر (قاتل کے مالکان) مقتول کی قیمت جرمانے کے طور پرادا کردیں وہ جوچاہیں گے ویسا ہوجائے گا اور اگر قاتل مقتول سے زیادہ بہتر ہوئتو بھی یہی ہوگا نہیں اس بات کاحق کا حاصل ہوگا کہ وہ جس صورت کوچاہیں اختیار کرلیں۔

18155 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُـمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطاً قَالَ: إِنْ شَاءَ اَهُلُ الْقَاتِلِ فَدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبُدِ الَّذِي قُتِلَ ، وَإِنْ شَاءُ وا اَسُلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذٰلِكَ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ، وَإِنْ شَاءُ وا اَسُلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذٰلِكَ

https://ataunnabi.blogspot.i

جِبِأَنْمِرَى مِصنَفِ عِبِدِ الْمِزَ الْوَرْطِيرُ مُنْ الْمُقُولِ كِتَابُ الْمُقُولِ كِتَابُ الْمُقُولِ

میں ہے۔ اگر قاتل کے اسے غلام کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی غلام کوخطا کے طور پرتل کردیتا ہے وہ فرماتے ہیں: اگر قاتل کے

مالکان چاہیں گے تواپنے غلام کے فدیے میں اس غلام کی قیت ادا کر دیں گے جیے قتل کیا گیا تھا اورا گروہ چاہیں تو اس غلام کواس کے جرم کے بدلے میں (مقتول کے مالکان کے )حوالے کر دیں اگروہ اس سے زیادہ بہتر ہوئتو بھی یہی حکم ہوگا۔

18156 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبُدَ عَمْدًا الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لِآهُلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: إِنْ شَاءُ وا قَتَلُه هُ وَاذُ شَاءُ والدُّ تَا أَوْد

عيسر مِن الكاليون؛ قال: ليس لا هل المفتول إلا قابل عبدهم قال ابن جريع، وقالها عمرو بن دِينارٍ قال: إن شَاءُ وا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُ وا اسْتَرَقُّوهُ ﴿ اِبْنَ جُرَبُحُ بِهِ اِنْ مُنْ جُرِي عَلَى مِنْ عَطَاء سِرِي إِذْ فَ كَانِ أَنَ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ كُونَ م

ابن جرئ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک غلام دوسر نے غلام کو عمد کے طور پر قبل کر دیتا ہے ' تو کیا مقتول ، قاتل سے بہتر ہوگا انہوں نے فرمایا: مقتول کے مالکان کو صرف اپنے غلام کے قاتل کا حق ہوگا۔

ابن جرت کیان کرتے ہیں: عمروبن دینارنے بھی یہی بات بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: اگروہ لوگ چاہیں گے تواسے قل کردیں گے اوراگر چاہیں گے تواسے اپنا غلام بنالیں گے۔ 18157 - اتوال تا بعین: عَبُدُ الرَّزَاق ، عَن ابْن جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُونُ ل،

المَّهُ عَلَا عَلَىٰ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمُ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ الْمَقْتُولِ الْمَقْتُولِ الْمَعْتُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَ

یس مہم رہ میں میں ہم اور است کی ہے۔ اس معتول سے بہتر ہوئو بھی ان لوگوں کو صرف مقتول کی قیمت کاحق ہو ۔ ۔

18158 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُدِ ) (البقرة: 178) قَالَ: الْعَبُدُ يَقْتُلُ الْعَبُدَ عَمْدًا، فَهُوَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ اَفْضَلَ، لَمْ يَكُنُ لَهُمُ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ،

ابن جرت کیمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا:اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا مراد ہے؟ '' آزاد شخص کوآزاد کے بدلے میں اورغلام کوغلام کے بدلے میں''

عطاء نے فرمایا:اگر کوئی غلام کسی غلام کوعمہ کے طور پرقل کردیتا ہے' تووہ اس کے بدلے میں قتل ہو گااگر چہ قاتل زیادہ فضیلت رکھتا ہومقتول کے مالکان کوصرف مقتول کی قیمت کاحق ہوگا۔

ا ہوسٹول کے مالکان *نوطرف طو*ل کی جمت کا میں ہوگا۔ **18159 - اقوال تابعین** عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِیْنَارٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

گُ عُمروبن دِينَارك والے تعطاء كَ وَل كَى ما نَدَمَنقول ہے۔
18160 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: لِكَنَّ الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ، والْعَبُدَانِ مَالٌ فَقِيمَةُ الْمُصَابِ قُلْتُ: فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ اَو فَقَا عَيْنَهُ قَالَ: فَقِيمَةُ الْمُصَابِ قُلْتُ: فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ اَو فَقَا عَيْنَهُ قَالَ: فَقِيمَةُ كَمَا أَفُسَدَهُ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ فَاخْبَرُتُهُ بِكِتَابٍ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَابَى إِلَّا قَوْلَهُ هَاذَا

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: پیراپیا کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ ارشاد ہے: آزاد مخض کوآ زاد کے بدلے میں انہوں نے فرمایا:اس کی وجہ بیہ ہے کہ دوآ زادا فراد کی دیت برابر ہوتی ہے اور دوغلام مال ہوتے ہیں تواس بارے میں مقول کی قیمت معتبر ہوگی میں نے کہا: اگر آزاد مخص اسے زخمی کردیتا ہے یااس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے توانہوں نے فر مایا: اس کی اس قیمت کا حساب لگایا جائے گا جوخرانی کی وجہ سے ہوئی ہے البتہ آزاد مخص سے قصاص نہیں دلوایا جائے گا۔

میں نے انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب کے ( درج ذیل ) بارے میں بتایا توانہوں نے اسے شکیم نہیں کیااوراسی بات براصرار کیا۔

18161 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آنَّ: بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي انْفُسِهِمَا، فَمَا دُوْنَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ،

کی ابن جریج بیان کرتے ہیں . حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ خط لکھا تھا کہ دوغلاموں کے درمیان عمد کی صورت میں قصاص ہوگا جوان کی جان کے حوالے سے ہوگا اس کے علاوہ جوزخم ہیں ان میں بھی یہی ہوگا۔

18162 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ گی اس کی مانندروایت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے منقول ہے۔

18163 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبُدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا، آقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ: لَا

ﷺ عمروبن دینار کے بارے میں ابن جریج نقل کرتے ہیں میں نے ان سے کہا: ایک غلام دوسرے غلام کوجان سے ماردیتا ہے یااس کے علاوہ اسے نقصان پہنچا تا ہے تواگروہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں کم یازیادہ ہوں تو کیا قصاص لیاجائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی مہیں!

18164 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَبُدٌ عَبُدًا عَمُدًا، وَالْقَاتِلُ ذُو مَال، فَالْمَالُ لِسَيّدِه، ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ

ابن جریج نے عطاء کا پہ قول نقل کیا ہے اگر کوئی غلام دوسرے غلام کوعد کے طور رقل کردیتا ہے اور قاتل مال دار ہوتا ہے تواس کا مال اس کے آتا کول جائے گا اور اس کی گردن اس کے جرم کا معاوضہ بن جائے گی۔

18165 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ

ﷺ سالم بن عبدالله فرماتے ہیں: جب کوئی غلام عمر کے طور پر (قتل کردے ) تواس غلام کوئل کردیا جائے گا اورا گروہ زخمی كردي تو پھراس سے قصاص ليا جائے گا۔

18166 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ

عُ مَ رَ بُنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: وَيُقَادُ الْمَمُلُوكُ مِنَ الْمَمُلُوكِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبُلُغُ نَفْسَهُ، فَمَا دُوْنَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِن الْحَقْلِ، فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلى اَهُلِ الْقَاتِلِ اَوِ الْجَارِح

کی کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ کا یہ قول کقل کیا ہے غلام سے دوسرے غلام کا قصاص کیا جائے گاجو ہر عمد کی صورت میں ہوگا جو جان تک پہنچتا ہو ہاس کے علاوہ کوئی زخم ہواورا گروہ دیت پرصلح کر لیتے ہیں تو پھر مقتول کی قیمت قاتل کے مالکان پر این خمی کرنے والے کے مالکان پر لازم ہوگ۔

18167 - اتوال تابين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِيْنَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفُس

ا مام تعمی فرماتے ہیں: دوغلاموں کے درمیان قصاص صرف جان کے حوالے سے ہوسکتا ہے ( یعنی زخموں میں نہیں ہوگا)۔ ہوگا )۔

18168 - اتوال تابعين: قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ اَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبُرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُوْنَ النَّفُسِ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِى يَدَهِ يَصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِى رِجُلِه نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِى رِجُلِه نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِى مُوضِحَتِهِ، وَسِيَّةِ نِصْفُ عُشُو ثَمَنِهِ، وَفِى اصْبَعِهِ عُشُو ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيْبَ مِنْ اَعْضَائِهِ، عُضُو لَيْسَ فِيْهِ وَفِي الصَّبَعِهِ عُشُو ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيْبَ مِنْ اَعْضَائِهِ، عُضُو لَيْسَ فِيْهِ مِثْلُهُ، جُدِعَ اَنْفُهُ، اَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ، اَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ، كَانَ فِيْهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا، وَاخَذَهُ الَّذِي اَصَابَهُ كَانَ لَهُ

#### بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُو لِ

#### باب:غلام کی دیت

18169 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُحِرِّ ، وُدَّ اللّه دِيَةِ الْحُرِّ ، وَلَا تَالُهُ لِللّهُ اللّهُ مَالًا لَمْ يُحْسَبُ مَعَ رَقَبَتِهِ الْحُرِّ ، وَإِنْ كَانِ الْعَبُدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبُ مَعَ رَقَبَتِهِ الْحُرِّ ، وَإِنْ كَانِ الْعَبُدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبُ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ

🧩 🤲 ابن جرتج نے عطاء کا پیتول نقل کیا ہے غلام کی دیت اس کی قیمت ہوگی اگروہ آزاد شخص کی دیت سے زیادہ ہورہی ہو'

تو پھرا ہے آزاد خص کی دیت کی طرف لوٹادیا جائے گاغلام کوآزاد خص کی دیت سے زیادہ نہیں دیا جائے گاوہ فرماتے ہیں: جس غلام کونقصان پہنچایا گیا تھاا گراس کے پاس مال موجود تھا تواس کی قیت میں اس کی ذات کے ساتھ اس مال کوشارنہیں کیا جائے گا۔

18170 - اتوال تابعين:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِي ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ اِنْ اَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ، اَنْ يَـفُدُوا عَبُدَهُمُ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ، فَابَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: لَيُسَ لَهُمْ اَنْ يَفُدُوهُ، لَيُسَ لَهُمُ إِلَّا قَاتِلُ عَبُدِهِمْ، فَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُ وا اسْتَرَقُوا

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ قاتل کے مالکان اگراس غلام کافدیددیتے ہوئے مقتول کی قیمت اداکرنا چاہیں اور مقتول کے مالکان اسے قبول نہ کریں؟ توعطاء نے فرمایا: ان لوگوں ُ وفدیہ دینے کاحق نبیں ہو گامقول کے مالکان کواینے غلام کے قاتل کاحق ہوگا اگروہ چاہیں گے تواسے قبل کردیں گےاورا گر چاہیں گے تواسے اپناغلام بنالیں گے۔

18171 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ: قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ قَالَ: فَنَحْنُ عَلَى آنَّهُ مَا أُصِيْبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهٖ مِنُ حِسَابِ ثَمَنِهِ قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيْبَتُ عَيْنَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا اَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: فَنَذَرَهُ ذَٰلِكَ لِسَيِّدِهِ وَالْعَبُدُ مَعَهُ

ﷺ کی بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن میتب کوایسے غلام کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے ساہے ً جسےنقصان پہنچایا جاتا ہے(یافل کیا جاتا ہے)وہ فرماتے ہیں:اس کی اس دن کی قیمت کا عتبار ہوگا جس دن اسے فل کیا گیا تھا۔

وہ فرماتے ہیں: ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جب اسے نقصان پہنچایا گیا تووہ اپنی قیمت کے حساب سے اس کے آتا کول جائے گامیں نے کہا:اگراس کی آنکھوں کویا آنکھوں میں سے کسی ایک کویااس کی شرم گاہ کونقصان پہنچایا گیاہو؟انہوں نے فر مایا: تو پھراس کی دیت اس کے آتا کو ملے گی اوروہ غلام بھی اس کے ساتھ ملے گا۔

18172 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيّ، قَالَا: لَا يُبلِّغُ بِالْعَبُدِ دِيَةُ الْحُرِّ وَقَالَا: لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ

📽 📽 ابراہیم خی اوراما شعبی فرماتے ہیں:غلام ( کامعاوضہ ) آزاد خص کی دیت تک نہیں پنچے گایہ دونوں حضرات فرماتے ہیں:ام ولد پرزنا کا الزام لگانے والے پرحد قذف جاری نہیں ہوگی۔

18173 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ: لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَّةَ الْحُرِّ

🤏 🤏 معمر نے حماد کا یہ قول نقل کیا ہے ( غلام کے معاوضے میں ) آزاد مخص کی دیت سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔

18174 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، وَإِنُ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرّ

🛞 🕏 قادہ نے سعید بن مسیّب کا بیقول نقل کیا ہے غلام کی دیت اس کی قیمت ہوگی خواہ وہ جتنی بھی ہوخواہ وہ آزاد څخص کی

(a.r)

دیت سےزیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

18175 - اتوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ﴿ وَلَا لَهُ مِنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ﴿ وَلَا لَهُ مِنْ مَعْمَرِ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْمَرِ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْمَرِ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

18176 - آثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِىُ عَبْدُ الْكَرِيْمِ، عَنُ عَلِيّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْح: ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ

ﷺ عبدالکریم نے حضرت علی بڑائٹۂ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹۂ اور قاضی شریح کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اس کی قیمت (اس کی دیت شار ہوگی)اگر چہ وہ آزاد شخص کی دیت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

#### بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ

#### باب مخصوص جگه برفضاص لینا

18177 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتُ لَهُ يَمِيْنٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً دِيَةُ يَدَيُنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ

گی معمرنے قادہ کے حوالے سے ایسے شخص کے بارے میں نقل کیا ہے جس کا دایاں ہاتھ نہیں ہوتا اور وہ کسی اور شخص کا بایاں ہاتھ کا سے تو قادہ فر ماتے ہیں: اس شخص پر کممل دیت کی یعنی دونوں ہاتھوں کی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اس شخص سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

18178 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: لَوْ اَنَّ رَجُلًا اَخَذَ سَارِقًا لِيَقُطَعَ يَمِيْنَهُ ، فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ ، فَقَدُ أُقِيمَ عَلَيْهِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ

ا معمر نے قادہ کا یہ قول نقل کیا ہے اگر کوئی شخص چور کو پکڑتا ہے تا کہ اس کا دایاں ہاتھ کائے اور پھراس کا بایاں ہاتھ کے اس جور کو مزید منز انہیں دی جائے گی۔

18179 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِيْنِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ، قَالَ: تُقُطَعُ يَمِينُهُ اَيْضًا

گی سفیان توری ایسے خص کے بارے میں فر ماتے ہیں: جس سے دائیں ہاتھ میں قصاص لیا جانا ہوا اور پھروہ بائیں ہاتھ کوآ گے کردی تو سفیان توری فرماتے ہیں: اس کے دائیں ہاتھ کوئی کاٹ دیا جائے گا۔

18180 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْقَاسِمِ، اَخْبَرَهُ، عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْقَاسِمِ، اَخْبَرَهُ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلِى اَنَّ رَجُلًا اِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ ·

(0.0)

عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ان کے والداور سعید بن مستب کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اگرکوئی شخص دوسر شخص کا ہاتھ کا طاحہ و سے اور دوسر شخص اس سے قصاص لیتے ہوئے ہاتھ کا شنے والے کا بایاں ہاتھ کا مند دینوں حضرات فرماتے ہیں: قصاص مخصوص مقام کا مند دینو باتھ کا مطالبہ کیا جائے گا اور بایاں ہاتھ کا مند ویا جائے گا بید دونوں حضرات فرماتے ہیں: قصاص مخصوص مقام پر ہوتا ہے خواہ اس نے بائیں ہاتھ کو ملطی سے کا مند ویا ہوئو اس کی دیت کا شنے والے پرلازم ہوگی دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو سے کا مند ویا ہوئوں سے کا مند ویا ہوئوں کا شنے والے پرلازم ہوگی دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے بیا میں کا نا جائے گا۔

18181 - اتوال تابعين قَالَ اَبُوْ بَكُرٍ: وَاَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، بِمِثْلِهِ 
الى كى مانندروايت سعيد بن ميتب كردوالے سے منقول ہے۔

## بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

## باب:مقتول کے ولی کا نتظار کیا جائے گاا گروہ حجھوٹا ہو

18182 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِى رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيْرٌ ، فَكَتَبَ اَنْ يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيْرِ حَتَّى يَبُلُغَ قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ شَاءَ اَحَذَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ وَابُنُ اَبِى لَيْلَى، وَابْنُ شُبُرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ

الراس خالد حذاء بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے خص کے بارے میں خط کھ اجوتل ہوجاتا ہے اور اس کا بیٹا کمس ہوتا ہے انہوں نے خط میں لکھا کہ بیچ کے بالغ ہونے تک انتظار کیاجائے گاسفیان کہتے ہیں اگروہ بچر (بڑا ہوکر) چاہے گاتو قصاص لے لے گااور اگر چاہے گاتو معاف کردے گاسفیان توری فرماتے ہیں: ہم اسی بات کے قائل ہیں ابن ابولیلی اور ابن شبر مہمی اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرنے کا کہتے ہیں۔

## بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ اَطُرَافِهِ، مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ اَوْ ثَلَاثٌ

باب: جس تخف كا طراف كونقصان كَهِ بَيا جائ يا جس مين دوديتي يا تين ديتي لا كوهور بى مول؟

18183 - آ ثارِ صابه عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ ، عَنُ عَوْفِ الْاَعْرَابِيّ ، قَالَ: لَقِيتُ شَيْحًا فِي زَمَانِ الْحَمَاجِمِ ، فَخَلَّيْتُهُ ، وَسَالُتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي: ذلِكَ ابُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ اَبِي قِلابَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا الْحَمَاجِمِ ، فَخَلَّيْتُهُ ، وَسَالُتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي: ذلِكَ ابُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ اَبِي قِلابَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا الْحَمَّا بِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَعَقْلُهُ ، وَلِسَانُهُ ، وَذَكَرُهُ فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِارَبَعِ فِي اللَّهُ وَيَعَلَّهُ ، وَلِسَانُهُ ، وَذَكَرُهُ فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِارَبَعِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِسَانُهُ ، وَلِسَانُهُ ، وَلِسَانُهُ ، وَذَكَرُهُ فَقَصَى فِيهَا عُمَرُ بِارَبَعِ فِي يَاتِ وَهُو حَيَّ لُكُوالِ وَهُو حَيَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّي عَمْ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْمُعَلِّي عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّقِ اللَّهُ الْمُعَلِّي عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ فَي وَمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَهُو مَا مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّةُ الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي اللْمُ الْمُعُلِّي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعُلِّي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ عُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

🤏 📽 عوف اعرابی بیان کرتے ہیں: جماجم کے زمانے میں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی میں ان کے ساتھ خلوت میں تھا میں نے ان کے بارے میں دریافت کیا' تو مجھے بتایا گیا کہ بیا ابومہلب ہیں جوابوقلا بہ کے چیاہیں میں نے ان صاحب کو بیہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حفزت عمر بن خطاب ڈٹائٹڑ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے دوسرے شخص کے سریر پھر مارا تو دوسرے مخص کی بینائی'عقل' زبان اورشرم گاہ ضائع ہو گئے تو حضرت عمر ڈاٹنٹنے اس کے بارے میں حیار دیتوں کی ادائیگی کافیصلہ دیا حالانکہ وہ (متاثره) شخص ابھی زندہ تھا۔

18184 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: إِذَا أُصِيْبَ الرَّجُلُ خَطأً ، فَأُصِيْبَتْ عَيْنَاهُ ، وَ ٱنْفُهُ، فَدِيَتَان، وَإِنْ قُطِعَتْ أَنْثَيَاهُ، وَذَكَرُهُ فَذَٰلِكَ دِيَتَان، وَكَذَٰلِكَ فِي ٱشْبَاهِ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ

گ 📽 🛣 معمرنے قنادہ کا بیقول نقل کیا ہے جب سی شخص کوخطا کے طور پر نقصان پہنچایا جائے' یااس کی آٹکھیں اور ناک ضائع ہوجائے تواس میں دودیتوں کی ادائیگی ہوگی یااس کے خصیے اور شرم گاہ ضائع ہوجائیں تواس میں دودیتوں کی ادائیگی لازم ہوگی اس کی ما نند دیگرصورتوں میں بھی اس کی ما نند حکم ہوگا۔

18185 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيْبَ مِنْ اَطُرَافِهِ، مَا نَــُذَرُهُ ٱكْشَرَ مِـنُ دِيَتِـهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيْهِ بِشَىءٍ وَإِنِّي لَاَظُنَّهُ سَيْعُطَى بِكُلِّ مَا أُصِيْبَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ ٱكْثَرَ مِنْ

🤏 🛞 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جس کے اطراف کو نقصان پہنچایاجا تا ہے اوراس کاجر مانداس کی دیت سے زیادہ ہوجاتا ہے انہوں نے فر مایا : میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں سن ہے تا ہم میر اس کے بارے میں بیگمان ہے کہ جواس کونقصان پہنچا ہے اس میں سے ہرایک کامعاوضہ دیا جائے گا اگر چہوہ اس کی دیت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

18186 - اتْوَالْ تابْعِين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِيْ رَجُلٍ فَقَا عَيْنَ صَاحِبِه، وَقَطَعَ اَنْفَهُ وِالْذُنَهُ؟ قَالَ: يُحْسَبُ ذَٰلِكَ كُلُّهُ لَهُ

🤏 🛞 ابن شہاب ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جودوسرے شخص کی آئکھ پھوڑ دیتا ہے اور کان اور ناک کاٹ دیتا ہے تو این شہاب کہتے ہیں ان سب کے حساب سے اس پر جرمانے کے ادائیگی لازم ہوگی۔

### بَابُ الْعَفُو

#### باب:معاف كردينا

18187 - آ ثارِ<u>صحام:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ اَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ عَفَا آحَدُهُم، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ الى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ₹۵•∠

اَقُوْلُ: إِنَّهُ قَدْ أُحُوِزَ مِنَ الْقَتْلِ قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنيَفٌ مُلِءَ عِلْمًا شخص الله عَلَمُ الله عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنيَفٌ مُلِءَ عِلْمًا

قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر والنظائے کے سامنے ایک شخص کا مقدمہ بیش کیا گیا جس نے دوسرے شخص کوتل کیا تھا مقتول کے اولیاء آئے ان میں سے کسی ایک نے معاف کردیا تو حضرت عمر والنظائے نے حضرت عبداللہ بن مسعود والنظائے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود والنظائے نے فر مایا: میں بیہ مجھتا ہوں کہا: جوان کے پہلو میں موجود تھے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود والنظائے نے فر مایا: میں بیہ مجھتا ہوں کہ اسے قتل سے محفوظ کردیا گیا ہے تو حضرت عمر والنظائے ان کے کندھے پر ہاتھ مارااور پھر فر مایا یہ ایک برتن ہے جو ملم سے مجرا ہوا ہے۔

18188 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ الْكَفُ وَهُبِ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ الْكَفُ وَكُ عَنُ وَيُدِ بُنِ وَهِيَ امْرَاةُ الْقَاتِلِ : قَدْ عَفَوْتُ عَنُ اللّهِ وَجُلٌ مِنَ الْقَتْلِ : وَهِيَ امْرَاةُ الْقَاتِلِ : قَدْ عَفَوْتُ عَنُ حِصَّتِى مِنُ زَوْجِى ، فَقَالَ عُمَرُ : عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ وَصَّتِى مِنُ زَوْجِى ، فَقَالَ عُمَرُ : عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ

ﷺ زیدبن وہب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹؤ کے سامنے ایک شخص کا مقدمہ پیش ہواجس نے ایک شخص کو تل کیا تھا مقتول کے بہن جو قاتل کی بیوی تھی اس نے کہا: میں اپنے حصے کے حساب سے اپنے شوہر کومعاف کرتی ہوں تو حضرت عمر ٹاٹٹؤ نے فر مایا: اس شخص کوتل سے بچالیا گیا ہے۔

18189 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَالْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَلا: عَفُو كُلِّ ذِي سَهْمِ جَائِزٌ

🟶 🕏 ابراہیم تخعی اور عطاء فر ماتے ہیں: ہر حصد دار کا معاف کرنا جائز ہوگا۔

18190 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، اَنَّ امْرَاةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَامَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ

ایک نے دید بن وہب بیان کرتے ہیں: ایک خاتون کا شو ہرتل ہو گیااس مرحوم کے بھائی بھی تھے ان میں سے کسی ایک نے معاف کردیا تو حضرت عمر را اللہ نے باقی سب کودیت کی ادائیگی کا حکم دیا۔

18191 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمُدًا، فَعَفَا اَهُلُ اَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَعُفُ الْاخَرُونَ؟ قَالَ: لَمْ يُقْتَلُ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ،

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص دوافراد کوعمہ کے طور پرتل کر دیتا ہے ان میں سے ایک علی سے ایک علی کے ورثاء معافن ہیں کیا جائے گاجن سے ایک کے ورثاء معافن ہیں کرتے تو عطاء نے فرمایا: اسے قل نہیں کیا جائے گاجن لوگوں نے معافن نہیں کیا وہ ان کونصف دیت ادا کر دےگا۔

18192 - اتوال تابعين: عَبْدُ الْوَزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكُوِيْمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

🤏 🕏 عبدالکریم نے حسن بصری سے عطاء کے قول کی ماننڈ قل کیا ہے۔

18193 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَالْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو اَجَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْاخَرُ؟ قَالَ: يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ

🤏 😭 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے طلحہ سے عطاء کے حوالے سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا: جو کسی کوعمد کے طور پڑنل کردیتا ہے پھرمقول کے بیٹوں میں ہے کوئی ایک معاف کردیتا ہے اور باقی معاف کرنے سے انکار کردیتے ہیں توانہوں نے فرمایا: جس نے معاف نہیں کیاا سے نصف دیت ادا کر دی جائے گی۔

18194 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: إِذَا عَفَا اَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً ، وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هِذَا الَّذِي عَفَا

🤏 📽 معمر نے قنادہ کا پیر بیان نقل کیا ہے جب اولیاء میں ہے کوئی ایک معاف کردے تواب دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی اور قاتل ہے معاف کرنے والے خص کے حصے کے مطابق ادا لیکی ساقط ہوجائے گی۔

18195 - اتوال تابعين: عَبْدُ الدَّرُزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آيُضًا قَالَ: إِذَا عَفَا آحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ

اللہ اللہ معمر نے زہری کا یہ بیان تقل کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں یہی تحریر کروایا تھا کہ جب کوئی ان میں سے معاف کردیتا ہے' تو دیت کی ادائیگی لا زم ہوگی۔

18196 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: وَلَا يَمْنَعُ سُلُطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ، أَنْ يَعْفُو إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقُلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعُهُ اَنُ يَقُتُلَ إِنْ اَبَى إِلَّا الْقَتُلَ، بَعْدَ اَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتُلُ فِي الْعَمْدِ

الله الله معزت عمر بن عبدالعزيز نے حضرت عمر بن خطاب رٹائٹنز کا بیقول نقل کیا ہے۔لطان خون کے حق دار کومنع نہیں کرے گااگروہ چاہے تومعاف کردےاگروہ چاہے تو دیت وصول کرلے اگران کی صلح ہوجاتی ہے اوراگروہ فتل کرنے پراصرار کرتاہے ' تو پھرائے آل کرنے ہے بھی منعنہیں کرے گااس کے بعد کہ آل عمد کی صورت میں قاتل کو آل کرنا ثابت ہو چکا ہو۔

**18197 - اتوال تابعين:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ: الْعَفُوُ اِلَى الْاَوْلِيَاءِ، لَيْسَ لِلْمَرَاةِ عَفُوٌ ا کا اولیاء کو ہوگا عورت کو معاف کرنے کاحق (مقول کے )اولیاءکو ہوگا عورت کو معاف کرنے کاحق نہیں

18198 - اتوال تا بعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: لَا عَفُوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا

🤲 📽 معمر نے قادہ کا پیول قبل کیا ہے قصاص میں عورتوں کو معاف کرنے کا حق نہیں ہوگا اگر دیت ہوگی تو پھرعورت کواس

كاحصيل حائے گا۔

18199 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ: كَانَ لَا يَرِى لِلْمَرْاَةِ عَفُوًا فِي حَدٍّ ، وَلَا قَتْل ، وَلَكِنْ عَفُوهَا فِي الدِّيَةِ ، وَالْقِصَاصِ

۔ گھی معمر نے ابن شرمہ کے حوائے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ وہ حداورتل میں عورت کے لئے معاف کرنے کے حق کوشلیم نہیں کرتے البنتہ دیت اور قصاص میں عورت معاف کر سکتی ہے۔

## بَابُ الْقَتلِ بَعْدَ آخِذِ الدِّيَةِ

### باب: دیت وصول کر لینے کے بعد قل کرنا

18200 - صديث نبوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: كَانَ يُرُوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: لَا اُعَافِي اَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ اَخْدِ الدِّيَةِ

''میں ایسے خص کومعاف نبیں کروں گاجودیت وصول کرنے کے بعد (قاتل کو )قتل کر دیتا ہے۔

18201 - اقوال تابعين: عَبْدُ الدَّرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو اَوْ يَا حُدُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقُتُلُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ الِيُمُّ) (البقرة: 178) قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَا حُدُ الدِّيَةَ

''جو خص اس کے بعد بھی زیادتی کا مرتکب ہؤتو اس کے لئے در دنا ک عذاب ہوگا''

سفیان توری فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ آ دمی دیت وصول کرنے کے بعد (قاتل کو )قتل کردے۔

18202 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، وَلَهُ اَخَوَانِ، فَعَفَا اَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْاَخَرُ، قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: هُوَ خَطَأْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ

ﷺ سفیان توری ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوایک شخص کوتل کردیتا ہے اس مقتول کے دو بھائی ہوتے ہیں۔ جوایک شخص کوتل کردیتا ہے اس منے پہلے کہ یہ معالمہ حاکم وقت کے سامنے پیش ہوتا تو سفیان توری فرماتے ہیں: مقل خطاشار ہوگا اوراس شخص پر دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اس سے نصف دیت وصول کرلی جائے گی۔

18203 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ بْنُ اُمَيَّةَ ، عَنِ النَّبْتِ غَيْرَ اَنَّهُ اَسْنَدَهُ اِلْسَاعِيلُ بْنُ اُمَيَّةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوْ جَبَ بِقَسَمٍ اَوْ غَيْرِهِ اَنُ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ ، ثُمَّ اَخَذَ

(al-)

الدِّيَةَ، ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ

اساعیل بن امیانی کے کہ آپ متندر اوی کے حوالے سے نبی اکرم نگائی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فر مائی تھی کہ جب کسی محض کوئل کے مقدمے میں قتل کردیا جائے یادیت وصول کرلی جائے اور پھر قاتل کوئل کردیا جائے تو آپ نے سم کے ساتھ یااس کے بغیر (اس شخص کے تی میں جہنم کے ) واجب ہونے کی بات کی تھی۔

18204 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكُرَ اللَّهُ اَنَّ الرَّجُلَ يَا حُدُ الْعَقْلَ ، اَوْ يَقْتَصُّ ، اَوْ يَقْضِى السُّلُطَانُ فِيْمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْعَتِدَاءُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ) (الساء: 59) الْاَيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرُحٍ فَوْقَ الْاَدْنَى، وَالْدَيْ اللَّهُ وَالرَّسُولِ) (الساء: 59) الْاَيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرُحٍ فَوْقَ الْاَدْنَى، وَدُونَ اللَّهُ وَالرَّسُولِ) (الساء: 59) الْاَيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرُحٍ فَوْقَ الْاَدْنَى، وَدُونَ اللَّهُ وَالرَّسُولِ) (الساء: 59) الْاَيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرُحٍ فَوْقَ الْاَدْنَى، وَدُونَ اللَّهُ وَالرَّسُولِ) (الساء: 59) الْاَيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرُحٍ فَوْقَ الْاَدْنَى، وَدُونَ الْآلُهُ وَالرَّسُولِ) (الساء: 59) الْاَيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرُحٍ فَوْقَ الْاَدْنَى، وَدُونَ الْآلُهُ وَالرَّسُولِ) (الساء: 59) الْاَيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرُحٍ فَوْقَ الْاَدْنَى، وَدُونَ الْآقُصَى، فَهُو يُراى فِيهِ بِحِسَابِ اللِدِيَةِ "

ہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے جس صد سے تجاوز کا ذکر کیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ آدمی دیت وصول کرلے یا قصاص لے لیے یازخی کرنے والے اور زخی ہونے والے کے معاطے میں حاکم وقت فیصلہ دید ہے اور پھران میں سے کوئی ایک زیادتی کرے اس کے بعد کہ وہ اپناخی مکمل وصول کر چکا ہو جو خض ایسا کرے گا تو وہ زیادتی کا مرتکب ہوگا اور اس بارے میں جو سزامناسب سمجھے گاوہ تجویز کرے گا اور اگر اس کو معاف بارے میں فیصلہ حاکم وقت کی طرف جائے گاوہ اس بارے میں جو سزامناسب سمجھے گاوہ تجویز کرے گا اور اگر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے تو حق کے طلبگاروں میں سے اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ اس کی سرشی کے بعد اس سے درگز رکرے البتہ حاکم وقت کی اجازت کا معاملہ ختلف ہے اس طرح کی ہرصورت حال اس کی مانند شار ہوگی کیونکہ ہم تک بیروایت پنچی ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اور اس کی بارے میں اللہ تعالی نے سے کم نازل کیا ہے:

''اگرتمہارے درمیان کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوجا تاہے تواسے اللہ اوراس کے رسول کی طرف لوٹا دؤ' تو جوزخم ہوخواہ وہ زیادہ ہو یا کم ہواس میں بھی دیت کے صاب سے فیصلہ دیا جائے گا۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

## باب: جو شخص اینے خون کی پیروی کرے یا صدقہ کردے

18205 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَاً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کو یہ فرماتے ہوئے ساہے جس شخص کوخطائے طور پرقتل کیا گیا ہوا گراس

نے اپنی دیت کوان شخص کے لئے ہدکیا ہوجواسے قل کرے تواسے اس دیت میں سے ایک تہائی جھے کاحق ہوگا یہ ایسا مال شار ہوگا جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے۔

18206 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَقُتِلَ حَطاً ، فَالثَّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

ہے۔ ساک بن نصل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیہ خطا کھاجو شخص اپنے خون کوصد قہ کردے اور پھروہ قتل خطا کے طور پرقتل ہوجائے تو اس میں سے ایک تہائی حصہ جائز ہوگا جبکہ اس شخص کا اس کے علاوہ اورکوئی مال نہ ہو۔

18207 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : اِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا ، فَهُوَ جَائِزٌ

ﷺ طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے خون کوصد قد کردے اور اسے عمد کے طور پرقل کردیا جائے تو پھریہ جائز ہے۔

18208 - اقوال تابعين: عَبُدُ الْرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا كَانَ عَمُدًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ مِنَ الثَّلُثِ

کی حسن بھری فرماتے ہیں: جب قتل عمر کے طور پر ہو تو پہ جائز ہوگا اور پھر بدایک تہائی جھے میں سے نہیں ہوگا۔

18209 - الْوَال تالْجِين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ ، قَالَ: اِذَا أُصِيْبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ: قَقُلْنَا: ثُلُثُهُ ؟ قَالَ: بَلْ كُلُّهُ

ﷺ طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں : جب کسی شخص پرحملہ ہواوروہ اپنی جان کوصد قد کر چکا ہوؤ تو یہ جائز ہوگاراوی کہتے ہیں: ہم نے دریافت کیا: اس کا ایک تہائی حصہ؟ انہوں نے کہا: جی نہیں! بلکہ مکمل ( دیت )۔

18210 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اَبِى مَعْشَدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ

کی ابومعشر نے ابراہیم تخفی کا بیقول نقل کیا ہےخون میں سے جس چیز کوفر دخت کردیا گیا ہو' تو بیہ جائز ہوگا خواہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

18211 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً فِيْ رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ وَيَاتٍ ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرُوا بِهِ صَاحِبَهُمُ

اللہ معمر نے قادہ کا یہ قول نقل کیا ہے جو تخص عمر کے طور پر قل کرتا ہے اور پھر مقتول کے ورثاء تین دینوں پر سلح کرتے ہیں تو قادہ فرماتے ہیں ایر کا دواکر ایا ہوگا ان لوگوں نے اس کے ذریعے اپنے ساتھی کوخرید لیا ہوگا (یااس کا سودا کرلیا ہوگا)۔

18212 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ آبِيْ مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا بِيعَ بِهِ

الدُّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ

ابومعشر نے ابراہیم تخفی کابی قول نقل کیا ہے جس چیز کے عوض میں خون ( لیعنی قتل کے مقد ہے ) کا سودا کیا گیا ہووہ جائز شار ہوگی خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔

**18213 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، قَالَ: اِذَا اَوْصلي اَنْ يَعْفُوْا عَنْهُ، كَانَ النَّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ،** وَغَرِمَ التَّلُشُينِ

اللہ ہے سفیان نیوری بیان کرتے ہیں جاگرآ دمی نے بیہ وصیت کی ہوکہ اس کے ورثاء اس کی طرف سے معاف کردیں تو پھرایک تہائی عاقلہ کر کی استعالی کہ مانے کے طور پرادا کرے گا۔

# بَابُ الَّذِي يَاتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقُتَلُ

# باب: جو شخص حدود کا مرتکب ہواور پھر قتل ہو جائے

18214 - الرّال العين عَبُدُ الرّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ، اَوْ شَرِبَ خَمْرًا، ثُمَّ قُتِلَ، فَهُوَ الْفَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يُقَطَعُ، وَلَا يُحَدُّ،

ﷺ عطاء فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص چوری کرلے یا شراب پی لے اور پھر قتل ہوجائے توبیق ہی کافی ہو گا مزید کوئی سر انہیں دی جائے گی۔ سز انہیں دی جائے گی نہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا نہ صد جاری کی جائے گی۔

18215 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْسِجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ زَغَيَّرَهُ

ابن شہاب کے حوالے سے عطاء کے قول کی مانند منقول ہے جو کچھ بھی لوگوں کا تھابی آس کومٹادے گااوراسے متغیر کر دے گا۔

18216 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكُفِيهِ

ﷺ حماد نے ابراہیم نخعی کابیقول نقل کیا ہے اگر آ دمی پرمختلف سزائیں اکھٹی ہوجا ئیں جن میں سے ایک قل بھی ہوئو یقل ہی (باقی تمام سزاؤں کے لئے) کفایت کر جائے گا۔

18217 - الوال البين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالتَّوْرِيّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ: اِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ، مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ ، وَغَيَّرَهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَاَخْبَرَنِي رَجُلُ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.

ان جماد فرماتے ہیں: جب قتل آجائے گا تولوگوں کے تمام حقوق کومٹادے گا اورانہیں متغیر کردے گاسفیان ثوری بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء کے حوالے ہے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

18218 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اَبُوْ بَكُرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْنَالِقِ الْنِ الْنَالِمُ اللَّهِ الْنَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْنَالَ عَلَيْمُ اللَّهُ الْنَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْنِهِ الْنَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُل

﴾ اُبن جرَّت کے ناپنی سند کے ساتھ سَعید بن مسیّب کے حوالے سے عطاء کے قول کی مانند قتل کیا ہے۔

18219 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

ﷺ معمرنے ایک شخص کے دوالے سے سعید بن مستب سے اس کی مانند قل کیا ہے۔

18220 - آ ثارِ عَلِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ اَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِي كُلُّ شَيْءٍ

ابن جرتی نے حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ بن م

18221 - آ ثارِ <u>صَابِ</u>:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ بَـعُضِ اَصْحَابِهِ، عَنُ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: اِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ

ہ ہے۔ امام شعبی نے مسروق کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رکھٹیا کا بیقول نقل کیا ہے جب قتل آ جائے تووہ ہر چیز کومٹادےگا۔

18222 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ،

ر اس طرح کی صورت حال میں)اس شخص پر پہلے حد جاری کی جائے گی اور پھرا ہے تی اس شخص پر پہلے حد جاری کی جائے گی اور پھرا ہے تی کی اجائے گا۔ کیا جائے گا۔

18223 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةً مِثْلَهُ

ا کے اور سند کے ساتھ ابن ابوملیکہ کے حوالے سے اس کی مانند منقول ہے۔

18224 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَـعُمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ فِيُ رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ حَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ

گی معمر نے قادہ کے حوالے سے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو چوری کرتا ہے شراب بیتا ہے پھر تل کرویتا ہے (تو قادہ فرماتے ہیں:)اس پر حدود قائم کی جائیں گی اوراسے (قتل کے بدلے میں) قتل کیا جائے گا۔

18225 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِى رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا ، وَإِنْ قَذَفَهُ اَحَدٌ جُلِدَ لَهُ قَالَ الزُّهُرِيُّ : فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ ؟ قَالَ : يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ ، وَيُقْتَلُ ، وَإِنْ قَذَفُهُ اَحَدٌ جُلِدَ لَهُ قَالَ الزُّهُرِيُّ : فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ ؟ قَالَ : يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ ، وَيُقْتَلُ ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ ، وَقَتَلَ دُرِثَتُ عَنْهُ الْمُحُدُودُ كُلُّهَا ، إلَّا الْقَذْفَ ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ

(air)

گی معمر نے زہری کے حوالے ہے اپنے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی خص کو تر پر کل کر دیتا ہے پھر وہ ایک شخص پر زنا کا الزام لگا دیتا ہے 'تو زہری فرماتے ہیں: اسے پہلے کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر تل کیا جائے گا اور اگر کوئی شخص اس پر زنا کا الزام لگا دیتا ہے' تو اس الزام لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے زہری بیان کرتے ہیں: اگر اس نے چوری کی ہواور پھر قتل کر دیا ہو تو تو تو اس پر صدودا کشمی ہوجائیں اور اس نے ہواور پھر قتل کر دیا ہو' تو صدوداس سے پرے کر دی جائیں گی البتہ زنا کا الزام لگانے کی حدکا معاملہ مختلف ہے کیونکہ اس کی سزاا ہے دی جائے گی۔

18226 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ، لَمْ تُقَمِّ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، إِلَّا الْفِرْيَةَ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ

گی کا جانا داجب ہوجائے اوراس پرحدود بھی داجب کسی شخص پرتل کیا جانا داجب ہوجائے اوراس پرحدود بھی داجب، ہوچکی ہول تو اس پرحدود تا کم نہیں ہول گی صرف زنا کاالزام لگانے کی سزااے دی جائے گی پہلے بیسزاد کی جائے گی پھراس کے بعدائے تل کیا جائے گا۔

18227 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: اِذَا اجْتَمَعَتُ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ، ثُمَّ قُتِلَ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَاقِدُ مِنْهُ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْهُ الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

الکھٹی ہوجا کیں اور پھراس کوتل کی سزائیں) کھٹی ہوجا کیں اور پھراس کوتل کی سزاہمی مل جو کو گئی ہوجا کیں اور پھراس کوتل کی سزاہمی مل جائے تو جولوگوں کے حقوق تھے ان کاتم اس سے بدلہ دلواؤگے اور جواللہ تعالیٰ کاحق تھااسے تم چھوڑ دو کے کیونکہ قتل اس طرح کے تمام حقوق کومٹادے گا امام عبدالرزاق نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقَٰتُلُهُ

# باب: جب کوئی شخص کسی دوسر ہے تخص کا مثلہ کرے اور پھراسے تل کر دے

18228 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ اَشْعَتُ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ؟ قَالَ: يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَلَ بِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقَتْلُ يَمُحُو ذَلِكَ وَهُوَ اَحَبُّ إِلَيْنَا

امام معمی بیان کرتے ہیں: ایک مخص دوسر شخص کا مثلہ کر کے اسے تل کردیتا ہے تو اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں: اس کا مثلہ کیا جائے گا۔

سفیان اور دیگر حضرات نے میکہاہے کو آل مثلہ کومٹادے گا اور بیقول ہمارے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

18229 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِی عُثْمَانُ بْنُ اَبِی سُلَيْمَانَ، اَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُّلًا، فَجَدَ عَ اَنْفَهُ، فَرُ فِعَ ذَلِكَ اِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاعْطَى وَلِيَّهُ عُمَرُ فَجَدَ عَ اَنْفَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ

۔ بھی عثان بن ابوسلیمان بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسر شخص کو مارااس کی ٹاک کاٹ دی اس کا مقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو مقتول کے ولی کے سپر دکر دیااس ولی نے اس کی ناک سران میں مقتاب کی بیار کی ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی دو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ

18230 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةَ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُتُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَطَاءٍ كَذَالِكَ اَخْبَرَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَذَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَطَاءٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَطَاءٍ اللَّهُ اللِّلْمُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ﷺ مغیرہ نے ابراہیم نخی کے حوالے سے ایسے خف کے بارے میں نقل کیا ہے جود وسر شے خف کولو ہے یا کسی اور چیز کے ذریعے قتل کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا: تلوار کے ذریعے قصاص اس چیز کومٹادےگا۔

ابن جریج نے عطاء کے حوالے سے اس کی مانندروایت نقل کی ہے۔

18231 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُوْرٍ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: اَخَذَ زِيَادٌ دِهُقَانًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْمِسْكِيْنِ فَمَثَّلَ بِهِ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: كَانَ يُقَالُ: لَيُسَ اَحَدٌ اَحْسَنَ قِتُلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ، كُنَّا دُهُقَانًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الشُوقِ وَهَوَشَاتِ اللَّيْلِ - يَعْنِى هَوَشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ، اَوْ جَمَاعَاتٌ فِى قِتَالِ

گوں ابراہیم تختی نے علقمہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے زیاد نے ایک دہقان کو پکڑا جسے ابن مسکین کہاجا تا تھا اوراس کامثلہ کر دیا تو علقمہ نے کہا: یہ بات کہی جاتی ہے سلمان سے زیادہ اجھے طریقے سے سلوک (یاقتل) اور کوئی نہیں کرتا ہمیں بازاروں کے شورشرا بے اور رات کے شورشرا بے سے منع کیا گیا ہے ان کی مرادیتھی کہ رات کے وقت جوتل وغارت گری کی جاتی ہے یارات کے وقت جوا کھے ہوکر (قتل وغارت گری کی جاتی ہے)۔

18232 - آ ثارِ حاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ اَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْإِيمَان

18233 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ايُّوْبَ ، عَنْ آبِى قِلابَةَ ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ، آنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُ وَدِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى حُلِيّ لَهَا ، ثُمَّ ٱلْقَاهَا فِى قَلِيْبٍ وَرَضَخَ رَاسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأْتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنُ يُرْجَمَ ، حَتَّى يَمُوتَ ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ

ﷺ حضرت انس بن ما لک ڈٹٹٹو بیان کرتے ہیں: یہودیوں سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے انصار کی ایک لڑکی کے زیور کی وجہ سے اس لڑکی گوانسا اس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈال دیااس شخص نے اس لڑکی کاسر پھر کے ذریعے کچلاتھا اس مخص کو نبی اکرم مٹائٹی کے بارے میں بیتھم دیا کہ اسے سٹکسار کیا جائے جب تک وہ مزہیں

جاتاتواہے سنگسار کیا گیا یہاں تک کہوہ مرگیا۔

# بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

# باب:مسجد میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ الْمَالَةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

کی عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناپیا نے ارشا دفر مایا ہے: مسجد میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی۔

18235 - اتوال تابين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَهُ يُنْهَى عَنْ اَنْ يُصْبَرَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْلِي الْمَسْجِدِ

رہزا کے طور پر) باندھا جائے۔

18236 - صديث بوي:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوْحِ فِي الْمَسْجِدِ

💨 عكرمه بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا لَيْنَا نے متحد ميں زخموں كا قصاص لينے سے منع كيا ہے۔

18237 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ايْنِهِ فِي الْقَتُل

18238 - آ ثارِ البَّاكِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنُ طَادِقِ بُنِ شِهَابٍ، قَالَ: اُتِى عُمَرُ بِرَجُلٍ فِى شَىءٍ فَقَالَ: اَخُرِ جَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضُرِبَاهُ

گی طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رہ النظامے پاس ایک شخص کو کسی مقدمے میں لایا گیا تو انہوں نے فرمایا جم اسے مجدسے باہر لے جاکے اس کی پٹائی کرو۔

و 1823 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : رَايَتُ الشَّغْبِيَّ جَلَدَ يَهُوْدِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ

﴿ ابن شِرمه فرمات بِين: مِين في المَامِّعَى كود يكِها كهانهول فِي مَجِد مِين ايك يهودى كومد كورُ كلُوائ -18240 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ اَبِى الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ الضَّرُ بِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً (012)

ﷺ ابوضیٰ مسروق کے بارے میں نقل کرتے ہیں ان سے متجدمیں پٹائی کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو انہوں نے فرمایا: مسجد کا احترام ہوتا ہے۔

المُولِيّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ اللَّهِ: لَا تَقُضِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ تَأْتِيكَ الْحَائِضُ، وَالْمُشُوكُ

ﷺ قاسم بن عبد الرحل بیان كرتے ہیں: حضرت عمر بن عبد العزیز نے انہیں خط لکھا كہتم مسجد میں بیٹھ كرلوگوں كے درمیان فیصلے نہ كرنا كيونكه تمہارے پاس (مقد مات كے سلسلے میں ) حيض والي عورتیں اورمشرك لوگوں نے بھی آنا ہوگا۔

# بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِه؟

باب: آدمی کے گھر میں اگر کسی کونقصان پنچے تو کیا آدمی اس کا جر مانداد اکرے گا؟

18242 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ ، وَفِى الْبَيْتِ سِكِينٌ ، فَوَطِءَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتُهُ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ شَىءٌ

گرمیں داخل ہوتا ہے اس گھرمیں چھری موجود ہوتی ہے۔ جودوسرے شخص کے گھرمیں داخل ہوتا ہے اس گھرمیں چھری موجود ہوتی ہے وہ شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جودوسرے شخص کے گھرمیں داخل ہوتا ہے اس گھرمیں کی کوئی موجود ہوتی ہے وہ شخص اس چھری پر پاؤں دے دیتا ہے تو اس کا پاؤں زخمی ہوجا تا ہے تو زہری نے فرمایا: گھر کے مالک شخص پر کوئی ہو گا۔ چیز لازمنہیں ہوگی۔

18243 - آ ثارِ حَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ ، اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بُنِ الْمَعْقِلُهَا لَكَ ، فَاعْطَاهُ اَرْبَعِينَ دِرُهَمًا - قَالَ : الْمَحْطَّابِ فَافْزَعَهُ فَضَرَطَ فَقَالَ : " اَمَا إِنَّا لَهُ نُرِدُ هُ لَذَا ، وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ ، فَاعْطَاهُ اَرْبَعِينَ دِرُهَمًا - قَالَ : وَاحْسِبُهُ قَالَ - وَشَاةً اَوْ عَنَاقًا "

گی اساعیل بن امید بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت عمر بن خطاب ڈلٹنؤ کی مونچیس ٹھیک کررہاتھا حضرت عمر ڈلٹنؤ نے اسے ڈانٹا تو اس کی ہوا خارج ہوگئ حضرت عمر ڈلٹنؤ نے فرمایا: ہمارا میہ مقصد نہیں تھا ہم تہ ہمیں (اس خوف زدہ کرنے کا)بدلہ دیں گے راوی کہتے ہیں: میراخیال ہےروایت میں بیالفاظ بھی ہیں ایک بکری یا ایک بکری کا بچددیا۔

18244 - آ تارِ المُسَيِّبِ، اَنَّ عُثْمَانَ قَضَى الثَّوْرِيِّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابُنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي الَّذِي يُضْرَبُ، حَتَّى يُحُدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

18245 - اتوال تابعين:عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَـغُـمَرٍ، وَمُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ حَرُمَلَةَ، اَنَّ

رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا، حَتَّى سَلَحَ، فَحَاصَمَهُ إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَٱرْسَلَ عُمَرُ إلى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْالُهُ عَنْ ذَلِكَ هَـلُ كَانَ فِى ذَمَانِ عُثْمَانَ فَاَغُومَهُ ذَلِكَ هَـلُ كَانَ فِى ذَمَانِ عُثْمَانَ فَاَغُومَهُ عُثْمَانُ اَرْبَعِينَ قَلُوصًا

عبدالرحمٰن بن حرملہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسرے شخص کو مارایہاں تک کہ دوسرے شخص کا پاخانہ نرطا ہو گیا' وہ اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سعید بن میتب کو پیغام بھیج کراس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا: کہ کیا ہی بارے میں پہلے سے کوئی فیصلہ موجود ہے تو سعید بن میتب نے فرمایا: انہیں بتادینا: حضرت عثان غی ڈاٹٹوئے کے دمانے میں ایس صورت حال پیش آئی تھی تو حضرت عثان غی ڈاٹٹوئے نے الیس اونٹیوں کا جرمانے ماکہ کیا تھا۔

**18246 - ا**قُوالَ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ مَرُوَانَ قَصٰى فِي ذَٰلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ

دیا ہے۔

18247 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ رَبِّهِ، يَقُولُ: رَجُلْ يُدْعَى ابْنُ الْمُقَابِ مِنْ بَنِى عَامِرٍ يَهُجُو بَنِى عَبْسٍ فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْسِ إِلَى - شَكَّ عَبُدُ رَبِّهِ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ الْعَبْسِيُّ: اَمَا إِنِّى قَدُ ضَرَبْتُهُ حَتَّى سَلَحَ، قَالَ الْعَبْسِيُّ: اللهِ فَعَلَ وَلَكِنُ لَيْسَتُ لِى بَيِّنَةٌ، وَكُنْتُ السَّتَحْيى مِنْ ذِكْرِهِ، فَامَّا إِذْ اَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذُ الْبُنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: فِيْهِ آرْبَعُونَ فَرِيضَةً - يَعْنِى قَلُوطًا -

عبدربہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص جس کانام ابن عقاب تھا جس کاتعلق بنوعامرے تھا، وہ بنوعس کی جوکیا کرتا تھا ایک مرتبہ اس کا اور بنوعبس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا مقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش ہوا تو عبسی شخص نے کہا: اللہ کی قتم! اس نے ایبا کیا تھا لیکن کیونکہ شخص نے کہا: اللہ کی قتم! اس نے ایبا کیا تھا لیکن کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے اور مجھے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آگئی لیکن اب جب اس نے اپنی ذات کے حوالے سے افر ارکرلیا ہے تو اب آپ میراحق ولوا کیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سعید بن مستب سے اس بارے میں دریا فت کیا، تو انہوں نے فرمایا: اس میں جالیس اونٹیوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔

المُورَقِيّ، أَنَّ عَبُدَ الْحَكِمِ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى فَرُوةَ، آخُبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ اسْتَأْدَى عُمَرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى فَرُوةَ، آخُبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ اسْتَأْدَى عُمَرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى فَرُوةَ، آخُبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ اسْتَأْدَى عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: وَأَنَّا فِى الدَّارِ - عَلَى رَجُلٍ ضَرَبَهُ، وَأُوطِنَهُ حَتَّى سَلَحَ، فَرَاى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فِى الدَّارِ وَآنَا فِى الدَّارِ - عَلَى رَجُلٍ ضَرَبَهُ، وَأُوطِنَهُ حَتَّى سَلَحَ، فَرَاى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فِى الدَّارِ فَدَعَاهُ فَسَالَهُ، فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُ عِلْمًا، فَأَرْسَلَ حُرَسِيًّا، الى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ فَرَجَعَ إلى عُمَرَ بِشَىءٍ لا آذَرِى مَا هُوَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُنَا سَالُنَا مَا الَّذِى رَجَعَ إليْهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ؟ قَالَ: قَطَى عُثْمَانُ فِى رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا وَوَطِنَهُ

(D19)

حَتَّى سَلَحَ بِٱرْبَعِينَ فَرِيضَةً قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: وَرَايَتُ تِلْكَ الْإِبِلَ الَّتِي قَضَى بِهَا عُثْمَانُ مُعَلَّمَةً بِحَلْقَةٍ فِيْهَا خَطٌّ

المحال المحروق المحروق الله بن ابوفروه بیان کرتے ہیں: ابن عقاب نامی خص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بدلے کا مطالبہ کیا میں اس وقت اس گھر میں موجود تھا ایک خص نے اسے مارا تھا اور پاؤں کے ذریعے روندا تھا یہاں تک کہ اس کا پا خانہ خارج ہوگیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان بن بیار کی طرف دیکھا جواس گھر میں موجود تھے انہوں نے سلیمان بن بیار کو بلاکران سے یہ مسئلہ دریافت کیا، تو آئیس اس بارے میں کوئی تگم نہیں تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سپاہی کو سعید بن مسیّب کے پاس بھیجاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جو چیزوا پس لے کے آیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی جب ہم وہاں سے نکلے تو ہم نے دریافت کیا: کہ سعید بن مسیّب نے کیا جواب بھیجا تھا تو انہوں نے بتایا: حضرت عثان غی ڈاٹٹو نے ایس صورت حال کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے دوسرے کو مارااوراسے پاؤں سلے روندا تو اس شخص کا پا خانہ نکل گیا تو حضرت عثان غی ڈاٹٹو نے جالیس اونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: میں نے وہ اونٹ دیکھے ہیں جن کی ادئیگی کا فیصلہ حضرت عثمان غنی ڈلٹنؤ نے دیا تھاان کی مخصوص نشانی ایک حلقہ تھا جس میں کلیرگلی ہوئی تھی۔

## بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

# باب: جو شخص قتل عد کا مرتکب ہواوراس کے ذمے قرض بھی ہو

18249 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ فِى رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمُدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْعُرَمَاءُ: نَحُنُ نَاحُدُ اللِّيَةَ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحُنُ نَقُتُلُ؟ قَالَ: إِنَّ اَحَبَّ الْوَرَثَةُ اَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ اَحَذَ الْوَرَثَةُ فَلَا عَمُدُا الْوَرَثَةُ فَلَا عَمُدُا الْوَرَثَةُ وَلَا اللّهَ مَا عَدَيْنُهُمْ فِي اللّهِيَة

ارس مقتول المحقق میں اور ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوکسی کوتل عدے طور پرقل کردیتا ہے اوراس (مقتول) شخص کے ذمہ قرض بھی ہوتا ہے قرض خواہ یہ کہتے ہیں کہ دیت ہم وصول کریں گے ورثاء کہتے ہیں کہ ہم (قاتل کو ) قتل کریں گے توسفیان توری فرماتے ہیں: اگر ورثاء قاتل کوقل کرنا چاہیں تو اسے قبل کردیں اوراگر ورثاء دیت لینا چاہیں تو دیت میں سے قرض خواہوں کوان کا قرض ادا کیا جائے گا۔

# بَابُ مِلْءِ كَفِّ مِنُ دَمٍ باب مُثْمَى بَعرخون كاحكم

18250 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ

€ ar• }

عَبُدِ اللّٰهِ، قَالَ: جَلَسُتُ اللّهِ فِي اِمَارَةِ الْمُصْعَبِ فَقَالَ: اِنَّ هَوُلاءِ الْقَوْمَ قَدُ وَلَغُوا فِي دِمَائِهِمْ، وَتَحَانَقُواْ عَلَى اللهُ الله

حسن نے جندب بن عبداللہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے مصعب بن زبیر کے عبد گورنری میں میں ان کے پاس بیٹے اہوا تھا۔ انہوں نے فر مایا: یہ وہ لوگ ہیں جوخون میں ات بت ہو چکے ہیں اور دنیا کے حوالے سے ایک دوسرے پر غضبنا ک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں بلند عارتیں بنارہے ہیں اللہ کی قتم! دنیا تمہارے پاس تھوڑی کی آئے گی یہاں تک کہ ایک اون اس کا پالان تمہارے نزدیک بڑے گاؤں سے زیادہ پہندیدہ ہوگا تم لوگ یہ بات جانتے ہو میں نے نی اگرم مُلِیجًا کو یہار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے:

''تم میں سے کسی ایک شخص اور جنت کے درمیان رکاوٹ حائل نہ ہوجائے یوں کہ وہ شخص جنت کے دروازے پر مٹی مجرخون دیکھے گا جو کسی مسلمان کا ہوگا جسے اس نے ناحق طور پر بہایا ہوگا خبر دار جو شخص صبح کی نماز اداکر تاہے' تووہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہوتاہے' تواللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کے حوالے سے کسی چیز کے بارے میں تم سے حساب نہ لے''۔

#### بَابُ الْقَسَامَةِ

#### باب: قسامت كابيان

18251 - آثارِ صابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: آخُبَرَنِی بَشِیرُ بُنُ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرِ بْنِ مَخُزُومٍ: " وَكَانَ حَكَمَ قُرَیْشِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ، وَكَانَ آوَّلَ مَنُ حَكَمَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ بِالْقَسَامَةِ فِی رَجُلٍ قَتَلَ بَنِ مَخُزُومٍ: " وَكَانَ حَكَمَ قُرَیْشِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ الْغَنَمُ ، قَالَ: وَاوَّلُ مَنُ فَدَی عَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ نَذَرَ اِنْ وُفِی لَهُ عَشْرُ ذُكُورٍ مِّنْ صُلْبِهِ ، لَیَنْحَرَنَّ اَحَدَهُمُ ، فَتَوَافَوُا ، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِّنَ الْإِبِلِ "

گوگ بشربن عبدالحارث بیان کرتے ہیں: وہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے ثالث ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں انہوں نے سب سے پہلا ثالثی کا جوفیصلہ کیاتھا' وہ ایک ایسے تخص کے بارے میں تھا جس نے دوسرے شخص کوتل کیا تھا تو انہوں نے ایک سواونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا زمانہ جاہلیت میں دیت بکریوں کی شکل میں اداکی جاتی تھی راوی بیان کرتے ہیں: فدیے کے طور پرسب سے پہلے جناب عبدالمطلب نے اونٹ دیے تھے انہوں نے بینذرمانی تھی کہ اگران کے ہاں دی بیٹے ہوئے تو وہ اِن میں سے ایک کوقر بان کریں گے جب ایسا ہوا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے (لیمنی حضرت عبداللہ) کے فدیے کے طور پرایک سواونٹ دیے تھے۔

18252 - مديث بول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَوٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْدَبِهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَنْصَارِيِّ الَّذِي وَجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ الْيَهُوْدِ ، الْدَبِهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَنْصَارِيِّ الَّذِي وَجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ الْيَهُوْدِ ، وَسَلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ لِيهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا ، وَعَنْ اَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيهُودَ وَبَدَا بِهِمْ: اَيَحُلِفُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيهُودَ وَبَدَا بِهِمْ: اَيَحُلِفُ مِنْ كُمْ مَسُونَ ؟ قَالُوا: لَا ، فَقَالَ لِلْلَانُصَارِ: هَلُ تَحْلِفُونَ ؟ فَقَالُوا : انْحلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ الله ؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولُونَ ؟ فَقَالُوا : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَلَوْمَ لَا الْعُولِ اللهُ الْعُلْمُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُونَ ؟ فَقَالُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْ

ﷺ سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: قسامت زمانہ جاہلیت میں ہواکرتی تھی پھر ہی اکرم علی آنے ایک انصاری کے معاطع میں اسے برقرار رکھا جسے یہودیوں کے ایک گڑھے میں مقتول بایا گیا تھاانصار نے کہا: یبودیوں نے ہمارے ساتھی گؤٹل کیا ہے ابوسلمہ اور سلیمان بن بیار نے ایک صحابی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے نبی اکرم طابق ہے نہودیوں سے آغاز کرتے ہوئے ان سے فرمایا کیاتم میں سے بچاس لوگ حلف اٹھا کیں گے انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! نبی اکرم طابق نے انصار سے دریافت کیا: کیاتم اور مقال کی ہے بہاں ہم موجود بی نہیں دریافت کیا: کیاتم لوگ حلف اٹھا کی دیت کی ادائیگی یہودیوں پر لازم قراردی کیونکہ مقتول ان لوگوں کے درمیان پایا گیا تھا۔

مقتو نبی اکرم طابق نے (مقتول کی) دیت کی ادائیگی یہودیوں پر لازم قراردی کیونکہ مقتول ان لوگوں کے درمیان پایا گیا تھا۔

18253 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوُرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيْ عَطَاءٌ: اَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ، - زَعَمُوُا - عُمَرُ فِي الدَّمِ حَمْسِينَ يَمِينًا

کے این جرتج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: لوگوں کا پیکہنا ہے کہ قسامت کے حوالے سے سب سے پہلے جس نے حلف لیاوہ حضرت عمر رڈٹائٹو تھے انہوں نے ایک قتل کے مقدمے میں بچاس لوگوں سے حلف لیا تھا۔

21854 - مديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريُعٍ ، قَالَ: اَخُبَرَنِيُ إِبْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ ، وَعَنُ ابِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْصَادِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَطْى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِّنَ الْانْصَادِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَطَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِّنَ الْانْصَادِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ الْعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلَوْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ الْعُمَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن شہاب نے قبل کے مقدمے میں قسامت کے بارے میں مجھے تایا ہے کہ قسامت نہا ہے کہ قسامت ن زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا کرتی تھی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سلیمان بن بیار نے انصار سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی کے حوالے ے یہ بات نقل کی ہے نبی اکرم مُنگینی نے اسے اسی طرح برقرار رکھاجس طرح یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی نبی اکرم مُنگینی نے قسامت کے حوالے سے انصار کے ایک مقول کے بارے میں فیصلہ دیا تھا انصار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے یہودیوں نے قبل کیا ہے ابن شہاب بیان کرتے ہیں: اس مسلے کے بارے میں نبی اکرم مُنگینی کی سنت یہ ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس پراوراس کے اولیاء پریہ بات لازم ہوگی کہ ان میں سے بچاس افرادیہ حلف اٹھا کیں جبکہ کوئی ابیا ثبوت نہ ہوجس کی بنیاد پران کی گرفت ہو سکے اگران بچاس افراد میں سے کوئی ایک انکار کردیتا ہے تو ان کی قسامت مستر دہوجائے گی اور پھر دعویٰ کرنے والے لوگ اس کی مانند حلف اٹھا کیں بانند حلف اٹھا گیتے ہیں تو وہ (دیت کے ) مستحق ہوجا کیں گے اور اگران کی مانند حلف اٹھا گیتے ہیں تو وہ (دیت کے ) مستحق ہوجا کیں گے اور اگران کی قسامت کم ہوئی یاان میں سے کوئی ایک پھر گیا تو پھر آئیس خون (کی دیت ) نہیں دی جائے گی۔

18255 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى الْفَضْلُ، عَنِ الْحَسَنِ، آنَهُ اَخْبَرَهُ: " اَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا بِيَهُودَ فَابَوُا اَنْ يَحْلِفُوا، فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْاَنْصَارِ فَابَوُا اَنْ يَحْلِفُوا: فَجَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقُلَ عَلَى يَهُودَ " النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقُلَ عَلَى يَهُودَ "

ا کرم منافظ نے حسن بھری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافظ نے یہودیوں سے آغاز کیا توانہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کردیا نبی اکرم منافظ نے قسامت کوانصار کی طرف لوٹایا توانہوں نے بھی حلف اٹھانے سے انکار کردیا تو نبی اکرم منافظ نے یہودیوں پر دیت کی ادائیگی کولازم قرار دیا۔

18256 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ ، عَنُ اَصْحَابِهِمْ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بَدَا بِالْمُدَّعِی عَلَیْهِمْ ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقُلَ

کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدعی علیہم سے آغاز کیا تھااور پھرانہیں دیت کی ادائیگی کاجر مانہ کیا تھا۔

18257 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا بِالْاَنْصَارِ قَالَ: اسْتَحُلِفُواْ فَابَوُا اَنْ يَحْلِفُوْا ، فَقَالَ لِلْاَنْصَارِ: اَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ فَقَالَ لِلْاَنْصَارِ: اَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ: وَمَا يُبَالِى الْيَهُودُ اَنْ يَحْلِفُواْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ: وَمَا يُبَالِى الْيَهُودُ اَنْ يَحْلِفُواْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَتِ الْاَنْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَتِ الْاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُلْولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

کھ تھے ہیں بن معید بیان کرتے ہیں؛ بی اس مع کا بین کے الصاری اعار کیا اور فرمایا م تول حلف اتھا و انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کردیا نبی اکرم من کا پیٹنے نے انصار سے دریافت کیا' تو پھر کیا یہودی حلف اٹھا کیں گے انصار نے کہا: یہودی حلف اٹھانے کے حوالے سے اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے (کہ وہ جھوٹا حلف اٹھار ہے ہیں) راوی کہتے تو نبی اکرم من کا پیٹنے نے اپنی طرف سے ایک سواونٹ دیت کے طور پرادا کیے۔

18258 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَغَيْرِه ، عَنُ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، اَنَّ هُذَا الْقَتِيلَ كَانَ بِحَيْبَرَ وَاَنَّهُ ابْنُ سَهُلٍ مِّنَ الْانْصَارِ ، وَآنَهُ اخُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهُلٍ ، فَجَاءَ هُوَ وَمُحَيِّصَةُ ، هُذَا الْقَتِيلَ كَانَ بِحَيْبَ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ وَكُورَيْتُ مَا ابْنَا عَمِّ ابْنَى سَهُلٍ فَجَاءُ وا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ

(orr)

بُنُ سَهُ لِ قَبُلَ مُحَيِّصَةَ، وَحُويِّصَةَ لِآنَّهُ اَحُوهُ، وَكَانَ اَصُغَرَ مِنْهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهُ كَبِّرُ - قَالَ: وَقَالَ مَالِكُ: إِنَّ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ، عَنُ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَهُلٍ اَى عَبُدَ اللهِ بُنَ سَهُلٍ فَفَرَّ مُحَيِّصَةً، فَاتَى هُوَ وَمُحَيِّصَةَ بُنَ مَسُعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِحِهِمَا فَقُتِلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَهُلٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ سَهُلٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ وَكُنِ مُنْ سَهُلٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبَّرُ كَبِّرُ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُويِّ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَبَرُ كَبِّرُ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُويِّ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَبَرُ كَبِّرُ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّ صَدُّى وَكُويِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَبَرُ كَبِّرُ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّ صَدُّى وَصَلَّمَ : وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَتَسُتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ فَقَالُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتَعُرُهُ وَسَلَّمَ : فَوَدَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتَبُولُ كُمُ مَنُهُ وَ لَهُ مُ نَصُعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتُبُولُ كُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ ،

کی چی بشیر بن بیار بیان کرتے ہیں: وہ مقتول خیبر میں مقتول پایا گیاتھا' وہ ابن سہل تھا جس کا تعلق انصار سے تھا اور وہ عبدالرحمٰن بن سہل کا بھائی تھا عبدالرحمٰن بن سہل محیصہ بن مسعود اور حدیصہ بن مسعود جو سہل کے دونوں بیٹوں کے چیاز او تھے یہ تینوں نبی اکرم سکھی کی خدمت میں حاضر ہوئے محیصہ اور حویصہ سے پہلے عبدالرحمٰن بن سہل نے بات شروع کرنا جابی کیونکہ وہی مقتول کے بھائی بھی خصلین وہ باتی دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی نے فرمایا بھی ہرو! پہلے بروے کوموقع دولیعیٰ کے بھائی بھی تھے کین وہ باتی دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین وہ باتی دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کہ دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی اکرم سکھی تھے کین دونوں صاحبان کے مقابلے میں کم عمر تھے تو نبی المیں کین کی کہ تھے کہ تھے کین کی کہ تھے کہ تھے کہ تھے کہ تھے کی کہ تھے کین کی کہ تھے کہ ت

امام ما لک بیان کرتے ہیں: یکی بن سعید نے بشر بن بیار کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن ہمل اور مہیسة بن مسعود خیر تشریف لے گئے وہاں عبداللہ بن ہمل کوتل بن مسعود خیر تشریف لے گئے وہاں عبداللہ بن ہمل کوتل کردیا گیا حضرت محیصہ وہاں سے فرار ہو کرآ گئے گھروہ اور ان کے بھائی حویصہ اور عبدالرحمٰن بن ہمل نبی اکرم طافیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے (مقول) بھائی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے عبدالرحمٰن بات کا آغاز کرنے گئے تو نبی اکرم طافیۃ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے عبدالرحمٰن بات کا آغاز کرنے گئے تو نبی اکرم طافیۃ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے عبدالرحمٰن بات کا آغاز کرنے گئے تو نبی اکرم طافیۃ کی نبیل کے معاطم کا ذکر کہا نبی برے کو موقع دوتو حضرت حویصہ اور حضرت محیصہ نفتاگو کی اور حضرت عبداللہ بن ہمل کے معاطم کا ذکر کہا نبی الرحم طافیۃ نبیل نبیل کے معاطم کا ذکر کہا نبیل سے ان الوگوں سے فرمایا کیاتم لوگ بچاس افراد حلف اٹھا کرتم اپنے قاتل (راوی کوشک ہے شاید بیا الفاظ ہیں:) اپنے ساتھی کے حق دار بن جاؤگئ ان لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم تو وہاں موجود ہی نہیں سے اور حاضر ہی نبیل سے نبیل اللہ! ہم کا فروں اگر م طافیۃ نبیل کے منبیل دیت ادا کی۔

اگرم طافیۃ نے فرمایا: پھر یہودی پچاس قسمیں اٹھا کرتم سے لاتعلق کا اظہار کردیں گے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم کا فروں کو کیسے قبول کریں؟ راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی آگرم طافیۃ نے اپنی طرف سے انہیں دیت ادا کی۔

گفتموں کو کیسے قبول کریں؟ راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی آگرم طافیۃ نے اپنی طرف سے انہیں دیت ادا کی۔

18259 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ اَبِي حَثْمَةَ مِثْلَهُ

🤏 🥷 اس کی مانندروایت حضرت سہل بن ابو حتمہ الکافیؤ کے حوالے سے منقول ہے۔

18260 - مديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن سَمْعَانَ، قَالَ: اَخْبَرَنِيَ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ for more programmers, gai of pr. the

عَمُوو بُنِ حَرُمٍ، عَنُ رَهُطٍ مِّنَ الْانْصَارِ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَهُلِ الْانْصَارِ قَ قُتِلَ بِحَيْبَرَ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ الْمَقْسَامَةُ فِى الْإِسْلَامِ، حَرَجَ وَهُو وَمُحَيِّصَةُ بُنُ مَسْعُودِ إلى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبُدُ اللهِ بَنُ سَهُلٍ، فَقَدِمَ مُحَيَّصَةُ، فَانُطَلَقَ هُوَ وَاَحُوهُ حُويِّصَةُ، وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ سَهُلٍ اَحُو الْمَقْتُولِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارَادَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَنْ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارَادَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارَادَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارَادَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارَادَ عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُويِّصَةُ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، انَّا وَجَدُنا عَبُدَ اللهِ بُنَ سَهُلٍ مَقْتُولًا فِى قَلِيْبٍ مِّنُ قُلُبِ مَنْ قُلَيْبٍ مِنْ قُلُبِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُويِّصَةُ فَقَالا: يَا رَسُولَ اللهِ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَهُلٍ مَقْتُولًا فِى قَلِيْبٍ مِنْ قُلْكِ عَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَتَحْلِفُونَ خَمُسِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِلِ قَالَ اللهِ بُنَ سَهُلُ بُنَ ابِى حَشْمَةَ الْانْصَارِيُّ: لَقَدُ رَايَتُ ذَلِكَ الْعَقْلَ وَسَلَّمَ عَنْدَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَهُلٍ ورَكَصَتْنَى مِنْهَا فَرِيضَةٌ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَهُلٍ ورَكَصَتْنَى مِنْهَا فَرِيضَةٌ وَرَامًا وَرِيضَةٌ

انساری کوخیبر میں قتل کردیا گیا یہ وہ بہلے فرد میں کہ زمانہ اسلام میں جن کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن مہل انساری کوخیبر میں قتل کردیا گیا یہ وہ پہلے فرد میں کہ زمانہ اسلام میں جن کے حوالے سے قسامت کا فیصلہ آیا وہ اور حضرت محبصہ بن مصود وی تختیبر میں قتل کردیا گیا حضرت عبداللہ بن مہل کو قتل کے معائی حضرت عبدالرحمٰن بن مہل کو قتل کردیا گیا حضرت محبصہ (مدینہ منورہ) آگئے وہ ان کے بھائی حضرت حویصہ اور مقتول کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن مہل واللہ ان کردیا گیا حضرت میں حاضر ہوئے اپنے مرحوم بھائی کے ساتھ تعلق کے حوالے سے عبدالرحمٰن نے بات شروع کرنا چاہی تو نبی اکرم تائیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے مرحوم بھائی کے ساتھ تعلق کے حوالے سے عبدالرحمٰن نے بات شروع کرنا چاہی تو نبی اکرم تائیم کی اندونوں اگرم تائیم کے ایک کو حضرت محبصہ اور حضرت حویصہ اور حضرت حویصہ بات چیت شروع کی ان دونوں نے عرض کی نیارسول اللہ! ہم نے عبداللہ بن مہل کو خیبر کے ایک گرشے میں مقتول پایا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کس نے قبل کیا ہے میں نہیں معلوم کہ اسے کس نے قبل کیا ہے دونوں کے میں نہیں معلوم کہ اسے کس نے قبل کیا ہے نبی اکرم تائیم کی ایک میں جاؤگی نے ان الوگوں نے وائی افراداس بات کی گواہی دے دیں جس میں ہم موجود ہی نہیں سے جب دورو ہاں نے عرض کی نیارسول اللہ! ہم کسی ایس موجود ہی نہیں ہے گواہی دے سے جس میں ہم موجود ہی نہیں سے اس کے دونم کی نیارسول اللہ! ہم کسی اللہ اس کی گواہ کی کے دونم ہم اس کے کہ دونم ہم اس کے دونم ہم اس کے قبل سے لاتعلق میں ان لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ! ہم کسی دیت کے ایک سواوٹ ادا کے۔ کیسی دیت نہیں کرم تائی کے نیارسول اللہ! ہم کسی دونے ادا کے۔ کیسی دیت نہیں کرم تائی کے نیارسول اللہ! ہم کسی دیت کے ایک سواوٹ ادا کے۔ کا کہ میں اس کے کہ دونم ہم دونہ ہم اس کے دونم ہم دونہ دونہ ہم اس کے دونم ہم دونہ دونہ ہم دونہ دونہ ہم دونہ دونہ ہم دونہ دونہ دونہ دونہ ہم دونہ دونہ ہم دونہ دونہ ہم دونہ دونہ ہم دونہ دونہ دونہ ہم دونہ ہم دونہ ہم دونہ دونہ ہم دونہ

حضرت مہل بن ابوحثمہ انصاری ڈائٹی بیان کرتے ہیں: میں نے دیت کے وہ اونٹ دیکھے ہیں جو نبی اکرم مُثاثِیماً نے حضرت for more history, the link عبدالله بن مهل رفاتین کی دیت کے طور پرادا کیے تھان میں سے ایک اونٹ نے مجھےٹا نگ بھی ماری تھی۔

18261 - آثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: " اَنَّ الْقَسَامَةَ ، فِي اللَّهِ لَمْ تَنزَلُ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ أَوْ نَكُلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتُ قَسَامَتُهُمْ حَتَّى سَيَّ مُعَاوِيَةُ فَاتَّهَمَتُ بَنُو السَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهُورِيّ، وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَعْمَرِ التَّيْمِيَّ، وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ شَعُوبِ اللَّيْثِيّ، بِقَتْلِ اِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ فَاحْتَصَمُوا اِلَّي مُعَاوِيَةَ اِذْ حَجَّ وَأَجْ يُهِمْ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَيِّنَةً إِلَّا بِالتُّهُمةِ فَقَطَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى اَوْلِيَائِهِمْ فَآبَوْا بَنُوْ زُهُ رَدَةَ، وَبَنُو تَدِيدِم، وَبَنُو اللَّيْثِ، أَنُ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِيَنِي اَسَدٍ: احْلِفُوا. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: نَحْنُ نَـحُـلِفُ عَـلَـى النَّلاثَةِ جَـمِيعًا فَنَسْتَحِقُ فَابَى مُعَاوِيَةُ وَقَالَ: ٱقْسِمُوْا عَلَى زَجُلٍ وَاحِدٍ فَابَى ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا أَنْ يُقْسِمُوا عَلَى الثَّلاثة فَابَى مُعَاوِيَةُ أَنْ يُقْسِمُوا إلَّا عَلَى وَاحِدٍ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ فَرَدَّهَا عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ ادَّعَى عَلَيْهِمُ فَحَلَفُوا حَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ فَبَرِئُوا فَكَانَ ذَلِكَ آوَّلَ مَا قَصُرَتِ الْقَسَامَةُ ثُمَّ اذَّعَى فِي إِمَارَةِ مَرُوانَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى سِبَاعِ قَتْلَ آجِيهِ رَبِيعَةَ عَلَى ابْنِ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَكَانُوا خُلُعًا فُسَّاقًا فَ اَبَى اَوْلِيَاؤُهُمُ اَنْ يَحُلِفُوْا عَنْهُمْ وَلَمْ يَرَهُمُ مَزُوَانُ رِضًى فَيُحَلِّفَهُمْ كَمَا اَحْلَفَ مُعَاوِيَةٌ فَاسْتَحْلَفَ مَرُوَانُ عَبْهَ اللُّهِ بُنَ سِبَاعٍ، وَابُنَيْهِ مُحَمَّدًا وَعَطَاءً ابُنَى يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسِينَ يَمِيْنَا مَـرُدُوكَـةً عَلَيْهِمَ ثُمَّ دَفَعَ اللَّهِمُ ابْنَ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ وَقَضى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاءِ مَرْوَانَ ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى الْآمُرِ الْآوَّلِ " قَالَ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ قَبْلَ ذَلِكَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُسَ الزُّبَيْرِ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: نَحُنُ نَحُلِفُ فَنَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ فَاَبَى عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَقْسِمُوا عَلَى وَاحِدٍ فَابَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّرْبَيْرِ، وَابَى مُعَاوِيَةُ فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الْآيْمَانَ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِلْذَا يَخْتَصِرُهُ اخْتِصَارًا وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ مِثْلَهُ

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں قبل کے مقد ہے میں قسامت شروع سے پچاس افراد سے متعلق رہی اگران لوگوں کی قسامت میں کی ہوتی یاان میں سے کوئی ایک شخص انکار کردیتا توان کی قسامت کو مستر دکردیا جا تاتھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ڈاٹنڈ جج کے لئے تشریف لائے تو بنواسد بن عبدالعزی نے مصعب بن عبدالرضن زہری اور معاذبن عبر تکی اور عقبہ بن معاویہ ڈاٹنڈ جی کیا ہو جج اور عقبہ بن معاویہ بن شعوب لیشی پراساعیل بن ہبار کے تل کا الزام لگایا اور اپنا مقدمہ حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کے سامنے پیش کیا جو جج کے لئے آئے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کوئی ثبوت پیش نہیں کرسکے تھے صرف الزام تھا تو حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے یہ فیصلہ یا کہ جن لوگوں کے خلاف واور ان کے اولیاء قسامت کریں گے بنوز ہرہ بنوتمیم اور بنولیث کے افراد منے الیا کرنے سے انکار کردیا کہ ان حضرات کی طرف سے قسم اٹھا کیں تو حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے بنواسد سے کہا بتم لوگ حلف اٹھا کو حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹنڈ نے کہا : ہم تنوں (الزام یافتہ افراد) کے خلاف حلف اٹھا کیں گے اور بدلے کے مشتحق ہوجا کیں گے لیکن حضرت بن زبیر ٹاٹنڈ نے کہا : ہم تنوں (الزام یافتہ افراد) کے خلاف حلف اٹھا کیں گے اور بدلے کے مشتحق ہوجا کیں گے لیکن حضرت

& OTY >

معاویہ دائش نے ان کی بیہ بات سلیم نہیں کی انہوں نے بیفر مایا کہ تم ایک شخص کے خلاف قتم اٹھالو حضرت عبداللہ بن زبیر ہائٹ نے اصرار کیا کہ وہ لوگ تین افراد کے خلاف ہی قتم اٹھا کیں گے حضرت معاویہ دائش کا اصرار تھا کہ وہ لوگ ایک شخص کے خلاف قتم اٹھا کیں بھر حضرت معاویہ دائش کا اصرار تھا کہ وہ کی جن کے خلاف ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ان لوگوں نے دکن اور مقام ابرا ہیم کے درمیان بچاس افراد نے خلتمیں اٹھا کیں اور وہ بری ہوگئتو بیرہ وہ بہی قسامت تھی دعویٰ کیا کہ جس میں کی گئی اس کے بعدم روان کے عہد حکومت میں عطاء بن یعقوب جوسباع سے نسبت ولاء رکھتا تھا اس نے بیدوی کیا کہ اس کے بھائی ربعہ کو ابن بلسانہ اور اس کے دوساتھیوں نے قتل کیا ہے بیہ تین افرادوہ تھے جنہیں ان کے قبلے سے نکالا جاچکا تھا اور ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا ان تینوں کے اولیاء نے ان کی طرف سے حلف اٹھا نے سے انکار کردیا موان نے بھی یہ بات دیکھی کہ بیتینوں افراد پہندیدہ نہیں ہیں تو مروان نے ان سے حلف لیا جس طرح حضرت معاویہ نے علف لیا تھا مروان نے بعی عبداللہ بن سباع اور اس کے دوساتھیوں محمد اور عطاء جو یعقوب کے بیٹے ہیں ان سے نبی اکرم من افراد کے خلاف جو اس کے خوالے لیا ہو بی جو اس کے عبداللہ بن سباع اور اس کے دوساتھیوں محمد اور عطاء جو یعقوب کے بیٹے ہیں ان سے نبی اکرم من افراد کے خلاف کیا ہو تھا۔ کو بیتی تیاں کے خلاف جو ان کے خلاف جو ان کے خلاف کے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو ان حضرات کے والے کردیا تو ان کو فیصلے کی ماندا کی فیصلہ دیا تھا اس کے بعد قیا میں کا پہلے والا طریقہ ہی رائے ہوگیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: پہلے معمر بیروایت زہری کے حوالے سے سعید بن میتب سے نقل کرتے تھے جس میں یہ ذکر کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رہ ہو جائیں گے کہ حضرت معاویہ رہ ہو جائیں گے تھے کہ حضرت معاویہ رہ ہو جائیں گے تو حضرت معاویہ رہ ہو جائیں گائی نے اس کی بات نہیں مانی اور یہ کہا کہ تم کسی ایک محض کے خلاف قتم اٹھاؤ حضرت عبداللہ بن زبیر رہ ہو تھائی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا حضرت معاویہ رہ ہو تھائی بھی اپنے موقف پر جے رہے حضرت معاویہ رہ ہو تا اور کروایا۔

زہری پہلے یہ روایت ای طرح اختصار کے ساتھ فقل کرتے تھے

یمی روایت ابن جریج کے حوالے سے ابن شہاب سے اس کی مانند منقول ہے۔

18262 - اتوال تابعين قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ آنَا مَنْ، يَقُولُ وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِرُ وَهُوَ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ:

وَلَا أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيًّا اَبَدًّا .. اَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارٍ كُونُوْا يَنِى اَسَدٍ خُمَّالَ مَكْرُمَةٍ .. لَا تَقْبَلُوا اللَّهُرَ دُوْنَ الْقَتْلِ بالثَّارِ بَاتُوا يَجُرُّونَهُ بِالْاَرْضِ مُنْعَفِرًا .. بِئْسَ الْهَدِيَّةُ لِابْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ

ﷺ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص کو یہ بیان کرتے ہوئے سناہے کہ ایک شاعرا پی قوم کو ترغیب دیتے ہوئے سنامے کہ ایک شاعرا پی قوم کو ترغیب دیتے ہوئے میشعر کہتا ہے

''میں رات کے وقت کسی بھی بلانے والے کو بھی جواب نہیں دوں گا کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اس طرح دھوکہ ہوجائے گا جس طرح ابن ہبار کے ساتھ دھوکہ ہوا تھاتم لوگ بنواسد بن جاؤجو ہجرت کواٹھانے والے ہیں اورتم بدلہ لیتے ہوئے قبل سے کم کو قبول نہ کرنا ان لوگوں نے ایسی حالت میں رات بسر کی کہ وہ اسے مٹی میں ملا کر گھیٹ رہے عصاق جیاز اداور پروی کے لئے یہ براتحفہ ہے'۔

18263 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْمَفْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ ، قَدْ اَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ، ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ، وَإِنْ حَلَفَ اللَّاخَرُونَ، وَنَكَلُوا، اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَإِنْ نَكُلَ الْفَرِّيقَانِ فَالدِّيَةُ، لِآنَّهُ بَيْنَ اَظُهُرِهمْ

🤏 🥷 معمر نے زیری کا میربیان قتل کیا ہے جب کسی قوم کے احاطے میں کوئی مقتول پایا جائے اوراس جگہ پران لوگوں کے، گھروں کا سابیہ ٓ تا ہواور پھروہ لوگ حلف اٹھالیس تو وہ لوگ دیت کا جر مانہ ادا کریں گے اگر دوسر بےلوگ حلف اٹھالیس اور بیلوگ ا نکارکر دیں تو پھرو ہ خون کے مستحق بن جا کیں گے اگر دونوں فریق ہی انکار کر دیں تو پھر دیت کی ادائیگی لازم ہوگی کیونکہ مقتول ان

18264 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولًا فِي عَرَاءٍ مِّنَ الْاَرُضِ، لَيُسسَ بِقُرُبِ قَرْيَةٍ، وَلَا يُدَّعَى قَتْلُهُ عَلَى اَحَدٍ، لَمْ يَكُنُ فِيْهِ دِيَةٌ، وَإِذَا وُجِدَ الْقَيْتِيلُ فِي قَرْيَةٍ، فِي ٱقْصَاهَا أَوْ أَدُنَاهَا، فَهُوَ عَلَى آهُلِ الْقَرْيَةِ

المعرف زبرى كايه بيان فل كياب أكركس بآب وكياه جكه بركوني فخص مقول پاياجاتا ب اورومان قريب كوئى ىستىنېيى ہے اور كى مخص كے خلاف اس كے قل كا دعوىٰ بھى نہيں كياجا تا تو پھراس ميں ديت كى ادائيگى لا زمنہيں ہوگى كيكن جب كوئى مقتول کسی بستی میں پایاجا تا ہے خواہ وہ کنارے پر پایاجائے ایورمیان میں کہیں پایاجائے تو دیت کی ادائیگی بستی والوں برلازم

18265 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصٰى فِي الْآيْمَانِ اَنْ يَحْلِفَ الْآوُلِيَاءُ ، فَالْآوُلِيَاءُ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَيَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ، رُدَّتِ الْآيْمَانُ عَلَيْهِمْ، بَالِغًا مَا بَلَغُوا

الله عبدالعزيز بن عمر بيان كرتے ہيں: حضرت عمر بن عبدالعزيز ك كتوب ميں يتحرير تفاكه ني اكرم عليا في التحمول ك بارے میں بدفیصلہ دیاہے کداولیاء درجہ بدرجہ حلف اٹھا کیں گے اور جب آ دمی کے عصبہ رشتے داروں میں اتن تعداد نہ موجو پچاس تک پنچتی ہونو دیگراولیاء کی طرف تشمیں لوٹائی جائیں گی۔

18266 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّ قَتِيلًا وُجِسَدَ بَيْسَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ فَامَرَهُمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ اَنْ يَقيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوَجَدُرهُ إلى وَادِعَةَ اَقُرَبَ فَأَحُلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا، كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، مَا قَتَلْتُ، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلا، ثُمَّ آغُرَمَهُمْ الدِّبَةَ قَالَ التَّوْرِيُّ: وَٱخۡبَرَنِىۢ مَنۡصُورٌ، عَنِ الۡحَكَمِ، عَنِ الۡحَارِثِ بْنِ الْاَزْمَعِ آنَّهُ قَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، لَا آبَمَانُنَا دَفَعَتُ عَنْ آمُوَالِنَا

وَلَا ٱمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ آيُمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَٰلِكَ الْحَقُّ

🤏 📽 امام شعبی بیان کرتے ہیں: وادعہ اور شاکر نامی جگہ کے درمیان ایک شخص مقتول پایا گیا حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤنے لوگوں کو تھکم دیا کہ وہ دونوں آبادیوں کی پیاکش کریں تولوگوں نے اسے وادعہ نامی جگہ کے زیادہ قریب پایا حضرت عمر ڈاٹنڈ نے وہاں کے لوگوں سے پیاس افراد سے حلف لیاان میں سے ہرایک شخص نے بیرحلف اٹھایا کہ نہ تو میں نے اسے قتل کیاہے اور نہ ہی مجھے قاتل كاعلم ہے؛ ور پھر حضرت عمر طالفتانے ان لوگوں پر دیت كى ادائيگى كولا زم قرار دیا۔

سفیان توری نے اپنی روایت میں پیالفاظ قل کیے ہیں حارث بن ازمع بیان کرتے ہیں: انہوں نے کہا:اے امیرالمونین ہماراقشمیں اُٹھانا ہمارے مال کونہیں بچاسکااور ہمارے مال ہمیں قشمیں اٹھانے سے نہیں بچاسکے تو حضرت عمر ڈاٹٹؤنے فرمایا جق اس

18267 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، نَحُوَ هلذَا إلَّا آنَهُ هَالَ: اَدُخَلَهُمُ الْحَطِيمَ، ثُمَّ اَخُرَجَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا، فاسْتَحْلَفَهُمْ

🤏 📽 امام على كے حوالے ہے اس كى مانند منقول ہے تاہم اس ميں بيالفاظ ہيں كہ حضرت عمر رہا لفظ نے انہيں حظيم ميں داخل کروایا اور پھرایک ایک کر کے انہیں باہر نکالتے رہے اوران سے حلف لیتے رہے۔

18268 - اقوال تابعين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ، قَالَ: يُؤْخَذُ أَقُرَبُهُمَا إِلَيْهِ

🤏 🕬 امام ضعمی'ایسے مقتول کے بارے میں فرماتے ہیں: جود دبستیوں کے درمیان مقتول پایا جاتا ہے' توجس بستی کے وہ زیادہ قریب ہوگاان لوگوں سے (قسامت لی جائے گی)۔

18269 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ آبِي جَعُفَرٍ، قَالَ: حَبُسُ الْإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: أَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ، فَلِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِكَيْلا يِبْطُلَ دَمْ، فِي الْإِسْلَامِ، وَاتَّكَمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَهُوَ عَلَى اَسَفِّهِمَا - يَغْنِي اَقْرَبَهُمَا -

ﷺ محمد بن قیس نے ابوجعفر کا یہ بیان فقل کیا ہے حاکم وقت کا حد کی سزادے دینے کے بعد قید کرناظلم ہے وہ بیان کرتے نے . ﴿ مَرْبَ عَلَى رَفَاتُنَا فِرَمَاتِ مِين : جوبھی مقتول کسی ہے آب و گیاہ جگہ پر پایا جائے تواس کی دیت بیت المال میں سے ادا کی جائے گی ٹا کراسلام میں کسی کاخون رائیگال نہ جائے اور جومقتول دوبستیوں کے درمیان پایاجائے تووہ ان میں شارہو گا جوزیادہ قریب

18270 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ أَيُّونَ ، عَنِ ابْنِ سِيْدِيْنَ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ: شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهُطًا خَمْسِينَ يَمِيْنًا مَا قَتَلُتُ، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، قَالَ: وَيَقُولُ شُرَيْحٌ: لَا أُؤَيِّمُهُمْ، وَآنَا آغَلَمُ،

ا بن سیرین نے قاضی شرح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے میں ان کے پاس موجودتھا۔ انہوں نے پچاس

ا فراد سے بیر حلف لیا کہ نہ تو میں نے اس محض کوتل کیا ہے اور نہ ہی مجھے قاتل کاعلم ہے راوی کہتے ہیں: قاضی شرح فر مار ہے تھے میں علم رکھنے کے باوجودانہیں گندگارنہیں کروں گا۔

18271 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ اضی شریح کے حوالے سے اس کی ماند منقول ہے۔

18272 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريَّجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ اَعَلَى الْبَيْنَةِ الْعِلْمِ اَمْ عَلَى الْبَيْنَةِ؟ قَالَ: بَلُ عَلَى الْبَيْنَةِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے ابن شہاب سے دریافت کیا قتل کے بارے میں قسامت کیا علم کے حوالے سے موگی یا ثبوت کی بنیاد پر ہوگا۔

18273 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : اِنْ نَقَصَتُ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ، رُدَّتُ قَالَ : "كَذَٰلِكَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ يَقُولُ : رُدَّتُ لَمُ تُكَرَّرُ عَلَيْهِمُ الْاَيْمَانُ "

گی معمرنے زہری کابیر بیان نقل کیا ہے'اگران میں سے ایک شخص کی قسامت کم ہو'تواسے واپس کر دیا جائے گاوہ بیان کرتے ہیں: قسامت اسی طرح ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں: اسے واپس کر دیا جائے گاان لوگوں سے قسموں میں تکرار نہیں کی جائے گا۔

18275 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ آبِيْهِ ، قَالَ : ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا

بِعَصًا، فَعَاشَ يَوْمًا وَقَالَ: ضَرَبَنِي فَلانٌ، فَمَاتَ، فَاتَىٰ قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ الْقَوَدَ، فَامَرَهُمُ أَنْ يُقْسِمُوْا عَلَيْهِ، فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْطٍ، خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ الْآيُمَانَ عَلَيْهِمُ، ثُمَّ دَفَعَهُ اللَّهِمُ قَوَدًا بِصَاحِبِهِمْ

سی است کے بہتام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک خص نے دوسرے کوعصائے ذریعے مارادوسر المخص ایک دن زندہ رہااس تے یہ بتادیا کہ فلاس نے مجھے مارا ہے پھراس کا انتقال ہو گیااس کی قوم کے افراد عبدالملک کے پاس آئے اور اس سے قصاص کا مطالبہ کیا تو عبدالملک نے ان لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اس ضرب لگانے والے کے خلاف قتم اٹھا کیس ان میں سے چھافراد نے پچاس قشمیس اٹھا کیس عبدالملک ان سے بار بارتشمیس لیتار ہا پھران کے ساتھی کے قصاص کے بدلے میں ضرب لگانے والے کواس نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔

18276 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: اَعَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَادَ بِالْقَسَامَةِ ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: فَابُو بَكُو ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: فَعُمَرُ ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: فَعُمَرُ ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَوِنُونَ عَلَيْهَا ؟ فَسَكَتُ قَالَ: لَا فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكِ فَقَالَ: لَا نَضَعْ آمُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخَتْلِ لَوَ ابْتُلِي بِهَا اَقَادَ بِهَا

گون معمر بیان کرتے ہیں: میں نے عبید اللہ بن عمر سے دریافت کیا: کیا آپ یہ بات جائے ہیں کہ نبی اکرم تالیخ انے قسامت میں قصاص دلوایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: حضرت ابو بکر ڈالٹونے نے دلوایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: حضرت عمر ڈالٹونے نے دلوایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے کہا: پھر آپ ایسا کرنے کی کیوں جرائت کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے معمر بیان کرتے ہیں: یہی بات میں نے امام مالک سے کہی تو انہوں نے فرمایا: ہم نبی اکرم مالی کے کم کونظر انداز نہیں کریں گے اگروہ اس آزمائش میں بہتلا ہوگا تو وہ اس کا قصاص دے گا۔

18277 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يُوسُفَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُصَّتِبِ: عَجَبًا مِنَ الْقَاتِلَ وَلَا الْمَقْتُولَ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ، فِى قَتِيلِ خَيْبَرَ، وَلَوْ عَلِمَ اَنْ يَجْتَرِءَ النَّاسُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ، فِى قَتِيلِ خَيْبَرَ، وَلَوْ عَلِمَ اَنْ يَجْتَرِءَ النَّاسُ عَلَيْهَا، لَمَا قَضَى بِهَا

ا بیاس بن بوسف بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن میتب سے کہا: قسامت پرچرت ہوتی ہے ایک مخص آتا ہے اس سے قاتل اور مقتول کا پنة ہوگا اور مقتول کے بارے میں نبی اکرم ساتھ کا فیصلہ دیا تھا اگر آپ کو یہ اندازہ ہوتا کہ لوگ اس حوالے سے جرائے کا ظہار کریں گے تو آپ اس کے مطابق فیصلہ نہ دیتے۔

18278 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ آيُّوْبَ ، قَالَ: حَدَّنِيْ مَوْلِّي لِآمِي قِلَابَةَ ، قَالَ: دَحَلَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى آبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللَّهَ يَا اَبَا قِلَابَةَ لَا تُشَمِّتُ بِنَا الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ: for more specks slick on the link

فَتَحَدَّتُهُوا حَتَّى ذَكَرُوا الْفَسَامَةَ، فَقَالَ آبُو قِلَابَةَ: يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، هَؤُلَاءِ آشُرَافُ آهُلِ الشَّامِ عِنْدَكَ، وَوَجُوهُهُمْ، اَرَايُتَ لَوْ شَهِدُوا اَنَّ فَلَانَّا سَرَقَ بِارْضِ كَذَا وَكَذَا اَكُنْتَ قَاطِعَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا بَالْهُمُ إِذَا شَهِدُوا اَنَّهُ شَرِبَ حَمْرًا بِارْضِ كَذَا وَكَذَا، وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا، اَكُنْتَ حَاذَهُ لِقَوْلِهِمْ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَمَا بَالْهُمُ إِذَا شَهِدُوا اَنَّهُ فَتَلَهُ بِارْضِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا، اَكُنْتَ حَاذَهُ لِقَوْلِهِمْ؟ قَالَ: لَا يَقَالَ لَهُمُ إِذَا شَهِدُوا اللهُ فَعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ فِي الْقَسَامَةِ: إِنْ اَقَامُوا شَاهِدَى عَدْلٍ اَنَّ فَكَانًا قَدُولُهُ فَا لَذَا فَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ایوب بیان کرتے ہیں: ابوقا بہ کے غلام نے جھے یہ بات بتائی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز ابوقلا بہ کے باس آئے جواس وقت بیار تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا: اے ابوقلا بہ ہیں آپ کو اللہ کا واسط دے کر یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں منافقین کے باتھوں رسوانہ کروا کیں راوی کہتے ہیں: پھر ان لوگوں کے در میان بات چیت ہوتی رہی یہاں تک کہ ان لوگوں نے قسامت کا بھی ذکر کیا تو ابوقلا بہ نے کہا: اے امیر الموشین یہ آپ کے ساتھ شام کے معززین اور ان کے نمایاں افر ادموجود ہیں اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر بیلوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فلاں فلاں زمین پرچوری کی تھی تو کیا بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر بیلوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فلاں فلاں نے فلاں فلاں زمین پرچوری کی تھی تو کیا آپ اس کو اس وقت یہاں آپ کے پاس موجود تھے تو کیا ان لوگوں کی دیل بیات کی بنا عبد العزیز نے جواب دیا: جی نہیں! ابوقلا بہ نے کہا: گر بیلوگ اس بات کی گواہی دیل کی بنا دیر آپ اس کو فلاں فلاں سرز مین پرشراب پی ہے اور بیلوگ اس وقت یہاں آپ کے پاس موجود تھے تو کیا ان لوگوں کی بنا دیر آپ اس کو خصرت عمر بن عبد العزیز نے تو اس وقت نہیں! تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے قسامت لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ اگر دوعادل گواہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کوفلاں فلاں سرز مین پرفتل کیا تھا اور بیلوگ کیا ہے تو بیل کہ فلاں نے فلاں کوفل کیا ہے تو پھرتم اسے تھا ص دلوانا کین سے کہا دیل کیا سافراد میں سے کس کی گواہی کو تبول نہیں کیا جائے گا (یعنی اس کی بنیاد پر کسی کوفل کیا ہے تو پھرتم اسے تھا ص دلوانا کین سے خلال کے بیار میاں کی بنیاد پر کسی کوفل کیا ہو اور نہیں ہیں کہ بنا دیل کوفل کیا ہیا تو در کسی کیا جائے گا (یعنی اس کی بنیاد پر کسی کوفل کیا ہو کیا گوری کے بیاں کیا جائے گا (یعنی اس کی بنیاد پر کسی کیا ہوائی کیا ہو کیا کہ کیا گوری کی گوری کی گوری کی گوری کی کیا گوری کی کوفل کیا ہور کسی کیا ہو کے گوری کسی کیا ہور کسی کیا ہور کیا کیا ہور کسی کیا جائے گا (یعنی اس کی بنیاد پر کسی کیا ہور کیا کیا ہور کسی کسی کیا کیا گوری کیا کہ کوفل کیا کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا کہ کیا گوری کیا گوری کیا کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا کہ کسی کیا گوری کیا کیا گوری کورن کیا کیا کیا کیا گوری کیا کہ کوری کیا کیا کوری کیا کیا کیا کیا

18279 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: اِنِّى ارْبِيهُ الْقَسَامَةَ ، يَأْتِى رَجُلٌ مِنُ اَرُضِ كَذَا وَكَذَا ، وَآخَرُ مِنُ اَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَيَحُلِفُونَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَيْ اللهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، وَإِنَّكَ إِنْ تَتُرُكُهَا ، اَوْشَكَ رَجُلٌ اَنْ يُقْتَلَ عِنْدَ بَابِكَ ، فَيُطَلَّ دَمُهُ ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ حَيَاةً

گھی معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے بلوایا اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ قسامت کوترک کردوں ایک شخص فلاں علاقے سے آتا ہے اور پھروہ حلف اٹھانے لگ جاتے ہیں فرح کردوں ایک شخص فلاں علاقے سے آتا ہے اور پھروہ حلف اٹھانے لگ جاتے ہیں زہری بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے کہا: آپ کواس بات کا حق نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم طابق فیصلہ دیا ہے اور آپ ٹاٹیٹی کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے اگر آپ اسے ترک کردیتے ہیں تو عنقریب ایسا ہوگا کہ ایک شخص آپ کے دروازے پرقل ہوگا اور اس کا خون رائیگاں جائے گا قسامت میں لوگوں کے لئے زندگی ہے۔

ندم) (۲۳%

18280 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ اتَّهِمَ بِقَتْلِهِ اَخُواْنِ ، فَخَافَ اَبُوهُمَا اَنْ يُنْقَالَ الْهِهُمَا: اَنَا قَتَلْتُهُ ، وَبَرَّا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: اَنْ يُنْقَالَ الْهُوهُمَا: اَنَا قَتَلْتُهُ ، وَبَرَّا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرْى ذَٰلِكَ اللَّي اَلِي اَوْلِياءِ الْمَقْتُولِ، فَيَحْلِفُوا قَسَامَةً عَلَى اَحَدِهِمُ

گی معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے محص کے بارے میں نقل کیا ہے جس کے قل کا الزام دو بھائیوں پر لگتا ہے ان دونوں بھائیوں کے باپ کو بیاند یشہ ہوتا ہے کہ بیں وہ دونوں مارے نہ جا ئیں تو ان کا باپ یہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھی کو میں نے قتل کیا ہے دونوں بھائیوں میں سے ہرایک بھائی یہ کہتا ہے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے یوں وہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو زہری فرماتے ہیں: ہم یہ جھے ہیں کہ ایسی صورت حال میں مقتول کے اولیاء کا اعتبار ہوگا وہ ان میں سے کسی ایک کے خلاف قسامت کے طور پر حلف اٹھالیں گے۔

18281 - الوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ اِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بُنُ هِ شَامٍ يَسْالُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجِدَ مَقْتُولًا فِي دَارِ قَوْمٍ ، فَقَالُوا : طَرَقَنَا ، لِيَسْرِقَنَا ، وَقَالَ اَوْلِيَاوُهُ : كَذَبُوا بَلُ دَعَوْهُ اِلَى مَنْ لِهِم ، ثُمَّ قَتُلُوهُ ، قَالَ الزُّهُرِيُّ : فَكَتَبَ اِلَيْهِ : يَحُلِفُ مِنْ اَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، خَمْسُونَ ، آنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ، مَا جَاءَ لِيَسْرِقَهُم ، وَمَا قَتُلُوهُ ، قَالَ الزُّهُرِيُّ : فَكَتَبَ اللهِ ، يَحُلِفُ مِنْ اَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، خَمْسُونَ ، آنَّهُم لَكَاذِبُونَ ، مَا جَاءَ لِيَسْرِقَهُم ، وَمَا دَعَوْهُ اللهِ ، فَلُولُ ، وَلَيْ اللهِ ، فَطُوا الْقَوَدَ ، وَإِنْ نَكَلُوا ، حَلَقَ مِنْ اُولِيَكَ خَمْسُونَ بِاللهِ ، لَطَرَقَنَا ، دَعَوْهُ اللهِ مُعَلِيهُمُ اللهِ مَعْمَى اللهِ مَا اللهِ مَعْمَى اللهِ مَا اللهِ مَعْمَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مُوتَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَثْمَانُ فِى ابْن بَامِرَةَ المعامى ابَى قَوْمُهُ اَنْ يَحْلِفُوا ، فَاغُرَمَهُمُ اللّاقِيةَ قَالَ الزُّهُرِيُّ : وَقَدُ قَضَى بِذَلِكَ عُثُمَانُ فِى ابْن بَامِرَةَ المعامى ابَى قَوْمُهُ انْ يَحْلِفُوا ، فَاعْرَمَهُمُ اللّاقِيَةَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

گی معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ سلیمان بن ہشام نے اسے خط کھے کران سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا: جوکسی قوم کے علاقے میں مقتول پایاجاتا ہے وہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ بیرات کے وقت ہمارے ہاں آیا تھا تا کہ ہمارے ہاں چوری کرے اور مقتول کے اولیاء یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے علاقے میں اس شخص کو بلایا تھا اور پھراسے قل کردیا تھا زہری بیان کرتے ہیں: انہوں نے سلیمان بن ہشام کو خط کھھا کہ مقتول کے بچاس اولیاء اس بات کا حلف اٹھا کیں گے کہ وہ لوگ (جن کے ہاں وہ مقتول پایا گیا ہے) جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ مقتول ان لوگوں کے ہاں چوری کرنے کے لئے نہیں آیا تھا بلکہ ان لوگوں نے اسے بلاکرائے قل کیا ہے اگر مقتول کے اولیاء بیہ حلف اٹھا کیتے ہیں تو تم انہیں قصاص دلواد بنا اور اگر وہ انکار کردیتے ہیں تو اس علاقے کے بچاس افر اداللہ کے نام پر حلف اٹھا کیں گے کہ بیرات کے وقت ہمارے ہاں چوری کرنے کے لئے آیا تھا اور پھران لوگوں پر دیت کی اوا نیکی لازم ہوگی۔

زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی ڈاٹھؤنے ابن بامرہ معامی کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ دیا تھا جس کی قوم کے افراد نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت عثمان غنی ڈاٹھؤنے ان لوگوں پر دیت کا جرمانہ عائد کیا تھا۔

18282 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ اَثَرٌ، كَانَ عَقُلُهُ عَلَيْهِمُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنُ بِهِ اَثَرٌ، لَمْ يَكُنُ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، إلَّا اَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى اَحَدٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ وَإِذَا لَمْ يَكُنُ عِلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، إلَّا اَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى اَحَدٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ

عَلَيْهِ عِنْدَنَا

سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب کسی قوم میں کوئی مقتول پایا جائے جس پرقل کا نشان موجود ہوئتواس کی دیت کی ادائیگی ان لوگوں پر لازم ہوگی اور اگر کوئی نشان نہ ہوئتو پھر عاقلہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی البتہ اگر کسی شخص کے خلاف ثبوت فراہم ہوجا تا ہے تو معاملہ مختلف ہے سفیان بیان کرتے ہیں: یہ وہ چیز ہے جس پر ہمارے نزدیک اتفاق پایا جاتا ہے۔

18283 - الوّالَ تا الحين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: " إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، اَوْ بِعَرَاءٍ مِّنَ الْاَرْضِ ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ اَثْرٌ ، وكَانَتُ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ اَوْ لَطْخَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، اَوْ بِعَلَ الْعَقُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجُلِ النَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ ، فَالْعَقُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجُلِ النَّهُ قُتِلَ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، وَلَمْ يُوجَدُ عِنْدَهُ اثَرٌ ، وَلَمْ تَكُنُ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ ، وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ اوْ نَكُلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَا اللهُ مُو اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مُواللهُ اللهُ مُولِكَ ، وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ ، اَوْ نَكُلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ ، وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ الْآوَلُ ، فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ ، وَلَوْ اللهُ اللهُ مُولَ الْآوَلُ ، فَامَّ اللّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتُرَدَّدُ الْآيُمَانُ "

گی این شہاب بیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص کی قوم (کے علاقے) کے مدمقابل یا بے آب و گیاہ وجاتا ہے اور اس کے پاس کوئی نشان پایاجاتا ہے یا اس کے پاس شہوالی کوئی بات ہوتی ہے یا اشارہ ہوتا ہے تو اگر جن لوگوں کے خلاف دعوی کی گیا ہے ان کی قسامت مکمل نہیں ہوتی یا ان میں ہے کوئی ایک شخص انکار کردیتا ہے یادعوی کرنے والوں کی قسامت مکمل نہیں ہوتی یا ان میں ہے کوئی ایک شخص انکار کردیتا ہے نوان لوگوں کے علاقے کے پاس قبل اور شہر بھی پایاجار ہائے اور اگروہ کسی قوم کے علاقے کے مدمقابل قبل نہ ہوا ہواور اس کے پاس کوئی نشان بھی نہ ہوا ورجن لوگوں کے خلاف دعوی کیا گیا ہے ان کی قسامت بھی مکمل نہ ہویا ان میں سے کوئی کیا گیا ہے ان کی قسامت بھی مکمل نہ ہویا ان میں سے کوئی شخص انکار کردے تو مقول کا خون رائیگاں جائے گا وروہ ہلاک شار ہوگا وہ فرماتے ہیں: پہلے والا معاملہ اس طرح ہے جہاں تک آج کل لوگوں کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے ہیں کہ ایس صورت میں قسموں کو بار بارلیا جائے گا (اور تعداد پوری کرلی جائے گی)۔

18284 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو، عَنِ الْفُضَيُلِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِى قَوْمٍ، فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى آحَدٍ قَتَلَهُ، وَالَّا ٱقْسَمُوْا حَمْسِينَ يَمِينًا، وَغُرِمُوْا اللِّيهَ قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَانُحُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ

ابی فضیل نے ابراہیم تخعی کا بی تول نقل کیا ہے جب کسی قوم میں کوئی مقتول پایا جائے اور وہ کسی شخص کے خلاف گواہی دے دیں کہ اس نے اسے قل کیا ہے تو ٹھیک ہے ور نہ اس قوم کے بچاس افراد قسمیں اٹھا کیں گے اور دیت کا جر مانہ اداکریں گے سفیان بیان کرتے ہیں۔ مسلم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

18285 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةً، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اِذَا لَمُ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ،

(arr)

رُدِدَتِ الْآيْمَانُ عَلَيْهِمُ

گی مغیرہ نے ابر ہیم نحفی کا بیر قول نقل کیا ہے جب ان کی تعداد مکمل بچاس نہ ہوئوان سے بار بارفتمیں لی جائیں گی (اور بچاس قسموں کی تعداد یوری کی جائے گی)۔

18286 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ

اور تقاسم بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ٹالٹیؤفر ماتے ہیں: قسامت دیت کوواجب کرتی ہے اور قتل کے لئے سامنے ہیں لاقی ہے (یعنی اس کی بنیاد پر دیت کی ادائیگی لازم ہوگی قصاص لازم نہیں ہوسکتا )۔

18287 - آ ثارِ حابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ اللهِ آبِي الْوَلِيدِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ عَمْرُ ؛ عَنِ الْمَقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ اَنَّ رَجُلُنِ اِتَكَا عُمَرَ بِمِنَّى فَقَالَا: إِنَّ ابْنَ عَمْ لَنَا نَحْنُ اِللهِ شَرَعٌ قُتِلَ ، فَقَالَ عُمَرُ: شَاهِ لَمَا عَدُلٍ عَلَى اَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدُكُمْ مِنْهُ ، وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا ، فَإِنْ نَكَلُوا ، حَلَفُتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا ، ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَةُ ، إِنَّ الْقَسَامَة تُوجِبُ الْعَقُلَ ، وَلَا تُشِيطُ الذَّمَ

گائٹ کاسم بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: منی میں دوافراد حضرت عمر ڈاٹٹٹ کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا بھارا ایک چپاز اقتل ہوگیا ہے۔ حضرت عمر ڈاٹٹٹ کے اسے قل کیا ہے؛ پپاڑا قتل ہوگیا ہے۔ حضرت عمر ڈاٹٹٹ نے فرمایا: کیا دوعا دل گواہ ہیں جواس شخص کے خلاف گواہی ویں کہ اس نے اسے قل کیا ہے؛ تو ہم اس شخص سے تم لوگوں کو قصاص دلواویں گے در نہ تم لوگ جس کے خلاف کہ درہے ہووہ حلف اٹھالیں گے کہ انہوں نے اسے قل نہیں کیا اگروہ انکار کردیں گے تو تم پچپاس قسمیں اٹھا ناتم ہیں دیت مل جائے گی کیونکہ قسامت دیت کو واجب کرتی ہے قبل کے لئے پیش نہیں کرتی۔

18288 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْمٍو ، وَغَيْرِه، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَسْتَحِقُونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ

1**8289 - آ** ثَارِصِحابِہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا قَسَامَةَ اللَّا اَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ، يَعْنِي يَقُولُ لَا يُقْنَلُ بِالْقَسَامَةِ، وَلَا يَبُطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ

گی عکرمۂ حسزَت عبداللہ بن عباس ٹائٹا کا یہ قول نقل کرتے ہیں قسامت صرفَ اس وقت ہوگی جب ثبوت موجود ہوان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قسامت کی بنیاد پر کسی کو آئییں کیا جائے گا اور مسلمان کا خون رائے گال نہیں جائے گا۔

18290 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ، اَنَّ فِى كِتَابٍ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَطْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَلَعَنَا: فِى الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَى دِيَارٍ اَنَّ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَطْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَلَعَنَا: فِى الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَى دِيَارٍ اَنَّ

الْآيُمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ الْمُدَّعُونَ واسْتَحَقُّوا، فَإِنْ نَكَلَ الفَرِيقَانِ جَمِيعًا، كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْن، نِصْفٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَنِصْفٌ يُبْطِلُهُ آهُلُ الدَّعُوَى، إذْ كَرِهُوا آنُ يَسْتَحِقُّوا بِاَيْمَانِهِمْ

ﷺ عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں یہ تحریر تھا ہم تک جوروایت پہنچی ہاں کے مطابق نبی اکرم علی نے نہیں اور میں پایا گیا تھا تو جن لوگوں کے خلاف دعوی کے مطابق نبی اکرم علی نے نہیں تو دول کے خلاف دعوی کی سیالی بیا گیا تھا تو جن لوگوں کے خلاف دعوی کیا گیا ہے ان پر شم اٹھا کر مستی بن جا میں گیا اگر دونوں فریق انکار کردیتے ہیں تو دیت دو حصول میں تقسیم ہوگی نصف دیت کی ادائیگی ان لوگوں پر لا زم ہوگی جن کے خلاف دعوی کیا گیا ہے اور نصف دیت کو وہ لوگ باطل کردیں گے جودعوی کرنے والے ہیں جب وہ اس بات کونا پہند کریں کہ اپنے قسموں کے ذریعے مستی بن جا کیں۔

18291 - اتوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ فِی رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِیْ بَیْتِهِ قَالَ: یَضَمَنُ عَاقِلَتُهُ دِیَتَهُ ﷺ سفیان تُوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوایۓ گھر میں مقتول پایاجا تا ہے اس کی عاقلہ اس کی دیت داکرےگی۔

18292 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَوٍ ، عَنُ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، اَنَّ رَجُلَا قُتِلَ ، فَاذَّعَى اَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ ، عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ ، فَاخْتَصَمُوا إلى شُرَيْحٍ وَقَالُوا: هلذَانِ اللَّذَانِ قَتَلَا صَاحِبَنَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : شَاهِدَا عَدُلٍ انَّهُ مَا قَتَلَا صَاحِبَكُمُ ، فَلَمْ يَجِدُوا اَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ ، فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ ، فَاتَوْا عَلِيًّا شَاهِدَا عَدُلٍ انَّهُ مَا قَتَلَ الرَّجُلَيْنِ ، فَاتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ عَلِيًّ : فَكَلَّيْنِ ، فَلَمْ يَجِدُوا اَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ ، فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ ، فَاتَوْا عَلِيًّ فَقَتَلُ ، فَخَلَا بِهِمَا ، فَلَمْ فَقَالَ عَلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

أَوْرَدَهَا سَعْدٌ، وَسَعْدٌ مُشْتَمِلٌ الشَّعْي السَّرِيعُ

این سیرین بیان کرتے ہیں: ایک شخص قتل ہوگیاس کے اولیاء نے اس کے قل کا دعویٰ دوآ دمیوں کے خلاف کردیا جو دونوں اس کے ساتھ تھے وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کرقاضی شریح کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا: کہان دوا فراد نے ہمارے ساتھی کول کیا ہے قاضی شریح نے کہا: دوعادل گواہ پیش کروکہ جوبہ بتا کیں کہ ان دونوں نے تمہارے ساتھی کول کیا ہے لیکن ان لوگوں کوکوئی شخص نہیں ملاجوان کے حق میں گواہی دیتا تو قاضی شریح نے ان دوآ دمیوں کوچھوڑ دیاوہ لوگ حضرت علی ڈاٹٹوئے کے پاس آئے اور انہیں پوراوا قعہ سنایا تو حضرت علی ڈاٹٹوئے نے فرمایا: اے شریح کے ان دونوں ملز مان کو تخلیے میں لے گئے ان کے ساتھ نرمی سے بات موجود ہوتے تو اس نے تل ہی نہیں ہونا تھا پھر حضرت علی ڈاٹٹوؤان دونوں ملز مان کو تخلیے میں لے گئے ان کے ساتھ نرمی سے بات جیت کرتے رہے ان سے دریا فت کرتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں نے (اپنے جرم کا) اعتراف کرلیا تو حضرت علی ڈاٹٹوؤن نے فرمایا:

''اس پرسعد وار دہوا ہے'اور سعدنے چا دراوڑھی ہوئی ہے'اور دوڑنے میں سب سے ملکا تیزی سے چلنے والا ہے''۔

18293 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ اَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْمٍ، فَاذَّعَى اَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِيْنَ، فَاتَوُا شُرَيْحًا فَابُرَا الْحَىَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُولًا، وَسَالَ اَوْلِيَاءَ هُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْاَخْرِيْنَ الَّذِينَ اذَّعَوْا عَلَيْهِمُ

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: ایک قوم میں ایک مقتول پایا گیااس مقتول کے اولیاء نے دوسری قوم کے خلاف دعویٰ کر دیاوہ لوگ قاضی شرت کے پاس آئے تو قاضی شرت نے اس قبیلے کو بری الذمه قرار دیاجن کے درمیان مقتول پایا گیااور انہوں نے مقتول کے اولیاء سے دریافت کیا: کہوہ دوسری قوم کے خلاف ثبوت فراہم کریں جن کے خلاف ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔

18294 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنًا، فَوُجِدَ فِي الدَّادِ قَتِيلٌ، فَقَالَ: ابْنُ آبِي لَيُلَى: هُوَ عَلَى السَّاكِنِ، وَآخَذَهُ مِنْ آهُلِ حَيْبَرَ إِنَّهُ قَالَ: كَانُواْ عُمَّالًا يَعُمَلُونَ مَكَانًا، فَوُجِدَ فِيْهِمُ فَقَالَ: ابْنُ آبِي لَيْلَى: هُو عَلَى السَّاكِنِ، وَآخَذَهُ مِنْ آهُلِ حَيْبَرَ إِنَّهُ قَالَ: كَانُواْ عُمَّالًا يَعُمَلُونَ مَكَانًا، فَوُجِدَ فِيْهِمُ قَتِيلٌ فِي دَارٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُودُ وَهُمْ مُشُرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ نَعُمِ الصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَعُم الصَّدَقَةِ " قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: هُو عَلَى آصُحَابِ الْاَصِلِ - يَعْنِى آصُحَابَ الدَّارِ - "

سفیان توری ایسے محص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوانیا گھرکسی کورہنے کے لئے کرائے پردے دیتاہے اور پھر گھر میں کوئی شخص مقول پایاجا تاہے توابن ابولیل کہتے ہیں اس کا ذمہ اس شخص پرہوگا جودہاں رہ رہاہے انہوں نے بیہ کم خیر والوں سے حاصل کیا انہوں نے بیہ کہا کہ وہ لوگ کسی جگہ پرکام کاج کررہ ہے تھے وہاں اس علاقے میں ایک شخص مقول خیبروالوں سے حاصل کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا تو نبی اکرم علی تھا کہ کیا تھا ہوئے انہوں نے جواب دیا: ہم قسم کیسے اٹھا کی رہے ہم نے (قبل ہوتے ہوئے) دیکھا ہی نہیں ہے نبی اگرم علی تھریبودی تمہارے مقابلے میں قسم اٹھا لیس کے انہوں نے کہا: یہودی تمہارے مقابلے میں قسم اٹھا لیس کے انہوں نے کہا: یہودی کیسے قسم اٹھا سے جوداس مقول کی دیت ادا کی تھی۔

سفیان پہ کہتے ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قبل گھر کے مالک کے ذمہ ہوگا۔

18295 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيْمِ، قَالَ: اُتِى شُرَيْحٌ: فِى رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّان بِبَابِ قَوْمٍ لَيُسَ فِيُهِ اثَرٌ، فَاسْتَحُلَفَ اَهُلَ الْبَيْتِ

گوہ عَبدالکریم بیان کرتے ہیں: قاضی شریح کے سامنے ایک شخص کامقدمہ پیش ہواجوکس کے دروازے کے باہرموجود چوڑے پرمردہ پایا گیاتھا اس میں کوئی نشان موجود نہیں تھا تو قاضی شریح نے گھروالوں سے حلف لے لیاتھا (کہوہ اس قل کے دروات نہیں ہیں)۔

18296 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ اَوْ مَكَانٍ صُلِّى عَلَيْهِ وَعُقِلَ، وَإِذَا وُجِدَ رَاسٌ اَوْ رِجُلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْقَلُ كِتَابُ الْعُقُولِ

کی امام تعمی فرماتے ہیں: جب کسی محلے یا جگہ میں کسی مقتول کاجسم پایا جائے تواس کی تماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس کی دیت بھی ادا کی جائے گی اورا گرکسی مقتول کاصرف سریاٹا نگ پائی جائے تو نہاس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور نہ ہی اس کی دیت دی جائے گی۔

#### بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَا

## باب قتل خطا کی قسامت

18297 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ السَّرَزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : اَوْطَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بُنِ لَيُثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ اَصَابِع رِجُلِه، فَنَزَى حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْجُهَيْنِيَّنَ: اَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَـمْسُونَ لَهُوَ اَصَابَـهُ، ولَـمَاتَ مِنْهَا؟ فَابَوُا أَنْ يَحْلِفُوا، فَاسْتَحْلَفَ مِنَ الْاحْوِيْنَ حَمْسِينَ فَابَوُا أَنْ يَحْلِفُوْا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ نِصْفَ الدِّيةِ،

کی معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے بنوسعد بن لیث سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے جہینہ سے تعلق رکھنے والے ا کی شخص کواپنے گھوڑے کے ذریعے روند دیا توجہینہ قبیلے کے شخص کی ٹانگ کی انگلی کٹ گئی اس میں سے خون نکلنا شروع ہوا یہاں تک کہ وہ مخص مرگیا تو حضرت عمر رہائیڈنے جہینہ قبیلے کے افراد سے کہا کیاتم لوگوں میں سے بچاس افرادیہ حلف اٹھا کیں گے کہ اسے یے زخم لاحق ہوا تھااوراس کی وجہ سے وہ مراہے توان لوگوں نے حلف اٹھانے سے انکار کردیا حضرت عمر والنی نے دوسر فرایق کے بچاس افراد سے حلف لیا توانہوں نے بھی حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر رٹاٹٹٹے نے نصف دیت کی ادائیگی لازم قر اردی۔

18298 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، نَحُوَهُ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ يَسْتَرِيخُ إلى هانِهِ، حَتَّى إنْ كَانَ لَيَقْضِى بِهَا فِي الشَّيْءِ، الَّذِي يَرِى آنَّهُ بَعِيدٌ مِنْهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَٱقُولُ آنَا وَقَصْلَى يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِى ابْنِ نُوحٍ، وَتَمِيمٍ بْنِ مِهْوَانَ، وَهِشَامٌ فِى ابْنِ سَعْدِ بُنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيّ لَمَّا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَا اصْطَرَعَا

کی این جریج نے ابن شہاب کے حوالے ہے اس کی مانند نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز اس ے رجوع کیا کرتے تھے یہاں تک کدانہوں نے ایک معاطلے کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ دے دیا تھا جس کے بارے میں ان کی بیرائے تھی کہ بیمعاملہ اس سے دور ہے۔

ابن جرتج ہیان کرتے ہیں: میں بیرکہتا ہوں ابن نوح تمیم بن مہران اور ہشام کے بارے میں یزید بن عبدالملک نے یہی فیصلہ دیا تھا جوسعد بن سعید ہذلی کے بیٹے کے بارے میں تھا' جب اس کا انتقال ہو گیا تھا آوروہ دونوں افرادلزرہے تھے۔

18299 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، اَنَّ اَمَةً عَضَّتُ إصْبَعًا لِمَوْلَى لِيَنِي آبِي زَيْدٍ فَمَاتَ، وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضِّهَا إِيَّاهُ، فَقَضٰى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاَنْ يَحْلِفَ بَنُوْ آبِی زَیْدِ حَمْسِینَ یَمِیْنًا، یُرَدِّدُ عَلَیْهِمْ، لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِها ثُمَّ الْاَمَةُ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ، فَابَوُا اَنْ یَحْلِفُوا ﷺ زَیْدِ حَمْسِینَ یَمِیْنًا، یُرَدِّدُ عَلَیْهِمْ، لَمَاتَ مِن عَصْبِی ابوزید کے بیٹوں میں ہے کسی کے غلام کی ایک انگل ایک کنیز نے چبادی وہ غلام مرگیااس کنیز نے بیاعتراف کرلیا کہ اس نے اس شخص کی انگل کو چبایا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ دیا کہ ابوزید کے بیٹے مرگیااس کنیز نے کا شخ کی وجہ ہے اس مرحوم کا انتقال میں گے کہ اس کنیز کے کا شخ کی وجہ ہے اس مرحوم کا انتقال میں ہوگا تو ان لوگوں نے قتم اٹھانے سے مراہ ہوا ہے (اگروہ ایسا کرلیں گے ) تو یہ کنیز انہیں مل جائے گی ورنہ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوگا تو ان لوگوں نے قتم اٹھانے سے انکار کردیا تھا۔

18300 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: احْتَمَلَ رَجُلَّ رَجُلًا ، فَصَرَبَ بِهِ الْاَرْضَ ، فَجَعَلَ يَجَؤُهُ بِمِرْ فَقِهِ ، ويَضُرِ بُهُ ، حَتَّى مَاتَ ، فَاحْتُضِرَ فِيُهِ ، إلى شُرَيْحٍ فَقَالَ: أَتَشَهَدُونَ آنَهُ قَتَلَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

گی تمیم بن سلمہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسر مے خص کواٹھا کرزمین پر مارااور کہنی اسے چھونے نگااورا سے مارتار ہا پہال تک کددوسر اشخص مرگیا جب بیہ مقدمہ قاضی شریح کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے فر مایا: کیاتم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اس نے اس شخص کوئل کیا ہے۔

18301 - اتوال تابعين:عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَغَيْرِهٖ قَالَ: اِذَا ضَرَبَهُ، فَلَمْ يَزَلُ مَرِيطًا، حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ

ﷺ سفیان توری نے حماداور دیگر حضرات کا یہ قول نقل کیا ہے جب ایک شخص دوسرے کی پٹائی کرے اور دوسر اسلسل بیار رہے یہاں تک کدمر جائے تو اس شخص کواس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔

18302 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَالَ اِنْسَانٌ عَطَاءً ، عَنُ مَجْنُونِ دَفَعَ غُلَامًا لَّهُ ، فَاصَابَ مِنْهُ شَيْئًا ، اَوُ قَتَلَهُ قَالَ : لَا يَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ عَطَاءٌ : اَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِى اِمَارَةِ مَرُوَانَ ، فَاصَابَ ابْنَ نِسُطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَضَرَبَ مَرُوانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ

ابن جرت کبیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء ہے ایسے پاگل کے بارے میں دریافت کیا: ھے کوئی شخص اپناغلام دیتا ہے اوروہ اس غلام کوکوئی نقصان پہنچادیتا ہے یا ہے تل کر دیتا ہے تو عطاء نے فرمایا: مقتول کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔

عطاء نے بتایا حجر گھومتا پھرتا ہوامروان کے عہد حکومت میں آیا اوراس نے عامر بن عبدالرحمٰن کے پچپا بن نسطاس کونقصان پہنچایا یہ پینئیں تھا کہاس کا ساتھی کون ہے (یااس کا آقا کون ہے )اس نے اسے ماردیا تو مروان نے اس کی دیت لوگوں پرلازم قرار دی۔

18303 - حديث نبوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَتُ أُمُّ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ عِنْدَ الْجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ فَقَالَ الْجُلَاسُ فِي غَزُوَةٍ تَبُوكَ: اِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلِنَحُنُ شَرٌّ مِنَ بُنِ سَعِيدٍ عِنْدَ الْجُلَاسِ بْنِ سُويَدٍ فَقَالَ الْجُلَاسُ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ: اِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلِنَحُنُ شَرٌّ مِنَ

(ara)

الْحَمِيْرِ، فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ فَقَالَ: وَاللّهِ إِنِّى لَاحُشَى إِنْ لَمْ اَرْفَعُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهُ ، وَاَنْ أُخْلَطَ بِخَطِيئَتِهِ، وَلَنِعُمَ الْآبُ هُوَلِى، فَاخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَدَعَا الْجُلاسَ فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَحَّدُ وَسَلَّمَ فَسَكَتُوا فَلَمْ يَتَحَرَّكُ اَحَدُ، فَعَرَفَهُ وَهُمْ مَيَتَرَحَّدُ وَسَلَّمَ فَسَكَتُوا فَلَمْ يَتَحَرَّكُ اَحَدُ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ لَا يَتَحَرَّكُونَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ، فَرُفعَ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَحْلِفُونَ وَكَا اللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُولِ (التوبة: 74) - حَتَّى - (فَإِنْ يَتُوبُوا) (التوبة: 74)

فَقَالَ الْبُحُلاسُ: اسْتَتِبُ لِى رَبِّى، فَانِّى اَتُوبُ إِلَى اللهِ وَاشْهَدُ لَقَدْ صَدَقَ (وَمَا نَقَمُوا إِلَّا اَنُ اَغُنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) (التوبة: 74)، قَالَ عُرُوةُ: كَانَ مَوْلَى لِلْجُلاسِ قُتِلَ فِى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَالَى بَنُو عَمْرٍو اَنْ يَعْقِلُوهُ فَلَكَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ عُرُوةُ: "فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنْهَا فَلَكَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى يَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ عُرُوةُ: "فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنْهَا فَلَكَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى النَّاسِ اَى: بِالْمَالِ فَهُوَ التَّعَلِّى " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَانْحَبِرُتُ عَنِ الْبُولِ سِيْرِيْنَ قَالَ: فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ مِنَ الْجُلاسِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ بَعْدَهَا

چی ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں جمیر بن سعید کی والدہ جلاس بن سوید کے پاس موجود تھی (یاس کی بیوی تھی) غزدہ ہوں ہو تو پھر ہم حمیر ہے بھی زیادہ برے حال میں ہیں عمیر نے یہ بات بن کی انہوں نے کہا:اللہ کی قتم! مجھے یہ اندیشہ ہے کہا گر میں نے یہ معالمہ نبی اکرم طابق کے سامنے پیش نہ کمیر نے یہ بات بن کی انہوں نے کہا:اللہ کی قتم! مجھے یہ اندیشہ ہے کہا گر میں بھی شریک ہوجاؤں گاو یہ میر سے تق میں وہ ایک کیا اور پھراس کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا تواس شخص کے گناہ میں بھی شریک ہوجاؤں گاو یہ میر سے تق میں وہ ایک اچھا باپ ہے عمیر نے نبی اکرم طابق کو یہ بات بنادی نبی اکرم طابق نے جلاس کو بلوا یا اور اس سے اس بارے میں دریافت کیا: وہ لوگ اس وقت روا تی کی تیاری کر چکے تھے ان دونوں نے حلف اٹھا یا اس دوران نبی اکرم طابق بھی تو وہ ایسا ہی کرتے تھے یعنی خاموش ہوگے اور کسی نے حرکت نہیں کی ان لوگوں کا معالمہ اس طرح تھا کہ جب وتی نازل ہوتی تھی تو وہ ایسا ہی کرتے تھے یعنی خاموش ہوگے اور کسی نے حرکت نہیں کی ان لوگوں کا معالمہ اس طرح تھا کہ جب وتی نازل ہوتی تھی تو وہ ایسا ہی کرتے تھے یعنی خرکت نہیں کی ان لوگوں کا معالمہ اس طرح تھا کہ جب وتی نازل ہوتی تھی تو وہ ایسا ہی کرتے تھے یعنی خرکت نہیں کرتے تھے جب نبی اکرم طابق کی یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ طابق نے یہ تا ہوتی تا دونوں کے خواس کو کہ کے تھی تا کہ جب وتی نازل ہوتی تھی تو وہ ایسا ہی کرتے تھے یعنی کرتے تھے بعنی کرتے ہیں کرتے تھے بعنی کرتے تھے بعنی کرتے ہیں کرتے تھے بعنی کرتے تھے بیات بیں کرتے تھے بی کہ کیا تھی کے کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہو کی کو کرتے کی کرتے ہو کی کو کرتے ہیں کرتے ہو کی کو کرتے کی کرتے ہو کی کرتے ہیں کرتے ہو کی کرتے ہو کی کو کرتے ہو کرتے کی کرتے ہو کی تو کرتے ہو کی تو کرتے ہو کی تو کرتے ہو کی کرتے ہو کی کو کرتے ہو کی کو کرتے ہو کی کو کرتے ہو کی کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کی کرتے ہو کی کرتے ہو کرتے ہو کی کرتے ہو کی کرتے ہو کرتے ہو کی کرتے ہو کرتے

''وہ لوگ اللہ کے نام کا حلف اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے بیہ بات نہیں کی حالا نکہ انہوں نے کفروالی بات کہی ہے''۔ بیآیت یہاں تک ہے:''اگروہ تو بہ کرلیں''۔

تو جلاس نے کہا: آپ میرے پروردگارہے میرے لئے توبہ قبول کرنے کا کہیں کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہاس نے سچے کہاتھا اوران لوگوں کوغصہ صرف اس بات کا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان لوگوں کوغنی کردیا ہے''۔

عروہ بیان کرتے ہیں: جلاس نامی ان صاحب کا ایک غلام تھا'وہ بنوعمرو بن عوف کے علاقے میں قبل ہوگیا بنوعمر و بن عوف اس کی دیت دینے سے انکار کر دیا جب نبی اکرم مُن ﷺ تشریف لائے تو آپ مُن ﷺ نے اس غلام کی دیت کی ادائیگی بنوعمر و بن عوف پرلازم قرار دی۔ كِتَابُ الْعُقُولِ

(ar-)

عروہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمیر رٹائٹؤاس کے بعد مسلسل اچھی حالت میں رہے یہاں تک کہان کا انتقال ہواان کی مرادیہ تھی کہان کا مال زیادہ تھا اوروہ لوگوں میں نمایاں حیثیت کے مالک تھے یعنی مال کے اعتبار سے وہ نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ ۔۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن سیرین کے حوالے سے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے وہ فرماتے ہیں: اس کے بعد عمیر نے جلاس سے بھی کوئی الیی بات نہیں سنی جو آنہیں نا پہندیدہ لگی ہو۔

18304 - صديث بوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ اَحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْذُنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ: وَفَتُ اُذُنُكَ يَا عُمَيْرُ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ

ہے۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں: جب قرآن کا حکم نازل ہو گیا تو نبی اکرم ٹائٹیٹا نے حضرت عمیر ڈٹاٹٹا کے کان پکڑے اور فرمایا:اعِمیرتمہارے کا نوں نے ٹھیک کام کیااورتمہارے پروردگارنے تمہاری تصدیق کردی ہے۔

18305 - مديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريَّجٍ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، اَنَّ في كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَيُّمَا اَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوْا عَنُ قَتْلٍ ، اَوْ جُرُحٍ فَاذَّاهُ جُرُحُهُ ذَٰلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں سے بات تحریر حقی نبی اکرم مُن الیّن نے سے فیصلہ دیا ہے جس بھی لڑائی (یا جنگ ) کے لوگ کسی قبل یا زخم سے متفرق ہوں اور اس زخم کے نتیج میں اس شخص کی موت واقع ہوجائے اور زخمی ہونے والے شخص نے ان میں سے بعض لوگوں کے خلاف دعویٰ کیا ہوجنہوں نے ماراتھا اور بعض کے خلاف دعویٰ نہ کیا ہوجنہوں نے ماراتھا اور بعض کے خلاف دعویٰ نہ ہواور کسی دعمنی کیا ہواور کرائی کے لوگ اس بات کی گواہی دے دیں ایساشخص گواہی دے جس کے بارے میں کسی سرشی کاعلم نہ ہواور کسی دشمنی کا الزام نہ ہوجو پہلے سے اس شخص اور مدی علیہ کے درمیان ہوئو پھر مقتول کے ورثا جتم کی بنیاد پر اسے پر سے کریں گے کیونکہ انہیں فریب کاری کاحق نہیں ہے کہ فلال شخص نے ماری کا کری اس کے مطاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ فلال شخص نے ہارے ساتھی توتل کیا ہے اور ہمارا ساتھی اس کی ضرب لگانے سے ہی مراہے۔

### بَابُ الْخَلِيْع

# باب: جب سی شخص سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا گیا ہو

18306 - <u>ٱ تَّارِ صَابِي</u> عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ آيُوْبَ ، عَنْ آبِي قِلابَةَ ، قَالَ : خَلَعَ قَوْمٌ هَذُلِيُّونَ سَارِقًا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ آبُولُ الْيَمَنِ ، مَنْ اللهِ الْيَمَنِ ، فَوَجَدَتُهُ رُفُقَةٌ مِنْ اللهِ الْيَمَنِ ، فَوَجَدَتُهُ رُفُقَةٌ مِنْ اللهِ الْيَمَنِ ، وَمَدَ عَمَانَ يَسُوقُ فَلَدُهُ ، فَوَجَدَتُهُ رُفُقَةٌ مِنْ اللهِ الْيَمَنِ ، وَمَدَانَ يَسُوقُ فَلَدُهُ ، فَوَجَدَتُهُ رُفُقَةٌ مِنْ اللهِ الْيَمَنِ ، وَمَدَانَ يَسُوقُ فَلَدُهُ ، فَوَجَدَتُهُ رُفُقَةٌ مِنْ اللهِ الْيَمَنِ ، وَمَ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

كِتَابُ الْعُقُول

يَسْرِقُهُمْ فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَحَلَفُوا بِاللَّهِ مَا حَلَعْنَاهُ، وَلَقَدُ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا، فَاحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ آحَذَ عُمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنَ الرُّفُقَةِ، ثُمَّ قَالَ: اَقُرِنُوا هَلَذَا إِلَى آحَدِكُم، حَتْ يَةُ تَوُا بِدِيَة صَاحِبِكُم فَفَ عَلُوا، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا دَنُوا مِنُ اَرْضِهِم، اَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، فاستَتَرُوا بِجَبَلٍ طَوِيلٍ، وَقَدُ مَا حَيْدُ مُ فَلَم يَنُجُ مِنْهُمُ آحَدٌ، وَلَا مِنْ رِكَابِهِمْ، إلَّا التَّرِيكُ، وصَاحِبُهُ، فَكَمْ يَنُجُ مِنْهُمْ آحَدٌ، وَلَا مِنْ رِكَابِهِمْ، إلَّا التَّرِيكُ، وصَاحِبُهُ، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا لَقِيَ قَوْمُهُ

گوری ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: ہذیل قبیلے کافراد نے اپنے میں سے ایک چورکوالگ کردیا جوجاجیوں کا سامان چوری کیا کرتا تھاان لوگوں نے یہ کہددیا کہ ہم لوگ اس سے لاتعلقی کا ظہار کرتے ہیں جو خص اس کو پائے کہ یہ چوری کررہا ہے تو اس کا خون رائیگاں جائے گا یمن کے بچھ سواروں نے اس شخص کو بکڑلیاوہ ان کا سامان چوری کررہا تھاان لوگوں نے اسے قل کردیا متنول کی قوم کے افراد حضرت عمر ڈاٹیڈ کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نام کا حلف اٹھایا کہ ہم نے اس سے لاتعلقی کا اظہار نہیں کیالوگوں نے ہماری طرف جھوٹی بات منسوب کی ہے تو حضرت عمر ڈاٹیڈ نے ان سے بچاس تسمیں لیس پھر حضرت عمر ڈاٹیڈ نے یمن کے سواروں میں سے ایک شخص کا ہاتھ بکڑا اور پھر فرمایا اس کو اپنے میں سے کسی کے ساتھ رکھاؤ جب تک تم اپنے متعلقہ فردی دیت ادائہیں کرتے ان الوگوں نے ایسانی کیا پھروہ لوگ چلے کے یہاں تک کہ جب وہ لوگ اپنے علاقے کے قریب بہنچ تو شدید بارش نے انہیں آلیاوہ ایک بڑے بہاڑی آڑ میں آئے گے شام ہونے گلی تھی وہ سب اس بہاڑ کے اندر چلے گئے تو شدید بارش نے انہیں آلیاوہ ایک بڑے ہواریوں میں سے لوگوں کو پیش نہیں بچاصرف تر یک اور اس کا ایک ساتھی بچے تھے جوان لوگوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔

#### بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

### باب:خواتین کی قسامت کا حکم

18307 - آثارِصمايد:عَبُـدُ السَّرَدَّاقِ ، عَـنُ مَـعُـمَرٍ ، عَـنُ اَبِـى الزِّنَادِ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَاةً خَمْسِينَ يَمِيْنًا ، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً

کی ابوزناد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رٹاٹھؤنے ایک خاتون سے پچاس قسمیں لی تھیں اور پھراس کے لئے دیت کی ادائیگی مقرر کر دی تھی۔

18308 - آثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ: اسْتَحُلَفَ امْرَاَةً خَمْسِينَ يَمِيْنًا، عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيْبَ

ﷺ ابوزناد نے سعید بن مستب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھڑنے ایک خاتون کے پیاس قسمیں کی تھیں جو اس کے غلام کے بارے میں تھیں جو تل کر دیا گیا تھا۔

(orr)

18309 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَـنِ الشَّوْرِيِّ، قَـالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ قَالَ: وَبِهِ تَأْخُذُ

اس کے مطابق فنوی دری فرماتے ہیں: خواتین اور بچوں پر قسامت لا زم نہیں ہوتی۔وہ ( لینی امام عبدالرزاق ) فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنوی دیتے ہیں۔

#### بَابُ قَسَامٌةِ الْعَبيدِ

### باب:غلامول كى قسامت كاحكم

18310 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ وَبِهِ نَأْخُذُ

ﷺ سفیان توری فرماتے ہیں: غلاموں پرقسامت الازم نہیں ہوتی (امام عبدالرزاق کہتے ہیں) ہم اس کے مطابق فتو کی تاہیں۔ تاہیں۔۔

18311 - الوال البين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ ، بِنَعْلٍ اَوْ غَيْرِهَا ، فَمَكَتُ اَيَّامًا مَرِيضًا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَكَتَبَ اَنُ : اَحُلِفُ اَوْلِيَاءَ هُ ، اَنَّهُ كَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِ هَ لَا اَعْلَىمُهُ إِلَّا قَالَ: خَهْ سِينَ يَمِينًا ، ثُمَّ اَغُرِمُهُ ثَمَنَهُ فَإِنْ اَبُوْا اَقْسِمُ اَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ فَإِنْ أَبُوْا ، فَاَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ

گوگ ساک بن فضل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک غلام کے بارے میں خط کتھا جے بڑی عمر کے آدمی نے مارا تھا' وہ غلام کچھ دن بیارر ہا پھر فوت ہوگیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مارا تھا' وہ غلام کچھ دن بیارر ہا پھر فوت ہوگیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ خط لکھا کہ تم اس کے اولیاء سے یہ حلف لو کہ وہ اس بڑی عمر کے خفس کے مارنے کی وجہ سے مراہ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے دوایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا: تھا کہ بچپاس قسمیں لواور پھراس شخص پر اس غلام کی قیمت کا جرمانہ عائد کروا گر فلام کے اولیاء انکار کردیتے ہیں تو بڑی عمر کے جس شخص نے اس کو ماراہے اس کے اولیاء سے تسم لواگر وہ بھی انکار کردیتے ہیں تو بڑی عمر کے جس شخص نے اس کو ماراہے اس کے اولیاء سے تسم لواگر وہ بھی انکار کردیتے ہیں تو بڑی عمر کے جس شخص نے اس کو ماراہے اس کے اولیاء سے تسم لواگر وہ بھی انکار کردیتے ہیں تو بڑی عمر کے جس شخص نے اس کو ماراہے اس کے اولیاء سے تسم لواگر وہ بھی انکار کردیتے ہیں تو بڑی مانہ عائد کرو۔

18312 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ ، إنَّمَا هِ مَا أَنُ شِهَابٍ : لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ ، إنَّمَانٌ ، كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى قَالَ : وَٱقُولُ آنَا : قَطْى هِشَامٌ فِي عَبْدِ ٱيُّوْبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِحَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى الْعُبِيدِ فَحَلَفَ فَاَخَذَ ثَمَنَهُ الْحَقِ يُحَمِّسِينَ يَمِينًا عَلَى الْعُبِيدِ فَحَلَفَ فَاخَذَ ثَمَنَهُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن شہاب فر ماتے ہیں: غلاموں میں قسامت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک چیز کی حثیت اس اس جن ان جری حثیت اس اللہ مثال حق کے مشام نے نافع کے مشام ان کی مثال حق کی طرح ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے وہ فر ماتے ہیں: میں بیکہتا ہوں ہشام نے نافع کے غلام ابوب کے غلام ابوب کے غلام ابوب کے غلام ابوب کے پارے میں ابوب پر بچاس قسمیں کواٹھانے کا فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے وہ قسمیں اٹھا کران کی دیت حاصل

ئر پیھی.

18313 - اتوال تابعين: عَيْهُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِى الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ اَحَدُهُمْ لَا بَيْنَةَ عَمَلَى ذَلِكَ الَّا هُمُ ، فَيَشْهَدُوْنَ لَاصَابَهُ فَلانٌ ، قَالَ : "لَا أُجِيزُ شَهَا دَتَهُمْ ، وَلَكِنِّى جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمُ لَا بَيْنَةَ عَمَلَى ذَلِكَ الَّا هُمُ ، فَيَشْهَدُوْنَ لَاصَابَهُ فَلانٌ ، قَالَ : "لَا أُجِيزُ شَهَا دَتَهُمْ ، وَلَكِنِّى جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمُ " جَمِيعًا ، قَدْ كَانَ يُقَالُ : إِذَا آصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقُلُهُ عَلَيْهِمُ "

ابن جرتی بیان کرتے ہیں: عطاء نے غلاموں اور بچے کے بارے میں بیکہاہے کہ اگران میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچاہے کو اس پر جو تو اس پر جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ فلال شخص نے اس کو نقصان پہنچاہے

عطاء فر ماتے ہیں میں ان لوگوں کی گواہی کو درست قر ارنہیں دوں گا'البتہ میں ان سب پران کی دیت کولا گوقر اردوں گایہ بات کہی جاتی ہے کہ جب چرانے کے دوران چرواہے کونقصان ہو' تو اس کی دیت کی ادا ٹیگی ان لوگوں لا زم ہوگی ۔

### بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

# باب: جوشخض ہجوم میں مارا جائے

18314 - اِقُوالَ تَابِعِينَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ ، فِي جُمُعَةٍ اَوْ غَبْرِهَا

اللہ ہے۔ معمرنے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے جو مخص ہجوم میں ماراجائے اس کی دیت ان لوگوں پرلازم ہوگی جو بھی وہاں موجودتھا خواہ یہ جمعے کا واقعہ ہویا اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔

18315 - صديث بوك عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ كِتَابِ لِعُمَرَ بُن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ كِتَابِ لِعُمَرَ بُننِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْى مَنْ قُتِلَ يَوُمَ فِطُرٍ ، اَوْ يَوُمَ اَصْحَى ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطُرٍ ، اَوْ يَوْمَ اَصْحَى ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْى النَّاسِ جَمَاعَةً ، لِاَنَّهُ لَا يُدُرى مَنْ قَتَلَهُ

گی عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب کے حوالے سے بید وایت نقل کی ہے ہم تک بید وایت پیچی ہے کہ نبی اکرم مُلَّقِیْم نے یہ فیصلہ دیاتھا کہ اگر کوئی مخص عیدالفطر کے دن یاعیدالاضی کے دن ( جموم میں آکر ) مارا جاتا ہے اس کی دیت اُن سب لوگوں پر لازم ہے کیونکہ یہ پہنیں چل سکے گا کہ اسے س نے قبل کیا ہے۔

18316 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ وَهُبِ بُنِ عُقْبَةَ الْعِجُلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ، اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

کی ہے۔ یہ بن مذکور ہمدانی بیان کرتے ہیں: ایک شخص جعہ کے دن معجد میں ہرا گیا تو حضرت علی والنظ نے اس کی دیت بیت المال سے اوا کی۔

18317 - آثار صحابه: عَبُدُ الرَّزَاقِ: حَسَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْاَسُودِ، اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي

كِتَابُ الْعُقُولِ

(arr)

الْكَعْبَةِ فَسَالَ عُمَرُ عَلِيًّا فَقَالَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

کی ابراہیم تخفی نے اسود کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک شخص خانہ کعبہ میں مارا گیا حضرت عمر رہا تھؤنے اس بارے میں حضرت علی رہا تھؤسے دریا فت کیا' تو انہوں نے فرمایا: بیت المال میں سے (اس کی دیت اداکی جائے گی)۔

18318 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ امْرَاةً مَرَّتُ بِقَوْمٍ ، فَاسْتَسْقَتُهُمْ، فَلَمُ يَسْقُوهَا، فَمَاتَتُ عَطَشًا، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ: فِى رَجُلٍ اَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرِ عَلَى رَجُلٍ، وَقَطَعَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

کی عمرونے حسن بھری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک خاتون کچھ لوگوں کے پاس سے گزری اس نے ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی نہیں دیا تواس خاتون کا پیاس کی وجہ سے انتقال ہوگیا تو حضرت عمر ڈاٹٹونے اس عورت کی دیت ان لوگوں پرلازم قراردی۔

سفیان فرماتے ہیں: جو خض ایک غلام اورایک آزاد خض کی گواہی ایک خض کے خلاف درست قرار دیتا ہے' اورانہوں نیبیت المال میں سے دیت کی ادائیگی کا فیصلہ دیا۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَحُلِفُ ثُمَّ يَرُجِعُ

### باب: جو شخص حلف اٹھائے اور پھرر جوع کر لے

18319 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريُحٍ، قَالَ: بَلَغَنِى اَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ حَلْفَ فِى خَمْسِينَ رَجُلًا فِى قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ، فَافْتَاهُ عِكْرِمَةُ: اَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ، وَاَنْ يُؤَذِى حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقُلِ، فَيؤَذِيهُ إِلَى اَهُلِ الْقَتِيلِ، وَيُعْتِقَ رَقَبَةً

ابن جرتی بیان کرتے ہیں: مجھ تک بدروایت پہنچی ہے عکرمہ سے ایسے خف کے بارے میں دریافت کیا گیا: جو کسی قتل کے مقد مے میں قتل میں جیاس افراد میں شامل ہو کر حلف اٹھالیتا ہے بھر وہ خفص آتا ہے اور علم نہ ہونے کا حلف اٹھالیتا ہے اس کا مقصد تو بہ کرنا ہوتا ہے تو عکرمہ نے اس کو یہ نتو کی دیا کہ اب وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو بہ کرے گا وردیت میں سے اپنا حصہ ادا کرے گا وہ اس حصے کومقتول کے ورثا ء کوادا کرے گا اور پھرا یک غلام آزاد کردے گا۔

18320 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى اَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ اَحَدُهُمْ ، قَالَ : عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً

گی معمر نے مطر کے حوالے سے عکر مہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر چارا فراد کسی شخص کے خلاف زنا کے بارے میں گواہی دے دیں اور اس شخص کو سنگسار کردیا جائے اور پھران گواہوں میں سے کوئی ایک رجوع کرلے تو عکر مہ فرماتے ہیں: اس پر دیت کی ایک چوتھائی لازم ہوگی اور وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔

# بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِی یَقَعُ عَلَی الْاحْرِ اَوُ یَضُرِبُه باب: دولڑنے والے افراد یا جب کوئی شخص دوسرے پر گرجائے یا جب کوئی شخص دوسرے کومارے (اور دوسرا مرجائے تو کیا حکم ہوگا؟)

18321 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريُجٍ ، قَالَ: آخُبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، آنَهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: اقْتَتَلَ رَجُلانِ ، فَقَالَ آحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضُو بُنِى - لِصَاحِبِهِ - فَانُدَقَّتُ اِحُدَى قَصَبَتَى يَدِه ، فَقَالَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: اقْتَتَلَ رَجُلانِ ، فَقَالَ الْمُقْتَتِلانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ ، فَهُوَ قِصَاصٌ قَالَ سُفْيَانُ فِى الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَان: فَيَجْرَحُ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا صَاحِبَهُ

کی سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: دوآ دمیوں کے درمیان لڑائی ہوگئ ان میں سے ایک کا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے مارا جس کے نتیج میں اس کے ہاتھ کا ایک جوڑٹوٹ گیا تو سعید بن میتب نے بیفر مایا کہ حضرت عثان ڈٹائٹو نے بیفر مایا تھا جب دوآ دمی لڑر ہے ہوں توان کے درمیان جوزخم ہوگا تواس کا قصاص دیا جائے گا۔

سفیان دوالیے افراد کے بارے میں بیان کرتے ہیں: جوالیک دوسرے کوزخمی کردیں تو وہ فرماتے ہیں: ان دونوں میں ہے ہرا یک دوسرے کوجر ماندادا کرےگا۔

18322 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْجٍ، قَسالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنُ جَعَلَ عَلَى المُصْطَرِعَيْنِ نِصُفَ عَقْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَى الْعَقْلَ تَامًّا عَلَى الْبَاقِى مِنْهُمَا، وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيْمَا اَدُرَكُنَا المُصْطَرِعَيْنِ نِصُفَ عَقْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَى الْعَقْلَ تَامًّا عَلَى الْبَاقِى مِنْهُمَا، وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيْمَا اَدُرَكُنَا

ابن جرت کی این جرت کی بیان کرتے ہیں: ابن شہاب سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جولانے والے دوافراد پرنصف دیت کی ادائیگی کولازم قراردیتاہے توابن شہاب نے کہا: ہم یہ جھتے ہیں کدان دونوں میں سے جون کی جائے گااس برکمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی ہم نے جوسنت پائی ہے وہ یہی ہے۔

18323 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِى قَوْمِ اقْتَتَلُوا ، وَهُمْ جِيرَانٌ ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ ، قَالَ : إِنْ قَامَتُ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ، فَالشَّنَّةُ قَدُ مَضَتُ بِاَنْ يُعُقَلَ مَنْ قُتِلَ فِى قِتِيلٌ ، قَالَ عَمِيَّةٍ ، اَوْ جُرِحَ إِذَا لَمْ يُعُلَمُ مَنْ قَتَلَهُ اَوْ جَرَحَهُ

رَجُلٍ مِّنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَمَاتَ الْاَعْلَى فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا أُضَمِّنُ الْاَرْضَ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الْاَسْفَلَ لِلْلَاعْلَى، وَكَانَ يُضَمِّنُ الْاَعْلَى لِلْلَاسْفَلِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

گی قاضی شریح کے بارے میں سے بات منقول ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو گھر کے اوپرے نیجے پہنا پھراو پروالشخص مرگیا تو قاضی شریح نے فرمایا: میں زمین کوجر مانی بیس کروں گا اور نہ ہی نیچے والے کو اوپروالے کے لئے جرمانہ کروں گا البتداو پروالے کو نیچے دالے کے لئے وہ جرمانہ کردیتے تھے۔

**18325 - آثارِسحاب**ِ عَبْدُ السَّرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ اَشْعَتَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ: اَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ يِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ

ا شعث نے ایک شخص کے حوالے سے حضرت علی واٹھڑ کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے دونوں میں سے ہرایک فریق کو دوسرے کو جر ماندادا کرنے کا کہا تھا۔

َ 18326 - الْوَالِ ثَالِمِينِ عَسُدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَ: اَيُّهُمَا مَاتَ ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْاخَوِ ، فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ وَنَّهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَٱنَّهُمَا مَاتَ ، فَدِيتُهُ عَلَى الْبَاقِي

گاس کی دیت دوسرے پرلازم ہوگی اوران کو نوں میں سے جومرجائے گاس کی دیت دوسرے پرلازم ہوگی اوران دونوں میں سے دونوں میں سے ہرائیک دوسرے کا ضامن ہوگا وہ فرماتے ہیں:اگرایک شخص دوسرے کے ساتھ جے جائے ان دونوں میں سے چومرے گاتواس کی دیت باقی نیجنے والے برلازم ہوگا۔

18327 - اثْوَالَ؟ لِعِمْنِ عَبُدُ السَّرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ شُبُوُمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: دَلِّ حَبُّلا حَتْى اَرُقَى فِيهِ فَدَلَّى حَبَّلا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُذُهُ قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ

ابن شرمدا ہے محصکسی رسی ہے بارے میں رپیفر ماتے ہیں: جودوسرے شخص سے رپر کہتا ہے تم مجھے کسی رسی کے بارے میں بتاؤ تا کہ میں اس کے ذریعے اوپر چڑھ جاؤں پھروہ اس رسی کے ذریعے اوپر چڑھ ناشر وع کرتا ہے اور وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے حالانک دوسرافخص اسے تھینچ رہاتھا تو ابن شبر مدنے فرمایا: اس شخص کی دوئیگی لازم ہوگی۔

18328 - آثار كابِ عليه الرَّزَاقِ ، عَنِ اَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيْ : أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ - يَغْنِي الدِّيَةَ -

کی ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک دوسرے کو مارا او حضرت علی طالعت کی ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک دوسرے کو مارا او حضرت علی ملائٹو نے ان دنوں میں سے ہرایک کو دوسرے کا ضامن قرار دیا یعنی دیت کے حوالے سے ایسا کیا۔

18329 - آثار صحاب عَسُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْسِم بُنِ بَشِيرٍ ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: اَشْهَدُ عَلَى عَلِيّ اَنَّهُ قَطْنَى فِى قَوْمٍ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَقَتنَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُتِلُوا، عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا، وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَلْدٍ جِرَاحِهِمُ

ام صعبی بیان کرتے ہیں: میں حضرت علی والتین کے پاس موجودتھا جب انہوں نے پچھلوگوں کے بارے میں فیصلہ دیا جب ان لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک نے دوسرے کولل کردیا تھا تو جولوگ قبل ہوگئے تھے حضرت علی والتین نے ان کی دیت ادا کرنے کا فیصلہ دیا ان لوگوں پر جوزشی ہوئے تھے اور دیت میں ان کے زخموں کی مقدار کے حساب سے ادائیگی کومعاف کردیا تھا۔

18330 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا، فَسَكِرُوا، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرِى آنَّ السُّكُرَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ، يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، ويَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

گوں معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے لوگوں کے بارے میں نقل کیا ہے جوشراب پی کرنشے میں آجاتے ہیں اور پھران میں سے کوئی ایک دوسرے لوٹل کر دیتا ہے کو توزہری نے فرمایا: ہم سیجھتے ہیں کہ نشے کی وجہ سے قصاص کا حکم کالعدم نہیں ہوتا ان میں سے ایک کودوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا۔ موتا ان میں سے ایک کودوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا۔

# بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمُ

باب: جب کچھلوگ ایک دوسرے کوغوطہ دیں پھران میں سے کوئی ایک مرجائے

18331 - اقرال الجين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، قَالَ: قَطَى هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ فِى قَوْمٍ كَانُوا فِى مَاءٍ ، فَتَسَمَاقَلُوا فَسَمَاتُ بَيْنَهُمُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِى الْمَاءِ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ ، فَقَطَى بِدِيَتِهِ عَلَى الْنَيْنِ ، فَقَطَى بِدِيَتِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

گی معمر بیان کرتے ہیں: ہشام بن ہمیرہ نے کچھ افراد کے بارے میں فیصلہ دیا جو پانی میں موجود تھے اور وہ ایک دوسرے کوغوطے دیے رہے۔ ان میں سے ایک شخص پانی میں مرگیادوآ دمیوں نے تین کے خلاف گواہی دی اور تین نے دو کے خلاف گواہی دی تو ہشام بن ہمیرہ نے ان سب پر دیت کی ادائیگی کولازم قرار دیا۔

# بَابُ الشَّبُهَةِ عَلَى الْجَرُحِ باب: زخم كے بارے ميں شبكاتكم

18332 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنُ اَبِيُ بَكُو بُنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَسَىٰ فَي الشُّبُهَةِ مِنَ الضَّرُبِ، بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ، وَاشْبَاهِ ذَلِكَ، اَنُ يُسْتَخْلَفَ الْمُدَّعِي، ثُمَّ يَسْتَقِيدَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: لَا وَلَكِنْ يُحَلَّفُ، ثُمَّ الْعَقُلُ وَاقُولُ: قَولُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ اَقْرَبُ الله قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ مِنَ الدَّمِ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضَعِّنوا الْعَقْلَ، وَنَجَوُا مِنَ الدَّمِ

ابو بکر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ضرب میں شبہ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس میں غلام یا خوا تین یا اس طرح کے لوگوں کی گواہی قبول ہوگی دعویٰ کرنے والے ستہ حالف لیا جائے گا اور پھرا سے بدلہ داواویا جائے میں علام یا خوا تین بیا اس طرح کے لوگوں کی گواہی وجود میں معلوں میں معلوں کے اس میں معلوں میں معلوں کے اس میں معلوں کی گواہی معلوں میں معلوں کی گواہی معلوں کی گواہی معلوں کی گواہی معلوں کی گواہی میں معلوں کی گواہی معلوں میں معلوں کی معلوں کی گواہی کے اس معلوں کی گواہی میں معلوں کی گواہی کی گواہی کی گواہی کو کہ معلوں کی گواہی کے کہ اس معلوں کی گواہی کو گواہی کی گواہی کو گواہی کی گواہی کی گواہی کی گواہی کی گواہی کو گواہی کی گوا

گاسعید بن میتب فرماتے ہیں: تا ہم اس سے حلف لیا جائے گا اور پھر دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

میں بیکہتا ہوں کہ سعید بن مستب کا قول نبی ا کرم مُثَاثِیَّا کے فیصلے کے زیادہ قریب ہے جوتل کے بارے میں تھا کہ مدعیٰ علیہ سے حلف لیا جائے گا اور پھران پر دیت کی ادائیگی کولا زم قرار دیا جائے گا اور وہ خون سے نجات یالیں گے۔

# بَابُ نَذُرِ الْجَنِيُنِ

#### باب: پیٹ میں موجود بیچے کا جر مانہ

18333 - اتوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَیٰی خَالِدٌ الدِمَشُقِیْ ، اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَصٰی فِی الْبَجَنِیْنِ اِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشُرِیْنَ دِیْنَارًا، فَاذَا كَانَ مُصْغَةً ، فَارْبَعِینَ، فَاذَا كَانَ عِظَامًا، فَسِیْنَ، فَاذَا كَانَ الْعَظُمُ قَدُ كُسِی لَحْمًا فَشَمَانِیْنَ، فَانُ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعُرُهُ فَمِائَةَ دِیْنَادٍ قَالَ: وَبَلَغَنِی اَنَّ عَلِیًّا قَصٰی بِمِثُلِ ذِلِكَ الْعَظُمُ قَدُ كُسِی لَحْمًا فَشَمَانِیْنَ، فَانُ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعُرُهُ فَمِائَةَ دِیْنَادٍ قَالَ: وَبَلَغَنِی اَنَّ عَلِیًّا قَصٰی بِمِثُلِ ذِلِكَ الْعَظُمُ قَدُ كُسِی لَحْمًا فَشَمَانِیْنَ، فَانُ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعُرُهُ فَمِائَةَ دِیْنَادٍ قَالَ: وَبَلَغَنِی اَنَّ عَلِیًّا قَصٰی بِمِثُلِ ذِلِكَ الْعَظُمُ قَدُ كُسِی لَحْدُونَ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ مَولًا اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ الْعَمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْكُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ

راوی بیان کرتے ہیں جمھ تک بیروایت بینچی ہے حضرت علی ڈلاٹٹڑنے بھی اس کی مانند فیصلہ دیا ہے۔ - - - - - - اسلام میں دورایت بینچی ہے حضرت علی ڈلاٹٹڑنے بھی اس کی مانند فیصلہ دیا ہے۔

18334 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذُرُ الْجَنِيْنِ؟ قَالَ: مَا لَمُ يَكُنْ مُضْغَةً اَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: اِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ، اَوَاجِبٌ نَذُرُهُ؟ قَالَ: نَعَمُ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: بچکا جرمانہ کب واجب ہوتا ہے انہوں نے فرمایا: جبکہ وہ گوشت کے لوقع سے کہا: تھااگر وہ تخلیق ہو چکا ہواور کمل نہ ہواتو کیا اس کا جرمانہ واجب ہوگا ؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

**18335 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، قَالَ: اِذَا كَانَ مُضْغَةً ، فَثُلُقَى غُرَّةٍ ، فَانُ كَانُ** عَلَقَةً ، فَثُلُكُ

ا معمر نے قادہ کا بیقول نقل کیا ہے جب وہ گوشت کے لوٹھڑ سے کی شکل میں ہوئتو جرمانے کا دوتہائی حصہ ادا کیا جائے گا اورا گروہ جے ہوئے خون کی شکل میں ہوئتو ایک تہائی حصہ ادا کیا جائے گا۔

18336 - اتوال تابين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ سَقُطًا بَيْنًا، فَفِيْهِ غُرَّهُ ، إِذَا لَمُ يَسْتَهِلَّ، فَإِنْ السَّهَلَّ، فَقِدْ تَمَّ عَقْلُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَٱلْفُ دِيْنَارٍ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى، فَخَمْسُ مِاتَةِ دِيْنَارٍ قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

کی ہواگروہ چیخ کررویاہوئواس کی گلازم ہوگی الزم ہوگی اگروہ لڑکا تھا تواک میں جرمانے کی ادائیگی لازم ہوگی بشرطیکہ وہ رویانہ ہواگروہ چیخ کررویاہوئواس کی کمل دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اگر وہ لڑکا تھا تواکی ہزار دینار کی ادائیگی لازم ہوگی اگر لڑکی تھی تو پانچ سودینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

معمر بیان کرتے ہیں: قادہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔

18337 - مديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً عَبْدًا اَوْ اَمَةً

ﷺ معمر نے زہری اور قادہ کا یہ قول نقل کیا ہے پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں نبی اکرم ساتھ آنے جرمانے کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا جوایک غلام یا ایک کنیز ہوگی۔

18338 - صين بوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُويِّ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ، عَنْ اَبِى النُّهُويِّ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ، عَنْ اَبِى هُورَةَ وَ قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَاتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتُ اِحْدَاهُمَا اللَّاحُرِى بِحَجَرٍ فَاصَابَتُ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتُهَا ، فَاسْقَطَتُ جَنِينًا ، فَقَصٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً عَبُدًا ، اَو اَمَةً فَقَالَ جَنِينًا ، فَقَصٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَقُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ اَبُو هُوَيْرَةَ : هٰذَا مِنُ اِخُوانِ الْكُهَّانِ

کورت نے دوسری کوپھر ماراجودوسری عورت کے پیٹ پرلگادہ عورت بھی مرکئی اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی مرگیا تو نبی اکرم منافیز نے یہ فیصلہ دیا کہ مقتول عورت کی دیت قاتل عورت کی عاقلہ پرلازم ہوگی اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی مرگیا تو نبی اکرم منافیز نبی نے فیصلہ دیا کہ مقتول عورت کی دیت قاتل عورت کی عاقلہ پرلازم ہوگی اور اس عورت کے پیٹ میں موجود بچ کا جرمانہ اور اس عورت کے پیٹ میں موجود بچ کا جرمانہ اور اکیا جائے گا جس نے بچھے کھایا نہیں بچھے بیانہیں کہ بیان بیس بھی بیانہیں کچھے بیانہیں اس طرح کا خون تو رائیگاں جاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رفافیز کے بیان کے مطابق نبی اکرم منافیز ارشاد فرمایا: بیکا ہنوں کا بھائی ہے (یعنی ان کی طرح کا مقفع و مسجع کلام کرتا ہے)۔

9 1839 - صدين بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ آبِيْهِ ، قَالَ : اسْتَشَارَ عُمَرُ فِى امْرَآةٍ ضَرَبَتُ انْحُرى بِعَمُودٍ ، فَآرَادَ آنْ يُقِيدَهَا ، ثُمَّ سَالَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَٰلِكَ قَضَاءٌ ؟ ضَرَبَتُ انْحُرى بِعَمُودٍ ، فَآرَادَ آنْ يُقِيدَهَا ، ثُمَّ سَالَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِعَةِ فَضَرَبَتُ اخْدَاهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَكِ بُنِ النَّابِعَةِ فَصَرَبَتُ اخْدَاهُمَا اللَّخُرى فَقَتَلَتُهَا وَجَنِيْنَهَا ، فَقَطَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِى الْمَرْآةِ ، وَفِى الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ اَوْ فَرَسٍ قَالَ : وَكَبَّرَ ، قَالَ : وَكَبَّرَ ، قَالَ : وَكَبَرَ ، قَالَ : وَكَبَرَ ، قَالَ : وَكَبُر اللَّهِ مَنْ لَا اللَّهِ ، كَيْفَ اعْقِلُ مَنْ لَا اَكَلَ وَلَا اللَّهِ ، وَهُ لَمْ اسْمَعُ بِهِلَذَا لَقُلُتُ فِيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ اعْقِلُ مَنْ لَا اَكُلَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ ، وَمِثُلُ هَذَا يُطَلُّ مَا لَكُ لَا اللَّهُ مَلُ لَا اللَّهُ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ ، وَمِثُلُ هَذَا يُطَلُّ

ﷺ معمر نے طاؤس کے صاحبز ادے کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان قل کیا ہے حضرت عمر رہائٹنز نے ایک خاتون

کے بارے میں مشورہ لیاجس نے دوسری کوکٹری کے ذریعے ماراتھاحضرت عمر ڈاٹٹونے یہ ارادہ کیا کہ اس کوقصاص دلوائیں پھرانہوں نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مُناتیم کا اس بارے میں کوئی فیصلہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ دوعور تیں حضرت حمل بن مالک بن نابغہ کی بیویاں تھیں ان میں سے ایک نے دوسری کو ضرب لگا کر قبل کر دیا اور اس کے پیٹ میں موجود بیچے کو بھی مار دیا تو خاتون کے بارے میں نبی اکرم مُنْ ﷺ نے دیت کا فیصلہ دیا اور پیٹ میں موجود نے کیے بارے میں جرمانے کےطور پرایک غلام یا کنیز یا گھوڑے کی ادائیگی کا فیصلہ دیاراوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ٹاٹھنے تکبیر کہی اور پھرحضرت عمر ڈلٹھٹنے اس روایت کے مطابق فیصلہ دیا انہوں نے فرمایا: اگر میں نے میدروایت نہ تن ہوتی تو میں اس بارے میں اپنی رائے کے مطابق فیصلہ ویتا (روایت میں بیالفاظ ہیں:)ایک مخفل نے کہانیارسول اللہ! میں ایسے فردکی دیت کیسے ادا کروں؟ جس نے کچھ کھایانہیں پیانہیں کچھ بولانہیں چیخ كرر ويانهين ال طرح كاخون قورائيگان جاتا ہے۔

18340 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : " الْعُرَّةُ : عَبْدٌ ، أَوْ اَمَةُ ، اَوْ فَوَسٌ " قُلُتُ: هلذا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ

یا کنیریا گھوڑاہے میں نے دریافت کیا: کیا یہ بات حضرت عمر ڈاٹٹوا کے واقعہ میں موجود ہے انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

18341 - آ ثارِ عَابِ قَسَالَ عَبُدُ السَّرَّزَاقِ: قَسَالَ عُبَادَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْـجَنِيْنُ حَيًّا، تَمَّ عَقْلُهُ، اسْتَهَلَّ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَتّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ، كَانَ عِنْدِي بمَنْزِلَةِ إِلاسْتِهُلال

🛞 📽 مکول نے حضرت زید طالعہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ جب پیٹ میں موجود بچیزندہ پیدا ہو تو اس کی دیت مکمل ہو گی خواہ وه چنخ کررویا ہویا چنج کرندرویا ہو۔

معمرنے زہری کا پیول نقل کیا ہے کہ بیضروری ہے کہ وہ چیخ کررویا ہواوراگراس نے چھینک ماری ہوئو میرے نزدیک بیجی چیخ کررونے کے حکم میں ہوگی۔

18342 - حديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاؤْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ اللي زَوْجِ الْمَرْاتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ، اِنَّمَا ضَرَبَتْ إحُـدَى امُرَاتَيُهِ الْأُخُرِى بِعَمُودِ الْبَيْتِ، فَقَتَلَتْهَا، وَذَا بَطْنِهَا، فَقَضٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَاذَا بِرَأْيِنَا

ﷺ طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھ کے سامنے اس مسئلے کے سامنے نبی اکرم مٹائیٹا کے فیصلے کاذکرکیا گیا توانہوں نے ان دونوں خواتین کے شوہرکو بلوایاان صاحب نے حصرت عمر جاہٹا کو پیہ بات بنائی کدان کی دو بیو بول میں سے ایک نے دوسرے کو گھر کی لکڑی مار کراہے آل کر دیا اوراس کے پیٹے میں موجود جے کو بھی قتل کردیا تو نبی اکرم طافی نے عورت کی دیت کااوراس کے پید میں موجود بچے کے حوالے سے جرمانے کی ادائیگ کافیصلہ دیا تو حضرت عمر طافی نے تکبیر کبی اور فرمایا:اس طرح کی صورت حال میں ہم اپنی رائے کے مطابق ایسافیصلہ نہیں دے سکتے تھے۔

18343 - صديث نبرى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُينُنَة ، قَالَ: آخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ ، عَنْ طَاوْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَينَاة ، قَالَ: آخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ ، عَنْ طَاوْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْمِ فَقَالَ: أَذَكُرُ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِى الْحَبْيِنِ ، فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بُنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُ فَقَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِى ضَرَّتَيْنِ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَالُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلْمُ عَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ ال

خص حفرت عبداللہ بن عباس والته ان کرتے ہیں: حضرت عمر التلظ منبر پر کھڑے ہوئے اور فر مایا: میں اس محف کواللہ کا اسطہ دے کردریا فت کرتا ہوں جس نے بی اکرم طالی کے بیٹ میں موجود بچ کے بارے میں فیصلہ دیتے ہوئے سناہ و تو حضرت حمل بن ما لک بن نابخہ بذلی والتھ کھڑے ہوئے اور بولے اے امیر المونین میری دو بویاں تھیں یعنی وہ دونوں سوئنیں تھیں ان میں سے ایک نے دوسری کولکڑی ماری اور اسے قبل کردیا اور اسے قبل کردیا اور اسے قبل کردیا اور اسے قبل کردیا تو بی ایک میں موجود نے کو بھی قبل کردیا تو بی اگرم طالی نے بیٹ میں موجود بچ کو بارے میں ) غلام یا کنیز جرمانے کے طور پرادا کرنے کا فیصلہ دیا تو حضرت عمر والتون نے میں موجود بیت نہیں ہوتی تو ہم اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ دیتے۔

18344 - صديث نبوى: قَالَ ابُنُ عُيَيُنَةَ، وَأَخْبَوَنِى ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، اَوُ اَمَةٍ، اَوْ فَرَسٍ

ﷺ طاوُس کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم شکھٹانے ہیں (یکنی پیٹ میں موجود بیچے )کے بارے میں غلام یا کنیز یا گھوڑے کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

18345 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ آيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ. الْغُرَّةُ عَبْدٌ ، اَوْ اَمَةٌ ، اَوْ مِائَةٌ شَاةٍ وَقَالَ اَيُّوْبُ عَنْ اَبِي مَلِيح بْنِ اُسَامَةَ: عَشْرٌ وَمِائَةٌ

گ ابن سیرین بیان کرتے میں :غرہ سے مراد غلام یا کنیزیا ایک سوبکریاں ہیں۔ ابوب نے ابولیج بن اسامہ کے حوالے سے نقل کیا ہے ایک سودس بکریاں ہیں۔

18346 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُورَهُجِ ، قَالَ : اَخْبَرَيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، اَنَّ امْرَاتَيْنِ مِنْ هُ لَدُيْلٍ كَانَتَ عِنْدُ رَجُلٍ مِّنُ هُ لَدُيْلٍ وَكَانَتُ إِحْدَاهُمَا حُبُلَى فَضَرَ بَتُهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ ، فَاَسْقَطَتُ فَجَاءَ زَوُجُهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ اَمَةٌ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ اَمَةٌ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ اَمَةٌ فِي سِقَطِهَا وَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَصَلُ بُنُ مَالِكِ بُنِ النَّابِعَةِ : لَا شَرِبَ وَلَا اَكُلَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَلَا ايُطُلُ هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَسَجُعًا اَوْ قَالَ : سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ

🛞 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: ہذیل قبیلے ہے تعلق رکھنے والے دوخوا تین ہذیل قبیلے ہے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی بیویاں تھیں ان میں سے ایک حاملہ تھی اس کی سوکن نے اسے لکڑی ماری تو اس کے پیٹ میں موجود بیہ ضائع ہو گیااس عورت کا شوہرنی اکرم مُن فیٹ کی خدمت میں حاضر ہوااورآپ منافیا کوصورت حال کے بارے میں بتایا تو نبی اکرم منافیا نے ارشادفر مایا: مردہ پیداہونے والے بیچ میں جر مانے کے طور پرایک غلام یا کنیزاداکی جائے گی توضرب لگانے والی عورت کے پچازادجس کانام حمل بن مالک بن نابغه تقااس نے کہا:اس نیچے نے نہ کچھے پیانہ کچھ کھایا نہوہ چیخ کررویااس طرح کاخون تورائیگاں جاتا ہے تو نبی اکرم علی استاد فرمایا: کیا مسجع کلام ہے (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ ہیں: ) کیا یہ بمیشہ سجع کلام کرتا ہے۔

18347 - صديث نبوى:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَصْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْاَةِ الَّتِي ضَرَبَتُ صَاحِبَتَهَا، فَقَتَلَتُهَا، وَمَا فِيْ بَطْنِهَا، بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي جَنِيْنِهَا، غُرَّةً عَيْدًا، أَوْ اَمَةً

🏶 🛞 ابن شہاب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مگانیا نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ دیا تھا جس نے دوسری عورت کو مارا تھااوراس کواوراس کے پیٹ میں موجود بچے کوتل کردیا تھا کہ عورت کی دیت عاقلہ پرلازم ہوگی اور اس کے پیٹ میں موجود بیچ کے بدلے میں ایک غلام یا کنیز ادا کیے جا کیں گے۔

18348 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَقُولُ: لَوْ خَرَجَ تَامًّا، مَا وَرَّثُتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

🯶 📽 سعید بن ابوعرو به بیان کرتے ہیں: میں نے قیادہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے اگر بچومکمل پیدا ہو تو میں اس کی وراثت كاحكم جارئ نبيں كروں گا جب تك وہ چيخ كرنبيں روتا ـ

18349 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى فِي الْجَنِيْنِ عُرَّةً عَبَدًا أَوْ وَلِيدَةً فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ ٱغْــرَمُ يَــا رَسُـولَ اللهِ، مَنُ لَا شَرِبَ وَلَا ٱكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا هٰذَا مِنُ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

کا فیصلہ دیا تھا جس شخص کے خلاف بیہ فیصلہ ہواتھا اس ہنر لی شخص نے کہا: یارسول اللہ! میں اس کا جر مانہ کیسے ادا کروں جس نے بچھ کھایانہیں کچھ پیانہیں وہ بولانہیں چیخ کررویانہیں اس طرح کاخون تو رائیگاں جاتا ہے نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشادفر مایا: پیخص کا ہنوں کا بھائی ہے۔

18350 - حديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيُحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ابن شهاب بيان كرت بين: بى اكرم مَنْ النَّوْرِي، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نُصَيْلَةَ 18351 - صديث بوى: عَبْدُ السَّرْزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِي، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نُصَيْلَةَ الْحُوزِي، عَنْ مَنْ صُورٍ وَ عَنْ الْبُوهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نُصَيْلَةَ الْحُوزِيمِ، عَنْ مُنَدُ اللَّهِ عَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ الْحُوزَاعِيّ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا عُرَّةً، فَقَالَ الْاعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اتَعْرِمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ، فَاسُتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسَجْعًا كَسَجْعِ الْاعْمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ، فَاسُتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسَجْعًا كَسَجْعِ الْاعْمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ، فَاسُتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسَجْعًا كَسَجْعِ

ﷺ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں: ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی مار کرفتل کر دیا تو نبی اکرم سینیٹر نے قاتلہ کے عصبہ پراس عورت کی دیت کی ادائیگی لازم ہونے کا فیصلہ دیا اور اس عورت کے پیٹ میں موجود بچے کے بدلے میں غرہ کا فیصلہ دیا تو دیہاتی نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا آپ مجھے اس کا جرمانہ کررہے ہیں جس نے پچھے کھایا نہیں یا نہیں وہ چیخ کررویا نہیں اس طرح کا خون رائیگاں جاتا ہے تو نبی اکرم سینیٹر نے فرمایا: کیا دیہا تیوں کی طرح مسجع (کلام کررہے ہو)۔

18352 - اقوال تابعين: قَالَ وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ، يَذُكُرُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ابْرَاهِيمَ، قَالَ: الْغُوَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ هِ هِ حَادِ نَهِ ابرائيمُ خَعِي كايةول نَقْل كيا ہے خرہ (غلام يا كنيز)كى ادائيگى بھى (مجرِم عورت)كى عاقله پرلازم بوگ ـ

18353 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِی هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنُ عُرُوةَ ، آنَهُ حَدَّتَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ آنَهُ اسْتَشَارَهُمْ فِی إمْلاصِ الْمَرْآةِ ، فَقَالَ الْمُغِیْرَةُ: قَضٰی فِیهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنتُ صَادِقًا فَأْتِ بِآحَدٍ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَضٰی فِیهِ بِغُرَّةٍ

ا جہام بن عروہ نے عروہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹو کے حوالے سے حضرت عمر ڈائٹو کے بارے میں انہوں نے لوگوں سے حضرت عمر ڈائٹو کے بارے میں انہوں نے لوگوں سے مضورہ کیاتو حضرت مغیرہ ڈائٹو نے بتایا: نبی اکرم طابقی نے اس میں غرہ کی ادائیگی کا فیصلہ دیا ہے حضرت عمر ڈائٹو نے ان سے کہا: اگر آپ سے میں تو کوئی ایسا شخص لے کے آئیں جواس بات کو جانتا ہو تو حضرت محمد بن مسلمہ ڈائٹو نے اس بات کی گواہی دی کہانہوں نے نبی اکرم طابقی کم کواس صورت حال میں غرہ کی ادائیگی کا فیصلہ دیتے ہوئے سنا ہے۔

18354 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيُ جَابِرٍ الْبَيَاضِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَطْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِيْنٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْاَةِ، بِغُرَّةٍ فِي الذَّكِرِ غُلامٌ، وَفِي الْأَنْثَى

18355 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخْبَرَنِیُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، آنَّ فِی كِتَابٍ لِعُمَرَ بُنِ عَبُدُ الْعَزِيزِ وَقَضٰی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِیُ امْرَاَةٍ قُتِلَتُ وَهِی حَامِلٌ بِدِيَتِهَا، وَبِعَبْدِ اَوْ اَمْرَاةٍ قُتِلَتُ وَهِی حَامِلٌ بِدِيَتِهَا، وَبِعَبْدِ اَوْ اَمْرَاةٍ فُتِلَتُ وَهِی حَامِلٌ بِدِيتِهَا، وَبِعَبْدِ اَوْ اَمْرَاةٍ فِي جَنِيْنِهَا

گورت عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خط میں میتح برتھا کہ نبی اکرم طاقیم نے اس عورت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا جو تل ہوگئ تھی اور حاملہ بھی تھی کہ اس عورت کی دیت ادا کی جائے گی اور اس کے پیٹ میں موجود بیج کے عوض میں غلام یا کنیزادا کیے جائیں گے۔

18356 - آ تارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوُلَى ابْنِ عَبَّسِ انَّ السُمَ اللهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِى الْجَنِيْنِ ، وَبِدِيَةٍ فِى الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِى الْجَنِيْنِ ، وَبِدِيَةٍ فِى الْمَرُا قِ السُمُ هُ حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنُ بَنِى كَثِيْرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بُنِ كَعْبِ بُنِ طَابِحَةَ بُنِ لَا بِكِيةٍ فِى الْمَرُا قِ السُمُ الْمَرُا قِ الْقَاتِلَةِ أُمْ تَفِيفِ ابْنَهُ مَسُرُو حٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَاسُمُ الْمَرُا قِ الْقَاتِلَةِ أُمْ تَفِيفِ ابْنَهُ مَسُرُو حٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَاسُمُ الْمَرُا قِ الْقَاتِلَةِ أُمْ تَفِيفِ ابْنَهُ مَسُرُو حٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَاسُمُ الْمَرُا قِ الْقَاتِلَةِ أُمْ تَفِيفِ ابْنَهُ مَسُرُو حٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَاسُمُ الْمَرُا قِ الْقَاتِلَةِ أُمْ تَفِيفِ ابْنَهُ مَسُرُو حٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَاسُمُ الْمَوْلَةِ الْقَالَ : الْعَلاءُ بْنُ مَسْرُو حٍ وَالْمَقْتُ ولَهُ مُلَيْكَةُ بِنِنَ عُويَمِ مِنْ بَنِي لِحُيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ وَاخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُويُمِ فَقَالَ : الْعَلاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَ الْمَقَ وَلَا شَوِي مَنْ بَنِي لِحُمَانَ بَنِ هُذَيْلٍ وَاخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُويُمِو فَقَالَ : الْعَلَاءُ بَنُ مَسُرُوحِ : لَا اكْلَ وَلَا شَوبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا بَاطِلٌ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُويُمِو إِنَّ السَا ذَكُو اللهِ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِيْنِ بِعُرَّةٍ ذَكَوِ ، أَوْ أَنشَى ، أَوْ فَرَسٍ اوْ مِائَةِ شَاقٍ ، أَوْ عَشُو مِنَ الْإِبْ هذَا مُلْكُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِيْنِ بِعُرَّةٍ ذَكَو ، أَو أَنشَى ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ مِائَةِ شَاقٍ ، أَوْ عَشْرٍ مِنَ الْإِلَا هذَا مُلْكُولُ عَلْمُ اللهُ مُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُؤَلِّ مُولِي الْمُؤْلِقُ مُلْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَالِكُ مُولِلُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَاللّهُ مُولِلُهُ اللهُ عَلَيْهُ مُولِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَالِكُ مُعْلِي اللهُ الْمُؤْلِقُ مُولِلُولُ الْمُؤْلِقُ مُولُولُ الْمُؤْلُ اللْمُ الْمُ اللّهُ مُلْكُولُ اللْمُ اللّهُ مُولِلُولُ اللْمُ اللّهُ الْعُ

گون کردیا تھااور پھرنی اکرم مانگین نے ہیں: ہنریل قبیلے سے تعلق رکھنے والا وہ تخص جس کی دویو یوں میں سے ایک نے دوسری کوتل کردیا تھااور پھرنی اکرم مانگین نے اس کے بارے میں پیٹ میں موجود بچے نے توالے سے غرو کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھااور تورت کی دیت کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھاان صاحب کا نام حضرت حمل بن ما لک بن نابختھان کا تعلق بنونشر بن خلسہ بن عافلہ بن کعب بن طابخہ بن کیان بن بنریل سے تھا قبل کرنے والی عورت کا نام ام عفیف تھا جہ سروح کی صاحبزادی تھیں جن کا تعلق بنوسعد بن ہنریل سے تھا اور اس خاتون کے بھائی کا نام علاء بن مسروح تھا مقتولہ خاتون کا نام ملیکہ بنت عویم تھااس کا تعلق بنولیان بن بندیل سے تھا اور اس خاتون کے بھائی کا نام عمرو بن عویم تھا اس سے تھا کہ ان کا نام عمرو بن عویم تھا علاء بن مسروح نے یہ کہا تھا اس نیچ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ بولانہ بچھ بیانہ جی کررویا تو اس طرح کا خون رائیگاں جاتا ہے تو عمرو بن عویم رہی اور خاشیہ نگار نے صرف بی کریکیا ہے: ''اصل میں اس طرح کے بارے میں غرمہ سے منقول ہیں جو حضرت عبداللہ بن علام ہویا کنیز ہویا گھوڑ اہویا ایک سوبکریاں ہوں یادی اونٹ ہوں بیہ تمام با تیں عکر مہ سے منقول ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹا کے غلام ہیں۔

18357 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا،

الله المعمر نے قادہ کا میر بیان نقل کیا ہے غرہ کی قیت بچاس دینار ہوگی۔

18358 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، مِثْلَهُ

ا انتشرمه كي والي اس كى مانتنقل كيا ہے۔

18359 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ: وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ ، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِنْ عَطَسَ ، فَهُوَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهُلالِ

گور معمر نے زہری کا میر بیان نقل کیا ہے جنین (پیٹ میں موجود بچہ) دارث نہیں بنے گااس کی دیت بھی کممل نہیں بنے گ جب تک وہ چنج کرنہیں روتا اگروہ چھینک بھی لے تو یہ میرے زدیک (پیدائش کے دفت) چنج کررونے کے حکم میں ہوگا۔

## بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

# باب: جو مخص کسی ایسے بچے کوئل کردے جو پیدائش کے وقت چیخ کرندرویا ہو

18360 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمُ يَسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ: اَرِى اَنْ يُعْتِقَ اَوْ يَصُومَ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جو محف کسی ایسے بچے کوئل کردے جو چیخ کرندرویا ہو گئے۔ تواس پر کیالازم ہوگا؟ انہوں نے فرمایا: میں سے مجھتا ہوں کہ وہ غلام آزاد کرے گایاروزے رکھے گا۔

18361 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَاتَهُ فَاَسُقَطَتُ ، قَالَ : يَغُرَمُ غُرَّةً ، وَعَلَيْهِ عِنْقُ رَقَبَةٍ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ ، هِي لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ

گی معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جواپی ہوی کو مارتا ہے اور اس کا بچہ ضائع ہوجا تا ہے تو زہری نے فرمایا کہ وہ جرمانے کے طور پرغرہ اواکرے گا اور اس پرغلام کی آزادی بھی لا زم ہوگی اور وہ اس غرہ کا دارث نہیں ہے گاوہ ان ورثاء کولیس کے جواس کے علاوہ ہوں گے۔

18362 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ عُمَرَ بَنِ ذَرِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَاةٌ بَطُنَ امْرَاةٍ حَامِلٍ، فَاسْقَطَتْ جَنِيْنًا، فَرُ فِعَ ذَلِكَ اللَّى عُمَرَ فَامَرَهَا اَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ - يَعْنِي الَّتِي مَسَحَتْ -

پیٹ پر ہاتھ عمر بن ذربیان کرتے ہیں: میں نے مجاہد کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ایک عورت نے دوسری عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تواس کے پیٹ میں موجود بچہ ضالع ہو گیا بیہ معاملہ حضرت عمر دلی گئا نے کسا منے پیش کیا گیا توانہوں نے اس عورت کو بیتھم دیا کہ وہ ایک کفارے میں ایک غلام آزاد کرے راوی کی مراد وہ عورت ہے جس نے ہاتھ پھیرا تھا۔

18363 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْآةِ تَشُرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ for more books click on the link

تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا، قَالَ: تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ

🤏 📽 مغیرہ نے ابراہیم تخعی کے حوالے سے ایسی عورت کے بارے میں نقل کیا ہے جوکوئی دوا پیتی ہے یا کوئی چیز اندر داخل كرتى ہے اوراس كے نتیج میں اس كا بچەضا كع ہوجا تا ہے توابراہیم خعی فرماتے ہیں: وہ اس كے كفارے میں ایک غرہ (لینی غلام ماکنیز)اداکر<u>ے</u>گی۔

# بَابُ جَنِيْنِ الْآمَةِ

# باب: کنیز کے پیٹ میں موجود یے کاحکم

18364 - اتوال تابعين: عَبْـدُ الْـرَزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَنِيْنُ الْاَمَةِ فِى ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِيْنِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ

🤏 🕏 معمر نے زہری کا یہ بیان تقل کیا ہے کنیز کے پیٹ میں موجود بچے کاجر مانداس کی ماں کی قیمت کے حوالے سے اس حساب سے ہوگا جوآ زادعورت کے بیٹ میں موجود بچے کامعاوضداس کی ماں کی دیت کے حوالے سے ہوتا ہے۔

- 18365 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِيْ جَنِيْنِ الْاَمَةِ، إِذَا كَانَ حَيًّا فَتَمَنُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيَّنَّا، فَيضفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّيهِ

اللہ معمر نے قادہ کے حوالے سے کنیز کے پیٹ میں موجود بیج کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اگروہ زندہ پیداہواتواس کی قیت کا عتبار ہوگا اور آگروہ مردہ پیداہواتواس کی ماں کی قیت کے بیسویں حصے کی ادائیگی لازم ہوگ ۔

18366 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ فِي جَنِيْنِ الْاَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ِثَمَنِ ٱُمِّيهِ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: إِنْ خَرَجَ حَيًّا، فَفِيْهِ ثَمَنُهُ، وَإِنْ خَرَجَ مَيَّتًا، فَيصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ ٱُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا

ا براہم کنی کے حوالے سے کنیز کے پیٹ کے میں موجود یجے کے بارے میں یہ بات تقل کی ہے کہ اس کی اس کی اس کی اس کی ا ماں کی قیمت کا بیسواں حصہ ادا کرنالا زم ہوگا سفیان کہتے ہیں ہمارا بیقول ہے کہا گروہ زندہ پیدا ہوا تواس میں بیچے کی قیمت کی ادائیگی لازم ہوگی اوراگرده مرده پیدا ہواتواس کی مال کی قیمت کا بیسواں حصدادا کرنالازم ہوگا۔

18367 - اتوال تابعين عَسْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، فِي رَجُلِ اَعْتَقَ جَنِيْنَ وَلِيدَتِهِ، ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ، قَالَ: تُعْقَلُ الْوَلِيدَةُ، ويُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا، إنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِنْقِهِ اَنْ يُولَدَ، ويَسْتَهِلَّ صَارِحًا

کی معمرنے زہری کے حوالے سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیاہے جواپی کنیز کے پیٹ میں موجود بچ کوآزاد کردیتاہے پھروہ کنیرفل ہوجاتی ہے توزہری فرماتے ہیں: اس کنیز کی دیت اداکی جائے گی اوراس کے بیٹ میں موجود بچے کی دیت کےطور پرایک غلام آزاد کیا جائے گا کیونکہ اس نیچے کی ممل آزادی اس وقت ہونی تھی جب وہ پیدا ہوتا اور پیدا ہوتے وقت فيخ كرروتا\_

**18368 - اتوال تابعين:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : فِي جَنِيُنِ الْاَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ،

ارے میں ہوجود ہے کے جوالے سے سعید بن میتب کا بیقول نقل کیا ہے کنیز کے پیٹ میں موجود ہے کے بارے میں دس ویاری ادائیگی لازم ہوگی۔

18369 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، مِثْلَهُ

ابن شہاب نے سعید بن میتب کے حوالے سے اس کی مانزنقل کیا ہے۔

18370 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ فِي جَنِيْنِ الْاَمَةِ: قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لُوْ كَانَ حَبًّا مِنْ دِيَةِ جَنِيْنِ الْحُرَّةِ

گ کا معمر نے بعض اہل کوفہ کے حوالے سے کنیز کے پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اگروہ زندہ پیدا ہوئو کا گھراس کی قیمت کا تعین کیا جائے گا جو آزاد عورت کے پیٹ کے بچے کے حساب سے ہوگا۔

18371 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، قَالَ بَعْضُهُمُ : قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، كَمَا فِي جَنِيْنِ الْحُرَّةِ ، مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيَّا وَاقُولُ : فَلَمْ يُقَدَّرُ ذَلِكَ بِالْأَمِّ ، وَلَمْ يُقَدَّرُ بِالْآبِ ، وَقَالَ زِيَادُ بُنُ شَيْخٍ : قَدُرُ جَنِيْنِ الْحُرَّةِ مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ الْسَحُرَّةِ مِنْ دَيَتِهِ ، لَوْ كَانَ حَيَّا ، فَقُتِلَ ، كَانَ فِيْهِ اثْنَا عَشَرَ الْفَا، فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، فَفِيْهِ عُرَّةٌ ، فَهاذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ الْسَحُرَّةِ مِنْ الْاَمَةِ لَوْ حَرَجَ ، فَقُتِلَ ، كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ الْفَا، فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، فَفِيْهِ مِنْ قَدْرِ ذِيلِكَ ، قَلْتِلَ مِنْ لَعَيْهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ قِيلَ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ قِيلَ مِنْ قَدْرِ أَيِّهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ ، اكْفَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لَوْ حَرَجَ فَقُتِلَ مِنْ قَدْرِ أَيِّهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ ، اكْفَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لَوْ حَرَجَ فَقُتِلَ مِنْ قَدْرِ أَلِكَ ، وَلَاكَ ، وَعَنْ قَدْرِ أُمِّهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ ، اكْفَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لَوْ حَرَجَ فَقُتِلَ مِنْ قَدْرٍ أَيْهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ ، اكْفَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لَوْ حَرَجَ فَقُتِلَ مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ ، اكْفَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لَوْ حَرَجَ فَقُتِلَ مِنْ قَدْرٍ أُولِكَ ، فَالْ مَا عَلَى مِنْ قَدْرٍ أُسُلِهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ ، اكْفَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لَوْ حَرَجَ فَقُتِلَ مِنْ قَدْرٍ أَيْهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ ، اكْفَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لَوْ حَرَجَ فَقُتِلَ مَا مُعْهِ اللَّهُ هُمْ الْفَيْهِ مِنْ قَدْرِهُ الْمَالِقُولُو الْمَالِقُولُهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُقَالِقُ الْمَالِقُ الْمِنْ الْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِلُ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالَعُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالِقُولُ الْمُعْمِي الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْم

#### بَابُ الْعَجْمَاءِ

# باب: جانور کے مارنے کا حکم

18372 - اقوال تابعين: أخبرنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: الْفَحْلُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ،

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عمروبن دینارنے مجھ سے کہا: جانور کا مارنا رائیگاں جائے گامعدن (میں گر کرمرنے والا )رائیگاں جائے گا۔

18373 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَآبِى سَلَمَةَ ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِنُو جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْحُمُسُ

ﷺ حفزت ابو ہریرہ ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹی نے ارشادفر مایا ہے: جانور کا مارارائیگال جائے گا کنویں میں مرینے والا رائیگال جائے گا کنویں میں مرینے والا رائیگال جائے گا اور رکاز میں شمس کی ادائیگی لازم ہوگی۔

18374 - حديث نبوك : عَبُدُ الرَّزَّاق ، عَنِ ابُنِ جُريَّتِ ، عَنُ يَعْفُوبَ بُنِ عُتْبَةَ ، وَصَالِح ، وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، زَعَمُوا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ ، وَالْبِئُرَ جُبَارٌ ، وَالْمِعُدِنَ جُبَارٌ ، وَفَى الرِّكَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ ، وَالْبِئُرَ جُبَارٌ ، وَالْمَعُدِنَ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَ مِنَ الْقَصَاءِ فَلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَ مِنَ الْقَصَاءِ

راوی بیان کرتے ہیں: زمانہ جاہلیت کے لوگ قبیلے کوجر مانہ کیا کرتے تھے جبان کا جانوریاان کے کنویں یاان کی معدنیات کے ذریعے کسی کوجانی نقصان پنچہاتھا جب نبی اکرم نگھٹا کے سامنے سے بات ذکر کی گئ تو آپ نگھٹا نے اس کے بارے میں وہ فیصلہ دیا جس کاذکر ہو چکا ہے۔

18375 - صديث بُوكِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِيٌ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ كِتَابٍ لِعُمَرَ بُعُمَرَ عَنُ كِتَابٍ لِعُمَرَ بُعِيمَةِ ، وَقَتَلَتِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ اَحَدَهُمَا مَعْدِنٌ ، وَقَتَلَتِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ اَحَدَهُمَا مَعْدِنٌ ، وَقَتَلَتِ الْعَجُمَاءُ جُبَارٌ وَالْجُبَارُ: فِي كَلامِ اهْلِ تِهَامَةَ الْهَدَرُ الْاَحْرَ بَهِيمَةٌ ، قَالَ: مَا قَتَلَ الْمَعُدِنُ جُبَارٌ ، وَمَا قَتَلَ الْعَجُمَاءُ جُبَارٌ وَالْجُبَارُ: فِي كَلامِ اهْلِ تِهَامَةَ الْهَدَرُ

ﷺ عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے اس میں یتحریر تھا ہم تک یہ روایت پہنچی ہے نبی اکرم مالی تھا اور دوسرے تک یہ روایت پہنچی ہے نبی اکرم مالی تھا اور دوسرے

کوجانورنے ماردیا تھا کہ جس کومعدن قبل کردے اس کاخون رائیگاں جائے گاجسے جانو قبل کردے اس کاخون رائیگاں جائے گا۔ راوی کہتے ہیں: اہل تہامہ کے محاورے میں لفظ جبار کا مطلب رائیگال جانا ہے۔

18376 - صديث نوى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ، وَالرِّجُلُ جُبَارٌ - يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ هَدُرٌ -

گار کا زمین خمس کی ادائیگی لازم ہوگی (جانورکا) ٹا تگ مارنارائیگاں جائے گااس سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی جانورٹا نگ ماردے تووورائيگال جائے گا۔

18377 - اقوال تابعين عَبُسدُ السَّرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا آرَادَهُ فَحُلَّ فَقَتَلَهُ الرَّجُلُ قَىالَ: يَعُرَمُهُ الرَّجُلُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهُويِّ: لِمَ؟ قَالَ: لِلَاّنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرُحِهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَمَنْ اَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ

الله الله المعمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے اگر کسی شخص پر کوئی جانور تملہ کرنے لگے اور وہ مخص اس جانور کوئل کردے تووہ شخص اس کاجر ماندا دا کرے گا

معمر بیان کرتے میں نے زہری ہے دریافت کیا: وہ کیوں؟ انہوں نے بتایاس لئے کہ نبی اکرم ماہیم نے ارشادفر مایا ہے: جانور کا مارنارائیگاں جائے گاجواس نے زخمی کر کے کسی کو مارا ہوز ہری فرماتے ہیں: جو مخص جانورکوکوئی نقصان پہنچائے گاوہ اس کا چر ماندادا کر ہےگا۔

18378 - آ تارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ آبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَغْرَمُ إنْ اَصَابَ الْعَجْمَاءَ

شخص جانورکونقصان پنچائے گا تووہ اس کا جرمانہ ادا کرے گا۔

18379 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَبُدُ الْكُويْم، قَالَ: عَدَا فَحُلُّ عَلَى رَجُلِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِآبِي بَكُرِ الصِّلِّيقِ فَقَالَ: أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لَا تَعْقِلُ وَقَالَ عَلِيٌّ نَحْوَ ذَلِكَ الله الله عبدالكريم بيان كرتے ہيں: ايك جانورنے ايك شخص پرحمله كياات شخص نے اسے تلوار مار كرقتل كرديا به معامله حضرت ابو بکرصدیق طافئۂ کے سامنے پیش ہواتو انہوں نے فر مایا: میں اے ایسے جانور کا جر مانہ کروں گا جوعقل نہیں رکھتا حضرت علی طافئہ نے بھی اس کی ما نند بات ارشادفر مائی ہے۔

18380 - آ ثارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: مَنْ اَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ

€0Y0}

🤏 🛠 حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوز فرماتے ہیں: جو تخص جانور کونقصان پہنچائے گاوہ جر ماندادا کرےگا۔

18381 - اتوال البعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنُ اَشْيَاخٍ، لَهُمُ اَنَّ غُلَامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَضَرَبَتُهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ، فَقَتَلَتُهُ فَعَمَدَ اَوْلِيَاءُ الْغُلَامِ فَعَقَرُوهَا، فَاخْتَصَمُوْ اللَّى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَابْطَلَ دَمَ الْغُلَامِ وأَغْرَمَ الْاَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ

اسود بن قیس نے اپنے مشائخ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک لڑکازید بن صوحان کے گھر میں داخل ہواتو زید کی اونٹنی نے اسے پاؤں مارکراہے تل کردیااس لڑکے اولیا ء آئے اور انہوں نے اس اونٹنی کی ٹائیس کاٹ دیں ان لوگوں نے اپنا مقدمہ حضرت عمر بن خطاب ڈائٹن کے حون کورائیگاں قرار دیا اور اس کے پاپ پراونٹنی کی قیمت کی ادائیگی کا جرمانہ عائد کیا۔

18382 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَاصَابَ رَجُلا، فَقَتَلَهُ فَعَقَرَهُ اوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ، فَاحْتَصَمُوا اللي شُرَيْحِ فَابُطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ، وَاغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ

ایگ خف پرحملہ کر کے است استان توری مغیرہ کے حوالے سے ابراہیم نخعی کے حوالے یہ بات نقل کرتے ہیں ایک اونٹ سرکش ہو گیا اس نے ایک خف پرحملہ کر کے است قبل کردیا مقتول کے اولیاء نے اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کرقاضی شرت کے اس گئو قاضی شرت کے نے مقتول کے خون کورائیگال قرار دیا اوراس کے اولیاء پر اونٹ کی قیمت کا جرمانہ عائد کیا۔

18383 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَغُمَّرٍ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَبَطَتُ نَجِيبَةٌ صَبِيًّا فَقَتَلَتُهُ، فَجَاءَ اَهْلُ الصَّبِيّ، فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ، فَاَغُرَمَهُمُ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ، وَاَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ

ابراہیم نخی بیان کرتے ہیں: ایک اونٹی نے ایک بچے کو زور سے مار کرفتل کردیا'اس بچے کے ورثاء آئے اور انہوں نے اس کو ماردیا تو قاضی شرح نے اس اونٹنی کی قیمت کا جرماندان لوگوں پر عائد کیا اور بچے کے خون کورائیگاں قرار دیا۔

18384 - اتوال البين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: لَمُ اَمْتَنعُ مِنَ الْفَحُلِ بِشَىءٍ إلَّا فَتُلِه، كَيْفَ اَغْرَمُهُ ؟ قَالَ: قَدْ قَالُوا ذِلِكَ، وَمَا اَظُنُّ إِلَّا اَنُ تَكُونَ مَضِتْ فِيْهِ سُنَّةٌ قَالَ زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، كَيْفَ اَغْرَمُهُ ؟ قَالَ : قَدْ قَالُوا ذِلِكَ، وَمَا اَظُنُّ إِلَّا اَنُ تَكُونَ مَضِتْ فِيْهِ سُنَّةٌ قَالَ زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتُ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ارَاكِبٌ اَوْ مُمْسِك، وَالْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ، فَاصَابَتُ إِنْسَانًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ، فَنَصَابَتُ إِنْسَانًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ، فَنَصَابَتُ إِنْسَانًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ،

گی ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیاا گرکسی جانور سے میرے بیخنے کی کوئی صورت نہ ہو صرف بیصورت ہو کہ میں اس کا جر مانہ کس بنیاد پرادا کروں؟ عطاء نے فر مایا: لوگوں نے یہی بات بیان کی ہے اور میرا بی خیال ہے کہ اس بارے میں سنت کا حکم جاری ہو چکا ہے۔

طاؤس کےصاحبزادے نے اپنے والد کاپیریان نقل کیا ہے ایسے خص پر جر مانہ عا کنہیں ہوگا۔

سفیان بیان کرتے ہیں: جب نسی گھر میں کوئی جانور موجود ہواوراس جانور پرکوئی شخص سوار ہویا کسی نے اس کی لگام کو پکڑا ہوا ہوا ور پھروہ جانور کسی انسان کونقصان پہنچادے تو وہ شخص اس کا ضامن ہوگا لیکن اگر کسی شخص نے گھر کے کونے میں جانور کو باندھا ہوا تھا اور پھراس جانور نے کسی کونقصان پہنچادیا تو پھراس پرجرمانہ عائد نہیں ہوگا اگروہ جانور چل رہا تھا اور بدک گیا اور پھراس نے کسی انسان کونقصان پہنچادیا تو بھی اس کے مالک پرجرمانہ عائد نہیں ہوگا۔

18385 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اِنْ نَفَحَتْ اِنْسَانًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، ويَضْمَنُ مَا اَصَابَتُ بيَدِهَا قَالَ: وتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَتُ تَسِيرُ

ا کہ جادنے ابراہیم نخعی کابی بیان نقل کیا ہے اگر جانورانسان کونقصان پہنچاد ہے تو (جانور کے مالک) پر جر مانہ عائد نہیں ہوگا جر مانہ تب عائد ہوگا جب جانور نے اپنے ہاتھ کے ذریعے نقصان کیا ہو

راوی کہتے ہیں:ہمارےز دیک اس کی وضاحت یہ ہوگی کہ پیتھم اس وقت ہے جب جانور چل رہا ہو۔

• 18386 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسُلِمِيْنَ، ضَمِنَ مَا اَصَابَتْ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ﷺ امام شعبی فرماتے ہیں: جب کس شخص نے مسلمانوں کے راہتے میں اپنے جانورکو باندھ دیا ہواور پھروہ جانور کسی کونقصان پہنچاد ہے قادی اس کا ضامن ہوگا اور جرمانے کی ادائیگی عاقلہ پرلازم ہوگی۔

18387 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ ، فَقَتَلَ اِنْسَانًا قَالَ: ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمِي بِسَهْمِهِ طَيْرًا ، فَاصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتُ بِرِجُلِهَا ، ثُمَّ تَحَبَّطَتُ بِيَدِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ لِآنَّ الرِّجُلَ لَيْسَ فِيْهَا ضَمَانٌ ، وَالْيَدُ تُضْمَنُ ، الْرَاهِيمُ فَي دَابَّةٍ ضَرَبَتُ بِرِجُلِهَا ، ثُمَّ تَحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ فَي الْمَرَاهِيمَ فَي الْمَالِ فَي الْمَالُ الْمَالُ الْمُ مَرْجُلِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

انسان کوئل کردیتا ہے توابراہیم نحفی کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے ، جس کا گھوڑا بے قابوہ و جاتا ہے اور وہ کسی انسان کوئل کردیتا ہے توابراہیم نحفی فرماتے ہیں: وہ شخص اس کا جرمانہ اداکرے گااس کا حکم اس شخص کی مانندہوگا جو کسی پرندے کو تیرمارتا ہے اور وہ تیرکسی انسان کولگ جاتا ہے اور وہ انسان مرجاتا ہے

راوی بیان کرتے ہیں: ابراہیم تخفی ایسے جانور کے بارے میں فرماتے ہیں: جواپنا پاؤں مارتا ہے اور پھراپنے ہاتھ کے ذریعے نور سے مارتا ہے تو اس میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی کیونکہ پاؤں کے ذریعے مارنے میں جرمانہ عاکمز نہیں ہوتا اور ہاتھ کے ذریعے مارنے کی وجہ سے وہ مخض مراہے یا پاؤں لگنے کی وجہ سے مراہے یہ بات محمد بن جابر نے حماد کے حوالے سے ابرا ہیم تحقی سے قال کی ہے۔

# بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكُرَانِ باب: ياكل، خي اور نشي كاشكار خص كاحكم

**18388 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكُرَانِ ، يَقْتُلُ اَوُ يَسْرِّقْ قَالَ : تُقَامُ** عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا

اللہ معمر نے زہری کے حوالے سے نشے کا شکار شخص کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے کہ اگروہ قبل کر دیتا ہے یا چوری کرتا ہے تو زہری فرماتے ہیں: اس پرتمام صدود جاری ہوں گی۔

18389 - اقوال تابعين: عَبُـدُ السَّرَّاقِ ، عَـنِ الشَّـوُرِيّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: اِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلُ اَحْيَانًا، وَيُعَلِّلُ اَصَابَ وَهُو يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَيُجَنُّ اَحْيَانًا، فَمَا اَصَابَ فِي اِفَاقَتِهِ، اَوُ قَذَف اِقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَمَا اَصَابَ وَهُو يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ

ام شعبی فرماتے ہیں: جب سی مجنوں کو بھی افاقہ ہوجا تا ہواور بھی اس پر جنون طاری ہوجا تا ہو توافاقے کے دوران وہ جونقصان پہنچائے گایاز نا کا الزام لگائے گااس کے حوالے سے اسے سزادی جائے گی اور جنون کے دورا کے دوران جونقصان وہ پہنچائے گاتواس پر جرمانہ عائذ ہیں ہوگا۔

18390 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ

💨 📽 ابراہیم خعی فرماتے ہیں:افاقہ کی حالت میں مجنوں سے جو جرم سرز دہوگا اس پر جر مانہ ہوگا۔

18391 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضِتِ السُّنَّةُ اَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُون خَطَأْ قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَة قَتَادَةُ ايُضًا

گو نہری فرماتے ہیں: سنت جاری ہو چکی ہے کہ بیچیا پاگل کاعمد، خطاشار ہو گامعمر کہتے ہیں قیادہ نے بھی یہی بات یان کی ہے۔

18392 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا، فَالدِّيَةُ، لِآنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ

گی معمر نے زہری اور قادہ کا پیقول نقل کیا ہے جب مجنوں شخص کو بھی افاقہ نہ ہوتا ہواوراس دوران وہ کسی گوٹل کرد ہے تو دیت کی ادائیگی لازم ہوگی کیونکہ اس کا عمد ہی خطاشار ہوگا اور اگر بھی اسے عقل آ جاتی ہو (اور عقل ہونے کے دوران وہ کسی گوٹل کردے ) تو قصاص لیا جائے گا۔

18393 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ ، ويَغْنَتُ بِهِمِ، إِذَا خَلُوا سَبِيلَهُ ، وَاَرْسَلُوهُ : غَرِمُوْا مَا جَرَّ ، وَإِذَا اَوْتَقُوهُ ، وَرَبَطُوهُ ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمُ

گوں اور انہیں نقصان پہنچا تاہے جب اس کے گھر والے ہیں: لوگوں کو پھر مارتا ہے اور انہیں نقصان پہنچا تاہے جب اس کے گھر والوں نے اسے گھر والوں نے اسے گھر والوں نے اسے گھر والوں نے اسے جھوڑ اہوا ہو' تو پھر وہ جونقصان پہنچائے گا گھر والوں پرجر مانہ اداکریں گے لیکن جب گھر والوں نے اسے باندھا ہوا ہوا ور بندکر کے رکھا ہو (پھراگر وہ کسی کونقصان پہنچادے ) تو گھر والوں پرجر مانہ لازمنہیں ہوگا۔

18394 - <u>آ ثارِ حاب:</u> عَبْدُ السَّرَّاقِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْن خَطَأُ

🤏 📽 حضرت علی ڈٹٹٹو فر ماتے ہیں: بیجے اور مجنوں کا عمد بھی خطاشار ہوگا۔

# بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيْقِ بَابِ جَعَلَ مُونَى ديواريارات كاحكم

18395 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجُدُرِ اِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: اِذَا شَهدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ،

ﷺ امام شعمی نے قاضی شریح کے حوالے ہے دیوار کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے کہ اگروہ جھکی ہوئی ہو (اور پھراس کے پنچ کوئی شخص آ کرمر جائے ) تووہ فرماتے ہیں: جب لوگ اس کے خلاف گواہی دے دیں گے تو و شخص جرمانہ ادا کرے گا۔

18396 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحِ " فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِى ضَمَانٌ، إلَّا اَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِى، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِى، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، كَانَ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، كَانَ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ "

گور ابراہیم نخعی کے حوالے سے قاضی شریح کے قول کے مانند منقول ہے اگر گھر کامالک اپنا گھر فروخت کردیتا ہے تو پھر خریدار پرضان عائد نہیں ہوگا البتہ اگر لوگ اس کے خلاف گواہی دے دیں قو تھم مختلف ہوگا اور اگر خریدار کے خلاف گواہی دے دیں تو تھم مختلف ہوگا اور اگر خریدار کے خلاف گواہی دے دیں اور پھر جس کے خلاف گواہی دی گئی تھی وہ شخص ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اقالہ کرلیا تھا تواب اسے اقالہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کے فلاف قائم ہو چکی ہے اور یہ چیز مسلمانوں کے لئے عموی ہوگی اس میں فروخت کرنے والے پر پچھلا گوئیں ہوگا جو کی اور کی ملکیت میں جا چکی ہے۔

18397 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، اَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبه، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَان فَقَتَلَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ

ا معمر نے قادہ کے حوالے سے دیواروں کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے کہ جب وہ جھی ہوئی ہوں تو آدمی اپنے ساتھی پر گواہ بنالے پھراگروہ کسی انسان پر گر کراہے ماردیں تو قادہ فرماتے ہیں: دیوار کا مالک اس کا جرماندادا کرے گا۔

18398 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحُ الْبَادِيَ وَظَلَالَ اَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيْ مِلْكِهِمْ، وضَمَّنَ الْعَمُودَ

(ayr)

المجھی عطاء بن سائب بیان کرتے ہیں: قاضی شرح نے اس شخص کوضامن قرار دیا تھا جس کی چیز باہرنگلی ہوئی تھی یا جو چیز بازار والے سائے کے لئے لگاتے ہیں (اوراس سے کسی کونقصان پہنچتا ہے) جبکہ وہ چیزان اوگوں کی ملکیت میں نہ ہوانہوں نے لکڑی کا بھی ضان مقرر کیا تھا۔

18399 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَامُو بالمَثَاعِبِ وَالكُنُفِ تُقُطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِيْنَ.

امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت علی وٹاٹٹؤپر نالوں اور بیت الخلائک بارے میں بیتھم دیتے تھے کہ انہیں مسلمانوں کے راستے سے ہٹادیا جائے۔

18400 - آ ثار صحابة: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَفَرَ بِنْرًا، اَوْ عَرَضَ عُودًا، فَاصَابَ اِنْسَانًا، ضَمِنَ

ا کہ گائیڈ فرماتے ہیں: جو گخص کوئی کنواں کھودے ہیں: حضرت علی ڈائٹیڈ فرماتے ہیں: جو شخص کوئی کنواں کھودے یا کوئی ککڑی باہر کا اس کے انسان کونقصان ہوئو وہ شخص ضان ادا کرےگا۔

18401 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاق ِ قَالَ: اَنْجَبَرَنَا ابْنُ عُيَيْسَنَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنِ اَلْشَعْبِيّ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ اِلَّا فِى دَارِهِ

کی امام معی فرماتے ہیں: قاضی شرع کا پرنالدان کے گھر کے اندر ہی تھا۔

18402 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يُصَيِّمُ الفَصَّارَ ، اِذَا نَضَحَ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ، فَزَلَّ فِيْهِ اِنْسَانٌ مِنُ اَهْلِ الْاَسُوَاقِ، وَغَيْرِهِمْ اِذَا كَانَ فِي غَيْرٍ مِلْكِهِ

ام معنی فرماتے ہیں: وہ رنگ ریز کوضامن قرار دیتے تھے جب وہ راستے میں پانی چیٹرک دے اور بازار والوں میں سے اور بازار والوں میں سے کوئی شخص اس پانی کی وجہ ہے پھسل جائے جبکہ اس نے بید پانی اپنی ملکیت والی زمین کے علاوہ کہیں اور گرایا ہو۔

18403 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُضَمِّنُ الْعَشَبَةَ الْخَارِجَةَ الْخَارِجَةَ الْخَارِجَةَ الْخَارِجَةَ الْخَارِجَةَ الْخَارِجَةَ الْخَارِجَةَ الْخَارِجَةَ الْخَارِجَةَ عَلَى الْمُولَى لَكُرْى كَى وجه عضان مقرر كرتے تھے۔

18464 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ حَفَرَ بِمُرًا فَوَقَعَ فِيْهَا بَغُلٌ وَهُوَ فِى الطَّرِيقِ فَخَاصَمُوهُ إلى شُرَيْحٍ فَقَالَ: يَا اَبَا اُمَيَّةَ اَعْلَى الْبِيْرِ صَمَانٌ ؟ قَالَ: كَا وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ کی مغیرہ نے ابراہیم نخعی کا یہ بیان قال کیا ہے عمرو بن حارث نے ایک کوال کھوداایک خچراس میں گر گیاوہ کوال راست میں تھا' وہ لوگ اپنامقد مہ لے کرقاضی شریح کے پاس آئے تو عمرو بن حارث نے کہا: اے ابوامیہ کیا کنویں پرضان کی ادائیگی لازم ہوتی ہے قاضی شریح نے جواب دیا: جی نہیں! کیکن عمرو بن حارث پرلازم ہوگ۔

ُ 18405 - اقوال تابعين: أحبرنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخُبُرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَشْعَتْ، اَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بَالُوعَةً بِنَاحِيَةِ اَبُولِهِ مَا، فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَعُلٌ لَهُ، فَوَقَعَ يَدُ الْبَعُلِ فِي الْبَالُوعَةِ، فانْكَسَرَ يَدُهُ، فَجَاءَ اَهُلُ الدَّارَيْنِ، فَاَشُهَدَ عَلَيْهِمَ، ثُمَّ ذَهَبَ اللَّى شُرَيْح فَارُسَلَ لَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا شُرَيْحُ: إِنِّى رَجُلٌ مِسْكِيْنُ وَإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ فَقَالَ عَلَيْهِمَ، ثُمَّ ذَهَبَ اللَّى شُرَيْح فَارُسَلَ لَهُمَا، فَقَالَ شُريُحٌ: بَلَى إِذَا حَفَرْتَهَا فِى غَيْرِ سَمَائِكَ قَالَ: فَقَامَا إلى نَاحِيَةِ النَّهُ الدَّارِ، فَعَذَا لَهُ ثَمَنَ الْبَعُلِ اسْمُ الرَّجُلَيْنِ الْحَارِثُ بُنُ نَوْقَلِ وَالْحَارِثُ بُنُ ضِوَارٍ

ا شعف بیان کرتے ہیں: دوآ دمیوں نے اپنے درواز وں کے کناروں پرگندی نالی (یا گڑھا) کھودلیا ایک شخص وہاں سے گزرااس شخص کے ساتھ نچراس کا بھی تھا نچرکا ایک ہاتھ اس نالیمیں گرگیا اوراس کا وہ ہاتھ ٹوٹ گیا دونوں گھروالے آئے اور انہوں نے ان کے خلاف گواہی دی پھروہ شخص قاضی شرح کے پاس گیا قاضی شرح نے ان دونوں گھروالوں کو بلالیا اس شخص نے کہا: اے قاضی شرح میں غریب آ دمی ہوں اور بیدونوں متعلقہ افراد ہیں تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا: کہ میں کنویں کے بارے میں یہ گان نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے جرمانہ عاکد ہوگا تو قاضی شرح نے کہا: جی ہاں! لیکن جب تم نے اسے اپنی زمین کے علاوہ کھود دیا ہو (تو جرمانہ عاکد ہوگا) راوی کہتے ہیں: پھروہ دونوں اٹھ کراپنے گھر کے کنارے کی طرف گئے اور اس شخص کو نچر کی قیمت ادا کی ان دونوں کے نام حارث بن نوفل اور حارث بن ضرار شھے۔

18406 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ نَعْلَيْكَ اَوْ خُفَيْكَ فِي مَسْجِدٍ، فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ قَالَ: تَضَمَنُهُ قَالَ: هُو بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ

کی سفیان توری بیان کرتے ہیں: جبتم اپناجوتا یا اپنے موزے متجد میں رکھواوراس کی وجہ ہے کوئی شخص بھسل جائے اوراس کی وجہ سے کوئی شخص بھسل جائے اوراس کی وجہ سے کوئی نقصان پنچے تو تم اس کا صان اوا کروگے وہ فر ماتے ہیں: ان کا حکم رائے کی مانند ہے۔

18407 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيينَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَخُرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا، فَاصَابَ اِنْسَانًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ،

کی انسان کونقصان پہنچائے تو و دھنے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹا نے ارشادفر مایا ہے: جوشن اپنی حدود سے کوئی چیز باہر نکالے اور وہ چیز کسی انسان کونقصان پہنچائے تو وہ شخص اس کا ضامن ہوگا۔

18408 - اتوال تابعين عَبْدُ السَّرَزَاقِ ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، آنَهُ قَضَى بذَٰلِكَ آيُضًا

امام علی نے قاضی شریح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا ہے۔

18409 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ، اَوُ بَنَى فِي غَيْرِ بِنَائِهِ، اَوُ بَنَى فِي غَيْرِ بِنَائِهِ، اَوْ بَنَى فَيْرِ بِنَائِهِ، اَوْ بَنَى فِي غَيْرِ بِنَائِهِ، اَوْ بَنَائِهِ، اَوْ الْمَائِهِ، فَقَدْ ضِ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

ابراہیم نخی بیان کرتے ہیں جو تخص اپنی جگہ کے باہر کھدائی کردے یاا پی جگہ سے باہر کوئی چیز بنائے (اوراس کی وجہ سے کسی کونقصان ہو ) تو وہ شخص ضامن ہوگا۔

18410 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، سَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، فِى قَوْمٍ حَفَرُوا بِنُرًا فِى بَادِيَةٍ ، فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيُّلَا ، فَسَقَطَ بَعُصُهُ مُ فِى الْبِئْرِ ، قَالَ : لَا نَرِى عَلَيْهِ شَيْنًا فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُعْدِن وَالْبُنْر

گوں زہری ایسے تحض کے بارے میں فرماتے ہیں: جووبرانے میں کنواں کھود دیتے ہیں رات کے وقت وہاں سے پکھ لوگ گزرتے ہیں اوران میں سے کوئی شخص کنویں میں گرجا تاہے ٹوزہری نے فرمایا: کہ ہم یہ سجھتے ہیں کہ کھودنے والے پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگی انہوں نے اس بارے میں نبی اکرم شکھیا کے فیصلے پر قیاس کیا جومعد نیات کے کنویں کے بارے میں تھا۔

# بَابُ الْكُلْبِ الْعَقُورِ

#### باب: باؤلے کتے کا حکم

1841 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي الْكُلْبِ الْعَقُورِ قَالَ: يَضْمَنُ اَهْلُهُ مَا اَصَابَ ﴿ الْعَلْوَ الْوَالِ الْعَقُورِ قَالَ: يَضْمَنُ اَهْلُهُ مَا اَصَابَ ﴿ مَا وَهِ وَالْعَالَ الْمُ الْمُ الْمُلْهُ مَا الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلَالُ الْمُلَالُ الْمُلَالُ الْمُلَالُ الْمُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ: يَضْمَنُونَ مَا اَصَابَ فِي غَيْرِ دَارِهِمُ اللَّهُ اللَّذَاقِ اللَّهُ اللَّذَاقِ اللَّهُ اللَّذَاقِ اللَّهُ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ: يَضْمَنُونَ مَا اَصَابَ فِي غَيْرِ دَارِهِمُ اللَّهُ اللَّذَاقِ اللَّهُ اللَّذَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَاقِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللللْمُولِلْ اللللْمُولِلْ الْمُعْلَى الللْمُولِلْمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَالِلْمُلْكُولُ الْمُعْلِمُ اللللْمُولِلْمُلْكُولُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُلْكُولُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَالِ اللْمُولِلَّالِي اللْمُعْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الللْمُعْمُولُ اللْمُعْ

#### 5

# بابُ عَقُلِ الْكَلْبِ باب: كة كاجرمانه

18413 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى الْحَارِثُ، اَنَّ رَجُلًا مِنُ هُذَيْلِ اَخْبَرَهُ اَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: فِى الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ اَرْبَعُونَ دِرُهَمَّا، وَفِى الْكَلْبِ الَّذِي يَمْنَعُ السَّرِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: فِى الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ اَرْبَعُونَ دِرُهَمَّا، وَفِى الْكَلْبِ الَّذِي يَنْبَحُ وَلَا يَمْنَعُ زَرُعًا وَلَا دَارًا، إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَفَرَقُ مِنْ تُرَابِ النَّهِ إِنَّ لَنَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللهِ

الله بن العاص ڈائٹو کو پیفر ماتے ہوئے سا میٹریل میٹیا ہے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا: اس نے حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ڈائٹو کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے شکاری کتے کو جب ماردیا جائے تواس کا معاوضہ چالیس در ہم ہوگا کھیت کی حفاظت for morg hersity, salick pp. she link

والے کتے کویا گھر کی حفاظت والے کتے کواگر ماردیا جائے تواس کا جرماندا یک بکری ہوگی وہ کتا جو صرف بھونکتا ہے وہ نہ کھیت کی حفاظت کے لئے ہے'اگراس کا مالک اس کا معاوضہ طلب کرتا ہے' تواسے مٹی کا ایک برتن دے دیا جائے گا اللہ تتم ہم بیتھم اللہ کی کتاب میں پاتے ہیں۔

18414 - آثارِ <u>صحابہ عَ</u>سُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَـمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ اَرْبَعُوْنَ دِرُهَمَّا

ی عمروبن شعیب نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو رہائی کا بیقول نقل کیا ہے شکاری کتے کا معاوضہ حیالیس در ہم ہوگا۔

18415 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ جستاسَ، قَالَ: كُنُتُ عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و فَسَالَهُ رَجُلٌ: مَا عَقُلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: اَرْبَعُونَ دِرْهَمَّا قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: اَرْبَعُونَ دِرْهَمَّا قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ النَّرُ عِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرُعِ قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرُعِ قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرُعِ قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرُعِ قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرُعِ قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرُعِ قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرُعِ قَالَ: فَمَا عَقُلُ كَلْبِ الدَّارِ عَقَلَ عَلْمَ اللَّهُ مِنْ النَّرُوبِ عَلَى الْقَاتِلِ النَّ يُؤَدِّيَهُ، وَحَقٌ عَلَى صَاحِيهِ انْ يَقْبَلَهُ، وَهُو يُنْقِصُ مِنَ الْآجُورِ

اساعیل بن جتاس بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمرو رہ اللہ کا بہر موجود تھا ایک شخص نے ان سے سوال کیا شکاری کتے کا جرمانہ کیا ہوگا انہوں نے جواب دیا: چالیس درہم اس نے دریافت کیا: بکریوں کے رکھوالے کتے کا جرمانہ کیا ہوگا انہوں نے جواب دیا: پیدوار کا ایک فرق انہوں نے جواب دیا: پیدوار کا ایک فرق انہوں نے جواب دیا: میں کا ایک برتن (یعنی مخصوص برتن) اس نے دریافت کیا: گھر کے کتے کا جرمانہ کیا ہوگا انہوں نے جواب دیا: مٹی کا ایک برتن (یعنی مخصوص برتن) سے کو مارنے والے پریہ بات لازم ہے کہ وہ سادائیگی کرے اور کتے کے مالک پریہ بات لازم ہے کہ وہ اس کو قبول کرے (کیونکہ وہ کتا) اجرمین کی کردے گا۔

18416 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ: " بَلَغَنِيُ فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ، إِذَا قُتِلَ ، قَالَ: يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ لِمَا لَكُلْبِ الصَّائِدِ، إِذَا قُتِلَ ، قَالَ: يَغُرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ

اللہ ہے معمر بیان کرتے ہیں: شکاری کتے کے بارے میں مجھ تک بیروایت پینجی ہے کہ جب اسے ماردیا جائے تو مارنے والاشخص اس کی مانند کتا جرمانے کے طور پرادا کرےگا۔

#### بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

# باب جانورگي آنگه کا حکم

- 18417 - اتوال تابعين أحبرنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ آيُّوُبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ: قَطَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ ، إِذَا فُقِنَتُ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا ، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدُ رَضِىَ ثَمَنَهَا ، وَإِنْ شَاءَ شَرُواهَا قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِيُ

(AYA)

اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَصٰى بذالِكَ

🤏 🛞 ابن سیرین بیان کرتے ہیں: قاضی شریح نے جانور کی آئکھ کے بارے میں یہ فیصلہ دیاہے کہ جب اس کی آئکھ کو پھوڑ دیا جائے تواس کی قیمت کے چوتھائی حصے کی ادائیگی لازم ہوگی جبکہ جانور کا مالک اس کی قیمت ہے راضی ہواوراگروہ جا ہے' تو جانور کی مثل حاصل کرلے معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیر دایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رٹائٹؤنے یہ فیصلہ دیا تھا۔

18418 - آ تارِ صحابه أحبونا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، اَنَّ عُمَرَ: كَتَبَ اِلَيْهِ فِي عَيْنِ الذَّابَّةِ رُبِّعُ ثَمَنِهَا

ا مام تعنی نے قاضی شریح کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: قاضی شریح نے جانور کی آ کھ کے بارے میں آئییں خط میں لکھاتھا کہ جانور کی قیمت کا چوتھائی حصہ ادا کرنالا زم ہوگا۔

18419 - آ تارِصحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ، اَنَّ رَجُلا، اَخْبَرَهُ اَنَّ شُرْيِحًا قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخِطَّابِ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا

الله الله عمرو بن دینارنے ایک شخص کے حوالے سے قاضی شریح کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: جانور کی آئکھ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب خالتی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کی قیمت کا ایک چوتھائی حصہ ادا کرنالا زم ہوگا۔

18420 - اتْوَالْ تَابِعِين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَيْنُ الدَّابَّةِ؟ قَالَ: الرُّبُعُ زَعَمُوا 🤏 🥮 ابن جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریا فت کیا: جانور کی آئکھ ( کاجر مانہ کیا ہوگا ) انہوں نے جواب دیا: لوگوں کا بیکہناہے (اس کی قیمت کا) چوتھائی حصہ ہوگا۔

18421 - آ ثارِصحام: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، اَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ: فِي عَيْنِهَا الرُّبُعُ 🤏 🙈 عبدالکریم بیان کرتے ہیں:حضرت علی ڈاٹٹؤنے جانور کی آنکھ کے بارے میں (اس کی قیمت کے ) چوتھائی جھے ( کی ادائیگی لازم ہونے کا فیصلہ دیاہے )۔

18422 - آ ثارِ كَابِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ إَنَا مَنْ يُجَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشُّعُبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ: قَضَى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ تَمَنِهِ

🤏 🛞 امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رٹائٹونے گھوڑے کے بارے میں بیہ فیصلہ دیا ہے کہ اگراس کی آنکھ کونقصان پہنچادیا گیاہو تواس کی نصف قیمت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

18423 - آ ثارِ كابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّ عُمَرَ: قَطَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيْبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: مَا أَرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ، وَلَا مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ، فَقَصٰى فِيْهِ بِرُبُعِ

🥮 📽 امام شعمی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈٹاٹٹڑنے اونٹ کی آئکھ جس کونقصان پہنچایا گیا ہواس میں اونٹ کی قیمت کے

(PYG)

نصف حصے کی ادائیگی لازم ہونے کا فیصلہ دیا پھراس کے بعدانہوں نے اس معاطع کا جائزہ لیا تو فر مایا اس کے بارے میں میری سہ رائے کہاس کی وجہ سے اونٹ کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی یا اس کے چلنے میں کوئی کمی نہیں آئی تو پھر حضرت عمر ڈٹائٹڑنے اس کی قیمت کے چوتھائی حصے کی ادائیگی لازم ہونے کا فیصلہ دیا۔

#### بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ

#### باب: سائبه غلام کے جرم کا حکم

18424 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ: زَعَمَ لِى عَطَاءٌ أَنَّ سَائِبَةً مِنْ سُيّبِ مَكَّةَ أَصَابَتُ اِنْسَانًا فَجَاءَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ قَالَ: ارَايَتَ لَوْ شَجَجْتُهُ ؟ قَالَ: إِذَنْ آخُدُ لَهُ مِنْكَ حَقَّهُ النَّسَانًا فَجَاءً عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ قَالَ: إِنْ تَتُرُكُونِى آلْقَمُ ، وَإِنْ تَقْتُلُونِى آلْقِمُ قَالَ عُمَرُ: قَالَ: اللهُ وَلَا اللهُ وَقَمُ ، قَالَ: إِنْ تَتُرُكُونِى آلْقَمُ ، وَإِنْ تَقْتُلُونِى آلْقِمُ قَالَ عُمَرُ: فَهُوَ الْاَرْقَمُ

این جرتی بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھے بتایا: مکۃ المکر مدیس سائب کے طور پر آزاد کیے جانے والے غلاموں ہیں سے ایک غلام نے ایک شخص کونقصان پہنچایا وہ شخص حضرت عمر بن خطاب رہا تھا گئے نے پاس آیا تو حضرت عمر بن خطاب رہا تھا گئے نے فرمایا: بہیں کچھ نہیں ملے گااس شخص نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر میں نے اس غلام کوزخی کیا ہوتا تو کیا ہوتا حضرت عمر رہا تھا ہے کہا: پھرآپ اس سے کیا ہوتا تو کیا ہوتا حضرت عمر رہا تھا نے فرمایا: ایسی صورت میں میں ہوسکتا اس شخص نے کہا: ایسی صورت میں تو وہ سانپ کی طرح ہو میراحق کیوں نہیں وصول کرتے حضرت عمر رہا تھا نے فرمایا: ایسے بیاوں گااورا گرتم نے مجھے جوڑد یا تو میں تجھے چبالوں گااورا گرتم نے مجھے ماردیا تو میں انتقام لوں گا حضرت عمر رہا تھا نے فرمایا: پھروہ (سائب غلام) سانب ہی ہوگا۔

18425 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ، اَنَّ سَائِبَةً ، اَعْتَقَهُ بَعُضُ الْحَاتِ تَحَاتَ بَلُوهُ إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بَعُضُ الْحَاتِ بَيْ عَائِدِ فَقَتَلَ السَّائِبَةُ ، الْعَائِذِيَّ، فَجَاءَ اَبُوهُ إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ يَعُضُ الْحَائِذِيُّ : اَرَايُتَ لَوْ آنِي قَتَلُتُهُ ؟ قَالَ عُمَرُ : إِذَا يَعُلُكُ بُونَ دِيَتَهُ قَالَ فَهُو إِذًا كَالُارُقَعِ إِنْ يُتُرَكُ يَلْقَمُ ، وَإِنْ يُقْتَلُ يَنُقِمُ

سلیمان بن بیار بیان کر تے ہیں: کسی حاجی نے اپنے غلام کوسائیہ کے طور پر آزادکردیا وہ غلام بنوعائذ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے ساتھ کھیل رہاتھ پھراس سائیہ غلام نے اس عائذی کوٹل کردیا مقتول کاباپ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو کے پاس آیا اور اس نے بیٹے کے خون کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے اسے دیت دینے سے انکار کردیا انہوں نے فرمایا: اس سائیہ غلام کے پاس کوئی مال نہیں ہے عائذی نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہا گرمیں اس کوئی کردوں حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے فرمایا: پھرتم لوگ اس کی دیت ادا کروگ اس شخص نے کہا: ایس صورت میں تو وہ سانپ کی طرح ہوگیا کہ

€0∠•

كِتَابِ الْعُقُول

اگراہےچھوڑ دیا جائے تو وہ چبالے گااوراگر ماردیا جائے تو انقام لے گا۔

18426 - اقوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي السَّائِبَةِ: يَغْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُوْنَ ، وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ، لَيْسَ مَوَ الِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ

کی معمر نے زہری کے حوالے سے بیربات قال کی ہے سائبہ غلام کے بارے میں انہوں نے بیفر مایا ہے کہ مسلمان اس کی طرف سے جرماندادا کریں گے اورمسلمان ہی اس کے وارث بنیں گے اس کوآ زاد کرنے والوں کا اس کے ساتھ کوئی واسط نہیں ہو

18427 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كُلُّ عَتِيْقٍ سَائِبَةٍ ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَوُ لَاهُ، وَيَرِثُهُ مَوُ لَاهُ "

🤏 🛞 امام تعمی بیان کرتے ہیں: سائبہ کے طور پر آزاد ہونے والے ہرغلام کوآزاد کرنے والا آقااس کی طرف ہے جرمانہ ادا کرے گااوراس کوآ زاد کرنے والا آقابی اس کا وارث بنے گا۔

18428 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ اَنَّ عُرُوةَ، اَخْبَرَهُ، عَنِ الْـحَـارِثِ الْاَعُورِ، آنَّهُ سَالَ عَلِيًّا عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: يُقْتَلُ بِه، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً، نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ آحَدًا؟ فَإِنْ كَانُ عَاقَدَ، أُخِذَ آهُلُ عَقْدِه، وَإِنْ لَمْ يُعَاقِدُ أُدِي عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَفِي الْوَلَاءِ مِنْهُ بَيَانٌ

🤏 📽 حارث اعور بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت علی ڈھائٹڑ سے ایسے سائبہ غلام کے بارے میں دریافت کیا: جو کسی شخص کوعمد کے طور پرقتل کردیتا ہے' تو حضرت علی ڈلٹٹنز نے فر مایا:اس شخص کے بدلے میں اس (غلام ) کوقل کردیا جائے گا اورا گروہ خطا کے طور پرتل کرتاہے تو پھراس بات کاجائزہ لیاجائے گا کہ کیااس نے کئی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیاتھاا گرتو کئی کے ساتھ معاہدہ کیاتھا' توجس کے ساتھ معاہدہ کیاتھاان سے وصولی کی جائے گی اوراگراس نے کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں کیاتھا توبیت المال میں سے اس کی طرف سے دیت ادا کی جائے گی ولاء سے متعلق باب میں اس چیز کا کچھ حصہ بیان ہو چکا ہے۔

بَابُ الزَّرُع تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ

# باب: جب سی کھیت کو جانو رنقصان پہنچا دے (تو اس کا حکم کیا ہوگا؟)

18429 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَرْثُ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيَّلا اَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: يُعَزَّمُ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ حَظُرٌ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَظُرٌ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُغَرَّمَ قَالَ; قُلْتُ: كَانَ فِيْهِ مَنْ يُبْصِرُهُ؟ قَالَ: فَيُغَرَّمُ فِيْمَا آرَى

ں این جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب کسی کھیت کو جانورنقصان پہنچادیں خواہ رات کا وقت ہویا دن گاوقت ہو( تو حکم کیا ہوگا؟ )انہوں نے فرمایا: اس کاجر ماندادا کیا جائے گامیں نے دریافت کیا: خواہ اس کھیت کے آس پاس

ر کاوٹ موجود ہو پار کاوٹ موجود نہ ہوانہوں نے فر مایا: میں میسمجھتا ہوں ( دونو ں صورتوں میں )اس کا جر مانہ ادا کیا جائے گامیں نے دریافت کیا: کھیت میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہوجوان کودیکھ رہاہؤ توانہوں نے فرمایا: میں پیسمجھتا ہوں کہ اس شخص کوجر مانیہ عائد کہا جائے گا۔

18430 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِج، قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُغَرَّمُ فِي الْحَرْثِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: قَضَى سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِجِزَّةِ الْعَنَمِ، وَٱلْبَانِهَا، وَآوُلادِهَا، وَسَلاهَا كُلَّ ذٰلِكَ عَامًا قُلُتُ لَهُ: فَمَا ثَبُتُ ٱنْتَ فِي ذٰلِكَ؟ قَالَ: اَصْنَعُ ذٰلِكَ، عَاوَ دۡتُهُ فِيۡهِ فَقَالَ: سُبُحَانَ اللّٰهِ قَصٰى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيْمَا بَلَغَنَا قُلْتُ لَهُ: فَاكَلَهُ حِمَارٌ؟ قَالَ: قِيمَةُ مَا اكَلَ

🧩 🕏 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کھیت کا کیا جر مانہ عا کد کیا جائے گاانہوں نے بتایا میں نے عبید بن عمیر کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے حضرت سلیمان علیٰلا نے بکریوں کےان کی اون ان کے دودھاوران کی اولا داوران کی سلائیسب چیزیں ایک سال تک ادا کرنے کا فیصلہ دیا تھا میں نے ان سے دریا فت کیا: آب اس کومتند سجھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں ایبا کرتا ہوں ایک مرتبہ بعد میں' میں نے ان سے سوال کیا توانہوں نے فر مایا: سجان اللہ ہم تک جوروایت پیچی ہے اس کےمطابق اللہ کے ایک نبی نے بیے فیصلہ دیا ہوا ہے میں نے ان سے دریا فت کیا: گدھاا گر کھیت کو کھالےانہوں نے فر مایا: این نے جوکھایا ہے اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔

18431 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي الزَّرْعِ إِذَا أُصِيبَ، فَإِنَّهُ يُفَوَّمُ صَلَى حَالِهِ الَّتِي أُصِيبَ عَلَيْهَا يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ

ا 🛠 🕏 معمر نے ابن شبر مہ کے حوالے ہے کھیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جب اسے نقصان پہنچایا جائے تو جب اسے نقصان پہنچایا گیا تھااس وقت جوحالت تھی اس حالت کے حوالے ہے قیت محاتعین کیا جائے گااور در ہموں کی شکل میں معاوضے كالغين كياجائے گا۔

18432 - اتوال تابعين أخبر منا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: النَّفُشُ باللَّيْل وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ؟ " فَـقَــضٰي دَاوُدُ أَنْ يَأْخُذُوا رِقَابَ الْغَنَمِ، فَفَهَّمَهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا انْحُبِرَ بِقَضَاءِ دَاوُدَ قَالَ: لَا ، وَلَكِنُ خُذُوا الْغَنَمَ فَلَكُمُ مَا خَرَجَ مِنْ رِسُلِهَا وَاوْلَادِهَا وَاصْوَافِهَا اِلِّي الْحَوْلِ "

۔ 🟶 🏶 معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے: جا نوروں کوروک کے رکھنا'رات کے وقت ہوگا اور چرواہے کے بغیر کھلا چھوڑ نا ُدن کے وقت ہو گا۔حضرت داؤد علیٰلانے یہ فیصلہ دیا تھا کہ وہ لوگ بکریاں حاصل کرلیں گےلیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیٰلا کواس مسئلے کافہم عطا کیا جنب انہیں حضرت داؤ دیائیا کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا توانہوں نے فر مایا: جی نہیں! بلکہ تم لوگ بمریاں ُحاصل کر واوران کےرسل'اولا داوراون میں ہےا یک سال تک جو کچھ بھی نکلتا ہے وہتمہارا ہوگا۔

18433 - اِتُوال تابِعين: عَبْىدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، فِيْ قَوْلِهِ:

(وَدَاوُدَ وَسُلَيْسَمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) قَالَ: "كَانَ حَرُثُهُمْ عِنَبًا فَنَفَشَتُ فِيْهِ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

مسروق بیان کرتے ہیں: ان لوگوں کا کھیت انگوروں کا تھااس میں رات کے وقت بکریاں واخل ہوئی تھیں تو حضرت واؤد علیہ ان لوگوں کا گزر حضرت سلیمان علیہ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ کے باس سے ہوا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ کو مایا: کیااس کے علادہ ہوا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ کو مایا: کیااس کے علادہ نیادہ مناسب نہیں ہوگا انہوں نے ان لوگوں کے حضرت واؤد علیہ کے پاس واپس بھیج دیا حضرت سلیمان علیہ نے دریافت کیا: آپ نیادہ مناسب نہیں ہوگا انہوں نے ان لوگوں کے حضرت واؤد علیہ کا پاس جا ان انوگوں کے درمیان کیا فیصلہ دیا ہے حضرت واؤد علیہ نیا تو حضرت سلیمان علیہ نے فر مایا: جی نہیں! بلکہ آپ ان کے درمیان کیا فیصلہ دیا ہوگا ان بکریوں کو حاصل کرلیں ان بکریوں کا دودھ ان کی اون ان کی چر بی اور ان کی منفعت ان لوگوں کو ملی رہو جائے گا تو پاوگ ان کی منفعت ان لوگوں کو ملی اور دوسرے گی اور دوسرے لوگ ان کے کھیت کی دیچہ بھال کریں گے یہاں تک کہ جب وہ پہلے کی طرح ہوجائے گا تو پاوگ ان کی گریاں انہیں واپس کردیں گے واللہ تعالی کے اس فرمان سے یہی مراد ہے:

''تو ہم نے سلیمان کواس کافہم عطا کیا''۔

النظام مجاہد بیان کرتے ہیں: وہ بکریاں اس کھیت میں داخل ہو گئیں تو حضرت داؤد علیہ نے ان بکریوں کے کھیت کونقصان بہنچانے کے عوض میں وہ بکریاں ان کودے دی تھیں تو حضرت سلیمان علیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان بکریوں کی اون ان کا دود دہ کھیت کو اور کا دود دہ کھیت والوں کو ملے گا اور کھیت والوں کو ملے گا اور کھیت والوں پر ان بکریوں کی دیکھ بھال لازم ہوگی جبکہ بکریوں والے لوگ کھیت کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے اور اپنی میاں تک کہ جب اس دن کی مانند ہوجائے گا جب وہ اسے کھایا گیا تھا تو پھروہ کھیت اس کے مالک کے حوالے کردیں گے اور اپنی بکریاں حاصل کرلیں گے۔

18436 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ شُرَيْجٍ، وَعَنْ كُلٍّ مَنْ قَبُلَهُمْ آنَّهُمْ يَأْثِرِونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتُ لَيُّلا فِي الْحَرُثِ عَلى عَهْدِ سُلَيْمَانَ، فَإِنْ أَصَابَتُهُ

🤏 😸 امام معمی اور قاضی شریح کے حوالے ہے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ان سے پہلے کے افراد نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیّا کے زمانے میں ایک مرتبدرات کے وقت بحریاں کھیت میں داخل ہوگئیں اگروہ بحریاں دن کے وقت کھیت کونقصان پہنچا تیں تو حضرت سلیمان ملیائے جرمانہ عا کمزہیں کرنا تھا۔

18437 - حديث نبوي:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيَّصَةَ ، عَنِ اَبِيْهِ ، اَنَّ نَاقَةً لِـلْبَـرَاءِ بْـنِ عَـازِبٍ دَحَـلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَٱفْسَدَتْ فِيْهِ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَهْلِ الْآمُوالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى اَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

🏶 🗫 خرام بن محیصہ نے اسپینے والد کے حوالے ہے میہ بات نقل کی ہے کہ حضرت براء بن عازب دٹاٹیڈ کی اونٹنی ایک فخض کے کھیت ٹیں داخل ہوگئی اوراس کوخرا ب کردیا تو نبی ا کرم مُٹاٹیٹرا نے بیرفیصلہ دیا کہ کھیتوں کے مالکان پرون کے وفت ان کی حفاظت كرنالا زم يه باورمويشيول كے مالكان بررات كے وقت ان كى حفاظت كرنالا زم ہے۔

8438 - صديث بُوك عَبْدُ السَّرَزَاقِ ، عَمنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثِنِي ٱبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، · اَنَّ نَاقَةً دَخَاَتُ فِي حَانِطِ قَوْمٍ فَٱفْسَدَتُهُ فَذَهَبَ آصْحَابُ الْحَانِطِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اَهُلِ الْآمُوَالِ حِفُظُ آمُوَالِهِمْ بِالنَّهَادِ، وَعَلَى اَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ مَاشِيَتِهِمُ بِاللَّيْلِ، وَعَلَيْهِمُ مَا أَفْسَدَتْ

🛞 🕾 حضرت ابوامامہ بن مبل جائے بیان کرتے ہیں: ایک اوٹنی کھھاوگوں کے باغ میں داخل ہوگئ اوراس کوخراب کر دیا باغ کے مالکان نبی اکرم من الی کے بیال کے نبی اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا: زمینوں کے مالکان بردن کے وقت اپنی زمینوں کی حفاظت كرنالازم بئ اوردن ك وقت ك مين جانورول كى حفاظت كرنالازم باس اوْمْنى في جوفرانى كى باس كاجر ماندان لوگول

18439 - اتْوَالْ تَابِعِين عَبْدُ الدَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيّ أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْل حَوَّاكٍ فَاخْتَهَ مُوْا اللِّي شُرَيْحٍ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: انْظُرُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَسًالُهُمْ آلَيَّلا وَقَعَتْ فِيْهِ اَمْ نَهَارًا؟ فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ صُمِنَ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ ثُمَّ قَرَا شُرَيْحٌ: (إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) (الإنبياء: 18) قَالَ: وَالنَّفْشُ باللَّيْل وَالْهَمْلُ بالنَّهَار

ا الم شعبی بیان کرتے ہیں: ایک بحری ایک جولا ہے کے سوت میں داخل ہوگئی ان لوگوں نے اپنا مقدمہ قاضی شریح کے سامنے پیش کیاا مام معنی نے کہاہتم اوگ قاضی شریح کا جائزہ لیناوہ ان سے دریافت کریں گے کیاوہ رات کے واقع كِتَابُ الْعُقُولِ

(a2r)

ہوئی تھیں یادن کے وقت؟ توانہوں نے ایباہی کیا پھرانہوں نے بتایا: اگریدواقعہ رات کو پیش آیا تھا تواس کا جر مانہ ہوگا اور اگر دن کو پیش آیا تھا تو جر مانہ نہیں ہوگا پھر قاضی شر تک نے ہیآیت پیش کی:

''جب کچھلوگوں کی بگریاں اس میں داخل ہو گئیں''۔

وہ فرماتے ہیں جانوروں کی دیکھ بھال رات کے وقت ہوگی اور دن کے وقت انہیں چروا ہے کے بغیر چھوڑ اجا سکے گا۔

رو ( و المنطقة عن المنطقة عن المنطقة المنطقة

ام م ضعمی بیان کرتے ہیں: ایک بکری ایک جولا ہے کے سوت میں گرگی اور اسے خراب کردیا تو امام شعمی نے فرایا: اگر بیرواقعدرات کے وقت پیش آیا تھا تو پھر جرمانہ اوانہیں کیا جائے گا اور اگر دن میں پیش آیا تھا تو پھر جرمانہ اوانہیں کیا جائے گا پھر انہوں نے بیآ یت تلاوت کی -

'' جب اس میں بچھلوگوں کی بکریاں داخل ہوگئیں''۔

18441 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، مِثْلَهُ امام معنی کے حوالے سے اس کی ماندروایت ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔

18442 - اتوال تابعین: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِنَى عَبُدُ الْكُوِيْمِ ، قَالَ: قَضَى عَامِرٌ الشَّغْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

# بَابُ الضَّادِي

#### باب: بھوکے (جانور) کاحکم

18443 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَظُرُ يَشُدُّ، وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ لَا يَمُنَعُ عَنِ الضَّارِى الْمُدِلِّ لَعَلَّ فِيهِ شَيْئًا قَالَ: لَا

گی ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر رکاوٹ بنائی جاتی ہے اور باغ پر رکاوٹ قائم کر دی جاتی ہے اور پھر بھو کا جانور جھ ٹامار نے کے لئے آتا ہے تو کیا اس میں کوئی ادائیگی لازم ہوگی انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

18444 - اتوال تابعین عَبْدُ السرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُریْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِیزِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ كَانَ يَاْمُرُ بِالْحَائِطِ اَنْ يُحَصَّنَ، ويُشَدَّ الْحَظُرُ مِنَ الضَّارِى الْمُدِلِّ، ثُمَّ يُرَدُّ اللَّي اَهْلِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُعَقَرُ

ﷺ ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عبدالعزیز بن عبداللد کوسنا کہ وہ بیت مے کہ باغات کو محفوظ کیا جائے اور مجھوکے جھپٹے مارنے والے جانور سے بچاؤ کے لئے رکاوٹ قائم کی جائے اور پھراسے اس کے مالکان کو تین مرتبہ دیا جائے (اگروہ پھرنقصان پہنچانے کے لئے آئے تو پھراس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔

18445 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ مَنْ نَظَرَ فِی كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِیْ خِلاَفَتِهِ اِلَى اَنْحِرِ الْبَعِيرِ الْعَرْبِ اَنْ يُحُصَّنَ الْحَائِطُ، حَتَّى يَكُونَ اللَّى نَحْرِ الْبَعِيرِ الْعَدِيرِ الْعَرْبِ الْعَائِمُ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّى نَحْرِ الْبَعِيرِ

گا ابن جرج بیان کرتے ہیں: مجھے اس مخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے عہد خلافت میں ان کے مکتوب کو پڑھا تھا جو جو اتنی اونجی میں ان کے مکتوب کو پڑھا تھا جو جو اتنی اونجی ہوجتنی اونٹ کی گردن ہوتی ہے۔

# بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

### باب: کھیت کی حرمت

18447 - صديث نبوى: عَبُسُهُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَوٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِيْ سَعِيدِ الصَّنْعَانِيُّ ، اَنَهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَهُونَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا ، رَجُلٌ يَعَلُمُ مَوْلُ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا دِمَاعُهُ قَالَ: فَقَالَ اَبُو بَكُو الصِّدِيقُ: وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: كَانَتُ لَهُ مَا شِيدةٌ ، يَعُشَى بِهَا الزَّرُعَ ، وَيُؤْذِيهِ ، وَحَرَّمَ اللهُ الزَّرُعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلُوةً بِسَهُم ، فَاحْذَرُوا اَنْ لا يَسْتَحِبُ الرَّجُلُ مَا شِيدةٌ ، يَعُشَى بِهَا الزَّرُعَ ، وَيُؤْذِيهِ ، وَحَرَّمَ اللهُ الزَّرُعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلُوةً بِسَهُم ، فَاحْذَرُوا اَنْ لا يَسْتَحِبُ الرَّجُلُ مَا شَيدةً عَلَو اللهُ الزَّرُعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلُوةً بِسَهُم ، فَاحْذَرُوا اَنْ لا يَسْتَحِبُ الرَّجُلُ مَا اللهُ فَى الدُّنْيَا، وَتُهْلِكُوا اَنْفُسَكُمْ فِى الْالْحِرَةِ ، فَلَا تَسْتَحِبُوا اَمُوالكُمْ فِى الدُّنْيَا، وَتُهْلِكُوا اَنْفُسَكُمْ فِى الْالْحِرَةِ ، فَلَا تَسْتَحِبُوا اَمُوالكُمْ فِى الدُّنْيَا، وَتُهْلِكُوا انْفُسَكُمْ فِى الْالْحِرَةِ ، فَلَا تَسْتَحِبُوا اللهُ الرَّرُعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلُوةً بِسَهُم ، فَاحْذَرُوا اَنْ لا يَسْتَحِبُ الرَّهُ مَا اللهُ الرَّوْمُ وَلَهُ عَلَى الدُّنْيَا، وَتُهُلِكُوا اَنْفُسَكُمْ فِى الْالْحِرَةِ ، فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاللهُ اللهِ عَمَالِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ساتھ لے کروہ کھیتوں میں جاتا ہوگا اور کھیت کونقصان پہنچا تا ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کھیت کواوراس کے اردگر دتیر کے گرنے جتنی جگہ کوقابل احترام قرار دیا ہے تم لوگ اس بات سے بچو کہ آدمی دنیا میں اپنے مال کو پسندنہیں کرتا اور آخرت میں اپنے آپ کو ہلاکت کا شکار کروادو۔ کا شکار کرلیتا ہے تو تم لوگ دنیا میں اپنے اموال کو پسندنہ کروکہیں ایسانہ ہو کہ تم آخرت میں خود کو ہلاکت کا شکار کروادو۔

# بَابُ اَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

باب: جب مقتول كابل خان ويت قبول كرنا جائت مول اورقا الله الكاركرو ( توكيا حكم موكا؟ )

1848 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا ، فَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُ وا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُ وا عَفُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللُهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللللِّهُ اللللللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

ابراہیم نحفی ایسے محف کے بارے میں فرماتے ہیں: جوتل عمد میں قبل ہوجاتا ہے اس کے اولیاء یہ کہتم ہیت ہیں کہ ہم دیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قاتل ہیں کہتا ہے کہتم لوگ مجھے تل کر دوتو ابراہیم نحفی نے فرمایا: ان لوگوں کو صرف قبل کرنے کاحق حاصل ہے اگروہ چاہیں گے تو مار کردیں گے البتہ اگر قاتل جا ہے تو وہ دیت ادا کردیں گے اور اگر چاہیں گے تو معاف کردیں گے البتہ اگر قاتل جا ہے تو وہ دیت ادا کردیں گے اور اگر چاہیں گے تو معاف کردیں گے البتہ اگر قاتل جا ہے تو وہ دیت ادا کردیں۔

18449 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: " يُحْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى اَنْ يُعْطِى الدِّيَةَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ اَحِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ) (الفرة: 178) فَالْعَفُو اَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ " اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ اَحِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ) (الفرة: 178) فَالْعَفُو اَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ "

ارشاد فرمایا ہے: اور کا بیقول نقل کیا ہے قاتل کواس بات پرمجبور کیا جائے گا کہ وہ دیت اداکرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

''جس شخف کواس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو یہ بھلائی کی پیروی کی جائے'' یہاں معاف کرنے سے مرادیہ ہے کہ وہ دیت کو قبول کرلے۔

18450 - آ ثارِ صحاب عَبْ أَ الرَّحَاب عَبْ أَ الرَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ ، آوِ ابْنِ آبِى نَجِيحٍ آوُ كِلَهُهِمَا ، عَنُ مُحَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِها لِهِ مُحَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِها لِهِ إِلَّهُ مَعْمُ وَلَمْ تَكُنُ فِيهُمُ الدِّيَةُ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِها لِهِ الْهَبَ الْهَبَ : (فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَى عَ) (الفرة : 178) قَالَ : " الْاَمَّةِ : (فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَى عُ) (الفرة : 178) قَالَ : " فَالْعَفُو أَنْ يُقْبَلَ فِى الْعَمْدِ الدِّيهُ ، (فَاتِبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ) (الفرة : 178) يَتُبعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّى إِلَيْهِ الْقَاتِلُ (بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً ) (الفرة : 178) مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ "

جو جاہدنے حضرت عبداللہ بن عباس رہائی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں قصاص کا حکم تھاان میں دیت کی ا اجازت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں یہ بات ارشاد فر مائی

''تم پرقصاص کولا زم قرار دیا گیاہے جومقتولین کے بارے میں ہے''۔

**€**0∠∠**>** 

(آگے چل کے بیآیت ہے:)

"جس شخص کواس کے بھائی کی طرف سے پچھمعاف کردیا جائے"۔

حضرت عبداللہ بن عباس بھافر ماتے ہیں: یہال معاف کرنے سے مرادیہ ہے کہ تل عمدی صورت میں دیت قبول کر لی جائے ''تو مناسب طریقے سے پیروی کرنا ہوگا''۔

اس سے مرادیہ ہے کہ دیت وصول کرنے والا محض معروف کی پیروی کرے گا اور قاتل اسے دیت ادا کرے گا (ارشاد باری تعالی ہے:)

''احسان کے ساتھ تہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے''۔

یعنی اس چیز کے مقابلے میں جوتم سے پہلے لا زم قرار دی گئی تھی۔

18451 - آ ثارِ <u>صَابِ قَ</u>الَ عَبُـدُ الرَّزَّاقِ: واَخْبَرنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ

🤏 📽 کیمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹھٹا کے حوالے سے منقول ہے۔

18452 - اقوال تابعين عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِى امُرَاقٍ قَتَلَتْ رَجُلا: اِنْ آحَبُّوا اَنْ يَقَتُلُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ اَحَبُّوا اَنْ يَانُحُدُوا الدِّيَةَ اَحَدُوهَا ، وَاَعْطُوا الْمُ اللَّهُ مِيْرَاثُهَا مِنَ الدِّيَةِ ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ الْمُرَاتَةُ مِيْرَاثُهَا مِنَ الدِّيَةِ ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ

گی معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے الیی عورت کے بارے میں خط لکھا جس نے ایک مرد کوقل کردیا تھا (خط میں بیلکھا) اگراولیاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کردیں اگرقل کرنا چاہیں تو دیت وصول کرنا چاہیں تو دیت وصول کرنا چاہیں تو دیت وصول کرلیں اوران لوگوں نے اس محض کی بیوی کو دیت میں سے اس کا حصد دینا ہے۔

18453 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنُ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: وَالَّ شَاءُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ، فَاهُلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُ وا اَحَذُوا الْعَقُلَ، وَإِنْ شَاءُ وا الْقَتْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ، فَاهُلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُ وا اَحَذُوا الْعَقُلَ، وَإِنْ شَاءُ وا الْقَتْلَ

اہل خانہ پین سعید بن سینب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُقیم نے ارشاد فرمایا ہے: جوشخص قتل ہوجائے تواس کے اہل خانہ کودو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا اگروہ جا ہیں تو دیت لے لیں اور اگر جا ہیں تو قتل کر دیں۔

18454 - صديث بوى عَبُدُ السَّرَّاقِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْفَصْلِ ، عَنِ آبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيّ، عَنِ آبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيّ، عَنِ آبِي شُكَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنُ طَلَبَ دَمَّا اَوْ خَبُلا - السُّلَمِيّ، عَنِ آبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيّ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنُ طَلَبَ دَمًا اَوْ خَبُلا - وَالْخَبُلُ: الْمَجُرُحُ - فَهُو بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ ، فَإِنْ آرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ "، اَوْ قَالَ: فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ اَنْ وَالْخَبُلُ: الْمَعْوَلَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ آخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيْهَا مُخَلَّدًا

الله عفرت ابوشر يح خزاعي الله الله الرم مَاليَّكُم كايفر مان نقل كرتے مين:

" جو خص خون یا زخم کا طلب گار ہوا ہے تین صورتوں میں ہے کسی ایک کا اختیار ہوگا اگروہ چوتھی صورت کا ارادہ کرے گا تو اس کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں گے (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے کین مفہوم وہی ہے ) یا تو ہد کہ وہ قصاص لے یا دیت وصول کرلے اگروہ ان میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرلے اور بھراس کے بعد زیادتی کر ہے تو اسے جہنم نصیب ہوگی جس میں وہ بمیشہ نہیشہ رہے گا''۔

# بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجُرُّوُحِ

باب: زحمی کرنے والے اور زحمی ہونے والے کے درمیان اختلاف ہونے کا حکم

18455 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ سُفْيَانَ ، فِي الْجَرْحِ يُصِيْبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجُرُوحُ: اَصَبْتَنِيْ خَطاً وَيَقُولُ الْاَخَرُ: اَصَبْتُهُ عَمُدًا قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجُرُوحِ اللَّهُ خَطاً ؛ لِلاَّنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ

ﷺ سفیان توری ایسے زخم کے بارے میں فرمائتے ہیں: جو کسی شخص کولاً حق ہوتا ہے وہ شخص زخمی ہوجا تا ہے اور زخی شخص سے کہتا ہے کہ بیا ہے کہ بیا نے کہ بیا نے کہ بیا نے کہ بیا ہے کہ ہ

18456 - اتوال تابيين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَوًا فَقَطْ مَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَوًا فَقَطْ مَنَ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ الللِيلُولُ مُنْ اللَ

ام شعمی نے قاضی شریح کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک مرتبہ ایک غلام نے پچھلوگوں کوزخی کر دیا تو انہوں کے یہ فیصلہ دیا کہ یہ دوسر نے کو ملے گاسفیان توری کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ نہ آیا ہو تو پھروہ ان سب لوگوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا جماداور دیگر حضرات نے ہمارے اصحاب کے حوالے سے یہی بات بیان کی ہے۔

## بَابُ أُمّ الْوَلَدِ تَقُتُلُ سَيّدَهَا

# باب: اگرام ولدایخ آقا کول کردے (تواس کا حکم کیا ہوگا؟)

18457 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً، بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا؛ لِلَّنَّهَا وَصِيَّةٌ

الی سفیان توری الی ام ولد کے بارے میں فرماتے ہیں: جوام ولداینے آقا کوخطا کے طور پر قل کردیتی ہے وہ فرماتے ہیں: اس پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگی لیکن اگر کنیز مد برہ ہو تو پھراس کی قیمت میں اسے فروخت کردیاجائے گا کیونکہ وہ وصیت

شارہوگی۔

## بَابُ مَنُ نَكَلَ عَنُ شَهَادَتِهِ

# باب جو شخص گواہی سے انکار کردے

18458 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: مَنْ نَكُلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِه ، فَعَلَيْهِ اللَّهَادُ وَصَالِحَ اللَّهَادُ اللَّهَادُ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ "

گھی معمر نے قادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے جو تخص (ملزم کے ) قتل ہوجانے کے بعد گواہی سے اٹکار کردے تو اس پر دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جواس کے جھے کے حساب سے ہوگی معمر بیان کرتے ہیں:حسن بھری فرماتے ہیں:اس کوقل کردیا جائے گا۔

18459 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى اَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَاةٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَا، ثُمَّ رَجَعَ اَحَدُهُمْ فَقَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِى مَالِهِ

گی عکرمہ چارا سے گواہوں کے ہارے میں بیان کرتے ہیں: جنہوں نے ایک مرداورا یک عورت کے خلاف زنا کی گوائی دی ہواور پھران دونوں (مردوعورت) کو سنگسار کردیا جائے پھران چار گواہوں میں سے ایک رجوع کرلے تو عکرمہ فرماتے ہیں: اس پراپنے مال میں سے ایک چوتھائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔

18460 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعُمَوٍ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ، اَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلُ شَهَادَتِهِمَا ، فَقَالَ: لَوُ اَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدُتُمَا هُ لَقَطَعْتُ اَيُدِيَكُمَا ، وَاَعْرَمُهُمَا دِيَةَ يَدِهِ

گی قاسم بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹؤ کے سامنے دوآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے گئی خات کے بارے میں مجھے یہ پتہ ہوتا کہتم نے جان او جھوٹی گواہی دی ہے ) تو میں تم دونوں کے ہاتھ کٹوادیتا پھر حضرت علی ڈاٹٹؤ نے ان دونوں کواس شخص کے ہاتھ کٹوادیتا پھر حضرت علی ڈاٹٹؤ نے ان دونوں کواس شخص کے ہاتھ کی دیت کا جمر مانہ کیا۔

18461 - آثارِ صَابِدَ اَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ مَطَوٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: اَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَهُ السَّرِقَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنتُمَا عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هٰذَا الَّذِی سَرَقَ، فَقَالَ عَلِیٌّ: لَوْ كُنتُمَا تَعَمَّدُتُمَاهُ لَقَطَعُتُكُمَا، فَابُطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْاَحْدِ، وَاَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْآوَّلِ

ﷺ امام معمی بیان کرتے ہیں: دوآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف چوری کی گواہی دی۔حضرت علی ڈاٹھڑنے اس کا ہاتھ کواد یا پھران دوآ دمیوں میں سے ایک شخص ایک اور شخص کولے کے آیا اور بولا اس شخص نے چوری کی تھی حضرت علی ڈاٹھڑنے نے فرمایا: اگرتم دونوں نے جان بوجھ کراییا کیا ہوتا تو میں نے تم دونوں کے ہاتھ کٹوادیئے تھے پھر دوسرے شخص کے ہارے میں حضرت

علی ٹٹاٹٹئانے ان دونوں کی گواہی کو کالعدم قرار دیا اور پہلے تخص کی دیت کاانہیں جر مانہ کیا۔

18462 - آ ثارِ كابِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ فَتَادَةً، قَالَ: شَهِدَ رَجُلان بسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ ا الْعَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: اَخْطَانَا بِالْآوَّلِ، هُوَ هلذَا الْاخَرُ، فَابَطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْانحرِ، وَاَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْاَوَّلِ

🤏 📽 قادہ بیان کرتے ہیں: دوآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف چوری کی گواہی دی تو حضرت علی ڈاٹٹیؤ نے اس کا ہاتھ کٹوادیا اگلے دن وہ دونوں ایک اور مخص کولے آئے اور بولے پہلے مخص کے بارے میں ہم سے غلطی ہوگئی تھی اور اصل چوریہ دوسرے والا ہے تو دوسرے مخص کے بارے میں حضرت علی ڈاٹٹٹ نے ان دونوں کی گواہی کو کالعدم قرار دیااور پہلے مخص کی دیت کاان دونوں کوجر مانہ کیا۔

18463 - الوال تابعين عَبُدُ الرزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُل فِي حَقّ ، فَقُضِيَ عَـلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكُرَا بَعْدَ ذٰلِكِ، وَقَالَا: شَهِدُنَا بِبَاطِلِ قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهدًا، جَازَتُ شَهَادَتُهُمَا قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهُرِيُّ، وَابْنُ عُلاثَةَ قَاضِي آهُلِ الْجَزِيرَةِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْاَوِّلِ

ہیں تو اس شخص کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے پھروہ دونوں گواہ بعد میں اس کا انکار کردیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے غلط گواہی دی تھی قتا دہ فرماتے ہیں: جس دن ان دونوں نے گواہی دی تھی اگروہ دونوں اس دن عادل تھے تو ان کی گواہی درست ہوگی۔

معمر بیان کرتے ہیں: زہری اور ابن علاثہ جواہل جزیرہ کے قاضی ہیں یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: ان دونوں کی گواہی درست نہیں ہوگی اور مال پہلے محص کولوٹا دیا جائے گا۔

18464 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِيْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالًا: إِنَّمَا شَهِدُنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ قَالَ: نُغَرِّمُهُ فِي آمُوالِهِمَا

🤏 📽 معمراورابن شبرمہ نے دوایسے آ دمیوں کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے جودونوں کسی مخص کے خلاف کسی مخص کے حوالے سے گوائی دے دیتے ہیں اور اس شخص سے وہ چیز وصول کرلی جاتی ہے پھروہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف حھوٹی گواہی دی تھی تومعمراورابن شبر مہ کہتے ہیں ہم ان دونوں کے اموال میں ان دونوں کوجر مانہ عا کدکریں گے۔

18465 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَثِيْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَٱلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخِذَ مِنْهُ، فَرَجَعَ اَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكُمُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَقَالَ حَمَّادٌ: يَضْمَنُ هٰذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيْبَهُ

الله الشعبة بيان كرتے بين: ميں نے محم اور صادم دوايے آوميوں كے بارے ميں دريافت كيا: جوكسى حق كے حوالے سے کسی شخص کے خلاف گواہی دئے دیتے ہیں اس شخص سے وہ حق وصول کرلیا جاتا ہے پھران دونوں گواہوں میں سے ایک رجوع کرلیتا ہے' تو تھم نے جواب دیا:ان دونوں کی گواہی درست ہوگی جبکہ حماد نے جواب دیا: وہ مخض جس نے رجوع کیا ہے وہ جرمانہ ادا کرےگا۔

18466 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ اَبِى حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَامُضَى الْحُكُمَ فِيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ

اس کواہی دی انہوں نے اس گواہی کی ایک شخص نے ان کے پاس گواہی دی انہوں نے اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دے دیااس کے بعدال شخص نے گواہی سے رجوع کرلیا تو قاضی شرتے نے اس کے قول کی تصدیق نہیں کی۔

18467 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ زَادَوَيْهِ، اَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْالُ عَنْ رَجُولٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا اَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتُ عِذَتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْاَحَرُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ

گوہ بزید بن زادو میہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے امام قعمی کوسنا جن سے ایسے قض کے بارے میں دریافت کیا گیا: جس کے خلاف دوآ دمی گواہی دے دیتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے اور ان دونوں کی گواہی کی بنیا د پر قاضی میاں بیوی کے خلاف دوآ دمی گواہی کروادیتا ہے چھرعورت کی عدت گزرنے کے بعدان دونوں گواہوں میں سے ایک گواہ اس کے ساتھ شادی کے درمیان علیحدگی کروادیتا ہے چھرعورت کی عدت گزرنے کے بعدان دونوں گواہوں میں سے ایک گواہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو امام قعمی نے فرمایا: جب فیصلہ دیا جاچکا تو پھراس کے رجوع کی طرف تو جنہیں دی جائے گی۔

18468 - حديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِبُرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ اَبِى جَابِرِ الْبَيَاضِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ، قُبِلَتِ الْاُولَى، وَتُرِكَتِ الْاَحِرَةُ، وَالْذِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلامِ

الله الله المارة بين ميتب بيان كرت بين: نبي اكرم مَا يَكُمُ في الرشاوفر مايا بي:

''جب کوئی شخص دوگواہیاں دے (جوایک دوسرے سے مختلف ہوں) تو پہلے والی کوقبول کیا جائے گا اور دوسری والی کوترک کردیا جائے گا اور اسے کمن لڑکے کے حکم میں رکھا جائے گا''۔

18469 - اتوال تابعين: قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا: الشَّاهِدُ هُوَ مُوسَّعٌ عَلَيْهِ اَنْ يَزِيدَ فِى شَهَادَتِهِ، وَيُنْقِصَ مِنْهَا، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكُمُ، فَإِذَا مَضَى الْحُكُمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ قَالَ سُفْيَانُ فِى رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَقَالَ: لَمُ الشَّهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَقَالَ: لَمُ الشَّهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَقَالَ: لَمُ الشَّهِدَهُ بِشَمَّءٍ قَالَ: نَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِى مَضَى الْحُكُمُ .

ﷺ سفیان بیان کرتے ہیں: ہم یہ کہتے ہیں گواہ کے بارے میں یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنی گواہی میں اضافہ کرے یا کمی کردے جب تک اس کے بارے میں قاضی کا فیصلہ نہ آ چکا ہولیکن جب قاضی کا فیصلہ آجائے اس کے بعدا گر گواہ رجوع کرتا ہے

تواس نے جوگواہی دی تھی اس کاوہ جر ماندادا کرے گا۔

سفیان ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوکسی خص کی گواہی کے بارے میں گواہی دے دیتا ہے اوراس کی گواہی کی بنیاد پرقاضی فیصلہ سنادیتا ہے بھروہ گواہ آتا ہے جس کی گواہی کے بارے میں اس خص نے گواہی دی تھی اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تواسے کی چیز کا گواہ نہیں بنایا تھا تو سفیان کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جب قاضی نے فیصلہ دے دیا ہو تو اس کا فیصلہ برقر ارد ہے گا۔ اقوال تابعین عَبْدُ البَّرِدُ آق ، عَمَی الشَّوْرِی، عَنْ جَابِر، عَنِ الشَّعْبی، فِی الْرَّجُل بُسْالُ اَعِنْدَ كَ

18470 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَرِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْرَّجُلِ يُسْاَلُ اَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشُهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَاجَازَ شَهَادَتَهُ

ا ما شعبی ایش خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس گوائی موجود ہے؟ وہ جواب دیتا ہے جہ اب کی اس کے بعدوہ گوائی دیے بعدوہ گوائی کو درست قرار دیا۔

18471 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِي مَنْ اَثِقُ بِهِ آنَهُ: " إِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُل بِالزِّنَا، فَرُجِمَ، ثُمَّ نَكُلُوا بَعُدُ، فَإِنْ قَالُوا : عَمَدُّنَا ذِلِكَ رُجِمُوا، وَإِنْ قَالُوا: آخُطَانَا إِنَّمَا هُوَ فُلانٌ، لَمُ يَصَــ لَقُوا عَـلني فُكن مِّـنُ آجُـلِ قَوْلِهِمُ الْآوَّلِ، وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الْاَخَرِ، وَجُعِلَتُ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمُ عَلَيْهِمُ فِي آمُ وَالِهِمُ، وَلَهُ يُجْعَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ نَكُلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدُنَا ذَلِكَ قُتِلُوا، وَلَمُ يُضُرَب الَّذِي لَمْ يَنْكُلُ، وَلَمْ يُغَرَّمُ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَكَذٰلِكَ إِنْ نَكُلَ رَجُلٌ، أَوْ رَجُلَان قَالَ: وَكَذٰلِكَ الْقَطْعُ، وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ، إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ نَكُلُوا، ثُمَّ قَالُوا: عَمَدُنَا أَوْ أَخْطَانَا مِثْلَ مَا قَصَصُتُ فِي الرَّجْمِ، فَإِنْ نَكُلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: اَخْطَانَا َإِنَّمَا هُوَ فُلانٌ جُلِدُوا، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِيْ اَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً، وَلَمْ يُصَدَّقُوْا عَلَى فُلان ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھےاں شخص نے یہ بات بتائی ہے جسے میں قابل اعتاد تبجھتا ہوں کہا گر حیارا فراد کسی شخصً کےخلاف زنا کی گواہی دے دیں اوران شخص کوسنگسار کر دیا جائے اوروہ گواہ اس کے بعد گواہی سے رجوع کرلیں اگر وہ پہلیں کہ ہم نے جان بوجھ کر (جھوٹی گواہی دی تھی ) توانہیں سنگسار کر دیا جائے گا اورا گروہ یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اصل مجرم فلال شخص تھا تو پہلے شخص کے بارے میں ان کی غلط بیانی کی وجہ سے دوسر ہے شخص کے بارے میں ان کے بیان کی تصدیق نہیں کی جائے گ انہوں نے دوسر شخص پر جوالزام لگایا ہے اس کے حوالے سے ان پر (زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی ) حدجاری کی جائے گی اوران کی گواہی کی بنیاد پر جس شخص کوسنگسار کیا گیا تھااس کی دیت کی ادائیگی ان لوگوں پر لازم ہوگی جوان کے اپنے اموال میں سے کی جائے گی بیادائیگی عاقلہ پرلازم نہیں ہوگی اگران چارافراد میں سے تین لوگ انکار کردیتے ہیں اور بیہ کہتے ہیں ہم نے جان بوجھ کر (حجوثی گواہی دی تھی ) تو انہیں قتل کردیا جائے گالیکن جس شخص نے گواہی سے رجوع نہیں کیااس کی پٹائی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس یر جر مانہ کیا جائے گاا س مخص کے بارے میں ان تین افراد کے بیان کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس طرح اگران میں سے ایک شخص یا دو خص انکارکردیتے ہیں (تو بھی یہی حکم ہوگا)وہ فرماتے ہیں: ہاتھ کا پئے کا یا کسی بھی حد کے جاری ہونے کا یہی حکم ہے کہ جب ان گواہوں نے مجرم کےخلاف گواہی دی ہواور پھروہ انکار کر دیں اور پھروہ یہ بیان کریں کہ ہم نے جان بو جھ کر کیا ہے یا ہم سے غلطی

ہوئی ہے تو دونوں صورتوں میں وہی تھم ہوگا جوسئگسار کرنے کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں اگر چاروں گواہ انکار کردیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی تھی اوراصل شخص فلاں تھا تو پھرانہیں ( زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی سزامیں ) کوڑے لگائے جائیں گے اور (جوشخص ان کی گواہی کی وجہ سے سنگسار کیا گیا تھا اس کی ) دیت کی ادائیگی ان لوگوں پرلازم ہوگی جوخاص طور پران کے اموال میں سے اداکی جائے گی اور دوسر شخص کے بارے میں ان کے بیان کے تصدیق نہیں کی جائے گی۔

18472 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: وَقَالَ لِى اَهُلُ الْعِلْمِ: "إِنْ شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى رَجُلانِ عَلَى رَجُلانِ عَلَى اللهِ الْعَلَمِ: "إِنْ شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى اللهُ اللهِ كَانَا عَدُلَيْنِ اَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ رَجُل اللهُ ا

گی ابن جرتے بیان کرتے ہیں: اہل علم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اگر دوآ دمی کسی شخص کے خلاف بیہ گواہی دے دیں کہ اس پر فلاں شخص کا حق لا زم ہے اور پھروہ حق اس سے وصول کر لیا جائے اور پھروہ دونوں گواہ بیکہیں کہ اصل میں بیری تو فلاں پر تھا اور وہ دونوں گواہ پہلی مرتبہ میں عادل بھی ہوں 'تو ان دونوں سے مال وصول کیا جائے گا اگروہ بیکہیں کہ ہم نے وہ گواہی جان ہو جھ کر دی تھی یا غلطی سے دی تھی تو پھر ان سے مال وصول کر کے اس شخص کو دیا جائے گا جس کے خلاف انہوں نے پہلی مرتبہ گواہی دی تھی۔

## بَابُ دِيَةِ آهُلِ الْكِتَابِ

## باب:اہل کتاب کی دیت کاحکم

18473 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَّاءٌ: دِيَةُ الْمَرَاةِ مِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ اَرْبَعَةُ آلافِ دِرُهَمِ قَالَ: قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: مِثْلُهُمُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں:عطاء فرماتے ہیں:اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی عورت کی دیت چار ہزار درہم ہوگی ابن جریج کہتے ہیں میں نے دریافت کیا: عربوں کے عیسائیوں کا حکم کیا ہوگا ؟انہوں نے فرمایا: و وان کی مانند ہیں۔

18474 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَ وَسَلَّمَ: فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اَرْبَعَةَ اللَّهِ دِرُهَمٍ ، وَانَّهُ يُنْفَى مِنُ اَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَاَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ اَهُلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَانَّ عُمَرَ نَفَاهُ الْرَضِ خَثْعَم ، اَوْ قَالَ مِنْ بَيْتِهِ " قَالَ عَمْرٌ و : فَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ اللّى قَوْمِهِ فَانْطَلَق

گوں عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُ ﷺ نے ہرمسلمان پرچار ہزاردرہم کی ادائیگی لازم قراردی ہے جواہل کتاب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کوتل کردیتا ہے (اور بیسز ابھی مقرر کی ہے کہ )اس شخص کواس کے علاقے سے جلاوطن کر کے کہیں اور بھیج دیا جائے گا ایک مرتبہ شعم قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں حرہ کے رہنے والے ایک شخص کوتل کردیا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شعم کے علاقے سے اسے جلاوطن کردیا تھا (راوی کوشک ے ثاید بیالفاظ ہیں: )اس کے گھرے اسے جلاوطن کردیا تھا

عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: وہ مخص ہمارے ہاں رہایہاں تک کہ ہم نے اسے اس کی قوم کی طرف واپس جانے کا سامان فراہم کیا تووہ چلا گیا۔

18475 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَفْلَ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُوفِهِ، وَالنَّصَارِى يَضفَ عَقُلِ الْمُسْلِمِ عَروبن شعيب بيان كرتے بين: في اكرم مَن يُنْ الله عيروديون اورعيسائيون تعلق ركھنے والے اہل كتاب كى ديت مسلمان کی دیت کانصف قرار دی ہے۔

18476 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ شَيْخ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَجُّلا: رُفِعَ اِلَيْهِ قَتَلَ يَهُوْدِيًّا، أَوْ نَصُرَانِيًّا " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج

ﷺ حفرت عمر ڈائٹؤ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ایک شخصؓ نے ان کے سامنے مقدمہ پیش کیا جس نے یہودی ۔ \* وربیت یاعیسانی شخص گولل کیا تھا .....اس کے بعدراوی نے ابن جریج کی نقل کردہ روایت کی مانندروایت نقل کی ہے۔

1847 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا: دِيَةُ الْيَهُوُدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ اَرْبَعَةُ آلَافٍ

18478 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَغَيْرِه ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ : جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِي، وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

المری اور دیگر حضرات نے یہ بات نقل کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کانصف مقرر کی ہے۔

18479 - آ ثارِ صحابة عَبِيدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ آبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ٱرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمِ

🤏 🙈 سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب والنوئے نے بہودی اور عیسائی کی دیت چار ہزار درہم مقرر کی

18480 - آ ثارِ كابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِی عَمُرُو بُنُ دِیْنَارِ، عَنُ رَجُلِ، اَنَّ اَبَا مُوْسَى، كَتَبَ اِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ: اِنْ كَانَ لِصًّا آوُ حَارِبًا فَاصُرِبُ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانُ لِطِيَرَةٍ مِّنْهُ فِي غَضَبٍ فَاغُرِمُهُ اَرْبَعَةَ آلافٍ دِرْهَمٍ

ﷺ عمروبن دینارنے ایک مخص کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت ابوموسیٰ اشعری ڈٹاٹٹؤ نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹڑ کوایک مسلمان شخص کے بارے میں خطاکھا جس نے اہل کتاب سے تعلق رکھنےوالےا کی شخص گولل کردیا تھا تو حضرت عمر بٹائٹؤنے انہیں جوائی خط میں ککھا کہ وہ (قتل کرنے والاُخض)اُگر کوئی چوریاڈاکو ہے' توتم اس کی گردن اڑا دواورا گراس نے وقتی اشتعال میں آئے آگ کیا ہے تو تم اسے جار ہزار درہم کا جر مانہ عائد کرو۔

18481 - آ تارِصاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَرَّدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا مَلِيح بُنَ اُسَامَةَ ، يُحَدِّتُ اَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ اهْلِ الْكُوفَةِ فَكَتَبَ فِيهِ اَبُو مُوْسَى إلى عُمَرَ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ: إنْ تَكَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَاغْرِمُهُ اللَّيَةَ، وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَآقِدُهُ مِنْهُ

🤏 📽 ابولیح بن اسامہ بیان کرتے ہیں: ایک مسلمان نے اہل کوفہ ہے تعلق رکھنے والے ایک (اہل کتاب کے ) شخص کوثل کر دیا حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹھئنے اس کے بارے میں خط لکھا تو حضرت عمر ڈاٹھئنے اس کے بارے میں جوابی خط میں لکھا کہ اگرتوبیوقتی اشتعال کا نتیجہ ہے تو تم ادائیگی کا جر مانہ کرواورا گربیر اس قاتل کی )عادت یامعمول ہے'تو تم اے قصاص دلواؤ۔

18482 - آ ثارِصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِىُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، اَنَّ فِى ْ كِتَابِ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ: " قَسَطَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنُ اَهُلِ الذِّمَّةِ نَصْرَانِيًّا، اَوْ يَهُوُدِيًّا، فَكُتَبَ: إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَتُ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَآغُرِمُوهُ آرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ "

ﷺ عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں کیہ بات تخریر تھی کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹونے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ دیا تھاجس نے ذمیوں سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تول کیا تھا جوعیہائی تھایا شاید یہودی تھاحضرت عمر ڈلٹٹؤنے خط میں لکھاتھا کہ اگر تو وہ عادی چور ہے تو تم اسے قبل کر دواورا گریہ وقتی اشتعال کا نثیجہ ہے ' تو پھرتم اس پر چار ہزار درہم کا جر مانہ عائد کرو۔

## بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيّ

# باب: مجوسی کی دیت کا تھکم

18483 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: ثَمَانِمِائَةِ

🤏 📽 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: مجوی کی دیت کتنی ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: آٹھ

18484 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَـمُرُو بْنُ شُعَيْبِ، اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ، كَتَبَ إلى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ آنَّ الْمُسْلِمِيْنَ، يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقُتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَراي؟ فَكَتَبِ الیّه عُمَرُ: اِنَّمَا هُمْ عَبِیدٌ فَاقِمْهُمْ فِیمَةَ الْعَبْدِ فِیكُمْ فَكَتَبَ اَبُو مُوسِی بِنَمَانِمِائَةِ دِرْهَمِ فَوضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِیّ اللّهِ عُمَرُ: اِنَّمَا هُمْ عَبِدِ بَیان کرتے ہیں: حضرت ابوموی اشعری اللّیٰ نے حضرت عمر بن خطاب اللّیٰ کو خطاکھا کہ سلمانوں نے مجوسیوں پرحملہ کرکے انہیں قتل کردیا ہے تو آپ کی اس بارے میں کیارائے ہے؟ تو حضرت عمر اللّیٰ نے جوابی خط میں لکھا کہ مجوسی غلام شار ہوں گئے آپ کی علام کی طرح ان کی قیمت کا تعین کروجوتمہارے درمیان کی غلام کی قیمت ہوتی ہے حضرت ابوموی استعری اللّیٰ نے جوابی خط میں لکھا کہ وہ آٹھ سودر ہم کے لگ بھگ ہوتی ہے تو حضرت عمر اللّیٰ نے اس رقم کومجوسی کی دیت مقرر کردیا۔

المُعَلَّمَةِ عَنْ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ عَنْ مَعْ مَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِهِائَةِ دِرُهَم،

18486 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ عَمْدٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ \ ﴿ مَعْمِ نَعْمُو مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مِنْ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدُ مَا مَنْ مُعْمَدِ مَنْ مَعْمَدُ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدُ مَنْ مَعْمَدُ مَنْ مُعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مُعْمَدِ مَعْمِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مُعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مَعْمِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مَنْ مُعْمَدُ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مُعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مُعْمَدُ مَعْمَدُ مُنْ مُعْمِدُ مَعْمَدُ مِنْ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مِنْ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مَعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمُ مُعْمَدُ مُعْمَدُومُ مُعْمِدُ مُعْمُ مُعْمَدُ مُعْمُودُ مُعْمُونَا مُعْمَدُونَ مُعْمَدُونَ مُعْمُودُ مُعْمُودُ مُعْمُودُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُودُ مُعْمَدُ مُعْمُودُ مُ

الْمَجُوسِيِّ نِصُفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، وَغَيْرِهِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ : جَعَلَ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ

کی ساک اور دیگر حضرات نے بیہ بات بیان کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجوسی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف مقرر کی تھی۔

**18488 - اتوال تابعين:** عَبُىدُ السَّرَّزَّاقِ ، عَـنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنِ اَبِيُهِ ، قَالَ: دِيَةُ اللِّمِيِّ خَمْسُ ائَةِ دِيُنَارٍ

ﷺ ہشام بن عروہ نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے ذمی کی دیت پانچ سودینار ہوگی۔

18489 - آ ثارِ اللهِ عَنْ الرَّزَّاقِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ: اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ فَمَانِمِائَةِ دِرُهَمٍ

کی سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤنے مجوی کی دیت آٹھ سودرہم مقرر کی تھی۔

18490 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ اِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكُحُولٍ، قَالَ: قَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرُهَمٍ

🤏 🙈 مکحول بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا ﷺ نے آٹھ سودرہم کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔

18491 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَ رٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ: " دِيَةُ الْيَهُ وُدِيّ وَالنَّصُرَانِيّ وَالْمَسُلِمِ قَالَ: وَكَذَٰلِكَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي

بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِى بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا وَاعْطَى اَهْلَ الْمَقْتُولِ نِصْفًا ثُمَّ قَضَى عُمَرَ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ اللِّيَةِ فَالْغَى الَّذِى جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِى بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: وَاَحْسَبُ عُمَرَ رَاى ذَلِكَ عُمَر بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ اللِّيَةِ فَالْغَى الَّذِى جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ "قَالَ الزَّهْرِيُ: فَلَمْ يُقْضَ لِى أَنُ اَذَا كِرَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ النِّيصِفَ الَّذِى جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ "قَالَ الزَّهْرِيّ: فَلَمْ يُقْضَ لِى أَنُ الْذَاكِرَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَذِي وَاللهِ مَا أَنْ اللهُ عَالَى: وَيَتُهُ وَلَيْ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ اللهِ الذِي اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ الذِي اللهِ الذِي اللهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ الذِي اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ الذِي اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ الذِي اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةً اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ المُعْلِقُ ال

جوب زہری فرماتے ہیں: یہودی عیسائی اور مجوسی اور ہرذمی کی دیت مسلمان کی دیت کی مانندہوگی زہری بیان کرتے ہیں:
نی اکرم طابقہ کے زماندافدس میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹوئی کے زمانے میں حضرت عمر ڈاٹٹوئی کے زمانے میں اور حضرت عثمان ڈاٹٹوئی کے زمانے میں ایساہی ہوتا تھا یہاں تک کہ جب حضرت معاویہ ڈاٹٹوئی کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس دیت کا نصف حصہ بیت المال میں جمع کروانا شروع کر دیا اور نصف حصہ مقتول کے ورثاء کودے دیتے تھے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نصف دیت کی ادائیگی کا فیصلہ دیا اور حضرت معاویہ ڈاٹٹوئی ہونصف حصہ بیت المال میں جمع کروایا کرتے تھے اسے انہوں نے کا لعدم قرار دیا زہری کہتے ہیں میراخیال ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس نصف حصے کوظم قرار دیا جوحضرت معاویہ ڈاٹٹوئیت المال میں جمع کروادیا کرتے تھے۔
میراخیال ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس نصف حصے کوظم قرار دیا جوحضرت معاویہ ڈاٹٹوئیت المال میں جمع کروادیا کرتے تھے۔

ز ہری بیان کرتے ہیں: مجھے بیموقع نہیں مل سکا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بات چیت کرتا اور انہیں یہ بات بتا تا کہ ذمیوں کی دیت بھی کمل ہوتی ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے دریافت کیا: مجھ تک بدروایت پینجی ہے کہ سعید بن مستب فرماتے ہیں: ذمی کی دیت چار ہزار ہوگی انہوں نے جواب دیا: امور میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جے اللہ کی کتاب پر پیش کیا جائے (اوراللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا)اوراللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

''تو دیت اس کے اہل کے حوالے کی جائے گی''۔

توجبتم اسے دیت کا ایک تہائی حصہ دے دو گے توتم وہ اس کے سپر دکر دو گے۔

18492 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوِيّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ اَهْ لِي عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلُهُ بِهِ وَغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَجُلًا مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلُهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ الْمُسْلِمِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَتَلَ خَالِمُ بَنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلُهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ الْفَ دِينَارٍ وَقَتَلَ خَالِمُ بَنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلُهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ الْفَ

ر من بن من ما با آبار و با من الله بن عمر را الله بن عمر الله الله كالله الله به الله الله الله بن عمر الله الله بن عمر الله الله بن عمر الله الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله بن

(OAA)

زہری بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ والنظائے عہد خلافت میں خالد بن مہاجرنے ایک ذمی کوتل کردیا تو حضرت معاویہ والنظائے نے انہیں اس کے بدلے میں قل نہیں کروایا البتہ انہوں نے خالد بن مہاجر پردیت مغلظہ یعنی ایک ہزاردیناری ادائیگی مقرری۔

18493 - <u>آثارِ صحابہ:</u> عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُریَجِ ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنُ عُثْمَانَ ، وَمُعَاوِیَةً مِثْلَهُ سی این جرت بیان کرتے ہیں: ابن شہاب نے حضرت عثان عَیٰ رُٹائِڈاور حضرت معاویہ رُٹائِڈ کے بارے میں اس کی مانندروایت نقل کی ہے۔

18494 - آ ثارِصاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ اَبِى حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، اَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُوُدِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ اَبُوْ حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلِى

انند ہوگی۔ محکم بن عتبیہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی طائنے فر ماتے ہیں: یہودی' عیسائی اور ہرذی کی دیت مسلمان کی دیت کی انند ہوگی۔

امام ابوحنیفه فرماتے ہیں میرابھی یہی قول ہے۔

18495 - آثار صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ رَبَاحٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اَخْبَرَنِی حُمَیْدٌ الطَّوِیلُ، اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا، يُحَدِّثُ: اَنَّ رَجُّلًا، يَهُوُدِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَصٰى فِيْهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَى عَشَرَ ٱلْفِ دِرْهَمٍ

ایک میدطویل بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ کو یہ بات بیان کرتے ہوئے ساہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک کا فیصلہ دیا۔ یہودی کودھوکے سے قبل کر دیا گیا تو حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹؤ نے اس کے بارے میں بارہ ہزار درہموں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا۔

18496 - آثارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَقَالَ ذَٰلِكَ عَلِيٌّ ايُضًا

اندہوگی حجامد نے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹھۂ کا یہ قول نقل کیا ہے ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کی مانندہوگی حضرت علی ٹراٹھۂ کا یہ کا مندہوگی حضرت علی ٹراٹھۂ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔

المُ 18497 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَاثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، اللهِ بُنُ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَاثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، اللهُ قَالَ: فِى كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ

اللہ ہے کہ دہ فرماتے ہیں: ہرذی کی خواہ وہ مجوی ہوتا ہے ہے کہ دہ فرماتے ہیں: ہرذی کی خواہ وہ مجوی ہوتا ہوتا کہ م ہویا کوئی اور ہواس کی مکمل دیت ہوگی۔

18498 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، وَصَالِحٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسَحَسَّدٍ ، قَالُوا : عَقُلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِّنُ اَهُلِ الْكُفُرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقُلِ الْمُسُلِمِيْنَ ذُكْرَانِهِمُ وَإِنَاثِهِمُ ، جَرَتُ بِذَلِكَ مُسَحَسَّدٍ ، قَالُوا : عَقُلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِّنُ اَهُلِ الْكُفُرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقُلِ الْمُسُلِمِيْنَ ذُكْرَانِهِمُ وَإِنَاثِهِمُ ، جَرَتُ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

🤏 📽 لیقوب بن عتبه،صالح اوراساعیل بن محد فرماتے ہیں: اہل کفرسے تعلق رکھنے والے ہر ذمی مرداور ذمیہ عورت کی دیت مسلمان مردوں اورخوا تین کی دیت کی ما نند ہوگی نبی اکرم مُلَّاثِیمٌ کے زمانیا قدس میں اس بار بے میں سنت جاری ہو پیکی ہے۔ 18499 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مَنْصُوْرِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُوْدِيّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ ايُضًا

🤏 📽 ابراہیم خغی فرماتے ہیں: یہودی،عیسائی اور مجوسی کی دیت مسلمان کی دیت کی مانند ہوگی۔

معمر بیان کرتے ہیں: اما معنی نے بھی یہی بات کہی ہے۔

18500 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالتَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دِيَةُ الذِّمِيِّ

ﷺ منصور نے ابراہیم نخعی کا بیتول نقل کیا ہے ذمی کی دیت مسلمان کی دیت ہوگی ( یعنی اس کے جتنی ہوگی )۔

18501 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُوْدِيّ وَالنَّصْوَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ

🤏 📽 امام معنی فرماتے ہیں: یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان ( کی دیت جنتنی ہوگی)اوراس (عیسائی یا یہودی) کا کفارہ مسلمان کا کفارہ ہوگا (یعنی اس کی مانند ہوگا)۔

# بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِاللِّهِمِّي

### باب بمسلمان سے ذمی کوقصاص دلوانا

18502 - مديث نهوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ كَتَبَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْانْصَارِ اَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : آخُبَوَنِيهِ الزُّهُوِيُّ

💨 🕏 زَبری فرماتے ہیں:مسلمان پرکسی کا فرکوقصاص دینالا زم نہیں ہوگا۔ نبی اکرم مگانی اے قریش اور انصار کے درمیان جو كمتوت تحرير كروايا تقااس ميں يہ بھى ككھوايا تقالى مومن كوكى كافر كے بدلے ميں قتل نہيں كيا جائے گا معمر بيان كرتے ہيں: زہرى

18503 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ اللِّمِيَّ قَالَ: فِيْهِ اللِّيَةُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ وَقَالَهُ النُّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكُرمَةَ

الله عکرمدایسے سلمان کے بارے میں فرماتے ہیں: جوکسی ذمی کولل کردیتا ہےوہ کہتے ہیں اس پردیت کی ادائیگی لازم ہوگی اس پر قصاص دینالا زم نہیں ہوگا یہی بات سفیان تو ری نے عکر مدے حوالے سے قتل کی ہے۔ 18504 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

کی عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَّ اللَّیْمُ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سی مسلمان کو سی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

18505 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ : لا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِيِّ ، وَلَا الْمَمُلُوكِ

کی کرمہ بیان کرتے ہیں مسلمان ہے ذمی کوقصاص نہیں دلوایا جائے گا اور نہ ہی غلام کو دلوایا جائے گا۔

18506 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي اَبُوْ قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُوْنَ يَدٌ عَلَى مَنُ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمُ اَدُنَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

اندہیں یہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کاعام فردہی ان کی دی ہوئی پناہ کے لئے مسلمان ایک ہاتھ کی مانندہیں یہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کاعام فردہی ان کی دی ہوئی پناہ کے بارے میں کوشش کرے گاورکسی کا فرکوسی مسلمان کے بدلے میں قل نہیں کیا جائے گا اورکسی معاہدے کے دوران قل نہیں کیا جائے گا۔

18507 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّ هَلْ عَهِدَ النَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا اِلَّا مَا فِى هٰذَا الْقِرَابَ ، فَاَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً ، فَاذَا فِيهَا : الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمُ اَدُنَاهُمُ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ

گی قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی دائٹو سے دریافت کیا گیا: کیا ہی اکرم مُن ہی آئے آپ کوبطور خاص کوئی عہد دیا تھا۔
انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! صرف وہ چیز ہے جواس میان میں ہے پھرانہوں نے اس میان میں سے ایک صحفہ نکال کے دکھایا جس میں بیتر برتھا اپنے علاوہ سب کے لئے اہل ایمان ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے خون برابر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے خون برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اوران کی پناہ کے بارے میں ان کاعام فرد بھی کوشش کرے گاکسی مومن کوکسی کا فر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اور کسی معاہدے کے دوران قتل نہیں کیا جائے گا۔

لِعَلِيّ: هَلُ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُورَةِ، عَنِ الشَّورِيّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ اَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيّ: هَلُ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُورَان؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَا النَّسَمَةَ إِلَّا اَنْ يُعُطِى اللَّهُ عَبُدًا فَهُمَّا لِعَلِيّ: هَلُ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُورَان؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَا النَّسَمَةَ إِلَّا اَنْ يُعُطِى اللَّهُ عَبُدًا فَهُمَّا 18506 صحيح ابن خزيبة - كتاب الزيوة عن الجلب عن الجلب عند أخذ الصدقة من البواشي محديث: 2120 سن ابن ماجه - كتاب الديات باب السلبون تتكافأ دماؤهم - حديث: 2680 المعجم الأوسط للطبراني - باب العين باب المبيم من اسبه : محمد - حديث: 6597 المعجم الكبير للطبراني - بقية المبيم ما أسند معقل بن يسار - عبد السلام بن أساله بن أسار - عبد السلام بن أسان المها عنه عنه الميم الله عنه عنه الميم المعالم المؤلّد المؤل

فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلُتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الآسِيْرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ

گُوری اور جینے بیان کرتے ہیں میں نے حضرت علی ڈاٹٹؤسے دریافت کیا: کیا قرآن کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی خاص چیز ہے انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اس ذات کی شم جس نے دانے کو چیرا ہے اور جان کو بیدا کیا ہے (ہمارے پاس مخصوص کوئی چیز نہیں ہے) صرف وہ چیز ہے جواللہ تعالی کسی بندے کواپنی کتاب کے بارے میں فہم عطا کردیتا ہے یاوہ چیز ہے جوالیہ صحیفے میں کیا تحریر ہے حضرت علی ڈاٹٹؤ نے جواب دیا: دیت کے احکام ہیں قیدی کوچھڑ وانے کے میں تحریر ہے حضرت علی ڈاٹٹؤ نے جواب دیا: دیت کے احکام ہیں قیدی کوچھڑ وانے کے احکام ہیں اور پی تھم ہے کہ کسی کا فرکے بدلے میں کسی مسلمان کوتل نہیں کیا جائے گا۔

المَّقَالَ اللَّهُ اللَّرَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُّلا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَتَلَ رَجُلا مِنُ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ اَنُ يُقِيدَهُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : اتَّقِيدُ عَبُدَكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَتَلَ رَجُلا مِنُ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ اَنُ يُقِيدَهُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : اتَّقِيدُ عَبُدَكَ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ قَتَلَ رَجُلا مِنُ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ اَنُ يُقِيدَهُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : اتَّقِيدُ عَبُدَكَ مِنَ الْمُعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ

اک و بالد بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب بھا تھ نام تشریف لائے وہاں انہوں نے ایک شخص کو پایا کہ اس نے ایک و بایا کہ اس نے ایک و بایا کہ اس نے ایک و بات کی اس نے ایک و بیات کی اس نے ایک و بیات کی اس نے کہا کیا آپ اپ غلام کوایے بھائی سے قصاص دلوا کیں گے و حضرت عمر بھا تھ نے اس (وی) کی دیت مقرر کی تھی۔

18510 - آ ثارِ <u>صابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، اَنَّ عُمَرَ: اَرَادَ اَن يُقِيدَ رَجُلًا مُسُلِمًا بِرَجُلٍ مِّنُ اَهْلِ اللِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: اَتُقِيدُ عَبُدَكَ مِنْ اَحِيكَ؟

گول بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رٹاٹھؤنے بیارادہ کیا کہذمیوں سے تعلق رکھنے والے ایک مخص کوایک زخم کا حوالے سے مسلمان کو قصاص دلوا کیں تو حضرت زید بن ثابت رٹاٹھؤنے ان سے کہا: کیا آپ اپنے غلام کواپنے بھائی سے قصاص دلوا کیں گے۔

18511 - آ تارِصابِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى حُسَيْنٍ ، اَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِسْ الْلِكَ لَهُ ، وَاثْرَ رَجُلًا مِسْ الْلِكَ لَهُ ، وَاثْرَ رَجُلًا مِسْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِى شَجَتِهِ دِيْنَازًا فَرَضِى بِهِ ذَلِكَ لَهُ ، وَاثْرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِى شَجَتِهِ دِيْنَازًا فَرَضِى بِهِ ذَلِكَ الْمُ

ابن ابوصین بیان کرتے ہیں: ایک مسلمان نے ایک ذمی کوزخی کر دیا حضرت عمر بن خطاب دلاتھ نے قصاص دلوانے کا ارادہ کیا تو حضرت معاذ بن جبل دلاتھ نے فرمایا: آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس ذمی کواس بات کاحق نہیں ہوگا انہوں نے نبی اکرم منابھ کے حوالے سے اس بارے میں روایت نقل کی تو حضرت عمر بن خطاب دلاتھ نے اس زخم کے بدلے میں اسے ایک دیناردیا اوروہ اس سے راضی ہوگیا۔

18512 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ اللَّهَةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ"

گ معمر بیان کرتے ہیں: حفرت عمر بن عبدالعزیز نے بین خط لکھاتھا کہ ذمیوں سے تعلق رکھنے والے کی شخص کے زخم اسلمان کے دخم کا نصف شار ہوگا ( لیمنی اس کی ویت مسلمان کی ویت کا نصف ہوگی )۔

18513 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: " الْـمُسُلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا قَالَ: دِيَتُهُ قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّطُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لا "

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگرایک مسلمان کسی عیسائی کوتل عمر کے طور پرقل کر دیتا ہوگ؟ انہوں کر دیتا ہوگ؟ انہوں نے جواب دیا: اس کی دیت دینالازم ہوگا میں نے دریافت کیا: کیاحرم میں اس کی دیت مغلظہ ہوگ؟ انہوں نے جواب دیا: بی نہیں!

18514 - صديث نبوى: عَبُسدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ رَبِيعَةَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرُفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انَّهُ اَقَادَ مِنُ مُسُلِمٍ قَتَلَ يَهُوْدِيًّا، وَقَالَ: اَنَا اَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي

ﷺ عبدالرطن بن بیلمانی نبی اکرم طُلَقِیم تک مرفوع حدیث کے طور پریہ بات نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم طُلَقِیم نے ایک مسلمان سے قصاص دلوایا تھا جس نے ایک یہودی کوئل کیا تھا آپ طُلِقِم نے فرمایا: میں اس بات کازیادہ حق دار ہوں کہ اپنی دی موئی پناہ کو پوراکروں۔

18515 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ رَجُلًا مُسُلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ اَهْلِ الْذِمَّةِ مِنْ اَهْلِ الْحِيرَةِ فَاقَادَ مِنْهُ عُمَرُ

المُسْلِم المُسْلِم الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: اَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ لِيَّةً عِنْ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: اَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ لِيَّةً عِنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: النَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ لِيَّةً عِنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: اللَّهُ كَانَ يَرَى قَودَ الْمُسْلِمِ لِيَّةً عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: اللَّهُ كَانَ يَرَى قَودَ الْمُسْلِمِ لِيَّةً عِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ عَنْ مَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: اللَّهُ عَنْ إِنْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ إِنْ إِنْ عَنْ إِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ إِنْ إِنْ عِنْ اللَّهُ عَلَى الْعُورُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولَ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللْعُلِمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّه

ابراہیم بخی اس بات کے قائل ہیں کہ سلمان ذمی کے بدلے میں قصاص دے گا۔

18517 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ آبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ

ام الوصنيف ني ابرا بيم تخفي ساس كى ما ننفقل كيا ہے۔

القوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرُو بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : شَهِدُتُ كِتَابَ عُبْدَ الْعَزِيزِ قَدِمَ إلى آمِيْرِ الْجَزِيرَةِ - آوُ قَالَ : الْحِيرَةِ - فِـى رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ آهُلِ الذِّمَّةِ آنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إلى آمِيْرِ الْجَزِيرَةِ - آوُ قَالَ : الْحِيرَةِ - فِـى رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ آهُلِ الذِّمَّةِ آنِ

ادْفَعُهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنْقَهُ، وَآنَا ٱنظُرُ

گ عمروبن میمون بیان کرتے ہیں: میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس کمتوب کی آمد کے وقت موجود تھا جو جزیرہ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) جمرہ کے امیر کے پاس آیا تھا جواس مسلمان شخص کے بارے میں تھا جس نے ایک ذمی گوتل کردیا تھا (اس میں بیتحریتھا) کہتم اس مسلمان کومقتول کے ولی کے سپر دکر دواگر وہ چاہے گا تواسے قبل کردے۔ گا اوراگر چاہے گا تواسے معاف کردے گاراوی بیان کرتے ہیں: تواس مسلمان کواس ولی کے سپر دکر دیا گیا' تواس نے اس کی گردن اڑادی اور میں بید کھر ہاتھا۔

18519 - اتوال تابعين: قَالَ مَعُمَرٌ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ الْفَضُلِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بُنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ: اَنُ اَغُرِمُهُ، حَمْسَمِائَةِ دِيْنَارِ، وَلَا تَقْتُلُهُ

ا کے بارے میں خطاک بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زیاد بن مسلم کے بارے میں خط لکھا جس نے عدن میں ایک ہندی کوتل کردیا تھا کہ آس پر جر مانہ عائد کروجویا نجے سودینار ہوگاتم اسے تل نہ کرنا۔

18520 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، - آخسَبُهُ - عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِى رَجُلٍ مِّنُ اَهُلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيِّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ اَنُ يُقَادَ صَاحِبُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: لَا تُقِدُهُ مِنْهُ اقْتُلُهُ، قَالَ: لَا يَأْبَى حَتَّى يَأْتِى الْعَصَبُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ: لَا تُقِدُهُ مِنْهُ

ا مام تعمی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ نے جزیرہ سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی شخص کے بارے میں خطاکھا تھا جسے ایک میسائی شخص کو یہ کہنا شروع میں خطاکھا تھا جسے ایک مسلمان نے میسائی شخص کو یہ کہنا شروع کیا کہتم اسے قبل کردواس نے کہا: جی نہیں! جب تک اشتعال نہیں آ جا تا ابھی وہ اس حالت میں تھا کہ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ کا دوسرا مکتوب آگیا کہتم اس (عیسائی) کومسلمان سے قصاص نہ دلواؤ۔

18521 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ يُونُسَ بُنِ...، عَنِ الْحَكَمِ الْاَشْعَثِ، عَنُ... اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ نَفُسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ مِائَةِ عَامٍ،

ا بھا کا جھزت ابو بکرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹٹؤ کے ارشا دفر مایا ہے: جھٹھ ناجا ئزطور پرکسی ذمی کو ناجا ئزطور پرل کردے اس پر جنت خوشبوسو گھنا بھی حرام ہو گا اگر چہاس کی خوشبوا یک سوسال کے فاصلے سے محسوس ہوجاتی ہے۔

18522 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ آبِي بَكُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

اس کی ما نندروایت حضرت ابو بکره را النفائے حوالے سے نبی اکرم منافیا سے منقول ہے۔

# بَابُ قَتُلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ باب عيسائي كامسلمان كُوْل كردينا

18523 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَصْرَانِیٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمُدًا فَلَمْ يَكُنُ لَهُ بِهِ عَلِمٌ

ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک عیسائی شخص مسلمان کوعمہ کے طور پرقل کر دیتا ہے اور اسے مسلمان کے بارے میں علم نہیں ہوتا (متن میں اتن ہی عبارت موجود ہے عطاء کا جواب مذکور نہیں ہے )۔

18524 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسِى، قَالَ: يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ فَإِنُ شَاءَ الْقَوَدَ، وَإِنْ شَاءَ اللِّيَةَ

کی سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں :مسلمان کواختیار دیا جائے گا گروہ چاہے گا تو قصاص لے گا اورا گر چاہے 'تو دیت لے گا۔

عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ اَيُّوْبَ، عَنِ الْبَهُوْدِ عَنِ النَّوْبَ، عَنِ الْبَيْ قِلَابَةَ، عَنِ انَسٍ، اَنَّ رَجُلَا مِنَ الْيَهُوْدِ قَسَلَ جَارِيَةً مِنَ الْاَبُهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَعْمَدٍ، عَنِ اَيُّوْبَ، عَنِ اللهُ عَلَيْ مِنَ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَامَرَ بِهِ اَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ

گون کردیا اس لڑک کے زیور کی وجہ ہے اسے قتل کیا تھا پھراس کی لاش کوایک گخص نے انصار سے تعلق رکھنے والی ایک لڑک کو یا اس لڑکی کے زیور کی وجہ ہے اسے قتل کیا تھا پھراس کی لاش کوایک گڑھے میں ڈال دیااس یہودی نے اس لڑکی کا سرپھر کے ذریعے کچلاتھا اس یہودی کو نبی اکرم شاپھی کی بارگاہ میں لایا گیا تو نبی اکرم شاپھی نے اس یہودی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کے مرنے تک پھر مارے جا کیں گئواسے سنگسار کیا گیا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔

18526 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيِّ قَتَلَ عَبُدًا مُسُلِمًا قَالَ: يُدُفَعُ اللَّى سَيِّا لَلْهُ تَعَالَى: (وَلِعَبُدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) (القرة: 221)

گ کی معمر کے بارے میں یہ بات منقول ہےان سے ایسے عیسائی شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی مسلمان غلام کوئل کردیتا ہے' تومعمرنے جواب دیا: اس عیسائی کوغلام کے آقا کے سپر دکیا جائے گااگروہ چاہے گا تواسے قل کردے گااللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

''مومن غلام بھی مشرک سے زیادہ بہتر ہے'۔

# بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

## باب: اہل جاہلیت کے قید یوں کا فدیہ

18527 - آثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوسٍ ، عَنِ اَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لِى عُمَرُ : " اغْقِلُ عَبِّى ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورِى ، وَفِى فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَفِى ابْنِ الْآمَةِ عَبْدَانِ " ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوسِ الثَّالِثَةَ

انقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بھٹا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بھٹا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عمر ٹلٹٹنانے مجھ سے فرمایا مجھ سے تین باتیں سکھ لوحکومت باہمی مشورے سے ہوتی ہے عمر بول کے فدیے میں ہرایک غلام کی جگدایک غلام اور ہر کنیز کے بیٹے کی جگد د فلام دیے جائیں گے طاؤس کے صاحبز ادے نے تیسری بات بیان نہیں کی۔

18528 - <u>آ ثارِ حَابِہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ: قَطٰى فِى فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ

المعرف زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عمر بن خطاب جل نفذ نے عربوں کے فدیے میں یہ طے کیا تھا کہ چھ فرائفس العنی چھ غلام یا کنیزیں یا چھاونٹ) ادا کیے جا کیں گے۔

18529 - آثارِ المَّارَّعَابِ عَبُدُ السَّرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَطْى عُثْمَانُ ... مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ ، وَمَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ ، وَمَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ

18530 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فِدَاءِ رَقِيْقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَضَى فِى الرَّجُلِ الَّذِى يُسُبَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَفِى وَلَدِ إِنْ كَانَ لَهُ لِآمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ ، كُلِّ إِنْسَانٍ ذَكَرًا مِنْهُمْ اَوْ اُنْثَى ، وَقَصٰى فِى سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا ثُمَّ لَهُمْ مِيْرَاثُهُ وَمِيْرَاثُهُ وَمِيْرَاثُهُ وَمِيْرَاثُهُ مَا لَهُ لِمَةً مِيْرَاثُهُ وَمِيْرَاثُهُ وَمِيْرَاثُهُا مَا لَهُ وَلَاهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وَيَدِيهِ مَوَالِى أَيِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا ثُمَّ لَهُمْ مِيْرَاثُهُ وَمِيْرَاثُهُا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وَيَدِيهِ مَوَالِى أَيِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا ثُمَّ لَهُمْ مِيْرَاثُهُ وَمِيْرَاثُهُ وَمِيْرَاثُهُا مَا لَمُ اللهِ فَى الْرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ وَالصَّبِيّ، وَذَلِكَ فِى الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ مَا لَهُ اللهُ فِى الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ وَالصَّبِيّ، وَذَلِكَ فِى الْعَرَبِ بَيْنَهُمُ وَلَلْهُ مُنِى وَلَدِ الْاَمَةِ أُمْ وَلَدِ الْاَمَةِ أُمْ وَلَدِ مُسُلِمٍ يَسْبِى آهُلُ الْإِسُلامِ الْمِثَلِمَ الْمُلَامِ الْمُعَلَى الْمَلِيمِ عَلَى الْمَعْقِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْرَدَةِ وَالصَّبِيّ ، وَذَلِكَ فِى الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ وَلَلْ الْمَالِمُ وَلَا لَهُ مُ فِى وَلَدِ الْاَمَةِ أُمْ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبَى الْهُ الْالسَلامِ الْمُلَا الرِّدَةِ

ﷺ عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّا اُلِمَّا نے عربوں کے غلاموں کے فدیے میں فیصلہ دیا تھا آپ نے ایسے ا شخص کے بارے میں فیصلہ دیا تھا کہ جسے زمانہ جاہلیت میں غلام بنالیا گیا تھا' کہ اسے آٹھ اونٹ اداکیے جائیں گے اور بچے کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگروہ بچے کسی کنیز کی اولا دہو' تو اس میں دودوغلام دیے جا کیں خواہ وہ لڑکا ہویالڑکی ہوز مانہ جاہلیت کے قید بوں کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان میں دس اونٹ اداکیے جا کیں گے اور کنیز کاوہ بیٹا جو کسی غلام کی اولا دہواس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس میں دوغلام اداکیے جا کیں گے اور اس کے مال کے موالی سے ہوگا وہی لوگ اس کا عصبہ شار ہوں گے اس کی میراث بھی اسے ہی ملے گی جب تک اس کا باپ آزاد نہیں ہوتا اور زمانہ اسلام کے قید بول کے بارے میں آپ میں جھاونٹ دیے جا کیں گے اور سے میں آپ کے عوض میں چھاونٹ دیے جا کیں گے اور سے برایک کے عوض میں چھاونٹ دیے جا کیں گے اور سے برایک کے عوض میں جھاونٹ دیے جا کیں گے اور سے برایک کے عوض میں جھاونٹ دیے جا کیں گے اور سے عربی میں آپ میں ہوگا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے بیسناہے کہ کنیز کے بچے جو کنیزام ولد ہواس کے بارے میں ان حضرات کا بی قول ہے کہ اگراہل اسلام نے مرتد ہونے والوں کوقیدی بنایا ہو۔

18531 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَة ، قَالَ : قَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فِدَاءِ رَقِيْقِ الْعَرَبِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فِى الرَّجُلِ الَّذِى يُسْبَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِنَمَانٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَفِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِّنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِّنَ وَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَقَطَى فِى سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَقَطَى فِى سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَعَيهُ مَو اللهِ اللهُ ال

گی عکرمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ عُلِمَ نے عربوں کے غلاموں کے فدیے کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ خف جے زمانہ جاہلیت میں غلام بنادیا گیا تھااس میں آٹھ اونٹ اداکیے جائیں گے اورا گرکوئی بچہ ہوجس کی ماں کنیز ہو تو اس میں دوغلام دیے جائیں گے خواہ وہ فذکر ہو یا مؤنث ہوزمانہ جاہلیت کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ دس اونٹ اداکیے جائیں گے اورعورت کا وہ بچہ جو کی غلام کی اولا دہواس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس میں دوغلام دیے جائیں گے اس کی ماں کے موالی اس کی دیت اداکریں گے وہی لوگ اس کے عصبہ شار ہوں گے اس کی میراث انہیں ملے گی جب تک اس بچ کا باپ آز از نہیں ہوتاز مانداسلام کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے چھاونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا خواہ مرد ہویا عورت ہویا بچہ ہو۔

18532 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ عَبْدُ عَلَام مِوكًا ـ

اَتُوالَ تَابِعِين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ اَهْلَ عُمَانَ سُبُوا فَقَطَى فِيْهِمْ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاَرْبَعِ مِائَةِ دِرُهَمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا سُبُوا فِي الْإِسُلامِ فَهُمْ اَحُرَادٌ حَيْثُمَا اَدْرَ كُتُمُوهُمُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاَرْبَعِ مِائَةِ دِرُهَمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا سُبُوا فِي الْإِسُلامِ فَهُمْ اَحْرَادٌ حَيْثُمَا اَدْرَ كُتُمُوهُمُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاَرْبَعِ مِائَةِ دِرُهُمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا سُبُوا فِي الْإِسُلامِ فَهُمْ اَحْرَادٌ حَيْثُمَا اَدْرَ كُتُمُوهُمُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اس لئے بیآ زادشارہوں گےخواہتم انہیں جہاں بھی پاؤ۔

18534 - صديث نبوى: عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ْعَمْرُو بُنُ مُسُلِمٍ ، اَنَّ طَاوِسًا ، حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَصْلَى فِى سَبْيِ الْعَرَبِ فِى الْمَوَالِى بِعَبْدَيْنِ اَوْ بِعَمَانٍ مِّنَ الْإِبِلِ ، وَفِى الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ النَّاسُ وَهُمْ فِى اَيْدِيهِمُ النَّاسُ وَهُمْ فِى اَيْدِيهِمُ

گھ عمروبن سلم نے طاوس کے حوالے سے بیہ بات نقل کی جہے کہ بی اکرم مُلَا اُلِیم نے عربوں کے قید یوں کے بارے میں بی بیٹ کہ فیصلہ دیا ہے کہ غلام میں سے ایک غلام کے عوض میں دوغلام یا آٹھ اونٹ دیے جائیں گے اور عربی میں ایک غلام یا چاراونٹ دیے جائیں گے عمروبیان کرتے ہیں: عربوں کے قیدی وہ لوگھے ہیں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو تو بیلوگ ان کے قیدی ہوں۔
قیدی ہوں۔

# بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوْبَتِهِ

باب: آدمی کاجر مانه؟ جب وه سزادیتے ہوئے زیادتی کرجائے

18535 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَا تَقْتَصُّ الْمَرْاَةُ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحُنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْاَدَبِ "

الله الله الله الله الله عورت الله شو ہر سے قصاص نہیں لے گی سفیان فرماتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ عورت شو ہر سے قصاص لے کتی ہائی کردیتا ہے ) تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔

18536 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِی اَبُو بَکُرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلُطَانِهِ سُلَيْمٍ ، مَوْلَاهُمْ ، وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَضُرِبُ امْرَاتَهُ اَوْ اَجِيرَهُ اَوْ غُلامَهُ اَوِ السُّلُطَانَ فِی سُلُطَانِهِ سُلَيْمٍ ، مَوْلاهُمْ ، وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَضُرِبُ امْرَاتَهُ اَوْ اَجِيرَهُ اَوْ غُلامَهُ اَوْ السُّلُطَانَ فِی سُلُطَانِهِ قَالَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

گوہ عمروبن سلیم بیان کرتے ہیں : سعید بن میتب سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جواپی بیوی یا اپنے ملازم یا اپنے غلام کی یا کوئی حاکم اپنے ماتحت کی پٹائی کر دیتا ہے انہوں نے فرمایا: اس میں قصاص نہیں ہوگا اور دیت بھی نہیں ہوگی خواہ پٹائی کم ہویا زیادہ ہو جبکہ وہ جرم کے مطابق ہوالبتہ اگر جرم کی سز اسے تجاوز کر لیا جائے تو پھراس کے ہاتھ روکے جائیں گیا اور دیت کی ادائیگی واجب ہوگی اس کی صورت یہ ہوگی کہ مقتول کے ورثاء یہ حلف اٹھا کیں وہ پچاس قسمیں اٹھا کیں گے کہ اس مقتول کا انتقال اس زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے جواس کے جرم سے زیادہ اسے سز ادی گئی ہی۔

#### ( 09A )

### بَابُ الْمُحَارَبَةِ

### باب: ڈاکہ ڈالنا

18537 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيُ عَطَاءٌ: الْمُحَارَبَةُ الشِّرُكُ وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ وَاقُولُ اَنَا: لَا نَعْلَمُ اَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدٌ اِلَّا اَشُرَكَ

این جریج بیان کرتے ہیں:عطاء نے مجھ سے کہا: ڈاکہ زنی شرک ہے عبدالکریم بیان کرتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملم کا میں اور کے بیان کرتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملم کے مطابق نبی اگرم میں گئی کے زمانے میں ڈاکے صرف مشرکین نے ڈالے تھے۔

**18538** عَرُيْنَة مَا يَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاخْبَرُوهُ اَنَّهُمْ كَانُوْا اَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ يَكُونُوْا اَهْلَ رِيْفِ تَكَلَّمُوْا فِي الْإِسُلَامِ فَاتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاخْبَرُوهُ اَنَّهُمْ كَانُوْا اَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ يَكُونُوْا اَهْلَ رِيْفِ فَاجَتَوُوا الْمَدِيْنَة، وَشَكُوا حُمَّاهَا " فَمَامَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِذَوْدٍ وَامَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ وَامَرَهُمْ انْ فَاجْتَوُوا الْمَدِيْنَة، وَشَكُوا حُمَّاهَا " فَمَامَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْجُلَهُمْ وَتُركُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقُضَمُونَ السَّلَامِهِمُ فَاتِي بِهِمُ فَسَمَلَ اعْيُنَهُمْ، وَقَطَعَ آيُدِيَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَتُركُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقُضَمُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهَ وَرَابُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْمَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا لَا لَهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْمَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْمَ الْمَالَةَ كُلُهَا "

المجھ حضرت انس بن مالک را گانتینیان کرتے ہیں: عمکل اور عرینہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے بچھافراد نی اکرم ما گانتینی کے انہوں نے نبی اکرم ما گانتینی کو بتایا: ہم مال مولیٹی پالنے والے لوگ ہیں ہم کھیتی باڑی والے لوگ نہیں ہیں مدینہ منورہ کی آب و ہواانہیں موافق نہیں آئی انہوں نے بیاری کی شکایت کی تو نبی اکرم خانتینی نے انہیں حکم دیا کہ وہ جانوروں کے پاس چلے جا میں آب نہیں ہم دیا کہ وہ جانوروں کے پاس چلے جا میں آب نہیں ہم دیا کہ وہ جانوروں کے چروا ہے کے پاس جا میں مدینہ منورہ سے باہر چلے جا میں ان جانوروں کا دودھاور پیشاب پیکس وہ لوگ چلے گئے بیہاں تک کہ جب وہ پھر کی زمین کے کنارے پر پہنچ تو انہوں نے اسلام قبول کر لینے کے بعد کفراختیار کرلیا انہوں نے نبی اکرم خانتین کی اطلاع ملی اطلاع ملی اطلاع ملی تو آپ خانتین کی اکرم خانتین کی کر کرلایا گیا تو نبی اکرم خانتین نی اکرم خانتین کی وہ وہ بیاں تک کہ اس حالت میں ہم گئے۔

ہاتھاور پاؤں کو ادیے انہیں پھر یکی زمین میں ایک طرف ڈال دیا گیاوہ وہاں کے پھر چباتے رہے یہاں تک کہ اس حالت میں مرگئے۔

قادہ بیان کرتے ہیں: ہم تک بیروایت پینچی ہے بیآیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی '' بے شک وہ لوگ جواللہ اوراس کے رسول ہے جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ بیہ ہے کہ''

یکمل آیت ہے۔

18539 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنِ اَبِيْهِ ، " اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوْ الِقَاحَةُ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ "

الله الم بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے نبی اکرم سُلُ الله کی اللہ کروایا تھا جنہوں کے آپ ملک کی اسلامیاں کی آنکھوں میں سلائیاں نے آپ ملک کی اونٹیاں چوری کی تھیں آپ سلائیاں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوادیے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں بھروادی تھیں۔

18540 - صيت نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُريُجِ، قَالَ: آخْبَرَنِى عَبْدُ الْكُويُمِ، آنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبِيْرٍ، يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنُ بَنِى سُلَيْمٍ آتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَدْ اَسُلَمُنَا، وَلَكِنَّا نَجْتَوِى الْمَدِيْنَةَ قَالَ: " فَكُونُوا فِي لِقَاحِى تَغُدُو عَلَيْكُمُ، وَتَرُوحُ، وَتَشْرَبُونَ مِنْ ٱلْبَانِهَا فَقَتَلُوا رَاعِيهَا، وَلَكِنَّا نَجْتَوِى الْمَدِيْنَةَ قَالَ: " فَكُونُوا فِي لِقَاحِى تَغُدُو عَلَيْكُمُ، وَتَرُوحُ ، وَتَشْرَبُونَ مِنْ ٱلْبَانِهَا فَقَتَلُوا رَاعِيهَا، وَاللهَ وَرَسُولَهُ ) والمائدة: وَاسْتَاقُوهَا، فَمَثَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَزَلَ (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) والمائدة: 33، " الْإِيَةَ

سعیدبن جیر بیان کرتے ہیں بنوسلیم سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ نبی اکرم مُلَّاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یار سول اللہ! ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے لیکن مدینہ منورہ کی آب وہوا ہمیں موافق نہیں آئی ہے نبی اکرم مُلَّاثِیْم نے ارشاد فرمایا بھم لوگ میری اونٹیوں میں چلے جا وصبح وشامتم ان کا دودھ پیوان لوگوں نے ان اونٹیوں کے چروا ہے کوئل کردیا اوروہ اونٹیاں ہا تک کرلے گئو نبی اکرم مُلِیِّم نے ان لوگوں کا مثلہ کروادیا تھا پھریے آیت نازل ہوئی تھی

''بے شک وہ لوگ جواللہ اوراس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں'الآبیہ

18541 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوُامَةِ ، عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِى فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا هَزَّلًا فَامَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا فَطُلِبُوا فَأْتِى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُلَ الْاَيَةُ : (انَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُلَ الْاَعَةُ : (النَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُلَ الْاَعَةُ : (النَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ واللهُ وَرَسُولُهُ والمائدة : 33) قَالَ : فَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُلَ الْاَعْمُيْنِ بَعُدُ"

کی خدت میں بنوفضالہ سے تعلق رکھنے والے پچھ لوگ عضرت ابوہر یہ وہ اللہ ہے تعلق رکھنے والے پچھ لوگ حاضر ہوئے جو کمزوری کی وجہ سے مرنے کے قریب سے نبی اکرم سُلُیْنَ نے انہیں حکم دیاوہ آپ کی اونٹیوں کے پاس چلے گئے تا کہ ان کا دودھ پییں یہاں تک کہ جب وہ لوگ تندرست ہوئے تو وہ اونٹیوں کے پاس آئے انہوں نے ان اونٹیوں کو چوری کیا (اورمفرورہو گئے) ان کی تلاش میں لوگ روانہ کیے گئے انہیں پکڑ کرنبی اکرم سُلُیْنَا کی خدمت میں لایا گیا تو نبی اکرم سُلُیْنَا ن کے ہاتھ اور یا وَل کُواد ہے اوران کی آنکھوں میں سلائیاں پھروادیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ فر ماتے ہیں: ان لوگوں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی تھی: '' بے شک وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ ہیہے''۔

راوی بیان کرتے ہیں: اُن کے بعد نبی اکرم مَلَّ ﷺ نے آئکھوں میں سلائیاں پھروانے کاعمل ترک کردیا۔

18542 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعُمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ ، وَالْكَلْبِيّ ، قَالُوا : فِى هَانِهِ الْاَيَةِ (إنَّسَمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (المائدة : 33) قَالُوا : هاذِهِ فِى اللِّصِّ الَّذِي يَفُطُعُ الطَّرِيقَ فَهُو الْاَيَةِ (إنَّسَمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (المائدة : مُسكارِبٌ فَإِنْ قَتَلَ ، وَانَحَذَ مَالًا صُلِبَ ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمُ يَاخُذُ مَالًا قُتِلَ ، وَإِنْ آخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ فَإِنْ أَخِذَ قَبْلَ انَ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمُ ) (المائدة : فَإِنْ أَخِذَ قَبْلَ النَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ انْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمُ ) (المائدة : 34) : فَهُ ذَا الشِّرُكِ مَنْ اصَابَ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُو لَهُمْ حَرُبٌ فَا خَذَ مَالًا اوْ اصَابَ دَمًا ، وُامَّا مَضَى

ا معمر نے قنادہ ،عطاء خرسانی اور کلبی کا یہ بیان قال کیا ہے جواس آیت کے بارے میں ہے: '' بے شک وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے''۔

یہ حضرات فرماتے ہیں: یہ آیت اس چور کے بارے میں ہے جوڈ اکہ ڈالتا ہے وہ جنگ کرنے والا شار ہوگا اگروہ لوگوں کوٹل کرتا ہے' اور مال بھی حاصل کرتا ہے' تواہے مصلوب کردیا جائے گا اگروہ لوگوں کوٹل کرتا ہے مال حاصل نہیں کرتا تواہے بھی قتل کردیا جائے گا اگروہ مال حاصل کرتا ہے لیکن کسی کوٹل نہیں کرتا تواس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے اور اگروہ یہ جرم کرنے سے پہلے پکڑا جاتا ہے' تو پھراسے جلاوطن کردیا جائے گایہ حضرات کہتے ہیں جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے:

"البتة ان لوگوں كامعامله مختلف ہے جواس سے بہلے توبدر لیتے ہیں كم آن پر قابو پالؤ"۔

یہ حضرات فرماتے ہیں: یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو جونقصان پہنچایا تھا تواس وقت مشرکین اور مسلمان حالت جنگ میں متھے انہوں نے جو مال حاصل کیا اور جو جانی نقصان کیا اگران پر قابوپائے جائے سے پہلے وہ لوگ تو بہر کیلتے ہیں (اور اسلام قبول کر لیتے ہیں) تواس سے پہلے انہوں نے جونقصان پہنچایا تھا'وہ رائےگاں جائےگا۔

18543 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَرَبَ فَهُ وَ مُحَارِبٌ فَإِنْ اَصَابَ دَمَّا قُتِلَ ، وَإِنْ اَصَابَ دَمَّا ، وَمَالَا صُلِبَ وَإِنْ اَصَابَ مَالًا ، وَلَمْ يُصِبُ دَمَّا قُطِعَتُ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

ﷺ سعیدبن جبیر فرماتے ہیں: جو تحض جنگ کرے وہ جنگ کرنے والاشار ہوگا اگروہ قبل کرتا ہے تواسے قبل کیا جائے گا اگروہ خون بہاتا ہے اور مال بھی حاصل کر لیتا ہے تواسے مصلوب کیا جائے گا اگروہ خون بہاتا ہے اور مال بھی حاصل کر لیتا ہے تو اسے مصلوب کیا جائے گا اگروہ خون کہا تا ہے اور مال کا معاملہ ہے اسے سزادی جائے گا۔ جائے گا۔ جائے گا۔ جائے گا۔

18544 - آ ثارِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَاذِهِ الْايَةُ فِي الْمُحَارِبِ: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (المائدة: 33) إذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَآحَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذُ مَالًا قُتِلَ وَإِنْ آخَذَ الْمَالَ، وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَآعُجَزَهُمُ فَذٰلكَ نَفُمُهُ

🛞 📽 عکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ کا پیربیان نقل کیا ہے بیآیت جنگ کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی " بے شک وہ لوگ جواللہ اوراس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ بیہے "

جب کوئی شخص سرکشی کرتے ہوئے ڈاکہ ڈالے قل کرے اور مال بھی حاصل کرے تواہے مصلوب کر دیا جائے گا اگروہ قل کرےاور مال حاصل نہ کرے تواہے تل کردیا جائے گاا گروہ مال حاصل کرےاور تل نہ کرے تواس کے ہاتھ یا وُں مخالف ست میں کاٹ دیے جائیں گے اور اگروہ بھاگ جائے اور لوگ اس پر قابونہ پاشکیس تو بیاس کی جلاوطنی ہوگی۔

18545 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، فِيْمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ، أَوْ يُصْلَبَ، او يُشْطَعَ، او يُسْفَى، فلا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، اَيُّ ذلِكَ شَاءَ الإمَامُ فَعَلَ بِهِ، فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هاذِهِ الْـحُـدُودِ قَـالَ: إِنْ اَحَـاف السَّبِيلَ وَلَمْ يَانُحُذُ مَالًا، نُفِي وَنَفْيُهُ اَنْ يُطْلَبَ، فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ، كُلَّمَا سُمِعَ فِي اَرْضِ

اللہ اس خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو جنگ کرتا ہے کہ اس کی سزایا توقتل کرنا ہوگی یامصلوب کرنا ہوگی یا ہاتھ کا ٹناہوگی یا جلاوطن کرناہوگی یوں کہاس پر قابونہ پایاجا سکے حاکم وقت ان میں سے جوجا ہے گاسزادیدے گا پھر جب اس پر قابو پالیا جائے گا توان میں سے کوئی ایک سزاا ہے دے دی جائے گی وہ فر ماتے ہیں:اگروہ راستے میں لوگوں کوخوف ز دہ کرتا ہے کیکن مال حاصل نہیں کرتا تواسے جلاوطن کیا جائے گا اور جلاوطن کرنے سے مرادیہ ہے کہ وہ اتنی دور چلا جائے کہ اسے تلاش کیا جائے تواسے پکڑانہ جاسکے جب بھی کسی جگہ کے بارے میں اس کا پنۃ چلے گا تواس کی تلاش میں روانہ کیا جائے گا۔

18546 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، اَوْ غَيْرِهٖ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْسٍ، وَابَ الشَّعْتَاءِ، يَقُوْلَانِ: إِنَّمَا النَّفُى اَنْ لَا يُدُرَّكُوا، فَإِنْ اُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكُمُ اللَّهِ، وَإِلَّا نُفُوْا حَتَّى يَلُحَقُوْا

🤏 🙈 سعید بن جبیراورابوشعثاءفر ماتے ہیں: جلاوطنی بیہ ہے کہا سے پکڑا نہ جا سکےاگر وہ لوگ پکڑ لئے جا کیں تو پھران لوگوں کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہو گا ورنہ پھرانہیں جلاوطن کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے علاقوں تک پہنچ

18547 - الرّال الجين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلُحَقُ بِسَدَارِ الْسَحَـرُبِ، ثُـمَّ يَقُدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ الْإِمَامُ، قَالَ: إِنْ كَانَ ارْتَذَ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا دَرَاَ عَنْهُ مَا جَرَّ، وَإِنْ لَمْ

يَرُتَكَ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا اَصَابَ

گادہ ایشے خص کے بارے میں فرماتے ہیں:جواسلام میں کوئی بدعت پیدا کرتا ہے اور پھر دارالحرب چلاجاتا ہے اس کے بعدامام اس خص پرقابو پالیتا ہے تو قادہ فرماتے ہیں: اگر تو وہ اسلام کوچھوڑ کر مرتد ہو گیا تھا اور کا فرہو گیا تھا تو پھراس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے نہیں میں اسے مرتد ہوئے کی سزا ملے گی) اوراگروہ مرتد نہیں ہوا تھا تو اس نے جو جرم کیا ہے اس کی اسے سزا ملے گی۔

18548 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ آبِيْهِ ، فِي الَّذِي يَعَلَصَّصُ فَيُصِيبُ بُ الْـحُـدُودَ، ثُمَّ يَاتِي تَائِبًا، قَالَ: لَوُ قِيلَ ذَٰلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُ وا عَلَيْهِ، وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ ، وَلَكِنُ لَوُ فَرَّ اِلَى الْعَدُقِ مُثَمَّ جَاءَ تَائِبًا، لَمُ اَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً

'' کی پہنام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے اس شخص کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو چوری کرتا ہے اور قابل صدود جرائم کا مرتکب ہوتا ہے اور پھروہ تو بہ کرتے ہوئے آجا تا ہے تو عروہ فرماتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کو معاف کیا جاسکتا ہے تو لوگ اس بارے میں جرائت کا اظہار کرنا شروع کردیں گے اور بہت سے لوگ یہ کام کرنے لکیں گے اور اگر کوئی شخص فرار ہوکرد شمن کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر تو بہر سے ہوئے واپس آجا تا ہے تو پھر میں یہ جھتا ہوں کہ اسے سز انہیں دی جائے گی ۔
گی۔

18549 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: إِنِ اقْرَءُ وا بِالْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حَارَبُوا ، فَاصَابُوا الدِّمَاءَ وَالْإِمُوالَ ، فَاحَدُوا ، فَفِيْهِمُ حُكُمُ اللهِ ، وَلَا يَعْفُونَ ، وَاقْتَصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ : فَاصَابُوا الدِّمَاءَ وَالْإَمُوالَ ، فَاحَدُوا ، فَفِيْهِمُ وَكُمُ اللهِ ، وَلَا يَعْفُونَ ، وَاقْتَصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ : قَالَ عَطَاءٌ : اَتُى ذَٰلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ، أَوْ صَلَبَهُمْ ، أَوْ قَطَعَ آيُدِيهُمْ وَارْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، إِنْ قَالَ عَلْمُ أَوْ مَا يَقِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا مَعْلَى وَارَحُلَهُ مَا يَقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا مُعْلَى وَاحِدَةً مِنْهُنَ ، وَتَوَكَ مَا يَقِي

گائی عطاء فرماتے ہیں: اگروہ لوگ اسلام قبول کرلیں اور پھر جنگ کریں اور خون بہائیں اور مال حاصل کریں توجب وہ پکڑے جائیں گے تواللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سزادی جائے گی انہیں معاف نہیں کیا جائے گاانہوں نے جوجرم کیا ہے اس کاان سے بدلہ لیا جائے گا۔

عبدالکریم بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: حاکم وقت ان کے بارے میں جو چاہے گا فیصلہ دیدے گا اگر چاہے گا تو آئیں قبل کردے گایا نہیں مصلوب کردے گایاان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کٹوادے گا اگر حاکم وقت چاہے گا تو ان میں سے کوئی ایک سزادیدے گا اور باقی کوترک کردے گا۔

18550 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: إِنْ اَقَرُّوا بِالْإِسَلَامِ ، ثُمَّ حَارَبُوا ، فَلَمَ يَقُرَبُوا دَمًّا ، وَلَا مَالًا ، حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبُلِ اَنْ يَقُدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَلَا سَبِيْلَ اللَّهِمْ وَقَالَ ذَٰلِكَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ يَقُرَبُوا دَمًّا ، وَلَا مَالًا ، حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبُلِ اَنْ يَقُدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَلَا سَبِيْلَ اللَّهِمْ وَقَالَ ذَٰلِكَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ يَقُولُ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَٰلِكَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَٰلِكَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ الْكَوْلِيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ الْكَوْرِيْمِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ الْكَوْرِيْمِ عَلَى عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ الْكَوْرِيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَاعِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ الْكَالِمِ عَلَيْمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ عَلَيْكُولُ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَبْدُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللْهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللْهَالِ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْهَا عَلَاءُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْهَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَى الْمُعْلَ

for more books click on the link

بہاتے اور مال حاصل نہیں کرتے یہاں تک کہ تو بہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان پر قابو پایا جائے تو پھر انہیں کوئی سز انہیں دی جائے گی عبد الکریم نے یہ بات بیان کی ہے۔

18551 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ فِي السَّارِقِ يَتُوبُ قَالَ: لَيُسَ عَلَى تَائِب قَطُعٌ

ﷺ امَّام شعبی' چور کے بارے میں فرماتے ہیں: جوتو بہ کرلیتا ہے وہ فرماتے ہیں: تو بہ کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

**18552 - اتوال تابعين:**عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، عَـنِ ابُـنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ أَوْ غَيْرِهٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ

اللہ اللہ حسن بھری فرماتے ہیں: جو تخص جنگ کرے وہ محارب ثار ہوگا۔

المَّكُونُ عَفُو وَلِيَّ الدَّمِ ذَلِكَ اِلَى الْإِمَامِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ : عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ اِلَى السُّلُطَانِ ، لَا ﴿ يَجُوزُ عَفُو وَلِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ اِلَى الْإِمَامِ

گوں زہری بیان کرتے ہیں: محارب کی سزا کامعاملہ حاکم وقت کے سپردہے جومقول ہے اس کے ولی کومعاف، کرناجا کرنہیں ہوگا کیونکہ بیسزا حاکم وقت کا اختیار ہے۔

18554 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِى سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى: وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنَّ شَاءَ، اَوْ يَانُحُدُ الْعَقُلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، فَإِنْ قَتَلَ اَخَا امْرِءٍ اَوْ اَبَاهُ، فَلَيْسَ اللَّي طَالِبِ الدَّمِ مِنْ اَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الْاَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: سلیمان بن مویٰ نے مجھ سے کہا: خون کاولی اگر چاہے تو معاف کرسکتا ہے اگر چاہے تو دیت لے سکتا ہے جبکہ ان کی سلے ہوجائے حاکم وقت ان کاولی ہوگا 'جودین کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اگر ایسا شخص کسی شخص کے بھائی یابا پ کو آل کر دیتا ہے تو جو خص دین کے ساتھ جنگ کرتا ہے یاز بین میں فساد پیدا کرتا ہے تو خون کے طلب گار کو بیت نہیں ہوگا کہ وہ اسے معاف کرے۔

18555 - آثارِ <u>صحابہ: عَبْ</u> لُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، اَنَّ فِی کِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَالسُّلُطَانُ وَلِیُّ مَنْ حَارَبَ الدِّینَ، وَإِنْ قَتَلُوا اَبَاهُ، اَوْ اَخَاهُ، فَلَیْسَ اِلٰی طَالِبِ الدَّمِ مِنْ اَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّینَ، وَسَعَی فِی الْاَرْضِ فَسَادًا شَیْءٌ

گی عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت عمر بن خطاب ڈائٹؤ کے مکتوب میں میں نہائی کے ملائی یا باپ کوئل مکتوب میں میڈ کرتا ہے جا کم وقت اس کاولی ہوگا اگرا یسے لوگ کسی کے بھائی یا باپ کوئل کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلا تا ہے اس کے معاملے میں اس مقتول کاولی کوئی حق میں اس مقتول کاولی کوئی حق

نہیں رکھتا۔

# بَابُ اللِّصّ

# باب:چورکاحکم

18556 - الوّال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِى قِتَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا اَحَافُوا الْآمُنَ، وَقَسَطُعُوا السَّبِيُلَ، وَقَاتَلُوا، فَإِنْ الْحِذُوا وَقَدُ قَاتَلُوا، لَمْ يُقْتَلُ مِنْهُمُ إِلَّا مَنْ قَتَلَ، وَالْحِذَ الْمَالُ مِمَّنُ اَخَذَهُ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يُقُطُعُ قَالَ: وَاقُولُ آنَا: هُو مُحَارِبٌ فِيْهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ

گور این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: چور کے ساتھ جنگ کرنا کب حلال ہوتا ہے انہوں نے فرمایا: جب وہ امن کی صورت حال کوخراب کردے اور ڈاکے ڈالنے لگے اور تل وغارت گری کرے اگران لوگوں کو پکڑلیا جاتا ہے اور انہوں نے تل وغارت گری کی ہوئی ہوئو ان میں سے جس مخص کو تل کیا جائے گا جس نے تل کیا ہوگا اور ان میں سے جس مخص نے مال لیا ہوگا اس سے مال لے لیا جائے گا ان کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

ابن جرى كہتے بيں ميں يہ كہتا ہوں ايسا تحف محارب شار ہوگا اس كے بارے ميں وہى قول ہوگا جوسعيد بن جيرنے كها: ہے۔ 18557 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ: اَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصَّا فِى دَارِهِ: فَاصَلَتُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَلَوْ لَا اَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لِضَرَبَة بِهِ

کارے تو انہوں نے وہ تلوارات ماردین تھی۔ پکڑتے تو انہوں نے وہ تلوارات ماردین تھی۔

18558 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: اَرَايَتَ اِنْ دَخَلَ عَلَى مَنْهُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلَكِنَّهُ يَحِلُّ لَكُ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلَكِنَّهُ يَحِلُّ لَكُ نَفُسُهُ

گی این سیرین نے عبیدہ کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے کہ میں نے ان سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کی اور کے سے اللہ اس کے اس کے اس کے اللہ اس کے حوالے سے وہ چیز جائز نہیں ہے جھے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہولیکن تمہارے لئے اس کی جان حلال ہے (بعنی تم اسے فل کرتے ہو)۔

وَ 18559 - الْوَال تَالِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِه، فَاقْتُلُهُ فَمَا اَصَابَكَ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَىّ

پہنچاتے ہواس کا جوبھی جر مانہ ہےوہ میرے ذھے ہوگا۔

**18560 - اتوال تابعين:**عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَرَضَ لَهُ اللَّصُوصُ قَالَ: اَخْبَرَنِى مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ: لَا يَرِى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا

نے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بھری کے بارے میں سہ بات تی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں وہ کوئی حرج نہیں

18561 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَالْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعُرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ آيَقَاتِلُهُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَنَّهُ

گی ابراہم خی کے بارے میں منصور نے یہ بات تقل کی ہے میں نے ان سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا: جود وسر ہے مخص کے سامنے آتا ہے اور اس کا مال حاصل کرنا جا ہتا ہے تو کیاد وسر ہے مخص کواس کے ساتھ لڑائی کرنی جا ہیے ابراہیم تخعی نے فرمایا: اگروہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو میں اس پر ناراضگی کا اظہار کروں گا۔

# بَابُ مِنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

# باب: جو محض اینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجا تاہے وہ شہیدہے

18562 - صديث بوي:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُويِدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمرو التَّنَيْمِيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَالْتَيُّمَانے ارشاد فرمايا ہے: جس مخص كامال ناحق طور پر جِصِنے کی کوشش کی جائے اور وہ لڑائی کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔

18563 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْاَسْلَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ارْتَذَ عَنْ دِيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ

اسےتم اسے آل کر دو۔

18564 - صديث بوي عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: مَنْ سَرَقَ مِنَ الْاَرْضِ شِبْرًا، طُوِقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِينَ - قَـالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِى عَنْهُ - آنَهُ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ دُونَ

مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

ﷺ عبدالرحمٰن بن عمرونے حضرت سعید بن زید ٹھٹٹ کایہ بیان نقل کیا ہے میں نے نبی اکرم ٹھٹٹ کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو تحض ایک بالشت برابرز مین چوری کرتا ہے اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔

معمر بیان کرتے ہیں: ان کے حوالے سے بیروایت مجھ تک پینچی ہے نبی اکرم سُلَیْمُ اِنْ ارشاد فر مایا ہے:

" بوخض اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ شہید ہے"۔

18565 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

📽 📽 حضرت سعید بن زید دلاشیهٔ نبی اکرم مَثَاثِیْمٌ کامیفر مان نقل کرتے ہیں

''جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ شہید ہے''۔

18566 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ اَيُّوْبَ ، عَنِ اَبِى قِلابَةَ ، قَالَ: اَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إلَى عَامِلٍ لَهُ اَنْ يَا حُذَ الْوَهُطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و فَلَبِسَ سِلاَحَهُ هُوَ وَمَوَ الِيْهِ وَغِلْمَتُهُ وَقَالَ: إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ لَهُ اَنْ يَا حُذَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظُلُومًا، فَهُو شَهِيدٌ فَكَتَبَ الْآهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظُلُومًا، فَهُو شَهِيدٌ فَكَتَبَ الْآهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ فَكَتَبَ لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ فَكَتَبَ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً: اَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ

الوقلاب بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ بھاتھ نے اپنے ایک اہل کارکو پیغام بھیجا کہ وہ '' وبط'' ( یعنی زیریں حصے کی زمین ) حاصل کرلے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈھٹھ کواس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے ہتھیار پہن لئے اپنے غلاموں کواوراپنے جوانوں کوبھی ہتھیار پہنادیے اور یہ بات بتائی میں نے نبی اکرم مٹھٹھ کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے جس شخص کا مال ظلم کے طور پر حاصل کیا جارہا ہواوروہ اسے بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہوہاں کے گورنر نے حضرت معاویہ جھٹھ کو کونط کھوں کو وہ تو ہم سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور یہ بات بیان کررہے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مٹھٹھ کو کہ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے کہ جو شخص اپنے مال کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے تو حضرت معاویہ جھٹھ نے خطاکھا کہ میں اور ان کے مال کو چھوڑ دو۔

• 18567 - صديث نبوكن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنُ اللهِ صَلَّى اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ ، تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ دُوْنَ الْوَهُطِ قَالَ: مَا لِى لَا أَقَاتِلُ دُوْنَهُ وَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ الْعَاصِ ، تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ دُوْنَ الْوَهُطِ قَالَ: مَا لِيُ لَا أَقَاتِلُ دُوْنَهُ وَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قُلْتُ لَهُ: مَنْ آرَادَ آنُ يُقَاتِلَ ؟ قَالَ عَنْبَسَةُ بُنُ آبِى سُفْيَانَ

ﷺ عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رہ نیٹنا بنی زیریں حصے کی زمین کے لئے لڑائی کے لئے تارہو گئے تصانبوں نے فرمایا: میں اس کی خاطر کیوں نہاڑوں؟ جبکہ میں نے نبی اکرم سکھیٹا کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے ''جو شخص اپنے مال کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے''۔

كِتَابُ الْعُقُولِ

میں نے ان سے دریافت کیا:ان کے ساتھ الرناکون جاہ رہاتھا؟ توراوی نے جواب دیا:عنب بن ابوسفیان۔

18568 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْاَحُوَلُ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بُنِ اَبِى سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا بُنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بُنِ اَبِى سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِي عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ

الله بن عمر و النفظ اور عبدالله بن العرب عبن عمر بن عبدالرحمن کے غلام ثابت نے انہیں یہ بات بتائی کہ جب حضرت عبدالله بن عمر و و النفظ اور عبدالله بن ابوسفیان کے درمیان اختلافات ہو گئے تو یہ لوٹ نے کے لئے تیار ہو گئے خالد بن العاص سوار ہوکر حضرت عبدالله والنفظ اور عبدالله والنفظ کے پاس آئے اور انہیں وعظ وقعیحت کی تو انہیں حضرت عبدالله والنفظ نے بنایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے ہوکہ بی اکرم مُلا ہے:

''جو شخص اپنے مال کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے''۔

18569 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَيْيُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ ، بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيُهِ: بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

گُوگُ عبدالعزیز بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے کہ اس میں بیتحریر تھا کہ ہم تک بیروایت بینچی ہے نبی اکرم تی تیجائے ارشاد فرمایا ہے: ''جو تحض اپنے مال کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے''۔

18569-صحيح البحارى - كتاب النظالم والغصب باب من قاتل دون ماله - حديث: 2368صحيح مسلم - كتاب الإيمان بيان الإيمان باب الناليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق - حديث: 228مستخرج أبي عوائة - كتاب الإيمان بيان التشديد في الذي يقتل نفسه وفي لعن البؤمن وأخذ ماله - حديث: 99صحيح ابن حبان - كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا فصل في الشهيد - ذكر إيجاب الجنة وإثبات الشهادة لبن قتل دون ماله قاتل 'حديث: 3258المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهم ذكر عبد الله بن عامر بن كريز رضى الله عنه حديث: 6733سنن أبي داؤد - كتاب السنة باب في قتال اللصوص - حديث: 414مسنن ابن ماجه - كتاب الحدود باب من قتل دون ماله فهو شهيد - حديث: 1258السنن للنسائي - كتاب الحدود باب تحديث الدم من قتل دون ماله - حديث: 4040مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الديات في قتل اللص - حديث: 2749السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصيام كتاب الاعتكاف - من قاتل دون ماله حديث: 3428مسند الشافعي - ومن كتاب قتال أهل البغي حديث: 1378مسند الشافعي - ومن كتاب قتال أهل البغي حديث: 1378مسند الطيالسي - أحاديث سعيد بن زيد بن عبرو بن نفيل رضى الله عنه حديث: 272البحر الزخار مسند البزار - ومها روت عبيدة بنت نابل ' حديث: 1074مسند أبي يعلى الموصلي - مسند سعيد بن زيد بن عبرو بن نفيل حديث: 113 المعجم الموسلي - باب الألف من اسمه أحديث: 113 المعجم الكبير للطبراني - ومها أسند سعيد بن زيد ورفي الله عنه حديث: 643 المند عديث: 653 المعجم الصغير للطبراني - ومها أسند سعيد بن زيد ورفيا أسند المعرد ورفيا أسند أحديث المنابد ورفيا أسند المعرد المعرد الكبير للطبراني - ومها أسند ورفيا أ

18570 - حديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْاَسُلَمِيّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الصَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ نَفْسِهِ حَتَّى يُفْتَلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ اَهْلِه، حَتَّى يُقْتَلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ اَهْلِه، حَتَّى يُقْتَلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي حُبِّ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

'' جو خض اپنی جان کی خاطر لڑائی کرے اور ماراجائے وہ شہید ہے جو خض اپنے اہل خانہ کے لئے لڑائی کرے اور ماراجائے وہ شہید ہے جو خض اللہ تعالیٰ کی محبت میں قتل ہوجائے وہ شہید ہے''۔

18571 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَا اَعُلَمُهُ اِلَّا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قُتِلَ الْمَرُءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

کی ارم نظام کار فرمان قل کیا ہے

''اگرکسی شخص کواس کے مال کی وجہ سے ماردیا جائے تو وہ شہید ہے'۔

18572 - حديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ قَابُوسِ بُنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ جَاءَ نِى رَجُلٌ يَبْتَزُ مَتَاعِى؟ قَالَ: ذَكِرُهُ بِاللَّهِ قَالَ: فَإِنْ ذَكُرُتُهُ بِاللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمُ يَكُونُوا قَالَ: فَإِنْ لَمُ يَكُونُوا قَالَ: فَإِنْ لَمُ يَكُونُوا فَإِنْ ذَكَرْتُهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَذَكُرُ؟ قَالَ: تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَصْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَإِنْ لَمُ يَكُونُوا بِحَصْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَإِنْ لَمُ يَكُونُوا بِحَصْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَإِنْ لَمُ يَكُونُوا بِحَصْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: قَاتِلُهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي السَّلُطَانُ عَلَى السَّلُونُ عَلَى السَّلُطَانُ عَلَى السَّلُطَانُ عَلَى السَّلُطَانُ عَلَى السَّلُطَانُ عَلَى السَّلُولَ اللَّهِ عَلَى السَّلُمُ عَلَى السَّلُولُ عَلَى السَّلُولُ عَلَى السَّلُمُ اللَّهُ عَلَى السَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلُمُ اللَّهُ عَلَى السَّلُمُ اللَّهُ عَلَى السَّلُمُ اللَّهُ عَلَى السَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلُمُ اللَّهُ عَلَى السَّلُولُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى السَّلُولُ الْمُعَلِّى السَّلَمُ اللَّهُ عَلَى السُلُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى السَّلَمُ اللَّهُ عَلَى السَّلَمُ اللِهُ عَلَى السَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

حفرت قابوس بن خارق والتنظيمان كرتے ہيں: ايك فحض نبى اكرم طاليخ كى خدمت ميں حاضر ہوااس نے عرض كى:
يارسول الله! ايك فحض ميرے پاس آتا ہے اور ميرامال چھينا چاہتا ہے نبى اكرم طاليخ نے فرمايا: تم الله ہے ڈراؤاس نے
كہا: اگر ميں اسے الله ہے ڈراتا ہوں اور وہ پھر بھى نصیحت حاصل نہيں كرتا تو نبى اكرم طاليخ نے فرمايا: جوتمہارے آس پاس مسلمان
موجود ہيں تم اس كے خلاف ان سے مدحاصل كرواس فحض نے دريافت كيا: اگر مير ہے آس پاس كوئى فض موجود نہ ہواوروہ پھر بھى
ميراسامان حاصل كرنا چاہے نبى اكرم طاليخ نے فرمايا: تم حاكم وقت كے پاس چلے جاؤاس نے عرض كى: اس بارے ميں آپ كى
كيارائے ہے كہ اگر حاكم وقت بھى ميراساتھ نہيں ديتا نبى اكرم طاليخ نے ارشاوفر مايا: تو تم اس كے ساتھ لا الى كروتا كہ آخرت ميں
تہمارانام شہداء ميں نوٹ كيا جائے ناتم اپنى چيزاس سے روك لو۔

# بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ

باب:خوارج كے ساتھ جنگ كرنا

18573 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ

قَالَ: إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَآخَافُوا الْإَمْنَ

این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: خارجیوں کے ساتھ جنگ کرنامیرے لئے کب جائز ہو گا؟ انہوں نے فرمایا: جبوہ ڈاکہ ڈالیس اورامن کی صورت حال کوخراب کردیں۔

18574 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: آخْبَرَنِی عَبُدُ الْكَرِیْمِ، قَالَ: خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ فَسَازَعُوا عَلِيَّا وَفَارَقُوهُ، وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرُكِ، فَلَمْ يَهِجُهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا اللَّى حَرُورَاءَ فَأْتِى فَأُخْبِرَ انَّهُمُ فَسَازَعُوا عَلِيَّا وَفَارَقُوهُ، وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرُكِ، فَلَمْ يَهِجُهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا اللَّى فَقَالَ: لَا يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ: دَعُوهُم ثُمَّ خَرَجُوا فَنَزَلُوا بِنَهُرَوَانَ فَمَكُنُوا شَهُرًا فَقِيلَ لَهُ: اغْزُهُمُ اللَّانَ فَقَالَ: لَا حَتَّى يُهِرِيقُوا اللِّمَاءَ، وَيَقُطَعُوا السَّبِيلَ، وَيُحِيفُوا الْآمُنَ فَلَمْ يَهِجُهُمْ حَتَّى قَتَلُوا، فَعَزَاهُمْ، فَقُتِلُوا، قَالَ: فَقُلْتُ حَرَجَتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُشْرِكُوا فَانِحَدُوا وَلَمْ يَهْرَبُوا ايُقْتَلُونَ؟ قَالَ: لا

اختیارکر لی اور حضرت علی بڑائٹرز کے خلاف شرک کی گواہی دی لیکن حضرت علی بڑائٹرز کے ساتھ بھگڑا کیا اور ان سے علیحد گ اختیارکر لی اور حضرت علی بڑائٹرز کے خلاف شرک کی گواہی دی لیکن حضرت علی بڑائٹرز نے انہیں کچھ نہیں کہاوہ لوگ حروراء چلے گئے پھر حضرت علی بڑائٹرز کو بتایا گیا کہ وہ لوگ کوفہ سے ساز وسامان حاصل کررہے ہیں حضرت علی بڑائٹرز نے فرمایا: انہیں رہے دو پھر وہ لوگ فکلے اور انہوں نے نہروان کے مقام پر بڑاؤ کیاوہ لوگ وہاں ایک مہینہ ظہر بے رہے حضرت علی بڑائٹرز سے کہا گیا: کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اب جنگ کریں حضرت علی بڑائٹرز نے فرمایا: بی نہیں! جب تک وہ لوگ خون نہیں بہاتے اور ڈاکے نہیں ڈالتے اور امن کی صورت حال خراب نہیں کرتے حضرت علی بڑائٹرز نے ان کے خلاف کا روائی نہیں کی یہاں تک کہ جب انہوں نے قتل و غارت گری شروع کی تو حضرت علی بڑائٹرز نے ان کے ساتھ انہوں نے شرک بھی نہیں کیا نہیں پر اگیا اور انہوں نے ساتھ نہیں کیا نہیں گیا آگیا اور انہوں نے ساتھ نہیں کیا نہیں گیا آگیا اور انہوں نے جواب دیا: بی نہیں!

18575 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، قَالَ: لَا يُقْتَلُونَ ، قَالَ: أَتِى عَلِى بُنُ ابْ وَكُولَةُ مَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، قَالَ: لَا يُقْتَلُونَ ، قَالَ: اَتِى عَلِى بُنُ اللهُ عَلَيْهِ بُرُنُسَهُ ، وَارَادَ قَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ: اَرَدُتَ قَتْلِى ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: لِمَ عَلَيْهِ بُرُنُسَهُ ، وَارَادَ قَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ: اَرَدُتَ قَتْلِى ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: لِمَ عَلَمُ فِي نَفْسِى لَكَ ، فَقَالُوا: اقْتُلُهُ ، قَالَ: بَلُ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي ، فَاقْتُلُوهُ

عبدالکریم بیان کرتے ہیں: انہیں قل نہیں کیاجائے گاوہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی بن ابوطالب را النظائے پاس ایک شخص کولایا گیاجس نے اپنی تلوار کو لیسٹا ہواتھا اور اس پر چا درڈ الی ہوئی تھی اور وہ حضرت علی را النظائی کولایا گیاجس کے اپنی تلوار کو لیسٹا ہواتھا اور اس پر چا درڈ الی ہوئی تھی اور وہ حضرت علی را النظائی نے اس سے دریافت کیا: کیاتم مجھے تل کرنے کا ارادہ رکھتے ہواس نے جواب دیا: جی ہاں! حضرت علی را النظائی اس کی وجہوہ چیز ہے جوآپ جانتے ہیں جومیر رے دل میں آپ کے لئے ہوگوں نے کہا: آپ اسے تل کروادیں حضرت علی را النظائی نے فرمایا: اسے رہنے دواگر یہ مجھے تل کرے گا تو پھرتم لوگ اسے تل کردینا۔

18576 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيْرَةِ، قَالَ: خَرَجَ خَارِجِيٌّ بِالسَّيْفِ

بِحُرَاسَانَ فَأَخِلَ فَكُتِبَ فِيُهِ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيْهِ: إِنْ كَانَ جَرَحَ آحَدًا، فَاجُرَحُوهُ، وَإِنْ قَتَلَ آحَدًا، فَاقْتُلُوهُ، وَإِلَّا فَاسْتَوْدِعُوهُ السِّجْنَ، وَاجْعَلُوا اَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْهُ، حَتَّى يَتُوبَ مِنْ رَأَي السُّوءِ

اللہ عیسیٰ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں: ایک خارجی تلوار لے کرخراسان سے روانہ ہوا أسے پکڑابیا گیااس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخط کھھا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے بارے میں خط لکھا کہا گرنڈ اس نے کسی کوزخی کیا ہؤنؤ تم لوگ اسے زخمی کر دوا گراس نے کسی گوتل کیا ہو' تو تم لوگ اسے قبل کر دوور نہ اسے جیل میں ڈال دواور اس کے اہل خانہ کواس کے پاس آنے دینا تا کہ وہ لوگ اسے نصیحت کریں تو وہ اپنے برے موقف سے تو بہ کر لے۔

1857 - آ ثَارِ صَابِينَ عَبُدُ السَّرَزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ ٱللُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَويّ ، قَالَ: لَمْ يَسْتَحِلَّ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحَرُورِيَّةِ حَتَّى قَتَلُوا ابُنَ خَبَّابِ

🤏 🙈 حمید بن ہلال عدوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹؤنے خارجیوں کے ساتھ جنگ کواس وقت تک درست قر ارنہیں ویاجب تک ان لوگول نے ابن خباب کوشہین ہیں کردیا۔

18578 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِكَالِ، عَنِ اَبِيْدِ، قَالَ: لَقَدُ اَتَيْتُ الْحَوَارِجَ وَإِنَّهُمْ لَاَحَبُّ قَوْمٍ عَلَى وَجُدِ الْاَرْضِ اِلَيَّ، فَلَمُ اَزَلُ فِيهِمُ حَتَّى اخْتَـكَـفُوْا، فَقِيلَ لِعَلِيّ: قَاتِلُهُمْ، فَقَالَ: لا، حَتَّى يَقْتُلُوا، فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَرُوا هَيْنَتَهُ، فَسَارُوا اِلَيْه، فَاذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ فَقَالُوا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَكُنُ فِئْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا، خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالسَّاعِي فِي النَّارِ قَالَ: فَانَحَذُوهُ وَأُمَّ وَلَدِه، فَذَبَحُوهُمَا فِي النَّارِ جَمِيعًا عَلَى شَطِّ السُّهَرِ، قَالَ: وَلَقَدُ رَآيُتُ دِمَاءَ هُمَا فِي النَّهَرِ كَآنَّهُمَا شِرَاكَان فَأُخْبِرَ بِذَٰلِكَ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُمُ: اَقِيدُوْنِيُ مِنَ ابْنِ خَبَّابِ قَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ فَحِينَئِذٍ اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ

🤏 🗫 حمید بن ہلال اپنے والد کا پیر بیان نقل کرتے ہیں: میں خارجیوں کے پاس آیاوہ میرے نز دیک رپھے زمین پرسب ے زیادہ پسندیدہ قوم تھی میں مسلسل ان کے درمیان رہایہاں تک کہوہ لوگ آپس کے اختلا فات کا شکار ہو گئے حضرت علی جانٹیا ہے کہا گیا: آپ ان کے ساتھ جنگ کریں حضرت علی ڈٹائٹؤ نے فرمایا: جی نہیں! جب تک وہ قل وغارت گری نہیں کرتے بھرا یک شخص کاان لوگوں کے پاس ہے گزر ہواان لوگوں کواس مخض کی ہیئت مختلف محسوں ہوئی وہ لوگ اس کے پاس گئے تو وہ مخض حضرت عبداللہ بن خباب ر النفظ مصان لوگول نے کہا: آپ ہمیں وہ حدیث بیان میجئے جوآپ نے اپنے والد کو نبی اکرم ملاقیم کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سنا ہو توانہوں نے بتایا: میں نے اپنے والدکویہ بیان کرتے ہوئے سناہے انہوں نے نبی اکرم علیہ کویہ ارشادفرماتے ہوئے ساہے:

''الیا فتنہ آئے گاجس میں بیضا ہوا تحف کھڑے ہوئے سے بہتر ہو گا کھڑا ہوا تحف چلنے والے سے بہتر ہو گا چلنے

والا تخص دوڑنے والے ہے بہتر ہوگا اور دوڑنے والا شخص جہنم میں جائے گا''

راوی بیان کرتے ہیں: خارجیوں نے ان صاحب کواوران کی ام ولد کو پکڑ کران دونوں کو دریا کے کنارے ذبح کر دیاراوی بیان کرتے ہیں: میں نے ان دونوں کا خون نہر میں بہتے ہوئے دیکھا جودوتسموں کی مانند تھا حضرت علی جائٹۂ کواس بارے میں بنایا گیا تو حضرت علی جائٹۂ نے ان لوگوں سے کہا: کم لوگ ابن خباب کا قصاص مجھے دوتو ان لوگوں نے کہا: ہم سب نے انہیں قت کیا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ جنگ کرنا حلال ہوگیا۔

Page - القوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ: سَالَهُ رَجُلٌ - آحْسَبُهُ مِنُ اَهُلِ الْيَمَامَةِ - قَالَ: اللَّهُمُ يَقْتُلُونَ مَنُ لَقُوا ، فَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ ، قَالَ: اللَّهُمُ يَقْتُلُونَ مَنُ لَقُوا ، فَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: مَا عَلِمُ مُنُ اَلَّهُ اللَّهُ لَطَانَ ، فَإِنَّ سِيْرِيْنَ: مَا عَلِمُ مُنُ اَرَادَ مَالَكُ إِلَّا السُّلُطَانَ ، فَإِنَّ سِيْرِيْنَ: مَا عَلِمُ مُنُ اَرَادَ مَالَكُ إِلَّا السُّلُطَانَ ، فَإِنَّ لِلسُّلُطَان لَحَقًّا لَا السُّلُطَان ، فَإِنَّ لِلسُّلُطَان لَحَقًّا

گو ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے بمامہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ان سے سوال کیا اس نے کہا: فلاں موقع پرہم لوگ خارجیوں کے پاس گئے انہوں نے ہم سے کوئی چیز ہیں ماگل بس جوان کو ملتا تھا' وہ لوگ اسے قل کرویتے تھے تو ابن سیرین نے کہا: میرے علم کے مطابق ان لوگوں کوقل کرنے میں کسی نے بھی گناہ محسوس نہیں کیا اور نہ ہی اس شخص کوقل کرنے میں کوئی گناہ محسوس نہیں کیا اور نہ ہی اس شخص کوقل کرنے میں کوئی گناہ مجسل ہے جو تہا را مال حاصل کرنا جا ہتا ہؤالبتہ حاکم وقت کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ حاکم وقت کو حاصل ہوتا ہے۔

18580 - آ تارِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَرَّ آبِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوسٍ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَقَ آبِى فَلَكِتَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ لَقِى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: قَدِمَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ ، وَلَوْ اَدُرَكُونِى لَقَتَلُونِى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْعَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ ، وَلَوْ اَدُرَكُونِى لَقَتَلُونِى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْعَرْقِينِ ، فَقَالَ الْهُ الْمَاتُ الْمُحُرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ الْاَحْرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَقَرَانُ اللَّهُ اللَّ

گی معمر نے طاؤس کے صاحبزادے کا یہ بیان قل کیا ہے جب خارجی آگئے تومیرے والد فرارہ وکر مکہ آگئے وہاں ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بھا سے ہوئی انہوں نے بتایا: خوارج ہمارے ہاں آگئے سے میں ان سے بھاگ کر یہاں آگیا ہوں اگروہ لوگ مجھے بکڑ لیتے تو مجھے تل کرویتے حضرت عبداللہ بن عمر بھا شانے فر مایا: اس صورت میں تم نے فلاح پالی ہا وار کامیاب ہوگئے ہومیرے والد نے ان سے دریافت کیا: کہ اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر میں وہاں رہتا اور جھے اپنی فرات کے حوالے سے فتنے کا اندیشہ وتا اور میں ان کی بیعت کر لیتا (تو کیا ہوتا؟) کیونکہ آدی اس سے زیادہ آسان آزمائشوں میں مجھی مبتلا ہوتا ہے۔

18581 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوسٍ ، قَالَ : كَانَ آبِي يُحَرِّضٌ يَوْمَ رُزَيْقٍ فِي قِلَ 1858 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ ابْنِ عَامِوٍ فَذَكَرَ مِنَ اجْتِهَادِهِمُ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِاَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ for more peaks glick on the link

(11r)

الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي، ثُمَّ هُمُ يُقْتَلُونَ

گی معمر نے طاوس کے صاحبزادے کا یہ بیان قتل کیا ہے جنگ رزیق کے موقع پر خارجیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے حوالے سے میرے والد ترغیب دیتے رہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے ابن عامر کے سامنے خارجیوں کا تذکرہ کیا اوران کے عبادت گزاری کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: وہ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ عبادت گزار نہیں تھے لیکن اس کے باوجودان کو بھی ماردیا گیا۔

18582 - اتوال تابعين قَالَ: آخْبَرَنِي آبِي قَالَ: لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ دَخَلَ وَهُبُ الْمَسْجِدَ، وَدَعَا النَّاسَ اللَّي قِتَالِهِمُ، فَبَيْنَا هُمُ يُبَايِعُونَهُ، أُخْبِرَ بِذَلِك ٱبُوهُ، فَجَاءَ، فَمَنَعَهُ

وہ بیان کرتے ہیں: میرے والدنے یہ بات بتائی ہے کہ جب بخدہ نامی مخص صنعاء آیا تو وہاں مجد میں داخل ہوا اور لوگوں کو ان کے ساتھ لڑنے کی دعوت دینے لگا تو ابھی لوگ اس کی بیعت کررہے تھے کہ ان کے والدکواس بارے میں بتایا گیا تو وہ آئے اور انہوں نے ان لوگوں کواس سے منع کر دیا۔

18583 - آ ثارِ <u>صحاب</u>: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ: اَخْبَرَنِی ابْنُ عُمَرَ ، اَنَّ نَجُدَةَ كَا قَالَ: مَنْ اَسُوَحَ هَذَا؟ ، كَا شَوْحَ هَذَا؟ ، هَنْ اَسُوحَ هَذَا؟ ، كَا نَفُسِكُمْ مَا فِي اَنْفُسِنَا

گوں نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹالٹانے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ نجدہ کی ان سے ملاقات ہوئی تواس نے اپنی تکوار بے نیام کی اور پھرمیان میں ڈال لی پھروہ ایک مرتبہ اس کے پاس سے گزر بے تواس نے پھر تمہار سے میں ڈال لی پھروہ تیسری مرتبہ اس سے گزر بے توانہوں نے کہا: یہ کون شخص ہے جوالیا کر رہا ہے یوں لگتا ہے کہ تمہار سے من میں وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے من میں ہے۔

18584 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى الزُّهْرِيُّ، اَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ هِ شَامٍ ، كَتَبَ اللهِ يَسْالُهُ عَنِ امْرَاةٍ خَرَجَتُ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرُكِ ، وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، فَتَزَوَّجَتُ ، ثُمَّ يَسْالُهُ عَنِ امْرَاةٍ خَرَجَتُ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرُكِ ، وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، فَتَزَوَّجَتُ ، ثُمَّ اللهُ عَلَى الزُّهْرِيُ : فَكَتَبْتُ اللهِ : اَمَّا بَعُدُ ، فَانَ الْفُتْنَةَ الْاولِي ثَارَتْ وَاصْحَابُ رَسُولِ اللهِ مَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا كَثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَايُهُمْ عَلَى اَنُ لَا يُقِيمُوا عَلَى اَحَدٍ حَدًّا فِى فَرْجِ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا كَثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَايُهُمْ عَلَى اَنُ لَا يُقِيمُوا عَلَى اَحَدٍ حَدًّا فِى فَرْجِ اللهِ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا كَثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَايُهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اَصَابُوهُ عَلَى تَأُولِ الْقُرُ آنِ ، وَلَا يُورُدُ مَا اَصَابُوهُ عَلَى مَا حِيهِ ، وَإِنِّى اَرْئَى اللهُ وَالْ يَوْجِهَا ، وَانْ يُحَدَّمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا الْقُرُ آنِ ، وَلَا يُولِ الْقُرْآنِ ، وَلَا يُعَيِّهِ ، فَالْحَدَى اللهُ وَالْحَدَلُهُ الْمُولُولُ الْعُرُاقِ عَلَى الْعَرْقُ عَلَى عَلَيْهَا اللهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْعَرْلِى الْقُرْآنِ ، وَالْ يُولِ الْعَرْقُ عَلَى عَلَيْهَا الْعَرْلَى عَلَيْهَا اللهُ الْعَرْقُ عَلَى الْعَلَى الْعَرْلِى الْقُولُ الْوَلَى الْعَرْلُ الْعُلَى الْعَرْلِى الْعَرْلُى الْعَرْلُى الْعَرْلُى الْعَلَى الْعَرَاقُ عَلَى الْعَمْلِي الْقُولُولُ الْعَلَى الْعَرْلُى الْعَلَى عَلَيْكُولُ الْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْلُولُ الْعَلَى الْعُمْلُولُ الْعُهُمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعَلَى الْعُمْلُولُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْلُولُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَى الْعُمْلِي الْعُلَى الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ اللْعُولُ الْعُلَى الْعُولُولُ الْعُلَالَ الْعُلَى الْعُلَالَ الْعُلَاقُول

ور بان کرتے ہیں: سلیمان بن ہشام نے ان سے خط لکھ کر کسی عورت کے بارے میں دریافت کیا: جواپ شوہ کوچھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اپنی قوم کو شرک قرار دیتی ہے گھروہ اس تعمل جاتی ہے وہاں شادی کر لیتی ہے گھروہ اپنی خانہ کی طرف تا ئب ہوکر آتی ہے زہری بیان کرتے ہیں: میں نے آئبیں جوابی خط میں لکھا۔

ا مابعد! جب پہلی مرتبہ فتنہ پیدا ہوا تھا تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام شائشہ بہت سے متصان سب کی رائے اس بارے میں متفق تھی کہ جس شخص بارے میں متفق تھی کہ جس شخص بند ترکسی شرم گاہ کو حلال کیا ہوا پیشے خص پر حد جاری نہیں ہوگی اور جس شخص نے قرآن کی بنیاد پر کسی کو آل کیا ہواس کا قصاص نہیں لیا جائے گا اور جس شخص نے قرآن کی تاویل کی بنیاد پر کوئی مال حاصل کیا ہووہ مال واپس نہیں کیا جائے گا'البتہ اگر کوئی مال بعینہ مل جاتا ہے' تو وہ اس کے مالک کولوٹا دیا جائے گا اس لئے میں سے بچھتا ہوں کہ وہ عورت اپنے شوہر کی طرف واپس چلی جائے گی اور ایسی عورت پر جوزنا کا الزام لگائے گا اس پر حد جاری ہوگی۔

18585 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ الْفَصُٰلِ ، وَغَيْرِهِ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِيْ مَالِ كَانَ ابْنُ يُوسُفَ اَحَذَهُ مِنْ نَاسِ: مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ اللّٰي صَاحِبِهِ

کی اس کے بارے میں خط کی بن فضل اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس مال کے بارے میں خط کلھا جو ابن یوسف کا تھا جسے انہوں نے پچھلوگوں سے حاصل کیا تھا اس میں یہ کلھا تھا کہ جو مال بعینہ پایا جائے گاوہ اس کے مالک کوواپس کر دیا جائے گا۔

18586 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ عَنَزَةً يُقَالُ لَهُ سَيْفُ بُنُ فُلانِ بُنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّنَ نِدَى قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاضْطَرَبَ الْحَيْلُ ، جَاءَ النَّاسُ الى عَلِيّ يَدَّعُونَ اَشْيَاءَ فَاكُثُرُوا عَلَيْهِ الْكَلامَ فَقَالَ: اَمَا مِنْكُمُ اَحَدٌ يَجْمَعُ لِى كَلامَهُ فِى خَمْسِ كَلِمَاتٍ ، اَوْ سِتٍّ حَتَّى اَفْهَمَ مَا يَقُولُ فَاكُذُرُوا عَلَيْهِ الْكَلامَ فَقَالَ: اَمَا مِنْكُمُ اَحَدٌ يَجْمَعُ لِى كَلامَهُ فِى خَمْسِ كَلِمَاتٍ ، اَوْ سِتٍ حَتَّى اَفْهَمَ مَا يَقُولُ قَالَ: فَاحْتَفَزُتُ عَلَى اِحْدَى رِجُلَى فَقُلْتُ: اَتَكَلَّمُ فَإِنْ اَعْجَبَهُ كَلامِى وَالَّا جَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ قَالَ: فَا خُورُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمَعْرَ اللَّهُ مَعْمَ اللهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمَعْرَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمَعْمُ مَعْمَ وَاللّهُ عَلَى الْمَعْمُ الْوَقَ قَالُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

گی معمر نے عزہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سیف بن فلال بن معاویہ کا یہ بیان فل کیا ہے میر ہے ماموں نے میر ہے نا کا یہ بیان فل کیا ہے جنگ جمل کے موقع پر جب گھڑ سوار ادھرا دھرا جارہے تھے تو پچھلوگ حضرت علی مٹائٹو کے باس آئے وہ مختلف چیز وں کے بارے میں دعوی کر رہے تھے انہوں نے حضرت علی مٹائٹو کے سامنے بہت زیادہ بولنا شروع کیا تو حضرت علی مٹائٹو نے فر مایا: کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جواپی ساری بات پانچ یا چھکمات میں مکمل کردے تا کہ مجھے اس کی بات سجھ آ جائے راوی کہتے ہیں: تو میں ایک گھٹنے کے بل جھ کر بیٹھا میں نے کہا: میں کلام کرتا ہوں اگر انہیں میری بات پہندا آگئی تو ٹھیک ہے ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا میں نے کہا: امیر المونین پانچ یا چھکلمات کی بات نہیں ہے دوکلمات کی بات ہے حضرت علی جن تو نے اس طرف دیکھا تو میں نے کہا: ظلم یا قصاص انہوں نے اپنچ ہا تھے کے ذریعے اشارہ کیا اور تمیں کا ہندسہ بنایا اور فر مایا: اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہتم لوگ جس چیز کو بھی شار کرتے : وو: سب میر سے ان کاؤں کے نیچے ہے۔

سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: إِذَا الْتَقَتِ الْفِئتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمِ اَوْ جِرَاحَةٍ، فَهُوَ هَدَرٌ، آلا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَلُوا) (الحجرات: 9) فَتَلَا الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْن تَرَى اللهُ خُرى بَاغِيَةً

عمروبن سلیم بیان کرتے ہیں: انہوں نے سعید بن مسیّب کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے کہ جب دوگردہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آجا کیں تواس دوران جو تل وغارت گری ہوئی اور جوزخی ہوئے وہ سب رائیگاں جا کیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کونییں دیکھا ہے

"اورا گرابل ایمان تے معلق رکھنے والے دوگروہ آپس میں لڑیزیں'۔

انہوں نے بیآیت مکمل تلاوت کی اور فر مایا: دونوں گروہوں میں سے ہر گروہ دوسرے کو باغی ہی سمجھتا ہے۔

**18588 - آ ثارِ حابِ** عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ اَبِيُ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَرُفَجَةَ ، عَنِ اَبِيهِ ، اَنَّ عَلِيًّا عَرَفَ رَثَّةَ اَهْلِ النَّهَرِ ، فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ ، قِدُرٌ عَرَّفَهَا ، فَلَمْ تُعْرَفُ

گ عرفجہ نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے نہر کے پاس موجود (خارجیوں ) کے سامان کا حضرت علی بڑائٹنے نے اعلان کروایا تو آخر میں ایک ہنڈیا نچ گئی تو حضرت علی بڑائٹنے نے اس کے بارے میں بھی اعلان کروایا لیکن اسے کسی نے نہیں بہچانا۔

18589 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ اَصْحَابِهِمْ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَصْمَةَ الْاَسَدِيّ ، قَالَ : بَهَ شَ النَّاسُ اللّه عَلِيّ فَقَالُوا : اقْسِمْ بَيْنَنَا نِسَاءَ هُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ فَقَالَ عَلِيَّ : عَنَّتِنِي الرِّجَالُ الْاَسَدِيّ ، قَالَ : بَهَ شَ النَّاسُ اللّه عَلِيّ : عَنَّتِنِي الرِّجَالُ فَعُو لَهُمْ فَعَالًا : وَهِلِهِمْ ، فَهُو لَهُمْ فَهُو لَهُمْ وَمَا اَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي عَسْكُوكُمْ فَهُو لَكُمْ مَغْنَمٌ .

گوں عصمہ اسدی بیان کرتے ہیں اوگ حضرت علی ڈٹٹٹؤ کے پاس گئے اور بولے ان لوگوں کی بیویاں اور بچے ہمارے درمیان ہمارے درمیان تقسیم کردیں تو حضرت علی ڈٹٹٹؤ نے فرمایا: لوگوں نے مجھے مشکل کاشکار کیا تو میں نے انہیں مشکل کاشکار کردیا تو مسلمان لوگوں کے بال بچے ہیں تمہاراان پرکوئی حق نہیں ہے بیلوگ اپنے علاقوں میں جو مال چھوڑ کرآئے ہیں وہ ان کاشکار کردیا بیمسلمان لوگوں کے بال بچے ہیں تمہاراان پرکوئی حق نہیں ہے بیلوگ اپنے علاقوں میں جو مال خیمت شار ہوگا۔ کا ہوگا اور جو مال وہ لے کرتمہارے مقابلے میں آئے تھے جوان کے شکر میں موجود تھا' وہ تمہارے لئے مال غنیمت شار ہوگا۔

# بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيْحِ

## باب: کسی زخمی کوتل نہیں کیا جائے گا

18590 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ اَبِيْهِ، اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبِ: "لَا يُدَقَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ اَسِيْرٌ، وَلَا يُتَبَعُ مُدُبِرٌ، وَكَانَ لَا يَاحُدُ مَالًا

لِمَقْتُولِ، يَقُولُ: مَنِ اعْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَاخُذُهُ "

ﷺ امام جعفرصادق نے اپنے والد عے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: کسی زخمی کول نہیں کیا جائے گا محضرت کیا جائے گا محضرت کیا جائے گا محضرت کیا جائے گا والیس جانے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا محضرت علی ڈاٹٹؤ نے یہ فرمایا کہ جو محض کسی چیز کے بارے میں اعتراف کرے گا وہ اس کو حاصل کرلے گا۔

18591 - آَ ثَارِصَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ جُوَيْبِرِ ، قَالَ: آخُبَرَتْنِى امْرَاةٌ مِنْ يَنِى الْعَلَاءِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، قَالَ: آخُبَرَتْنِى امْرَاةٌ مِنْ يَنِى اَسْدِ قَالَتُ: سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَمَا فَرَغَ عَلِىٌّ مِنْ اَصْحَابِ الْجَعَمَلِ يُنَادِى: " لَا تَقْتُلُوا مُقْبِلًا ، وَلَا مُدُبِرًا ، وَلَا تُذَخُلُوا دَارًا ، مَنْ اَلْقَى السِّلَاحَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ اَغُلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ

جو چربیان کرتے ہیں: بنواسد سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نے مجھے بتایا: جب حضرت علی ہڑا تھا جمل سے فارغ ہوئے تواس کے بعد میں نے حضرت ممار ڈاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے ساوہ اعلان کررہے تھے واپس جانے والے یا آگے آنے والے کسی خص کوتل نہ کروکسی گھر میں داخل نہ ہو جو تحض ہتھیا را تاردے وہ محفوظ ہوگا جو تحض اپنا درواز ہبند کرلے وہ محفوظ ہوگا۔

18592 - آثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ آبِي فَاحِتَة ، قَالَ: حَدَّثِنِي جَارٌ لِي اللهَ وَاللهَ وَقَالَ لِللهَ وَقَالَ لِللهِ عَلَيْهُ وَاللهَ وَاللهَ وَقَالَ لِللهَ وَقَالَ لِللّهَ وَقَالَ لِللّهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَقَالَ لِللّهَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَقَالَ لِللللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ابوفاختہ بیان کرتے ہیں: میرے پڑوی نے مجھے بتایا جنگ صفین کے دن میں حضرت علی ڈائٹڑ کے پاس ایک قیدی کے آیا تو حضرت علی ڈائٹڑ کے پاس ایک قیدی کے آیا تو حضرت علی ڈائٹڑ نے جھے سے فرمایاتم اسے چھوڑ دو! میں اسے باندھ کرقل نہیں کروں گامیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگارہے کیا تمہارے اندرکوئی بھلائی ہےتم بیعت کرلو! جو خض اسے لے کے آیا تھا حضرت علی ڈائٹڑ نے اس سے فرمایا اس کا ساز وسامان تمہیں ملے گا۔

18593 - آ ثارِ كابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ آبِي عَاصِمِ الثَّقَفِيّ، مَنُ اَشْيَاحٍ مِّنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ: اَرَايَتُمْ لَوْ آنِي غِبْتُ عَنِ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَسِيرُ فِيْهِمْ بِهِذِهِ السِّيرَةِ؟

ابوعاصم ثقفی نے اپنی قوم کے مشائخ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت علی مٹائٹو کو یہ فرمان کے ساتھ پیطرزعمل علی مٹائٹو کو پیفر ماتے ہوئے سناس بارے میں تمہاری کیارائے ہے کہ اگر میں یہاں موجود نہ ہوتا توان لوگوں کے ساتھ پیطرزعمل کس نے اختیار کرنا تھا (یعنی اتناا چھاسلوک اور کس نے کرنا تھا؟

18594 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ السرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ : لَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ الْمَصَوَةِ ، وَحَرُمَتُ عَلَيْنَا اَمُوَالُهُمُ وَنِسَاؤُهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اَصْحَابِ الْجَمَلِ ، قَالَ النَّاسُ : مَنْ هَذَا الْمُتَعَلِّمُ ؟ اَسْكِتُ وا هَذَا حَتَّى قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَقَامَ اللَّهِ عَلِيٌّ ، اَرَائُ الْمُتَعَلِّمِيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ النَّاسُ : مَنْ هَذَا الْمُتَعَلِمُ ؟

كِتَابُ الْعُقُول

قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ

کی ابن سیرین بیان کرتے ہیں: جب حضرت علی بڑائٹؤ جنگ جمل سے فارغ ہوئے توایک شخص کھڑا ہواور بولا اہل بھرہ کے خون تو ہمارے لئے حرام ہیں؟ تو حضرت علی بڑائٹؤ نے فر مایا: اس کے خون تو ہمارے لئے حرام ہیں؟ تو حضرت علی بڑائٹؤ نے فر مایا: اس کو خاموش کرواؤ ایہ بات آپ نے دویا تین مرتبہ کہی (یااس شخص نے اپنی بات دویا تین مرتبہ ہم رائی) تو حضرت علی مڑائٹو اٹھ کراس کی حاموش کرواؤ ایہ بات آپ نے دویا تین مرتبہ کہی (یااس شخص نے اپنی بات دویا تین مرتبہ کہی والے بھی کو اس کے کارادہ رکھتے ہولوگوں نے دریا فت کیا: پیرطالب علم کون ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں: تو وہ شخص چلا گیا۔

18595 - آ تارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَاى ابْنَ مُعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَاى ابْنَ مُلْجِمٍ قَالَ: مُلْجِمٍ قَالَ:

اُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتُلِي ... عَذِيرُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِى اللهِ اللهِ عَلَيلِكَ مِنْ مُرَادِى اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

''میں اس کی زندگی جا ہتا ہوں اور وہ میری موت جا ہتا ہے تمہار نے خلیل کی طرف سے تمہار اعذر میری مراد کا حصہ ہے'۔

18596 - الوّال تا بعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: آخْبَرَنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ ، آخْبَرَه : " آنَّ فَيْرُوزَ آبَا مُوسِى آفْبَلَ بِعَبْدُيْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي سَلَمَة قَالَ: وَفَيْرُوزُ أَيْضًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، آنُ كَلِّمُهُ فَإِنَّمَا هُمَا آبِي سَلَمَة فَقَتَلَ الْعَبْدَانِ فَيْرُوزَ فَقَتَلَهُمَا مَرُوانُ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى آبُو حُسَيْنِ بُنُ الْحَارِثِ ، آنُ كَلِّمُهُ فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لَنَا قَتَلًا عَبْدَانَ وَلَمْ يَكُنُ لِيَقْتَلَهُمَا فَقَالَ: إِنِّى احْتَسَبْتُ الْخَيْرَ فِي قَبْلِهِمَا، قَالَ: فَعُضْنَا مِنْهُمَا، قَالَ عُقْبَة : عَبْدَانَ مِنْ عَلْمَا مُوانَ فَابَى فَقُلْتُ: لَيْنُ قَدِمَ مَكَّةَ لَتُعِيضَنَّ آبَا حُسَيْنٍ ، قَالَ: فَقَدِمَ مَكَّة فَاعُطاهُ قِيمَتَهَا مِانَتَى دِيْنَارٍ ، فَكَلَّمَ مُرُوانَ فَابَى فَقُلْتُ: لَيْنُ قَدِمَ مَكَّةَ لَتُعِيضَنَّ آبَا حُسَيْنٍ ، قَالَ: فَقَدِمَ مَكَة فَاعُطاهُ قِيمَتَهَا مِانَتَى دِيْنَارٍ ، فَكَلَّمَ بُنُ عَلْمَ الْمَالِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَدَم مَكَة فَاكُ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَدَلَ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ امْيَّةَ غُلامًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَتَلَهُمُ وَقَالَهُ مُن اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَتَلَهُمُ مَنْ عَلْمَ وَقَتَلَ ابْنُ عُلْقَمَة وَبُعْ لَهُ عُلْمَ وَانَ فِى غُلَامَى ابْنَى آخِيهِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ الى عَبْدِ الْمَلِكِ أَنِ انْظُرُ مَا فَعَلَ مَوْلَ وَقَالَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَاضَ عَبْدَ الْمَلِكِ مِنْ عِلْمَتِهِ "

عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں: فیروز ابوموئی عبداللہ بن ابوسلمہ کے دوغلاموں کولے کے آیا فیروز عبداللہ بن ابوسلمہ کا علام ہی تھا۔ ان دونوں کے غلاموں نے فیروز کولل کا دیا تو مروان نے ان دونوں غلاموں کولل کرنے کا ارادہ کیا راوی کہتے ہیں: ابوحیین بن حارث نے مجھے خط کھا کہ تم مراون کے ساتھ اس سلسلے میں بات کروکیونکہ یہ دونوں ہمارے غلام ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے ایک اور غلام کولل کردیا ہے مروان کوان دونوں کولل کرنے کا حق نہیں ہے تو مروان نے کہا: میں ان دونوں کولل کرنے کا حق نہیں ہے تو مروان نے کہا: میں ان دونوں کے تل میں مسلسلے میں بات کی تو قع رکھتا ہوں ابوحیین نے کہا: آپ پھران دونوں کا معاوضہ ہمیں دے دیں عقبہ کہتے ہیں میں نے مروان سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے یہ بات نہیں مانی میں نے کہا: اگر آپ مکہ گئو تو آپ ابوحیین کوان کا معاوضہ دے دیجئے گا پھر مروان کہ آیا تو اس نے ان صاحب کوان دونوں غلاموں کی قیمت میں دود بنارادا کے۔

https://ataunnabi.blogspot.in جهانگيري مصنف عبد الوزّاق (ملاشم)

ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: ابن علقمہ نے عبداللہ بن محمد نے ابن امیہ کے ''رنے'' کوٹل کردیا جوعبدالملک بن محمد کا غلام تھاتو نافع بن علقمہ نے ان لوگوں کوٹل کروادیا جب انہیں ان کے بھیتیج کے دوغلاموں کے بارے میں مروان کے معاوضہ دینے کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے عبدالملک کواس بارے میں خطاکھا کہم اس بات کا جائز ہ لوکہ مراون نے کیا کیا تھا اور پھرتم وہی کروانہوں نے اس کوتا کیدکی راوی کہتے ہیں: تو اس نے ایساہی کیا اور عبدالملک نے اپنے غلاموں میں سے اس کا معاوضہ ادا کیا۔

كِتَابُ الْعُقُولِ



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ اللَّقَطَةِ

# كتاب: كمشده (عليه والى) چيز كے بارے ميں روايات

شَعَيْبٍ، خَبَرًا رَفَعَهُ إِلَى عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: وَامَّا الْمُثَنَّى، فَاخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ اللهُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: وَامَّا الْمُثَنَّى، فَاخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سُعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ الْمُزَنِى سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَالَّةُ الْعَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَالَّةُ الْعَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَامُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَـقَـالَ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَالَّهُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَهَا السِّقَاءُ ، وَالْحِذَاءُ ، وَتَأْكُلُ فِى الْاَرْضِ، وَلَا يُبْحَافُ عَلَيْهَا الذِّئُبُ، فَدَعْهَا حَتَّى يَاتِيَ بَاغِيهَا

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا وُجِدَ مِنْ مَالٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ بِطَرِيقٍ مَيْتَاءَ، اَوْ قَسْرِيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفُهُ سَنَةً، فَإِنْ اَتَى بَاغِيهُ، فَرُدَّهُ اللهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُ بَاغِيًا، فَهُو لَكَ، فَإِنْ اَتَى بَاغِ يَوُمًا مِنَ الدَّهُرِ، فَرُدَّهُ اللهِ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا وُجِدَ فِى قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ؟ قَالَ: فِيْهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ حَرِيسَةُ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيْهَا غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَجَلَدَاتُ نَكَالِ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالنَّمَرُ الْمُعَلَّقُ فِي الشَّجَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالِ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا ضَمَّهُ الْجَرِيْنُ وَالْمُرَاحُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قُطِعَتْ يَدُ صَاحِبِه، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ، فَغَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ وَجَلَدَاتُ نَكُلُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَافَوْ الْفِيمَا بَيْنَكُمْ قَبُلَ اَنْ تَأْتُونِى فَمَا بَلَغَ مِنْ حَدِّ فَقَدُ وَجَبَ نَكَالٍ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَافَوْ الْفِيمَا بَيْنَكُمْ قَبُلَ اَنْ تَأْتُونِى فَمَا بَلَغَ مِنْ حَدِّ فَقَدُ وَجَبَ

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: ایک مزنی شخص نے نبی اکرم مگائی سے سوال کیاات نے عرض کی: یارسول اللہ! گشدہ بمری کا کیا حکم ہے نبی اکرم مگائی نے ارشا دفر مایا: تم اسے پکڑلو کیونکہ وہ تنہیں ملے گی یا تبہارے کسی بھائی کو ملے گی یا کسی

بھیڑیے کول جائے گیتم اسے پکڑاویہاں تک کہاہے تلاش کرنے والاشخص آ جائے اس نے عرض کی: یارسول اللہ! گم شدہ اونٹ کا کیا تھم ہے نبی اکرم مُنافیخ نے اور خادفر مایا ہے: اس کا پیٹ اوراس کے یاؤں اس کے ساتھ ہیں وہ کھالے گااس کے بارے میں بھیڑیے کا اندیشنہیں ہےتم اسے رہنے دویہاں تک کہاہے تلاش کرنے والاقتحص آ جائے اس نے عرض کی پارسول اللہ! جو مال ملتا ہے (اس کا کیا حکم ہے) نبی اکرم شائی نے ارشا دفر مایا: اگر تو وہ ایسی جله پر ملتا ہے جورات عام گزرگاہ ہویا کسی الیی بستی میں ملتاہے جہاں رہائش موجود ہو' توتم ایک سال تک اس کااعلان کرواگراہے تلاش کرنے والاشخص آجاتاہے' تواہے واپس کر دواورا گرتمہیں اس کو تلاش کرنے والا کوئی شخص نہیں ماتا تو وہ مال تمہارا ہوجائے گابعد میں اگرکسی وقت بھی تلاش کرنے والاشخص آ جائے توتم وہ مال اسے واپس کردیناس نے عرض کی: یارسول الله! ویرانے میں اگرکوئی چیزملتی ہے تواس کا کیاتھم ہے تو نبی ا كرم مَنْ ﷺ في مايا: اس ميں اور ركاز ميں خمس كى ادائيكى لازم ہوگى اس نے عرض كى: يارسول الله! بہاڑ كے اوپر جو چيز ركھى گئى ہواس کا کیا تھم ہے نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: اس میں اس کا جرمانہ ہو گا اور اس کی مانند مزید ہو گا اور رسوائی کے کوڑے ہوں گے اس نے عرض کی: یارسول اللہ! درخت پر لٹکے ہوئے پھل کا کیا تھم ہے نبی اکرم مُلاَثِیْم نے فر مایا: اس کا جرمانہ ہو گااس کی مانند مزیدادا نیگی کی جائے گی اورسز اکےطور برمزیدکوڑے لگائے جا کیں گےاس نےعرض کی: یارسول اللہ! جوچیز گودام میں یامحفوظ جگہ پرسنجال كرركهي كئي ہونبي اكرم طالقة إن ارشاد فرمايا: چوري شده چيز كي قيمت اگر ڈھال تك پہنچتي ہو' تو چوري كرنے والے كاباتھ كاٹ دیا جائے گا (راوی کہتے ہیں:) ڈھال کی قیت دس درہم تھی جو چیزاس ہے کم قیت کی ہوئواس میں جر ماندادا کیا جائے گااوراس کی ما نند مزیدا دائیگی کی جائے گی اورسز اکے کوڑے ہوں گے نبی اکرم عَلَیْجَ نے ارشاد فرمایا: میرے یاس مقد مات آنے ہے پہلے آپس میں ایک دوسرے کومعاف کردیا کرو کیونکہ جوبھی قابل حدجرم ہوگا اس میں (سزادینا) واجب ہوجائے گا۔

18598 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي الَّذِي يُسُرَقُ مِنَ الْإِبِلِ وَهِيَ تَرْعَى قَإِلَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرُمُ ايُضًا، وَيُنَكَّلُ كَذَٰلِكَ

گاہی نہری ایسے تحض کے بارے میں فرماتے ہیں: جوالیے اونٹ کو چوری کر لیتا ہے جو چرر ہاہووہ فرماتے ہیں:ا یسے تخص کود گنا جرمانہ ہوگااوراسی طرح سزابھی دی جائے گی۔

18599 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، - آخسَبُهُ - عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكَّتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا الرَّزَّاقِ ، عَنِ آبِى هُوَيْرَةَ ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكَّتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا الرَّزَّاقِ ، عَنِ آبِي هُورَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكَّتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا الرَّزَاقِ ، عَنِ آبِي هُورَانَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَالَتُهُ الْإِبِلِ الْمَكَّتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا الرَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامً عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

''( ملنے والے ) گمشدہ اونٹ کاجر مانہ ہوگا اور اس کی ہانند سریدادائیگی ہوگی''۔

18600 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعمرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوسٍ ، عَنِ اَبِيهِ قَالَ : ضَالَّةُ الْمَكْتُومَةِ الْإِبِلُ مَعَهَا قَرِيْنَتُهَا

"جوكمشده اونث چھپايا گيامؤاس كے ساتھ اس جيسا (ايك اوراونٹ جرمانے كے طور پراداكيا جائے گا)"۔

18601 - حديث بُوي:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ انَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اَنَّ رَجُلًا سَالَهُ عَنْ ضَالَّةِ رَاعِي الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: هِيَ لَكَ آوُ لِآخِيكَ آوُ لِلذِّئْبِ قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لِآخِيكَ

قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ، فِي ضَالَّةِ الإبل؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ اَطُرَافِ الشَّجَرِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: وَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَطَنَهُ فَيَرْجِعُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَدِيثِ

وَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الـلّٰهِ، مَـا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَجَدْتُهَا؟ قَالَ: اَعْلِمُ وِعَاءَ هَا، وَوكَاءَ هَا، وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادُفَعُهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، اسْتَمْتِعُ بِهَا أَو نُحُوًا مِنُ هٰذَا

🛞 🙈 حضرت زیدین خالدجهنی دلانشوبیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ملانیم عصوال کیایا شاید کسی اور شخص نے نبی ا کرم طالیج سے سوال کیا کہ بکریوں کے چرواہے کی گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم طالیج نے ارشادفر مایا: وہ تہہیں ملے گ ہاتمہارے بھائی کو ملے گی یا بھیٹر بے کوئل جائے گی

دیگرراویوں نے بیالفاظفل کیے ہیں کرتمہارے بھائی کول جائے گی راوی بیان کرتے ہیں:اس نے عرض کی:یارسول اللہ! گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا تھم ہے نبی اکرم مُلْقِیمًا نے فر مایا جمہارااس کے ساتھ کیا واسطداس کا پیٹ اور پاؤں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ درخت کے یتے کھالےگا۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے دیگر حضرات کو پیربیان کرتے ہوئے سناہے کہ اس میں بیالفاظ بھی ہیں کہ شایدا ہے اپنی جگہ یاد آ جائے اور وہ وہاں اپنی جگہ والیس چلا جائے اس کے بعد حدیث میں بیالفاظ ہیں اس شخص نے عرض کی: یارسول اللہ!اس جاندی کا کیا تھم ہے جو مجھ مل جاتی ہے نبی اکرم شائیل نے ارشاد فر مایا :تم اس کی تھیلی اوراس کی ڈوری اوران کی تعداد کو یا در کھو پھرا یک سال تک اس کا علان کرواگراس کا ما لک آجا تا ہے توبیاس کے سپر دکر دوور نہ وہ تمہاری ہوگی تم اس سے نفع حاصل کرویااس کی مانندکوئی

18602 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْسَمْنُبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: جَاءَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْاَلُهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: " عَرِّفُهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ هَا - آوُ قَالَ: وَوِعَاءَ هَا - فَانُ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادُفَعُهَا اِلَيْهِ، وَالَّا النُّسَّ فِيقُهَا، أَوِ السُّتَمْتِعُ بِهَا "

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلَاحِيكَ أَوْ لِللِّكْبِ

قَالَ: فَسَالَهُ عَنْ ضَالَةِ الْإِبِلِ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِدَاذِهَا. وَسِقَاؤُهَا، تَهِ ذُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا كِتَابُ اللَّفَطَةِ

🤏 💝 حضرت زید بن خالد جہنی ڈٹائٹز بیان کرتے ہیں: ایک دیباتی نبی اکرم نٹائٹے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہے گمشدہ ملنے والی چیز کے بارے میں دریافت کیا' تو آپ نے فرمایا تم ایک سال تک اس کا اعلان کروپھرتم اس کی تھیلی اس کی ڈوری کی شناخت کرواگراس کامالک آ جاتا ہے تواس کے حوالے کر دوور نہتم اسے خودخرچ کرلو (رادی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں:)تم ان کے ذریعے نفع حاصل کرواس نے عرض کی ؛ یارسول اللہ! کمشدہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے نبی اکرم طالبیم نے فرمایا:وہ یا تو تمہیں ملے گی'یا تمہار ہے کسی بھائی کو ملے گی یا بھیٹریا کو ملے گی اس نے نبی اکرم ٹائٹی ہے کمشدہ اونٹ کے بارے میں دریافت کیا' تو نبی اکرم مُٹاٹیٹا کے چیرۂ مبارک کارنگ تبدیل ہوگیا آپ مُٹاٹیٹا نے ارشاد فرمایا:تمہارااس کےساتھ کیا واسطہ ہے وہ خودہی یا نی تکچلا جائے گا درختوں کے بیتے کھالے گاتم اسے رہنے دویبال تک کہائں کا مالک اس تک پہنچ جائے۔

18603 - صِديث نبوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بُن عَبْدِ اللهِ بُن شِخِير، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ شِخِّيرٍ، عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّهَا قَالَ: نَرِى أَنَّهَا الْإِبِلُ النُّورِيُّ الْقَائِلُ

''مسلمان کی گمشدہ چیزآ گ کاالا وُہے تم اس کے قریب نہ جاو''

راوی کہتے ہیں: ہمارے زدیک اس سے مراداونٹ ہے یہ بات سفیان توری نے کہی ہے۔

18604 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَبِيب بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْمَلُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ فَقَالُوا: اَتَأْذُنُ لَنَا فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ: ذَاكَ حَرَقُ النَّارُ

🯶 📽 حسن بقری بیان کرتے ہیں: پچھلوگ نبی اکرم مُلَیّناً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے سواری کے لئے جانور مانگے نبی اکرم مُلَافِیْم کے یاس انہیں جانو زنہیں ملےانہوں نے عرض کی: آپ ہمیں اجازت دیتے میں کہ ہم کوئی گمشدہ اونٹ حاصل کرلیں نبی اکرم مُثَاثِیم نے ارشاد فرمایا: وہ آگ کا جلاؤ ہے۔

18605 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا قَزَعَةَ يَزُعُمُ اَنَّ الْجَارُودَ لَمَّا اَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ مَا وَجَدُنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَهْلِنَا مِنَ الْإِبِلِّ لَنَبْلُغُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ

الله السيارود والمنطقة بيان كرت مين جب انهول في اسلام قبول كيا توانهول في عرض كي: يارسول الله! اس بار ي میں آپ کی کیارائے ہے کہ ہمیں اپنے علاقے کے آس پاس اگر کوئی اونٹ مل جاتا ہے (جو کمشدہ ہو) تو کیا ہم اس پرسوار ہوکر چلے جائیں نبی اکرم مَالیا نے ارشادفر مایا: وہ آگ کا جلاؤہ۔

18606 - آثارِصَحابِ:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا قَزْعَةَ يَزْعُمُ اَنَّ الْجَارُودَ اَنَّ نَفَرًا ارْبَعَةً مِـنُ بَـنِـىُ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ عَدَوُا عَلَى بَعِيرٍ رَاَوْهُ نَحَرُوهُ فَأُتِى فِى ذَلِكَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ حَاطِبُ بْنُ اَبِى بَلْتَعَةَ اَخُو بَنِى عَامِدٍ فَقَالَ: یَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ، فَابُتَعْ لِرَبِ الْبَعِیرِ بَعِیرَیْنِ بِبَعِیرِ ہ، فَفَعَلَ حَاطِبٌ، وَجُلِدُوا اَسُوَاطًا، وَاُرْسِلُوا گُلُو اَبُوْنِ مِیں: حضرت جارود ڈاٹھڑنے بنوعامر بن لوی سے تعلق رکھنے والے چارا فراد کے ساتھ ایک اونٹ کو پکڑلیا جوانہیں راستے میں ملاتھا (اور کمشدہ تھا) انہوں نے اسے قربان کرلیا یہ مقدمہ حضرت عمر ڈاٹھڑنے سامنے پیش کیا گیااس وقت حضرت حاطب بن ابوبلتعہ بھی حضرت عمر ڈاٹھڑنے کے پس موجود تھے جن کاتعلق بنوعامر سے تھا حضرت عمر ڈاٹھڑنے فرمایا: اے حاطب تم ابھی اٹھواوراس اونٹ کے مالک سے اس کے اونٹ کو دواونٹوں کے بدلے میں خریدلوتو حضرت حاطب ڈاٹھڑنے ایسا ہی کیا چرانہیں چھوڑ دیا گیا۔
کیا چران حضرات کی پٹائی کی گئی (جنہوں نے وہ اونٹ لیا تھا) اور پھرانہیں چھوڑ دیا گیا۔

( 17F)

المجان المجان المحرك بیان كرتے ہیں: حضرت عمر الخافیائے اپنے اہلكاروں كو كھا تھا كہتم لوگ گشدہ چیز كواور نہ گماؤراوى كہتے ہیں:
پہلے ایسا ہوتا تھا كہ بعض اوقات اونٹیاں اپنے بچے كوجنم دے دیتی تھیں اور پھر كى ایسے پانی پر چلی جاتی تھیں جہاں كوئى نہیں جاتا تھا يہاں تك كہ جب حضرت عثمان ہو لئے كاز مانہ آیا توانہوں نے خط جاتا تھا يہاں تك كہ جب حضرت عثمان ہو لئے كاز مانہ آیا توانہوں نے خط میں لکھا كہتم اس طرح كے اونٹوں كو پکڑلواوران كا اعلان كرواؤاگران كا مالك آجاتا ہے تو ٹھيك ہے ورنہ انہیں فروخت كركان كی قیمت ہیت المال میں جمع كرواوو پھران كا مالك آگيا تو تم وہ قیمت اس كے سپر دكر دینا۔

18608 - آ ثارِ النَّالِيَّةِ السَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، يَزُعُمُ اَنَّ رَجُلًا عَلْى عَهْدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَجَدَ جَمَّلًا ضَالَّا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفُهُ شَهُرًا فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفُهُ شَهُرًا فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : إِنَّا قَدُ اَسَمُنَاهُ قَدُ اَكُلَ عَلَفَ فَقَالَ عُمَرُ: وَدُ شَهُرًا فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : إِنَّا قَدُ اَسَمُنَاهُ قَدُ اَكُلَ عَلَفَ نَاصِحِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا لَكَ وَلَهُ اَيْنَ وَجَدُتَهُ ؟ فَانْحَبَرَهُ قَالَ: اذْهَبُ فَارُسِلُهُ حَيْثُ وَجَدُتَهُ

گوہ عبداللہ بن عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑاتیؤ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک گمشدہ اونٹ پایاوہ اسے لے کر حضرت عمر بڑاتیؤ کے پاس آیا تو حضرت عمر بڑاتیؤ نے فرمایا: تم ایک ماہ تک اس کا اعلان کرواس نے ایسا ہی کیا پھروہ اسے لے کر آیا حضرت عمر بڑاتیؤ نے فرمایا: تم مزیدایک ماہ تک اعلان کرواس نے ایسا ہی کیا پھروہ حضرت عمر بڑاتیؤ کے پاس آیاس نے آیا تو حضرت عمر بڑاتیؤ نے اس سے فرمایا کہ تم مزیدایک ماہ اعلان کرواس نے ایسا ہی کیا پھروہ حضرت عمر بڑاتیؤ کے پاس آیاس نے کہا: ہم نے اسے موٹا تازہ کردیا ہے یہ ہماری اوٹنی کا جارہ بھی کھاجا تا ہے تو حضرت عمر بڑاتیؤ نے فرمایا: تم ہم اواور جہاں تم نے اسے پایا تھا کہا تا ہے تو حضرت عمر بڑاتیؤ نے فرمایا: تم جاواور جہاں تم نے اسے پایا تھا کہا تھا کہا ہے چھوڑ دو۔

18609 - آ ثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ ، قَالَ : اَخْبَرَنِي ثَابِتُ بُنُ الصَّحَاكِ، قَالَ: وَجَدْتُ بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَاتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: عَرِّفُهُ فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهُ حَتَّى قَدْ شَغَلِنِي عَنْ رَقِيْقِي، وَقِيَامِي عَلَى آرْضِي قَالَ: فَآرْسِلُهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ،

عمر ٹی تیز کے پاس آیا تو انہوں نے فر مایا: تم اس کا اعلان کرومیں نے کہا: میں نے اس کا اعلان کیا ہے یہاں تک کہ اس کے اعلان کی وجد سے میں اپنے غلاموں اور اپنی زمین کی د کیھ بھال بھی نہیں کر سکا تو حضرت عمر والٹون نے فر مایا بتم نے جہاں اسے پایا تھا، وہاں سے

18610 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، وَٱيُّوْبَ بْنِ آبِي تَمِيمَةَ، آنَهُمَا سَمِعَا سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: اَخْبَرَنِى ثَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ الْاَنْصَارِيُّ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

ا کھی سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں: ابت بن شحاک انصاری نے مجھے یہ بات بتائی ہے اس کے بعد تحسب سابق

18611 - آ ثار صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، قَالَ: لَا يَضُمُّ الضَّوَالَّ الَّا ضَالٌّ

18612 - آ تارِصاب عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب، يَـقُولُ: قَـالَ عُــمَـرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ مُسُنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ اَحَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ قَالَ يَحْيَى: نَرِي انَّهَا

🥮 📽 سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹؤ نے فرمایا: وہ اس وفت خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا كربينے ہوئے تھے جو خص كوئى كمشدہ چيز حاصل كرتا ہوہ مراہ ہوتا ہے

یجیٰ بن سعید فرماتے ہیں: وہ سیجھتے ہیں کہاس سے مراداونٹ ہے۔

18613 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ الَّا ضَالُّ 🟶 🕏 قادہ بیان کرتے ہیں:حضرت علی ٹٹائٹٹا فرماتے ہیں: گمشدہ چیز کوکوئی گمراہ ہی کھائے گا۔

18614 - آ ثارِ صحابه عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ عُثْمَانَ بَنِ مَطَرٍ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ خَلاسِ بَنِ عَمْرٍ و ، عَنُ عَلِيّ، مِثَلَهُ

🤏 🙈 حضرت علی ڈاٹنڈ کے حوالے سے اسی کی مانندایک اور سند منقول ہے۔

**18615 - صديث نُون** عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيُدِ بُنِ غَفَلَةَ، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَالْتَقَطْتُ سَوُطًا بِالْعُذَيْبِ فَقَالًا لِى: دَعُهُ، فَقُلْتُ: وَاللّٰهِ لَا اَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لَاسْتَمْتِعَنَّ بِهِ فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِيِّ بُنِ كَعْبٍ فَاخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: اَحْسَنْتَ اَحْسَنْتَ إِنِي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِائَةُ دِيْنَا إِ فَاتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيها مِائَةُ دِيْنَا إِ فَاتَيْتُ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ: " عَرِفْهَا حَولًا ، فَعَرَّفْتُهَا حَولًا ، ثُمَّ اتَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعَلِّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ: " عَرِفْهَا حَولًا ، فَعَرَّفْتُهَا حَولًا ، ثُمَّ اتَيْتُهُ ، فَقَالَ: عَرِفْهَا حَولًا فَعَرَّفْتُهَا حَولًا ، فَعَرَّفْتُهَا تَوْرَفُهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: عَرِفْهَا حَولًا ، فَعَرَّفْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا تَوْلُونُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: عَرِفْهَا حَولًا فَعَرَّفْتُهَا حَولًا ، فَعَرَّفْتُهَا حَولًا ، فَقَالَ: عَرِفْهَا حَولًا فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اغلِمْ عَدَدَهَا، وَوِ كَاءَ هَا، فَإِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخبِرُكُ بِعِلَتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوَكَائِهَا، فَادُفَعُهَا اللَّهِ، وَالآ فَاسْتَمْتِعُ بِهَا هُ هُوَ مَعْ عَدَدَهَا، وَوَ كَاءَ هَا، فَإِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخبِرُكُ بِعِلَتِهَا، وَوَعَائِهَا، وَوَكَائِهَا، فَادُونُونَ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّه

18616 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِخِيرٍ ، عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ شِخِيرِ فِي اللُّقَطَةِ قَالَ: هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَشَاءُ

ﷺ مطرف بن عبدالله بن هخیر کمشدہ چیز کے بارے میں فرماتے ہیں: یہ الله تعالیٰ کامال ہے وہ جسے چاہتا ہے دے ا

18617 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَخُبَرَنِى عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ، عَنْ حَسَنٍ، خُدُهُمَانَ جَاءَ تِ امْرَاةٌ مِنَ الْحَاجِ عَنْ حَسَنٍ، خُدُهُمَا وَلَا السماكس وَقَالَ: بَيْنَا نَحُنُ لَيْلَةَ الْمُزُ وَلِفَةِ فِى إِمَارَةٍ عُثْمَانَ جَاءَ تِ امْرَاةٌ مِنَ الْحَاجِ بِمِرْطِهَا فَوَضَعْتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَ وَكَانَا، ثُمَّ أَخُطَاتُنَا، وَلَا نَدُرِى مِمَّنُ هِى؟ فَعَرَّفْنَاهَا سَنَةً، ثُمَّ جَاءَ نَا نَاسٌ مِنْ السَّعَلِيةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرُنَاهُمُ آنَا قَدْ عَرَّفْنَاهُ سَنَةً، فَقَالُوا: اسْتَمْتِعُوا بِهِ

ا من ابی رہاح نے حسن کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے تم اسے حاصل کرلولیکن'' ساکس' نہیں۔انہوں نے

(01r)

بتایا: حضرت عثمان ڈائٹوئے عہد خلافت میں مزدلفہ میں ہم رات کے وقت موجود تھے حاجیوں سے تعلق رکھنے والی کوئی عورت اپنی چادر لے کے آئی میں نے وہ چادر اپنے کسی پالان پر کھ دی چروہ ہم سے کم ہوگئ ہمیں یہ پیتنہیں جلا کہ وہ چادر کس کی ہے ہم نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا چرنی اکرم مُنٹی کے اصحاب سے تعلق رکھنے والے پچھا فراد ہمارے پاس آئے ہم نے انہیں اس بارے میں بتایا: ہم ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہے ہیں توان حضرات نے فرمایا: ہم ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہے ہیں توان حضرات نے فرمایا: ہم ایک سال تک اُن عَدِد اللهِ الشّقَفِيّ عاصل کرو۔ میں بتایا: ہم ایک سال بن عَدِد اللهِ الشّقَفِيّ اللهِ الشّقَفِيّ

3 18618 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: وَجَدَ سُفَيَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ التَّقَفِيَّ عَيْبَةً فِيهُا مَالٌ عَظِيمٌ فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَا خُبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هِى لَكَ فَقَالَ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، كَا حَاجَةً لِى فِيهًا غَيْرِى اَحُوَجُ إِلَيْهَا مِنِي، قَالَ: فَعَرِّفُهَا سَنَةً فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هِى لَكَ فَقَالَ عُمَرُ: هِى لَكَ فَقَالَ مِثْلَ وَقُولِهِ الْآوَلِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْآوَلِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْآوَلِ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفُهَا سَنَةً فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ: هِى لَكَ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفُهَا سَنَةً فَفَعَلَ مُعْرَدُ عَرِفُهَا سَنَةً فَفَعَلَ مُعْرَدُ عَرِفُهَا سَنَةً فَفَعَلَ مُعْرَدُ عَرِفُهَا سَنَةً فَقَعَلَ عُمَرُ: عَرِفُهَا سَنَةً فَقَعَلَ مَعْرُ: عَرِفُهَا سَنَةً فَقَعَلَ مُعُولِهِ الْآوَلِ فَقَالَ عُمَرُ عَرِفُهَا سَنَةً فَقَعَلَ مُعُولِهِ الْآوَلِ فَقَالَ عُمَرُ عَرِفُهَا سَنَةً فَقَعَلَ اللهُ اللهُ وَلِهِ اللهُ وَلِهِ الْآوَلِ فَقَالَ عُمَرُ عَرِفُهَا سَنَةً فَقَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ عَرِفُهَا سَنَةً فَقَعَلَ عُمَرُ عَاءَهُ اللهُ عُمَرُ عَرِفُهَا سَنَةً فَقَعَلَ مُعُمَونَ عَمْ لَا اللهُ اللهُ

کی جہد بیان کرتے ہیں: سفیان بن عبداللہ تقفی نے ایک تھیلی پائی جس میں بہت سامال موجود تھا'وہ اس کو لے کر حضرت عمر بین خطاب بڑا نیڈنے کے پاس آیا اور انہیں اس کے بارے میں بتایا حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: یہ تمہاری ہوئی انہوں نے عرض کی: اے امیر المونین جھے اس کی ضرورت نہیں ہے میر ےعلاوہ کوئی اور شخص اس کا زیادہ مختاج ہوگا حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: یم تمہاری ایک سال تک اس کا اعلان کروانہوں نے ایسا ہی کیا پھروہ ہوئی انہوں نے اپنی کیا پھروہ ہوئی انہوں نے اپنی کیا پھروہ ہوئی انہوں نے اپنی کیا پھروہ اسے کر حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: می مانند بات و ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: می مانند بات و ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: می مانند بات و ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: می مانند بات و ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: وہ تمہاری ہوئی انہوں نے اپنی کہلی والی بات و ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: وہ تمہاری ہوئی انہوں نے اپنی کہلی والی بات د ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: وہ تمہاری ہوئی انہوں نے اپنی کہلی والی بات د ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے وہ ایک سال تک اس کا اعلان کروانہوں نے اپنی کہلی والی بات د ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے فرمایا: وہ تمہاری ہوئی انہوں نے اپنی کہلی والی بات د ہرادی تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے وہ تم بیت المال کروانہوں نے ایسا ہی کیا جب سفیان بن عبداللہ تعفی نے اسے لینے سے انکار کردیا تو حضرت عمر بڑا نیڈنے نے وہ تم بیت المال میں جمع کروادی۔

18619 - آ ثارِ المَّنَةَ اللَّهُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اِسُمَاعِیلُ بُنُ اُمَیَّةَ ، اَنَّ مُعَاوِیَةَ بُنَ عَبْدِ اللهِ مُخْبَةً لِلنَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ اللهِ مُخْبَةً لِلنَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ اللهِ مُخْبَةً لِلنَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ اللهِ مُخْبَةً لِلنَّبِیِ صَلَّی الله عَلَیْهِ الرِّیَاحُ ، فَاخَذَهَا ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرُ اَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِیْهَا ذَهَبُ مِائَةٍ فِی مَتَاعِ رَكُبٍ ، قَدْ عَفَّتُ عَلَیْهِ الرِّیَاحُ ، فَاخَذَهَا ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرُ فَقَالَ لِللهُ عُمْرُ : اَنْشِدُهَا اللهٰ نَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ ایَّامٍ ، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُدِفَتُ ، وَإِلَّا فَهِیَ لَكَ قَالَ : فَفَعَلْتُ فَلَمْ تُعْتَرَفُ فَقَسَمْتُهَا بَیْنِی وَبَیْنَ امْرَاتَیْنِ لِی

🤏 📽 اساعیل بن امیه بیان کرتے ہیں: معاویہ بن عبداللہ جن کا تعلق جہینہ سے ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت

**(**477)

عبداللد کو سناجنہیں نبی اکرم مُنَا اُنِیَّا کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے انہوں نے بتایا: ان کے والدعبداللد شام ہے آئے انہیں راستے میں ایک تھیلی ملی جس میں ایک سودینار تھے وہ کسی مسافر کا سامان تھا اس کو ہواؤں نے (چھپادیا تھا) ان صاحب نے اسے حاصل کیاوہ اسے لے کر حضرت عمر ڈاٹھٹا نے فرمایا: تم ابھی مسجد کے درواز سے پر تمین تک اس کا اعلان کر وہرایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہنا اگر اس کے بارے میں اعتراف ہوگیا تو ٹھیک ہے ورنہ بیتمہاری ہوگی راوی کہتے ہیں: میں نے ایسانی کیالیکن اس کی شناخت نہیں ہوگی تو میں نے وہ رقم اپنے اورا پنی دو ہو یوں کے درمیان تقسیم کرلی۔

18620 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: إِذَا وَجَدُتَ لُقَطَةً فَعَرِّفُهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا ، وَإِلَّا فَشَانُكَ بِهَا

اساغیل بن امیر بیان کرتے ہیں: حضرت عُمر بن خطاب رُٹاٹیؤ فر ماتے ہیں: جب تہہیں کوئی گمشدہ چیز ملے تو تم تین دن تک مسجد کے دروازے پراس کا اعلان کرواس کا اعتراف کرنے والا شخص آجا تا ہے تو ٹھیک ہے درنہ تم خودا سے استعمال کرلو۔

18621 - آ ثارِ حابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: حَدَّثِنَى اِسْمَاعِيلُ ، أَيْضًا اَنَّ مُعَاذًا ، اَوْ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبُدِ اللهِ اَخْبَرَهُ ، عَنِ اَبِى سُعَادَ ، - وَاَبُو سُعَادَ رَجُلٍ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَنَّهُ اَقْبَلَ مِنُ مَصْرَ فَوَجَدَ ذَهَبًا ، كَانَّهَا انتشرَتُ مِنُ رَكْبٍ عَامِدِيْنَ لِمِصْرَ ، فَجَعَلَ يَتَبَّعُ الذَّهَبَ رَاجِعًا اللَّي مِصْرَ ، وَيَلْقَطُهَا حَتَّى انْ قَطَعَ مِنْ اَصْحَابِه ، وَخَافَ اَنْ يَهُلِكَ ، وَقَدْ جَمَعَ سَبْعِينَ دِيْنَارًا ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بُنَ اَلْحَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ : عَرِفْهَا سَنَةً ، وَإِلَّا فَهِي لَكَ ، فَلَمْ يُعْتَرَفُ فَا خَذَهَا

ابن جریج بیان کرتے ہیں: اساعیل نے مجھے یہ بات بتائی ہے معاذ نے یا شاید معاویہ بن عبداللہ نے انہیں یہ بات بتائی ہے جوحفرت ابوسعاد کے حوالے سے منقول ہے اور حضرت ابوسعاد ڈاٹٹوئنی اکرم سائٹوئی کے صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں: وہ مصرے آرہ سے انہیں سونا ملا یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی سوار کا گرگیا ہے جومصر جار ہا تھا وہ اس سونے کی تلاش میں واپس مصر کی طرف کئے وہ اس سونے کوا کھٹا کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے جب انہیں ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے سرت دینادا کھے کیے اور انہیں لے کر حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹوئنے کے پاس آئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹوئنے فرمایا: تم ایک سال تک اس کا اعلان کروور نہ بیتمہارے ہوئے پھران کا اعتراف نہیں کیا گیا توان صاحب نے اس قم کو حاصل کرلیا۔

18622 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ، اَيُضًا اَنَّ زَيْدَ بُنَ الْاَخْنَسِ الْمُحَنَّ الْحُنَسِ الْمُحَنَّ الْحُنَا الْمُحَنَّ الْحُنَا الْمُحَنَّ الْحُنَا الْمُحَنَّ الْحُنَا الْمُحَنَّ الْحُنَا الْمُحَنَّ الْحُنَا الْمُحَنَّ الْحُنْ الْمُحَنَّ الْحُنْ الْمُحَنَّ الْحُنْ الْمُحَنَّ الْحُنْ الْمُحَنَّ الْحُنْ الْمُحَنَّ الْحُنْ الْحُنْدُ الْمُلْالُكُ اللَّهُ ا

اس کوصدقہ کردوں انہوں نے میں انہوں نے سعید بن میتب سے کہا: مجھے اگرکوئی کمشدہ چیزماتی ہے تو کیامیں اس کوصدقہ کردوں انہوں نے فرمایا: الی صورت میں نہمہیں اجر ملے گا اور نداس کے مالک کو ملے گا انہوں نے کہا: پھر میں سرکاری

اہل کاروں کے حوالے کردوں توسعید بن میتب نے کہا: ایس صورت میں وہ فوراً خود کھاجا ئیں گے ان صاحب نے کہا: آپ پھر مجھے کیا حکم دیتے ہیں سعیدنے کہا:تم ایک سال تک اس کا اعلان کروا گراس کا اعتراف ہوجا تا ہے' توٹھیک ہے ورنہ وہتمہارے دوسرے مال کی طرح تمہاری ہوگی۔

18623 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ وَرِقًا فَاتَلَى بِهَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: عَرِّفُهَا فَقَالَ: قَدْ عَرَّفُهُا فَلَمْ أَجِدْ آحَدًا يَعْتَرِفُهَا آفَادُفَعُهَا إِلَى الْآمِيْرِ؟ قَالَ: إِذًا يَقْبَلُهَا قَالَ: اَفَاتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، غَرِمْتَهَا قَالَ: فَكَيْفَ اَصْنَعُ؟ قَالَ: قَدْ كُنْتَ تَرَى مَكَانَهَا اَنُ لَا تَأْخُذَهَا 📽 📽 زہری نے سالم کامیہ بیان نقل کیا ہے ایک شخص کوچاندی ملی تووہ اس کو لے کر حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے پاس آیا تو حضرت عبدالله بن عمر ﷺ نے اس سے فر مایا کہتم اس کا اعلان کرواس نے کہا: میں نے اس کا اعلان کیا ہے کین مجھے ایسا کوئی تشخص نہیں ملاجواس کااعتراف کرتا کیامیں بیرقم گورنر کے حوالے کردوں انہوں نے فر مایا:الیی صورت میں وہ اسے قبول کرلے گا ( یعنی خود کھالے گا ) ان صاحب نے دریافت کیا: کیامیں اسے صدقہ کر دوں انہوں نے فرمایا: اگراس کا مالک آگیا تو تمہیں اس کوجر ماندادا کرنا ہوگا ان صاحب نے دریافت کیا: پھر میں کیا کروں حضرت عبداللہ بن عمر رہا ﷺ نے فر مایا بتم نے اس کی جگہ دیکھی ہوئی ہےتم اسے حاصل ہی نہ کرو( شایدان کی مرادیتھی کہ جہاں ہےتم نے اسے حاصل کیا ہے وہیں رکھ دو)۔

18624 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ آبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: لَا تَرْفَعِ اللَّقَطَةَ لَسُتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ وَقَالَ: تَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ اَخُذِهَا

🤏 📽 حضرت عبدالله بن عباس تُلْقِفا فر ماتے ہیں: تم گشدہ چیز کونداٹھاؤ جس کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہ ہووہ یہ فر ماتے ہیں:اسے ترک کردینااسے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

18625 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ، اَوُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرُهَمٍ، فَلَمْ يَتَعَرَّضُ لَهُ

الله الله المنصور نے تمیم بن سلمہ یا شاید ابرا ہیم نخعی کا یہ بیان نقل کیا ہے قاضی شریح کا گزرا یک درہم کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔

18626 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ فِي اللَّقَطَةِ: تُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، خَيَّرْتِهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآجُو

ﷺ طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے گمشدہ چیز کے بارے میں فرماتے ہیں: اونٹ کا اعلان کرواس کا مالک آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ تم صدقہ کر دو پھراگراس کا مالک آگیا تو تم اس کے مالک کواختیار دینا کہ یا تو وہ اس چیز کو حاصل کرلے پاس کا اجرحاصل کرلے۔

18627 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، قَالَ لِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

ابْنِ عَبَّاسٍ: تُعَرِّفُهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَف، فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَإِنْ شَاءَ غَرِمْتَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَالْآجُرُ لَهُ قَالَ وَسَمِعْتُ عَطَاءً: يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا قَبْلَ اَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثُمَّ صَارَ اللَّي قَوْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ

مروبن دیناربیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس کھی کے غلام عکرمہ نے مجھ سے کہا ہم اس کا اعلان کرواگراس کا اعتراف نہیں ہوتا تو تم اس کوصدقہ کردو پھراسے تلاش کرنے والاشخص آگیا تواگروہ چاہے تو تم اسے جرمانہ اداکر دینا اوراگروہ چاہے تواس کا اجراس کول جائے گا

وہ بیان کرتے ہیں میں نے عطاء کوعکر مدکی مانند بیان کرتے ہوئے سناہے بیاس سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے عمر و بن شعیب کا قول سنا تھا۔ شعیب کا قول سنا ہوں نے عمر و بن شعیب کا قول سنا تھا۔ شعیب کا قول سنا تھا۔ 18628 - آٹار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَبِنی اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبِی السَّفَرِ ، اَنَّ رَجُلًا اَتَٰی عَلِیًّا ، فَقَالَ : سند و میں تاریخ اور تاریخ اور میں تاریخ اور تاریخ اور

إِنِّى وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيْهَا مِائَةُ دِرُهَمٍ اَوُ قَرِيبًا مِنْهَا فَعَرَّفَتُهَا تَعْرِيْفًا صَعِيفًا، وَانَا أُحِبُّ اَنُ لَا تُعْتَرَفَ فَتَجَهَّزُتُ بِهَا اللّٰي صِفِّينَ، وَقَدْ اَيُسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: عَرِّفُهَا فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا، فَادْفَعُهَا اِللّٰهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا، فَادْفَعُهَا اِللّٰهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَاحَبٌ اَنُ يَكُونَ لَهُ الْاَجُرُ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ وَإِلَّا غَرِمْتَهَا، وَلَكَ اَجُرُهَا

ابسر میں ایک گفتہ ہے ہیں: ایک شخص حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس آیا اور بولا مجھے ایک گمشدہ تھیلی ملی ہے جس میں ایک ہزار درہم یاس کے آس پاس کی رقم ہے میں نے اس کا زیادہ زوروشور کے ساتھ اعلان نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کا اعتراف ہی نہ ہوا ور میں اس کی وجہ سے آج اتنا خوشحال ہوں جو آپ ملاحظہ فرمار ہے ہیں تو حضرت علی ڈلٹو نے فرمایا: تم اس کا اعلان کرواگر اس کا مالک اسے پیچان لیتا ہے تو تم وہ اس کے ہر دکردینا ور نہ تم اس رقم کوصد قد کردینا پھراگر اس کا مالک آیا اور یہ چاہے کہ اس کا اجراسے مل جائے تو اس کا اسے حق ہوگا ور نہ تم اس کو جرمانہ اداکردینا اس کا اجرامی کا اجرامی کا اجرامی کا ایک آیا اور یہ چاہے کہ اس کا اجرامی کی اس کو جرمانہ اداکردینا اس کا اجرامی کی اس کو جرمانہ اداکردینا اس کا اجرامی کا ایک آیا ور نہ تم اس کو جرمانہ اداکردینا اس کا اجرامی کا ایک آیا ور نہ کی گائے۔

18629 - آثارِ السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِى السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِى رُوْاسٍ، قَالَ: الْتَقَطُّتُ ثَلَاتَ مِائَةِ دِرُهَمٍ فَعَرَّفُتُهَا، وَانَا أُحِبُّ اَنُ لَا تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفُهَا اَحَدٌ، فَاسْتَنْفَقْتُهَا، وَانَا أُحِبُّ اَنُ لَا تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفُهَا اَحَدٌ، فَاسْتَنْفَقْتُهَا، فَاتَيْتُ عَلِيًّا فَسَالُتُهُ فَقَالَ: تَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، خَيَّرُتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْاَجُرَ، كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ

اس کا مال مل جائے گا۔

18630 - آثار صحابه: عَبُدُ السَّرَدَّاقِ ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الْاَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمْدَ بُنِ عَبُدِ الْاَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمْدَ بُنِ الْخَطَّابِ، قَالَ فِى اللَّقَطَةِ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا تَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعُدَمَا يَتَصَدَّقُ بِهَا، خَيَرُهُ، فَإِن اخْتَارَ الْاَجْرَ، كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ

گوں سوید بن عفّلہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہا تھنے نے مُشدہ ملنے والی چیز کے بارے میں فر مایا ہے کہ آدمی ایک سال تک اس کا اعلان کرے گا گراس کا مالک آگیا تو ٹھیک ہے ورنہ آدمی اسے صدقہ کردیے گا پھرصدقہ کردینے کے بعد اگراس کا مالک آگیا تو آدمی اسے اختیار دے گا اگروہ اجرکوا ختیار کرلے گا تو اسے اس بات کاحق حاصل ہوگا اور اگروہ مال کواختیار کرے گا تو اسے اس بات کاحق حاصل ہوگا اور اگروہ مال کواختیار کرے گا تو اس کا مال اسے ل جائے گا۔

18631 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، وَاسُرَائِيلَ، عَنُ عَامِرِ بُنِ شَقِيْقٍ، عَنُ آبِي وَائِلٍ شَقِيْقِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَرَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ مِّنُ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِائَةٍ اَوْ بِسَبْعِ مِائَةٍ، فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا اللَّه الله عَنُ وَهُم مَنْ وَرُهُم وَدِرُهَم يُنِ عَنُ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيِرُهُ، فَإِنِ احْتَارَ الْآجُرَ، كَانَ الْاَجُرَ لَهُ، وَإِن اخْتَارَ مَالَهُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَكَذَا افْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ

ابوداکل شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود ڈاٹٹونے ایک شخص سے ایک کنیز چھ ویا شاید سات سو کے عوض میں خریدی (حضرت عبدالله بن مسعود ڈاٹٹونو کو پچھ رقم ملی) وہ ایک سال تک اس کا اعلاق کرتے رہے لیکن انہیں اس کا مالک نہیں ملا پھروہ اسے لے کربڑے دروازے پرآئے اور وہاں انہوں نے اس کے مالک کی طرف سے ایک یا دو درہم صدقہ کردیے کہ اگراس کا مالک آیا تو تم اسے اضیار دے دوہ اجرکوا ضیار کرلے گاتو وہ اجراسے مل جائے گا اوراگراس نے مال کوا ختیار کیا تو اس کا مال اسے مل جائے گا گھر حضرت عبدالله بن مسعود ڈاٹٹونے نے مایا: کمشدہ چیز کے ساتھ تم لوگ اسی طرح کرو۔

18632 - آ ثارِ اللهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّبَيُوِ بُنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فِى اللَّقَطَةِ: يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِن اخْتَارَ الْاَجُرَ، كَانَ لَهُ الْاَجُرُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ

کی حضرت عبداللہ بن عباس بھی گمشدہ چیز کے بارے میں فرماتے ہیں: آدمی اسے صدقہ کردے گا پھراگراس کا مالک آگیا تو آدمی اسے اختیار کر لے گا تواسے اجرال جائے گا اور اگروہ مال کو اختیار کرلے گا تواس کا مال اسے ل جائے گا۔ کا مال اسے ل جائے گا۔

18633 - اقوال تابعين النَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللَّفَطَةِ ﴾ المُعْمِي بيان كرتے ہيں: قاضى شرى نے كمشدہ چيز كے بارے ميں ايبابى كيا تھا۔

المُرَادةٌ اللي عَالِشَة، فَقَالَتُ: إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، قَالَتِ: اعْلِفِي، وَالثَّوْرِيّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ امْرَاتِهِ، قَالَتْ: جَاءَ تِ امْرَادَةٌ اللي عَالِشَة، فَقَالَتُ: إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، قَالَتِ: اعْلِفِي، وَاحْلُبِي، وَعَرِّفِي ثُمَّ عَادَتُ اللّهَا ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ، وَمُ اللّهِ عَالِيْهُ عَادَتُ اللّهَا ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ، وَمُ اللّهِ عَالِيْهُ عَادَتُ اللّهَا ثَلَاثَةً مَرَّاتٍ، وَمُ اللّهُ اللّهُ عَادَتُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّه

فَقَالَتْ: أَتُرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا

ابواسحاق نے اپنی بیوی کا میربیان نقل کیا ہے ایک خاتون سیّدہ عائشہ ڈھٹا کے پاس آئی اور بولی مجھے ایک بکری ملی ہے سیّدہ عائشہ ڈھٹا نے فر مایا:تم اسے چارہ کھلا وَاس کا دودھ دوہ لواوراس کا اعلان کرتی رہواس عورت نے تین مرتبہسیّدہ عائشہ ڈھٹا سے رجوع کیا توسیّدہ عائشہ ڈھٹا نے فر مایا: کیاتم بیرچاہتی ہوکہ بیں تمہیں بیر ہدایت کروں کہتم اسے ذکح کرلو؟

18635 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ، قَالَ: مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ، فَبِعُهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ هنان وُرى فرماتے ہیں: جس چیز کے خراب ہونے کا ندیشہوتم اسے فروخت کرکے (اس کی رقم) صدقہ کردو۔ بَابُ اُحِلَّتِ اللَّقَطَةُ الْيَسِيْرَةُ

#### باب: گمشده ملنے والی تھوڑی چیز کا حلال ہونا

18636 - حديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ آبِي هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ لِعَلِيّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَةٌ لَيْسَتُ لِاَحَدٍ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَلِيّ دَخُلَةٌ لَيُسَتُ لِلَاحَدِ غَيْرِهِ، فَكَانَتْ دَخُلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، قَرَّبُوهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَدَخَلَّ يَوْمًا، فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُمْ شَيْئًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ حَرَجَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوِّهِ قَدْ كُنَّا عَوَّدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 000 حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصِبُ شَيْئًا فَقَالَ عَلِيٌّ: اسْكُتِى آيَّتُهَا الْمَرْآةُ فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ اعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِكِ مِنْكِ، فَقَالَتُ: اذْهَبُ عَسٰى اَنْ تُصِيبَ لَنَا شَيْنًا اَوْ تَجدَ اَحَدًا يُسَلِّفُكَ شَيْنًا، فَخَرَجَ فَلَمْ يَجِدُ، فَبَيْنَا هُوَ فِي السُّوقِ يَمُشِي وَجَدَ دِيُنَارًا فَآخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْتَرِفُ اللِّينَارَ؟ فَلَمْ يَجِدُ آحَدًا يَعْتَرِفُهُ، فَـقَالَ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَوْ اَخَذُتُ هٰذَا الدِّينَارَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ طَعَامًا، وَكَانَ سَلَفًا عَلَيَّ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ غَرِمْتُهُ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَبَاعَهُ طَعَامًا، فَلَمَّا اسْتَوْفَى عَلَيْهِ طَعَامًا، رَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَدْ أَعُطَيْتَنَا طَعَامَكَ، وَأَعُطَيْتَنَا دِيْنَارًا، فَلَمْ يَزَلُ بِهِ الرَّجُلُ، حَتَّى رَدَّ اِلَيْهِ الدِّينَارَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيِّ حِينَ حَدَّثَهَا ذَٰلِكَ: اَمَا اسْتَحْيَيْتَ اَنُ تَـانُحُـذَ طَعَامَ الرَّجُـلِ وَالدِّينَارَ؟ قَالَ: فَرَدَدُتُهُ فَابَى فَلَمَّا فَنِيَ ذٰلِكَ الطُّعَامُ، خَرَجَ بِذٰلِكَ الدِّينَارِ إِلَى السُّوقِ، فَعَرَضَ لَهُ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ، فَاشْتَرِى مِنْهُ طَعَامًا، ثُمَّ رَدَّ اللِّينَارَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اَيُّهَا الرَّجُلُ قَدُ فَعَلْتَ فِي هٰذَا مَـرَّـةً خُذُ دِيْنَارَكَ، فَلَمْ يَزَلِ الرَّجُلُ بِعَلِيِّ حَتَّى رَدَّ اِلَيْهِ الدِّينَارَ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ قَالَتُ: ٱيُّهَا الرَّجُلُ اسْتَحِي لَا تَعُودَنَّ لِهِلْذَا، فَلَمَّا فَنِيَ ذَٰلِكَ الطَّعَامُ، خَرَجَ عَلِيٌّ بِذَٰلِكَ الدِّينَارِ، فَعَرَضَ لَهُ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ، فَاشْتَراى مِنْـهُ طَعَامًا، فَأَعْطَاهُ الرَّجُلُ الدِّينَارَ، فَرَمَى بِهِ عَلِيٌّ، وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ فَآخَذَهُ الرَّجُلُ فَذَكَرُوا شَانَهُمُ لِلنَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذلِكَ رِزْقٌ سِيقَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُ تُرَدِّدُهُ لَقَامُ بِكُمْ

📽 📽 حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹیئیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹیئا کی نبی اکرم مٹاٹٹیئا کے ہاں جتنی آمدورفت تھی اتنی کسی اور کی نہیں تھی اور نبی اکرم مَنْ ﷺ کی حضرت علی ڈاٹنڈ کے ہاں جتنی آ مدورفت تھی اتن کسی اور کے ہاں نہیں تھی نبی اکرم مَنْ ﷺ حضرت علی بڑائنے کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے نبی اکرم مٹائیٹی روزاندان کے ہاں جاتے تھے اگران کے ہاں کوئی چیز ہوتی تھی تووہ نبی ا کرم مَالِیّنِ کے سامنے پیش کردیتے تھے ایک دن نبی اکرم مَالَیْنِ ان کے ہاں تشریف لائے تو آپ کوان کے ہاں کوئی چیز نہیں ملی جب نبی اکرم مَلَا ﷺ تشریف لے گئے توسیّدہ فاطمہ ڈاٹٹانے کہا: آپ نے دیکھانبی اکرم مَلَاثِیّا ہمارے ہاں تشریف لائے اور پھر پچھ بھی کھائے بیئے بغیرتشریف لے گئے حضرت علی ڈٹائٹڈ نے فر مایا جتم خاموش رہواللہ کے رسول تمہارے گھر کے بارے میں تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سیّدہ فاطمہ وہ اللہ نے عرض کی: آپ تشریف لے جائیں ہوسکتا ہے آپ کو کہیں سے کوئی چیزمل جائے کوئی ایساشخص مل جائے جوآپ کو پچھ ادھار دیدے۔حضرت علی ڈٹاٹٹؤ تشریف لے گئے لیکن انہیں کہیں سے پچھنہیں ملاوہ بازار میں جلتے ہوئے جارر ہے تھے کہ انہیں ایک دینارمل گیاانہوں نے وہ دینار حاصل کیااور پھر بولے کون اس دینار کی شناخت بتائے گا انہیں کوئی الیاشخصنہیں ملاجواس دینار کاعویدار ہوتا تو حضرت علی ڈٹاٹنؤنے کہا:اللہ کی تنم !اگرمیں بیددینارحاصل کرلوں اوراس کے ذریعے اناج خریدلوں تو پھرید دینارمیرے ذہبےادھار ہوگا اگراس کا مالک آگیا تو میں اسے جر مانیا داکر دوں گا پھرا کیٹ مخص حضرت علی ڈاٹنڈ کے سامنے آیااس نے حضرت علی ڈٹائٹو کواناج فروخت کیاجب اس نے پورااناج فروخت کردیا تووہ دینار بھی حضرت علی ڈٹائٹو کوواپس َ ردیا مضرت علی ڈٹائٹونے کہا بتم نے اپنااناج بھی مجھے دے دیا ہے اور دینار بھی واپس کر دیا ہے اس کے بعدان دونوں کی تکرار ہوتی ر ہی یہاں تک کہاں شخص نے حضرت علی ڈاٹنڈ کودینارواپس کردیا جب حضرت علی ڈاٹنڈ نے سیّدہ فاطمہ ڈاٹنٹا کوگھر آ کریہ بات بتائی توسیّدہ فاطمہ ڈاٹھنانے کہا: کیا آپکواس بات سے حیامحسوں نہیں ہوئی کہ آپ نے آ دمی کا ناج بھی حاصل کرلیا اور دینار بھی حاصل کرلیا حضرت علی ڈاٹٹؤنے فر مایا: میں تو اسے واپس کرتار ہالیکن وہ نہیں مانا جب وہ اناج ختم ہو گیا تو ایک مرتبہ پھرحضرت علی ڈاٹٹؤو ہی دینار لے کربازار گئے ان کے سامنے پھروہی شخص آیا حضرت علی ڈاٹٹونے اس سے اناج خریدااس شخص نے (اناج بھی ادا کردیا)اوردیناربھی واپس کردیا حضرت علی ڈاٹنڈ نے اس سے فرمایا: اے مخص تم پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا کر چکے ہوتم اپنادیناروصول کرلوو ہ خص مسلسل حضرت علی ڈاٹٹنز کے ساتھ تکرار کرتار ہا یہاں تک کہاں نے دینار بھی حضرت علی ڈاٹٹنز کوواپس کر دیا جب حضرت على ولأنوز نے سیّدہ فاطمہ والنون کے سامنے بیہ بات ذکر کی توسیّدہ فاطمہ والنون نے عرض کی: اے صاحب مجھے تو اس بات سے حیا محسوس ہوتی ہےاب دوبارہ ایسے نہ سیجئے گاجب وہ اناج ختم ہو گیاتو حضرت علی ڈلٹٹؤوہ دینار لے کر گئے ان کے سامنے پھروہی شخص آ یا حضرت علی ڈلٹٹؤنے اس سے اناج خریدااس شخص نے اناج بھی انہیں دیا اور دینار بھی واپس دے دیاتو حضرت علی ڈلٹٹؤنے وہ دینارایک طرف رکھ دیا اور بولے اللہ کا قتم! میں اسے نہیں لوں گا تو اس شخص نے وہ دینار لے لیا۔ بیمعاملہ نبی اکرم طابع آ کے سامنے پیش کیا گیاتو نبی اکرم مَنْ اَنْ اِن ارشاد فر مایا: یده ورزق ہے جوتمہاری طرف بھیجا گیاتھا اگرتم اسے نہلوٹاتے تو یہ تمہارے ساتھ رہتا۔ 18637 - مديث نبوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ آبِي بَكْرٍ ، عَنُ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا، جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيْنَارٍ وَجَدَهُ فِي الشُّوقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ for morg people, glick on the link

كِتَابُ اللَّقَطَةِ

( 7mr )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرِّفُ ثَلَاثًا، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَجِدُ اَحَدًا يَعْتَرِفُهُ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاثْنَى عَشَرَ دِرُهَمًا، لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاثْنَى عَشَرَ دِرُهَمًا، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاثْنَى عَشَرَ دِرُهَمًا، فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلاَثَةٍ شَعِيرًا، وَبِثَلاثَةٍ تَمُرًا، وَبِدِرُهَمٍ زَيْتًا، وَفَضَلَ عِنْدَهُ ثَلاثَةٌ، حَتَى إِذَا اكَلَ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ، جَاءَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكْلِه، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكْلِه، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكْلِه، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكْلِه، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكْلِه، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكْلِه، فَانُطُلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكُلِه، فَانُطُلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكُلِه، فَانُطُلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ نَا شَىءٌ \*، أَذَيْنَاهُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ آجَلَ الدِّينَارِ وَاشْبَاهِهِ ثَلَاثَةً ، يَعْنِي ثَلَاثَةَ آيَّامٍ ، لِهِ لَا المُحْدِيثِ،

🤏 🤲 اساعیل بن امیه بیان کرتے ہیں:اس دینار کا مالک ایک یہودی شخص تھا۔

18639 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، - قَالَ: اَحْسَبُهُ - عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، - قَالَ: اَحْسَبُهُ - عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُرَفَهُ اَنَ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اَتَاهُ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُرَفَهُ اَكَدُ ، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْ يَا غُلامُ هَاذَا خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَذْهَبَ بِهِ الْسِّبَاعُ وَتُسْفِيهُ الرِّيَاحُ

پی عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹڑ کے پاس ایک شخص آیا جے ایک تھیلی ملی جس میں ستوموجود تھے۔حضرت عمر ڈٹائٹڑ نے اسے حکم دیا کہ وہ تین دن تک اس کا اعلان کرے پھروہ ان کے پاس آیا اور بولا اسے کسی نے بھی منہیں پہچانا تو حضرت عمر ڈٹائٹڑ نے فرمایا: الے لڑکے تم اسے حاصل کرلویہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اسے درندے لے جا کیس یا ہوا کیس میں معلوں معلوں

خراب کردیں۔

الله بن مُسلِم آخِي الزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُسلِم آخِي الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي السِّكَةِ، فَآخَدُهَا، فَآكَلَ نِصْفَهَا، ثُمَّ لَقِيَهُ مِسْكِينٌ، فَآغُطَاهُ النِّصْفَ الْاٰخَرَ

گل میں ایک محبور ملی ہن مسلم جوز ہری کے بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں : میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کودیکھا کہ انہیں ایک گل میں ایک محبور ملی انہوں نے اس کلی میں ایک مسکین ملاتو دوسر انصف حصہ انہوں نے اس مسکین کودیریا۔

18641 - آ ثارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ ، اَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الظَّرِيقِ فَا كَلَهَا

ی کی طلحہ بن مصرف بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رہا تھ کا گزرراہتے میں موجودا یک تھجور کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اس کو کھالیا۔

18642 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ اَنَسٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمُرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : لَوُلَا آتِي اَخَافُ اَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كَلْتُهَا

ا کہ حضرت انس ڈھائٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹو کا گزرراستے میں موجودایک تھجورکے پاس سے ہواتو آپ ٹائٹو کے نے فرمایا: اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہ بیصد قے کی ہوگی تو میں نے اسے کھالینا تھا۔

18643 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ إِبْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ امْرَاةً ، تَقُولُ: الْتَقَطَ عَلِيٌّ حَبَّاتٍ اَوْ حَبَّةً مِنْ رُمَّان مِّنَ الْاَرْضِ فَاكَلَهَا

انار کے پچھدانے اٹھا کرانہیں کھالیا تھا۔

18644 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا عَرَّفْتُهُ آيَّامًا قَدُ سَمِعْتُهُ يُسَمِّى خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

18642 عطاء بيان كرتے بين: جب كوئى معمولى سى چيز ہوئوتم چنددن تك اس كاعلان كروگ (ابن جرت بيان كرتے بيان كرتے اب البيوع باب ما يتنزه من الشبهات - حديث : 1965 صحيح مسلم - كتاب الزكوة باب تحريم الزكوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى - حديث : 1846سنن أبى داؤد - كتاب الزكوة باب الصدقة على بنى هاشم - حديث : على بنى هاشم - حديث : على بنى هاشم - حديث : 10524مصنف ابن أبى شيبة - كتاب الزكوة من قال لا تحل الصدقة على بنى هاشم - حديث : 10524مسنن الكبرك للطحاوى - كتاب الزكوة ، باب الصدقة على بنى هاشم - حديث : 1915السنن الكبرك للبيهقى - كتاب اللقطة - حديث : 1305مسند الطيالسي - أحاديث النساء ، وما أسند أنس بن مالك الأنصارى - ما روى عنه قتادة ، حديث : 2097مسند أبى يعلى البوصلى - قتادة ، حديث : 2792مسند المعلمة مديث : 2792مسند المعلمة و مديث : 2793مسند المعلمة و مديث المعلمة و مديث : 2793مسند المعلمة و مديث المعلمة و مديث المعلمة و مديث المعلمة و مدي

ہیں:) میں نے انہیں تعین کرتے ہوئے سا ہے کہ اگروہ یانچ درہم ہوں (یااس سے کم رقم کی کوئی چیز ہو تو اعلان کرو گے )۔

## بَابُ السُّو طِ وَالسِّقَاءِ وَاشِّبَاهِهِ يَجدُهُ الْمُسَافِرُ

## باب: کوڑا یامشکیزہ یااس جیسی دوسری چیزیں ٔ جنہیں کوئی مسافریائے

18645 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَدِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنِ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ وَاَشِّبَاهِ ذَٰلِكَ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ فَيَقُولُ: اسْتَمْتِعُ بِهِ

🧩 🤲 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کو سناان سے کوڑے یامشکیزے یا جوتوں یاان جیسی دیگر چیزوں کے بارے میں دریافت کیا گیا:جنہیں کوئی مسافریا تاہے توعطاءنے فرمایا بتم انہیں استعال کرلو۔

18646 - اتوال تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابُنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ ، اَنَّ اَبَاهُ كَانَ لَا يَراى بَأُسًا بِالنَّعْلَيْنِ، وَالْإِدَاوَةِ وَالسَّوْطِ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِذَا وَجَدَهُ

ابن جریج نے طاوس کے صاحبزادے کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ان کے والد جوتوں میں یابرتن میں یا کوڑے میں کوئی حرج نہیں سبجھتے تھے اگر انہیں پانے والا مخص انہیں استعمال کرلے۔

18647 - اتوال تابعين: عَبُسدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنْ ضِمَامٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، اتَّهُ كَانَ لَا يَرِى بِالسَّوْطِ ، وَالشَّىٰءِ بَأُسًا كَانَّهُ يَقُولُ: الشَّيْءُ إِذَا وَجَدَهُ الْمُسَافِرُ أَنْ يَسْتَمُتِعَ بِهِ

🤏 📽 ضام نے جابر بن زید کے بارے میں یہ بات نقل کی ہےوہ کوڑے یا کسی اور چیز میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے گویاوہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر مسافر کوئی چیز پالیتا ہے تواسے استعال کرسکتا ہے۔

18648 - اتوال تابعين: عَسْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرِ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الْمُسَافِرُ بالسَّوْطِ، وَالْعُصِيّ، وَالشَّيْءِ إِذَا وَجَدَهُ

ابراہیم تحقی بیان کرتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسافر کوڑے یا عصاءیا کوئی اور چیزیائے تواہے استعال

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ باب: خوارج کے بارے میں جو کچھ منقول ہے

18649 - صديث بُوى: اَخْبَوَنَا عَنُ مَعْمَوٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَبِىُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ، عَنُ اَبِىُ سَعِيدٍ الْـخُــلْوِيّ، قَـالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قِسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِى الْخُويُصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَفَالَ: اعْدِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَيُلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ اَعْدِلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائُـذَنْ لِيُ فِيْهِ فَاَضُرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ صَلَّهُ اللهُ عَ

صَلاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ الشَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنظُرُ فِى قُذَذِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَىءٌ، ثُمَّ يَنظُرُ فِى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَىءٌ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَىءٌ ثُمَّ يَنظُرُ فِى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَىءٌ فَلَا سَبَقَ الْفَرُثَ وَالسَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ السَودُ فِى الحَدى يَدَيهِ - آوُ قَالَ ثَلْيَيْهِ - مِشُلُ ثَلْي الْمَرُاةِ - آوُ مِشُلُ الْبَضْعَةِ - تَذَرُدَرُ، وَالسَّهُمُ مَنْ يَلُمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ) (التوبة: 38) الْإيّة. قَالَ تَبُوهُ مَنْ يَلُمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ) (التوبة: 38) الْإيّة. قَالَ ابُعُ سَعِيدٍ: اَشْهَدُ آتِى سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ قَتَلَهُمْ وَانَّا مَعَهُ، جِىءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ وَتَلَهُمْ وَانَا مَعَهُ، جِىءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْهَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشُهُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشَهُدُ وَسَلَّمَ وَاسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور بولا پارسول اللہ! آپ عدل کریں نہی اکرم مٹائیڈ کا کہ مٹا آپ کے تقسیم کررہے تھے ای دوران ذوالخویصر ہم سمی کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور بولا پارسول اللہ! آپ عدل کریں نہی اکرم مٹائیڈ کا رشاد فر مایا: تمہار استیاناس ہوا کر میں عدل نہیں کروں گاتو کون عدل کرے گا حضرت عمر بن خطاب بڑائیڈ نے عرض کی: پارسول اللہ! آپ ججھے اجازت دیجے میں اس کی گردن اڑا ویتا ہوں نہی اکرم مٹائیڈ نے ارشاد فر مایا: رہنے دواس کے بچھا لیے ساتھی ہوں گے کہ تم میں سے کوئی شخص ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کوان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو تقریسے گا اور وہ لوگ دین سے یوں نکل جا کمیں گے جس طرح تیرنشا نے کیا رہوجا تا ہے اگر اس تیر کے پر کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بچھ دکھائی نہیں ویتا پھراگر اس کے پر اور پھل کے درمیان والی جگہ کا جائزہ لیا جائے اس میں بچھ دکھائی نہیں ویتا پھراگر اس کے پر اور پھل کے درمیان والی جگہ کا جائزہ لیا جائے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بچھ دکھائی نہیں ویتا کیا ہوتا ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بچھ دکھائی نہیں ویتا کیا ہوتا ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بچھ دکھائی نہیں ویتا کیا ہوتا ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بچھ دکھائی کیا ہوتا ہے تا سے بھائی خور کو تا ہوگر کی کہ تیر کیا ہوتا ہے ان لوگوں کی خصوص نشانی ایک سیاہ فاضی ہوئی دیر الفاظ ہیں:) جس کی ایک چھاتی عورت کی چھاتی کی مانند ہوگی (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں:) گوشت کے بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی ہے:

''ان میں سے بچھوہ لوگ ہیں جوصد قات کے حوالے سے تم پرنکتہ جینی کرتے ہیں''۔

حضرت ابوسعیدخدری ڈالٹیؤبیان کرتے ہیں: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم مَثَالِثَیْمَ کی زبانی یہ بات سی ہے اور میں اس بات کی مجھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی ڈالٹیؤ کے ساتھ موجود تھا حضرت علی ڈالٹیؤ کے بات کی محضرت علی ڈالٹیؤ کے باس ایک محض کولایا گیا جس کا حلیہ بالکل اس طرح تھا جو نبی اکرم مَثَالِثَیْمَ نے بیان کیا تھا۔

18650 - مديث نبوى: أخبر آنا عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: الْحُبَرِنِي زَيْدُ بُنُ وَهُبِ الْجُهَنِيُّ، آنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوْا مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنُ اُمَتِى يَقُرَهُ وَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنُ اُمَتِى يَقُرَهُ وَنَ اللهُ عَلَيْهِمُ إِلَى صَلاتِهِمُ بِشَيْءٍ، وَلا صِيَامُكُمُ إلى صَلاتِهِمُ بِشَيْءٍ، وَلا صِيَامُكُمُ إلى صَلاتِهِمُ بِشَيْءٍ، وَلا صِيَامِهِمْ وَسَلَّمَ يَعُولُ صَلَاتِهُمُ تَرَاقِيَهُمُ ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمُ ، لَا تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمُ تَرَاقِيهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمُ تَرَاقِيهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَهُو عَلَيْهِمْ ، لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ تَرَاقِيهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَهُو عَلَيْهِمْ ، لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ تَرَاقِيهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ ، وَهُو عَلَيْهُمْ ، وَهُو عَلَيْهِمْ ، لا تُحَلِيهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَا عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَا عَلَيْهُمْ ، وَهُ عَلَيْهِمْ ، لَا تُحَلِيقُهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَا عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَلَا صَلائِهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ مُ وَلَا عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَلَا عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَلَا عَلَاهُ وَمُ عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَلَا عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَرَاقِيهُمْ ، وَهُ وَعَلَيْهُمْ ، وَهُ وَعَلَيْهِمْ ، وَهُ وَعَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَعَلَيْهُمْ ، وَهُ وَعَلَيْهُمْ وَالْ اللهُ عَلَيْهُمْ ، وَهُ وَعَلَيْهُمْ وَالْ اللهُ عَلِيهُمْ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عِلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الإسلام، كَمَا يَهُمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّة، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِينُونَهُمْ، مَا قُضِى لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبَيْهِمُ صَلَّى الثَّلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَا تَكُلُوا عَنِ الْعَمْلِ، وَآيَةُ ذَلِكٌ آنَ فِيْهِمُ رَجُلًا لَهُ عَصُدُ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَصُدُه ، مِشْلُ حَلَمَةِ الشَّدُ عِ عَلَيْ عِضْ التَّهُ فَنَ اللَّهُ عَلَى عَصُلُ حَلَمَ وَامْ وَالْمُوا اللَّهَ الْحَرَامَ، وَآغَارُوا فِي مِنْ لِي كَوُنُوا هَوُلاءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدُ سَفَكُوا اللَّهَ الْحَرَامَ، وَآغَارُوا فِي يَعْلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

کی کی حفرت زید بن وہب جہنی والنظوریان کرتے ہیں: وہ اس تشکر میں موجود تھے جولوگ حضرت علی الانٹوز کے ساتھ جوخوار ج کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے گئے تھے۔ حضرت علی الانٹوز نے فر مایا: اے لوگومیں نے نبی اکرم مُلکھیا ہم کو یہ ارشادفر ماتے ہوئے سناہے

''میری امت میں ایک گروہ نکے گا جوقر آن پڑھیں گے ان کی تلاوت کے سامنے تمہاری تلاوت کوئی چیز نہیں ہوگ ان کی نمازوں کے مقاطعے میں تمہاری نمازیں کوئی چیز نہیں ہوں گی ان کے روزوں کے سامنے تمہار بے روز دے کوئی چیز نہیں ہوں گے وہ اوگ قرآن پڑھیں گے وہ یہ ممان کریں گے کہ وہ ان کے حق میں ہے حالا نکہ وہ ان کے خلاف ہوگا ان کی نمازان کے حتی ہے آگے نہیں جائے گی وہ لوگ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیرنشانے کے پار ہوجا تا ہے جوشکر ان لوگوں کوئل کر سے گا گراس لفکرکو سے پچھ جال جائے کہ ان کے نہی کی زبانی ان لوگوں کے لئے کیا فیصلہ دیا گیا ہے' تو وہ دیگر تمام اعمال سے عافل ہوجا کیں گا اگر اس ان لوگوں کی مخصوص نشانی ہے ہے کہ ان میں سے ایک ایسا خص ہوگا جس کا ایک باز وہوگا لیکن اس کی کلائی نہیں ہوگی اور وہ باز وچھاتی کی طرح کا ہوگا جس پرسفید بال ہوں گے (حضرت علی ڈاٹٹونٹے فر مایا:) کیا تم لوگ معاویہ اور اہل شام کے ساتھ جنگ کے لئے کی وکئہ انہوں نے دون کوترام طریقے سے بہایا ہے لوگوں کی زمینوں میں عارت گری کی ہے تو تم لوگ اللہ کا نام لے کرروانہ ہوجا و کے ساتھ بیا تھی ہوگی ہوں گے میں تھی ہوگی پڑاؤ کر وایا اور فر مایا ہمارا گزراکی ڈھیری کی بات میں تمام کی ساتھ کی بات کوئی ہیں تریہ بیا ہی کوئی ہوں کے ساتھ جنگ ہیں ہوگا ہوں ہوگی ہوگی ہوں کے بیس نے میں کی ساتھ کی بات کوئی ہوں کے ساتھ ہوگی ہوگی ہوگیں کوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیں کی ہوگی ہوگی ہوگیں کی ہوگی ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں کی ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیا ہوگیں ہوگیا ہوگیں ہوگیں

18651 - آثارِ صابد آخبر لَنا عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ رَاشِدٍ، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهُوِيِّ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهُوِيِّ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، قَالَ جَابِرٌ: وَاَشُهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَشُهَدُ اَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمُ، وَاَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گوائی اسی کی مانندروایت ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ جب حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے ان ویتا ہوں کہ جب حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے ان اور میں اس بات کی بھی گوائی ویتا ہوں کہ جب حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے ان اور میں اس وقت ان کے ساتھ موجود تھا حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کے پاس ایک شخص کولا یا گیا جس کا حلیہ بالکل وہی تھا جو نبی اکرم مُٹاٹٹؤ کے نیان کیا تھا۔

2 18652 - آ ثارِ صحاب: آخبر رَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حِينَ قَتَلَ اهْلَ النَّهُرَوَانِ، يَقُولُ: " آيتُهُمُ رَجُلٌ مَثُدُونُ الْيَدِ اَوْ مُؤْدَنُ الْيَدِ، اَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمَّا وَجَدُوهُ، قَالَ: وَاللّٰهِ، لَوُلَا اَنْ تَبُطُرُوا، لَآخُبَرُ تُكُمُ مَا قَضَى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: اِنْ تَبُطُرُوا، قَلْتُ: اَنْتَ سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِن وَرَبِ الْكَعْبَةِ قَالَهَا ثَلَاثًا.

گوں ابن سیرین نے عبیدہ کامیہ بیان نقل کیا ہے میں نے حضرت علی ڈاٹنؤ کوسنا جب انہوں نے اہل نہروان کے ساتھ جنگ کی تو فرمایاان لوگوں کی مخصوص نشانی ایک شخص ہے جس کا ایک ہاتھ ناممل ہوگا (یہاں لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے تاہم مفہوم یہی ہے) لوگوں نے اس شخص کو تلاش کیا جب وہ انہیں مل گیا تو حضرت علی ڈاٹنؤ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر بیداندیشہ نہ

ہوتا کہتم لوگ غلط نہی کاشکار ہوجاؤ گے تو میں تم لوگوں کواس بارے میں خبر دیتا جواللہ تعالی نے نبی اکرم مُلَّاثِیَّا کی زبانی اُن افراد کی فضیلت کا فیصلہ دیا ہے جوان (خارجی) لوگوں کے ساتھ جنگ کرے گاراوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا آپ نے خود نبی اکرم مُلَّاثِیًّا کی زبانی میہ بات سی ہے؟ حضرت علی مُلَّاثِیُّا نے فر مایا: جی ہاں! رب کعبہ کی قشم جی ہاں! رب کعبہ کی قشم انہوں نے تین مرتبہ میہ بات ارشاد فر مائی۔

18653 - آ تارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعْتُ هِ شَامًا يُحَدِّثُ بِمِثْلِه، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِيُ طَالِبٍ

🤏 📽 اسى كى ما نندروايت عبيد هسلمانى كے حوالے سے حضرت على بن ابوطالب ڈاٹٹؤ سے منقول ہے۔

18654 - آ تَّارِصَابِ اَخْبَونَا عَنُ مَعْمَوٍ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَّا حَكَمْتُ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ عَلِيٌّ: مَا يَقُولُونَ: لَا حُكُمَ اِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: " الْحُكُمُ لِلَّهِ، وَفِى الْاَرْضِ حُكَّامٌ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِمَارَةَ، وَلَا بُدَّ لِللَّهُ فِي اللَّهُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ، وَيَسُتَمْتِعُ فِيهَا الْفَاجِرُ وَالْكَافِرُ، وَيَبُلُغُ اللَّهُ فِيْهَا الْاَجَلَ "

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: جب خوارج کے سامنے ٹالٹی کا فیصلہ آیا تو حضرت علی ڈٹٹٹٹ نے فرمایا: پیلوگ کیا کہتے ہیں؟
انہوں نے بتایا: بیلوگ کہتے ہیں کہ ٹالٹ صرف اللہ تعالی ہوسکتا ہے حضرت علی ڈٹٹٹٹٹ نے فرمایا: فیصلہ اللہ تعالیٰ کاہی ہوتا ہے کیکن زمین بھی ٹالٹ ہوتے ہیں کیکن یہ کہتے ہیں کہ کوئی امیر نہیں ہوتا حالا نکہ لوگوں کے لئے امیر ہونا ضروری ہے تا کہ اس کی حکومت میں مؤمن عمل کر سکے اور اللہ تعالیٰ اس کے آبار سے میں متعین مدت پوری کردے۔

18655 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَونَا عَنْ مَعُمَوِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الْمُحَكِّمَةَ قَالَ: مَنُ هَوُ لَاءِ؟ قِيلَ لَهُ: الْقُرَّاءُ قَالَ: بَلُ هُمُ الْخَيَّابُونَ الْعَيَّابُونَ، قِيلَ: إِنَّهُمُ يَقُولُونَ: لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: كَلِمَةُ حَقِّ عُزِّى بِهَا بَاطِلٌ لَهُ: الْقُرَّاءُ قَالَ: كَلْمُ الْخَيَّابُونَ الْعَيَّابُونَ، قِيلَ: إِنَّهُمُ يَقُولُونَ: لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: كَلَّمُ وَالَّذِى اللَّهِ اللَّذِى اَبَادَهُمُ وَارَاحَنَا مِنْهُمُ فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلَّا وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنَّ قَالَ: فَلَمَ الْمُعَلِّ اللَّهِ اللَّذِى اللَّهِ اللَّذِى الْمَاءُ وَلَيْكُونُنَّ آخِرُهُمُ الْصَاصًا جَرَّادِيْنَ .

تاریک کے بارے میں ساتو فرمایا یہ کون لوگ ہیں: جب حضرت علی بڑا ٹیٹو نے خارجیوں کے بارے میں ساتو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ توانہیں بتایا گیا کہ یہ قر آن کے عالم ہیں حضرت علی بڑا ٹیٹو نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ یہ رسوا کرنے والے اور عیب نکالنے والے لوگ ہیں ان سے کہا گیا: یہ لوگ ہیں کہ مصرف اللہ تعالی کا ہوگا حضرت علی بڑا ٹیٹو نے فرمایا: بات صبح ہے لیکن اس کا مفہوم باطل مرادلیا جارہا ہے حضرت علی بڑا ٹیٹو نے ان لوگوں کوئل کردیا تو ایک شخص نے کہا: ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جس نے ان لوگوں کوئم کردیا اور ہمیں ان سے راحت عطا کردی تو حضرت علی بڑا ٹیٹو نے فرمایا: ہر گر نہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ان میں سے بچھلوگ ایسے ہیں جوابھی مردوں کی پشتوں میں ہیں ابھی خوا تین کوان کا حمل ہی نہیں ہوا اور ان لوگوں کے آخر میں چورا ور تباہی کرنے والے ہوں گے۔

18656 - آ ثارِ الحَابِ: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْحَرُورِيَّةَ، قَالُوا: مَنُ هَؤُلاءِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اكْفَارٌ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الْكُفُرِ فَرُّوا قِيلَ: فَمُنَافِقُونَ؟ قَالَ: إِنَّ الْحَرُورِيَّةَ، قَالَ: فَمَا هُمُ؟ قَالَ: فَوَمَ اصَابَتُهُمْ فِتَنَةً، فَعَمُوا اللهَ كَثِيرًا قِيلَ: فَمَا هُمُ؟ قَالَ: قَوْمٌ اصَابَتُهُمْ فِتَنَةً، فَعَمُوا فِيهَا وَصُمُّوا

گی معمر نے حسن بھری کا یہ بیان نقل کیا ہے جب حضرت علی ڈاٹٹؤ نے خوارج کوتل کیا تو لوگوں نے دریافت کیا: اے امیر المومنین یہ کون لوگ ہیں کیا یہ لوگ کا فرہیں؟ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فر مایا: ان لوگوں نے کفر سے راہ فراراختیار کی ہے عرض کی گئ:

کیا یہ منافق ہیں؟ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فر مایا: منافق لوگ اللہ تعالی کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں لیکن یہ لوگ اللہ تعالی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں
عرض کی گئ: تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فر مایا: یہ ایک ایسی قوم ہے جنہیں فتنہ لاحق ہوا اور یہ اس میں اندھے اور
ہیرے ہوگئے۔

الله عنه يَوْمَ قَتَىلَ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ: فَلَمَّا قَتَلُوا أُمِرُوا آنُ يَلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا، حَتَّى وَجَدُوهُ فِى مَكَانِ عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ آبِى هَارُونَ، قَالَ: آخُبَرَنِى آبَهُ، كَانَ مَعَ عَلِيَّ وَجَدُوهُ فِى مَكَانِ عَنْ مُعْمَوِ الْرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا، حَتَّى وَجَدُوهُ فِى مَكَانِ قَالَ: فَرَفَعَ عَلِيٌّ يَدَيُهِ يَدُعُو وَالنَّاسُ يَدُعُونَ قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْحَبَّةِ، وَبَارِءِ النَّسَمَةِ، لَوُلَا آنُ تَبْطَرُوا، لَا خُبَرُتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضُلِ لِمَنْ قَتَلَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گوگ آبو ہارون بیان کرتے ہیں : میرے والد نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ حفرت علی بڑا تھ تھے جب حفرت علی بڑا تھ نے خوارج کے ساتھ جنگ کی جب لوگوں نے علی بڑا تھ نے خوارج کے ساتھ جنگ کی جب لوگوں نے وشمن کوئل کر دیا تو آئیس بہتم دیا گیا کہ وہ ایک شخص کو تلاش کریں لوگوں نے ایسے کئی مرتبہ تلاش کیا یہاں تک کہ وہ شخص آئیس ایک جگہ مل گیاراوی کہتے ہیں: شایدوہ کی ویرانے میں ملاتھا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا بیان کیاراوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی بڑا تھ نے دونوں ہاتھ بلند کرے دعا کی لوگوں نے بھی دعا کی بھر حضرت علی بڑا تھ نے ہاتھ نیچ کیے پھران دونوں کو دوبارہ بلند کیا اور پھر فر مایا اس اللہ کی قتم! جودانے کو چیرنے والا ہے اور جان کو پیدا کرنے والا ہے اور کے ساتھ جنگ کرے گا۔ نبی اگر م مٹائیل کی فضیلت کے بارے میں کیا کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے؟

18658 - حديث نبوى: آخُبَرَنَا عَنُ مَعُمَر، عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ اَبِى نَضُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيدٍ الْـنُحُدْدِيَّ، يُسَرِّفُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُتَتِلَ فِئَتَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَان، دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ، تَمُرُقُ بَيْنَهُمَا مَا رِقَةٌ يَقُتُلُهَا اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

گ کا حضرت ابوسعید خدری رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُٹائٹٹے کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سا ہے '' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوبڑے گروہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے ان دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہوگا اوران دونوں میں سے نگلنے والانکل جائے گا اوراس گروہ کووہ گروہ قبل کرے گا جوحق کے زیادہ قریب

18659 - حديث نبوى: أَخْبَونَا عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هَارُوْنَ، يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، مِثْلَ هاذَا الَّا آنَّهُ قَالَ: يَقْتُلُهَا اَقُرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ

🟶 📽 حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹڈ کے حوالے سے اس کی مانند منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں "اسے وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوگا''۔

18660 - اتوال تابعين الخبورنا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِيْ قِلابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدُعَةً قَطُّ، إِلَّا اسْتَحَلُّوا بِهَا السَّيْفَ

گ ایوب نے ابوقلابہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے انہیں یہ بات فرماتے ہوئے ساہے جب بھی کسی قوم نے بدعت اختیار کی تواس کے ذریعے انہوں نے تلوار کو حلال کر دیا۔

18661 - اقوال تابعين المُحْجَرَفَ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ لِرَجُلٍ مِّنَ الْحَوَارِجِ: مَا الْإِسُلامُ؟ قَالَ: شَهَادَـةُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّكَ لَتَقْتُلُ مَنْ هَلَا دِيْنَهُ

جواب دیا: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمرُ اللہ کے رسول ہیں اور بیت اللہ کا حج کرنااوررمضان کے روزے رکھنااور عسل جنابت کرنا پھراس نے پچھاور چیزوں کا ذکر کیا توحسن نے فر مایا:تم اس شخص کو بھی قتل کر دیتے ہوجس شخص کا یہی دین ہوتا ہے۔

18662 - اتوال تابعين أَخْبَونَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانَ، قَالَ: خَرَجَتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَصُرَةِ فَقَتَلُوا، فَاتَيْتُ أَنَسًا، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ فَزِعُوا؟ قُلْتُ: خَارِجَةٌ خَرَجَتُ قَالَ: يَقُوْلُونَ مَاذَا؟ قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ: مُهَاجِرِيْنَ، قَالَ: إِلَى الشَّيْطَانِ هَاجَرُوا، أَوَلَيْسَ قَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا هِجُرَةَ بَعُدَ الْفَتُح

🤏 🕷 ابان بیان کرتے ہیں: بھرہ میں کچھ لوگوں نے خروج کیا اور تل وغارت گری کی میں حضرت انس ڈاٹٹیا کے پاس آیاانہوں نے دریافت کیا: لوگوں کو کیا پریشانی ہے میں نے کہا: ایک گروہ نے خروج کیا ہے تو حصرت انس ڈاٹٹڑنے دریافت کیا: وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا: کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مہاجر ہیں حضرت انس ڈاٹٹٹانے فر مایا: انہوں نے شیطان کی طرف ہجرت کی ہے کیا اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں ارشاد فر مائی ہے '' فتح کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی''۔

18663 - آثارِ صحابِ أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي غَالِبٍ، قَالَ: لَمَّا أُتِيَ بِرُءُ وسِ الْآزَارِقَةِ فَنُصِبَتُ عَلَى

(1m)

دَرَجِ دِمَشُقَ جَاءَ اَبُو اُمَامَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَآهُمُ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: كِلَابُ النَّارِ كَلَابُ النَّارِ، هَوُّلَاءِ لَشَسَرُ قَتُلُى تَحْتَ اَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمُ هَوُّلَاءِ، قُلُتُ: فَمَا شَانُكَ كَشَيْرُ قَتُلَى تَحْتَ اَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمُ هَوُّلَاءِ، قُلْتُ: فَمَا شَانُكَ دَمِ عَتْ عَيْنَاكَ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا مِنُ اهُلِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: قُلْتُ: اَبِرَايِكَ قُلْتَ: كِلَابُ النَّارِ، اَوْ شَيْءٌ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَانًا، سَمِعْتَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَانًا، فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا، فَعَلَدُ مِرَارًا، ثُمَّ تَلا: (يَوْمَ تَبْيَصُّ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ) (آل عمران: 106) حَتَّى بَلَغَ (هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ) (آل عمران: 107) وَتَلا: (هُو اللّذِي الْذِي الْفُرُ الْكُونَا الْكُابِ) ثُمَّ الْحَدْ بِيَدِى فَقَالَ: امَا إِنَّهُمُ بِارُضِكَ كَثِيْرٌ فَاعَاذَكَ اللّهُ تَعَالَى مِنْهُمُ

ابوغالب بیان کرتے ہیں: جب ازارقہ (یہ فارجیوں کے ایک فرقے کانام) کے سرلائے گئے اور انہیں دمش کے بھا فک پرنصب کیا گیا، تو حضرت ابوا مامہ ڈاٹٹ آئے جب انہوں نے انہیں دیکھا توان کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہوگئے اور پھرانہوں نے فر مایا: یہ جہنم کے کتے ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں اور یہ آسان کے پنچنل ہونے والے بدترین مقتولین ہیں اور آسان کے پنچنل ہونے والے بدترین مقتولین ہیں اور آسان کے پنچنل ہونے والے سب سے بہترین مقتول وہ ہیں جنہیں ان لوگوں نے قبل کیا ہیں نے دریافت کیا: پھر کیا وجہ آپ کی آنکھوں سے آنسوکیوں جاری ہیں؟ انہوں نے فر مایا: ان کے لئے رحمت کی وجہ سے کیونکہ پہلے یہ لوگ اہل اسلام میں سے تھے میں نے درویافت کیا کیا گیا گیا ہوں نے اپنی رائے کے ذریعے بیان کی ہے کہ یہنم کے کتے ہیں یا آپ نے کوئی بات من رکھی ہانہوں دے فر مایا: (اگر میں یہ بات آپی طرف سے کہوں) توالی صورت میں میں جرات کرنے والا ہوؤں گا بلکہ میں نے یہ بات نبی طرف سے کہوں) توالی صورت میں میں جرات کرنے والا ہوؤں گا بلکہ میں نے یہ بات نبی انہوں نے متعدد مرتبہ گنوا کر بنایا: اتن مرتبہ تی ہے پھرانہوں نے سے تاکرم خاتی کی زبانی ایک مرتبہ تیں دومرتبہ نبیں تین مرتبہ نبیں انہوں نے متعدد مرتبہ گنوا کر بنایا: اتن مرتبہ تی ہے پھرانہوں نے سے تاکوت کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی تابھوں کے متعدد مرتبہ گنوا کر بنایا: اتن مرتبہ تیں جو بات کی کے تابی کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی تابی کی دیا تھوں کی کی دیا تھوں کی تھوں کی دیا تھوں کی تھوں کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی تھوں

''اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گےاور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے''۔ بیآ بیت یہاں تک تلاوت کی:'' وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے''۔ -

اورانہوں نے بیآیت تلاوت کی:

''وہی وہ ذات ہے'جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے'جس میں سے پچھ محکم آیات ہیں''۔ بیآیت انہوں نے یہاں تک تلاوت کی:''سمجھ دارلوگ''۔

پھرانہوں نے میراہاتھ بکڑ ااورفر مایا بیلوگ تمہاری سرز مین پر بہت زیادہ ہیں تواللہ تعالی تمہیں ان سے بچا کے رکھے۔

18664 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنُ جَعْفَرٍ، عَنُ اَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَادِيّ، قَالَ: بَلَغَنِي النَّادِ عَشَرَةَ اَبُوَابٍ، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْخَوَادِجِ

ﷺ عبدالله بنن رباح انصاری ولائن فرماًتے ہیں: مجھ تک پیروایت پینجی ہے کہ جہنم کے دس دروازے ہیں جن میں سے ایک درواز ہخوارج کے لئے مخصوص ہے۔

كاشكار ہوجاؤ كے۔

@ 47F #

كِتَابُ اللَّقَطَةِ

اللہ بن عباس بھی کو ساان کے سامنے خوارج کی است خوارج کی است کو سان کے سامنے خوارج کا دیا ہو گئی کو سان کے سامنے خوارج کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا: بیلوگ یہود یول اور عیسائیول سے زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔

18666 - آثارِ سِحابِ اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ ﴿ اللّٰهِ بْنِ اَبِى يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ ﴾ حضرت عبدالله بن عباس في الله عنه الله عنه الله عبدالله بن عباس في الله عنه الله عبد الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عبد الله عنه عنه الله عنه

18667 - اقوال تابعين آخُبَرَكَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عَلَى كَنِهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عَلَى كَنْ مَا أَذُرِى آيَّتُهُمَا آعُظُمُ آنُ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلْإِسْلامِ، وَلَمْ يَجْعَلَنِي حَرُورِيًّا

گوٹ قادہ نے ابوالعالیہ ریاحی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مجھ پر دونعمتیں ہوئیں ہیں مجھے بھے نہیں آتی کہان دونوں میں ہے کون می زیادہ بڑی ہے یہ چیز کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق عطاکی اور یہ کہ مجھے اس نے خار تی نہیں! ہنایا۔

18668 - اقوال تابعين الحُبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ الْحَرُورِيَّةَ خَاصَمُوا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: " إِنَّهَا مَثْلُكُمُ وَمَثْلُ السُّلُطَانِ وَالنَّاسِ، كَمَثْلِ اِخُوَةٍ ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا اَبَاهُمْ، فَعَمَدَ اكْبَرُهُمْ فَعَلَبَ اَخَوَيْهِ عَلَى فَقَالَ: " إِنَّهَا مَثْلُكُمُ وَمَثْلُ السُّلُطَانِ وَالنَّاسِ، كَمَثْلِ اِخُوَةٍ ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا اَبَاهُمْ، فَعَمَدَ اكْبَرُهُمْ فَعَلَبَ اخَويْهِ عَلَى مِيْسَرَاتِهِ مَا، فَقَالَ اللهِ، فَعَمَدَ الْاَوْسَطُ اللهِ مِيْسُرَاتِهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الاصنعبرِ فقتله، فایقه ما کان اشد علیه، الذی قتله، أو الذی آخذ ماله "، قال: فکما اکثرُوا علیه قال: والله لوکا آنَ الإسکلام ضربَ بِجِرانِهِ إلی الارْض، واستقام علی عمُودِه، لکنتُم آخوی النّاسِ عِنْدِی آنُ تَهُلِکُوا لوکا آنَ الإسکلام ضربَ بِجِرانِهِ إلی الارْض، واستقام علی عمُودِه، لکنتُم آخوی النّاسِ عِنْدِی آنُ تَهُلِکُوا لا کُلُوا الله کُلُول کُلِم کُلُول کُلُلُول کُلُول کُلُو

18669 - صَدِيث نَبُولِ: أَخْبَوَلَ عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي

اخْتِلَافٌ، وَفُرْقَةٌ، وَسَيَاتِيي قَوْمٌ يُعْجِبُونكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، يَدْعُونَ اللهِ، وَلَيْسُوا مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، يَمْحُسَبُوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا خَرَجُوا عَلَيْكُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ، الَّذِي يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا: وَمَا سِمَتُهُ مْ؟ قَالَ: الْحَلْقُ وَالسَّمْتُ قَالَ: يَعْنِي يَحْلِقُونَ رُءُ وسَهُمْ " وَالسَّمْتُ: يَعْنِي لَهُمْ سَمْتُ وَخُشُوعٌ"

🟶 🕏 قادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طالیم آ ارشاد فرمایا ہے:عنقریب میری امت میں اختلافات اور فرقہ بندی ہوگی اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں اچھے لگیں گے (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے )وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف عوت دیں گے حالانکدان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسط نہیں ہوگا اور وہ میں بچھتے ہوں گے کہ اُن کا واسط ہے ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب وہ تمہار سے خلاف خروج کریں تو تم انہیں قتل کرنا جو شخص انہیں قتل کرے گاوہ ان کے مقابلے میں التد تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگالوگوں نے عرض کی:ان کی مخصوص نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا: سرمنڈ وانا اورخشوع وخضوع

رادی بیان کرتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ وہ لوگ اپنے سروں کومنڈ وائیں گے اور سمت سے مرادیہ ہے کہ ان لوگوں کی مخصوص نشانی خشوع وخضوع ہوگا۔

18670 - آ ثارِسِحاب: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرِ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدُ سَئِمْتُهُمْ، وَسَئِمُوْنِي، وَمَلِلْتُهُمْ، وَمَلَّونِي، فَارِحْنِي مِنْهُمْ، وَارِحْهُمْ مِنِّي، فَمَا يَمْنَعُ اَشْقَاكُمْ اَنْ يَخْضِبُهَا بِدَم؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحُيَتِهِ

🏶 📽 عبیدہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی ڈٹائٹۂ کوخطبہ کے دوران بدارشا دفر ماتے ہوئے سنااے اللہ میں نے انہیں پریشا نکیا توانہوں نے بھی مجھے پریشان کیا میں نے انہیں اکتاب کاشکار کیا توانہوں نے بھی مجھے اکتاب کاشکار کیا تو مجھے راحت عطا کردے اورانہیں میرے حوالے ہے راحت عطا کردے چھرحسرت علی ڈھٹنڈ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کرفر مایاتم میں ہے جو شخص سب سے زیادہ بدبخت ہے اس کے لئے کیا چیز رکاوٹ ہے کہ وہ اس ( داڑھی ) خون سے رنگ دے۔

18671 - آ ثارِ صحابه اخْبَورَنَا عَنْ مَعْمَو، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: كَانَ وَإِنَّ إِذَا رَاى ابْنَ مُلْجِمِ الْمُوَادِيّ، قَالَ:

> أُرِيدُ حَيَاتَهُ، وَيُرِيدُ قَتْلِي ... عَذِيرُكَ مِنْ خَلِيكَ مِنْ مُرَادٍ 🤏 🙈 ابن سیرین نے معبیدہ کا یہ بیان نقل کیا ہے جب حضرت علی ڈھٹنڈ نے ابن سمجم مرادی کودیکھا تو فر مایا ''میں اس کی زندگی حیا ہتا ہوں اور یہ مجھے مار ناحیا ہتا ہے تمہار نے لیل کی طرف سے تمہار اعذر مراد کا حصہ ہے''۔

18672 - آ ثارِسحابِ أَخْبَونَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ، عَنْ قُثَمَ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس. قَالَ: مَرَّ بِالْمُرَادِيِّ فَقَالَتِ ابْنَةُ عَلِيّ: لَتُقُتَلَنَّ، قَالَ: كَذَبْتِ وَاللَّهِ، لَا أَقْتَلُ إِلَّا أَنْ اَمُوتَ، قَالَ: وَقَالَ لِيْ غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ: إِنَّهَا أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ: آخْبَرَنِي قُثَمُ مَوْلَى الْفَصْلِ آنَّ عَلِيًّا دَعَا حُسَيْنًا

وَمُحَمَّدًا، فَقَالَ: بِحَقِّى لِمَا حَبَسْتُمَا الرَّجُلَ، فَإِنْ مُتُّ مِنْهَا فَقَدِّمَاهُ فَاقْتُلاهُ، وَلَا تُمَثِّلا بِهِ قَالَ: فَقَطَعَاهُ وَحَرَّقَاهُ، قَالَ: وَنَهَاهُمَا الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عبرالکریم نے حفرت فضل بن عباس ڈھٹنا کے غلام قتم کا یہ بیان فل کیا ہے مرادی کا گزرہواتو حضرت علی ڈھٹنا کی صاحبزادی نے کہا: آپضرورشہیدہوجا کیں گے حضرت علی ڈھٹنا نے فرمایا: تم غلط کہدری ہواللہ کی تم ایس قل نہیں ہوں گا البتہ میں مرجاؤں گا۔راوی بیان کرتے ہیں: عبدالکریم کے علاوہ دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہوہ صاحبز ادی سیّدہ اُم کلاؤم بنت علی ڈھٹنا تھیں عبدالکریم بیان کرتے ہیں: حضرت فضل ڈھٹنا تھٹنم نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت علی ڈھٹنا نے حضرت امام حسین ڈھٹنا اور امام محمد بن حفیہ کو بلوایا اور فرمایا میراجوت ہے اس کے حوالے سے میں تمہیں تا کید کرتا ہوں کہ تم نے اس شخص کوقیدر کھنا ہے اگر میں اس کے حملے کی وجہ سے مرگیا تو تم اس کے پاس جا کے اسے تل کردینا کیکن اس کا مثلہ نہ کرنا راوی بیان کرتے ہیں: حضرت امام حسن ڈھٹنا نے ان دونوں صاحبان نے اس شخص کے اعضاء بھی کا نے دیے تھے اور اس کو جلا بھی دیا تھاراوی بیان کرتے ہیں: حضرت امام حسن ڈھٹنا نے ان دونوں صاحبان کو اس سے منع بھی کیا تھا۔

18673 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنْ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوُنِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبَاحِ الْآنُ صَادِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا، يَقُولُ: لِلشَّهِيدِ نُورٌ، وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُودِيَّةَ عَشَرَةُ اَنُوارٍ وَكَانَ يَقُولُ: لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبُوابِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُودِيَّةِ قَالَ: وَلَقَدُ خَرَجُوا فِي زَمَان دَاوُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ اَبُوابِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُودِيَّةِ قَالَ: وَلَقَدُ خَرَجُوا فِي زَمَان دَاوُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گوگ حفزت عبداللہ بن رباح انصاری ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں: میں نے حفزت کعب ڈٹاٹیؤ کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے شہید کا ایک مخصوص نور ہوتا ہے اور جوشخص خارجیوں کے ساتھ جنگ کرے گااس کے دس انوار ہوں گے وہ یہ فرمایا کرتے تھے جہنم کے سات دروازے ہیں جن میں سے تین خوارج کے لئے ہوں گے راوی بیان کرتے ہیں: حضرت داؤد کے زمانے میں بھی (ایک قوم نے) خروج کیا تھا۔

21867 - صديث بوك: آخبر نبا عن مع مَوْ وَ الله عَلَيْهِ مَوْ وَ الله عَلَيْهِ مَوْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَالله وَالْمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَاله

(anr)

مِّنَ الشَّيْطَانِ طَلَعَ فِي أُمَّتِيْ، اَوُ اَوَّلُ قَرُنِ طَلَعَ مِنُ أُمَّتِيْ، اَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمْ رَجُلانِ، إِنَّ بَنِيُ اِسْرَائِسِلَ اخْتَلَفُوْا عَلَى إِحْدَى اَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّكُمْ سَتَخْتَلِفُوْنَ مِثْلَهُمْ، اَوُ اَكْثَرَ، لَيْسَ مِنْهَا صَوَابٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هَلِهِ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ وَآخِرُهَا فِي النَّادِ

الله معمر بیان کرتے ہیں: میں نے یزیدرقاشی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم مُلَّیْظِ اینے اصحاب کے ساتھ تشریف فر ماتھے ایک شخص ان کے سامنے آیالوگوں نے اس کی تعریف کی تو نبی اکرم مُثَاثِیْاً نے ارشاد فر مایا: اس کے چبرے میں شیطان کانشان ہے وہ شخص آیااوراس نے سلام کیا نبی اکرم مُنافِیم نے فر مایا: کیاتم ابھی تھوڑی دیریہلے سنہیں سوچ نہیں رہے تھے کہ اس وقت حاضرین میں تم سے زیادہ فضیلت والاخض اور کوئی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! پھروہ شخص چلا گیا نبی ا کرم مَنْ النَّیْمِ نے دریافت کیا: کیاتمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جواس کی گردن اڑادے؟ حضرت ابوبکر رٹی تنٹیز نے عرض کی میں الیا کرتا ہوں وہ اٹھے (تشریف لے گئے) پھرواپس آئے اور بولے جب میں اس تک پہنچاتومیں نے اسے پایا کہ وہ نمازادا کرر ہاتھا تو میرادل نہیں مانا کہ اسے تل کردوں نبی اکرم مٹائیٹی نے فر مایا بتم لوگوں میں سے کون اس کوتل کرے گا حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹنڈ نے عرض کی: میں کر دوں گا حضرت عمر ڈاٹٹنڈا ٹھ کے اس کی طرف گئے پھروہ واپس آئے اور بولے: یارسول اللہ! میں نے اسے عدے کی حالت میں پایا تومیرے دل نے اسے آل کرنے کے لئے میراساتھ نہیں دیا نبی اکرم مُثَاثِیمًا نے دریافت کیا جم میں ہے کون اس کوسنجالے گا۔حضرت علی وٹائٹؤنے عرض کی: یارسول اللہ! میں کرتا ہوں نبی اکرم مُٹاٹیئز نے فرمایا: تم اس کوکر سکتے ہوا گرتم اس کو پالوویسے تمہارے بارے میں میرانہیں خیال کہتم اس تک پہنچ یا ؤ گے حضرت علی ڈٹاٹٹٹا ٹھ کر گئے اور واپس آئے اور عرض کی: اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر میں اس کو پالیتا تو اس کا سرلے کرآپ کے پاس آتا نبی اکرم علی اللہ ارشادفرمایا: پیشیطان کاپہلاسینگ ہے جومیری امت میں نکلاہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) یہ پہلاسینگ ہے جومیری امت میں لکلا ہے اگرتم لوگ اسے قل کردیتے توتم میں سے دوآ دمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا بی اسرائیل نے اختلاف کیااورا کہتر ( راوی کوشک ہے شایدیہالفاظ ہیں: ) بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور عنقریب تم لوگ بھی ان کی مانندیاان سے زیادہ تعداد میں اختلاف کا شکار ہو گے ان فرقوں میں سے درست صرف ایک ہوگا۔عرض کی گئی: یارسول الله! وہ ایک کون ساہوگا؟ نبی ا كرم مَنْ يَعْيَمُ نِهِ مِن اللهِ عِماعت اوراس كے علاوہ ديگرتمام لوگ جہنم ميں ہوں گے۔

الله بَنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبُدَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبُدَ اللهِ بَنَ سَلَامٍ: سَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهِ بَنَ سَلَامٍ: عَلَى كَمْ تَفَرَّقَتُ بَنُو السُرَائِيلَ؟ فَقَالَ: عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرُقَةً. قَالَ: وَأُمَّتِى اَيْضًا سَتَفْتَرِقُ مِثْلَهُمُ، أَوْ يَزِيدُونَ وَاحِدَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

ﷺ قادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگِیِّم نے حضرت عبداللہ بن سلام رُنگیُٹی سے دریافت کیا: بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے؟ انہوں نے عرض کی: اکہتر (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں:) بہتر نبی اکرم مُنگیِّم نے فرمایا: میری امت بھی عنقریب ان کی مانندیان سے ایک زیادہ تعداد میں فرقوں کی تقسیم ہوگی وہ سب جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک نہیں جائے گا۔

18676 صديث نبوك: أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَعْم، عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُو بِالْيَمَنِ الْى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْهَيْبَةٍ فِى تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِى مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بُنِ بَدْرِ الْفَزَارِيّ، وَبَيْنَ عَيَنْنَةً بُنِ بَدُرٍ الْفَزَارِيّ، وَبَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفْطِيقِ وَالْانْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ اهْلِ نَجْدٍ، عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْبَيْنِ نَاتِهُ الْمَعْبِينِ، كَتُ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ نَاتِهُ الْمَعْبِينِ، كَتُ اللّمْعِيةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ نَاتِهُ الْمَعْبِينِ، كَتُ اللّمْعِيةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ نَاتِهُ الْمَعْبَيْنِ الْتَعْبَيْنِ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

کو حضرت ابو معید خدری ہی تی ایک کرتے ہیں: حضرت علی ہی تا کہ ان موجود تھے انہوں نے ہی اکر م سیبیا کی خدمت میں موجود تھے انہوں نے ہی اکر م سیبیا کی مدمت میں منی میں کچھ سونا بھیجا ہی اکرم سیبیا نے اور معین ہیں کا تعلق بنو بجائے ہے تھا اور افران کے درمیان تقسیم کا تعلق بنو بواث ہے تھا اور انہیں نہیں درمیان تقسیم کردیا تو قر لیش اور انصار غصے میں آگئے انہوں نے کہا: ہی اگرم سیبیا نے ہیں: اسی دوران ایک شخص آیا جس کی آئی تھیں اندر کی اگرم سیبیا نہ کہا: ہی اگرم سیبیا نے کہا: اسی اندر کی سیبیا نہ کی تعلیمیں اندر کی سیبیا کہ میں اور بیشانی باہر کی طرف دھنسی ہوئی تھیں اور بیشانی باہر کی طرف تھیں اور بیشانی باہر کی طرف تھی اور بیشانی باہر کی طرف تھیں اور بیشانی باہر کی طرف تھیں اور بیشانی باہر کی طرف تھیں اندر بیشانی باہر کی طرف تھیں اور بیشانی باہر کی طرف تھیں ہوئے تھیں اور بیشانی باہر کی طرف تھیں اور بیشانی باہر کی سیاسی کی تازم بالی کی تو بالی باہر کی سیاسی کی تو ہوں تھیں ہوئے تھیں باہر باپیل جا کی تو ہوں کی تو ہوں کی جا دور بیا کی تو ہوں تھیں ہوں تھیں ہوئی تو ہوں تا ہے وہ اہل اسلام کوئی کر دیں گے اور بیوں کی عبادت گزاروں کوچھوڑ دیں گے اگر میں نے ان کازمانہ سیانیو میں انہیں بوری قبل کردوں گا جس میاد تو میاد کوئی کیا گیا تھیں انہیں بیانیو میں انہیں بوری قبل کیا گیا گیا تھی گیا گیا تھیں انہیں بیانیو میں انہیں بوری تھی میاد کوئی کیا گیا تھی تھیں انہوں کی تو میاد کوئی کیا گیا تھی تھیں انہوں کوچھوڑ دیں گے اگر میں نے ان کازمانہ بیانیو میں انہوں کی تو میاد کوئی کیا گیا تھی تھیں۔

18677 - صديث نبوك: آخبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَسِ، عَنُ خَيْثَمَةَ، عَنُ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ، عَنُ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَآنُ آخِرٌ مِنَ السَّمَاءِ، اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اَكْذِبَ، وَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

سَيَخُرُجُ ٱقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ آحُدَاتُ الْأَسْنَانِ، سْفَهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَةِ. لَا

يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتَهُمْ، فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهمْ أَجُرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ﷺ سوید بن غفلہ حضرت علی جاتھ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب میں تہمیں اپنی ذات اور تمبارے معاملات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو جنگ دھو کہ دہی کا نام ہے کینجب میں نبی اکرم طبیع کے حوالے سے کوئی بات کروں گا تو اللہ کی قتم! میں آسان سے گرجاؤں یہ میر ہے زد کی اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں (نبی اکرم طبیع کے حوالے سے) کوئی غلط بیانی کروں میں نے نبی اکرم طبیع کے کورارشا وفر ماتے ہوئے سنا ہے

'' آخری زمانے میں (یعنی بعد کے زمانے میں) کچھا قوام نکلیں گی جن کی عمریں کم ہوں گی سمجھ ہو چھ کم ہوگی وہ اوگ مخلوق میں سب سے بہتر لوگوں کی باتیں بیان کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے آ کے نہیں جائے گاوہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرنشانے سے پار ہوجا تا ہے تم جہاں کہیں بھی ان کا سامنا کرناتم انہیں قبل کر دینا کیونکہ انہیں قبل کرنے میں اس شخص کے لئے قیامت کے دن اجر ہوگا جو انہیں قبل کرے گا۔

18678 - آ الرصحاب: أَخْبَرَنَا عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ الْحَنفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلْتُ الْحَرُورِيَّةَ فَكَانُواْ فِي دَارِ عَلَى حِدِّتِهِمْ فَقُلْتُ لِعَلِيّ : يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَبُرِدُ عَنِ الصَّلاةِ لَعَلِي آتِي هَؤُلاءِ الْقَوْمَ فَأُكَلِّمَهُمْ، قَالَ: إنِّي اَتَخَوَّفُهُمْ عَلَيْكَ قُلْتُ: كَلَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: فَلَبِسُتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنُ هَلِهِ الْيَمَانِيَّةِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَانِلُونَ فِي نَحْر الطَّهِيسَرةِ، قَالَ: فَدَحَلُتُ عَلَى قَوْمٍ لَمُ أَرَ قَوْمًا قَطُّ اَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ، أيدِيهم كَانَّهَا ثَفِنُ الإبل، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، قَالَ: فَدَخَلُتُ فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلُتُ: جِئْتُ اُحَدِّثْكُمْ عَنْ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ الْوَحْيُ، وَهُمَّ اَعْلَمُ بِتَأْوِيلِه، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تُحَدِّثُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: آخُبرُونِي مَا تَنْقُمُونَ عَلَى ابْنِ عَمّ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنِهِ وَاَوَّلِ مَنُ آمَنَ بِهِ وَاَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ؟ " قَالُوا: نَنْقُمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، قَالَ: قُلُتُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالُوا: اَوَّلُهُنَّ انَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ اللّهُ: (إن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ) (الاعاد: 57، قَالَ: قُـلُـتُ: وَمَاذَا قَالُوا: وَقَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمُ لَئِنْ كَانُوْا كُفَّارًا لَّقَدْ حَلَّتْ لَهُ آمُوَالُهُمْ وَلَئِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ لَقَدْ حُرَّمَتُ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا قَالُوا: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَهْوَ آمِيْرُ الْكَافِرِيْنَ. قَالَ: قُلُتُ: اَرَايَتُمُ إِنْ قَرَاتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُحْكَم وَحَدَثْتُكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا تُبْكِرُونَ، اَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: قُلْتُ: اَمَّا قَوْلُكُمْ: حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِيْنِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ الَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (الماندة: 95) إلى قَوْلِهِ: (يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْبِ مِّنُكُمُ) (الماندة: 95) وَقَـالَ فِــى الْـمَــرُاةِ وَزَوْجِهَا: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ

اَهُلِهَا) (النساء: 35) اَنْشُدُكُمُ اللّهَ اَحُكُمُ الرِّجَالِ فِى حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَاَنْهُسِهِمْ وَاِصْلاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، قَالَ: اَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ وَاللّهُمَّ بَلُ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَاِصَلاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، قَالَ: اَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللّهُمَّ بَلُ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَاصَلاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، قَالَ: وَامَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسُبِ وَلَمْ يَعُنَمُ، اتَسْبُونَ اُمْكُمْ عَائِشَةَ اَمْ تَسْتَحِلُونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُونَ مِنْ عَيْرِهَا، فَقَدُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ زَعْمُتُمُ اللّهُ الْمُسْتِ وَلَمْ يَعْنَمُ، السَّبُونَ الْمُكُمْ عَائِشَةَ اَمْ تَسْتَحِلُونَ مِنْهُا لَا اللّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْفُسِهِمُ وَازُواجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ) (الأحزاب: 6) فَانَتُمْ مُتَرَدِّدُونَ بَيْنَ صَلالتَيْنِ فَلَاللّهَ يَقُولُ: (النّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَازُواجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ) (الأحزاب: 6) فَانَتُمْ مُتَرِدِّدُونَ بَيْنَ صَلالتَيْنِ فَاللّهَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَى اَنْ يَكُتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَقَالَ: اللّهُمْ نَعُمْ، قَالَ: وَامَّا يَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَى اَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَقَالَ: اللهُمْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ مُنَ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ إِنِّي لَوْسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ عَلْهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَعُلُوا الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَوْلُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَعُلُوا اللّهُ عَلْهُ وَلَعُلُوا اللّهُ عَلْهُ مَا مُؤْمُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ مَا عَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ ا

📽 📽 حضرت عبدالله بن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں: جب خوارج نے علیحد گی اختیار کی تووہ ایک جگه پر علیحدہ جا کررہنے لگے میں نے حضرت علی ڈٹائٹڑ سے عرض کی: اے امیر المونین آپ نماز کوذرامؤخر کردیں تا کہ میں ان لوگوں کے پاس سے ہو کے آؤل اوران سے بات چیت کروں حضرت علی رہان نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہوہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچا کیں میں نے عرض کی: اگراللہ نے چاہا توابیا ہرگزنہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھا کہتے ہیں میں نے اپنے پاس موجودسب سے بہترین بمانی لباس یہنا پھر میں ان کے پاس گیاوہ لوگ اس وقت دو پہر کے وقت آ رام کرر ہے تھے میں ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے ان سے زیا دہ مختی کوئی شخص نہیں دیکھا کہان کے ہاتھ اونٹول کے''ثفن'' (اس سے مراداونٹ کے جسم کاوہ حصہ ہے جوزمین پر ہیٹھنے کی وجہہ سے سخت ہو جاتا ہے ) کی مانند تھے اور ان کے چہروں پر بکٹرت سجدوں کے نشانات تھے میں وہاں گیا توانہوں نے کہا:اے ابن عباس آپ کوخوش آمدید ہے آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں میں نے کہا: میں تم لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے اصحاب کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لئے آیا ہوں جن پروحی نازل ہوئی تھی اور بیلوگ وحی کے مفہوم کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں ان میں سے بعض نے دوسروں سے کہا: کہتم ان کے ساتھ بات چیت نہ کرواور بعض نے کہا:اللہ کی شم! ہم ان کے ساتھ بات چیت كريں گے حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں: میں نے كہا:تم لوگ مجھے بتاؤكة تم لوگ اللہ كے رسول كے چياز اد (يعني حضرت علی ڈھائٹنا) سے کیاا ختلاف رکھتے ہو؟ جواللہ کے رسول کے داماد بھی ہیں اور آپ پرایمان لانے والے پہلے فرد ہیں اور اللہ کے رسول کے اصحاب ان کے ساتھ ہیں ان لوگوں نے کہا: ہمیں ان پرتین اعتراضات ہیں میں نے دریافت کیا: وہ اعتراضات کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا: کیبلی بات توبیہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں انسانوں کو ثالث بنادیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایاہے:

" حَكم صرف الله كاموكا" \_

میں نے کہا:اورکیااعتراض ہے؟ انہوں نے کہا:حضرت علی ڈاٹٹؤ نے لوگوں کے ساتھ جنگ کی لیکن کسی کوقیدی نہیں بنایااور مال غنیمت بھی اختیار نہیں کیااگران کے مخالفین کا فرتھے تو ان کے اموال حضرت علی ڈاٹٹؤ کے لئے طال ہونے چاہیے تھے اور اگروہ مومن تھے تو ان کے خون حضرت علی ڈاٹٹؤ کے لئے حرام ہونے چاہیے تھے میں نے دریافت کیا: اور کیااعتراض ہے؟ انہوں نے کہا:انہوں نے اپنی ذات کے لئے لفظ امیر المونین مٹواد یا تھااگروہ مونین کے امیر نہیں ہیں تو پھروہ کا فروں کے امیر ہوں گے میں نے کہا:انہوں نے اپنی ذات کے لئے لفظ امیر المونین مٹواد یا تھااگروہ مونین کے امیر نہیں ہیں تو پھروہ کا فروں کے امیر ہوں گیس نے کہا:انہوں نے کہا:اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے کہاگر میں تمہارے سامنے اللہ کی محکم کتاب کی تلاوت کروں اور اس کے نبی کی سنت کے بارے میں تمہیں بناؤں جس کا تم انکار نہ کرسکوتو کیا تم رجوع کرلوگے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے کہا:جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو ثالث بنادیا تھا تو اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے:

''اےایمان والو!جبتم احرام کی حالت میں ہو تو شکار گوتل نہ کرؤ'۔

اس آیت میں آ کے چل کر بیالفاظ ہیں:

''تم میں سے دوعا دل لوگ اس کے بارے میں فیصلہ دے دیں''۔

اس طرح الله تعالى في عورت اوراس كي شوبرك معاطع ميس بيفر مايا ب:

''اگرتم لوگوں کوان (میاں بیوی) کے درمیان اختلافات کااندیشہ ہوٴ توایک ثالث مردکے اہل خانہ کی طرف سے بھیج دواورا بک ثالث عورت کے اہل خانہ کی طرف سے بھیج دو''

(حضرت عبدالله بن عباس را الله نظر مایا:) میں تم لوگوں کو الله کا واسطه دے کر دریافت کرتا ہوں کہ لوگوں کے خون کو بہنے سے روکنے اور ان کے درمیان اصلاح کرنے کے لئے انسانوں کو ثالث بنانا بیازیادہ حق رکھتا ہے یا ایک خرگوش کے بارے میں کسی کو ثالث بنانازیادہ حق رکھتا ہے جس کی قیمت جاردرہم ہوگی ان لوگوں نے کہا: اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کے خون کو بچانے اور ان کے درمیان بہتری پیدا کرنے کے لئے ثالث بنانازیادہ بہتر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رہا تھانے فرمایا: میں نے اس اعتراض کا جو اب دے دیا؟ ان لوگوں نے کہا: اللہ جانتا ہے ایسا ہی ہے

حضرت عبدالله بن عباس بھا نے فرمایا: جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی دلا نظر نے جنگ کی لیکن کسی کوقیدی نہیں بنایا اور مال غنیمت بھی حاصل نہیں کیا تو کیا تم لوگ اپنی والدہ ام المونین سیّدہ عا کشہ صدیقہ دلا نظر کی خوا تین کورکھا جا تا ہے اس صورت میں تو تم لوگ کفر کے مرتکب ہوگے اور انہیں قدیدیوں کی طرح رکھو گے جس طرح دیگر خوا تین کورکھا جا تا ہے اس صورت میں تو تم لوگ کفر کے مرتکب ہوگے اور اسلام سے نکل جاؤگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیار شاوفر مایا ہے ہوکہ وہ ام المومنین بھی نہیں ہیں تو بھی تم کفر کے مرتکب ہوگے اور اسلام سے نکل جاؤگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیار شاوفر مایا ہے ''نبی' اہل ایمان کے نزد یک ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی از واج ان لوگوں کی ما کیں ہیں''

تواس صورت میں تم دو گراہیوں کے درمیان ادھرادھرہوتے رہو گے تو تم ان دونوں میں سے جس کو چاہوا سے

اختیار کرلوکیامیں نے اس اعتراض کا جواب دے دیا؟ ان لوگوں نے کہا: اللہ جانتا ہے جی ہاں!

حضرت عبداللہ بن عباس پڑھنے فر مایا: جہاں تمہارے اس اعتراض کاتعلق ہے کہ حضرت علی پڑٹھئے نے اپنی ذات کے لئے امیرالمؤمنین کے لفظ کومٹادیا تھا تو نبی اکرم ٹائیٹا نے صلح حدیبیہ کے موقع برقریش کوید دعوت دی کہ وہ معاہدہ تحریر کروالیں نبی ا كرم ﷺ نے فرمایا بتم يتح بريكروكه بيده معامده ہے جومحدرسول الله نے مطے كيا ہے ان لوگوں نے كہا: الله كي تسم ! اگر جميس بير بية ہوكه آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ تک جانے سے ندرو کتے اور آپ کے ساتھ جنگ نہ کرتے آپ بیکھیں کہ محمد بن عبدالله نے بید معاہدہ کیا ہے تو نبی اکرم ﷺ نے ارشادفر مایا: الله کی قتم! میں واقعی الله کارسول ہوں اگر چہتم لوگ مجھے جھٹلاتے ہوا ے علی تم یہ کھے دو کہ محمد بن عبداللہ (حضرت عبداللہ بن عباس اٹھ اے فرمایا: ) تو اللہ کے رسول تو حضرت علی اللہ اے زیادہ فضیلت ہیں (آپ نے بھی تواینے نام کے ساتھ لفظ' 'رسول اللہ'' مٹواہی دیاتھا) کیامیں نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا:اللہ جانتا ہے کہ جی ہاں! توان میں سے بیس ہزارلوگوں نے رجوع کیااوران میں سے حیار بزارافراداسیے موقف یرڈٹے رہے اور پھر بعد میں قبل ہوئے۔

# بَابُ ذِكْرِ رَفْع السِّكاح

#### باب: ہتھیاراٹھانے کا تذکرہ

18679 - حديث نبوى: قَالَ: قَرَ إُنَا عَـلَى عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُشِيرَنَّ اَحَدُكُمْ عَلى اَحِيهِ بِسِلَاحٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنُزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِّنْ نَارٍ

ا الله المرابية الوبررية التنزيمان كرتے ہيں: نبّی اكرم التيزانے ارشادفر مايا ہے: كوئی شخص ہتھيار كے ذريع اپنے بھائی كی طرف ہرگز اشارہ نہ کرے ہوسکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھ میار چھڑادے اور پھراس شخص کوجہنم کے گڑھے میں پھینکوادے۔

18680 - صديث نبوى: الْحَبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا،

18680-صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من حمل - حديث: 168مستخرج أبي عوانة - كتاب الإيمان بيان الأعمال التي برء رسول الله صلى الله عليه وسلم من - حديث: 123صحيح ابن حبان -كتأب السير ' باب طاعة الأنبة - ذكر الزجر عن الخروج على الأئبة بالسلاح وإن جاروا عنايث: 4658سنن ابن ماجه -كتاب الحدود باب من شهر السلاح - حديث: 2571السنن للنسائي - كتاب تحريم الدم٬ من شهر سيفه ثم وضعه في الناس - حديث: 4052البحر الزخار مسند البزار - أول حديث أبي موسى ُ حديث: 2715مسند أبي يعلي الموصلي -مسند عبد الله بن عمر٬ حديث: 5692معجم ابن الأعرابي - بأب الجيم٬ حديث: 1334المعجم الكبير للطبراني - من اسبه سهل٬ من اسبه سنبة - عكرمة بن عبار ٬ حديث: 6115معجم الصحابة لابن قانع - سلبة بن عبرو بن الأكوع٬

الله عندت عبدالله بن عمر التصليان كرتے بين: نبي اكرم عليهم في ارشادفر مايا ہے:

''جشخص نے ہم پرہتھیاراٹھایاوہ ہم میں سے ہیں ہے''۔

18681 - صديث نبوى: اَخْبَوَنَا عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَوَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

افع نے حضرت عبداللہ بن عمر رہے کے حوالے سے نبی اکرم ساتھ سے اس کی مانزنقل کیا ہے۔

18682 - صديث نبوى: آخبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ

🛠 🕏 عمروبن شعيب بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُثَاثِيمًا نے ارشاد فر مايا ہے:

'' جس شخص نے ہم پر ہتھیا راٹھایاوہ ہم میں سے نہیں ہے'اور نہ ہی راستے میں گھات لگانے والا ( لیعنی ڈاکوہم میں سے ہے )''۔

18683 - آ ثارِ صحابه: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ الشَّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ الشَّارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ "

ابن زبیر بیان کرتے ہیں: جو شخص ہتھیارکے ذریعے اشارہ کرے اور پھراسے رکھ دے (لیتی اپنے کہ دے (لیتی میں کہ بھیار ماردے) تواس کا خون رائیگاں جائے گا۔

18684 - آ ثارِ صابِ اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولَ: مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَهُو هَدَرٌ قَالَ: وَكَانَ يَرِى هُوَ ذَلِكَ اَيُضًا وَقَالَ اْنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَهُو هَدَرٌ قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُو ذَلِكَ اَيُضًا وَقَالَ انْنَ اللَّ يُونَى وَبَيْنَهُ الْهُدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لا، قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ بِسَيْفٍ فَلَمَ يَقُتُلُهُ، فَقَالَ: فِحَرَ لَنَا اَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ، فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ "

اللہ اللہ علاق کے صاحبزادے نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے میں نے ابن زبیر کو یہ فر ماتے ہوئے سناہے جو شخص متصیارا ٹھائے تو اس کا خون رائیگاں جائے گا

راوی کہتے ہیں: اس بات کے قائل متھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص دوسر شے خص کوٹلوار کے ذریعے مارتا ہے اورائے تل نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کسی نا چافیکی وجہ سے تھا تو کیا اس شخص کا خون رائیگاں جائے گاطاؤس کے صاحبز ادے نے جواب دیا: جی نہیں! ہم یہ کہتے ہیں پھر ایسی صورت میں آپ کے والد کا قول کہاں جائے گا انہوں نے جواب دیا: میرے سامنے یہ بات ذکر گئی ہے کہ کسی گزر نے والے کے پاس جا کر یہ کہا کہتم لوگ اپنا سامان ہمیں دے دوور نہ اِن سلموار وال کے ذریعے ہم تہمیں ماردیں گے تواس صورت حال کے بارے میں میرے والدنے یہ بات کہی تھی۔ 18685 - اقوال تابعین: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ بَیْتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ، وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ، غَرِمُوا دِیتَهُ، اللَّا اَنْ یَکُوْنَ مَعَهُ سِلاحٌ، فَاِنْ کَانَ مَعَهُ سِلاحٌ، لَمْ یُودَ ﴿ فَالْ اللهِ عَلَى اللهِ الراسَ عِمْلَ عَلَى اللهِ الراسَ عَلَى اللهِ الراسَ عَلَى اللهِ اللهِ الراسَ عَرِي اللهِ الراسَ عَلَى اللهِ الراسَ عَرِي اللهِ الراسَ عَرِي اللهِ اللهِ الراسَ عَرِي اللهُ اللهِ الراسَ عَلَى اللهُ اللهِ الرَّاسِ عَرِي اللهِ اللهُ الل

سے چھھ زہری فرمائے ہیں: اگر تو ہی مس می فوم نے ہاں رائے بسر کرنا ہے اور ان نے ہاں پوری کر بینا ہے اور اس کے اس پاس قم بھی ہوتی ہے اور وہ لوگ اسے قبل کر دیتے ہیں تو وہ لوگ اس کی دیت ادا کریں گے البتہ اگر اس چور کے پاس ہتھیار ہوئتو تھم مختلف ہوگا اگر اس کے پاس ہتھیار ہوگا تو پھر اس کی دیت ادائہیں کی جائے گی۔

2866 - اقوال تابعين: اخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهُرِيّ: إِنَّ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ، اخْبَرَنِي اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْمَدِينِ إِذْ هُو عَامَلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدُ، قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَصَحِكَ التَّهُ مِنَّ وَقَالَ: اَوَ هَٰذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ اَنْ يَقُطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ التَّيْفِ، قَالَ الزُّهُرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطُعِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: اَرَى تَصُدُقُهُ الْحَدِيث، وَتُكْتَبُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَضَرَبَ فَلانَ فُلانًا وَمَن مَرُوانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمُ يَقُطعُ مَرُوانُ يَدَهُ، فَكَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَضَرَبَ فَلانَّ فُلانًا وَمَن مَرُوانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمُ يَقُطعُ مَرُوانُ يَدَهُ، فَكَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَصَرَبَ فُلانَ فُلانًا وَمَن مَرُوانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمُ يَقُطعُ مَرُوانُ يَهُجُو صَفُوانَ وَيَذُكُرُ اللهِ عُمَرُ بِذِلِكَ، فَمَكَ حِينًا، لا تَأْتِيهِ رَجْعَهُ كِتَابِهِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ انَّ حَسَانًا كَانَ يَهُجُو صَفُوانَ وَيَذُكُرُ اللهُ مِنْ اللهُ عُمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَوْنَ وَيَذُكُرُ اللهُ مِنْ اللهُ عُمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَوْنَ وَيَذَكُرُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَوْنَ وَيَذُكُرُ عَبُدُ الْمَلِكِ قَدُ قَطَعَ يَدَهُ وَلَكِنُ عَبُدُ الْمَلِكِ قَدُ قَطَعَ يَدَهُ وَالْكَ مِنْ اللهُ مِنْهُا الزُّهُ وَكُونُ عَبُدُ اللهُ مِنْهَا الزُّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ز ہری بیان کرتے ہیں: تواس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کاہاٹھ کوادیا تھالیکن یہ بات ان کے ان

گناہوں میں ہےا یک تھی جن کے حوالے ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔

يَّ الْمُغِيْرَةِ، عَنُ بُدَيْلِ بُنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ اَنَّ صَفُوانَ بُنَ الْمُغِيْرَةِ، عَنُ بُدَيْلِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلى طَرِيْفِ بُنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ اَنَّ صَفُوانَ بُنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا بِالسَّيْفِ، فَجَاءَ ثُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلى طَرِيْفِ بُنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ اَنَّ صَفُوانَ بُنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا بِالسَّيْفِ، فَجَاءَ ثُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ، فَإِنْ بَرَا صَاحِبُكُمُ، تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتُ نَقِدُكُمُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ، فَإِنْ بَرَا صَاحِبُكُمُ، تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتُ نَقِدُكُمُ

کی جہ بدیل بن وہب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے طریف بن رہیعہ کو خط لکھا جوشام کے قاضی تھے کہ حضرت صفوان بن معطل ڈاٹیڈ نے حضرت حسان ڈاٹیڈ کو کوار ماری تھی انصار نبی اکرم مٹاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم مٹاٹیڈ نے فرمایا: تم رات تک انتظار کرواگر تمہارا ساتھی ٹھیک ہوگیا تو تم بدلہ لینا اوراگروہ مرگیا تو وہتمہیں دیت اداکر دیں گے۔

### بَابُ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ

#### باب: منافقین کا تذکره

ایک مرتبہ نبی اکرم منافیا کے درمیان موجود تھے۔ایک مرتبہ نبی اکرم منافیا کو کورمیان موجود تھے۔ایک شخص آپ منافیا کی خدمت میں حاضر ہوااس نے آپ منافیا سے اجازت ما تکی (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اس نے آپ سے مشورہ لیا (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) آپ سے سرگوشی میں بات کی جومنافقین سے تعلق رکھنے والے کس شخص کوئل کرنے کے بارے میں تھی وہ آپ سے اس کی اجازت لے رہاتھا تو نبی اکرم منافیا نے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: کیاوہ شخص اس بات کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی اکرم منافیا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اس نے جواب دیا: جی ہاں! لیکن اس کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی اکرم منافیا نے فر مایا: کیاوہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا: جی ہاں! لیکن اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی اکرم منافیا نے فر مایا: کیاوہ نمین (جن کوئل کرنے سے) مجھمنع کیا گیا ہے۔

کوئی حیثیت نہیں ہے نبی اکرم منافیا نے ارشاد فر مایا: بیوہ لوگ ہیں (جن کوئل کرنے سے) مجھمنع کیا گیا ہے۔

18689 - مديث نوى أَخْبَرَنَا عَنُ اِسُرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: ٱخْبَرَنِى سِمَاكُ بْنُ حَرُّبٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

سَالِمٍ، عَنُ رَجُلٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى قُبَّةٍ فِى مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَاَخَذَ بِعَمُ وَدِ الْفَبَّةِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُنَا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، لَا اَدْرِى مَا يُسَارُهُ بِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعَمُ وِدِ الْفَبَّةُ فَعَلَ يُحَدِّثُنَا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، لَا اَدْرِى مَا يُسَارُهُ بِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ: اَجَلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاذُهَبُ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ اللهُ

# بَابٌ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

#### باب: ایمان کے بعد کفراختیار کرنا

18690 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبُـهُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيُ عَطَاءٌ فِي اِنْسَانِ يَكُفُرُ بَعْدَ اِيمَانِهِ، يُدُعَى اِلَى الْإِسْلَامِ فَاِنُ اَبَى قُتِلَ، قَالَ: قُلُتُ: كَمْ يُدُعَى؟ قَالَ: لَا اَدْرِى قُلْتُ: عَمَّنُ؟ قَالَ: لَا اَدْرِى وَلَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ

18691 - آ ثارِ الْعَلَاءِ، عَنْ عُشْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِيْ عَرُّوبَةَ، عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ اَبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيّ: اَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُّلًا كَفَرَ بَعُدَ اِسُلَامِهِ شَهُرًا، فَابَى فَقَتَلَهُ

گ ابوعثان نہدی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈٹٹڈا سلام کے بعد کفرا ختیار کرنے والے ایک شخص ہے ایک ماہ تک تو بہ کرنے کا کہتے رہے۔وہ پھر بھی نہیں مانا تو حضرت علی ڈٹٹڈ نے اسے قل کروا دیا۔

18692 - آ ثارِ سِحابِ: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى، اَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّهُ: كَفَرَ اِنْسَانٌ بَعْدَ اِيمَانِهِ، فَدَعَاهُ اِلَى الْإِسْلامِ ثَلَاثًا، فَاَبِى، فَقَتَلَهُ

18693 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیْ حَيَّانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّهُ قَالَ: اِذَا اَشْرَكَ الْمُسْلِمُ، دُعِیَ اِلْیِ الْاِسْلَامِ ثَلَاتَ مِرَارِ، فَاِنُ اَبَی ضُرِبَتْ عُنْقُهُ

گ کا ابن شہاب بیان کرتے ہیں: جب کوئی مسلمان مشرک ہوجائے تواسے تین مرتبہ اسلام کی وعوت دی جائے گی اگروہ نہیں مانتا تواس کی گردن اڑادی جائے گی۔

18694 - اتوال تابعين: اَحُبَونَا عَنِ ابُنِ جُورَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بْنُ دِیْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ بْنَ عُمَرُو بْنُ دِیْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ بْنَ عُمَیْرٍ یَقُولُ: فِی الرَّجُلِ یَکُفُرُ بَعْدَ اِیمَانِهِ: یُقْتَلُ

ا کے اور میں دینار بیان کرتے ہیں: میں نے عبید ہن عمیر کوالیے مخص کے بارے میں بیفر ماتے ہوئے ساہے جوایمان النے کے بعد کفراختیار کرلیتا ہے کہاس کو آل کر دیا جائے گا۔

قَالَ: قَدِمَ مَجْزَآةُ بُنُ تَوْرٍ - آوُ شَقِيْقُ بُنُ تَوْرٍ - عَلَى عُمَرَيْ بَشِرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَلَمْ يَجِدُهُ فِي الْمَدِيْنَةِ، كَانَ غَانِبًا قَالَ: قَدِمَ مَجْزَآةُ بُنُ تَوْرٍ - آوُ شَقِيْقُ بُنُ تَوْرٍ - عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَلَمْ يَجِدُهُ فِي الْمَدِيْنَةِ، كَانَ غَانِبًا فِي الْمَدِيْنَةِ، كَانَ غَانِبًا فِي الْمَدِيْنَةِ، كَانَ غَانِبًا اللهِ عَمْرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَلَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَلَا اللهِ اللهُ عَنْهُ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَلَا اللهِ الْمُومِينِيْنَ، إِنَّ اللهَ فَتَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَعْمُ وَاللهِ عَمْرُ وَكَانَ يَخَاثُ اللهَ يَا اللهِ الْمُومِينِيْنَ، إِنَّ اللهَ فَتَحَرَّمَ عَلَيْهِ اللهِ الْمُعْرَةِ - فَقَالَ عَمْرُ وَكَانَ يَخَاثُ اللهَ يَا اللهِ الْمُومِي عَنْ اللهِ الْمُعْرَةِ وَكَانَ يَخَافُ اللهَ يَا اللهِ الْمُومِي عَنْ اللهِ الْمُعْرَةِ وَكَانَ يَخَافُ اللهَ يَا اللهِ الْمُومِي عَلْ اللهِ الْمُعْرَةِ وَكَانَ يَخَافُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ الْمُعْرَبَةُ اللهِ الْمُعْمَةُ وَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

 پایا حضرت عمر ڈھٹٹوا پنی زمین پرتشریف لے گئے ہوئے تھے وہ وہاں چلے گئے جب وہ باغ کے پاس پہنچے جس میں حضرت عمر ڈھٹٹوا موجود تھے توانہوں نے بلند آ واز میں تکبیر کہی جب حضرت عمر ڈھٹٹوا نے ان کی تکبیر کی آ وازسنی توانہوں نے بھی تکبیر کہی دونوں ایک دوسرے سے ملے تو حضرت عمر ڈھٹٹوا نے دریافت کیا: تمہارے پاس کیااطلاع صاحبان تکبیر کہتے رہے یہاں تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو حضرت عمر ڈھٹٹوا نے دریافت کیا: تمہارے پاس کیااطلاع ہے؟ انہوں نے کہا: اے امیرالمحومنین! میں آپ کواللہ تعالی کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں ( یعنی بیاطلاع دے رہا ہوں ) کہ اللہ تعالی نے بہیں تستر کی فتح عطا کر دی ہے وہ اتنا بڑا علاقہ ہے یہ بھرہ کی سرز مین سے تعلق رکھتا ہے اور اس بات کا اندیشے تھا کہ یہ کوفہ تک بھی جائے گا تواس نے کہا: جی ہاں! یہ بھرہ کی سرز مین سے تعلق رکھتا ہے چرحضرت عمر ڈھٹٹونے نے دریافت کیا: کیا وہاں کے بارے میں کوئی بجیب وغریب اطلاع ہے جوتم ہمیں بیان کر وان صاحب نے جواب دیا: جی نہیں! البتہ عربوں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص مرتد ہوگیا تھا تو ہم نے اس گردن اڑ ادی تو حضرت عمر ڈھٹٹونے نے فربایا: تمہاراستیانا س ہوتم نے اس کا دروازہ بند کردینا تھا اور اس کے مارے میں کرنا تھا شایدہ و رجوع کر لیتا پھر حضرت عمر ڈھٹٹونے نے دیا تھا اور تین کا ایک گلاس دیا تھا اور تیں اس کے سامنے اسلام پیش کرنا تھا شایدہ و رجوع کر لیتا پھر حضرت عمر ڈھٹٹونے نے دیا تھا اور تیں اس کے سامنے اسلام پیش کرنا تھا شایدہ و رجوع کر لیتا پھر حضرت عمر ڈھٹٹونے نے دیا تھا۔ اسلام پیش کرنا تھا شایدہ و رجوع کر لیتا پھر حضرت عمر ڈھٹٹونے نے فرایا: اے اللہ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا میں نے اس کا حکم بھی نہیں دیا اور مجھے اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے۔

18696 - آ ثارِ صحاب: الحُبَونَ عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: بَعَنَيْ ابُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إلى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، فَسَالَنِى عُمَرُ - وكانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِّنَ بَيْى بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ قَدِ ارْتَدُّوا ابُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إلى عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَسَالَنِى عُمَرُ - وكانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِنْ بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: فَاحَذُتُ فِى حَدِيثٍ آخرَ لِالسَّلامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشُوكِيُنَ - ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ النَّفُرُ مِنُ بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ؟ قُلْتُ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَوْمُ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشُوكِيُنَ، مَا سَبِيلُهُمُ إلَّا الْقَتْلَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَانُ اكُونَ احَدُتُهُمْ سِلْمًا، اَحَبُّ إلى مِثَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ وَلَيْكِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَانُ اكُونَ احَدُتُهُمْ سِلْمًا، اَحَبُ إلى مِثَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ وَلَا الشَّوْدَةَ اللهُ مُن مَا سَبِيلُهُمُ إلَّا الْقَتْلَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَانُ اكُونَ احَدُتُهُمْ سِلْمًا، اَحَبُّ إلى مِثَاطَاعَتُ عَلَيْهِ وَلَا الشَّورَ عَنْ اللهُ وَلَا اللَّهُ مُعْرَاء اللَّهُ مُن مَا سَبِيلُهُمُ إلَّا الْقَتْلَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَانُ اكُونَ احَدُتُهُمْ سِلْمًا، اَحَبُ إلى مَثْولَ الْمَاتُودَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن وَمَا كُنتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ اخَذَتُهُمْ؟ قَالَ: كُنتُ عَلَيْهِ مُ الْبَابَ اللَّهُ مِنْ مَا مَدُي مُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن وَالَا اللَّقُولُ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كُنتَ صَانِعًا بِهِمُ لَوْ الْحَدُى مَا مُن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

کی امام تعنی نے حضرت انس ڈاٹٹ کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو نے مجھے تستر کی فتح کی اطلاع کے ہمراہ حضرت عمر ڈاٹٹو کی خدمت میں بھیجا حضرت عمر ڈاٹٹو نے مجھ سے دریافت کیا: بنو بکر بن واکل سے تعلق رکھنے والے چھ افراد اسلام کوچھوڑ کر مرتد ہوگئے تھے اور مشرکین کے ساتھول گئے تھے تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے دریافت کیا: بکر بن واکل سے تعلق رکھنے والے افراد کا کیا بنا؟ راوی کہتے ہیں: میں نے دوسری بات چیت شروع کردی تا کہ ان کی توجہ اس سے ہٹ جائے انہوں نے پھر دریافت کیا: بکر بن واکل سے تعلق رکھنے والے افراد کا کیا بنا؟ میں نے کہا: امیر المونین وہ ایسے لوگ تھے کہ اسلام کوچھوڑ کر مرتد ہوگئے تھے اور مشرکین کے ساتھول گئے تھے ان کا انجام قبل کے علاوہ اور کیا تھا حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا: میں انہیں مسلمان ہونے کے عالم میں حاصل کرتا ہے میں رے نزد یک اس سے زیادہ پہند یدہ تھا کہ جس بھی سونے اور چاندی کے او پر سورج

طلوع ہوتا ہے ( یعنی روئے زمین کے تمام سونے اور چاندی کے مل جانے سے زیادہ پسندیدہ تھا)راوی نے دریافت کیا: اے امیرالمؤمنین!اگرآپ انہیں پکڑ لیتے تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے حضرت عمر ڈاٹٹونے فرمایا: میں ان کاوہ دروازہ بند کر دیتا جس سے وہ باہر نکلتے تھے اگروہ لوگ ایسا کر لیتے تو میں انہیں قبول کر لیتاور نہ میں انہیں قید میں رکھتا۔

18697 - اتوال تابعين: آخبَوَنا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَمُوو بُنِ قَيْسٍ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: يُسْتَتَابُ اَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ هِذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ

ابراہیم نخی مرتد کے بارے میں فرماتے ہیں: اس سے ہمیشہ تو بہ کروائی جائے گی سفیان کہتے ہیں ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

18698 - اتوال تابعين: اَخبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: اذْرَءُ وا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسُلِمِ مَخْرَجًا، فَاذُرَءُ وا عَنْهُ، فَإِنَّهُ اَنْ يَخُطَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسُلِمِ مَخْرَجًا، فَاذُرَءُ وا عَنْهُ، فَإِنَّهُ اَنْ يَخُطَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسُلِمِ مَخْرَجًا، فَاذُرَءُ وا عَنْهُ، فَإِنَّهُ اَنْ يَخُطَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسُلِمِيْنَ، فِي الْعَفُو خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَخُطَا فِي الْعُقُوبَةِ

گو حماد نے ابراہیم نخعی کا بیقول نقل کیا ہے یہ بات کہی جاتی ہے مسلمانوں سے جہاں تک ہوسکے حدود کو پر ہے کرنے کی کوشش کرو جب کسی مسلمان کے لئے کوئی گنجائش پاؤتواس سے حدود کو پرے کردو کیونکہ کوئی بھی مسلمان حکمران معاف کرتے ہوئے نسطی کرجائے بیاس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اسے مزادیتے ہوئے ملطی کرے۔

1**8699 - حديث نبول:** اَخُبَرَنَا عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيُدِ بُنِ عُمَيْرٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتَابَ نَبُهَانَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ

الله الله بن عبيد بن عمير بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا الله الله عند بهان سے جارم تبدتو بركروا كي تقي \_

18700 - اقوال تابعين اَخْبَونَا عَنُ مَعْمَوٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيْهِ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُوْنَ دَمِهِ الَّذِي يَرُجعُ عَنْ دِيْنِهِ

ا کا و سے کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جو شخص اپنے دین سے پھر جاتا ہے اس سے اس کے خون کے علاوہ اور پچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا (یعنی اسے قبل کر دیا جائے گا)۔

18701 - آ ثارِ صابد: آخبَ رَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخبَرَنِی عُمَرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرُوةَ، اَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَسَحُصُورٌ، ارْتَقَی فِی کَنِیفٍ لَهُ، فَسَمِعَهُمْ یَذُکُرُونَ قَتْلَهُ، لَا یُرِیدُونَ غَیْرَهُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ یُریدُونَ مَسَحُصُورٌ، ارْتَقَی فِی کَنِیفٍ لَهُ، فَسَمِعُهُمْ یَذُکُرُونَ قَتْلَهُ، لَا یُریدُونَ عَیْرَهُمْ، اِنَّمَا یُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاتٌ، کُفُرٌ بَعُدَ امْصَانِ، اَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسٍ

ﷺ عمر بن عبدالله بن عروہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی ڈائٹیڈ جب محصور تھے تو وہ اپنے گھر کے بالا خانے پر چڑھے انہوں نے سنا کہ لوگ ان کوشہید کرنے کا ذکر کررہے ہیں اور ان کا مقصداس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو وہ سیڑھیوں سے نیچے اترےاور فر مایا: میں نے ان لوگوں کوسنا ہے وہ ایک ایسے معاملے کاارادہ رکھتے ہیں کہ مجھے بیاندیشہ ہے کہان کی زبانیں اس کے حوالے سے نرمی کر رہیہیں اور ان کاسینداس کے ذریعے کشادہ نہیں ہوگا کسی بھی مسلمان کاخون تین وجوہ کی بنیاد برحلال ہوتا ہے ا بمان کے بعد کفراختیار کرنامحصن ہونے کے باوجودزنا کرنایاکسی کوناحق قتل کرنا ۔

18702 - صديث نوى: آخُبَوَ اَ عَنِ ابْنِ جُوَيْج، عَنُ اَبِي النَّصُو، عَنُ بُسُو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يَزُنِيَ وَقَدُ ٱحْصِنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقُتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكُفُرَ بَعْدَ إِسُلامِهِ فَيُقْتَلَ

الله السربن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت عثان عنی طائعتے نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مالی م کا کیا کہ کویدار شادفر ماتے ہوئے

''کسی بھی مسلمان کا خون صرف مین صورتوں میں حلال ہوتا ہے ہیا کہ وہ محصن ہونے کے باوجودزنا کرلے تواسے سنگسارکردیا جائے' یاوہ کسی شخص کوتل کردے تواہے تل کردیا جائے' یاوہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفراختیارکرلے تواہے قل

18703 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، قَالَ: إنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، أَنْ يَقُتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ، أَوْ يَكُفُرَ بَعْدَمَا يُسُلِمَ

🤏 📽 معمر نے قیادہ کا پیربیان نقل کیا ہے جب حضرت عثمان رٹائٹنؤ کومصور کیا گیا توانہوں نے فرمایا: کسی بھی مسلمان کا خون تین میں سے کسی ایک صورت میں حلال ہوتا ہے ایک یہ اگروہ قتل کرے تواسے قتل کردیا جائے یاوہ محصن ہونے کے بعدزنا کاارتکاب کرے یاوہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفراختیار کرلے۔

' 18704 - حديث نبوى: آخُبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَامُ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمُ، فَقَالَ:

وَالَّذِىٰ لَا اِلَّهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ اَنُ لَا اِللَّهُ اللَّهُ، وَآنِي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَّا احَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرِ: النَّفُسُ بِالنَّفُسِ، وَالنَّيْبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"

📽 📽 مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹنڈ کا یہ بیان نقل کیا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم مُٹاٹیٹی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے جس طرح میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں آپ مُلْ اَنْتُوا نے ارشا دفر مایا: اس ذات کی شم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جو تحض اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں اس کا خون بہانا حلال نہیں ہے البتة تین لوگوں کامعاملہ مختلف ہے جان کے بدلے جان یا شادی شدہ زانی پااسلام کوڑک کر کے جماعت سے علیحد گی اختیار کرنے

18705 - آ تارِصحاب: آخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ آبِي بُرُدَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى آبِي

مُوسَى الْاشْعَرِيّ، مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ بِالْيَمَنِ فَإِذَا بِرَجُلٍ عِنْدَهُ قَالَ: مَا هِذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاسْلَمَ، ثُمَّ تَهُوْدَ، وَنَحُنُ نُويِكُهُ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاسْلَمَ، ثُمَّ تَهُوّدَ، وَنَحُنُ نُويِكُهُ كَالَّهُ كَالُهُ مَنْذُ اَحْسَبُهُ، قَالَ شَهُرَيُنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: وَاللّهِ لَا اَقْعُدُ حَتَّى تَضُوبُوا عُنْقَهُ فَطُرِبُوا عُنْقَهُ فَقَالَ مُعَادٌ: وَاللّهِ لَا اَقْعُدُ حَتَّى تَضُوبُوا كُودَهُ اَنْ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، فَاقْتُلُوهُ اَوْ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذٌ: وَاللّهِ لَا اَقْعُدُ حَتَّى تَضُوبُوا كُرُدَهُ

کی کی حضرت ابو بردہ ڈاٹھٹنیان کرتے ہیں: حضرت معاذین جبل ڈاٹھٹو بمن میں حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھٹو کے پائی تشریف لائے ان کے پاس ایک شخص موجود تھا۔ انہوں نے دریافت کیا: اس کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھٹو نے بتایا: یہ فض پہلے یہودی تھا بھراس نے اسلام قبول کر لیااب یہ پھر یہودی ہوگیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اسلام قبول کر لے حضرت معاذر ڈاٹھٹو نے فرمایا: (آپ لوگوں نے اسے کتنے عرصے سے قیدر کھا ہوا ہے ) انہوں نے بتایا: دوباہ سے حضرت معاذر ڈاٹھٹو نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ اس کی گردن نہیں اڑا دیتے تو اس شخص کی گردن اڑا دی گئی پھر حضرت معاذر ڈاٹھٹو نے بتایا اللہ اور اس کے رسول مگائی آنے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو شخص ایپ دین سے دجوع کر لے اسے تل کردو (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) جو شخص ابنادین تبدیل کردے اسے قبل کردو۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے قیادہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے حضرت معاذر طافیٹائے نے فر مایا:اللہ کی قتم! میں اس وقت تک نبیس بینھوں گا جب تک تم لوگ اسے قل نبیں کر دیتے۔

18706 - مديث نبوى: آخبَرَ اَ عَنُ مَعُمَدٍ ، عَنُ اَيُّوْبَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنُ بَلَّالَ عَنُ دِيْنِهِ - اَوُ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ - يَعْنِى النَّارَ - " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنُ بَلَّلُ عَنُ دِيْنِهِ - اَوُ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ - يَعْنِى النَّارَ - " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَلَالُ عَنْ دِيْنِهِ - اَوُ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ - يَعْنِى النَّارَ - " صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَلَالُ عَنْ دِيْنِهِ - اَوُ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ - يَعْنِى النَّارَ - " صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَلَالُ عَنْ دِيْنِهِ - اَوُ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ - يَعْنِى النَّارَ - " صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَلَالُهُ عَلَيْهِ - اَوْ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَلَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَرَبَ عَبُوالللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

''جو شخص اپنے دین کو تبدیل کرلے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اپنے دین سے رجوع کر لے اسے قبل کر دواور تم اللہ کے عذاب کے مطابق عذاب نہ دو''

نی اکرم مناتیم کی مرادیقی که آگ کے ذریعے عذاب ندور

18707 - آثانِ كَابِ آخُبَرَ نَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ اللَّهِ بُنَ عُنْهُ وَا اللَّهِ الْكُهِ الْمُعْمَرِ اللَّهُ الْعِرَاقِ فَكَتَبَ فِيهِمُ اللَّهُ عَمَرَ فَكَتَبَ الكَهِ: اَنْ اعْرِضُ عَلَيْهِمُ وَلَى عُمَرَ فَكَتَبَ الكَهِ: اَنْ اعْرِضُ عَلَيْهِمُ وَلَمْ يَقْبَلُوهَا الْآلُهُ أَنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَانُ قَبِلُوهَا اللَّهُ عَنْهُمُ وَلَمْ يَقْبَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تیز نے کھی لوگوں کو پکڑا جن کا تعلق اہل عراق سے تھا وروہ اسلام کوچھوڑ کر مرتد ہوگئے تھے۔ حضرت عبداللہ ڈٹائٹوز نے ان لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ڈٹائٹوز نے ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر ڈٹائٹوز کو خط کھا تو حضرت عمر ڈٹائٹوز نے انہیں جوالی خط میں کھا کہتم دین حق ان کے سامنے پیش کرو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ

اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اگروہ لوگ اس کوقبول کر لیتے ہیں تو تم انہیں چھوڑ دینااورا گروہ اس کوقبول نہیں کرتے تو تم انہیں قتل کر دینا توان میں سے کچھ لوگوں نے اسے قبول کر لیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھڑنے نے انہیں چھوڑ دیااور کچھ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رٹھ ٹھڑنے نے انہیں قتل کروا دیا۔

كتَاتُ اللُّقَطَة

18708 - آ ثارِ ابني مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّى مَرَرُتُ بِمَسْجِدٍ مِّنُ مَسَاجِدِ بَنِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللّي ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّى مَرَرُتُ بِمَسْجِدٍ مِّنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقُرَءُ وِنَ شَيْنًا لَّمُ يُنَزِّلُهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، الْخَابِزَاتِ خَبْزًا، اللّاقِمَاتِ لَقُمًا، قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَاحَةِ اللهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، الْعَقِيَةَ، فَقَالَ: لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيُطَانَ، سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرُزُقَهُمُ اللّهُ تَوْبَةً أَمُ الشَّيْطُانَ، سَيِّرُوهُمْ اللهَ وَلَيْ الشَّامِ حَتَّى يَرُزُقَهُمُ اللّهُ تَوْبَةً اللهُ عَوْبَةً

قَالَ: وَاَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ، عَنُ قَيْسٍ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: اِنَّ هذَا لِابْنِ النَّوَّاحَةِ اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَهُ اِلَيْهِ مُسَيْلِمَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَّقَتَلْتُهُ

سی تیں بن ابوحازم بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کے پاس آیااس نے بتایا بنوحنیفہ کی مساجد میں سے ایک مبحد کے پاس سے میں گزراتو میں نے انہیں ایک ایس چیز تلاوت کرتے ہوئے سنا جواللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی ہے (وہ لوگ یہ پڑھ رہے تھے)

'' آٹا پینے والی اور آٹا گوند ھنے والی اور روٹیاں پکانے والی اور لقمے بنانے والی''

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ان کے سرغنہ) ابن نواحہ کوان کے آگے کیااورانہیں قتل کروادیالیکن باقی لوگ تعداد میں زیادہ تھے توانہوں نے فرمایا: کہ میں آج ان لوگوں کوشیطان کی خوراک نہیں بننے دوں گا'تم انہیں شام کی طرف بھیج دویا تواللہ تعالی انہیں تو بہ نصیب کردے گایا طاعون انہیں فٹا کردے گا۔

اساعیل نے قیس کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود طالع نے فرمایا: کہ ابن نواحہ یہ نبی اکرم مُنافِظ کے پاس آیا تھاا ہے مسلمہ نے نبی اکرم مُنافِظ کے پاس بھیجا تھا نبی اکرم مُنافِظ نے ارشاد فرمایا: اگر میں نے کسی قاصد کوتل کرنا ہوتا تواسے کی کردیا۔

18709 - آ ثارِ صابِ: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنُ اَبِى عَمُرٍ و الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: اُتِى عَلِيٌّ بِشَيْحِ كَانَ نَصُرَانِيًّا، فَاسُلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَ عَنِ الْإِسُلَامُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدُتَ لِآنُ تُصِيْبَ مِيْرَاثًا، ثُمَّ تَوْجِعَ إِلَى الْإِسُلَامِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَاةً فَابَوُا اَنُ يُزَوِّجُوكَهَا، فَارَدُتَ اَنُ تُزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الْإِسُلَامِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، اَمَا حَتَّى الْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، قَالَ: فَامَرَ بِهِ فَضُرِبَتُ عُنْقُهُ، وَدُفِعَ مِيْرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِيْنِ

🤏 🛞 ابوعمروشیبانی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹنے کے پاس ایک بوڑھے محض کولایا گیا جو پہلے عیسائی تھا پھراس نے

اسلام بھول کرلیا پھروہ اسلام کوچھوڑ کرمرتد ہوگیا تو حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے اس سے فرمایا شایدتم نے اس لئے ارتد ادکواختیار کیا ہے تا کہ متہبیں میراث مل جائے جب وہ مل جائے گی تو تم دوبارہ مسلمان ہوجاؤگے اس نے جواب دیا: جی نہیں! حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے فرمایا: پھریہ ہوسکتا ہے کہ تم نے کسی عورت کوشادی کا پیغام دیا ہواوران لوگوں نے شادی کروانے سے انکار کردیا ہواورتم نے یہ ارادہ کیا ہوکہ اس عورت کے ساتھ شادی کرلوگے تو دوبارہ مسلمان ہوجاؤگے اس نے عرض کی: جی نہیں! حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے فرمایا: تم اسلام کی طرف واپس آ جاؤاس نے کہا: جی نہیں! یہاں تک کہ میں حضرت سے طیفیا سے جائے ملوں گالیکن اسلام قبول نہیں کروں گاتو حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے اس کے بارے میں تھم دیا تو اس کی گردن اڑادی گئی اور اس کی وراثت اس کے مسلمان بچوں کے ہر دکردی گئی۔

گوگ ابوعمروشیبانی بیان کرتے ہیں: مستورد عجلی نے اسلام قبول کرنے کے بعد عیسائیت اختیار کرلی عتبہ بن فرقد نے اسے حضرت علی ڈاٹنڈ نے اسے قب حضرت علی ڈاٹنڈ نے اسے قب حضرت علی ڈاٹنڈ نے اسے قب کروادیا عیسائیوں نے اس کی لاش کے لئے تمیں ہزار کی پیش کش کی تو حضرت علی ڈاٹنڈ نے ان کی پیش کش قبول نہیں کی اوراس شخص کی لاش کوجلوادیا

ابن عیینہ بیان کرتے ہیں: عمارہ بنی نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ اسے تو بہ کرنے کے لئے کہا حضرت علی ڈاٹٹؤ اس وقت نمازادا کرنے کے لئے جارہے تھے۔ حضرت علی ڈاٹٹؤ اس وقت نمازادا کرنے کے لئے جارہے تھے۔ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس میں اس نے کہا: میں آپ کے خلاف دھزت میں علی ٹاٹٹؤ نے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس میں صلیب موجودتھی تو حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اسے تو ڑدیا اور فر مایا: اے اللہ کے بندواسے قل کر دوراوی بیان کرتے ہیں: جب حضرت علی ڈاٹٹؤ نے نماز پڑھانی شروع کی (تو آئبیں کچھ خیال آیا) انہوں نے کسی اور شخص کوآگے کیا اور خودتشریف لے گئے بعد میں انہوں نے لوگوں کو بتایا: آئبیں کوئی حدث لاحق نہیں ہوا تھا اصل میں انہوں نے اس نجس چیز (یعنی صلیب) کوچھولیا تھا تو آئبیں یہ بات پندآئی کہ وہ نئے سرے وضو کریں۔

18711 - آ ثَارِصَابِ: آخُبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْآبُرَصِ، اَنَّ عَلِيًّا: اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدًا الْعِجُلِيَّ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَآبِي، فَضَرَبَهُ بِرِجُلِهِ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ for mory proks, slick, pp, the link

🤏 🛞 ابن عبید بن ابرص بیان کرتے ہیں: حضرت علی مٹاٹنانے مستور دعجلی سے تو بہ کرنے کے لئے کہا جس نے اسلام کوچھوڑ دیا تھااور مرتد ہوگیا تھااس نے تو بہ کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت علی ڈٹاٹٹٹ نے اسے یاؤں مارااور پھرلوگوں نے اسے قل

18712 - آ ثارِ صحابِ اَخْبَوْنَا عَنِ الثَّوْرِيِ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ، عَنْ فَابُوسَ بُنِ مُحَارِقِ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ اَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ الِي عَلِيِّ يَسْأَلُهُ عَنُ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، فَكَتَبَ الِيُهِ: اِنُ تَابَا، وَإِلَّا فَاضُوبُ اَعْنَاقَهُمَا

🧩 📽 قابوس بَن مُخارق بیان کرتے ہیں جمحہ بن ابو بکرنے حضرت علی ڈاٹنٹو کو خط لکھ کران سے دوایسے (سابقہ) مسلمانوں کے بارے میں دریافت کیا: جنہوں نے زندیقیت اختیار کرلی تھی تو حضرت علی ڈٹائٹٹنے نہیں خط لکھا کہ اگروہ دونوں تو بہ کرلیں تو ٹھیک ہےورنہان کی گردنیں اڑا دو۔

18713 - آ ثارِ صحابه: اَخْبَونَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ، اَنَّ عُرُوَةَ، كَتَبَ اِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلِ اَسُلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اَنْ: سَلَّهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا، فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ اَبِلَى، فَاصْرِبُ عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفُهَا، فَغَلِّظِ الْجَزْيَةَ، وَدَعْهُ

﴾ کا ساک بن فضل بیان کرتے ہیں:عروہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخط لکھا جوالیے خض کے بارے میں تھا جس نے اسلام قبول کیا تھااور پھروہ مرتد ہو گیا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں خطاکھا کہتم اس سےاسلام کے شرعی احکام کے بارے میں دریافت کرواگروہ ان سے واقف ہوٴ توتم اسلام اس کے سامنے پیش کرواگروہ نہ مانے توتم اس کی گردن اڑادینالیکن اگروہ اسلام کے شرعی احکام سے واقف ہی نہ ہوئوتم اس پر جزیہ کی ادائیگی زیادہ کردینااورا سے چھوڑ دینا (یعن قتل نہ کرنا)

18714 - آ ثَارِصِحابِ: اَخْبَونَا عَنُ مَعْمَرِ، قَالَ: اَخْبَوَنِي قَوْمٌ، مِنْ اَهُلِ الْجَزِيرَةِ اَنَّ قَوْمًا اَسْلَمُوا، ثُمَّ لَمُ يَـمُكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا، فَكَتَبَ فِيهِمُ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ اللي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ اللَّهِ عُمَرُ أَنْ رُدَّ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَدَعُهُمْ

🤏 📽 معمر بیان کرتے ہیں:اہل جزیرہ سے تعلق رکھنے والے کچھا فراد نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ کچھلوگوں نے اسلام قبول کیاتھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعدوہ دوبارہ مرتد ہو گئے میمون بن مہران نے ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزيز کوخط لکھاتو حضرت عمر بن عبدالعزيز نے اسے خط لکھا کہتم دوبارہ ان پر جزبيدلا زم کر دواور انہيں چھوڑ دو۔

18715 - آ تَارِصَحَامِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخُبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ، يَقُولُ: بَعَتَ عَلِيٌّ مَعْقِلًا السُّلَمِيَّ اللي بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كَانُوْا نَصَارِي فَاسُلَمُوا، وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَـلَى النَّصُرَانِيَّةِ، وَصِنْفٌ اَسُلَمُوا، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلامِ اِلَى النَّصُرَانِيَّةِ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَصْحَابِهِ عَلامَةً، إذَا رَايَتُ مُوهَا فَضَعُوا السِّكَاحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ اَسُلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْكَامِ، فَارَاهُمُ الْعَكَامَةَ فَوَضَعُوا السِّكَاحَ فِيْهِ مْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَبَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَةً بِمِائَةِ ٱلْفِ، فَنَقَدَهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَ خَمْسُونَ، فَاجَازَ عَـلِـنَّ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ ذَٰلِكَ قَالَ: وَلَحِقَ مَسْقَلَةُ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَاَعْتَقَهُمْ، فَاَجَازَ عَلِيٌّ عِتْقَهُمْ، وَاتَى دَارَ مَسْقَلَةَ، فَشَعَتَ فِيْهَا، فَاتَوْهُ بَعُدَ ذَٰلِكَ، فَقَالَ: اَمَّا صَهاحِبُكُمْ فَقَدُ لَحِقَ بِعَدُوّ كُمْ، فَاتُونِى بِهِ آخُذُ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ 18716 - آثارِصامِ:اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ اَبُو بَكُرٍ لِقِتَالِ اَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ: تَبَيَّنُوا فَايُّمَا مَحِلَّةٍ، سَمِعْتُمْ فِيْهَا الْاَذَانَ، فَكُفُّوا، فَإِنَّ الْاَذَانَ شِعَارُ الْإِيمَان

گی معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے جب حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹئٹ نے مرتد لوگوں سے جنگ کے لئے شکر بھوایا تو فر مایاتم اس بات کی تحقیق کرلینا جس بھی بہتی میں تمہیں اذان کی آواز سنائی دے وہاں لڑنے سے بچنا کیونکہ اذان ایمان کامخصوص نشان ہے۔

18717 - آ ثارِصحاب: آخبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: كَانَ آهُلُ الرِّدَّةِ يَاتُونَ آبَا بَكُرٍ، فَيَقُولُونَ: آغُطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلُ بِه، فَيُعُطِيهِمُ سِلَاحًا، فَيُقَاتِلُونَهُ فَقَالَ عَبَّاسُ بُنُ مِرْدَاسٍ:

اَوَتَاْخُذُونَ سِلَاحَةٍ وَتُقَاتِلُونَهُ ... وَفِي ذَاكُمْ مِنَ اللَّهِ آثَامُ

يَقُوُلُ: نَكَالٌ

ﷺ جشام بن عروہ نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے مرتد ہونے والے لوگ حضرت ابو بکر خلافۂ کے پاس آتے تھے اور یہ کتے تھے کہ آپ جمیں ہتھیار دیں تا کہ ہم جنگ میں حصہ لیس حضرت ابو بکر خلافۂ انہیں ہتھیار دیتے تھے اور وہ لوگ جنگ میں حصہ لیتے تھے تو عباس بن مرداس نے یہ کہا:

'' کیاتم ان کے ہتھیار حاصل کرتے ہؤاوران سے جنگ کرتے ہؤاس میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے گناہ ہوگا''۔

ان کی مرادسز اکھی۔

18718 - آ الرِحّامِ: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَّدَ قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَمْرُ عَنَا اللهُ عَمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَوْ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

ﷺ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت ابوبکر ڈھٹھٹا کے زمانے میں مرتد ہونے والے بوگ مرتد ہوگئے تو حضرت عمر ڈھٹھٹانے فرمایا: اے حضرت ابوبکر! آپ لوگوں کے ساتھ کیسے لڑائی کریں گے؟ جبکہ نبی آکرم سلھٹے نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

( 11r)

'' مجھےاس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہوہ لا الدالا اللہ پڑھ لیس جب وہ لا الدالا اللہ پڑھ لیس گے تو وہ اپنی جانوں اوراموال کو مجھ سے محفوظ کرلیس گۓ البتة ان کے حق کا معاملہ مختلف ہے اوران لوگوں کوحساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا''

حضرت ابوبکر ڈاٹنؤ نے فرمایا: اللہ کو قسم! میں اس شخص کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا جونماز اورز کو ہ کے درمیان فرق کرتا ہے کیونکہ زکو ہ مال کاحق ہے اللہ کو ہ اگروہ لوگ مجھے کوئی بکری کا بچدد ہے سے انکار کریں جھے وہ نبی اکرم منافیظ کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس بات پر بھی ان کے ساتھ جنگ کروں گا حضرت عمر ڈاٹنؤ کہتے ہیں اللہ کی قسم! مجھے پیتہ چل گیا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر ڈاٹنؤ کو جنگ کے لئے شرح صدرعطا کیا ہے اور مجھے رہی پیتہ چل گیا کہ یہی بات درست ہے۔

18719 - مديث بوك: آخبَرَنا عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنَ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بُنِ الْجَيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسُودِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِن اخْتَلَفْتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِى، فَلَمَّا اَهُويُتُ اللهِ لِاَصْرِبَهُ قَالَ: لا اِللهَ اللهُ اَاقْتُلُهُ اَمْ اَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ تَدَعُهُ قُلْتُ: فَانَ قَطَعَ يَدِى؟ فَقَطَعَ يَدِى أَنْ فَعَلَ فَرَاجَعْتَهُ مَرَّتَيُنِ اَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ: لا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ كِنْدَةَ وَهُو حَلِيفٌ لِيَنِى زُهُولَةً اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ الْهُ الْعَلَا لَقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ الل

عبیداللہ بن عدی بن خیار نے حضرت مقداد بن اسود ڈٹاٹیڈ کا یہ بیان نقل کیا ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

میرااورمشرکین سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا آ مناسامنا ہوتا ہے اوروہ میرا ہاتھ کا نہ دیتا ہے جب میں اس پرحملہ کرنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہوں 'تو وہ لا اللہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے کیا میں اسے قبل کردوں یا اسے چھوڑ دوں؟ نبی اکرم شکھی نے فرمایا: تم اسے چھوڑ دو میں نے عرض کی: خواہ اس نے میرا ہاتھ کا نہ دیا ہو؟ نبی اکرم شکھی نے فرمایا: خواہ اس نے ایسا کیا ہو میں نے دومر تبہ یا شاید تین مرتبہ دوبارہ نبی اکرم شکھی سے بہا تھا اوروہ تمہاری مانند ہوجائے گا جوتم اس کول کرنے سے اسے قل کردیتے ہوئو تم اس کی مانند ہوجاؤ کے جووہ پیکمہ پڑھنے سے پہلے تھا اوروہ تمہاری مانند ہوجائے گا جوتم اس کول کرنے سے پہلے تھا وروہ تمہاری مانند ہوجائے گا جوتم اس کول کرنے سے پہلے تھا۔

اس څض کاتعلق کنده قبیلے سے تھااوروہ بنوز ہرہ کا حلیف تھا۔

18720 - مديث بُولَ: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيُبٍ، قَالَ: اَغَارَ رَجُلٌ مِنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى سَرِيَّةِ انَهَزَمَتُ، فَعَشَى رَجُلًا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى سَرِيَّةِ انَهَزَمَتُ، فَعَشَى رَجُلًا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى سَرِيَّةِ اللهُ فَلَمُ يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِه، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلِلْكَ الرَّكُ الرَّعُ لُلُهُ فَاعِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَعَدَالْهُ فَعَدَاثُوا النّبِيقَ عَلَيْهِ الْعَلَمُ فَعَلَمُ وَاللّهُ فَعَدَالمُ فَاعِلَهُ وَاللّهُ فَعَلَمُ وَاللّهُ فَعَلَمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَعَلَمُ وَاللّهُ فَعَلَمُ وَاللّهُ فَعَلَمُ وَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَاعِلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَا عَلَهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ فَا ا

فَقَالَ: ادْفِنُوهُ فَدُفِنَ أَيْضًا فَأَصْبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَأَخْبَرَ آهْلُهُ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْآرُضَ اَبَتْ آنُ تَقْبَلَهُ فَاطْرَحُوهُ فِي غَارِ مِّنَ الْغِيْرِان

کی قبیصہ بن ذوئیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناتِیْل کے اصحاب سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ایک جنگ میں حصہ لے رہے تھے انہوں نے مشرکین سے تعلق رکھنے والے ایک شخص پر قابو پالیاجب وہ تلوار کے ذریعے اس پرحملہ کرنے لگے تواں شخص نے لااللہ اللہ پڑھ لیا تو وہ صاحب اس کوتل کرنے سے با زہیں آئے اور اسے قبل کردیا بعد میں اس کوتل کرنے کے حوالے سے ان صاحب کو بچھ پشیمانی ہوئی توانہوں نے اس بات کا تذکرہ آپ مُنْ اَنْتُمَا کے سامنے کیااور یہ بات بیان کی کہ اس مخض نے جان بچانے کے لئے یکلمہ پڑھاتھا نبی اکرم مُنگانیا نے فرمایا بتم نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ گویا نبی اکرم مُنگانیا کے نز دیک زبان کے ذریعے اقرار' دل کا اقرارشار ہونا تھااس کے کچھ عرصے بعدوہ شخص فوت ہوگیا جس نے اسے قل کیا تھاا ہے دفن کیا گیا توا گلے دن اس کی لاش زمین بریزی ہوئی تھی اس کے اہل خانہ آئے اور نبی اکرم مُنْ ﷺ کواس بارے میں بتایا تو نبی ا كرم مَنْ اللَّهِ إِنْ فِي مايا: اسے پھر دفن كردواسے دوبارہ وفن كيا گيا تو پھراس كى لاش زمين كے اوپر برا ى تقى اس كے اہل خانہ نے نبی ا كرم مَثَاثِينًا كوبتاياتو نبي اكرم مَنْ تَيْمُ نے فرمايا: زمين نے اسے قبول كرنے سے انكار كرديا ہے تم لوگ اس كى لاش كوكسى غارميں پھينك

18721 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّي بَنِي - آحْسَبُهُ قَالَ - جَذِيهَ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا، يَقُولُوا: اَسُلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَانَا صَبَانَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ قَتَلًا وَاَسُرًا، قَالَ: وَدَفَعَ اللي كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا آسِيْرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا، آمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا آسِيْرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ، قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ آسِيْـرى، وَلا يَـقُتُـلُ رَجُلٌ مِنُ آصُحَابِي آسِيْرَهُ، فَقَدِمْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَبُرَا اِلَّيْكَ مِمَّا صَنَعَ حَالِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي اَبُرَا اِللَّهُمَّ إِنِّي اَبُرَا اِللَّهُمَّ إِنِّي اَبُرَا اِللَّهُمَّ إِنِّي اَبُرَا اِللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمُ إِنَّا إِنَّا لَهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا إِنَّا لَهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ

🛞 🥷 سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹانٹھ کا بیربیان نقل کیا ہے نبی اکرم مُٹانٹی کم خضرت خالد بن ولید ڈلٹٹ کو بنوجذیمہ کی طرف بھیجاحضرت خالد ڈٹاٹٹڑنے ان لوگوں کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہوں نے اس کاجواب اچھے طریقے سے نہیں 18721-صحيح البخاري - كتاب المغازي بأب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى - حديث: 4093 صحيح ابن حبان - كتاب السير' باب التقليد والجرس للدواب - ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن حديث: 4822 السنن للنسائي - كتاب آداب القضاة الباب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق - حديث: 5334 السنن الكبري للنسائي - كتاب القضاء ' إذا قضي الحاكم بجور هل يرد حكمه ؟ - حديث: 5781السنن الكبري للبيهقي - كتاب السير' جماع أبواب السير - بأب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت' حديث: 16992مسند عبد بن حبيد - أحاديث ابن عبر' حديث: 732 for more, hooks, glick pp. whe link

راوی بیان کرتے ہیں: وہلوگ دیہاتی تھی اورانہیں اس لئے قبل کرنے کاارادہ کیا گیاتھا تا کہ مال غنیمت حاصل ہواور بیواقعہ مالک بن نمیرہ کے بارے میں ہے۔

18723 - <u>آثارِ صحابہ: اَخْبَىرَنَىا عَنِ ابْنِ جُرَيْج</u>، قَالَ: اَخْبَرَنِى خَلَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، اَنَّ رَجُلَا سَاْلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - اَوِ ابْنَ عَمْرِو اَنَا اَشُكُّ - فَقَالَ: رَجُلٌ حَمَلَ عَلَىّ بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ، فَاَخَذْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، قَالَ: إِذًا تَلْقَى اللهَ قَدُ قَتَلُتَ نَفْسًا، قَالَ: اَرَايَتَ لَوْ قَتَلَنِى؟ قَالَ: إِذًا يَلْقَى اللهَ وَهُوَ قَدُ قَتَلَ نَفْسًا

🧩 📽 عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹھ سے یا شاید حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹھ ہے۔

سوال کیاا کیت مخص مجھ پرتلوارا ٹھا تا ہے اور پھراس کے ہاتھ سے تلوار گرجاتی ہے اور میں اٹھالیتا ہوں تو کیا میں اس کوتل کردوں؟
انہوں نے فرمایا: اس صورت میں تم ایس حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے کہتم نے اکیٹ مخص کوتل کیا ہوگا اس شخص نے
سوال کیااس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگروہ مجھے تل کردے؟ انہوں نے جواب دیا: اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اس نے ایک شخص کوتل کیا ہوگا۔

18724 - صديث نبوك: آخبَ رَنَا عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيّ ، قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ وَكَانَ آحَدَ بَنِى عَبْسٍ وَكَانَ آنُصَادِيًّا، وَآنَهُ قَاتَلَ مَعَ آبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَآنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمُ يَفْهُمُوهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ وَقَدُ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِاَسْيَافِهِمُ ، فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ، قَالَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَادَهُ عِنْدَة خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَادَهُ عِنْدَة خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَادَهُ عِنْدَة خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَادَهُ عِنْدَة خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَادَهُ عِنْدَة فَيْرًا، وَوَدَى النَّبُ

کی معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت حذیفہ بن یمان ڈاٹٹؤ جن کاتعلق ہوجس سے تھا اوروہ انصاری تھے غزوہ اُحد کے موقع پر انہوں نے نبی اکرم سائٹ کی ہے ہمراہ اپنے والد حضرت یمان ڈاٹٹؤ کے ساتھ شرکت کی لڑائی بہت شدیدتھی مسلمانوں نے حضرت یمان ڈاٹٹؤ کو گھیرلیا اورا پی کمواروں کے ذریعے ان پر جملہ کردیا حضرت حذیفہ ڈاٹٹؤ کہتے رہے کہ یہ میرے والد ہیں لیکن حملہ کرنے والوں کو ان کی بات مجھ نہیں آئی یہاں تک کہ جب حضرت حذیفہ ڈاٹٹؤ ان لوگوں کے پاس پنچے تو وہ لوگ اپنی تلواروں کے ذریعے حضرت یمان ڈاٹٹؤ کو شہید کر چو ہے۔ حضرت حذیفہ ڈاٹٹؤ نے فر مایا: اللہ تعالی تم لوگوں کی مغفرت کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے راوی بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم سائٹؤ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے بارے میں مزید بھلائی کے کلمات ارشاد فر مائے اوران کی دیت اوا کی۔

#### بَابُ كُفُرِ الْمَرُاةِ بَعُدَ اِسُلامِهَا

#### باب:عورت کا اسلام قبول کرنے کے بعد کفراختیار کرنا

18725 - اقوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي الْمَرْاَةِ تَكُفُّرُ بَعْدَ اِسُلَامِهَا، قَالَ: تُسُتَتَابُ فَانُ تَابَتُ وَالَّا قُتِلَتُ

اللہ ہے معمرنے زہری کے جوالے سے عورت کے بارے میں نقل کیاہے کہ اگروہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفراختیار کرلے تو ہمیں ناس سے تو بہروائی جائے گی اگروہ تو بہر لے تو ٹھیک ہے در نہ اسے تل کردیا جائے گا۔

18726 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ آبِي مَعْشَرٍ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْآةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَّا قُتِلَتُ

ا بومعشر نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ اس سے تو بہ

کروائی جائے گی اگروہ تو پہ کرلے تو ٹھیک ہے ور نہائے تل کردیا جائے گا۔

18727 - اقوال تابعين: آخْبَوَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ اِبْوَاهِيمَ مِثْلَهُ قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ:

﴾ ابراہیم نحی کے حوالے ہے اس کی مانند منقول ہے حسن بھری فرماتے ہیں: اسے قید کیا جائے گا اور اسلام قبول کرنے ىرمجبوركىا جائے گا۔

**18728 - اتوال تابعين** اَخُبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، قَالَ : تُسْبَى وَتُبَاعُ وَكَذَٰلِكَ فَعَلَ اَبُوْ بَكُرِ بِنِسَاءِ اَهْلِ

🟶 📽 معمر نے قیادہ کا بیر بیان نقل کیا ہے اسے قیدی بنا کرفروخت کردیا جائے گا حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹڑنے مرتد ہونے والوں کی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا حصرت ابو بکر ڈلٹنڈ نے انہیں فروخت کروا دیا تھا۔

18729 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ اَيُّوْبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضِ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا، وَلا تُبَاعُ مِنْ آهُلِ دِينهَا

🟶 🕏 معمر نے ابوب کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ام ولد کے بارے میں خط لکھا تھا جس نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اسے ایس جگہ پرفروخت کیا جائے جہاں اس کا کوئی واقف نہ ہوا سے وہاں فروخت نہ کیا جائے جہاں اس کے دین ہے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہوں۔

18730 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ بَاعَهَا بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِيْنِ اَهْلِهَا

الله الله المحتمد بيان كرتے ہيں: حضرت عمر بن عبدالعزيزنے اس عورت كودومة الجندل كے مقام يرفروخت کروادیا تھا جہاں اس کے دین کے افراد نہیں رہتے تھے۔

18731 - آ ثارِصحابه: آخُبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ اَبِى رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرُ اَةُ تَرُ تَذُ

🤏 🙈 ابورزین نے حضرت عبداللہ بن عباس رہا تھا کا بیقول نقل کیا ہے ایسی عورت کوقید کیا جائے گا مرتد ہونے والی عورت کو تن نہیں کیا جائے گا۔

# ذِكُرُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمُ

باب: جو خص بالغ نه موااس كا باته تم بيس كا ثاجائے گا (يااسے باته كا طف كى سز انہيں دى جائے گى)
18732 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيّ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلْمَ أَذْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةً، وَ أَقْصَاهُ ثَمَانِيَ

for mora peoples skiels, pr. who link

عَشُرَةَ، فَإِذَا جَاءَ تِ الْحُدُودُ، آخَذُنَا بِٱقْصَاهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ نَأْخُذُ

کی سفیان توری فرماتے ہیں: ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ بالغ ہونے کی کم از کم مدت چودہ سال اور زیادہ سے زیادہ مدت اٹھارہ سال ہے جب حدود کا معاملہ آئے گا تو ہم زیادہ والی مدت کو اختیار کریں گے امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں اور ہم بھی اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

18733 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ: آنَّهُ اُتِى بِجَارِيَةٍ، لَمُ تَحِضُ، سَرَقَتُ، فَلَمُ يَقُطَعُهَا

اس الله الله المعربين عبد الرحمٰن بيان كرتے ہيں: ايك لڑكى كولا يا گيا جس كوحيض نہيں آيا تھا ( يعنی وہ ابھی بالغ نہيں ہوئی تھی ) اس نے چورى كی تھی تو انہوں نے اس كا ہاتھ نہيں كڑوا يا۔

18734 - آ ثارِ<u>صَابِ</u>: اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ اَيُّوْبَ بُنِ مُوْسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ اَبِى الصَّعْبَةِ بِامُرَآةٍ فِى شِعْرِهٖ فَرُفِعَ ذَٰلِكَ اللَّى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: انْظُرُوا اِلَى مُؤْتَزَرِهٖ فَلَمْ يُنْبِتُ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ لَوْ كُنْتَ انْبُتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ

گورت کے ساتھ برافعل کیا اس کامقدمہ حضرت عمر بھٹنے نے ایک عورت کے ساتھ برافعل کیا اس کامقدمہ حضرت عمر بھٹنے نے ایک عورت کے ساتھ برافعل کیا اس کامقدمہ حضرت عمر بھٹنے نے عمر بھٹنے نے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر بھٹنے نے فرمایا: اگرتمہارے زیرناف بال اُگے ہوئے ہوتے تومیں نے تہمیں کوڑے لگوانے تھے۔

18735 - <u>آثارِ صَابِ</u>: اَخْبَسَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَتِى عُثْمَانُ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِه، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ لَمْ يُنْبِتُ فَلَمْ يَقَطَعُهُ

گوگا عبداللہ بن عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان داللہ کے پاس ایک لڑے کولایا گیا جس نے چوری کی تھی حضرت عثمان داللہ نے فرمایا: اس کے زیریاف حصے کا جائزہ لو الوگوں نے اس کا جائزہ لیا تو ہم نے اسے پایا کہ اس کے بالنہیں اگے تصوقو حضرت عثمان داللہ نے اس کا ہاتھ نہیں کو ایا۔

18736 - اقوال تابعين: آخُبَوَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ: مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَا: إِذَا اَنَبُتَ الشَّعْرَ

کی انہو عبیداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں: قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ ہے دریافت کیا گیا: بچے کو کب سزادی جائے گی انہو ں نے فرمایا: جب ان کے ذریناف بال اگ جائیں۔

18737 - آثارِ <u>صحاب</u>: آخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللّٰهِ بْنَ آبِى مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أَتِى ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُسَمَرَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى رَبِيعَةَ قَدُ سَرَقَ فَامَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ اَشُبَارٍ فَقَطَعَهُ وَاَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِى غُكَلامٍ مِّنْ بَنِى عَامِرٍ يُدُعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلامٌ فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اشْبِرُوهُ، فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ اَشْبَارٍ، فَاقْطَعُوهُ فَشَبَرُوهُ، فَنَقَصَ انْمُلَةً، فَتَرَكُوهُ، فَسُمِّى نُمَيْلَةَ فَسَادَ بَعْدُ اَهُلَ الْعِرَاقِ

كِتَابُ اللُّقَطَة

گوگ عبداللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: حفرت عبداللہ بن زبیر رہا ہے پاس عمر بن عبداللہ بن ابور بیعہ کا ایک ملازم لایا گیا جس نے چوری کی تھی حفرت عبداللہ بن زبیر رہا ہے کہ کے تت اس کا قد نا پا گیا تو وہ چھ بالشت تھا تو ابن زبیر نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے اس موقع پر انہوں نے ہمیں بیہ بتایا: حفرت عمر بن خطاب رہا ہے نے عراق خط لکھا تھا جو بنوعا مرسے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے کے بارے میں تھا جس کا نام نمیلہ تھا اس نے چوری کی تھی وہ لڑکا تھا حضرت عمر رہا تھا کہ اس کی پیائش کروا گروہ چھ بالشت کا ہوئتو اس کا ہاتھ کا اس کی بیائش کی تو وہ چھ بالشت سے چند پوریں کم تھا تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اس لئے اس کا نام نمیلہ رکھا گیا وہ بعد میں اہل عراق کا سردار بنا تھا۔

18738 - اقوال تابعين: أَخْبَرَ فَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ﴿ عَطَاءِفر مَاتِيَةٍ بِنِ: اسْ بِرِ ہاتھ كَاشِيْ كَى سِزااس وقت تك لا گونبيس ہوگى جب تك وہ بالغنبيس ہوجا تا۔

18739 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، قَالَ: لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمُ يَبْلُغَ الْحُلُمَ

🤏 📽 سلیمان بن موکیٰ فرماتے ہیں: حداور قصاص اس پرلا گونہیں ہوں گے جو بالغ نہ ہوا ہو۔

18740 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، قَالَ: مَا أُرِى اَبِيُ الَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ \$ \$ طاوَسٍ، قَالَ: مَا أُرِى اَبِيُ الَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ﴾ طاوَس كصاحبزاد فرماتي بين: ميراخيال ہے مير بوالد بھي يہي كہتے ہيں۔

18741 - اتوال تابعين الخبورنا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، سَرَقَ وَلَا حَدَّ،

وَالْمَرُاةُ كَذَٰلِكَ مَا لَمُ تَحِضُ وَاَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ ذَٰلِكَ

کی جی نے بری فرماتے ہیں: جس نابالغ۔ نے چوری کی ہواس پر ہاتھ کا نے کی سزایا کوئی اور حدلا گونہیں ہوگی۔ عورت کا حکم بھی اس کی مانندہے جب تک اسے چین نہیں آ جاتا (یعنی وہ بالغ نہیں ہوجاتی )۔

(معمر بیان کرتے ہیں:) مجھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بھری کو یہی بات کہتے ہوئے ساہے۔

18742 - حديث نوى: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيّ، قَالَ: كُنْتُ فِي اللَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ، لِاُقْتَلَ، فَانْتَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اِزَارِى، فَرَاوُنِى لَمْ انْبِتِ الشَّعْرَ، فَلُقِيتُ فِي السَّبِي،

ﷺ عطیہ قرطی بیان کرتے ہیں: میں ان لوگوں میں تھا'جن کے بارے میں حضرت سعد بن معاذر ڈاٹٹڑنے فیصلہ دیا تھا۔ مجھے تل کے لئے پیش کیا گیا تو ایک شخص نے میرا تہبند ہٹا کر دیکھا کہ میرے زیرناف بال نہیں اُگے ہیں' تو مجھے قیدیوں میں شامل کر دیا گیا۔ 18743 - اقوال تابعين أَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ، مِثْلَهُ

اللہ ایک اور س کے ہمراہ منقول ہے۔

18744 - آثارِ اللهِ الْحَبَوَ الْمِن جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، اَنَّ فِى كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَنَّ عُمَرَ ، اَنَّ فِى كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، قَالَ: وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِى جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ، عَلَى مَنْ لَمُ يَبُلُغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِى الْإِسْلَام، وَمَا عَلَيْهِ

چوں عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں یہ تحریر تھا: حضرت عمر بن خطاب ڈھٹنے نے فرمایا ہے: (قتل کا) قصاص یازخم کا قصاص یاقتل کیے جانے ( کی سزا) یا کوئی حدیا کوئی اور سزااس شخص پرلا گونہیں ہوں گی جو بالغ نہ ہوا ہو جب تک اسے یہ پیتنہیں چل جاتا کہ اسلام میں اس کے حقوق کیا ہیں'اور اس کے فرائض کیا ہیں؟

### بَابُ قَتُلِ السَّاحِرِ

### باب: جادوگر کوتل کرنا

18745 - آثارِ الخَبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخُبَرَنِیُ عَمْرُو بْنُ دِیْنَارٍ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ اِلَی جَزُء بْنِ مُعَاوِیَة - عَمِّ الْاَحْنَفِ بْنِ قَیْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ -: اَنِ اقْتُلُ كُلَّ سَاحِرٍ وَكَانَ بَجَالَةُ كَاتَبَ جَزُنًا قَالَ بَجَالَةُ: فَارُسَلُنَا فَوَجَدُنَا ثَلَاتَ سَوَاحِرَ فَضَرَبْنَا اَعْنَاقَهُنَّ

ﷺ عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹؤ نے احنف بن قیس کے چپا' جز بن معاویہ' جو حضرت عمر رٹائٹؤ کی طرف سے مقرر کر دہ گورنر تھے' آئییں میہ خطاکھا کہتم ہر جادوگر کوتل کردو۔

بجالہ نامی راوی جو جزبن معاویہ کے معتمدِ خصوصی تھے وہ بیان کرتے ہیں: ہم نے تین جادوگروں کو پایا تو ان کی گردنیں اُڑا ں۔

18746 - آ ثارِ المَّنَا عَنُ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنُ عَمْرِ و بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ، يُحَدِّثُ ابَا الشَّعْشَاءِ، وَعَمْرَو بُنَ اَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِى إِمَارَةِ مُصْعَبِ بُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءٍ عَمِّ الْاَحْنَفِ الشَّعْشَاءِ، وَعَمْرَو بُنَ اَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةٍ زَمْزَمَ فِى إِمَارَةِ مُصْعَبِ بُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءٍ عَمِّ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ فَاتَنَانَا كِتَنَابُ عُمْرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُ مُ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ "، قَالَ: وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيْرًا وَاعْرَضَ السَّيْفَ ثُمَّ دَعَا الْمَجُوسَ فَالُهُ وَا قَدْرَ بَعْلَ الْوَبُومِ وَلَا الْمَجُوسَ فَالَا وَصَنَعَ بَعْهَ، وَاكْلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ

قَـالَ وَلَـمُ يَـكُـنُ عُمَرُ آخَذَ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةَ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ آخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ آهُل هَجَرَ

🕏 🤝 عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: میں نے مصعب بن زبیر کے عہدِ حکومت میں بجالہ کوابوشعثاءاور عمرو بن اوس کوزمزم

کے چبوتر ہے کے پاس میہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں احنف بن قیس کے بچپا کا معتمد خصوصی تھا۔ ہمارے پاس حضرت عمر کے انتقال سے ایک سال پہلے ان کا مکتوب آیا کہ تم ہر جادوگر کوفنل کر دواور مجوسیوں سے تعلق رکھنے والے ہرمحرم میاں بیوی کے درمیان علیحد گ کروا دواور انہیں زمزمہ کرنے سے منع کر دوئتو ہم نے تین جادوگروں کوفنل کیا (جزبن معاویہ نے ) بہت سا کھانا تیار کیا انہوں نے تلوار سامنے رکھی اور پھر مجوسیوں کو بلوایا اور ایک نچریا دو نچر کے وزن جتنا سرکہ وہاں رکھا جسے وہ لوگ کھاتے تھے تو ان لوگوں نے اسے زمزمہ کے بغیر کھایا۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر وٹائٹیا مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹیئے نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی اکرم مٹائٹیا ہے ججر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔

18747 - آ ثارِ صحابه: آخُبَرَ نَا عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ، اَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ جَارِيَةً لِحَدُهُ صَدَّ تُهَا ، فَانَكَرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا عُثْمَانُ ، فَقَالَ لِحَدُهُ صَدَّ تُعْدَلُهُ الْرَّحُمْنِ بُنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا ، فَانَكَرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا عُثْمَانُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤُمِنِيْنَ مِنَ امْرَاَةٍ سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ فَسَكَتَ عُثْمَانُ

کی ایک کنیز نے ان پر جادو کر دیا اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں: سیّدہ حفصہ ڈٹاٹیٹا کی ایک کنیز نے ان پر جادو کر دیا اور اس بات کا اعتراف بھی کرلیا' توسیّدہ حفصہ ڈٹاٹیٹا نے (اپنے بھیّج) عبدالرحمٰن بن زید کو بیتکم دیا کہوہ اس کنیز کو آل کردے۔حضرت عثمان ڈٹاٹیٹا نے اس پراعتراض کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹیٹا نے کہا: آپ اُم المؤمنین پراس عورت کے حوالے سے اعتراض نہیں کر سکتے جس نے جادو کیا اور اعتراف بھی کرلیا' تو حضرت عثمان ڈٹاٹیٹا خاموش ہوگئے۔

18748 - آ ثارِ حاب: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: وَجَدَ عُمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: وَجَدَ عُمْرُ بُنُ الْخُطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ غُلَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فِيْهِ: النَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِم وَهُوَ ابْوهُمُ، فَقَالَ: احْكُكُهَا يَا غُلامُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا اَحُكُمُهَا وَهِي فِي مُصْحَفِ ابْتِي بْنِ كَعْبٍ فَانْطَلَقَ إلى ابْتِ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي شَعْلَنِي الْقُرْآنُ، وَشَعْلَكَ الصَّفُقُ بِالْاَسُواقِ إِذْ تَعْرِضُ رِدَاءَ كَ عَلَى عُنْقِكَ بِبَابِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ

قَالَ: وَلَمْ يَكُنُ عُمَرُ يُرِيدُ أَنُ يَأْخُذَ الْجِزُيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى جَزْءِ بُنِ مُعَاوِيةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ: أَنِ اقْتُلُ كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِقُ بَيْنَ كُلِّ امْرَاةٍ وَحَرِيْمِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا يُرَمُزَمَنَ وَذَلِكَ قَبُلَ اَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَارْسَلَنَا فَوَجَدُنَا ثَلَاتَ سَوَاحِرَ، وَصَرِيْمِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا يُرَمُزَمَنَ وَذَلِكَ قَبُلَ اَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَارْسَلَنَا فَوَجَدُنَا ثَلَاتَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبُنَا اَعْنَاقَهُنَ ، وَجَعَلُنَا نَسْالُ الرَّجُلَ: مَنْ عِنْدَكَ؟ فَيَقُولُ: أُمَّهُ ، انْخَتُهُ ، ابْنَتُهُ ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيْدُوا الْعَنْ فَلَ اللهَ عُلَى اللهَ عُلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ فِضَةٍ كَانُوا كَثَلُوا اللهَ عَرْفَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ: وَآمَّا شَانً اللَّهِ بُسُتَانٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُندُبٍ: جُندُبٌ وَمَا جُندُبٌ يَضُرِبُ

ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَإِذَا اَبُو بُسُتَانِ يَلْعَبُ فِى اَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَهُو آمِيْرُ الْكُوفَةِ وَالنَّاسُ يَحْسَبُونَ اَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرِ - يَعْنِى وَسُطَ الْقَصْرِ - فَقَالَ جُنْدُبٌ: وَيُلَكُمُ اَيُّهَا النَّاسُ اَمَا يَلْعَبُ بِكُمْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَفِى اَسْفَلِ الْقَصْرِ، إِنَّمَا هُوَ فِى اَسْفَلِ الْقَصْرِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، وَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ، ثُمَّ الْطَلَقَ، وَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ، ثُمَّ الْعَلَقَ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَفِى اَسْفَلِ الْقَصْرِ، إِنَّمَا هُو فِى اَسْفَلِ الْقَصْرِ، ثُمَّ الْطَلَقَ، وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّيْفِ، ثُمَّ الْعَلَقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَقْتُلُهُ، وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْرُ، فَقَالَ ابُو بُسُتَانِ: قَدُ نَفَعَنِى طَسَرَبَهُ وَ فَالِ اللَّهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةَ وَتَنَقَّصَ ابْنَ آخِيهِ آثِيَّةَ وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَهُ وَآخُرَجَهُ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ:

اَفِي مَضْرَبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبٌ ... وَيُقْتَلُ اَصْحَابُ النَّبِيِّ الْاَوَائِلُ فَإِنْ يَكُ ظَنِّي بِابْنِ سَلْمَى وَرَهْطِهِ ... هُوَ الْحَقُّ يُطُلَقُ جُنْدُبٌ اَوْ يُقَاتَلُ

فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِى قَصِيدَتِهِ هلِهِهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى اَرْضِ الرُّومِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا يُقَاتِلُ، حَتَّى مَاتَ لِعَشْرِ سَنُوَاتٍ مَصَيْنَ، مِنْ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً وَكَانَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: مَا اَحَدٌ بِاَعَزَّ عَلَىَّ مِنْ اَثِيَّةَ، نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلَا اَسْتَطِيْعُ اُؤَمِّنُهُ وَلَا الشَّعُرَ وَضَرَبَ اَبَا بُسُتَانِ السَّاحِرَ الرَّزَّ قِ: وَاثِيَّةُ الَّذِي قَالَ الشِّعُرَ وَضَرَبَ اَبَا بُسُتَانِ السَّاحِرَ

ا جہالہ تمیں بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب وٹاٹنڈ نے مسجد میں ایک ٹڑے گی گود میں قر آن مجید پایا ، جس میں یہ تحریر تھا: نبی اہل ایمان کے نزدیک ان کی جان سے زیادہ قریب ہے اور وہ ان کے باپ ہیں۔ تو حضرت عمر وٹاٹنڈ نے فر مایا: اے لڑے! اسے مثادو۔ اس نے کہا: اللّہ کی قتم! میں اسے نہیں مثاول گا کیونکہ حضرت اُبی بن کعب وٹاٹنڈ کے مصحف میں بھی اسی طرح ہے تو حضرت عمر وٹاٹنڈ حضرت اُبی بن کعب وٹاٹنڈ کے بیاں تشریف لے گئے اور ان سے کہا: مجمعے قرآن نے مصروف رکھا اور تمہیں بازار کے بھاؤتا و نے مصروف رکھا ور بہتے ہو۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر واللَّهُ مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ولللَّهُ نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی اکرم مُلَّاتِیْم نے ججر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رٹائٹؤ نے احنف بن قیس کے چچا جزء بن معاویہ وخط لکھا کہ ہر جادوگر کوتل کر دواور عورت اور اللہ کی کتاب میں جس شخص کواس کامحرم قرار دیا گیا ہے (مجوسیوں سے تعلق رکھنے والے ایسے میاں بیوی) کے درمیان علیحد گ کر وادواوروہ زمزمہ نہ کریں بید خط حضرت عمر رٹائٹؤ نے اپنے انتقال سے ایک سال پہلے لکھا تھاراوی کہتے ہیں: ہمیں تین جادوگر ملے ہم نے ان کی گردنیں اڑا دیں ہم نے لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا تمہاری بیوی کون ہے اگروہ جواب دیتا کہ اس کی مال ہے باس کی بہن ہے یااس کی بہن ہے اوان میاں بیوی کے درمیان علیحد گی کروادی جاتی پھر جزء نے بہت سا کھانا تیار کیا انہوں نے اپنی گودییں تکوارر کھی اور فرمایا: جس شخص نے بھی زمزمہ کیا میں اس کی گردن اڑادوں گا توانہوں نے چاندی کے برتن رکھ دیے جن کے درمیان کاوزن آ سکتا تھا۔

راوی بیان کرتے ہیں: جہاں تک ابوبستان کے واقعہ کاتعلق ہے تو نبی اکرم طابیّتی نے حضرت جندب ٹاٹٹیا کے بارے میں

فرمایا تھا جندب کیابات ہے جندب کی؟ وہ ایک ضرب لگا تا ہے جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کردیتا ہے راوی
بیان کرتے ہیں: ابوبستان (نامی ایک جادوگر) ولید بن عقبہ جو کوفہ کا امیر تھا اس کے ہاں قلعے کے بنچے والے جصے میں اپنا جادود کھا
رہا تھا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ قلعے کے درمیان ہے حضرت جندب ڈٹٹٹٹ نے کہا: اے لوگو! تمہار استیاناس ہویہ تمہارے ساتھ
کھیل کودکر رہا ہے اللہ کی قتم! یہ قلعے کے بنچے والے جصے میں ہی ہے اور وہ واقعی قلعے کے بنچے والے جصے میں ہی تھا پھر حضرت
جندب ڈٹٹٹٹ کے انہوں نے تلوار نکالی اور اسے ضرب لگائی کسی نے کہا: کہ انہوں نے اسے قبل کردیا ہے کسی نے کہا: اسے قبل نہیں
کیا اس شخص کا جادو ختم ہوگیا تو ابوبستان نے کہا: آپ کی ضرب کے ذریعے اللہ تعالی نے مجھے نفع عطا کیا ہے ولید بن عقبہ نے حضرت
جندب ڈٹٹٹٹ کوقید کر دیا اور ان کے بھتے اثبہ کے مرتبے میں کمی کردی جو عربوں کے بڑے شہوار تھے یہاں تک کہ انہوں نے جیل
جند بٹاٹٹٹ کوقید کر دیا اور ان کے بھتے اثبہ کے مرتبے میں کمی کردی جو عربوں کے بڑے شہوار تھے یہاں تک کہ انہوں نے جیل

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

'' کیاجادوگروں کو مارنے کی وجہ سے جندب کوقید کیا جائے گااور نبی اکرم ٹاٹیٹا کے ان اصحاب کولل کیا جائے گاجو پہلے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر میرا گمان ابن سلمہاور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بیہو کہ بیرتی ہے' تو پھرخواہ حضرت جندب ڈاٹٹؤ کو چھوڑا جائے'یانہیں قبل کیا جائے ( دونوں صور تیں برابرہوں گی)''

اپنے اس تصیدے میں حضرت عثمان ڈھائٹئئ پر تنقید کی پھروہ صاحب روم کی سرز مین کی طرف چلے گئے اور وہاں مسلسل لڑائیوں میں حصہ لیتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ ڈھائٹئے کے عہد خلافت کے دس سال گزرنے کے بعدان کا انتقال ہوا حضرت معاویہ ڈھاٹٹئیہ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی شخص میرے نزدیک اسیہ سے زیادہ معزز نہیں ہے کیکن حضرت عثمان ڈھائٹئے نے انہیں جلاوطن کیا تھا اس کے میں نہ تو انہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی واپس لاسکتا تھا۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں:اثیہوہ صاحب تھےجنہوں نے وہ شعرکہاتھااورابوبستان نامی جادوگر کو ماراتھا۔

18749 - حديث بُول: أَخْبَرَنَا عَنُ مَالِكِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ أُمِّهِ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ أُمِّهِ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ أُمِّهِ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الرَّعُمُنِ الْعَتْقَ فَامَرَتُ الْعَنْقَ الْعَرْقَ عَائِشَةَ اَعْدَ فَتَ عَالِكَ، قَالَتُ: اَحْبَبُتُ الْعِتْقَ فَامَرَتُ بِهَا عَائِشَةُ ابْنَ اَخِيهَا اَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْإَعْرَابِ مِمَّنُ يُسِيءُ مِلْكَتِهَا، قَالَتُ: وَابْتَعُ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَاعْتِقُهَا فَفَعَلَ بِهَا عَائِشَةُ ابْنَ الْحِيهَا اَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْإَعْرَابِ مِمَّنُ يُسِيءُ مِلْكَتِهَا، قَالَتُ: وَابْتَعُ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَاعْتِقُهَا فَفَعَلَ

گوں عمرہ بنت عبدالرحمٰن بیان کرتی ہیں :سیّدہ عائشہ فی بیانے اپنی ایک کنیز کومد برہ کے طور پر آزاد قر اردیا اس کنیز نے سیّدہ عائشہ فی بیانے اس کنیز نے سیّدہ عائشہ فی بیانے اس کنیز کے عائشہ فی بیانے اس کنیز کے بارے میں اپنے بھینچ کو حکم دیا کہ دہ اسے کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرے جواس کے ساتھ براسلوک کرے سیّدہ عائشہ فی بیانے فرمایا: اس کی قیمت کے ذریعے ایک اور گردن فرید کراہے آزاد کردینا تو ان صاحب نے ایسا ہی کیا۔

18750 - صديث بُوى: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِى الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا، فَلَا مُرَوْبَهَ اللهِ رَجُلٍ فَلَا كَرُوا مَرَضُهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُ وُنِي خَبَرَ امُرَاةٍ مَرْضَةً فَطَالَ مَرَضُهَا، فَطَالُ مَرَضُهَا، فَطَالُ مَرَضُهَا، فَطَالُ مَرَضُهَا، فَطَالُ مَرَضُهَا مَا اَرَدُتِ مِيتِي؟ مَطْبُوبَةٍ قَالَ: فَلَدَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتُهَا، وَكَانَتُ قَدْ دَبَّرَتُهَا، فَسَالَتُهَا فَقَالَتْ: مَا اَرَدُتِ مِيتِي؟

فَقَ الَتُ: اَرَدُتُ اَنْ تَمُوتِي حَتَّى اُعُتَقَ، قَالَتُ: فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَىَّ اَنْ تُبَاعِى مِنْ اَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، وَامَرَتُ بِثَمَنِهَا، اَنْ يُجُعَلَ فِي غَيْرِهَا

کی عمرہ بنت عبدالرحمٰن بیان کرتی ہیں سیّدہ عائشہ بھی بیارہو گئیں اوران کی بیاری طویل ہوگی ان کے بھیجے کی شخص کے پاس گئے اور ان کی بیاری کا ذکر کیا تواس شخص نے کہا: کہتم لوگوں نے مجھے ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتایا ہے جس پر جافرہ کیا گیا ہے راوی بیان کرتے ہیں: وہ صاحبان آئے اور انہوں نے تحقیق کی توبیۃ چلا کہ سیّدہ عائشہ بھی کی کنیز نے ان پر جادہ کیا ہے جسیّدہ عائشہ بھی نے مدیرہ کے طور پر آزاد قرار دیا تھا سیّدہ عائشہ بھی نے اس کنیز سے فرمایا کہ تم مجھے سے کیا جاہتی شخص اس کنیز نے بتایا: آپ فوت ہوجا کی سات کہ میں آزاد ہوجاؤں سیّدہ عائشہ بھی نے اس کنیز کے نام پر مجھے پر بیدلازم ہے کہ مہیں کسی ایسے خص کے ہاتھ فروخت کیا جائے جوعر بوں میں سب سے براما لک ہو پھر سیّدہ عائشہ بھی نے اس کنیز کوفروخت کیا جائے۔ کوعربوں میں سب سے براما لک ہو پھر سیّدہ عائشہ بھی نے اس کنیز کوفروخت کیا جائے۔ کوعربوں میں سب سے براما لک ہو پھر سیّدہ عائشہ بھی نے بارے میں حکم دیا کہ وہ قیمت کی اور (کنیز کوخرید کرآزاد کرنے) کے لئے استعال کی جائے۔

18751 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ، آنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ، اَوْ قَيْسَ بْنِ سَعْدٍ: قَتَلَ سَاحِرًا

الله عمرو بن دینارنے سالم بن ابوالجعد کا به بیان نقل کیا ہے حضرت سعد بن قیس بڑاٹٹؤ (راوی کوشک ہے شاید به الفاظ بین:) حضرت سعد بن قیس بڑاٹٹؤنے ایک جادوگر کوقل کر دیا تھا۔

18752 - حديث نبوى: آخُبَوَنَا عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اِسُمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرُبَةٌ بِالسَّيْفِ

ﷺ حسن بھری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناتِیم نے ارشادفر مایا ہے: جادوگر کی سز ایہ ہے کہا ہے تلوار کے ذریعے (قتل کردیا جائے )۔

18753 - صديث نبوى: آخبَوَنَا عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ شَيْنًا مِنَ السِّحُو قَلِيلًا، أَوْ كَثِيْرًا، كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ مَعَ اللهِ

الله عن حضرت صفوان بن سليم بيان كرت بين: نبي اكرم مَن الينام في ارشاد فر مايا ب:

'' جو خص جادو سیکھتا ہے خواہ وہ تھوڑا ہویا زیادہ ہوتو بیاللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا آخری تعلق ہوتا ہے'' ( یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد لا تعلق ہوجاتا ہے )۔

18754 - صديث بُول: أَخُبَرَنَا عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكُرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى 18752 - الستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الحدود والديات 18752 - الستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الحدود والديات وغيره وحديث: 2803 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب القسامة وجاع أبواب الحكم في الساحر - باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر وحديث: 15350 البعجم الكبير للطبراني - باب الجيم ما روى الحسن البصرى -

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِسَاحِرٍ فَقَالَ: اخْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ

ﷺ یزید بن رومان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم شکھا کے پاس ایک جادوگرکولا یا گیا تو نبی اکرم شکھا نے ارشادفر مایا: اسے قید کر دواگر اس کامتعلقہ فر د (جس پر اس نے جاد کیا ہے وہ) مرگیا تو تم لوگ اسے قل کردینا۔

18755 - آثار صحاب اَخْبَرَنَا عَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ: اَخَذَ سَاحِرًا، فَدَفَنَهُ اللَّي صَدْرِه، ثُمَّ تَرَكَهُ، حَتَّى مَاتَ

ﷺ سعید بن میں بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنؤ نے ایک جاد وگر کو پکڑ ااور اسے سینے تک زمین میں وفن کر کے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہوہ مرگیا۔

18756 - آ ثارِ صاب آخبر نَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ بَجَالَةَ، اَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اِلَى عَامِلِهِ اَنِ: اقْتُلُ كُلَّ سَاحِرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ فِي اَوَّلِ الْبَابِ

ابن جرت کی نقل کر دوروں کے ہیں: حضرت عَمر ڈلاٹٹوئٹ اپنے اہلکارکوخط لکھا کہتم ہر جادوگر کولل کردو۔۔۔۔۔اس کے بعدراوی نے ابن جرت کی نقل کردہ روایت کی مانندروایت نقل کی ہے جواس باب کے آغاز میں گزر چکی ہے

18757 - <u>آ ثارِ صحابہ:</u> اَخْبَوْنَا عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ: اَنَّ حَفْصَةَ: سُجِوَتُ فَامَوَتُ عُبَيْدَ اللهِ اَخَاهَا فَقَتَلَ سَاجِرَتَيْن

ﷺ ایوب نے نافع کے حوالے سے بیربات نقل کی ہے سیّدہ هفصه ٹھٹٹا پر جاد و کیا گیا توانہوں نے اپنے بھائی عبیداللہ کو یہ حکم دیا توانہوں نے جاد وکرنے والی دونوں خواتین کوتل کر دیا۔

# بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

#### باب: چور کاماتھ کاشا

18758 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ الْاُولَى؟ قَالَ: يُقُطَعُ كَقُهُ قُلْتُ: فَسَمَا قَوْلُهُمْ: اَصَابِعُهُ؟ قَالَ: "مَا اَرِى اَنْ يُقُطَعَ الْكَفِّ كُلِّهَا قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ؟ قَالَ: "مَا اَرِى اَنْ يُقُطَعَ اللَّا فِي السَّرِقَةِ اللَّوْلَى الْيَدُ قَطَّ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (فَاقُطَعُوا اَيْدِيَهُمَا) (المائدة: 38) وَلَوْ شَاءَ اَمَرَ بِالرِّجُلِ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا "

گوں ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کہ کوئی شخص پہلی مرتبہ چوری کرتاہے انہوں نے فر مایا: اس کا ہاتھ کا طب کے این جربی گانہوں کے فر مایا: اس کا ہاتھ کا طب کے دریافت کیا: الوگوں کے اس قول سے کیا مراد ہوگی کہ اس کی انگلیاں کا ٹی جا کیں گی انہوں نے فر مایا: میں نے تو یہی چیز پائی ہے کہ پوراہاتھ کا ٹا جائے گا میں نے دریافت کیا: اگروہ دوسری مرتبہ چوری کرتاہے؟ انہوں نے فر مایا: میں سے بھتا ہوں کہ صرف پہلی مرتبہ کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے:

جهائكيري مصنف عبد الرزّاق (طلاشم)

''ان کے ہاتھ کاٹ دؤ'۔

اگراللەتعالى جا ہتا تو يا ؤں كا شنے كاحكم دے ديتااللەتعالى بھولتانہيں ہے۔

18759 - آ ثارِصحاب: اَخْبَسَوَنَا عَنِ ابْسِ جُسَرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَ قُطَعُ الْقَدَمَ مِنْ مَفْصِلِهَا وَانَّ عَلِيًّا - عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ غَيْرِ عِكْرِمَةَ - كَانَ يَفْطَعُ الْقَدَمَ - اَشَارَ لِي عَمْرٌ و - اِلى

الله عكرمه بيان كرتے ہيں: حضرت عمر ولائٹونے ياؤں كواس كے جوڑ سے كوايا تھا۔

جبكه عكرمه كے علاوہ ایک اور سند کے ساتھ بیہ بات منقول ہے كہ حضرت على ڈاٹٹؤنے پاؤں كا تناحصہ كٹوایا تھاعمرونا می راوی نے نصف جھے کی طرف اشارہ کر کے بیہ بات بتائی۔

18760 - آ ثارِصحاب: آخُبَسَوَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَمِنَ الْاَصَابِعِ، وَالرِّجُلَ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ

📽 📽 معمر نے قیادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت علی ڈاٹٹیئا تھ کی انگلیاں کٹواتے تھے اور پاؤں کا نصف حصہ کٹواتے تھے۔

18761 - آ تارِصحابِ اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنُ اَبِي الْمِقْدَامِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي مَنْ، رَالى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِّنَ

🤏 🥷 ابومقدام بیان کرتے ہیں: مجھےاں شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت علی ڈٹاٹٹڑا کودیکھا کہ انہوں نے ایک هخص كاباته جوزے كواياتھا۔

18762 - آ ثارِ صحابة أَخْبَولَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ التَّيْمِيِّ: اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُطَعُ الرِّجُلَ مِنَ الْكَفِّ

الله حبال بن رفیده تیمی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے پاؤں مصلی سے ( یعنی درمیان سے ) کوایا تھا۔

18763 - آ ثارِصَيَابِ: اَخْبَسَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، اَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ، كَتَبَ اللي ابْنِ عَبَّاسٍ: السَّارِقُ يَسُرِقُ فَتُقَطُّعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقُطُّعُ يَدُهُ الْانْحُراى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَاقُطَعُوا آيُدِيَهُمَا) (الماندة: 38)، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعُتُهُ مِنْ عَطَاءٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً

寒 🐭 عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: نجدہ بن عامر نے حضرت عبداللہ بن عباس پھی کوخط لکھا کہ اگر کوئی چور چوری کرتاہے تو کیااس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گااور پھر جب وہ دوبارہ چوری کرے گا تواس کا دوسراہا تھ بھی کاٹ دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

''ان کے ہاتھ کاٹ دؤ'۔

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: میں نے چالیس سال پہلے عطاء سے بیروایت سی تھی۔

18764 - آ ثارِصحابه: آخُبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجُلَ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ سُجِنَ، وَنُكِّلَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنِّي لَاسْتَحْيِيْ اللَّهَ، الَّا اَدَعَ لَهُ يَدًا يَاكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجي

🤏 📽 امام تعمی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رہا ﷺ صرف ہاتھ آور پاؤں کٹواتے تھے اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی چوری کرتا تھا تو وہ اسے قید کروادیتے تھے اور سزادیتے تھے وہ یفر ماتے تھے کہ مجھےاللہ تعالیٰ سے حیاء آتی ہے کہ میں اسے ایسی حالت میں

چھوڑ دوں کہاس کا کوئی ہاتھ ہی نہ ہوجس کے ذریعے وہ پچھکھا سکے یااستنجاء کر سکے۔

**18765 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوْا يَقُولُونَ: لَا يُتُرَكُ ابْنُ آدَمَ** مِثْلَ الْبَهِيمَةِ، لَيْسَ لَهُ يَدُ يَاكُلُ بِهَا، وَيَسْتَنْجِي بِهَا

ابراہیم خعی بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ بیکہا کرتے تھے کہ انسان کو جانور کی طرح نہیں چھوڑ اجائے گا کہ اس کا ہاتھ ہی نہ ہو کہ وہ جس کے ذریعے استنجاء کر سکے۔

18766 - آ ثارِ صحاب: آخُبَ رَنَا عَنُ اِسْ رَائِيلَ بُنِ يُونُسَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَائِذٍ الْاَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ، آنَّهُ أُتِى بِرَجُلِ قَدْ سَرَقَ، يُقَالُ لَهُ: سَدُومٌ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ أُتِى بِهِ الثَّالِثَةَ، فَارَادَ أَنْ يَفْطَعَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَا تَفْعَلُ إِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجُلٌ وَلَكِنِ احْبِسُهُ

🯶 📽 عبدالرحمٰن بن عائذاز دی حضرت عمر ڈاٹنڈ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کدان کے پاس ایک شخص کولایا گیا جس نے چوری کی تھی اس کانام سدوم تھاحضرت عمر ڈاٹٹونے اس کا ہاتھ کٹوادیا پھراسے دوسری مرتبدلایا گیا تو حضرت عمر ڈاٹٹونے اس کا پاؤں کٹوادیا پھراسے تیسری مرتبدلایا گیا تو حضرت عمر ڈھٹنڈ نے اسے کٹوانے کاارادہ کیا تو حضرت علی ڈھٹنڈ نے فرمایا: آپ ایسانہ کریں اس كاايك ماتھ اورايك ياؤں رہے دي آپ اسے قيد كرديں۔

18767 - آ ثارِ صحاب: آخُبَونَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي الضَّحَى: أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: إذَا سَوَقَ قُطِعَتُ يَدُهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ النَّانِيَةَ، قُطِعَتْ رِجُلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا

🤏 📽 ابوضحی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رہائٹیؤ فرماتے ہیں: جب آ دمی چوری کرے گا تواس کاہاتھ کاٹ دیا جائے گا پھراگروہ دوسری مرتبہ چوری کرے گاتواس کا پاؤل کاف دیاجائے گااس کے بعداگروہ چوری کرے گاتو ہمارے نزدیک اس کوکاٹنے کی سزانہیں دی جائے گی۔

18768 - آثارِ صحاب: آخْبَونَا عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدُتُ لَرَايَتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجُلَ رَجُلٍ، بَعُدَ يَدٍ وَرِجُلٍ؛ سَرَقَ الثَّالِثَةَ

🟶 🟶 محرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس می کاید بیان نقل کیاہے میں اس وقت موجود تھامیں نے حضرت عمر ﷺ کودیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کا پاؤں بھی کٹوادیا تھا حالانکہ پہلے اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا ٹا جاچکا تھا اس شخص نے

تیسری مرتبہ چوری کی تھی۔

18769 - آ ثارِ الخَبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ: " اَنَّ سَارِقًا مَقُطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجُلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِلَّسْمَاءَ، فَقَطَعَهُ اَبُوْ بَكُرِ الثَّالِثَةَ - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ - يَدَهُ "

کاز پورچرالیا تو حضرت ابو بکر طالعظ نے تیسری مرتبہ میں اس کا ایک اور ہاتھ بھی کٹوادیا۔

18770 - آ ثارِصحابِ: اَخْبَسَرَنَا عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ سَالِمٍ، وَغَيْرِه، قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ اَبُوُ بَكْرٍ رِجُلَهُ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَبُلُغُنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجُلِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَٰلِكَ

ا نہری نے سالم اور دیگر حضرات کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت ابو بکر رفائنڈ نے اس کا پاؤں کو ایا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ پہلے ہی کٹا ہوا تھا

زہری بیان کرتے ہیں: سنت کے بارے میں ہم تک بیروایت پینچی ہے کہ صرف ہاتھ اور پاؤں کا ٹا جائے گااس سے زیادہ (دوسراہاتھ یادوسرایاؤں) نہیں کا ٹا جائے گا۔

18771 - آ ٹارِصحابہ:اَحُبَسَوَنَسَا عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ اَیُّوْبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ اَبُوُ بَكُرٍ رِجُلَ الَّذِى قَطَعَ يَعُلَى بُنُ اُمَيَّةَ وَكَانَ مَقُطُوعَ الْيَدِ قَبُلَ ذَلِكَ

کی نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹھائی کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت ابو بکر ٹھائٹٹ نے اس شخص کا پاؤں کٹوادیا تھا جس نے یعلی بن امید کا ہاتھ کا تھا تھا جس نے یعلی بن امید کا ہاتھ کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔

18772 - اتوال تابعين: آخبَسَرَنَا عَنْ مَعْمَسِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتُ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ، قُطِعَتُ رِجُلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ، قُطِعَتُ رِجُلُهُ

گوں کا دہ بیان کرتے ہیں: جب چور چوری کرے گاتواس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اگروہ دوسری مرتبہ چوری کرے گاتواس کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا اگروہ تیسری مرتبہ چوری کرے گا تواس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا اورا گروہ چوتھی مرتبہ چوری کرے گاتواس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا جائے گا۔ چوری کرے گاتواس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا جائے گا۔

1873 - صديث نبوى: اَخْبَسَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ اَبِى اُمَيَّةَ: اَنَّ الْحَارِثَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى مُرَّاتٍ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ الْتِي بِعَبْدِ سَرَقَ، فَاتِى بِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ الْتِي بِعِبْدِ سَرَقَ، فَاتِي بِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ الْتِي بِهِ الْخَامِسَة، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّابِعَة، فَقَطَعَ يَدَهُ مُنَّا السَّادِسَة، فَقَطَعَ رِجُلَهُ

چوری حضرت حارث بن عبداللہ بن ابور بیعہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافِیاً کے پاس ایک غلام کولایا گیا جس نے چوری کی تھی اسے چارمرتبہ نبی اکرم مُنافِیاً کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کی تھی اسے چارمرتبہ نبی اکرم مُنافِیاً کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کوادیا جب ساتویں مرتبہ لایا گیا تو آپ نے اس کا دوسراہاتھ کا ہاتھ کوادیا جب جھٹی مرتبہ لایا گیا تو آپ نے اس کا دوسراہاتھ

کٹوادیا جب آٹھویں مرتبدلایا گیاتو آپ نے اس کا دوسرایا وُں کٹوادیا۔

18774 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّوَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعُمَوْ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ رَجُلٌ السُودُ يُاتِيُ اَبَا بَكُو فَيُدُنِيهِ، وَيُقُونُهُ الْقُرُ آنَ، حَتَى بَعَثَ سَاعِيًا - اَوُ قَالَ: سَرِيَّةً - فَقَالَ: اَرْسِلْنِي مَعَهُ، فَقَالَ: بَلُ تَمُكُثُ عِنْدُنَا، فَاَبِي، فَارَسَلَهُ مَعَهُ، وَاسْتَوْصِي بِهِ خَيْرًا، فَلَمْ يَعْبُ عَنُهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَى جَاءَ قَدُ قُطِعَتُ يَدُهُ، فَلَمَا رَهُ بَكُو بَكُو بَعُ اللهُ يَعْبُ عَنُهُ إِلاَّ قَلِيلًا حَتَى شَيْنًا مِنُ عَمَلِه، فَخُنتَهُ فَويضَةً وَاللهِ لِنِنُ وَاحِلَهُ مَا يَعُونُ اللهِ لَئِنُ وَاحِلَةً فَوَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ لَئِنُ عَمَلِه، فَعُنتَهُ فَويضَةً وَاللهِ لِئِنُ عَمَلِهُ مَا اللهِ اللهِ لَئِنُ عَمَلِهُ وَلَمُ يُحَوِّلُ مَنْوِلَتُهُ الَّيْ كَانَتُ لَهُ مِنُهُ عَلَى الرَّعُلُ عَشُويُنَ فَلِيصَةً وَاللهِ لِئِنُ كُونَ اللهِ لَئِنُ عَمَلِهُ وَمَعَاعًا، فَقَالَ اللهُ بَكُو بَكُو حَوْتَهُ قَالَ اللهُ مَنْ سَرَقَهُمْ، اَوْ نَحُو هَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَعُولُ اللهُمْ الْهُولُ عَلَى مَنُ سَرَقَهُ هُمْ اللهُ عَلَى اللهُمْ الْهُولُ عَلَى مَنُ سَرَقَهُمْ، اَوْ نَحُو هَذَا، وَكَانَ مَعْمَلٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللهُمْ اطْهِرُ عَلَى مَنُ سَرَقَهُمْ، اَوْ نَحُو هَذَا، وَكَانَ مَعْمَلٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللّهُمَّ اطْهِرُ عَلَى مَنُ سَرَقَهُمْ، اَوْ نَحُو هَاذَا، وَكَانَ مَعْمَلٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللّهُمْ اطْهِرُ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمْ، اَوْ نَحُو هَذَا، وَكَانَ مَعْمَلٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللّهُمْ اطْهِرُ عَلَى مَنُ سَرَقَهُمْ، اَوْ نَحُو هَذَا، وَكَانَ مَعْمَلٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللهُمْ اللهُمْ الْهُورُ عَلَى مَنْ سَرَقَهُ اللّهُ الْمُنَاقِعِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ وَلَى مَنْ سَرَقَ الْهَلُ الْمُنَاقِعُ عِنْدَهُ اللّهُ اللهُمْ اللهُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ا الله المورد المورد

اور کٹا ہوا ہاتھ دونوں بلند کیے اور دعا کی: اےاللہ! جس نے ان لوگوں کے ہاں چوری کی ہےاہے ظا ہر کر دے یا اس کی مانند کچھاور کلمات کیے معمرنا می راوی یہاں بعض اوقات بیالفاظفل کرتے ہیں اے اللہ اس شخص کوظا ہر کر دیجس نے اس نیک گھرانے کے ہاں چوری کی ہے راوی بیان کرتے ہیں: ابھی نصف دن نہیں گز راتھا کہ لوگوں کووہ سامان اس شخص کے پاس مل گیا تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤنے اس سے فرمایا تمہاراستیاناس ہوتم اللہ تعالی کے بارے میں بہت تھوڑ اعلم رکھتے ہو پھر حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کے تھم کے تحت اس کاایک ماؤں کاٹ دیا گیا۔

معمرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رہ النہاکے حوالے سے اس کی مانندروایت نقل کی ہے تاہم انہوں نے اس روایت میں پہالفاظفل کیے ہیں جب حضرت ابو بکر ٹائٹورات کے وقت اس کی (تلاوت کی) آواز سنتے تو پیفر ماتے تھے :تمہاری رات کسی چور کی رات نہیں ہے۔

18775 - آ ثارِصحاب: آخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: آخُبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْهُمْ اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بُن سَعُدٍ، أَنَّ يَعُلَى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ، وَرِجْلَهُ، فَسَرَقَ الثَّالِثَةَ، فَقَطَعَ أَبُو بَكُرِ يَدَهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهُ رِيِّ قَالَ: فَكَانَ آبُو بَكُرِ، يَقُولُ: لَجَرَاءَ تُهُ عَلَى اللهِ آغْيَظُ عِنْدِى مِنْ سَرِقَتِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَٱخۡبَرَنِيۡ عَبۡدُ اللَّهِ بۡنُ ٱبِيۡ بَكُرِ ٱنَّ اسۡمَهُ جَبْرٌ ٱوۡ جُبَيْرٌ ۗ

🛞 🛞 ابن جریج بیان کرتے ہیں: اہل مدینہ ہے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے مجھے ریہ بات بتائی جن میں سے ایک اساعیل بن محد بن سعد سے کہ حضرت یعلیٰ نے ایک چورکاہاتھ اور یاؤں کٹوادیاس نے تیسری مرتبہ چوری کی تو حضرت ابوبکر ڈاٹنؤئے نے اس کا دوسراماتھ بھی کٹوا دیا

اس کے بعدراوی نے زہری کی روایت کی مانندروایت نقل کی ہےوہ بیان کرتے ہیں:حضرت ابو بکر ٹاٹٹٹز پیفر ماتے تھے کہ اللہ کے بارے میں اس کی جرائت میرے نزویک اس کے چوری کرنے سے زیادہ غصے والی بات ہے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں:عبداللہ بن ابو بکرنے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ استخص کا نام جریا شاید جبیر تھا۔

18776 - اقوال تابعين: آخُبَونَا عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ فِي رَجُلِ اَشَلِّ الْيَدِ سَوَقَ، قَالَ: تُقُطَعُ يَدُهُ وَإِنُ

توانہوں نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا اے دیا جائے گا اگر جدوہ شل ہو۔

### بَابُ ذِكْرِ قَطْعِ الشِّمَالِ

باب:بایاں ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ

**18777 - اتوال تابعين: قَالَ: قَرَانَا عَالَى عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، آنَهُ سُئِلَ عَنُ سَارِقِ قُرِّبَ،** 

لِيُقْطَعَ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ، فَقُطِعَتْ، قَالَ: يُتُرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ

ا الم شعبی سے ایسے چور کے بارے میں دریافت کیا گیا: جے سزادیے کے لئے آگے کیاجاتا ہے تا کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے تووہ اپنابایاں ہاتھ آ گے کردیتا ہے اوروہ کاٹ دیاجا تا ہے توز ہری فرماتے ہیں: اسے چھوڑ دیاجائے گامزید کوئی سزانہیں دی جائے گی۔

18778 - اتوال تابعين اخبر رَنَا عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ : لَا يُزَادُ عَلَى ذلِكَ قَدُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الُحَدُّ

ﷺ قادہ کے حوالے سے تعمی کے قول کی مانند منقول ہے کہ اسے مزید کوئی سز آنہیں دی جائے گی کیونکہ اس پر حد جاری ہوچکی ہے۔

# بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ، وَاخْتِلافِ الشُّهُودِ

باب: چوری کے بارے میں گواہی دینااور گواہوں کے درمیان اختلاف ہونا

18779 - آ ثارِصحابه: آخُبَونَا عَنْ مَعْمَو، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقُطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَـاْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ، وَيَسْجُنَهُ، فَإِنْ شَهدُوا عَلَيْهِ، قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ قَالَ: فَأْتِيَ مَرَّـةً بِسَارِقٍ، فَسَجَنَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، دَعَا بِهِ، وَبِالشَّاهِدَيْنِ، فَقِيلَ: تَغَيَّبَ الشَّهِيدَانِ فَخَلَّى سَبِيْلَ السَّارِق، وَلَمْ يَقُطَعُهُ

الله عكرمه بن خالد بيان كرتے بين: حضرت على والله يوركا ہاتھ اس وقت تكنبيں كائتے تھے جب تك كوا فہيں آ جاتے تھے۔حضرت علی ڈاٹٹؤ پیرمعاملہ موقوف رکھتے تھے چور کوقید کر دیتے تھے اگر وہ گواہ اس کے خلاف گواہی دے دیتے تھے تواس کا ہاتھ کٹوادیتے تھےاورا گر گواہ انکار کر دیتے تھے تو وہ چور کوچھوڑ دیتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبدایک چورکولایا گیاتو حضرت علی جائٹوئنے اے قید کردیا اگلے دن حضرت علی جائٹوئنے اے اور گواہوں کو بلوایا تو بتایا گیا کہ دونوں گواہ غائب ہو چکے ہیں تو حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے چور کوچھوڑ دیا اورانہوں نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

18780 - اتوال تابعين: أَخْبَوَنَا عَنْ مَعْمَوِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ اَنَّهُ سَوَقَ بِاَرْضِ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آجَرُ آنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضِ أُخُرى، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ

کی کے معمر نے قادہ کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جس کے خلاف ایک شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ پر چوری کی ہے اور دوسر احض بیگواہی دیتا ہے کہ اس نے فلاں دوسری جگہ پر چوری کی ہے تو قنادہ فر ماتے ہیں:ایسے شخص کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

#### بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ

#### باب: چور کااعتراف کرنا

18781 - اتوال تابعين:اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِقُ فَاعْتَرَفَ اَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذلِكَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذلِكَ

گی زہری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو چوری کرتے ہوئے پایاجا تاہے وہ اعتراف کرلیتاہے کہ وہ اس سے پہلے بھی چوری کر چکاہے' تو زہری فرماتے ہیں:اس کاہاتھ کاٹ دیاجائے گااس کےعلاوہ مزید کوئی سزانہیں دی جائے گی۔

18782 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ، وَلَمْ يُحَدَّ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَٰلِكَ الزَّانِيُ وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ مِفْلَهُ

ہ نی جرتے نے عطاء کا بہ قول نقل کیا ہے'ا گرکوئی شخص چوری کرے اور پھر دوبارہ چوری کر لے اور اس پر حدجاری نہ ہوئی ہو' تو اس کا ہاتھا کہ ہی ہوئی ہو' تو اس کا ہاتھا کہ ہی ہی تھم ہے

ابن شہاب نے بھی اس کی مانند فر مایا ہے۔

18783 - آ ثارِ صَابِ َ اَخْبَرَ نَا عَبْ التَّوْرِيّ، عَنُ جَابِرٍ، وَالْاَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: جَسَاءَ رَجُلٌ اللَّي عَلِيّ، فَقَالَ: النِّي سَرَقُتُ، فَقَالَ: شَهِدُتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيُنِ فَقَالَ: فَرَايَتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً

گوگ قاسم بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد کا میہ بیان قال کیا ہے ایک شخص حضرت علی دلائٹوئے پاس آیا اور بولا میں نے چوری کی ہے حضرت علی دلائٹوئنے نے اسے واپس کر دیا اس نے کہا: میں نے چوری کی ہے حضرت علی دلائٹوئنے نے اسے واپس کر دیا اس نے کہا: میں نے چوری کی ہے حضرت علی دلائٹوئنے نے اس کا ہاتھ اس کی گردن میں ایکا ہواد یکھا ہے۔

گواہی دے دی چھر حضرت علی دلائٹوئنے نے اس کا ہاتھ کٹو ادیا راوی کہتے ہیں: میں نے اس کا ہاتھ اس کی گردن میں ایکا ہواد یکھا ہے۔

18784 - آثارِ صَابِ: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَجُلًا اَتَّى اللهُ عَلِيِّ، فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيِّ، فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيِّ، فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيِّ، فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ، فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ، فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيِّ، فَلَقَدْ رَايُتُهَا فِي عُنُقِهِ

کی ہے حضرت علی ڈٹائٹڑنے اسے ڈانٹااوراسے برابھلاکہااس نے کہا: میں نے چوری کی ہے حضرت علی ڈٹائٹڑ کے پاس آیااور بولا میں نے چوری کی ہے حضرت علی ڈٹائٹڑ نے فر مایا:اس کاہاتھ کی ہے حضرت علی ڈٹائٹڑ نے فر مایا:اس کاہاتھ کا نے دواس نے اپنے خلاف دومرتبہ گواہی دے دی ہے راوی کہتے ہیں: میں نے اس کاہاتھ اس کی گردن میں دیکھا ہے۔

18785 - اتْوال تابعين: آخُبَوَ الْمَا يَعِن ابُنِ جُورَيُجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فَلُتُ لَهُ: رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفُسِهِ مَوَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: حَسْبُهُ

جهانگيري مصنف عبد الرزّ أو (جلاشم)

گی ابن جرت نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے ان سے کہا: ایک شخص اپنے خلاف ایک مرتبہ گواہی دے دیتا ہے توانہوں نے فرمایا:اس کے لئے بیکافی ہے۔

### بَابُ الاعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهَدُّدِ

#### باب: سزامل جانے کے بعدیا تشدد کے نتیجے میں اعتراف کرنے کاحکم

18786 - اتوال تابعين اَخْبَونَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَا يَجُوزُ الاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا

🤏 📽 معمر نے زہری کا پیر بیان نقل کیا ہے ہزا کے بعداعتراف کرنا درست نہیں ہوگا خواہ حد کامعاملہ ہویااس کےعلاوہ کو کی

18787 - اتوال تابعين: آخُبَونَا عَنُ سُفْيَانَ، قَالَ: إِذَا اعْتَوَفَ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ أَنْكُرَ عِنْدَ السُّلُطَان، فَإِنْ نَكَلَ تُوكَ، وَغَوِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَلَمْ يُقُطَعُ، اَوْ سَرَقَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يُقُطَعَ، تُؤُخذُ السَّوقَةُ مِنْ مَالِه، إِذَا لَمْ يُقَمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يَذُهَب الْمَالُ

ا نکارکردے تواسے جھوڑ دیا جائے گااوراس نے جواعتراف کیا تھااس کا جُر مانہ عائد کیا جائے گالیکن اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گایااً گرکوئی شخص چوری کرتا ہے پھر ہاتھ کٹنے سے پہلے مرجا تا ہے تواگر چوری کاسا مان اس کے مال میں سے ل جاتا ہے تواگرا ہے سز انہیں دی گئے تھی اور مال رخصت نہیں ہوا تھا (تووہ لے لیا جائے گا )۔

18788 - اتوال تابعين: آخبَونَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، اَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْم يُتَّهَ مُوْنَ بِهَوًى، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا، فَاتُّهِمَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَرْسَلَ لَهُ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَامَرَ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ وَإِنْ جَلَدَنِي لَاعْتَرِفَنَّ فَامَرَ بِهِ عُمَرُ فَاسْتُحْلِفَ، وَحَلَّى سَبِيلَهُ

🧩 🙈 ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں:ایک شخص کچھلوگوں کے ساتھ رہتا تھا جن پرالزام عائد کیا جاتا تھا (لیعنی جومشکوک قتم کے آدمی تھے)ایک دن وہ شخص مقتول پایا گیاان لوگوں میں سے ایک شخص کے حوالے سے الزام کیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بلوایا اوراہے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو اس شخص نے کہا:اے مسلمانو!اللہ کی قتم! میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے کیکن اگر مجھے کوڑے مارے گئے تو میں بیاعتراف کرلوں گا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے بارے میں حکم دیااس سے حلف لیا گیااور پھراہے چھوڑ دیا گیا۔

18789 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: رَهَّبَ قَوْمٌ غُكَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُــمُ بِبَـعُضِ مَا اَرَادُوا، ثُمَّ اَنْكُرَ بَعُدُ، فَخَاصَمُوهُ اِلَى شُرَيْحِ، فَقَالَ: هُوَ هلذَا اِنْ شَاءَ اعْتَرَف، وَلَمْ يُجِزِ اعْتِرَافَهُ

بالتَّهُدِيدِ

بھی ابن سیرین فرماتے ہیں: ایک مرتبہ کچھلوگوں نے ایک غلام کوڈرایا: همکایا یہاں تک کہ اس نے ان لوگوں کے کہنے کے مطابق جرم کا اعتراف کر لیاس نے بعداس نے اس کا انکار کردیا ان لوگوں نے اپنا مقدمہ قاضی شریح کے سامنے پیش کیا تو قاضی شریح نے فرمایا: یہ موجود ہے اگر یہ چاہے تو اعتراف کر لے لیکن قاضی شریح نے ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے اس کے اعتراف کو درست قرار نہیں دیا۔

18790 - اتوال تابعين: آخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمِحْنَةُ بِدُعَةٌ كِلْمَعَ الْمَصْعَى فَرِمَاتِ بِينِ: محنت (لَعِنى آزمانش كاشكار كرنا تشدد كرنايا وُرانا دهمكانا) بدعت ہے۔

18791 - اتوال تابعين: اَخْبَوْنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، وَالْقَرْبُ كَرُهٌ، وَالسِّجْنُ كَرُهٌ، وَالصَّرْبُ كَرُهٌ

ان پٹیناز بردی ہے۔ ماتے ہیں: بیڑی ڈالناز بردی (یعنی تشدد) ہے ڈراناد صرکاناز بری ہے قید کرناز بردی ہے۔ مارنا پٹیناز بردی ہے۔

18792 - آ تارِصابِ آخبَونَا عَنِ الشَّوْرِيِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ حَنْظَلَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَيْسَ الرَّجُلُ اَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا اَجَعْتَهُ، اَوْ اَوْتَقْتَهُ، اَوْ ضَرَبْتَهُ

ا کے حوالے سے امین نہیں ہوتا جب بڑا نوٹر ماتے ہیں: آ دمی اپنی ذات کے حوالے سے امین نہیں ہوتا جب تم نے اسے تکلیف پہنچائی ہویا باندھ دیا ہویا مارا بیٹا ہو( یعنی اس کے بعد کیے گئے اعتراف کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی )۔

18793 - آ ثارِ الْحَبَرَنَا عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اُتِى بِسَارِقٍ فَاعْسَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا اَنَا بِسَارِقٍ وَلَكِنَّهُمْ تَهَدَّدُونِيُ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا اَنَا بِسَارِقٍ وَلَكِنَّهُمْ تَهَدَّدُونِيُ فَعَلَى سَبِيلَهُ وَلَمُ يَقُطَعُهُ فَا لَا تَعْمُ مَعَمَّلَ عَلَى سَبِيلَهُ وَلَمْ يَقُطَعُهُ

ﷺ عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رٹائٹؤئے پاس ایک چورکولایا گیااس نے اعتراف کیا ہوا تھا۔حضرت عمر رٹائٹؤئے نے فرمایا: مجھے اس شخص کاہاتھ کسی چورکاہاتھ نہیں لگتااس شخص نے کہا: میں چورنہیں ہوں لیکن ان لوگوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا تھاتو حضرت عمر رٹائٹؤنے اسے چھوڑ دیااوراس کاہاتھ نہیں کا ٹا۔

### بَابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الْحُرَّ

### باب: جب کوئی شخص کسی آزاد شخص کوفروخت کردے

18794 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرََّا، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَالَ: يُعَاقَبَان وَيُرَدُّ الثَّمَنُ اِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَاَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ

۔ معمر نے زہری کے حوالے ہے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی آزاد تحف کوفروخت کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی قیمت میرےاور تمہارے درمیان تقسیم ہوجائے گی تو زہری فر ماتے ہیں: ان دونوں کوسز ادی جائے گی اور وہ قیمت اس شخص کولوٹا دی جائے گی جس نے اس شخص کوخریدا تھا۔

معمر بیان کرتے ہیں: مجھے اس مخص نے میہ بات بتائی ہے جس نے حسن بھری کو یہ کہتے ہوئے ساہے۔

18795 - اتوال تابعين: اَخْبَوَنَا عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَا بَيْعَ لَهُ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ

گی امام عبدالرزاق نے سفیان کے حوالے ہے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی آزاد مخص کوفروخت کردیتا ہے وہ فرماتے ہیں: ایسے مخص کونہ تو ہاتھ کا سنے کی سزادی جائے گی اور نہ ہی اس کا کیا ہواسودادرست ہوگا'البتہ اسے ویسے سزادی جائے گی۔

18796 - آ ْ تَارِصَابِ اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَبُدًا ، كَمَا اَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفُسِهِ قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَا يَكُونُ عَبُدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ

کی کی اوہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رٹائٹؤنے فرمایا: وہ شخص غلام شار ہوگا جس نے اپنی ذات کے لئے غلام ہونے کا اعتراف کیا ہو۔

قادہ بیان کرتے ہیں:حضرت علی ڈلٹٹؤ فر ماتے ہیں:وہ غلام شار نہیں ہوگا اور فروخت کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

18797 - الوال البعين: اَخْبَرنَا عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، اَنَّ رَجُلا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ، وَقَالَ الْبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا، قَالَ: يُجُلَدُ الْاَبُ، وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدُ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الْبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا، بِمَا اَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَعْرَمُهُ لَهُ الْاَبُ، إلَّا اَنُ يَكُونَ الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا، بِمَا اَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَعْرَمُهُ لَهُ الْاَبُ، إلَّا اَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعِ صَدَاقُها، بِمَا اَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَعْرَمُهُ لَهُ الْاَبُ، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتُ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ، فَالنَّكَالُ عَلَى الْمُبَا

گی معمر نے زہری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک شخص نے اپنی بٹی کوفر وخت کر دیاخر بدار نے اس کے ساتھ صحبت بھی کر کی لڑکی کے باپ نے یہ کہا کہ شدید ضرورت نے جھے اس کوفر وخت کرنے پر مجود کیا تھا نہری فرماتے ہیں: اس کے باپ کواور اس لڑکی کوایک ایک سوکوڑ ہے لگائے جائیں گے اگر لڑکی بالغ ہواور قیمت خریدار کوواپس کردی جائے گی خریدار پرلڑکی کومہر دینالازم ہوگا کیونکہ اس نے لڑکی کے ساتھ صحبت کی ہے اور پھر لڑکی کا باپ خریدار کووہ مہر جرمانے کے طور پرادا کرے گا'البت اے اگر خریدار کویہ پیتہ ہوکہ پیلڑکی آزاد عورت ہے'تو اس پر مہرکی ادائیگی لازم ہوگی اور لڑکی کا باپ اسے جرمانہ ادائیس کرے گا'البت اے ایک سوکوڑے لگائے جائیں گے اگر لڑکی بالغ نہ ہو تو پھر سرزااس کے باپ کودی جائے گی۔

18798 - اتوال تابعين أخبر رَبِّ عن التَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا يُبَاعُ الْاَحْرَارُ، وَلَا يُتَصَدَّقُ

به م

🤏 📽 اما شعبی فرماتے ہیں: آزادلوگوں کوفروخت نہیں کیا جاسکتااور نہ ہی انہیں صدقہ کیا جاسکتا ہے۔

18799 - اتوال تابعين: أَخْبَونَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ

کی زہری فرماتے ہیں: آزادلوگوں کوفروخت نہیں کیا جاسکتا۔

18800 - اقوال تابعين اَخْبَونَا عَنِ ابْنِ جُولِيجٍ، قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً عَنُ رَجُلٍ اَقَرَّ اَنَّهُ عَبُدٌ قَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبُدًا

کی ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے ایسے تخص کے بارے میں دریافت کیا: جو بیا قرار کر لیتا ہے کہ وہ غلام ہے۔ انہوں نے فرمایا: کوئی بھی آزاد شخص غلام نہیں بن سکتا۔

المُعُبُودِيَّةِ، فَرُهنَ قَالَ: هُوَ رَهُنٌ حَتَّى يَفُكَ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمُ عَنْ مُغِيْسَرَةَ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرَّ، اَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَرُهنَ قَالَ: هُوَ رَهُنٌ حَتَّى يَفُكَ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمُ

کی ہے کہ میں ان سے کہا: ایک شخص آزاد ہوتا ہے اور وہ غلام میں نے ان سے کہا: ایک شخص آزاد ہوتا ہے اور وہ غلام م ہونے کااعتراف کرلیتا ہے اور پھراسے رہن رکھ دیاجا تا ہے توابراہیم نخعی نے فرمایا: وہ رہن رہے گاجب تک وہ اپنے آپ کوچشر وانہیں لیتاجس طرح اس نے ان لوگوں کودھو کہ دیا ہے۔

18802 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَالْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبُدًا اَعْجَمِيًا لَّا يَفْقَهُ قَالَ: تُقُطَعُ يَدُهُ

گوسی معمر نے زہری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے میں نے ان سے ایسے خفس کے بارے میں دریافت کیا: جو کسی عجمی غلام کوخرید لیتا ہے جس کو جھنہیں ہوتی ہے (یا جو بالغ نہیں ہوا ہوتا) تو زہری نے فرمایا: اس (چوری کرنے والے) شخص کا ہاتھ کا اندیا جائے گا۔

18803 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيْرًا حُرَّا، اَوْ عَبْدًا فَفِيْهِ الْقَطْعُ قَالَ: وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيْرِ شَيْءٌ

ا بھی حسن بھری بیان کرتے ہیں: جو تفک کسی کمسن آزاد تحف یاغلام کو چوری کرلے تواس میں ہاتھ کا نے کی سزاہو گی ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: بڑی عمر کے تحص پر حد جاری ہوگی چھوٹے پرکوئی سزالا گونہیں ہوگی۔

18804 - اقوال تابعين: آخبرَنَا عَنْ سُفْيَانَ، يَقُولُ: مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيْرٍ مَمُلُوكٍ فَفِيْهِ الْقَطُعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيْرٍ مَمُلُوكٍ فَفِيْهِ الْقَطُعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيْرٍ حُرَّا اَوْ مَمُلُوكًا بَلَغَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بَاعَ امْرَاتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِى، فَوَلَدَتُ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تَكُونُ فُرُقَةً، وَتُعَزَّرُ الْمَرُاةُ وَزَوْجُهَا

ﷺ سفیان فرماتے ہیں: جوشخص نابالغ غلام کو چوری کرلیتا ہے تواس میں ہاتھ کا منے کی سزا ہوگی اور جوشخص نابالغ لڑ کے

یابالغ غلام کوچوری کرلیتا ہے تواس پر ہاتھ کاٹنے کی سزانہیں ہوگی

سفیان فرماتے ہیں: جب کوئی شخص اپنی بیوی کوفروخت کردے اورخریداراس کے ساتھ صحبت کرلے اور وہ عورت اس کے بیچے کو بھی جنم دیدے اور پھراس کے بعد بیتہ چلے تو وہ عورت اپنے شوہر کی طرف واپس کی جائے گی میاں بیوی کے درمیان علیحد گی نہیں ہوئی ہوگی عورت کواوراس کے شوہر کومزادی جائے گی۔

18805 - اقوال تابعين اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: دَعَانِی يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَالَنِی عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَاتَهُ اَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ: وَجُلِ بَاعَ امْرَاتَهُ اَعْلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَرَا الْقَطْعِ النّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ: فَضَرَبَهُ صَرْبًا كَانَ اَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ النّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْقَطْعِ النّمَ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَصَرَبَهُ صَرْبًا كَانَ اَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ النّمَ الله الله عَلَيْهِ قَالَ: فَصَرَبَهُ صَرْبًا كَانَ اَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ النّمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَصَرَبَهُ صَرْبًا كَانَ اَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ النّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَصَرَبَهُ صَرْبًا كَانَ اَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ النّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَصَرَبَهُ صَرْبًا كَانَ اَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَصَرَبَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَلْعُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

18806 - آ ثارِ صحابة اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ اَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ، وَقَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيُسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت علی ڈٹائٹونے فروخت کرنے والا کاہاتھ کو ادیا تھا اور فرمایا تھا آزاد شخص بھی غلام نہیں بن سکتا۔

حضرت عبدالله بن عباس پڑھنے فر ماتے ہیں: ایسے تخص پر ہاتھ کا لینے کی سز الا گوئییں ہوگی ایسے تخص پر ہاتھ کا لینے کی طرح کی ایک اورسز الیعنی قید کرنالا زم ہوگا۔

18807 - اتوال تابعين: آخبرنا عَنُ آبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ اللهِ، آنَّ عَمُرَو بُنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمُ آخُبَرَهُ آنَّ سَعِيدَ بُنَ اللهِ، آنَّ عَمُرَو بُنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمُ آخُبَرَهُ آنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ، قَالَ: إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَاقَرَّ بِذَلِكَ، فَعَلَى الْمَرُاةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْمُصَوِّبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَادَاءُ ثَمَنِهَا، عَلَى آبِيهًا، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلالٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا، وَلَدُ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَعَلَيْهِ، وَعَلَى آبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَعَلَى آبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ

گوں سعید بن میتب سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جوا بنی اولا دکوفر وخت کردیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: اگرتواس نے ایسی اولا دکوفر وخت کردیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: اگرتواس نے ایسی اولا دکوفر وخت کیا ہے جو بالغ ہو چکی تھی اور وہ اقر ارکر لیتا ہے تو اگروہ اولا دلڑی تھی تو قابل حدجرم کا ارتکاب کرلیا تو اس لڑی اور اس کے باپ کو تکلیف دینے والی سزادی جائے گی اور اس کی قیمت واپس کرنااس کے باپ کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر لڑکی ہے بال اولا دہوگئی ہوگی تو وہ جائز اولا دشارہوگی اور اگر فروخت کی جانے والی اولا دلڑکا تھا اور وہ بالغ

ہو چکاتھا تواس لڑے پراوراس کے باپ پرسز الازم ہوگی جو تکلیف والی ہوگی اوراس کی قیمت کا جرمانداس کے باپ پرعائد ہوگا۔ 18808 - آثار صحابہ: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اُخْبِرُتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: اَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِنَي غُلامٍ سَرَقَهُ

ابن جریج بیان کرتے ہیں جھے حضرت عمر خطاب ٹاٹٹوئے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے ایک غلام کو چوری کرنے کی وجہ سے ایک شخص کا ہاتھ کٹوا دیا تھا۔

# بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يَخُرُجُ

راوى بيان كرتے بيں: عمروبن دينار نے مجھ سے كہا: يس سيجھتا ہوں كراس پر ہاتھ كا شنے كى سزاعا كذبيس ہوگى۔ 18810 - آثارِ صحاب: آخب رَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، اَنَّ عُثْمَانَ قَضَى اَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ، فَارَادَ اَنْ يَسُوِقَ، حَتَّى يُحَوِّلُهُ، وَيَخُرُجَ بِهِ

ا گرچہ سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی ڈاٹٹؤنے یہ فیصلہ دیاتھا کہ اس کاہاتھ نہیں کا ٹا جائے گااگر چہوہ سامان جمع کر چکا ہواوراس کا چوری کرنے ارادہ ہو جب تک وہ سامان کونتھل نہیں کرتا اور اسے لے کرگھر سے باہز نہیں چلا جاتا۔

1881 - آ ثارِ صابد الخبر نَا عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ اَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِي اَوْ اَعْ اَلْهُ عَمْرَ الْهُ عَمَرَ الْمُعَلِّبِ اَبُنُ عُمْرَ وَاعْمَ فَا الْمُعَلَّمِ الْمُعْرَبِهِ الْمُ الزُّبَيْرِ فَجَلَدَهُ، وَامْرَ بِهِ اَنُ يُقُطَعَ، فَمَرَّ ابْنُ عُمْرَ الْمُنُ عُمَرَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: اَمْرُتَ بِهِ اَنُ يُقُطَعَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا شَانُ الْجَلْدِ ؟ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ الزَّبَيْرِ فَقَالَ: اَمَرُتَ بِهِ اَنُ يُقُطَعَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا شَانُ الْجَلْدِ ؟ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : غَضِبْتُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخُورُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ، اَرَايُتَ لَوُ رَايُتَ رَجُلِّ بَيْنَ رِجْلَي الْمُرَاتِ وَالْمُ اللّهُ عَمَرَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخُورُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ، اَرَايُتَ لَوُ رَايُتَ رَجُلّا بَيْنَ رِجْلَي الْمُرَاتِ عَضِبْهَا اكُذِتَ حَادَّهُ ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ سَوْفَ يَتُوبُ قَبْلَ انْ يُوَاقِعَهَا قَالَ: وَهَذَا كَذَلِكَ مَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ مَنْ الْبَيْرِينَ مَنْ الْبَيْرِ فَقَالَ: وَهَاذَا كَذَلِكَ مَا يُدُرِيكَ لَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُرَادِيكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

یایا گیااس نے سامان اکٹھا کرلیا تھالیکن وہ اسے لے کر باہز ہیں نکلاتھا اسے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھا کے پاس لا یا گیا حضرت

ا سے کے معمرنے زہری کا میر بیان نقل کیا ہے جب چورگھر میں پایا جائے 'اوراس نے سامان اکٹھا کرلیا ہولیکن اسے لے کر کرنگلا نہ ہوئتواس پر ہاتھ کا مٹنے کی سزاعا کہ نہیں ہوگی البتۃ اسے ویسے سزادی جائے گی۔

18813 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَعْضِ الْاُمَرَاءِ قَالَ: لَا يُقْطَعُ هُوَ رَجُلٌ اَرَادَ اَنْ يَسُرِقَ، فَلَمْ يَدُعُوهُ

اردہ نے بعض امراء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گاوہ ایک ایں شخص ہے جس نے چوری کرنے کا ارادہ کیا اور لوگوں نے اسے ایسانہیں کرنے دیا۔

18814 - اتوال تابعين: آخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، قَالَ: إذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى النَّادِ، فَعَلَيْهِ الْقَطُعُ

المحالی معمرنے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے جب اس نے سامان اکٹھا کرلیا ہواورا سے لے کر گھر سے نگل کر محلے میں آجائے تو پھراس پر ہاتھ کا مٹنے کی سزاعا کد ہوگی۔

18815 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّغبِيِّ، قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يَخُرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ، وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا دَامَ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ

کی ہے عبداللہ بن ابوسفر نے امام شعبی کا پیقول نقل کیا ہے چور کا ہاتھ اس وقت تک نہیں کا ٹا جائے گا جب تک وہ سامان لے کرنگل نہیں جاتا۔

راوی کہتے ہیں: ہمارےنز دیک اس کی وضاحت سے ہے کہ وہ سامان جب تک آ دمی کی ملکیت والی جگہ میں ہے اس وقت تک ہاتھ کا شنے کی سز اعا کنہیں ہوگی ۔ 18816 - اتُوالِ تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الْشَعْبِيِّ الْسَّعْبِيِّ حَسنِ بِمِثْلَ قَوْلِ الْشَعْبِيِّ الْسَّعْبِيِّ حَسنِ بِمِرْتِي عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسنِ، مِثْلَ قَوْلِ الْشَعْبِيِّ الْحَسنِ، مِثْلَ قَوْلِ الْشَعْبِيِّ الْحَسنِ بِمِثْلُ قَوْلِ الْشَعْبِيِ

18817 - آ ثارِ <u>صحاب</u> اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ

الله الله المنظرة المنظرة والمنتاجين : چور كا ہاتھ اس وقت تك نہيں كا ٹاجائے گا جب تك وہ سامان گھرہے نكال نہيں ليتا ۔

18818 - آ ثارِصحاب: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصَّا فِي دَارِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ صَلْتًا، فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ، وَهُوَ يَحْبِسُ عَنْهُ، قَالَ: فَلُوْلَا أَنَّا نَهْنَهُنَاهُ لَضَرَبَهُ بِهِ

گی زہری نے سالم کا پیریان قال کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھا نے اپنے گھر میں ایک چور پایا تو وہ تلوار سونت کراس کی طرف بڑھے وہ تلوار لہرار ہے تھے اور سالم انہیں روکنے کی کوشش کررہے تھے سالم بیان کرتے ہیں: اگر ہم انہیں نہ روکتے توانہوں نے وہ تلوارا سے مارد بنی تھی۔

18819 - الوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِی اَبُو بَکُرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: وَسَالُتُ عَنْهُ اَبَا بَكُرٍ فَا خُبَرَنِی بِهِ اَنَّ حَالِدَ بُنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُولَ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُولِ عَلَيْ الْعَلَاءِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ بُنُ عَبُدُ اللّهِ بُنِ عَبُدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

گوہ ابن جرت بیان کرتے ہیں: ابو بکر بن عبداللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے امام عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے اس روایت کے بارے میں ابو بکر بن عبداللہ سعید بن مسیت اور کے بارے میں ابو بکر بن عبداللہ سعید بن مسیت اور عبداللہ بن بار جوری کرتا ہے اور میں بار اس کے بیان عبداللہ بن بار بار میں بایا جاتا ہے جہاں سے اس نے چوری کرنی ہے ابھی وہ با ہز بیں فکاتو ان حضرات نے جواب دیا: اس پر ہاتھ کا شنے کی سزاعا کہ ہوگی۔

### بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤنِّذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ

### باب: جو شخص گھر میں نقب لگا تاہے اور وہاں سے سامان لے لیتا ہے

18820 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَّهُمْ مِنْ بَيْتِهِمُ، فَرَاوُا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ، فَاكْرَكُوا اَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَاَفْلَتَهُمُ فَرَاوُا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ، فَاكْرَكُوا اَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَاَفْلَتَهُمُ الْاحْرُ، قَالَ: فَاتَيْمَا بِهِ، فَقَالَ: لَمُ اَسُوقٌ وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا - يَعْنِى الَّذِي الْفَلِيْةِ وَوَدَفَعَ إِلَى هَذَا الْمُتَاعَ لِلْحُمِلَةُ لَا اَدْرِى مِنْ اَيْنَ جَاءَ بِهِ، قَالَ خُصَيْفٌ: فَكَتَبْنَا فِيْهِ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَامَرَنَا اَنْ نُنكِّلَهُ، وَنُحَيِّدَهُ

السِّجُنَ، وَلَا نَقُطَعَهُ

کی کی موجود پایا توانہوں نے دیکھا کہ ان کے جوادگوں نے اپناسامان اپنے گھر میں غیر موجود پایا توانہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں نقب لگائی گئی ہے وہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو آئیس دوآ دمی دوڑتے ہوئے نظر آئے وہ لوگ ان میں سے ایک شخص کے پاس بنی گئی ہے وہ لوگ ان میں سے ایک شخص کے پاس بنی کی ہوئی ہوں کے ہوئے ہوں کہ اسے لے کے آئے تو اس نے کہا: میں نے چوری نہیں کی اس شخص نے یعنی جوفر ارہو چکا ہے اس نے مجھے مزدور رکھا تھا' اس نے بیسامان مجھے دیا تھا تا کہ میں اسے اٹھا کہ میں اس شخص کے دوری ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں سے لے کے آیا ہے' تو خصیف بیان کرتے ہیں: ہم نے اس شخص کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطاکھا تو انہوں نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اسے سزادی اور اسے قید میں رکھیں' البتہ اس کا ہاتھ منہ کا میں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطاکھا تو انہوں نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اسے سزادی اور اسے قید میں رکھیں' البتہ اس کا ہاتھ منہ کا میں ہو گئی ہو ہو گئی ہو

ام مثعنی نے حارث کا یہ بیان قال کیا ہے حضرت علی ڈاٹٹیؤ کے پاس ایک شخص کولا یا گیا جس نے ایک گھر میں نقب لگائی تھی تو حضرت علی ڈاٹٹیز نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا اورا سے کوڑے مارنے کی سزادی۔

18822 - آ ثارِ صحاب: اَحْبَرَنَا عَنْ اَبِي بَكُرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ: أَنَّهُ اتِي بِرَجُلِ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقُطَعُهُ

ابواسحاق نے حارث کے حوالے سے حضرت علی رٹھٹنئے کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے ان کے پاس ایک شخص کولا یا گیا جس نے گھر کے اندرنقب لگائی تھی تو حضرت علی رٹھٹنئے نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

18823 - اتوال تابعين: آخبر نَا عَنْ مَعْمَ مَوْ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِى الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَيَعْرِفُهُ اَهُلُهُ، فَيَعُولُهُ الْمُتَاعُ وَيُودُّ الْمَتَاعُ وَيُودُّ الْمَتَاعُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بُحِتَ عَنْ اَمْرِهِ، فَإِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قُطِعَ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ اللَّي اللَّهُ وَكَذَٰلِكَ قَالَ قَتَادَةُ اللَّهُ وَكَذَٰلِكَ قَالَ قَتَادَةُ اللَّهُ عَنْ اَمْرِهِ

گی معمر نے زہری کے حوالے سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے ، جس کے پاس ساز وسامان پایاجا تا ہے اوراس سامان کے مالکان وہ سامان کیچان لیتے ہیں وہ خص میے کہتا ہے میں نے توبیسامان خریدا ہے تو زہری فرماتے ہیں: ایسے خص کاہاتھ نہیں کا ناجائے گالیکن اگروہ مشکوک شخص ہو تواس کے معاملے کی تحقیق کی جائے گی اور اگر اس کے خلاف ثبوت فراہم ہوجا کیں تواس کاہاتھ کاٹے سے کا دریا جائے گا اور سامان اس کے مالکان کو واپس کردیا جائے گا۔

قادہ نے بھی اس کی مانند بات کہی ہے البتہ انہوں نے یہیں کہا کہ اس کے معاملے کی فتیش کی جائے گی۔

18824 - اتوال تابعين: آخبرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّونِ، عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اتَشْهَدُوْنَ آنَهُ مَتَاعُهُ؟ لَا تَعْلَمُوْنَهُ بَاعَ، وَلَا وَهَبَ، ثُمَّ يَأْخُذُ يَمِيْنَهُ بِاللَّهِ، مَا بِعْتُ، وَلَا وَهَبُتُ، وَلَا اَهْلَكُتُ، وَلَا اَشْكُتُ، وَلَا اَهْلَكُتُ، وَلَا اَهْلَكُتُ، وَلَا اَهْلَكُتُ، وَلَا اَهْلَكُتُ، وَلَا اَهْلَكُتُ، وَلَا اَهْلَكُتُ، وَلَا اَلَّهُ مِنَاعُهُ، إلَّا اَنْ يَجِىءَ اللَّخَرُ، بِاَمْرِ يُثْبِتُ يَسْتَحِقُّ بِهِ

کی ابن سیرین نے قاضی شریح کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا کہ کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ بیاس کا سامان ہے اور تم لوگ نہیں جانتے کہ اس نے اسے فروخت کیا تھایا ہبہ کیا تھا پھروہ اللہ کے نام کی قشم اس سے لیتے تھے کہ نہ تو میں نے اسے فروخت کیا تھااور نہ ہی ہمہ کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے ہلاک ہوااور نہ ہی میں نے بیادا کیا تا کہ ہلاک ہوجا تااس کے بعدوہ سامان اس شخص کولوٹادیا گیاالبتہ اگر کوئی دوسر اشخص کوئی ایسا ثبوت پیش کردے (جواس کے حق میں جاتاہو) تووہ اس کے ذریعے اس سامان کامستحق ہوجائے گا۔

18825 - آ ثارِ صابِ اَخْبَرَنَا عَنُ اِسُرَائِيلَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ، عَنْ حَجَّاج بُنِ اَبْجَرَ، قَالَ: شَهِدُتُ عَلِيًّا وَأُتِيَ بِرَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ ثَوْبٌ، فَوَجَدَهُ مَعَ السَّارِقِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ادْفَعُ اِلَى هٰذَا ثَوْبَهُ، وَاتَّبِعُ ٱنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ وَٱخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ آنَّهُ قَصٰى بِمِثُلِ ذَٰلِكَ

کی جاج بن ابجربیان کرتے ہیں: میں حضرت علی ڈھٹٹؤ کے پاس موجودتھا ایک شخص کولایا گیا جس کا کپڑا چوری ہواتھا اس نے وہ کیڑاچورکے پاس پایااس نے اس بات پر ثبوت بھی فراہم کردیا توحضرت علی ٹٹاٹٹؤنے فرمایا:تم اس کا کیڑااسے واپس کر دواورتم اس مخص کے پاس جاؤجس سے تم نے کپڑ اخریدا تھا (اوراس سے اپنی رقم واپس لو)۔

ا کیا اور سند کے ساتھ حضرت علی دلائٹوئے بارے میں بیہ بات منقول ہے کہ انہوں نے اس کی مانند فیصلہ دیا تھا۔

18826 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلِ اشْتَراى عَبُدًا، فَسَافَرَ بِهِ، فَعَرَفَ مَعَهُ الْعَبُدَ مَسُوُوقًا، قَالَ: اَقْضِي عَلَيْه، وَأُحِيلُهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ

ﷺ سفیان توری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوکوئی غلام خریدتا ہے اوراسے اپنے ساتھ سفریر لے جاتا ہے پھرا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ موجود غلام چوری شدہ ہے توسفیان توری فرماتے ہیں: میں اس کے خلاف فیصلہ دوں گااوراہے بیکہوں گااس نے جس سےغلام خریداتھا' وہ اس سے (اس کی قیمت کےسلسلے میں )رجوع کرے۔

18827 - اتوال تابعين: أَخْبَوَنَا عَنْ مَعْمَوِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا، ثُمَّ بَاعَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَخَاصَمْ فِيْهِ أَنَسَ بُنَ سِيرِيْنَ إِلَى قَاضٍ كَانَ بِالْبَصُرَةِ يُقَالُ لَهُ عَمِيْرَةُ بُنُ يَثُرِبِيّ، فَقَالَ لِلْانَسِ: اطُلُبُ صَاحِبَكَ الَّذِي اَعَرُتَهُ

ﷺ قادہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے بچھ سامان عاریت کے طور پرلیا اور پھراسے فروخت کردیا اس سامان کے مالک نے اپناسامان اس شخص کے پاس پایا جس شخص نے اسے خریدا تھا توانس بن سیرین نے بیہ مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا جوبھرہ کے قاضی تھے اور ان کا نام عمیرہ بن پٹر بی تھا۔ انہوں نے انس بن سیرین سے کہا:تم اس شخص سے مطالبہ کروجہے تم نے یہ چیز عاریت کےطور پر دی تھی۔

18828 - اقوال تابعين: آخُبَوَنَا عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَوَقَ رَجُلٌ مَالِي، فَوَجَدْتُهُ، قَدْ بَاعَهُ، قَـالَ: فَخُـلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ قُلُتُ: وَانْتَمَنْتُهُ عَلَيْهِ فَخَانَهُ فَبَاعَهُ، قَالَ: خُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هُوَ الَّا @ 79r )

ذْلِكَ قُـلْتُ: فَاسْتَعَارَنِيهِ فَبَاعَهُ، قَالَ: وَكَذَٰلِكَ فَخُذُهُ قَالَ: قُلْتُ: فَسَرَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لِى فَمَهَرَهُ امْرَاةً وَاصَابَهَا، قَالَ: "سَمِعُنَا آنَّهُ يُقَالُ: خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ فَخُذْ عَبْدَكَ مِنْهَا "

ابن جری کرلیتا ہے پھر میں اس سامان کو پا تاہوں کہ اس خص نے اس کوفروخت کردیا تھا تو عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص میرامال چوری کرلیتا ہے پھر میں اس سامان کو پا تاہوں کہ اس شخص نے اس کوفروخت کردیا تھا تو عطاء نے فرمایا: تمہیں وہ جہاں بھی ملتا ہے تم اسے حاصل کرلومیں نے کہا: اگر میں کی شخص کے پاس امانت کے طور پرکوئی چیزرکھوا تاہوں تو وہ اس میں خیانت کرتے ہوئے اسے فروخت کردیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: تمہیں وہ جہاں بھی ملتا ہے تم اسے حاصل کرلواللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اس کا یہی تکم ہوگا دریافت کیا: اگروہ شخص مجھ سے اس چیز کو عاریت کے طور پرلیتا ہے اور اسے فروخت کردیتا ہے انہوں نے فرمایا: تو بھی یہی تکم ہوگا تم اسے حاصل کرلومیں نے کہا: اگر ایک شخص میر اغلام چوری کرلیتا ہے اور کسی عورت کو مہر کے طور پرادا کردیتا ہے اور اس عورت کی سے صل کرلوقو تم ساتھ صحبت بھی کرلیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: ہم نے یہی بات شی ہے کہ یہ کہا جا تا ہے تمہیں جہاں اپنامال ملتا ہے تم حاصل کرلوق تم اس عورت سے بھی اپناغلام حاصل کرلو۔

18829 - آثارِ صحابة قَالَ: وَلَقَدُ آخُبَرَ نِي عِكْرِ مَةُ بُنُ خَالِدٍ، آنَّ اُسَيْدَ بُنَ ظُهَيْرٍ الْانْصَارِيَّ، آخُبَرَهُ آنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَسَمَامَةِ وَآنَّ مَرُوَانَ كَتَبَ الَيْهِ آنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ الَيْ : اَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُو اَحَقُّ بِهَا، حَيْثُ وَجَدَهَا، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرُوَانُ إِلَى فَكَتَبُتُ اللَى مَرُوَانَ " اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى بِأَنَّهُ وَيَتُ بِذَلِكَ مَرُوَانُ إِلَى فَكَتَبُ اللَّى مَرُوَانَ " اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى بِأَنَّهُ إِنَّا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا، مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، يُخَيِّرُ سَيِدَهَا فَإِنْ شَاءَ آخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِشَمَنِهِ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانُ شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانُ شَاءَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانُ شَاءَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَانُ شَاءَ اللهُ عُمَالُ وَانُ شَاءَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَانُ شَاءَ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهُ وَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالُ وَاللهُ مَوْوَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

کہا: میں اس کےمطابق فیصلہ ہیں کروں گا جس کا مجھے پابند کیا جا تا ہے یعنی حضرت معاویہ ڈاٹیڈ کے قول کےمطابق فیصلہ نہیں کروں گا۔

### بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَجْحَدُهُ

## باب: جو شخص عاریت کے طور پر کوئی چیز لے اور پھراس کا انکار کر دے

18830 صديث بوى : اخبر آنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبر آنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخُرُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَاتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إنَّمَا وَسَلَّمَ : يَا اُسَامَةُ لَا تَزَالُ تَكَلَّمُ فِى حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إنَّمَا وَسَلَّمَ نَوْلُومَ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِى نَفْسِى هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِه، لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعَ يَدَهَا

18831 - حديث بوى: أخبرنا عن ابن جُريع، قال: أخبرنى عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ، قَالَ: أخبرَنِى حَسَنُ بُنُ 18830 - صحيح البخارى - كتاب أحاديث الأنبياء 'باب حديث الغار - حديث: 3306مستخرج أبى عوانة - كتاب الحدود ذكر العدود بيان الخبر الناهى أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق - حديث: 5029صحيح ابن حبان - كتاب الحدود ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من - حديث: 4466سنن الدارمي - ومن كتاب الحدود بأب الشفاعة في الحدود دون السلطان - حديث: 7262سنن أبى داؤد - كتاب الحدود 'باب في الحد يشفع فيه - حديث: 7262سنن ابن الحدود دون السلطان - حديث: 7262سنن أبى داؤد - كتاب الحدود - حديث الفاظ ماجه - كتاب الحدود 'باب الشفاعة في الحدود - حديث: 2543السنن للنسائي - كتاب قطع السارق 'ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهرى في المخزومية التي سرقت - حديث: 4840السنن الكبرى للنسائي - كتاب قطع السارق 'ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهرى في المخزومية - حديث: 7144شرح معاني الآثار للطحاوى - كتاب الحدود 'باب المتعير الحلي فلا يرده هل عليه في ذلك قطع - حديث: 3203

مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، قَالَ: سَرَقَتِ امْرَاةٌ - قَالَ عَمْرٌو: حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ - مِنْ بَنَاتِ الْكَعْبَةِ، فَأَتِى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّهَا عَمَّتِيُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّهَا عَمَّتِيُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهَا عَمَّتِيُ، اِنَّهَا بِنْتُ الْاَسُودِ بُنِ عَبْدِ الْاَسَدِ، ابْنَهُ أَجِى سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ الْاَسَدِ، ابْنَهُ أَجِى سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ الْاَسَدِ، ابْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انَّهَا عَمَّتِيُ، اِنَّهَا بِنْتُ الْاَسُودِ بُنِ عَبْدِ الْاَسَدِ، ابْنَهُ أَجِى سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ الْاَسْدِ، ابْنَهُ أَرِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهَا عَمَّتِيُ، انَّهَا بِنْتُ الْاَسُدِ، ابْنَهُ أَرِي عَبْدِ الْاَسُدِ، ابْنَهُ أَرِي عَبْدِ الْاَسْدِ، ابْنَهُ أَرِي عَبْدِ الْاَسْدِ، ابْنَهُ أَرِي عَبْدِ الْاَسْدِ، ابْنَهُ أَرِي عَبْدِ الْاَسْدِ، ابْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَسْدِ، الْسَلِهِ، وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَعَارَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَعَارَتُ بِينَ الْاَسُدِهُ وَسَلَّمَ قَالَ: عَمْرُونُ بُنُ فَالِمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسِبْتُ مِنُ فَاطِمَةَ النَّاسُةِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسِبْتُ مِنْ فَاطِمَة وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسِبْتُ مِنْ فَاطِمَة السَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ الْاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَيْدِ الْوَالِمَ الْمُعْمَلُوهُ وَسَلَّمَ اللهُ الل

عمرو کہتے ہیں ہیں اس معاملے میں شک کاشکارر ہاجب حسن نامی راوی نے بیالفاظ نقل کیے کہ حضرت عمر بن ابوسلمہ ڈاٹھڑنے نبی اکرم سُاٹھڑا کی خدمت میں عرض کی: کہ بیمیری پھو پھی ہے کیونکہ وہ عورت اسود بن عبدالاسد کی صاحبز ادی تھی اور سفیان بن عبدالاسد کی جیتیجی تھی۔

عمر و بن دینار کہتے ہیں عکر مدبن خالد نے ابو بکر بن عبدالرحلٰ بن حارث کے حوالے سے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ بیان کرتے ہیں: اسود بن عبدالاسد کی صاحبزادی نے کوئی چیز جھوٹ بول کر عاریت کے طور پرلی اور پھراسے چھپالیا تو نبی اکرم منافقاتم نے اس عورت کا ہاتھ کٹوادیاراوی کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ اس عورت کا نام فاطمہ تھا۔

18832 - صدیث بوی: اَخْبَر نَنا عَنِ ابْنِ جُریُج، قَالَ: اَخْبَرَنی اَظُنُ عِکْرِمَهُ بُنُ حَالِدِ اَنَّ اَبَا بَکْرِ بُنَ عَبْدِ السَّحْمَٰ بِنِ الْحَارِثِ، اَخْبَرَهُ اَنَّ اَمْرَاةً جَاءَ تُ فَقَالَتُ: اِنَّ فَلاَنَةً تَسْتَعِيرُكِ حُلِيَّهَا، وَهِي كَاذِبَةٌ، فَاعَارَتُهَا اِيَّاهُ، السَّعَوْرُتُ فِي السَّعَعُرْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا السَّعَرُتُ مِنْهَا شَيْنًا، فَقَالَ: اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا وَسَلَّمَ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا وَسَلَّمَ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا فَمُنْ شَاءَ فَلْيُؤُوهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ وَالْبَهًا عُلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَا قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَا قَلَ اللَّهُ عُلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَولُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْمُلَالِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعَلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُلْعُلِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ ال

اس سے اپنازیور مانگاتواس عورت نے اس بات سے انکارکردیا کہ اس نے کوئی چیز عاریت کے طور پرلی ہے وہ عورت نبی اکرم طافیۃ کے پاس آئی (اورآپ طافیۃ کواس صورت حال کے بارے میں بتایا) تو نبی اکرم طافیۃ کے پاس آئی (اورآپ طافیۃ کواس صورت حال کے بارے میں بتایا) تو نبی اکرم طافیۃ کے نبی عاریت کے طور پرنہیں عورت نے کہا:اس ذات کی قیم جس نے آپ کوت کے ہمراہ مبعوث کیا ہے میں نے اس عورت سے کوئی چیز عاریت کے طور پرنہیں لی ہے نبی اکرم طافیۃ کے فرمایا: تم لوگ جاؤاوروہ چیزاس کے بچھونے کے نبیج سے زکال کے لے آؤ پھراس عورت کا ہاتھ کا طاف دیا ہے اس کا ہم نے فیصلہ دے دیا ہے اب جوشن جا ہے وہ اس عورت کو بناہ دیدے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں:بشر بن تیم نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ عورت ام عمر و بنت سفیان بن عبدالاسد تھی راوی کہتے ہیں: میں نے اس کے علاوہ اور پچھنیں پایاوہ یہ کہتے ہیں میں صرف اس عورت کے بارے میں اس نسب سے واقف ہوں (کسی اور کے بارے میں مجھے اس نسب کا پیتنہیں ہے)۔

18833 - صديث نبوى: آخُبَرَنَا عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخُبَرَنِى يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، آنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَاةٍ فِى بَيْتٍ عَظِيمٍ مِّنْ بُيُوتٍ قُرَيْشٍ، قَدُ اتَتُ نَاسًا فَقَالَتُ: إِنَّ آلَ فُلَانِ يَسُتَعِيرُ وُنَكُمُ كَذَا وَكَذَا، فَاَعَارُوهَا، ثُمَّ اتَوْا اوُلَئِكَ فَانْكُرُوا آنُ يَكُونُوْ اسْتَعَارُوهُم، وَقَطَعَهَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گی بن سعید بیان کرتے ہیں: انہوں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے ساہے نبی اکرم مُلَّیِّم کے پاس ایک عورت کولایا گیا جوقر لیش کے سی بڑے گھرانے سے تعلق رکھی تھی وہ چھلوگوں کے پاس گئی اور بولی آل فلال نے تم سے فلال فلال چیز عاریت کے طور پر وہ چیز اس عورت کودے دی چروہ لوگ ان دوسر بے لوگوں کے پاس گئے تو ان لوگوں نے اس بات سے انکار کردیا کہ انہوں نے عاریت کے طور پر کوئی چیز مانگی ہواس عورت نے بھی اس بات سے انکار کردیا کہ ان لوگوں سے عاریت کے طور پر کوئی چیز مانگی شرم شاہر م شاہر میں میں بات ہونے پر ) اس عورت کا ہاتھ کٹواد ما۔

18834 - صيث بوى: آخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: آوَتُهَا امْرَاَةُ اُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ فَجَاءَ اُسَيُـدٌ فَإِذَا هِـىَ قَـدُ ذَكَرَتُهَا فَلَامَهَا، وَقَالَ: لَا اَضَّعُ ثَوْبِي حَتَّى آتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ فَذَكَرَ ذلك لَهُ فَقَالَ: رَحمَتُهَا رَحمَهَا اللَّهُ

ﷺ این منکدر بیان کرتے ہیں: حضرت اسید بن حفیر رفائظ کی اہلیہ نے اس عورت کو پناہ دی جب اس نے اس بات کا تذکرہ حضرت اسید بن حفیر منافظ ہے کیا تذکرہ حضرت اسید بن حفیر رفائظ سے کیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو ملامت کی اور فر مایا: میں اپنے کپٹر ہے اس وقت تک نہیں اتاروں کا جب تک پہلے نبی اکرم طافیظ کے پاس منافظ کے پاس اسے بیات ذکر کی گا جب تک پہلے نبی اکرم طافیظ نے باس منے بیات ذکر کی تو نبی اکرم طافیظ نے فر مایا: اللہ تعالی اس عورت (یعنی حضرت اسید بن حفیر رفائظ کی اہلیہ ) پر رحم کرے جس نے اس عورت (یعنی مجرم

عورت ) بررحم کیا۔

18835 - صديث نوى: اَحْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ اَيُّوْبَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُل فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ بَنَى لَهُ رَجُلٌ خَيْمَةً يَسْتَظِلُّ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آوَى هَٰذَا الْمُصَابَ؟ قَالُوا: آوَاهُ عَاتِكٌ آوِ ابْنُ عَاتِكٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى عَاتِكٍ، وَ أَنْ عَاتِكِ، كَمَا آوَوُا عَبْدَكَ هٰذَا الْمُصَابَ

🚓 🗞 ایوب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناتی آنے ایک شخص کاہاتھ کوادیا نبی اکرم ناتی آ کا گزراس شخص کے پاس سے ہواتو آپ مُلَّقِیْا نے ملاحظہ کیا کہ صفحف نے اسے خیمہ لگا کے دیا تھا تا کہوہ اس کے سائے میں رہے تو نبی اکرم مُلَّقِیْا نے دریافت کیا:اس خی کوکس نے پناہ دی ہےلوگوں نے بتایاعا تک نے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)ابن عا تک نے اسے پناہ دی ہے نبی اکرم طاقیئ نے فرمایا:اےاللہ!عا تک پراورآل عا تک پر برکتیں نازل فرماجس طرح ان لوگوں نے تیرے اس ذخی بندے کو بناہ دی ہے۔

18836 - اتوال تابعين أخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اسْتَعَارَ اِنْسَانٌ اِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِي اِنْسَان فَكَتَمَهُ، قَالَ: لَا يُقْطَعُ زَعَمُوا

🤏 🕷 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا اگر کوئی شخص کسی انسان سے کسی دوسر ہے تخص کے حوالے سے جھوٹ بول کرعاریت کے طور پر کوئی چیز لے لیتا ہے اور پھراسے چھپالیتا ہے (بعنی اس کاا نکار کر دیتا ہے ) تو عطاء نے فرمایا:لوگوں کابیکہنا ہے کہا یہ خض کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

18837 - اتوال تابعين أخبَونَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، فِي جَارِيَةٍ استَعَارَتْ حُلِيًّا عَـلَى ٱلْسِنَةِ مَـوَالِيُهَا، ثُمَّ اَبِقَتُ، فَقَالَ مَوَالِيُهَا: مَا اَمَرْنَاهَا بِشَيْءٍ، قَالَ: إِذَا لَمُ يُقُدَرُ عَلَى الَّذِي آخَذَتِ الْجَارِيَةُ، فَالْحُلِيُّ فِي عُنْقِ الْجَارِيَةِ

اللہ تھی بن عتیبہ ایسی کنیز کے بارے میں فرماتے ہیں: جواپے آفاؤں کے نام پرکوئی زیورعاریت کے طور پر لیتی ہے' اور پھرمفرور ہوجاتی ہے اور اس کے آقامہ کہتے ہیں کہ ہم نے تواسے کوئی چیز لینے کی ہدایت نہیں کی تھی تو تھکم بن عتبیہ فرماتے ہیں: اگراس بات پرقدرت ندر کھی جائے جو چیزاس کنیزنے حاصل کی ہے ( یعنی وہ چیز نمل سکے ) تواس کی ادائیگی اس کنیز کے ذمہ ہی

18838 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ فِي اللَّذِي: يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضِ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أُخِذَ بِه، وَإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَى فَمِ إِنْسَانِ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيْهِ قَطْعٌ 🤏 📽 سفیان توری ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوکوئی سامان عاریت کے طور پر لیتا ہے اور پھر قاضی کے سامنے اس کاا نکارکر دیتا ہے' اور پھر ثبوت فراہم ہوجا تاہے' تواس کے بدلے میں اسے پکڑلیاجائے گالیکن جب وہ لوگوں کے

**(499)** 

سامنے اس کاا نکارکرتا ہے' تواس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور جو خض کسی دوسرے شخص کی طرف سے کوئی چیز عاریت کے طور پر لیتا ہے' توالییصورت میںاس پر ہاتھ کا شنے کی سزاعا کہ نہیں ہوگی۔

18839 - اتوال تابعين: أَخُبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى ٱلْسِنَةِ مَوَالِيُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلَا عَلَى مَوَالِيُهَا، لِآنَ الَّذِينَ اَعُطُوهَا، ضَيَّعُوهَا

گی سفیان توری الیی کنیز کے بارے میں فرماتے ہیں:جواپئے آقاؤں کے نام پرکوئی چیز عاریت کے طور پر لیتی ہےوہ فرماتے ہیں: کنیز پرکوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی اوراس کے آقاؤں پر بھی کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی کیونکہ جن لوگوں نے اسے چیز دی ہےان لوگوں نے اس چیز کوخود ضائع کیا ہے۔

#### بَابُ النُّهُبَةِ وَمَنْ آوَى مُحُدِثًا

### باب: لوٹ لینااور جو شخص کسی بدعی کو پناہ دے

18840 - حديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَنُ هِ شَامٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخُولُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنُهُمُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنُهَاكُمْ عَنِ النَّهُ بَةِ، فَرَدُّوهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمُ

گھ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں: نبی اکرم شائیم کے حکم تحت ایک اونٹ ذرج کردیا گیالوگوں نے اس کا گوشت لینا شروع کردیا نبی اکرم شائیم نے اس کا گوشت لینا شروع کردیا نبی اکرم شائیم نے ایک منادی کواعلان کرنے کے لئے بھیجا اور فر مایا بے شک اللہ کارسول تنہیں لوٹ لینے سے منع کرتے ہیں تو لوگوں نے وہ گوشت واپس کردیا تو نبی اکرم شائیم کیا۔

الْحَكَمِ، قَالَ: اَحْبَرَنَا عَنْ اِلسَرَائِيلَ بُنِ يُونُسَ، قَالَ: اَحْبَرَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ الْحَكَمِ، قَالَ: اَحْبَرَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُدُورُهُمْ تَعْلِى، فَقَالَ: السَّحَكَمِ، قَالَ: اَصْبُنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدُورُهُمْ تَعْلِى، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نُهْبَةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: اَكُفِئُوهَا فَإِنَّ النَّهُبَةَ لَا تَحِلُّ، فَكَفَنُوا مَا بَقِيَ فِيهَا

عضرت تغلبہ بن عظم بیان کرتے ہیں: غزوہ خیبر کے موقع پر ہمیں کچھ بکریاں ملیں لوگوں نے انہیں حاصل کرلیا نبی اکرم مُلَّا ﷺ تشریف لائے توہا نڈیاں چولہوں پر کھی ہوئی تھیں آپ مُلَّا ﷺ نفر میان نے دریافت کیا: یہ کہاں ہے آیا ہے لوگوں نے عرض کی: یہ کہاں ہے آیا ہے لوگوں نے عرض کی: یہ کہاں ہے آیا ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ ہم نے لوٹ کی تھیں نبی اکرم مُلَّا ﷺ نفر مایا: ان ہانڈیوں کوانڈیل دو! کیونکہ لوشا جائز نہیں ہے تو ان ہانڈیوں میں جو کچھ بھی تھا اسے انڈیل دیا گیا۔

18842 - صديث نبوى: آخبَرَنَا عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِى قِلابَةَ، اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًّا فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنُهَاكُمُ، عَنِ النَّهُبَةِ

﴿ ابوقلابه بيان كرتے بين: بى اكرم مَنْ الله عَلَمْ كَ حَمَّم كَ حَت ايك اونٹ قربان كيا گيالوگوں نے اس كا گوشت لونما شروع كرديا نبى اكرم مَنْ الله في الله عندادى كوهم ديا اس نے بداعلان كيا: به شك الله اوراس كارسول تهميں لوٹ لينے سے منع كرتے ہيں۔ 18843 - حديث نبوى: اَخْبَر اَنْ الله عَنِ الله عَنْ الله عَلَى الله عَمْرَو بُنَ شُعَيْب، يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنِ النّهَ مَنِ النّهَ مَنِ النّهَ مَنِ النّهَ مَنْ الله عَدْل الله عَدْلُ الله عَدْل الله عَدْلُ الله عَدْل الله عَدْلُ الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْلَ الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْلُ الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْلُ الله عَدْلُ الله عَدْلُ الله عَدْلُ الله عَدْلُ الله عَدْلُ الله عَدْل الله عَدْل الله عَدْلُ الله عَدْلُ

گوں عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹا نے ارشاد فر مایا ہے: جو خص کسی قیمتی چیز کولوٹ لے یا اسلام میں کسی برعتی کو پناہ دے یا اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرے اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔

18844 - حديث نبوى: آخْبَوَنَا عَنِ ابْنِ جُويْجٍ، قَالَ: قَالَ لِى ابْوِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشُهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِثْلَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشُهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِثْلَنَا قَالُهُ ابْنُ جُرَيْج،

''لوٹے والے پر ہاتھ کا شنے کی سز الا گونہیں ہوگی جو محص کسی مشہور چیز کولوٹ لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے''

لعنی وہ ہماری ما ننزمیں ہے یہ بات ابن جریج نے بیان کی ہے۔

18845 - حديث نبوى: آخبر آنا عَنْ يَاسِينَ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

18846 - صيف بوى: آخبر آنا عن المن جُريج، قَالَ: آخبرَنى عَبُدُ الْكَوِيْمِ آبُو اُمَيَّةَ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ السَّحُ مَنْ اَحُدَتَ فِيهَا حَدَثًا، اَوْ آوَى مُحْدِثًا، اَوْ تَوَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَحُدَتَ فِيهَا حَدَثًا، اَوْ آوَى مُحْدِثًا، اَوْ تَوَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَحُدَتَ فِيهَا حَدَثًا، اَوْ آوَى مُحْدِثًا، اَوْ تَوَلَى مَعُوفٍ وَمَا مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لَا صَرُف عَنْهَا وَلا عَدُلَ قَالَ: وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهُبَةً يَرُفَعُ لَهَا النَّاسُ اللهِ الْمَصَارَهُمْ، اَوْ مَثَلَ بِغَيْرِ حَدِّ، اَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمُ الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهُبَةً يَرُفَعُ لَهَا النَّاسُ اللهِ الْمَصَارَهُمْ، اَوْ مَثَلَ بِغَيْرِ حَدٍ، اَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمُ تَكُنُ قُلُهُ مَنُ اَحُدَتَ فِيْهَا؟ قَالَ: مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍ

گرے مید بن عبد الرحمٰن بن عوف بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَافِیْم نے ارشاد فرمایا ہے: جوفیض کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے یا اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ساتھ نسبت ولاء قائم کرے اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں ہوگی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ڈٹاٹیڈنے عرض کی: یارسول اللہ! حدث سے مراد کیا ہے؟ نبی فرم یانفل عبادت قبول نہیں ہوگی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف میں موسی کے اور سے مراد کیا ہے؟ نبی ا کرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: جُوْحُض ایسی چیزلوٹ لے جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں یا جُوْحُض حدکے بغیر کسی کا کوئی عضو کاٹ دے یا کسی ایس سنت (یا طریقے) کا آغاز کرے جو پہلے نہ ہو

رادی کہتے ہیں: میں نے عبدالکریم ابوامیہ سے دریافت کیا: روایت کے ان الفاظ سے کیامراد ہے؟ جو شخص اس میں بدعت پیدا کر ہےانہوں نے جواب دیا: یعنی مکہ میں' جوحرم ہے

دیگرراویوں نے نبی اکرم مظافیا کے حوالے سے بیات نقل کی ہے

''یاوہ کسی کوناحق طور پرقل کردئے''

18847 - مديث نبوك: آخبَ رَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ آنَّهُ وُجِدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيْهَا:

إِنَّ اَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالطَّارِبُ غَيْرَ صَارِبِهِ، وَمَنُ آوَى مُحُدِثًا لَّمُ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوُلَاهُ، فَقَدُ كَفَرَ بِمَا الْنِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ قُلْتُ لِجَعُفَرٍ: مَنْ آوَى مُحُدِثًا الَّقِيَامَةِ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوُلَاهُ، فَقَدُ كَفَرَ بِمَا الْنِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ قُلْتُ لِجَعُفَرٍ: مَنْ آوَى مُحُدِثًا الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمُ

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق ہے دریافت کیا: جو شخص کسی ایسے بدعتی کو پناہ دے جو تل وغارت کری کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بی ہاں۔

18848 - حديث نبوى: اَخُبَرَنَا عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ قَتَادَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ اَحُدَثَ حَدَثًا، اَوْ آوَى مُحُدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُحُدِثُ؟ قَالَ: مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ اَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ

'' جو خص کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پراللہ تعالی فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہوگ''۔

معمر بیان کرتے ہیں: امام جعفر صادق نے بیہ بات بیان کی ہے عرض کی گئی: یارسول اللہ! بدعتی سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم مَالیّیَا نے فرمایا: جوحد کے بغیر کوڑے مارے یا کسی کوناحق طور پرقل کردے۔

بَابُ الاخْتِلَاسِ

### باب: كوئى چيزاً چك لينا

18849 - اتوال تابعين: آخبر نَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اِنِ اخْتَلَسَ اِنْسَانٌ مَتَا عَ اِنْسَانٍ؟ قَالَ: كَلْ يُقْطَعُ وَقَالَهَا لِى عَمْرُو بُنُ دِينَارِ

ابن جرت کیبیان کرئے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر کوئی شخص کسی شخص کا سامان ا چک لیتا ہے 'تو انہوں نے فرمایا: اس کاہا تھنہیں کا ٹا جائے گاراوی کہتے ہیں: عمرو بن دینار نے بھی مجھے یہی بات کہی تھی۔

18850 - اتوال تابعين: اَخُبَرَنَا عَنُ مَعُمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَارَادَ مَرُوَانُ اَنُ يَقُطَعَ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهُا، وَلَكِنُ نَكَالٌ وَعُقُوبَةُ

18851 - آ ثارِصاب: آخبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بُنِ الْاَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيْدُ بُنُ دِثَارٍ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَأْتِى بِهِ عَلِقٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا كُنُتُ اَلْعَبُ مَعَهُ فَقَالَ: كُنُتَ تَعُرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَخَلَّى سَبِيْلَهُ سَبِيْلَهُ

ﷺ بزید بن دخار بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے ایک کپڑاا چک لیااہے حضرت علی ڈٹائٹؤ کے پاس لایا گیااس نے کہا: میں تواس کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت علی ڈٹائٹؤ نے دوسر شخص سے دریافت کیا: کیاتم اس کے واقف ہو؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! تو حضرت علی ڈٹائٹؤ نے اسے چھوڑ دیا۔

18852 - آ ثارِ صاب اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُلُسَةِ، فَقَالَ: تِلْكَ الدَّعَرَةُ الْمُعْلَنَةُ لَا قَطْعَ فِيْهَا

ارے میں اس سے کوئی چیزا چک لینے کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں ان سے کوئی چیزا چک لینے کے بارے میں دریافت کیا گیا: توانہوں نے فرمایا: بیایک بری عادت ہے جس پرلعنت کی گئی ہے تا ہم اس میں ہاتھ کا منے کی سزاعا کہ نہیں ہوگی۔

18853 - اتوال تابعین اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: لَا قَطْعَ فِيْهَا اِنَّمَا الْقَطْعُ فِيْمَا 00000 \$ \$ الوَّامَ الْقَطْعُ فِيْمَا 00000 \$ \$ هُ مَعْمَ نَ مَعْمَ نَ مَعْمَ لَيَا جَاسَ مِينَ الْمَا الْعَالِيَ الْمَاكِمُ الْمَالِي فَيْمَا الْقَطْعُ فِيْمَا الْمَاكِمُ لَيُ مَنْ مَمْلُ الْمَالِي فَيْمَا الْمُعْلَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُولُولِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّه

18854 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ، قَالَ: كَتَبَ إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ اِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَطِيدًاتٍ مِنْ مُعَاوِيةً اللهُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَطِيدًاتٍ مِنْ هَا الْمُخْتَلِسُ قَالَ: فَأَقْرَانِيُ إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ، فَإِذَا فِيهِ اَنُ: يُعَاقَبَ

المُخْتَلِسُ، وَيُخَلَّدَ الْحَبْسَ السِّجْنَ

ایوب بیان کرتے ہیں: ایاس بن معاویہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوتین معاملات کے بارے میں خط کھاجن میں سے ایک اچک لینے کے بارے میں تھاراوی بیان کرتے ہیں: جب ان کا جوائی خط آیا تو ایاس نے وہ خط پڑھ کر مجھے سایاس میں یے حریرتھا: اُچک لینے والے خض کوسزادی جائے گی اوراسے قیدر کھا جائے گا۔

18855 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اِلَى عُرُوَةَ بِالْيَسَمَنِ: الَّذِي يُؤَخَذُ مِنُ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً، لَيُسَ فِيُهِ مِنْكَ اللَّهُ عُرَاءً عَلَقٍ خُفْيَةً، لَيُسَ فِيُهِ مُخَالَسَةٌ، وَلَا مُجَاهَرَةٌ

ابن عبدالعزیز نے میں ابن عبدالعزیز نے میں میں عروہ کوخط لکھا کہ جو تخص کھلے عام کوئی چیزا چک لیتا ہے کہ اواس کی وجہ سے اس کاہاتھ نہیں کا ٹاجائے گاہاتھ اس چیز کوحاصل کرنے پرکا ٹاجا تا ہے بھے بند دروازے کے پیچھے سے خفیہ طور پرحاصل کیا گیا ہواس میں نہتوا چک لینا نہ ہواور نہ ہی تھلے عام ہونا ہو۔

18856 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَكِنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ

ﷺ معمر نے قادہ کا یہ تول نقل کیا ہے ایجنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے البتہ اسے قید کیا جائے گا اور اسے سزادی جائے گی۔

18857 - اتوال تابعين: آخبونا عَنْ هُشَيْم بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَبْرَةَ الْهَمُدَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطُعٌ

🛠 📽 امام شعبی فرماتے ہیں:اچکنے والے پر ہاتھ کا نئے کی سزاعا کہ نہیں ہوگ۔

18858 - صديث نبوى: اَخْبَونَهَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس قَطُعٌ

18859 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَنْ يَاسِينَ، اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ، اَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ قُلْتُ: اَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَعَنْ مَنْ

گی ۔ توگی راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: یہ بات نبی اگرم نگائیا ہے۔ منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا: پھراور کس سے ہوگی؟ موگی راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: یہ بات نبی اگرم نگائیا ہے۔ منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا: پھراور کس سے ہوگی؟

#### بَابُ الْخِيَانَةِ

#### باب: خيانت كابيان

18860 - حديث نبوى: آخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطُعٌ

ا کی حضرت جابر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم تالیا کے ارشادفر مایا ہے: خیانت کرنے والے پر ہاتھ کا شنے کی سرزاعا کمنہیں ہوگی۔

18861 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخِيَانَةُ؟ قَالَ: لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعُلَمُ قَالَ ابُنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا مِنُ شَيْءٍ

ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: خیانت کا کیا تھکم ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس میں ہاتھ کا شخ کی سزاعا کہ نہیں ہوگی اور مجھے اس میں کسی شعین سزا کا بھی پیتہیں ہے

ابن جریج کہتے ہیں عمروبن دینار نے مجھ سے کہا:اس بارے میں مجھ تک کوئی روایت نہیں پیچی ہے۔

18862 - <u>آ ثارِ صحاب:</u> اَخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ، اَنَّ اَبَا بَکُرٍ الصِّلَّذِيقَ، قَالَ فِی الْخِیَانَةِ: لَا قَطْعَ فِیْهَا

اساعیل بن مسلم بیان کرتے ہیں: خیانت کے بارے میں حضرت ابو بمرصدیق ڈلٹٹؤنے بیفر مایا ہے اس میں ہاتھ کا شنے کی سز انہیں ہوگ۔

18863 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيانَةِ نَكَالًا

18864 - اتوال تابعين الخبر نَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهُرِيّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِنِ قَطْعٌ

ا کی معمر نے زہری کا یہ قول نقل کیا ہے خیانت کرنے والے پر ہاتھ کا شنے کی سزاعا کہنیں ہوگ ۔

18865 - اتوال تابعين: قَالَ: وَسُئِلَ الزُّهُوِيُّ: عَنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَاخْتَانَهُمْ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا

ا کا است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا گیا: جوکسی قوم کے ہاں مہمان بنمآ ہے اور است کیا تھا کہ جوکسی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ جوکسی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ جوکسی کیا تھا کہ کیا تھا کہ

پھران کے ساتھ خیانت کردیتا ہے تو زہری کے نزد کی اس پر ہاتھ کا منے کی سزاعا کہ نہیں ہوگ ۔

18866 - آ ثارِ صحاب: آخُبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُوِيّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، وَجَمَاءَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و الْحَصُّرَمِيُّ بِغُلامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ غُلامِي هَذَا سَرَقَ فَاقُطَعُ يَدَهُ، فَقَالَ عُسَمَرُ: مَا سَرَقَ؟ " قَالَ: مِرْ آ-ةَ امْرَاتِي، قِيسَمَتُهَا سِتُّونَ دِرُهَمًا، قَالَ: اَرْسِلُهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيُهِ، خَادِمُكُمُ اَخَذَ

#### مَتَاعَكُم، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ

گوگ سائب بن پزید بیان گرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹٹ کو ساعبداللہ بن عمر وحضر می اپنے غلام کے ساتھان کے پاس آئے اوران سے کہا: میرے اس غلام نے چوری کی ہے آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں حضرت عمر ڈٹلٹٹٹ نے دریافت کیا: اس نے کیا چوری کی ہے آب اس کا ہاتھ کا گوری کی ہے انہوں نے جواب دیا: اس نے میری بیوی کا آئینہ چوری کیا ہے جس کی قیمت ساٹھ درہم تھی حضرت عمر ڈٹلٹٹٹ نے فر مایا: تم اسے چھوڑ دواس پر ہاتھ کا لینے کی سزاعا کہ نہیں ہوتی تمہارے خادم نے تمہار اسامان لے لیا ہے اگریہ تمہارے علاوہ کی اور کے ہاں چوری کرتا تو پھراس کا ہاتھ کا ٹا جاتا۔

18867 - آ ثارِ صابِ آخبر نَا عَنُ مَعُمَدٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ مَعْقِلَ بُنَ مُقَرِّنِ، سَالَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي؟ قَالَ: اقْطَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا، مَالُكَ اَخَذَ مَالَكَ قَالَ: جَارِيَتِي زَنَتُ، قَالَ: اجْلِدُهَا خَمُسِينَ

18868 - آ ثارِ صحابة اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَالَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، قَالَ: غُلامٌ لِي سَرَقَ مِنْ خُلامٍ لِي شَيْئًا اَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: لا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ

کی ہے معقل بن مقرن نے حضرت عبداللہ بن مسعود والے سے بیہ بات نقل کی ہے معقل بن مقرن نے حضرت عبداللہ بن مسعود وال کیا میرے غلام نے میرے دوسرے غلام کی چیز چوری کرلی ہے تو کیااس پر ہاتھ کا ٹنے کی سزاعا کد ہوگی انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! کیونکہ تمہارے مال کے ایک جھے نے دوسرے میں تصرف کیا ہے۔

18869 - اقوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا يُقُطَعُ الْعَبُدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحُدَهُ

الله معمر فرماتے ہیں: صرف آقاکی گواہی کی بنیاد پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

18870 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهٖ شَيْئًا، لَمُ يُقْطَعُ، وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهٖ شَيْئًا، لَمْ يُقْطَعُ، وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا، لَمْ يُقْطَعُ

کی چیز چوری کرلیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گاوراگر آ قامکا تب نواس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گاوراگر آ قامکا تب غلام کی کوئی چیز چوری کرلیتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کا ناجائے گا۔

### بَابُ الرَّجُلِ يَسُرِقُ شَيْئًا لَّهُ فِيْهِ نَصِيبٌ

#### باب جب کوئی شخص کوئی ایسی چیز چوری کر لے جس میں اس کا حصہ ہو

َ 18871 - آ تَارِصَابِ: آخُبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بُنِ الْآبُرَصِ وَهُوَ يَزِيْدُ بُنُ دِئُورٍ، قَالَ: اُتِى عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ الْخُمُسِ فَقَالَ: لَهُ فِيهِ نَصِيْبٌ، هُوَ جَائِزٌ، فَلَمْ يَقُطَعُهُ، سَرَقَ مِغْفَرًا

چھ پزیدبن د ثاربیان کرتے ہیں: حضرت علی رفائن کے پاس ایک شخص کولایا گیا جس نے خمس میں سے چوری کی تھی تو حضرت علی رفائن نے اس کا ہا تھے نہیں کا ٹااس میں حصہ ہے تو یہ جا کز ہے حضرت علی رفائن نے اس کا ہا تھے نہیں کا ٹااس شخص نے ایک خود چوری کیا تھا۔

18872 - أَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِلَّنَّ لَهُ فِيهِ لَعَيْدًا اللهُ عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِلَّنَّ لَهُ فِيهِ لَعَلِيهِ الْمَالِ، لِلَّنَّ لَهُ فِيهِ

الشخص کا بیت المال میں سے حصہ ہوتا ہے۔ الشخص کا بیت المال میں سے حصہ ہوتا ہے۔

18873 - حديث نبوى: آخبَوَن عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَرَّدٍ، قَالَ: آخُبَرَنِي مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ بِعَبُدٍ قَدُ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: مَالُ اللهِ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ

کوری کی تھی۔ میمون بن مہران بیان کرتے ہیں: نبی اکرم تلکی آئے کے پاس ایک غلام کولایا گیا جس نے خمس میں سے چوری کی تھی تو نبی اکرم تلکی آئے نہیں کے ایک حصے نے دوسرے حصے کو چوری کرلیا ہے اس پر ہاتھ کا لینے کی سزاعا کہ نہیں ہوگی۔

18874 - آ ثارِ <u>صَابِ</u>: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحْرِزِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنَ الشِّقَةِ: اَنَّ رَجُلًا عَـدًا عَـلْى بَيْتِ مَالِ الْحُوفَةِ فَسَرَقَهُ فَاجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِقَطْعِهِ فَكَتَبَ الى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: لَا تَقْطَعُهُ؛ فَانَّ لَهُ فِيْهِ حَقَّا

کی تھے۔ محرز بن قاسم نے کئی تقد حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک شخص نے کوفہ کے بیت المال میں سے چوری کرلی حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹوئو نے اس کا ہاتھ کا ارادہ کیا 'انہوں نے اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب ڈائٹوئو کوخط کھا تو حضرت عمر رٹائٹوئو نے جوابی خط میں لکھا تم میں کا ہاتھ نہ کا تو کوئیہ اس کا ہاتھ نہ کا تو کوئیہ اس کا ہیت المال) میں حق ہے۔

## بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ

# باب مختفی میعنی کفن چور کا حکم

18875 - اتوال البعين آخُبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَنْ سَرَقَ قُبُورَ الْمَوْتَى، قَالَ: اَخَذَهُمْ مَرُوانُ بِالْمَدِيْنَةِ فَنَكَّلَهُمْ نَكَالًا مُوجِعًا، وَطَوَّفَهُمْ، وَنَهَاهُمْ، وَلَمْ يَقُطَعُهُمْ

گی معمر نے زہری کا یہ قول نقل کیا ہے جو محض مرحومین کی قبروں میں چوری کرتا ہے اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں: مروان نے مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو پکڑلیا تو آئبیں شدید تکلیف دہ سز ادی آئبیں گھو مایا پھرایا اور آئندہ ایسا کرنے سے منع کیا تا ہم اس نے ان کا ہاتھ نہیں کٹوایا۔

18876 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا وُجِدُوا بَعْدَ نَبُشِ الْقُبُورِ، وَآخَذُوا ثِيَابَهُمُ قُطِعَتْ آيُدِيهِمُ فَطِعَتْ آيُدِيهِمُ

گ قادہ فرماتے ہیں جب بیلوگ ایسی حالت میں پائے جا ئمیں کہ انہوں نے قبریں کھود کرمرحومین کے کپڑے حاصل کر لیے ہوں' توان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔

18877 - اتوال تابعین: آخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا بَلَغَنِيُ فِي الْمُخْتَفِيُ شَيْءٌ ﴿ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَل

18878 - اتوال تابعين: آخْبَوَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيُ عَمُوُو بْنُ دِيْنَارٍ، قَالَ: قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلَامٍ، وَرِجُلَهُ اخْتَفَى

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عمر وبن دینار نے مجھ سے کہا: عباد بن عبداللہ بن زبیر نے ایک غلام کا ہاتھ اور پاؤں کوادیا تھا جو کفن چور تھا۔

18879 - اتوال تابعين قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِي عَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آنَّهُ، قَالَ: سَوَاءٌ مَنُ سَرَقَ ٱخْيَاءَ نَا، وَاعْمُواتَنَا

ابن جرتے بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جھ تک بدروایت پینچی ہے کہ وہ بیفر ماتے ہیں: بد برابر ہے خواہ کسی نے ہمارے زندہ لوگوں کی چوری ہو یا ہمارے مرحومین کی چوری کی ہو۔

18880 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اِذَا سَرَقَ النَّبَاشُ مَا يُقُطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ

 18881 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَنِ النَّوُرِيِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ ٱيُّوْبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: نَقُطَعُ فِيْ آمُواتِنَا كَمَا نَقُطَعُ فِي الشَّوْرِيِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ ٱيُّوْبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: نَقُطَعُ فِي الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: نَقُطَعُ فِي السَّعْبِيَ، يَقُولُ: نَقُطَعُ فِي السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ، يَقُولُ: نَقُطَعُ فِي السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ، يَقُولُ: نَقُطَعُ فِي السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ، يَقُولُ: نَقُطَعُ فِي السَّعْبِينَ السَّعْبُ السَّعْبِينَ السَّعْبُ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَّعْبُ السَّعْبِينَ السَّعْبُولُ السَلَعْلَالَ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَلَعْبُ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَّعْبُ السَّعْبُولُ السَّعْبُولُ السَلَعْلَالُ السَلَعْبُولُ السَلَعْلَى السَّعْبُولُ السَلَعْلَى السَّعْبُولُ السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَمُ السَلَعْلَمُ السَلَعْلَى السَلْعُلِيلُ السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلِيلَ السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلَعْلَى السَلْعُلَى ا

ا مام شعبی فرماتے ہیں: ہم اپنے مرحومین کے حوالے سے بھی ہاتھ کٹوادیں گے جس طرح ہم اپنے زندہ لوگوں کے حوالے سے کٹوائیں گے۔ حوالے سے کٹوائیں گے۔

سفیان توری کہتے ہیں ہمارے نزدیک پیندیدہ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا' البتہ انہیں سزادی جائے۔ --

18882 - اتوال تابعين: اَخُبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: فِيُهِ الْقَطُعُ وَلَا يَاخُذُ بِهِ النَّوْرِيُّ

ﷺ جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: الیی صورت میں ہاتھ کا ٹنالا زم ہوگا تا ہم سفیان توری اس کے مطابق فتو کانہیں دیتے ہیں۔

18883 - اقوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، عَـنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدُ، قَالَ: اَخْبَرَنِی یَحْیَی الْغَسَّانِیُّ، قَالَ: کَتَبُتُ اِلٰی عُمَرَ بُنِ عَبِٰدِ الْعَزِیزِ فِی النَّبَّاشِ فَکَتَبَ اِلَیَّ اَنَّهُ سَارِقٌ

ا کہ کا غسانی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوکفن چور کے بارے میں خط لکھا تو انہوں نے مجھے جوائی خط میں کھا ۔ جوائی خط میں ککھا کہ وہ چورشار ہوگا۔

1884 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا نَرِى عَلَى النَّبَاشِ قَطُعًا، وَإِنِ انْطَلَقَ بِهِ اِلَى بَيْتِهِ، لِلَّنَّهُ بِسَمَنْزِلَةِ دَرَاهِمَ مَدُفُونَةٍ فِى الْاَرْضِ، لَا نَرِى عَلَيْهِ فِى اسْتِخُواجِهَا قَطُعًا، وَإِنْ اَخَذَ النَّبَاشُ مِنَ الشِّيَابِ شَيْئًا، عُزِّرَ وَعُرِّمَ وَعُرِّمَ

گو سفیان ثوری فرماتے ہیں: ہم یہ سجھتے ہیں کہ گفن چور پر ہاتھ کاٹنے کی سزاعا نکڑیں ہوگی خواہ وہ کپڑااٹھا کراپنے گھرلے جائے کیونکہاس کی مثال در ہموں کی مانندہے جو کسی زمین میں فن کیے گئے ہوں' تو ہمارے نز دیک ان در ہموں کو نکالنے پر ہاتھ کا لئے کی سزاعا نکڑییں ہوگی اگر گفن چورمیت کا کپڑا اعاصل کرلیتا ہے' تواسے سزابھی دی جائے گی اور جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔

1**885 - آ ث**ارِصحابہ:اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، اَنَّ رَجُلًا مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِى الْقُبُورَ فَقَتَلَهُ فَاهُدَرَ عُمَرُ دَمَهُ

1886 - آثارِ كابِ اَخْبَوْنَا عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَخَافَ اَخُوهُ

اَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ فَحَرَسَهُ، وَاقْبَلَ الْمُخْتَفِي، فَسَكَتَ عَنْهُ، حَتَّى اسْتَخُرَجَ اكْفَانَهُ، ثُمَّ اَتَاهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، حَتَّى بَرُدَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ اللي عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَاهُدَرَ دَمَهُ

کاکفن چوری نہ کیاجائے اس نے اپنے بھائی کی قبر کی حفاظت شروع کردی ایک گفن چورآیا وہ شخص خاموش رہا یہاں تک کہ گفن کاکفن چوری نہ کیاجائے اس نے اپنے بھائی کی قبر کی حفاظت شروع کردی ایک گفن چورآیا وہ شخص خاموش رہا یہاں تک کہ گفن چورنے گفن نکال لیا تو وہ گفن چورکے پاس آیا اسے تلوار مارکراہے قبل کردیا یہ مقدمہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ کے سامنے پیش ہوا تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے مقتول کے خون کورائے گال قرار دیا۔

18887 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> اَخْبَرَ نَا عَنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ اَنَّهُ وَجَدَ قَوْمًا يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ بِالْيَمَنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ اِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اَنْ يَقُطَعَ اَيُدِيَهُمُ

کی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ کے عہدخلافت میں انہوں نے یمن میں کچھ لوگوں کو پایا جو کفن چور تھے انہیں جوائی خط میں لکھا کہ ان لوگوں کو پایا جو کفن چور تھے انہوں نے حضرت عمر ڈاٹنڈ کواس بارے میں خط لکھا تو حضرت عمر ڈاٹنڈ نے انہیں جوائی خط میں لکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔

**18888 - آ ثارِ صحابه:** اَخْبَرَنَا عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ٱخْبِرُتُ، عَنُ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَهَا قَالَتْ: لُعِنَ الْمُخْتَفِيُ وَالْمُخْتَفِيَةُ

🤏 🙈 عمره بنت عبداً لرحمٰن سيّده عائشه ظافها كاية و لنقل كرتى ميں كفن چورمرد كفن چورعورت برلعنت كى گئى ہے۔

### بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ

#### باب:طراراورقفاف كاحكم

18889 - اقوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِى الشَّعْبِيُّ: بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ اَسُواطًا، وَخَلَّى سَبِيْلَهُ، قَالَ: وَالْقَفَّاثُ الَّذِي يَزِنُ الدَّرَاهِمَ فَيَسُرِقُ مِنْهَا

ﷺ جابرنا می راوی بیان کرتے ہیں: امام شعبی کے پاس ایک قفاف کولایا گیا توانہوں نے اسے کوڑے لگوائے اور اسے بوڑ دیا۔ بوڑ دیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: قفاف سے مرادوہ مخص ہے جو در ہموں کاوزن کرتے ہوئے ان میں سے چوری لیتا ہے۔

• 18890 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ اَصْحَابِهِمْ فِي الطَّرَّارِ عَلَيْهِ الْقَطُعُ لِاَنَّهَا مَصُرُورَةٌ، وَهِيَ بَمَنُ لَةِ الْبَيْتِ، وَالطَّرَّارُ الَّذِي يَسُرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصُرُورَةَ

الله سفیان توری اپنے اصحاب کے حوالے سے طرار کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ اس پر ہاتھ کا شنے کی سزاعا کد ہوگی

کیونکہ وہ تھیلی ہے اور وہ گھرکے حکم میں ہے۔

طراراں شخص کو کہتے ہیں جو تھیلی میں سے درہموں کو چوری کرتا ہے۔ سروری کو میں ہے درہموں کو چوری کرتا ہے۔

## بَابُ التَّهُمَةِ

### باب:تهمت كاحكم

18891 - صديث بوى: آخبر آنا عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ بَهْ زِ بْنِ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: آخَذَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهُمَةٍ فَحَبَسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ: وَسَلّمَ عَنْهُ فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا يَقُولُ ؟ فَجَعَلْتُ إِنَّ النّبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا يَقُولُ ؟ فَجَعَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: فَلَمْ يَزَلِ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى فَهِمَهَا فَقَالَ: قَدُ قَالُوهَا؟ وَقَالَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ وَاللّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا فَقَالَ: قَدُ قَالُوهَا؟ وَقَالَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ وَاللّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُولُهُ عَلَيْهُ مَنْ جِيرَانِهِ

الرم الله الله كا من الما كا و جرا كا الله ك

الله على الله على الله الله على الله ع

قَالَ: فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ

ﷺ عراک بن ما لک بیان کرتے ہیں: بنو نمفار سے تعلق رکھنے والے دولوگ آئے اور مدینہ منورہ کے پاس موجودا یک چشمے کے پاس خبنان کے مقام پرانہوں نے پڑاؤ کیاو ہاں غطفان کے قبیلے کے پچھلوگ بھی تھر ہے ہوئے سے جن کے ساتھ ان کے جانور بھی سے اگلے دن غطفان قبیلے کے لوگوں کواپنے اونٹوں میں سے دواونٹ نہیں ملے انہوں نے غفار قبیلے کے دوافراد پرالزام عائد کیا اور ان دونوں کولے کر نبی اکرم مُنگیا کے پاس آئے اور انہا معاملہ آپ بنگیا کے سامنے ذکر کیا نبی اکرم مُنگیا کے پاس آئے اور انہا معاملہ آپ بنگیا کے سامنے ذکر کیا نبی اکرم مُنگیا نے نفار قبیلے سے قبر مایاتم جاؤاور جاکے اونٹ تلاش کروتھوڑی بعدوہ شخص وہ دونوں اونٹ لے کے آگیا نبی اکرم مُنگیا نے نفار قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے فر مایاتم میر کہتے ہیں: میراخیال ہے بیوہی شخص ہے جسے نبی اکرم مُنگیا نے اپنی قیدر کھا ہوا تھا آپ مُنگیا نے اس سے فر مایاتم میر کے دعائے مغفرت کرے نبی اکرم مُنگیا نے اس سے فر مایاتہ اللہ تعالی تمہاری بھی مغفرت کرے نبی اکرم مُنگیا نے اللہ تعالی تمہاری بھی مغفرت کرے نبی اکرم مُنگیا نے فر مایا: اللہ تعالی تمہاری بھی مغفرت کرے اور تمہیں اپنی راہ میں شہادت نصیب کرے راوی بیان کرتے ہیں: تو وہ شخص جنگ میامہ میں شہید ہوا تھا۔

18893 - آ ثارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِى مُلَيْكَة ، يَقُولُ: اخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِى عَامِرٍ ، قَالَ: انْطَلَقُتُ فِى رَكْبٍ حَتَى إِذَا جِنْنَا ذَا الْمَرُوةِ سُرِقَتُ عَيْبَةٌ لِى ، وَمَعَنَا رَجُلٌ اخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِى عَامِرٍ ، قَالَ: انْطَلَقُتُ فِى رَكْبٍ حَتَى إِذَا جِنْنَا ذَا الْمَرُوةِ سُرِقَتُ عَيْبَةٌ لِى ، وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَهَدُ ، فَقَالَ اصْحَابِى: يَا فَكُلُنُ ، أَدِّ عَيْبَةً ، فَقَالَ: كَمْ آنَتُم ؟ فَقَالَ اصْحَابِى: يَا فُكُنُ ، أَوْ عَيْبَة ، فَقَالَ: كَمْ آنَتُم ؟ فَعَالَ اللهَ عَمْرَ بْنِ الْحُطَّابِ فَأَخْرَبُهُ فَقَالَ: كَمْ آنَتُم ؟ فَعَالَ: اتَأْتِى بِهِ مَصْفُودًا، قَالَ: آتَاتِي بِهِ مَصْفُودًا، قَالَ: آتَاتِي بِهِ مَصْفُودًا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ ، لَا أَكْتُبُ لَكَ فِيْهَا وَلَا اَسْاَلُ لَكَ عَنْهَا قَالَ: فَعَضِبَ، قَالَ: فَمَا كَتَبَ لِى فِيْهَا وَلَا سَالَ عَنْهَا

گاگی عبداللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں :عبداللہ بن ابوعام نے جھے یہ باہت بتائی کہ وہ کہتے ہیں میں پچھ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا جب ہم ذوالمروہ کے مقام پر پہنچ تو میری تھیلیچوری ہوگئی ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جومشکوک حیثیت کاما لک تھامیر سے ساتھوں نے کہا: اس کی تھیلی اواکر دواس نے کہا: میں نے تو وہ نہیں کی میں واپس حضرت عمر بن خطاب ہٹا تھا کہ پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا: تم لوگ کتنے افراد ہو میں نے تعداد بتائی تو انہوں نے فرمایا: میراخیال ہے یہائی آدمی کا کام ہے ، جس کو مشکوک سمجھا جار ہاہے میں نے عرض کی: اے امیرالمونین میں نے تو بیارادہ کیا تھا کہ میں اسے باندھ کر آپ کے پاس لے کرآؤں گا حضرت عمر ڈھائیڈ نے فرمایا: تم اسے کسی ثبوت کے بغیر باندھ کرمیر سے پاس لا نا چاہ رہے تھے میں اس بارے میں تم ہارے بیان کہ دوں گاراوی کہتے ہیں: تو وہ غصے میں آگئے راوی بیان میں تم ہارے میں تو انہوں نے اس کے بارے میں نہ تو جھے کھا اور نہ ہی اس کے بارے میں سوال کیا۔

18894 - اقوال تابين: أَخْبَرَنَا عَنِ ابُنِ جُرَيْج، عَنُ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ وَجَدُتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ، فَقَالَ: ابْتَعُتُهَا فَلَمْ يَنْقُدُ مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ أَوْ قَالَ: آخَذُتُهَا لَمْ يُقْطَعُ وَلَمْ يُعَاقَبُ. وَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بِكِتَابِ قَرَاتُهُ: " أَنُ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ، فَقَالَ: ابْتَعُتُهُ فَلَمْ يَنْقُدُهُ وَسَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدُهُ وَسَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدُهُ

فَاشُدُدُهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا، وَلَا تُحَلِّيهِ بِكَلامِ آحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ آمُرُ اللهِ " فَذَكَرُتُ ذلكَ لِعَطَاءٍ فَآنُكُرَهُ

گوگ عطاء بیان کرتے ہیں: اگرتم چوری کا سامان کی الیفخض کے پاس پاؤجو براہواور مشکوک حیثیت کا مالک ہواوراس نے بیکہا ہوکہ میں نے بیہا ہوکہ میں نے بیہا ہاں خریدا ہے اوراس نے اس خص کونقدادا کیگی نہ کی ہوجس سے اس نے وہ سامان خریدا ہے یاوہ خض بید کیے کہ میں نے اسے حاصل کیا ہے تو ایسے خص کا نہ تو ہاتھ کا ٹاجائے گا اور نہ ہی اسے سزادی جائے گی عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن عبدالعزیز کوایک کمتو ب لکھا تھا میں نے اس میں پڑھا کہ جب کوئی سامان کی مشکوک خص کے پاس پایا جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اس کی قیمت ادانہ کی ہوئو تم اس خص کوقید میں ڈال دواوراسے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہ دویہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے

راوی کہتے ہیں: میں نے عطاء کے سامنے میہ بات ذکر کی توانہوں نے اس کاا نکار کیا۔

18895 - اتوال تابعين: آخُبَرنَا عَنِ ابُنِ جُمرَيْج، قَالَ: آخُبَرَنِي آبُوْ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: شَهِدُتُ شُمرَيْحًا يُؤْتَى بِهِمْ مَعَهُمُ السَّرِقَةُ فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ، فَيَقُولُ شُرَيْحٌ: اَظُهَرْتَ السَّرِقَةَ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ، فَيُكُشَفُ عَنُ ذَٰلِكَ كَشُفًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَقُطَعُ فِيْهِ

گی این سیرین بیان کرتے ہیں: میں قاضی شریح کے پاس موجود تھاان کے پاس کچھلوگوں کولا یا گیاجن کے پاس سے چوری شدہ مال ملاتھا اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسے خریدا ہے قاضی شریح نے فرمایا: تم نے چوری کا مال ظاہر کر دیا ہے اور چوری شدہ مال ملاتھا بہو؟ تو انہوں نے اس شخص سے تحقیق کی لیکن اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

### بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَاتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ

### باب: چوری کے بارے میں ایک مرداور دوعور توں کی گواہی کا حکم

**18896 - اتوال تابعين** اَخُبَرَنَا عَنُ سُفْيَانَ فِى رَجُلٍ وَامْرَاتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ اَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشُرُونَ دِرُهَمًا قَالَ: نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِى الْمَالِ وَلَا نَقُطَعُهُ

اس نے ایک کپڑے کی چوری کی ہے جس کی قیمت ہیں درہم بنتی ہے تو سفیان توری فرماتے ہیں: جو کسی مخص کے خلاف گواہی دے دیتے ہیں کہ اس نے ایک کپڑے کی چوری کی ہے جس کی قیمت ہیں درہم بنتی ہے تو سفیان توری فرماتے ہیں: ہم مال کے بارے میں ان لوگوں کی گواہی کو درست قر اردیں گے البتہ متعلقہ فر دکا ہاتھ نہیں کا ٹیس گے

### بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

#### ياب: چور كاجر مانه

18897 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُريُجٍ، عَنُ عَطَاءٍ فِي السَّارِقِ، قَالَ: حَسْبُهُ الْقَطُعُ، وَإِنْ كَانَ

مُوْسِرًا لَّا يَغُرَمُ مَعَ الْقَطُعِ، إِلَّا آنُ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ

ابن جریج نے عطاء کے حوالے سے چور کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے کہ ہاتھ کا شنے کی سزااس کے لئے کافی ہے اگر وہ خوشحال بھی ہو' تو بھی ہاتھ کا ٹنے کی سزا کے ساتھ جر مانداد انہیں کرےگا'البیتہ اگرکوئی چوری شدہ چیز بعینہاس کے یاس سے مل جاتی ہے تو وہ اس سے لے لی جائے گی۔

18898 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْ مَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا غُرُمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعُ

کی ہے وہ فرماتے ہیں: چور پرجر مانہ عائز ہیں ہوگا ،جب سلیمان شیبانی نے امام تعلی کے حوالے سے ریہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: چور پرجر مانہ عائز ہیں ہوگا ،جب چور کا ہاتھ کا اے دیا جائے تو اس پر جر مانہ عائز تہیں ہوگا'البتۃ اگر کوئی چیز بعینہ اس کے پاس سےمل جائے تو اس کا حکم مختلف ہے۔

18899 - اقوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِق أُخِذَتْ مِنْهُ، وَإِذَا لَمْ تُوجَدُ مَعَهُ، قُطِعَتْ يَدُهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

کی ابن سیرین فرماتے ہیں: جب چوری شدہ چیز چور کے پاس سے مل جائے تو اس سے حاصل کر لی جائے گی اور جب اس کے پاس سے چیز نہیں ملتی اوراس کا ہاتھ کا ہ دیا گیا ہؤتو پھراس پر جر مانے کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔

18900 - اقوال تابعين: أَخْبَـرَنَـا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ حَمَّادٍ، قَالَ: هُوَ دَيُنٌ عَلَى السَّارِقِ، تُقُطَعُ يَدُهُ، وَيُؤُخَذُ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الشَّعْبِيّ اَحَبُّ اِلَيَّ

کی سفیان توری نے حماد کا بیقول نقل کیا ہے وہ چیز چور کے ذمہ قرض ہوگی اس کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے گا اور وہ چیز اس سے

سفیان توری کہتے ہیں امام معنی کا قول میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

18901 - اقوال تابعين: اَخْبَوَنَا عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَمِعْنَا: أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، يُقْطَعُ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى اَهْلِهِ، لَمْ نَسْمَعُ فِيهِ غُرْمًا، إِذَا لَمْ يُوجِدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ

ﷺ معمر بیان کرتے ہیں: ہم نے یہ بات سی ہے کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور چوری کی چیز اس کے یاس سے مل گئ تو پھروہ سامان اس کے مالکان کولوٹا دیا جائے گاتا ہم ہم نے اس میں جرمانے کی ادائیگی کی کوئی روایت نہیں سی ہے جب چور کے یاس سےسامان جہیں ملتا۔

18902 - اقوال تابعين: اَخْبَوَنَا عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَاَخَذَ مَالَهُ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ وَيُغْرَمُ بِمِثْلِ مَالِهِ الَّذِي آخَذَ مِنْهُ،

کی معمرنے زہری کے حوالے سے ایسے شخص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کسی شخص کوتل کرکے اس کا مال حاصل کرلیتا ہے توز ہری فرماتے ہیں: اس (مقتول) کے بدلے میں اسے قل کردیا جائے گااور جو مال اس نے حاصل کیا تھاا تناہی مال

اس سے جر مانے کے طور پر وصول کیا جائے گا۔

18903 - اقوال تابعين: آخُبَوَنَا عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ \$ 1890\$ ابن جرت جين ابن شهاب نياس كي مانند بات كهي ہے۔

#### بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقَطّعُ فِيهِ

باب: جو شخص الیی چیز چوری کرے جس کو چوری کرنے پر ہاتھ نہ کا ٹا جا تا ہو

18904 - اتوال تابعين: اَخُبَرَنَا عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ حَمُرًا مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ قُطِعَ قَالَ عَطَاءٌ: زَعَمُوا فِى الْخَمْرِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، يُقْطَعُ مِنْ اَجُلِ اَنَّهُ لَهُمْ حِلَّ فِى دِيْنِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِم، فَلَا قَطْعَ

ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے جو محض اہل کتاب کی شراب چوری کرلیتا ہے تو اس کا ہاتھ کا نہ دیا جائے گا عطاء فرماتے ہیں: شراب اور خزیر کے گوشت کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں اگر کسی مسلمان نے اہل کتاب کی چوری کی ہوئا تو اس وجہ سے اس کا ہاتھ کا نے وائد کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لئے ان کے دین میں حلال ہیں لیکن اگر کسی نے یہ چیز کسی مسلمان سے چوری کی ہوئتو پھر ہاتھ کا لینے کی میز انہیں ہوگی۔

18905 - اتوال تابعين: أَخْبَونَا عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمُرًا مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وَإِنْ سَبِرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمُ يُقْطَعُ

گی این ابوجی نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے جو شخص اہل کتاب کی شراب چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گااورا گرکوئی مسلمانوں کی شراب چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

18906 - اتوال تابعين: آخبَرنا عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلَكِنُ يَغُرَمُ ثَمَنَهَا قَالَ: وَقَالَ ابْنُ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: يُقُطعُ

ﷺ سفیان و ری فرماتے ہیں: جو خص اہل کتاب کی شراب چوری کرلے اس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا'البتہ وہ اس کی قیت کا جرمانہ اوا کرے گاراوی بیان کرتے ہیں: ابن ابونج نے عطاء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے اس کا ہاتھ کا طرح دیا جائے گا۔ گا۔

عبدالله بن کیسان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کا ہاتھ کا منے کا ارادہ کیا جس نے مرغی چوری کی تھی تو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ان سے کہا: حضرت عثان غنی رفائڈ پرندے (کی چوری) پر ہاتھ نہیں کا منے تھے۔
سفیان تو ری کہتے ہیں اس بات کوستحسن قرار دیا گیا ہے کہ ایسے مخص کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے جس نے اپنے محرم عزیز یعنی ماموں

يا چپاياكى اور محم عزيز كى چورى كى مو-18908 - اتوال تابعين: آخبركا عن ابن جُويُج، قَالَ: بَلَغَنِى عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيُسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْاَةِ فِى سَرِقَةِ مَتَاعِهَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ: لَيْسَ عَلَى الْمَرُاَةِ فِى سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ قَالَ: وَفِى سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطُعٌ قَالَ: وَفِى الْحَيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ

ابن جرت کیان کرتے ہیں: عامر شعبی کے حوالے سے مجھ تک بیروایت بینجی ہے عورت کا شوہراس کے سامان میں سے کوئی چیز چوری کر لیتا ہے تو شوہر کو ہاتھ کا شنے کی سزانہیں دی جائے گی

ابن جرتج بیان کرتے ہیں:عبدالکریم فرماتے ہیں:عورت شوہر کے سامان میں سے کوئی چیز چوری کر لیتی ہے' تواس کوبھی ہاتھ کا منے کی سزانہیں دی جائے گی امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: خیانت سے متعلق باب میں بیہ بات بیان کی جیا چکی ہے۔

18909 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُريُجٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، وَغَيْرِهٖ مِمَّنُ يَرُضَى بِهِ قَالُوا: لَا قَطْعَ فِى رِيشٍ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِيْنَارًا وَكَثُرَ - يَعْنِى الطَّائِرَ وَمَا اَشْبَهَهُ -

ایک میروبن شعیب اور دیگر حضرات بی فر ماتے ہیں: پر ( کی چوری) پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گااگر چہ اس کی قیمت ایک د یناریااس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو (پر سے )ان کی مراد پرندہ یااس جیسی چیزیں تھیں۔

#### بَابُ الَّذِى يَقُطَعُ عَشَرَةَ ايُدٍ

#### باب جوشخص دس ہاتھ کاٹ دے

18910 - اقوال تابعين: آخبر آنا عن النُّوري فِي الرَّجُلِ يَقُطعُ عَشَرَةَ آيَدٍ، قَالَ: يَقُولُ: مَنُ رَضِي مِنْكُمُ آنُ تُعُطعَ يَدُهُ، قَطعَ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا، لِلَّذِينَ اَرَادُوا تُعُطعَ يَدُهُ، قَطعَ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا، لِلَّذِينَ اَرَادُوا الْقَطعَ يَدُهُ، قَطعَ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا، لِلَّذِينَ اَرَادُوا الْقَصَاصَ، وَكَانَ مَا بَقِي دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنُ بَقِي مِنْهُمُ، وَإِنْ اَبُوا اللَّا الْقَوَدَ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مَا بَقِي مِنَ اللِّيةِ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا

گوں سفیان توری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جودس ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔وہ فرماتے ہیں: یہ کہاجائے گا کہ تم میں سے جو شخص راضی ہو کہاس کا ہاتھ کا ٹا جائے تو ہم اسے کاٹ دیں گے اور باتی لوگ دیت وصول کرلیں گے اگر بعض لوگ دیت وصول کرتے ہیں تو اس کے دونوں ہاتھ ان لوگوں کے لئے کاٹے جائیں گے جو قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو باتی رقم ہے وہ ان میں سے باقی افراد کے لئے اس شخص کے ذمے قرض ہوگی اگر وہ سب لوگ قصاص پر ہی اصرار کرتے ہیں تو ان سب کے بدلے میں اس خف کا ہاتھ کاٹ دیاجائے گا اور جو دیت باقی بچے گی وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی۔ 18911 - اتوال تابعین: آخبتر اَنا عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الذَّهْرِيّ ، قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ

### بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ

## باب جو شخص چوری کرتاہے اوراس سے وہ چیز چوری ہوجاتی ہے

18912 - اقوال تابعين: اَخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطُعٌ، وَعَلَيْهِ الْغُرُمُ، السَّارِقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطُعٌ، وَعَلَيْهِ الْغُرُمُ،

گی کا معمر نے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے جو کئی خص کی چیز چوری کرتا ہے پھر دوسر اُخص آتا ہے اوراس چور سے وہ چوری کرلیتا ہے معمر فرماتے ہیں: پہلے چور کا ہاتھ کا ان دیا جائے گا جس نے چور سے چوری کی ہے اس پر ہاتھ کا لئے کی سز انہیں عائد ہوگی اس پر جر مانہ عائد کیا جائے گا۔

18913 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ اللَّا اَنَّ التَّوْرِيَّ، قَالَ: عَلَيْهِ عُرْمُ مَا اَخَذَ

اس پراس چیز کاجر ماندعا کد ہوگا ہواس نے حاصل کی ہے۔ اس پراس چیز کاجر ماندعا کد ہوگا ہوات نے ہیں: اس پراس چیز کاجر ماندعا کد ہوگا جواس نے حاصل کی ہے۔

### بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيْهِ

# باب جمام میں چوری کرنے والا مخص اورجس چیز میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

18914 - آ ثارِ صَابِ اَخْبَرَنَا عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنُ هِلَالِ بُنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلًا ذَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرُنُسًا لَّهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَهُ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ، فَجَاءَ بِهِ اللّٰي اَبِي اللَّرُدَاءِ، فَقَالَ: اَقِمُ عَلَى هَذَا حَدَّ اللّٰهِ، فَقَالَ ابُنُ عَلِي هَذَا حَدَّ اللّٰهِ، فَقَالَ ابْدُودَاءِ - اَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ عَدِيٍ -: إِنِّي اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ قَالَ: اَتُرُكُهُ؟ قَالَ: نَعَمِ اتُرُكُهُ يَعْنِى اَنَّ سَارِقَ الْحَمَّام لَا يُقْطَعُ

وہ ہلال بن سعد بیان کرتے ہیں: ایک شخص حمام میں داخل ہوااوروہ اپنی ٹوپی وہاں چھوڑ گیا ایک اور شخص آیا اس نے وہ تو پی حاصل کر لی ٹوپی کے مالک نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اسے حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹٹئے کے پاس لے کر آیا اور بولا آپ اس پراللہ کی مقرر کردہ حدجاری کریں حضرت ابودرداء ٹٹاٹٹٹ نے فرمایا: (راوی کہتے ہیں:) مالک بن عدی نے ہمیں یہ بات کہی (حضرت ابودرداء ٹٹاٹٹٹ نے یہ فرمایا:) میں تم سے اللہ کی بناہ مانگا ہوں اس نے دریا فت کیا: کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں!

(414)

اسے چھوڑ دوان کی مراد پیھی کہ جمام میں چوری کرنے والے چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

18915 - حديث بوى: أَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقُطَعُهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي يَفُسُدُ مِنْ نَهَارِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ الثَّرِيدُ وَاللَّحْمُ وَمَا اَشْبَهَهُ فَلَيْسَ فِيْهِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ النَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطُعٌ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ

نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

سفیان کہتے ہیں یہاں کھانے سے مرادوہ چیز ہے جوایک دن میں خراب ہوجاتی ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی جیسے ثریدیا گوشت یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا' البتہ سزادی جائے گی اسی طرح جب پھل درخت پرموجود ہو' تواس کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گالیکن سزادی جائے گی۔

### بَابُ سَرِقَةِ الشَّمَرِ وَالْكُثْرِ

### باب: پھل اور کثر کی چوری کا حکم

18916 - صديث نبوكي: أَخْبَوَنَا عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ آخُبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ، قَالَ: سَمِّعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كُثُر

'' کھل اور کنڑ کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا''۔

18917 - حديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، اَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيج، قَالَ: قَالَ رَسُولُ 18917-صحيح البخارى - كتاب أحاديث الأنبياء ' باب حديث الغار - حديث: 3306مستخرَج أبي عوانة - كتاب الحدود' بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق - حديث: 5029صحيح ابن حبان - كتاب الحدود' ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من - حديث: 4466سنن الدارمي - ومن كتاب الحدود' باب الشفاعة في الحدود دون السلطان - حديث: 2267سنن أبي داؤد - كتاب الحدود باب في الحد يشفع فيه - حديث: 3823سنن ابن ماجه - كتاب الحدود' باب الشفاعة في الحدود - حديث: 2543السنن للنسائي - كتاب قطع السارق' ذكر اختلاف ألفاظ الناقليين لخبر الزهرى في المخزومية التي سرقت - حديث: 4840السنن الكبراى للنسائي - كتاب قطع السارق' ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية - حديث: 7144شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الحدود' بأب الرجل يستعير الحلى فلا يرده هل عليه في ذلك قطع - حديث: 3203لَا قَطْعَ فِي تُمَرموطاً مالك - كتاب المدبر' باب ما لا قطع فيه - حديث: 1531سنن الدارمي - ومن كتاب الحدود٬ باب ما لا يقطع فيه من الثمار - حديث: 2269سنن أبي داؤد - كتاب الحدود' باب ما لا قطع فيه - حديث: 3836سنن ابن ماجه - كتاب الحدود' باب لا يقطع في ثمر ولا كثر -حديث: 2589 السنن للنسائي - كتاب قطع السارق' باب ما لا قطع نيه - حديث: 4898مصنف ابن أبي شيبة - كتاب for mora pocks, glick pp, the link

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثْرٍ وَالْكَثْرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخُلِ إِذَا نُزِعَتِ النُّجُمَّارَةُ هَلَكَت النَّخُلَةُ "

🛠 🗢 حضرت رافع بن خدی دانشوبیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلافیا نے ارشاد فر مایا ہے:

'' کھل اور کسر کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا''۔

راوی بیان کرتے ہیں: کثر سے مرادوہ گوند ہے جو مجبور کے درخت میں ہوتا ہے جب اسے ہٹادیا جائے تو درخت خراب با تا ہے۔

18918 - آ ثارِ صاب: اَخْبَرَنَا عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، قَالَ: مَنُ اَحَذَ مِنَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مَا يُسَاوِى رُبُعَ مِنَ الشَّمَرِ شَيْئًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطُعٌ، حَتَّى يُؤُوِيهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ، فَإِنْ اَحَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مَا يُسَاوِى رُبُعَ دِيْنَادٍ، قُطِعَ، وَالْمَرَابِدُ اَيُضًا الْجَرَائِنُ

عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب طائنٹونے فرمایا: جو تخص پھل میں سے کوئی چیز حاصل کرے گاتواس پر ہاتھ کا شنے کی سز الا گؤہیں ہوگی جب تک اس پھل کو گودام میں محفوظ نہیں کیا جاتا اگر کوئی شخص پھل میں سے ایک چوتھائی دینار قیت جنتی کوئی چیز چوری کرے تواس کا ہاتھ کا ف دیا جائے گا

مصنف فرماتے ہیں:لفظ مرابط سے مراد جرائن (لینی گودام ہے)۔

#### بَابُ سَتُرِ الْمُسْلِمِ

### باب:مسلمان کی پرده پوشی

18919 - آ ثارِ صابد َ الْحَبَرَ لَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: "كَانَ مَنْ مَضَى يُؤُتَى آحَدُهُمُ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: "كَانَ مَنْ مَضَى يُؤُتَى آخَدُهُمُ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: "كَانَ مَنُ مَضَى يُؤُتَى آنَ عَلِيًّا أَتِى بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: اَسَرَقُتُ عُلَى اَلَا عَلَمِى آنَهُ سَمَّى آبَا بَكُو، وَعُمَرَ. وَآخُبَرَنِى آنَ عَلِيًّا أَتِى بِالسَّرِقَ مُعَهُمَا سَرِقَتُهُما، فَخَرَجَ فَضَرَبَ النَّاسَ بِاللِّرَّةِ، حَتَّى تَفَرَّقُواْ عَنْهُمَا، وَلَمْ يَدُعُ بِهِمَا وَلَمْ يَسْالُ عَنْهُمَا " عَنْهُمَا "

گا ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے پہلے زمانے میں جب کوئی شخص چور کولے کے آتا تھا تو قاضی دریافت کرتا تھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ تم کہو جہیں! کیا تم نے چوری کی ہے؟ تم کہو: نہیں!

ابن جری کہتے ہیں میر علم کے مطابق عطاء نے حضرت ابو بکر رٹائٹؤاور حضرت عمر رٹائٹؤ کانام لے کریہ بات بیان کی تھی (بقیه حاشیه) الحدود و نی الرجل یسرق التمر والطعام - حدیث: 28007 السنن الکبری للنسائی - کتاب قطع السارق ما لا قطع فیه ما لم یؤویه الجرین - حدیث: 7204 مسند الشافعی - ومن کتاب القطع فی السرقة و حدیث: 1439 مسند الطیالسی - وما أسند عن رافع بن خدیج حدیث: 989 مسند الحمیدی - أحادیث رافع بن خدیج الأنصاری رضی الله عنه حدیث: 4154 مسند رافع بن خدیج - القاسم بن محمد و حدیث: 4154

( كەپەدونوں حضرات ايباكرتے تھے)

انہوں نے مجھے یہ بتایا: حضرت علی ڈاٹھڑ کے پاس دو چوروں کولایا گیاجن کے پاس چوری کا سامان تھا حضرت علی ڈاٹھڑا ٹھے اور لوگوں کو درے کے ذریعے مارایہاں تک کہ جب لوگ ان کے پاس سے چلے گئے تو حضرت علی ڈاٹھڑنے ان دونوں کوچھوڑ دیا اور انہوں نے ان دونوں سے حقیق بھی نہیں گی۔

18920 - آ ثارِ الحَابِ: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَالَهُ: " اَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقُطَعُهُ

گونگی طاوس کے صاحبزادے نے عکرمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا۔ حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے اس سے فرمایا کیاتم نے چوری کی ہے؟ تم کہوجی نہیں! اس نے کہا:جی نہیں! تو حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے اس کوچھوڑ دیااوراس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

18921 - آ تارِ الخَبَرَ لَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ اَبِيْ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ اَنَّهُ اُتِيَ بامْرَاةٍ سَرَقَتْ جَمَّلًا، فَقَالَ: " اَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا "

کے ابراہیم نخعی نے حضرت ابومسعودانصاری ڈاٹٹوئے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ان کے پاس ایک عورت کولایا گیا جس نے ایک اونٹ چوری کیا تھا۔انہوں نے دریافت کیا: کیاتم نے چوری کی ہےتم کہوجی نہیں!

18922 - آ ثارِ صَابِ: اَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ اَبِى كَبْشَةَ، عَنُ اَبِى الدَّرُدَاءِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، اَنَّهُ اُتِى بِامْرَاةٍ سَرَقَتُ يُقَالُ لَهَا: سَلَامَةُ، فَقَالَ لَهَا: " يَا سَلَامَةُ، اَسَرَقُتِ؟ قُولِى: لَا "، وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، اَنَّهُ اُتِى بِامْرَاةٍ سَرَقَتُ يُقَالُ لَهَا: سَلَامَةُ، فَقَالَ لَهَا: " يَا سَلَامَةُ، اَسَرَقُتِ؟ قُولِى: لَا "، وَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالَ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللللْمُولَا اللللْمُ الللللْم

چوری کی تھی حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹؤ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہان کے پاس ایک عورت کولایا گیا جس نے چوری کی تھی اس عورت کا نام سلامہ تھا حضرت ابودرداء ڈٹاٹؤ نے اس سے دریا فت کیا: کیاتم نے چوری کی ہے تم کہو جی نہیں! اس عورت نے کہا: جی نہیں! تو حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹؤ نے اسے چھوڑ دیا۔

18923 - مديث نبوى: آخبرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: آخبَرَنِى ابْنُ حُصَيْفَة، آنَهُ سَمِعَ ابْنَ ثَوْبَانَ، يَقُوْلُ: أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هٰذَا سَارِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هٰذَا سَارِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ، فَفُعِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثُبُ إِلَى اللهِ، قَالَ: اقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ النَّونِي بِه، فَفُعِلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُبْ إِلَى اللهِ، قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ، قَالَ: اللَّهُ مَّ ثُبُ عَلَيْه،

گی: این ثوبان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم شائیل کے پاس ایک چورکولایا گیاجس نے ایک چادر چوری کی تھی عرض کی گئی:

یارسول اللہ! یہ چورہے نبی اکرم شائیل نے فرمایا: اس کے بارے میں میرایہ گمان نہیں کہ اس نے چوری کی ہوگی کیاتم نے چوری کی ہے تہاراستیاناس ہواس نے جواب دیا: جی ہاں! نبی اکرم شائیل نے فرمایا: اس کا ہاتھ کاٹ دو پھراس کوداغ دینا (تا کہ خون رک

جائے) پھرا سے میرے پاس لے کے آنا ایساہی کیا گیا نبی اکرم مٹائٹی نے (اس چورسے) فرمایا جم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرواس نے عرض کی : میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں نبی اکرم مٹائٹی نے دعا کی: اے اللہ! تو اس کی توبہ قبول فرما۔

18924 - <u>مديث نبوى:</u> اَخْبَـرَنَا عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

﴾ محد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان نے نبی اکرم مَثَالِیّاً کے حوالے سے اس کی مانند قل کیا ہے۔

18925 - صديث بوى: آخبر رَنَا عَنُ مَعُمُو، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا، ثُمَّ اَصَرَ بِهِ، فَحُسِمَ، ثُمَّ قَالَ: تُبُ اِلَى اللهِ، قَالَ: اللهِ، قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتُ يَدُهُ، وَقَعَتُ فِى النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشُكَاهَا - يَعْنِى النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشُكَاهَا - يَعْنِى النَّرِ جَعَهَا - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتُ يَدُهُ، وَقَعَتُ فِى النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشُكَاهَا - يَعْنِى السَّرُ جَعَهَا -

گون رُک جائے) پھرآپ مالی کرتے ہیں: بی اکرم من آیا نے ایک چور کا ہاتھ کٹوایا پھرآپ کے حکم کے تحت اسے داغا گیا (تاکہ خون رُک جائے) پھرآپ من اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرواس نے عرض کی: میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں نبی اکرم من اللہ تعالیٰ کی: اے اللہ! تواس کی توبہ قبول فرما

اس کے بعد نبی اکرم مُنَافِیْزِ نے ارشادفر مایا: جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جا تا ہے' تو وہ جہنم میں گر جا تا ہے' اگروہ دوبارہ چوری کرے تو اس کا دوسراہاتھ بھی اس کے پیچھے چلا جا تا ہے'اگروہ تو بہکر لے تو پہلا ہاتھ بھی واپس آ جا تا ہے۔

18926 - صديث نبوى: آخبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، آنَّ صَفُوانَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تُقُطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ: لَمُ أُرِدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: فَهَلَّا قَبُلَ اَنُ تَأْتِى بِهِ

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

عادراس کے لئے صدقہ ہے نبی اکرم مالی اللہ نے فرمایا جم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا۔

18927 - آ ثارِ الزُّبَيُرِ، يَقُولُ: آخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيُرِ، يَقُولُ: آخُبَرَنِى فُواَفِصَةُ بُنُ عُمَيْ اللهِ بُنَ عُمَيْ النَّامِ النَّاسُ فَجَاءَ اللهِ اللهِ بَنَ عُمَيْ اللهِ عَبْدِ اللهِ النَّاسُ فَجَاءَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: مَا هَلَذَا؟ فَاخُبَرُنَاهُ، فَقَالَ: اعْفُوهُ قُلْنَا: يَا ابَا عَبْدِ اللهِ، تَكَلَّمُ فِي سَارِقٍ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، قَالَ: نَعَمُ اعْفُوهُ، مَا لَمْ يَبُلُغُ حُكُمُهُ، فَإِذَا بَلَغَ حُكُمُهُ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ اَنْ يَدَعَهُ، وَلَا لِشَافِعِ اَنْ يَشْفَعَ لَهُ

عبداللہ بن عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں: فرافصہ بن عمیر حفی نے مجھے بتاً یا ایک چور سے چوری کا سامان پڑا گیا ہم نے اسے پکڑا اور لوگوں نے اسے ملوث کر دیا۔ اسی دوران حضرت زبیر بڑاٹیڈ تشریف لائے انہوں نے دریافت کیا: کیا معالمہ ہے؟ ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا: تم اسے معاف کردوہم نے دریافت کیا: اے ابوعبداللہ کیا آپ ایک چور کے بارے میں سفارش کررہے ہیں جس کے پاس سے چوری کا سامان بھی پکڑا گیا ہے انہوں نے فرمایا: جی ہاں! تم لوگ اسے معاف کردوجب تک اس کا مقدمہ قاضی کے سامنے نہیں پنچا جب یہ قاضی تک پڑنچ جائے گا تو پھر کسی کے لئے اس کوچھوڑ نا حلال نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی سفارش کے لئے اس کے لئے سفارش کرنا حلال ہوگا۔

18928 - آ ٹارِ اِخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، اَنَّ الْفُرَافِصَةَ، مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدُ اَخَذَ سَارِقًا، وَمَعَهُ نَاسٌ، فَشَفَعَ لَهُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا عَفَا عَنْهُ الْآمِيْرُ فَلَا عَلَهُ اللّهِيرُ فَلَا عَلَهُ اللّهِيرُ فَلَا عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

گوں ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت زبیر ٹاٹٹؤ فرافصہ کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک چورکو پکڑا تھاان کے ساتھ اورلوگ بھی تھے۔حضرت زبیر ٹاٹٹؤ نے ان سے سفارش کی تو فرافصہ نے کہا: ہم اسے امیر تک پہنچا ئیں گے اگروہ چاہے گا تو اسے معاف کردے گا تو پھراللہ تعالی اسے عافیت عطانہ کرے۔

**18929 - آ** ثارِصابِ اَخْبَوَنَا عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ: اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ، اَخَذَ سَارِقًا، ثُمَّ قَالَ: اَسُتُرُهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَسُتُرُنِي

گی عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمار بن یاسر ڈٹاٹٹؤنے ایک چورکو پکڑااور پھر بولے میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ بھی میری بردہ پوشی کرے۔

1**8930 - آ** ثارِصحابہ: اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اَبِی، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ: اَخَذَ سَارِقًا فَزَوَّدَهُ، وَاَرْسَلَهُ وَاَنَّ عَمَّارًا اَخَذَ سَارِقَ عَيْبَتِهِ، فَدُلَّ عَلِيْهِ، فَلَمْ يَهُجُهُ، وَتَرَكَهُ

گوں کرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس پھٹا کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے انہوں نے ایک چور پکڑا پھرا سے زاد سفر دے کر بھیج دیاای طرح حضرت ممار ڈاٹٹو نے اپنے تھلے کے چورکو پکڑا انہیں اس کے بارے میں بتایا گیالیکن وہ اس کی طرف

نہیں گئے اورانہوں نے اسے چھوڑ دیا۔

18931 - آ ثارِ صحابة الله بن يَزِيدَ، عَنْ عَنْ عَبْ الله بن يَزِيدَ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، قَالَ: قَالَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ: لَوْ لَمْ اَجِدُ لِلسَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَشارِبِ الْحَمْرِ الَّا ثَوْبِي، كَمْ اَجِدُ لِلسَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَشارِبِ الْحَمْرِ الَّا ثَوْبِي، لَا خَبْتُ اَنْ اَسْتُرَهُ عَلَيْهِ

گی محمد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکرصدیق اٹھٹٹنے فر مایا:اگر چوریازانی یاشراب نوشی کرنے والے شخص کے لئے مجھے صرف میراکیٹر املتاہے تو مجھے یہ بات پسند ہوگی کہ میں اس کے ذریعے اس کی پردہ بوشی کروں۔

18932 - آ ثارِ <u>صحاب: اَخْبَ</u> وَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَّرِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: رَوِّغِ السَّارِقَ وَلَا تُرُصُدُهُ تُرَوِّغُهُ يَقُولُ: انْفُوهُ، صِحْ بِهِ وَلَا تَرُصُدُهُ

گی حسن بھری بیان کرتے ہیں :حفزت عمر ڈٹائٹو فرماتے ہیں :تم چورکو چال کے ذریعے پکڑو کیکن (اسے مار پیٹ کر) خوفز دہ نہ کرو( یعنی مار پیٹ کے ذریعے اس سے زبرد تق اعتراف نہ کرواؤ)۔وہ فرماتے ہیں :تم اسے جلاوطن کردؤ اس کا اعلان کرؤ لیکن اس کی گھات میں نہ رہو۔

18933 - حديث نبوى: اَخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الْاخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنُ مُسْلِمٍ كُرُبَةً، وَلَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ كُرُبَةً فِى الْاخِرَةِ، وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِى عَوْنِ الْحِيهِ

گوچی حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیئر نے ارشادفر مایا ہے: جو تخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے الله تعالیٰ اس کی آخرت میں پردہ پوشی کرے گا جو تخص کسی مسلمان سے کسی تکلیف دہ چیز کودورکرے گا الله تعالیٰ اس سے آخرت کی تکلیف کودورکرے گا اور اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔

18934 - آثارِ صحاب: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ، قَالَ: لَا اَدْرِى اَرَفَعَهُ اَمْ لَا، قَالَ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمِ سَتَرَهُ اللّٰهُ

انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پرنقل کیا ہے یانہیں؟ وہ فرماتے ہیں:

''جو خف کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہےاللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے''۔

18935 - آ ثارِ صحابة : انحبر تنا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ، قَالَ: انحبرَ نَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، عَنُ مَنُ حَدَّثَهُ، عَنُ رَجُلٍ، مِنَ الْاَنْ صَادِ مِنُ الْسُكِيْمَانُ بُنُ مُوسَى، عَنُ مَنُ حَدَّثَهُ، عَنُ رَجُلٍ، مِنَ الْاَنْ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ، فَقَالَ عُقْبَةُ: سَمِعْتُ مِصْرَ يَسْالُهُ عَنُ مَدِيثٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا فَسَالَهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُقْبَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ اَحَاهُ فِى فَاحِشَةٍ رَآهَا عَلَيْهِ، سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ، سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ

قَالَ سُلَيْمَانُ: وَدُعِيَ عُثْمَانُ فِي وِلَا يَتِهِ إلى قَوْمٍ عَلَى آمْرٍ قَبِيحٍ فَرَاحَ اللَّهِمْ فَلَمْ يُصَادِفُهُمْ، وَرَاى آمْرًا قَبِيحًا، فَحَمِدَ اللَّهَ اِذْ لَمْ يُصَادِفُهُمْ، وَآعْتَقَ رَقَبَةً

کی سلیمان بن موی نے ایک شخص کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے نبی اکرم مُلَّاثِیْم کے اصحاب میں سے انصار سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھی کے جو اِن دنوں مصر کے گورنر تھے تاکہ وہ ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کریں جوحدیث ان دونوں حضرات نے نبی اکرم مُلَّاثِیْم سے سی ہوئی تھی انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھی نے فرمایا: میں مقی انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھی نے فرمایا: میں دریافت کیا تو حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھی نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مُلَّاثِیْم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے

''جو شخص اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھ کراس کی پردہ پوشی کرےاللہ تعالیٰ دنیااور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا''

سلیمان بن موسیٰ نامی راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی رٹائٹؤ کوان کے عہد خلافت میں ایک قوم کی طرف جانے کے لئے کہا گیا جو کسی بری چیز میں مبتلا بھی حضرت عثمان غنی رٹائٹؤ ان کی طرف گئے لیکن اتفاق سے ان کی ملاقات ان لوگوں سے نہ ہو تکی انہوں نے وہاں ایک بری چیز دیکھی لیکن انہوں نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔

18936 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ اَبِى اَيُّوْبَ، عَنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مُحَلَّدِ اَنَّ النَّبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ، وَمَنْ نَجَى مَكُرُ وبًا، فَكَّ اللهُ عَنْهُ كُرُبَةً مِنْ كُرَب يَوْم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ اَحِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ

قَالَ ابُنُ جُرَيْجٍ: وَرَكِبَ ابُو اَيُّوْبَ إلى عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ بِمِصْرَ فَقَالَ: إِنِّى سَائِلُكَ عَنُ اَمُرٍ لَمْ يَبُقَ مَنُ حَضَرَهُ إِلَّا اَنَا وَاَنْتَ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِى الدُّنُيَا عَلَى عَوْرَةٍ، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَ إلَى الْمَدِيْنَةِ وَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يُحَدِّثُ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ اَبُو سَعِيدٍ عَطَاءً

المسلمة بن مخلد بيان كرتے بين: نبي اكرم مالي في ارشاد فر مايا ہے:

''جو شخص کسی مسلمان کی پر دہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیااور آخرت میں اس کی پر دہ پوشی کرتا ہے اور جو شخص کسی پریشان حال کونجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی سے اسے نجات عطا کرے گااور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے''۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: حضرت ابوابوب ڈلٹٹؤ سوار ہوکرمصر میں حضرت عقبہ بن عامر ڈلٹٹؤ سے ملنے کے لئے گئے اور فر مایا:

''جو خص دنیامیں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرےگا''

تو وہ وہیں سے واپس مدینہ منورہ روانہ ہو گئے انہوں نے اس پالان کو کھولا بھی نہیں حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤنے بیر وایت

( ZTM )

كتَابُ اللُّقَطَة

عطاءکو بیان کی تھی۔

18937 - صديث نبوى أَخْبَونَا عَنِ ابْنِ جُويُج، وَالْمُثَنَّى، قَالَا: اَخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَافَوُا فِيْمَا بَيْنَكُمْ، قَبْلَ أَنْ تَاتُونِي، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدُ وَجَبَ المج المروبن شعيب بيان كرتے بين: نبي اكرم مُلَيْمً في ارشاد فرمايا ب:

''مجھ تک معاملہ آنے سے پہلے ہی' آپس میں ایک دوسرے کومعاف کر دیا کرو'جوقابل حدمقد مہمیرے سامنے پیش ہو

گاتو (اس کی سزادینا)لازم ہوجائے گا''۔

18938 - صديث نَوْكِي: أَخْبَوَنَا عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَوَنِيُ عَمُوُو بْنُ دِيْنَارِ، اَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِصَفُوانَ بُنِ اُمِيَّةَ بُنِ خَلَفٍ بَعُدَ الْفَتْحِ: لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا هِجُرَةَ لَهُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَرْجِعَنَّ ابَا وَهُبِ إِلَى اَبَاطِحَ مَكَّةَ قَالَ: هلذَا سَادِقْ سَرَقَ خَمِيصَةً لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْطَعُوا يَدَهُ قَالَ: هِيَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَني بِه، فَامَّا إِذَا جِنْتَنِي بِه، فَلَا فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَرَجَعَ صَفُوانُ إِلَى مَكَّةَ

🤏 🙈 عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: فتح مکہ کے بعد پچھ لوگوں نے صفوان بن امیہ بن خلف سے کہا:اس حف کادین نہیں ہے جس کی ہجرت نہ ہوئووہ ہجرت کر کے نبی اکرم نگافیٹا کے پاس آ گئے نبی اکرم نگافیٹا نے فرمایا: اے ابود ہبتم مکہ کی سرز مین کی طرف واپس چلے جاؤانہوں نے بتایااس چورنے میری حیا در چوری کرلی ہے نبی اکرم ٹاٹیٹی نے فرمایا: اس شخص کا ہاتھ کاٹ دوانہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ چا دراس کی ہوئی نبی اکرم مُلاٹیڑانے فرمایا:تم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟اب جبتم اسے میرے پاس لے آئے ہو تو پھرینہیں ہوسکتا تواس چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیااور حضرت صفوان ڈاٹٹؤ مکہ واپس جلے گئے۔

18939 - صديث نبوى: أَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: قِيلَ لِصَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ: هَلَكِ مَنْ لَيْسَتُ لَهُ هِجُرَةٌ، فَحَلَفَ آلَا يَغُسِلَ رَاْسَهُ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَادَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُ قِيلَ لِي: هَلَكَ مَنُ لَا هِجُرَةً لَهُ، فَآلَيْتُ بِيَمِيْنِ آلًّا اَغْسِلَ رَأْسِي حَتَّى آتِيَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَفُوانَ سَمِعَ بِالْإِسْلامِ فَرَضِىَ بِهِ دِيْنًا، وَإِنَّ الْهِجُرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعُدَ الْفَتْح، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمُ فَانْفِرُوا، ثُمَّ جَاءَ بِسَارِقِ حَـمِيصَتِهِ، فَامَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُقُطَعَ يَدُهُ فَقَالَ: لَمُ أُرِدُ هٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: فَهَلَّا قَبُلَ أَنُ تَأْتِينِي بِهِ

🥷 😸 طاؤس کےصاحبز ادےاپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں:حضرت صفوان بن امیہ ڈٹاٹٹؤ سے کہا گیا: وہخص ہلا کت کاشکار ہو گیا جس نے ہجرت نہیں کی توانہوں نے بیر حلف اٹھایا کہ وہ اس وفت تک اپناس نہیں دھوئیں گے جب تک وہ نبی اکرم مَنْ النظم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوجاتے وہ اپنی سواری پرسوار ہوکرروانہ ہوئے مسجد کے دروازے کے پاس ان کی نبی
اکرم مَنْ النظم سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مخص ہلاکت کاشکار ہوجاتا ہے جس کی
ہجرت نہ ہوئو میں نے یہ ہم اٹھائی کہ میں اپنا سراس وقت تک نہیں دھوؤں گا جب تک میں نبی اکرم مُنافیظ کی خدمت میں حاضر نہیں
ہوجاتا نبی اکرم مُنافیظ نے ارشاد فرمایا: صفوان نے اسلام کے بارے میں سنا اور پھراس کے دین ہونے سے راضی ہوگیا فتح کے
بعد ہجرت ختم ہو پچی ہے البتہ جہاد اور نہیت باتی ہیں جب تم سے جنگ میں حصہ لینے کے لئے کہا جائے تو تم نکل کھڑے ہو پھروہ اپنی
عوادر کے چورکو لے کرآئے نبی اکرم مُنافیظ نے اس چور کے بارے میں حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے انہوں نے عرض کی:
یارسول اللہ! میرا یہ مقصد نہیں تھا یہ چا در اس کے لئے صدقہ ہے نبی اکرم مُنافیظ نے فرمایا: تم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے
ایسا کیوں نہیں کیا؟

18940 - صديث بوى: آخبرَ نَا عَنِ ابْنِ جُريَجٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِى طَلْحَةَ، آنَّ رَجُلا جَاءَ السَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّى اَصَبْتُ حَدَّا، فَاقِمُهُ عَلَى، فَلَمْ يَسْأَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَهُ وَالْقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِ فَاقِمُهُ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِ فَاقِمُهُ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِ فَاقِمُهُ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ الْدُوكَةُ الرَّجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُ الْحَدِ فَاقِمُهُ عَلَى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْحَدِي اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

استان بن عبداللہ بن ابوطلحہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم منافیا کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی:

یارسول اللہ! میں نے قائل حد جرم کا ارتکاب کیا ہے آپ مجھے سزادی نبی اکرم منافیا نے اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اس دوران نماز کھڑی ہوئی نبی اکرم منافیا نے نماز اداکی اس شخص نے بھی آپ منافیا کی اقتداء میں نماز اداکی جب آپ منافیا نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو وہ شخص بھر آپ منافیا کے پاس آیا اور عرض کی: یارسول اللہ! میں نے قابل حد جرم کا ارتکاب کیا ہے نماز پڑھ کرفارغ ہوئے نبی اکرم منافیا نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز ادائیں کی ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم منافیا نے فرمایا: پھرتم جاوً! تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔

18941 - آثارِ صَابِ: اَخْبَرَ نَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: اَشُرَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى دَارِهِ بِالْكُوفَةِ فَاذَا هِى قَدْ خُصَّتُ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجُلِسُ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَ يُخاصِمُ فَلْيَعْنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللهُ عَلَيْهِ، فَلْيَشْتَيْرُ بِسِتُرِ اللهِ، وَلْيَقْبَلُ عَافِيَةَ اللهِ، وَلْيُسُرِدُ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِى يَمُلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنَّا لَا نَمُلِكُ مَغْفِرَتَهَا، وَلَكِنَّا فَلْيُهُ وَكَنُ اللهِ عَلَيْهِ بِعَارِهَا

ہت امام معمی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ نے کوفہ میں اپنے گھرسے باہر جھا نک کردیکھا تو وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ نے فرمایا: جو خص ہم سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا ہے 'تو وہ بیٹار ہے'

اگراللہ نے جاہاتو ہم اسے شرعی مسئلہ بیان کردیں گے اور جو خص کسی مقدے کے سلسلے میں آیا ہے وہ بیٹھارہے ہم اس کے اور اس کے مقابل فریق کے درمیان اگر اللہ نے چاہاتو فیصلہ دے دیں گے اور جو خص کسی کے پوشیدہ معاملات ہے ہمیں مطلع کرنے کے لئے آیا ہے جس معاطے کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو پردے میں رکھا وراللہ تعالیٰ کے عافیت کو قبول کرے اور اپنی تو بداس ذات کے سامنے پوشیدہ طور پر کرے جو اس کی مغفرت کرنے کی مالک ہے ہم اس کی مغفرت کرنے کی مالک ہے ہم اس کی مغفرت کرنے کے مالک نہیں ہیں ہم تو اس پر اس کی سرخ ہیں اور اس کی شرمندگی اس کے لئے روک سکتے ہیں۔

# بَابُ التَّجَسُّسِ

# باب تجسس كابيان

18942 - آ ثارِ الحَبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً يَحُرُسُ رُفَّقَةً، نَـزَلَتْ بِسَاحِيةِ الْمَدِيْنَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِى بَعْضِ اللَّيْلِ، مَرَّ بِبَيْتٍ فِيْهِ نَاسٌ - قَـالَ: حَسِبُتُ اَنَّهُ قَالَ - رُفُقَةً، نَـزَلَتْ بِسَاحِيةِ الْمَدِيْنَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِى بَعْضِ اللَّيْلِ، مَرَّ بِبَيْتٍ فِيْهِ نَاسٌ - قَـالَ: حَسِبُتُ اَنَّهُ قَالَ - يَشُرَبُونَ، فَنَـارَ بِهِمُ اَفِسُقًا اللهُ عَنْ هلذَا، فَرَجَعَ عُمَرُ وَتَرَكَهُمُ

الگرات بین ایک مرتبہ منز ادے اپنوالد کے حوالے ہے یہ بات نقل کرتے بین ایک مرتبہ منز تعربین خطاب بڑاٹھؤرات کے وقت نکلے تا کہ ان مسافروں کی حفاظت کریں جومد بینہ منورہ کے ایک کنارے کی طرف پڑاؤ کیے ہوئے تھے جب رات کا کچھ حصہ گزرگیا تو حضرت عمر بڑاٹھؤ کا گزرایک گھر کے پاس سے ہواجس میں کچھ لوگ موجود تھے جوشراب پی رہے تھے۔ حضرت عمر بڑاٹھؤ نے ان کے پان جا کرکھا کیافت ہور ہا ہے کیافت ہور ہا ہے ان میں سے ایک نے کہا: جی ہاں!فتی ہور ہا ہے فتی ہور ہا ہے اللہ تعالی نے آپ کواس چیز سے منع کیا ہے (کہ آپ ہماری جاسوی کریں) تو حضرت عمر بڑاٹھؤ وہاں سے واپس آگئے اور انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔

18943 - آ ثارِ الحَبْرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنِ الْسُهُ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ، آنَهُ حَرَسَ لَيُلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ الْمُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ، حَتَّى إِذَا دَنَوا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٍ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ اَصُواتٌ مُرْتَفِعةٌ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ، حَتَّى إِذَا دَنَوا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٍ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ اَصُواتٌ مُرْتَفِعةٌ وَلَى بَيْتُ مَنْ هَاذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُو رَبِيعَةَ بُنِ امْيَّةَ بُنِ امْيَةَ بُنِ امْيَةَ بُنِ امْيَةَ بُنِ امْيَةَ بُنِ امْيَةَ وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ: اللهُ فَقَالَ: (وَلا حَلَفٍ وَهُمُ اللهُ عَنْهُ، نَهَانَا اللهُ فَقَالَ: (وَلا تَحَسَّسُوا) (الحجرات: 12) فَقَدُ تَجَسَّسُنَا فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُ وَتَرَكَهُمُ

ﷺ حضرت مسور بن مخر مہ ڈلائٹڑنے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈلٹٹؤ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ وہ رات کے وفت حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹؤ کے ساتھ گشت کرر ہے تھے بیلوگ چلتے ہوئے جار ہے تھے اسی دوران انہیں ایک گھر میں چراغ جاتا ہوانظر آیا پیلوگ اس گھری طرف گئے جب بی گھرے قریب پہنچ تو دروازہ بندتھااور گھر کے اندر سے شوروغو غاکی آوازیں بلند ہورہی تھیں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ کا ہاتھ بگڑ کر دریا فت کیا: کیا تم جانتے ہویہ کس کا گھر ہے حضرت عبد الرحمٰن ڈاٹٹؤ کہتے ہیں میں نے جواب دیا: جی نہیں! انہوں نے فرمایا: بیر ببعیہ بن امیہ بن خلف کا گھر ہے اور بیلوگ اس وقت شراب نوشی کررہے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عبد الرحمٰن ڈاٹٹؤ نے کہا: میں بیسے متحقا ہوں کہ ہم ایک ایسا کام کرنے لگے ہیں جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں منع کرتے ہوئے ارشا دفر مایا ہے:

''تم جاسوسی نه کرو''.

اورہم جاسوی کررہے ہیں تو حضرت عمر ڈھائٹڈان لوگوں کوچھوڑ کر مڑ آئے اور انہیں ان کے حال پرچھوڑ دیا۔

18944 - آ ثارِ الْحَبَرَ نَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِى قِلابَةَ، اَنَّ عُمَرَ، حُدِّتَ اَنَّ اَبَا مِحْجَنِ النَّقَفِيَّ يَشُرَبُ الْخَمُرَ فِي بَيْتِهِ، هُوَ وَاصْحَابٌ لَهُ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلٌ، فَقَالَ اَبُو يَشُرَبُ الْخَمُرَ فِي بَيْتِهِ، هُوَ وَاصْحَابٌ لَهُ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلٌ، فَقَالَ اَبُو مِحْجَنِ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ، قَدُ نَهَى الله عَنِ التَّجَسُّسِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ وَيُعْرَجَعُمُ لَا اللهُ عَنِ التَّجَسُّسِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ وَيُعْرَجَعُمَرُ وَلَيْدَ بُنُ ثَابِتٍ، وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْارُقَمِ: صَدَقَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ، قَالَ: فَخَرَجَعُمَرُ وَتَرَكَهُ

ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رٹائٹ کو یہ بات بتائی گئی کہ ابو بحن ثقفی اپنے گھر میں شراب بیتیا ہے وہ ہوتا ہے اس کے ساتھی ساتھ ہوتے ہیں حضرت عمر رٹائٹ تشریف لے گئے وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کے پاس صرف ایک فردموجود تھا ابو بجن نے کہا: اے امیر المومنین آپ کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے اللہ تعالی نے تجسس سے منع کیا ہے حضرت عمر رٹائٹو نے فرمایا: یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت زید بن ثابت رٹائٹو اور حضرت عبد الرحمٰن بن ارقم رٹائٹو نے ان سے کہا: امیر المومنین یہ ٹھیک کہدرہا ہے یہ چیز جاسوی میں شامل ہوتی ہے تو حضرت عمر رٹائٹو وہاں سے باہر آگئے اور انہوں نے اس شخص کوچھوڑ دیا۔

18945 - آ ثارِ الحَابِ: اَخْبَرَنَا عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: هَلَكَ الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةَ تَقُطُرُ لِحُيَتُهُ خَمُرًا، قَالَ: قَدُ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُسِ، فَإِنْ يَظْهَرُ لَنَا نُقِمُ عَلَيْهِ

کی زیدبن وہب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھا ہے کہا گیا: ولید بن عقبہ ہلاکت کاشکارہو گیااس کی داڑھی سے شراب کے قطرے میکتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھا نے فرمایا: ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے اگروہ ہمارے سامنے اظہار کرے گاتو ہم اسے سزادیں گے۔

18946 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَونَا عَنُ مَعْمَوِ، قَالَ: اَخْبَونِیُ بُدَیْلٌ الْعُقَیْلیُّ، عَنُ اَبِی الرِّضَا، قَالَ: رُفِعَ اِلٰی عَلِیِّ رَجُلُ فَقِیلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: کَیْفَ سَرَقْت؟ فَاَخْبَرَهُ بِاَمْوٍ لَمْ یَرَ عَلَیْهِ فِیْهِ قَطْعًا، فَضَرَبَهُ اَسُوَاطًا، وَخَلَّی سَبِیلَهُ رَجُلُ فَقِیلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: کَیْفَ سَرَقْت؟ فَاَخْبَرَهُ بِاَمْوٍ لَمْ یَرَ عَلَیْهِ فِیْهِ قَطْعًا، فَضَرَبَهُ اَسُوَاطًا، وَخَلَّی سَبِیلَهُ ﴿ اَللّٰ اللّٰهُ الللّٰ

بارے میں بتایا تو حضرت علی ڈاٹٹؤ کے نز دیک ایسی صورت حال میں اس کا ہاتھ کا شالا زمنہیں ہوتا تھا' تو حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اسے بچھ کوڑے مارے اور پھراسے چھوڑ دیا۔

# بَابُ فِي كُمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ

باب: كتنى رقم (والى چيز كى چورى ميں) چور كا ہاتھ كا ٹاجائے گا؟

18947 - الوال تابعين اَخْبَونَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيُمَا دُونَ

﴾ عطاء فرماتے ہیں: دس درہم سے کم قیت والی چزکی چوری میں چورکا ہاتھ نیس کا ٹاجائے گا۔ 18948 - اقوال تابعین آخبو مَنا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِی نَجِیحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُقُطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ

م عطاء فرماتے ہیں: دس درہم (قیت والی چیز کی چوری) میں چورکا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ 18949 - اقوال تابعین اَخْبَوَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بُنُ شُعَیْبٍ فِی حَدِیثِ اللَّقَطَةِ، قَالَ فِيْهِ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

گی عمرو بن شعیب نے ممشدہ چیز کے بارے میں روایت نقل کی ہے جس میں بیدندکور ہے ڈھال کی قیمت دس درہم تھی۔ 18950 - آ ثارِ النَّهُ وَنِي الشَّوْرِيِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ لَا تُقُطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِيْنَارِ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

الله عفرت عبدالله بن مسعود والمنظور مات بين باتھ صرف ايك ديناريادس درجم (كى قيمت والى چيز كى چورى) بركا تا

18951 - حديث نبوى: أَخْبَونَا عَنِ الْمُشَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قُطِعَتْ يَدُهُ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ 🗫 سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم تلکی اسٹادفر مایا ہے: جب کوئی چورکوئی ایسی چیز کو چوری کر ہے جس کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچتی ہوئ تو پھر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا (راوی بیان کرتے ہیں:) ڈھال کی قیمت دس درہم ہوتی

18952 - آ ثارِ الخَبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّادِ، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: لَا يُقُطُّعُ فِي آقَلَّ مِنْ دِيْنَارِ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

کی بن جزارنے حضرت عَلی ڈاٹھۂ کا یہ قول نقل کیا ہے ایک دیناریادس درہم سے کم قیمت والی چیز کو چوری کرنے

ير ہاتھ نہيں كا ٹا جائے گا۔

\* 18953 - آ ثارِ الخَبَرَنَا عَنُ يَحْيَى بُنِ يَزِيدَ، وَغَيْرِه، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنِ اللَّوْرِيّ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمُنِ، قَالَ: أَتِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: قَوِّمُهُ فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ وَرُاهِمَ فَلَمْ يَقُطَعُهُ وَلَا الرَّحُمْنِ، قَالَ: أَتِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: قَوِّمُهُ فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ وَرَاهِمَ فَلَمْ يَقُطَعُهُ

کی کی تاسم بن عبدالرطن بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رٹاٹیؤ کے پاس ایک شخص کولایا گیا جس نے ایک کیٹر اچوری کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان غزی رٹاٹیؤ سے فرمایا اس کی قیمت کا تعین کریں تو حضرت عثمان غزی رٹاٹیؤ نے اس کی قیمت آٹھ درہم متعین کی تو حضرت عمر رٹاٹیؤ نے اس مخص کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

لَّهُ وَ الْمُورِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الَّا فِي تُرْسِ اَوْ حَجَفَةٍ قَالَ: سَالُتُ اِبْرَاهِيمَ مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ: دِيْنَارٌ

ﷺ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹیؤ فرماتے ہیں: ہاتھ صرف ترس یا حجفہ ( یعنی ڈھال ) کی چوری پر کا ٹا جائے گاراوی کہتے ہیں: میں نے ابراہیم سے دریافت کیا: اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک دینار۔

18955 - اقوال تابعين:اَخْبَـرَنَـا عَـنُ مَعْمَرٍ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُقُطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِيْنَارٍ اَوُ مَتِهِ

کی حماد نے ابراہیم مخبی کا یقول نقل کیا ہے چور کا ہاتھ ایک دیناریا اس کی قیمت جتنی چیز کی چوری پر کا ٹا جائے گا۔

18956 - آثارِ صَابِ: اَخْبَونَا عَنُ اِبُواهِيمَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقُطِعُ فِيهِ دِيْنَارٌ

﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله في الله وه و الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله و الله عن الله و الله عن الله عن الله الل

اس کی مانندروایت سعید بن میتب سے منقول ہے۔

18958 - حديث نبوى: اَخُبَوَنَا عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرُوَانُ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنِّ وَالْمِجَنُّ التُّرُسُ

کوادیاتھا۔ کوادیاتھا۔ لفظ الجن سے مراد ڈھال ہے۔

المُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلْ

يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ، وَاَنَّ السَّارِقَ لَمُ يَكُنُ يُقُطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ

🧩 📽 عروہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاثِیمًا کے زمانہ اقدس میں کسی ایسے چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا تھا جس نے ڈھال سے کم قیمت والی چیز چوری کی ہوتی تھی خواہ وہ جھہ (چمڑے کی ڈھال) ہویاترس (عام ڈھال) ہؤان دنوں ان میں سے ہرایک کی قیمت ہوا کرتی تھی اور کسی عام سی چیز کی چوری پر بھی نبی ا کرم مَانْٹِیا کے زمانیا قندس میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا تھا۔

18960 - حديث نبوى أخبر رَنَا عَنُ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُواةً، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقِ فِي مِجَنِّ وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنِ

🗫 🤲 ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُالیّا نے وصال کی چوری پرایک چورکاہاتھ کوادیاتھاان دنوں وصال قیمت والی ہوتی تھی۔

18961 - صديث بُوكي: آخُبَ رَنَا عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عَمْرَةَ ، عَنُ عَائِشَةَ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقُطُّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِيْنَارِ فَصَاعِدًا

🟶 📽 سیّده عا نشرصد یقد ﷺ بیان کرتی ہیں نبی اکرم مَن ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ایک چوتھائی دیناریاس سے زیادہ قیت والی چیز (کوچوری کرنے پر)چورکا ہاتھ کا اے دیا جائے گا۔

18962 - آ ثارِ صحابِ اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْبِحَطَّابِ، قَالَ: إِذَا اَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِيْنَارِ قُطِعَ

🛞 📽 عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹیا فرماتے ہیں: جب چورنے کوئی الیی چیز چوری کی ہوجوایک چوتھائی دینارکے برابر قیمت کی ہو تواس کا ہاتھ کا اے اے گا۔

18963 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَتَبَ اَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِيْنَارِ 🛞 📽 معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدلعزیز نے خط میں لکھاتھا کہ ایک چوتھائی دینار کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاٹ د باحائے گا۔

18964 - آ ثارِ كابِ َ اَخْبَ رَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيُ رُبُعِ دِيْنَارِ

﴾ ﷺ سيّده عائشصّديقه ﴿ فَا فِي مِن اللّه جوتها في ديناري وجه سے چور كا ہاتھ كا ف ديا جائے گا۔

18965 - اتوال تابعين الخبر نَا عَن مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَا تُقُطَعُ الْحَمْسُ اللّ في الْحُمُس الدَّنَانِير،

الکھی سلیمان بن بیار فرماتے ہیں: پانچ (انگلیاں) صرف پانچ دینار (چوری کرنے کی صورت میں ہی) کاٹی جائیں گی۔ 18966 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ ابن جریج نے ایک شخص کے حوالے ہے حسن بھری سے قیادہ کے قول کی مانند نقل کیا ہے۔

18967 - حديث بُوي:اَخْبَوَلَنا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقِ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

الله عنافع نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے نبی اکرم ﷺ نے ایک ڈھال کی چوری پر چورکا ہاتھ کٹوا دیا تھا جس کی قیمت تین در ہم تھی۔

18968 - حديث نبوى: آخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

🤏 🙈 حضرت عبدالله بن عمر مُنْ ﷺ بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ ﷺ نے ايك ڈھال كى قيمت والى چيز كى چورى پر چور كا ہاتھ کٹوادیاتھاجس کی قیمت تین درہم تھی۔

18969 - حديث نبوى: آخُبَونَا عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ ٱيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيّ، وَٱيُّوْبَ بْن مُوْسلى، وَإِسْمَاعِيلَ بُن أُمِّيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

گ یا فع نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا کے حوالے سے اس کی مانند قتل کیا ہے۔

18970 - آ تارِصاب َ خَبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَطَعَ آبُو بَكُرٍ فِي مِجَنِّ مَا يُسَاوِى أَوْ مَا يَسُرُّنِي آنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

🤏 🙈 حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹڈنیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈٹائٹڈنے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کٹوادیا تھاجس کی قیت تین درہم جتنی بھی نہیں تھی (راوی کوشک ہے شایدیہالفاظ ہیں: ) مجھے اس کے بدلے میں تین درہم ملنے ہے بھی خوشی نہ ہوتی۔ 18971 - آ الرصحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ النَّوْرِيُّ: وَاخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ، قَالَ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ 

18972 - آ ثارِ صحابه: آخبَوَ الله عن ابس عُينَاةً، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِ، " أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ ٱتُرُنْجَةً ثَمَنْهَا ثَلَاتَةُ دَرَاهِمَ: فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ " قَالَ: " وَالْاتُرُنْجَةُ: خَرَزَةٌ مِن ذَهَبِ تَكُونُ فِي عُنُقِ الصَّبِيِّ "،

اللہ کی بن سعید نے سعید بن میتب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک چور نے اتر نجہ چوری کرلیا جس کی قیت تین درہم تھی تو حضرت عثان ڈٹائٹؤنے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔

مصنف فرماتے ہیں:اترنجہ سے مرادسونے کا بنا ہواوہ ہارہے جو بچے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔

18973 - آ تَارِصِحابِ آخُبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ٱيُّوْبَ، مِثْلَهُ

ر ایوب کے حوالے سے اس کی ماننگل کیا ہے۔

18974 - آ ثارِ صحابة آخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسُرِقُونَ

جهانگيري مصنف عبد الرزّاة (جلاشم)

السِّيَاطَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: أُقُسِمُ بِاللَّهِ لَتَتُرُكُنَّ هلذَا، أَوْ لَا أُوتني بِرَجُلِ مِّنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِه، إلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ

الله عن الغ نے حضرت عبداللہ بن عمر والله عن حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے حضرت عثان غنی والنوز کے سیاہی کوڑا چوری كرليتے تھے اس بات كى اطلاع حضرت عثمان غنى والله كولى توانبوں نے فرمايا: ميں الله كے نام كى قتم دے كريه كهتا ہوں كه يا توتم لوگ یہ چیز چھوڑ دو گے یا پھرتم میں ہے کسی شخص کومیرے پاس لایا گیا جس نے اپنے ساتھی کا کوڑا چوری کیا ہوگا تو میں اس کو یہ کروں گااوروه کروں گا۔

18975 - آ ثارِ صحابِ آخبَ رَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخُبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِيْهِ، آنَّ عَلِيًّا: قَطَعَ فِي بَيْضَةِ مِّنُ حَديدِ

ﷺ امام جعفرصادق نے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے حضرت علی ڈاٹیؤ نے لوہے کی ڈھال ( کو چوری كرنے كى وجہ ہے ) ہاتھ كٹوا ديا تھا۔

### بَابُ سَرِقَةِ الْعَبُدِ

#### باب: غلام کا چوری کرنا

18976 - آ ثارِ صحابة أخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوُا - وَهُوَ عَامَلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ امْرَاقٍ، فَسَالَتْهُمَا، فَقَالًا: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ، وَاضْطُرِرْنَا اِلَيْهِ، قُلْتُ: اكَانَا آبِقَيْنِ؟ قَالَ: لَمْ اَعْلَمْ، قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَتَبَ عَبَّادٌ: أَنِ اقْطَعْهُمَا، وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ، وَالدَّمُ، وَلَحُمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ كُنُتُ كَتَبْتُ اِلَيْهِ بِمَا اعْتَلَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ، فَكَتَبَ: اَنْ قَدْ اَصَبْتَ، لَا تَقُطَعُهُمَا، وَغَرَّمُ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْحِمَارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلْدٌ، فَاجْلِدُهُمَا، لِنَلَّا يَعْتَلُّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ

ابن جرت بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ابوملیکہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے جبوہ طائف کے گورنر تھے تواس دوران دوغلاموں نے ایک عورت کی جا در چوری کرلی میں نے ان دونوں سے اس بارے میں دریافت کیا ' توانہوں نے بتایا: بھوک کی وجہ ہے ہم نے ایسا کیا ہے اور ہم اس کے لئے مجبور ہو گئے تھے میں نے دریافت کیا: کیاوہ دونوں غلام مفرور تھے عبداللہ بن ابوملیکہ نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم میں نے ان دونوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس ر اللہ ان عمیر اور عباد بن عبدالله بن ز بیرکو خطاکھا تو عباد نے خطاکھا کہتم ان دونوں کے ہاتھ کا ہے دوعبید بن عمیر نے بیاکھا کہ مردار ،خون اور خزیریکا گوشت بھی مجبور شخص کے لئے طال ہوجاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ٹھاٹنانے جوانی خط میں لکھاجنہیں میں نے خط میں لکھاتھا کہ بھوک ہے مجبور ہو کے دونوں اس خرابی کاشکار ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹن نے لکھا کہتم نے ٹھیک کیا ہے تم ان کے ہاتھ نہ کاٹواور جاور کی قیمت کاجر ماندان دونوں کے مالکان پر عائد کرواورا گران دونوں کوکوڑے لگائے جاسکتے ہوں' تو کوڑے لگاؤ تا کہ پھرکوئی غلام بھوک کی وجہ سے خرابی کاشکار نہ ہو۔

الرَّحُمٰنِ بُنِ حَاطِبٍ، اَخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: حَدَّنِى هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوةَ، اَنَّ يَحْيَى بُنَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ حَاطِبٍ، اَخْبَرَهُ عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: تُوْقِى حَاطِبٌ وَتَرَكَ اَعْبُدًا، مِنْهُمْ مَنُ يَمْنَعُهُ، مِنُ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِى مَالِ الْحَاطِبِ، يُشَيِّرَانِ فَارُسَلَ إِلَى عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهُرًا، وَهُمْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَوُلاءِ اَعْبُدُكَ سَرَقُوْا وَقَدَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ فَامَرَ عُمَرُ اَنْ تَعُمُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ فَامَرَ عُمَرُ اَنْ تَعْمَلُونَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ فَامَرَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ لَا كَلَهُ وَلَا آتِى اَظُنُّ النَّكُمُ تَعْمِلُونَهُمْ، وَتُجِيعُونَهُمْ، حَتَّى لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ لَا كَلَهُ، لَقَطَعْتُ ايَدِيهِمْ مُ وَلَكِنُ وَاللّهُ إِنَّ الْمُؤْنِيِّ : كُمْ فَمَنُهُا ؟ قَالَ: اعْطِهِ تَسَعُمُلُونَهُمْ، وَتُجِيعُونَهُمْ، وَلَحِعُونَهُمْ، وَلَكِعُ مِائَةٍ قَالَ: اعْطِهِ تَرَكُمُ مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ لَا كُلُهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُؤْنِقِ مَا وَجِعُكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كُمْ فَمَنُهَا ؟ قَالَ: كُنتُ امْنَعُهَا مِنُ ارْبَعِ مِائَةٍ قَالَ: اعْطِهِ لَمَانُ مِائَةٍ

المستور المست

18978 - آثارِ الخَبرَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ حَاطِبٍ الرَّعْمَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكُولُ لَهُمْ، اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكُولُ لَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

الرَّحْمَٰن: قُمُ فَاغُرَمُ لَهُمُ ثَمَان مِائَةٍ دِرُهَمُ

🤏 کی بن عبدالرحمٰن بن حاطب بیان کرتے ہیں: ان کے والدعبدالرحمٰن بن حاطب کے کچھ غلاموں نے ایک اونٹ چوری کیااوراسے قربان کردیاان غلاموں کے پاس ہے اس اونٹ کی کھال اور سرمل گیاان کامعاملہ حضرت عمر بن خطاب ڈائٹنڈ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر رٹائٹؤ نے ان کے ہاتھ کا نے کا تھم دیالیکن پھروہ تھبر گئے ہمارایہی خیال تھا' وہ ان کے ہاتھ کاٹ کا فارغ ہو چکے ہوں گے پھرحضرت عمر وٹاٹنڈ نے فرمایا:ان غلاموں کومیرے پاس لا وَپھرانہوں نے عبدالرحمٰن ہے کہا:الله کی قتم! تمہارے بارے میں میری بیرائے ہے کہتم ان سے کام کاح لیتے ہواورانہیں بھوکار کھتے ہواورتم ان کے ساتھ براسلوک کرتے ہو یہاں تک کہان لوگوں کواگرالیں چیزمل جائے جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حرام قرار دی ہے' تووہ چیز بھی ان کے لئے حلال ہو پھرانہوں نے اونٹ کے مالک سے دریافت کیا: تہہیں تمہارے اونٹ کی کتنی قیت ملتی تھی؟ اس نے جواب دیا: حارسودرہم تو حضرت عمر وللفيزن عبدالرحمن بن حاطب سے كہا:تم اٹھواسے آٹھ سودرہم اداكرو۔

18979 - آ ثارِ صحاب: آخُبَوَ نَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ نَافِعِ، آنَّ ابْنَ عُمَرَ: قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَوَقَ، وَجَلَدَ عَبُدًا لَّهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرُفَعَهُمَا

ا نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اپنے غلام کا ہاٹھ کٹوادیا تھاجس نے چوری کی تھی انہوں نے ا بینے ایک غلام کوکوڑے لگائے تھے جس نے زنا کیا تھا۔انہوں نے ان دونوں کامقدمہ (حاکم وقت یا قاضی ) کے سامنے پیش نہیں کیاتھا۔

18980 - صديث نبوى: آخْبَوَنَا عَنُ ابْنِ جُوَيْجٍ، قَالَ: آخْبَوَنِي عَبُدُ رَبِّهِ بْنُ آبِي ٱمَيَّةَ، آنَّ الْحَارِتَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي رَبِيعَةَ، حَدَّثَهُ وَابْنُ سَابِطٍ الْآحُولُ، (عَنَّ أَبْنِ جُرَيْجٍ) قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِعَبْدٍ قَــدُ سَـرَقَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هٰذَا عَبُدٌ قَدُ سَرَقَ، وَوُجِدَ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، وَقَامَتِ ٱلْبَيّنَةُ عَلَيْهِ، قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيّ اللُّهِ، هٰذَا عَبُدُ بَنِي فَلَانِ ايَتَامِ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، فَتَرَكَّهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي أَلُاولِني، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْحَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّادِسَة، فَقَطَعَ رَجُلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَة، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَة، فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ: اَرْبَعٌ بِاَرْبَعَ، اَعْفَاهُ ارْبَعًا، وَعَاقَبَهُ ارْبَعًا

الله الله الله بن عبدالله بن ابور بعد بيان كرتے ميں: نبي اكرم ماليكم كي ياس ايك غلام كولا يا كيا جس نے چورى كي تقى عرض کی گنی: یارسول اللہ! بیغلام ہےاس نے چوری کی ہے چوری کاسا مان اس کے یاس سے ل گیا ہے۔اس کے خلاف شوت فراہم مو گئے ہیں ایک شخص نے عرض کی: اے اللہ کے نبی میہ بنوفلاں کا غلام ہے وہ بیچے میتیم ہیں ان بچوں کا اس غلام کے علاوہ اور وہی مال نہیں ہے' تو نبی اکرم مانتیائے اسے چھوڑ دیا پھراس کو دوسری مرتبہاسی جرم میں لایا گیا تیسری مرتبہ لایا گیا چوتھی مرتبہ لایا گیا ہرمرتبہ اس کے بارے میں یہی بات کہی جاتی تھی جو پہلی مرتبہ کہی گئ تھی جب اسے پانچویں مرتبدلایا گیاتو نبی اکرم مُثَاثِیم نے اس کاہاتھ کوادیا پھرچھٹی مرتبہ میں اس کا ایک یاؤں کٹوادیا پھرساتویں مرتبہ میں دوسراہاتھ کٹوادیا پھرآ ٹھویں مرتبہ میں دوسرایاؤں بھی

کٹوادیااس کے بعدحارث نے یہ بات بیان کی کہ چارکے بدلے میں چارہوگئے نبی اکرم تاہیم نے چارمرتبہ اسے معاف کیا تھااور جارم تباہے مان کیا تھااور جارم تباہے مان کیا تھااور جارم تباہے من ادے دی۔

18981 - <u>آ ثارِصاب</u>:اَخْبَرَنَا عَنُ اَبِیُ بَکْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِی الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ، اَنَّ اَبَا بَکُرٍ: قَطَعَ لِلَهُ عَبْدِ سَرَقَ

گو عبدالله بن عامر بیان کرتے ہیں: حضرت الو بکر ڈاٹٹؤ نے اپنے ایک غلام کا ہاتھ کو ادیا تھا جس نے چوری کی تھی۔ 18982 - آثارِ صحابہ: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنْ رَبِیعَةَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ بَعْضِ اَهْلِه اَنَّهُ: حَضَرَ اَبَا بَكُر قَطَعَ يَدَ عَبْدِ سَرَقَ

ابو کر ڑائٹوئے کے پاس اس وقت موجود تھے جب حضرت ابو کمر ڈائٹوئے نے چوری کرنے والے سے یہ بات نقل کرتے ہیں وہ حضرت ابو کمر ڈائٹوئے نے چوری کرنے والے ایک غلام کا ہاتھ کٹوا دیا تھا۔

### بَابُ سَرِقَةِ الْأَبِقِ

### باب:مفرورغلام کا چوری کرنا

18983 - اقوال تا بعين: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَالَئِى: اَيُقُطَعُ الْعَبْدُ الْابِقُ إِذَا سَرَقَ؟ قُلْتُ: لَمْ اَسْمَعْ فِيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: فَإِنَّ عُثْمَانَ وَمَرُوانَ لَا يَقْطَعَانِهِ، قَالَ النُّهْرِيُّ: فَلَمَّا اسْتُخُلِفَ يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ رُفعَ اليَّهِ عَبْدٌ آبِقٌ، فَسَالَنِي عَنْهُ، فَاخْبَرْتُهُ مَا اَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ رُفعَ اليَّهِ عَبْدٌ آبِقٌ، فَسَالَنِي عَنْهُ، فَاخْبَرْتُهُ مَا اَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَمَرُوانَ، فَقَالَ: اَسَمِعْتَ فِيْهِ بِشَيْءٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، إلَّا مَا اَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ بَنِ عُمَر اللهِ بُنِ عُمَر اللهِ بُنِ عُمَل اللهِ، فَاخْبَرَنِي اللهِ بُنِ عُمَر اللهِ بُنِ عُمَر اللهِ بُنِ عُمَر اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

گی زہری بیان کرتے ہیں: میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے سے سوال کیا اگر مفرور غلام چوری کرلے تو کیا اس کاہاتھ کاٹ دیا جائے گامیں نے جواب دیا: میں نے اس بارے میں کوئی چیز نہیں سی ہے تو حضرت عمر بن ر عبدالعزیز نے مجھ سے فرمایا حضرت عثان غنی بڑھ تھا اور مروان ایسے غلام کاہاتھ نہیں کڑو اتے تھے

ز ہری بیان کرتے ہیں: جب بن ید بن عبدالملک خلیفہ بنااورایک مفرورغلام کامقدمہ اس کے سامنے پیش ہواتو اس نے مجھ سے اس بارے میں دریافت کیا: میں نے اسے اس بارے میں بتایا جوحضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عثان غی بھتا اور مروان کے حوالے سے مجھے بتایا تھایزید نے دریافت کیا: کیا آپ نے اس بارے میں کوئی بات سنی ہے میں نے کہا: جی نہیں! مجھے تو صرف اس بات کا پتہ ہے جوحضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے بتائی تھی تویزید بن عبدالملک نے کہا: اللہ کی قسم! میں اس کا ہاتھ ضرور کٹواؤں

جهانگيري مصنف عبد الوزّاة (ملاشم)

ز ہری بیان کرتے ہیں: اس سال میں حج کرنے کے لئے گیا تو میری ملاقات سالم بن عبداللہ سے ہوئی توانہوں نے مجھے بتایا حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ ایک غلام نے چوری کی تھی وہ غلام مفرورتھا حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ اے اس کامعاملہ سعید بن العاص کے سامنے پیش کیا جومدینه منورہ کے گورنر تھے تو انہوں نے کہا:اس پر ہاتھ کا نے کی سزاعا کنہیں ہوتی آپ ایک مفرور غلام کا ہاتھ جہیں کاٹ سکتے تو حصرت عبداللہ بن عمر بھا اس غلام کو لے کرواپس گئے اور انہوں نے خوداس کا ہاتھ کٹوایا وہ اس کے سر ہانے کھڑے رہے جب تک اس کا ہاتھ کا منہیں دیا گیا۔

18984 - اقوال تابعين أخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ رُزَيْقِ، صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُ كَتَبَ اللي عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقِ سَرَقَ، قَالَ: وَكُنْتُ اَسْمَعُ اَنَّ الْابِقَ لَا يُقْطَعُ، قَالَ: فَكَتَبَ اِلَىَّ عُمَرُ اَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا اَيُدِيَهُمَا) (المائدة: 38)، فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبُلُغُ رُبُعَ دِيْنَارٍ، وَقَامَتُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقُطَعُهُ،

ایوب نے ایلہ کے حکمران رزیق کے حوالے سے بیات نقل کی ہے کہاس نے ایک مفرور غلام جس نے چوری کی تھی اس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخط لکھااوریہ کہا کہ میں نے ساہے کہ مفرور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا تو حضرت عمر بن عبدالعزيزن مجصح جوابي خطاكها كمالله تعالى في ارشادفر ماياب:

''چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھتم لوگ کاٹ دؤ''

(حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا:)اگراس نے کوئی ایسی چیز چوری کی ہے جو چوتھائی دینار قیمت کی ہواوراس کےخلاف متند ثبوت فراہم ہوجا کیں توتم اس کا ہاتھ کا ہے دو۔

> 18985 - اتوال تالحين اَحْبَرَنَا عَنِ النُّورِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ، مِثْلَهُ 🤏 ای کی مانندروایت ایک اورسند کے ساتھ منقول ہے۔

18986 - آ ثارِ اللهِ اللهِ اللهِ أَن عُمَدِ اللهِ أَن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: اَبَقَ غُلامٌ لِابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيْهِ تَمُرٌ، وَرَكِبَ حِمَارًا لَّهُمْ، فَأْتِيَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَبَعَثَ بِهِ الى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ آمِيْسٌ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ آلَّا يُقْطَعَ آبِقًا، قَالَ: فَٱرْسَلَتُ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: إنَّمَا غِلْمَتِى غِلْمَتُكَ، وَإِنَّمِّا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ يَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ، فَلَا تَقُطَعُهُ فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَرَ

🛞 🕏 نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا ایک غلام مفرور ہو گیااس کا گزرسیّدہ عا کشہ ﷺ کے پچھ غلاموں کے پاس سے ہوااس نے ان غلاموں کا ایک تھیلا چوری کرلیا جس میں تھجوریں موجودتھیں اور ان غلاموں کے ایک گدھے پر سوار ہوکر چلا گیا اسے پکر کر حضرت عبداللہ بن عمر واللہ اے پاس لایا گیا انہوں نے اس غلام کوسعید بن العاص کے پاس بھیج دیا جوان دنوں مدینہ منورہ کے گورنر تھے انہوں نے بیکہا کہ میں نے بیہ بات تی ہے کہ مفرور غلام کا ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا ہے سیّدہ عائشہ وٹا گھانے بھی انہیں پیغام بھیجا کہ میرے غلام آپ کے غلاموں کی طرح ہیں وہ بیچارہ بھوکا تھااور گدھے پراس لئے سوار ہوا تھا تا کہ اس

**₹**∠F2

پر سوار ہوکر دور چلا جائے تو آپ اس کا ہاتھ نہ کا ٹیس لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہیں نے اس کا ہاتھ کوا دیا۔

الله عَلَى عَلَى عَبُدٍ آبِقِ سَرَقَ قَطُعًا كَانَ: لَا يَرِى عَلَى عَلَى عَبُدٍ آبِقِ سَرَقَ قَطُعًا كَانَ: لَا يَرِى عَلَى عَلَى عَبُدٍ آبِقِ سَرَقَ قَطُعًا

ار چوری کر لے مجاہد نے حضرت عبداللہ بن عباس بھی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہےوہ یہ بچھتے تھے مفرورغلام اگر چوری کر لے تواس پر ہاتھ کا شخ کی سزاعا کنہیں ہوگی۔

**18988 - آ ثارِ اللهُ ا** 

ہے۔ صالح بن کیسان بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر چھنے پاس ایک غلام کولایا گیا جس نے چوری کی تھی توانہوں نے اس کا ہاتھ کٹوادیا۔

# بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ

## باب قط سالی کے دنوں میں ہاتھ کا شنے کی سزادینا

**18989 - اتوالْ تابعين:**اَخْبَـرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، قَالَ: جِىءَ اِلَى مَرُوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً، فَإِذَا اِنْسَانٌ مَجُهُودٌ مَضْرُورٌ، فَقَالَ: مَا اَرِى هِلَاا اَحَذَهَا اِلَّا مِنُ ضَرُورَةِ، فَلَمْ يَقُطَعُهُ

المسلم بن عروہ بیان کرتے ہیں: مروان کے پاس ایک شخص کولا یا گیا جس نے ایک بکری چوری کی تھی وہ ایسا شخص تھا جو بھو کا اور پریشانی کا شکارتھا تو مروان نے کہا: اس کے بارے میں میری بیرائے ہے کہ اس نے انتہائی مجبوری کی وجہ ہے ہی بیر کمری حاصل کی ہے؛ تواس نے اس شخص کا ہاتھ نہیں کٹوایا۔

18990 - آ تَارِصَابِ: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَام السَّنَةِ

گوری کرنے پر ہاتھ کیٹر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رہا تھؤنے فرمایا: بھلوں کا خوشہ چوری کرنے پر یا قحط سالی کے دوران پر چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

18991 - آثارِ النَّحَابِ الْحُبَرَ الْمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبَانَ، اَنَّ رَجُلا جَاءَ اللَّى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فِى نَاقَةٍ نُجِرَتُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلُ لَكَ فِى نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِيْنَتَيْنِ؟ قَالَ: بِنَاقِتِكَ فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِى عَامِ السَّنَةِ الْمُرْبِغَتَان الْمُوطِيَتَان الْمُوطِيَتَان

گی گی ابان بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت عمر بن خطاب طائنڈ کے پاس ایک اوٹٹی کے سلسلے میں آیا جے قربان کردیا گیا تھا حضرت عمر بڑا تھا حضرت عمر بڑا تھا نے اس سے فرمایا کیا تم اس بات میں دلچینی رکھتے ہواس کے بدلے میں دو بھاری بھر کم موثی تازی

اونٹنیاں حاصل کرلوہ ہتمہاری اوٹٹی کے بدلے میں ہوں گی کیونکہ ہم قحط سالی کے دنوں میں ہاتھ نہیں کا شتے ہیں۔

18992 - اتوال تابعين الحُبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافَ الْعَبيدِ عَلَى انْفُسِهِمْ، حَتَّى اتَّهَمَّتِ الْقُضَاةُ الْعَبِيدَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةً لِسَادَاتِهِمْ، وَفِرَارًا مِنْهُمْ، فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْض الَّذِي يُشُكِلُ

🤏 📽 معمرنے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے پہلے زمانے کے لوگ غلام کا پنی ذات کے خلاف اعتراف درست قرار دیتے تھے یہاں تک کہ جب قاضی صاحبان نے غلاموں کومشکوک قراردینا شروع کیا کہ بیلوگ اپنے آقاؤں کوناپیند کرنے کی وجہ ہے یاان سے بھا گنے کے لئے ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے بعض پیچیدہ صورتوں میں ان غلاموں پرالزام عائد کیا ( کہان کااعتراف قابل قبول نہیں ہوگا)۔

18993 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى

🤏 📽 ابن جریج بمیان کرتے ہیں:عطاء یہ فرماتے ہیں:اپنی ذات کےخلاف غلام کااعتراف درست نہیں ہوگا۔

**18994 - الوّال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ ابُنِ جُريُجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، قَالَ: لَا يَجُوْزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ** فِينَا، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ

🤏 📽 سلیمان بن موی فرماتے ہیں: غلاموں کااعتراف ہمارے بارے میں درست نہیں ہوگا'البتہ صرف حدود کے معاملے میں درست ہوگا۔

1895 - آ ثارِ النَّهَ الْحَبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِي زِيَادٌ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَزْعُمُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَشَارَ عَللَى طَارِقِ فِي عَبُدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفُسِهِ قَالَ: إِذَا جَاءَ بِالْعَلامَةِ يَقُولُ: إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ، فَاقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَٱخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ

ابن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر والله ان طارق کوایک غلام کے سلسلے میں اشارہ کیا جس نے این ذات کےخلاف اعتراف کیاتھا۔انہوں نے فرمایا: جب بیعلامت لے آئے اورا پی ذات کے بارے میں سچ بیان نہ کرے تو تم اسے سزاد ہے دو

ابن جرتج بیان کرتے ہیں عبدالکریم نے اس کی مانندروایت مجھے بیان کی ہے۔

18996 - اتوال تابعين: أَخْسَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ

چوری کااعتراف کرلیتا ہے توانہوں نے فرمایا: اس کااعتراف درست نہیں ہوگا۔ 18997 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عِيسلى، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيْرِ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ

اماً مُعی فرماتے ہیں: کمن نیچ کا اعتراف اور غلام کا اعتراف زخی کرنے کے بارے میں درست نہیں ہوگا۔
1898 - اتوال تابعین: اَخبَرَنَا عَنِ النَّوْدِيّ، عَنْ مُغِیْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ، قَالَ: مَا اغْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ مِنْ شَیْءِ عُلْمَ مَکیْهِ فِی جَسَدِه، فَاللَّهُ مِیْ جَسَدِه، وَمَا اغْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَیْءٍ یُخْوِجُهُ مِنْ مَوَ الْیُه، فَلَا یَجُوزُ اعْتِرَافُهُ یُقَامُ عَکَیْهِ فِی جَسَدِه، فَاللَّه یَکُ جَسَدِه، وَمَا اغْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَیْءٍ یُخُوجُهُ مِنْ مَوَ الْیِه، فَلَا یَجُوزُ اعْتِرَافُهُ یُقَامُ عَکَیْهِ فِی جَسَدِه، فَاللَّه یَجُوزُ اعْتِرَافُهُ عَلَیْه وَی جَسَدِه، فَاللَّه یَا ایک چیز کے والے ساعتراف کرے جس کی سزاا سے جب بھی غلام کی ایک چیز کے والے ساعتراف کرے جس کی سزالے جسمانی طور پردی جاسکتی ہو تواس کے جسم کے بارے میں اس کومشکوک قرار نہیں دیا جائے گالیکن جب اس کا اعتراف کسی ایک چیز کے بارے میں ہو جواس کے آقاؤں کی طرف سے اداکی جانی ہوئتو پھراس کا اعتراف درست نہیں ہوگا۔

9999 - اتوال تابعين اَحْبَرَنَا عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبُدِ اللَّا فِي سَرِقَةٍ اَوْ ذِنَا اللهِ اللهِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبُدِ اللَّا فِي سَرِقَةٍ اَوْ ذِنَا اللهِ اللهِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدُ عَنْ مَعْمَدُ مَعْمَدٍ عَنْ مَعْمَدُ عَنْ مَعْمَدُ عَنْ مَعْمَدُ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدُ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ مَعْمَدُ عَنْ مَعْمَدُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَعْمَدُ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَا عَلَى عَلْمَ عَلَيْ عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ ع

19000 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ اَبِي مَالِكٍ الْاَشْجَعِيّ، عَنْ اَشْيَاخٍ لَهُمُ اَنَّ عَبْدًا لِاَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: اَبُوْ جَمِيلَةَ اغْيَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيّ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

ابوما لک اتجعی نے اپنے مشائخ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے انجع کا ایک غلام جس کا نام ابوجمیلہ تھا اس نے حضرت علی وٹائٹو کے سامنے چار مرتبرز ناکرنے کا اعتراف کیا تو حضرت علی وٹائٹو نے اس پر حد جاری کی۔

1900 - آ الرَّحَابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عِكْمِمَة ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَحَظَابِ فِي الْجَرَاحِ الَّتِى لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلَا أَبُو بَكُو ، فَقَضَى فِى الْمُوضِحَةِ الَّتِنِي فِي جَسَدِ الْإِنُسَانِ وَلَيُسَتُ فِي رَاسِهِ ، أَنَّ كُلَّ عَشْمٍ لَهُ نَذُرٌ مُسَمَّى ، فَفِى مُوضِحَتِه ، نِصْفُ عُشُو نَذُرِه مَا كَانَتْ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِى الْيَدِ فَيصْفُ عُشُو نَذُرِه مَا كَانَتْ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِى الْيَدِ فَيصْفُ عُشُو نَذُرِه مَا كَانَتْ مِنْ الْكُونِ ، فَإِنَّ الْمُوضِحَة فِى الْيَدِ فَيصْفُ عُشُو نَذُرِه مَا كَانَ قُوقَ الْاصَابِع فِى الْكَفِّ ، فَذَرُهَا مِثْلُ مُوضِحَة اللَّذِرَاعِ وَلَى الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِى الْيَدِ، وَمَا كَانَ قُوقَ الْاصَابِع فِى الْكُفِ ، فَيَالُونَ هَنْدُرُهَا مِثْلُ مُوضِحَة اللَّيْوَ عَلَى الْيَدِرَاعِ وَالْمُعَلِي اللَّذِرَاعِ وَالْمَعَالِقِ اللَّرَاعِ وَالْمُعَلِي اللَّذِرَاعِ وَالْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمَعَلَقِ فَى اللَّرَاعِ ، وَلَى اللَّرِجْلِ مِثْلُ مَا فِى الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِى اللَّذَرَة وَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعَ عَشَرَ الْفَ وَلِ اللَّهُ وَالْمَ الْقُولِ الْقُولِ الْقُولِ الْقُولِ الْقُرَى الْمُعْلِى اللَّهُ وَالْمَالِ الْقُولِ الْمُسْلِمُ فَتَذُهِ مِن وَقَالَ : " إِنِّي اللَّهُ مُن وَلِي فَى الْمُوسِ وَقَالَ الْمُولِ الْقُرَى الْمُعْلِي الْقُرَى الْمُعْلِى الْمُعُوسِ بِنَمَانِ وَاللَّهُ وَلَا عَلْمُ الْمُ الْمُولِ الْقُرَى وَالْمُ الْمُعُوسُ وَلَا عَلْمُ الْمُعُوسُ وَلَا عَلْمَ الْمُعُوسُ وَلَا عَلْمَ الْمُعُوسُ وَلَا فِى الْمُحُومَةِ ، وَعَقَلُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَيَعَلَى الْمُلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْولِ الْمُعُوسُ وَلَا عَلْمُ الْمُعُوسُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرِقِ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

**€∠** [~ §

جبائيري مصنف عبد الرزاة (منعشم)

دِرْهَمِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ فَتَكُونَ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيتِهِمُ "

ی ارسے میں فیصلہ دیاتھ کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب والٹونے ان زخموں کے بارے میں فیصلہ دیاتھا جن کے بارے میں بی آئر میں میں گئے والے اس موضحہ زخم میں بی آئر میں میں بی اس موضحہ زخم میں ہوائی فیصلہ دیاتھا کہ ہروہ بڑی جس کی کوئی متعین دیت ہواس ہڑی کے موضحہ زخم میں جوانسان کے سرمیں نہ لگا ہواس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہروہ بڑی جس کی کوئی متعین دیت ہواس ہڑی کے موضحہ زخم میں اس ہڑی کی دیت کا بیسواں جھے کی ادائیگی لازم ہوگی خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہواگر ہاتھ میں موضحہ زخم گلتا ہے تو ہاتھ کی دیت کا بیسواں حصہ لازم ہوگا جبیہ وہ انگلیوں تک نہ پہنچا ہواگر وہ انگلیوں تک موضحہ زخم کی ما نندہوگی پاؤں کا بیسواں حصہ لازم ہوگا اور جوانگلیوں سے او پر تھیلی میں چلاجا تا ہے اس کی دیت کلائی اور بازوکی موضحہ زخم کی ما نندہوگی پاؤں کا تھم بھی وہی ہو ہتھی کا جہاتھ کا ہے جو ہڑی کو ہلا دیتا ہے تو اس میں سرے منقولہ زخم کی نصف ادائیگی لازم ہوگی اور بازو دیا کو گائی حصہ لازم ہوگا ناخنوں کے بارے میں انہوں نے بیٹھا کہ جب وہ خراب ہوجا کے توایک اور ٹیگی لازم ہوگی انہوں نے شہروالوں پر دیت کی بارے میں انہوں نے بیٹھا کہ جب وہ خراب ہوجا کے توایک اورٹنی کا ادائیگی لازم ہوگی انہوں نے شہروالوں پر دیت کی ادائیگی میں بارہ ہزار درجم کی ادائیگی لازم قراردی تھی۔

انہوں نے یفر مایا تھا کہ میں یہ جھتا ہوں کہ زمانہ مختلف ہوتا جا تا ہے اور تمہارے بارے میں مجھے اپنے بعد فیصلہ کرنے والوں کے حوالے سے اندیشہ ہے کہ تہیں الیانہ ہوکہ کی مسلمان کو بچھ نقصان پنچے اور پھراس کی دیت کالعدم قرار دے دی جائے باکسی کی دیت ناخی طور پر بڑھادی جائے اور اس کی ادائیگی مسلمانوں پرلازم قرار دے دی جائے جوانہیں مجور کردے حرمت والے مہینے میں اور حرمت میں دیت کو مغلظ کرتے ہوئے اضافی رقم ادا کرنالازم نہیں ہوگا اور شہروالوں پردیت مغلظہ ہوگی جس میں کوئی اضافہ میں ہوگا و ہبارہ بڑارہی ہوگی حضرت عمر بھتے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب اس کے ساتھ زبروتی کر کے اس کے کنوارے پن کوئم کر دیا جائے تو اس کے ایک تہائی جھے کا ادا کرنالازم ہوگا عورت پر حدجاری نہیں ہوگی انہوں نے مجوی ک بارے میں آٹھ سودر بم کی ادائی کا فیصلہ دیا تھا اور فر مایا تھا: یہ ایک ایساغلام ہے جواہل کتاب سے تعلق نہیں رکھتا لیکن اس کی دیت ان لوگوں کی دیت کی ماند ہوگی۔



كِتَابُ الْفَرَائِضِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْفَرَائِضِ

#### كتاب: وراثت كے بارے ميں روايات

الی عروبن شعیب فرماتے ہیں: نبی اکرم طَائِیْم نے یہ فیصلہ دیاتھا کہ اگر بیٹایاباپ مال یاولاء کوچھوڑ کرمر جائیں وہ ان کے ورثاء کو ملے گاخواہ وہ جو بھی ہوں آپ نے یہ فیصلہ دیاتھا کہ پسماندگان میں وراثت کے سب سے زیادہ قل دارکلالہ میں سے سکے بھائی ہوں گے بھر باپ کی طرف سے شریک بھائی اور باپ کی طرف سے شریک بھائی اور باپ کی طرف سے شریک بھائی ایک ہی مرتبے کے ہوں توسکے بھائی باپ کی طرف سے شریک بھائی سے زیادہ قل رکھتے ہوں گے اور جب باپ کی طرف سے شریک بھائی تو باپ کے حوالے سے بلندم تبدر کھتے ہوں شریک بھائی تو باپ کی اولا در بادہ قل دارہوگی جب وہ وہ لوگ نسب میں برابرہوں تو پھر ماں باپ کی اولا دصرف اولا دسے زیادہ قل دارہوگی آپ نے سے اولا دنیادہ قل دارہوگی آپ نے سے

فيصلدديا تھا كەسكابچاب كى طرف سے شريك بچاسے زيادہ تق دار بوگا اور باپ كى طرف سے شريك بچاسكے بچوں سے زيادہ تق دار بوگا جو الب كى طرف سے شريك بھائى اور باپ كى طرف سے شريك بھائى نسب كے اعتبار سے ايك ہى مقام كے بول توسكے بهن بھائى باپ كى طرف سے شريك بھائيوں كے مقابلے بين زيادہ تق دار بول گے جبكہ وہ نسب كے اعتبار سے برابر بول تو بھر سكے بهن بھائى باپ كى طرف سے شريك بھائيوں سے زيادہ تق دار بول گے ۔ بچايا بچاز ادر اميت كے ) بھائى يا بھتيج كى موجودگى ميں وار شونہيں بني گا طرف سے شريك بھائيوں سے زيادہ تق دار بول گے۔ بچايا بچاز ادر اميت كے ) بھائى يا بھتيج كى موجودگى ميں وار شونہيں بني گا خواہ بھائى يا بھتيج كى اور مودگى ميں وار شونہيں بني گا جود ہوں ہو تو زاد بول تو اس كى ميراث الله كى كتاب كے مطابق حصوں ميں ان لوگوں كو ملے كى جبكہ وہ تمام حصوں كو حاصل كرنے والے نہ بول تو ان كى وراشت ميں سے جو بچكا ہو ان كے حصوں كے حساب سے آئبيں لوٹا ديا جائے گا يہاں تك كہ وہ لور سے مال كے وارث بن جائيں گے آپ نے يہ فيصلہ بھى ديا ہے كہ كا قرمسلمان كا وارث بين جائيں گے آپ نے يہ فيصلہ بھى ویا ہے كہ ہمال كوئى وارث نہ بوجوداس كا وارث بين سے گا آگر اس كا كوئى وارث نہ بوجوداس كا وارث بين سكتا ہو يا كوئى قربی دختے وارث ہوئى وارث نہ بوجوداس كا وارث بين سكتا ہو يا كوئى وارث نہ بوجوداس كا وارث بين سكتا ہو يا كوئى وارث نہ بوجوداس كا وارث بين مائيق ميں واخت ميں كہ وہ تھتے ہوئے ہوں انہ جائيت ميں تقسيم ہوگا۔ جو بين آئے ہوئی آئ

ﷺ حارث نے حضرت علی والتھ کا یہ بیان نقل کیا ہے میں نبی اکرم طافیا کے پاس موجود تھا آپ طافیا نے کہ فیصلہ دیا تھا کہ وصیت سے پہلے (میت کا) قرض ادا کیا جائے گا حالا نکہتم ہیآ یت تلاوت کرتے ہو:

''اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کے بعد'۔

(نبی اکرم تُلَیِّمُ نے بیجی فیصلہ دیاتھا) عینی بھائی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے علاقی بھائی وارث نہیں بنیں گے یعنی سکے بھائی وارث بنیں گے مال کی طرف سے شریک بھائی وارث نہیں بنیں گے۔

19004 - مديث ثبوى: أخبرَنا عَنْ مَعْمَو، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 1900 - صحيح البخارى - كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه - حديث: 6363 صحيح مسلم - كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها - حديث: 3113 مستخرج أبى عوانة - أبواب البواريث باب ذكر الخبر الفرائض باب ألحقوا الفرائض على كتاب - حديث: 4520 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة كتاب الفرائض - ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم مديث: 6120 الستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الفرائض الفرائض - ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم عديث: 6120 البحبة - حديث: 2935 سنن أبى داؤد - كتاب الفرائض باب : العصبة - حديث: 2935 سنن أبى داؤد - كتاب الفرائض باب في ميراث العصبة - حديث: 2737 سنن منصور - باب من قطع ميراثا فرضه الله عديث: 286 مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الفرائض وجل مات

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ اَهُلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَاوُلَى رَجُلٍ ذَكُر

''الله تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ذوی الفروض میں مال تقتیم کردواوراس کے بعد جو مال بیچ وہ میت کے قریبی مردر شتے دار کے لئے ہوگا''۔

1905 - آ تارِ النَّقَ فِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِى امْرَاةٍ تُوُقِيَتُ وَتَرَكَتُ زَوْجَهَا وَاُمَّهَا، وَإِخُوتَهَا لِأُمِّهَا بِنِ مَسْعُودٍ النَّقَ فِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِى امْرَاةٍ تُوُقِيَتُ وَتَرَكَتُ زَوْجَهَا وَاُمَّهَا، وَإِخُوتَهَا لِأُمِّهَا وَالْحَوَةَ لِلاَمِ وَالْاِخُوةِ لِلاَبِ وَالْاَمِ وَالْاَمِ فِى النَّلُتِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمُ تُصَوِّدَ فَا لَا يَعْمَرُ بَيْنَ الْاِحْوَةِ لِلْاَمِ، وَالْإِخْوَةِ لِلاَبِ وَالْاَمِّ فِى النَّلُتِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمُ تُصَوِّدَ لِلاَبِ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهٰذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

گوگ تھم بن مسعود تقفی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ٹائٹوز نے ایک عورت کے بارے میں فیصلہ دیا تھا جس کا انتقال ہو گیا جس نے بسماندگان میں اپنا شوہرا پنی ماں 'ماں کی طرف سے شریک بھائی اور سکے بھائی جھوڑے تھے تو حضرت عمر ٹائٹوز نے ماں کی طرف سے شریک بھائیوں اور سکے بھائیوں کوایک تہائی جھے میں شراکت دار قرار دیا تھا ایک شخص نے ان سے کہا: فلاں سال آپ نے ان کوشراکت دار قرار نہیں دیا تھا تو حضرت عمر ڈائٹوز نے فرمایا: وہ فیصلہ ہم نے اس وقت دیا تھا اور یہ فیصلہ ہم اب دے رہے ہیں۔

 النُّهُ عَنِ الزُّهُ عِن اللَّا اللَّارِ اللَّارِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النُّهُ عِن النُّهُ عِن النُّهُ عِمَل النَّهُ عَمَل النَّهُ عَمَل النَّهُ عَمَل اللَّهُ عَمَل اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل المُعْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُعْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ﷺ نہری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹونے فرمایا:جب سکے بھائیوں اور ماں کی طرف سے شریک بھائیوں کے لئے صرف ایک تہائی حصہ بچتا ہوئو و ولوگ اس میں شریک ہوجا کیں گے جس میں مذکر کومؤنث جتنا حصہ ملے گا۔

19007 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهُرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا: فِي الثَّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلاَخُوةِ مِنَ الْأُمَّ ، هُمُ فِيُهِ سَوَاءٌ الذِّكُرُ وَالْأَنْثَى قَالَ مَعْمَرٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

(بقيه حاشيه) وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه - حديث: 30508 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرائض ابنة وأخ لأب مع أخت لأب وأم - حديث: 6151 شرح معاني الآثار للطحاوى - كتاب الفرائض باب الرجل يبوت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها - حديث: 4910سنن الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك حديث: 3567 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض جماع أبواب البواريث - بأب ميراث الأب حديث: 11542 مسند الطيالسي - أحاديث النساء وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - طاوس حديث: 2720 مسند أبي يعلى البوصلي - أول مسند ابن عباس حديث: 2315 المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمه أحمد - حديث: 1070 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - طاوس حديث: 10700 ا کے ساتھ معمر نے زہری اور قیادہ کا یہ قول نقل کیا ہے وہ ایک تہائی حصہ جو ماں کی طرف سے شریک بہن بھائیوں کے لئے موتا ہے اس میں مذکر اور مؤنث برابر شار ہوں گے معمر کہتے ہیں لوگ اس بات کے قائل ہیں۔

2008 - اقوال تا بعين: آخبَرَنَا عَنِ ابُنِ جُريَّج، قَالَ: آخبَرَنِيُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيهُ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرَاةِ تُوفِقِيتُ، وَتَرَكَّتُ زَوْجَهَا وَالْمَهَا وَإِخُوتَهَا مِنُ الْمِهَا، وَالْحُتَهَا مِنُ الْمِهَا وَآبِيهَا: لِلْإَهِهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّدُسُ، وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عُمَرَ بُنَ الْحَقَابِ كَانَ يَقُولُ: الْقُوا اَبَاهَا الشَّدُسُ، وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مُورَ بُنَ الْحَوَةِ، مِنْ الْحَوَةِ مِنَ اللَّهِ وَالْاَحْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عُمَرَ بُنَ الْحَوَةِ، مِنْ الْجُوقِةِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

گی طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں وہ الیی خاتون کے بارے میں فرماتے ہیں: جوانقال کر جاتی ہے اپنا شوہرا پنی مال مال کی طرف سے شریک بہن بھائی اور سکے بہن بھائی چھوڑ کر جاتی ہے تواس کی مال کو چھٹا حصہ ملے گااس کے شوہر کونصف ملے گا اور ایک تہائی حصہ اس کی مال کی طرف سے شریک بہن بھائیوں اور سکے بہن بھائیوں کول جائے گا

حضرت عمر بن خطاب و الشخطية في السعورت كے باپ كو مواميں وال دوجہاں تك باپ اور مال كى طرف سے شريك بهن كاتعلق ہے تو وہ وہ ارث بين كاتعلق ہے تو وہ وہ ارث بين ہے وہ فرماتے ہيں : اس كاتعلق ہے تو وہ وہ ارث بين ہيں ہے وہ فرماتے ہيں : اگر مال كى طرف سے شريك بهن موجود ہو تو اسے بچنہيں ملے گاميں نے دريافت كيا : وہ لوگ تيسراحصہ كيمے تقسيم كريں گے تو انہوں نے بتايا حضرت عبداللہ بن عباس و الله عن عبین عمیں تو صرف يہي صورت حال يا تا ہوں كہ ذكر كود ومؤنث جتنا حصہ ملے گا۔

طاؤس کےصاجبزاد نے ماتے ہیں:اگرمیت کے بھائی بہن ہوں تواس کی ماں چھٹا حصہ ملے گا۔

19009 - آ ثارِ الحَبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُوْدٍ، وَالْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَبُدُ السَّهِ، وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِى امْرَاةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا، وَامْرَاهَا، وَإِخُوتَهَا لِاُمْهَا، وَإِخُوتَهَا لِاُمْهَا وَابِيهَا، قَالُوا: لَمْ يَزِدُهُمُ اللهِ هُمُ إِلَّا قُولًا

ﷺ منصوراوراعمش نے ابراہیم تخعی کا بیربیان نقل کیا ہے حضرت عمر وٹاٹٹؤ حضرت عبداللد وٹاٹٹؤاور حضرت زید وٹاٹٹؤ بیفر ماتے ہیں: جب کوئی عورت بسماندگان میں اپنے شوہراپنی مال اپنی مال کی طرف سے شریک بہن بھائیوں اور سکے بہن بھائیوں کوچھوڑ ہے تو بیرخزات فرماتے ہیں: ان کا باپ صرف قربت میں اضافہ کرےگا۔

19010 - آثارِ<u>صَابِ</u> اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِىُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ: اَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْلَابِ وَالْلُمِّ مَعَ هَلِذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا، 19011 - آ تارِصاب آخبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِتِّ، عَنْ اَبِيُ مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ

کی ابومجلز بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈھٹزانہیں شراکت دارقر ارنہیں دیتے ہیں جبکہ حضرت عثان غنی بھٹٹانہیں شراکت دارقر اردیتے ہیں۔

19012 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا الثَّوْرِئُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسُرُوقٍ، فِى بِنْتَيْنِ وَبَنِى ابْنِ ذُكُورًا وَإِنَّاثًا، قَالَ مَسُرُوقٌ: كَانَتُ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَالْاَخُواتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ

گوں معبد بن خالد نے مسروق کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جب میت کی دوبیٹیاں ہوں اور پوتے اور پوتیاں بھی ہوں تو مسروق فرماتے ہیں: کہ ہوں تو مسروق فرماتے ہیں: است دار قرار دیتی ہیں جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹؤ بیفر ماتے ہیں: کہ وراخت میں حصہ صرف یوتوں کو ملے گا پوتیوں کونہیں ملے گا اور بہنیں بھی بیٹیوں کے تھم میں ہوں گی۔

آ 1901 - آ تارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمَ مَسُرُوقٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلُ كَانَ اَحَدُّ مِنْ اَصْحَابِكَ اَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبُدِ اللهِ فِى هَلْذَا ؟ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ لَا يُشُوكُونَ بَيْنَهُمُ عَبُدُ اللهِ لَا يُشُوكُونَ بَيْنَهُمُ

علقمہ بیان کرتے ہیں : مسروق مدینہ منورہ سے آئے تو علقمہ نے ان سے کہا: اس مسکے کے بارے میں آپ کے اصحاب میں سے حضرت عبداللہ رہاتھ تو ان کو شراکت دارقر ارنہیں دیتے میں انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رہائے اور اہل مدینہ ان لوگوں کو شراکت دارقر اردیتے میں۔ دارقر اردیتے میں۔

19014 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِى قِلابَةَ ، اَنَّ رَجُّلا تُوْقِى ، وَتَرَكَ امْرَاتَهُ وَالْبَوْدِيُ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِى قِلابَةَ ، اَنَّ رَجُّلا تُوْقِى ، وَتَرَكَ امْرَاتَهُ وَالْمَوْدِ ، وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ الللْلُولُولُولُولُولُ الْمُولِلَ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ الللللِّلَّذِلِي الللْ

ابوقلا بہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص کا انتقال ہوگیا اس نے اپنی بیوی اپنے ماں باپ بسماندگان میں چھوڑے سے حضرت عثمان غنی بڑائیؤ کے عہد خلافت کی بات ہے تو حضرت عثمان غنی بڑائیؤ نے اس کے ترکے کے چار جھے کیے اس کی بیوی کوایک حصہ دیا جو باقی نج گیا تھا اس کا ایک تہائی حصہ اس کی ماں کو دیا اور اس کے باپ کو باقی نج جانے والا بورا حصہ دیا۔

19015 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، وَالْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ

اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدُنَاهُ سَهُلا، قَضَى فِي امْرَاةٍ وَابَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ اَرْبَعَةٍ لِامْرَاتِهِ الرُّبُعُ، وَلِلْامِ الْفَضْلُ الرُّبُعُ، وَلِلْامِ الْفَضْلُ

گی ابراہیم نحقی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: حضرت عمر ڈاٹٹؤ جب کسی راستے پر چلتے تھے تو ہم اس میں ان کی پیروی کرتے تھے اور ہم اس راستے کو آسان پاتے تھے انہوں نے میت کی بیوی اور ماں باپ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ ترکے کے چار جھے ہوں گے میت کی بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا اور جو باقی نیج جائے گا اس کا ایک تہائی حصہ اس کی ماں کو ملے گا اور جو باقی نیج گا وہ اس کے باپ کول جائے گا۔

19016 - آ تارِ المُهَلَّبِ، اَنْ عُرِيُّ، وَمَعْمَرُّ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِي قِلابَةَ، عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ، اَنَّ عُتْمَانَ، قَضٰى بِمِثْل قَوْل عُمَرَ،

ابوقلابہ نے ابومہلب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت عثمان غنی بڑا تیز نے بھی حضرت عمر بڑا تیز کے قول کے مطابق فیصلد دیا تھا۔

1901 - آ ثارِ صحاب آخبر مَنَا عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ عِيسلى، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ الشَّعْبِي، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ الشَّعْبِي، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلُلْمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْكُولُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُعَلِي عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى ال

19018 - <u>آثارِ حاب</u>: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا النَّوْرِئُ، عَنْ اَبِى عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَهُلَ الصَّلَاةِ فِى زَوْجٍ وَابَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ، وَلِلْأُمِّ النَّلُثَ مِنْ رَاسِ الْمَالِ، وَلِلْابِ مَا بَقِى

ﷺ ابراہیم تختی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹنانے میت کے ماں باپ اور اس کے شوہر کے بارے میں تمام حضرات کے برخلاف فیصلہ دیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں: میت کے شوہر کونصف ملے گا ماں کواصل مال کا ایک تہائی حصہ ملے گا اور جو باقی نئے جائے گا وہ باپ کو ملے گا۔

19019 - آثارِ صحاب: آخبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِىُ اَنُ اُفَضِّلَ اُمَّا عَلَى اَبِ

اللہ عبداللہ ﷺ حضرت عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ دکھائے کہ میں ماں کوباپ پرفضیلت دوں (یاماں کوباپ سے زیادہ حصہ دوں۔)

19020 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ السَّرَّاقِ ، آخبَسَوَ الشَّوْرِيُّ، عَنُ عَبُدِ السَّرِّحُسَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيِّ، عَنُ عِبُدِ السَّرِّحُسَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيِّ، عَنُ عِبُدِ مَةَ ، قَالَ: اَرْسَلَنِی اَبُنُ عَبَّاسٍ اِلٰی زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ اَسُالُهُ عَنُ زَوْجٍ وَاَبَوَیْنِ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِصْفُ، وَلِلْامِ ثُلُثُ مَا بَقِي عَنَى اللهِ وَجَدُتَهُ اَمْ رَاْیٌ تَرَاهُ ؟ قَالَ: بَلُ رَایٌ اُرَاهُ ، لَا اَرْی اَنْ مَا بَعْنَ عَبَّاسٍ: یَجْعَلُ لَهَا النَّلُتَ مِنُ جَمِیعِ الْمَالِ

( LML )

گوہ عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس وہ اللہ نے مجھے حضرت زید بن ثابت وہ اللہ کا ہیں جھجا تا کہ میں ان سے میت کے شوہراور ماں باپ کا مسکلہ دریافت کروں تو حضرت زید بن ثابت وہ اللہ نے نے مرایا شوہرکونصف ملے گااور جو باقی بچے گااس کا ایک تہائی حصہ مال کو ملے گااور جو باقی بچے گاوہ سب باپ کوئل جائے گاتو حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہے گااور جو باقی بچے گاوہ سب باپ کوئل جائے گاتو حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہے گااور جو باقی بیتے گاوہ سب باپ کوئل جائے گاتو حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہے میں بیر مناسب نہیں ذاتی رائے ہے میں بیر مناسب نہیں میں ایک میں مناسب نہیں سبحتا کہ میں ماں کو باپ سے زیادہ ادائیگی کروں

راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ٹالھامال کو بورے مال کا ایک تہائی حصہ دیتے تھے۔

19021 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِى زَوْجٍ وَابْرَى الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِى زَوْجٍ وَابْرَصْفُ ، وَلِلْامِ ثُلُثُ مَا بَقِى ، وَلِلْابِ الْفَصْلُ

اس کا ایک تہائی حصرت زیدین ثابت ٹالٹونشو ہراور ماں باپ کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: شوہر کونصف ملے گااور جو باتی بیجے گااس کا ایک تہائی حصہ مال کو ملے گااور باتی سب باپ کو ملے گا۔

19022 - آثارِ <u>المنابِ اَ</u>خُبَرَ نَا عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ النُّهُرِيِّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : اَحْصَى اللَّهُ رَمُلَ عَالِحٍ ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا ، مَا بَالٌ فِى مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصُفٌ - يَعُنِى أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ -

ﷺ عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹ کویے فرماتے ہوئے سا ہے اللہ تعالی ریت کے تمام ذروں کو ثار کرسکتا ہوں اور ریت کے تمام ذروں کو ثار کرسکتا ہوں اور ایک نہائی جسے ہوں اور ایک نصف حصہ ہوان کی مرادیتھی کہ فرض حصے کو عول نہیں کیا جاسکتا۔

3023 - آثارِ صابيد آخبر أَن مَع مَو الزُهُويِ، عَن الزُهُويِ، عَن الرَّهُويِ الرَّحُمٰنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِلْابُتِهِ النِّصْفَ، وَلَيْسَ لِلْابُحِتِ النِّصْفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْتُمُ اعْلَمُ امِ اللهُ؟ قَالَ مَعُمَرٌ: فَلَمُ ادْرِ مَا قَوْلُهُ: اَنْتُمُ اعْلَمُ امِ اللهُ، حَتَى لَقِيتُ وَلِلْبُنْتِ النِّصْفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْتُمُ اعْلَمُ امِ اللهُ؟ قَالَ مَعُمَرٌ: فَلَمُ ادْرِ مَا قَوْلُهُ: انْتُمُ اعْلَمُ امِ اللهُ تَعَالَى: (إنِ ابْنَ طَاوْسٍ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوْسٍ: اَخْبَرَنِي ابِي اللهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: (إنِ ابْنَ طَاوْسٍ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوْسٍ: اَخْبَرَنِي ابِي اللهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: (إنِ الْمُدُونِ هَلَكُ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ انْحُتْ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَى (النساء: 176) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ النَّهُ لَهَا النِّصْفُ فَالَ ابْنُ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ انْحُتْ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَى (النساء: 176) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ الْنَعُمُ لَهَا النِصْفُ وَلِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ انْحُتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَى (النساء: 176) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ النِصْفُ

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس بھا سے پاس آیااس شخص نے کہا: ایک شخص کا انقال ہو گیااس نے بسماندگان میں اپنی بیٹی اپنی سکی بہن چھوڑی تو حضرت عبداللہ بن عباس بھا شن نے فر مایا: اس کی بیٹی کونصف حصال جائے گااس کی بہن کو بچھ نہیں سلے گااور جو باقی بچے گاوہ اس کے عصبر شنتے داروں کول جائے گااس شخص نے ان سے حصال جائے گااس کی بہن کو بچھ نہیں سلے گااور جو باقی بچے گاوہ اس کے عصبر شنتے داروں کول جائے گااس شخص نے ان سے

کہا بیکن حضرت عمر ڈانٹؤ نے تواس کے برخلاف فیصلہ دیا ہے۔انہوں نے نصف حصہ میت کی بہن کو دیا تھااور نصف حصہ میت کی بیٹی كوديا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس طاق نے فرمایا: كياتم لوگ زياد ہلم رکھتے ہويااللہ تعالیٰ زياد ہلم رکھتا ہے؟

معمر بیان کرتے ہیں: مجھےان کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیاتم لوگ زیادہ علم رکھتے ہویا اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھتا ہے؟ یہاں تک کہ بعد میں میری ملاقات طاؤس کےصاحبزادے سے ہوئی میں نے ان کےسامنے یہ بات ذکر کی تو طاؤس کےصاحبزادے نے فرمایا: کدمیرے والدنے مجھے بیہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رہا تھا کو بیدارشا دفرماتے ہوئے ساہے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

''اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوجائے جس کی کوئی اولا دنہ ہواوراس کی بہن ہو' تواس نے جوجیموڑ اہے اس کانصف بہن کول جائے

حضرت عبداللد بن عباس بن في مات بين: توتم لوگ بيكت بين اگرميت كي اولا د به وبھي تو بھي بہن كونصف مل جائے گا۔ 19024 - آ ثارِ حابِ اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي اَبِي اَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ، يَقُولُ: لَوَدِدْتُ آنِيي وَهَـؤُكاءِ الَّذِينَ يُحَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ آيُدِيَنَا عَلَى الرُّكُنِ، ثُمَّ نَبْتَهِلُ، فَنَجْعَلُ لَغَنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبينَ

عباس بھا ہا کوریفر ماتے ہوئے ساہے میری پیخواہش ہے کہ جولوگ فریضہ (یعنی وراثت کے مسئلے ) کے بارے میں میرے خالف ہیں وہ اور میں ہم ا کھٹے ہوکرا پناہا تھ حجرا سود پر رکھیں اور پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پراللہ کی لعنت قرار دیں۔

19025 - آ ثارِصِحاب: آخُبَـرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَشْعَثِ بُنِ اَبِى الشَّعْشَاءِ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ يَزِيدَ، اَنَّ مُعَاذَ بُنَ . جَبَلِ: قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْاخُتِ النِّصْفَ

🤏 📽 اسود بن پزید بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل ڈٹائٹؤنے یمن میں میت کی بیٹی اور بہن کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہانہوں نے میت کی بٹی کونصف حصہ دیا تھااور بہن کونصف حصہ دیا تھا۔

19026 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَوْنَا عَنْ مَعْمَوِ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، اَنَّ مُعَاذًا: قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَٱنُحْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبنُتِ النِّصْفَ، وَلِلْانُحِتِ النِّصْفَ

🤏 😭 ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل ڈاٹٹؤنے یمن میں بہن اور بیٹی کے بارے میں فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے بٹی کے لئے نصف حصدر کھا تھا اور بہن کے لئے نصف حصدر کھا تھا۔

19027 - آ ثارِ سِحابِ: اَخْبَوْنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخُوَةُ لِلْأُمِّ هُوَ لِلْإِخُوَةِ، قَالَ: لَا يَكُونُ لِلْآبِ إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمَّ، لِيَكُونَ لِلْإِخُوَةِ

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَبَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ

الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِى إِخْوَتُهُ السُّدُسَ، فَقَالَ: بَلَغَنَا آنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمُ

سے میں ان عباس جھے ہے ۔ الدکایہ بیان نقل کرتے ہیں: کہ حضرت عبداللہ بن عباس جھے اس جھے جھے کے بارے میں فرماتے ہیں: جے ماں کی طرف سے شریک بہن بھائی مجوب کردیتے ہیں کہ وہ بہن بھائیوں کو ملے گا حضرت عبداللہ بن عباس جھن فرماتے ہیں: وہ باپ کونہیں ملے گاماں انہیں قبضے میں لے گی تا کہ وہ بہن بھائیوں کول جائے

طاؤس کےصاحبزادے بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پنچی ہے کہ نبی اکرم مگاتیؤ کم نے انہیں چھٹا حصد دیا تھا۔

راوی بیان کرتے ہیں: بعد میں میری ملاقات اس مخص کی اولا دمیں سے کسی سے ہوئی جس کے بھائیوں کو چھٹا حصہ دیا گیا تھا تو اس نے بتایا: ہم تک بیروایت پہنچی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لئے وصیت کے طور پرتھا۔

19028 - اقوال تابعين اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: اِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْآبُ لِآنَهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمُ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ

ا کہ کا معمر نے قادہ کا میریان نقل کیا ہے باپ اس جھے کو حاصل کر ہے گا کیونکہ ان کاخر جی باپ سے وصول کیا جاتا ہے مال سے وصول نہیں کیا جاتا۔

19029 - آثارِ السَّدُ الرَّقَ الْ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُولُولُولُ الللِّلْمُ الل

الکی طاؤس کے صاحبز اوے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس پھٹ فرماتے ہیں: ماں کی طرف سے شریک بھائی جس حصے کو مجوب کرتے ہیں وہ چھٹا حصہ ہوگا میں نے دریافت کیا: کیا یہ ماں کی طرف سے شریک بھائی ہم موں گے انہوں نے فرمایا: میراخیال ہے کہ وہی مراد ہیں میں نے کہا: باپ کی طرف سے شریک بھائی یا سکے بھائیوں کا بھی حکم اس کی مانند ہوگا؟ انہوں نے فرمایا: جی نہیں میں نے اپنے بعض مشائخ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس پھٹ سے یہ بات سی

19030 - آ ثارِ صحابه اَخْبَوَ نَسَا عَنِ ابْسِ جُورَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِی عَطَاءٌ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ کَانَ يَقُولُ: الْمِيْرَاثُ لِلْوَلَدِ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ

اللہ میں سے شوہر باپ کے لئے بھی حصہ مقرر کردیا۔ اس میں سے شوہر باپ کے لئے بھی حصہ مقرر کردیا۔

ان کے باس آیاس نے ان کو کو بین ایک شخص حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹؤاورسلمان بن رسیعہ بابلی کے پاس آیاس نے ان دونوں حضرات سے بیمسللہ دریافت کیا' توان دونوں نے جواب دیا: بیٹی کونصف ملے گا بہن کونصف ملے گا اور پوتی کو پہنیس ملے گاتم حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹٹؤ کے پاس جاؤوہ بھی ہمارے موقف کی تصدیق کریں گے

رادی بیان کرتے ہیں: وہ مخص حضرت عبداللہ بن مسعود رہ گاٹھؤے پاس آیا اوران دونوں صاحبان کے جواب کے بارے میں انہیں بتایا تو انہوں نے فر مایا: (اگر میں بیفتوی دوں) تو میں ایس صورت میں گمراہ ہوجاؤں گااور میں ہدایت یا فتہ نہیں رہوں گامیں اس صورت حال کے بارے میں نبی اکرم ماٹھ گھڑ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ دوں گا اسساس کے بعدراوی نے حسب سابق روایت نقل کی ہے۔

19033 - اتوال تابعين: أخبرنا عن التَّوْرِي، قال: أخبرَنى الاعْمَشُ، وَابُو سَهُلٍ، عَنِ الشَّعْبِي، قَالَ: إذَا كَانَ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنِ وَابْنُ ابْنِ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ اكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ، اعْطَاهُمُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ اكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ، اعْطَاهُمُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ: السُّدُسُ اكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ اعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِيضُ لَا نُعِيلُهَا عَنُ سِتَّةِ اَسُهُم ذَكَرَهُ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَلَغَنَا عَنُ عَلِيٍّ آنَهُ اتِي فِي امْرَاقٍ وَابَويُنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَوْرَةِ: اَرِى ثُمُنَكِ قَدْ صَارَ تُسُعًا

ام معنی بیان کرتے ہیں: جب میت کی بیٹیاں ہوں پوتیاں ہوں اور پوتے ہوں' تو پھراس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ اگر مقاسمت چھنے جھے سے زیادہ ہو' تو آئییں مقاسمت دے دی گا کہ اگر مقاسمت چھنے جھے سے زیادہ ہو' تو آئییں مقاسمت دے دی جائے گی جبکہ اما م تعنی کے علاوہ دیگر حضرات آئییں شراکت دار قرار دیتے ہیں ہم تک حضرت عبداللہ بن عباس ٹی جائے گی جبکہ اما م تعنی ہو تو آئین کا ہم چھ حصوں سے عول نہیں کریں گے عطاء نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس ٹی ہو دوایت ہم تک پینی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: فرائفن کا ہم چھ حصوں سے عول نہیں کریں گے عطاء نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس ٹی ہو کے دوالے سے نقل کی ہے حضرت علی ڈی ٹیٹنے کے بارے میں بیروایت ہم تک پینی ہے کہ ان کے سامنے ایک عورت (لیمن میت کی بیوی) اس کے ماں باپ اور بیٹیوں کا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے عورت سے فرمایا میں یہ بھتا ہوں کہ تمہارا آٹھواں حصہ میت کی بیوی) اس کے ماں باپ اور بیٹیوں کا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے عورت سے فرمایا میں یہ بھتا ہوں کہ تمہارا آٹھواں حصہ بن حائے گا۔

19034 - اقوال تابعين:عَبُـدُ السَّرَزَّاقِ ، اَخْبَـرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي زَوْج وَانَّ وَانْحَوَاتٍ لِلَابِ وَأَمِّ، وَإِخْوَةِ لِأُمِّ آنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ

🤏 📽 قاضی شریح' شوہر ماں سکے بہن بھائیوں اور مال کی طرف سے شریک بہن بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ تفسیم دن سے ہوگی۔

19035 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَسَرَنَا عَسِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُوْلُ: لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِضُ، تُعَوَّلُ الْمَرْاَةُ، وَالزَّوْ جُ، وَالْاَبُ، وَالْاُمُ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ، إنَّمَا النَّقُصَانُ فِي ٱلْبَنَاتِ وَالْيَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ

🧩 🙈 حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: فرائض میں عول نہیں ہوگا عورت شو ہراور باپ اور ماں میں عول ہوگا وہ فر ماتے ہیں: ان کے جھے میں کمی نہیں ہوگی جو کمی ہوگی وہ بیٹیوں بیٹوں بھائیوں اور بہنوں کے جھے میں ہوگی۔

19036 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّزَاقِ ، اَخُبَرَنَاْ التَّوْدِيُّ، قَالَ: "كَا يَسُوتُ مِنَ اليِّسَاءِ إلَّا سِتُّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابُنِ، وَأُمٌّ، وَامْـرَاـةٌ، وَجَــدَّةٌ، وَأُخْتُ، وَاَذْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ، ثُمَّ الْاَبْ، ثُمَّ الْحَبُهُ وَالْمُنُ الْعَصَبَةِ الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُ الْآخِ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمُ يَكُنُ دُوْنَهُ آب، بمَنُزلَةِ ابُن الابُن "

یوتی ، مال، بیوی ، دادای ، بهن اورعصبه میں سب سے زیادہ قریب بیٹا ہوگا پھر پوتا ہوگا پھر باپ ہوگا پھر دادا ہوگا پھر بھائی ہوگا پھر بھتیجا ہوگا پھر چیاہوگا پھر پچازاد بھائی ہوگا پھر چیا کی اولا دورجہ بدرجہ قریبی شارہوگی اور دادے کا دادابھی دادا کے حکم میں ہوگا جب اس کے نیچے باپ زندہ نہ ہوجس طرح یوتے کا حکم ہوتا ہے۔

19037 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلُتُ لِابْنِ طَاؤْسِ: تَرَكَ ابَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْف؟ قَالَ: لِابُنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ، وَالسُّدُسُ لِلْآبِ، وَالسُّدُسُ لِلْأَمِ، ثُمَّ السُّدُسُ الْاَخَرُ لِلْآبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ فَلِابُنَتِهِ النِّصْفُ وَلُامِّهِ النُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمُ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ ثُمَّ اَخْبَرَنِي عَنُ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ: الْحِقُوا الْمَالَ بِ الْفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَصُلٍ فَلَادُنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ قُلْتُ: قَوْلُهُ: ٱلْحِقُوْا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتُ فِي الْقُرُ آنِ؟ قَالَ: نَعَمُ

🤏 🕷 ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کے صاحبزادے سے دریافت کیا: اگرمیت باپ ماں اور بیٹی کوچھوڑتی ہے تو پھرتقسیم کیسے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا: اس کی بٹی کونصف حصہ ملے گااس سے زیادہ نہیں ملے گاچھٹا حصہ اس کے باپ کو ملے گا چھٹا حصداس کی مال کو ملے گا پھرا یک اور چھٹا حصداس کے باپ کو ملے گامیں نے کہا: اگرمیت نے اپنی ماں اور بیٹی کوچھوڑ اہو؟ تو پھراس کی بیٹی کونصف ملے گااوراس کی ماں کوایک تہائی ملے گا؟انہوں نے کہا:جی ہاں! بیٹی کونصف جھے سے زیادہ نہیں ملے گا پھرانہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات بتائی کہ وہ بیفر ماتے ہیں: کہ مال ذوی الفروض کوا داکر و پھر فرض حصوں کے بعد جو چیز بچ گی وہ قریبی مردر شنے دار کے لئے ہوگی میں منے دریافت کیا: کدان کا یہ کہنا کہ مردکوفرض جھے کے ساتھ لاحق کرواس سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہواہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

19038 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَٱلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ بِنْتٍ وَٱنْحَتٍ، فَقَالَ: كَانَ اَبِيْ يَدُكُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا شَيْنًا، وَكَانَ طَاوُسٌ، لَا يَرْضَى بِذَلِكَ يَدُكُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا شَيْنًا، وَكَانَ طَاوُسٌ، لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: كَانَ اَبِى يُمْسِكُ فِيْهَا، فَلَا يَقُولُ فِيْهَا شَيْنًا، وَقَدْ كَانَ يُسْالُ عَنْهَا

گھ این جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کے صاحبزادے سے میت کی بیٹی اور بہن کے بارے میں دریافت کیا' توانہوں نے فرمایا: میرے والد نے ایک شخص کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس بھٹ کے حوالے سے نبی اکرم سی سے اس بارے میں کوئی روایت نقل کی ہے لین طاؤس کیونکہ اس شخص سے راضی نہیں تھاس لئے میرے والداس مسئلے کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے تھے انہوں نے اس کے بارے میں پچھ بھی نہیں فرمایا حالانکہ ان سے یہ سسئلہ دریافت کیا گیا تھا۔

19039 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنُ آيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْمَةَ ، قَالَ: آخُبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ آيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْمَةَ ، قَالَ: آخُبَرَنِي الطَّيْحَاكُ بُنُ قَيْسٍ ، إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِالسِّهِ ، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ اللهَ مَا اللهِ بَنُو اللهِ عَمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، فَكَتَبَ: إِذَا كَانَ بَنُو اللهِ سَوَاءً ، فَبَنُو اللهِ مَا وَلَى ، وَإِذَا كَانَ بَنُو اللهِ بَاتِ ، فَهُمُ اولَى مِنْ يَنِي اللهِ وَالْأَمِ

کی ضحاک بن قیس بیان کرتے ہیں جب شام میں طاعون پھیلاتو ایک پورا قبیلہ انقال کر گیا یہاں تک کہ دوسرے قبیلے کے لوگ ان کے وارث بنے تھانہوں نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب بڑا تیز کوخط لکھاتو حضرت عمر بن خطاب بڑا تیز کوخط لکھاتو حضرت عمر بن خط میں لکھا کہ جب باپ کے بیٹے برابر ہوں تو ماں کے بیٹے زیادہ قریبی شار ہوں گے اور جب باپ کے بیٹے باپ سے زیادہ قریبی ہوں تو وہ باپ اور ماں کے بیٹوں سے زیادہ قل دار ہوں گے۔

19040 - آثارِ صابه: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، آخِبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ آَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الْآسُودِ، اَنَّ مُعَادًا: قَطَى بالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْانِحْتِ النِّصْفَ

﴾ ﴿ ابن سیرین نے اسود کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے حضرت معافر ٹراٹھٹونے یمن میں میت کی بیٹی اور بہن کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے بیٹی کونصف حصہ دیا تھا اور بہن کونصف حصہ دیا تھا۔

#### بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

#### باب: دا دا کا فرض حصه

19041 - آ تارسى المَّوْرِيَّ، عَنْ عَاضِم، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَاضِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: عُمَرُ أَوَّلُ جَدِّ وَرِتَ فِي الْإِسْلَامِ ﴿ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مِن وارث بِحْصَدِ

19042 - اتوال تابعين: آخبر نَا عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: خُذُ مِنْ شَأْن الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

اساعیل بن ابوخالد بیان کرتے ہیں: میں نے امام شعبی کویہ فرماتے ہوئے ساہے داداکے مسئلے میں تم اس چیز کو حاصل کر وجس چیز میں لوگوں کا اتفاق ہے۔

19043 - آ تَّارِ صَابِ اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، وَالتَّوْرِيّ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ﴿ عَنْ عَبِيدَةَ السُّلُمَانِيّ، قَالَ: سَالُتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهًا جَدٌّ، فَقَالَ: لَقَدُ حَفِظتُ مِنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِيهًا مِائَةٌ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ: قُلُتُ: عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ.

ابن سرین نے عبیدہ سلمانی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے میں نے ان سے اس وراثت کے بارے میں دریافت کیا: جس میں دادابھی ہوتا ہے انہوں نے فرمایا: مجھے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب والفیز کے ایک سوفیطے یاد ہیں جوسب سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں میں نے دریافت کیا: کیا (وہ سب) حضرت عمر والفیز سے منقول ہیں؟ انہوں نے فرمایا: حضرت عمر والفیز سے منقول ہیں۔

19044 - آ تارِ الحابةِ أَخْبَرَنَا عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَهُ

🤏 📽 ای کی مانندروایت ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔

19045 - آ تارِ اللهِ الْحُبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، اَنَّ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّى قَدُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً، لَمُ آلُ فِيها عَنِ الْحَقِّ

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بڑا تھ فرماتے ہیں: میں نے داداکے بارے میں مختلف فیصلے دیے ہیں اور میں نے ان فیصلوں میں حق سے کوتا ہی نہیں کی ہے۔

19046 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَونَا عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، اَنَّ عُمَرَ، قَالَ: اُشْهِدُكُمْ اَنِّى لَمُ اَفْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈھاٹھنافر ماتے ہیں: میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے داداکے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا۔

19047 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اَجُرَاكُمْ عَلَى جَرَاثِيمَ جَمَانَيْمَ، اَجْرَاكُمْ عَلَى الْجَلِد

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹھ فی فرماتے ہیں: جہنم کے عذاب کے بارے میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ جراُت کرنے والاشخص وہ ہو گا جودادا کے بارے میں زیادہ جراُت کا مظاہرہ کرےگا۔

19048 - آ ثارِ الحابِ: اَحُبَونَا عَن مَعْمَرِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي آيُّونُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنْ رَجُلِ مِّنْ مُوَادٍ،

(20r)

قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخُوقِ

کی سعید بن جبیر نے مراد قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان قال کیا ہے میں نے حضرت علی وہائٹؤ کو یہ فر ماتے وئے سنا ہے

''جو خض اس بات کو پیند کرتا ہو کہ وہ جہنم کے گڑھے میں داخل ہو جائے تو اسے دادااور بھائیوں کے بارے میں فیصلہ دینا چاہیے''۔

19049 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ اَبِى يُحَدِّثُ ، اَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى الْقَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى الْقَى اللهُ سِوَى اللهُ لَا تَخذُتُ اَبَا بَكُرِ خَلِيلًا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ اَبَا

ابل عراق کوخط کہ این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والدکویہ بات بیان کرتے ہوئے سنا ہے حضرت عبداللہ بین زبیر واللہ اللہ علاوہ اللہ عراق کوخط کہ ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ علاوہ کی اگر میں اور کو خلیل بنا ناہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بنا تا انہوں نے (یعنی حضرت ابو بکر واللہ نے کا دادا کو باپ کی جگہ قرار دیا ہے۔

19050 - آثار صحاب: آخبَونَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، اَنَّ اَبَا بَكُرٍ: جَعَلَ الْجَدَّ اَبَا قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَا اَعْلَمُ الزُّهُرِيِّ الْخَبَرَنِيُ اَنَّ عُثْمَانَ: كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ اَبَا

از ہری اور قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے دادا کوباپ قرار دیا ہے عمر بیان کرتے ہیں: قادہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے معمر بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق زہری نے میہ بات بھی بتائی ہے کہ حضرت عثان غنی ٹاٹٹؤ نے بھی دادا کوباتے قرار دیا ہے۔

19051 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، اَنَّ عُرُوَةَ حَلَّثُهُ، عَنُ مَرُوَانَ، اَنَّ عُسَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمُ فِى الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اِنْ نَتَبِعُ رَاْيَكَ، فَاِنَّ رَاْيَكَ رُشُدٌ، وَإِنْ نَتَبِعُ رَاْيَكَ، فَإِنَّ رَاْيَكَ رُشُدٌ، وَإِنْ نَتَبِعُ رَاْيَكَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعُمَ ذُو الرَّاْيِ كَانَ

اداکے عروہ نے مروان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جب حضرت عمر ڈاٹٹؤ کوزخمی کردیا گیا تو انہوں نے داداکے بارے میں لوگوں سے مشورہ لیا تو حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ نے ان سے فرمایا اگر ہم آپ کی رائے کی پیروی کریں تو آپ کی رائے ہوایت پر بمنی ہوگی اور اگر ہم آپ سے پہلے کے بزرگ (یعنی حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ) کی رائے پر ممل کریں تو وہ اچھی رائے کے مالک شخص تھے۔

19052 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : اِنِّى كُنْتُ قَضَيْتُ فِى الْجَدِّ قَضَاءً ، فَإِنْ شِئْتُمُ اَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافَعَلُوا فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَبِعُ رَأَيَكَ فَإِنْ رَأَيكَ رُشُدٌ ، وَإِنْ نَتَبِعُ رَأَى الشَّيْخِ قَبُلَكَ ، فَنِعْمَ ذُو الرَّامِ كَانَ

كِتَابُ الْفَرَائِض

گی ہشام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں حضرت عمر ڈٹاٹٹڑنے فرمایا: دا داکے بارے میں میں نے ایک فیصلہ دیا تھا اگرتم لوگ چاہو تو اسے اختیار کرلوحضرت عثمان غنی ڈٹاٹٹڑ نے فرمایا: اگر ہم آپ کی رائے کی پیروی کریں تو آپ کی رائے مہدایت پر مبنی ہے اور اگر ہم آپ سے پہلے کے ہزرگ ( لیعنی حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹڑ) کی رائے کی پیروی کریں تو وہ اچھی رائے کے مالک شخص تھے۔

19053 - آثارِ صحاب: آخُبَونَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرٍو، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ ابَّا وَيَتُلُو هَٰذِهِ الْاِيَةَ: (مِلَّةَ آبَائِيُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ آنَهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدُّ مَا قَالُوا: (تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا) (الجن: 3)

🛞 🙈 حضرت عبدالله بن عباس والتي الداواكوباب مجمعة تصوه ميآيت تلاوت كرتے تھے:

''میرے آباء یعنی ابراہیم اوراسحاق کادین'۔

حضرت عبدالله بن عباس ري الله المرجنول كويه بيعة موتا كدانسانول ميں جدموتا ہے تووہ بينه كہتے:

"وانه تعاليٰ جد ربنا" .

**19054 - آ ثارِصحاب**ِ عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَسَرَنَا ابُسُ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَطَاءٌ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَانَ يَجْعَلُ جَدَّ ابًا

الله عطاء بيان كرتے ہيں: حضرت عبدالله بن عباس بي الله واداكو باپ قرار ديتے تھے۔

19055 - آ ثارِ محابِ قَالَ ابْنُ جُرَيْج، وَآخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ

🤏 🥷 اس کی ما نندروایت ایک اور سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹنا سے منقول ہے۔

19056 - آثار صحاب: اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ ابَا ﴾ حضرت عبدالله بن عباس ولي الله الكوبات تقد

19057 - آثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عَطَاءٌ، اَنَّ عَلِیًّا: کَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ اَبًا فَانْکَرَ قَوْلَ عَطَاءٌ، اَنَّ عَلِیًّا: کَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ اَبًا فَانْکَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ اَهْلِ الْعِرَاقِ

کی عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈٹائٹؤ دادا کو باپ قرار دیتے تھے بعض اہل عراق نے عطاء کی حضرت علی ڈٹائنؤ کے بارے میں نقل کردہ اس روایت کا انکار کیا ہے۔

19058 - آ ثارِ صحابة الحُبَر نَا عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا فَقَالَ لَهُ: كَانَ مِنْ رَأْيِي، وَرَأْيِ آبِي بَكُرٍ آنَّ الْجَدَّ اَوْلَى مِنَ الْآخِ، وَآنَهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلامِ فِيْهِ، حَتَّى صَارَ جَدًّا فَقَالَ لَهُ: كَانَ مِنْ رَائِي، وَرَأْيِ آبِي بَكُرٍ آنَّ الْجَدَّ اَوْلَى مِنَ الْآخِ، وَآنَهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلامِ فِيْهِ، فَيْهِ سَلَهُمُ هَلُ سَمِعْتُمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَائِتُ رَائِتُ رَائِتُ مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا اَهُ رِي، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ اَيْضًا، وَسُولِ النَّاسَ اَيْضًا،

https://ataunnabi.blogspot.in جهاتگيري مصنف عبد الرزّاق (جدشم) (۲۵۲) كتَابُ الْفَرَائِض

فَقَالَ رَجُلٌ: شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا اَدْرِى فَسَالَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا آغُصَانٌ، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْنًا لَّا ٱخْفَظُهُ، فَجَعَلَ لَهُ النُّلُتُ، قَالَ الشُّورِيُّ: وَبَلَغَنِي آنَّهُ قَالَ لَهُ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْن غُـصْنَانِ، فَمَا جَعَلَ الْغُصُنَ الْآوَّلَ اَوْلَى مِنَ الْغُصُنِ النَّانِي؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْآلِي ثُمَّ سَالَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ، فَأَعْطَاهُ الشُّدُسَ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَالَـهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيِّلًا سَالَ، وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ شُعْبَتَان، فَقَالَ: اَرَايُتَ لَوْ اَنَّ مَاءَ هلَّاهِ

الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ اكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟ قَالَ الشَّعْبَيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ اَحًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُ وَ ثَالِتُهُ مُ، فَاِنْ زَادُوا عَلَى ذَٰلِكَ اعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ آخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ، يُعْطِيهِ

السُّدُسَ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ اَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ " ر امام تعمی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر والنظر دادا کے بارے میں کلام کرنے کونالپند کرتے تھے یہاں تک کہ جب وہ خود دا دابن گئے تو انہوں نے فر مایا: پہلے میری بھی یہی رائے تھی اور حصرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ کی بھی یہی رائے تھی کہ دا دا بھائی سے زیادہ حق دار ہوگالیکن اس کے بارے میں مزیر خقیق کی ضرورت ہے پھرانہوں نے لوگوں کوخطبددیتے ہوئے بیدریافت کیا: کہ کیاتم میں سے کسی نے نبی اکرم مُلیٹی سے اس بارے میں کوئی بات سن ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے توانہوں نے بتایا: نبی اکرم مُلیٹیم نے اس (لیعنی دادا) کوایک تہائی حصہ دیاتھا حضرت عمر والنظائے دریافت کیا: اس دادا کے ساتھ (میت کے ورثاء میں سے )اورکون تھا؟اس نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم راوی بیان کرتے ہیں:اس کے بعد حضرت عمر ڈٹائٹیڈ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے توایک تتخص نے بتایا: میں نبی اکرم مَ اللَّيْظِ کے پاس موجود تھا جب آپ ملائيظِ نے دادا کو چھٹا حصد دیا تھا حضرت عمر ولائٹنانے دریافت کیا:اس کے ساتھ اور کون تھا؟اس نے جواب دیا: مجھنے ہیں معلوم حضرت عمر ڈاٹٹٹا نے حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹٹا سے اس بارے میں دریافت کیا' توانہوں نے حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے سامنے درخت کی مثال پیش کی جس میں سے ٹہنیاں نگلتی ہیں راوی بیان کرتے ہیں: انہوں نے

اس کے بعد کوئی چیز ذکر کی تھی جو مجھے یا زہیں رہی بہر حال اس سے بیٹا بت ہوتا تھا کہ دادا کوایک تہائی حصہ ملنا جا ہے۔ سفیان توری بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت بینچی ہے کہ حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹٹڈنے حضرت عمر ڈٹاٹٹڈ سے بیا کہا تھا کہ امیرالمومنین ایک درخت ہے جو پیداہوتا ہےاس میں سے ٹہنیاں نکتی ہیں انٹہنیوں میں سے اور ٹہنیاں نکتی ہیں تو کیا پہلے والی ٹہنی

دوسرے شہنیوں سے زیادہ حق دار ہوگی جبکہ دوسری شہنیاں پہلے والی شبی سے ہی نکلی ہیں اس کے بعد حضرت عمر وہ اللہ نے حضرت علی بڑاٹنز سے دریافت کیا' تو حضرت علی بڑاٹنز نے ان کے سامنے ایک وادی کی مثال پیش کی جس میں سیلاب آ جا تا ہے' تو حضرت على ٹٹائٹزنے اس کو بھائی قرار دیا جبکہ وہ جھا فراد تک ہوں اوراسے چھٹا حصہ دیا۔

ان کے بارے میں مجھ تک یہ روایت سپنجی ہے کہ جب حضرت علی ڈٹائٹڑ سے حضرت عمر ڈٹاٹٹڑ نے یہ سوال کیا تو حضرت علی ڈٹٹٹنانے ان کی مثال ایک سیلا ب کی طرح دی جس میں ہے ایک بہاؤ نگلتا ہے'اور پھر دواور بہاؤ نگلتے ہیں انہوں نے فر مایا:اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ وہ بہاؤجودرمیانی ہے اگریہ خشک ہوجائے تو کیا بیدونوں بہاؤ کی طرف لوٹ جائے گا
امام ضعمی بیان کرتے ہیں: حضرت زید رہا تھ اس بھائی قرار دیتے تھے جب تک وہ تین تک ہوں اس وہ تین میں سے ایک شار ہوگا اگروہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ انہیں ایک تہائی حصہ دیتے تھے جبکہ حضرت علی رہا تھ نے سائی قرار دیتے تھے جبکہ وہ چھ تک ہوں تو وہ ان میں سے چھٹا شار ہوگا حضرت علی رہا تھا حصہ دیتے تھے اگر چھ سے زیادہ بھائی ہوں تو حضرت علی میں خالتے اس کے علاوہ ہوہ بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوجائے گا۔

9059 - آ ثارِ صابي: عَبْدُ السَّزَّاقِ ، آخبَرَنَا مَعُمَرٌ ، عَنُ قَتَادَةَ ، قَالَ: دَعَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلِى بُنَ آبِى طَالِبِ ، وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ فَسَالَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ عَلِى : لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَالَ زَيْدٌ : لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخُوةِ ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنُ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَّهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ اَبُ فَلَيْسَ لِلْإِخُوةِ مَعَهُ مِيْرَاتٌ وَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى (مِلَّةَ آبِيكُمُ إِبُرَاهِيمَ) (الحج: 78) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ ، قَالَ : فَا خَمَرُ بِقُولِ زَيْدٍ

ایک تہائی حصد ملے گا حضرت زید رہائے ہیں: حضرت عمر بن خطاب وٹائٹوڈ نے حضرت علی بن ابوطالب وٹائٹوڈ حضرت زید بن عابت وٹائٹوڈ اور حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹو کو بلوایا اور ان سے دادا کا حکم دریافت کیا، تو حضرت علی وٹائٹوڈ نے فرمایا: اسے ہرحال میں ایک تہائی حصد ملے گا حضرت زید ڈائٹوڈ نے فرمایا: بھا ئیوں کے ہمراہ اسے ایک تہائی حصد ملے گا ویسے اسے تمام وراثت میں سے چھٹا حصد ملے گا اور مقاسمت کی جائے گی اگر مقاسمت اس کے تق میں بہتر ہو حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹو نے فرمایا: وہ باپ شار ہوگا اس کی موجود گی میں بھائیوں کو وراثت میں حصنہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

" تہارے باب ابراہیم کے دین پڑ"۔

حالانکہ ہمارے اور حضرت ابراہیم ملیلیا کے درمیان اور بھی آباؤاجداد ہیں راوی بیان کرتے ہیں: تو حضرت عمر جھاتھ نے حضرت زید بن ثابت رٹھنٹوئے قول کواختیار کیا تھا۔

19060 - آثارِ صَابِ عَبْدُ السَّرَّاقِ ، آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا هلِذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ ، وَلَكِنَّ زَيْدًا الْثَهُ عَنْهُ وَفَشَتُ عَنْهُ

گی معمر نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے یہ حضرت عمر رٹھنٹیؤ کے مقرر کردہ جھے ہیں لیکن حضرت زید رٹھنٹیؤ نے ان کے بعداس کی مزید تحقیق کی اوراُن ہی سے بیمسئلہ پھیلا ہے۔

19061 - آثارِ على: آخُبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يُشُرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْآخِ إِذَا لَمْ يَكُنُ غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْآخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَّهُ، قَاسَمَ وَلَا يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: ثُمَّ آثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ

ﷺ زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹڈ دادااور بھائی کوشرا کت دارقر اردیتے تھے جبان کے علاوہ اور علیہ معرف میں معرف اور ماہ معرف اور معرف اور معرف معرف معرف معرف اور معرف اور معرف اور معرف اور معرف اور معرف كِتَابُ الْفَرَائِضِ

کوئی وارث نہ ہواور دو بھائیوں کی موجودگی میں وہ دادا کوایک تہائی حصہ دیتے تھے جبکہ مقاسمت اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوئو وہ مقاسمت کردیتے تھے تاہم پورے مال کے چھٹے جھے سے کم حصنہیں دیتے تھے راوی بیان کرتے ہیں: ان کے بعد حضرت زید نے اس کی مزید تحقیق کی اورانہی سے بیمسئلہ پھیلا۔

19062 - آ ثارِ صحابة اخبر آن عن المن جُريْج، قَالَ: اخبر نِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، آنَهُ قَرَا كِتَابًا مِنُ مُعَاوِيَةَ اللَّى وَيُدِ بُنِ شَعِيدٍ، آنَهُ قَرَا كِتَابًا مِنُ مُعَاوِيَةَ اللَّى وَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ يَسْالُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْآخِ فَكَتَبَ اللَّهُ يَقُولُ: اللَّهُ اعْلَمُ وَحَضَرُتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبُلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثُمَانَ - يَقُصِيبَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْآخِ الْوَاحِدِ النِّصْف، وَمَعَ اللاثنينِ الثَّلُث، فَإِذَا كَانُوا اكْثَرَ مِنُ ذَلِك، لَمُ يُنْقِصُ مِنَ الثَّلُثِ شَيْنًا

کھا تھا۔ کی بن سعید بیان کرتے ہیں: انہوں نے وہ خط پڑھا جوحفرت معاویہ وٹائٹو نے حضرت زید بن ثابت وٹائٹو کو کھا تھا۔ سے معاویہ وٹائٹو نے حضرت زید بن ثابت وٹائٹو کو کھا تھا۔ سے میں ان سے دادااور بھائی کا مسلہ دریا فت کیا تھا: تو حضرت زید بن ثابت وٹائٹو نے انہیں جوابی خط میں لکھا و پسے تو اللہ بھائی بہتر جا نتا ہے لیکن میں آپ سے پہلے کے دوخلفاء لینی حضرت عمر وٹائٹو اور حضرت عثان وٹائٹو کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے ایک بھائی کے ہمراہ داداکی صورت میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ داداکو نصف ملے گا اوراگر زیادہ ہوں 'تو ایک تہائی حصہ ملے گا اوراگر زیادہ ہوں 'تو ایک تہائی حصہ ملے گا اوراگر زیادہ ہوں 'تو ایک تہائی صحہ ملے گا اوراگر زیادہ ہوں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اوراگر زیادہ ہوں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اوراگر زیادہ ہوں کو ایک تہائی حصہ اسے نہیں ملے گا۔

19063 - آثارِ صابد الخبورة عن الشَّورِي، عن الآغمش، عن البَراهِيم، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بَنُ ثَابِتٍ يُشُوكُ السَّكَ النَّلُث، اَعْطَاهُ النَّلُث، وَكَانَ لِلْإِخُوةِ وَالْاَحْوَاتِ مَا بَقِى، السَّجَدَّ مَعَ الْإِخُوةِ وَالْاَحْوَاتِ مَا بَقِى، السَّجَدَّ مَعَ الْإِخُوةِ وَالْاَحْوَاتِ مَا بَقِى، وَيُقَاسِمُ بِالْالْخُوةِ مِنَ الْاَبِ، الْاَحْوَاتِ مَا بَقِى، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخُوةِ مِنَ الْاَبِ، الْاَحْوَاتِ مَا بَقِى، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخُوةِ مِنَ الْآبِ، الْاَحْوَاتِ مَا بَقِى اللَّهِ مَعَ جَدِّ شَيْئًا، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخُوةِ مِنَ الْآبِ، الْاَحْوَاتِ مِنَ الْآبِ، الْاَحْوَاتِ مِنَ الْآبِ وَالْاَمْ وَلَا يُورِدُ اللَّهِ وَلَا يُورِدُ اللَّهِ وَالْاَمْ وَالْاَمْ وَالْاَمْ وَالْاَمْ وَلَا يُولُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا النِّصُفَ، وَلَهُ النِّصُفَ

گوگ ابراہیم خی بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن قابت را گافیزدادا کو بھا ئیوں اور بہنوں کے ساتھ ایک تہائی حصے کے ساتھ شراکت داردیتے تھے جب وہ ایک تہائی تک پہنچ جائے تو ایک تہائی دے دیتے تھے اور بہن بھائیوں کو باتی بچنے والا مال مل جاتا تھا، وہ بھائی کی باپ کے ساتھ مقاست کرتے تھے اور پھر بھائی کولوٹا دیتے تھے وہ دادا کی موجودگی میں ماں کی طرف سے شریک بھائی کو وارث قرار نہیں دیتے تھے وہ باپ کی طرف سے شریک بھائیوں کے ساتھ اور سگل بہنوں کے ساتھ مقاست کرتے تھے تاہم وہ انہیں کی چیز کا وارث قرار نہیں دیتے تھے لیکن اگر سگا بھائی موجود ہو تو اسے نصف حصد دے دیتے تھے اگر بہنیں اور دادا موجود ہو تو وہ بہنوں کے ہمراہ اسے ایک تہائی حصد دیتے تھے اور بہنوں کو دو تہائی حصہ دے وہ تھے اگر دو ہمین تو انہیں نصف حصہ دے تھے اور بہنوں کو دو تہائی حصہ مل جاتا تھا اگر دو بہنیں ہوتی تھیں تو انہیں نصف حصہ دیتے تھے اور دادا کو نصف دے دیتے تھے اور دادا کو نصف دے دیتے تھے۔

19064 - آ ثارِ صَابِ اَخُبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشُرِكُ الْجَدَّ اِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْبُوَةِ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ اَحًّا لِلْهُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا انْحُتَّا لِلْهُمِّ، وَلَا يُقَاسِمُ

بِ الْآخِ لِلْآبِ مَعَ الْآخِ لِلْأَمِّ وَالْآبِ وَالْجَدِّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ اَحْ وَٱنْحَتَّ، وَإِذَا كَانَتُ أُخَتٌ لِلَابِ وَأُمَّ، وَجَدَّ وَآخٌ لِلَابِ اَعْطَى الْاُخْتَ النِّصْفَ، وَمَا بَقِيَ اَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْاَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنْ كَثْرَ الْإِخُوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ الشُّدُسُ، خَيْرًا لَّهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَدًّا لَّهُ اَعْطَاهُ السُّدُسَ

🤏 🕷 ابراہیمُخعی بیان کرتے ہیں:حضرت علی ڈٹٹٹز بھائیوں کے ہمراہ حیوتک میں دادا کوشرا کت دارقر اردیتے تھےوہ ہر ھے دار کواس کا حصہ دیتے تھے البتہ وہ دادا کے ہمراہ ماں کی طرف سے شریک بھائی کووارث قرار نہیں دیتے تھے اور مال کی طرف سے شریک بہن کوبھی وارث قرار نہیں دیتے تھے وہ سگے بھائی اور دادا کی موجود گی میں باپ کی طرف سے شریک بھائی کے ساتھ مقاسمت نہیں کرتے تھے اور اولا دکی موجودگی میں چھٹے جھے سے زیادہ نہیں دیتے تھے البتہ اگراس کے ہمراہ کوئی بہن یا بھائی موجود ہو' تومعامله مختلف ہوتا تھاا گرسگی بہن اور دادا ہوتا اور باپ کی طرف سے شریک بھائی ہوتا تو وہ بہن کونصف دیتے تھے اور جو باتی چ جا تا تھا' وہ دادا کودے دیتے تھے جوان دونوں کے درمیان دوحصوں میں تقسیم ہوجا تا تھاا گرزیادہ بھائی ہوتے تو وہ دادا کوان کے ساتھ شراکت دارقر اردیتے یہاں تک اسے چھٹا حصہ ملنااس کے لئے مقاسمت سے زیادہ بہتر ہوتا جب چھٹا حصہ زیادہ بہتر ہوتا تووہ

19065 - آثارِ كابِ اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: شَرَكَ الْجَدَّ اللي ثَلَاثَةِ اِخُـوَـةٍ، فَإِذَا كَانُـوُا اكْتُرَ مِنْ ذَلِكَ اَعْطَاهُ الثُّلُتَ، فَإِنْ كُنَّ اَخَوَاتٍ، اَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ اَخًا لِلُمِّ، وَلَا اُخْتًا لِلُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُوْلُ: لَا يُقَاسِمُ اَخْ لِلَابٍ، اُخْتًا لِلَابٍ وَاُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِآبِ وَأُمِّ، وَآخِ لآبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْآبِ وَالْأَمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدّ، وَلَيْسَ لِلْآخِ لِلْآبِ

🤏 🙈 ابراہیم تخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ تین بھائیوں تک دادا کوحصہ دارقر اردیتے تھے جب تین بھائیوں سے زیادہ ہوتے تھے تووہ دادا کوایک تہائی حصہ دے دیتے تھے اگرمیت کی بہنیں ہوتی تھیں تووہ انہیں فرض حصہ دیتے تھے اور جوباقی بچتاتھا' وہ داداکول جاتاتھا' وہ داداکے ہمراہ مال کی طرف سے شریک بھائی یامال کی طرف سے شریک بہن کودارث قر ارنہیں دیتے تھے وہ یہ فرماتے تھے باپ کی طرف سے شریک بھائی دادا کے ہمراہ موجود مگی بہن کے ساتھ مقاسمت نہیں کرے گاوہ سگی بہن باپ کی طرف سے شریک بھائی اور دادا کے مسئلے میں رہے کہتے تھے سگی بہن کونصف مل جائے گا جو باقی بیچے گاوہ دادا کول جائے گاباب کی طرف سے شریک بھائی کو پھینیں ملے گا۔

19066 - آ ثارِسِحاب: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ اَحَدٌ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ بَنِي الْآخِ بِمَنْزِلَةِ اَبِيْهِمْ، إلَّا عَلِيٌّ، وَلَمْ يَكُنُ اَحَدٌ مِنْ ٱصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْقَهَ ٱصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ ام شعبی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناتیجاً کے اصحاب میں سے کسی نے بھی بھائی کے بیٹوں کوان کے باپ کی جگہ قرار نہیں دیاصرف حضرت علی ڈاٹیٹا ایسا کیا کرتے تھے اور نبی اکرم مُناتیجاً کے اصحاب میں سے کسی کے بھی شاگر دفقہ کے اسنے ماہر نہیں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیٹا کے شاگر داس کے ماہر تھے۔

19067 - اقوال تابعین: اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْدِيِّ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ اَحَدٌ يُورِّتُ ابْنَ اَخِ مَعَ جَدِّهِ دی سفیان وری فرماتے ہیں: کسی نے بھی داداکی موجودگی میں (میت کے ) بھینج کووارث قرار نہیں دیا۔

19068 - آ ثارِ حابِ اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَابُنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّكُون أُمَّا عَلَى جَدِّ

﴿ ابراتِيمَ خَي بيان كرتے بين: حضرت عمر ولي الله بن مسعود ولي علي الله بن مسعود ولي عنه الله بن مسعود ولي عنه الله عنه الله عنه الله عنه السّعة عنه والله عنه السّعة والله السّعة والله والله

ام شعمی بیان کرتے ہیں: حضرت علی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ولائٹو حضرت زید بن ثابت ولائٹو حضرت عثان غی ولائٹو اور حضرت عبداللہ بن عباس ولائٹو کے درمیان اس مسکلے میں اختلاف آ جا تا تھا کہ جب میت کا دادااور مال اور سگی بہن موجود ہوں تو حضرت عبداللہ بن کونصف ملے گا مال کوایک تہائی ملے گا اور دادا کو چھٹا حصہ ملے گا حضرت عثان غی ولائٹو فر ماتے ہیں: مال مسعود ولائٹو فر ماتے ہیں: بہن کونصف ملے گا مال کو چھٹا حصہ ملے گا اور دادا کو تیسر احصہ ملے گا حضرت عثان غی ولائٹو فر ماتے ہیں: مال کو تیسر احصہ ملے گا بہن کوایک تہائی حصہ ملے گا حضرت زید ولائٹو فر ماتے ہیں: بینو حصول میں تقسیم ہوگا مان کو تیس اور دادا کو ایک تہائی حصہ ملے گا حضرت زید ولائٹو فر ماتے ہیں: بینو حصول میں تقسیم ہوگا مان کو تین حصابی گا جو باقی نے جائے گا اس کے دو تہائی حصہ ملے گا جو باقی نے جائے گا اس کے دو تہائی حصہ ملے گا ہمن کو پھٹی میں ملے گا۔

19070 - آثارِ صحاب: آخبر نَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ الْوَاحِدِ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

19071 - اتوال تا بعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: اَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَالُتُهُ عَنُ أُمِّ، وَاَحْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: اَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَالُتُهُ عَنُ اُمِّ، وَلِلْاُمِّ النَّلُثُ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَ دُتُهُ، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطُرُ، وَلِلْاُمِّ الثَّلُثُ، قَالَ: فَقَالَ اللَّذِي يَقُومُ عَلَى رَاْسِهِ: اِنَّهُ لَا الشَّلْمُ التَّ لَكُ فَوَرَضَهَا عَلَى سِتَةٍ: لِلزَّوْجِ النِصْفُ، وَلِلْامِ سَهُمٌ، وَلِلْلَاحِ عَلَى الْجَدِّ شَيْنًا قَالَ: " فَاتَيْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَةٍ: لِلزَّوْجِ النِصْفُ، وَلِلْامِ سَهُمٌ، وَلِلْلَاحِ عَلَى المَّوْمِ عَلَى الْمَالِقُ وَمِ الْمَعْرِ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالِقُ وَمِ النَّعْلِ السَّعْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ " قَالَ النَّوُرِيُّ: وَبَلَغَنِي آنَّهُ قَالَ: هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

کی ابواتحق بیان کرتے ہیں: میں قاضی شریح کے پاس آیا اور ان سے ماں ، بھائی ، دادا اور شوہر کے بارے میں دریافت کیا 'توانہوں نے فرمایا: شوہر کونصف ملے گاماں کوایک تہائی حصہ ملے گااس کے بعدوہ خاموش ہو گئے میں نے ان سے دوبارہ سوال کیا توانہوں نے فرمایا: شوہر کونصف ملے گاماں کوایک تہائی ملے گااس کے بعدوہ پھر خاموش ہو گئے میں نے ان سے دوبارہ سوال کیا توانہوں نے فرمایا: شوہر کونصف ملے گاماں کوایک تہائی حصہ ملے گا جو شخص ان کے سر ہانے کھڑا ہوا تھااس نے بتایا: یہ داداک بارے میں پھنیں کہتے ہیں

راوی کہتے ہیں: میں عبیدہ سلمانی کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی وراثت کو چھ حصوں میں تقلیم کیا شوہر کونصف ملے گاماں کو ایک حصد ملے گا بھائی کوایک حصد ملے گا اور دادا کوایک حصد ملے گاسفیان توری بیان کرتے ہیں، مجھ تک بیروایت پیچی ہے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹیز نے اسی طرح تقلیم کی ہے۔

19072 - آ تارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخُبَونَا النَّوُرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، آنَهُ قَالَ فِي جَدِّ، وَبِنْتٍ، وَاُخْتِ: فَرِيضَتُهُمُ مِنْ اَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْانْحِتِ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَتُ اُخْتَانِ، جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْاَخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا سَهُمٌ، وَلِلْجَدِ سَهْمَانِ، وَلِلْاَخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا سَهُمٌ، فَالِنُ كُنَّ ثَلَاتَ اَخْواتٍ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ السَّهُمِ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ اللهُمِ، وَلِلْجَدِ سَهُمَانِ، وَلِلْاَخُواتِ ثَلَاثَةُ اللهُمِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَّ سَهُمٌ لَهُمْ اللهَمْ لِلْبَنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ اللهُمْمِ، وَلِلْجَدِ سَهُمَانِ، وَلِلْاَخُواتِ مَعْشَرَةِ اللهُمْ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ اللهُمْ إِلْكِلَةَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَّ لَوْلَا وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمٌ

گو ابراہیم نحنی نے مسروق کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے ۔ وہ دادا، بیٹی اور بہن کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ وراثت چارحصول میں تقسیم ہوگی بیٹی کودو حصے ملیں گے داداکوایک حصہ ملے گااور بہن کوایک حصہ ملے گااور بہن کوایک حصہ ملے گااور بہن کوایک حصہ ملے گااگر دو بہنیں ہوں تو پھر وراثت آٹھ حصوں میں تقسیم ہوگی بیٹی کونصف یعنی چار حصلیں گے داداکودو حصے ملیں گے اور دونوں بہنوں میں سے ہرایک کوایک ایک حصہ ملے گااگر تین بہنیں ہوں تو وہ وراثت کورس حصوں میں تقسیم کرتے ہیں بیٹی کونصف یعنی پانچ جصے ملیں گے داداکودو حصے ملیں گے اور بہنوں کو تین حصالیں گے ان میں سے ہرایک کوایک حصالی جائے گا۔

19073 - آ ثارِصحاب:اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ عُمَرَ: فَضَى فِى جَدِّ، وَأُمِّ، وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْاُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْامِّ سَهُمًا، وَلِلْجَدِّ سَهُمَيْنِ لَمْ يُفَضِّلُ أُمَّا عَلَى جَدٍّ

ﷺ ابراہیم نخی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ظائمۂ نے دادا، ماں اور بہن کے بارے میں فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے بہن کونصف حصد دیا ماں کوایک حصد دیا اور دادا کو دو حصے دیے وہ ماں کو دادا سے زیادہ ادائی نہیں کرتے۔

19074 - آ ثارِ <u>صابداً خُبَ</u>رَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ قَالَ فِى اُمِّ، وَاُحْتِ، وَزُوْجِ، وَجَدِّ: هِى مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْاُخْتِ النِّصُفُ ثَلَاثَةً، وَلِلزَّوْجِ النِّصُفُ ثَلَاثَةً، وَلِلزَّوْجِ النِّصُفُ ثَلَاثَةً، وَلِلْاَمْ سَهُمٌ وَقَالَ عَلِيْمُ وَقَالَ عَلِيْمُ وَقَالَ عَلِيْمُ وَقَالَ عَلِيْمُ وَقَالَ وَيُلْعَدِ سَهُمٌ وَقَالَ زَيْدٌ: هِى مِنْ سَبْعَةٍ عَلِيْمُ وَاللَّهُ وَلَلْاَمْ سَهُمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ وَقَالَ زَيْدٌ: هِى مِنْ سَبْعَةٍ عَلِيْمُ وَاللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَالَالَالَةُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ

وَعِشُرِيْنَ، وَهِى الْأَكُدَرِيَّةُ - وَيَعْنِى أُمَّ الْفُرُّوجِ - جَعَلَهَا مِنُ تِسْعَةِ اَسُهُمٍ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِى ثَلَاثَةٍ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشُرِيْنَ، فَلِلزَّوْجِ تِسُعَةٌ، وَلِلُامِّ سِتَّةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْاخْتِ اَرْبَعَةٌ

(24r)

ارا ہیم خنی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹیؤمیت کی ماں ، بہن ، شوہراورداداکے بارے میں فرماتے ہیں: کہ بیہ آٹھ حصوں میں تقسیم ہوگی بہن کونصف بینی تین حصالیں گے شوہرکونصف بینی تین حصالیں گے ماں کوایک حصہ ملے گاورداداکوایک حصہ ملے گاحضرت علی بڑا ٹیؤ فرماتے ہیں: بینوحصوں میں تقسیم ہوگی شوہرکو تین حصالیں گے ہاں کو تصد ملے گاحضرت زید بڑا ٹیؤ بیان کرتے ہیں: بیستا کیس سے تقسیم ہوگی بید مسئلہ 'اکدریے' ہے ماں کو دو حصالیں گے اور داداکوایک حصہ ملے گاحضرت زید بڑا ٹیؤ بیان کرتے ہیں: بیستا کیس سے تقسیم ہوگی بید مسئلہ 'اکدریے' ہے انہوں نے اسے نوحصوں میں تقسیم کیا پھراسے تین کے ساتھ ضرب دے دی تو یوں ستا کیس جھے ہوگئے شوہرکونو حصالیں گے ماں کو چھ حصالیں گے داداکو آٹھ حصالیں گے اور جھالیں گے۔

19075 - آ ثارِ <u>صَابِ</u>: اَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِى امْرَاَقٍ، وَاُمِّ، وَآخِ، وَجَدٍ، هِـى مِنْ اَرْبَعَةٍ، لِكُـلِّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمُ سَهُمْ وَقَالَ غَيْرُ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: هِى مِنْ اَرْبَعَةٍ هِـى مِنْ اَرْبَعَةٍ وَعَشْرِيْنَ، لِلْاُمِّ السَّدُسُ اَرْبَعَةً، وَللمَرُاقِ الرُّبُعُ سِتَّةً، وَمَا بَقِى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْاَحْ سَبْعَةً سَبْعَةً

ا ممش بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ ڈلاٹیڈ فرماتے ہیں: جب میت کی بیوی، ماں بھائی اور داداموجود ہوں تو بیہ چارحصول میں تقسیم ہوگی ان میں سے ہرا کی کواکی حصال جائے گا اعمش کے علاوہ دیگر حضرات نے ابرا ہیم نحفی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ڈلاٹیڈ سے بیروایت نقل کی ہے کہ وہ وراثت چوہیں حصوں میں تقسیم ہوگی ماں کو چھٹا حصالین چار حصالیں گے ہوی کو چوتھائی حصاب میں تقسیم ہوجائے گا۔

کو چوتھائی حصابین میں جو جو باقی نے جائے گاوہ دادااور بھائی کے درمیان سات سات حصون میں تقسیم ہوجائے گا۔

19076 - آ ثارِ صابِ َ اَخْبَرَ نَا عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ: كَانَ يَقُولُ فِي جَدِّ، وَأَخْتٍ لِاَبٍ، وَاُهِمْ وَالْخَتِ لِلْاَحِدِّ، وَلَيْسَ لِلْاَحْوَيْنِ شَيْءٌ

گ ابراہیم نخی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ دادا، باپ کی طرف سے شریک بہن، ماں باپ کی طرف سے طرف شریک دو بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں: بہن کونصف ملے گاجو باقی بچے گاوہ دادا کول جائے گادونوں بھائیوں کو بچھنیں ملے گا۔

19077 - آ ثارِ صحابہ: اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِي، عَنِ الْآغْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ اَحَدٌ مِنُ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُورِّثُ اَحًا لِهُمْ مَعَ جَدٍّ

ﷺ ابراہیم تخفی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناتیج کے اصحاب میں سے کوئی بھی دادا کی موجود گی میں ماں کی طرف سے شریک بھائی کو دارث قرار نہیں دیتا۔ شریک بھائی کو دارث قرار نہیں دیتا۔

19078 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدُّ، وَأُخُتُ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِللهُ خُتِ وَاجِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَجَدٍ فَهِي عَلَى خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ اَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِي عَلَى سِتَةٍ، فَإِذَا كُنَّ اَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِي عَلَى سِتَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِي عَلَى سِتَةٍ، فَإِذَا كُنَ النَّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ، فَاضُولِ بَكُنَّ خَمْسَةً، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةً عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ النَّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ، فَاضُولِ بِ عُنَانَ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَ

الشُّلُتُ فِي نِصُفٍ، ثُمَّ تَاخُدُ الثُّلُتَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدُفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِى عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمُ، فَإِذَا لَيُكُتَ فِي نِصُفٍ، ثُمَّ تَاخُدُ الثُّلُثُ مِنْ تِسُعَةٍ، لِلْأَمِّ الثُّلُثُ، وَبَقِى سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ، اَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ لِلْاُخْتِ، فَإِنْ لُحِقَتُ مُ الْجُورِي، فَهِى مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ ضُرِبَتُ سِتَّةٌ فِي اَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ اَرْبَعَةٌ وَعِشُرُونَ، لِلْأَمِّ الشَّدُسُ اَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْجُدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْحُورَةِ وَجَدًّا، فَهِى مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلْلَامِ، وَيَبْقَى خَمُسَةٌ، بَيْنَهُنَ ثَلَاثَةُ اللَّهُ مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلْلَاجَواتِ، وَخُمُسَان لِلْجَدِّ، فَإِنْ كُنَّ اَرْبَعَ اَخُواتٍ وَجَدًّا، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً، فَهِي مِنْ اللهُ اللهُ عَلَامَ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

( ZYF )

ثَمَانِيَةً عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، هُوَ الشُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِى حَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْاَحَوَاتِ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْاَحَوَاتِ فَهِى عَلْى ثَمَانِيَةً عَشَرَ، يُدُفَعُ السُّدُسُ اِلَى الْاُمِّ، وَثُلُثُ مَا بَقِى لِلْجَدِّ، فَإِنِ اسْتَقَامَ، فَمَا بَقِى الْاَحْزِيَاتِ مَا لَكُونَ السَّقَامَ، فَمَا بَقِى الْاَحْزِيَاتِ مَا لَكُونَ السَّقَامَ، فَمَا بَقِي

لِلْاَخَوَاتِ، وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْاَخَوَاتِ

## بَابُ فَرُضِ الْجَدَّاتِ

#### باب: دا دی کا حصه

19079 - <u>صديث نبوى:</u> اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حُدِّثُتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: جَدَّتَا اَبِيهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ اَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ

کی ہے نبی ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے نبی اکرم سکتی نے نین دادیوں (اورنا نیوں) کو چھٹا حصہ دیا تھاراوی کہتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے دریافت کیا: وہ کون تھیں؟ انہوں نے فرمایا: دوتو باپ کی دادیاں تھیں لینی ایک باپ کی نانی تھی اورا یک باپ کی دادی تھی اورا یک میت کی نانی تھی۔

المُورِ اللهُ الل

کی دادی کوالگ کردیاجائے گااور باقی جدات چھے ۔ حصے کی وارث بن جائیں گی جوان کے درمیان تین حصول میں تقسیم ہوگا۔

19081 - اتوال تابعين: اَحْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ اَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جِئْنَ اَرْبَعُ جَدَّاتٍ اِلَى مَسُرُوقِ فَوَرَّتَ ثَلَاتًا، وَالْغَى جَدَّةَ أُمْ اَبِي الْأُمِّ

گی اشعث نے امام شعبی کایہ بیان نقل کیاہے چارجدات مسروق کے پاس آئیں توانہوں نے تین کووارث قرار دیااورانہوں نے ایک جدۃ یعنی ماں کی دادی کولغوقر اردیا۔

19082 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَدُّ اَبُو الْأُمِّ شَيْنًا ﴾ هم معمر نے زہری کا یہ بیان قل کیا ہے جدیعنی ناناکسی چیز کاوار شنہیں بنے گا۔

الْمَجَدَّةُ إلى آبِي بَكُرٍ تَطُلُبُ مِيُراثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا آوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا اَدْرِى آيَّتُهُمَا هِى، فَقَالَ آبُو بَكُرٍ: لَا آجِدُ لَكَ فَى الْمَجَدَّةُ اللَّي آبِي بَكُرٍ تَطُلُبُ مِيُراثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا آوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا اَدْرِى آيَّتُهُمَا هِى، فَقَالَ آبُو بَكُرٍ: لَا آجِدُ لَكَ فِي الْمَجَتَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَكَ بِشَىءٍ، وَسَاسُالُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ، فَلَمَّ الظَّهُرَ، اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ آتَتْنِى تَسْالُنِي مِيْرَاثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا آوِ ابْنِ ابْنِتِهَا، وَإِنِى لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِشَىءٍ، فَهَلُ سَمِعَ احَدٌ مِنُكُمْ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِشَىءٍ، فَهَلُ سَمِعَ احَدٌ مِنْكُمْ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلُ سَمِعَ احَدٌ عَنْكُمُ مَنُ وَسَلَّمَ يَقُومَى لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: شَهِدْتُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُومُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهُ إِللْكَ مَعَكَ احَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومَى لَهَا بِالسُّدُسِ فَاعُطَاهَا ابُو بَكُو السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَكُ السَّهُ فَقَالَ عَمْرُ جَاءَ وَلَكِنُ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيَنَكُمَا وَلَكُنَ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيَنَكُمَا وَلَكُنَ الْهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ لَهَا

ا جہری نے قبیصہ بن ذویب کا یہ بیان نقل کیا ہے ایک جدہ حضرت ابوبکر رٹائٹڑ کے پاس آئی اس نے اپنے پوتے for more books click on the link

كِتَابُ الْفَرَائِض

یا ہے نواسے کی وراثت کامطالبہ کیا مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کس کامسکہ تھا تو حضرت ابو بکر رہائٹونے فرمایا میں تمہارے لئے اللّٰہ کی کتاب میں کچھنییں یا تاہوں اور میں نے نبی اکرم مُلَیِّظٌ کواس بارے میں کوئی فیصلہ دیتے ہوئے بھی نہیں سنا ہے البتہ میں شام کولوگوں سے اس بارے میں دریافت کروں گا جب حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑ کے ظہری نمازیر ہادی تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک جدہ میرے پاس آئی تھی جواینے پوتے یا نواہے کی وراثت کے حوالے سے مطالبہ کررہی تھی مجھےاللہ کی کتاب میں اس کا کوئی حصنہیں ملااور نبی اکرم سُلِیّنِ کوبھی میں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ دیتے ہوئے نہیں سنا کیا آپ لوگوں میں ہے کسی نے نبی اکرم مُلَیِّیم کی زبانی اس بارے میں کوئی فیصلہ سنا ہے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹھٹا کھڑے ہوئے انہوں نے بتایا: میں نبی ا کرم مُلْقِیْلِ کے بارے میں گواہی دے کریہ بات کہتا ہوں کہ نبی ا کرم مُلَّاقِیْلِ نے جدہ کو چھٹا حصہ دینے کا فیصلہ دیا تھا۔حضرت ابو بكر و الفنظ نے دریافت كيا: كيا آپ كے ساتھ كى اور نے بھى يہ بات سى ہے تو حضرت محمد بن سلمہ و الفنظ كھڑے ہوئے اور بولے میں نبی اکرم مُناتیجاً کے بارے میں گواہی دے کریہ بات کہتا ہوں کہ نبی اکرم مُناتیجاً نے اس کو چھٹا حصہ دینے کا فیصلہ دیا تھا تو حضرت ابو بر رہا تھا نے اسے چھٹا حصہ دے دیا جب حضرت عمر وہا تھا کی خلافت کا زمانہ آیا توایک جدہ ان کے پاس بھی آئی جو پہلی جدہ سے مختلف تھی تو حضرت عمر رٹائٹؤنے فر مایا: اگر چہ پہلا جو فیصلہ ہے وہتمہارے علاوہ اور جدہ ( دادی یانا نی ) کے بارے میں تھالیکن جب س تم دونوں اکٹھی ہوجا و تو چھٹا حصہتم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اورتم دونوں میں سے جواکیلی ہوئو یہ چھٹا حصہ اسے ل جائے گا۔ 19084 - آ ثارِ صابِ اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَ تُ جَدَّاتٌ اللي آبِي بَكُوِ: فَأَعْطَى الْمِيْرَاتَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْآبِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبُـدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ سَهُلِ: يَا حَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، قَدُ اعْطَيْتَ الْمِيْرَاتَ الَّتِي لَوُ انَّهَا مَاتَتُ لَمُ يَرثُهَا، فَجَعَلَ الميرات بَيْنَهُمَا

ان کورا ثت دے دی کورا ثت دے دی کورا ثت دے دی کی جدات حضرت ابو بکر رٹی ٹیڈنے پاس آئیں تو انہوں نے نانی کورا ثت دے دی دادی کونہیں دی بنو صار ثد سے تعلق رکھنے والے ایک انساری صاحب جن کا نام عبدالرحمٰن بن ہمل تھا۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول کے خلیفہ! کیا آپ اسے ورا ثت دے رہے ہیں کہ اگروہ عورت فوت ہوجاتی تو یہ میت اس کی وارث نہ بنتی تو حضرت ابو بکر ڈائٹوڈ نے وہ ورا ثت ان دونوں جدات کے درمیان تقسیم کردی۔

19085 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ ، اَخْبَرَنَ الشَّوْرِيُّ، عَنْ ابْنِ ذَكُوانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمْ هِي اَفْعَدُ، فَاعْطِهَا السُّدُسَ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْاُمْ هِي اَفْعَدُ، فَاعْطِهَا السُّدُسَ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْاُمْ هِي اَفْعَدُ، فَشَرِّكُ بَيْنَهُمَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْاُمْ هِي اَفْعَدُ، فَاعْطِهَا السُّدُسَ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْاُمْ هِي اَفْعَدُ، فَشَرِّكُ بَيْنَهُمَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اللهِ مِن وَاور جب اللهِ مَلْ مَالِي عَلَيْ اللهِ بْنِ عَوْفِ كَالْمَ لَكُ مَلَ اللهُ عُينَنَةَ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، قَالَ: اَذُرَكُتُ خَارِجَةَ بُنَ زَيْدٍ، وَطُلُحةَ بُنَ وَيُهِي وَطُلُحةَ بُنَ عَرُفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْلهِ بْنِ عَوْفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اللهِ مِي وَمُنْ مَالَةُ مَنْ يَعْلُونَ اللهُ مُنْ وَالْمَالُونَ اللّهُ الْوَلَا عَلَيْهُ الْمُ الْمَالَةُ مَا الْعَلَى الْمُعَلَى الْهُ مَالَ الْمَالُونَ الْمُ الْمَالَ الْمُعْلَى الْمُ الْمَالَ الْمُلْ الْمُعْمَانَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِ الْعُولُونَ الْمَالَ الْمُعْلِي اللّهُ الْمَالِمُ الْمُلْتُ الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْتُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ الْمُعْلَى الْمُلْعُلِى الْمُعْلِى الْمُلْعُلِى الْمُ الْمُلْعُلُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْوَلَ الْمُلْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلُولُ الْمُلْعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُلْ الْمُلْمُ الْمُؤْلُونَ الْمُكَانِ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

اَحَقُّ بِهِ، وَإِذَا كَانَتْ اَبْعَدَ، فَهُمَا سَوَاءً،

گو ابوزناد بیان کرتے ہیں: میں نے خارجہ بن زیداور طلحہ بن عبداللہ بن عوف اور سلیمان بن بیار کو بی فرماتے ہوئے پایا ہے کہ مال کی طرف والی جدہ زیادہ قریب ہوگی اور وہ وراشت کی زیادہ حق دار ہوگی لیکن جب وہ دور کی ہوئو پھروہ دونوں برابر شار ہول گی۔

19087 - آ ثارِ المُسَيِّبِ، اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

گی قادہ نے سعید بن مسیّب کے حوالے سے بیات نقل کی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رہ نگؤی یہی فرماتے ہیں۔
19088 - آ ثارِ صحابہ اعْنِ لَتَّوْرِی، عَنُ فِطْرٍ، عَنُ شَیْخٍ، عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
گی حضرت زید بن ثابت رہ تھ تھے کے حوالے سے اس کی مانند منقول ہے۔

19089 - <u>آثار صحابہ:</u> اَخْبَونَا عَنْ مَعْمَوٍ، عَنِ اِلْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يَقْضِى لِلْجَدَّتَيْنِ اَيَّتُهُمَا كَانَتُ اَقْرَبَ فَهِى اَوْلَى وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُسَاوِى بَيْنَهُنَّ كَانَتُ اَقْرَبَ اَوْ لَمْ تَكُنُ اَقْرَبَ

گوگ امام معنی بیان کرتے ہیں: حضرت زید جل تخانے دوجدات کے بارے میں یہ فیصلہ دیاتھا کہ ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ قریبی ہویازیادہ قریبی ہویازیادہ قریبی ہویازیادہ قریبی ہویازیادہ قریبی نہوں۔ قریبی نہوں۔ قریبی نہوں۔ قریبی نہوں۔

19090 - آثارِ النَّهَ عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ اَشُعَتُ، وَابِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ بُنُ شَابِتٍ لَا يُورِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَيُورِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْآبِ، اَوْ مِنْ قِبَلِ الْآمِ قَالَ: وَكَانَ عَبُدُ اللّهِ يُورِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ، جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ، إِذَا كُنَّ مِنُ مَكَانَيُنِ اللّهِ يُورِّثُنُ وَاحِدٍ وَزَّتَ الْقُرْبَى فَلَ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاحِدٍ وَزَّتَ الْقُرْبَى

امام معمی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹنڈ اور حضرت زید بن ثابت ڈاٹنڈ جدۃ کوائل کے بیٹے کی موجودگی میں وارث قرار نہیں دیتے ہیں وہ باپ کی طرف کی میں وارث قرار نہیں دیتے ہیں امام معمی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ ڈاٹنڈ جدۃ کے بیٹے کی موجودگی میں جدہ و جس وارث قرار دیتے ہیں جدات قریبی ہوں یا دور کی ہوں وہ انہیں چسٹا حصہ دیتے ہیں جبد وہ دو مختلف مقامات سے تعلق رکھتی ہوں لیکن اگروہ ایک ہی مرجے کی ہوں تو پھروہ قریبی کووارث قرار دیتے ہیں۔

19091 - <u>آ ثارِصحاب</u>:عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، اَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، اَنَّ عُثِمَانَ: لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ اِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

گ کی زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی ٹائٹنزدادی کووارث قر ارنہیں دیتے تھے اگراس کا بیٹازندہ ہواو کے بھی اس بات کے قائل میں۔ 19092 - آ ثارِ صحابة الخُبَرَنَا عَنِ النَّوْرِي، عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَالْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْكُمْ

🕊 🕷 ابراہیم خعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رہائیۂ فرماتے ہیں: جدات کو صرف مال مجوب کرتی ہے۔

19093 - صديث نبوى: آخبرَ نَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اَشْعَتُ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: اَوَّلُ جَدَّةٍ اَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ اَبِ مَعَ ابْنِهَا

ابن سیرین بیان کرئے ہیں: پہلی جدۃ جسے نبی اکرم مُناتیا نے حصد دیا تھا' وہ باپ کی ماں تھی اوراس کے بیٹے کے ہمراہ (اسے وراثت میں حصد دیا گیا تھا)۔

ر ﴿ اللهُ عَلَيْنَةَ مَا اللهُ عَيْنَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ: سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: وَرَّتَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ جَلَّةً مَعَ ابْنِهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ: الْمُرَاةً مِنْ ثَقِيفٍ الحُدَى بَنِي نَصُلَةً

ارث سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ٹائٹو نے جدۃ کواس کے بیٹے کی موجود گی میں وارث قرار دیا تھا۔

ابن جریج اورا بن عیبینه بیان کرتے ہیں: و د ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خالون تھی جس کاتعلق ہونصلہ سے تھا۔

19095 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ آنَسِ بُنِ سِيْرِيْنَ، آنَّ شُرَيْحًا: كَانَ يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ايْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ

ﷺ انس بن سیرین بیان کرتے ہیں: قاضی شرح جدۃ کے بیٹے کی موجودگ میں اسے وارث قرار دیتے ہیں جبکہ اس کا بیٹازندہ ہو۔

1**9096 - اتوال تابعين** اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ اَبِى الشَّعْفَاءِ، قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ايْنِهَا

کی ابوشعثاء بیان کرتے ہیں: جدة اپنے بیٹے کے ہمراہ وارث بنے گی۔

19097 - آثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الْرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بِلَالِ بُنِ اَبِى بُرُدَةَ ، اَنَّ اَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِيَّ : كَانَ يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ايْنِهَا وَقَطَى بِذَلِكَ بِلَالٌ ، وَهُوَ اَمِيْرٌ عَلَى الْبَصُرَةِ "

ﷺ حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹائٹۂ جدا کواس کے بیٹے کے ہمراہ وارث قرار دیتے تھے بلال بن ابو بردہ جب بصرہ کے امیر تھے توانہوں نے بھی اس کے مطابق فیصلہ دیا۔

19098 - آثارِ صَابِهِ: اَنْحَبَوَكَ عَنِ ابْنِ جُويَجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ وَرَّتَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابن شہاب کی کرتے ہیں: وہ پہلے فردجنہوں نے دوجدات کووارث قرار دیاوہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو ہیں انہوں نے ان دونوں کوجمع کر دیا تھا۔

9099 - يَرْعُلِي عَبِدُ الرَّرُوقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّتُ الْجَلَّةَ أُمَّ الْآبِ وَالنَّهَا حَيُّ

اش کابیٹازندہ ہو۔

19100 - آ ثارِ صَابِ اَخْبَوَلَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ وَلَدِ اَبِي بُوْدَةَ، عَنُ اَبِي بُرُدَةَ، اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ: وَرَّثَهَا وَابْنَهَا حَيَّ وَقَصْى بِذَلِكَ بِلَالٌ فِي وَلَايَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ "

🤏 🛞 ابوبردہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابومویٰ اشعری بڑھٹا اسے وارث قرار دیتے ہیں جبکہ اس کاوارث زندہ ہو بلال' (جوحضرت ابوموی اشعری بھائنے کے بوتے ہیں )نے بھرہ میں اپنی گورنری کے دوران اس کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔

19101 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ شُرَيْح: أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا ابن سیرین نے قاضی شریح کے بارے میں سے بات نقل کی ہے وہ اس ( تعنی دادی ) کواس کے بیٹیے کے ہمراہ وارث 🕏 🚓 قراردیتے ہیں۔

#### بَابُ مَنْ لَا يَحُجُبُ

#### باب: کون مجوب نہیں کرتاہے؟

19102 - آ ثارِصحاب: اَحْبَونَسا عَنِ الشَّوْدِيّ، عَنْ مَنْصُودٍ، وَالْآعُمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّٰهِ: الْإِخْـوَـةُ الْـمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارِي يَحْجُبُونَ الْأُمَّ، وَلَا يَرِثُونَ قَالَ النَّوْرِيُّ فِي هِلْذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنِ إِنْرَاهِيمَ: وَإِنَّمَا تَحُجُبُ الْمَرْآةُ وَالزَّوْجُ وَالْأُمُّ، وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُهُمُ

🕏 🙈 ابراہیم تخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں: جب (میت کے ) بھائی غلام ہوں یاعیسائی ہوں' تووہ ماں کومجوب کردیں گےاور وہ وارث نہیں بنیں گے

سفیان نے اس روایت میں ابراہیم تخعی کے حوالے سے رہ بات نقل کی ہے عورت (بعنی میت کی بیوی) شوہراور ماں مجوب كرديية بين ان كےعلاوہ كوئي اورمجحوب نہيں كرتا ـ

19103 - آ تارِصابِ اَخْبَوَلَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِي سَهُلٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، اَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا، قَالَا: لَا يَحْجُبُوْنَ وَلَا يَرِثُونَ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ 🤏 😭 امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈٹاٹڈا ور حضرت زید ڈٹاٹٹا یہ دونوں فرماتے ہیں: بیلوگ مجوب نہیں کرتے ہیں اور وارث بھی نہیں بنتے ہیں ( یعنی عیسائی اور غلام بھائی ) سفیان توری فرماتے ہیں: ہمارے نز دیک قاتل کا تھم بھی اس کی مانند ہے وہ نہتو مجوب کرتا ہے'اور نہ ہی وارث بنتا ہے۔

19104 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَسَ رَنَا عَنِ الشَّوْدِيّ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: لَا يَحُجُبُ مَنْ لَا يَرثُ

🤏 📽 ابن سیرین نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھئا کا یہ قول نقل کیا ہے جو دار شنہیں بنیا وہ مجوب بھی نہیں کرسکتا۔

19105 - اتوال تابعين الخبرك عرن ابن جُريع، قال: الخبريني ابن عُرُوة، عَن ابِيهِ، أَنَّهُ سَالَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُقِيَ، وَتَرَكَ اَمَةً مَمْلُوكَةً، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلُ تَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ تَرِثُهُ

گ ابن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ان سے ایسے مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوفوت ہوجا تا ہے اور ایک مملو کہ کنیز اور ایک جدۃ لیعنی نانی کوچھوڑ کرجا تا ہے جوآ زاد ہوتی ہے تو کیاوہ نانی اس کی وارث بنے گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! وہ اس کی دارث بے گی۔

19106 - اتُّوال تابعين: أَخْبَرَكَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ اَبِي عَمُوو الشَّيْبَانِيِّ، اَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ، وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا ابْنَ آخِ لَهُ، وَآخُوهُ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ كَانَ قَضِي شُرَيْحٌ بِالْمِيْرَاثِ لِلْمَوالِي، فَقِيلَ لِآخِيهِ: هَلُ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟، قَالَ: نَعَمِ ابْنٌ حُرٌّ، فَٱتَىٰ شُرَيْحًا: فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيْرَات

ابوعروشیانی بیان کرتے ہیں: ایک قوم کے آزاد کردہ غلام کا نقال ہوگیااس نے بیماندگان میں صرف ا پنا بھتیجا چھوڑ ااس کا بھائی ایک غلام تھاتو قاضی شریح نے ورا اُت کے بارے میں پی فیصلہ دیا کہ وہ موالی کو ملے گی اس کے بھائی ہے دریافت کیا گیا: کیاتمہاری کوئی اولا دہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! ایک بیٹا ہے وہ قاضی شریح کے پاس آیا تو قاضی شریح نے وراثت اسے دے دی۔

19107 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: " لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ ، وَلَا يَرثُ ، قَالَ: وَالْعَبْدُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "

ار میان کرتے ہیں: قاتل نہ تو مجوب کرتاہے اور نہ ہی وارث بنتاہے وہ فرماتے ہیں: غلام، یہودی اور عیسائی کا حکم بھی اس کی مانند ہے۔

19108 - آ ثارِ صابداً خُبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ اَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لا يَحْجُبُ مَنُ لَا يَرِثُ

🤏 🛞 ابوصادق نے حضرت علی ڈائٹڈ کا یہ بیان نقل کیا ہے جووارث نہیں بنماوہ مجوب بھی نہیں کرتا۔

# بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيْرَاثِ الْقَرَابَةِ

# باب: خالهٔ پھوپھی اورقریبی رشتے داروں کی وارثت کاحکم

19109 - مديث نبوى: آخُبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَالَةُ وَعَمَّتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَالَةُ وَالْمَعَمَّةُ وَعَمَّتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ يُرَدِّدُهُ مَا، كَذَٰ لِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْىَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ " فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِي فِيهِمَا شَيْءٌ

اس کے بعداس شخص نے ایک ارم مالی اللہ ایک میں ایک شخص نی اکرم مالی کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی: یارسول اللہ ایک شخص فوت ہوگیا ہے اس نے اپنی خالہ اور پھوپھی (پسماندگان) چھوڑی ہیں نبی اکرم مالی خالہ اور پھوپھی آپ ان کم مالی خالہ اور پھوپھی آپ ان کا کہات کود ہراتے رہے آپ ان کے بارے میں آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی اس کے بعداس شخص نے نبی اکرم مالی خیر سے دوبارہ یہی سوال کیا تو نبی اکرم مالی خور ہراتے رہے ایسا تین مرتبہ ہوائیکن ان کے بارے میں نبی اکرم مالی کی میں ان دونوں کے ہوائیکن ان کے بارے میں نبی اکرم مالی کی بی ان دونوں کے بارے میں کوئی چیز ( یعنی وی کا تھم ) نہیں آیا۔

1911 - مَدَيَثْ بُوكِ: آخُبَرَنَا عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي يَحْيَى، عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، اَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ تَرَكَ حَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ فَلَمْ يَنُولُ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ شَىْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَهُمَا شَىءٌ

عنوان بن سلیم بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مَنَافِیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی: یارسول اللہ! (ایک میت نے سیماندگان میں) اپنی خالد اور اپنی چھوپھی چھوڑی ہے تو اس بارے میں نبی اکرم مَنَافِیْمَ پرکوئی وحی نازل نہیں ہوئی آپ مَنْافِیْمَ نے ارشاد فر مایا: ان دونوں کو پھیلیں ملے گا۔

19112 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيِّ، عَنُ غَالِبِ بُنِ عَبَّادٍ، عَنُ قَلْسِ بُنِ حَبُّتٍ النَّهُ شَلِيِّ قَالَ: كَتَبَ عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُ وَانَ يَسْاَلُ عَنْ عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ، فَقَالَ شَيْخُ: سَفِعْتُ عَنْ عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ، فَقَالَ شَيْخُ: سَفِعْتُ عُنُ مَمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ: جَعَلَ لِلْعَمَّةِ النَّلُقُيُنِ، وَلِلْحَالَةِ النَّلُثَ فَهَمَّ عَبُدُ الْمَلِكِ اَنْ يَكُتُبَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: فَا يُن زَيْدُ بُنُ ثَابِ

🯶 📽 قیس بن مبرخهشلی بیان کرتے ہیں:عبدالملک بن مروان نے خطالکھ کر پھوپھی اور خالہ کے بارے میں دریافت کیا' توایک بزرگ نے بتایا: میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑائٹؤ کوسنا ہے انہوں نے چھو پھی کے لئے دوتہائی حصہ اور خالہ کے لئے ایک تہائی حصہ مقرر کیا تھاعبدالملک نے اس بارے میں خط لکھنے کا ارادہ کیا پھراس نے کہا: حضرت زید بن ثابت رہائیؤ کی کیارائے ہے؟ 19113 - آ ثارِ صحابةِ اَخْبَرَنَا عَنِ الْقُورِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ عُمَرَ: قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثَّلْثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلْث

كودوتهائي حصياورخاله كوابك تتبائي حصيد باتهابه

19114 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرِه ، عَنِ الْحَسَنِ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ: وَرَّتَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْحَالَةِ النُّلُثَ

🥮 🐭 حسن بصری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب دلائٹونے چھو پھی اور خالہ کووارث قرار دیاانہوں نے چھو پھی كودوجصے اور خاكه كوايك حصد ديا تھا۔

19115 - آ تُارِصِحابِ اَخْبَوَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْعَمَّةُ ب مَنْزِلَةِ الْآبِ، وَالْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْآخِ بِمَنْزِلَةِ الْآخِ، وَكُلُّ ذَيْ وَجِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ، وَالْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْآخِ بِمَنْزِلَةِ الْآخِ، وَكُلُّ ذَيْ وَرَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ وَحِمِهِ، الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنُ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ

🥮 📽 امام معمی نے حضرت عبدالله بن مسعود رہائی کاریول نقل کیاہے پھو پھی باپ کی جگہ ہوگی اور خالہ مال کی جگہ ہوگی اور بھیجی بھائی کی جگہ ہوگی ہررشتے دارا پے رشتے کی جگہ پر ہوگا جس کے حوالے سے وہ وارث بنے گا جبکہ کوئی اور رشتے داروارث

**19116 - اتوال تابعين:اَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، قَالَ:** آنُزِلُوهُمُ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمُ

🤏 📽 اما شعنی نے مسروق کا پیول نقل کیا ہے تم انہیں ان کے باپ کی جگہ ر کھو گے۔

19117 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَنِ ابْنٍ جُرَيْسِجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ آبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَــمَّتَـهُ وَخَـالَتَـهُ: لِعَمَّتِهِ ثُلُثَا مَالِهِ، وَلِحَالَتِهِ النُّلُثُ قُلُثَّ لِعَبْدِ الْكَرِيْمِ: فَآمٌ مَعَهُمَا، قَالَ: يَرَوْنَ وَآنَا آنَّ الْامَّ اَحَقُّ، قُلُتُ لِعَبُدِ الْكَرِيْمِ: فَابْنُهُ مَعَ الْحَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَقَالَ: يَرَوُنَ وَانَا اَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلَّهُ دُوْنَهُمَا، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيْمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَحَالَةٌ؟ قَالَ: لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثَّلْفَانِ وَلِلْحَالَةِ الثُّلُثُ قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: آنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ، وَأَخِ مِّنُ أُمِّ، لِلَاحِيهِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ

🤏 🙈 عبدالكريم بن ابونخارق اليقة خص كے بارے ميں فرماتے ہيں : جو پھو پھی اور خالہ چھوڑ كرجا تاہے كه اس كى پھو پھی

کواس کے مال کادوہ ہائی حصہ ملے گا اور اس کی خالہ کوا یک تہائی حصہ ملے گا میں نے عبدالکریم سے دریافت کیا: اگران دونوں کے ساتھ اس کی ماں بھی موجود ہوانہوں نے فر مایا: وہ لوگ یہ سجھتے ہیں اور میں بھی یہ سجھتا ہوں کہ ماں زیادہ تق دارہوگی میں نے دریافت کیا: اگر میت کی بیٹی بھی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ موجود ہوئو انہوں نے فر مایا: لوگ یہ سجھتے ہیں اور میرا بھی بہم موقف ہے کہ میت کی بیٹی کو پورامال مل جائے گا پھوپھی اور خالہ کو پچھٹیس ملے گا میں نے عبدالکریم سے دریافت کیا: پھوپھی اور خالہ کی نواس کی کا کیا تھم ہوگا انہوں نے فر مایا: پھوپھی کی نواس کو دو تہائی حصہ ملے گا اور خالہ کو ایک تہائی حصہ ملے گا انہوں نے برایالوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کے حوالے سے یہ بات قل کی ہے کہ انہوں نے ماں ، ماں کی طرف سے شریک بھائی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ میت کے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا اور جو باقی بچے گا وہ اس کی ماں کول جائے گا۔

19118 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، وَخَالَتَهُ،

19119 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ اُخْتَهُ لِاُمِّهِ، وَهَذَا الطَّرُبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِاُخْتِهِ لِاُمِّهِ

اللہ ہے طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب کوئی شخص مال کی طرف سے شریک بہن مجھوڑ کر جائے تو خالداور پھوپھی کے ہمراہ یہی صورت ہوگی کہ بورا مال اس کی مال کی طرف سے شریک بہن کول جائے گا۔

19120 - صديث بُون : اَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنُ عَجَّدِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ، قَالَ: تُوقِّى ثَابِتُ بُنُ الدَّحُدَاحَةِ وَكَانَ رَجُّلا آتِيًا فِى بَنِى اُنَيفٍ اَوْ فِى بَنِى الْعَجُلانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

19121 - صديث نبوى: آخُبَرَنَا عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي يَحْيَى، عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمُ يَدَعُ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ آبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبُدِ الْمُنْذِرِ: فَآعُطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ

ان کے محدین کی بن حبان بیان کرتے ہیں: ابن وحداحہ کا انتقال ہوگیا انہوں نے کوئی وارث نہیں چھوڑ اصرف ان کے

ا بیک بھا نج حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذ ر بڑاٹھ تھے نبی اکرم مالیوم نے ان کی ورا ثت حضرت ابولبابہ بڑاٹھ کودے دی۔

19122 - مديث بُوي: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بِالْمَدِيْنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ، مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ،

💨 🕏 طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ منورہ میں بیہ بات سی ہے نبی اکرم منابی ہے ارشاد فرمایا ہے:اللّٰداوراس کارسول اس کےمولیٰ ہوں گے جس کا کوئی مولیٰ نہ ہواور ماموں اس کا وارث ہوگا جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

19123 - مديث نبوى: آخبر رَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخْبَرَنِيُ ابْنُ طَاؤْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مُصَدَّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرِ

🤏 🕷 اس کی مانندروایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

19124 - صديث بُوى: أَخْبَونَا عَنِ ابْنِ جُويْج، قَالَ: ٱخْبَونِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاوُسٌ، عَنُ عَائِشَةَ، انَّهَا قَالَتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

🟶 🟶 سیّده عا ئشصدیقد چھناس کےمولی شار ہوں گے جس کا کوئی مولی نه ہواور ماموں اس کاوارث ہوگا جس کوئی وارث

19125 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ فِي بِنْتِ اَخ، وَعَمَّةٍ: الْمَالُ لِبنْتِ الْآخ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

🤏 🛞 امام شعبی بیان کرتے ہیں: جینجی اور پھوپھی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مال جینیجی کو ملے گا پھوپھی کو پچھنہیں ملے گادیگر حضرات کہتے ہیں مال ان دونوں کے درمیان دوحصوں میں تقسیم ہوگا۔

19126 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: إِذَا تُوُقِّى الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَإِخُوَتَهُ لِأُمِّهِ، وَآخُوَالَهُ وَعَمَّتَهُ، وَهَلْذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ

ﷺ طاؤس کےصاحبز ادےاپے والد کابیہ بیان قل کرتے ہیں: جب کوئی شخص فوت ہوجائے اورایک بیٹی مال کی طرف ے شریک بہن بھائی اور ماموں اور پھو بھی چھوڑ کر جائے تو اس صورت میں سارے کا سارا مال اس کی بیٹی کوٹل جائے گا۔

19122-مستخرج أبي عوانة - أبواب المواريث باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث - حديث: 4556صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة بأب ذوى الأرحام - ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه عديث: 16129المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الفرائض و حديث: 8078سنن ابن ماجه - كتاب الفرائض وابب ذوى الأرحام - حديث: 2734مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الفرائض وجل مات - حديث: 30502 السنن الكبرى للنسائي -كتاب الفرائض' توريث الخال - حديث: 6165شرح معاني الآثار للطحاوى - كتاب الفرائض' بأب مواريث ذوى الأرحام - حديث: 4929سنن الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك عديث: 3606البحر الزخار مسند البزار - ومها روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عديث: 2542

€∠∠~ »

19127 - اقوال تابعين اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهُمِ اَحَقُّ مِمَّنُ لَا سَهُمَ لَهُ

ابراہیم نخبی بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے مخصوص حصے والاشخص اس سے زیادہ زیادہ حق دار ہوگا جس کا کوئی مخصوص حصہ نہ ہو۔

# بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

# باب: ذوی سهام کا حکم

19128 - آ تارِ الخَبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا: كَانَ عَلِيٌّ يَدُدُ عَلَى كُلِّ خِيرٍ الشَّعْبِيّ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا: كَانَ عَلِيٌّ يَدُدُ عَلَى كُلِّ ذِي سَهُمٍ بِقَدْرِ سَهُمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْاَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرُدُّ عَلَى انْحُتٍ لِأَمْ وَلَا عَلَى يَدُدُ عَلَى امْرَاةٍ، وَلَا عَلَى امْرَاةٍ، وَلا عَلَى امْرَاةٍ، وَلا عَلَى ذَوْجٍ لَا إِنْ مَعَ انْحُتٍ لِلَابٍ وَأَمِّ، وَلا عَلَى جَدَّةٍ، وَلا عَلَى امْرَاةٍ، وَلا عَلَى ذَوْجٍ

گھی مام معمی اور منصور بیان کرتے ہیں: حضرت علی ٹائٹؤ میاں اور بیوی کے علاوہ ہرذی سہم کواس کے حصے کے مطابق دوبارہ ادائیگی کیا کرتے تھے جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹؤ ماں کی طرف سے شریک بہن کو ماں کی موجودگی میں دوبارہ کچھ نہیں دیتے تھے اور سگی بہن کی موجودگی میں باپ کی طرف سے شریک بہن کو جودگی میں باپ کی طرف سے شریک بہن کو پھنہیں دیتے تھے۔ کو پھنہیں دیتے تھے۔

19129 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو النَّسَهُمِ اَحَقُّ مِمَّنَ لَا سَهْمَ لَهُ

ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے خصوص جھے والا فرداس سے زیادہ حق رکھتا ہے جس کا کوئی حصہ نہ

19130 - القوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنُ هُشَيْمٍ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّغِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّتَ اُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ آبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

19131 - آ ثَارِصَابِ اَخْبَوَكَ عَنْ هُشَيْسٍ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِى فَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ 🤏 📽 امام معنی فرماتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رٹائٹؤ قریبی رشتے داروں کودوبارہ کوئی حصنہیں دیتے تھے۔

19132 - آ ثارِ صابداً خُبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ: انَّهُ كَانَ يُعْطِى اَهُلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

🤏 😸 خارجہ بن زیدنے حضرت زید رہائٹوئے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ ذوی الفروض کوان کا حصہ دے دیتے تھے اورجوباتی بچاتھا'وہ بیت المال میں جمع کروادیتے تھے۔

\* 19133 - آ تارسحاب: اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقٌ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ آحَدُهُمْ آخُوهُ لِأُمِّهِ آنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ عَبْدَ اللهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنتُ آنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكُتُ بَيْنَهُمُ،

الله الله عارث نے حضرت علی والنظ کے بارے میں بیات نقل کی ہے کہ حضرت علی والنظ کے سامنے ایسے خص کا تذکرہ کیا گیا جس نے اپنے چھازاد بھائی چھوڑ ہے جن میں سے ایک اس کا مال کی طرف سے شریک بھائی بھی بنتا ہے' تو حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹنڈ نے سارامال اس کودے دیا حضرت علی ڈاٹٹنڈ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عبداللہ پررحم کرے وہ فقیہ تھے اگر میں ہوتا تو میں اس کواس کا حصہ دیتااور پھر ہاقیوں کو ( ہاقی بیچنے والے مال میں )حصہ دارقر اردیتا۔

19134 - اقوال تابعين اَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ شُرَيْحِ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيُهَا بِقُولِ عَبُدِ اللَّهِ

🤏 📽 ابن سیرین نے قاضی شرح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود طالط کے قول کےمطابق فتویٰ دیاہے۔

19135 - آ ثارِ صحابِ أَخْبَوَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْآعْمَ شِ، عَنُ آبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ نَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ آحَدُهُمُ ٱقْرَبُ بِأُمٍّ فَآعُطِهِ الْمَالَ

🤏 🙈 ابودائل بیان کرتے ہیں: ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹو کا مکتوب آیا کہ عصبہ رشتے داروں میں سے جب کوئی ایک ماں سے زیادہ قریب ہوئو تم مال اسے دے دو۔

19136 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ آيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : آخُبَرَنِي الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ، آنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيْلَةُ تَمُوتُ بِٱسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيْلَةُ الْاُخْرِى، فَكَتَبَ فِيهِمُ اللَّى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ بَنُوْ الْآبِ سَوَاءً، فَأَوْلَاهُمْ بَنُوْ الْأُمِّ، وَإِذَا كَانَ بَنُوْ الْآبِ اَقُرَبَ، فَهُمُ اَوْلَىٰ مِنْ يَنِي الْآبِ وَالْأُمِّ

🤏 📽 ضحاک بن قیس بیان کرتے ہیں: شام میں طاعون کی وباء پھیل گئی توایک پوراقبیلہ فوت ہو گیا یہاں تک کہ دوسراقبیلہ اس کا وارث بناانہوں نے ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ کوخط کھاتو حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے جوالی خط میں لکھا کہ جب باپ کے بیٹے برابر کی حیثیت رکھتے ہوں' توان میں سے زیادہ حق داروہ ہوں گے جو مال کے بھی بیٹے ہوں اور جب باپ ک بیٹے زیادہ قریبی ہوں' تو وہ باپ اور مال کے بیٹوں سے زیادہ حق دار ہوں گے۔

19137 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنُ قَتَادَةَ ، قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةً قَاضٍ كَانَ لِاَهُ لِ الْبَصُرَةِ اللَّى شُرَيْحِ يَسُالُهُ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَعَنُ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِولَدِه عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَنِ الْمُواَقِةُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَعَنُ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِولَدِه عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَنِ الْمُوتِ الْبَنِي عَمِّهَا اَحَدُهُمَا زَوْجُهَا رَالُاخَرُ اَخُوهَا لِاُمِّهَا ، فَكَتَبَ اللّهِ شُرَيْحٌ : فِي الَّتِي طَلَّقَ وَهُو مَرِيضٌ النَّهَا ، فَكَتَبَ اللّهِ شُرَيْحٌ : فِي الَّتِي طَلَّقَ وَهُو مَرِيضٌ النَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتُ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَتَبَ اللّهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِولَدِه عِنْدَ الْمَوْتِ اللّهُ يَلْحَقُ بِه ، وَكَتَبَ اللّهِ فِي اللّذِي اعْتَرَفَ بِولَدِه عِنْدَ الْمَوْتِ اللّهُ يَلْحَقُ بِه ، وَكَتَبَ اللّهِ فِي اللّذِي اعْتَرَفَ بِولَدِه عِنْدَ الْمَوْتِ اللّهُ يَلْحَقُ بِه ، وَكَتَبَ اللّهِ فِي اللّذِي اعْتَرَفَ بِولَدِه عِنْدَ الْمَوْتِ اللّهُ يَلْحَقُ بِه ، وَكَتَبَ اللّهُ عِلْدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

گوگ قادہ بیان کرتے ہیں: ہشام بن ہمیرہ جواہل بھرہ کے قاضی سے انہوں نے قاضی شرک کوخط لکھ کران ہے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا: جو بیاری کے دوران اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا ہے اورا یسے شخص کے بارے میں دریافت کیا: جوانقال کرتی ہے تو پسماندگان میں جو مرنے کے قریب اپنی اولا دکااعتراف کر لیتا ہے اورالی عورت کے بارے میں دریافت کیا: جوانقال کرتی ہے تو پسماندگان میں دو چھازاد چھوڑتی ہے جن دونوں میں سے ایک اس کا شوہر ہوتا ہے اور دوسرااس کی ماں کی طرف سے شریک بھائی ہوتا ہے تو قاضی شرح نے انہیں جوابی خط میں لکھا کہ جس عورت کومرد نے بیاری کے دوران طلاق دی ہے وہ عورت جب تک عدت میں ہے وہ اس کی وارث سے گی اور جو تحض مرنے کے قریب اپنی اولا دکا اعتراف کرتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے خط میں لکھا کہ اس کی وارث سے نام اولا دکواس کے ساتھ لاحق کیا جائے گا اور جو عورت ہوجاتی ہے اور دو بچیازاد چھوڑ کرجاتی ہے ان دونوں میں سے ایک اس کی طرف سے شریک بھائی ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا: کہ اس کے شوہر کونصف حصہ ملے گا در ماں کی طرف سے شریک بھائی ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا: کہ اس کے شوہر کونصف حصہ ملے گا دور ماں کی طرف سے شریک بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا جو باتی گا دہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

# بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

## باب:لاحق ہونے والےاور وارث کاحکم کہ جب وہ قرض کااعتراف کرے

19138 - حديث بوى: آخبر آنا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمُرُو بْنُ شُعَيْبٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ كُلَّ مُسْتَلُحَقٍ ادُّعِى بَعُدَ آبِيْهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ، فَقَضَى آنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ اَصَابَهَا وَهُوَ يَمُلِكُهَا فَقَدُ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلُحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيْرَاثِ آبِيْهِ الَّذِي يُدُعَى لَهُ شَيْءٌ، إلَّا اَنْ يُورِّتَهُ مَنِ اسْتَلُحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيْرَاثِ آبِيهِ الَّذِي يُدُعَى لَهُ شَيْءٌ، إلَّا اَنْ يُورِّتَهُ مَنِ اسْتَلُحَقَهُ فِي نَصِيْبِه، وَآنَهُ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلُحَقَهُ فِي نَصِيْبِه، وَآنَهُ مَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ اَنِ ادُّعِى فَلَهُ نَصِيْبُهُ مِنْهُ، وَقَضَى آنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ لَا يَمُلِكُهَا ابُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُو ادَّعَاهُ، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنَّا لِاهُلِ لَعُلُ اللهِ مُنْ مَنْ مَنْ اللهِ هُو ادَّعَاهُ، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنَّا لِاهُلِ لَهُ اللهِ مُنْ كَانَ اللهِ مُنْ يُدُعَى لَهُ هُو اذَعَاهُ، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنَّا لِاهُلِ اللهُ اللهِ مُنْ كَانُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ اللّذِي يُدْعَى لَهُ هُو اذَعَاهُ، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنَّا لِاهُلِ اللهُ مُنْ كَانُوا حُرَّةٍ قَاوُ امَةً الْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

رسی بر و کی جو کہ ہوت ہے ہیں ہوت کے بیں بی اکرم کا گھڑا نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ لاخق کیا جانے والا ہروہ فردجس کے باپ کے مرنے کے بعداس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہواوراس کے باپ کے ورخاء نے اس کا دعویٰ کیا ہوئو نبی اکرم کا گھڑا نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگروہ خص کسی کنیزی اولا دہوجس کے ساتھ اس میت نے صحبت کی تھی اور وہ خص اس میت کاما لک تھا تو اسے میت کا دعویٰ ساتھ لاحق کر دیا جائے گا تاہم اسے اس کے باپ کی میراث میں سے بچھ نہیں ملے گا جس باپ کی طرف اس کی نسبت کا دعویٰ کیا گیا ہے البتہ کی اور فرون اس کی است کا دعویٰ کیا گیا ہے البتہ کیا گیا ہے البتہ جس نے اس کولاحق کروایا ہے اگروہ اپ حصہ میں اسے وارث قرار دے دیتا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہے البتہ جس اور ایس میراث میں اس کا حصہ اسے مل جائے گا اور آپ نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ اگر دہ کسی الی کنیزی اولا دہاس کا باپ جس کا مالک نہیں تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے گا وہ کسی آزاد عورت کا بیٹا ہوجس کے ساتھ اس مرد نے زنا کیا ہوئو آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نہ قو وہ لاحق ہوگا کا ورنہ ہی وہ وہ اس کیا ہو کو کہ اس کا دورت ہوگا کی گا گیا ہو کہ کیا گیا ہوگوں نہ کی میں کی طرف سے اس کی نسبت کیا گی اگر چہ جس کی طرف سے اس کی نسبت کیا گی اگر چہ خواہ جو کوئی بھی ہوں خواہ اس کی ماں آزاد عورت ہویا کی نیز ہو۔

والا بچہ ہے وہ اپنی مال کے رشتے داروں کے ساتھ لاحق ہوگا فواہ جو کوئی بھی ہوں خواہ اس کی ماں آزاد کورت ہو یا کئی بیا ہو کورت ہوگا گی اور نا کرنے والے کوم وہ کی طی گ

19139 - الوال البين: أخبر المن عَنِ الن جُريَّةِ قَالَ: قَالَ لِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى لَيْلَى: " إِنْ مَاتَ رَحُلُ وَكَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنَ الْوَرَثَةِ آنَ آبَاهُمُ قَدُ ٱلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُو وَارِثٌ مَعَهُمُ، وَإِنْ كَانَا لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَمُتَوَقَى شَهِدَ آحَدُهُمَا آنَ آبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَٱنْكُرَ ٱلْاَحَرُ فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيْهَا، نَقُولُ: لِلَّذِي رَجُلَيْنِ ابْنَنِي الْمُتَوَقَى شَهِدَ آحَدُهُمَا آنَ آبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَٱنْكُرَ الْاَحَرُ فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيْهَا، نَقُولُ: لِلَّذِي الْمَثَوَقَى شَهِدَ آحَدُهُمَا آنَ آبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَٱنْكُرَ الْاَحْرُ فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيْهَا، نَقُولُ: لِلَّذِي الْمُعْرَاثِ، وَلِلَّذِي الْمُعْرَاثِ، سُدُسُهُ الْاَحْرُ فِي شَطْرِ الَّذِي ٱلْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفُ وَلَمْ يَشُهَدُ بِهِ "، قُلُتُ: وَكَذَلِكَ الْمَعْرَاثِ، وَلِلَّذِي الْعَيْرَاثِ، سُدُسُهُ الْوَرَثَةِ وَيَقُضُونَ بِحِصَّةٍ مَا وَرِثُوا؟ قَالَ: نَعَمُ اللهُ عَلَيْكَ وَكَالِكَ وَرَثَا لِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ قَالَ: اللهُ مُحَمَّدُ: وَلَا لَكُ مَا مَعْ شَهَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ الظَّالِثِ مَعَ شَهَادَتِهِ وَالَكُ وَالْكُونُ الْعَلَاثِ مَعَ شَهَادَتِهِ

گوگ ابن جریج بیان کرتے ہیں جمیر بن ابولیلی نے جھے کہا: اگرکوئی شخص فوت ہوجائے اس کی کنیز ہوجس کا کوئی بچہ ہوجس کے بارے میں ور ثاء میں سے دوعادل لوگوں نے بیہ گواہی دی ہوکہ ان کے باپ نے اس بچے کواپنے ساتھ لاحق کیا تھا اور اس کے بارے میں اعتراف بھی کیا تھا تو وہ بچہ وارث بنے گا اورا گرفوت ہونے والے شخص کے بیٹول میں سے دوافراد ہوں اور ان دونوں میں سے ایک اس بات کی گواہی دے کہ اس کے باپ نے اسے اپنے ساتھ لاحق کر لیا تھا اور وسرااس کا انکار کردے تو اس بارے میں اختلاف ہوجائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے انکار کیا ہے اسے وراثت کا نصف حصم ل جائے

گااورجس نے اعتراف کیا ہے اور گواہی دی ہے اسے وراشت کا ایک تہائی حصہ ملے گااورجس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے اس وراشت کا چھٹا حصہ اس نصف میں چلا جائے گا جس نے اعتراف کیا ہے اور جس نے گواہی دی ہے اور اشت کا چھٹا حصہ اس نصف میں چلا جائے گا جس نے انکار کیا ہے اور اعتراف کیا ہواراس کے بارے میں گواہی اس کا دوسرا چھٹا حصّہ نس کے لفا جائے گا جس نے انکار کیا ہے اور اعتراف نہیں کیا اور اس کے بارے میں گواہی نہیں دی میں یہ کہتا ہوں علاء نے اس خص کے بارے میں بھی اس طرح کہا ہے جس کے بارے میں بعض ورثاء اعتراف کر لیت بہیں اور جس جصے کے وہ وارث سے بیں اس کے بارے میں وہ ادائیگی کردیتے بیں انہوں نے فرمایا: جی ہاں! میں نے کہا:
اگر دوآ دی ایک سودینار کے وارث بنتے بیں اور ان دونوں میں سے ایک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ متعلقہ فرد پردس دینار کی اوائی میں اور وہ ہوائی دی ہے وہ یا گھا در دیروس دینار کے گا

محمد بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: ہم نے ان مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ نبی اکرم مٹائیٹیل کے اصحاب کے سامنے پیش نہیں کیا یہ ان کے بعد کے زمانے کے فقہاء کے سامنے پیش ہوا۔

ابن جرت کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آگر ورثاء میں سے کسی ایک نے حق کے بارے میں گواہی دے دی جو کسی قوم گاہ ذادر دوسر ئے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تو اس کی گواہی کے ہمراہ طلبگار کو تسم بھی اٹھانا پڑے گی۔

19140 - اقوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ اَصْحَابِنَا اَنَّ طَاوُسًا: قَضَى فِي بَنِي اَبِ الْمَالَ بَيْنَهُمُ، فَلَمْ يُجِزُ طَاوُسٌ اسْتَلْحَاقَهُ إِيَّاهُ، وَلَمْ يُلْحِقُهُ بِالنَّسَبِ الْمَالُ مَنْ الْعَبُدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ اَنَّ اَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَاعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبُدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ اَنَّ اَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَاعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبُدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ اَنَّ اَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَاعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبُدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ابن جرت بیان کرتے ہیں: ہمارے بعض اصحاب نے یہ بات بتائی ہے کہ طاؤس نے جندباپ کے بیٹوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ اگران میں سے کوئی ایک اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ اس کے باپ نے ایک غلام کوا پنے ساتھ لاحق کر لیا تھا جوان کے درمیان موجود تھا تو طاؤس نے اس غلام کواس کے ساتھ لاحق کرنے کو درست قر ارنہیں دیاوہ نسب کے اعتبار سے اسے لاحق نہیں کرتے ہیں البتہ جس شخص نے گواہی دی تھی اس کے وراثت کے جصے میں سے پانچواں حصہ اس غلام کودے دیتے ہیں جس نے یہ گواہی دی ہے اس کے مال میں سے غلام کے بی جس نے یہ گواہی دی ہے اس کے مال میں سے غلام کے باپ نے اسے لاحق کیا تھا اور جس شخص نے گواہی دی ہے اس کے مال میں سے غلام کے باقی چی جانے والے جھے کوآز اورکروادیتے ہیں۔

19141 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيّ، فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيّتِ، قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: يُسْشَوْفَى مَا فِي يَدَيُ عَلَى الْمُعْتَرِفِ لِآنَهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ، قَالَ حَمَّادٌ: وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ يُسْشَوْفَى مَا فِي يَدَى الْمُعْتَرِفِ لِآنَهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ، قَالَ حَمَّادٌ: وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِآنَّهُمَا يَدُفَعَانِ، عَنُ انْفُسِهِمَا وَلَكِنْ يُؤُخَذُ مِنْ نَصِيْهِمَا،

ﷺ مفیان توری وارث نے بارے میں فرماتے ہیں: جومیت کے ذمہ قرض کااعتراف کرتا ہے وہ فرماتے ہیں: حمادیہ کہتے ہیں کہا عتراف کرنے والے کو جوحصہ ملاہے اس سے پوری وصولی کی جائے گی کیونکہ وارث کے لئے کوئی بھی حصہ اس وقت

تكنبين بنماجب تك قرض ادانبين كياجاتا

حماد بیان کرتے ہیں: جب ورثاء میں دوافر ادنسب کے بارے میں گواہی دے دیں توان دونوں کی گواہی کی کوئی حثیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ دونوں اپنی ذات سے پرے کررہے ہیں البتدان سے ان کا حصہ حاصل کرلیا جائے گا۔

19142 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ ابْنُ اَبِي لَيْلِي

کی مغیرہ نے امام معنی کا یہ قول نقل کیا ہے حصوں کا اعتبار ہوگا این ابولیلی نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

19143 - اتوال تابعين: آخبَسَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُوْرٍ، اَوْ غَيْرِه، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْمُورَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمُ فِى جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: النَّوْرِيُّ، وَاخْبَرَنِى الْاَشْعَتْ بُنُ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى الْاَشْعَتْ بُنُ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ،

ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: جب ورٹاء میں سے دوآ دمی گواہی دے دیں تو پورے مال میں ان کی گواہی درست ہوگی۔

سفیان توری کہتے ہیں اشعث بن سوار نے حسن کے حوالے سے اس کی مانندروایت بیان کی ہے جبکہ قاسم بن ولید نے حارث کے حوالے سے ابراہیم نخعی سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

19144 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنُ عَبُدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: شُعْبَةُ: وَالْخَبَرَنِى الْحَكُمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِى الدَّيْنِ جَازَ فِى نَصِيْبِهِمَا مِثُلَ قُولِ حَمَّادٍ وَالْخَبَرَنِى الْحَكُمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِى الدَّيْنِ جَازَ فِى نَصِيْبِهِمَا مِثُلَ قُولِ حَمَّادٍ وَالْخَبَرَيْنِى الْمُعْبَةُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

میں سے دوآ دمی قرض کے بارے میں گواہی دے دیں توان دونوں کے قصے میں قرض کی گواہی درست شارہوگی ہیہ بات حماد کے قول کی مانند ہے۔

29145 - اتوال الجين: آخبرَنَا عن النَّوْرِيّ، فِى ثَلَاثَة الْحُوةِ اَقَرَّ اَحَدُهُمْ بِاَخٍ لَهُ، وَجَحَدَ الْاَخْرَانِ، وَتَرَكَ ثَلَاثَة آلَافِ دِرُهَمٍ، قَالَ: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يَدُخُلُ عَلَى الَّذِي اَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْإلْفِ "، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يَدُخُلُ عَلَى الَّذِي اَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْإلْفِ "، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يَدُخُلُ عَلَى اللَّهِ فِي نَصِيْبِهِ الرَّبُعُ رُبُعُ الْآلْفِ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي اذَعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ اَوْ وَلَاءٍ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى مِنْ الْمَدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمُ يُحْلَدُ لَهُ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي اذَعَاهُ لَمْ يُحْلَدُ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيْرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلْمَا الْمَارَاثُ وَلَعْ النَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَانِ الْمُؤْولُ وَلَا يَلْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَاثُ وَلَوْقَ إِلَا يَلْعَلُوهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنُولُ فِي الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْوَرَقَةِ اَوْ غَيْرُهُمُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ الْمُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِ اللْعَلَى الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّه

اور سفیان توری مین بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں: جن میں سے ایک اپنے لئے کسی بھائی کا اقر ارکر لیتا ہے اور باق باقی دوا نکارکردیتے ہیں میت نے تین ہزار درہم چھوڑے تھے تو حمادالیی صورت کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ جن شخص نے اس کے بارے میں اقرار کیا ہے وہ اس کے جھے میں شامل ہوگا اور ایک ہزار کا نصف اسے ل جائے گا جبکہ دیگر حضرات ہے کہتے ہیں کہ بیہ اقرار اس شخص کے جھے میں اس پر درست ہوگا اور اس کے جھے میں سے چوتھائی جھے کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی جوا کے ہزار کا چوتھائی حصہ بنے گا اور جس شخص نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا' وہ ہر چیز کا وارث بنے گا جس کا تعلق آگے آنے والے سے ہوگا خواہ اس کا تعلق رشتہ داری سے ہویا ولاء سے ہوا ور جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے وہ اس حساب سے اس کا شراکت دار شار ہوگا وہ نسب کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے اور جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا اگر کوئی شخص اس کے بارے میں نفی کر دیتا ہے' تو اسے کوڑ نے نہیں لگائے جا کیں گئی جس شخص نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا اوا سے بھی کوڑ نے نہیں لگائے جا کیں گا اور جس شخص نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے اس کو بیحق حاصل نہیں ہوگا کہ جب ور ناء میں سے کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور جس شخص نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے اس کو بیحق حاصل نہیں ہوگا کہ جب ور ناء میں سے کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور جس شخص نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے اس کو بیحق حاصل نہیں ہوگا کہ جب ور ناء میں سے کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور جس شخص نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے اس کو بیحق حاصل نہیں ہوگا کہ جب ور ناء میں سے کے ساتھ لاحق میں سے کوئی سے دوآ دمیوں نے گوائی دے دی ہوئو چھروہ اس کی وراثت میں سے نفی کرے۔

19146 - القوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا اَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ اَنَّهُ اَخُوهُ، وَاَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُ اَوْكَسُهُمَا اِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ بَيِّنَهُ ، وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا

ﷺ سفیان توری بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص دوسر ہے خص کے بارے میں بیا قرار کرلے کہ وہ اس کا بھائی ہے'اور وہ اس کے لئے قرض کا بھی اقرار کرلے تو اس کوان دونوں میں سے کم قیت والے کاحق ہو گا جبکہ کوئی ثبوت موجود نہ ہواورا گروہ شخص فوت ہوجائے جس نے اس کا دعویٰ کیا تھا تو پھران دونوں کے درمیان تعلق منقطع ہوجائے گا۔

19147 - اقوال تابعين: آخُبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِى هَاذِهِ ابْنِى، فَيَشْهَدُ بِهِ الْكِنَ بَعْضُ وَلَدِهِ، قَالَ: سَمِعْنَا اَنَّ مِيْرَاثَهُ فِى نَصِيْبِ الَّذِى شَهِدَ بِهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ اِلَّا وَاحِدٌ وَرِتَ فِى نَصِيْبِهِ مِثْلَ نَصِيْبِه، اَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ، وَلَا يَرِثُ اَبَاهُ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَى يَشُهَدَ اثْنَان

گوچ معمرا ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جومرنے کے قریب سے کہتا ہے کہ میری اس کنیز کا بیٹا میر ابیٹا ہے اور اس کی اولا دمیں سے کوئی ایک بھی اس بات کی گواہی دے دیتا ہے تو معمر فرماتے ہیں: ہم نے یہ بات تی ہے کہ اس کی میراث اس شخص کے حصے میں سے ہوگی جس نے اس کے حق میں گواہی دی ہے وہ یہ فرماتے ہیں: اگر صرف ایک فرد نے گواہی دی ہوگی تو وہ اس فرد کے حصے میں سے اس کے حصے کی مانندوارث بنے گایاوہ ان لوگوں کے ساتھ لاحق ہوجائے گالیکن وہ اپنے باپ کاوارث اس وقت تک نہیں ہے گا جب تک اس کے حق میں دوآ دی گواہی نہیں دیتے۔

19148 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، قَالَ: " لَوُ اَنَّ امْرَاةً جَاءَ تُ بِغُلامٍ فَقَالَتُ: هذَا الْمِنِي عِنْ رَجُلِ تَوَجُدُهُ لَهُ مَ يُحَلِّمُ وَبَيْنَ وَبَيْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَكُولَ اللَّهُمَّ وَبَيْنَ وَكُولَ اللَّهُمَّ وَبَيْنَ وَكُولَ اللَّهُمُ وَبَيْنَ فَيُ اللَّهُمُ وَبَيْنَ وَكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ ابُو الْغُلامِ"

سے ہے۔ ہور کے اور کہ ہور کی بیان کرتے ہیں: اگر کوئی عورت ایک لڑکے کولے کے آتی ہے اور یہ ہی ہے: یہ میرا میٹا ہے جو فلال شخص سے ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی تو اس کے بیان کی تقدیق نہیں کی جائے گی جب تک وہ جو تفراہم نہیں کرتی کیونکہ اس عورت نے بیارادہ کیا ہے کہ وہ ایک قوم کو اس کی وارثت میں سے نکال دے تو اس قوم اور اس لڑکے کے درمیان وراثت کے احکام جاری نہیں ہوں گے لیکن جب کوئی مرد کسی لڑکے کولے کے آتا ہے اور اس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے تو وہ لڑکا اس کا وارث بھی ہوگا اس بارے میں مرد کا تھم عورت کی ماننز ہیں ہے وہ یہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کا وارث بھی ہے گا اور اس کے ساتھ لاحق بھی ہوگا اس بارے میں مرد کا تھم عورت کی ماننز ہیں ہے وہ یہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی نفی کر دے اور اس کے بعد اس کا دادا اس کا دعویٰ کردے اور یہ کہے کہ یہ میر اپوتا ہے تو وہ بچہ اس کے نسب کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا اور دادا کی گواہی اس کے تق میں درست نہیں ہوگی دادا اور وہ لڑکا ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے وہ صرف اس مال میں وارث بن سکتے ہیں جولڑکے کے باپ نے چھوڑا تھا (اور اس میں سے دادا کا جو حصہ بنا تھا)۔

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک عورت نے ایک بچکویا ایک شخص کوآزاد کردیا تو ایک شخص نے اسے اپنے ساتھ ملالیا اس پرخرج کرنا شروع کردیا عورت نے اپنے بیٹے سے کہا: تم قاضی شرح کے سامنے اس شخص کے خلاف مقد مہ کرواں لڑکے نے آکے کہا کہ میری والدہ نے اس شخص کوآزاد کیا ہے اور اس دوسر شخص نے اسے اپنے ساتھ ملالیا ہے اور اسے حاصل کرلیا ہے تو اس دوسر شخص نے کہا: کہ میں نے ایک انسان کوضائع ہوتے ہوئے پایا تو اسے اپنے ساتھ ملالیا اور اس پرخرج کرنا شروع کر یا تو قاضی شرح نے فرمایا: یواس کے ساتھ لاحق ہوگا وراس کے ساتھ اور اس کے ساتھ لاحق ہوگا وراس کے ساتھ شار ہوگا جواس کونفع پہنچا ہے گا۔

#### بَابُ الْغَرُقَى

# باب: ڈ و بنے والوں کا تھکم

19150 - آ ثارِ صابِ اَخْبَرَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، اَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيَّا " قَصَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَّا يُدُرِى اَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبُلُ: اَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا "

ا ام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رہ اٹھنا اور حضرت علی وہ النے ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ دیا تھا جوایک ساتھ مرگئے تھے یہ پہنیں چلا کہ ان میں سے پہلے کس کا انتقال پہلے ہوا (ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا) کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔

19151 - آ تَارِصَابِ اَخْبَرَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضٍ مِّنْ تِكلادِ اَمْوَالِهِمُ، لَا يُورِّتُهُمُ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ شَيْئًا

ام معنی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر طائف ان کے اموال کے حوالے سے انہیں ایک دوسرے کاوارث قراردیا تھا۔ انہوں نے انہیں ایک دوسرے کاوارث قراردیا تھا۔ انہوں نے انہیں اس چیز کاوارث قرار نہیں دیا تھا کہ جوایک دوسرے کاوارث بننے کی وجہ سے ان کے حصے میں آئی تھی۔ مراد یا تھا۔ انہوں نے انگورٹ آخرک انگورٹ کا الانکور

گودوسرے کاوارث قراردیا۔

19153 - آ ثارِ النَّهُ الْحَبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى، آنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالَا: فِى قَوْمٍ عَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدُرِى آيُّهُمْ مَاتَ قَبُلُ، كَآنَّهُمْ كَانُوا اِخُوَةً لَلاَقَةً مَاتُوا جَمِيعًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ٱلْفُ دِرْهَمٍ وَٱمَّهُمْ حَيَّةٌ يَرِثُ لَا يُسَدُّرُى آيُّهُمْ مَاتَ وَهُ وَيَرِثُ هِلَا أُمَّهُ وَآخُوهُ، فَيَكُونُ لِلاَّمِّ مِنْ كُلِ رَجُلٍ مِّنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ، وَلِلاِخُوةِ مَا بَقِى هُلْذَا أُمَّهُ مُ كُلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ، وَلِلاِخُوةِ مَا بَقِى كُلُونُ لِلاَّمْ مِنْ كُلِ رَجُلٍ مِنْ اللهُ مُ كَلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ آخِيهِ كَلُونُ لِللهُ مِنْ كُلِ رَجُلٍ مَنْ كُلِ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ آخِيهِ كُلُونُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

این ابولیل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈاٹیڈاور حضرت علی ڈاٹیڈا سے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں: جواکشے دوب جاتے ہیں یہ پیتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کون پہلے فوت ہوا تھا تہ یہ حضرات فرماتے ہیں: یہ لوگ تین بھائیوں کی طرح شار ہوں گے جوایک ساتھ مرجاتے ہیں ان میں سے ہرایک خص کی وراشت ایک ہزار درہم ہوتی ہے ان کی ماں زندہ ہوتی ہے ایک بھائی اور اس کا بھائی اپنی ماں کے وارث بنیں گے تو ان میں سے بھائی اور ایک اور بھائی اپنی ماں کے وارث بنیں گے تھر دوسرا بھائی اور ایک اور جو باتی ماں کے وارث بنیں گے تو ان میں سے ہرایک کی طرف سے ماں کے لئے چھٹا حصہ ہوگا جووہ چھوڑ کے جائے گا اور جو باتی بچے گاوہ سارے کا سار ابھائیوں کا شار ہوگا جورہ بھردوبارہ قسیم ماں کی طرف سے ماں کے لئے چھٹا حصہ ہوگا جووہ چھوڑ کے جائے گا اور جو باتی گی جس کی وہ پہلی مرتبہ ہر فرد کے حوالے سے پھردوبارہ قسیم ماں کی طرف لوٹ کرآئے گی اور وہ چھٹے کے علاوہ کی وارث بن جائے گی جس کی وہ پہلی مرتبہ ہر فرد کے حوالے سے وارث بن تھا۔

19154 - الوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ حُمَيْدٌ الْاَعْرَجُ: يُؤْخَذُ مِيْرَاتُ هلذَا، فَيُجْعَلُ فِى مَالِ هلذَا، وَيُؤْخَذُ مِيْرَاتُ هلذَا، فَيُجْعَلُ فِى مَالِ هلذَا، وَيُؤْخَذُ مِيْرَاتُ هلذَا، فَيُجْعَلُ فِى مِيْرَاتِ هلذَا

ﷺ جمیداعرج بیان کرتے ہیں اس سے میراث وصول کی جائے گی اوراس کے مال میں شامل کردی جائے گی اس کی میراث لی جائے گی اس کی میراث لی جائے گی اور دوسرے کے مال میں شامل کردی جائے گی۔

19155 - اقوال تابعين: أَخْبَارَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، وَمَنْصُوْرٍ، وَمُغِيْرَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ: اَنَّهُ وَرَّتَ

الْغَرُقَى بَعُضَهُمْ مِنُ بَعُضِ

ﷺ مغیرہ نے اًبراہیم نخعی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے ڈو بنے والوں کوایک دوسرے کا وارث قرار دیا تھا۔

19156 - اتوال تابعين: آخبركا عن التُورِي، عَنُ آبِي سَهُلِ، آنَهُ سَالَ اِبْرَاهِيمَ عَنُ ثَلَاثَةِ اِخْوَةٍ غَرِقُوا - آوُ مَاتُوا - جَسِمِيعًا، وَلَهُمُ أُمُّ حَيَّةٌ فَوَرَّتَهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسَ، ثُمَّ وَرَّثَ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الشُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسَ، ثُمَّ وَرَّثَ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الشُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ

او بہل بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابراہیم نخعی سے تین بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا: جوڈوب جاتے ہیں یا کھے مرجاتے ہیں یا کھے مرجاتے ہیں یا اس ندہ ہوتی ہے تو ابراہیم نخعی نے ان کی مال کوان میں سے ہرایک کی طرف سے چھٹے جھے کاوار تقررار دیا جو اردیا اور چرانہوں نے ان کی مال کوایک تہائی جھے کے بعدان میں سے ہرایک کی طرف سے سے اس جھے کاوارث قررار دیا جوایے بھائی کاوارث بناتھا۔

19157 - الوالتابعين: اَخْبَوَنَا عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بُنِ قَطَنٍ، قَالَ: مَاتَتِ امْرَاتِي وَالْهَيَّ جَمِيعًا غَرِقُوْا اَوْ اَصَابَهُمْ شَىءٌ، فَوَرَّتَ شُرَيْحٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ

19158 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: آخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ، عَنُ اَبِى الزَّعْرَاءِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُشَةَ بُنِ مَسْعُودٍ آنَّهُ وَرَّتَ بَعْضَهُمُ مِنُ بَعُضِ

ابوزعراء نے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیتے ہیں۔ قرار دیتے ہیں۔

19159 - آثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخُبَرَنَا النَّوْرِيُّ، وَابُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ، عَنَ اِيَاسِ بُنِ عَبُدِ وَكَانَ مِنُ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتُ فَوَرَّتَ بَعْضَهُمْ عِنْ بَعْضِ

ﷺ ابومنہال نے حضرت ایاس بن عبد رفائظ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جو نبی اکرم ملاقظ کے صحابی بیس کہ بھی الوگوں پر گھر گر گیاتو نبی اکرم ملاقظ نے انہیں ایک دوسرے کاوارث قرار دیا (یا حضرت ایاس بن عبد رفائظ نے انہیں ایک دوسرے کاوارث قرار دیا )۔
کاوارث قرار دیا )۔

19160 - آ ثارِ صابداً خُبَرَنَا عَنُ عَبَّادِ بُنِ كَثِيْرٍ، عَنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ خَرْدِ جَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ: اللَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْاَحْمَاءَ مِنَ الْاَمْوَاتِ، وَلَا يُورِّثُ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

19161 - القوال تابعين: آخبَوَن عَنِ النَّوُرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: آنَّهُ وَرَّتَ الْاَحْوَاتِ، وَلَمْ يُورِّثِ الْاَمُواتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ، قَالَ مَعْمَرٌ: كَتَبَ بِذَلِكَ،

ﷺ داؤ دین ابوہندنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے وہ زندہ لوگوں کومرحومین کاوارث قر اردیتے تصالبتہ وہ مرحومین کوایک دوسرے کاوارث قر ازنہیں دیتے تھے

معمر بیان کرتے ہیں: انہوں نے اس بارے میں خط لکھا۔

19162 - اقوال تابعين: آخبر أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَصْلَى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ

🤏 🕷 امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں:حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی مانند فیصلہ بھی دیا تھا۔

19163 - اتوال تابعين: اَحْبَرَنَا عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِاَنُ يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا،

۔ کی کا رہری بیان کرتے ہیں: بیسنت جاری ہو چکی ہے کہ ہر زندہ وارث میت کاوارث بنے گامرحومین ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ وارث نہیں بنیں گے۔

19164 - اتوال تابعين: آخُبَرَانَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

ابن جرت فزرری کے دوالے ساس کی ماندلقل کیا ہے۔

19165 - الوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: اَنَّ اَهْلَ الْحَرَّةَ وَاَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمُ

19166 - آ ثارِ <u>صحابہ: عَبْ دُ الرَّزَّاقِ</u> ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ كَثِيْرٍ ، عَنُ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ الْاَمُواتِ وَلَمُ يُورِّثِ الْمَوْتَىٰ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَرَّةِ

اللہ اللہ اللہ خوارہ بن زید نے حضرت ثابت ڈٹائٹز ( یعنی حضرت زید بن ثابت ڈٹائٹز ) کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ زندہ الوگوں کوم حومین کا وارث قر اردیتے تھے وہ مرحومین کوایک دوسرے کا وارث قر ارنہیں دیتے تھے ایبا واقعہ حرہ کے موقع پر ہموا تھا۔

19167 - آ ٹارِسِحَابِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: وَأُخْبِرُنَاهُ اَيُضًا عَنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ اَنَّ اَبَا بَكُرٍ قَصَٰى فِى اَهُلِ الْيَمَامَةِ مِثُلَ قَوُلِ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ: وَرَّتَ الْاَحْيَاءَ مِنَ الْاَمُوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْاَمُواتَ بَعْضَهُمْ مِنُ بَعْضِ فِى اَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثُلَ قَوُلِ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ: وَرَّتَ الْاَحْيَاءَ مِنَ الْاَمُواتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْاَمُواتَ بَعْضَهُمْ مِنُ بَعْضِ فَى اللهُ مُواتِ، وَلَمْ يُورِّثِ الْاَمْواتَ بَعْضَهُمْ مِنُ بَعْضِ فَى اللهُ اللهُ

کی مانند فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے زندہ لوگوں کومرحومین کاوارث قرار دیا تھا۔ انہوں نے مرحومین کوایک دوسرے کاوارث قرار نہیں دیا تھا۔

19168 - اتوال تابعين: آخبر رَنَا عَنْ اَبِسَى مُطِيعٍ، قَالَ: اُخْرِجَ عَبَّادُ بَنُ كَثِيْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ مِنْ قَبْرِهِ لَمُ يُفْقَدُ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتٌ قَالَ: فَعَلِمُنَا أَنَّ هَٰذَا يَدُلَّنَا عَلَى فَضْلِهِ، وَكَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً

ابوطیع بیان کرتے ہیں: عباد بن کثیر کوان کی قبر سے تین سال بعد نکالا گیا توان کے صرف کچھ بال خراب ہوئے تھے راوی بیان کرتے ہیں: اس سے ہمیں ان کی فضیلت کے بارے میں پہتہ چلا اور وہ ہمارے نز دیک ثقة شار ہوتے ہیں۔

19169 - آ ثارِ النَّافِرِيِّ، عَنْ اَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّ عَلِيًّا وَابُنَ مَسْعُودٍ: كَانَا يُوَرِّثَانِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّ عَلِيًّا وَابُنَ مَسْعُودٍ: كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمُجُوسَ مِنْ مَكَانَيْن

ام صعمی بیان کرتے ہیں . حضرت علی ڈھٹھٹا ور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھٹھٹو مجوسیوں کودومختلف مقامات سے وارث میں اردیتے تھے۔ قرار دیتے تھے۔

19170 - اقوال تابعين: اَحْبَرَنَا عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ: اَنَّهُ كَانَ يُورِّ ثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ ﴾ ابرا بين خني ان لوگول كود و مُثلف مقامات سے وارث قرار دیتے تھے۔

19171 - اتوال تابعين: آخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُورِّنُهُمْ بَاقُرَبِ الْاَرْحَامِ إِلَيْهِ

🧩 🕏 زہری بیان کرتے ہیں:وہ ان کووارث قرار دیتے تھے جوسگا ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی ہو۔

## بَابُ الْحَمِيْلِ

# باب جميل كاحكم

**19172 - اتوال تابعين:اَخْبَوَنَا عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ، وَغَيْرِه، قَالَ: لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى** نَّسَب

ﷺ ابن جریج نے عطاءاور دیگر حضرات کا بیقول نقل کیا ہے بیاوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے جب تک نسب کے بارے میں گواہی نہیں دے دی جاتی۔

19173 - آ ثارِ صحابه: اَخْبَوَنَا عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلَيُهِ: اَلَّا يُوْرَّتَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيْنَةِ

گی امام معنی نے قاضی تُشریح کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے حصرت عمر بن خطاب ٹاٹٹڑنے انہیں خط لکھا کھیل کوکس ثبوت کی بنیاد پروارث قرار دیاجائے گا۔

19174 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح مِثْلَهُ.

جهانگيري مصنف عبد الرزّ أو (مدشم) €∠AY}

ام شعی نے قاضی شریح کے حوالے سے اس کی مانند قل کیا ہے۔

19175 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُسَجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْح مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحُنُ عَلَى هَذَا لَا نُورَّثُهُ إِلَّا بَبَيَّنَةٍ

كِتَابُ الْفَرَائِض

ا مام معنی نے قاضی شریح کے حوالے سے اس کی مانند قل کیا ہے سفیان توری کہتے ہیں ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں ہم صرف کسی ثبوت کی بنیاد پراسے دارث قرار دیتے ہیں۔

19176 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، آخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلَّا يَتَوَارَتَ الْحَمِيلَانِ فِي وَلَادَةِ الْكُفُرِ

ﷺ عاصم بن سلیمان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھاتھا کہ زمانہ کفرمیں پیدا ہونے والے حمیل ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔

1917 - اتوال تابعين: الحُبَونَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الحُبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: الْحُبَرَنِيُ عَاصِمٌ، اَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيُرِيْنَ عَابَا ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَا: مَا شَانُهُمُ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ

ان دونوں حضن بصری اور ابن سیرین نے اس حوالے سے ان پر تقید کی ہے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: ان دونوں کا کیامعاملہ ہے جبان کی شناخت ہوجائے تو وہ وارث بنے گا' جبکہ شبوت فراہم ہو چکا ہو۔

19178 - آ تا رِصاب اَخْبَونَا عَنُ إِبُواهِيمَ بُنِ آبِي يَحْيَى، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِولَادَةِ الْاَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ

🤲 📽 عبدالله بن ابو بكربيان كرتے ہيں: حضرت عثمان غنی رافظ عجميوں كے ہاں پيدا ہونے والے بچوں كووارث قرار نہيں دیے جبکہ وہ اسلام کے زمانے سے پہلے پیدا ہوئے ہوں۔

19179 - اتوال تابعين: آخْبَوَنَا عَنُ اِسُوَائِيلَ، عَنْ اَشْعَتْ بُنِ اَبِى الشَّعْنَاءِ، قَالَ: خَاصَمْتُ اِلَى شُويْح فِي مَـُوُلاـةٍ لِـلُحَيِّ مَاتَتُ عَنْ مَالٍ كَثِيْرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيْهَا، وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ آخِي، فَأَغُطَاهُ شُرَيْحُ الْمَالَ كُلُّهُ

افعد بن ابوشعثاء بیان کرتے ہیں: میں نے قاضی شریح کے سامنے قبیلے کی ایک آزادشدہ کنیز کے بارے میں مقدمہ پیش کیاجو بہت سامال چھوڑ کر گئی تھی ایک شخص آیا اوراس نے اس کے موالی کے ساتھ جھٹڑ اکیا اس نے ثبوت فراہم کیا کہ وہ کنیرید کہا کرتی تھی کہ بیمیر ابھائی ہے تو قاضی شریح نے اس کنیز کا سارا مال اس مخض کودے دیا۔

19180 - آ ثارِ صحاب: آخُبَرَنَا عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: كُلَّ نَسَبِ تُوصِلَ عَلَيْهِ فِي ٱلْإِسْكَامِ، فَهُوَ وَارِثُ مَوْرُوثُ

🤏 📽 حماد نے ابراہیم تخعی کا میر بیان نقل کیا ہے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹیڈ فرماتے ہیں: ہروہ نسب جواسلام کے ساتھ آ کرمل

حائے تو وہ وارث اورمورث شار ہوگا۔

19181 - آ يُارِسِحابِ:اَخُبَوَنَا عَبُسُدُ الوَّزَّاقِ اَخُبَونَا مَعْمَوْ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰن بُنِ ثَوْبَانَ اَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّتُ بِوِلَادَةِ اَهُلِ الشِّرُكِ

🤏 🧶 محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان بیان کرتے ہیں: حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤز مانہ شرک میں پیدا ہونے والی اولا دکووارث قرار نہیں دیتے تھے۔

19182 - اتوال تابعين أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسُلامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض

🤏 🕷 ابراہیم خنی فرماتے ہیں: جب وہ لوگ زمانہ اسلام میں مل جائیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔

#### بَابُ الْكَلالَة

### باب: كلاله كاتحكم

19183 - آ ثارِصاب قَرَانًا عَـلْى عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلالَةِ كِتَابًا، فَمَكَتَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَامْضِهِ حَتَّى إِذَا طُعِنَ، دَعَا بِالْكِتَابِ فَمَحَى فَلَمْ يَدُرِ اَحَدٌ مَا كَانَ فِيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي كَتَبْتُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلالَةِ كِتَابًا، وَكُنْتُ اَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ، فَرَايَتُ أَنْ اتَّرُكُكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمُ عَلَيْهِ

الله المرى في سعيد بن مستب ك حوالے سے بيد بات نقل كى ہے كه حضرت عمر بن خطاب والتون و داداور كالله ك بارے میں ایک کمتوب لکھاتھا' وہ پچھ عرصہ تھر کراللہ تعالیٰ ہے استخارہ کرتے رہے انہوں نے کہا: اے اللہ! اگرتواس کے بارے میں بھلائی کاعلم رکھتا ہے تواسے جاری رکھنا یہاں تک کہ انہیں زخی کردیا گیا توانہوں نے وہ تحریر منگوا کراہے مٹادیا کسی کونہیں پتہ کہ اس میں کیاتح برتھا؟انہوں نے فرمایا: میں نے دادااور کلالہ کے بارے میں ایک مکتوب لکھاتھا میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے استخارہ کرتار ہا پھراب میری بیرائے ہے کہ میں تم لوگوں کواسی حال پر چھوڑ دوں جس برتم ہو۔

19184 - آثارِ صابداً خُبَوَكَ عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " ثَلَاثٌ لَآنُ يَـكُوْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيْهَا: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلالَةُ، وَالرَّبَا "

🤏 📽 عمرو بن مرہ نے حضرت عمر مُثانِّعًا کا میہ بیان نقل کیا ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہا گرنبی اکرم مُثانِیمُ ان کو ہمارے سامنے بیان کردیتے توبیمبر سے زدیک دنیااور جو پچھاس میں موجود ہے اُن ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتا خلافت ، کلالہ اور سود۔

19185 - آ ثارِصحاب: آخُبَونَا عَنِ ابُنِ جُرَيْج، وَابْنِ عُيئِنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "كَانُ آكُونَ سَالْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ثَلَاثَةٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلاَلَةِ، وَعَنِ الْحَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ قَوْمٍ، قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي آمُوَالِنَا، وَلَا نُوَدِّيهَا اِلَيْكَ اَيَحِلُّ قِتَالُهُمُ اَمْ لَا " قَالَ: وَكَانَ اَبُوْ بَكُرِ يَرَى الْقِتَالَ

گرم کر بن طلحہ بن یزید بن رکانہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بڑا تین نیم اکرم حالی ہے۔ بین چیزوں کے بارے میں ان کر میں گئی ہے۔ بعد خلیفہ کے بارے میں دریافت کرلیتا یہ میر بیزو کی سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ پسندیدہ ہے کلالہ کے بارے میں آپ کے بعد خلیفہ کے بارے میں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اموال میں ذکو ہ کا قرار کرتے ہیں کیکن آپ کواس کی ادائیگ نہیں کریں گے تو کیاان کے ساتھ لڑنا درست ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکرصدیق بڑا تھا اسی صورت میں لڑائی کو درست ہمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرصدیق بڑا تھا اسی صورت میں لڑائی کو درست سمجھتے ہیں۔

19186 - آ ثارِ الحَبَرَنَا عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ حِينَ طُعِنَ: "اعْقِلُ عَبِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورِي، وَفِى فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِى ابْنِ الْآمَةِ عَبْدَانِ، وَفِى الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِى ابْنِ الْآمَةِ عَبْدَانِ، وَفِى الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِى ابْنِ الْآمَةِ عَبْدَانِ، وَفِى الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِى ابْنِ الْآمَةِ عَبْدَانِ، وَفِى الْعَرَبِ مَا قَالَ؟ فَابَى الْآيُخِيرَنِي

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس واللہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر والناؤ کورٹمی کردیا گیا تو انہوں نے مجھ سے فر مایا مجھ سے تین با تیں سکھ لوحکومت کے معاملات با ہمی مشورے سے چلتے ہیں عربوں کے فدیے میں ہرغلام کی جگدا یک غلام اور کنیز کے بیٹے کی جگد دوغلام دیے جا کیں گے اور کلالہ کے بارے میں وہ حکم ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں

رادی کہتے ہیں: میں نے طاوُس کےصاحبزادے سے دریافت کیا: انہوں نے کیابیان کیاتھا؟ توانہوں نے مجھے یہ بات بتانے سےانکارکردیا۔

19187 - آثارِ <u>صَابِ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنُ اَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ عُسَرَ بُنَ الْبَخَطَّابِ اَوْصلى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ: الْكَلَّالَةُ كَمَا قُلْتُ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ: مِنُ لَا وَلَدَ وَلَدَ

کو کھی حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب و اللہ کا دی مرنے کے قریب وصیت کی اور فرمایا: کلالہ کا وہی تھم ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ نے فرمایا: آپ نے کیابیان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس سے مرادوہ خض ہے جس کی اولا دنہ ہو۔

19188 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَرَ اَ عَنِ ابْنِ عُيَنْنَة، عَنْ سُلَيْمَانَ الْآخُولِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اِنّى لَا حُدَثُهُمْ عَهُدًا بِعُمَرَ فَقَالَ: الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ، قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مِنْ لَا وَلَدَ - حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ - وَلَا وَالِدَ " لَا حُدَثُهُمْ عَهُدًا بِعُمَرَ فَقَالَ: الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ، قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مِنْ لَا وَلَدَ - حَسِبْتُ اللَّهُ قَالَ - وَلَا وَالِدَ " حَمْرَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَا وَلَدَ - حَسِبْتُ اللَّهُ قَالَ - وَلَا وَالِدَ " حَمْرَ عَلَى اللَّهُ مِنْ لَا وَلَدَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ال

روایت میں بیالفاظ بھی ہیں جس کاوالد بھی نہو۔

19189 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسَحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: الْكَلالَةُ مِنْ لَا وَلَدَ وَلَا وَالِدَ، زَادَ ابْنُ عُييْنَةَ، قَالَ: حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " فَإِنَّ اللَّهَ، يَقُولُ: (إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) (الساء: 176) قَالَ: فَالنَّهَرَنِيُ " مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لِلْبُنِ عَبَّاسٍ: " فَإِنَّ اللَّهَ، يَقُولُ: (إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) (الساء: 176) قَالَ: فَالنَّهَرَنِيُ "

ا کہ اللہ ہوئے ہوئے ساہے کلالہ وہ اللہ ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی نیتو اولا دہواور نہ ہی والدہو۔

''اگرکوئی ایساشخص ہوجوا نقال کر جائے اور اس کی اولا د نہ ہو''۔

تو حضرت عبدالله بن عباس وللفطان مجھے ڈانٹ دیا۔

19190 - آ ثارِ صابِ آخبَ رَنَا عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ اَبِى بَكُرٍ، آنَهُ قَالَ: الْكَلالَةُ مَا خَلا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ

کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولا دبھی نہ ہو۔ اولا دبھی نہ ہو۔

19191 - آثارِ صابين الخبرانا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقُولُ: الْكَلاَلَةُ مِنُ لَا وَلَدَ لَهُ. فَلَسَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، قَالَ: النِّي الْكَلاَلَةُ مِنْ لَا وَلَدَ لَهُ. فَلَسَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، قَالَ: النِّي الْكَلاَلَةُ مِنْ لَا وَلَدَ لَهُ. فَلَسَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، قَالَ: النِّي لَاسْتَحْيى اللَّهَ اَنْ أُحَالِفَ اَبَا بَكُرِ اَرَى الْكَلاَلَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ

ام شعمی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈھٹٹو فرماتے ہیں: کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولا دہمی نہ ہواوروالد بھی نہ ہوجبکہ حضرت عمر ڈھٹٹو کی نہ بوادروالد بھی اللہ ہوجبکہ حضرت عمر ڈھٹٹو کو خمی کردیا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے اللہ تعالی سے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میں حضرت ابو بکر ڈھٹٹو کے موقف کے برخلاف موقف اختیار کروں اس لئے میں بیسجھتا ہوں کہ کا لہ سے مرادو ہی خض ہوگا جس کی نہ اولا دہواور نہ ہی والد ہو۔

19192 - اتُوالِ تابِعين: عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ ، اَخْبَـرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَاَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيْلَ، قَالَ: الْكَلَالَةُ مِنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ

کی زہری، قادہ اور ابوا بحق نے عمر و بن شرحبیل کا بیقول نقل کیا ہے: کلالہ وہ ہوتا ہے ؛ جس کی اولا دبھی نہ ہواور والدبھی نہ

بور

19193 - اتوال تابعين: آخبَ رَنَا عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: " نَزَلَتُ (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي

€∠9+>

الْكَلَالَةِ) (النساء: 176) وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيْرِ لَهُ، وَإِلَى جَنْبِهِ حُذَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَبَلَّعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ "، وَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيْرُ خَلُفَ حُذَيْفَةَ، فَلَمَّا اسُتُخُلِفَ عُمَّرُ سَالَ حُلَيْفَةَ عَنْهَا وَرَجَا اَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِيْرُهَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: وَاللّهِ إِنَّكَ لَآحُمَقُ إِنْ ظَنَيْتَ اَنَّ إِمَارَتَكَ تَحْمِلُنِي أَنُ أُحَدِثَكَ فِيْهَا مَا لَمْ أُحَدِّثُكَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: عُمَرُ: لَمْ أُرِدُ هلذَا رَحِمَكَ اللهُ قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخُبَرَنِيُ ٱللَّهُ لَكُمْ اَنْ تَشِيلُونَ اَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَا (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا) (النساء: 176)

قَالَ: اللَّهُمَّ مَنُ بَيَّئْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنُ لِي

ا بن سيرين بيان كرتے ہيں: يه آيت أناز ل مولى:

''تم فرمادو:الله تعالی تههیں کلالہ کے بارے میں پیچکم دیتاہے''۔

نبی اکرم منافظ اس وقت سفر کررہے تھے آپ منافظ کے پہلومیں حضرت حذیفہ بن یمان بھاٹھ موجود تھے نبی اکرم ساتھ کے ا حضرت حذیفه دلافیز کواس بارے میں بتایا حضرت حذیفه دلافیز نے حضرت عمر بن خطاب دلافیز کواس بارے میں بتایا جوحضرت حذیفہ رہائٹو کے پیچیے چل رہے تھے جب حضرت عمر رہائٹو کوخلیفہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے حضرت حذیفہ رہائٹو سے کلالہ کے بارے میں دریافت کیا: انہیں بیتو قع تھی کہ شایدانہیں اس کی تفسیر کا پتہ ہو' تو حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹڈ نے ان سے کہا:اللہ کی قتم! آپ احمق شار موں گے اگر آپ بیگمان کریں کہ آپ کا امیر مونا مجھے اس بات پر مجبور کردے گا کہ میں آج آپ کووہ بات بیان کروں جواس دن میں نے آپ کو بیان نہیں کی تھی تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے میری بیمراز نہیں تھی ( کہ آپ این طرف ہے کوئی نئی چیز بیان کردیں)

ابن سيرين بيان كرتے ہيں :حضرت عمر الثانيَّة جب بيآيت تلاوت كرتے تھے:

''الله تعالی تمهارے لئے بیان کردیتا ہے تا کہتم گمراہ نہ ہوجاؤ''۔

تو حضرت عمر ٹٹائٹڈ بیکہا کرتے تھے اے اللہ! تونے جس کے لئے بھی کلالہ کا تھم بیان کیا ہو'لیکن تونے میرے لئے یہ بیان نہیں

19194 - صديَث نبوي: آخُبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادِ، عَنْ طَاؤُسِ أَنَّ عُمَرَ آمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْلَلَ النَّبِيُّ صَلَّكَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلالَةِ فَامْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لِبِسَ ثِيَابَهُ فَسَالَتْهُ، فَامْلَهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ، فَقَالَ عُمَرُ: اَمَرَكِ بِهِ ٰذَا، مَا اَظُنَّهُ اَنْ يَفُهَمَهَا اَوَلَمُ تَكُفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ، فَاتَتُ بِهَا عُمَرَ فَقَرَاهَا فَلَمَّا قَرَا: (يُبَيّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) (الساء: 176)، قَالَ: اللَّهُمَّ مِنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنُ لِي

بارے میں دریافت کریں سیّدہ هصه ظافیانے اتنی دریانظارکیا کہ نبی اکرم طَافیکا لباس پہن لیس پھرسیّدہ هصه طافیانے نبی ا کرم مُنْ ﷺ سے سوال کیا تو نبی اکرم مُنْ ﷺ نے جانور کے کندھے پراس کامفہوم انہیں املاء کروادیا اورفر مایا عمر نے تہہیں اس بارے میں کہاتھا؟اس کے بارے میں میرایہ گمان نہیں تھا کہ اسے یہ بات مجھ نہیں آئی ہوگی کیااس کے لئے سردی والی آیت کافی نہیں ہے سیّدہ حفصہ ڈی تھاوہ لے کرحضرت عمر ڈی تیائے کے پاس آئیں اور حضرت عمر ڈی تیائے کے سامنے یہ پڑھااور جب ان کے سامنے یہ آیت حلاوت کی:

''الله تعالی نے تمہارے لئے یہ چیز بیان کردی ہے تا کہتم گمراہ نہ ہوجاؤ''۔

تو حضرت عمر ر النفذ نے کہا: اے اللہ! تونے جس کے سامنے بھی اسے بیان کیا ہے بہر حال تونے میرے سامنے اسے بیان نہیں

19195 - صديث بوى: آخبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ آبِيُهِ، آنَّ عُمَرَ آمَرَ حَفُصَةَ آنُ تَسُالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْكَلالَةِ

ﷺ طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں حضرت عمر طافیئے نے سیّدہ هضصہ طاقی کو بیہ ہدایت کی کہوہ نبی اکرم سَاکھی اِسے کلالہ کے بارے میں دریافت کریں۔

#### بَابُ الْحُلَفَاءِ

### باب:حلفاء كأحكم

19196 - آثارِ الحَابِ: اَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اُخْبِرُتُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تُوُقِّى اَبُو بَكْرٍ اَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ يُؤُمَرُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَسَالُتُ اَنَا عَنُ ذَلِكَ فَلَمُ اَجِدُ اَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ يُؤُمَرُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَسَالُتُ اَنَا عَنُ ذَلِكَ فَلَمُ اَجِدُ اَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ

ابن جریج بیان کرتے ہیں مجھے یہ بات بنائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی نے یہ بات بیان کی ہے جب حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کا انقال ہوا تو ان کے حلیف نے ان کے مال کا چھٹا حصہ حاصل کرلیا حضرت عبداللہ بن عباس بھی نے انہیں بتایا:
پہلے اس بات کا تھم دیا جاتا تھاراوی کہتے ہیں: میں نے اس بارے میں تحقیق کی تو مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملاجواس چیز سے واقف ہو۔

19197 - اتوال تابعين: آخبر نَا عَنْ مَعْمَو، عَنْ قَتَادَةً فِى قُولِهِ: (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى) (النساء: 38)، قَالَ: هُمُ الْاَوْلِيَاءُ، قَالَ: (وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمْ) (النساء: 33) قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِى دَمُكَ، وَهَدُمِى هَدُمُكَ وَتَرِيثُنِى وَآرِثُكَ وَتَطُلُبُ بِدَمِى وَآطُلُبُ بِدَمِكَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسُلامُ بَقِى مِنْهُمْ نَاسٌ، فَمُ نُوسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيْرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيْرَاثِ بَعُدُ "، فَقَالَ: (وَاوَلُو الْارْحَامِ بَعْضُهُمُ اَوْلَى بِبَعْض) (الأحزاب: 6)

کی معمر نے قادہ کے حوالے سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں نقل کیا ہے

كِتَابُ الْفَرَائِص

( 4 9 r )

"بہم نے ہرکسی کے لئے موالی بنائے ہیں"

قادہ فرماتے ہیں اس سے مراداس کے اولیاء ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے

''جس کوتمهاری قسموں نے مضبوط کیا''

قادہ بیان کرتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ایساہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتا تھا یہ کہتا تھا کہ میراخون تمہاراخون ہے میرارائیگاں جاناتمہارارائیگاں جانا ہے تم میرے وارث بنوگ اور میں تمہاراوارث بنوں گاتم میرے خون کامطالبہ کروگے اور میں تمہارے خون کامطالبہ کروں گاجب اسلام آگیا توان میں سے پچھلوگ باقی رہ گئے توان کے بارے میں بیتھم دیا گیا کہ وارثت میں سے ان کا حصہ آئیں دے دیا جائے اور وہ چھٹا حصہ بنتا ہے اس کے بعد وراثت کے حکم سے متعلق آیت کے ذریعے میکم منسوخ ہوگیا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

"اور سكار شت دارايك دوسرے كے زياده فق دار مول كے "-

19198 - اتوال تابعين: اَخْبَوَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ: (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى) (النساء: 83)، قَالَ: هُمُ الْآوْلِيَاءُ (وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ اَيْمَانُكُمْ)، قَالَ: كَانَ هَذَا حِلُفًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسُلَامُ اُمِرُوا اَنْ يُؤْتُوهُمُ نَصِيْبَهُمْ مِنَ النَّصُرِ وَالْوَلَاءِ وَإِلْمَشُورَةِ وَلَا مِيْرَاتَ

🤏 📽 منصور نے مجاہد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں نقل کیا ہے:

''اورہم نے ہر کسی کے موالی بنائے ہیں''۔

مجاہد کہتے ہیں اس سے مرادان کے (اولیاء ہیں)

"جن کوتمہاری قسموں نے مضبوط کیا ہے"۔

مجاہد کہتے ہیں بیزمانہ جاہلیت میں حلیف قرار دیناہوتا تھاجب اسلام آگیا تولوگوں کو بیتھم دیا گیا کہ وہ مدداورتعلق اورمشورہ کے حوالے سے ان کا حصہ ان لوگوں کو دیں تاہم وراثت انہیں نہیں دی جائے گی۔

19199 - حديث نبوى: اَحْبَونَا عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسُلامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ

کی زہری بیان کرتے ہیں نبی اکرم شائیا نے ارشادفر مایا ہے: اسلام میں حلیف ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے البتہ تم زمانہ جاہلیت کے حلیف ہونے کے معاہد سے کومضبوطی سے تھام کے رکھو۔

19200 - صديث نبوى: أخبَسَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ مَنُ كَانَ حَلِيفًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو عَلَى حِلْفِهِ وَلَهُ نَصِيْبُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصُرِ، يَعْقِلُ عَنْهُ مِنُ حَالَفَ عَلَيْ وَسَلَّمَ الْعَقْلِ وَالنَّصُرِ، يَعْقِلُ عَنْهُ مِنُ حَالَفَ وَمِيْرَاثُهُ لِعَصَيَتِهِ مِنْ كَانُوا، وَقَالُوا: لَا حِلْفَ فِى الْإِسْلَامِ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَزِدُهُ فِى وَمِيْدَ اللهَ لَمْ يَزِدُهُ فِى الْإِسُلامِ إِلَّا شِـتَّهُ قَالَ عَـمُرُو: وَقَـضَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ آنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيقًا اَوْ عَدِيدًا فِى قَوْمٍ قَدُ عَقَلُوا عَنْهُ

وَنَصَرُوهُ، فَمِيْرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنُ وَارِتٌ يُعْلَمُ

💨 🙈 عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں نبی اکرم نگائیا ہے یہ فیصلہ دیاتھا کہ زمانہ جاہلیت میں جوشخص حلیف بناتھا' وہ اپنے حلیف ہونے پر قائم رہے گادیت اور مددمیں سے اس کا حصہ اسے ملے گاجس نے اس کوحلیف بنایا ہے وہ اس کی طرف سے دیت ادا کرے گااوراس کی وراثت 'اس کے عصبہ رشتے داروں کو ملے گی خواہ وہ جوکوئی بھی ہوں لوگ ہیے ہیں اسلام میں حلیف قراردینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے البتہ ز مانہ جاہلیت کے حلیف قرار دینے کولوگوں نے مضبوطی سے تھام کے رکھاتھا کیونکہ اسلام نے اس کی شدت میں اضافہ ہی کیا تھا۔

عمرونا می راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤنے یہ فیصلہ دیاتھا کہ جو کسی قوم کا حلیف یاعز پر شار ہوتا ہواوروہ قوم اس کی طرف سے جر مانہادا کرتی ہوادراس کی مددکرتی ہو' تواس شخص کی میراث ان لوگوں کو ملے گی جبکہاں شخص کے کہی وارث کاعلم

### بَابُ: مَنْ لَا حَلِيفَ لَهُ، وَلَا عَدِيدَ، وَمِيْرَاتُ الْآسِيْرِ

باب: جب سي شخص كاكوئي حليف ياكوئي عزيز نه مؤنيز قيدي كي وراثت كاحكم ٠

19201 - آَ ثَارِصَىٰ بِ: اَخْبَوْنَا عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ أَنَّ مِنْ هَ لَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِتَ لَهُ يُعْلَمُ، وَلَمْ يَكُن مَعَ قَوْمٍ يُعَاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ، فَمِيْرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ

🤏 📽 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ نے بیہ فیصلہ دیا تھا جب مسلمانوں میں ہے کو کی الیاشخیس فوت ہوجائے جس کے کسی وارث کا پیتہ نہ چل سکے اور وہ کسی قوم کے ساتھ بھی ندر ہتا ہوجوقوم اس کی طرف سے جرماندادا کرتی ہو یااس کواپنا حصہ شار کرتی ہوئو اس شخص کی ورا ثبت مسلمانوں کے درمیان اللہ کے مال میں شامل کردی جائے گی جومسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے(لیعنی بیت المال میں جمع کروادی جائے گی)۔

19202 - اقوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شُرَيْح، أَنَّهُ قَالَ: يُوْرَّتُ الْاَسِيْرُ فِي اَيْدِي الْعَدُّقِ، وَقَالَهُ اِبْرَاهِيمُ

🤏 🕷 امام شعبی نے قاضی شریح کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں دشمن کے ہاتھوں میں موجود قیدی کووارث قراردیا جائے گایہ بات ابراہیم خعی نے بھی کہی ہے۔

19203 - اتْوَالْ تَابِعِين : آخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيّ، قَالَ: إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرُبِ فَمَالُهُ لِلْمُسُلِمِينَ

ﷺ سفیان توری بیان کرتے ہیں جب مرتد قل ہوجائے تواس کا مال اس کے ورثاء کو ملے گااور جب وہ دارالحرب میں

چلاجائے تو پھراس کا مال مسلمانوں کو ملے گا ( یعنی بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا )۔

#### باب:خُنثَى ذَكَرٌ

### باب خنثیٰ مذکر کا حکم

19204 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، آخبَ رَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنُ عَلِى: اَنَّهُ وَرَّتَ خُنشَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

امام شعمی نے حضرت علی رہائی کا اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے ختنی مذکر کواسی حوالے سے وارث قرار دیا ہے جس جگہ سے وہ پیٹا ب کرتا ہے۔

19205 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَٱلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يَخُلَقُ الْمَرْاَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُورَّثُ ؟ فَقَالَ: مِنْ ايِّهِمَا بَالَ وُرِّتَ ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: اَرَايُتَ يُخُلَقُ خَلْقَ الْمَرْاَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُورَّتُ ؟ فَقَالَ: انْظُرُ مِنْ ايِّهِمَا يَخُرُجُ الْبُولُ اَسُرَعَ فَعَلَى ذَلِكَ يُورَّتُ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ؟ فَقُلْتُ: لَا اَدُرِى ، فَقَالَ: انْظُرُ مِنْ آيِّهِمَا يَخُرُجُ الْبُولُ اَسُرَعَ فَعَلَى ذَلِكَ يُورَّتُ

گاہ قادہ بیان کرتے ہیں میں نے سعید بن میں ہے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا جو ہیجوا ہوتا ہے اس کی سختی مرداور عورت دونوں کی طرح ہوتی ہے کہ اسے کیے وارث قرار دیا جائے گا تو انہوں نے جواب دیا جس مقام ہے وہ پیشا ب کرتا ہے اس حوالے سے ارث قرار دیا جائے گاسعید بن مستب نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگروہ دونوں اعضاء میں سے کس اعضاء سے پیشا ب کرتا ہوئو قو میں نے کہا: مجھے نہیں معلوم انہوں نے فرمایا: پھرتم اس بنیاد پر فیصلہ دو گے کہ دونوں اعضاء میں سے کس سے نیادہ جلدی پیشا ب ذکتا ہے تو اس بنیاد یرا سے وارث قرار دیا جائے گا۔

19206 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

19207 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ اَنَّ عَامِرَ بُنَ الظَّرُبِ الْعَدُوَانِيَّ وَكَانَ يَقْضِى بَيْنَ النَّاسِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَاخْتُصِمَ الَيْهِ فِى خُنثَى ذَكَرٍ، فَلَمْ يَعُلَمْ حَتْى اَشَارَتُ عَلَيْهِ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ اَنِ انْظُرُ فَمِنُ حَيْثُ بَالَ فَوَرِّثُهُ

این جرتی بیان کرتے ہیں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ عامر بن ضرب عدوانی زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے درمیان فیلے دیا کرتے تھے ان کے سامنے ختی مذکر کا مقدمہ پیش ہوا تو ان کو سے پہنیں چل سکا کہ اس کا کیا فیصلہ دیں تو ان کی کنیز جوان کی کریاں چرایا کرتی تھی اس نے آئیس اشارہ کر کے بتایا: آپ یہ فیصلہ دیں کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے وہ جس مقام سے پیشا ب کرتا ہے اس حاب سے اسے وارث قرار دیا جائے۔

جهاگیری مصنف عبد الرزاق (مدشم) ﴿ ٩٥٤)

19208 - اقوال تابعين اَخبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حُدِّثُتُ آنَهُ اخْتُصِمَ اللي لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَذُر حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ خُصَيْلَةُ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةً غَنَمِه بِأَنْ يُلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ابن جرت بیان کرتے ہیں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ لقیط بن زرارہ کے سامنے اس کی مانند مقدمہ پیش کیا گیا توانہیں سیمجھنہیں آئی کہوہ اس کا کیا جواب دیں توان کی کنیز جوان کی ہکریوں کی چرواہی تھی اس کا نام خصیلہ تھااس نے انہیں اشارہ کیا کہوہ اس کواس کے ساتھ لاحق کریں جہاں ہےوہ پیشا ب کرتا ہے۔



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

كتاب: الل كتاب كے بارے ميں روايات باب هَلْ يُسْاَلُ اَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟

### باب: کیا اہل کتاب ہے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جاسکتا ہے؟

19209 - صديث نبوى: حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ اَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ اَلْكَشُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّلَمَ اَنَّ النَّبِيَّ الْكَشُورِيُّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثُتُ عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَسُالُوا اَهُلَ الْكِتَابِ عَنُ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمُ إِنْ يَهُدُو كُمْ قَدُ اَضَلُّوا اَنْفُسَهُمَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الله نُحَدِّثُ عَنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: تَحَدَّثُوا وَلا حَرَجَ

ابن جرت بیان کرتے ہیں زید بن اسلم کے حوالے سے مجھے یہ بات بنائی گئی ہے نبی اکرم شائی آنے ارشاد فرمایا ہے: تم لوگ اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہ کرو کیونکہ وہ تہماری رہنمائی کیا کریں گے وہ تو خود گراہ ہو چکے ہیں عرض کی گئی یارسول اللہ کیا ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے کوئی بات بیان کردیں نبی اکرم شائی آنے ارشاد فرمایا تم بات بیان کردواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

19210 - صديث نبوى: عَبُ دُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا الْآوُزَاعِيُّ، عَنُ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنُ اَبِي كَبُشَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا، عَنُ بَنِيُ السَّرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَمَنَ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار

گوہ حفرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ڈھٹٹئیان کرتے ہیں نبی اکرم ٹھٹٹٹ نے ارشادفر مایا ہے: میری طرف سے تبلیغ کر دوخواہ ایک ہی آیت ہواور بنی اسرائیل کے حوالے سے بات بیان کر دواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اسے جہم میں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

19209-مصنف ابن أبى شيبة - كتاب الأدب من كره النظر في كتب أهل الكتاب - حديث: 25884 السنن الكبراى للبيهقى - كتاب الصلاة جماع أبواب استقبال القبلة - باب لا تسبع دلالة مشرك لبن كان أعبى أو غير بصير حديث: 2075 مسند أحبد بن حنبل - ، مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه - حديث: 14367 مسند أبى يعلى البوصلى - مسند جابر ، حديث: 2079 البعجم الكبير للطبراني - من اسبه عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي - باب حديث: 9601 شعب الإيبان للبيهقي - ذكر حديث جمع القرآن و يعين المتحدد المتحدد الهذالي - المتحدد المتحدد المتحدد الهذالي المتحدد الم

19211 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، قَالَ: كَانَتُ يَهُودُ دُي حَدِّثُونَ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَسِيخُونَ كَانَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَسِيخُونَ كَانَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: (آمَنَّا بِالَّذِي الْذِي الْنِينَا وَالْذِلَ اللَّيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: (آمَنَّا بِالَّذِي الْذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُونَ (العَنكُوتَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْنَ لَلَهُ وَلَا لَيْهُمُ وَاللَّهُ عُلُهُ وَالْمَوْنَ لَا لَهُ عُلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَمُونَ لَهُ عُلُونَ الْعَالَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَيْهُ وَلَا لَكُونَا وَالْعَلَقُولُهُ وَلَا لَكُونَا وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْلُ وَالْعَلَيْلِيْلُوا لَهُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعُلِيْلُولُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَالْعَالَالَهُ وَلَا لَكُونُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَالَ وَلَا لَاللَهُ وَالَالَالِيْلُولُوا وَلَا لَا لَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَلَا لَلْهُ وَالْعَلَالَ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَالَالَّالِي لَا لَاللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلِيْلُولُوا وَلَا لَا لَلْهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَةُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ عَلَالَالُولُوا وَلَوْلُولَ اللَّالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُولُوا وَلَا لَا ل

عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں یہودی نبی اکرم مُنگیناً کے اصحاب کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے وہ ان کے سامنے جب کچھ بیان کرتے تھے تو اوس کے سامنے جب کچھ بیان کرتے تھے تو لوگوں کواس پرچیرت ہوتی تھی نبی اکرم مُنگیناً نے ارشادفر مایا نہتم ان لوگوں کی تصدیق کرواور نہ ہی انہیں جھوٹا قرار دوتم یہ کہو (جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے: )

''ہم اس چیز پرایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جوتمہاری طرف نازل کی گئی ہمارامعبوداور تمہارامعبودایک ہی ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں''۔

19212 - آ تُارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخُبَرَنَا التَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَا تَسْاَلُوا اَهُلَ الْكِارِيُّ اَلْكِيْرِ بَنْ طُهَيْرٍ ، اَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ، لَا تَسْاَلُوا اَهُلَ الْكِارِ اَهُ لَا اللَّهِ وَكِتَابِهِ عَنُ شَيْءٍ، اَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَكِتَابِهِ

قَالَ: وَزَادَ مَعُنٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ فِي هَلَدَا الْحَدِيثِ، آنَهُ قَالَ: اِنُ كُنْتُمُ سَائِلِيْهُمُ لَا مَحَالَةَ، فَانْظُرُوا مَا قَصْي كِتَابُ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ

اللہ جی جو سے بن طہیر بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ جی تی اہل کتاب سے کسی چیز کے بار ہے میں دریافت نہ کرو کیونکہ وہ تو خود گراہی کا شکار ہیں وہ تمہاری کیار ہنمائی کریں گے تو تم حق کو جٹلا دو گے یاباطل کی تصدیق کردو گے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے ہڑخص کے دل میں موافقت ہوتیہے جواسے اللہ اوراس کے رسول کی طرف دعوت دیتی ہے۔

قاسم بن عبدالرحمٰن نے حضرت عبداللہ ڈھٹھ کے حوالے سے میر حدیث نقل کی ہے جس میں بیالفاظ ہیں اگرتم نے ضروران سے کچھ بوچھناہی ہے تو ہم اس بات کا جائزہ لوکہ اللہ کی کتاب نے کیا فیصلہ دیا ہے تو وہ تم مصل کرلواور جو چیز اللہ کی کتاب کے برخلاف ہوتم اسے چھوڑ دو۔

19213 - صديت نبوى: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ثَابِتٍ، وَقَالَ: عَنِ الشَّعْبِيّ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّي مَرَرُتُ بِاَ حِلَى مِنْ يَهُوهُ وَفَكَتَبَ لِى جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، قَالَ: اَفَلَا اَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ فَتَعَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَسْرُ وَحِيثُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْاِسُلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، قَالَ: فَسُرِّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ وَبَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كِتَابُ آهُل الْكِتَابَيْر

جهانگیری مصنف عبد الوزّ او (ملاشم)

€∠9A €

حَظُّكُمْ مِنَ النَّبيّينَ

المصفحي في عبدالله بن ثابت كابير بيان قل كيا بحضرت عمر بن خطاب را النفي الشيئة الشريف لائ انهول في عرض كى: یار سول اللہ! میراگز رایک یہودی کے پاس سے ہواتواس نے مجھے تورات کے پچھ جامع کلمات تحریر کر کے دیے کیاوہ میں آپ کے سامنے پیش کردوں؟ تو نبی اکرم مَالِیُمُ کے چرہ مبارک کارنگ تبدیل ہوگیا حضرت عبدالله واللهٰ نے کہا: الله تعالی نے تمہاری عقل کوسنح کردیاہے؟ کیاتم اللہ تعالی کے رسول کے چہرے کوئیس دیکھ رہے حضرت عمر الطائف نے عرض کی میں اللہ تعالی کے بروردگارہونے اسلام کے دین ہونے اور حضرت محد کے رسول ہونے سے راضی ہوں تونبی اکرم مَالَيْظِم کامزاج شريف مُعيك ہوگیا پھرآپ نا ﷺ نے ارشادفر مایااس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگرآج تمہارے درمیان حضرت موی طیا موجود ہوتے اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم گراہی کا شکار ہوجاتے تم لوگ دیگرامتوں میں ہے میراحصہ ہو (بعنی میرے لئے مخصوص ہو)اور میں انبیاء میں سے تمہار آمخصوص حصہ ہوں۔

19214 - حديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ ، عَنِ الزُّهُرِيّ ، قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِي نَمُلَةَ الْانُصَارِيُّ اَنّ اَبَا نَـمْلَةَ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ جَاءَهُ وَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلُ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: الْيَهُودِيُّ: إنَّهَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا حَدَّتَكُمُ اَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمُ وَلَا تُكَدِّبُوهُمُ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَّمُ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَّمْ تُكَذِّبُوهُ "

ﷺ زہری بیان کرتے ہیں حضرت ابونملہ انصاری ڈاٹٹؤ کے صاحبز ادے نے مجھے یہ بات بتائی کہ انہیں حضرت ابونملہ ٹائٹزنے یہ بات بتائی کدایک مرتبہ وہ نبی اکرم مالی اس کے پاس موجود تھے اسی دوران یہودیوں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا وہاں سے ایک جنازہ گزراتواس نے کہا: اے حضرت محمد (مُثَاثِقُم)! کیا بیکلام کرتا ہے؟ نبی اکرم مُثَاثِقُم نے فرمایا: الله بهتر جانتا ہے اس یبودی نے کہا بیکلام کرتا ہے نبی اکرم مالی کے ارشادفر مایا اہل کتاب تمہیں جوبات بتا کیں تم ندان کی تصدیق کرواور نہ ہی انہیں جھٹلاؤتم یہ کہوکہ ہم اللہ تعالی پراس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پرایمان لاتے ہیں کیونکہ اگروہ بات باطل ہوگی توتم اس کی تصدیق نہیں کروے اورا گروہ حق ہوگی تو تم اس کو جھٹلا ؤ کے نہیں ۔

19215 - آ تارِصَحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ

گ 📽 📽 عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹ نے فرمایا :تم ان سے کیسے کسی چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی کتاب تبہارے درمیان موجود ہے۔

19216 - آثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ أَنَّ رَجُلًا يَهُوْدِيًّا - اَوْ نَصْرَانِيًّا - نَحَسَ بِامْرَآةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التَّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ اللى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ لِهَوُّلَاءِ عَهُدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمُ يُوفُوْا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرَ قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرَ

گوت حضرت عوف بن مالک انتجی ڈاٹھؤبیان کرتے ہیں ایک یبودی یاعیسائی شخص نے ایک مسلمان عورت کوتل کردیا' پھراس نے اس پرمٹی ڈالی وہ شخص اس عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھااس کا مقدمہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھؤٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: ان لوگوں کے ساتھ عہد کی پاسداری اس وقت تک ہوگی جب تک وہ تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کریں گیاتی جب وہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گئو پھران لوگوں کے لئے بھی عہد باتی نہیں رہے گا تو حضرت عمر ڈاٹھؤٹ نے اس شخص کو کروادیا۔

### بَابُ هَلُ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ اَوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

باب: كيا يهودى كى عيا دت كى جائے گى؟ نيز كيا اسے اسلام كى پيش كشى جائے گى؟ قرابَةٌ 19217 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسُلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَلَى عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسُلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَلَى عَلَاءٌ وَقَالَ عَمُرُو: لِيَعُدُهُ وَإِنْ لَمُ تَكُنُّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلَا يَعُدُهُ وَقَالَ عَمُرٌو: لِيَعُدُهُ وَإِنْ لَمُ تَكُنُّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلَا يَعُدُهُ وَقَالَ عَمُرٌو: لِيَعُدُهُ وَإِنْ لَمُ تَكُنُّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ وَآبَةٌ وَآبَةً وَالَى عَمْرٌو: لِيعُدُهُ وَإِنْ لَمُ تَكُنُّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ وَآبَةً وَالَا

این جریج بیان کرتے ہیں عطاء فرماتے ہیں اگر مسلمان اور کا فرکے درمیان قریبی رشتہ داری ہوئتو مسلمان اس کی عیادت کرلے گاعمر و بن دینارنے بھی بہی بات بیان کی ہے عطاء فرماتے ہیں اگران دونوں کے درمیان رشتے داری نہ ہوئتو پھراس کی عیادت نہیں کرے گا۔

عمروبن دینار کہتے ہیں اگران دونوں کے درمیان رشتہ داری نہجی ہوئتو بھی وہ اس کی عیادت کر لے گا۔

19218 - اقوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسَى، يَقُوْلُ: نَعُودُهُمُ وَإِنْ لَمُ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ

على سليمان بن موكى بيان كرت بين بهم ان كى عيادت كر ليت بين اگر چه بهار درميان رشته وارى نبين بحى بوق - 19219 - حديث نبوى : عَبْدُ السرَّق وَ الْخَبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ : اَخْبَرَ نِى عَبْدُ اللهِ ، وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلْمِو بْنِ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ ابِي حُسَيْنِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُو دِيٌ لَا بَاسَ بِخُلُقِهِ ، فَمَرِ وَ بْنِ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ ابِي حُسَيْنِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اَتَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَانَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اصْحَابِه ، فَقَالَ : اَتَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَانَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَسَكَتَ ابُوهُ وَسَكَتَ الْفَتَى ، ثُمَّ التَّانِيَة ، ثُمَّ الثَّالِئَة ، فَقَالَ : ابُوهُ فِي الثَّالِفَة : قُلْ مَا وَسُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْنُ اَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ فَعَسَّلَهُ وَكَفَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْنُ اَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ فَعَسَّلَهُ وَكَفَّنُهُ النَّانَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَحَنَّطُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَّطُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَّطُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

الی عبداللہ بن عمرونے ابن ابوسین کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم سکھی کا ایک یہودی پڑوی تھا جس کے اخلاق بر نہیں تھے وہ بیار ہو گیا۔ نبی اکرم سکھی اسی اسی سے اس کی عیادت کرنے کے لئے تشریف لائے آپ سکھی نے فرمایا: کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور محمد سکھی اللہ کے رسول ہیں؟ اس لڑک نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کا باپ خاموش رہا تو وہ لڑکا بھی خاموش رہا پھردوسری مرتبہ ایسا ہوا پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا کی اسی کیا (یعنی کلمہ پڑھ لیے کیسری مرتبہ میں اس یہود یوں نے بیار اوہ کیا کہ وہ اس کے گران بنیں تو نبی اکرم شکھی نے اسے ساری بنیست ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں پھر نبی اکرم شکھی نے اسے مسل دیا اسے فن دیا سے خوشبولگائی اور اس کی نماز جنازہ اداکی۔

1920 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخِبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: ٱنْبَانِى قَتَادَةُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ نَصْرَانِيِّ: آسُلِمُ اَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ: النَّصْرَانِيُّ: قَدُ اَسُلَمُتُ، فَقَالَ لَهُ: اَسُلِمُ اَبَا الْحَارِثِ فَقَالَ: النَّصْرَانِيُّ: قَدُ اَسُلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ: اَسُلِمُ اَبَا الْحَارِثِ فَقَالَ: قَدُ اَسُلَمْتُ قَبْلَكَ فَعَضِبَ، وَقَالَ: " الْسَلِمُ اَبَا الْحَارِثِ فَقَالَ: قَدُ اَسُلَمْتُ قَبْلَكَ فَعَضِبَ، وَقَالَ: " كَذَبْتَ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلامِ خَلالٌ ثَلَاتٌ: شَرِيكُ الْحَمْرِ - وَلَمْ يَقُلُ: شُرْبُكَ - وَاكْلُكَ الْخِنْزِيرَ، وَدُعَاؤُكَ لِلّهِ وَلَدًا "

قادہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم طافیہ نے ایک عیسائی سے کہاا ہے ابوالحارث تم اسلام قبول کرلواس عیسائی نے کہا: میں نے اسلام قبول کرلیا ہے نبی اکرم طافیہ نے اس سے فرمایا ابوالحارث تم اسلام قبول کرلواس نے کہا: میں نے اسلام قبول کرلیا ہے نبی اکرم طافیہ اس سے فرمایا: اے ابوالحارث تم اسلام قبول کرلواس نے کہا: میں آپ سے پہلے ہی اسلام قبول کرچکا ہوں تو نبی اکرم طافیہ غصے میں آگئے آپ طافیہ نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہوتمہارے اور اسلام قبول کرنے کے درمیان تین چیزیں رکاوٹ ہیں شراب میں حصد داری آپ طافیہ نے بیٹیں فرمایا تمہار اشراب بینا تمہار اخزیر کھانا اور تمہار ایدوکی کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولا دہے۔

19221 - الوال العين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُينُنَةَ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلام لَهُ نَصْرَانِيّ: يَا جَرِيرُ، اَسُلِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ

۔ گی گا بن ابو کچنے بیان کرتے ہیں میں نے مجاہد کواپنے عیسائی غلام کویہ کہتے ہوئے سنااے جربرتم اسلام قبول کرلو پھرانہوں نے فر مایا:ان لوگوں سے اسی طرح کہا جائے گا۔

### بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا اَسْلَمَ وَمَا يُؤُمُّرُ بِهِ مِنَ الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

باب: جب (کوئی اہل کتاب یا غیرمسلم)اسلام قبول کرلے تواس پر کیا چیز واجب ہوگی

اورا سے طہارت حاصل کرنے اوراس طرح کی دیگر چیزوں میں سے کن باتوں کا حکم دیا جائے گا؟ 19222 - حدیث نبوی: عَبُدُ السَّرِّ ذَاقِ ، اَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرِیْجِ ، قَالَ : اَخْبَرَ نِیْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُشْمَانَ بْنِ خُشْمِ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْاسْوَدِ بُنِ خَلَفٍ آخُبَرَهُ أَنَّ آبَاهُ الْاسْوَدَ رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوُمَ الْفَتْح قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرُن مَسْقَلَةَ - وَقَرَنُ مَسْقَلَةَ الَّذِي تُهْرِيقُ الَّذِي اللَّهِ بُيُوتُ ابْنِ آبِي يَمَامَةَ وَهِي دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَـوُلَهَا، وَالَّـذِي يُهُـرِيتُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ صَمُرَةَ وَمَا حَوُلَهَا - قَالَ الْآسُودُ: فَرَايَسَ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَجَاءَهُ النَّاسُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْكَامِ، وَشَهَادَةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَشَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَّهُ اللَّهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

الله محدین اسودین خلف بیان کرتے ہیں ان کے والداسود نے نبی اکرم مَانیکی کود یکھا کہ آپ مَانیکی فقح مکہ کے دن لوگول سے بیعت لے رہے تھے تو وہ بیان کرتے ہیں وہ قرن مسقلہ کے پاس بیٹھ گئے قرن مسقلہ وہ جگہ ہے جہاں ابن ابویمامہ کے گھروں کا پانی بہتا ہوا آتا ہے اور بیددارابن سمرہ اوراس کے آس پاس کی جگہ ہے اور جو پانی بہتا ہوا آتا ہے وہ پیچھے سے دارابن عامر میں آتا ہے اور آ گے سے دارا بن سمرہ میں اور آس یاس کی جگہوں بر آتا ہے اسود بیان کرتے ہیں پھر میں نے نبی اکرم شاہیا کود یکھا کہ آپ تشریف فرماہوئے بڑے اور چھوٹے لوگ آپ کے پاس آنے گلے اور آپ کی بیعت کرنے لگے جواسلام قبول کرنے کے حوالے سے تھی اور اللہ تعالیٰ پرایمان رکھنے کے حوالے سے تھی اور اس بات کی گواہی کے حوالے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مَنْ اللَّهِ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

19223 - مديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مِينَاءَ اَنَّ رَجُلَيْن مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَىٰ سَوْءٍ قَدُ قَطَعَا الطَّرِيقَ، وَقَتَلا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّا وَصَـلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ اَرَدُنَا اَنَّ نَاتِيَكَ، فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطُونَا، فَقَالَ: مَا اَسْمَاؤُكُمَا؟ فَقَالًا: الْمُهَانَان، قَالَ: بَلُ أَنْتُمَا الْمُكُرَمَان

🚓 🙈 عباس بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں مزینہ قبیلے سے علق رئے نے والے دوآ دمی بہت برے تھے وہ دونوں ڈا کہ ڈالتے تھاور قل کردیتے تھے نبی اکرم منافیق کا گزران دونوں کے پاس ہے ہوا توان دونوں نے وضو کیا نمازادا کی اور پھرنبی اکرم منافیق کی بیعت کرلی (لیعنی اسلام قبول کرلیا)ان دونوں نے عرض کی یارسول اللہ ہم نے بیارادہ کیاتھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیکن اللّٰہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں کوچھوٹا کردیا نبی اکرم مَلَّ ﷺ نے دریافت کیا بتم دونوں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا:مہان (ب عزت) نبی اکرم مَا این نے فرمایا جی نہیں بلکتم دونوں مکرم (لیعنی عزت دار) ہو۔

19224 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ

19224-سنن أبي داؤد - كتاب الطهارة' باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل - حديث: 305'الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - مزيدة العبدى رضى الله عنه حديث: 1501 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الطهارة جماع أبواب ما يوجب الغسل - باب الكافر يسلم فيغتسل عديث: 765 معرفة السنن والآثار للبيهقي - باب الكافر يسلم عديث: 384 السنن الصغير للبيهقي - كتاب الأشربة باب الختان - حديث: 2715 المعجم الكبير للطبراني - باب الياء ' من اسمه يعيش -من يكني أبا كليب حديث: 18801

**€**∧•٢**)** 

جهانگیری مصنف عبد الرزّاق (طدشم)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآَوِيَ وَاَخْبَرَنِي آخَرُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ: اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنُ

کی عثیم بن کلیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں وہ نبی اکرم بڑا تھی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں منے عرض کی میں نے اسلام قبول کرلیا ہے تو نبی اکرم بڑا تھی نے فرمایا بتم زمانہ کفر کے بال اپنے آپ سے ہٹا دو! نبی اکرم بڑا تھی کے فرمان مطلب بیتھا کہتم سرمنڈ والو۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں ایک اور مخص نے ان کے حوالے سے بیہ بات بتائی ہے کہ نبی اکرم تالیج نے بیار شاوفر مایا تھا کہ تم زمانہ کفر کے بال اپنے آپ سے دور کر دواور ختنہ کروالو۔

19225 - حديث نبوى: آخبر آنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبرَنَا الثَّوْرِقُ، عَنِ الْآغَرِّ، عَنُ حَلِيفَةِ بُنِ حُصَيْنٍ، عَنُ جَدِّهِ قَيْسٍ بُنِ عَاصِمٍ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الْإِسْلامَ فَٱسْلَمْتُ، فَآمَرَنِى آنُ آغَتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

َ عَلَى خَدَمَت مِيں حَاصَم وَ اَلْمَ اِيَان كرتے ہيں مِيں نبى اكرم مَا اِللَّهُم كى خدمت مِيں حاضر ہوا مير اارادہ اسلام قبول كرنے كا تھا ميں نے اسلام قبول كرنے اور كا تھا ميں نے اسلام قبول كرنے توں كے ساتھ خسل كروں تو ميں نے پانى اور بيرى كے پتوں كے ساتھ خسل كروں تو ميں نے پانى اور بيرى كے پتوں كے ذريع خسل كيا۔

19226 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ اللهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ بِهِ اللهَ الْسَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ بِهِ الله حَاثِيطِ آبِي طَلْحَةَ وَامَرَهُ اَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ حَسُنَ السَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَدْ حَسُنَ

1925-سنن أبى داؤد - كتاب الطهارة' باب فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل - حديث: 304 صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء ' جماع أبواب غسل الجنابة - باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالهاء والسدر' حديث: 255صحيح ابن حبان - كتاب الطهارة' باب غسل الكافر إذا أسلم - ذكر الاستحباب للكافر إذا أسلم أن يكون اغتساله بهاء وسدر' حديث: 1256 السنن للنسائى - سؤر الهرة' صفة الوضوء - ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم حديث: 188 السنن الكبرى للنسائى - ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه' غسل الكافر إذا أسلم - حديث: 188 السنن الكبرى للنسائى - ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه غسل الكافر إذا أسلم - حديث: 188 السنن الكبرى للنسائى - ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه عسل الكافر يسلم فيغتسل حديث: 1762 المعجم الأوسط للطبرانى - كتاب الطهارة' جماع أبواب ما يوجب الغسل - باب الكافر يسلم فيغتسل حديث: 1762 المعجم الأوسط للطبرانى - باب العين' باب الميم من اسمه : محمد - حديث: 1716 المعجم الكبير للطبرانى - باب الفاء ' من اسمه قيس ما أسند قيس بن عاصم حديث: 15668 معجم الصحابة لابن قانع - قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن

چو حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں تمامہ حنی کوقید کردیا گیااس نے اسلام قبول کرلیا نبی اکرم ناٹٹی اس کے پاس تشریف لائے آپ نے اسے حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو کے باغ میں بھیجااوراہے یہ ہدایت کی کہوہ مسل کرے اس نے عسل کیا بھراس نے دورکعت اداکیس تو نبی اکرم ناٹٹی کے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی کا اسلام عمدہ ہوگیا ہے۔

19227 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي الَّذِي يُسُلِمُ يُؤُمَرُ بِالْغُسُلِ

ﷺ معمرنے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرلے گا اسے غسل کرنے کا تھم دیا جائے گا۔

## بَابُ الْمُشُوكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِيْنِ إلى دِيْنِ هَلْ يُتُوكُ باب: جب كوئى مشرك ايك دين كوچيور كردوسرے دين كى طرف نتقل ہوجائے (جواسلام كے علاوہ ہو) تو كيا اسے چيور ديا جائے گا؟

19228 - آثارِ صحابه: عَبُدُ السَّرَّاقِ ، اَخْبَسَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثُتُ حَدِيثًا رُفِعَ اِلَى عَلِيِّ فِى يَهُوْدِيٍّ، اَوْ نَصْرَانِيِّ تَزَنُدَقَ قَالَ: دَعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ دِيْنِ اِلَى دِيْنِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں مجھے آیہ بات بتالُی گئی ہے کہ حضرت علی ڈٹٹٹؤ کے سامنے ایک یہودی یا شایدا یک عیسا لَی کامقدمہ پیش کیا گیا جوزندیق ہوگیا تھا تو حضرت علی ڈٹٹٹٹ نے فر مایا: اسے چھوڑ دویہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہوجائے۔

19229 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعُتُ اَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: رُفِعَ اِلَى عَلِيِّ يَهُوْدِيٌّ ، اَوْ نَصُرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ ، قَالَ: دُعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ كُفُرٍ اللَّى كُفُرٍ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنُ هَذَا ؟ فَقَالَ: عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ ، عَنُ قَالُ: دَعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ كُفُرٍ اللَّى عَبُدُ الرَّزَّاقِ: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنُ هَذَا ؟ فَقَالَ: عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ ، عَنُ قَابُوسِ بُنِ الْمُخَارِقِ ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ اَبِى بَكُرٍ كَتَبَ فِيهِ إلى عَلِيّ ، فَكَتَبَ اللّهِ عَلِيٌّ بِهِ ذَا

ام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں میں نے امام ابوصنیفہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا حضرت علی ڈاٹٹؤ کے سامنے ایک میں جودی یا شاید ایک عیسائی کا معاملہ پیش کیا گیا جوزندیق ہوگیا تھا تو حضرت علی بڑائٹؤ نے فرمایا: اسے جھوڑ دویہ ایک کفر سے دوسر سے کفری طرف منتقل ہوجائے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں میں نے امام ابو منیفہ سے دریافت کیا: یہ بات کس سے منقول ہے؟ امام ابوضیفہ نے جواب دیا یہ ساک بن حرب کے حوالے سے قابوس بن مخارق کے حوالے سے منقول ہے کہ محمد بن ابو بکرنے اس شخص کے بارے میں حصرت علی بڑاتھ کا کوخط لکھا تھا تو حصرت علی بڑاتھ نے جوالی خط میں سے بات کھی تھی۔

19230 - آ ثارِ صحاب: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ أَنَّ عَمْرَو بُنَ

\*\*Tor more peaks glick on the link

شُعَيْبٍ، آخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا نَدَعُ يَهُو دِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ، وَلَا يُهَوّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَب کی اس عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رہائٹانے فرمایا: ہم کسی بھی یہودی یاعیسائی کوعربوں کی حدود میں اپنی اولا د کوعیسائی یا یہودی نہیں بنانے ویں گے۔

### بَابُ هَلْ تُهُدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمُنَعُوا

باب: کیاان کےعبادت خانوں کومنہدم کر دیا جائے گااورانہیں کس چیز سے روکا جائے گا؟ 19231 - اقوال تابعين: آخُبَونَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَونَا مَعْمَرٌ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ آنُ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الْآمُصَارِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ

🤏 📽 حسن بھری فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ ان کے عبادت خانے منہدم کردیے جائیں جوشہروں موجود ہوں خواہ وہ یرانے ہوں یانے ہوں۔

19232 - الوال تابعين قَالَ مَعُمَرٌ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بُنُ مَيْمُون بُنِ مِهْرَانَ: وَسَالُتُهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: " إِنَّمَا صَالَحُوا عَلَى دِينِهِمْ يَقُوْلُ: لَا تُهْدَمُ "

🤏 🙈 معمر بیان کرتے ہیں عمر و بن میمون بن مہران نے مجھ سے کہامیں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھ سے فر مایاان لوگوں نے اپنے دین پرمصالحت کی ہےوہ بیفر ماتے ہیں انہیں منہدم نہیں کیا جائے گا۔

19233 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَها عَرِّمَى وَهُبُ بُنُ نَافِعِ قَالَ: شَهِدُتُ كِتَابَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ اللِّي عُرُوةَ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ انْقَدِيمَةُ، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا، فَأُعِيدَتْ، فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَانِي فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَهَدَمَهَا ثَانِيَةً

محمد کولکھاتھا جس میں بیتھم دیاتھا کہان کے پرانے عبادت خانوں کومنہدم کردیا جائے پھر جب انہوں نے ان کومنہدم کیاتو ہیں اس وقت بھی وہاں موجود تھا' پھروہ دوبارہ بنادیے گئے جب رجاء آئے اور انہوں نے مجھے بلایا تومیں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب کے بارے میں گواہی دی تو انہوں نے دوسری مرتب انہیں منہدم کروادیا۔

19234 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ يُقَالُ لَـهُ: حَـنَـشْ ٱبُـوْ عَلِيّ اَنَّ عِكُومَةَ ٱخْبَرَهُ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ هَلْ لِلْمُشُوكِيْنَ اَنْ يَتَنِحِذُوا الْكَنَابُسَ فِي اَرْض الْعَرَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: امَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُوْنَ فَلَا تُرْفَعُ فِيْهِ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيعَةٌ، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا سِنَانٌ، وَلَا يُسْفَخُ فِيُهَا بِبُوقٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيْهَا بِنَاقُوسٍ، وَلَا يَدُخُلُ فِيْهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ، وَمَا كَانَتُ مِنْ اَرْضِ صُوْلِحُوا صُلْحًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ تَفْسِيْرُ مَا مَضَّرَ الْمُسْلِمُونَ، يَقُولُ: مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِهِمْ أَوْ

آخَذُوهَا عَنُوَةً

گو عکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھاسے سوال کیا گیا کیا مشرکین کواس بات کاحق حاصل ہے کہ وہ عربوں کی سرزمین پراپنے عبادت خانے بنا کیں تو حضرت عبداللہ بن عباس بھاسنے فرمایا: جہاں تک ان شہروں کاتعلق ہے جوسلمانوں نے بنائے ہیں توان میں کوئی عبادت خانہ یا گرجا گھریاصلیب یا سنان کو بلند نہیں کیاجائے گا اور نہ ہی وہاں بگل بجایاجائے گا اور نہ ہی وہاں شراب یا خزیر لا یاجائے گالیکن جوالی سرزمین ہوجو (غیر مسلموں کی بجایاجائے گا اور نہ ہی وہاں شراب یا خزیر لا یاجائے گالیکن جوالی سرزمین ہوجو (غیر مسلموں کی ہوا ور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوجائے تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جوسلے کی ہوا کو پورا کریں۔

مسلمانوں نے جوشہرآ باد کیے ہیں اس کی وضاحت سے کہ جوعلاقہ ان لوگوں کا تھااورمسلمانوں نے اسے لڑ کراُن سے حاصل کیا۔

19235 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: آخُبَرَنِی عَمْرُو بُنُ مَیْمُوْنِ بُنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَنْ يُمُنَعَ النَّصَارِی بِالشَّامِ اَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، قَالَ: وَنُهُوا اَنْ يُفَرِّقُوْا رُءُ وسَهُمُ، وَاَمَرَ بِجَزِ خُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَنْ يُمُنعَ النَّصَارِی بِالشَّامِ اَنْ يَضُرِبُوا نَاقُوسًا، قَالَ: وَنُهُوا اَنْ يُفُولُ وَهَمُ وَلَا يَرُ كَبُوا عَلَى سُرُجٍ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا، وَلَا حَزَّا وَلَا يَرُفَعُوا صُلْبَهُمْ فَوْقَ كَنواصِيهُم، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ اللّهِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ، قَالَ: وَكَتَبَ الْسَعِيمُ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الرَّحَائِلَ

گوہ عمروبن میمون بن مہران بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں لکھا کہ شام میں عیسائیوں کونا قوس بجانے سے منع کر دیا جائے گا اور انہیں آئے سے بال بجانے سے منع کر دیا جائے گا اور انہیں آئے سے بال کوانے کا تھم دیا اور انہیں ہوں گے اور پٹی اور خز نہیں پہنیں گے وہ اپنے عبادت کوانے کا تھم دیا اور انہیں چکے پہنے کا تھم دیا نیزیہ کہ وہ زین پر سوار نہیں ہوں گے اور پٹی اور خزنہیں پہنیں گے وہ اپنے عبادت فانوں کے او پر سلیب بلند نہیں کریں گے اگر کسی شخص نے اس بات کی پیشگی اطلاع ہونے کے باوجودائیا کیا ہواوروہ پکڑا جائے تو جو شخص اسے پکڑے گا سے اس کا سامان مل جائے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ تھی خط لکھا تھا کہ ان کی خواتین کو پالان میں سوار ہونے سے منع کر دیا جائے گا۔

### بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمُ

باب: کیامسلمان ان کے درمیان فیصلہ کرسکتے ہیں؟

19236 - آ ثارِ الخَبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُسَحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكْرٍ اللَّى عَلِيِّ يَسُالُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ اللَّه: أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسُلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ اللَى اَهُل دِينِهَا النَّصْرَانِيَّةَ اللَى اَهُل دِينِهَا

الله المحان كابوس نے اپنے والدكايہ بيان نقل كيا ہے حضرت محمد بن ابو بكر وَالْتُوْا نے حضرت على وَالْتُوَا كَوْط لَكُو كُوان سے ايك مسلمان كے بارے دريافت كيا جوكس عيسائى عورت كے ساتھ زنا كر ليتا ہے تو حضرت على وَالْتُوَا نے انہيں خط ميں لكھا كه تم مسلمان كي بارے دريافت كيا جوكس عيسائى عورت كوالے لوگوں كے حوالے كردو (وہ اپنے دين كے حساب سے اسے براديں گے ) ـ برحد جارى كرواور عيسائى عورت كواس كے دين والے لوگوں كے حوالے كردو (وہ اپنے دين كے حساب سے اسے براديں گے ) ـ برحد جارى كرواور عيسائى عورت كواس كے دين والے لوگوں كے حوالے كردو (وہ اپنے دين كے حساب سے اسے براديں گے ) ـ برحد جارى كرواور عيسائى عورت كواس كے دين والے لوگوں كو الله وَلَى الله عَلَى عُرَيْج مَا الله وَلَى الله عَلَى عُلَى الله وَلَى اله وَلَى الله وَلَى اله وَلَى الله وَلَى الل

اَعْرِضُ عَنْهُمْ) (المائدة: 42)

المحتان کرتے ہیں ہمیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور اگر ہم چاہیں تو فیصلہ ند دیں اگر ہم ان کے درمیان فیصلہ دیا چاہیں گے تو ہم ان کے درمیان وہی فیصلہ دیں گے جوہم اپنے درمیان دیتے ہیں تو زنہ ہم آئہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے وہ اپنے درمیان (اپنے ند ہب کے مطابق) فیصلہ کرلیں اللہ تعالی کے اس فر مان سے بہی مراد ہے:

''اور بیرکتم ان کے درمیان فیصلہ دؤ'۔

عمرو بن شعیب نے بھی اس کی مانند بات کہی ہےوہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فر مان سے بھی یہی مراد ہے ''تم ان کے درمیان فیصلہ دویاان سے اعراض کرو''۔

19238 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهُرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ اَنُ يُرَدُّوا فِي حُسفُ وقِهِمُ وَمَوَا دِيثِهُمُ اِلْى اَهُلِ دِينِهِمُ، اِلَّا اَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِى حَدِّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ اللهُ لِرَسُولِهِ: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) (المائدة: 42)

گی معمر نے زہری کا بیبیان نقل کیا ہے سنت جاری ہو چکی ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی وراثت کے حوالے سے آئییں ان کے دین کے افراد کی طرف لوٹا یا جائے گا'البتہ اگروہ کسی حد کے معاملے میں رغبت رکھتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم اس معاملے کے بارے میں ان کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ دیں گے اللہ تعالی نے اپنے رسول سے ارشا دفر مایا ہے:

"ا كرتم فيصلددية مؤتوان كے درميان انصاف كے ساتھ فيصله دؤ"۔

" 19239 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: آخبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " نَسَخَتُ قَوْلُهُ: (اَحُكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ) (المائدة: 49) " نَسَخَتُ قَوْلُهُ: (اَحُكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ) (المائدة: 49) " نَسَخَتُ قَوْلُهُ: (اَحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ) (المائدة: 49) " كَرَمَهُ بِي اللَّهُ اللَّهُ كَاسِ فَرَمَان:

" تم ان کے درمیان فیصلہ دویا ان سے اعراض کرو"۔

اس فرمان نے اس فرمان کومنسوخ کردیاہے

''تمان کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ دوجواللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے'۔

19240 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ قَالَا: إِنْ شَاءَ الْوَالِيُ قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ اَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ

گی ابراہیم نخی اور عامر شعبی بیان کرتے ہیں: اگر حاکم چاہے گا توان کے درمیان فیصلہ دیدے گا اوراگر چاہے گا توان سے اعراض کرے گا اگروہ ان کے درمیان فیصلہ دیتا ہے تووہ ان کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ دے گا جواللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔

19241 - آ ثارِ الْحَبَرَ لَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ اَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اللَّ عَدِيِّ بُنِ عَدِيِّ إِذَا جَاءَ كَ اَهُلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

کی عبدالکریم جزری بیان کرتے ہیں حضرت عمر رہا تھائے عدی بن عدی کو خط لکھا کہ جب اہل کتاب تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے درمیان فیصلہ دے دو۔

19242 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ، قَالَ: رَايَتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُوُدِيًّا حَدًّا فِيُ فِرُيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

ابن شرمہ بیان کرتے ہیں میں نے امام شعبی کودیکھا کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے ایک یہودی پر مسجد میں حدقائم کی تھی اس کے جسم پرقیص موجود تھی۔

19243 - اتوال تابعين: آخبرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ بِمُسُلِمَةٍ، اَوْ سَرَقَ لِمُسُلِمٍ شَيْنًا اُقِيمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعُرِضِ الْإِمَامُ عَنُ ذَلِكَ، يَقُولُونَ فِى كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يُعُرضُ عَنْهُ

گوں ابن جرتے بیان کرتے ہیں اہل کتاب سے تعلق رکھنے والا کوئی مرداگر کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے یا کسی مسلمان کی کوئی چیز چوری کر دیتا ہے تواسے سزادی جائے گی الین صورت میں حاکم وقت اس سے اعراض نہیں کرے گا علماء میہ فرماتے ہیں کہ ہروہ معاملہ جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہواس معاملے میں حاکم وقت اہل کتاب سے (یاغیر مسلم سے) اعراض نہیں کرے گا۔

### بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِي

باب: کیاکسی یہودی کی وجہ سے مسلمان پرحد جاری کی جائے گی؟

19244 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبَ بُنِ عُتُبَةَ،

£5 (Λ•Λ)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

وَغَيْرِهُمَا: زَعَمُوا آلًّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ اِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلُطَانُ

اساعیل بن محمداور یعقوب بن عتبه اور دیگر حضرات کایه کهناہے کہ جس شخص نے ان (اہل کتاب یاغیر مسلموں) پرزنا کاالزام لگایا ہواس پر حد جاری نہیں ہوگی البتہ حاکم وقت اسے سزاد ہے گا۔

1**9245 - اتوال**تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: سَالْتُهُ هَلُ عَلَيْ مِنْ قَذَفَ اَهْلَ الذِّمَّةِ حَدُّ؟ قَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدُّا

گی ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے ان سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی ذمی برزنا کا الزام لگادیتا ہے تو کیا اس پر حد جاری ہوگی انہوں نے فر مایا: میں سیجھتا ہوں کہ اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

19246 - اتوال تابعين قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ

🤏 🕏 ابن جرت کیمیان کرتے ہیں میں نے نافع کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

**19247 - اتوال تابعين:**عَبْـدُ الـوَّزَّاقِ ، اَخُبَـرَنَـا مَـعُمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى مِنُ رَمَى يَهُوْدِيًّا اَوُ يُصْرَانِيًّا

الله معمر نے زہری کامیر بیان نقل کیا ہے جو شخص کسی یہودی یا عیسائی پرالزام عائد کرتا ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

النصرايي لِلمسلِمِ تَمَانِينَ، وقال لِلنصرانِي: مَا فِيكَ اعظمَ مِنَ قَدْفِهِ هَذَا، فَتَرَكَهُ، فَرُفِع ذَلِك إلى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فَمَرُ يُحَيِّنُ صَنِيعَ الشَّعْبِيِّ فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَيِّنُ صَنِيعَ الشَّعْبِيِّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ ع

کیا گیاایک مسلمان تھااورایک عیسائی تھاان میں سے ہرایک نے دوسرے پرزنا کاالزام لگایا تھا توانہوں نے مسلمان کی وجہ سے عیسائی کواسی کوڑے لگانے اور عیسائی سے کہاتمہارے اندر جوخرا بی پائی جاتی ہو وہ اس کے جھوٹے الزام سے زیادہ برئی ہے توانہوں نے اس کو چھوڑ دیا یہ معاملہ عبدالحمید کے سامنے پیش کیا گیا توانہوں نے اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے امام تعمی کے طرز عمل کی تعریف کی۔
معمی کے طرز عمل کاذکر کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے امام تعمی کے طرز عمل کی تعریف کی۔

19249 - اتوال تابعين: آخبر نَما عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنْ قَذَفَ يَهُوُدِيًّا اَوْ نَصُرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ، وَإِنْ قَذَفَ نَصُرَانِيٌّ نَصُرَانِيَّةً لَا يُضُرَبُ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ اِنْ تَخَاصَمُوْ اللّي اَهُلِ الْاِسُلَامِ، كَمَا لَا يُضُرَبُ لَعُضُهُمُ لِبَعْضِ لَهُمُ مُسُلِمٌ إِذَا قَذَفَهَمُ كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمُ لِبَعْض

ار عیسائی عورت پرزنا کاالزام لگائے ہیں جو محص کسی یہودی یا عیسائی پرزنا کاالزام لگائے گااس پر حد جاری نہیں ہوگی اگر عیسائی مردکسی عیسائی عورت پرزنا کاالزام لگائے توایک دوسرے کی وجہ سے ان کی پٹائی نہیں کی جائے گی اگروہ اپنامقدمہ مسلمانوں کے

كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

سامنے لے آتے ہیں جس طرح مسلمان کوان پرزنا کا الزام لگانے کی وجہ سے مارانہیں جائے گااس طرح ان کوبھی ایک دوسرے ک وجہ سے نہیں مارا جائے گا۔

بَابُ هَلْ يُقَاتَلُ اَهُلُ الشِّرُكِ حَتَّى يُؤُمِنُوا مِنْ غَيْرِ اَهُلِ الْكِتَابِ وَتُؤُخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

باب: اہل کتاب کے علاوہ ( دیگرادیان سے تعلق رکھنے والے ) مشرکین کے ساتھ کیااس وقت

تک جنگ کی جائے گی جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے اور کیاان سے جزید وصول کیا جائے گا؟

19250 - صديث نبوى: آخبرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِيُ عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرُتُ آنُ أُقَاتِلَهُمُ حَتَّى يَقُولُوا: لَا اِللهُ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا آخُرَزُوا دِمَاءَ هُمُ وَامُوَالَهُمُ، وَلَا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللهِ "

ابن جرت کیان کرتے ہیں عطاء نے مجھ سے کہانی اکرم نکھ نے ارشادفر مایا ہے:

'' مجھے بیتھم دیا گیاہے کہ میں ان کے ساتھ لڑائی کروں جب تک وہ پنہیں کہددیتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جب وہ بیہ کہد دیں گے تووہ اپنی جانیں اور اپنے اموال کو محفوظ کرلیں گے البتہ ان کے حق کامعاملہ مختلف ہے اور ان لوگوں پر کاحساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا''۔

19251 - حديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: "قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا اِلَهَ اللهُ اللهُ، عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: "قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا اِللهَ اللهُ اللهُ، فَاذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا دِمَاءَ هُمُ وَامُوالَهُمْ، اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ"

گور حضرت جابر بن عبداللہ ڈولٹھ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مٹالٹی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سا ہے ''لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروجب تک وہ لا اللہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے جب وہ ایبا کرلیں گے تووہ اپنی جانوں اوراپ اس کو مفوظ کرلیں گے البتہ ان کے حق کا معاملہ مختلف ہے اوران لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا''۔

19252 - اقوال تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَونَا ابْنُ جُويْجٍ، قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ الْمَجُوسُ الْمُسُتِلَةِ وَسَلَّمَ لَهُمُ - زَعَمُوا - الْمَسْتَقَابِ؟ قَالَ: لاَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمُ - زَعَمُوا - بَعْدَ الْكِتَابِ؟ قَالَ: لَا مُحُولَةَ مِنْهُمُ فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمُ، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ "

ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا کیا مجوی بھی اہل کتاب شار ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا جی بیسی میں نے عطاء سے دریافت کیا کیا مجوی بھی اہل کتاب شار ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا جی بیسی میں نے دریافت کیا: اسبذی؟ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم شائی کے کہ بیاس وقت کی بات ہے کہ جیست عمر شائی نے انہوں نے وہ کہنا ہے کہ بیاس وقت کی بات ہے کہ جیست عمر شائی نے انہوں نے وہ کہنا ہے کہ بیاس وقت کی بات ہے کہ جیست عمر شائی کی بات ہے کہ جیست میں میں میں کا ارادہ کیا جب انہوں نے وہ

تحریر یائی تو انہیں چھوڑ دیاانہوں نے بتایا: لوگوں نے یہی بات بیان کی ہے۔

19253 - صديث بوي: آخُبَونَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قال: آخُبَونَا ابْنُ جُويَج، قَالَ: آخُبَوَنِي جَعْفَوُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا اَدُرِى مَا اَصْنَعُ فِي هَؤُلاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ وَلا مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ - يُرِيدُ الْمَجُوسَ - فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: اَشُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ اَهُلِ الْكِتَابِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنٹٹ نکلے ان کا گزرنبی اکرم مُٹاٹیٹا کے بچھاصحاب کے پاس سے ہواجن میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹنٹ بھی موجود تھے حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے فر مایا: مجھے سمجھنہیں آ رہی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کروں جونہ تو عرب میں اور نہ ہی اہل کتاب ہیں حضرت عمر طالفنًا کی مراد مجوی متھے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹٹاٹھئانے فرمایا: میں بیا گواہی دیتاہوں کہ میں نے نبی اکرم ٹاٹھٹم کو بیہ ارشادفر ماتے ہوئے سناہے:

''تم ان لوگوں کے ساتھ اہل کتاب کا ساطر زعمل اختیار کرؤ'۔

19254 - صديث بُوي: آخُبَونَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ قال: آخُبَونَا ابْنُ جُويُجٍ، قَالَ: آخُبَونِي جَعْفَرٌ ايُضًا عَنُ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ لِاَهُلِ هَجَرَ الَّا يُحْمَلَ عَلَى مُخَسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوُ جَاهَدُتُكُمُ ٱخُورَجُتُكُمْ مِنُ هَجَرَ

🗫 🕏 ابن جرت کیان کرتے ہیں امام جعفر صادق نے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم مُناتیکا نے اہل ہجر کے بارے میں یہ خط لکھاتھا کہ کسی برائی کرنے والا کا گناہ کسی اچھائی کرنے والے پر نہ ڈالا جائے اورا گرمیں نے تمہارے ساتھ جہاد کیا تو میں تہہیں ہجر سے نکال دوں گا۔

19255 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قيال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَسْاَلُ: اتَّوُخُذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمُ اَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ مِنْ اَهُلِ السَّوَادِ، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرِ

🤏 📽 معمر بیان کرتے ہیں میں نے زہری کو سناان ہے سوال کیا گیا جولوگ اہل کتاب نہیں ہیں کیاان سے جزیہ وصول كياجاسكتا ہے انہوں نے جواب دياجي ہاں نبي اكرم مَثَافِيًا نے اہل بحرين سے جزيد وصول كياتھا حضرت عمر ر التَّنَانے اہل سواد سے جزیه وصول کیا تھااور حضرت عثمان غنی ڈاٹٹیؤ نے بربروں سے جزیہ وصول کیا تھا۔

19256 - صديث بوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنُ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ اِلَى الْإِسُلامِ، فَمَنُ ٱسۡلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الۡحَقَّ، وَمَنُ اَبَي كَتَبَ عَلَيْهِ الۡجِزْيَةَ، وَاَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَالَّا تُنْكَحَ لَهُمْ امْرَاةٌ 🤏 📽 حسن بن محمد بن علی بیان کرتے ہیں نبی ایکرم تاہیم نے ججر کے مجوسیوں کوخط لکھ کرانہیں اسلام کی دعوت دی جس شخص نے اسلام قبول کرلیا آپ نے اس سے حق کوقبول کیا اورجس شخص نے انکار کیا آپ مگاتی ہے اس پر جزید کی ادائیگی کومقرر کیا اور بد فرمایا کہان کا ذبیحہٰ بیں کھایا جائے گا اوران کی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا۔

19257 - اتوال تابعين: آخبَسَونَا عَبُدُ السَّرَّاق قيال: آخبَسَونَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ كَانْ يُؤُخُذُ مِنْ مَجُوسِ اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ اَرْبَعَةٌ وَعِشُوِيْنَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

🥷 📽 معمر نے قیادہ اور دیگر حضرات کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ بحرین کے رہنے والے لوگوں سے ہرشخص سے سالانہ چوہیں درہم وصول کیے جاتے تھے۔

19258 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ آهُلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهُدٌ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْحَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌ

ﷺ امام شعمی بیان کرتے ہیں اہل سواد کے ساتھ کوئی عہد نہیں تھالیکن جب ان سے خراج وصول کیا جانے لگا توان کے لئے عہد ہو گیا۔

19259 - صديث نبوى: آخِبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قيال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ صَالَحَ عَبُدَةَ الْاَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ، إلَّا مَنُ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنُ اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوْا

البتدان على المرك بيان كرت بين نبي اكرم مُن الله أن بتول كعبادت كزارول كے ساتھ جزيد كي ادائيكي بي سلح كي تھي البتدان لوگوں کامعاملہ مختلف ہے جن کا تعلق عربوں سے تھانبی اکرم مُٹاٹیج نے اہل بحرین سے جزیہ قبول کیا تھا' وہ لوگ مجوی تھے۔

19260 - صديث نبوى: اَخْبَونَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَكَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَاَنَّ عُثُمَانَ اَخَذَ مِنْ بَرْبَرِ

ابن جریج نے بعقوب بن عتبہ، اساعیل بن محمد اور دیگر حضرات کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے نبی اکرم ملاقیظ نے جحرکے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ نے سواد کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھااور حضرت عثمان عنی ڈالٹنڈ نے ہر بروں سے وصول کیا تھا۔

19261 - <u>صديث بُوى:</u> آخُبَورَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ، عَنْ بَحَالَةَ التَّـمِيـمِـيِّ، أنَّ عُـمَـرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُودُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

الله المسلمي بيان كرتے بين حضرت عمر بن خطاب الله الله غالب على الله عنه الله الله وقت تكنبين كياجب

جبانگیری **مصنف بید الرزّ ا** و (مب<sup>نشم</sup>)

كِتَابُ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

تک حضرت عبدالرطن بن عوف و النظانے اس بات کی گواہی نہیں دے دی کہ نبی اکرم تالیق نے جرکے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔

(AIT)

نَصْرَ بُنَ عَاصِهِ، آنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بُنَ عَلَقَمَةَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ فَرُوةَ بُنَ نَوْفَلِ الْاَشْجَعِيّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْصَرُبُنَ عَاصِهِ، آنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بُنَ عَلْقَمَةَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ فَرُوةَ بُنَ نَوْفَلِ الْاَشْجَعِيّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحُوسِ جَزِيَةٌ فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدَ! أَنْتَ تَقُولُ هَذَا وَقَهُ أَخَذُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ مَجُوسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ مَجُوسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَقَالَ عَلِيّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو فَى قَصْوِ جَالِسٌ فِى قُبُّةٍ، وَقَلْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَهُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولُ اللّهُ لَقَدُ كُنْتُ بَعِيْهُ مَا لَكُمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

کی کی استورد برناملقہ بیان کرتے ہیں وہ ایک محفل میں موجود سے (راوی کوشک ہے شاید بیفروہ بن نوفل انتجی کا واقعہ ہے ) ایک شخص نے کہا بھوسیوں پر جزید لازم نہیں ہوتا تو مستورد نے کہا بھر ہے ہو حالانکہ نبی اگرم شاہر کی ہے چروہ اس مجوسیوں سے جزید وصول کیا ہے اللہ کی تئم نے جو چیز پوشیدہ رکھی ہے وہ اس سے زیادہ بری ہوگی جوتم نے ظاہر کی ہے چروہ اس کو ساتھ لے کرگے اور حضرت علی ڈائٹو کی خدمت میں بید دونوں افراد حاضر ہوئے جواس کی میں موجود ایک خیمے میں موجود تھے میں موجود تھے میں موجود تھے میں موجود تھے میں ہوتا حالانکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی مستورد نے کہا اے ایمر الموشین اس شخص کا ایم کہنا ہے کہ مجوسیوں پر جزید لازم نہیں ہوتا حالانکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی اگرم شائل نے جبرے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا تو حضرت علی ڈائٹو نے فرمایا : تم دونوں بیٹھ جاؤ ۔ اللہ کی تئم ااس وقت روئے زمین پر کوئی ایبا شخص نہیں ہے جواس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو مجوی اصل میں اہل کتاب ہی تھے یہ لوگ کتاب کاعلم رکھتے تھا اس کی درس و تدریس کرتے تھا ایک مرتبہ ان کے ایک امیر نے شراب پی اورا پی بہن کے ماتھ دنا کرلیا اسے بچھ مسلمانوں نے دکھ لیا اس کے دیے اس کی درس و تدریس رکھیں گے تو امیر نے لا گی لوگوں کو بلاکر آئیس عطیات دیے اور پھران سے کہا تم لوگ یہ بات جانتے ہو کہ حضرت تھا ہوں کو بلاکر آئیس عطیات دیے اور پھران سے کہا تم لوگ یہ بات جانتے ہو کہ حضرت تھا ہوں کہا نہ ایک کروں کے ساتھ کی تھی اور کی خوس نے اس کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا دروے شخص کے لئے بربادی ہے تہمیں میزاوں کے گی تو اس نے ان لوگوں کوئل کروا دیا یہ وہی لوگ تھے جواس کے پاس کہا دررے شخص کے لئے بربادی ہے تہمیں میزادی جائے گی تو اس نے ان لوگوں کوئل کروا دیا یہ وہی لوگ تھے جواس کے پاس کہا دررے شخص کے لئے بربادی ہے تہمیں میزادی جائے گی تو اس نے ان لوگوں کوئل کروا دیا یہ وہی لوگ تھے جواس کے پاس

كِتَابُ آهُل الْكِتَابَيْن

موجود تھے پھرایک عورت آئی اس نے کہا: جی ہاں میں نے کھی تہمیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھائے تو بادشاہ نے اس عورت سے کہا بنوفلاں کی فاحشہ عورت کے لئے بربادی ہے اس عورت نے جواب دیاجی ہاں اللہ کی شم! پہلے میں بری عورت تھی لیکن پھر میں نے تو بہ کر لی تھی تو با دشاہ نے اسے بھی قتل کروادیا پھراس کے بعدان لوگوں کے دلوں سے اوران کی کتابوں سے بیہ چیز ختم کر دی گئی اوران کے یاس کوئی بھی چیزمتندنہیں رہی (یا درست نہیں رہی)۔

19263 - اتوال تابعين أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤُخَذُ مِنْ مَجُوسِ اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ اَرْبَعَةٌ وَعِشُرُونَ دِرْهَمًا فِي السُّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلِ

🤏 📽 معمر نے قادہ اور دیگر حضرات کے حوالے ہے یہ بات نقل کی ہے کہ بحرین کے رہنے والے مجوسیوں سے ہر فرد ہے سالانہ چوہیں درہم وصول کیے جاتے تھے۔

#### بَابُ كُمْ يُؤُخَاذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزُيَةِ

#### باب: جزیه میں ان ہے کتنی رقم وصول کی جائے گی؟

19264 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُوْلِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ آحُرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ امْوَالِهِمْ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذٰلِكَ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ

ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء کے جزیہ کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے فرمایا: ہمیں اس کے بارے میں یہی علم ہے کہ جس چیزیران کے ساتھ مصالحت ہوگی (ان پروہی ادائیگی لازم ہوگی)اور پھروہ اینے اموال میں ہے ہر چیز کو محفوظ کر لیں گے عمر وین دینار نے بھی یہی بات کہی ہے۔

19265 - آ ثار صاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِع آنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ آنَّهُ: ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرُهَمًا - أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ - فَجَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنُ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ لِلْأَنَّهَا اَرْضُ وَدِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى اَهُلِ الشَّامِ وَمِصْرَ لِلْآنَهَا اَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ مُ مَعَ ذَلِكَ اَرُزَاقَ الْمُسُلِمِيْنَ وَكِسُوَتَهُ مُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكُسُوَهَا النَّاسَ وَضِيَافَةَ مِنْ لَزَلَ بِهِمْ مِنَ المُسُلِمِينَ ثَلَاتَ لَيَالِ وَآيَّامِهِنَّ

الله العلام العلم المستمر التعناك بارے ميں بديات نقل كى ہے كمانبوں نے بالغ ہونے والے برشخص برجاليس ورجم 'یا جاردینار کی ادائیگی لازم قراردی تھی انہوں نے جاندی کی <sup>4</sup>کل میں ادائیگی ان لوگوں برقرار دی تھی جوعراق میں راہتے تھے کیونکہ وہاں جاندی میں لین دین ہوتا ہے اور اہل شام اور اہل مصر پاسونے کی شکل میں ادائیگی لا زم قرار دی تھی کیونکہ وہاں ہونے میں لین دین ہوتا ہے'اوراس کے ہمراہ انہوں نے مسلمانوں کواناج فراہم کرنے اورلباس فراہم کرنے کی ادائیگی بھی مقرری تھی یعنی حضر ہے عمر ڈائٹڈ جولیاس لوگوں کوفراہم کرتے تھے اور وہ مسلمان ان کے ہاں تھہریں گے تین دن تک ان کی مہمان نوازی کی جائے گ

19266 - آ ثارِ صَابِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُوْسَى: قَالَ نَافِعٌ: سَمِعْتُ اَسُلَمَ مَوُلَى عُمَرَ يُحَدِّثَ ابْنَ عُمَرَ اَتُوَا عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُوْنَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: اَهُ عُمُودُ الْعَبُمُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عُمَرُ: اَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ

(AIM)

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر ڈلاٹٹؤ کے غلام اسلم کو یا حضرت عبداللہ بن عمر ڈلاٹٹو کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ اہل شام سے تعلق رکھنے والے جزید دینے والے پچھلوگ حضرت عمر ڈلاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا: مسلمان جب ہمارے پاس آکر پڑاؤکرتے ہیں تو ہمیں پابند کرتے ہیں کہ ہم انہیں بکریاں اور مرغیاں دیں تو حضرت عمر ڈلاٹٹؤ نے فر مایا: تم ان لوگوں کو وہ کھانے دوجوتم خود کھاتے ہواس سے زیادہ پچھنہ دو۔

19267 - آ تارسى المُجنَدُ آ تَعْرَف عَلَى الْمُوا الْرَوْاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعُمَرْ، عَنُ اَيُّوْب، عَنُ نَافِعٍ، عَنُ اَسُلَمَ، اَنَّ عُمَرَ: " صَرَب الْجِزْيَة وَكَتَب بِلَالِكَ اللَّي اُمُواءِ الْاَجْنَادِ الَّا يَصُرِبُوا الْجِزْيَة الَّا عَلَى مِنْ جَرَتُ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَلا يَصُرِبُوهَا عَلَى صَبِي وَلا عَلَى امْرَاةٍ، فَصَرَب عَلَى اَهُلِ النَّامِ الْبَعَرَاقِ اَرْبَعِينَ دِرُهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَصَرَب عَلَيْهِمُ ايَضًا مُدَيْنِ السَّاعِ عَلَى اَهُلِ الشَّامِ اَرْبَعَة دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَصَرَب عَلَيْهِمُ ايَضًا مُدَيْنِ مِنْ قَمْح، وَثَلَاثَة اَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ - لَمُ يَخْفُظُهُ اَيُّوبُ اَوْ نَافِعٌ - وَصَرَب عَلَيْهِمُ المَّامِ وَمُرَب عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَنْ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ - لَمُ يَخْفُظُهُ اَيُّوبُ اَوْ نَافِعٌ - وَصَرَب عَلَيْهِمُ الْمَعْمُونَةُ مُنْ الْمَعْمُ وَنَهُمْ مِمَّا يَاكُلُونَ مِمَّا يَكُولُونَ مِمَّا يَعُمُ وَلَا اللَّهُ مِنْ طَعَامِهِمُ مِنْ طَعَامِهِمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ الشَّامَ شَكُوا اللَّهِ اللَّهُ يُكَلِّفُونَا الذَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُطُعِمُوهُمُ اللَّا مَصَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مَنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ السَّيْعُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ اللْمُ الْمَا وَلِهُ مَا مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ مِنْ طَعَامِهُمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ مَا الشَّا قَدِمَ عُمُوا الشَّامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُلُونَ مِمْ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ مَا السَّامِ الْمُعُمُ السَّامُ الْمُعُمُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعُولُ الْمُعُمُولُ ال

کھی نافع نے اسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت عمر بڑا تؤنے جزید کی ادائیگی مقرر کی اور اس بارے میں لککروں کے امیروں کوخط کھا کہ وہ جزید کی ادائیگی صرف اس پرلازم قرار دیں گے جس پراسترا چل چکا ہو ( یعنی جس کے زیرنا ف بال آچکے ہوں ) وہ کسی بچے پریا کسی عورت پر جزید لازم نہیں کریں گے انہوں اہل عراق میں سے ہرفر دیرجا لیس درہم کی ادائیگی مقرر کی تھی اور ان پر بندرہ صاع کی ادائیگی مقرر کی تھی جبار ہائی شام کے ہرفر دیرجا ردینار کی ادائیگی مقرر کی تھی اور ان پر گندم کے دو مداورزیون کے تیل کے تین قبط اور اتنا اتنا شہداور چر بی کی ادائیگی لازم قرار دی تھی یہ بات یا تو ایوب نامی راوی کویاد نہیں رہی حضرت عمر ٹر انٹیز نے اہل مصر میں سے ہرفر دیرجا ردینار کی ادائیگی مقرر کی تھی اور ان پر گندم کا ایک یا نام قرار دی تھی ہوراوی کویاونہیں رہی اس کے علاوہ امیر المونین کو تعین تعداد میں کپڑوں کی فراہمی لازم قرار دی تھی اور تین دن تک مسلمانوں کی مہمان نوازی لازم قرار دی تھی کہ وہ لوگ جوخود کھاتے ہیں اس میں سے وہ ان سے وہ انہیں بھی کھانے کے دیں گے وہ چر جوان کے کھانے میں سے مسلمانوں کے لئے طال ہو جب حضرت عمر ٹر اٹھ نے فرمایا بتم ان انہیں بھی کھانے کے لئے دیں تو حضرت عمر ٹر اٹھ نے فرمایا بتم ان انہیں بھی کھانے کے لئے دیں گو حضرت عمر ٹر اٹھ نے فرمایا بتم ان اور کے لئے طال ہو جب حضرت عمر ٹر اٹھ نے فرمایا بتم ان انہوں کی کہ وہ لوگ بمیں مرغی دینے کا پابند کرتے ہیں تو حضرت عمر ٹر اٹھ نے فرمایا بتم ان

(AID)

لوگوں کو کھانے کے لیے وہ چیز دوگے جوتم خود کھاتے ہولیکن وہ کوئی ایسی چیز ہونی حیاہیے جوتمہارے کھانے کی ہولیکن ان کے لئے کھانا حلال ہو۔

19268 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنُ مَسُرُوقِ بْنِ الْاَجْدَعِ، قَالَ: بَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَامَرَهُ اَنْ يَاخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمَةٍ دِيْنَارًا اَوْ قِيمَتُهُ مَعَافِرِيٌّ حَالِم وَحَالِمَةٍ دِيْنَارًا اَوْ قِيمَتُهُ مَعَافِرِيٌّ

۔ کی گھی مسروق بن اجدع بیان کرتے ہیں نبی اکرم ٹاٹیٹا نے حضرت معاذ ٹٹٹٹ کویمن بھیجاتو آپ ٹٹٹٹا نے ان کو یہ ہدایت کی کہ دہ ہر بالغ مرداور بالغ عورت سے ایک دیناریا اس کی قیمت جتنی معافری وصول کریں گے۔

19269 - آ ثارِ صحابِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ رَجُلٍ مِّنُ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "كَا تَشْتَرُوا رَقِيْقَ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمُ اَهُلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّى بَعْضُهُمْ عَنُ بَعْضٍ - يَعْنِى: بِلَادَهَمُ - "

گی ایوب نے بنوغفار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عمر بڑا تھئے نے بیفر مایا ہے تم ذمیوں کے غلام نیٹر بیدو کیونکہ وہ خراج دینے والے لوگ ہیں ان میں سے پچھددوسروں کی طرف سے ادائیگی کریں گے راوی کہتے ہیں: یعنی ان کے علاقوں میں۔

19270 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبَدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الشَّوْرِيُّ: وَذَٰلِكَ اِلَى الْوَالِى يَزِيدُ عَلَيْهِمُ بِقَدْرِ يُسُوهِمُ، وَيَنْ مَا يُطِينُهُمُ وَلَيْسَ لِلْإِلْكَ وَقُتٌ يَنْظُرُ فِيْهِ الْوَالِى عَلَى قَدْرِ مَا يُطِينُهُونَ، فَاَمَّا مَا لَمُ يُسُوهِمُ، وَيَنْ مَا طُولِكُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مَ وَاعْنَاقِهِمْ، وَاعْنَاقِهِمْ، يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي امْوَالِهِمُ

سفیان تو رک بیان کرتے ہیں اس کاتعین کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہوگی لوگوں کی خوشحالی کے لئے وہ اس میں اضافہ بھی کرسکتا ہے اوران کی مجبوری کی وجہ ہے اس میں کی بھی کرسکتا ہے اس بارے میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے ان لوگوں کی گخائش کے حساب سے حاکم وقت اس کاتعین کرے گا'البتہ جن علاقوں کو ہز ور باز وفتح نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ سلح ہوئی ہے' تو پھران پراس سے زیادہ اور کوئی چیز عا کم نہیں کی جائے گی جس ادائیگی کی شرط پران کے ساتھ سلح ہوئی تھی جزیہ کی ادائیگی ان کے ساتھ کی گئی سلح کے مطابق ہوئی تھی جزیہ کی ادائیگی ان کے ساتھ کی گئی سلح کے مطابق ہوئی تھوڑی مقدار میں ہویا نیادہ مقدار میں ہووہ ان کے علاقے اور ان کی گردنوں کے حوالے سے ہوگا وہ فرماتے ہیں ان لوگوں پران کے اموال میں زکو ۃ لازم نہیں ہوگی۔

19271 - الرّال البين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَال: آخبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ آبِيْ نَجِيحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَاهِدٍ: مَا شَأْنُ آهُلِ الشَّامِ مِنُ آهُلِ الْكِتَابِ تُؤُخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ اَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنُ آهُلِ الْيَمَنِ دِيْنَارٌ؟ قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

کی ابن ابو بھی بیان کرتے ہیں میں نے مجاہدے دریافت کیااہل کتاب ہے تعلق رکھنے والے اہل شام کا کیا معاملہ ہے

ان سے جزیہ میں چاردیناروصول کیے جاتے ہیں اور اہل یمن سے ایک دیناروصول کیا جاتا ہے تو مجاہدنے یہ جواب دیا کہ یہ خوشحالی کے حوالے سے ہے۔

اکرم تالیج نے ارشاد فرمایا ہے : عنقریب ایسا ہوگا کہتم کسی قوم کے ساتھ لڑائی کروگے اور تم ان پرغالب آ جاؤگے تو وہ اپنے اموال کے در سیجتم سے بچنا چاہیں گئی جانوں اور اپنے بال بچوں کو بچالیں تو وہ تمہارے ساتھ سلے کریں گے تو تم ان سے (طے شدہ رقم کے علاوہ) کچھاورو صول نہ کرنا۔

19273 - آ ثارِ صابد: آخبر رَسَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: آخبرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَر، عَنُ نَافِع، عَنُ اَسْلَمَ مَوُلَى عُمَر، اَنَّ عُمَر كَتَبَ الِى اُمَرَاءِ الْاجْنَادِ: الَّا يَصُرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَاَنُ يَضُرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَاَنْ يَضُرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَاَنْ يَصُرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى اللَّهِ فِي اَعْنَاقِهِمُ وَيَجُزُوا نَوَاصِيَهُمُ مَنِ النَّحَذَ مِنْهُمُ شَعُرًا، وَلَنْ يَخُوبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَى السَّاعِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبِ إلَّا عَلَى الْاكُفِّ عَرُضًا قَالَ: يَقُولُ: رِجُلَاهُ مِنْ شِقِّ وَاحِدٍ، قَالَ: عَبُدُ اللَّهِ فِي عَلَى اللَّهُ فِي حَدِيثِ نَافِع، عَنُ اَسُلَمَ: وَضَرَبَ عَمُدُ اللَّهِ فَى حَدِيثِ نَافِع، عَنُ اَسُلَمَ: وَضَرَبَ عُمَرُ اللَّهِ فِي عَلَى اللَّهُ فِي حَدِيثِ نَافِع، عَنُ اَسُلَمَ: وَضَرَبَ عُمَرُ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي حَدِيثِ نَافِع، عَنُ اَسُلَمَ: وَضَرَبَ عُمَدُ اللَّهِ فِي عَلَى مَنُ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمُ الْبُعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقَسُطَيْنِ اوْ ثَلَاثَةٍ مِّنُ اللَّهِ فِي عَلَى مَنُ كَانَ بِعِصُورَ ارْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقَسُولُنِ اوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ مَنَ كَانَ بِعِصُ وَ الْبَعْمَ وَيَا عَلَى مَنُ كَانَ بِعِصُورَ ارْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَإِرْدَبَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمُ فِي الْمُسْلِمِينَ ثَلَاكَةَ اللَّهِ مَنَ كَانَ بِعِصُورَ الْعَلَمُ وَلَى عَسَلًا لَا مُنْ وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ مَى مُنَ كَانَ اللْعَمَا وَالْعَلَمُ مُولَ الْمُسُلِمِينَ ثَلَاكَةَ اللَّهُ مَا وَحَمْ مَ عَلَيْهِمُ وَيَابًا، وَذَكَرَ عَسَلًا لَامُ نَحْفَظُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْعَمَلُ وَالْمَالِ مَنْ الْعُمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُسْلِمِينَ ثَلَاكَةَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاكَةَ اللَّهُ مَا وَحَرَا عَلَاقًا وَالْعَلَى عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاكَةَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْمُ الْعُلَقِ الْعُلِي الْمُ

کی نافع نے حفرت عمر ڈاٹٹو کے غلام اسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب حضرت عمر ڈاٹٹو نے شکروں کے امیر وں کو خطانکھا کہ بچوں یا خواتین پر جزیہ مقرر نہ کریں وہ جزیہ صرف اس پر مقرر کریں کہ مردول میں سے جس پر استرا چل چکا ہو (یعنی بالغ پر) اوروہ ان کی گردنوں پر مہر لگا ئیں اور ان کے پیٹانیوں کے بال کاٹ دیں انہیں چکے پہننے کا پابند کریں اور انہیں صرف چوڑ ائی کی سمت میں بیٹھنے کی اجازت دیں راوی کہتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ ان کی دونوں ٹائکیں ایک ہی طرف ہوں۔ عبداللہ نامی راوی کہتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز جب حکمر ان بنے تصور انہوں نے بھی غیر سلموں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا عبداللہ نامی راوی نے نافع کی روایت میں اسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے جزیہ یوں مقرر کیا تھا کہ ان میں ہے جولوگ شام میں رہتے تھان میں سے ہرفر دیر چارد بنار کی ادائیگی اور دو مداناج کی ادائیگی اور زیون

کے تیل کے دوقسط یا تین قسط کی ادائیگی لازم ہوگی جولوگ مصر میں رہتے تھے ان پر چاردینار کی ادائیگی اناج کے دوار دب اور ایک اور چیز لازم ہوگی جس کاراوی نے ذکر کیا تھا اور جولوگ عراق رہتے تھے ان پر چالیس درہم اور پندرہ کفیز اور ایک اور چیز کی ادائیگی لازم کی تھی جوہمیں یا ذہیں ہے اس کے ہمراہ حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے ان لوگوں پر بید چیز بھی مقرر کی تھی جومسلمان وہاں سے گزریں گے تین دن تک ان کی مہمان نوازی کی جائے گی حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے ان پر کیڑوں کی ادائیگی بھی مقرر کی تھی راوی نے شہد کا ذکر بھی کیا تھا لیکن اس بارے میں ہمیں یا ذہیں رہا۔

19274 - مديث نبوى: أخبر نا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: اَحْبَر نَا الْبُحُر اَسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: اَخْبَر نِنَ عَبُدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَ رَجُلًا حَاصَ بِمُخَلَّاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ اَخْبَر نِنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَ رَجُلًا حَاصَ بِمُخَلَّةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْعًا اَخَذَهَا مِنُ اَهُلِ الذِّمَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: خُذُ هٰذَا، فَقَالَ: اَخْفُرتَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَاعُطَاهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ اتَى فَقَالَ: اَخْفَرتَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَاعُطَاهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ اتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَمُ تَحْتَجُ اللهُ مَا اَحَذُتَ ؟ قَالَ: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَمُ تَحْتَجُ اللهُ مَا اَحَذُتَ ؟ قَالَ: بَلْى، قَالَ: فَهُو إِلَى الَّذِي الَّذِي اللهُ الْحَدُث؟ قَالَ: فَهُو إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَمُ تَحْتَجُ الله مَا حَذُت؟ قَالَ: بَلْى، قَالَ: فَهُو إِلَى الَّذِي الْحَذُتُ لَهُ الْحَدُث؟ قَالَ:

المسلم خالد من ابوعمران بیان کرتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر نے انہیں یہ بات بنائی کہ ایک شخص نے ایک شیلی حاصل کی بحض میں حشیش اور پچھاور چیز موجود تھی جواہل ذمہ سے حاصل کی گئی تھی تو نبی اکرم من اللی آئے نے اس شخص سے فرمایا: اسے حاصل کی بحضی ہیں ہے نبی اکرم منالی آئے نے فرمایا: تم نے میری دی ہوئی بناہ کی خلاف ورزی کی ہے تم نے اللہ کے رسول کی دی ہوئی پناہ کی خلاف ورزی کی ہے وہ شخص گیا اور اس نے وہ چیز متعلقہ فردکودے دی پھروہ نبی اکرم منالی کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ منالی کی خلاف اسے لیا اور آپ منالی کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ منالی کے اسے لیا اور آپ منالی کی اس کے کرمائی جس کے لئے تم نے لئے کی وہ زیادہ منالی جس کے لئے تم نے لئے کی وہ زیادہ خرورت مند ہے۔

19275 - اتوال تابعين: آخبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَونَا ابْنُ آبِى لَيُلَى آنَّ جَيُشًا مَرُّوا بِزَرُعِ رَجُلٍ مِّنُ اَهُلِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَونَا ابْنُ آبِى لَيُلَى آنَّ جَيُشًا مَرُّوا بِزَرُعِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتَبِعُ بِهَا الْمَرْعَى وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرُعِ، فَجَاءَ اللِّهِمِّيُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَسَ وَابَّتَهُ، فَقَالَ: كَفَانِيكَ اللَّهُ - اَوْ كَفَانِي اللَّهُ - بِكَ، فَلَوْلًا آنُتَ كَفَيْتَ هَؤُلَاءِ وَلَكِنُ تَدُفَعُ عَنُ هَؤُلَاءِ بِكَ

گوں ابن ابولیلی بیان کرتے ہیں ایک شکر کا گزر کسی ذمی خص کے کھیت کے پاس سے ہوالوگوں نے اپنے جانوراس کھیت کے اندر جھوڑ دیے توان میں سے ایک فردنے اس کا جانورروک لیاوہ اپنے جانورکو چراگاہ میں لے کے جاتا تھااور کھیت میں جانے سے روکتا تھا'وہ ذمی شخص جانورکورو کنے والے شخص کے پاس آیا اور بولا تمہارے مقابلے میں میرے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے' اورا گرتم نہوتے توان کا انجام براہونا تھالیکن تمہاری وجہ سے ان سے مصیبت پرے ہوگئی۔

(AIA)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْن

#### بَابُ مَا يُؤُخَذُ مِنُ اَرَضِيهِمُ وَتِجَارَاتِهِمُ

باب: ان كى زركى پيرا واراوران كى تجارت كسامان ميں سے كيا وصول كيا جائے گا؟

19276 - آثار صحاب: آخبر آنا عبله الرّزّاقِ قال: آخبر آنا مع مرّ، عن قَادَة، عن آبي مِجْلَزِ آنَ عُمَر بُن الْمَخْطَابِ بَعَث عَمَّارَ بُنَ يَاسِوٍ وَعَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بُن حُنيُفٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلاةِ وَالْمَقِتَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بُن حُنيُفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْارْضِ، وَجَعَلَ وَالْمِقِتَالِ، وَجَعَلَ عَنْمَانَ بُن حُنيُفٍ على مِسَاحَةِ الْارْضِ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً بِصُفْهَا وَسَوْقِطُهَا لِعَمَّارٍ ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بُن حُنيُفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْارْضِ، وَجَعَلَ لَهُمُ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً بِصُفْهَا وَسَوْقِطُهَا لِعَمَّارٍ ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بُن حُنيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْارْضِ، وَجَعَلَ لَكُمْ وَنَفُسِى مِنْ هَلَا الْمَالِ كَوَالِى الْمَيْعِ (مَن تُونَعَقَى الْمَعْرُوفِ) (الساء: 6)، فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ اللّهِ عَلَى الْقِيقِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيُأْكُلُ بِالْمَعُرُوفِ) (الساء: 6)، فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ الْقِيقِ الْقِيقِ وَمِثْ الْمَعْرُوفِ وَلَهُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا وَلَوْ الْمَعْرُوفِ وَلَهُ النِّمَاءِ وَالْعِبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا، ثُمَّ مَسَعَ سَوَادَ الْمُالِ كُولِ اللَّهُولِ فَعَمَلُ عَلَى الْبَعِيفِ وَمَا اللَّهُولِ فَعَلَى عَلَى الْجَوِيبِ مِنَ الْعَرِيبِ مِنَ الْبُورِيبِ مِنَ الْبُورِيبِ مِنَ الْبُعِنِ وَمُعَلَى الْمَعْرُوفِ مِنَ الْبُورِيبِ مِنَ الْبُعِنِ وَمُعَلَى الْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْجَوِيبِ مِنَ الْجَوِيبِ مِنَ الْعَرِيبِ مِنَ الْجَوِيبِ مِنَ الْجَويبِ مِنَ الْجَويبِ مِنَ الْعَرَامِ مَ وَعَلَى الْجَوِيبِ مِنَ الْجَويبِ مِنَ الْجَويبِ مِنَ الْجَويبِ مِنَ الْجَويبِ مِنَ الْجَويبِ مِنَ الْجَويبِ مِنَ الْبُورَةِ مِنْ الْبُورُ وَالْمَالِكُ عُمَرُ

الله المجار الله المجار المجار المجار الله المجار المحار المجار المجار

19277 - آ ثارِصحاب: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ،

سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَـقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِيُ آمُوَالِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: الْعَفُو، فَقَالَ: إنَّهُمْ يَاْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَلَا تَعْمَلُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ؟ قَالَ: إنْ كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ

عبدالله بن عباس ٹا اس کے صاحبزادے اپنوالد کا یہ بیان قال کرتے ہیں ابراہیم بن سعد جوعدن کے گور نرتھے انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس ٹا اس سے سوال کرتے ہوئے ان سے کہاذمیوں کے اموال کا کیا تھم ہوگا؟ انہوں نے فر مایا: درگزر کرنا انہوں نے فر مایا: وہ لوگ تو ہمیں اس اس طرح کرنے کا کہتے ہیں تو حضرت عبدالله بن عباس ٹا اس کے لئے کام نہ کرو! میں نے دریافت کیا پھرعنر کا کیا تھم ہوگا؟ انہوں نے فر مایا: اگر اس میں کوئی چیز لازم ہوگی تو وہ ٹمس ہے۔

19278 - اتوال تابعين: آخبر رَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: آخبر رَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ رُزَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسٍ مِصْرَ آنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: مَنُ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِه، فَخُذُ مِنهُ صَدَقَتَهُ مِنُ كُلِّ اَرْبَعِينَ دِيْنَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنهُ إلى عِشْرِيْنَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَإِنُ نَقَصَ ثُلُثُ دِيْنَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ وَآهُلِ الذِّمَّةِ مِمَّنُ يَتَّجِرُ فَخُذُ مِنهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا ويُنَارًا، فَمَا نَقَصَ ثُلُثُ وَيُنَارًا فَلَا الْحِمَابِ ذَلِكَ إلى عَشْرِيْنَ وَيُنَارًا وَيُنَارًا، فَمَا نَقَصَ ثُلُثُ وَيُنَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

گی کی بن سعید بیان کرتے ہیں ذمیوں کے سامان تجارت میں سے بیسواں حصہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹوٹنے وصول کیا تھا' وہ اہل شام کے دیہاتی تاجروں سے بیدوصول کرتے تھے جب وہ لوگ مدینہ منورہ آتے تھے۔

المُعُشُودُ، فَسَالَ عُمَرُ اَصُحَابِ النَّرِيَّ الْمُنَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَتَبَ اَهُلُ مَنْبَجٍ وَمَنُ وَرَاءَ بَحْرِ عَدُنَ اللَّى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ اَنْ يَدُخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ اَرُضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُودُ، فَسَالَ عُمَرُ اَصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْمِعُوا عَلَى ذَلِكَ فَهُو اَوَّلُ مِنْ اَحَذَ مِنْهُمُ الْعُشُودَ، فَسَالَ عُمَرُ اَصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْمِعُوا عَلَى ذَلِكَ فَهُو اَوَّلُ مِنْ اَحَذَ مِنْهُمُ الْعُشُودَ،

گون عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں منج اور بحرعدن کے پاررہے والے لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب بڑائیڈ کوخط کھا اور ان کے سامنے یہ پیش کش رکھی کہ جب وہ تجارت کے سلسلے میں عرب سرز مین پرآئیں گے تو حضرت عمر بڑائیڈان لوگوں سے عشر وصول کرلیں حضرت عمر بڑائیڈ نے نبی اکرم مُٹائیڈا کے اصحاب سے اس بارے میں دریافت کیا توانہوں نے اس پراتفاق کا ظہار کیا تو حضرت عمر بڑائیڈوہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے ان لوگوں سے عشر وصول کیا تھا۔

19281 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنُ اَهُ مَ اللَّهَ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَرْدِ

كَانَ يَانُحُدُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشُرَ، يُوِيدُ بِذَلِكَ آنُ يُكُثِرَ الْحَمُلَ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشُرِ - يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا اَشْبَهَهُمَا - "
...

گی زہری نے سالم کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر ڈٹائٹو نبطیوں سے گندم زیون کے تیل میں ان کاعشر وصول کرتے تھے ان کا مقصدیہ تھا کہ سامان زیادہ ہوجائے اور وہ دال سبزیوں میں سے نصف عشر وصول کرتے تھے ان کی مرادیجن مسور اور اس جیسی دوسری چیزیں ہیں۔

بَابُ الْمُسْلِمِ يَشْتَرِى اَرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخِذُ مِنْهُ اَوْ يُسْلِمُ

باب: جب کوئی یہودی کسی مسلمان کی زمین خرید لے پھروہ اس سے حاصل کر لی جائے 'یاوہ اسلام قبول کر لے ؟

19283 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ قَالَ: اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ قَالَ: اَخْبَرَنِي الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَى عَبُدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَى عَبُدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُبُدِ الْعَزِيزِ اَنِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذُ مِنْهُ الْفَصُلَ - يَعْنِى: اَنْ يَانُحُذَ مِنْهُ الْهُمَا اكْثَرُ - " عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَنِ اقْبِصُ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذُ مِنْهُ الْفَصُلَ - يَعْنِى: اَنْ يَانُحُذَ مِنْهُ اللَّهُمَا اكْثَرُ - "

گی ابراہیم بن ابوعبلہ بیان کرتے ہیں میری ایک زمین تھی جس پرجزیہ عائد ہوتا تھا میرے علاقے کے گورزنے اس زمین کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط کھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جوابی میں خط میں لکھا کہتم جزیہ اورعشر کا حساب کر لواور پھران میں سے جوزیا دہ بن رہا ہواہے وصول کر لوان کی مرادیتھی کہ دونوں میں سے جوزیا دہ ہووہ اس کو حاصل

کر لے۔

19284 - آ ثارِ اللهِ المُخبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخبَرَ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكِمِ الْبُنَانِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الْبَرَاهِيمَ النَّخِعِيّ اَنَّ رَجُلًا اَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ اَرْضِى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ اَرْضَكَ الْحِذَتُ عَنْ وَجُاءً وَجَاءً رَجُلٌ اللَي عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ اَهُلَ اَرْضِى كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُونَا مِنَ الْخَوَا عُلَيْهُمْ وَعَنْ الْمُعَوْدُ وَعَنْ الْمُعَلِى فَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاعْدَالًا اللّهُ عَمْرَ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْ الْمُؤْلِقُولُ مَنْ الْمُؤْلِ عُنْ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُوا اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ واللّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ عَلَالُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

19285 - آ ثارِ صابِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ رَجُلا مِنْ اَهُلِ نَـ جُرَانَ اَسْلَمَ، فَاَرَادُوا اَنْ يَانُحُذُوْا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - اَوْ كَسَمَا، قَالَ: فَابَى -، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا اَنْتَ مُتَعَوِّذٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسُلامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَاللّٰهِ، إِنَّ فِي الْإِسُلامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَاللّٰهِ، إِنَّ فِي الْإِسُلامِ لَمَعَاذًا

ایوب نے ابن سیرین کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے نجران کے رہنے واکے ایک شخص نے اسلام قبول کرلیالوگوں نے اس سے جزید وصول کرنے کا ارادہ کیا تواس نے انکار کردیا حضرت عمر ڈٹٹٹؤ نے فرمایا: تم پناہ حاصل کرنے والے شخص ہواس شخص نے کہا: اسلام میں پناہ پائی جاتی ہے اگر میں نے ایسا کربھی لیا ہے حضرت عمر ڈٹٹٹؤ نے فرمایا: اللہ کی قتم! تم نے کہا ہے بیٹک اسلام میں پناہ پائی جاتی ہے۔

ُ 19286 - اتوالْ تابعين َ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِى لِمُسْلِمٍ اَنْ يُعْطِى الْجِزْيَةَ الْوَرْيَةِ وَالنَّلِّ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ

ابن جرت بیان کرتے ہیں مسلمان کے لئے بیہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جزیدادا کرکے چھوٹے اور ذلیل ہونے کا قرار کرے۔ کا قرار کرے۔

رادی کہتے ہیں: میں نے کئی حضرات کو پیر کہتے ہوئے سنا ہے۔

19287 - آ ثارِ صابِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاتَّاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُدُ الْاَرُضَ فَاتَقَبَّلُهَا اَرْضَ جِزْيَةٍ فَاعْمِرُهَا وَاُوَدِّى خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا تَعْمَدُ اللَّى مَا وَلَى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِى عُنُقِكَ، ثُمَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِى عُنُقِكَ، ثُمَّ اللهِ اللهِ إللهِ عَنْ اللهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِى عُنُقِكَ، ثُمَّ اللهُ اللهِ إللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِى عُنُقِكَ، ثُمَّ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ہوں ہونا ہے۔ بن ابوثابت بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھا کوسنا ایک تخص ان کے پاس آیا اور بولا: میں ایک زمین حاصل کرتا ہوں اور پھراس کا خراج اور بولا: میں ایک زمین حاصل کرتا ہوں اور پھراس کا خراج اس میں ہونے کا میں میں ہونے کا میں ایک ایک ہونے ہوں اور پھراس کا خراج اور بھراس کا خراج اس میں ہونے کا میں میں ہونے کا میں ہونے کا میں ہونے کا میں ہونے کا میں ہونے کی ہونے

اداکرتاہوں' تو حضرت عمر ڈاٹنؤنے اسے ایساکرنے سے منع کردیا پھرایک اور شخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بھی منع کردیا پھرایک اور شخص آیا تو انہوں نے اسے بھی منع کردیا پھرانہوں نے فرمایا: جس چیز کانگران اس کا فرکو بنایا ہے تم اس کا قصد نہ کرد کہتم اس کی گردن سے اسے اتار کراپی گردن میں ڈال او پھرانہوں نے یہ آیت تلاوت کی

''تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جواللہ تعالیٰ پرایمان ہیں رکھتے''

يآيت يهال تك ب: "صاغرون" ـ

19288 - آثارِ صحابہ: اَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَاَلُتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ تَرَى فِى شِرَاءِ الْاَرْضِ؟ قَالَ: حَسَنَّ، قُلْتُ: يَانُحُذُونَ مِنِّى مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرُهَمًا، قَالَ: تُجْعَلُ فِى عُنُقِكَ صَغَارًا الْاَرْضِ؟ قَالَ: حَسَنَّ، قُلْتُ: يَانُحُذُونَ مِنِّى مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرُهَمًا، قَالَ: تُجْعَلُ فِى عُنُقِكَ صَغَارًا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ

المجادی کا کیا ہے۔ بن وال بیان کرتے ہیں میں نے مطرت عبدالقد بن عمر رہی سے دریافت کیار میں حرید نے نے بارے میں آپ کی کیارائے ہے۔ آپ کی کیارائے ہے انہوں نے کہا: اچھا ہے میں نے کہا: وہ لوگ مجھ سے ہرا یک جریب میں سے ایک قفیز یا ایک درہم وصول کرتے ہیں تو انہوں نے فر مایا: بیتم نے اپنی گردن میں بہت ہوکرڈ الا ہے۔

19289 - آ ثارِ صحاب: آخُبَونَا الثَّوْرِيُّ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ، قَالَ: آخُبَرَنَا مَيْمُوْنُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: مَا اُحِبُّ اَنَّ الْاَرْضَ كُلَّهَا لِى جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أُقِرُّ فِيْهَا بِالصَّغَارِ

کی میمون بن مہران بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے مجھے یہ بات پہندنہیں ہے کہ پوری زمین مجھ ال جائے جس میں جزید کے پانچے درہم دینے ہول کیکن میں اس میں خودکو بہت قرار دول۔

19290 - آ ثارِ الحَبَرَانَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: اللَّهِ عَلَى الْخَطَّابِ عَنْ الْخَطَّابِ اللَّهَ وَلَا مِنْ بَلَادِهِمُ شَيْئًا

ان کے حسن بھری بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ٹٹاٹیؤ نے بیخط لکھاتھا کہ اہل ذمہ کی زمین نہ خرید واور نہ ہی ان کے علاقوں میں سے کوئی ( جگہ یاز مین ) خرید و۔

#### بَابُ مِيْرَاثِ الْمُرْتَكِ

### باب:مرتد کی میراث کاحکم

19291 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: مِيْرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثِيهِ قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيْرَاثُهُ لِلْهُل دِيْنِهِ

گوم معمر نے ایک شخص کے توالے سے بیہ بات نقل کی ہے جس نے جس نے حسن بھری کومر تد کے بارے میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اس کی میراث مسلمانوں کو ملے گی حالانکہ وہ لوگ اس کے ورثاء کوخوش دلی سے بیددے دیتے ہیں راوی نے بتایا: قیادہ بیب باس کی میراث اس کے دین ہے تعلق افراد کو ملے گی۔

19292 - اتوال تابعين: اَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْسِرَ ، فَتَنَصَّرَ: إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتُ مِنْهُ امْرَاتُهُ ، وَاعْتَذَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ

اسحاق بن راشد بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مسلمان کے بارے میں خط لکھا جے قید کرلیا گیا تھا اس نے عیسائیت اختیار کرلی تھی جب اس کے بارے میں یہ بات چلے گی تو اس کی بیوی اس سے لاتعلق ہوجائے گی وہ تین چیش تک عدت گزارے گی اور اس شخص کا مال اس کے مسلمان ورٹاءکول جائے گا۔

19293 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: " فِي الْمُرْتَدِّ اِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحَقَ بِاَرْضِ الْمَرْتَدِّ اِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِلْمُسُلِمِيْنَ - لَا اَعْلَمُهُ الَّا قَالَ: إِلَّا اَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِيْنِهِ فِي اَرْضٍ فَهُو اَحَقُ لَحَقَ بِارْضِ الْمَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسُلِمِيْنَ - لَا اَعْلَمُهُ الَّا قَالَ: إِلَّا اَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِيْنِهِ فِي اَرْضٍ فَهُو اَحَقُ بِهِ " بِهِ "

ﷺ سفیان توری' مرتد ہونے والے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں جب وہ قبل ہوجائے گا تواس کا مال اس کے ورثاء کو ملے گا اور جب وہ دارالحرب میں چلا جائے گا تواس کا مال مسلمانوں کو ملے گاراوی کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق انہوں نے بیہ کہاتھا کہا گراس کا کوئی وارث ہوئتو جواس کے دین پر کار بندہوئتو وہ اس مال کا زیادہ حق دار ہوگا۔

19294 - آ تارِ حَابِ اَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَوَنَا النَّوُرِيُّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْوَاهِيمَ اَنَّ عُمَوَ قَالَ: اَهْلُ الشِّوْكِ نَوِثُهُمْ وَلَا يَوثُونَا

ارے جادنے ابراہیم خلی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے اہل شرک کے ہم وارث بن جا نمیں گے لیکن وہ ہمارے وارث نہیں بنیں گے۔

19295 - اتوال تابعين: آخُبَونَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَونَا عَبْدُ الْمَلِكِ الدِّمَادِي، عَنِ التَّوْدِيّ، عَنُ مُوْسَى بْنِ آبِى كَثِيْسٍ، قَالَ: شَالَتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنُ الْمُرْتَدِّ كُمْ تَعْتَدُّ امْرَاتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قُلْتُ: وَيَوْنُهُ قُلُتُ: وَيَوِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَوِثُهُمْ وَلَا يَوِثُونَا الشَّهُرِ وَعَشُرًا قُلْتُ: وَيَوِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَوِثُهُمْ وَلَا يَوِثُونَا

گوگ موئی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں میں نے سعید بن مستب سے مرتد محض کے بارے میں دریافت کیا: تواس کی ہوی کتناعرصہ (عدت) گزارے گی؟ انہوں نے جواب دیا تین حیض میں نے دریافت کیااگروہ (مرتد) قتل ہوجائے؟ انہوں نے جواب دیا چار ماہ دس دن میں نے دریافت کیا کیااس کی میراث مل جائے گی؟ انہوں نے فر مایا: اس کی میراث مل جانے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: ہم ان لوگوں کے وارث بنیں گے وہ ہمارے وارث نہیں بنیں گے۔

19296 - آ ثارِ محاب: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْاعْمَش، عَنْ اَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: اُتِي عَلِيٌّ بِشَيْخِ كَانَ نَصُرَانِيًّا، فَاسُلَمَ ثُمَّ ارْتَدَ عَنِ الْإِسُلامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَتَّ لِلَانُ تُصِيْبَ مِيْرَاتًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى for mory peaks, glick on, the link

الْإِسْلام؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارُجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: اَمَا حَتَّى اَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَاَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنْقُهُ، وَدُفِعَ مِيْرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِيْنَ،

گی ابومروشیانی بیان کرتے ہیں حضرت علی ڈٹاٹیؤ کے یاس ایک بوڑھالایا گیا جوعیسائی تھا پھراس نے اسلام قبول کیا پھروہ اسلام کوچھوڑ کرمرند ہوگیا حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اس سے فر مایا ہوسکتا ہے کہتم اس لئے مرند ہوئے ہوتا کہ تمہیں وارثت میں حصال جائے پھرتم اسلام کی طرف واپس آ جاؤ گے اس نے جواب دیا جی نہیں حضرت علی ڈٹاٹٹٹا نے فر مایا: پھرتم اسلام کی طرف واپس آ جاؤاس نے کہا: جی نہیں جب تک میں حضرت سے سے جانہیں ملتا پنہیں ہوگا تو حضرت علی ڈٹائٹڈ نے اس کے بارے میں حکم دیا تواس کی گردن اڑا دی گئی اوراس کی وراشت اس کی مسلمان اولا دیے حوالے کر دی گئی۔

19297 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْج، قَالَا: بَلَغَنَا اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِيُ مِيْرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْل عَلِيّ

ﷺ معمراورابن جریج بیان کرتے ہیں ہم تک بیروایت پینچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیڈ مرتد کی وارثت کے بارے میں حضرت علی ڈائٹؤ کے قول کی مانندفر ماتے ہیں۔

19298 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ قَتَادَةُ: مِيْرَاثُهُ لِاَهْلِ دِينِهِ

کی قادہ بیان کرتے ہیں اس کی میراث اس کے دین ہے متعلق افراد کو ملے گی۔

19299 - اتُّوال تابِعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِكُمُوْنَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيْرَاثَهُ

🤏 📽 حسن بھری بیان کرتے ہیں مسلمان اپنی خوش دلی سے مرتد کی وار ثت اس کے ورثا ءکودے دیں گے۔

19300 - آ تَارِصَابِ: اَخْبَوْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا اَنَّ عَلِيًّا: وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الُعِجُلِيّ مَالَهُ

ﷺ سفیان توری بیان کرتے ہیں ہم تک بیروایت پہنچی ہے کہ حضرت علی ڈاٹنڈ نے مستورد عجلی کے مال کاوارث اس کے ورثاءكوقرارد باتھا۔

19301 - آ ثارِصاب: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، آنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِيْرَاتُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ

🤏 📽 حجاج نے حکم کاپہ بیان فل کیا ہے حضرت علی ڈھٹٹؤ فر ماتے ہیں مرتد کی میراث اس کی اولا دکو ملے گی۔

19302 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: النَّاسُ فَرِيقَانِ، فَرِيقٌ يَقُولُ: مِيْرَاتُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِيْنَ لِاَنَّهُ سَاعَةَ يَكُفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقُدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيْسُلِمُ أَمْ يَكُفُرُ مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ، وَالشُّعْبِيُّ، وَالْحَكُمُ بِنُ عُتَيْبَةَ وَفَرِيقٌ يَقُوْلُونَ لِأَهْلِ دِينِهِ (Ara)

🤏 💨 این جریج فرماتے ہیں لوگ دوقتم کے ہیں ایک فریق اس بات کا قائل ہے کہ مرتد کی وارثت مسلمانوں کو ملے گ کیونکہ جس گھڑی میں اس نے کفراختیار کیا ہےاس گھڑی میں اس کےحوالے سے تو قف شروع ہوجائے گا اوراس کےحوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں سامنے آئے گی کہ جس سے جائزہ لیا جائے کہ کیاوہ مسلمان ہے یا کافر ہےان حضرات میں ابراہیم تخفی ،اما شعبی اور تھم بن عتبیہ شامل ہیں' جبکہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہوہ وارثت اس کے دین سے متعلق افراد کو ملے گی۔ بَابُ: هَلُ يَتَوَارَثُ آهُلُ مِلْتَيُن؟

باب: کیاد ومختلف ادیادن سے تعلق رکھنے والے افرادایک دوسرے کے وارث بنیں گے؟ 19303 - اتوال تابعين: آخُبَونَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَونَا ابْنُ جُويْج، قَالَ لِي عَطَاءٌ: لا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ

🚓 🛞 ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نّے مجھ سے کہا:مسلمان کسی کا فر کا وارث نہیں ہے گااور کا فرکسی مسلمان کا وارث نہیں ہے گاعمروبن دینارنے بھی یہی بات کہے ہے۔

19304 - حديث نبوى: آخبَ رَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَنَا مَعُمَرٌ، وَابُنُ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

19304-صحيح مسلم - كتاب الفرائض عديث: 3112مستخرج أبي عوانة - أبواب المواريث بأب ذكر الخبر المبين أن الكافر لا يرث البسلم - حديث: 4517 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة كتاب الفرائض - ذكر البيان بأن الله جل وعلا نفي أخذ المرء المسلم ميراثه عديث: 6125المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتأب الفرائض حديث: 8082موطأ مالك - كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل - حديث: 1082سن الدارمي - ومن كتاب الفرائض 'باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام - حديث: 2946سنن أبي داؤد - كتأب الفرائض 'باب هل يرث المسلم الكافر؟ - حديث: 2536سنن ابن ماجه - كتاب الفرائض وباب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك - حديث: 2726سنن سعيد بن منصور - باب لا يتوارث أهل ملتين حديث: 133السنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرائض في الموارثة بين المسلمين والمشركين - حديث: 6186السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض 'باب لا يرث المسلم الكافر - حديث: 11432مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار عديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم -حديث: 21212مسند عبد الله بن المبارك - من الفرائض وحديث: 164مسند الشافعي - ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا عديث: 1085مسند الحبيدي - أحاديث أسامة بن زيد رضى الله عنه عديث: 525البحر الزخار مسند البزار -ومها روى عبرو بن عثبان بن عفان ' حديث: 2244معجم ابن الأعرابي - باب الجيم' حديث: 1344المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسبه أحمد - حديث: 508المعجم الكبير للطبراني - وما أسند أسامة بن زيد رضي الله عنه حديث: 415

(ATY)

كِتَابُ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

ابن شہاب نے امام زین العابدین کے حوالے سے عمروبن عثان کے حوالے سے حفرت زید بن حارث را اللہ کا اللہ کو اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

''مسلمان کافر کاوار شنہیں ہے گااور کا فرمسلمان کاوار شنہیں ہے گا''۔

19305 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قبال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ اَهُلُ مِلَّتَيْن شَتَّى

قَالَ: " وَقَسَسَى السَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالنَّصَارِى " وَٱبُو بَكُوٍ، وَعُمَرُ، وَعُمْرُ،

کی عمروبن شعیب بیان کرتے ہیں نبی اکرم تلاقی ارشاد فرمایا ہے: دومنتلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے

راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم طابقیا نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مسلمان اورعیسائی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے حضرت ابو بکر ڈاٹٹنا حضرت عمر ڈاٹٹنا اور حضرت عثان ڈاٹٹنا نے بھی یہی فیصلہ دیا ہے۔

19306 - آ ثارِ صحابه: اَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قال: اَخْبَونَا ابُنُ جُويْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ، عَنُ رَجُلٍ مِّنُ كِنُدَة يُقَالُ لَهُ الْعُرُسُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ: شَيْخٌ كَبِيرٌ كَانَ يُسْتَعُمَّلُ عَلَى الْحِيرَةِ فَاَخْبَرَنِى اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْحُبَلِ مِّنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِيْرَاثِهَا يَطُلُبُهُ، فَابَى عُمَرُ اَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا الْكَهُودَ وَرَثَهُا الْيَهُودَ وَرَثَهُا الْيَهُودَ

گوٹ میمون بن مہران نے کندہ سے تعلق رکھنے والے عس بن قیس نامی ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے ایک بوڑھا شخص تھا جسے چرہ کا امیر مقرر کیا گیا تھا اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اضعث بن قیس نے اسے یہ بتایا: اس کی ایک پھوپھی جو یہودی تھیں ان کا اُں اُن ہوگیا وہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ کے پاس اس خاتون کی وراثت کا مطالبہ کرنے کے لئے آئے تو حضرت عمر ڈاٹنڈ نے انہوں نے یہودیوں کواس کا وارث قر اردیا۔

19307 - آثارِ صَابِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعُتُ سُلَيْسَانَ بُنَ يَسَارِ يَذُكُرُ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْاَشْعَثِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوقِيَّتُ يَهُو دِيَّةٌ، فَلَا كَرَ ذَلِكَ سَمِعُتُ سُلَيْسَانَ بُنَ يَسَارِ يَذُكُرُ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْاَشْعَثِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوقِيَّتُ يَهُو دِيَّةٌ، فَلَا كَرَ ذَلِكَ 1930 - سن أبى داؤد - كتاب الفرائض باب هل يرث البسلم الكافر ؟ - حديث: 2728 سن الفرائض سقوط الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك - حديث: 2728 البنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرائض سقوط الموارثة بين البلتين - حديث: 1958 مسند عبد الله الموارثة بين البلتين - حديث: 166 المعجم الأوسط للطبراني - باب العين باب الميم من اسه : محمد - حديث: 1643 المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من اسه موسى - من اسه : معاذ حديث:

#### (A12)

الْاَشْعَتْ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لَا يَرِثُهَا إِلَّا اَهُلُ دِيْنِهَا

کی سلیمان بن بیاریہ بات بیان کرتے ہیں محمد بن اشعث نے انہیں سے بات بتائی ہے کہ ان کی ایک پھو پھی کا انتقال موگیا جو یہودی تھی اشعث نے اس بات کا تذکرہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے کیا تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا: اس عورت کے دین سے متعلق افرادہی اس کے وارث بنیں گے۔

19308 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ اَهُلُ مِلْنَيْنِ شَتَّى

19309 - آ ثارِ صحابه الخُبَوَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ، اَوْ غَيْرِه، اَنَّ عُمَرَ قَال: لَا يَرِثُ اَهُلُ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَ

ایوب نے ابوقلا بہ پاشاید کسی اور کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے حصرت عمر ڈٹاٹٹیئ فر ماتے ہیں مختلف مذا ہب سے تعلق رکھنے وارث نہیں بنیں گے۔ تعلق رکھنے والے افرادایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔

19310 - آ ثارِ صَابِ اَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قِال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْيَهُودُ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَا يَرِثُونَهُمْ إِلَّا اَنْ يَكُونَ عَبُدَ الرَّجُلِ اَوْ اَمَتَهُ

ابوز بیر بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ بھا کویہ فرماتے ہوئے سناہے یہودی یاعیسائی مسلمانوں کاوارث نہیں ہے گااورنہ ہی مسلمان ان کے وارث بنیں گے البت اگر کسی شخص کاغلام یا کنیز (یہودی یاعیسائی ہو) تواس کامعاملہ مختلف ہے۔

19311 - الوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: آخُبَرَنِى مِنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنُ رَجُلٍ اَعْتَقَ عَبُدًا لَّهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبُدُ وَتَرَكَ مَالًا، قَالَ: مِيْرَاثُهُ لِاَهْلِ دِيْنِهِ

معمر بیان کرتے ہیں مجھے اس محض نے یہ بات بتائی ہے جس نے عکر مہکوسنا ہے ان سے ایسے محض کے بار ہے میں دریافت کیا گیا جوائے عیسائی غلام کوآزاد کر دیتا ہے اور پھروہ غلام مرجا تا ہے اور مال چھوڑ کرجا تا ہے تو عکر مہ فرماتے ہیں اس کی وراثت اس کے دین سے متعلق افراد کو ملے گی۔

19312 - اتوال تابعين: آخبَرَنا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: آخبَرَنا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: حُدِّثُتُ عَنُ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ مَاتَ عَبُدٌ لَكَ نَصُرَانِيًّا، فَوَجَدُتَ كَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْحَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذُهَا، وَإِنْ وَجَدُتَ حَمْرًا اَوْ حِنْزِيرًا فَلَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسُلامِ

ابن جری بیان کرتے ہیں مکول کے جوالے سے بدیات مجھے بتائی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: آپہمہاراعیسائی غلام

https://archive.org/details/@zohaihhasanattari

(ATA)

مرجاتا ہے اور تمہیں اس کے مال میں سے سوناملتا ہے جوشراب یا خنزیر کی قیمت کا ہوتا ہے تو تم اسے حاصل کرلولیکن اگر تہمیں خزیریا شراب ملتے ہیں تو پھروہ تم وصول نہیں کرو گے اگر اس کے قریبی رشتے دارنہیں ہوں گے تو مسلمان اسلام کے حوالے سے اس کے وارث بنیں گے۔

19313 - آ تارِ الخَبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنِ: اَنَّ اَبَا طَالِبِ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثُهِ عَلِى وَلَا جَعُفَرٌ لِلاَنَّهُمَا كَانَا مُسُلِمَيْنِ

گ امام زہری نے امام زین العابدین کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ جناب عقیل اور جناب طالب جناب ابوطالب کے وارث نہیں بنے تھے کیونکہ بید دونوں حضرات مسلمان سے وارث نہیں بنے تھے کیونکہ بید دونوں حضرات مسلمان سے ابوطالب کے وارث نہیں بنے تھے کیونکہ بید دونوں حضرات مسلمان سے ابوطالب کے وارث نہیں ابنے تھے کیونکہ بید دونوں حضرات مسلمان سے ابوطالب کے وارث نہیں ابنے تھے کیونکہ بید دونوں حضرات مسلمان سے ابوطالب کے وارث نہیں ابنے تھے کیونکہ بید دونوں حضرات مسلمان سے بیات تھے کیونکہ ابولی مسلمان مسلمان سے بیات تھے کیونکہ ابولی مسلمان کے دونوں حضرات مسلمان کے دونوں حضرات مسلمان کے دونوں حضرات مسلمان کے دونوں حضرات کی جناب کی دونوں حضرات مسلمان کے دونوں حضرات مسلمان کے دونوں حضرات کی دونوں حضرات مسلمان کے دونوں حضرات کی دونوں حضرات کے دونوں حضرات کی دونوں کی دونوں حضرات کی دونوں کی د

19314 - حديث نبوى: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَونَا ابْنُ جُويُجٍ، عَنْ عَمُوو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِّنُ اَهْلِ دِيْنِهِ

اس کاوار نے وہن شعیب نے نبی اکرم مٹائیا تک مرفوع حدیث کے طور پر بیہ بات نقل کی ہے مسلمان کا فرکاوار نے نہیں بنے گااس کاوار نے وہ خض بنے گا جواس کے دین سے تعلق رکھتا ہواوراس کارشتے دار ہو۔

19315 - مديث نبوى: تحدَ قَنَا الْكَشُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ التَّمَّارُ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: انْحَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمُسُلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِّنُ آهُلِ دِيْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسُلِمُ بِالْإِسُلامِ

ﷺ عمروبن شعیب نے نبی اکرم مُنَافِیْم تک مرفوع حدیث کے طور پریہ بات نقل کی ہے مسلمان کا فرکا وارث نہیں بنے گااس کے دین سے تعلق رکھنے والے جواس کے رشتے دار ہیں وہ اس کے وارث بنیں گے اگرکوئی اس کا وارث نہ ہو تو مسلمان اسلام کی وجہ سے اس کا وارث بنے گا۔

### بَابُ الْمِيْرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

باب: ورا ثت اس وقت تک تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا

19316 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ اَبِى لَيُلَى: اِنْ مَالَهُ مَالُهُ حَتَّى اَسُلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارِى فَلَا حَقَّ لَهُمْ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ اَنْ يُسُلِمُوا، قَالَ: وَكَذَٰلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ اَبُوهُ الْحُرُّ فَلَا يُقْسَمُ مِيْرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ

ابن جریج بیان کرتے ہیں عطاءاور ابن ابولیل فرماتے ہیں اگر مسلمان فوت ہوجائے اور اس کی اولا دہو جوعیسائی ہوئ تو اس مسلمان کا مال اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک اس کاعیسائی بیٹا اسلام قبول نہیں کر لیتا ان لوگوں کوحی نہیں ہوگا اگران کے بیٹورس مسلمان کا مال اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تا ہوں ہوں کا میں اور میں میں میں اور کو اس کو کا اگران کے كِتَابُ آهُل الْكِتَابَيْن

اسلام قبول کرنے سے پہلے وراثت تقسیم ہو چکی ہووہ فرماتے ہیں غلام کا بھی یہی حکم ہوگا جب اس کاباپ فوت ہوجائے جوآزاد خص ہو' تو اس کی میراث اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک وہ غلام آزاد نہیں ہوجاتا۔

19317 - اقوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ هِ هُ مَغِيره نِهِ ابراہِ مِخْعِي كِ حوالے سے اس كى مانند قال كيا ہے۔

19318 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخبَرَنِي عَمُرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعُتُ اَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَلَمْ يُقُسَمُ مِيْرَاثُهُ حَتَّى اَسُلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ وَرِثَا جَمِيعًا فَلَمْ يُعْجِبُنِي

اولادمیں سے پچھ مسلمان ہوں اور پچھ کافر ہوں' تواس کی وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک کافر مسلمان نہیں ہوجاتا اوراس کی ہوجاتا اور موس کے مسلمان ہیں ہوگا جب تک کافر مسلمان نہیں ہوجاتا اور موس کے ساتھ اس کاوارٹ نہیں بنتا وہ دونوں وارث بنیں گے (راوی کہتے ہیں:) مجھے یہ بات پندنہیں ہے۔

19319 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِتَّ، يَقُولُ: إِذَا وَقَعَتِ الْمُعَرِّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِتَّ، يَقُولُ: إِذَا وَقَعَتِ الْمُوَارِيثُ فَمَنُ اَسُلَمَ عَلَى مِيْرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ

ﷺ معمر بیان کرتے ہیں میں نے زہری کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب وراثت تقسیم ہو چکی ہوئو جوشص وراثت تقسیم ہونے کے بعد مسلمان ہوگا اے پچھنہیں ملے گا۔

19320 - آ ثارِ صَابِ الْحُسُنِ الرَّحِيْمِ، اَمَّا بَعُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِي قِلَابَةَ، عَنُ رَجُلٍ كَتَبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ، اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ النَّيَ اَنُ اُرُسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنزِيَّ، وَالِنِي سَالُتُهُ، فَقَالَ: تُوفِقِيتُ أُمِّي نَصُرَانِيَّةٌ وَانَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتُ ثَلَاثِيْنَ عَبُدًا وَولِيدَةً، وَمِائَتَى نَخُلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِى ذَلِكَ الى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَضَى اَنَّ مِيْرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلابُنِ اَجِيهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُورِّثِنِي شَيْئًا، فَقَالَ يَزِيدُ بُنُ قَتَادَةَ: تُوفِقَى جَدِي وَهُ و مُسُلِمٌ وَكَانَ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَوَرَّتَنِي ثَنِي لُهُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَوَرَّتَنِي كُنُ مَالَلهُ كُلُهُ وَلَمْ يُورِّ ثِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَوَرَّتَنِي عُرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَورَّتَنِي عُرَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبُلَ انْ يُقْسَمَ بِانَّ لَهُ مِيْرَاثُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبْلَ انْ يُقْسَمَ بِانَّ لَهُ مِيْرَاثُ وَانَا شَاهِدٌ وَانَا شَاهِدُ وَانَا شَاهِدُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْهَا لَ نُوسُتِهُ الْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ایوب نے ابوقلا بے حوالے سے ایک شخص کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے خطالکھا:

اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جوبڑامہر بان نہایت رخم کرنے والا ہے امابعد: آپ نے مجھے یہ خط کھاتھا کہ میں پزید بن قنادہ عزی کو پیغام بھیجوں اور ان سے سوال کروں تو اس نے بتایا: میری ماں فوت ہوگئی ہے جوعیسائی ہے' اور میں مسلمان ہوں اس نے ترکہ میں تمیں غلام اور کنیزیں چھوڑ ہے ہیں اور دوسو تھجوروں کے درخت ہیں ہم اس بارے میں سوار ہوکر حضرت عمر بن خطاب رہ انتہا کے پاس گئے تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس عورت کی وراشت اس کے شوہر کو ملے گی اوراس کے اس بھتے کو ملے گی جودونوں عیسائی ہیں حضرت عمر رہ انتھائے نے مجھے کسی چیز کا وارث قر ارنہیں دیا تو یزید بن قیادہ نے بتایا: میر بے دادا کا انتقال ہوگیا تھا اور وہ مسلمان تھے انہوں نے نبی اکرم ملک نیٹی کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا تھا اور نبی اکرم ملک نیٹی کے ہمراہ غزوہ حنین میں مشرکت بھی کی تھی انہوں نے بسماندگان میں ایک بیٹی بھی چھوڑی تو حضرت عثان رہ انتھا نے مجھے ان کے سارے مال کا وارث قر اردیا تھا۔ انہوں نے ان کی بیٹی کوکسی چیز کا وارث قر ارزیا تھا۔ انہوں نے ان کی بیٹی کوکسی چیز کا وارث قر ارزیا تھا میں نے ایک سال یا شاید دوسال تک وہ مال سنجال کے رکھا پھر ان کی بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا میں سوار ہو کر حضرت عثان غنی رہائیڈ نے اس جا تو صورت حال میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو خص وارث کی تقسیم سے سے سوال کیا تو حضرت عثان غنی رہائیڈ نے اس خاتون کو اس کی سے اسلام قبول کر لے تو اسے اسلام کے مطابق وراث کا واجب حصہ ملے گا تو حضرت عثان غنی رہائیڈ نے اس خاتون کو اس کے مطابق وارث قر اردیا اور بیسب کے ھیمری موجودگی میں ہوا۔

19321 - اقوال تا بعين: آخبر رَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَاسُلَمَ احَدُهُ مَا وَلَهُ مَا وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ مَا وَلَهُ مَا وَلَهُ مَا وَلَهُ مَا وَلَهُ مَا الصَّغِيرُ ، وَيَر ثَانِهِ وَلَا اعْلَمُهُ إِلّا قَدْ، قَالَ: يَرِثُهُ مَا وَلَهُ هَمَا الصَّغِيرُ ، وَيَر ثَانِهِ كَانَ ، قَالَ فَي مَرَّةً : يَرِثُهُمَ الْمُسْلِمُ مِيْرَاثَهُ مِنْ ابَوَيُهِ، وَلَا اعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ، قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ ، وَيَر ثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِيْنٌ ، اَوْ يُفَرِّقَ " وَقَدْ ذَكَر تُهُمَا لِعَمْرِو بُنِ دِينَادٍ قُلْتُ: ابَواهُ نَصُرَانِيَّانِ ، قَالَ: كُنْتُ مُعْطِيًا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِيْنٌ ، اَوْ يُفَرِّقَ " وَقَدْ ذَكَر تُهُمَا لِعَمْرِو بُنِ دِينَادٍ قُلْتُ: ابَواهُ نَصُرَانِيَّانِ ، قَالَ: كُنْتُ مُعْطِيًا مَا وَلَدُهُمَا قُلُتُ لِعَمْرِو : فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى إِذًا ، اَوْلَادُ اهُلِ الشِّرُكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطُرَةِ ؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى إِذًا ، اَوْلَادُ اهُلِ الشِّرُكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةُ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ فَسَكَتُ

ان دونوں میں سے ایک مسلمان ہوجائے اور آن دونوں کی اولا دکسن ہواور پھران کی اولا دفوت ہوجائے جن کامال موجود ہوئو تو ان دونوں میں سے ایک مسلمان ہوجائے اور آن دونوں کی اولا دکسن ہواور پھران کی اولا دفوت ہوجائے جن کامال موجود ہوئو تو ان کامسلمان باپ ان کاوار شہیں بنے گا 'البتہ ان کی ماں ان کی وارث بن جائے گی اور جو باتی بچچ گاوہ ان کے دین کے افراد کول جائے گی اور جو باتی بچچ گاوہ ان کے دین کے افراد کول جائے گا میں نے کہا: وہ تو کمن بچ ہیں ان کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے انہوں نے جواب دیالیوں وہ عیسائی گھرانے میں عیسائی مذہب پر بیدا ہوئے تھے ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان اس کی وراثت کامالک بنے گا جواس کے ماں باپ کی طرف سے ہوگ میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان دونوں کے کمن بچ بھی ان دونوں کے وارث بنیں گے اور وہ دونوں اس کے وارث بنیں گے دونوں با تیں عمر و بن دینار سے دارث بنیں گے یہاں تک کہ دین ان دونوں کواکھا کردے یاان کوالگ الگ کردے میں نے یہ دونوں با تیں عمر و بن دینار سے دکرکیس میں نے کہا: ان کے ماں باپ تو عیسائی ہیں تو انہوں نے فرمایا: پھر مشرکین کی اولاد کو کیوں قیدی بنالیا جا تا ہے جبکہ وہ فطرت پر ہوتے کہا وہ وہ مسلمان ہوتے ہی تو میں خاموش ہوگیا۔

19322 - اتوال تابعين: اخبرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اخبرَنا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخبِرُ عَطَاءً قَالَ: الْامُرُ الَّذِي مَطَى فِى اوَّلِنَا الَّذِى يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُ فِيْهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ اَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُ مَا صَغِيْرٌ، اللَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا دِيْنٌ اَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ اَسُلَمَتُ اُمُّهُ وَرِثَيْهِ بِكِتَابِ اللهِ، وَلَا يُسْلَمَتُ اُمُّهُ وَرِثَيْهِ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا بَقِى لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنْ كَانَ ابَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ وَلَهُ آخٌ مِنْ اُمِّهِ مُسْلِمٌ اَوْ الْحُتُ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ اَحُوهُ وَمَا بَقِى لِلْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى ابْنَاءِ النَّصَارِى وَلَا يَتَبِعُوهُمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى ابْنَاءِ النَّصَارِى وَلَا يَتَبِعُوهُمُ اللهُ وَكَانَتُ دِيَتُهُ وَيَ لَلْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى ابْنَاءِ النَّصَارِى وَلَا يَتَبِعُوهُمُ اللهُ وَكَانَتُ وِيَةً نَصَارَى وَلَا يَتَبِعُوهُمُ اللهُ وَكَانَتُ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى

کی وہ ابن جربی بیان کرتے ہیں میں نے سلیمان بن موکی کوعطاء کو یہ بتائے ہوئے سنا کہ پہلے زمانے میں جو معاملہ گررچکا ہے جن پڑمل بھی کیا جا تا تھا اور اس کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور ہم اس کے قائل ہیں گہ جب دوعیسائی میاں بیوی کی اولا دکمن ہوئو تو وہ دونوں اس کے وارث بنیں گے اور وہ اولا دان کی وارث بنے گی جب تک دین انہیں الگ یا جمع نہیں کردیتا اگران کی ماں مسلمان ہوجاتی ہے تو پھروہ اس بیچ کی اللہ کی کتاب کے تھم کے مطابق وارث بن جائے گی اور جو باتی نی جائے گی اور جو باتی نی جائے گا وہ جو باتی کہ طرف سے اس کا شریک بھائی مسلمان ہوئو تو اس کا بھائی بیاس کی بہن اس کے وارث بنیں گے جو اللہ کی کتاب کے مطابق جھے کے وارث بنیں گے چر جو باتی کی بہن اس کے وارث بنیں گے جو اللہ کی کتاب کے مطابق جھے کے وارث بنیں گے پھر جو باتی بیچ گا وہ مسلمان وں کوئل جائے گا وہ فر ماتے ہیں عیسائیوں کے بچوں کی نماز جناز ہا وانہیں مسلمان ان کی جائے گا اور انہیں قبرستان میں دفن کیا جائے گا اگر کوئی مسلمان ان کے جو مطابق ہوگی ویت عیسائیوں کی دیت عیسائیوں کی دیت عیسائیوں کی دیت کے مطابق ہوگی۔

19323 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيْرٌ بَيْنَ مُشُرِكَيْنِ، فَاسَلَمَ اَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيْرٌ فَمَاتَ آبُوهُمْ؟ قَالَ: يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ آبَوَيُهِ، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِم، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ حينَئِذٍ مِّنُ آبَوَيْهِ شَيْنًا

گوگ ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے سلیمان سے دریافت کیاوہ بچہ جو تقریک میاں بیوی کی اولا دہواور میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوجائے اوران دونوں کا بچہ کمن ہواور پھران کاباپ فوت ہوجائے توسلیمان نے جواب دیاان دونوں کا مسلمان بچے مسلمان سے گالیکن کافران کاوار شہیں بنے گاس صورت میں وراثت بچے اور مسلمان کے درمیان جارتی ہوگی اور کافرایس صورت میں صورت میں کی اوار شہیں بنے گا۔

**19324 - اتوال تابعين:**اَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قال: اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنُ مُغِيْرَةَ، شَى اِبْرَاهِيمَ، قَالَا: أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا

ایک معمرنے ایک شخص کے حوالے سے جبکہ مغیرہ نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے وہ دونوں بیان کرتے

(Arr)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

ہیں ان دونوں (میاں بیوی) میں سے مسلمان اس بچے کا زیادہ حق دار ہوگا وہ دونوں اس کے دارث بنیں گے اور وہ ان دونوں کادارث نے گا۔

> 19325 - اقوال تابعين: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا الثَّوْدِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ ﴿ يُسِ نِصْ بِعِرِي كِوالِے سِاسِ كَي ماندُقُل كيا ہے۔

19326 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ التَّوْرِيُّ: فِي نَصُرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَاتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ اَسُلَمَتُ قَبْلَ اَنْ تَعْرَانُ اللَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيْرَاثُ اَبِيهِ حِينَ مَاتَ اَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتُ اُمُّهُ، تَلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتُ فَمَاتَتُ، قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا؛ لِآنَهُ وَقَعَ لَهُ مِيْرَاثُ اَبِيهِ حِينَ مَاتَ اَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتُ اُمُّهُ، فَتَابَعُهَا عَلَى مِلَّتِهَا فَوَر ثَهَا

گور ہے سفیان توری ایسے عیسائی کے بارے میں بیان کرتے ہیں جوانقال کرجا تا ہے اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے پھر بچے کے جنم لینے سے پہلے وہ عورت مسلمان ہوجاتی ہے پھر اس بچے کوجنم دینے کے بعد وہ فوت ہوجاتی ہے تو سفیان توری فرماتے ہیں ان دونوں کا پچان دونوں کا دارث ہے گا کیونکہ جب اس کا باپ فوت ہواتھا تو اس کے باپ کی وارثت اس کے حق میں ثابت ہوگئ تھی پھر جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی تھی جر جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی تو وہ اپنی ماں کے دین کا تابع شار ہوگا اور اس کا وارث ہے گا۔

19327 - آ تَارِصَابِ آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ: "بَاعَتُ صَفِيَّةُ - زَوُجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَّهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ ٱلْفِ، فَقَالَتُ لِذِى قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: اَسُلِمُ، وَوُجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَّهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ الْفِ، فَقَالَتُ لِذِى قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: اَسُلِمُ، فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا لَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْتُ عَلَيْهُ وَلَعْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَقُولَ اللَّهُ الْعُلَالِيْنَ عَلَيْكُولُونَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِيْ عَلَى الْعُلَالِيْنَ عَلَى الْعُلِيلُولُونَا عَلَا عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْلِكُولُونَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلِيلُولُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَالِكُونَا عَلَى الْعُلِيلُولُونَا عَلَيْلِمُ الْعُلَالِقُولُونَ الْعُلَالِي عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُونَ عَلَى اللَّذَا عَلَى الْعُلَالِقُولُ الْعُلِي عَلَيْلُولُ الْعُل

گوش میں فروخت کیااور پھر یہود یوں سے تعلق رکھنے والے اپنے رشتے دار سے فرمایاتم اسلام قبول کرلوکیونکہ اگر تم نے اسلام قبول عوض میں فروخت کیااور پھر یہود یوں سے تعلق رکھنے والے اپنے رشتے دار سے فرمایاتم اسلام قبول کرلوکیونکہ اگرتم نے اسلام قبول کرلیا تو تم میرے وارث بن جاؤگے وہ یہ بات نہیں مانا تو سیّدہ صفیہ ڈھٹیانے اس رشتے دار کے بارے میں وصیت کی بعض حضرات نے یہ بات بیان کی ہے : میں ہزار (درہم اس کودینے کی ) وصیت کی تھی۔

19328 - اقوال تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: ابُنُ جُرَيْج: قَالَ لِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ آبِى أَبُى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ آبِى لَيْ اللَّهُ وَلَمْ يُقْسَمُ مِيْرَاثُهُ حَتَّى اَسُلَمُوا: لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمُوَارِيثُ قَبُلَ اَنْ يُسْلِمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمُوَارِيثُ قَبُلَ اَنْ يُسْلِمُوا

گی ابن جرت بیان کرتے ہیں محمہ بن عبدالرحمٰن نے یہودیوں کے ایک گھرانے کے بارے میں مجھے بتایا: ان کاباپ فوت ہوگیا'اوراس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی یہاں تک کہان سب نے اسلام قبول کرلیا تو پھر بیاسلام کے حساب سے تقسیم نہیں ہوگ کیونکہ وارثت ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ثابت ہو چکی تھی۔

19329 - اتوالْ تابعين: الخُبَوْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنُ آبِي الشَّعْنَاءِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَوَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ الْمِيْرَاتُ فَلَهُ، يَقُولُ: يَوِثُ ﷺ ابوشعثاء فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوجائے اور اپنے بیٹے کوچھوڑے جوغلام ہواور پھراس غلام کووراشت کی تقسیم سے پہلے آزاد کر دیا جائے تو ابوشعثاء فرماتے ہیں وہ وارث بنے گا۔

19330 - حديث نبوى: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَصْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ،

کی عطاء بن اَبی رباح اور جابر بن زید بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُنَاتِیم نے ارشاد فرماً یا ہے: جوتقسیم زمانہ جاہلیت میں ہوئی سے مطابق تقسیم نہوئی ہوئوہ وہ اسلامی احکام کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تقسیم ہوگی۔

19331 - حديث نبوى: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوْسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

افع نے نبی اکرم علی کے حوالے سے اس کی مانزلقل کیا ہے۔

19332 - آثارِ صحاب: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ اَيُّوُبَ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: مِنْ اَسُلَمَ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ

19333 - اتوال تابعين: اَخْبَوَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ الْمِيْرَاثُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ

کی سعید بن میتب فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوجائے اوراپنے بیٹے کوچھوڑے جوغلام ہو پھروار ثت کی تقسیم سے پہلے وہ غلام آزاد ہوجائے تواسے کچھیس ملے گا۔

## بَابُ مِيْرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُوْنَ

### باب:ان مجوسیوں کی وارثت 'جومسلمان ہوجاتے ہیں

19334 - اقوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ اَنَا وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ اَنَا وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى: إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِىُّ ابُنَتَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابُنتَيْن، فَمَاتَ ثُمَّ اَسُلَمُن، فَمَاتَتُ اِحُدَى ابُنتَي الْبَنتِهِ فَلاُخْتِهَا لِابِيْهَا وَالْمِهَا الشَّمُسُ حَجَبُتَهَا نَفُسُهَا مِنْ اَجُلِ النَّهَا الْخُتُ ابُنتِهَا وَحَجَبَتُهَا ابْنَتُهَا الْبَنتُهَا الْبَنتُهَا الْبَنتَهَا الْبَنتِهِ فَلا خُتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْامِ آلِطُ مَا لِلْاحْتِ مِنَ الْآبِ وَقَالَ النَّوْدِىُّ: مِثْلَ قَوْلِهِمَا لِلْخُتِهَا لِآبِيْهَا وَالْتِهَا النِّصُفُ

وَلِلْانْحِيتِ مِنَ الْآبِ الشُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيْنِ، وَهِيَ الْأُمُّ وَلَهَا السُّدُسُ لِلآنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتُ نَفُسَهَا وَلَانَّهَا أُخْتُ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ

🤏 ابن جریج بیان کرتے ہیں میں اور محمد بن عبدالرحلٰ بن ابولیلی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی مجوی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرلیتا ہے اور پھروہ عورت اس کی دوبیٹیوں کوجنم دیتی ہے پھروہ مجوی مرجا تاہے اور وہ عورتیں اسلام قبول کرلیتی ہیں پھر مجوسی کی بیٹی کی دوبیٹیوں میں سے ایک مرجاتی ہے تواس کی سگی بہن کونصف ملے گااوراس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گااور پھروہ خود ہی اینے آپ کومجوب کردے گی کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی بہن ہے اور اس کی باقی چے جانے والی بیٹی بھی اسے مجوب کردے گی جواس کی بیٹی کی بہن ہے پھر ماں کو وہ حصہ ملے گاجو باپ کی طرف سے شریک بہن کو ملتا ہے سفیان توری نے ان دونوں کے قول کے مطابق فتویٰ دیاہے جوسگی بہن کے بارے میں ہے کہ نصف ملے گا اور باپ کی طرف سے شریک بہن کو چھٹا حصہ ملے گا تا کہ دوتہائی حصے کمل ہوجائیں اور وہ ماں ہے تو اسے چھٹا حصال جائے گا کیونکہ وہ ماں ہے اس لئے اپنے آپ کومجوب کرلے گی کیکن کیونکہ وہ بہن بھی ہے اس لئے اسے ایک تہائی حصال جائے گا۔

**19335 - الوال تابعين: اخبَسَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: كَتَبَ** عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلى عَدِيّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ عَنِ الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ الْاَحْوَاتِ وَالْاُمَّهَاتِ، فَسَالَتُهُ، فَقَالَ: الشِّرُكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ اعْظُمُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا خُلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ اَجْلِ الْجِزْيَةِ

الله اور عمر وبن عبيد فرمات بين حضرت عمر بن عبدالعزيز نے عدى بن ارطاة كوخط لكھا كه حضرت حسن بن علی ڈاٹنؤے مجوسیوں کے بارے میں اور ان کے بہنوں اور ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں دریافت کرووہ کہتے ہیں میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: وہ لوگ جس شرک میں مبتلا ہیں وہ اس سے زیادہ بڑا ہے جزیر کی وجہ سے تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔

19336 - آثارِ صابِ اَخْبَوْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قالَ: اَخْبَوْنَا الثَّوْدِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّ عَلِيًّا، وَابُنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: فِي الْمَجُوسِيّ: يَرِثُ مِنُ مَكَانَيْنِ

ا مام تعمی بیان کرتے ہیں حضرت علی ٹائٹؤاور حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹؤ فر ماتے ہیں مجوی دوحوالوں سے وارث

19337 - اقوال تابعين: أَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ، قَالَ: نُورِّتُهُمْ بِاَقْرَبِ الْاَرْحَامِ اِلَيْهِ " قَالَ التَّوْرِيُّ: فِي مَجُوسِيّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتُ لَهُ بِنُتّا، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: "بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِٱخۡتِيهِ لِاَنَّهَا عَصَبَةٌ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنُتَيْنِ، فَاسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: لَابُنَتَيْهِ الثُّلْثَان وَلَامِّهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتُ اِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتُ أُمَّا وَجَدَّةً فَحَجَبَتُهَا نَفُسُهَا، فَوَرَّثْنَاهَا مِيْرَاتَ إِلَامٌ وَلَا نُعْطِيهَا مِيْرَاتَ الْجَدَّةِ، نَقُولُ: لِلاَّنَّ الْأُمَّ حِينَ اَسْلَمُوْا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يُقِيمَ بَعْدَ

€ Ara »

جهاتگيري مصنف عبد الرزّ او (طرفشم)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

الْإِسْكَامِ عَلَى أُمِّهِ وَلَا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ "

گی معمر نے زہری کے حوالے سے مجوی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ہم انہیں قربی رشتے داری کے حوالے سے وارث قراردیں گے سفیان ٹوری ایسے مجوی کے بارے میں فرماتے ہیں جوابی بہن کے ساتھ شادی کر لیتا ہے وہ بہن اس کی بیٹی فوف جھے کی وارث کو جنم دیتی ہے پھروہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور وہ خض مرجا تا ہے تو سفیان ٹوری فرماتے ہیں ہوا پٹی مال کے ساتھ شادی ہے گی اور نصف حصداس کی بہن کو ملے گا کیونکہ وہ عصبہ ہے وہ ایسے عصبہ کے بارے میں فرماتے ہیں جوابی مال کے ساتھ شادی کرتا ہے اور وہ عورت اس کی دوبیٹیوں کو جہم دیتی ہے پھروہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور مردم جاتا ہے تو اس کی دوبیٹیوں کو دونہائی حصہ ملے گا اور مال کوایک چھٹا حصہ ملے گا پھر دونوں بیٹیوں میں سے ایک مرجاتی ہے تو اس کی ایک بیٹی نصف کی وارث بنے گی اور مال مال کی وراثت کے مطابق گی اور مال کی وراثت کے مطابق کی اور خابی تو ہم اسے مال کی وراثت کے مطابق وارثت میں حصہ دار قر اردیں گے ہم اسے نانی کی وراثت نہیں دیں گے ہم سے کہ میہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو مال کے حوالے سے نکاح فاسد ہوگیا تھا اس لئے بیمنا سب نہیں ہے کہ اسلام کے بعد بھی اسے اس کی مال یا اس کی بہن کے حوالے سے نکاح فاسد ہوگیا تھا اس لئے بیمنا سب نہیں ہے کہ اسلام کے بعد بھی اسے اس کی مال یا اس کی بہن کے حوالے سے نکاح فاسد ہوگیا تھا اس لئے بیمنا سب نہیں ہے کہ اسلام کے بعد بھی اسے اس کی مال یا اس کی بہن کے حوالے سے نکاح فاصر خاب کے ہم رشتے داری کے حوالے سے اسے وارث قرار دیں گے۔

## بَابُ: هَلِ يُوصِى لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ؟

باب: كياكوئى شخص ا بين مشرك رشتة واركيك وصيت كرسكتا بي يااس كيك صلدرى كرسكتا بي؟ باس كيك صلدرى كرسكتا بي؟ 1938 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا قَوْلُهُ: (إلَّا اَنْ تَعَمُ، تَفُعُلُوا إلى اَوْلِيَائِكُمْ مَعُرُوفًا) (الاحزاب: 8)؟ قَالَ: الْعَطَاءُ ، قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، عَطَاةُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: نَعَمُ،

ابن جرت کبیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا مراد ہے؟ "البتة اس چیز کا معاملہ مختلف ہے جوتم اپنے اولیاء کے ساتھ بھلائی کرتے ہو''

انہوں نے جواب دیا کوئی عطیہ دینامیں نے کہا: مومن کا کافرکوعطیہ دینامرادہے جب ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں اس سے مرادیہ ہے کہ مومن اس کوزندگی میں عطیہ دے اور مرتے وفت اس کے بارے میں وصیت کردے۔

19339 - اتوال تابعين آخُبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَرَ نَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِى قَوْلِهِ: (إلَّا اَنْ تَفَعَلُوا اِلَى اَوْلِيَائِكُمْ مَعُرُوفًا) (الأحزاب: 6) قَالَ: إلَّا اَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِيْنِكَ فَتُوصِى لَهُ بِالشَّىْءِ هُوَ وَلِيُّكَ فَى النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِى الدِينِ وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ

🤏 🛣 معمرنے قنادہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں نقل کیا ہے:

https://ataunnabi.blogspot.in و المُكتابَيْنِ https://ataunnabi.blogspot.in كِتَابُ اَهُلِ الْكِتَابَيْنِ

"البنة ال چيز كامعالمه مختلف ب كتم إب اولياء كساته و بهلائى كرو"-

قادہ فرماتے ہیں البتہ تمہارا جورشتے دارتہارے دین پرنہ ہوتم اس کے بارے میں کسی چیز کی وصیت کردؤ کیونکہ نسب کے اعتبار سے وہ تمہاراولی ہے اگر چہدوہ دین کے اعتبار سے تمہاراولی نہیں ہے حسن بھری نے بھی اس کی مانند بات کہی ہے۔

ﷺ سیدہ اساء بنت ابو بکر بھی ہیں میری والدہ آئیں وہ مشرکہ تھیں بیاس زمانے کی بات ہے جب قریش نے نی اکرم علی کے اس بارے میں دریافت کیا میں نے عرض کی یارسول اللہ میری والدہ آئی ہیں وہ تو قع رکھتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلدرحی کروں؟ تو نبی اکرم سکھی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلدرحی کروں؟ تو نبی اکرم سکھی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلدرحی کروں؟ تو نبی اکرم سکھی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلدر حمی کروں؟ تو نبی اکرم سکھی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلدر حمی کروں؟ تو نبی اکرم سکھی ہیں تو کیا میں وہ تو تع رکھتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلدر حمی کروں۔

19341 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: تَجُوْزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ

ا ما شعمی بیان کرتے ہیں عیسائی کے لئے مسلمان کی وصیت درست ہے۔

19342 - <u>آ ثارِ حاب:</u> اَخْبَوَنَا النَّوْرِيُّ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ صَفِيَّةَ - زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَوْصَتُ لِنَسِيبِ لَهَا نَصُرَانِي

ﷺ حضرت عبدالله بنَّ عمر تلقيبان كرِّتے ہيں نبی اكرم مُلَيْظُم كى زوجە محتر مەسيّدہ صفيه لِنَّافِيانے ايك عيسائى بھانج كے لئے وصيت كي تھی۔

19340-صحيح البخارى - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين - حديث: 2498صحيح مسلم - كتاب الزكوة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد - حديث: 1733صحيح ابن حبان - كتاب البر والإحسان، باب صلة الرحم وقطعها - ذكر الإباحة للبرأة وصل رحبها من المشركين إذا طبع في إسلامها، حديث: 453سنن أبي داؤد - كتاب الزكوة، باب الصدقة على أهل الذمة - حديث: 1433سنن سعيد بن منصور - كتاب الجهاد، باب جامع الشهادة - حديث: 2726اسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة التطوع . - باب صدقة النافلة على المشرك ، حديث: 7378مسند الشافعي - ومن كتاب الزكوة من أوله إلا ما كان معادا، حديث: 430مسند الطيالسي - أحاديث النساء ، ما روت أسهاء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه - حديث: 1735مسند الحبيدى - أحاديث النساء بنك الصديق رضى الله عنها، حديث: 313المعجم الكبير للطبراني - باب الألف ، ما أسندت أسهاء بنت أبي بكر - ما روى عروة بن الزبير ، حديث: 2003الأدب المفرد للبخارى - باب بر الوالد المشرك ، حديث:

19343 - اتوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِاَهُلِ الْحَرُبِ الْحَرُبِ الْعَرْبِينَ مِهِ الْعَرْبِينَ مِهِ الْعَرْبِينَ مِهِ اللَّرِبِ كَ لِيُهُ وَصِيتَ كُرِنَا جَائِزَنِينَ مِهِ اللَّهُ الْعَرْبِينَ مِهِ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

19344 - آ ثارِ الخَبَرَنَا الْكَشُورِيُّ قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرُ السِّمْسَارُ قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدِ الرَّزَّاقِ قَال: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ لَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَوْصَتُ لِنَسِيب لَهَا يَهُوْدِي

ﷺ نافع ًنے حفرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ سیّدہ صفیہ ڈاٹھا جو نبی اکرم مُٹاٹیکا کی زوجہ محتر مہ ہیں انہوں نے اپنے ایک بھانجے کے لئے' جو یہودی تھا' اس کے لئے وصیت کی تھی۔

## بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبُدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ؟

باب: كياكوئى مسلمان غلام كسى كافركوفر وخت كياجا سكتا ہے ياوه (كافر) اسے اپنا غلام بنا سكتا ہے؟ 19345 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَيْبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لَا رَأَيًا وَقَالَ لِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْبَادِ: لَا رَأَيًا

ابن جریج آبیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا کوئی مسلمان غلام کسی کافر کوفروخت کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: بی نہیں اور بیذاتی رائے ہے عمرو بن دینار نے بھی مجھ سے کہا کہ جی نہیں اور بیذاتی رائے ہے۔

1**9346 - اتوال تابعين:**اَخْبَرَنَا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ قال: ابْـنُ جُرَيْجٍ، وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوُسِى، يَقُولُ: لَا يَسْتَرِقُ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا

کی سلیمان بن موی فر ماتے ہیں ہمارے زدیک کوئی کا فرکسی مسلمان کواپناغلام نہیں بناسکتا۔

19347 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنُ نَصْرَانِيٍّ كَانَتُ عِنْدَهُ اَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتُ مِنْهُ ثُمَّ اَسُلَمَتُ، قَالَ: يُفَرِّقُ الْإِسُلامُ بَيْنَهُمَا وَتُعْتَقُ هِى وَوَلَدُهَا

گی این جرت بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے ایسے عیسائی شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کی کوئی کنیز عیسائی ہوتی ہے اور وہ اس کے بیچ کو بھی جنم دیتی ہے پھر وہ عورت اسلام تبول کر لیتی ہے تو ابن شہاب نے جواب دیا اسلام ان دونوں کے درمیان علیحد گی کرواد ہے گا اور وہ عورت اور اس کا بچہ آزاد شار ہوں گے۔

19348 - الوال تابعين اَخْبَرَنَا قَالَ ابْنُ جُريُجٍ، وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسِى، يَقُولُ: لَا يَسْتَرِقُ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا

ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے سلیمان بن موی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہان کے نزدیک کوئی کافرکسی مسلمان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔

(ATA)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

19349 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الشَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيِّ اَسُلَمَتُ، قَالَ: تُقَوِّمُ نَفُسَهَا وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَتُعْزَلُ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ اَسْلَمَ بَعُدَ سِعايَتِهَا سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُو نَصْرَانِيٌّ اَوْ مُسُلِمٌ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمْ وَلَدِهِ وَهُو نَصْرَانِيٌّ يُسُلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمْ وَلَدِهِ

رسو سسوی و سسوی کی میروی میں اس سے مزدوری بارے میں فرماتے ہیں جواسلام قبول کر لیتی ہے کہ اس کی قیمت کا تعین کیا جائے گا اور اس عورت کواس سے علیحدہ کرواد یا جائے گا اگروہ تخص مرکیا تو وہ عورت آزاد شار ہوگی اور اگر عورت کے مزدوری کرنے کے بعد مردنے بھی اسلام قبول کرلیا تو وہ عورت دوبارہ اس کی طرف نہیں جائے گا کیوہ آتا مرجاتا ہے تو خواہ وہ عیسائی ہونے کے عالم میں مراہویا مسلمان ہونے کے عالم میں مراہوکنیز پر مزدوری کرنالا زمنہیں ہوگا۔

سفیان توری عیسائی کے مدبرغلام کے بارے میں فرماتے ہیں جواسلام قبول کرلیتا ہے کہ اس کا بھی وہی تھم ہے جوام ولد کا ہے۔

19350 - اتوال تابعين: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيْقِ آهُلِ النِّمَةِ: يُسْلِمُوْنَ يَامُرُ بِبَيْعِهِمْ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَذَلِكَ نَقُوْلُ يُبَاعُوْنَ

گوں عمروبن میمون بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذمیوں کے غلاموں کے بارے میں خط لکھاتھا کہ جواسلام قبول کر لیتے ہیں توانہوں نے ان کوفروخت کرنے کا تھم دیا تھاسفیان توری کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں فروخت کردیا جائے گا۔

19351 - اتوال تا بعين: آخُبَونَا قَالَ الشَّوْرِيُّ: فِنَى رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكُتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ، قَالَ: يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ

ﷺ سفیان توری ایسے خف کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا کوئی غلام اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ مخف اس بات کوچھیا تا ہے یااس غلام کو پوشیدہ رکھتا ہے کہایٹے خص کوسزادی جائے گی اور غلام کوفرخت کر دیا جائے گا۔

**19352 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى بَعْضُ اَهْلِ الرِّضَا اَنَّ نَصْرَانِيًّا اَعْتَقَ مُسْلِمًا، قَالَ** عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ

ابن جرتے بیان کرتے ہیں بعض پیندیدہ افراد نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کسی مسلمان کو آزاد کرد ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں تو اس مسلمان کی قیمت اس عیسائی کو بیت المال میں سے اداکر دواوراس کی ولاء مسلمانوں کے لیے مخصوص ہوگی۔

الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقٌ بَعُضُهُمْ بَعُضًا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُو يَعُلَمُ؟ قَالَ: نعَمُ وَهُو يَعُلَمُ؟ قَالَ: نعَمُ وَهُو يَعُلَمُ؟ قَالَ: نعَمُ وَهُو يَعُلَمُ؟ قَالَ: نعَمُ وَهُو يَعُلَمُ وَهُو يَعُلَمُ؟ قَالَ: نعَمُ وَهُو يَعُلَمُ وَهُو يَعُلَمُ؟ قَالَ: نعَمُ وَهُو يَعُلُمُ وَهُو يَعُلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعُلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَعُو اللَّهُ وَمُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَعُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ وَهُ وَعُودُ وَهُ وَعُودُ وَعُودُ وَعُودُ وَهُ وَعُلَمُ وَعُودُ وَعُودُ وَعُودُ وَعُلَمُ وَعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَعُودُ وَعُودُ وَعُودُ وَالْعُودُ وَعُودُ وَعُودُ وَعُودُ وَعُودُ وَالْعُودُ وَالْع

اوران کی سفیان توری سے ایسے مسلمان تاجروں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو مجمیوں کے علاقے میں جاتے ہیں اوران میں سے کوئی ایک دوسرے کوقیدی بنالیتا ہے کیابیان کے لئے درست ہوگا کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے انہیں خریدلیں انہوں نے جواب دیاجی ہاں۔

19354 - الوال تابعين: آخبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ: إِذَا آعُتَقَ الْيَهُوْدِيُّ الْمُسْلِمِيْنَ

ابن جریج بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا: جب کوئی یہودی کسی مسلمان کوآزاد کردی تواس کی قبت بیت المال میں سے اداکی جائے گی اوراس کی ولاء مسلمانوں کے لئے مخصوص ہوگی۔

19355 - اتوال تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَونَا ابْنُ جُويْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي رَجُلٍ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى اَمَةً مُسُلِمَةً سِرًّا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: يُغَرَّبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ

گی ابن جری بیان کرتے ہیں ابن شہاب ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں جواہل کتاب سے تعلق رکھتا ہواوروہ پوشیدہ طور پرکوئی مسلمان کنیز خرید لے اور وہ کنیزاس کے بچے کوبھی جنم دیدے توابن شہاب فرماتے ہیں اس شخص کوجلاوطن کردیا جائے گا۔

## بَابُ: هَلْ يَدُخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ؟

## باب: کیا کوئی مشرک حرم میں داخل ہوسکتا ہے؟

19356 - اقرال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلَا: (بَعُدَ عَامِهِمُ هَلَذَا) (التوبة: 28)، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ قَوْلُهُ: (الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (التوبة: 28) الْحَرَمُ كُلُّهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: لَا يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ (التوبة: 28)

کی ابن جرت کمیان کرتے ہیں عُطاء نے مجھ ہے کہا کوئی بھی مشرک حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوسکتا انہوں نے یہ آیت نلاوت کی:

"اسسال کے بعد"۔

ابن جريج كہتے ہيں عطاء نے مجھ سے كہا: الله تعالى كاية فرمان:

"مسجد حرام"-

اس سے مراد حرم کی پوری حدود ہیں۔

ابن جریج کہتے ہیں عمرو بن دینار نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

19357 - آثارِ صحابة الخُبَولَ اعَبُدُ الرَّزَاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي ابُو الزُّبَيْرِ، آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ

بُنَ عَبُيدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي هَاذِهِ الْاَيَةِ: (إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (التوبة: 28) قَالَ: لَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ عَبُدًا، اَوْ اَحَدًا مِنْ اَهُلِ الْجِزْيَةِ

ﷺ ابوزبیر بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ کواس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا(ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

'' بےشک مشرکین نجس ہیں تو وہ مجد حرام کے قریب نہ آئیں''۔

حضرت جابر والتنوفر ماتے ہیں وہ نہیں آسکتے البتہ اگر کوئی مشرک غلام ہویا اہل جزید میں سے کوئی فردہو تو اس کامعاملہ مختلف

\* 19358 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ اَبِيُ نَجِيحٍ قَالَ: اَذُرَكْتُ وَمَا يُتُرَكُ يَهُوُ دِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدُخُلُ الْحَرَمَ

کی این ابو کی فرماتے ہیں میں نے یہ چیز پائی ہے کہ کسی بھی یہودی یاعیسائی کوحرم کی صدود میں داخل نہیں ہونے دیاجائے گا۔ دیاجائے گا۔

19359 - مديث نبوى: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ ابُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحْتَمِعُ بِاَرُضِ الْعَرَبِ - اَوْ، قَالَ: بِاَرْضِ الْحِجَازِ - دِيْنَانِ " قَالَ الزُّهُرِيُّ: فَلِلْالِكَ اَجُلاهُمُ عُمَرُ

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُنافیخ نے ارشادفر مایا ہے: عرب کی سرز مین پر (راوی کوشک ہے شاید سے الفاظ ہیں:) حجاز کی سرز مین پر دودین اسم شخیبیں رہیں گے زہری بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے حضرت عمر ٹاٹھؤنے ان (یہودیوں) کو جلاوطن کر دیا تھا۔

19360 - آ ثارِ البَّخَبِدُ الرَّزَاقِ ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنُ اَيُّوْبَ ، عَنُ نَافِعِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ: لَا يَدَعُ الْيَهُوْدِيَّ وَالْمَجُوسِيِّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِيْنَةَ اَنُ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا قَدُرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمُ ، فَلَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ وَالشَّصُرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيِّ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمُ اَحَدًا ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِى كَانَ لَهُ فِيْهِ اَمُرْ قَالَ: وَكَانَ قَدُ كُنْتُ مَعْدُو اللَّهُ فِيهِ اَمُرْ قَالَ: وَكَانَ الْمُصَابُ غَيْرِى كَانَ لَهُ فِيْهِ اَمُرْ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِيْنَان

گوی نافع بیان کرتے ہیں حضرت عمر ڈلاٹٹؤ کسی بھی یہودی یاعیسائی یا مجوی کومد پینمنورہ داخل ہونے کے بعد تین دن سے زیادہ نہیں کھر بنے دیتے تھے بعد حضرت عمر ڈلاٹٹؤ پر حملہ کیا گیا تو انہوں نیادہ نہیں کھر بنے تھے بعد حضرت عمر ڈلاٹٹؤ پر حملہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے تم لوگوں کو بید ہدایت بھی کی تھی کہتم ان میں سے کسی کو ہمارے ہاں نہ آنے دینا اگریے نقصان میرے علاوہ کسی اور کو پہنچا ہوتا تو پھراس کامعاملہ مختلف ہوتاراوی بیان کرتے ہیں وہ بیکہا کرتے تھے کہ یہاں دودین الکھے نہیں ہوں گے۔

19361 - آ ثارِ صحابه: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاق قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ الله نَاسٍ for mory books stick pp, the link

مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فِيهِمْ عَلِى فَقَالَ: اَعَنْ مَلَإٍ مِّنْكُمْ كَانَ هَذَا؟، فَقَالَ عَلِى: مَعَاذَ اللهِ اَنْ يَكُونَ، عَنْ مَلَإٍ مِّنَّا، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا اَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا، قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ اَحَدٌ

ایوب بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر دالتن کوخی کیا گیا تو انہوں نے مہاجرین کو پیغام بھیجاجن میں حضرت علی دلاتئو بھی سے کوئی ایک تھا حضرت علی دلاتئو بھی سے اللہ کی علی دلاتئو بھی سے اللہ کی سے انہوں نے دریافت کیا کیا ہیا کہ مرنے والا آپ میں سے کوئی ایک تھا حضرت علی دلاتئو نے مایا: اس بات سے اللہ کی بناہ ہے کہ وہ ہمارے گروہ میں سے کوئی ایک ہوا گریہ ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم اپنی زندگیاں دے کر آپ کی زندگی میں اضافہ کر سکتے تو ہم ایسا کر لیتے تو حضرت عمر دلاتئونے فرمایا: میں نے آپ کوئع بھی کیا تھا کہ ان (غیر سلم غلاموں) میں سے کوئی بھی ہمارے باں نہ آئے۔

#### بَابُ إِجُلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ

### باب: يهود يون كومدينه سے جلاوطن كرنا

19362 - آثارِ حَابِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ، عَنُ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى وَمَنُ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ جَاءَ الْمَدِيْنَةَ مِنْهُمْ سَفُرًا لَّا يُقِيمُونَ فِيهَا عُمْرَ قَالَ: كَانَتُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى وَمَنُ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ جَاءَ الْمَدِيْنَةَ مِنْهُمْ سَفُرًا لَّا يُقِيمُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ عَلَى عَهُدِ عُمَرَ وَلَا نَدُرِى آكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلُ اَمْ لَا

کی نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رہا گھا کا یہ بیان نقل کیا ہے یہودیوں یاعیسائیوں یاان کے علاوہ دیگر کا فرول میں سے جو شخص بھی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ آتا ہے وہ وہاں تین دن سے زیادہ قیام نہیں کرسکتا تھا (راوی کہتے ہیں: ) میہ حضرت عمر طالعی کے زمانے کی بات ہے جمین نہیں معلوم کہان سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا۔

19363 - حديث نبوى: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ مُسْلِمِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ، عَنُ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْرَجَ الْيَهُوْدَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ

ا کومہ ین ابومریم نے امام زین العابدین کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے نبی اکرم مُن اللہ نے یہودیوں کومہ یند منورہ نے نکلوادیا تھا۔

19364 - صديث نبوى: آخبرَنا ابْنُ جُريْجٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: آنَّ يَهُوْ دَ بَنِى النَّضِيرِ وَقُريَظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآجُلَى بَنِى النَّضِيرِ، وَآفَرَّ قُريُظَةَ وَمَنُ عَلَيْهِمُ، حَتَّى النَّضِيرِ وَقُريُظَةَ وَمَنُ عَلَيْهِمُ، حَتَّى النَّضِيرِ وَقُريُظَةَ وَمَنُ عَلَيْهِمُ، وَقَسَمَ نِسَاءَ هُمْ، وَآوُلادَهُمْ، وَآمُوالَهُمْ بَيْنَ الْمُسُلِمِيْنَ، إلَّا بَعْضَهُمْ حَارَبَتْهِ قُولُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُمْ، وَآسُلَمُوا، وَآجُلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودُ لَيَحَ قُولُم عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودُ يَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودُ دِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْ بَوْضِوا وَرَبُومُ وَهُمْ قَوْمُ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودُ يَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودُ دِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ وَسَلَّمَ بَعُودُ وَيَعُومُ وَمُ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودُ وَيَئَ حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودُ دِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهُ مَا عَبُودُ اللهِ مِسْلَامٍ، وَيَهُودُ وَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوْمُ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودُ وَيَعُولُ مَا عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَعُولُهُ وَيَعُولُونَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَلَعُهُمُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ عَبُولُولَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عُلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَكُلُ يَعُولُونَ عَلَى مَالِمُ وَلَوْمُ لَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَعُلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلَوْمُ وَالْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَوْمُ وَلَمُ وَالَعُهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ مِنْ مُولِقُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ

19365 - صديث نبوى: آخبر رَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبر رَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخبرَ نِي اَبُو الزُّبَيْرِ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: جَابِرَ بُنُ الْحَطَّابِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا حُرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا اَدَعَ فِيْهَا إِلَّا مُسْلِمًا

ا بوزبیر بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹو کویہ بیان کرتے ہوئے ساہے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو نے مجھے بتایا: انہوں نے نبی اکرم سُاٹیٹی کویدارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

''میں یہودیوں اورعیسائیوں کو جزیرہ نماعرب سے باہر نکال دوں گایہاں تک کہ میں اس سے صرف مسلمانوں کوہی رہنے دوں گا''۔

19366 - صديث نبوى: الحُبَوَن عَبْدُ الوَّزَّاقِ قال: الحُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: الْحَبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِى مِنُ ارْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى حَيْبَرَ اَرَادَ اَن يُخُوجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ اَرَادَ اَن يُخُوجِ الْيَهُوْدُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى وَلِلْكُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شَنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَى اَجُلاهُمُ عُمَرُ اللهِ تَيْمَاءَ وَارِيحَاءَ

افع نے حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ عن عمر رہ اللہ علیہ عاصل کیا تھا تو آپ سے سے بات نقل کی ہے حضرت عمر رہ اللہ اور میں سے یہود یوں اور میسائیوں کو جلاوطن کر دیا کیونکہ جب نبی اکرم مناہی نے خیبر پرغلبہ حاصل کیا تھا تو آپ ساتھ آتو آپ ساتھ آتو ہود یوں کو ہاں سے نکالے کا ارادہ کیا تھا، جب آپ ساتھ اور اور مسلمانوں کے لیے مخصوص ہوگی تھی آپ ساتھ آتے وہاں سے یہود یوں کو نکا لئے کا ارادہ کیا تو یہود یوں نے نبی اکرم ساتھ اور وہ لوگ مسلمانوں کی جگہ وہاں کام کریں گے اور پیدوار کا نصف حصہ مسلمانوں کول جائے گاتو نبی اکرم ساتھ نہیں اور وہ لوگ مسلمانوں کو جگہ وہاں کام کریں گے اور پیدوار کا نصف حصہ مسلمانوں کول جائے گاتو نبی اکرم ساتھ نہیں جلاوطن کرے تیاء اور اربیاء کی طرف بجوادیا۔

19367 - حديث نبوى: آخبَوَ اللهِ صَلَّى الزُّهُويِّ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ، قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِيْنَانِ " قَالَ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ النَّبُتُ قَالَ الزُّهُرِيُّ: فَلِذَلِكَ ٱجُلاهُمْ عُمَرُ

الفاظ ہیں:) ججازی سرزمین پردودین اس میں اکرم منگی نے ارشادفر مایا ہے: عرب کی سرزمین پر (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) ججازی سرزمین پردودین اس میں ہوں گے

راوی کہتے ہیں: حضرت عمر بڑاٹیؤنے اس روایت کی تحقیق کی جب اس کامتند ہونا ثابت ہو گیا تو زہری بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے حضرت عمر بڑاٹیؤنے ان لوگوں کو جلاوطن کر دیا تھا۔

19368 - صديث نبوى: اَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِى حَكِيمٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ قَالَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي اتَّخَذُوا قُبُورَ انْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى - اَوْ، قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ - دِيْنَان بِارْضِ الْعَرَبِ "

کی اساعیل بن ابوعیم بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کویہ بیان کرتے ہوئے ساہے نبی اکرم سَلَیْظِ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی تھی وہ تیتھی: آپ سَلَیْظِ نے فرمایا: الله تعالیٰ یہود یوں اورعیسائیوں کو برباد کرے جنہوں نے السے انبیاء کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا تھا عرب کی سرزمین پردودین باقی نہیں رہیں گے (راوی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں: ) دودین اکسے نہیں رہیں گے۔ اسکے نہیں رہیں گے۔

19369 - حديث بوى: الخبرانا مَعْمَوْ، عَنِ الزُّهُوِيِ، عَنِ الْهُمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُمُ مَعْمَوُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: فِي وَجَعِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: فِي وَجَعِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: فِي وَجَعِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ حَتَى وَجَدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَيْ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْ وَسَلَمَ فَلْ وَعَلَى وَجَدَ وَلَكَ عَتَى وَجَدَ عَلَيْهِ النَّبُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْيَاتِ، وَإِلَّا فَاتِي عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْيَاتِ، وَإِلَّا فَاتِي عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْيَاتِ، وَإِلَّا فَاتِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْيَاتِ، وَإِلَّا فَاتِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْيَاتِ، وَإِلَّا فَاتِي عَلْمَ عَلْهُ مِنْ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْيَاتِ، وَإِلَّا فَاتِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْيَاتِ، وَإِلَّا فَاتِي مُعْمَلِكُمْ فَاجُلاهُمْ مِنْهَا "

 19370 - آ ثارِ اللهِ عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: اَخْبَرَنَا ابْنُ عُينُنَة، عَنْ عَمْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعُ عُمَرُ بْنُ الْبَحَطَّابِ رَجُّلا مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانِّى بِكَ قَدُ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانِّى بِكَ قَدُ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانِّى بِكَ قَدُ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ، ثُمَّ سِرُتَ لَيْلَةً بَعُدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ وَاللهِ لَا تَمْشُونَ بِهَا، فَقَالَ: الْيَهُوْدِيُّ: وَاللهِ، مَا رَايَتُ كَلِمَةً اللهَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا

گویہ بیان کرتے ہوئے ساکہ نبی اکرم سالی عمروبن دینار بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈلٹوٹٹ نے ایک یہودی شخص کو یہ بیان کرتے ہوئے ساکہ نبی اکرم سالی ہے ہے ہے یہ فرمایا تھا: میں نے خواب میں دیکھا کہتم نے اپناسامان اونٹ پررکھا ہے تم ایک رات کے بعد دوسری رات تک سفر کرتے ہوئو حضرت عمر ڈلٹوٹٹ نے فرمایا: اللہ کی قتم! تم لوگ وہاں نہیں چلو گے اس یہودی نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے اس سے زیادہ خت کلمہ کوئی نہیں سنا جوانہوں نے کہا: ہواور نہ ہی اس سے زیادہ نرم کلمہ سنا ہے جوان سے کہا گیا ہو۔

19371 - مديث بوك: آخبر آنا ابن عُيَيْنَة، عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَحُولِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوُمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوُمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَصَبَ دَمْعُهُ الْحَصَا، فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَصَبَ دَمْعُهُ الْحَصَا، فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَذَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ، فَقَالَ: ائْتُونِيُ اكْتُهُ كُمُ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعُدَهُ اَبَدًا، قَالَ: فَتَن اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ، فَقَالَ: ائتُونِيُ اكْتُمُ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعُدَهُ اَبَدًا، قَالَ: فَيَهِ حَيْرٌ مِمَّا فَتَسَازَعُوا وَلا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، فَقَالَ: انْحُرِجُوا الْمُشُولِ كِيْنَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاجِيزُوا الْوَفْدَ تَدُعُونِي مِنَّا لَنُ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَت، عَنِ النَّالِيَّةِ، وَإِمَّا اَنُ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمُ بِهِ، قَالَ: فَإِمَّا اَنُ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَت، عَنِ النَّالِيَّةِ، وَإِمَّا اَنُ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمُ بِهِ، قَالَ: فَإِمَّا اَنُ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَت، عَنِ النَّالِيَّةِ، وَإِمَّا اَنُ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس پھی نے فرمایا: جعرات کادن جعرات کادن کیا تھا؟ بھروہ رونے گئے یہاں تک کہان کے آنسووں سے کنگریاں گلی ہوگئیں میں نے کہا: اے ابن عباس! جعرات کادن کیا تھا؟ انہوں نے بتایاس دن نبی اکرم علی نے کہا تھا۔ کہا تھا آپ علی ہوگئیں میں نے کہا: اسکونی چیز لے کے آؤتا کہ میں شہیں ایس تحریر کیے دورمیان آپس میں اختلاف ہوگیا حالانکہ کی نبی کی میں شہیں ایس تحریر کینے دوں کہ جس کے بعدتم بھی گراہ نہیں ہو گے تو لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوگیا حالانکہ کی نبی کی موجودگی میں اختلاف کرنا مناسب نہیں ہے لوگوں نے کہا: اس کا کیا معالمہ ہے تم نبی اکرم علی ہے ساس کامفہوم دریافت کرو!

کیا آپ رخصت ہورہے ہیں؟ آپ علی ہے ارشاد فرمایا تم لوگ جھے چھوڑ دومیں جس صورت حال میں ہوں۔ اِس میں اس صورت حال سے بہتر ہوں' جس کی طرف تم مجھے بلارہے ہو حضرت عبداللہ بن عباس کا بھیایان کرتے ہیں نبی اکرم علی ہے وصال کے وقت تین باتوں کی وصیت کی تھی آپ علی ہے نہی اور میں اسے بھول گیا ہوں۔ میں ان کی مہمان نوازی کرنا جس طرح میں ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ داوی بیان کرتے ہیں: تیسری بات بیان کرنے سے سعید بن جیر نا می مہمان نوازی کرنا جس طرح میں ان کی مہمان نوازی کرتا جس طرح میں ان کی مہمان نوازی کرنا جس طرح میں ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ داوی بیان کرتے ہیں: تیسری بات بیان کرنے سے سعید بن جیر نا می مہمان نوازی کرنا جس طرح میں ان کی مہمان نوازی کرتا جس طرح میں ان کی تھی اور میں اسے بھول گیا ہوں۔

19372 - مديث نبوى: أَخْبَوْ عَبْدَ مَرَّ إِلَى قَالَ: أَخْبَوْنَا ابْنُ جُويُجٍ قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصلي عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتُودُ فِي وَلَا نَصُورَانِيٌّ بِالْحِجَازِ ، وَأَنْ يُمْطَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَسَلَّمَ أَوْصلي عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتُودُ وَكُو نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ ، وَأَنْ يُمْطَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ،

وَاوْصَى بِالْقِبُطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً

ابن جرتے بیان کرتے ہیں مجھ تک بیروایت پینی ہے کہ نبی اکرم سکھی کے وقت بیوصیت کی تھی کہ تجازی سرز مین پرکسی یہودی یا عیسائی کو باقی ندر ہے دیا جائے اور حضرت اسامہ ڈاٹٹو کے شکر کوشام کی طرف بھجوایا جائے اور آپ سکھی کے اور تھا نے قطیوں کے بارے میں بھلائی کی تلقین کی تھی کے کوئکہ ان کے ساتھ رشتے داری بنتی تھی۔

19373 - مديث نبوى: آخبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا وُلِيتَ الْاَمْرَ بَعْدِى فَآخُرِ جُ اَهُلَ نَجُرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

کی ابوظبیان بیان کرتے ہیں میں نے حضرت علی ٹاٹیؤ کویہ بیان کرتے ہیں ہوئے ساہے کہ نبی اکرم ٹاٹیؤانے ارشاد فر مایا جب میرے بعد کسی کومعا ملے کا نگران بنایا جائے تو وہ اہل نجران کو جزیرہ عرب سے نکال دے۔

19374 - آ تارِ اللهِ قَالَ: وَاَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لَا يُشارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارِى فِى اَمْصَارِكُمُ إِلَّا اَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنُ ارْتَذَ مِنْهُمْ فَابَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُوْنَ دَمِهِ

کی طاوّس بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بھا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے تمہارے علاقوں میں یہودی یا عیسائی تمہارے طاقوں میں سے جو شخص یہودی یا عیسائی تمہارے حصے دارنہیں ہوں گے صرف اس صورت میں ہوں گے جب وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کردے تو پھراس کی طرف سے اس کے خون کے علاوہ اور پچھ بھی قبول نہیں ہو

#### بَابُ الْقِبُطِ

## باب قبطيول كاحكم

19375 - صديث نبوى: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا مَلَكُتُمُ الْقِبْطَ فَآحُسِنُوْ اللهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهُرِيِّ: يَعْنِى أُمَّ اِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، بَلُ أُمَّ اِسْمَاعِيلَ قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهُرِيِّ: يَعْنِى أُمَّ اِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، بَلُ أُمَّ اِسْمَاعِيلَ

ﷺ حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك بيان كرتے بيں نبى اكرم نائينَا نے ارشادفر مايا جبتم قبطيوں كے ما لك بنو! توان كے ساتھ اچھاسلوك كرنا كيونكه ان كے ساتھ ايك تو ذمه كاتعلق ہوگا اور ايك رشتے دارى كاتعلق ہوگا۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے دریافت کیا نبی اکرم نگھی کی مرادیتھی کہ نبی اکرم نگھی کے صاحبزادے حضرت ابراہیم طاق کی والدہ (سیّدہ ماریہ قبطیہ طاق) کاتعلق ان لوگوں سے تھا؟ توزہری نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ حضرت اساعیل ملیک کی والدہ کاتعلق ان لوگوں سے تھا (اس لئے نبی اکرم مُلِّ فَیْم نے یہ بات ارشاد فرمائی)۔ 19376 - اقوال تابعين: آخبرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قال: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ بِالْيَهَامَةِ فَارَدُتُ اَنْ آخُرَجَ، وَكَانَ فِى الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةُ فَلَمْ آجِدُ آجَدًا، فَخَرَجَ إلى قَوْمٍ مِّنَ الْيَهُودِ فَاتَاهُمُ فَاسْتَوْصَاهُمْ بِى، فَلَمَّا سِرُتُ مَعَهُمْ، قَالُوا لِى فِى الطَّرِيقِ: كَيْفَ اَرْسَلَكَ يَحْيَى مَعَنَا؟ وَهُو يُرُوى، عَنْ نَبِيّكُمْ اللهُ مِنْهُمْ وَيُودِيٌّ مَعَ مُسْلِمِ إلَّا هَمَّ بِقَتْلِم، قَالَ: فَتَحَوَّفُتُهُمْ فَسَلَّمَ اللهُ مِنْهُمْ

گوہ معمر بیان کرتے ہیں: میں بمامہ میں کی بن ابوکشر کے پاس موجود تھا میں نے اٹھنے کا ارادہ کیاراستے میں ایک جگہ پر دریانہ آتا تھا' دہاں مجھے کوئی نہیں ملاوہ نکل کر کچھ بہود یوں کے پاس گئے وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو میر ب بارے میں وصیت کی جب میں ان لوگوں کے ہاں سے روا نہ ہوا تو راستے میں ان لوگوں نے مجھ سے کہا کی نے آپ کو ہمار بساتھ کیوں بھیجا ہے جبکہ تم لوگوں کے نبی کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ کوئی بہودی تنہائی میں کسی مسلمان کے ساتھ ہوگا تو وہ اس مسلمان کوئل کرنے کا ارادہ کرے گاراوی کہتے ہیں: تو میں اس بہت سے خوف زدہ ہوگیا لیکن اللہ تعالی نے ان لوگوں سے مجھے بچا کے رکھا۔

19377 - اقوال تابعين: آخبرَ دَنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَ نَا التَّوْرِيُّ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيْقِ الْعَجَمِ يَحُوجُونَ مِنَ الْبَهُودِ وَالنَّصَارِى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانُواْ كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ، فَإِنُ الْبَهُودَ الْبَسَلَامُ وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ آنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ آنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ آنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى إِنْ شَاءَ مَا كُهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَنِعٍ اَوْ سَبِي فَإِنَّهُ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ البَّمَشُكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمُ بِبَنِعٍ اَوْ سَبِي فَإِنَّهُ يَعْمُ مِنْ اَهُلِ الْقِمْدِ، وَإِنْ كَانُواْ عَلَى عَيْرِ دِيْنِ مِثْلَ الْمُسْلِمُ مِنْ اَهُلِ اللِّمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ اَهُلِ النِّيَّمِةُ مِنْ اَهُلِ اللِّيَّمَةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ اَهُلِ النِّمَةِ وَلَا يَنِعُلُمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعْمُ مِنْ اَهُلِ اللِّيَّمَةِ وَلَا مِنْ اَهُلِ الْمَحْرِبِ، وَإِنْ كَانُواْ عَلَى عَيْرِ دِيْنِ مِثْلَ الْمَسْلِمِ مَنْ الْهُ إِلَّا مِنَ الْهُ لِيَعْفُهُ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِ مَلُو اللَّهُ مُولَ النَّهُ وَلَا يَنْ الْمُسْلِمِ مَلَى عَلَيْهُمْ وَلَا لَمْ يَعْلَى الْمُعْلِمِ مَنْ اللهُ عُنْ الْمُسْلِمِ مَلَى عَلَيْهُمْ، وَإِلَّ لَمْ يَالُهُو وَ النَّصَارِي الْمَعْفُونَ اللَّهُ يُعُمْ وَلَا مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي الْمُعْلِمِ مَا وَالْعَلَى الْمُعْفِرَ الْعَلَى الْمَعْفِرَ وَلَا لَمْ يَكُونُ وَلَا لَعُلُولُ الْمُعْلِمُ وَمُسْلِمُ مَا وَلَا مَاتُوا فِي يَكَيْهِ قَالَ الْقَوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُو مُسْلِمٌ

کیادہ بہود یوں یاعیسائیوں کوفروخت کے جاستے ہیں؟ انہوں نے فرمایا:اگروہ بڑی عمر کے ہوں توان کے سامنے اسلام پیش کیادہ بہود یوں یاعیسائیوں کوفروخت کے جاستے ہیں؟ انہوں نے فرمایا:اگروہ بڑی عمر کے ہوں توان کے سامنے اسلام پیش کیاجائے گااگر وہ اسلام قبول کرلیں گے تواہیے ہی رہیں گے ورنہ انہیں یہود یوں یاعیسائیوں کوفروخت کردیاجائے گااگران کا مالک چب گوئی مسلمان بن جائے کا کا لک چاہے گاتی ہا کہ جب کوئی مسلمان بن جائے جوخرید کرہویا قیدی بن کرہو تو مسلمان ان لوگوں کواسلام کی دعوت دے گااگروہ لوگ نہیں مانتے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو مسلمان اگر چاہے تو انہیں کسی دی ہاتھ فروخت نہیں رہنا چاہتے ہیں تو مسلمان اگر چاہے تو انہیں کسی دی کے ہاتھ فروخت کردے گا البتہ مسلمان انہیں کسی حربی کے ہاتھ فروخت نہیں

https://ataunnabi.blogspot.in

جهاتگیری مصنف عبد الوز او (جدعشم) ﴿ ٨٣٧﴾ حصنف عبد الوز او (جدعشم)

کرے گا گران غلاموں کا کسی اور دین سے تعلق ہوجیسے وہ ہندوستانی ہوں یازنگی ہوں تو مسلمان انہیں کسی ذمی کے ہاتھ یا کسی حربی کے ہاتھ فروخت نہیں کرے گا وہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا تو وہ آئیں گے ان لوگوں کا کوئلہ جب ان لوگوں کو بلایا جائے گا تو وہ آئیں گے ان لوگوں کا کوئی خاص دین نہیں ہے جسے وہ مضبوطی سے تھام کے رکھیں یہ مناسب نہیں ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کوموقع دیا جائے کہ وہ انہیں یہودیوں یا عیسائیوں کے ہاتھ فروخت نہیں دیا جائے کہ وہ انہیں میرودیوں یا عیسائیوں کے ہاتھ فروخت نہیں کیا جائے گا نہیں صرف مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کیا جائے گا جب وہ کمن ہونے کے عالم میں کسی مسلمان کے ہاں فوت ہوجائیں تو مسلمان ان کی نماز جنازہ اداکریں گے اور اگروہ ان لوگوں کوساتھ لے کران کے علاقوں سے نہیں نکلے تو بھی ان کی نماز جنازہ اداکریں گے اور اگروہ ان لوگوں کوساتھ لے کران کے علاقوں سے نہیں نکلے تو بھی ان کی نماز جنازہ اداکریں گے جب مسلمانوں کے ہاتھ وہ لگر جائیں گ

سفیان توری بیان کرتے ہیں جماد فرماتے ہیں جب کمسن بچہ (کسی مسلمان کی ) ملکیت میں آجائے تو وہ مسلمان شار ہوگا۔

## بَابُ الْمُعَاهَدُ يَغُدِرُ بِالْمُسْلِمِ

## باب: جب کوئی ذمی کسی مسلمان کے ساتھ عہدشکنی کرے

19378 - آ ثارِ حابِ اَخْسَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْسَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ، اَنَّ يَهُوُدِيًّا - اَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَاةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُولِدُ هَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَوُّلَاءِ عَهُدًا مَا وَفَوُا لَكُمْ بِعَهُدِكُمْ، فَإِذَا لَهُ مَقْدُ اللَّهُ فَصَبَه عُمَرُ اللَّهُ مَعَمُر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اک ام شعمی نے حضرت عوف بن مالک اتبجی ڈاٹٹؤ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے ایک یہودی یاعیسائی شخص نے ایک مسلمان عورت کو قتل کردیا' پھراس نے اس پرمٹی ڈال ڈی وہ اس کے ساتھ زنا کرنا جاہتا تھا۔ یہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر ٹرٹاٹؤ نے فرمایا:ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اس وقت تک برقر ار ہوگا جب تک وہ تہارے ساتھ کے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے جب وہ اس کو پورانہیں کریں گے توان کے لئے بھی معاہدہ نہیں رہے گا تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے اس شخص کومصلوب کروادیا تھا۔

19379 - آ ثارِ حاب: آخبر نَا الْاسْلَمِيُّ، عَنُ سُهيْلِ بُنِ آبِيُ صَالِح، عَنُ آبِيهِ، آنَّ امْرَاقًا مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتُ يَهُوْدِيًّا - آوُ نَصْرَانِيًّا -، فَانُ طَلَقَ مَعَهَا فَلَمَّا آتَيَا آكَمَةً تَوَارِى بِهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا، قَالَ آبُوْ صَالِح: وَكُنْتُ رَمَقْتُهَا مَعُشِيَّةً حِينَ غَشِيَهَا، فَانُ طَلَقَ اللَّي الْمُورُةَ فَاخْبَرَهُ، قَالَ: مَعْشِيَّةً حِينَ غَشِيَهَا، فَصَرَبُتُهُ فَلَهُ اللَّهُ مُرَيُرةً فَالْعَهُدَ فَالَا: فَعَلَى الْمُورُةِ فَوَافَقَتْنِى عَلَى الْعَبْرِ، قَالَ آبُو هُرَيُرةً: مَا عَلَى هٰذَا آعُطَيْنَا كُمُ الْعَهْدَ فَامَرَ بِهِ فَقُيلَ

کی سہیل بن ابوصالح نے اپنے والد کے حوالے ہے یہ بات نقل کی ہے ایک مسلمان عورت نے ایک یہودی یا عیسا کی

https://ataunnabi.blogspot.in و https://ataunnabi.blogspot.in و کتابُ

شخص کومز دوررکھاوہ خض اس عورت کے ساتھ چلا گیا جب وہ لوگ ایک ٹیلے کی آٹر میں آ کرچھپ گئے تو مرد نے عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہا۔ابوصالح کہتے ہیں: میں ان کا جائزہ لے رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ اس مرد نے عورت پرحملہ کیا ہے تو میں نے جا کراس کی پٹائی شروع کر دی اور اسے اس وقت تک مارتار ہا جب تک مجھے یوں محسوس نہیں ہوا کہ کہیں وہ مربی نہ جائے وہ خض حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے نے بیس گیا اور انہیں اس بارے میں بتایا حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے نے بیس گیا اور انہیں اس بارے میں بتایا حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے نے میری بات کی تائید کی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے نے واپ کے بارے میں تکم دیا تو اسے قرمایا: ہم نے اس کام کے لئے تو تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا بھر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے نے اس کے بارے میں تکم دیا تو اسے قل کر دیا گیا۔

19380 - آ تارِ الحَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي مِنُ اُصَدِّقُ اَنَّ يَهُوْدِيًّا - اَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَاةٍ مُسْلِمَةٍ، فَسَقَطَتُ، فَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَقَبَتَهُ، وَقَالَ: مَا عَلَى هٰذَا صَالَحُنَاكُمُ

گی این جریخ بیان کرتے ہیں اس مخف نے مجھے یہ بات بتائی ہے جسے میں سچا قرار دیتا ہوں کہ ایک یہودی یا عیسائی شخص نے ایک مسلمان عورت کوتل کر دیا' تو حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹڑنے اس شخص کی گردن اڑا دی تھی اور فر مایا تھا: ہم نے اس حوالے سے تمہارے ساتھ صلح نہیں کی تھی۔

19381 - آ تارِ حابِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ: أُخْبِرُتُ " اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَوَّاحِ قَتَلَ كَذَالِكَ رَجُلًا اَرَادَ اللهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَابُو هُرَيْرَةَ كَذَالِكَ، وَذَلِكَ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ارَادَ اَنْ يَبْتَزَ مُسُلِمَةً نَفْسَهَا وَرَجُلٌ مَسْلِمَةً عَلَى نَفْسِهَا، وَابُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ الْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُلُ، فَلَمَّا اتَّفَقَا اَمَرَ بِنَا لَلْ عُبِدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِّنَ الْاَعْرَابِ لِقَتْلِه، وَلَقَدْ قِيلَ لِي: إِنَّ الرَّجُلَ اَبُو صَالِحِ الزَّيَّاتُ "قَالَ: وقَطَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِّنَ الْاَعْرَابِ الْعَتَابِ فَقَتَلَهُ وَاعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ

ابن جرتج بیان کرتے ہیں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنونے بھی اس طرح ایک شخص کوتل کروادیا تھا جس نے ایک عورت پرحملہ کرنے کی کوشش کی تھی حضرت ابو ہریرہ والنیونے بھی ایسا ہی کیا تھا' وہ یوں ہوا کہ اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ایک مسلمان عورت کی عزت پرحملہ کرنا چا ہا ایک شخص دیور ہاتھا حضرت ابو ہریرہ والنیون نے ایک مسلمان عورت نہیں من سکتی تھی اورعورت سے یول تفیش کی کہ اس کی بات مرز ہیں من سکتی تھی اورعورت سے یول تفیش کی کہ اس کی بات مرز ہیں من سکتی تھی اورعورت سے یول تفیش کی کہ اس کی بات مرز ہیں سکتی تھی اورعورت سے یول تفیش کی کہ اس کی بات مرز ہیں سکتی تھی اورعورت سے یول تفیش کی کہ اس کی بات مرز ہیں سکتی تھی اورعورت سے یول تفیش کی کہ اس کی بات مرز ہیں سکتی تھی ہو ہو ہو ہو ہو گئی نے کہ وہ خص ابوصالے زیات تھا۔

راوی بیان کرتے ہیں عبدالملک نے اس حوالے سے فیصلہ دیا تھا جو عربوں کی ایک کنیز کے بارے میں تھا جے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے ایک خص نے بے حرمت کیا تھا تو عبدالملک نے اسے قل کروا دیا تھا اوراس کا مال اس کنیز کودے دیا تھا۔ 19382 - اتوال تابعین اَخْسَرَ نَا ابْنُ جُریْج قَالَ: قَالَ ابْنُ شِھابِ: فِیْ رَجُلِ مِّنْ اَهُلِ الْکِتَابِ اشْتَرای اَمَةً € A M9 €

مُسْلِمَةً سِرًّا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: يُعَذَّبُ، وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ قَالَ التَّوْرِيُّ: فِي الذِّقِيِّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكُتُمُهُ اَوُ يُغَيِّبُهُ، قَالَ: يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ

ابن شہاب ایسشخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کاتعلق اہل کتاب سے ہواوروہ پوشیدہ طور پرکسی مسلمان کنیز کوخرید لے اور وہ کنیزاس کے بچے کوبھی جنم دیدے توابن شہاب کہتے ہیں اسے سزادی جائے گی اورعورت کواس سے الگ کردیا جائے گا۔

سفیان توری ایسے ذمی شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے ہاں کوئی غلام شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اوروہ ذمی اس بات کو چھپا تا ہے یا اس کوغائب کردیتا ہے تو سفیان توری کہتے ہیں اس شخص کوسز ادی جائے گی اور اس غلام کوفروخت کر دیا جائے گا۔

## بَابُ مِنْ سَرَقَ الْجَمْرَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

### باب: جو شخص اہل کتاب کی شراب چوری کرلے

19383 - اتوال تابعين اَخْبَوَنَا ابْنُ جُويْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مِنْ سَوَقَ الْحَمُو مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، ﴿ 1938 - اَوْ الْرَابِ حِورَى كُرِكُ اللَّهُ الْرُكَابِ قُطِعَ، ﴿ اِنْ جُرَبَ مِنَ اللَّهُ عَلَاءً فَي عَلَابُ كَابُ كُوابُ كَابُ كُوا كُولُوا كُولُوا كُولُوا كُولُوا كُولُوا كَابُ كَالْبُ كَالْكَابُ كَالْكُولُوا كَابُ كَابْ كَابُ كَابُ كَابُ كَابُ كَابُ كَابُ كَا

19384 - اتوال تابعين: آخبر كَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ قال: آخبرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْدِيُّ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

اس کی مانندروایت ایک اور سند کے ہمراہ عطاء کے حوالے سے منقول ہے۔ منقول ہے۔

## بَابُ الْوَلَدِ وَعَبُدِ النَّصُرَانِيِّ يُسُلِمَانِ

## باب: جب كوئى بچئىا عيسائى كاغلام اسلام قبول كرليس

19385 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِذَا اَسْلَمَ عَبُدٌ نَصْرَانِيُّ، بِرَعَلَى بَيْعِهِ

یکی تھم نے ابراہیم تخفی کابیر بیان نقل کیا ہے جب کوئی عیسائی غلام اسلام قبول کرلے تو (اس کے عیسائی مالک کو) اسے فروخت کرنے پرمجبور کیا جائے گا۔

19386 - اقوال تابعين: آخُبَرَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: آخُبَرَنَا حَكِيمُ بُنُ رُزَيْقٍ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ اللى اَبِيهِ: اَمَّا بَعُدُ، فَانِّى كَتَبُتُ اللَّى عُمَّالِنَا اَلَّا يَتُرُكُوا عِنْدَ نَصُرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا اُجِذَ فَبِيعَ، وَلَا امْرَاةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيِّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فَانْفِذُ ذِلِكَ فِيْمَنُ قِبَلَكَ ﴿٨٥٠﴾ كِتَابُ آهُلِ الْكِ

کویہ کلیم بن رزیق بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے والدکوخط لکھا تھا اما بعد میں نے اپنے اہلکاروں کویہ لکھ دیا ہے کہ وہ جس بھی عیسائی کے ہاں کسی مسلمان غلام کو پائیں تو اسے حاصل کر کے اسے فروخت کر دیا جائے اور جس بھی مسلمان عورت کوکسی عیسائی کی بیوی پائیں تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروادیں تمہاری طرف اگراس طرح کی صورت حال ہوئو تم وہاں بھی اس فیصلے کونا فذکرو۔

19387 - اتوال تابعين: آخبرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيّ كَانَتُ عِنْدَهُ اَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيّةٌ، فَوَلَدَتُ مِنْهُ ثُمَّ اَسْلَمَتُ، قَالَ: يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا قَالَ: فَاَقُولُ اَنَا: لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ اَبْى اَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتُ، فَإِنْ اَسْلَمَ كَانَتُ آمَتَهُ

ابن جرتج بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے ایسے عیسائی شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کے ہاں کوئی عیسائی کنیز ہوتی ہے اوروہ اس کے بچکوجنم دیتی ہے چھروہ کنیز اسلام قبول کر لیتی ہے تو ابن شہاب نے فرمایا: اسلام ان دونوں کے درمیان علیحد گی کرواد ہے گاوہ کنیز اور اس کا بچہ آزاد قرار دیے جا کیں گے۔

ابن جرت کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں وہ کنیزاس وقت تک آزادنہیں قرار دی جائے گی جب تک مردکواسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دی جاتی اگروہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو کنیز آزاد شار ہوگی اگروہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو کنیزاس کی کنیزر ہے گی۔

19388 - اتوال تابعين: آخبرَونَا ابْنُ مُبَارَكِ قَالَ: آخبرَنِی حَرْمَلَةُ بُنُ عِمْرَانَ، آنَّ عَلِیُ بُنَ طَلِيقٍ، آخبرَهُ آنَّ الْمُ وَلَدِ نَصُرَانِی مِنُ اَهُلِ فِلْسُطِینَ اَسْلَمَتُ، فَكَتَبَ فِیْهَا اللی عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَكَتَبَ: آنِ ابْعَثُ دِ جَالًا آنُ وَلَدِ نَصُرَانِی مِنُ اَهُلِ فِلْسَلِمِینَ اَسْلَمِیْنَ مُولَا اِلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ، وَحَلِّ سَبِیلَهَا، فَاِنَّهَا اَمْرَآةٌ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ مُولَا الْبُهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ، وَحَلِّ سَبِیلَهَا، فَانَّهَا اَمْرَآةٌ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ مُولَا اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### بَابُ: هَلُ يُتُرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمِّزِمُوا؟

باب: کیاان (غیرمسلموں کو) ترک کر دیا جائے گا کہ وہ دوسروں کو یہودی بنائیں یا عیسائی بنائیں

#### يازمزمهكرين

المُ الْمُورِّدِ الْمُعَلِّمِ الْمُخَرِّدَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى خَلَّادٌ، اَنَّ عَمْرَو بْنَ شَعْرِينِ الْمُحَرِّدِةِ الْمَاكِ الْمَوْدِيَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلِدَهُ، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلُكِ الْعَرَبِ الْمُعَيْدِ، الْمُحَرِّدِ اللهِ الْمُعَرِّدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اولا دکوعیسائی یا یہودی نہیں بنان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈھٹٹ عرب کی سرز مین پرکسی یہودی یاعیسائی کواپنی اولا دکوعیسائی یا یہودی نہیں بنانے دیتے تھے۔

19390 - آثارِ الحَبِينَ الْحَبَوَ الْبُنُ جُرِيْجٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ ذِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بُنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ - فَاتَلٰى كِتَابُ عُمَرَ قَبُلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا كَلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمُ عَنِ الزَّمُزَمَةِ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمُ عَنِ الزَّمُزَمَةِ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، فَدَعَا الْمَجُوسَ، فَالَّهُوا الْحِلَّةُ كَانُوا يَاكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقُرِ بَعُلٍ - اَوْ بَعُلَيْنِ - مِنْ وَرِقٍ، وَاكَلُوا بِغَيْرِ زَمُزَمَةٍ " فَذَعَا الْمَجُوسَ، فَالَّهُ وَالْحَيْرِ وَمُولِ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلْدُ الْمَحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ عَوْفٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

جالہ تمیں بیان کرتے ہیں: جزء بن معاویہ کامعتمد تھا جواحف بن قیس کے بچاہیں حضرت عمر وٹائٹو کے انتقال سے ایک سال پہلے ان کے پاس حضرت عمر وٹائٹو کا مکتوب آیا کہ تم ہر جادوگر کوئل کر دواور مجوسیوں سے تعلق رکھنے والے ہرمحرم میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کر واد وادر انہیں زمز مہ سے منع کر دوراوی کہتے ہیں: ہم نے تین جادوگروں کوئل کر دیا جزء بن معاویہ نے بہت سا کھانا تیار کیا۔ انہوں نے مجوسیوں کو بلوایا انہوں نے برتن رکھے جس کے ذریعے وہ کھاتے تھے جوایک یا دو نچروں کے وزن جتنی جاندی کے تصاور انہوں نے زمز مہ کے بغیراسے کھایا

راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر ڈاٹٹو نے مجوسیوں سے جزیہ اس وقت تک وصول نہیں کیا جب تک حضرت عبد الرحلٰ بن عوف دلٹٹو نے اس بات کی گواہی نہیں دے دی کہ نبی اکرم مُلٹٹو ہم نے ججرے مجوسیوں سے اسے وصول کیا تھا۔

19391 - آ ٹارِصاب آخبر کا ابُنُ عُینُ نَهُ ، عَنْ عَمْوِ بُنِ دِیْنَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِیّ، یُحَدِّثُ اَبَا الشَّعْنَاءِ، وَعَمْرَو بُنَ اَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِی اِمَارَةِ مُصْعَبِ بُنِ الزُّبَیْرِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ ابْنِ جُرَیْجِ الشَّعْنَاءِ، وَعَمْرَو بُنَ اَوْسِ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِی اِمَارَةِ مُصْعَب بُنِ الزُّبَیْرِ ثُمَّ ذَکَو مِثْلَ حَدِیثِ ابْنِ جُرَیْجِ الشَّعْنَاءِ، ورعروبن اوس کوزمزم کے چبوترے کے پاس یہ بات بتائی کہ یہ حضرت مصعب بن عمیر رہا ہے کے کا موایت کی ماندروایت نقل کی ہے۔ عمیر رہا ہے کی کا موایت کی ماندروایت نقل کی ہے۔

19392 - آثارِ صحاب: اَخْبَونَها ابُونُ عُيَيْنَةَ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ الشَّيبَانِيّ، عَنُ كُودُوسِ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُسَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَغْلِبَ فَقَالَ لَهُ عُمَوُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيْبٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذُوا نَصِيْبَكُمْ مِنَ الْإِسُلامِ، فَصَالَحَهُ عَلَى اَنْ اُضَعِّفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَآلَا يُنَصِّرُوا الْاَبْنَاءَ

گوٹ کردوں تعلمی بیان کرتے ہیں بنوتغلب سے تعلق رکھنے والا ایک شخص حضرت عمر ڈلاٹٹڑ کے پاس آیا حضرت عمر ڈلٹٹڑ نے اس سے فر مایاز مانہ جاہلیت میں تم لوگوں کا مخصوص حصہ ہوتا تھا تو تم اسلام میں ہے بھی اپنا حصہ حاصل کرلوتو انہوں نے ان کے ساتھ اس شرط پرصلح کی کہ ان پردگنا جزیہ عائد کیا جائے گا اور وہ لوگ اپنے بچوں کوعیسائی نہیں بنائیں گے۔

19393 - حديث بوى: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَال: أَخْبَونَا ابْنُ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْكَلْبِيّ، عَنِ

الْاصبَعِ بُنِ نُبَاتَةَ، عَنُ عَلِى بُنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَالَحَ نَصَارى اللهُ عَلَيْ بَنِ نَبَاتَةَ، عَنُ عَلِى بُنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کی اصبح بن نباتہ نے حضرت علی بن ابوطالب ڈٹاٹٹؤ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نبی اکرم نٹاٹٹؤ کے پاس موجود تھا جب آپ نٹاٹٹؤ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نبی اکرم نٹاٹٹؤ کے پاس موجود تھا جب آپ نٹاٹٹؤ نے بنوتغلب سے تعلق رکھنے والے عیسائی نہیں بنا کیں گئے گئے اس شرط کے ساتھ معاہدہ باتی نہیں رہے گا حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا اگر میں فارغ ہوگیا تو میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔

## بَابُ: هَلُ يُقُتَلُ سَاحِرُهُمْ؟

## باب ان کے جادوگروں کون کیا جائے گا؟

19394 - الوال العين: آخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ قال: آخبرنا ابْنُ جُرَيْج، عَنُ اِسْمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبَ، وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمُ، وَهُو اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِك، فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِك، فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِك، فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَخَبَرُ جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي كِتَابٍ عُمَرَ اللهِ انْ يُقْتَلَ سَاحِرٌ، وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَضُوبُ ضَرْبَةً يُقَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَفِي الْعُقُولِ مَكُرٌ مِنَ السَّاحِر

اساعیل اور یعقوب اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے جادوگروں کوتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبی اکرم ساتھ ہی جسی جادوگروں کوتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبی اکرم ساتھ ہی جسی جادوگرا گیا تھا الیکن نبی اکرم ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا جزء بن معاویہ نے حضرت عمر دلا تھا کے ماتوں کے مارے میں بیا طلاع دی ہے کہ اس میں بیتر مرتھا کہ جادوگر کوتل کردیا جائے اسی طرح حضر ت جندب دلا تھا کی روایت میں بیات ہے کہ نبی اگرم ساتھ آئے نہیں بیفر مایا تھا کہ وہ الی ضرب لگا کیں گے جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوجائے گا اور عقل میں جادوگر کے فریب کا دخل ہے۔

19395 - اتوال تابعين: اَحُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرُوَّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: اَنَّ يَهُوُ ذَينِيُ رُزَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُذْكَرُ اَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ اَحَدًا

اکرم مَا این اور کیا تھا تا ہم مید بن اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں بنورزیق سے تعلق رکھنے والے یہودیوں نے ہی اکرم مَا این اللہ اللہ تا ہم مید بات نہیں گی گئی کہ نبی اکرم مَا این اللہ میں سے کسی کوتل کیا تھا۔

## بَابُ تَمَامِ آخُذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ

باب: جزیہ وصول کرتے ہوئے شراب یا کوئی اور چیز وصول کرنا

19396 - آ ثارِ صابد: آخُبَونَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ قال: آخُبَونَا التَّوُدِيُّ، عَنُ ابْوَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعُلَى، عَنْ سُويْدِ بُنِ

( 10m)

غَــفَـلَةَ قَـالَ: بَـلَغَ عُمَرَ انَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْحَمُو فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُنْمُ ثَلَاثًا، فَقَالَ بَلالٌ: إنَّهُمُ لَيَفْعَلُونَ ذلِكَ،

فَقَالَ: فَلَا يَفْعَلُوا، وَلَكِنُ وَلُّوهُمُ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَاكَلُوا اَثْمَانَهَا

🤏 📽 سوید بن غفله بیان کرتے ہیں حضرت عمر بھاٹھ کو پیاطلاع ملی کدان کے اہلکار جزید میں شراب وصول کر لیتے ہیں تو حضرت عمر ڈٹاٹٹؤنے تین مرتبہ انہیں اللہ کا داسطہ دیااور پھرفر مایا: اے بلال کیا پہلوگ ایسا کرتے ہیں پھرانہوں نے فر مایا: وہ لوگ الیانه کریں بلکتم اہل کتاب ہے یہ کہوکہ وہ اس کوفروخت کردیں کیونکہ یہودیوں کے لیے جب چربی کوحرام قرار ڈیا گیا تھا توانہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیت کھانا شروع کردی تھی۔

19397 - اقوال تابعين: آخُبَونَا النُّورِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ اَهُلُ الذِّمَّةِ بالْحَمُو اَحَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوَّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ

🤏 📽 حماد نے ابراہیم خخی کا یہ بیان نقل کیا ہے جب کوئی ذمی شراب لے کر گزرے گا' توعشر وصول کرنے والا اس ہے عشرحاصل کرے گاوہ اس کی قیمت کاتعین کرے گا اور پھراس کی قیمت کا دسواں حصیاس ہے وصول کر لے گا۔

19398 - اتوال تابعين: اَخُبَونَا الشَّوْرِيُّ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، اَنَّهُ سَمِعَ ذِيَادَ بْنَ حُدَيْرِ قَالَ: إِنَّ اَوَّلَ عَـاشِرِ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَآنَا، وَمَا كُنَّا نُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا قُلُتُ: فَمَنْ كُنتُمْ تُعَشِّرُوْنَ؟ قَالَ: نَصَارِى بَنِي تَغُلِبَ، قَالَ اِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كُمْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ؟ قَالَ: نِصْفَ الْعُشْرِ

الله المادين بدريان كرتے بين اسلام مين عشروصول كرنے والا يبلافردمين ہوں جم يبلے كسى مسلمان ياكسى ذمى برعشر عائذہیں کرتے تھے میں نے دریافت کیا آپ لوگ کس سے عشر وصول کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: کہ بنوتغلب کے عیسائیوں

ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے زیاد کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ میں نے ان سے دریا فت کیا آپ لوگ کتناعشررسول کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: بیسوال حصہ۔

19399 - اتوال تابعين: اَخْبَونَا الشَّوْرِيُّ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، اَنَّ زِيَادَ بُنَ حُدَيْر، حَدَّثَهُ آنَّهُ كَانَ يُعَشِّرُ فِي إِمَارَةٍ عُمَرَ وَلَا يُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا، قُلُتُ لَهُ: فَمَنْ كُنْتُمُ تُعَشِّرُونَ؟ قَالَ: تُجَّارَ اَهُلِ الْحَرُبِ كَمَا يُعَشِّرُونَا إِذَا اتَيْنَاهُمُ، قَالَ: وَكَانَ زِيَادٌ عَامِلًا لِعُمَرَ

الله عبدالله بن مغفل بيان كرتے بين زياد بن مدرين انهيں به بات بتائي ہے كه حضرت عمر ر التي كا عبد خلافت ميں وہ عشروصول کیاکرتے تھے وہ کسی مسلمان یاذمی برعشرعائذہیں کرتے تھے میں نے ان سے دریافت کیا آپ لوگ کس ر عشر عائد کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا اہل حرب کے تاجروں پر'جس طرح وہ لوگ ہم برعشر عائد کرتے تھے جب ہم ان کے ہاں جایا کرتے تھے

راوی بیان کرتے ہیں زیاد ٔ حضرت عمر مٹائنیٔ کی طرف سے مقرر کرد واہلکار تھے۔

(10r)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

19400 - آ ثارِ صحابة اخبر كَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّتُ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ - وَكَانَ زِيَادٌ حَيًّا يَوْمَئِذٍ - اَنَّ عُـمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَامَرَهُ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارِى بَنِى تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارِى الْهُنْ وَعَلَى الْعُشْرَ وَمِنْ نَصَارِى الْهُلُ الْعُشْرَ

گی تھم بن عتیبہ بیان کرتے ہیں میں نے ابراہیم خنی کوزیاد بن ہدیر کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا ہے اس وقت زیاد بھی زندہ متھے کہ حضرت عمر مخاتو نے انہیں زکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجااورانہیں یہ ہدایت کی کہوہ بنوتغلب کے عیسائیوں سے نصف عشر وصول کریں۔

19401 - <u>آ ثارِ حاب</u>: آخبرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَن قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْمَخطَّابِ فِي دِهُقَانَةٍ مِّنُ اَهُلِ نَهَرِ الْمَلِكِ اَسُلَمَتُ، وَلَهَا اَرْضٌ كَثِيْرَةٌ، فَكُتِبَ فِيْهَا اللَّي عُمَرَ فَكَتَب: اَنِ ادْفَعَ الْمَحَرَاجَ وَلَهَا الْحَرَاجَ وَلَهَا الْمُعَلِيِّ اللَّهَا اَرْضَهَا تُؤَدِّى عَنْهَا الْحَرَاجَ

الی دہقان عورت کے بین حضرت عمر بین خطاب ڈاٹٹؤ نے نہرالملک سے تعلق رکھنے والی ایک دہقان عورت جس نے اسلام قبول کرلیا تھا اور اس کی بہت می زمین بھی تھی اور اس کے بارے میں حضرت عمر ڈاٹٹؤ کوخط لکھا گیا تھا تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے اس عورت کے بارے میں خط لکھتے ہوئے بیفر مایا تھا کہ اس کی زمین اس کے حوالے کردو! وہ اس کا خراج اواکرتی رہے گی

19402 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ نَهْرَى كَرْبَلاءَ اَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى اَلْفَيْنِ وَدَفَعَ اِلَيْهِ اَرْضَهُ يُؤَدِّى عَنْهَا الْخَرَاجَ

ﷺ امام معنی بیان کرتے ہیں رقبل نام کا ایک کسان تھا جو کرب وبلاکی دونہروں کے پاس رہتا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا حضرت عمر وٹائٹونے نے اس کی زمین اس کے حوالے کر دی تا کہ وہ اس کا خراج ادا کرتار ہے۔
اس کا خراج ادا کرتار ہے۔

19403 - آ ثارِ صحابه: اَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي سَيَّارٌ اَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ، اَنَّ عَلِي بُن اَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانِ: اِنْ اَسْلَمْتَ وَضَعْتُ اللِّينَارَ، عَنْ رَاسِكَ

کی زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں حضرت علی بن ابوطالب ڈھٹھ نے ایک دہقان سے یہ کہاتھا اگرتم اسلام قبول کرلوگے تو ہم تم سے دینار کی ادائیگی ختم کردیں گے۔

المُ 19404 - آثارِ صَحَابِ: آخُبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْآوُدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - قَبْلَ قَتْلِه بِآرْبَعٍ - وَهُو وَاقِفٌ عَلَى مَا لا تَطِيْقٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ: انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا لا تَكُونُنَا حَمَّلُتُمَا الْاَرْضَ مَا لا تُطِيْقُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَمَّلُنَا الْاَرْضَ امْرًا هِي لَهُ مُطِيْقَةٌ، وَقَدُ تَرَكُتُ لَهُمُ مِثْلَ الَّذِي آخَذُتُ مِنْهُمْ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلُتُ الْاَرْضَ امْرًا هِي لَهُ مُطِيْقَةٌ، وَقَدُ تَرَكُتُ تَبَرَكُتُ لَهُمُ مِثْلَ الَّذِي آخَذُتُ مِنْهُمْ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلُتُ الْاَرْضَ امْرًا هِي لَهُ مُطِيْقَةٌ، وَقَدُ تَرَكُتُ

لَهُمْ فَضَّلًا يَسِيْرًا، فَقَالَ: انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا لَا تَكُوْنَا حَمَّلْتُمُ الْاَرْضَ مَا لَا تُطِيْقُ، فَإِنِ اللَّهُ سَلَّمَنِي لَادَعَنَّ اَرَامِلَ اَهُلِ الْعِرَاقِ وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ اِلَى اَحَدٍ بَعْدِي

کی کی شہادت سے چاردن پہلے سناوہ اپنی سواری پر میں نے حضرت عمر رٹائٹو کوان کی شہادت سے چاردن پہلے سناوہ اپنی سواری پر مشہر سے ہوئے تھے ان کے پاس حضرت حذیفہ بن بمان رٹائٹو اور حضرت عثان بن حنیف رٹائٹو موجود تھے حضرت عمر رٹائٹو نے فرمایا: تم اپنی طرف کے علاقوں کا دھیان رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم زمین پر اتنابو جھ ڈال دو جس کی وہ طاقت ہی نہ رکھتی ہو تو حضرت حذیفہ ڈٹائٹو نے فرمایا: ہم نے زمین پر اتنابو جھ ڈالا ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہے اور میں نے ان لوگوں کے لئے اتنابی چھوڑ دیا ہے جتناان سے وصول کیا ہے حضرت عثان بن حنیف رٹائٹو نے کہا: میں نے زمین پر اتنابی بوجھ ڈالا ہے جتنی وہ طاقت رکھتی ہوئو دیا ہے میں نے ان پر تھوڑ اسا اضافی حصہ چھوڑ ا ہے تو حضرت عمر رٹائٹو نے فرمایا: تم لوگ اپنی طرف کا جائزہ لیتے رہنا کہیں تم زمین پر وہ بوجہ نہیں رکھتی اگر اللہ تعالی نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عمرات کی بیواؤں کے لئے وہ چیز چھوڑ جاؤں کا کہ میرے بعدوہ کسی اور کی مجتاج نہیں ہوں گی۔

19405 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اَيُّمَا مَدِيْنَةٍ فُتِحَتُ عَنُوةً فَهُمْ اَرِقَّاءُ، وَاَمُوالُهُمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ اَسْلَمُوا قَبْلَ اَنْ يُقُسَمُوا فَهُمْ اَحُرَارٌ وَاَمُوالُهُمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ

ﷺ مجاہد فرماتے ہیں جو بھی شہر جنگ کے ذریعے فتح ہوگا وہاں کے لوگ غلام بنالیے جا کمیں گے اور ان کے اموال مسلمانوں کی ملکیت آجا کیں گے اور ان کے اور ان کے امران کے مسلمانوں کی ملکیت آجا کیں گے۔ اور ان کے اموال مسلمانوں کول جا کیں گے۔

#### بَابُ الَّذِي يُفُلِسُ بِالْجِزُيَةِ

## باب: جو خص جزیدی ادائیگی کے حوالے سے مفلس ہوجائے

19406 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَلَمُ يَجِدُ مَا يُودِي فِي اَخْتَاجَ مِنْ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَلَمُ يَجِدُ مَا يُودِي فِي جِزْيَتِهِ، قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَٰلِكَ، فَإِنْ اَيُسَرَ أُخِذَ بِمَا مَضَى، فَإِنْ يَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ عَجَزَ، عَنْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَح الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهٌ يَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ

سفیان توری بیان کرتے ہیں ذمیوں میں سے جو خص محتاج ہوجائے اسے جزید کی ادائیگی کے لئے پھے نہ ملے تو سفیان توری فرماتے ہیں اسے مہلت دی جائے گی جب تک اسے یہ گنجائش نہیں ملتی جب گنجائش نہیں ملتی جب گنجائش نہیں ملتی جب گنجائش نہیں ملتی جب گئے گئے تو وہ ادائیگی اس پر لازم ہوتی ہے وہ وصول کر لی گاس پر اس کے علاوہ اور کوئی چیز لا گونہیں ہوگی جب وہ خوشحال ہوجائے گا تو جتنی بھی ادائیگی اس پر لازم ہوتی ہے وہ وصول کر لی جائے گی اور اگروہ صلح کے حوالے سے کسی چیز سے عاجز ہوجا تا ہے جس پر اس کے ساتھ صلح کی گئی تھی تو اس سے یہ معاف کر دی گا۔ جب اس کا عاجز ہونا پیتہ چل جائے گا حاکم وقت اسے یہ معاف کر دے گا۔

كِتَابُ اَهُلِ الْكِتَابَيْن

19407 - الوال العين: اَخْبَرَنَا ابُنُ جُريْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ، عَنْ طَاؤسٍ قَالَ: إِذَا تَذَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَان اُجِذَتِ الْاُولَى

## باب کیا کوئی مسلمان اہل کتاب سے مصافحہ کرسکتا ہے؟

19408 - اتوال تابعين: آخبر رَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ آبِي عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبُدَ اللهِ بُنَ مُحَيُودِيزِ يُصَافِحُ رَجُلًا نَصُرَانِيًّا فِي دِمَشُقَ

ا کہ معاویہ الدعس اللہ عسقلانی بیان کرتے ہیں مجھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے عبداللہ بن محیریز کو دمشق میں ایب عیسائی شخص کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

19409 - اتوال تابعين اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوْا يَكُرَهُونَ اَنْ يَاْكُلُوا مَعَ الْيَهُوُدِ وَالنَّصَارِى وَاَنْ يُصَافِحُوْا

ابراہیم خنی بیان کرتے ہیں لوگ اس بات کو کر وہ سجھتے ہیں کہ یہود یوں یاعیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے 'یاان کے ساتھ مصافحہ کیا جائے۔

19410 - صديث نبوى: آخبَ رَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّى صَفُوانَ بُنَ الْمُعْوَدِيْ وَهُو يَوْمَئِذٍ مُشُرِكٌ جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ فَقَالَ: انْزِلُ اَبَا وَهْبِ

ﷺ زہری بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُناکِیناً نے صفوان بن امید کوکنیت کے ساتھ مخاطب کیاتھا'وہ اس وقت مشرک تھا'وہ گھوڑے پرسوار ہوکرآپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا:اے ابود ہب! نیچے اتر جاؤ۔

19411 - آ ثارِ صحابِ اَخْبَوَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، اَنَّ عُمَرَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُو نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: اَبَا حَسَّانَ

ﷺ کیچیٰ بن ابوکثیر بیان کرتے ہیں حضرت عمر رٹائٹیئے نے فرافصہ حنفی کؤجوا یک عیسائی تھا'اے کنیت کے ساتھ مخاطب کیا اور اے کہاتھا:اے ابوحسان!

> 19412 - آثارِ صحابة آخبر مَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ ﴿ يَحَىٰ بِنَ كَثِر نِهِ حَضرت عَمر ثَالَثَوْ كَ حوالے ساس كى ماند قال كيا ہے۔

## قَضِيَّةُ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### باب:حضرت معاذبن جبل رُكْتُفَهُ كا فيصله

19413 - آ تَارِصَابِ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: هَلِيهِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّبْقِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّبْقِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ عَلِيهِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ عَبْدُ السَّلِيمِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ: هُلِيهِ قَالَ عَلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّه بُنِ جَبَلٍ فِيْسَمَنُ اَعْتَقَ اللَّهُ مِنْ مُسْتَحْمٍ حِمْيَرِ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا اَوْ لَهُمْ اَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ، فَإِنَّ لِلْمَوْهُوْبِ لَهُ مَا فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسُلَامَ، وَمَنْ كَانَ مُهُمَّلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيْقٌ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى اَوْ مَغُنُومًا مِنْ عَدُو اللِّينِ لَا يُدُعَى بَعُصُهُمُ عَلَى بَعْضِ فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّهُ لِوَجُهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِحِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيْقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ، ثُمَّ لَمُ يُفْدَرُ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَياتَّهُ عَتِيْقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَرَبُّهُ، كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيْقٌ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَهُو آحَقُّ بِهَا، وَهِيَ اَرْضُهُ وَاَرْضُ اَبِيْهِ، وَهِيَ نَفُلُهُ وَلَمْ تُنْزَعُ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا اَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَـهُ أَرُضٌ أَوْ لِآبِيْهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيُسَتُ بِاَرْضِ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَاَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَاَنَّ كُلَّ بَشَرِ اَرْضِ إِذَا اَسُلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا بَشَرَهَا، رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمُظَمَّئِيّ، إلَّا أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا، فَيَعُرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعُهَا فَلْيَبِعُهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخُلَافٍ غَيْرِ مِخُلَافِ عَثِرِيَّهَا فَإِنَّ غُشُورَهُ صَدَقَةٌ إلى آمِيْرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنَا ٱرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَام حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُقِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتُ لَهُ، وَلَمْ يَغُلِبُهُ عَلَيْهَا اَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى اَسُلَمَ، وَلَمُ يُحُدِثُ، فَاِنَّهَا لِرَبِّهَا، وَمَنْ حَرَتَ اَرْضًا لَّيْسَ لَهَا رَبُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنُ مَنِيْحَةً، فَمَنْ ٱكَـلَهَـا حَتَّـى دَخَلَ الْإِسُلامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى اَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنْ اَصْدَقَ امْرَاّةً صَـدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَـدَقَتَهُ، وَهَنُ اَصْدَقَ امْرَاتَهُ رَقِيْقًا، أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَاَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا، فَإِنْ كَانَتُ اَخْرَجَتُهُمْ مِنْ اَهُ لِيْهِ مُ فَاِنَّهُ مُ لَهَا، وَإِنْ كَانَتُ لَمْ تُخُرِجُهَا مِنْ اَهْلِيْهِمْ وَاوَّلُهُمْ اَحْرَارٌ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنَّهُ مُ يُعْتَقُونَ، وَمَنْ وَهَبَ اَرْضًا عَلَى اَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخُدُمَهُ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتُ لَهُ، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ وَهَسَ اَرْضًا لِرَجُلِ حَتَّى يَرُضَى اَوْ يَاْمَنَ بِهَا فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، هاذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْاَمِيْرُ اَبُوْ بَكُرِ

گوں طاقس کے صاحبز ادے نے اپ والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: یہ حضرت معاذبن جبل ڈاٹٹؤ کا فیصلہ ہے جوان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں اللہ تعالی نے حمیر سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے آزاد قرار دیا ہے۔ جوشن کسی قوم کواہنا حامی قرار دے یا ان کے آزاد افراد اور کمزور پڑوی موں تو اس کے گھر میں جوموجود ہے وہ اس کو ملے گا' جس کو وہ چیز ہمہ کی گئی

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

تھی۔ یہاں تک کہوہ اسلام میں داخل ہو جائے اور جومہمل ہووہ خراج ادا کرے گا کیونکہ وہ آزاد شار ہوگا۔ جوشخص دین کے دشمن سے خریدا گیا ہو یاغنیمت میں حاصل ہوا ہواور جنگ کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں دعویٰ نہ کیا ہو' تو اپیاشخص اں کی ملکیت شار ہوگا'جس نے اسے خریدا ہے یا جھے وہ غنیمت میں حاصل ہوا ہو۔ جو شخص واضح جزیہ یا واضح فدید دیتا ہے وہ آزاد شار ہوگا۔ جس شخص نے زمانۂ جاہلیت میں اپنے آ قاسے اپناہاتھ چھڑ الیاتھا اور پھروہ آ قااس پر قابونہیں پاسکا یہاں تک کہ وہ غلام اسلام میں داخل ہوگیا' تو وہ غلام بھی آ زاد ثار ہوگا' اور جو تخص زمانۂ اسلام میں اپناہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں دیدے اور اس کا آ قا کا فر ہوتو وہ بھی آ زاد شار ہوگا۔ جس شخص کی کوئی زمین ہووہ اس کے بارے میں زیادہ حقد ار ہوگا' جبکہ وہ زمین اس کی اور اس کے بای ہو۔ بیاس کی ملکیت رہے گی اوراس سے الگنہیں کی جائے گی' یہاں تک وہ اسلام میں داخل ہوجائے توجن چیزوں پراس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اس کی ملکیت رہیں گی اوروہ زمین اس کی ملکیت رہے گی۔جس شخص کی کوئی زمین ہویا اس کے باپ کی ہو یا اسے ہبہ کےطور پر دی گئی ہواوروہ اس میں سے کھا تا ہو یہاں تک کہوہ اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ زمین اس کی شار ہوگی' جو خص کوئی زمین عطیے کے طور پر دے تو جس کوعطیے کے طور پر دی گئ تھی' وہ اس کی نہیں ہوگی' وہ عطیہ دینے والے کی ہوگ ' کیونکہ عاریت کے طور پر لی ہوئی ہر چیزاس کے ما لک کولوٹا دی جائے گی۔اور ہروہ زمین جس کا ما لک اسلام قبول کر لےاوروہ اس زمین میں ہےوہ چیز نه نکالے جو پہلے اس کا مالک بشرہ کے طور پرادا کرتا تھا' جومسقوی زمین کا چوتھا حصہ اور مظمئی کا دسواں حصہ بنتا ہے' البتہ اگر اسے مزدوری پر لےلیا جائے اوراس کے بشرہ کے عوض میں معاوضہ طے کرلیا جائے' تو حکم مختلف ہوگا'اگراس نے اسے فروخت نہیں کیا' تو تووہ جس کو چاہےاسے فروخت کرسکتا ہے۔اور جو شخص اپنی عثری زمین کے مخلاف کی بجائے کسی اورمخلاف کی طرف جاتا ہے تو اس کا عشر صدقہ ہوگا'جواس کے خاندان کے امیر کی طرف جائے گا اور جس شخص نے کوئی زمین رہن رکھی ہو' تو وہ اس کے پیل کواس وقت سے رہن شارکرے گا'جب نبی اکرم مُناتِیْنا نے حج کیا تھا'یہاں تک کے اس شخص کا وصال ہو گیا اور جس شخص کی کوئی کنیز ہو'جواس کے حوالے سے معروف ہواور زبانۂ جاملیت میں کسی نے اس کنیز پرغلبہ حاصل نہ کیا ہو' پھرو ہمخص اسلام قبول کر لےاور کوئی نتی صور تحال سامنے نہآئی ہوئووہ کنیزایئے آقا کو ملے گی۔جس شخص نے کسی ایسی زمین میں کھیتی باڑی کی ہو جس کاز مانۂ جاہلیت میں کوئی مالک نہ ہوئیہاں تک کہوہ مخص اسلام قبول کر لے تو بیعطیہ شارنہیں ہوگی اور جس شخص نے اس کی پیداوار کھائی ہوئیہاں تک وہ اسلام میں داخل ہوجائے اوران نے اس زمین کاحق ادانہ کیا ہو تو وہ زمین اس کی شار ہوگی جو خص اپنے مال کے عوض میں کوئی زمین خرید تا ہے تو ده زمین اس کی ہوگی ۔ جوشخص کسی عورت کو کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس کا صدقہ اس عورت کی ملکیت ہوگا' جوشخص اپنی ہیوی کوغلام مہر میں دیتا ہے یااس کے پاس آ زادلوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ اسعورت کومبر میں دے دیتا ہے' تو اگر وہ عورت ان افراد کوان کے اہل ( یعنی سابقہ مالکان ) سے الگ کردیتی ہے تو وہ لوگ اس عورت کی ملکیت شار ہوں گے۔اورا گروہ انہیں ان کے اہل ہے الگ نہیں کرتی توان کے ابتدائی آزادشار ہوں گے اورعورت کوسونے کے بارہ او قیمل جائیں گے اور وہ غلام آزادشار ہوں گے۔جس شخص نے کوئی زمین اس شرط پر ہبہ کی ہو کہاس کی اطاعت وفر ما نبر داری اور خدمت کی جائے گی تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہوگی' جسے وہ ہبدگی گئی تھی۔اگر وہ اس میں سے کھا تا رہا ہوئیہاں تک کہوہ اسلام میں داخل ہوجائے اور جس شخص نے کوئی زمین کسی شخص کے لئے (AD9)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

ہہ کی تھی یہاں تک کہ وہ راضی ہوجائے یا اس زمین کے حوالے سے مامون ہوجائے تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت شار ہوگی 'جےاس نے ہبہ کی تھی۔

يمعاذ كافيصله باور (اس وقت ابل ايمان كے )امير حضرت ابو بكر ر النظامين ب

## وَصِيَّةُ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت على بن ابوطالب رِثانيْنَهُ كي وصيت

19414 - آ تَارِصَابِ حَدَّثَنَا آبُو مُ حَمَّدٍ عُبَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكَشُورِيُّ قَالَ: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْـحُـذَافِينٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّونَ، أَنَّهُ أَخَذَ هٰذَا الْكِبَابَ مِنْ عَمْرِو بن دِيْنَارِ، هلذَا مَا اَقَرَّ بِهِ وَقَصٰى فِي مَالِهِ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبِ: تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ لِيُولِجَنِي الْجَنَّةَ، وَيَصُرفَ النَّارَ عَنِّسى، وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجُهِه، يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِّنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجُهِه، فِي الْحَدْبِ وَالسِّلْمِ، وَالْحَيْرِ وَذَوِى الرَّحِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ، وَلَا يُوْرَّثُ، كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ، غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَٱبَا نِيْزَرٍ وَجُبَيْرًا اِنْ حَدَثَ بِيْ حَدَثٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيْلٌ، وَهُمْ مُحَرَّرُوْنَ مَوَالِ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ، وَفِيْهِ نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ، وَرِزْقُ آهُلِيْهِمْ، فَذَٰلِكَ الَّذِي آقْضِي فِيْمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ جَانِبِهِ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي أُمِّ الْقُرى مِنْ مَالٍ وَرَقِيْقٍ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيَّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَذَيْنَةُ وَأَهُلُهَا حَيًّا آنَىا اَوْ مَيَّتًىا ۚ، وَمَعَ ذٰلِكَ رَعْمَدٌ وَاَهْـلُهَـا ، غَيْرَ اَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِلَابِي نِيْزَرِ وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ وَاَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِى الْـقُـرِى وَالْاُذَيْـنَةِ وَرَعْـدٌ يُـنَـفَقُ فِى كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللَّهِ فِى سَبِيلِهُ يَوْمَ تَسُوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُ وُجُـوْهٌ، لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوْهَبُنَ، وَلَا يُوْرَّثُنَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، هُوَ يَتَقَبَّلَهُنَّ وَهُو يَرِثُهُنَّ، فَذٰلِكَ قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ الغدَ مِنْ يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، فَهِٰذَا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى ذٰلِكَ بَنُو عَلِيّ بِ اَمَانَةٍ وَإِصْلاح، كَاصْلاحِهِمْ امْوَالَهُمْ، يُزْرَعُ وَيُصْلَحُ كَاصْلاحِهِمْ امْوَالَهُمْ، وَلا يُبَاعُ مِنْ اَوْلادِ عَلِيّ مِنْ هاذِهِ الْقُرَى الْارْبَعِ وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، حَتَّى يَسُدَّ اَرْضَهَا غِرَاسُهَا، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ اَوَّلِهِمُ وَآخِرِهِمُ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ فَا أُذَكِّرُ اللَّهَ إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ، وَحَفِظَ آمَانَتَهُ، هلذَا كِتَابُ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ بِيَدِه إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ، وَقَدُ اَوْصَيْتُ الْفَقِيرَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَاجِبَةً بَتُلَةً، وَمَالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَوَجْهِه، وَذِى الرَّحِمِ، وَالْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِيْنِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، يَأْكُلُ مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعُرُوفِ غَيْرَ الْـمُنْكَسِ بِامَانَةٍ وَإِصْلاحٍ، كَاصَلاحِهِ مَالَهُ، يَزُرَعُ وَيَنْصَحُ وَيَجْتَهِدُ، هَلَا مَا قَضَى عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْاَمُوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَاذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ،

اللہ معمر نے ایوب کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے عمر و بن دینار سے میخریر حاصل کی تھی:

(AYA)

'' بیروہ چیز ہے'جس کے بارے میں علی بن ابوطالب نے اقرار کیا ہے اور اپنے مال کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لئے 'مینج'' والی زمین کوصدقہ کرتا ہے' تا کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کردے اورجہنم کو مجھے ہے اور مجھے جہم سے دور کردے۔ یہ اللہ کی راہ میں اور اس کی رضائے لئے شار ہوگی۔اس (کی پیداوارکو) اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کے لئے جنگ اور سلامتی کسی بھی صورتحال میں خرچ کیا جاسکتا ہے جو بھلائی کا کام ہو خواہ رشتے دارکودی جائے خواہ وہ دور کا ہو یا نزد یک کا ہو۔اس زمین کوفروخت نہیں کیا جا سکے گا' ہبنہیں کیا جا سکے گا اور وراثت میں منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔ ہروہ زمین جوینیع نا می جگہ پر ہے البیتەرباح 'ابونیز راورجبیرکوئی نئ صورتحال بیدا کرنا چاہیں تو انہیں اس کاحق نہیں ہوگا۔وہ آزادلیکن مز دورشار ہوں گے۔وہ یا نچے سال تک یہاں کام کرتے رہیں گے ان کاخرچ اور رزق اس زمین سے ادا کیا جائے گا'ان کے اہلِ خانہ کارزق بھی یہاں سے ادا کیاجائے گا' بیوہ فیصلہ ہے جومیں نے پنج میں موجودا پنی زمین کے بارے میں دیاہے خواہ میں زندہ رہوں یامر جاؤں اوراس کے ہمراہ دادی اُم القریٰ میں جوبھی زمین اورغلام ہیں میں زندہ رہوں یا مرجاؤں (ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہے)۔اس کے ہمراہ اذبینہ اور وہاں کے افراد کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہے خواہ میں زندہ رہوں یا مرجاؤں اور رعد اور وہاں کے افراد کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہے البتہ زریق کے بارے میں وہی تھم ہے جومیں نے ابونیز رارباح اور جبیر کے بارے میں دیا ہے۔ پنبع، وادی قری اور مین از پنداوررعد میں جو کچھ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے گا اور میں اس کے ذریعے اس دن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلب گار ہوں جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے اور کئی چہرے سفید ہوں گے۔ان زمینوں کوفروخت نہیں کی جائے گا' ہہنہیں کی جائے گا'وراثت میں منتقل نہیں کی جائے گا۔ بیصرف اللّٰد تعالیٰ کی ملکیت ہوں گی'وہ انہیں قبول فر مائے گا اور وہ ان کاوارث ہوگا۔ بیہ وہ فیصلہ ہے جومیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے جوآنے والے اس کل کے بارے میں ہے جب میں جائے سکونت پر آجاؤں گا' خواہ میں زندہ رہوں یا مرجاؤں۔ بیوہ فیصلہ ہے جوعلی نے اپنے مال کے بارے میں لا زمی طور پر دیا ہے اور علی کے بیٹے امانت اور اصلاح کے ہمراہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے جس طرح وہ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کریں گے تو ان کی اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کی طرح ان زمینوں میں بھی کھیتی باڑی کی جائے گی اوران کی دیکھے بھال کی جائے گی' لیکن علی کی اولا دمیں سے کوئی بھی ان جیار وادبول میں سے کسی کوفروخت نہیں کر سکے گا۔ان زمینوں کی پیداوار پوری ہوگی اوران کی پیداوار شروع سے لے کر آخر تک اہل ایمان کے لئے ہوگی ۔لوگوں میں سے جوبھی ان کا تکران بنے گا' میں اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ بھر پورکوشش کر پے خیرخواہی سے کام لے امانت کی حفاظت کرے۔ یہ وہ تحریر ہے جوعلی بن ابوطالب نے اپنے ہاتھ سے کھی ہے جب وہ سکن آیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں فقیروں کے لئے لا زمی وصیت کر دی ہے اور نبی اکرم مَثَاثِیْم کی زمین جواس کے پہلومیں ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کے لئے خرج کیا جائے گا'جورشتہ داروں' غریبوں' مسکینوں اور مسافروں (پرخرج کیا جائے گا)۔وہاں کام کرنے والے لوگ مناسب طور پڑنا مناسب طریقے سے نہیں اس میں سے کچھ کھالیں گے اور وہ امانت اور اصلاح کے ساتھ (اس کی دیکیے بھال کریں گے ) جس طرح وہ اپنی زمین کی دیکیے بھال کرتے ہیں۔وہ کھیتی باڑی کریں گے نیرخواہی کریں گے بھریور كوشش كرين كے على بن ابوطالب نے ان زمين كے لئے يہ فيصله ديا ہے جواس نے اس صحیفے ميں تحرير كر ديا ہے اور ہر حال ميں مدد

(IYA)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

اللہ ہی سے حاصل ہو شکتی ہے۔

#### حضرت عمر بن خطاب التنذكي وصيت

الله تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو برا امبر بان نہایت رحم کرنے والا ہے بیاللہ کے بندے عمری کی تحریب جواہلِ ایمان کا امبر ہے نید شخصہ کا بارے میں ہے کہ اگر اس کا انتقال ہوجائے تا وہ وہ زمین حصہ کا بل جائے گی جب تک

(AYY)

كِتَابُ آهُلِ الْكِتَابَيْنِ

وہ زندہ رہے گا اس کے پھل کواس کے مطابق خرچ کرے گا 'جواللہ تعالیٰ اسے توفیق دیے گا'جب وہ فوت ہوجائے گا تو یہ اس کا اہل خانہ میں سے کسی مجھدار شخص کے حوالے کردی جائے گا 'لیکن اس زمین کو بھی بھی فروخت یا بہ نہیں کیا جاسکے گا'جو شخص اس کا گران بنے گا'اس پراس کے پھل کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا'اگروہ اس میں سے کھالے یا کسی دوست کو کھلا دے 'جب کہ وہ مال کو جمع کرنے والا نہ ہواس کے پھل میں سے جو بچے گاوہ مانگنے والے 'محروم' حاجت مند'رشتے دار' مسافر پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا'وہ ( 'گران ) اسے وہاں خرچ کرے گاجہاں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا۔اگر میں مرجاتا ہوں تو وہ ایک سووسق جو حضرت محمد ساتھ آئے نے مجھے دیئے تھے'جو وادی میں ہیں اور میرے قبضے میں ہیں' میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا'انہیں بھی اسی طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے گا'جو میں نے تمغ کے بارے میں ہدایت دی ہے'اگر شمع کا نگران جا ہے گا تو اس کی مجبوروں کے موض میں وہاں کام کرنے کے لئے کوئی غلام خرید لے گا۔ یتر مرمعیقیب نے تری کے اور عبداللہ بن ارقم گواہ ہے۔

19417 - آ بِارِصاب بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا اَوْصٰى بِهِ عَبُدُ اللهِ عُمَرُ اَمِيْرُ الْمُؤُمِنِيْنَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ عَبُدُ اللهِ عُمَرُ اَمِيْرُ الْمُؤُمِنِيْنَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ اَنَّ تُمُغًا، وَصِرُمَةَ بُنَ الْاَكُوعِ صَدَقَةٌ، وَالْعَبُدَ الَّذِي فِيْهِ، وَمِائَةَ السَّهُمُ الَّذِي بِحَيْبَرَ وَرَقِيْقَهُ الَّذِي فِيْهِ، وَالْمَعْمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِيْهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتُ، ثُمَّ يَلِيْهِ ذُو الرَّائِي مِنَ الهَّلِهِ، لَا يُبَاعُ وَالْمَعْرُومِ، وَذِي الْقُرُبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ اكْلَ اَوْ آكلَ، اَوِ الشَّهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَرْجَ عَلَى وَلِيَّهِ إِنْ اكْلَ اَوْ آكلَ، اَوِ الشَّعْرِي رَقِيْقًا مِنْهُ "

گوگ اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے بیاللہ کے بندے عمر کی وصیت ہے جوابلِ ایمان کا امیر ہے کہ اگراسے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو شمخ اور صرمہ اور وہاں موجود غلام صدقہ شار ہوں گے اور خیر میں موجود میر سے ایک سوچھے اور وہاں موجود غلام (صدقہ شار ہوں گے) اور وہ ایک سوچھے جو حضرت محمد من اللہ ہے خیے عطا کے تھے ان کی نگران حضمہ ہوگی جب تک وہ زندہ رہے گی بھراس کے اہل خانہ میں سے کوئی مجھد ارشخص اس کا نگران بن جائے گا'اس خین کی خرید وفروخت نہیں کی جاسمتی البتہ وہ (نگران) جس کو مناسب سمجھے گا' مانگنے والے محروم یارشتے دار (پرخرج کردے گا) اور اس کے نگران پرکوئی حرج نہیں ہوگا'اگروہ خود کھالے یا کسی کو کھلا دی یا اس کے ذریعے (زمین کی دیکھ بھال کے لئے) غلام خرید

## وَصِيَّةُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ

#### حضرت عمروبن العاص وللثنؤ كي وصيت

19418 - آثارِ صَابِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْمِ: هٰذَا مَا قَطَى عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ فِى الْوَهُطِ. قَطَى اللَّهِ مَصَدَقَةٌ فِى سَبِيُلِ النَّصَدَقَةِ الَّتِى اللهُ بِهَا، عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسُلِمِيْنَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ، وَاللَّهُ سَبِيُلِ النَّصَدَقَةِ الَّتِي اللهُ بِهَا، عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسُلِمِيْنَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ، وَاللهُ اللهُ عَرُقَهُ اللهُ عَائِمًا عَلَى اصُولِهِ، وَلَا يَرِثُهُ، وَلَا يَجُوزُ لِا حَدٍ مِّنَ

(AYF)

النَّاسِ تَغِيبُ شَنَيْ عِبْنَ الَّذِى قَصَيْتُ فِيهِ، وَعَهِدْتُ وَالْمُهُ بِمَا حَرَّمَ اللّٰهُ اَمُوَالَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْاَيُهُ اللّٰهُ اَعْرُولَ اللّٰهُ اَمُولَلَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالَا يُعَيْرُهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اَلَّذِى قَصَيْتُ فِيهِ وَتَوَكُتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسُلِمٍ يَعْبُدُ اللّٰهَ تَبُدِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلا تَغْييرُهُ، عَنْ عَهْدِه، وَالَّذِى جَعَلْتُهُ لَهُ وَهُو إلى وَلِيّ مِنْ آلِ عَمْرِو بُنِ الْمُسُلِمِ يَعْبُدُ اللّٰهَ مَنْهُمْ، الْمُصُلِحُ غَيْرُ الْمُفُسِدِ، وَالْمُتَّعُ فِيهِ قَصَائِى وَعَهْدِى، فَمَنُ ارَادَ اَنْ يُنْقِصَهُ اَوْ يُعَيِّرَ ضَينًا الْعَاصِ وَوَلِيّلُهُ مِنْهُمْ، الْمُصُلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ، وَالْمُتَّعِ فِيهِ قَصَائِى وَعَهْدِى، فَمَنُ ارَادَ اَنْ يُنْقِصَهُ اَوْ يُعَيِّرَ صَيْعًا مِنْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰه

الله تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو برامہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے بیوہ فیصلہ ہے جوعمرو بن العاص نے ''وہط'' (نشیمی علاقے کی زمین) کے بارے میں دیا ہے اس نے نیفیلہ دیا ہے کہ بیاس صدقے کے طور پرصدقہ شار ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور پیسلمانوں کے صدقات کے طریقے کے مطابق شار ہوگی۔ اس نے اللہ تعالی کی رضا کے حصول اور آخرت کے گھر کے لئے اسے صدقہ کیا ہے اسے فروخت نہیں کیا جاسکتا' ہبنہیں کیا جاسکتا' وراثت میں منتقل نہیں کیا جاسکتا' یہاں تک کہانڈ تعالیٰ ہی اس کاوارث ہوگا'لوگوں میں سے کو ٹی شخص اس کاوارث یا ما لکنہیں ہوگا۔لوگوں میں سے کوئی شخص اس کے بارے میں میرے فیصلے کو تبدیل کرنے کا حقد ارنہیں ہوگا۔ میں پیعبد کرنا ہوں اوراس اسی طرح قابلِ احتر ام قرار دیتا ہوں' جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اموال'ان کی جانوں اوران کے صدقات کو قابلِ احترام قرار دیا ہے۔اس ز مین کوفروخت نہیں کیا جائے گا'وراثت میں منتقل نہیں کیا جائے گا' ہلاک نہیں کیا جائے گا۔اس کے بارے میں میں نے جو فیصلہ دیا ہے اور جس صورتحال براس کو چھوڑ ا ہے اس میں کو ئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کسی مسلمان کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی تغیریا تبدیلی کرئے جواس کے بارے میں طے کیا گیا ہے۔ پیمرو بن العاص کی آل سے تعلق ر کھنے والے ایک نگران کے سپر دہوگی اوراس کے نگران'ان ہی لوگوں میں سے کوئی ہوگا'وہ اس بارے میں اصلاح کرے گا'فساذ نہیں کرے گا'اوراس کے بارے میں میرے فیصلے اور عہد کی پیروی کرے گا' جوشخص اس میں کوئی کمی کرے یا کوئی تبدیلی کرنا جائے تووہ ب وقو ف خرابی پیدا کرنے والا ہوگا میری صدقه کی ہوئی زمین کے بارے میں اس کا کوئی فیصلہ یا تھم قبول نہیں ہوگا۔اور میں نے سے تحریر صرف اس کے لکھوائی ہے کہ کہیں کوئی بے وقوف رشتے داری کی وجہ سے اس کا نگران نہ بن جائے 'جسے یہ پیتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اے کس طرح صدقہ کیا ہے اور کس حال پر چھوڑ ا ہے اس کے بارے میں کیا عبد کیا ہے اور پھروہ مخص اس کے بارے میں وہ

سوچنے لگے جواس کے لئے ہلال نہیں ہے۔ تو اس محص کے علم کی کمی اور رائے کی بے وقوفی کی وجہ سے بیہ جائز نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں میں سے کسی کے لئے میری صدقہ کی ہوئی چیز میں کوئی حق یا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور میں ہر مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں خواہ وہ میر ارشتے دار ہویار شتے دار نہ ہوئیا حکم ان ہو جے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے امور کا نگر ان بنایا ہوئمیں اسے اللہ کے نام پر بی تار باہوں کہ وہ گناہ کا مرتکب ہوگا ، جو میر مصدقہ میں میری وصیت کے حوالے سے کوئی تبدیلی کرے یا میں نے جو فیصلہ دیا اور جس حال پر اس زمین کوچھوڑ اسے (اس میں کوئی تبدیلی کرے)۔

طلحہ بن عبیداللہ معبد بن معمر عبدالرحمٰن بن عوف ابوجهم من حذیفهٔ حارث بن حکم سعد بن ابی وقاص عبدالرحمٰن بن مطیع 'جبیر بن حویرث ابوسفیان بن ماہد ٔنافع بن طریف (اس کے گواہ ہیں )۔ یتج بر 10 رمحرم الحرام 27 ججری میں ککھی گئی ہے۔



# ابوالعلام مح الدين جهانگري تصانيف، ترجمه شي و تزيج کي موتي کټ



نبيومننر بهرار وبإزار لا بور نبيومننر بهرار وبازار لا بور

shabbirbrother786@gmail.com

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar